انسائیکلو پرسرنره میں ترتیب دیاجانیوالا میشرنرد جاریب کرد

> برتیم کی اسلامی معلومات میشتل مستند مجموعه



تايف ح**خرت م**ولانا **عبالقيوم ص**احبُ بين

منظله العالى

نقا ريظ

حضرت مولا نامجمد انظر شاه تشمیری رحمه الله تعالی حضرت مولا نامفتی عبدالستار صاحب رحمه الله حضرت مولا نا قاری محمه طاهر مهاجر مدنی رحمه الله حضرت مفتی مجدالقدوس ضیب روی مدظله العالی



اِدَارَةُ قَالِينَاتُ الشَّرَفِيِّينَ چوک فراره مستان پُرِئْتَان (0322-6180738, 061-4519240



atural podes worth pess con



#### دینی دسترخوان کے بارے میں جذبات وتا ثرات (منظوم) (ازمولاناسیونل نیاه رحمہ اللہ)

مسلک علائے تن کا ترجمان لاریب ہے
نفہ حمد خدا ہے، زمزمہ نعت نیک
لائق صد آفریں ہے کادش عبد القیوم
معرفت کا ہے خزنیہ کنز معلومات کا
ذکر ہے اس میں مفصل الی شخصیات کا
جن کی ہیبت سے ہوا باطل سدا خوار وز بول
جس سے حاصل روح مسلم کوغذائے اندروں
دنی دستر خواں سے ظاہر جن کا ہے سوز دروں
اطعہ و اشربہ ہیں، اور فواکہ گوناگوں
جن کے علم وفن کے آگے زعم باطل سرگوں

دین دسترخوال ہے کیا؟ الوان نعت گوناگوں
احتقاد حق کا مرشد عمل صالح کا دلیل
تذکرہ اصحاب کا ادر سیرت و اخلاق کا
دین دسترخوال ہے کیا؟ اصاف نعمت رنگ رنگ
سیر حاصل تذکرہ ہے مختلف ادوار کا
جو پڑھے اس کو میسر ہو اسے قلبی سکول
عکست ووائش کی پاکٹ، ڈائری خیرالقروں
تجرہ اہل باطل پر بانداز جنوں
علم و دائش کا مرقع جبل کا رنگیں فسول
علم و دائش کا مرقع جبل کا رنگیں فسول
درج ہیں دین مسائل مندرج علم الفنول

# هديهٔ مُحبَّت

| •••••                                   |                                         | *************************************** | بخدمت جناب |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----|
|                                         |                                         |                                         | <b></b>    | •   |
|                                         |                                         |                                         |            | ••• |
| -                                       |                                         |                                         |            |     |
| *************************************** | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ************************                |            | ••• |
| •••••                                   |                                         | *************************************** |            |     |

نوث: دوست احباب كوبديكر كاني لقصدقه جاريد بناي

دىنى دېنىرخوان

تاریخ اشاعت ......دارج الاوّل ۱۳۳۳ه ناشر ......داداره تالیفات اشر فیهلتان طاعت ....سلامت اقبال پرلس ملتان

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قأنونى مشير

قیصراحمدخان (بدردین بالکوری ۱۵ ن

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی تی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پردف ریڈنگ معیاری ہو۔ المحددثداس کام کیلئے ادارہ میں علامی ایک جماعت موجودرہتی ہے۔ پھر بھی کو کی غلطی نظر آئے تو برائے مہر ہانی مطلع فرما کر ممنون فرما کمی تاکہ آئیدہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزا کم اللہ

اداره تالیفات اثر فیه.... چوک نواره... ملتان اسلای کتاب کمر خیابان سرید عظیم ماریت سادلپذی اداره اسلامیات.........انارگی......لا بور دارالا شاعت.........ردویازار.......کرا پی کمتیه سیداح شهید.......اردویازار....لا بور داراة الانور.....نیخا دکن........کرا پی کمتیه رحانید................. لا بور کمتید دارالاخلاص... تصیرفی یازار.... پشاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE, (U.K.)



بِلللهِ الْخِلْفِ الرَّحِيْمِ

#### ترتیب نو

' وین وسر خوان' جواب الحمد للداین و لف اورنا شرکا تعارف بن چکا ہے۔ اس کا نیالیڈیش آپ
کے ہاتھوں میں ہے۔ ہماری تو قعات سے کمیں زیادہ متبولیت حاصل کرنے والا میدا میں انڈیکلو پیڈیا
جے ہمارے والد محرم معرت الشیخ المحتر معبد القیوم مدخلد العالی نے ترتیب دیا ہے۔ اس کی چند خصوصیات الی ہیں جرشا بدویا یوی کی کتاب کو حاصل ہوتی ہیں۔

سب سے پہلی خصوصیت بیک اس کی ترتیب دتالیف کا کام مدیند منورہ کی مبارک فضاؤں میں ہوا۔
دوسرے بیکہ تساب کی تحیل برحضور سلی اللہ علیہ والدوات وبشارت نیسرے بیک اپنے مواد کے لاظ سے انتہائی جامع ہے۔ انتہائی جامع ہے انتہائی جامع ہے۔ انتہائی جامع ہے انتہائی جامع ہے۔ انتہائی جامع ہے۔ انتہائی جامع ہے۔ اندرگوں کی موجود نہ ہوں ۔ چھے یہ کہ برصغیر پاک و ہند کے علاء وصوفیاء حضرات میں سے تقریباً اکثر بزرگوں کی تعذیف تا تالیفات اور خطبات و ملفوظات اور تیم کات کا تذکرہ حوالہ یا قتبائی اس مجموعہ میں موجود ہے اور اس کے علاوہ میں اللی عرب میں سے تاریک امراض کے عبری علاء کے افادات بھی شال ہیں۔ ان تمام اوساف اور تبول عام سے صول کے بوصف آخرانسانی ہاتھوں کی کاوش سے بیم جوحر ترتیب پایا ہے اس لیے بہر حال اور تبول عام سے حصول کے بوصف آخرانسانی ہاتھوں کی کاوش سے بیم جوحر ترتیب پایا ہے اس لیے بہر حال مزید ہم آ جنگی نمایاں کرنے کی خوض سے بیم تبدیل کی مجائز میں گوئے ہیں۔ امید ہے کہ اس مزید ہم آ جنگی نمایاں کرنے کی خوض سے بیم تبدیل کی عبریہ آ جنگی نمایاں کرنے کی خوض سے بیم تبدیل کی کھی تید بیلی کے جوں۔ امید ہے کہ اس مزید ہم آ جنگی نمایاں کرنے کی خوض سے بیم تبدیل کی کھی تید بیلی کی تیک دور ان میں اس میں موجود کی کار میں۔ امریک کے جیں۔ امید ہے کہ اس میں تعرب کی کار میں کے ذوق علم آت کیس کے جیں۔ امید ہے کہ تبدیل کی کو تبدیل کی کار میں اس کی حقاف اور کیسے کہ تبدیل کی کو تبدیل کی کیلی سے تار کون کرام کے ذوق علم آت کیسی کی گیلی کی کیلی دور کی کھیا کہ کون کی کھیں۔ کیسی کی کیلی کرام کے ذوق علم آت کیسی کی گیلی کون کون کے دور کھی کے جیں۔ امریک کون کرن کرام کے ذوق علم آت کیسی کی گیلی کون کے دور کیلی کون کون کیلی کیسی کی کون کی کون کیسی کی کون کرن کی کون کون کیسی کی کیلی کیسی کی کیسی کیسی کون کیلی کون کون کون کی کون کون کیلی کون کیسی کی کون کیسی کون کون کیسی کیلی کون کیلی کون کون کیلی کون کون کی کون کیلی کون کون کون کیلی کون کیلی کون کی کون کون کی کون کیلی کون کیلی کی کون کیلی کون کیلی کیلی کیلی کرنے کون کون کی کون کیلی کیلی کون کیلی کیلی کون کیلی کیلی کرنے کی کون کیلی کون کیلی کرنے کی کون کیلی کون کیلی کیلی کیلی کون کرنے کی کرنے کون کون کیلی کون کیلی کون کون کیلی کیلی کیلی کون کیلی کرنے کرنے کیلی کون کیلی کرنے کی کون کرنے کیلی کون کون کیلی کرنے کی کون کیل

قار کین سے دعاؤں کی التجا ہے۔ اللہ تعالی والد مرم مد ظلہ کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھتے میں۔

احقر محمد اسطح رئیج الاول ۱۳۳۳ هه



## عرض ناشر

studubodis worthpless of

#### الحمد الله وسلام على عباده الذي اصطفى اما بعد

بندہ کے دالد مرم الحاج عبدالقیوم صاحب مہاجر بدنی عادف کالی حضرت مولانا عبدالغفور بدنی قدس مرؤ کے متوسکین میں سے ہیں۔ اپنے مرشد دم بی اور دیگر علائے تن سے مجاند وخلصا ندارا دت وخاد ماز تعلق کے باعث دین کا مجمح ذوق علوم و معارف قرانیہ سے خاص ربط طریق سنت نبوی سے مجت اور اس پڑل اور اسلاف واکا برامت کی تعبیرات پر کال اعتاد رکھتے ہیں۔ آپ کوعرصہ بارہ سال سے بدینہ نورہ (علی صاحبہ الف الف تحیة وسلام) میں قیام کی سعادت حاصل ہے۔

اس کتاب کی تالیف کے دوران محتر م والد صاحب پراس کی پخیل واشاعت کے جذبات وارفگل کی حد تک خالب رہے۔ اس کے لئے انہوں نے بلام الدیمینکڑ ول کئب کا مطالعہ کیا۔ بے ثار رسائل و کیکے متعدداصحاب علم ہے مراجعت کی 'کی گئی را تیم مسلسل جاگ کرکا ٹیمی اوراس محنت شاقہ کے بعد ریشین پراعلمی ذخیرہ مرتب فریا۔

المحدللة '' و ین دستر خوان' کے دوایلہ یشن ہاتھوں ہاتھ نگل بچے ہیں اور اللہ تعالی کے فضل ہے اس کتاب نے مثالی متبولیت حاصل کی ہے۔ اب تیمری طباعت بہت ساری مزید خوبیوں اور اضافوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بارگاہ خداوندی میں انتہا ہے کہ دوہ اس کتاب کو حضرت مؤلف ممدور کا ناشر اور ان سطور کے راقم کے لئے وسیلہ منفرت وزرید خبات بنا کمی اسے تبوید سے دور دور کا فرائس کے اللہ مندہ بونے کی توثیق عطافر ہا کمیں اور زیادہ سلمانوں کواس نے تعلیم مندہ بونے کی توثیق عطافر ہا کمیں۔

طالب دُعاء محمر اسحاق ناظم اداره تالیفات اشرفیدملتان



# افتتاحيه

ر اَمْ السطور كوجب رب كائنات نے روشت كا نكات كے جوارش دينے كى سعادت نعيب فريا كي آواحقر كول عثى بيدا مواكد ہوار اسلاف كى تب عمل ہے اللہ اللہ موجود ہيں۔ جن عمل سے برايك شابكار كوچشيت كا حال ہے۔

دین دون رکتے دالول کو ایسے بیتی جو ہر ہم کیا کمنا مشکل تقارا دراتی کتب تربیر کرسب کامطالد کرنا بھی ہرایک کی استطاعت میں نہیں۔ اس کے بندہ نے اپنے دوق اور حالات زماد کو بیٹی نظر رکتے ہوئے ان کتب سے مضامین کا اسخاب کرتے ہوئے یہ جموعہ ''دینی ومترخوان'' کے نام سے ناظرین کی خدمت میں بیش کیا ہے۔

اں شن معتد کتب دینیہ سے اخذ کردہ سائل کے علاوہ احمان وسلوکٹٹریعت وطریقت اطافت وظرافت تاریخ حرم کمرکرمہ مع قدیم تصادیم موعظت و حکمت کے علاوہ الخصوص تخضرت عظیظ کی دومشرات مجی شال ہیں جومحا پرکم ام ابعین وظا عماد و علم کارم

ان موضوعات کے علاوہ مجمی ناظرین کو اس میں بے شارائتها کی مذید یا ٹیس نظر آئم میں گی۔ اس کتاب کی جمع ور تیب میں ہر کھر اللہ تعالی کی قریش اور درصت خاصہ شال صال رہی۔ ورند بھو جیسا ہے بعنا حت آئی ہوئی دین عدمت کی سعادت کا تصور مجمی نہیں کرسکتا تھا۔ سیرسب اس ذات والاصفات کی محال ہے۔

اس کتاب کیار تیب کے دوران موقعہ بموقعہ المخضرت میکافیے کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ جس کی برکت سے ترتیب و سیحیل کے انہاک میں اضافہ ہوتا رہا۔

بندہ کا خیال بی تھا کہ سارا موا دائیک جلد میں جھیل پا جائے گا تحریری چیوٹی بی سلمحااللہ تعالیٰ کو زیارت نہوی عظیفتے ہوئی تو اس نے آتخصرت تعلیف سے اس کتاب کے بارے میں یو چھا۔

توآپ ملک نے دوخط کینے

حسن اتفاق بید ہے کہ کثرت مواد کی بناء پرمجبورا کتاب کو دوجلدوں ہی بیں شائع کرنا پڑا۔

اس سے اس خیال کو تقویت کتی ہے کہ ہارگاہ نہوی میں یہ کتاب مقبول و منظور ہے۔ اور حقیقت ہے کہ یہ کتاب ترتیب ہی اس لئے دی گئی کہ اے ہارگاہ نہوی میں" نہیں" کے طور پر چیش کیا جائے۔ اس رحمت کا نمانت سے پرواقو آسد سے کہ دو اسے قبول فر ہا کر خاکسار مرتب کو اسے غلاموں میں شال فر ہالیں گے۔ عظم شعب میں مسلم کے مسلم سے معرب موازعہ کھ ادر ا

ناظرین کتاب سے بندہ کی عاجز اندالتها س ہے کہ جواس کتاب سے فائدہ اٹھا کیں وہ اس فاکسار مرتب اور اس کے والدین نو دائند مرقد ما کوانی متناب دعاؤں میں منرورشال فر ہالیں۔

بندہ کی بھی مخلصانہ ڈعاء ہے کہ اللہ تعالی اس کے مرتب اور اس کے والمدین اور طالع و ناشر اور معاویمیں و قار کمیں کو سعادت داریں سے نوازیں آئم میں باالہ العالمین ۔

آخر میں قارئین کرام ہے گزارش ہے کہاس میں کسی تم کی کو کی تلطی محسوں کریں قومطلح فرمائیں۔احسان ہوگا۔ تا کہ آئندہ عبدالقیوم ایڈیشن میں تھی ہوجائے۔

مىكىن مدين

besturluhooks mortifiess od



### کلمات مبارکه

bestudinades word press car

الله تعالی مردور ش ضرورت زباند کے مطابق اپنے بندوں سے کام لیتار ہاہے میل اور دلش انداستد

تارے شفق وہم بان جناب الحاج عبدالقیوم صاحب زید بحدیم کے دل ش بزی شدت سے بیر فند بیدا ہوا کہ اُن انگلوپیڈیا وائرة العارف کے طور ایک ایک کماب ہوئی چاہیے جس میں تمام اہم دینی موضوعات (عقائد عبادات معاملات معاشرت اظامیات پردہ عقوق والدین عقوق زومین علم دین اصاب وسلوک تصوف ردیدعات فرق باطلہ کی ترویز عقق رمول میں مطلق عظمت محابر من الشاہدی کردی جا محت

چنا نچرموروف نے اس سلسلہ ش محنت شاقد اور عرصہ کی سلسل علاق وجتج سے اسلائی کمّایوں سے مظلیم فرخیر ہو کو کھٹالا۔ اور اس میں سے جو مواد بھی پیندڈ یا اور اسے مند پایا۔ اپنے اس کشکول میں ترح کرتے چلے گئے۔ اور پھر اپنے ذوق خاص اور اللہ جل جلالہ ور سول بھیٹنے (فداہ ابل وای ) سے عشق وجت کے خاص جذبہ سے تحت بیتا لیف وجود میں آئی ہے۔

ووران تالیف بار ہاحضور نبی کریم بین کے گئے گئی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوتا رہا( جیسا کہ حضرت مؤلف مسلم یہ نے افتتاحیہ میں اس کا تذکرہ کیا)جوانشاہ داللہ کو لف اورتالیف دونوں کے لئے تو لیت کی بشارے ہے۔

مؤلف زید بجد ہم کواپن اس تالیف کے ساتھ خصوصی شغف وعبت ہے۔اس کتاب بلکداس کے قار مین کے لئے بھی مجمال الحاح وزادی دعائم میں کی ہیں۔ چنانچے لکھتے ہیں۔

احتر کواس کتاب کی ترتیب کے دوران بہت دفعہ عالم رویا میں زیارت نبوی علیہ کا شرف حاصل ہوا۔ ای طرح احتر کی بچی۔۔۔۔ سلم الشدنمانی اورد بگر متعلقین کومی۔

بندہ نے اس سعادت میں ناظرین کوشال کرنے کے لئے مغالی جوٹی پر پیٹے کربھدالحان وزاری بارگاہ باری میں بیالتی کی کہ یا اللہ اس کتاب کے قار کین کوشکی بیٹر ف عطافر ما جس بعذب و کرشت سے بیڈ عام دکی ہے اس کی بنام پر ذات جمیب الدموات سے پوری امید ہے کہ اس نے اس عاجز اندوز خواست کو خبرور شرف قبول بخشا ہوگا اور ان شاہ اللہ اس کے قار کین ضرور زیارت نویہ سے شرف جس گے۔ واللہ تعالیٰ علی کل شبی قلدیو و ہو ارجہ المراجعین ۔

کتاب واقعی شخلف وستوعظم کے دیل موضوعات پر مشمل ہے۔ زبان سلیس ہے۔ دلچیں وجاذبیت کابیرحال ہے کہ جس مقام سے شروع کا کریں۔ چھوڑنے کو تی ٹیس جا بتا۔ ایک بات تھم ہوتی ہے قدومر کی نوع کی دومر کی بات شروع ہوجاتی ہے۔ اوراس طرح سے بلا تکلف دین معلومات کا لیک ذنجرہ قار کا کے ذہات میں تھی ہوتا چلاجا تا ہے۔

دُعاء بے كد هنرت وَلف زيد بحد تم كواللہ تعالى تمام الل اسلام كى طرف سے بے پايال بڑائے خير عنايت فرمادي اور اپن رضائے عالى سے نوازيں۔ نيز كتاب بذاكو مولى تعالى شائد تول عام تھيس فرما كيس اور كوكى مسلمان گھرانداس سے خالى در ب اللهم تقبل بحرمة سيد الابو او صلى الله عليه و آله واصحابه اجمعين.

(حفرت اقدس مولانامفتي عبدالستار صاحب مرظله العالي مفتى جامعه خيرالمدارس ملتان)

bestydytooks wordtytes con

#### تاثرات

#### فضيلة الشخ فخرالقر أحضرت مولانا قارى محمد طاهرصاحب رحيمى مهاجرمد فى رحمه الله تعالى باسمه سبحانه وتعالى حامداً مصلياً ومسلما

ما بعد!

حالاً تین خینم مجلدات میں کلمبائے رفکار مگ اور کونا گول سامان ضیافت ہے آراستہ'' دینی دستر خوان'' نامی زیز نظر مبسوط ومطول کتاب میرے محترم پیار سے ہزرگ ابوعثان حضر الحالی عبد القیوم زادمجدہ مہاجر یدنی کی لاجواب تالیف وکاوٹر ہے۔

ہمہ جہت جامع عجیب جاذب القلوب تھکول نہ ہی المربی کی فرالی شاہ کا روستا دیز اپنے خاص انداز میں فی زبانہ قابل قدر دینی و علمی سوغات ہے جوابی افادیت میں وقت کی ضرورت اور عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ سرسری مطالعہ سے محسوں ہوا کہ ماشاء اللہ الل ذوق ناظرین باصفا کی تقرق وفیافت طبع کیلئے دینی معلومات سے اذبان کو مالا مال کردینے کے جذبہ صادقہ کے ساتھ بہت سیلتھ اور قریبے سے متنوع سامان فیافت رنگار تگ مان فیت کونا گوں ردومانی اطعمہ واشر بہ علی فوا کہ وقمار انواع و اقسام کی شیریں روحانی اغذیباور دل ود ماغ کیلئے فرحت و تسکین بخش تقویات ومفرحات کواس دینی دستر خوان پر سیجائی شکل میں جن دیا گیا ہے جس سے ہمخص اپنے ظرف وذو قطع سے موافق لطف اندوز ہوسکتا ہے۔

ہر طرز فکر کے صاحب دوق مسلمان کیلئے اس کتاب میں مختلف دمتنوع موضوعات سے متعلق گونا کوں قیمتی مضامین نا در مفید دینی معلومات بہت فکلفتہ ملیس مام فہم اچھوتے انداز میں مجاجع کرنے کی پرسوز دور دمندانہ کامیاب سعی کا گئی ہے۔

ویسے تو کتاب بذاعقا کد وعادات معاشرت و معاملات اطلاقیات و سیاسیات اصلوک و تصوف تر دید بدعات و میلی و تصوف تر دید بدعات و فرق باطله موان و معافی الموان و معافی الموان و معافی الموان و معافی الموان و معافی میلی نیخ از بارت نبوی سے معالم بهتر نی المیک مودی معنوات کے خواب عظمت صحابہ معزات محابہ کرام رضی اللہ عنم کی باہمت محبت مسائل و احکام خواتین کے مسائل و دینی جذبات علامات قیامت احوال آخرت کا بابت سے بدیوں عوالت کی مراک و احکام نواتین کے مسائل و دینی جذبات علامات قیامت احوال آخرت کا بابت سے محرار موالات محبور بوی ایک معافی اللہ علیہ و کما میں معافی اللہ علیہ و کما نوید کے خوابی بشرات محبور بوی شریف و المائف مستر کے تعدید کے خوابی بشرات محبور بوی شریف و المائف مستر کے تعدید جات والے مطابعی بہت بہندا کے دعر ایر آل حسب ذیل مدیر نبوی کے ساتھ کا آب بذا کے عنوان دینی میں معنوان دینی دیں موسور خوابی بشرات کے ساتھ کا آب بذا کے عنوان دینی دستر خوان کی اطیف مناسب و موافقت و کیا کہ کہم میری مسرت کی صدندری ۔

وہ کھانا جس کی طرف لوگوں کوعام دعوت دی جائے اس کوعر لی زبان میں ماد بد کہتے ہیں جواد ب بمعنی بلانا سے ماخو ذہے۔

حضرت ربیعہ برجی کی ایک مرفوع حدیث میں وار دہواہے کہ الند نعائی نے دین اسلام کو بمزلہ دادا یک بڑے گھر کے بنایا
اور اس گھر میں جنت کو بمزلہ مفاذیکہ یعنی عام دعوت کے دستر خوان کے تیار کیا۔ پھر حضرت مجموصلی الند علیہ وسلم کواس وستر خوان کا
داخی بنا کر بھیجا اب جوشن اس داخی کی پکار پر لبیک کہدوے گا وہ اس گھر میں داخل ہو کہ دی تھا کہ اور اس سے اللہ نعائی
رامنی ہوجا نمیں کے لیکن جواس داخل کی دعوت پر لبیک نہ کے گا وہ شو اس گھر میں داخل ہو گا اور شربی اس دعوت کو نوش جان
کر سے گا اور الند نعائی تھی اس سے ناراض ہوجا کینگئے ۔ (رواد الداری مشکوری)

اس عنوان کے ساتھ کتاب بنرائے عنوان کا تو افق احتر کی نظر میں اس کتاب کی افادیت عامد وقبولیت نامد کی نیک نامی ہے۔ مؤلف مذفلہ کامطالعہ ولگن کا خاص ذوق وشغف دینی علوم ومعارف ہے خصوصی ربط ووابستگی مسلسل انتک کاوٹی ومحنت وشاقہ کاعظیم دلولہ ایک خاص عطیہ خداوند کی ہے جس پروہ جتنا ہمی شکر خداوندی بھالائیں کم بائ کم ہے۔

اللهم ذ دفود امید کرتا ہول کہ آئندہ ایڈیشنول شی المالی و کتابی افلاط کا از الدکر کے ترتیب مضابین کومزید بہترین شکل دیے کی اور ہمضمون کے ساتھ حوالہ کتاب درج کرنے کی بھر پورکوشش کی جائے گی۔ بفضلہ تعالی میہ چیز دینی دستر خوان کی مزید سجاوٹ اور اس کے جضابین و مندر جات کی محت واستفادیت کی گارٹی میں مزیز مون و کمالی کا باعث بنابت ہوگی۔

الدُّنقالُ مولف کو جزائے نیرعطافر ما کیں اور کشکول ہٰذا کو مزید بر مزید قبولیت ونا فعیت نامہ نصیب فرما کرائل اسلام کواس سے بے حد مستنفید و متت فرما کیں اور اس نوع کی مزید دینی خدمات کی انجام دہی کیلئے مؤلف کوخوب ہمت وعافیت وقوت عطافر ما کر آخری سائس تک اپنی تو فیق ورحمت خاصہ کوان کے شامل حال کئے رکھیں۔ (آٹین قم آئین یارب العالمین)

فقط وانالعبدالمتى الى رحمة رب القادرابوالشاكروابوعبدالقادر محمد طاهر المقنم بالمديمة المنورة زاد بالله نوراوشرفاوسكيية لئامس شهرذى الحجة الحرام ١٣٩٩هه بيوم الاثنين كتيد في حرم المسجد النيري شريف على صاحبه الضلوطوة وازكرتجة besturdubodis woodpless .

# نقاريظ

حضرت مولا نامحمرانظرشاه کشمیری مدخله خلف الرشید حضرت علامه مولا نامحمرانورشاه تشمیری رحمه الله

دینی دستر خوان کے کہا کہتے بہتی زیور کے بعدای رنگ میں اس سے زیادہ جامع و مانع مضامین کا تنوع' عنوانات کا تعدد مضامین کی جامعیت ہرا کیے دامن کش پہلی جلد کا احتر نے مطالعہ کرلیا اور مستفید کی حیثیت میں ، اس وقت دواردی میں بول ورنداس تالیف ایش کے مقال میرے تا ثرات وسعت صحاء کے طالب ہیں۔

ازحفرت مولا نامفتى مجدالقدوس فبيب روى مدظله العالى منتى مظاهرالعوم بهار نوراغيا سبحان ما اعظم شانهٔ

'' دینی دسترخوان' جدیداسلامی انسائیکلوپیڈیا

(تالیف حضرت الحان محترم عبدالقیوم صاحب مهاجر مدنی زاد الله قیامه فی المدینة المعوره) کے مطالعه کی سعادت نصیب بوئی ماشاء الله بیکتاب ای جامعیت اورافادیت کے لاظ ہے جمع العلوم والفنون والتو اربخ ہے۔

ہمار یعنی اکا پر ظالم کی بیرائے ہے کہ دبی دسترخوان طاء طلباء فطباء اور توام سب کے لئے کیسال مفید ہے تھنیف و تالیف اور طباعت واشاعت کی جیشر بھاڑا ور بہتات کے دور میں ان شاء الله بید بنی و مرشون ان مہما نول کی ضیافت کے لئے کہاں منبید کی خیار بیان کودارین میں اجر جزیل سے کی ضیافت کے لئے کہا ہے معلی و علی آلمه و اصحابه و از واجعہ اجمعین و من تبدیم باحسان الی یوم المدین۔

کتبدالاحتر مجد القدوس خیب ردی عقااللہ عند

خادم الافتاء والتدريس بمظاهر علوم قديم سهانيور

# 

#### ينسطيله الرمز الزين

# فهرست عنوانات

| •        |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| ۵۵       | وضوتو ژنے والی چیزوں کابیان       |
| ۵۵       | معذور کے احکام                    |
| ra       | معسل كآ داب                       |
| ۵۷       | جانورول كاحبعوثا ياني             |
| ۵۷       | کنویں کے احکام                    |
| ۵۸       | تنيم كابيان                       |
| ۵۸       | خيض ونفاس كابيان                  |
| ۵۹       | نماز كابيان                       |
| ٧٠       | مستحب وتتق كابيان                 |
| ٧٠       | اذ ان اور تکبیر                   |
| 71       | قراءت وغيره كابيان                |
| 41       | ستر کابیان                        |
| ٧٢ .     | نماز کی نیت کابیان                |
| 75       | قبله كابيان                       |
| ۲        | نماز میں اعضاء کو کہاں کہاں رکھے  |
| 41"      | تعدادركعت                         |
| 41"      | واجبات بنماز                      |
| 4r .     | مفسدات ينماز                      |
| 79       | مریض کی نماز                      |
| ۷٠ .     | تجده مهو                          |
| ۷٠       | مدرک مسبوق منفر داورلاحق کے احکام |
| <u> </u> | مسل دینے کابیان                   |
| ۷۲       | کفنانے کا طریقہ                   |
| ۷۲       | و فن کے بعد کی دُعاء              |
| ۷۳       | نماز جمعه کابیان                  |
| ۷۲       | نمازتراوت ک                       |
| ۷۲ -     | سجدهٔ تلاوت<br>زیرته برین         |
| 44       | نمازتو ژوینے کابیان               |

| - 11 | شرک کی برائی اور تو حید کی خوبیاں                |
|------|--------------------------------------------------|
| ir   | شرک فی العلم کی تروید                            |
| Ir   | بری عاوتوں کی تر دید                             |
| Ir   | نجوی ہے تسمت ہوچھا                               |
| 11"  | سنت کوا ختیار کرنا اور بدعت سے بچنا              |
| ly.  | ايمان كي تعريف                                   |
| IZ.  | آ -انی کتابیں                                    |
| 14   | کتابوں کے نام                                    |
| 14   | رسالت دنبوت                                      |
| IA   | ثبوت نبوت پر چند دلائل                           |
| 19   | ختم نبوت پر چند دلاکل                            |
| * r• | نبيأ خرالز مان صلى الله عليه وسلم كم متعلق عقيده |
| r.   | كتب ساويدا ورقر آن كريم كي ضرورت                 |
| rı   | قرآن پاک کے سی ہونے پر چند دلائل                 |
| rr   | نزول قرآن كاآغاز                                 |
| rr   | انبياء كبهم السلام كي عصمت                       |
| ro   | حضورصلی الله علیه وسلم کے بعض معجزات             |
| 1/2  | قیامت کی تعریف                                   |
|      | عبادات کے فضائل واہمیت                           |
| ۵۱   | عبادت کی قسمیں                                   |
| ۵r   | پاک کرنے کاطریقہ                                 |
| ۵۲   | نجاست کی قسمیں                                   |
| ۵۳   | الشنج كاميان                                     |
| ۵۳   | وضو کا بیان                                      |
| ٥٣   | وضو کے فرائض                                     |
| ۵r   | نضائل سواك                                       |

عقائد

|                                       | ss.com                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برست عنوانات<br>مربع المربع           | Stylpte 11                         | <b>-</b> | ديي دسترخوانجلداة ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مرست عنوانات<br>مرسک مرسل<br>مرسل ۱۲۸ | يوى كاجيب خرچ                      | . 44     | عيدىنماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UTA .                                 | فاوند كومطيع كرنے كے لئے تعويذ     | ۷۸       | جب سورج میں گر بن ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA                                   | عدت كاتمين                         | ۷۸       | جب جا نديش كرين مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Irq                                   | زنا ہے جمل ہوجانے کی صورت          | .41      | نمازاستيقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ir9                                   | فرقه شيعد سے نکاح کرنے کامسکلہ     | ۷۸       | نمازخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119                                   | یادداشت عورتوں کی بے عقلی سے متعلق | ۷۸       | بيت الله شريف مين نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170                                   | سهاک دات                           | ۷۸       | شهيد کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IPT                                   | صحبت كامناسب ونت                   | 49       | چا ندد <u>نگصن</u> ی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IPT                                   | قابل تقليدا درسبق آموز واقعات      | _ 49     | روزول کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IFF                                   | ایک صاحب کی مهاگ دات               | Al       | روزه تو ژنے والی چزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18mm                                  | محربه بشتن روزاول                  | Ar       | اعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | معاملات                            | Ar       | (زكوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 124                                   | معاملات کی اہمیت                   | ۸۳       | ز کو ة ادا کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1174                                  | قرض كامعامله                       | ۸۳       | پيداوار کي ز گو ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1174                                  | سودي لين دين                       | , AY     | مدة ُ نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1174                                  | خريد وفروخت كامعامله               | ΥΛ       | قربانی اوراس کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1172                                  | زمین کے معاملات                    | <u> </u> | عقيقه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1172                                  | ما لك ومز دور كامعامله             | 9+       | مح کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IPA                                   | معاشرت کی حقیقت                    | 97       | عج كاطريقة اور مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IPA                                   | سیح معاشرت کی ابتداء کب ہے ہوئی    | 95       | وه کام جوحالت احرام میں منع ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | اخلاقیات                           | 95       | ضروری اور مفید مشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.0                                  | اخلاق کی اہمیت                     | 95       | طريقة طواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IM                                    | اخلاص کی حقیقت                     | 90       | حجراسود کا پوسه<br>حراساد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IM                                    | صبر کی ضرورت اوراس کی فضیلت        | 94       | مقام لتزم<br>سی کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IM                                    | شكر پيدا كرنے كا طريقه             | 90       | ی کرے ہ مریقہ<br>ع کے پانچ دن مخصوص ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IM                                    | زېدحامل كرنے كاطريقه               | 90       | ع کے پان دن مسور ہیں<br>عربی الفاظ اور فقر بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IM                                    | مبت پیدا کرنے کا طریقہ             | YP       | عرب الفاظ اور عرب في الفاظ ال |
| 100                                   | خوف پیدا کرنے کاطریقہ              |          | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٣                                   | توكل حاصل كرنے كاطريقه             |          | ناح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الألم                                 | رضاء پيدا كرنے كا طريقه ٠٠ -       | IFZ.     | نكاح كى نضيلت احاديث كى روشنى ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ILL                                   | تفويض وتتليم حاصل كرنے كاطريقه     | 1172     | لاند ب مورت سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| / Iro                                 | فناه پيدا كرنے كاطريقه             | IIZ.     | باره برس کی عمر کی لڑکی کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ira                                   | اخلاق رذيليه كي فهرست              | IFA      | تقریبات میں شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

فهرست عنوالا

| 10/20       |                                                          |      | ر ال در دول به دول                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|             | 2,00                                                     | Ira  | حرص كاعلاج                               |
|             | ازواج مطهرات ونص قرآنی ہے اہل بیت ہیں                    | IMA  | ریاءے بچنے کاطریقہ                       |
| IAO         | ایک سبق آموز مسئله                                       | IMA  | حب جاه ہے بیخے کاطریقہ                   |
|             | حفزت على رضى الله عنه فرماتے ہيں                         | IMA  | بخل اور حب مال سے بیخے کا طریقہ          |
| 114         | ایک عجیب مباحثہ                                          | וויץ | دنیا کی محبت                             |
| 19+         | کیائزورذ اکل اخلاق<br>کہائز ورذ اکل اخلاق                | IMA  | حب دنیا کودل سے نکالنے کا طریقہ          |
|             | <u>کپار در د اکل اخلاق</u><br>کبائر در د اکل اخلاق       | 1rz  | تكبركونكا لنحاطريقه                      |
| 19+         |                                                          | INY  | غصہ سے بچنے کا طریقہ                     |
| 191         | حکومت دامارت<br>بدسیانی عریانی اور فحاثی                 | Inz. | نیبت سے بچنے کاطریقہ                     |
| 191         |                                                          | IM   | حمدے بچنے کاطریقہ                        |
| <del></del> | نخوں سے نیچے یا جامہ پہننا<br>وزیں اقد                   | IM   | كيذم بحخ كاطريقه                         |
| 191         | فرنواورتصور                                              | IM   | ولايت كابيان                             |
| 197         | رشوت اور مال حرام                                        | IM   | شخ کامل کی پیچان                         |
| 197         | اشياء کي عيب پوشي اور ملاوث                              | IMA  | كرامت كابيان                             |
| 1917        | سود کی لعنت                                              | 1179 | سياست كابيان                             |
| 1917        | حقوق مسابي                                               | 10+  | عمنا ہول کی قسمیں                        |
| 191"        | ندمت غيبت                                                | 101  | گناہوں سے دنیا کے نقصانات                |
| 1917        | د بوث کون ہے                                             | ا۵۱  | بدعت کی حیثیت                            |
| 1917        | لعنت كاوبال<br>ترخلة                                     | 101  | عرس کی شرعی حیثیت                        |
| 1917        | بەرى دېرخلق<br>قىل ئىس خورىيىن خورىشى                    | ۵۳   | محرم كابيان                              |
| 1917        |                                                          | 100  | ریج الاول کابیان                         |
| 191"        | اللم کی نحوست                                            | 104  | رئ الثاني كابيان                         |
| 190         | المامه كي فضيات سے لا پروائي                             | IDA  | ر جب کابیان                              |
| 190         | ڈاڑھی کی سنت سے بے اعتمالی<br>علمان فر                   | IDA  | شعبان كابيان                             |
| 199         | علم غيرنا فع                                             | 14+  | رمضان شريف كابيان                        |
| ف تريفه     | سيرت ني رحمت صلى الله عليه وسلم ولا دمة                  | IYI  | ذى الحبر كابيان                          |
| r•r         | ولادت ثريفه عليه                                         | IYY  | بعض با تیں لوگوں میں غلط پھیل گئی ہیں    |
| r.r         | تق صدر                                                   | 141" | حقوق والدين                              |
| r•0         | انکاح کامیان                                             |      | میاں بیوی کے حقوق                        |
| F+4         | انفلیت کر اللہ                                           |      | میاں ہوی کے حقوق                         |
| Y+Z         | معراج کبادر کیے ہوئی<br>ثبوت معراج پر چند دلائل          | 120  | یاں بیان کے رق<br>احادیث سے مرد کی فوقیت |
| ri+         | بوت مران پر چیدودان<br>مدینه ی اسلام اور بیعت عقبهٔ اولی | 144  | یوی کے حقوق<br>بیوی کے حقوق              |
| ri•         |                                                          | 122  | يون في رون<br>ايك سبق آموز واقعه         |
|             | سب سے پہلا مدرسہ                                         |      | ایک از دردانعه                           |

| مرکزی موانات<br>فهرکزی موانات<br>برند محربی میشنده | COLL                                                     |       |                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| فهر من عنوانات                                     | . 1                                                      | ۵     | ديني دسترخوانجلداة ل                              |
| قېرنگورمنوانات<br><u>ئورمحری تحقیقی می</u> نورم    | ذ كرحبيب صلى الله عليه وسلم بيان                         | rii   | الجرت كے اسباب                                    |
| stull rem                                          | معراج کے اہم واقعات                                      | rir   | غارثوركا تيام                                     |
| rrr                                                | نبوت کے بعد کی مکی زندگی کے چندواقعات                    | rim   | مدينه طيبه مين داخل مونا                          |
| rm                                                 | انجرت مدينه طيبه                                         | rim   | متجد نبوی کی تغییر                                |
| ror                                                | آپ الله کی تقنیم اوقات وطرز معاشرت                       | rim   | مدینه منوره کی عظمت                               |
| rof                                                | آپ ملاقع كاطيب ومطيب مونا                                | riy   | سكونت مدينه كى ترغيب                              |
| roy                                                | قوت بعروبصيرت                                            | rız   | مدیندمنورہ کے قیام سے اعراض                       |
| 101                                                | قوت بدني                                                 | PIA   | الل مدينه كااكرام                                 |
| 104                                                | بعض صفات ومكارم اخلاق                                    | MA    | مدینه طبیبه کی مٹی اوراس کی محبور                 |
| raz                                                | بعض اخلاق جيله وطرزمعاشرت                                | PIA   | مدينه منوره كى طاعون اور دجال سے حفاظت            |
| roA                                                | آب عليه كانتكي معاش كواختيار كرنا                        | riq   | جبل أحداوروا دئ عقيق                              |
| ron                                                | حن جمال                                                  | 719   | جت کی چزیں دنیامیں                                |
| 109                                                | وفات شريفه                                               | 11.   | جباد کا حکم کیوں ہوا                              |
| r09                                                | آب علية كعض عوارض بشريت كاظهور                           | rrr   | غزوه بدر                                          |
| ry•                                                | چند مجرات                                                | rrr   | صحابه کرام رضی الله عنهم کی جانثاری               |
| ryr                                                | آ پ علی کے بعض اسائے شریفہ                               | rrr   | ابيران جنگ بدر كے ساتھ مسلمانوں كاسلوك            |
| 775                                                | آب الله كربعض خصائص                                      | rrm   | غزوه أصد                                          |
| ryr                                                | آپ تالی کے ماکولات وشروبات                               | rrr . | آپ عصف کے چمرہ انور کا زخمی ہونا                  |
| ryr                                                | ومركوبات دغيره                                           | rrm   | غزوهٔ خندق                                        |
| ryy                                                | الل وعمال وحثم وخدم                                      | rro   | كفار بربهوا كاطوفان                               |
| 777                                                | ازواج مطهرات                                             | PTY   | شرا تطاعهدنامه                                    |
| 144                                                | کنزیں جوہم بسری کے لئے تھیں                              | 11/2  | غزوهٔ خیبرعمره کی قضاء فتح قدک                    |
| 1/2.                                               | آب الله كعالم برزخ من تشريف                              | 11/2  | كمة معظمه كي لفتح كالمجموعال                      |
| 12.                                                | ر کھنے کا بیان                                           | rrz.  | قریش کے ساتھ مسلمانوں کاحسن سلوک                  |
| r∠ı                                                | آپ الله كافعال جوميدان قيامت                             | rra   | غز دهٔ حنین کا حال                                |
| 1/21                                               | میں فاہر ہوں کے                                          | PPA   | غروهٔ طالف                                        |
| 121                                                | آپ ایک کے فضائل جو جنت میں                               | PPA   | غز وهٔ تبوک کا حال<br>ای سرین میسید ا             |
| 1/21                                               | ظاہر ہوں کے                                              | 779   | لوگول کا اسلام میں داخلہ                          |
| 121                                                | آپ علقہ کے اضل الخلوقات ہونے کابیان                      | rrq   | وفود کابیان                                       |
| 121"                                               | آپ علیہ کے بعض لواز معبدیت                               | 1774  | مرايا كابيان                                      |
| 12.17                                              | امت کے ساتھ شفقت<br>اسر مناہدی ہ                         | rri   | مرض وفات<br>صديق اكبر رضى الله عنه كي امامت       |
| 121                                                | آپ آليان کي او قير<br>پر منالو سره ت                     | rrr   | صدی ا برری الدعنه بی امامت<br>آب علی کے آخری کمات |
| 121                                                | آپ تالی کے حقوق جوامت کے ذمہ ہیں<br>یہ سالان سے میں ذریا | rer   | آپ علیہ کے اطلاق وضائل<br>آپ علیہ کے اطلاق وضائل  |
| 124                                                | آپ علی پردرود جیم کی نصیات                               | Frr   | ا پعلیت کا طال و حصال                             |

| إنات | فهرستكاف |
|------|----------|
|      |          |

|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| F. 191     | الل عرب كاسوشل بائيكاث                                       | 124        | آپ علی کے ساتھ توسل حاصل کرنا                                |
| P. P       | لوگون كامسلمان مونا                                          | TLL        | زيارت في المنام                                              |
| r•r        | كجياوك شعراء عرب كالمرف في آن                                | 122        | حضرات صحابه ها والل بيت وعلما وكي                            |
| 144        | جواب ندیا کرمسلمان ہوئے                                      | YLL        | محبت وعظمت .                                                 |
| ۳۰۴۲       | کچھاؤگ تکوین مفجزات دیکھ کرمسلمان ہوئے                       | YLL        | نضائل الل بيت                                                |
| r•0        | کچرلوگ تعلیم شریعت کے ذاتی حسن کو                            | 14A        | فضأ كلء المعلاء                                              |
| ۳۰۵        | و مکی کر مسلمان ہوئے                                         |            | اندهيرون مين آ فآب                                           |
| F•4        | معبت نبوی علی کااڑ                                           | 129        | آپيلي كاعلان تبلغ ادر عرب قوم كاطرزعل                        |
| r•2        | كفارك مظالم اور حفرات صحابه                                  | 1/4.       | بنيادنبوت                                                    |
| F-2        | ایمان کی شیرینی                                              | PAI        | زات نبوت الله على شان علم<br>ذات نبوت الله على شان علم       |
| F•A        | اسلام کی مقبولیت                                             | MI         | اجماع علوم کی محسوس مثال                                     |
| r-9        | مسلمانوں کی حبشہ کو ہجرت                                     | MY         | انبياءكو يابند كيا كيا                                       |
| <b>7.9</b> | سرداران قریش کا تعاقب                                        | rar"       | آپ بلند کی ذات بابر کات میں علوم کی جامعیت                   |
| F-9        | آپ الله کال کامنصوبہ                                         | M          | آ يىلىك كى شان اخلاق                                         |
| ۳۱۰        | اجرت كمه كرمه كاحكم                                          | rar        | شرائع سابقداورشر بعت محمدي                                   |
| m.         | الل مدينه كااستقبال                                          | MY         | آ پیشان کومجز علمی دیا گیا                                   |
| ۳۱۰        | معركه بدركالهل منظر                                          | MAY        | حقیقت محمدی کی عجیب تعبیر                                    |
| rii        | مدينه من آپ عليه كي شفقت كارنگ                               | ra_        | قرآن مجزه نما بھی ہے                                         |
| rir        | مديند مين تين وشمنول كي مدافعت                               | ra_        | مقام صحابه اوران کی فدائیت                                   |
| MIT        | غزوؤ خندق كالهن منظر                                         | raa        | مقام امت محمريه                                              |
| MIM        | سلاطین دنیا کے نام آپ علقہ کے نطوط                           |            | محسن با دشاه                                                 |
| ۳۱۳        | ملح مديبيكا حمرت انكيز نتيجه                                 | rge        | باغى رعايا                                                   |
| PIY        | الل مكه كي بدع بدي                                           | <b>191</b> | عِ لِ رَجَاعِت<br>حال نَار جماعت                             |
| 712        | الل مكه سے آپ علقہ كاحسن سلوك                                | rgr        | نوش نفيب انسان<br>خوش نفيب انسان                             |
| MIA        | قبائل عرب کے بنو د کی آمد                                    | rgm        | ناخلف جانشين                                                 |
| PIA        | ا نجية الوداع<br>آپيانية كامرض وفات                          | rar        | انبياء عليم السلام كاكردار                                   |
| FIA        | ا می اورد شوار گذار بھی<br>می تعب خیز بھی اورد شوار گذار بھی | rgo        | انباء يبيم السلام كاصبط وقحل<br>انباء يبيم السلام كاصبط وقحل |
| 719        | آپ تا کائیں سالہ کارنامہ                                     | <b>19</b>  | گستان خداوندی کے ناز پروردہ پھول کی بعثت                     |
| rr•        | تاريخ دنياآ پ علي كانقلاب كامثال                             | 194        | عالمی بغاوت کی سرکونی کے لئے قدی نفس                         |
| <b>PY•</b> | <u>پیژنین کرعتی</u>                                          | ran        | بعثة نبوي علية سے بہلے تدن برايك نظر                         |
| PY•        | آپ ایک کے میرد کرده کام کانتیجہ                              | <b>199</b> | الل ترب وآب عليه كي بهل دوت                                  |
| rri        | كسب معاش كے لئے نصاب تعليم                                   | r.         | تېسنخورخقىر پرخىرخواى                                        |
| 777        | نعباب تعليم كي وسعت وجامعت                                   | 17-1       | آپ علی کا باعظمت دعوی                                        |
|            |                                                              |            | J :                                                          |

|                                                      |        | com                                 | , c                         |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ديني دسترخوانجلداوّل                                 |        | 14                                  | الإفلادي عنوانات<br>مارسينا |
| متعلمين كي حيرت انكيز تعداد                          | rrr    | سردارینی واکل کے نام                | political property          |
| كمال معلم علي                                        | rrr    | ودمة الجدل كئام                     | rrr                         |
| المراتعليم                                           | rro    | بى جنبهاورابل مقناكے نام            | rrr                         |
| روحانی تربیت                                         | rry    | الم عقب كيام                        | <b>""</b>                   |
| دنيا بجرك عقلا وكوجيلج                               | rry    | معامده بني غادياو بني عريض          | mum.                        |
| تز کیےنفوس اور محمیل نتیجه امتحان                    | r'ız   | معابده نجران                        | rrr                         |
| آپ ایک کانظر کیمیااژ                                 | 712    | نجاثی شاہ بش کے نام                 | rrr                         |
| تا ٹیرنظر کی قوت                                     | rrq    | قبیلتم کے نام                       | <b>r</b> rr                 |
| تربيت كى واقعاتى شهادت                               | rrq    | قبله بارق کنام                      | THE P                       |
| شان صديقي ﷺ وفاروق ﷺ                                 | rrr    | سردارال عبابله کے نام               | rro                         |
| علمائے امت محربیہ علق                                | rrr    | خالد بن ولید کے نام                 | rro                         |
| آپ علی کا خدمات مبارکه کا حاصل                       | rry    | شاہان حمیر کے نام معاذبن جبل کے نام | rro                         |
| ا بِي خدمات كا كولَ صلماً بِ عَلَيْتُ حَبِينِ جِابِا | ۳۳۳    | صمیره لین کے نام                    | rry                         |
| نعت شريف                                             | 220    | نی نبد کی نام                       | rry                         |
| مكتوبات نبوي                                         |        | ربید بن ذی مرحب الحضر می کے نام     | rry                         |
| معامدينه                                             | rry    | قبیله کلب کے نام                    | PPY '                       |
| معابده صديبي                                         | rra    | عامر بن اسود طائی کے نام            | rrz.                        |
| شاہبش کے نام دوسرا مکتوب نبوی                        | rra    | زال بن عمر والعذ ری کے نام          | rrz.                        |
| تيمرر دم كے نام                                      | 779    | رنے کے نام<br>مار کے گرنا           | <b>r</b> r2                 |
| قیمرردم کے نام<br>انبیاء کی همیمیس                   | rrq    | مفرت زبیر کے نام                    | <b>77</b> 2                 |
| خسر و پرویز شہنشاہ فارس کے نام                       | rra    | بلال بن حارث المز تى كے نام         | rrz.                        |
| کسری شاہ فارس کے نام                                 | rrq    | سعد بن سفیان کے نام                 | ۳۳۸                         |
| ابل فارس کوقاصد نبوت کی تنبیبه                       | P*(**  | عتبه بن فرقد کے نام                 | rm                          |
| ہر مزان کے نام                                       | ۳۴۰    | زيارت نبوي صلى الله عليه وسلم       |                             |
| نائب السلطنت معركة نام                               | ۳۴۰    | مدينة تشريف لے آئے                  | 779                         |
| ہوذہ بن علی <b>گور</b> زیمانہ کے نام                 | - 1700 | قادیانیوں کی ندمت                   | ro.                         |
| حارث غسانی شاہ دمشق کے نام                           | 1"/"•  | شهادت عثمان الشاحة                  | ro.                         |
| یہود خیبر کے نام                                     | 1"/"+  | عامر عظ تمہارے لئے دعا              | ro.                         |
| کوہ تہامہ والوں کے نام                               | ١٣٢    | حفرت نافع کے منہ سے خوشبو           | rai                         |
| منذر بن ساویٰ گورنر بحرین کے نام                     | rri    | امام احد بن منبل مے لئے بشارت       | rai                         |
| معامده اكبربن عبدالقيس                               | rri    | منتيح بخارى شريف كامقام             | ror                         |
| عبدشاه ممان کے نام                                   | rrr    | بایزید بسطامی کوشادی کی ترغیب       | rar                         |
| نی <i>عبد</i> الله مرزبان ہجر کے نام                 | Prr    | آپ علی کاخواب میں رونی عنایت فرمانا | ror                         |

| com           |  |
|---------------|--|
| ess.0         |  |
| فهرست فلخارات |  |

|             | فهرست الفايات | 1A                                   |    | د يى دستر خوانجلداة ل |                                                                                                                |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besturdubod | F PYA         | حضرات شيخين كي محبت مين زبان كاكثنا  |    | ror                   | ہرنی جانور پردم کرنے پر بادشاہی می                                                                             |
| eturdule    | 749           | چاروں مسالک فقہ وتصوف حق ہیں         |    | ror                   | سلطان محمودغز نوى                                                                                              |
| 1000        | rz•           | جنت البقيع مين مد فين كانحكم         |    | ror                   | كثرت درو د ثريف پرانعام                                                                                        |
|             | <b>721</b>    | میں تم سے بہت خوش ہوں                |    | ror                   | دعوت وبشارت                                                                                                    |
|             | 121           | تم حارب باس آؤ                       | II | roo                   | جلدآ تھے <u>سے ملنے کا بہت اشتیا</u> ق ہے                                                                      |
|             | <b>1</b> 21   | مولا نامحمرقاسم نانوتوي              | I  | raa                   | مدينة منوره مين تخت قحط                                                                                        |
|             | <b>1721</b>   | كتاب دحمة اللعالمين طلب كرو          | I  | raa                   | شهادت خسين ريك                                                                                                 |
| •           | <b>1721</b>   | مرزا قادیانی میری احادیث کوریزه ریزه |    | ray                   | تہاری عمر بہت باتی ہے م نہ کرو                                                                                 |
|             | 12r           | کردہا ہے                             |    | ray                   | آپ ملک نے اپنالعاب دہن عطاء فرمایا                                                                             |
|             | r2r           | تهارے منہ ہے تمبا کو کی ہد بو        |    | roy                   | غیبت سے چارہ نہ ہوتو بیمل کرو                                                                                  |
|             | 12r           | علامها قبال كوخط                     |    | 102                   | علامه سيوطي کو۵ عمر تبدزيارت نبوي                                                                              |
|             | r2r           | حضرت تعانویؓ کے مکان پرتشریف لے مکئے |    | <b>10</b> 2           | آپ ملک کی زیارت کے لئے دو مل                                                                                   |
|             | 720           | زیادتی عمر کی خوشنجری                |    | roz .                 | محبت رسول میں اپنے بچے کاکش                                                                                    |
| -           | r20           | مثنوی مولا نا جائ                    |    | ron                   | برودت معدہ کے لئے نسخہ                                                                                         |
|             |               | حياة النبي صلى الله عليه وسلم        |    | ron                   | خللِ د ماغ کے لئے نسخہ                                                                                         |
|             | FLA           | سونے سے وضونہ اُو ثنا                | ľ  | FOA                   | تیری کش ت درود                                                                                                 |
|             | r29           | اعقادالصديق كحيات الرفيق             | 1  | <b>709</b>            | ایک درویش کی رہائی کا حکم فرمایا                                                                               |
|             | ۳۸٠           | حفزت فاروق اعظم                      |    | <b>709</b>            | الم علية من المناقبة |
|             | ۳۸۰           | حفرت عثمان كااعتقاد                  | ١  | ۳۲۰                   | عید کے کیڑوں کا تظام کرادیا                                                                                    |
|             | ۳۸.           | حضرت على كاعتقاد                     | ١  | ۳۲۰                   | جىداطېركوغائب كرنے كانيت سے                                                                                    |
|             | ۳۸۰           | بيان عقيده از حفرت عائشه صديقة       |    | 114                   | امام ما لک کاخواب                                                                                              |
|             | PAI           | ودوس مقربین کے اجباد                 |    | 747                   | كتاب شفاع الاسقام كامقام                                                                                       |
|             | PAI           | عبدالله بن عرض تعامل                 |    | 747                   | الل بيت كيسلسله مين بيعت فرمايا<br>مفلوح آوى كالحيك مونا                                                       |
|             | MAT           | ابوابوب انصاري                       | 1  | 717<br>               | مستون ا دن ه هیك بونا<br>ملائكه بحی ثم زده بین                                                                 |
|             | MAY           | ا كابر جماعت الل حديث                |    | - myr-                | ملائلة في اردوبين<br>جس قدرزياده درود بهيجاجاتا ہے                                                             |
|             | MAY           | محمر بن عبدالو باب نجدى              |    | myr                   | مايوں كيمرے شاہى تاج<br>مايوں كيمرے شاہى تاج                                                                   |
| •           | TAT .         | نواب صديق حسن خال                    |    | ma                    | تجبيز وتلفين كانتظام كراديا                                                                                    |
|             | FAF           | ميان نذريشين صاحب دہلوي              |    | 710                   | مجد دالف ٹاٹی کے رسالہ کو                                                                                      |
|             | MAT           | مولیناعظیم آبادی                     |    | P40                   | شخ عبدالحق اورزيارت نبوي                                                                                       |
|             | ۳۸۳           | التعليقات الشلفيه                    |    | FYY                   | حضرت سيد آ دم بنوري كوبشارت                                                                                    |
|             | FAF           | اشاعره اور ماتريديه                  |    | 711                   | حفرت شهاب الدين سهروردي                                                                                        |
|             | MAT           | واقعدره                              |    | <b>71</b> 2           | مشکل سے مشکل کام موس ہونا ہے                                                                                   |
|             | <b>ም</b> ለም   | صحابه کرام کاروضه اقدس پرسلام        |    | 744                   | حضرت علی ای کے برا کہنے والے                                                                                   |
|             |               |                                      | -1 |                       |                                                                                                                |

| com                |   |  |
|--------------------|---|--|
| ores <b>s</b> .com | • |  |
| نېرست <b>ن</b> وا  |   |  |

| OK MIM  | سیس کا کل                                                 | ተለተ                   | سلام بعجوانا                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Mm      | عكيم مشع خراساني                                          | 1700                  | شہدائے احد کے جسمتیج سالم                               |
| ۳۱۳     | دعوائے خدائی                                              | PA0                   | قبرے آواز                                               |
| יוויי   | مقنع كي خدا كي كاخاتمه                                    | PA6                   | نورالدين شهيدمحود بن زعمي                               |
| WI M    | حجوثے مرعمان نبوت                                         | ۳۸۹                   | اشہادات!جماع                                            |
| MO      | آ نینه مرزائیت                                            | PAY                   | حضرت علامه عينى                                         |
| MP      | نبوت مرزاغلام احمرقادياني برفتم                           | PAY                   | استاذ حضرت شاه عبدالغني مجددي                           |
| מוא     | مكهاوريد يبندكي توجين                                     | PAY                   | شيخ عبدالحق محدث دہلوی                                  |
| MIN     | مىلمانوں كى تو بين                                        | <b>PAZ</b>            | نواب قطب الدين صاحب د الوي                              |
| MA      | تمام سلمان كافريي                                         | <b>FA</b> 2           | مجتيحا ال سنت                                           |
| MZ      | سلطنت برطانيه كاخود كاشته بودا                            | ۳۸۷                   | حفزت مولانا محمدز كرياصاحب                              |
| MZ      | قرآن مجيد کي تو بين                                       | ۳۸۸                   | عقيده حيات النبي ادرعلا وديوبند                         |
| . MZ    | مرزا قادیانی کی دُعاء                                     | 1791                  | مئله حيات النبي عليقة                                   |
| MZ      | مرزا کی پیش گوئی جو تجی نگلی                              | <b>1791</b>           | آ خری فیملہ                                             |
| ΜΙΛ     | قادیانیوں کومسلمان کہلانے کا کیاحق ہے                     |                       | ختم نبوت<br>مدیث عائشریں بیدمویٰ فاتمیت                 |
|         | عبابدين فتم نبوت                                          | 144                   | حدیث عائشہ میں بیدوی خاتمیت                             |
|         | تح يك تحفظ فتم نبوت                                       | نبوت کے جھوٹے دعویدار |                                                         |
| 14.     | حضرت ابومسلم خولانی رحمه الله                             | r+0                   | ميلم كذاب                                               |
| 174     | حبيب بن ام عمارة                                          | Γ•A                   | مخار بن الوعبيد ثقفي                                    |
| 14.     | حضرت زيد بن خارجة                                         | Γ*A                   | مخار کاد وکی نبوت                                       |
| MI      | حضرت حاجی امدادالله مهاجر کلی                             | Γ•A                   | مععب ابن زير ري                                         |
| MI      | مولا ناسيد محمدا نورشاه کشميريٌ                           | r.q                   | حارث كذاب دمشقى<br>حارث كذاب دمشقى                      |
| ۳۲۳     | مولانا خواجه ابوالسعد                                     | m.                    | مغیره بن سعید بن عجل                                    |
| ۳۲۳     | سيدانورشاه شميريٌ                                         | MI+                   | زنده نذرا تش                                            |
| ۳۲۳     | شاہ عبدالقا در دائے پوریؒ                                 | mı•                   | بيان بن سمعان تميمي                                     |
| rrr     | سيدعطاءالله شاه بخاريٌ                                    | MI.                   | ابومنصور على                                            |
| mra mra | غازی علم الدین شهیدٌ<br>شخ النفیر حضرت لا موریٌ           | MII                   | بهافريدنيثا يورى                                        |
| mrs     | ا اسپر مصرت لا جوری<br>خان عبدالرحمان خان والی ءافغانستان | וויין                 | ببافريدكاقل                                             |
| Pry     | عن مبرا ترمهان حان وای واقعالستان<br>عکیم مجمر عالم آئ    | اام                   | انخی اخرس مغربی مدعی نبوت<br>استخی اخرس مغربی مدعی نبوت |
| מיין    | مولا ناغلام قادر بھیرویؒ                                  | اام                   | دى سال تك كونگا بنار با                                 |
| MA      | علامها قبال                                               | MIT                   | الحق کے معجزات<br>الحق کے معجزات                        |
| MYZ     | علامها بوال<br>علامه ابوالحسات محمد احمد قا دريٌ          | mr                    | عسا كرخلافت سے معركه آرائياں                            |
| MYZ     | عناسة بوسل كها مده الدين<br>شخ حيام المدينٌ               | MIT                   | استادسیس فراسانی                                        |
| 1 1     | ال ما الدين                                               | 1                     |                                                         |

|            | . cof        | (r                                                      |          |                                            |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| ,          | فرنز عنوانات | <u>,                                    </u>            | •        | ديني دسترخوانجلداة ل                       |
|            |              | ترديدتقيه                                               | r'ta     | حضرت خواجه الله بخش تو نسويٌ               |
| besturdubo | ro.          | فتيه دمفتي                                              | MYA      | قاضىا حسان احرميعجا عبادى                  |
| bestur     | ro.          | تقدیق"مدیق"                                             | rrq      | مولا نامجرعلی جالندهری                     |
|            | ra.          | اعتراف انغليت                                           | MMI      | مولا نالال حسين اخره                       |
|            | roi          | رشك على الرتفناق                                        | المالما  | مولا نامحه شريف جالندهري                   |
|            | rai          | تمنائ على الرتفاقي                                      | LALL     | مولا نامحمه شريف بهاه لپوري                |
|            | rai          | فاروقي عطيه                                             | ۳۳۳      | مولا ناسير عمس الدين شهيدٌ                 |
|            | roi          | وسعت قلبي                                               | MALL     | مولا ناظيل احمدقا وري صاحب                 |
|            | ror          | محربينلي المرتضي بروفات صديق اكبر                       | بالماليا | حفرت مولانا خواجه خال محمر                 |
|            | ror          | تعزيت عمرفاروق                                          | ١٣٣٢     | مولا ناغلام غوث ہزاردیؓ                    |
|            | ror          | محربيد دختران على المرتضلي                              | rra      | مرزائيوں کوشاہ فبد کا جواب                 |
|            | ror          | نماز جناز وحضرت عثمان ْ                                 | ۳۳۵      | مولا ناسيدمحمر يوسف بنوريٌ                 |
|            | ror          | سزائے غلط بیانی                                         | rra      | سيدعطاءالله شاه بخاري                      |
|            | ror          | بیزاری امام جعفرصادق ش                                  | mmy      | عابدختم نبوت آغاشورش كاثميري               |
|            | rar          | بغض محابي وجهة تمين بابرنكل أنا                         | MAA      | ذوق جنوں کے داقعات                         |
|            | ror          | ایک روانضی کاخز برین جانا                               | rrz      | ختم نبوت زنده باد                          |
|            | ror          | نماز کی توجین سے خزیرین جانا                            | ٣٣٤      | مولا نامفتی محمود                          |
|            | raa          | ایک بی روافضی کابندرین جانا                             |          | صحابه كرام رضى الله عنهم                   |
|            | raa          | حضرات شيخين كى لاشيس نكالنے كامشہوروا قعه               | ۳۳۹      | صحابی کی تعریف                             |
|            | ran          | لبغض صديق كي وجه يخزير بن جانا                          | mr.      | فلافت<br>خلافت                             |
|            | ran          | ايك روافضى كاخواب مين قمل موجانا                        | hh.      | صحابه کی خوبیال                            |
|            | roz          | م کے میں سانپ کا چے جانا                                | MMA      | الل بيت كي نضيات                           |
|            | raz          | قبر میں خزیرین جانا                                     | rrr      | حفرت حسن كي فضيلت                          |
|            | MOA          | لغض محابة في قبر مين سانپ                               | mrr      | حضرت حسينٌ کی شہادت                        |
|            | MOA          | وشمنان صحابة بركتے كامسلط ہونا                          | Likh     | خلفائے راشدین کی ریا گلت                   |
|            | MOA          | حضرت علی کی تو بین کرنے والے کا چہرہ                    | LIFE     | ة الثي على المرتضلي                        |
|            | MOA          | فزرک شکل میں میں اختر کرک شکل میں است                   | mmo      | الدام ابو بكر وعمر "                       |
| -          | MOA          | حضرت حسین کی تو ہین کرنے والے                           | MAA      | صديقي خدمات                                |
|            | man .        | حضرت معادید کی تو بین کرنے والے                         | MMA      | عثانی عطیه                                 |
|            | maq<br>my    | عبرت آموز حکایات<br>ایک شهبید کے مرنے حلاوت کی          | MMA      | نگاح علی الرنظنی<br>مار محصة               |
|            | r4.          | الیک سہید کے سرائے علاوت ن<br>حضرت بایزید بسطامی        | Mrz      | اہتمام رقعتی                               |
|            | r4.          | عرت بابرید بسطای<br>عائش <i>یمد</i> یقهٔ بربهتان کی سزا | Mrz      | روابط فاطمه وعائشة<br>سفارت على المرتفق في |
|            | MAI          | عاصر عملا یعد ربههان کامرا<br>سات سال تک نیند           | mmA -    |                                            |
|            | 1711         | المات مال تدبير                                         | mma      | مزاح دیے تکلفی                             |

| المنظم المنطقة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |

|                | <u> </u>                                   |              |                                         |                             |                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O SON          | ابوالحسن نورئ                              | M47          | عبدالله بن زبير كالمعترض                | شاہیرعالم اوراُن کاسفر آخرت |                                                                                                               |
| r2m            | الوالحسنات سيدمحمراحم قادري مفرت مولانا    | <b>M47</b>   | عبدالله بن عمره                         | ۲۲۳                         | انبياء كرام عليجم السلام                                                                                      |
| 127            | ابوالرضامحر يشخ                            | M47          | عثاني غني هد عفرت                       | ۲۲۳                         | آنخضرت ملى الله عليه وسلم                                                                                     |
| 1/21           | ابوالوفاء بن عقبل "                        | ۸۲۳          | على فظاية حضرت سيدنا امير الموشين       | ۳۲۲                         | عفرت آدم لظيلا                                                                                                |
| 121            | ابو بكر قبائي حضرت                         | ۸۲۳          | عمارين ياسر كالمنطاع عشرت               | ۲۲۲                         | حفرت ابرائيم لطيق                                                                                             |
| 127            | ابوسليمان دارا أي حضرت                     | ۸۲۳          | عمر فاروق أعظم ﷺ حضرت سيدنا             | ۲۲۲                         | حضرت ادريس الظيفان                                                                                            |
| 1121           | ابو يعقوب شرجوري                           | ۸۲۳          | عمروبن العاص عظاء حضرت                  | ۳۲۳                         | حفرت ألحق الظيلا                                                                                              |
| 1/21           | ابو بوسف ًامام حفرت                        | ٨٢٦          | فاطمة الزهرارض اللدتعالي عنهما حضرت     | ۳۲۳                         | حفرت آمعیل اظاین                                                                                              |
| r2r            | احسان احمر شجاع آبادي قاضي                 | ۸۲۳          | معاذبن جبل ﷺ                            | ۳۲۳                         | حفرت الياس القيلا                                                                                             |
| r <u>/</u> r   | احمد بن ابوالحن رفا عی حضرت مینخ           | ٨٢٦          | حضرت طلحه بن عبيد الله ها               | ۳۲۳                         | مفرت الوب الظفافا                                                                                             |
| 12r            | احدحسن امروبي مولاناسيّد                   | ۸۲۳          | حفرت سلمان فارى ﷺ                       | ۳۲۳                         | حضرت داؤد الظيلا                                                                                              |
| 14Z14          | احر خسينٌ قارى                             | 749          | حضرت فالدبن سعيدا بن العاص ﷺ            | ۳۲۳                         | دمزت <i>زگر</i> يالقين                                                                                        |
| 121            | احمر على لا مورى محضرت مولانا              | 749          | حضرت خباب بن الارث الله                 | ryr                         | دعزت مليمان الطفيلا<br>عرت مليمان الطفيلا                                                                     |
| r2r            | آملعيل شاه شهبيد                           | 749          | سعد بن الي وقاص ﷺ                       | ראה                         | مفرت شعب الظيفا                                                                                               |
| ۳۷۳            | الف ثاقي حضرت مجدد                         | 749          | حفرت انس عليه بن ما لك عليه             | ١٢٢٣                        | حضرت موی الطبیخ                                                                                               |
| 17 <u>7</u> 17 | اشرف علی تعانوی (م۱۲ ۱۳ هـ ۱۹۴۳ء)          | 749          | حفرت انس بن النفر ها                    | ראה                         | دعزت بارون القيطة<br>معرت بارون القيطة                                                                        |
| r20            | اللي بخشمولا نا حافظ (۲۸ ۱۸ سـ ۱۸۳۷ء)      | 744          | حفرت عمير بن حمام 🍇                     | יואי                        | حضرت ليقوب الظيافة                                                                                            |
| ۳۷۵            | اورنگ زیب عالمگیر (۱۲۱۸. یه ۱۷ء)           | ۴۷.          | حفرت زياد بن سكن ظائ                    | ۵۲۳                         | مفرت مجي القيطة                                                                                               |
| ۳4۵            | آدم بن الي حضرت اياتٌ                      | <b>MZ</b> •  | حضرت سعد بن ربيع انصاري ﷺ               | ۵۲۹                         | حفرت بوسف الظيفة                                                                                              |
| 140            | اليثال مغرت (٩٦٥-٥٢٠ هـ)                   | ۴۷.          | حفرت عمروبن ثابت عرف احير م انصاري عظاء | ۵۲۳                         | حضرت يونس الطليخ                                                                                              |
| ۳۷۵            | بایزید بسطای محضرت(۱۳۱–۲۶۱ه)               | rz.          | المورمبثي عظاء                          | ۵۲۵                         | حفرات محابه کرام 🚓                                                                                            |
| 120            | بختياركا كأحضرت قطب الدين                  | ٣.           | خيثمه بن حارث في انصاري                 | ۵۲۵                         | ابو برصد یق دهنرت                                                                                             |
| r20            | بشرعاني "                                  | ۳2.          | حرام بن ملحان انصاری ظاہ                | myo                         | الودرداء محالي هطا                                                                                            |
| r20            | تلمسانى ،عفيف الدين سليمان                 | ۷1           | عبدالله بن ثابت انصاري                  | ۵۲۳                         | البوذ رغفاري فظيد حفزت                                                                                        |
| 12Y            | تتومیرشهپد حفرت (۱۷۷۲-۱۸۳۲ء)               | 121          | عبدالله بن حظله انساري ظف               | ۵۲۳                         | ابوالسفيان بن الحارث                                                                                          |
| 124            | جانجانان مرزامظهر (۱۱۱۱_۱۹۵۵ه)             | 14           | عبدالله بن سعدي                         | ryo                         | الوبريره هارحزت                                                                                               |
| 12Y            | جلال مجراتی شاہ                            | <b>%</b> 1   | عبدالله بن ياسره الله                   | ۳۲۲                         | امام حسین کا حضرت                                                                                             |
| 12Y            | جماعت على شاه امير ملت پير (وفات ١٩٥١م)    | <b>1</b> /21 | ما لک بن بنان خدری بنان                 | רציין                       | بلال المارة المعرب المارة المعرب المارة المعرب المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة |
| 127            | جمال الدين افغا في سيد (١٨٣٨_١٨٩٤م)        | rzr          | عبدالله بنعمرو بن العاص فظه             | ראין                        | جان چين<br>حذيفه ڪي معزت                                                                                      |
| 12Y            | جنید بغدادیؒ حضرت (وفات ۹۱۰ <sub>ء</sub> ) | r <u>∠</u> r | ابوثعلبه خشي                            |                             | ·······                                                                                                       |
| rzn            | مآلي الطاف حسين (١٨٣٧م١٩١٩ء)               | rzr          | معقل بن بيارمزني ﷺ                      | ۲۲۳                         | خالد بن وليد ﷺ حضرت                                                                                           |
| 12Y            | صبيب الله لا مورى، حافظ (١٩١٢_١٩٤٢ء)       | rzr          | حضرت عبيده بن الحارث 🚓                  | ראא                         | خبيب بنءر كالفظة معفرت                                                                                        |
| <b>12</b> 4    | عبیب مجمی (وفات ۲۷۶ <sub>۹</sub> )         | 12r          | علاء كرائم                              | ۲۲۳                         | سعد بن رقع ﷺ معفرت                                                                                            |
| ۳۷۷            | حسين احمد ني تبمولانا                      | rzr          | احدرضاخال بريلوي مولانا (١٨٥٢ـ١٩٢١م)    | ۲۲۷                         | سعد بن جبير ها يمتعرت                                                                                         |
| ۳۷۷            | خليل احدسهار نبوري معفرت مولانا            | rzr          | ابن تيميدامام                           | ۳۲۷                         | عائشه مديقه رضى اللدتعانى عنهما حفرت                                                                          |
| 147            | داتا سنج بخش معزت سيدعلى بن عثان جوري      | 121          | ابوالحن خرقاني حضرت                     | ۳۲۷                         | عباده بن صامت انصاری پیشانه حفرت                                                                              |
|                |                                            |              |                                         |                             |                                                                                                               |

| نوا نات<br>مسسد | ST. ST. COM |
|-----------------|-------------|
| SAN Y           |             |
|                 |             |

|             |             | 18 ×                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0    |
|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|             | STAY.       | اسود بن بزیر (۷۵ هه)                     | M           | غلام غوث بزار دي مولانا (م-١٩٨١ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۷۲          | داؤدغز نوی مولانا (۱۸۹۵_۱۹۲۳ء)             |
| Odub        | MAZ         | حن بفريّ (١١٠ه)                          | MAY         | غلام محمر مولا ناحافظ (۱۸۹۷ ۸۱ ۱۹۷۸ ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144          | ذوالنون مصري حضرت (وفات ۲۴۵هه)             |
| besturdubor | MAZ         | خارجه بن زير(۱۰۰ه)                       | MAT         | غلام كى الدين قصورى مولانا (١٠٠١هـ ١٢٠١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٧           | رابعه بفری مفرت (۹۷_۱۸۵ھ)                  |
| -           | ۳۸۷         | ريع بن خيثم "                            | M           | الفخ محر مجود وي عفرت مولانا (١٨٢٥_١٩٩٨م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۷۷          | رود باری حضرت خواجه ابوعلی (وفات ۳۳۱هه)    |
|             | MAZ         | سعيد بن جبيرٌ                            | MAT         | فخرالدين عراقئ حضرت فينخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۲۸          | زین العابدین مضرت امام                     |
|             | MAZ         | سعيد بن المسيب" (٩٩هه)                   | M           | فريدالدين مسعودتنج شكر مخصرت يشخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۷۸          | سری مقطیٌ حضرت                             |
|             | ۳۸۸         | شرت بن مارث قاضی (۷۷ه )                  | MAT         | فضل مجراتی پیر(۱۸۹۷_۱۹۷۱ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۷۸          | سعدی شیخ (۱۱۸۴_۱۲۹۱ء)                      |
|             | ۳۸۸         | مفوان بن سليم زهريٌّ (۱۳۲ه)              | MAT         | فضيل بن عياضٌ (وفات ٨٠٣ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۷۸          | سفيان او ريُّ حضرت                         |
|             | <b>የ</b> ላለ | صفوان بن محرزٌ                           | MY          | كاكاصاحب مفرت فيخرم كار (١٠٩٣-١٠١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۷A          | سيدنشاه صابريٌّ پير(١٨٨٥ ـ١٩٤٣)            |
|             | ۲۸۸         | طاؤس بن كيمانٌ (١٠٦هـ)                   | ۳۸۳         | گسودرازسیدمی خواجه (۷۰۰_۸۲۵ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۷۸          | شافعی امام (۵۰ اهه ۲۰۴ه)                   |
|             | ۳۸۸         | عبدالله بن عولٌ (١٥١هـ)                  | ۳۸۳         | بالك امام (٩٣ ـ ٩٤ ماھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۷۸          | شبلی نعمانی (۱۸۵۷ ۱۹۱۳ء)                   |
| *           | ۳۸۸         | عمروبن شرحبيل" (٣٣ هه)                   | r۸۳         | محراساعيل بخاري امام (١٩٣٠ـ٢٥٦هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۷۸          | شيرمحمدد يوان چا دُلْ حضرت حا حي (٣٠ ١٣١ه) |
|             | MAA         | علقمه بن قيسٌ (وفات ٦٢هـ)                | MM          | محمراشرف خواجه (۱۰۴۸ کاااه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129          | شیر محمصاحب شرقپوری میان (۱۸۲۵ ۱۹۲۸)       |
|             | MAG         | قاسم بن محمر بن الي بكر عظه (وفات ١٠٠هه) | mr          | محمه بن حسن مثليًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 129          | صلاح الدين ايولي سلطان (١١٦٨ ــ١١٩٣) ء)    |
| . •         | MAG         | مجاہد بن جبیرٌ (وفات ۱۰۳ه )              | <b>የ</b> ለተ | محرالياس دكيس أمبلغين حفرت مولانا (١٨٨١ ١٩٨٣م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rz9          | عباس علمدار الله حضرت                      |
|             | MAG         | محمه بن سيرينٌ (وفات ١١٠)                | MM          | محرتق عرف عزيز ميان شاه (١٨٩٩_١٨٩٩م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MZ9          | عبدالرحمان شاه كيلا في بير(وفات ١٣٣٠هـ)    |
|             | <b>የ</b> ለዓ | محربن منكدر (وفات ١٣٠ه)                  | የለተ         | محرعبدالله حافظ (۱۲۸۳ـ۱۳۸۳ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/29        | عبدارجيم بهار نيوي شاه تفرت (٩٩ ڪا ١٨٨١ء)  |
|             | MA9         | مسروق بن اجدع (وفات ۲۳ ۵)                | <b>የአ</b> ኖ | محرعبيدالله حفرت خواجه (۱۰۳۷-۱۸۳۱ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1129         | عبدالرحيمٌ مولا ناشاه (وفات ١٩٣١هـ)        |
|             | 140         | مطرف بن عبدالله                          | MAM         | محمطیٰ جو ہرمولا نا (۱۸۷۔۱۹۳۱ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M29          | عبدالرسول قصوری مولانا (۱۸۱۹ ۱۸۷۷ء)        |
|             | /°9•        | ېرم بن حيان عبد گ                        | የለተ         | محمة قاسم نانوتوى (۱۲۴۸_۱۲۹۷ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420          | عبدالغفور بزاردي مولايا (١٩١٠-١٩٧٥)        |
|             | 144.        | ابوبكر بن عبدالرحمٰنّ (٩٣هـ)             | "ለለ"        | محرمعصوم خواجه (۷۰۰۱_۹۷۰۱ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rz q         | عبدالقادر جيال فن مفرت في (١٥٧٥م ١٥٢١هـ)   |
|             | 1790        | ابوعبدالرحمٰن اسلميٌّ (٣٧هـ)             | rar.        | محرجم احت محرائ مولانا (وفات ١٩٤٧ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۴۸۰          | عبدالقدوس كنگوي مفرت فيخ                   |
|             | 140         | امام احدین عنبل (۱۲۴ھ)                   | የለኖ         | محرفیم الدین مرادآ بادی (۱۸۸۳_۱۹۲۸ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rΛ•          | عبدالقادردائيوري ،قطب الارشاد حضرت مولانا  |
|             | 140         | عامة السلمين                             | ma          | محمر بوسف كاندهلوي مولانا (١٩١٤-١٩٢٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۸۰          | عبدالكريم خيني، عارف بالله حضرت شاه        |
|             | 140         | فقيرمحم فقير دُاكثر (وفات ١٩٧٣ء)         | MAD         | محمود حسن شخ البند حضرت مولانا (وفات ١٩٢٠ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲ <b>۸</b> ۰ | عبدالاوّل ۗ                                |
|             | 140         | ابوالحن اصفبانی (۱۹۰۲_۱۹۸۱ء)             | ۵۸۵         | محمه نیوسف بنوری (۱۹۰۸ کی ۱۹۷۷ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | γ۸٠          | عبدالماجد بدايوتي مولانا (١٨٨٧ـ١٩٣١ء)      |
|             | 144         | ابومسلم خراسانی                          | ۵۸۵         | مغفورالقادري سيّد (١٣٢٦_١٩٩٠هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>۳۸</b> ٠  | عبدالماجددريا آبادي حضرت مولانا            |
|             | 141         | ابراهیم ذوق(۹۰ ۱۷۵۰ مار)                 | MA          | مُلَا شور بازار (۱۳۰۲_۱۳۷۷ھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | የለ፤          | عثان الخيريٌ حضرت                          |
|             | 141         | اختر شیرانی(۱۹۰۵_۱۹۴۸ء)                  | MAG         | منصور حَلَاج (٢٢٣٢ ـ ٣٠٩ هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ľ۸i          | عطاءالله شاه بخاريٌ مولانا (۱۸۹۲–۱۹۹۱ء)    |
|             | 1791        | ا قبال علامه دُ اكثر سرمجه (۱۸۷۷–۱۹۳۸ء)  | MA          | مبرعلی شاه کولزی حضرت پیر (۱۸۵۴_۱۹۳۷ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ľΛΙ          | على بن سبل اصفها في                        |
|             | 1791        | اكبراعظم (۱۵۴۳–۱۲۰۵)                     | MAY         | نظامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ſΆΙ          | علی ہمدافی حضرت سید (۱۳۰۷-۲۸۷۵)            |
|             | 141         | الپارسلان (وفات ۲۵مه)                    | MAY         | نوشه سنخ بخش حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAI          | عمر بن عبدالعزيز محضرت                     |
|             | 1791        | اميرتيمور(۱۳۳۷_۴۰۰۵ء)                    | rλη         | نظام الدين اوليًّا حضرت (١٣٣٧ ـ ٢٣٥٥ هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAI          | غلام رسول مهرمولانا (۱۸۹۲_۱۹۶۱ء)           |
|             | 191         | انورسادات(۱۹۱۸_۱۹۸۱م)                    | ran         | يوسف بن حسينٌ حفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ľΛI          | غلام حنشهيدٌ منثى                          |
|             | rar         | بابرظهبيرالدين (وفات ١٥٣٠ء)              | rχη         | ابراہیم بن بزید میمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ďΛΙ          | غزالی امام (وفات ۵۰۵هه)                    |
|             | rgr         | بوعلى سينا حكيم                          | ray         | ابرائیم بن بزید کخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MI           | غلام فريدٌخواجه حضرت (وفات ١٩٠١ء)          |
|             |             |                                          |             | and the second s |              | · ·                                        |

|         | المواقع الموا |      |                               |      |                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| لنوانات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ۲۳ ·                          |      | دين دسترخوانجلداة ل                           |
| 086     | ياسچرلوكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194  | غيرسكم معروف شخصيات           | 197  | حجاج بن يوسف                                  |
| 90000   | يأكل بليز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147  | ا تُزک نیوٹن سر               | rer  | خوشحال خان                                    |
| ۵۰۰     | بيسترنك بورس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m92  | آ ئزن باورڈ وائٹ ڈی           | rar  | خيرالدين بار بروسا (وفات ١٥٣٧ء)               |
| ۵۰۰     | يال دُومر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144  | ابرابام تكن                   | 198  | ذ والفقار على بعثو بمسٹر (١٩٢٨_ ١٩٤٩ء)        |
| ۵٠١     | يٺ بين مرآ رُزك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1791 | ايوجهل                        | 797  | سيداحدخال مر (١٨١٤-١٨٩٨ء)                     |
| ۵+۱     | ر سیول پنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191  | ابوطالب جناب                  | Mam  | شابجهان(۱۹۵۱_۲۲۲۱م)                           |
| ۵۰۱     | يكاسييلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MAN  | ارشميدس                       | 797  | شرف النساء                                    |
| ۵٠١     | پوافی گرایلن<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAV  | امرؤالقيس                     | Mam  | شيرشاه سوري                                   |
| 0.1     | غیم بها در سپر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1791 | اوہنری                        | 444  | ضياءالرحمٰن جزل (١٩٣١ـ١٩٨١ء)                  |
| 0-1     | نيگور، رابندر ناتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAV  | انسلابيلا                     | Mah  | عبدالرحمٰن خان(وفات١٩٠١ء)                     |
| ۵۰۱     | البلرزنجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAV  | ایی کورس                      | 797  | عبدالكريم قاسم (١٩١٣_١٩٢٣ء)                   |
| ۵٠،     | جارج پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144  | الأمتمته                      | Man  | عثان خان اول (۱۲۵۸_۱۳۲۵ء)                     |
| ۵٠١     | جارج والشفنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79A  | ايدمرجان                      | 1464 | علاءالدين صديقي (وفات ١٩٤٤ء)                  |
| ۵۰۱     | جان <sup>نائ</sup> لر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 791  | ايُدمنڌ کين                   | 797  | علم الدين شهيدغازي (١٩٠٨_١٩٢٩ء)               |
| ۵٠١     | جان اسوارث مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199  | انگری پیا                     | Mah  | عمرخیام(۵۰۱-۱۳۳۳اء)                           |
| ۵۰۲     | جان گالزوردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1799 | ايكز بتعاول                   | 790  | عالب اسدالله خال (۱۲۹۷-۱۸۱۹)                  |
| 0.r     | جان مارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199  | اليزعذراول                    | 790  | غلام عباس چو بدری (۱۹۰۴_۱۹۲۲ء)                |
| ۵۰۲     | جان <sup>ملث</sup> ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 799  | النگز نڈر پوپ                 | 490  | غياث الدين بلبن (دورِ حكومت ٢٦ ١٢ ١٢ ١٢٨١١ ه) |
| ٥٠٢     | جان ولكو بوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149  | انچى ۋاڭلس                    | 490  | گلبدین بیگم (وفات ۱۲۰۳ء)                      |
| 0+r     | جشيد نسروا فحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 799  | ا این بلین                    | ۵۹۳  | لق لق، ما بی (وفات ۱۹۲۱ء)                     |
| 0.1     | جوزف ایڈیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199  | اينڈر يوجيكسن                 | 690  | ليانت على خال نوابزاده (١٨٩٥ـ١٩٥١ء)           |
| ۵۰۲     | جوزف پر يسطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 799  | بابامهر                       | 190  | مامون الرشيد خليفه (١٢٧_١٨٦هـ)                |
| 0+r     | جون آف آرک (۱۳۱۲ ۱۳۳۱ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 799  | بارتمولوكي                    | 790  | ماهرالقادری(۱۹۰۷–۱۹۷۸ء)                       |
| ۵٠٢     | جيز گارفيلڈ (۱۸۳۱ م۱۸۸۱م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f*99 | بالزميكس                      | 790  | مجيب الرحمٰن شيخ (وفات١٩٧٥ء)                  |
| ۵۰۲     | جيمز ناكس پوك (١٤٩٥ ـ ١٨٣٩ ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1799 | بائرن جارج                    | 1794 | محر تغلق(وفات ١٣٥١ء)                          |
| ٥٠٢     | جغر سن نامس (۱۸۰۸ ۱۹۸۸ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 799  | يرادُن جان                    | ۲۹۳  | محمدرضاشاه پہلوی (۱۹۱۹ء۔۱۹۸۰ء)                |
| 0.1     | جغر من نامس (۱۲۳۳ ۱۲۸۱ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199  | براؤ نڪ ايلز بقه بيرث         | 194  | محمظی بوگره (وفات ۱۹۲۳ء)                      |
| 0.1     | جيكسن ٹامس جوناتھن (۱۸۲۳ـ۱۸۲۳م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۰۰  | برنارذشاه                     | 1797 | محمطی جناح بانی پاکتان (۱۸۷۸ ۱۹۴۸ م)          |
| ٥٠٣     | جين آسڻن (۵۷۷۱۷۱۱ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۰۰  | برننيوبارني                   | ۲۹۳  | محود غزنوی شلطان (۱۹۷-۱۰۳۰)                   |
| ٥٠٣     | چارنس پیکوی (۱۸۷۳/۱۹۱۹م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۰۰  | بسمارك شنمراده آثوفان         | MAA  | مصطفع كمال بإشا (١٨٨١_١٩٣٨ء)                  |
| ۵۰۳     | جارك وكنس(١٨١٢-١٨٨٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۰۰  | بوليرسائمن                    | 194  | معزالدين كيقبادسلطان (٢٨٩ هـ)                 |
| ۵۰۳     | چرچل سرنسٹن (۱۸۷۸–۱۹۲۵ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۰۰  | پوئيليونو <i>ل</i> س          | 194  | مو من خال مومن (۱۸۰۰_۱۸۵۲ء)                   |
| ٥٠٣     | چیخوف آنتول پا وَلود چ (۱۸۲۰ یا ۱۹۰۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۰۰  | بيتحون لثروك وان              | 192  | مونس (انقال۱۲۹۲هه)                            |
| ٥٠٣     | ۋارون چارنس رابرث (۱۸۰۹_۱۸۸۴ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۰۰  | بيكن فرانس<br>الميكن فرانس    | 194  | ميرانيس(١٠٨١ه_١٨٨١ء)                          |
| ۵۰۳     | وْزْرائِلْي بْزِمْن (۱۸۰۴_۱۸۸۱م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۰۰  | بَيْل ،ا مَيْزِنْدُ رَكُرا ہم | 194  | بارون الرشيدعباق خليفه (عبد حكومت ٨٦٤ عـ٥٠٩م) |
| ٥٠٣     | وْكنسن اليملي (١٨٣٠ ـ ١٨٨١ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۰۰  | بىنىڭ آرىللە                  | 192  | المايون(۱۵۰۸ ۱۵۰۸)                            |

وْيُرات وْنِس (١١٦١ ٢٨٨١ء)

دُيفِودُ مِنْ عِل (١٦٧٠ ـ ١٣٧١ ء)

| نيكن هوريليو (٥٨ ١١ـ٥٠٨م) | 0-4 |
|---------------------------|-----|
| نيرو(۲۷_۸۸ء)              | ٥٠٧ |
| وارن وسنتكو (١٣٢هـ١٨١٨م)  | 0.4 |
| واشتنشن ارونگ (۱۲۸۳ –۱۸۵۹ | 0.4 |
| والثير (١٩٩٣_١٧٧١ء)       | 0.4 |

ولفريدُاوون(١٨٩٣\_١٩١٨ء)

وليم يث دي ينكر (١٤٥٩ ١٨٠٧ ء)

وليم وروز ورته (١٤٤٠-١٨٥٠)

باليس نامس (۱۵۸۸\_۱۷۲۹ء)

ميزك ممكر (١٩٠٠\_١٩٣٥ء)

ميزي كلے(٤٤٤١ء)

ميزى بشختم (۱۳۹۱\_۱۵۷۳ء)

ما پکنز جیرالڈمنیلے (۱۸۳۳ه۱۸۸۹)

ہمنری ایکبرٹ کرٹل (وفات ۱۸۹۹ء)

ويساسنين (٩٥-٩٤٩)

(,1/

۵۸۱٫)

٥١٠

۰ا۵

۰۱۵

۵۱۰ ۵۱۰

٥١٠

٥١٠

۰ا۵

۰۱۵

٥١٠

۵۱۰

۱۵

۱۱۵



| لم هيا    | ٥٠٣ | رابرٹ کینیڈی(۱۹۲۵_۱۹۲۸ء)          |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| كنفيوث    | ۵۰۳ | رچرو توکر (۱۵۵۰–۱۲۰۰)             |
| كوروش     | ٥٠٣ | روز ويلت فرينكلن وْ ي (۱۸۸۲ـ۱۹۳۵) |
| كرسثوفه   | ۵۰۳ | روز ویلٹ تھیوڈ ر(۱۸۵۸_۱۹۱۹ء)      |
| يخرو(     | ۵۰۳ | رولینڈ، مادام (۱۲۵۳سام)           |
| ملي كوا   | ۵۰۳ | رومیل ارون (۱۸۹۱ ۱۹۳۳)            |
| گاگل تکو  | ۵۰۳ | ریِی ڈیکارتے (۱۹۹۲ء)              |
| گاندهی    | ۵۰۳ | زالكس ليون (وفات ١٩٠١ء)           |
| گرانث     | ۵۰۳ | سرت تعنارث، مارش:                 |
| گردور کا  | 0.1 | ىروجى نائيذو،مىز:                 |
| گر مجور   | ۵۰۳ | ستراط(۲۲۹_۳۹۹قم)                  |
| گوتم بده  | ۵۰۳ | سكاك ون فيل (١٤٨٧_١٢٨١ء)          |
| م کورڈ ان | ۵۰۳ | سكندراعظم (۳۵۱_۳۲۳قم)             |



| и |     |                                         | L   |                                    |
|---|-----|-----------------------------------------|-----|------------------------------------|
|   | ۵۰۷ | گروور کلیولینڈ (۱۸۳۷–۱۹۰۸ء)             | ۵۰۳ | سروجنی نائیڈوہسز:                  |
|   | ۵۰۸ | گر میوری مفتم پوپ (۱۰۲۰_۱۰۸۵)           | ۵۰۳ | ستراط(۲۹۹_۲۹۹قم)                   |
| I | ۵۰۸ | گوتم بدھ (۵۰۰_۲۰۰ق م)                   | ۵۰۳ | سكان ون فيل (١٨٨١_١٢٨١ء)           |
|   | ۵۰۸ | مورون جارس (۱۸۳۳ ۱۸۸۵)                  | ۵۰۳ | سكندراعظم (٣٥٦_٣٢٣قم)              |
| I | ۵۰۸ | گوئے (۱۲۹×۱۸۳۸ء)                        | ۵۰۳ | سيموَّل بشكر (١٨٣٥-١٩٠٢ء)          |
|   | ۵۰۸ | کین ہے پال(۱۸۹۲-۱۹۹۰)                   | ۵۰۳ | سيزرآ كسلس (٣٣ ق.م ١٩١٦)           |
| I | ۵۰۸ | کیلیلیولیلیلی (۱۵۹۳–۱۹۴۲ <sub>ء</sub> ) | ۵۰۵ | شاسترى لال بهادر (١٩٠٥_١٩٢٦ء)      |
| l | ۵۰۸ | لوني چپاردېم (۱۹۳۸_۱۸۱۸ء)               | ۵۰۵ | هیکلٹن سرارنسٹ مینری (۱۸۷۴ه-۱۹۲۳ه) |
| ١ | ۵۰۸ | ليوس مشكليئر (١٨٨٥_١٩٥١ء)               | ۵۰۵ | فرعون موی الظامی:                  |
|   | ۵۰۸ | ليو بولڈروم (۱۸۳۵_۱۹۰۹ء)                | ۵۰۵ | فراز کافکا (۱۸۸۳_۱۹۲۳م)            |
| ı | ۵۰۸ | ليونارۋ ژوژاو کې (۱۳۵۳هـ۱۵۱۹م)          | ۵۰۵ | فریڈرک اعظم (۱۲۱۲-۱۲۸۷ء)           |
|   | ۵۰۸ | ليلكنمل آنو (وفات ١٨٩١ء)                | ۵۰۵ | فرنگلن بزمن (۱۷۰۷ ۱۸۷۱ء)           |
| l | ۵۰۸ | مارش لوقمر (۱۳۸۳_۱۳۸۹ء)                 | ۵۰۵ | فلاطينس (۲۰۴-۲۷۰)                  |
|   | ۵۰۸ | ماريس ميٹرلنگ(١٨٢٢_١٩٣٩ء)               | ٥٠٥ | فلمى سينت جان(وفات ١٩٢٠ء)          |
| l | 0.9 | ماؤزے تک (۱۸۹۳-۱۹۷۷م)                   | ۵۰۵ | فلپ سُدُنی سر(۱۵۵۳-۱۹۲۰ء)          |
| ١ | 0.9 | مائكل المخلو (١٥٤٥مـ١٥٢١م)              | 5.Y | کارڈ نیل ولز لے(۹۸ کیا۔۸۰۵ او)     |
| 1 | ۵۰۹ | مسولینی بنی نو (۱۸۸۳_۱۹۴۵ء)             | 6.7 | کارل مارکس (۱۸۱۸–۱۸۸۳ء)            |
|   | ۵۰۹ | میری اعیانین (۵۵۷-۹۳ مار)               | 607 | كارلاكل تأس (١٤٩٥هـ ١٨٨١ء)         |
|   | ۵۰۹ | میری کیوری (۱۸۲۷_۱۹۳۳م)                 | 8.1 | كارنيكى ايندريو (١٨٣٥_١٩١٩ء)       |
| 1 | ۵۰۹ | میسمیلین (۱۸۳۲_۱۸۲۷ء)                   | 807 | كالون كولج (١٨٧٢_١٩٣٣ء)            |
| 1 | ۵۰۹ | ميكاولي كولو (٢٩ ١٣ ما ١٥٤٠)            | P-4 | كانت تمانيول (۱۲۳هـ۱۸۰۳م)          |
| l | ۵۰۹ | ميكنلے وليم (١٨٣٣_١٩٠١ء)                | 4.0 | کا نگ بین سوک (۱۸۹۲ ۱۹۳۱ه)         |
|   | 0.4 | ميتميو جارك:                            | 0.4 | كادرونونكل(١٨٩٩_١٩٤٣ء)             |
|   | ۵٠٩ | ميلكم ايكس: .                           | ۵۰۷ | كرين بارث (١٨٩٩-١٩٣٢ء)             |
|   | ۵۰۹ | نوليس بونا بارث(٢٩ ١٤ ١٨ ١١م ١١ م)      | ٥٠٧ | كلارابارش:                         |
|   |     |                                         |     |                                    |

besurdubods workpress.

# اجمالی فہرست

|                            | i   |                                        |             |
|----------------------------|-----|----------------------------------------|-------------|
| عقائد                      | ٣   | بدر منیر نبوت کی ضرورت محسن با دشاه    | ٣٧٣         |
| عبادات كے فضائل واہمیت     | mr  | مكتوبات نبوى معامده مدينه              | ۲۲۲         |
| تزكيهُ وتربيت              | IFA | زيارت نبوي ﷺ                           | ۴۳۸         |
| روزمره كيتنين              | IMA | حياةالنبي                              | ٣4.         |
| چېل مديث                   | ior | ختم نبوت                               | <b>የ</b> ለዓ |
| ازدوا جی زندگی نکاح کابیان | 141 | نبوت کے جھوٹے دعویدار                  | ۲٠۵         |
| معاملات                    | 124 | مجاهدين ختم نبوت                       | orr         |
| اخلاقیات                   | 144 | صحابه كرام رضى الله عنهم               | ۵۳۷         |
| حقوق والدين                | r•∠ | مشابيرعالم اورأن كاسفرآ خرت            | ٩٧۵         |
| میاں بیوی کے حقوق          | MA  | انبیاء کرام ملیہم السلام کے آخری کلمات | 029         |
| پرده                       | 112 | حفرات صحابہ کرام اے آخری کلمات         | ٥٨٣         |
| كبائر ورذائل اخلاق         | rri | علماء کرامؓ کے آخری کلمات              | ۵۹۲         |
| سيرت ني رحت ﷺ ولا دت شريفه | ron | علمة المسلمين كي آخرى كلمات            | "YID        |
| ذ كر حبيب الله             | 190 | غیرمسلم معروف شخصیات کے آخری کلمات     | 411         |
| اندهيرون مين آفتاب         | mma | چوده سوساله تاریخ تفسیر ومفسرین        | 474         |
|                            | I   | •                                      |             |

bestudilogies wordpress con

ordpress, col

والمعرال والتعريب

عقائد

موال: عقیدہ کے کتے ہیں؟ جواب: عقیدہ کتے ہیں دل میں کی بات کا جنا ، دل کا کی بات کو قبول کرنا لیکن شریعہ میں عقیدہ کتے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول میں الشاھلیہ کلم نے فہر دی ہونے کی فہر موال وجواب کرنا ، دل میں جمانا چیسے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی فہر موال وجواب قبر محاب کتاب قیامت ، جنت ، دورخ کی فہر منماز دوزہ ، ذکر قورہ گے فرض ہونے کی فہر بشراب وزنا اور جواب کے ایمان لانے کے لئے کا فی سوال: کیا صرف زبان سے کلے کا فیڈ چیلاا ایمان لانے کے لئے کا فی

جواب: مرف زبان سے بدون مطلب کے سمجے ہوئے پڑھ لیزا کافی نہیں۔ می ومطلب کو سمجھ اورول سے ان با تو اکو لیٹین جانے اور زبان سے افر ارکرے جب موس کہا جائے گا البتہ اگر کوئی گوڈگا ہوتو معذوری ہے اس کا صرف اس طرح اشارہ کرنے سے کہ جوتو حید پر اور جم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ملم کی رسالت پر علامت دو کیل ہوئے کافی ہے۔

وجود بارى تعالى پردلائل

سوال نفدانقائی کے موجود ہونے پہلی آسان اور عالم ہوارا کیا ہے؟؟
جواب: پہلی ویل : ..... موئی ی بات کے لئے ویل کی کیا
جواب: پہلی ویل : ..... موئی ی بات کے لئے ویل کی کیا
ضرورت و راسوچ جب ایک معمولی سا کام معمول ی چیز بدون کار گر اور
مرح ہوسکتا ہے۔ حضرت امام عظم ایو جینے ہے کے بدون صافع کے
بدون واقع کے کہیں ہوسکتا ہے۔ حضرت امام عظم ایو جینے ہے کے بدون صافع کے
باس اتفائی رکیا ویل ہے۔ آپ نے فر با اور اضرو میں ایک بات کا گر مش اگر
مرح ہوں کے لیا کہ دہ کیا ہے فر بالا کہ دریا بیسی ایک تی سامان سے
مرح ہوں کے لیا کہ دہ کیا ہے فر بالا کہ دریا بیسی ایک تی سامان سے
ایم میں ہون کے ویل اس کی تاہبائی میں کرتا ہدائی کوئی چاتا ہے مگر اس کے
اوجود کئی خود خود آئی جائی جائی گھری کرتا ہدائی کوئی جاتا ہے مگر اس کے
امام صاحب نے فر با یا افسوس کی ماری عشل کر کے پر یہ موجودات جس میں عالم
علوی دعلی ہے اور دیا شیارہ جس پر دو امام شعشل میں کہا اس کا اور کا بنانے والا

وجود بدون بنانے والے کے عقلا ممکن نہیں ہوسکتا کیونکہ وجود کا ایک اثرے کہ جوبدون كى الركرف والے كے لئے بيس بوسكتا ہے يس كس طرح بوسكتا ہے كه مه عالم جسماني بدون كسي الركرني والے كے موجود ہوجائے بلكه مه عالم متلزم ہاہے اڑ وجود میں اسے موثر کے وجود کو ۔ پس ثابت ہوا کہ وہ ذات موثر موجود ہے جس کوخدا کہتے ہیں۔قوم بین کرمتیر ہوئی اور حق کی طرف رجوع کیااورامام عالی مقام کے ہاتھ برتوبی اورمسلمان ہو گئے۔ دوسری دلیل:....ام مثانعی صاحبؒ نے وجود باری تعالی بربہ دلیل قائم کی کہ شہوت کے درخت کے بیے کودیکھوکداس کا مزوایک ہے جب كيرُ الس كوكها تا بيتوريشم ثكليّا بادرشيد كي معن اس كوكها تي بيتوشيد بنما ہے اور بکری اور چو یائے کھاتے ہیں تو مینگنی اور کو بر لکاتا ہے اور ہرن جرتا ہے تو مشک ہوجاتا ہے حالانکہ چزایک ہی ہے آخرید کس کی کار مگری ے۔ ضرور ذاہت موجود صائع قادر مطلق کی قدرت کے کرشے ہیں۔ تيسرى دييل: المام احدين طبل "ف وجود بارى تعالى يريد ليل بتاكى كماكمة فلعد جومضبوط اور يحلاساس كاندكوكي دروازه بنداسترب طاهريس ابیاجیسے سفید جاندی، باطن میں ایسا پسے خالص سونا، احیا تک اس فلعدی دیوار بھٹ گئی اس میں سے ایک جاندار سنتا، ویکھنا، اچھی شکل ممکین آ واز کا لکلاتم سمجھ كئے ہوگے كدوه كيا ہے؟ وہ انڈہ ہے جس سے برندہ پيدا ہوتا ہے بيا يك تعلى اور واصح دلیل ہے کہ بیذات موجود واحد قدیری قدرت کی کار میری ہے۔ چونگی دلیل: ..... امام مالک نے ہارون رشید کے پوچھنے پر کہ خدا تعالى كوجود بركيادليل بآب في بدليل بيان فرماني كدفعات وآواز، زبانوں اورنغوں کا اختلاف صانع حقیق کے موجود ہونے برکھلی دلیل ہے۔ يانچويں دليل:.....عزيز من! جو مخص بھي آ سانوں ميں ان کي بلندي بلاستون ،اوروسعت اور پھيلاؤهن ،اور بزے چھوٹے ستاروں ميں جو چلتے پھرتے اور تھبرے ہوئے ہیں غور و تال کرے گا اور دیکھے گا کہ کس طرح آسان عظیم الثان کے ساتھ چکر کھاتے ہیں اور پھر بھی اپنی خاص ڈ ھال علیحدہ رکھتے ہیں۔ای طرح ان دریاؤں کی طرف جی محض نظر کرے گا جو کہ زمین کو ہر طرف سے تھیرے ہوئے ہیں اور ایک مرکز سے دوس ب مرکز کی طرف نفع کے لئے کس طرح بہتے ہیں اور ان پہاڑوں پر جو کوئی خیال کرے گا جو کہ زمین پر رکھے ہوئے ہیں تا کہ زمین والے قرار وسکون

ے رہیں اور ایسے بن ان طرح طرح کے حوانات اور خم خم کے خباتا اور کم خم کے خباتا اور کو گھر کے کہ بناتا اور کو گھر بولی کی طبعیت ایک ہے تو ایسا تحص ماقعیا خالت کے وجود اور اس کی قدرت عظیمہ بھست بالند اور دم ولطف اور احسان کو ضرور تسلیم کرسے گا۔ لینی میتران عظیمہ بجائبات اور مزافع اس بات پر دیلی تاباں ، بربان ورخشاں ، اور ججت نمایاں جیس کم ابان اخالق صالع تعکیم موجود ظیم ہے۔

چھٹی ولیل فطری :..... مورت مرد دولوں انسان ہیں مگر دولوں میس کس قدر فرق ہے کہ مردی خلقت و بناف جدا سروے کی پیدائیمیں ہوسکا عورت ہے کیے پیدا ہوتا ہے۔ مروسے مروکود و داحت و مکون حاصل نہیں ہوسکتی جو مورت ہے حاصل ہوتی ہے تو ایک بی نوع کے افراد میں اس قدر تفاوت اور اس میں مصالح کی اس قدر رہا ہے بدون صالح تکیم سے نہیں ہوسکتی۔ اس سے بیا ہا خاہر ہے کہ ہمارا صائح ہمارا مائے والا مضرور ہے عرب کے ایک گاؤں کا رہنے والا کہتا ہے البعرة قدل علی البعیر الافریدل علی المصدر فالسماء ذات الاہراج والارض ذات الفجاج کیف لاید لاین علی المطیف المنہیر

''کداونٹ کی میکن و کھر ر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ کیا بے اور نشان لدم د کھیر کر مرمعلوم ہوتا ہے:

انجی اس راه ہے کوئی کیا ہے وہ کی اس کے درق ہے دوئی التقل کے درق ہے دوئی التقل کیا ہے درق ہے دوئی التقل کیا کہ درق ہے دوئی التقل کیا کہ درق ہے درق ہے

ساتوں فلسفیاندد کیل: ..... ایم کوبہت می چرد دل کا مدوث مشاہد ہادر جن بعض کا مدوث مشاہد میں وال کے احوال کا تغیر وانظاب بتارہا ہے کہ بیادات بین کیونکرگل حادث کا حادث ہوتا ہے۔ لہذا اشاء عالم کا تغیر وانظاب بٹلا م ہے کہ یہ سب حادث بین اور حادث کے لئے ممکن ہونا لازم ہے اور مکن کے لئے کی مرزع کی مشرورت ہے کیونکہ مکن وہ ہے

جیکا وجود وعدم دونوں سیادی ہو یعنی نساس کے لئے موجود ہونا ضروری ہوگئی۔
اور نہ معدوم ہونا مغروری ہواور جس کا وجود وعدم پراپر ہوتو اس کے وجود
کے لئے کوئی مرت جونا جا ہے۔ ورشتہ تیج بلا مرت کالزم آئے گی ۔ اور ترتیج
بلا مرت باطل ہے۔ بھراس مرت میں گفتگوں جائے گی کدوہ مکسن ہے یا چکھ
اور ہے۔ اگر مرت ممکن ہے تو اس کے لئے دومر ہے مرت کی مفرورت ہو
گی اور چونکہ شلسل مجال ہے اس لئے کہیں نہیں سلسلہ ختم کرنا پڑے گا اور
بیا نا پڑے گا کہ مرت آ ایک ذات ہے جو کمکن ٹیمیں مکسلہ ختم کرنا پڑے گا اور
بیا نا پڑے گا کہ مرت آ ایک ذات ہے جو کمکن ٹیمیں مکسلہ ختم کرنا پڑے گا اور
بیا نا پڑے گا کہ مرت آ ایک ذات ہے جو کمکن ٹیمیں مکسلہ ختم کرنا پڑے گا اور

ا تھویں عقلی دلیل:

سوال: یک طرح معلوم ہوا کرضدا ایک ہے؟
جواب : جزیر من بیر تو آلی عظی چیز ہے کہ جھا ایک ملک شی دو
بادشاہوں کی حکومت کیل مال کی ہے۔ حکومت کا خاصا ہے بلکائیت کہا تی
بادشاہ دوسرے ایش کیل ہے حکومت کا خاصا ہے بلکائیت کہا تی
کہا بادشاہ دوسرے بادشاہ کی بادشاہت کوئیں و کیمسکا اور چاہتا ہے کہا اس
کہا دشاہت بڑمی میں ہی تائش ہوجاوی تو بھلا پھرسلطنت میں تو کیوکر
شرکت کو امامو کئی ہے۔ بھی شرکت مندا تعالی میں شرک کہلا یاجا تا ہے اور
پھر دوسرے کو است کی شوروت ہی کہا پی کہتا کہ موقا
کے اس مندے کہا کہ دوسرے وابانا جمی اگر موقا
تو شعف علی دوسرے باسطنت قدرت کی دیسے یا ضعف انہم کی دوسرے
نا تقد تجریکی دیسے بیسا کہ پالمینٹری مورت میں ہوتا ہے۔

سو بیضعف باورکی تم کا ضعف جود در سے کا طرف بتائی گرنے والا ہو
ضدا ہونے صناف ہے۔ کیونک پھر ضدا کی خدائیت دعکومت اود در سے دنیاد کی
بادشاہوں کی بادشاہیت دعکومت میں فرق کیا ہوا۔ حالا تک خداوہ ہے کہ خودا پئی
ذات میں ہراختیار سے خود وظار متعقل ہو کی اخبرار دجت ہے کی کی طرف
ذراا جناج نے شدہوتی کہ ایجاد عالم میں مادہ کا محتان شدہوں شدہ خاتی ہیک صافی ہوگا ہی وجہ ہے کہ من قدر حکما مگذرت میں چیسے بقراط و متراط اور طور
افراط وں سے موسد تھے۔ خداکوا کیک جانے اوراکیسا ساتے تھے۔

الطانون ب توصل مع الا وليديا على الاليدا المستحد الموات الموات و الحراق المرات مسلط نده وال الفرق المركز بحد المطالق المرزين المركز بحد الموات المركز بحد الموات المركز بحد الموات المركز بحد الموات الموات

کہ اگر آسان و زمین میں بہت ہے معبود ہوتے تو عالم کا انتظام مجڑ جاتا كيوفك دوخدا موت تو دونول يا توقدرت والي موت ادر باابك عاجز موتا وہ خدائی کے لائق کہاں۔اور دونوں قدرت والے ہونہیں سکتے کیونکہ ان کی آپس میں خالفت ممکن ہوگی اگر چہ بافعل آپس میں اتفاق ہوجیسے ایک نے زیدکو مارنا چاہاتو دوسرے نے کسی وقت زید کے لیے زعدگی چاہی تو ضروری ہے كاس كے ليے موت موكى از ندكى كوكد دونوں باتس ايك وقت ميں مول يہ عال ہے سواگراس کی موت ہوئی تو جس نے حیات جائی تھی اس کا عجز ثابت مواادرا گرزنده رمانوجس فريدكامرنا جاباتهاوه عاجز مواببرحال دونول يس يه ايك وعاجز ضرور موناير ااور جوعاجز موده عالم كاخالق اورواجب الوجود خدا نہیں ہوسکتا کیں ثابت ہوا کہ خداا مک ہی ہے شرک وٹر کت محال ونا حائز ہے۔ سوال اختلاف كامكان بي كيوں مور دونوں متنق موكرر بين مح؟ جواب: اور اگر پہ کہا جائے کہ دونوں میں اختلا فات ناممکن ہیں ا تفاق ہی رہے گا تو ہم کہیں گے جب ایک کافعل کافی ہو گیا تو پھردوسرے ک کما مرورت ۔ جب احتیاج نہیں اورایک کا وجود کافی ہے تو دوسرازا کد اورمعطل موكا اورتغطل شان خداسته حال ببلبذا دوسر عداكا وجودحال ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ خداایک ہی ہوسکتا ہے۔

#### صفات كابيان

موالی: مفات شی تر یک شم رائے کا کیا مطلب ؟

تواب: صفات دو تم کے ہوتے ہیں ذاتی اور اضافی ۔ والی صفات

ہیے وصت ، وجوب ، علم ، قدرت ، اداوہ ، حیات ، گنام ، کل ، بھر ، اصافی

ہیے احیاء (زعرہ کرتا ) ، اما ت ( ارڈ النا ) ، رز آن (رز آن دینا ) گلتی ( بیدا

کرتا ) ان صفات میں ہے کی صفت میں ہی کوئی شر کے بیس اس طرح ، جو

افعال بندوں کے اللہ تعالیٰ کے لیے عاص ہیں ان کوئی شر کے بیس اس طرح ، بھیا ہما ان المائے کہ اس کے کرتا ہی کھی کے ساتھ کر ہے ہوتا ، جھیا ہما ان ان کا کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی کے لیے کہ ان بھی کر ان کے لیے کہ اس کی کے لیے کہ بار اس صفات کی وضاحت فر ادبیجے کے بدکھ علم وقد رت وغیرہ کو تم کیا حقیٰ ہیں ؟

تو ام کولوق میں گئی یا ہے جاتے ہیں گھر شر کیا شہونے کیا حتیٰ ہیں؟

جواب : ہیے اور فورے ہیے ؛

و صدت : .... وصدت کے معنی ہیں اندند قائی کو دل ہے ایک جائے ایک اے کہ حیثیت ہے می اس کو کسی کا تعدیات نہ جائے ۔ نہ باپ کی جیثیت ہے نہ بیٹے کی حیثیت سے نہ یولی کی حیثیت ہے ، نہ قالم کو پیدا کرنے میں مادہ کی حیثیت سے اور نہ متنظم کے صورہ لینے کی حیثیت ہے ، کسی ہر حیثیت سے دہ مکل ہے دل سے ایک سمجھ اور نبان سے ایک ہوئے کا آخر ار کرے۔ الہذا ال طرح کسی ادر کے لیے مفات کیا کی بانا پیشرک کی الوحید ہے۔

واجب الوجود کی خاص صفت ہے اس کے سواطم غیب کی کوئیس۔ قدرت: ..... قدرت کے متن مید بین کہ برتم کی طاقت خدا وصدة لاشریک لذیمی ہے کہ عالم کے پیدا کرنے اور قائم رکھنے مجرفنا کرنے اور بعد کو موجود کرنے کی قدرت وطاقت ای ذات واحد میں۔

ارازه : ......اراده کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی جس چرکو جا ہے افتیار سے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے افتیار سے فنا کرتا ہے تمام عالم ش جر کچھ ہوتا ہے ای کے ارادہ وافتیار سے ہوتا ہے کی بات میں وہ خطر وجو دوئیس عرضک دکھاتی کو زیر سب اس کے افتیار میں ہے۔

حلِي ق :.....عِ ق مِي مِن بر بِين كر ضا تعالى كى ذات زنده ب اور زنده بى رب كى سير منت خاص اى كى ہے۔

کلام ..... کام م متنی میں بوانا۔ ضدا تعالی بغیر زبان کے بولنے والا ہے۔ کام میں زبان کی احتیاج کیں کی کہ استان میں کی کہ استان کیں کہ کہ استان کیں کہ کہ کو تو موٹی ہات ہے کہ زبان جو کام کرتی ہے گئی کوئی زبان ہے آگر ہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی زبان ہے آگر ہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی زبان ہے آگر ہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی دبان ہے تو کل میں کہ زبان کو خرات کے ذبان ہوتو معلوم ہوا کر ذبان بلازبان کلام کرتی ہے تو کلام کے لیے زبان ہوتا معلوم ہوا کر ذبان بلازبان کام کرتی ہے تو کلام کے لیے زبان ہوتا مردری نہیں میں ذات نے (زبان) گوشت کے لؤم کرے میں میں طاقت دکی ہودہ خدا ہے طاقت جسی حضو کی طرف چاہے خطل کرو۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ہاتھ یا کان غیر وبلور گواہ بزدول کے افعال کی

(r. 44)

کی طرف سے ہے۔ (الم اسجدہ:۲)

ہم ہی نے نازل کیاد کرکو (میخی قرآن پاک کو) اور ہم ہی اس کے محافظ میں۔(الجربہ)

تم نے اس کوا تا داہے قرآن عربی زبان کا تاکیم مجمور (بیسف: ۲) بیکلب الشذیر ست محت دالے کا لمرف سے بیٹی گئے ہے۔ (لاحاف ۲) ولیل تو حید:

س....اس کی کیادگل ہے آرانشدقائی کے نام میں؟ ج....اس کی دیل ہے کہ الشدقعائی فرماتے ہیں کہ: ''اورانشدق کے لیےاسامٹر خی ہیںان کوزر لیے دُعامائگو۔''(لا مرانہ، ۱۸) ولیل کرعمان دیت خاص اللہ تعالی کے لیے ہے س....اس کی کیادگل ہے کہ عادت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:'' مت عادت کروگر اللہ کی 'دلال ہے ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:'' مت

منتقعة من ولُيل رسالت:

س: .....اس کی کیادیل ہے کہ فیصلی الفطید کلم اللہ کے رسول ہیں۔؟ ح: .....اس کی دکس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ''مح صلی اللہ علیہ بیلم اللہ کے رسول ہیں۔ (اللہ ۲۳۰) ''بین ہیں چوسلی اللہ علیہ ملم محمد اللہ کے رسول' (۱۳ مران ۱۳۳۰) ''ہم نے آپ کو اوالی دیے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرائے والا بنا کرے بھیجا ہے۔'' (الازاب: ۴۵)

ولیل کدرسالت تمام دنیا کے لئے ہے: س:---اس کا کیادلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسم کی رسالت تمام دنیائے لئے ہے؟

قی:....ان کی ولیل بیه به کدانشد تعالی فرمات بین: "نهم نے آپ کوتمام عالم کے گئے رحمت والا بناکر کی بھیجائے" (البنیادے ۱۰) ولیل ختم نبوت:

س: .... اس كى كيادليل ب كر حضورا كرم ملى الله عليد ملم برخوت تم موكى؟ ح: .... دليل اس كى بيب كما الله تعالى نه فرما يا كه: گوانی دی<u>ں گے ورن</u>دوہ واجب الوجود نه ہوگا۔

ف کن میں سے در مصدودہ ہے۔ مسمع : .....من سے معنی میہ بین کہ خدا تعالیٰ ہر بات کو بلا کان سنتا ہے۔خواہ تنی ہی آ ہستہ ہے ہویا تنی ہی زورہے ہو۔

ے۔ وہ ن این اجمعے ہویا میں کہ دورہے ہو۔ لیھے:.....مرے منی بیان کہ خدا تعالیٰ ہر چیز کو بلاآ گھرد کیٹا ہے خواہ تمیں ہوتنی این ذرای ہو۔ اندھیرا ہوا جالا نزدیک ودورد کیٹھنے اور نئے کے لیے سب برابر ہیں۔

إحياء: .... احيا كے معنی زندہ كرنا ہیں۔ خدا تعالی ہى زندہ كرنے والا ہے اس كے سواكس كے افتيار ميں نہيں۔

اِماتت : ......انات کے منتی ہیں ماڈالنا۔ پیداد الناای کے اختیار میں بسید النالی کے اختیار میں ہے۔ سواے اس کے کو کی مورد یا تیں ہے۔ اور منتی کے اختیار کے اختیار میں استیار کی اجتماع کی اجتماع کی طور پر عطا کی ہوئی تیج تی ہیں کہ بیشتر کی ہوئی ہیں کہ اسلام کی مطافر ہائی تھیں۔ رز آئی : ..... لیشتری ارز آئی ہیں۔ رز آئی بیشتری خداتھا تی ہی مصفت کے دو ایک استیار کی مشتری کے دو ایک بیشتری کی مشتری کے دو استیار کی بیشتری کے دو استیار کی بیشتری کی مشتری کے دو استیار کی بیشتری کی مشتری کے دو استیار کی بیشتری کی مشتری کی مشتری کی مشتری کی مشتری کی مشتری کی مشتری کے دو استیار کی کردا ترائیس کے دو استیار کی بیشتری کی مشتری کی دو استیار کی کردا ترائیس کی کردا ترائیس کے دو استیار کی کردا ترائیس کردا ترائیس کی کردا ترائیس کی کردا ترائیس کی کردا ترائیس کردا تر

ان صفات کے طاوہ بہت میں صفات کمالیہ بین اور دوسب از ما والدی اور قدیم بیں۔ان میں میں میشی نمیس ہو تکی اس ذات کا ما تو ایک ہے یعنی اللہ اور باتی اسام صفائی میں۔ جیسے رُ خصائی ، رُ جِمِنَم ، فابور ، فلیدیں ، خواطف محفیظ، غویز ، المجاہدف، وعیدہ اسام بہت میں اور النہ اسم ذاتی ہے جس کے میسمی میں کہا کہ ایس ذات واجب الوجودہے جرقمام صفات کمالیک وہاض ہے۔

اسائے حسنی کا بیان

موال: ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نتا توے نام ہیں۔ پھر اسائے کثر غیر متنائی کہاں ہوئے؟

جواب: واسماء جونتانوے ہیں وہ بطوراصول کے ہیں اور جواساءان کےعلاوہ ہیں ووصفائی ہیں ورنہ یوں اساءتو بہت ہیں۔اوروہ ننانوے اساء تنصیل کے ساتھ وین دسترخوان جلد ''میں ملا خطفر ما کیں۔

عقا ئدوا عمال كاثبوت قر آن كريم سے دليل قرآن:

س: قر آن شریف کا مخانب الله مونا ادر توحید درسالت ادر دجود ملا نکده قیامت کا مونا، جنت دوزش وغیرو کا موناته آن شریف سے ثابت سیجیح؟ ننج سنینے اور ان آیات کو منظا کر کیجئے۔

ترجمہ: بے شک م نے قرآن کو کٹ قدر میں اتا دائے۔ بیکناب ( قرآن پاک ) ایک ہے من میں کوئی شبیش ہے۔ (ابقرہ) بینازل کی مول کتاب ہے اس میں کوئی شبیش ہے۔ بیرب العلمین "اورتیامت کروز ایم بیزان عدل قائم کریں گئ" (الانباد به به به بالد اورای روز ایم بیزان عدل قائم کریں گئ" (الانباد به به به فی اورای روز (لیمی تیامت کرون) وزن (اعمال) واقع ہونے والا یہ برح کے اور جم من کا پلہ ہا ہوگا ہو ہوں کے جنوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب کے کہ اماری آخول کی تی گئی کرتے تھے "(الاراف ۱۹۸۱) اوروہ جو آر آن شریف شمی عدم وزن کے بارے شی:

"مینی قیامت کدن ایم الی کا قرار کی وزن تا کم رکم کریں میں (الاب نده) الم کا فرمای کے کہ وہ کا تا کہ کا کی ایم کا اورای سے مراود وہ لوگ بی جائے درکی آخول کا مینی کتب الم پیکا اورای سے مراود وہ تیامت کا ادرای سے ملئے کا لیمنی کتب الم پیکا ادرای سے ملئے کا ایم کی کتب الم پیکا کتب الم پیکا ادرای سے ملئے کا لیمنی کتب الم پیکا کتب والے کا کہ کا کہ کا کتب الم پیکا ک

سنسساس کی کیا دلیل ہے کہ جنت ہوا ہو چکل ہے؟

حجہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :ادر جو تحض اپنے رہ کے سامنے

کر مے ہونے ہے ڈرنا ہے۔ اس کے لئے دوستیں ہول کی (ارٹن ۴۳)

ادران دوفر ہفتوں (لیکنی ہائوں شن ہے کم درجہ شن دوبار ٹا ادر ہیں

لینی دوستیں ادر ہیں۔ (ارٹن ۱۳)

تحقیق جو لوگ ایمان لئے ادر ایجے عمل کے تو ان کے لئے ایے

تحقیق جو لوگ ایمان لئے ادر ایچے عمل کے تو ان کے لئے ایے

حقیق جولوک ایمان لائے اور ایٹھ مل کے تو ان کے لئے ایسے باغات میں ٹن کے نیچ ہمریں جاری میں۔(ابرون،۱) بیٹک پریمز گار لگ ہائوں(مبتول) کار مشتر میں میں کے)(افزوریت ۵) دلیل وجود جنت کی الحال:

س:....اس کی کیاد کیل ہے کہ جنت ٹی الحال موجود ہے؟ ج: .....اللہ تعالی فراتے ہیں : اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ( لینی المی جنتیں ) تیار کئے ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی جن میں بمیشر ہیں گے۔(احربہ۔۱۰)

۔ ولیس بلاکت زمین و پہاڑ: س:....اس کی کیا دلیل ہے کہ زمین اور پہاڑ گوشتم کرویا جائے گا؟ ج:....الشرقعا کی فرماتے ہیں: اور ال دور کی مادکر ناجا ہے جن مون ہو مراز دار کی مشاور کی سکر اور آ

اوراس دن کو یا کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹادیں گے اورات زشن کو دکھیں گے کہ کھا میدان چاہیا ہورہ ہم پہاڑوں کردیں گے اوران میں سے کی کورچھوڑیں گے اور سے سے سہ آپ کے درب کے دورو کھڑھے کرے چش کئے جائیں گے۔ (انگیفت) اور زشن اور پہاڑا تھا لئے جائیں گے۔ چھروونوں ایک بی وفیدش مریزہ در پر کورئے جائیں کے۔ (الماقۃ) ویکیل جہتم

س:....جنم كے موجود ہونے پر كيادليل ہے؟

''جرم لحی اللہ علیہ و کلم مردوں میں ہے کی کے باپ ٹیس ہیں۔ کیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب بیوں کے قتم پر ہیں'' (1871ہے: ۴۰۰) ولیکل ملا کیک

ویس میں کے س:.....اس کی کیا دلیل ہے کہ فرشتے موجود ہیں؟ ح:.....دلیل اس کی ہے کہ الشاقعا کی فرماتے ہیں:

''جواللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کمآب (قر آن) پر اور نبویں پر ایمان لایا''۔ (البرہ ، ۱۵۷)

جو شخص خداتقا لی کا او فرشتوں کا اور نبیوں کا اور جر سُل کا اور میکا سُل کا دسمُن ہوگا قواللہ تعالیٰ می ایسے کا فروں کا دمُن ہے۔ (ابترہ، ۹۸) جمس دوز تمام ذکی ارواح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی لول نہ سے کھا'' (النارہہ)

دليل قيامت:

ن :----ال کی کیادیل ہے کہ آیا ستا کے گا؟ ن :---- اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فراتے ہیں: ''بے شک اللہ کا دعدہ فق ہے (فاطر:۵) ہے شک نہیں ہے شک تیا مت آئے والی ہے (اور) اس میں کوئی تیک میں '(اوس،۵۹) دلیل حساب و کہاں:

ں:----اس کی کیا دلیل ہے کہ حساب دکتاب ہوگا؟ ن:----اس کی دلیل ہیہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''ہے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے'' (الموس: ۱۵)''آپ یہ کہر دیئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھتاہے کچرتم کو موت وے گا کچر

یوں کہر دیتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمرہ رکھتا ہے گھرتم کو موت وسے گا گھر قیامت کے دن جس میں ذرا شک خیس تم کو چح کر سے گا لیکن اکثر لوگ جانئے نیمس'' (اباجینہ ۲۲) جسٹر مورد قیامت قائم موگی ال مردالل بالل فسار میں پڑیس کے (اباجینہ یع)

ولیل وزن اعمال: س:....اس کی کیادلیل ہے کہ اعمال تو لے مائیں ہے؟ ج:....اس کی دلیل ہے کہا اشتعالی فرماتے ہیں: سنداوروه جوتر آن شریف بیم فریا آیا ہے و مَا هُوَ عَلَی الْغَنبِ

مندنینی . کر مول فیب کی بات برگئی شیم کر حقا آرائا کیا مطلب ہے

مجان سند می الشھا یہ ملم کو مطافر بیا ہے ان کے پہنچانے شیم آب سلی اللہ

ایم ملم کا کی میں کرتے ہوئی ہی ہا آب کے پہنچانے شیم آب سلی اللہ
علیہ ملم کا کی میں کرتے ہوئی ہی ہا اس کا حق ہیں انگلی وافعاد وقیمن
عیاد کرنے والا تو مطلب ہیں ہوا کہ آب غیب کی ہا تمی انگلی وافعاد وقیمن سے
ہیان کرنے والے تیس بیک دی کے بہا ہی انگلی وافعاد وقیمن سے

ہیان کرنے والے تیس بیک دی کے اور ایس کی آلم آب ہے کے لئے

ہیان آپ ان کو بیان فرمائے ہیں بیکی آلم آب ہے ہے گئی ہوئی ہے وان دونوں آب تھال

میں تعارفی ہوگیا اور قارش کا ام اللی عمل میں جال ہے لؤام خیب آخر منس میں الشعطیہ ملم کے لئے مال میں ہوگیا اور قارش کا اللہ ہی ہی جائے گئی ہوئی ہے وان دونوں آب تھال

الشعطیہ ملم کے لئے مال ہے اللہ خوام میں مسالو قاز

ں:.....اس کی کیاد کیل ہے کہ نماز فرض ہے؟ ن:.....دلیل اس کی ہیہ ہے کقر آن پاک میں الشد تعالیٰ کا ارشاد ہے: نماز قائم کردے (ابتر ,۳۳۰) نماز دل کی محافظت کیا کرواور (خاص کر ) ﷺ کی (لیننی عمر کی) نماز کی۔(ابتر ,۳۳۰) کی الشین عمر کی) نماز کی۔ اس و السید و ا

دليل فرضيت صلوة وبنجگانه:

س......اس) کی کیادگیل ہے کہ پائی دقت کی نماز فرض ہے؟

ت......دیل اس کی ہیے کہ الشعالی فرمات ہیں:
آپ نماز کی پایشکل مکھے۔ دفول مروں پر اور دات کے مجھے حصول
ہیں۔(دورہوں) پس اپنے رس کی حمر کے ساتھ تیج بجھے۔ آ فاب نظفے سے پہلے
اوران کے فروب سے ہمیلا اوراد قاشب میں تیج کیا سیجھے اورون کے اوران
ہیں تاکہ آپ ختر موں۔ دلاء سی نمازی اوران کیا والی تاکہ میں کیا جھے اورون کے اوران
بعد سے دات کے افر حمر سے و نے تک اوران کی انماز کی دی امرانگی۔ (خار ابرائی دری)
دوران کے افران کی افران کی دی امرانگی دی امرانگی دری امرائی دری

س:....ان کی کیاد کیل بے کُدُرُ کو ہمی مثل نماز کے فرش ہے؟ ج:....الله تعالی کا ارشاد ہے۔ ''اور کو ڈاوا کیجے''۔ (البقر ،ere) ولیکل فرضیت صوم: س.....روز دوارول کی فرضیت کی کیاد تلک ہے؟

ح: .... قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پس جوکوئی تم میں سے ماہ رمضان کو پاوے پس جا ہے کہ وہ روزہ ے:.....اللہ تعالی کا ارشاد ہے: پر جہنم ہے جس کاتم ہے وعد و کیا جایا کرتا تھا۔ (بن ۱۳۰۳) دیسے اس کی کیا دلیل ہے کو جہنم نمیں الوالی س:.....ان کی کیا دلیل ہے کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے؟ ج:.....الشرقائی فرماتے ہیں:

ہم نے کا فروں کی دورت کے لئے دورت کو تیار کردھا ہے۔ (انھیزیہ:۱۰) چینک دورخ آیک گھات کی جگہ ہے (لیخن عذاب کے فرشتے انتظار اور تاک بیر میں کہ کا فرآ و ایں آؤ ان کو پکڑتے ہی عذاب کرنے لکیس اور دوم کرشوں کا ٹھٹا نہ ہے۔ (اندہ:۲۰۸۳) جولوگ الی کتاب اور شرکول بٹس سے کا فرجو ہے۔ ووآ تش دورخ بٹس جادیں کے جہاں بھیشہ بیشر میں گے۔ (ابید:۲)

دلیل دوام عذاب کفار:

سن ..... یک علوم وا کرفار کو بیش مذاب در گااور می نجات مدی ؟

می ..... آب آن پاک شما ارشاد ب : اور جولاک الله اوراس کے رسول
کا کہنا تھیں اس نے بیٹی الله تعالیٰ نے کا فروان کو رہت سے دور کر
بھیر ہیں کے د (البحن ۳۳) بیشک الله تعالیٰ نے کا فروان کو رہت سے دور کر
رکھا ہے اوران کے لئے آ تش سوزال تیار کردگی ہے جس شمل وہ بھیشہ کو
ریس کے د (البحاری کے لئے آ تش سوزال تیار کردگی ہے جس شمل وہ بھیشہ کو
کر میں قو اللہ تعالیٰ ان کو کئی نہ بھیلی کے اور شان کو سوائے جہنم کی راہ
کے اور اللہ تعالیٰ کے ذویک میں معمولی بات ہے۔ (السام ۱۹۸۱)
کے اور اللہ تعالیٰ کے ذویک میں معمولی بات ہے۔ (السام ۱۹۸۱)

س:..... پریسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی وَعَلَم غیب ہے؟ ج:....اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

اورا آبانو الورزمينول كى پوشيده با تنما الله كى كساتھ هامى ہيں۔
(ائل ٤٠٠) پوشيده با تو لكوموائے الله كا ادركو في نيس جانا اورتم بار سرب
کشکروں كوموائے رہے كا دركوفی نيس جانا (اللہ ١٥٠) (الله في أرشوں كى
تعداداس كرت ہے ہے كہ اس كو بجر دہ ہے كہ في نيس جانا) (المدرات)
ديل فقى علم غيب از آئخضرت على الله عليه و ملم
كن الله علم غيب از آئخضرت على الله عليه و ملم
كن الله على الله على الله كرفت الله بين الدورك ملى غيب دان بول اور شد ميں ميں الله علي و بول جو ميں من الله علي و بول جو ميں غير مول اور شد ميں طرف دان مول اور شد ميں طرف دان مول اور شد ميں طرف دان مول جو الله بول جو شرف دان مول اور شد مير طرف دق كى جائى ہے دان مول جو ميں طرف دان مول اور شد ميں طرف دان مول جو ميں طرف دان مول جو شرف عير و مول جو شير طرف دان مول جو شير کي جائى ہے دان مول تو شير کي خوان كانے اور تي كو كوئى تقسان نہ بينيا۔ (الاوراف ١٨٨١)

المحلق بجربار المحتى المحلوب في بوده المية بم المفيف المرتبي بوكد بم المفيف المرتبي بوكد بم المفيف المرتبي بوكد بمان بيرس آل المحتوات في طاقت الله تعالى على بوليد به من بوجات في طاقت الله تعالى بوق بيرس بال بيرس مردمي بين اور فورس كاوان الموافق في بوق بيرس بين الميام في مان من من المحتوات الموافق في مان بيرس بين الميام الموافق من من المحتوات الموافق في بوائد بين الميام الموافق بين الميام الميام بين الميام

س: ...... مقائد کے اعتبارے عموادت ند کرنے کے کیا متی؟

ن : ..... اس کے بیشتی ہیں کہ ذات وصفات باری تعالی کا الکا دکرے

یا ذات وصفات میں کی دومرے کوشر کیٹ مجرائے یا جن پوشیدہ یا تول کی

جردی ہے ان کا الکا کرکرے چیے طائک یہ آب مائی کتابیں ، موال وجواب تجر،
قیامت : حساب و کتاب ، جن و دوز نے ، اور انمیا علیم السلام کی نبوت کا

الکار مطال کوترام مجھنا اور حمام کو طال مجھنا اور چو چیزیں فرض ہیں چیے

ماز، دوز ہ ذکر قدرتج ان کی فرضیت کا احتقاد شرکا۔

خدانواسة جنم مي جلايا جائے كانو كراس سے ذكل كر جنت ميں آ جائے گا۔

اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں شرک کی وضاحت: ' : .... ذات میں شرکیہ شمیر نے کا کیا مطلب ہے؟ ' ن : .... ذات میں شرکیہ کرنے کا یہ شمی ہے کہ دویا تین ضدا انے ہے۔ ' میں بسی خدا اسے جی ہے آئٹی برست دو ضدائے ہیں۔ ' میں .... میں شمیل میں کرنے کیا محق ہیں؟ ن : .... اس کے یہ حق ہیں کہ ضدا تعالی کی صفات کو کی دو سرے کے کے تا ہے کرنا۔

سن المستنفرات اللي كامنات دور عشر نابت كرن كي مثال ديج ؟

من الشقال كالمرح كى دور كو حق عبادت يحف كي مثال ديج ؟

كونى الشقال كالمرح كى دور كو حق عبادت يحف كي مثال كاقبر يا يم كوم ارت كي طور بحده كرما ، كوم كرما ، كي قبر بريخ حاوا بخ معاما، الشقال كي كوم ارت كي طور بحده كرما ، كوم كرما ، كي قبر بريخ حاوا بخ معاما ، الشقال كي المحاسك كان في المستنفر كيف كما كوم المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة ا

سن .....قرآن شریف کے علاوہ دوہ رکی کتابوں کے منول کن اللہ

ہونے برقرآ ان شریف کے اور اس ہے؟

مجنہ ..... قررت کے بارے شرقرآن ان شریف میں ہے۔

بیکلا ۔ اتاری ہے ہم نے قوریت جم کے اغد رفور اور ہمایت ہے۔

ویکلا ۔ اتاری ہے ہم نے قوریت جم کے داؤ دولا وطیب المالم کو

زیور ( ، اقد برست) اور اکیل کے بارے میں ہے۔ اور چیچے بھیجا ہم نے

زیور ( ، اقد برست) اور اکیل کے بارے میں ہے۔ اور چیچے بھیجا ہم نے

(اکنے ) میٹی این مربم علی المالم کو اور دی ہم نے ان کو انگل ۔ (الحدید یہ نیا)

ال شلیف

س: ... اس کی کیا دلیل ہے کہ ہر سلمان امر بالمعروف و نمی من اُمُحَرُ ، کا مُلَفْ ہے؟ ج: .... ولیل بیہ کے قربا باللہ تعالی نے ۔ اے ایمان والو بچاؤا پے آپ کو اور اپنے اہل وعمال کو دوزخ کی آگے۔ یعنی ان کو ٹیک باتوں کی تعلیم دیے رمواد رگرانی رکھو (افزیم) اور فربایا:

کرتم بھر ن است میں ہے ہواں لئے تم کو بھیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھی ہا توں کے لئے کہتے زہ داور پری ہاتوں سے منٹے کرتے رہو۔ آل موان ۱۱۰۰ س:سسکیا بلور دو طور ڈیٹھا کا اٹھا کی کے لئے کی خاص جماعت کے ہونے کی محکی دیل ہے؟

س ...... آن آن ثریف بے کم گلول کوع ادت کا تھم ہے؟ ن :..... انسان اور تن کوع ادت کا تھم فر ما ہے ارشاد ہے: وَ مَا خَلَفُ الْجِرُ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کریش نے نبی دونسان کوا بی حادث ہی کے لئے چدا کیا ہے جن ایک olessicon

باتوں کو حرک فی العبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے قدرت کی صفات عاجت ہے۔ اس کو کی دومرے کے لئے عاجت کرنا ششائیہ بھینا کرفلاں نی بیا 
یا دلیا شہید و فیم و کو بیقد رہ ہے ہیں۔ بیٹرک فی القدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح کی دومرے کے لئے عالیہ میں اللہ مقالیٰ کی طرح ان کو محمل علیہ میں اللہ مقالی کی طرح ان کو محمل علیہ میں مواجع کے مقالی فیا کی طرح ان کو محمل علیہ ہے۔ اور احتماع کی طرح ان کو محمل علیہ ہے۔ اور احتماع کی طرح ان کو محمل علیہ ہے۔ اور احتماع کی طرح ان کو محمل علیہ ہے۔ اور احتماع کی مورے کے لئے محمل ہے۔ کہ اللہ ہے مقالی کی طرح ان کی دومرے اس کے لئے محمد باب کی دومرے کے ایم محمل ہے۔ کہ ان کا طرح کی دومرے کے ایم محمل ہے۔ کہ ان کو امراح کی دومرے کے بیادی کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دومرے کی اس کے دومرے کی مورے کے ایم محمد ہے۔ خدا اقدائی کی طرح کی مورک کی دومرے کے دومرے کی مورک کی دومرے کے دومرے کی اس کی وابعہ ہے۔ جو ان اور کی طرح کی دومرے کی مورک کی دومرے کی مورک کی دومرے کی مورک کی دومرے کی دومرے کی اس کی وابعہ ہے کہ اس کی وابعہ ہے۔ کہ اس کی وابعہ ہے کہ اس کی وابعہ ہے۔ کہ اس کی وابعہ ہے کہ اس کی دومرے کی طرح کی دومرے کی خواجت کرنے کے بیا محمد ہے دومرے کی طرح کی طرح کی کی خواجت کرنے کے بیا محمد ہے دومرے کی طور کی کھولیا کم کر دومرے کے کئی تھی ان کی طرح کی کی دومرے کے کھوک کی اس کے بیا محمد ہے دومرے کی کھوک کی گورٹ کی کے دومرے کے کھوک کے کہا تھی تھی میں کو میں کا کی طرح کی کے دومرے کے کھوک کی کے بیا محمد ہے جو در ذکی اور کی کھوک کی گورٹ کی کے دومرے کے کہا تھی جو جو در ذکی اور کی کھوک کی گھوک کے کہا تھی جو جو در ذکی ان کی کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہا تھی جو جو در ذکی ان کی کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہا تھی جو در ذکی ان کی کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہا تھی جو در ذکر کیا گور کی کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہا تھی جو جو در ذکر در کی کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہ کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہا تھی کھوک کے کہ کھ

سن اس کے طاد و کیا اور بحی شرک نے شم یا تم بین ہیں؟

ن : سسبتی ہاں۔ اور جی کی شرک نے شم یا تم بین ہیں؟

پیسے نیم میں اسے فیب کی با تم یہ چھنا۔ پنٹر ت یا جرقی کو ہاتھ و کھانا قال
لکوانا چھک یا کی اور بیاری کو تھوت جھات تھینا کہ ایک کی بیاری
لکوانا چھک یا کی اور بیاری کو تھوت جھات تھینا کہ ایک کی بیاری
و دسرے کو لگ جاتی ہے۔ تعزیہ بنا اور اس پر تج ھاوا بڑھانا ، قبروں پر
چ ھاوا بڑھانا ، قبری کے شمبیر کو شکل مانت یا غیر رماننا ، تصویر کی بیاریا کی بیر کے نام
لنظیم کرنا کی ول شمبیر کو شکل کشاہ واجت روا تجوکر پکارنا کی بیر کے نام
کی مرکی جو ٹی رکھنا ہے انتہی مضایر شرک ہے ہیں۔
کی مرکی جو ٹی رکھنا ہے انتہی مضایر شرک ہے ہیں۔

جب وظيفة تم موجائ كاتب فرض ردهول كاية شرك في الحكم بـ

کرتا ہے کوئی آ ڑے وقت کی کو پکارتا ہے اور کوئی کی کی تم کھا تا ہے۔ کی جس مسلم جو معاملہ دیوی دیوتا وں سے کرتے ہیں وق بیتا ہی بہاد سلمان انجیاء، اولیاء انکریہ مجمواء ملائک اور پر ایوں سے کرتے ہیں آئی کے باوجود سلمان ہونے کا دفوی کرتے ہیں۔ انشریاک نے بچھر مایا ہے۔

وَمَا يُوْوِنُ اكْتُرُفُهُمْ بِاللهِ إِلَّالَا هُمْ مُنْفِرِ كُونُ اکثر لگ الله پراليان لاکٹرک کرتے ہیں۔ (سورہیست ۱۰۰) لیجن اکثر وقو بداران ایمان شرک کی دلدل میں چینے ہوئے ہیں اگر کوئیان سے کے کرتم وقوی تو ایمان کا کرتے ہوگر شرک میں گرفار رہے ہوکیوں شرک اور ایمان کی متعا درا ہوں کو طار ہے ہو تو وہ برجواب دیے ہیں کر ہم شرک میں کرتے بیک انجیا اور اولیا ہے جو ترکیح ہیں اور ان انجیس اللہ کے بدرے اور گلوت میں تھے ہیں۔

وَيَعْلُونَ مِنْ فَوْنِ اللهِ مَالاَ يَعْشُوهُمْ وَلَا يَتَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَّوَ لَكُونَ اللَّهُ بِعَا لاَ يَعْشُونِ لَا لَكُونَ اللَّهُ بِعَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمُونِ وَلاَ فِي الْآرُونَ اللَّهُ بِعَا يُشْرِكُونَ (مِنْ يَلِمُ فَي السَّمُونِ وَلاَ فِي الْآرُونِ مِنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو

تصرف واختیار ہے جس کے مقابلے پر کوئی کھڑا نہ ہو سکے تو وہ اللہ ہی کو

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوخدا اور دوز قیامت پرایمان رکھتا ہووہ مہمان کی اچھی طرح مہمان نو ازی کرے (مسلم)

بتائیں گے پھر غیروں کا مانٹا دیوائٹی نیس تو اور کیا ہے۔

ادلاد کا م عبدالنی، ام بخش، پیر بخش رکعا جائے کیت و باغ کی پیداداز میں ان کا حصر رکعا جائے۔ جب چل تیار ہو کر آئیں آئی پہلے ان کا حصد الگ کر دیا جائے مجراے استعال میں لایا جائے۔ جانوروں میں اسکے نام کے جانور مقرر کر دیے جائیں نہ جان کا ادب و احترام بجالایا جائے۔ انی نے پاوارے نے آئیس نہ جانا جائے۔

#### شرک کی برائی اورتو حید کی خوبیاں

اِنَّ اللهُ لاَ يَفْفِوْ أَنُ يُشُورَكَ بِهِ وَيَغْفِوْ مَادُونَ دَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ وَمَنْ يُشُورِكَ بِاللهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالاَ بَعِيلَا. (ناء٥١١) يادر محوالله پاک ہے ساتھ شرک کے جانے کو معاف نیمن فر ما تا اور شرک کے مواجع ہا ہے معاف فر ما دے اور جس نے شرک کیا وہ راہ سے بہت دور بکٹ گیا۔

یعنی اللہ کی راہ سے بھکٹانا یہ بھی ہے کہ انسان طال و ترام ہمی تیزیہ کرے، چیری کرے، ہے کاری ہم جٹار ہے نماز روزہ چیوڑ ہیٹے۔ بیدی پچس کی جن تنی کرنے گئے۔ مال یا پ کی نافر مانی چیال ہے جوشرک کی دلدل میں چیس گیا دہ راہ ہے کہ بیارہ بھٹک کیا کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ میں جٹل ہوگیا جس کوئی تعالیٰ بلاتو یہ محق نے معاف فرمائے گا۔ شایدا ورتمام کتا ہوں کواللہ تعالیٰ بلاتو یہ معاف بھی فرمائے۔

وَإِذْ قَالَ لُقَمْنُ لِابْدِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ بِنَنَى لَا تُشُوِکُ بِاللهِ. إِنَّ البَشُوکَ لَظُلُمُ عَظِيْمُ (النان»)

جب لقمان نے نصیحت کرتے وقت اپنے بیٹے ہے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ شرکی نہ کرنا۔ شرک بھیتا ہوا اجماری ظام ہے۔

لین اللہ پاک نے حضرت اقعال کو بھیرت عطا فر ہائی تھی اور انہوں نے عقل ہے معلوم کیا کہ کی کا حق کی کودے دیا ہوی ہے انسانی ہے مجر جسنے اللہ کا حق اللہ کی تلاق میں ہے کی کودے دیا اس نے ہیر بڑے کا حق ذکر گفتی کودے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور خدا کیے ہمارے مر کر کھوری کی ظالم اند جیٹیت ہے۔ جیے کوئی تاج شائی کیا ہمارے مر کر کھورے تھا اس سے بڑھ کر اور کیا ہے انسانی ہوئی۔ وَمَا اَوْسَائِمَا مِنْ قَلِیْکَ مِنْ دُسُولِ اِلّٰهُ فَوْسِیِّ اِلْمُنِهِ اللّٰهُ لَا اِللّٰہُ اِلّٰہ اللّٰ فَاعْبُلُونُ وَنْ (انجابِہ مِنْ)

آپ سے پہلے ہم نے جورمول بھی بیجا ہم نے اس کو بیکی وٹی کی کہ میرے موالو کی حقدار عبادت نہیں لہذا میر کان عبادت کرو۔ لیٹنی تمام میغیر خداک یاس سے بیل حکم لے کرآئے کے مصرف اللہ ہی کو

مانا جائے اور اس کے سواکس کو ضانا جائے۔ معلوم ہوا کہ آو حید کا تھا گھاں۔ شرک سے ممانعت تمام شریعتوں کا ایک متعقد سنلہ ہے اس لیے مرف بکی راونحات ہے باتی تمام را بین غلا اور فیر حمی ہیں۔

بِ السَّبِينِ مَ الْهِ الْمَالِّ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ وَكَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

حشرت الد ہر یہ بیونی ہے روایت ہے کر رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کم نے فریا یا کرتن تعالی نے فریا یہ مسامقع ہی شمس سے نیادہ مبابقے ہے پر داہ ہوں۔ جس نے کوئی الیا تمل کیا جس شمی اس نے میرے مباتھ فیر کوئر کیا کہ بیل اور فیل اس کو اور اس کے ساتھے کو چھوڑ دیتا ہوں اور شمی اس سے بنے اربوطاتا ہوں۔

السنت بوبخم والىآبت شريفه كارجمه

حضرت أنس عَن الله عليه وايت م كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ن

بغیرآ رزو دلائے بغیراور حکم کیے بغیر نہ رہوںگا۔ وہ جانوروں کے کالجا کاٹ ڈالیں مے اور میں انہیں تھم کروں گا کہ وہ اللہ کی پیدائش کو بدل ڈالیں مے جواللہ کوچھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ زبردست کھائے• میں بڑ گیا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں بندھاتا ہے۔ شیطان ان سے دعدہ کر کے تحض دھو کہ کر رہاہے۔ انبی لوگوں کا ٹھ کا نہ جنم ہےجس سے وہ رہائی نہ یاسکیں گے۔ (نیامہ ۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَفْس وَاحِدَةٍ

اس نے تم کوایک جان سے پیدا کیااوراس سے اس کی بیوی بیدا کی تاکہ اس سے چین مائے کھر جب اس نے اس سے ہمیستری کرلی تو اس کو تمل رہ گیاوہانے نے کرچکتی کھرتی رہی کھرجب بھاری ہوگئ تو دونوں نے اللہ کوجو ان كارب بي يكارا كما كرتو جميل نيك اولادد كاتو بهم تيري شكر كرار بول مے۔ پھر جب اس نے ان کونیک بجد دیا تو اس بچہ میں اللہ کا شریک بنانے لگے۔ان کے شرک سے اللہ بلندو برتر ہے۔ (سورہ بعراف ۱۸۹۰-۱۹)

وَجَعَلُوا لِللَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرُّثِ وَٱلْاَنْعَام نَصِيبًا ادرمشرك أن چيزول مي سے جواللد نے بيدا كى بن يعني ميتى اور جانورون میں ایک حصہ مقرر کر چکے ہیں اور اینے خیال میں کہتے کہ بیتو اللہ کا ہے اور ب جاريش يكون كالم چرجوان كيشر يكون كايده الله كويس پنچااور جوالله كاي وهان كيشركاء كل جاتا بيد يوفيعله كررت بي براب (العام: ١٣٧) رسول الدلسلى الله عليه وسلم في أيك دن نماز سے فارغ موكرلوكوں كى المرف متوجه وكرفر مايا- جانع أوتهار ارب في كما كها محارض اللعنهم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کارسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جات ہے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میرے بندوں نے مبنح کی کچھاتو مومن تصاور کچھ کافر تھے۔ جس نے کہاللہ کے فضل سے اوراس کی رحمت سے بارش ہو کی وہ مجھ برایمان لایا اور تاروں کے ساتھ کفر کیا۔ اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں تارے سے

#### نجومى يے قسمت يو چھنا

ام المؤمنين حضرت حفصه رضى الله عنها ب روايت ب كه نبي صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا جوخریں بتانے والے کے باس آیا اور اس سے پچھ يوچهاتواس كى جاليس دن تك نماز قبول نېيى بوگى \_ (ملم) حضرت ابن عمر ظائم عدوايت بكرسول الله صلى الله عليه وملم في فرمایا کرتمهارے لیے بہت ہی پیارے نام عبداللہ اورعبدالرحمٰن ہیں۔ (مسلم) حفرت بانی دل کابیان ہے کہ جب میں ای تو م کے وفد کے ساتھ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس آيا تو آپ نے ان سے سنا كه مجھے فر مایا کردن تعالی نے فر مایا ہے آ دم کے بیٹے اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر کے مگرمیر ہے ساتھ کی چزکوٹر یک نے تعمیرا تا ہوتو میں دنیا مجر كى بخشش تجهيس كر ملول كار ( زنرى مكلوة ، باب الاستنفار)

# الله بی کے ماس غیب کی تنجال ہیں۔جنہیں وہی جانتا ہے اور جو پچھ

ز مین منتقی اور تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے۔ جو بھی پیۃ گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔زمین کے نیجے اندھیروں میں کوئی دانداییانہیں اور کوئی تر اورخشك چزالي نبيل جوروش كتاب مين نه بو - (سورة انعام: ٥٩) آب فرمادین كه آسان وزین مین جنے لوگ بین الله كے سواغيب كى ما تین نیس جانے آئیں اور بھی خرنیں کہ وکب اٹھائے جا کیں گے۔ (سروعمل ۱۵۰) بلاشداللہ بی کے باس قیامت کاعلم ہے۔وہی بارش برساتا ہےوہی پید میں بے کوجانا ہے۔ کسی کومعلوم نہیں کہ کل کیا کمائے گااور نہ بیمعلوم كه كهال مرے كاريا در كھواللہ خوب جاننے والا اور براخبر دارہے۔ رہے بنت معوذ بن عفراء ظاہد سے روایت ہے کہ میری رفعتی کے وقت رسول الله صلى الله عليه وملم ميرب ياس آئ جرمير باستريمير عاس ات نزدیک بیٹے جس طرح تم بیٹے ہو۔ ہاری بچیاں دف بجا بجا کر بدر کے مقتولوں کاواقعہ بیان کرنے لگیں ایک نے یہ بھی کہ دیا کہ مارا نی کل کی بات جانتا ہے۔ فرمال چيوز اور جو پيليكي كېد دې تقى ده كېتى ره (بغارى بىكلو تېاب مان نكاح) ۔ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جس نے تنہیں خبر دی *کہ مج*مہ رسول الدُّصلي اللَّه عليه وسلم ان ياخچ با تو ل كوجانتے تھے جن كى اللَّه ياك نے اس آیت إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ مِس خروي باس نے بوا ز بروست بهتان باندها- ( بغاري مفكوة ، باب روية الله (سورة جن ١٩-١٩-٢٠) حضرت معاویه ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کواس بات سے مسرت ہو کہ لوگ اس کے سامنے بارش ہوئی۔اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور تاروں پرایمان لایا۔ (علی مسلم) تصویروں کی مانند کھڑے دہیں تواپناٹھ کا نہنم میں بنالے۔ (زندی) حضرت ابوطفیل فظائه سے روایت ہے کہ حضرت علی فظائه نے ایک کتاب نکالی جس میں بہ حدیث تھی کہ جس نے جانور کوغیر اللہ کے نام پر ذیح کیااس پرخدا کی لعنت ہے۔(ملم)

#### برىعادتوں كى تر دىير إِنْ يَنْدُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِةَ إِلَّا إِنَّا.

به شرک الله کوچهوژ کر عورتو ان بی کو یکارتے میں بلکه سر کش شیطان بی کو پکارتے ہیں جس پراللہ نے پیٹکارڈال دی ہاس نے کمہرکھاہے کہ میں تیرے بندوں ہے ایک مقرر حصہ الگ کرر کھوں گا میں آئییں گراہ کے میرے ساتھی ابوانکم ہمرکآ واز دیتے ہیں۔ آپ ملی الشعابی و ملمنے جھے بلا کر نما یا کنھم الشد کا ہے بھم ای کا ہے۔ تمہاری کتیت ابوانکم کیوں رکمی کل ہے۔ (اوراؤ دنسائی)

حضرت مذیفہ منتشف روایت ہے کہ ٹی اکرم ملی اللہ علیہ دلم نے فربایا بین نہ کو جو کھواللہ نے چاہا ور کھرنے چاہا۔ بلکہ بین کودجس کواللہ وصدۂ الشریک نے چاہا۔ (شریز المدیہ)

حظرت المن المرفظة مدوایت به کدی نے درمول الله ملی الله علیه و ملم حضار بالله ملی الله علیه و ملم حضار بالله ملی الله علیه الله کا می حضار الله ملی الله علیه و حضار بالله ملی الله علیه و ملم نے فر بالا کہ بقول کا تعمین شعار درسل )
حضرت این مجرفظا می دوات سے کدرمول الله ملی الله علیه و ملم خفی من محل کو باب داوا کی تعمین کھانے سے من فرما تا ہے جو محفی من کھانے ورنہ فاموش رہے - (بعاری سلم)
حضرت ابو بر رود فظاید نے تجا کرم ملی الله علیہ و ملم سے دوایت کی کہ و موری کا الله علیہ و ملم کے دوایت کی کہ و موری کا الله علیہ و ملم سے دوایت کی کہ و موری کا الله علیہ و ملم کے دوایت کی کہ و موری کا الله الله یونے دے ۔ (بعاری سلم)

حضرت عائش رضی الله عنها ب دوایت به کدول الله طلی و الله علیه و کم مهاجرین و افسار کی ایک جماعت بی تشریف فرمانتی که ایک اور نیز کر آپ و توجه دی اسحار رضی الله علیه دسم کم آپ کو جانور اور ورخت تجده کرتے ہیں ان سے زیا دوقو ہماراتی ہے کہ ہم آپ کو تجده کریں فرملالیے رب کی عمارت کرواورا ہے بھائی کی تقلیم کرو (مندامی)

سنت کواختیار کرنااور بدعت ہے بچنا

تم سبال کرالشدکاری کومنیو دلیگزلوادر پچوٹ مذالوادراپنے اوپر اللہ کے اصان کو یا در کھو جیکہ تم دشمن متنے بھر اللہ نے تہمارے دلوں میں محبت بیدا کی بھرتم اس کے ختل ہے بھائی بھائی بن گئے۔

فُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي الاية

آ پ ملی الشعابی و کلم فرمادی که اگرتم الشدے عبت رکھتے ہوتو میری چیروی کرو۔ اللہ پاک تم سے عبت فرمائے گا اور تمہارے کنا دیکش دے گا اور اللہ بڑائی تنتے والا اور نمایت میں مرباً ن ہے۔ (سرہ آل بران)

الرونديور فالمصدرة الرونيات في الرون من المراديون آپ صلى الله عليه وتلم كر رب كي تعم جب تك مسلمان اپنج اختلافات من آپ من الله عليه وللم كوخم نه بناكس مصاور آپ ملى الله

علید د کم کے فیعلوں نے دلوں بی گئی نہ پائیں گا دوا نے تو گئی کھیلیم
شکر کمل گے موئی بیس ہوسکتے ۔ (موزاندہ)
حصرت الس تھا ہے ۔ دوایت ہے کہ درسول اللہ ملی اللہ علیہ دلم نے
فر بالی بیٹا اگر تیرے کہ مل بیٹ بات ہو کہ توان حال بھی منی دشام کرے کہ
تیرے دل بیش کی کی طرف ہے کدورت شہوتو ایسا کر ۔ پھر فر بالی بیٹا سیہ
میری سنت ہے۔ جس نے بیری سنت ہے جب کی اس نے بھے ہے جب
کہا پہ ملی اللہ علیہ و کم کم بیت کی دہ میرے ساتھ جنت بھی ہوگا۔ معلوم ہوا
کہا ہے ملی اللہ علیہ و کم کم بیت کی دہ میرے ساتھ جنت بھی ہوگا۔ معلوم ہوا
کہا ہے میں میڈ ہرا سلام کی عیت کی شائل آپ صلی اللہ علیہ و کم کمی سنت
کہ جب ہے اور سانت کے مطابق ملی کرنے والا الحل و دجہ والا ہنتی ہے۔
کہ جنت بھی میڈ ہرا سلام کے ساتھ ساتھ ہوگا البندا ہر سلمان دشتا تی جنت کا
خرض ہے کہ سنت کا گرویے وہ ہے۔

قَدُ اَفَلَتَعَ الْمُنْوَعِينُ نَاسَ مُومُولَ كابِيرُه بِارَكَا جوائِي مُمازوں عِمَ خُوصُ اُوصُونَ مِمارِ اَلَّهِ مِنْ اَلَّهِ مِنْ اَلَّهِ مِنْ اَلَّهِ اَلَّهِ مِنْ اَلَّهِ اَلَّهِ اِللَّهِ اَل اور جوز کو قادیتے ہیں اور جواٹی شرکا ہوں کے طاوہ وہ ہیں اور کھڑ لول ایک حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان پر کوئی الزام ٹیس کی جو این امائق لی اور طاوہ راہ وُجوش مِن ویں صدے بڑھنے والے ہیں۔ جو اور کی حفاظت کرتے ہیں اور جمال ہو ایکٹ بھٹ دیل کے درسور میون کو اِنْسَا الْمُونَ مِنْسُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اَذَا ذُکِورَ اللَّهُ وَجِلْلُهُ وَ اللَّهِ مِنْسُونِ

انگ المفرّمون اللّذِينَ إذَا ذَكِرَ اللّهُ وَجِلَتُ الْحُوْمِينَهُمْ.

مومن وی بین که جب ان کے ساخ اللّه کا تم لیا جائے او ان کے
دل کانپ آخیں اور جب ان کے ساخ اس کی آئیش پڑھی اکر آو ان
کے ایمان کو بڑھا ویں اور دوائے دب ان کے ساخ اس کی آئیش پڑھی ایم جہ پابندی

حدقت پنمازیں اوا کرتے ہیں اور جو کھو بم نے آئیس دیا ہے اس میں

عرفری کرتے رہے ہیں۔ ہے موم ن جی بین ان کے دب کے پاس

دفری ایمان کی خطر اور کرت والی روزی ہے۔ (سورانالل)

خدار جا دیم بین کی خطاب دوائے ہے کر بول اللّه می الله علی وسلم نے

خدار جا دیم بین اور کھر ملی الله علیہ وسلم ان کے در اور الله می الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے

پابندی ہے پڑھان اور کھر ملی الفراد والی اور روزی تا کم ہوئی کے موال کی بادر والی ہیں۔ نماز

پابندی ہے پڑھان اور کھر ویل ہے جس پروہ پڑھائی ہوئی ہے شاکہ موالی کے

پابندی ہے پڑھانی ایور کھر ویل ہے جس پروہ پڑھائی ہوئی ہے شاکہ موالی میں الله عمل کاللہ عمل ک

کی جر زمین بر، حیت کی دیواروں بریا ستونوں برقائم ہے، اس طرح

اسلام کی بنیادان یا فج ارکان برب یعنی اسلام انبی برقائم بادراس کے

پرستارہ وں اور بھی سد دچا ہتا ہوں تیرے در کے مواکس اور کے در کا آرگی میں کرتا ۔ تو بی تیصے میر گی راہ دکھا کہ میں تیری رضائے عمل کرتا رہوں۔ بھے بنیوں اور دلیوں کی راہ پر چلا جو لوگ ان کی راہ پر چلنے کا تھوٹا وگوی کرتے تیں لینی جن بچھے وحل ساز دیا ہے جو تیرے فضب میں گرفتار اور مورد حمال بین بچھے تیں اور راہ سے بھٹے ہوئے ہیں۔ ان کی راہ سے ججھے بھاریا میری درخواست تجول فر با

پھراللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور پین*ضور کرے کہ شہنش*اہ جلال و<sup>۔</sup> جروت کے سامنے میں نے اپنی پیٹھ جھکا دی۔میری پیٹھ حاضر ہے۔وہ جو علم دےاس کو میں اٹھانے کو تیار ہوں۔اور زبان سے کہتارہے کہ میرارب بہت ہی یاک اور بڑی شان والا ہے۔ پھر سراٹھا کر کھڑا ہو جائے کہ میں این اقرار برسیدهااور جماہوا ہوں۔اور زبان سے کیے کہاللہ سب کی سنتا ہے جواس کی بوائی بیان کرتا ہے۔اے اللہ تو ہمارارب ہے تیری ہی ذات کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ چربحدہ کرے اور مجھ لے کہ میں خدا کے سامنے انتہائی ناچیز ہوں اور خاک کے برابر ہوں میں نے اپنی وہ پیشانی جو کسی تلوق کے آ گئیں جھک سمتی تھی خالق کے سامنے زمین پر رکھ دی۔ ایناجیرہ خاک میں ملادیا۔وہی بہت بڑا ہے جس کے لیے تجدہ لاکن ہے اور زبان سے کہتا رے کہ میرا رب بہت ہی یاک اور بڑی شان والا ہے پھر سر اٹھا کر بیٹھ جائے اسکا شکریہ بجالائے کماس نے اسے دربار میں جھے حاضر ہونے کی تو فیق بخشی اورمنت ساجت کرنے کے قابل بنایا۔ پھر دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ جائے اور مید گمان کرے کہ اس نے میری عبادت قبول فرما لی اور اینے سامنے دربار میں بیٹے جانے کا حکم وے دیا۔ تو چونکہ خالی بیٹھنا بھی بے اونی میں داخل ہے للبذا بیٹے کریمی کیے کہ زبانی بدنی اور مالی ساری عیاد تیس اللہ ہی کے واسطے ہیں اے می صلی الله علیہ وسلم آب ہر الله کی سلامتی ، رحمتیں اور برستیں ہوں۔ ہم سب پراللہ کی سلامتیاں ہوں اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی، میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کےسوا کوئی حقدارعیادت نہیں اورمحم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندےاوراس کے رسول ہیں پھر در بارے رخصت ہوتے وتت كيم اسلام عليم ورحمة الله يتم برالله كى سلامتى اور رحت مو-

جب بنده ال طرزے آ داب اور بحرا بجالات تو اس کامر جب ماری ظوتی میں بڑھ جائے گا۔ اور ہروقت اس پر خدا کی مہر پانیاں نازل ہوتی رئیں گا۔ تیسرا خم زکز 3 ہے اس کی مثال اس طرح مجمو کہ یا دشاہوں کی طرف رعا پر پکچر حقوق شاہی مقرر ہوتے ہیں اگر پیوگ شاہی حقق آدادنہ کریں تو را کے حقق ارتخبریں۔

اللہ پاک نے جس کو حاجت ضروریہ سے زیادہ مال دیا ہے اس کے اوپرانیا حق مقرر فر مایا ہے کہ وہ سالا نہ چاکیسواں صدائ کی خدمت میں چیش کرتار ہے اور حق تعالیٰ نے وہ مال تھتا جوں کو دینے کے لیے مقرر فر مایا۔

حقدار عبادت اللہ ای ہے۔ جب بیے بات ہے تو دہ اللہ کے سواکی اور کی عبادت انتہائی تنظیم کا نام ہے۔ جیسے تحدہ کرنا مرکوئ کرنا مرکوئ کرنا ہوئی ہوئا۔ حدود کے مطاب کا طواف کرنا اس کے خاتم اور کا خات کی دیا دریا مرکز کا مرکز دیا دریا در گفتہ بیشتے چلئے بھرتے آئے ہے۔ ماس کی نفر دیا نام اس سے مرادیں با نگانا، اٹھتے بیشتے چلئے بھرتے آئے ہے۔ وقت اس کا نام لیدا۔ اس کے نام کا دیکھنے پڑھنا، اس کے خات اس کا نام لیدا۔ اس کے نام کا دیکھنے پڑھنا، اس کے خات اولوں ہے، چھڑنا۔

معصد الوسول الله اليخدار سال الله علي والمهام الركالون في مصحد الوسول الله اليخدار من المالية على الموان المالية الموان المالية والمحتال الموان المالية الموان المالية الموان المالية الموان المالية الموان المالية ا

نمازی آ دی بہتر ہیں اباس دربار کے دستور کے مطابق زیب بدن کر کے دہاں جا کر گھڑا ہو جائے اور کعیشر فیف کی طرف رن کرے اور حق تعالیٰ کے علاوہ ساری دفیا ہے مندمو آکر دونوں ہا تھا تھ کر اللہ اکبر (اللہ بیری شان دوالا ہے ) کہر کرنیت با تھ ھو کھڑ اہوجائے بھر یہ تصور کرے کہ شماف اک سامنے اس کے دربار میں دست بستہ گھڑا ہوں اور یہ دعایا گئے کا جاد اس آتر ہی ہی کرک والا ہے ۔ تیری شان بہت ہی ہیں۔ تیرانا م تیرے سواکوئی مقدار عبادت نہیں ۔ شم تیرے سواک کی عبادت نہیں کرتا ۔ اب اللہ شیطان ہے جو را تھ و درگا ہے تیمے بھے بچالے اور اس سے جھے دور رکھ کہ وہ میری انجازی میں خلل نہذا لے اور شمی اپنی درخواست کو تیرای مقدس نام لے کرچش کرتا ہوں اور اپنی ورخواست اللہ کے نام سے شروئی کرتا ہوں جو بڑا ہم بیان اور نہیات مرقوال ہے۔ جو جزا کے دن کا ماک ہے ۔ جے جو ایک دان کا الما<sub>ن عقا</sub> ئد

چرجوکو کخف این مال میں ساداند کریاتو آخرت میں بھی سزایائے گا اور دنیا میں بھی اس کے مال میں برکت نہ ہوگی۔

چوقائم نے ۔ اللہ پاک باد جود یکدوہ زمان و مکان سے بالار ہے دنیا ش کعبداقد کو کو با اپنا پیر تخت شہرایا ہے اور حم فر بایا ہے کہ جس کو ہم نے سنعمب دیا کہ اس کے پاک سوار کا اور کھانے پینے کا بندو ہست ہو کھر والوں کو تک کا ان وفقة ال پر واجب ہے اتا دے جائے کہ اس کے آئے تک ان کو کی ہے مالیوں کو فرصورت پر نے تو وہ فی کعیشر فیف ایک مرجبہ مرور صاخر ہو جم اسود کو بوسر دے، اگر اس سے کوئی تصور ہو بھی گیا ہوتو صاف ہوجائے گا اور ہمارے فاص کو کون شریشا کیا جائے گا گئی بڑی ہو فیجی کی بات ہے کہ انسان دنیا کے بادشاہوں کے دربارش صاخر ہوئی کوشر محتاہے اور ضدا کے دربارش حداث کے بادجود دل چرائے۔

## مومن کی صفات اورایمان کے شعبے

حصرت الا بربره دیگات روایت ہے کدرسول الله ملی الله علیه دملم نے فر مایا کدایمان کی مجھ او پرستر شاقیس ہیں۔ جن میں افضل شائ آلا الله اِلّا اللهُ کم باہم اوراد کی شائ شائ راہت تکلیف دہ بیز کا بنادیتا ہے۔ اورشرم مجمل ایمان کی الیک شائ ہے۔ (عادی سلم)

اینی جس طرح درخت میں شافیس ہوتی ہیں جن میں جزیتے طرح طرح کے بھول اوروش وشتی کے لذیہ میرے لگتے ہیں اس طرح ایمان ہے اس کی بھی ہز سے دیادہ شافیس ہیں۔ سب سے بوئ شان کلر جہادت ہے۔ جو بحو لدیز کے ہے۔ اوروسری شافیس گی ہیں جن میں سب ہے کم روید کی ہے ہے کہ راحت سے تعلیف ویے والی چزیز بنائی جائے اورائیمان کی ایک شاخ جیا ہے۔ میسی کا شرخیارت کا افر اور کما ہے داف ہے اورائیمان کی ایک شرخ جے وقعے و دور کم اور شرکم کا اورائی کے قاضوں میں ہے جدافقا سے ہیں۔

دور من اورم من این ان سے اعاصوان من سے پراواسے ہیں۔

هنرت آس عظاف سے روایت ہے کہ رسول افلہ ملی الله علیہ الله علیہ دیم نے فریا یا

کرتم میں سے کوئی اس وقت تک بیاس من میں ہو مکا جب سے وہ اللہ علیہ الله علیہ وہ ملم نے فریا

اللہ باب بحال بنداوا داور تمام اوگوں کی باتوں پر مقدم رکھا جائے ۔ ان کی

پانے ب ان کی بات کو تمام اوگوں کی باتوں پر مقدم رکھا جائے ۔ ان کی

احدیث کی قدر و منزلت کی جائے اور ان بر عمل کیا جائے تب تو رسول صلی

اللہ علیہ و کم سے بحث ہو روزئیں ۔ کیونکہ مجت او ای پر کام ہے کر محبت

کر مجرب کی مرضی کے مطابق کا مرکم جائے اگر زبان سے کہ برائے بجوب

رسول اللہ علیہ و کم ہے بری مجت ہو اور بوب کا کہنا نہ ابارا بجوب

کی مرضی کے طابق کا مرکم جائے ہو۔

کر مرضی کے طابق کا مرکم جائے ہو۔

کر مرضی کے طابق کا مرکم جائے ہو۔

کر مرضی کے طابق کا مرکم بالے جوب تبیں۔ حضرت آسمی سے روایت ہے

کر مرضی کے طابق کا ممار کیا ہے جائے ہو۔

اس نے ایمان کی طاوت چھوٹی تمام دنیا سے زیادہ اللہ کی اور رسول تھی اللہ علیہ دملم کی مجت ہو۔ اللہ تا کے لیے کی سے مجت کی جائے اور تفر سے رہائی یا جائے کے بعد تفریش جانا اسطر سے سجما جائے کویا آگ میں جھوٹکا جارہا ہے۔ (ہماری وسلم)

پودہ بسید و بلدان کا گئیں اس کے سامنا ایان کا فعیاں کا گئیں۔
تختی جس میں بیا تی تی تی ہو گئیں اس کے سامنا ایان کا فعیاں کا گئیں۔
حضرت عمال ما قلام علیہ ملم کورسول بنانے سے سامنا موگیا۔ (سلم)
منانے سے اور مجھ ملی اللہ علیہ و ملم کورسول بنانے سے سامنی ہوگیا۔ (سلم)
خما یا کہ جس نے اماری جسی نماز پڑھی امارے قبلے کا طرف رخ کیا اور
اماری کی ہوا جانو رکھایا تو وہ مسلمان ہے۔ اور خداکی اور اس کے رسول
کی امن میں ہے جروار اللہ کے اس میں جدر قبل و رجاری)

همرت الواماء هی دوایت به کدر دول الله صلی الله علی الله علی داخم فی الله علی داخم فی الله علی الله علی الله علی فی الله علی و مال الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله عل

حضرت الس عظیما کا بیان ہے که رسول الله صلی الله علیه و کلم اپنے ہر خطبہ میں بیر مروز مات کہ جوامات وارٹیس وہ ایمان والائیس اور جو وعدہ ظاف ہے دو زیندارٹیس - (عین ف حب الایمان)

حضرت جابر ظافی ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے

فر بالا كردد چزین واجب كردتی بین میما برخق الشعیم نے پوچهاوودو
چزین کیا بین اورود و کن چر کو واجب کردتی بین فر با پا چشرک پرمر گیا وو
چیم می گیا اور چوقو حدید پرسدها یا ووجنت میں گیا ۔ (سلم)
چیم می گیا اور چوقو حدید پرسدها یا ووجنت میں گیا ۔ (سلم)
الله علیه وکلم ہے ایمان کے بارے بین پوچها۔ فر بالا جب تجھے اپنی
تکیوں ہے مرح ساور بر یوس سے طال پیدا بوقو تو ایمان والا ہے ۔
حضرت بموری معربہ دیاتھ کا بیان ہے کہ بین نے رسول الفیطی الشعابی
وملم کے پاس آ کر کہا گیا ہے کہ این پر آپ کے ساتھ کون کون کون ہیں ۔
وملم کے پاس آ کر کہا گیا ہے کہ بین پر آپ کے ساتھ کون کون کون ہیں ۔
وملم کے پاس آ کر کہا گیا ہے کہ بین پر آپ کے ساتھ کون کون کون ہیں ۔
وملم کے پاس آ کر کہا گیا ہے کہ بین نے کہا اسلام کیا ہے فریا یا ترق کی اور فاقام مجھی۔ بین نے کہا اسلام کیا ہے فریا یا ترق کیا

یں نے کہاایمان کیا ہے۔ فرمایا صبر وجوانمر دی۔ (مندامہ) حضرت عرباض بن ساریہ عظامہ کا بیان ہے کہ ایک روز رسول الله صلی Littlig of S. Work Deg.

#### ایمان ایمان کی تعریف:

س:ایمان کے کہتے ہیں؟

ئ .....خداکا ایک مونا در شون کا موجود بوند جرکتای افیاه ریزاز ل موئی میں ان کو باند قرام نیول کو باندانه تر سے که باندا نقد یو کو باندا به تبددور فرخ کو باندا مر نے کے بعد زندہ موسے کو باند برخر وخرکا خالق اللہ کو باندا

#### توحير:

سن در کالی ہونے کا کیا مطلب ؟

ر اسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ذات ہے جس کو کی نے
پر اُٹین کیا سب کو دی پیدا کرتا ہے دال واقع ہیں اگر کیا ہے

ہی اُٹین کیا سب کو دی پیدا کرتا ہے دال کیا جاتی ہیں۔ بخار ہے وہ جو چاہتا

ہی ایک ہے تمام صفات کالیہ اس کمی پائی جاتی ہیں۔ بخار سے دہ جو چاہتا

ہم کا ہے۔ بلاز بان کے اور کے دوال ہے۔ بے

جم کا ہے۔ اس کی تمام صفات قدیم ہیں۔ اس کی ذات واجب الوجود ہے۔

قر شدہ

س:....ذرشت كے كمية بين؟
تى:....ادارت اللّى كا ايك قلوق بيدا بداورو والله برقائی
كا فر بانى تين كر سے جس كو يوسم بجالاتا ب نسرو بين بيدورت
د كمات بين در بيت بين ان كا تعداد الله تعالى عن خرب جائية ، بين \_
سيكيا در شيت بين ان كا تعداد الله تعالى عن خرب جائية ، بين \_
سيكيا در شيت بين الله من كم مارك كا من كمام كا بين بير \_
سيد بين در شون كم مركان كمام كا بين بير \_
سيد بين در شون كمام كام بتائية ؟
سيد حدارت جرئى بينون كي إلى الله تدائى بين كمام كام يات بير كام كام الله بين ر

الله عليه وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی مجر ہماری طرف متوجہ ہو کر آپ نے بہت اچھاد عظر مایا اور خوب خوب تھیت کی۔

جس ہے تکھیں ڈیڈیا آئیں اور دل کانپ اٹھے۔ ایک فنس نے پوچھایار سول الڈم لی الڈعلید کلم کویا پیر رخصت کرنے والے فنعی جیسی تھیجت ہے۔

ے لیدن کی میں ہے۔ آپ ضلی اللہ علیہ رسلم نے ہمیں کچھاورتا کیدی عظم فرمائیے۔ چنانچیآ یے سلی اللہ علیہ رسلم نے فرمایا۔

شی تعمیل خدا کے خوف اور امیر کی بات کون کر بائے کی وصیت کرتا موں۔ خواو دو چھی مقالم میں کیوں شہور کیونکہ میر بے بعد کوئی ز غرور ہے گا وہ بڑا بھار کی اختار ف دیکھے گا۔ البغائم میر کی سنت کواور خوجیوں والے ارادیا فتہ محابیوں کی سنت کو چہ نے جانا اور اس کو کچھ ہی ہے مضوط پکڑ لینا ( کہ چڑا اے بھی نہ چھوٹ سکے ) اور شے شنے کا موں سے بچتے رہنا۔ برنیا کا م بڑھت ہے اور بڑھت گرائی ہے۔ ( بھروادراور)

عرب این مسعود هنگ کامیان سی<sub>ک</sub> که

رسول الله ملی الله علیه و کم است ما منت ایک سیده افعا تینی کر بنایا کرمید الله کاره ب بیجرا س کردا می اورخطوط تینی کرفه را یا کرمید می رایس بین حمران شمست برراه پرایک شیطان ب جس کی المرف و ولوکول کو بلا را ب ب مجر آپ ملی الله علیه و کلم نے وَاِنَّ هذا ا حِرا اِللَّهِ مُسْتَقِيدُهُمُّ اَفَلَا مِعْوَةً بِرُ حِرَّ سَائِل کرمید میری سیدی راه ب اس کی میری کر در اور دومر سراستون برنه با یز او تحمیس الله کراست ب اما و کی مے الله تعالی تعمیس بیتا کیدی عم فرما رہا ہے تا کرتم برمیر گارین جاؤے (سعر مرسانی ورای)

حطرت بلال بن حارث مزنى دي كايان بيك

رسول الله صلی الله علی در ملیا جس فحض نے بیر بے بعد میری مردہ سنت کوزندہ کیا تو الوں کے قرابیا جس فحض نے بیر بے بعد میری مردہ سنت کوزندہ کیا گرفتہ والوں کے قابوں بھی ہے کہ کی تیس کی جا برق اللہ جس نے کسی بروت کی گراور کیا رسول ملی اللہ علیہ ملم رائٹ کی بین قواب کے اور کش کی اور کش کی گار در در کا رسی کی گری تدی جائے گار در ذری کا اور اللہ ملی اللہ علیہ وہ کہ کی گری تدی جائے گار در ذری کا اور اللہ ملی اللہ علیہ وہ کی کا اور اللہ کی اور در کہ اور کہ اللہ علیہ وہ کی کہ اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور کہ کے ایس کی اور اللہ کی اور کے لیے براجان اور اللہ کی الیان کے لیے اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی کی اور اللہ کی کی داخوان کے لیے براجان ان سے اور اللہ کی اور اللہ کی داخوان کے لیے براجان کی داخوان کی در میں اور میں کی کی داخوان کے در میں کی داخوان کی در میں کی در کی در کی دی کی داخوان کی در میں کی در کی در کی در کی در کیا کی در ک

آ سانی کتابیں كتابول كےنام:

س .....بعض ان کتابوں کے نام بتا ہے جونبیوں پر نازل ہو کیں؟ ج (ا) تورات جوحفرت موکی کودی گئی۔ (۲)زبورجوهفرت داؤر براتري (٣) انجيل جوحفرت عيسيًا كولمي

(٣) قرآن تريف جومفرت محمصطفي صلى الله عليه وسلم برنازل موا\_ ان کےعلاوہ اور بھی چھوٹی تجھوٹی کماہیں بہت نازل ہوئیں ۔مثلاً دیں صحفے حضرت ادریس پراور دس یاتمیں صحیفے حضرت ابرہیم برناز ل ہوئے۔

رسالت ونبوت

رسول کی تعریف اوراس کی ضرورت:

س:....رسالت کیاچز ہےاور رسول و نمی کی کیاضرورت تھی؟ ح ..... جب بدبات ثابت موچكي كه فل تعالى احكم الحاكمين بادشامون کے بادشاہ ہیں۔اور بی بھی معلوم ہے کہ بادشاہوں کی طرف سے قانون کا پنجانا بھی ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خود بادشاہ تو لوگوں کے پاس جائے گا نبیں۔ بلکہ ایک خاص الخاص عہدہ قانون پنجانے کے لیے ہوگا۔اب وہ عهده داراليا بونا جابية جورعايا كوكول اورخاص الخاص عهده كماته كامل مناسبت ركھنے والا ہو۔ سوفرشتہ تو اس كام كوانجام دے نہيں سكتا تھا کیونکہ جذبات انسانی وتر کیب جسمانی ہے کوئی تناسب نہیں۔ ہاں جنات کو کھ مناسبت انسان کے ساتھ تھی۔ مگر وہ مزاج میں تیز اور متشدد ہیں اور انسان ایک درمیانی حالت پر ہے۔ جو جنات کی رعایت کرسکتا تھا اور جذبات يربهي عبورر كدسكنا تفاادرا حكام انساني جنات جيسي سخت بيكل قوم بهي ادا رُسَى تَقَى مُراحكام جنى كانساني توكي محمل نبيس موسكة تق\_اس لي الله تعالى اعكم الحاكمين أيك جماعت خاص كووقا فو قاز مانه كے لاظ ہے مانند اطباء کے جوکہ مریضوں کی طبیعت اور مزاج کے موافق دوا کیں تجویز کرتے ہیں قانون دے دے کر بھیجتے رہے۔ای جماعت کوانبیا ً اور رسول کہتے ہیں اورعهده كانام نبوت ورسالت بيب حقيقت رسالت كي

اس لیے اس رسول و نبی کی کہ وہ خاص الخاص شاہی آ دمی ہوتا ہے نهايت ہی تو قير تعظيم اور غايت انقيا دواطاعت اور تسليم رسالت فرض ہو ئی کہاں کا انکارونو بین بغادت و کفر تھبرا۔ کیونکہ شاہی آ دمی کے ساتھ دنیا میں بھی بہی دستور ہے۔ امید ہے کہ آپ رسالت کی حقیقت ان مختصر

حضرت میکائیل جوبارش برسانے اور قلوق کے پاس دوذی پہنچانے کے لیے مقرر ہیں۔حضرت عزرا کیل جوجان نکالتے ہیں۔حضرت امرافیل جوصور پھوٹیس ہے۔ س: .... فرشتوں کی کتنی تتمیں ہیں؟

ج ..... فرشتوں کی بہت قتمیں ہیں جن میں ہے بعض اقسام کا یہاں ذكركرتے ہيں ليعض فرشتے بارش يرمقرر ہيں بعض سمندراور يہاڑوں ير مقرر ہیں بعض ہوا برمقرر ہیں ۔ بعض وہ ہیں جو ہرانسان کی حفاظت کے ليمتعين بن جن كوهظه كتيبس - جب حكمت حق بوتي سے وہ حفاظت ہے ہٹ جاتے ہیں بعض فرشتے وہ ہیں کہ جونیک وبدا ممال لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ان کوکراماً کاتبین کہتے ہیں۔اوروہ صبح وشام ہدلتے رہیے ہیں۔ منے کی نماز کے بعداورعصر کی نماز کے بعدا*س طرح ک*رمبع کے وقت رات والفرشة على جات بي اوردن من كام كرنے والے آجاتے بن اور دن میں کام کرنے والے عصر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہیں۔ رات کے كام كرن والے آجاتے بيں بعض فرشتے وہ بيں جونيك لوكوں كى عالس میں شریک ہونے کی تلاش میں رہے ہیں۔ جہاں نیک مجلس ہوتی ہے مثلاً تلادت کلام یاک درو دشریف، دعظ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔اور جتنے لوگ ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی گواہی دیتے ہیں۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں کئم گواہ رہو ہیںنے ان تمام موشین کو بخش دیا۔ بعض فرشتے وہ ہیں جونیکوں اور بدوں کی جان نکالنے پر الگ الگ مقرر ہیں۔جوکر حضرت عزرائیل کی ہتی میں کام کرتے ہیں ان کو ملک الموت کہتے ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو جہاد کے وقت حضرت انبیاء اور موشین کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ جیسے جرکیل اوران کے ہمراہ دیگر فرشتے۔ جیسے فر ماما اللہ تعالی نتهاداخداتهارى يانح بزارفرشتون عددكر عاجو فيهوي كمودون ر (سوار بوكر) آموجود بوتك بعض فرشته وه بين جوجنت برمقرريي بعض وه ہیں جودوزخ پرمقرر ہیں بعض فرشتے وہ ہیں جوعرش البی اٹھائے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتة ده بین جونی ونقدیس رکوع و جود دقیام میں مشغول ہیں۔

س: .... فرشتوں کے ہونے کا کیا ثبوت ہے؟

ن .....قرآن شريف سے ثبوت آ كے آئے گا۔ بہلے عقلاً يو سمجھوك الله تعالی نے عالم میں طرح طرح اور بھانت بھانت کے انتظام اور تداہیر کرر کھی ہیں۔اوراللدتعالی عالم میں تاثرات قائم فرماتے ہیں۔اور پیطابرے کہ تاثرات كموثراورموثريس كجومناسبت مونى جايين سواس عالم ناسوت اورذات ذوالجلال ميس كوكى مناسبت نبيس البداايك واسط ايسا بونا جايد كرحس كوس وجد يعنى بحماس ذات نے ورانی وغیرہ ہونے میں مناسبت ہو من وجداس عالم سے حادث وغیرہ مونے میں مناسب ہو۔ تا کہ اس واسطے سے تا شیرات اس عالم میں جاری ہوں۔ ای داسطیان کفرشته کهاجاتا ہے۔ پس فرشتوں کے دجود پردلیل عقل ہے۔

لفظول میں سمجھ گئے ہوں گے۔

## ني ڪاتعريف:

ں :.....نی کے کہتے ہیں؟ ن:.....نیاے کتے ہیں جو

ن: ..... نیاں کہتے میں جو برچوٹے بڑے گناہ سے پاک ہواور بندوں کے پاس اللہ تعالی کے خام بہنچانے کے لیے بیجا گیا ہو۔خواہان کولوئی کاب دی گئی ہویا مددی گئی ہو۔ ملد بہلی دی کتاب کے موافق احکام کی کیلئے کرنے کے لیے بیجا گیا ہے۔ اور ان سے کوئی ایک ٹی بات بلا کی ذریعے کے خاب موجوکی انسان سے ندور تکے۔جس کوٹی و تج ہیں۔

> شبوت نبوت پر چند دلاکل: ۷ : .....ثبوت ندلاک کے ساتھ بیان فرمائے؟ ۶ :..... سینئے اور فورے سینئے سرال

ن هست کی در در در سیا مهمی دیل : ..... تو بیان رسالت میں گذری د ومیر کی دلیل : ..... سرک اگر نی که بیصار

ووسری دلیل : ..... یہ کداگر تی کونی تنجا جاتا تو انسان کوجس کو ہروتت کلیات و جزئیات کی حثیت سے حضرت ذات جی سے تحقیق کی ضرورت تھی کس طرح تو پوری ہوتی ہی ایجادانسان عبث و بے فائدہ لازم آتا۔ لہذا وجود ایجائی مرزمانہ شرمانسروری ہوا۔

تیمری ولیل: .....فن ناظقه انسانی شهوت نفسانی کے سبب مغلوب الحقل ہوجاتا ہے۔ اس لیے بیدائسان فندوفعاد اور فغلوب الحقل ہوجاتا ہے۔ اس لیے بیدائسان فندوفعاد اور فنج یا تو اس کے دور کا مورث ہوتا ہے۔ اس اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء کرام انسان کی فہمائش اور اس کے مضار و مفاد اور مناف و مصال کی جاتب کے مشار و مناز اور مناف خواب ہو جاتے کو عالم خراب ہو جاتا ہی لیے مروری ہوا کہ انبیاء چیھے جاتی ہو عالم خراب ہو جاتا ہی لیے مروری ہوا کہ انبیاء چیھے جاتی ہو عالم خراب ہو

چونگلی دلیل .....انسان کے لیے جزاوسرا کاموں پر ہوتی ہے۔ اور ذات دامد کی طرف سے اطلاع جزاوسرا کے کاموں کی بلا داسطہ آتی نہیں اور اگر فرائض کے انجام دہی کی خبر جی نہ دی جاتی تو میرس تخطل ہوتا

اور طم شان احدیت سے فیتے ہے۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ رسولوں کو بھی گر کھا گئی۔ کو پہنچایا جائے۔ لہٰذا نبیر رک مجیعتا ضروری ہوا امید ہے کہ ان والا کے گئی۔ ساتھ کی کا تلوق کی طرف آنا ضرور مجھ شمل آیا ہوگا۔

سات ہیں اس کرت کا مردر مصل یا یودو۔ اور ساتھ ہی اس کے سید کی معلوم ہوگیا ہوگا کر نبوت ایک فاص الحاص منصب ومہدہ ہے۔ جوانسان کے سنورنے اور شدو ہداہت کے لیے ہے۔ لہندالازم ہے کہ نبی ہرلوئ سے کامیاب اور معصوم سمتی ہو۔ ای لیے دو علما و عملاً (دلائل تقلیه ودلائل عقلیہ) اور مجوز آب پر قالب ہوتا ہے۔ اور المجی ذات وصفات میں معصوم ہوتا ہے عصمت انبیاء کا بیان آ گئے ہے۔

رام چندرجی وغیره کی حیثیت: س:....کیاهش موتی وواد دوسیق و مصطفا صلی الله علیه و ملم وغیر ہم۔

س: این کی موی دواد دو ... و کی کی التدعایی ام ویرام - ام کی التدعایی ام ویرام - ام چندر کی و غیر و گی و کی جی بختر کی جی کی تقیی کی تقیی کی تقیی است. این است کی تقیی است بول - بیا نیم بار کی است محلوم بوا کر حضرت آدم کی اولاد عمل صاحبز ادو بهند "بهندوستان" تقریف لائے جمہ ہے اس مقام کا نام بهند بول جو بعد عمل بندوستان کا بلائے جائے لگا۔ اور دوسرے صاحبز ادب جن کا نام سندھ تھا "مندو" کی تام مسندھ کیا گیا میں بندوستان کو لائے کا سات مقام کا نام مسندھ کیا ہے جس کا نام میں بولو۔ کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی خدمت کی تعدیم کی کی تعدیم کی کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی کی تعدیم کی کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی کی تعدیم کی کا

سب سے بہلے اور آخری نبی

ختم نبوت پر چند د لاکل:

س:....اس کی کیادلیل ہے کہ ادارے محم سلی الشعلید اللم پر نبوت ختم ہوگئی اب آ یہ کے بعداور کوئی نی نہیں آئے گا؟

ن بیکی دلیل ...... حضرت عیمی نے اپی تو م بنی امرائیل کوفر ملیا تھا۔ یکانی من بغدی اسشهٔ اَحْصَدَ کریم بعد ایک جی اے گااس کانام احمد ہوگا۔ اور مید تا بت ہے کہ احمد کے نام کا سوائے استحضرت ملی الشعار و کلم کے لوئی نی تیمیں آیا۔ یسی آخر میں تمام نیوں کے آپ می اللہ علیہ دمم تشریف لانے والے موسے کیونکہ آپ کے بعد تی کا آنا ثابت نیس لیڈا آپ میلی اللہ علیہ و کلم خاتم الانجاء والرسل ہیں۔

دوسرى ديل: ..... وليم ميور اوراب التواريخ كا معنف جوكه عیسائی میں لکھتے میں کرمحمصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود ونصاریٰ ایک نی کے منتظر تھے آسی وجہ سے ملک حبشہ کا بادشاہ نحاشی آپ کا حال س کر ایمان لایااورکھا۔ بلاشک وشیرآ بوجی نی میں جن کی میسٹی نے انجیل میں خبر دی ہے اسی طرح مقوتش شاہ معر نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور برقل شاہ روم نے بھی اقرار کیا تھا۔ نیز علاء ورہبان نصاریٰ این اولا دکوتعلیم وتلقین کرتے رہے حتی کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کے ظهوراور بعثت كاوقت بهي مقرر كرتے تنے اور كها كرتے تنے كه ان كاظهور مکہ ہے ہوگا اور ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی۔ای لیے ان کے اسلاف مدینہ کے قریب قلعہ بناتے تھے۔رسول آخرالز مان آئیں گے تو ہم ان کی مدد کرس کے۔ان کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنے ملک شام سے جمرت کرکے ان قلعوں اور زمین میں جابسیں اور جب وہ پیٹیبر طاہر ہواور فاران میں حق کا اعلان ہواور اجرت کر کے مدینہ میں آئے اوریٹر ب میں نزول فرمائے تواس کی *تصر*ت واعانت کریں کیونکہ تو رات کے بانچویں سفر میں نورا <sup>ا</sup>لجی کو فاران سے ظاہر ہونے کی بشارت ہاور فاران نام عبر انی ہاوروہ تین بہاڑ ہیں مکہ عظمہ میں ایک ان میں سے عار ہے ( لیعنی عار حرا ) جس میں محرصلی اللہ علیہ وسلم تنہایا دالہی کرتے تھے اور ابتداوجی کی اس جگہ ہے ہوئی پس عیسی نے اسين بعدايك ني كآنے كخبر دى اوراس كانام اوراس مقام برسوائے محمد صلى الله عليه وملم كے كوئى نبي بھى نە موااور بعد ميں آؤ ۋابت بىن نېيىں ـ

المندسية المساول بال الكادر وبسال المار المساول المسا

الدِّيُن كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۗ کہاس خدانے اینے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تا کہ وه خدااس رسول كوتمام دينون برغالب كرے اوراس براللہ تعالی كواہ ہاور وہ محرصلی الله علیه دسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس اس سے صاف طاہر ہے کہ آپ خاتم الانبياء بن ـ تب بي توسب اديان پران کوغالب کيا گياا گرآب صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرااور رسول و نبی آئے تو وہ بعض فروع میں خلاف کرے گا اور پیخلاف کرنا غلبہ کے خلاف ہے تو ضروری ہوا کہ کوئی دوسرانی من حیث النبی آپ سلی الله علیه وسلم کے بعد ندا ئے۔ یہی وجہ ہے كهآ خرز مانه میں حضرت عیبی اللہ جب بزول فرمائیں گےتو وہ بھی حضور صلّی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوکر آپ ہی کے تجویز کردہ احکام پھیل کرنے والے ہو كرتشريف لائيل محيه بس ثابت مواكرآ ب صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والرسل ہیں۔ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین پر چلنا باعث نجات ہے۔ چۇمى دلىل: ..... انجىل مى ب آتى أطلُبُ الْحَقّ حَتّى نُجَمِّعُكُمُ وَنُعِطُيْكُمُ فَأَد قَلِيُطَا لَيَكُونَ مَعَكُمُ إِلَى الْآبَد لِعِن حضرت عيى ال فرماتے بی کہ میں طلب کرتا ہوں اسے خداوند تعالی سے تبہارے واسطے فارقليط كوجوتمبار بساتها خيرز مانيتك ربي كاله فارقليط لفظرسر باني يمعني میں پیندیدہ واحمد وحمد کے ہیں۔تو حاصل بیہوا کیاحمرجتنی محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کواینے خداہے تمہارے لیے مانگتا ہوں جو کہ آخرز مانہ کے تمہارے

 کتب او بیاورقر آن کریم کی ضرورت زول کتب:

ای طرح الله تعالی جو انتحکم الفتا کیمین بین بدنی بادشاموں کے
بادشاہ بین ان کی طرف ہے بھی تمام تقلق کے لیا ایس دستورسانے اور
بنانے کی ضرورت ہے اور وہ کتاب کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس لیے
بھٹر وقا فو قالیے قانون کی کتاب کواللہ تعالی سیجنز سے جیسے حضرت آدم بھٹر وقافو قالیے قانون کی کتاب کواللہ تعالی سیجنز سے جیسے حضرت آدم کیکر حضرت ابرا جمز سی تخلف محالف نازل ہوئے۔ موتی پر قورات، داؤڈ پر زبور بھٹی پر انجیل، بیان تک کرآخر میں ایک جامع کتاب جمن کا نام آران شریف ہے آخضرت علی الله علیہ برنازل فرایا۔

ں :..... بیس طرح سمجا گیا کر آن پاک آخری کماب ہے؟ اور دومری کی کماب کا تعمیل نائی میں رہا؟ ......... قاصدہ سرحہ کی زنام مگا جکومہ کا مناز کر اسلام ساتھ

ن :---- یقاعده به جب کی خاص کلی حکومت کا خاتر کرنا ہوتا ہے تو اس کے تم تک کے لیے قانون میں کوئی دود بدل میس ہوتا ای پر حکومت کو چاکر تم کردیا جاتا ہے۔ پھر ایک منتقل نظام جدا گا نہ خاص امتیازی نشان

نی آخرالز مان صلی الله علیه وسلم کے متعلق عقیدہ س:--حنرت محرصلی الله علیہ دکلم ہی آخرالز مان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟

ج: ..... پ سلی الله علیه وسلم خدا تعالی کے بندے اور ایک انسان ہیں خدا تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلوق حتی کہ تمام نبیوں اور فرشتوں سےافضل ہیں۔آ پ سلی اللہ علیہ وسلم تمام چھوٹے بڑے گناہوں ے پاک ہیں جیسا کہ دیگرتمام انبیاء گنا ہوں نے پاک تھے آ پ صلی اللہ عليه وسلم برقرآن شريف آخري كتاب نازل مودكي آپ صلي الله عليه وسلم ایک شب بیداری میں اس جم کے ساتھ خدا تعالی کے بلانے برآ سانوں برتشریف لے گئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جاتے ہوئے بيت المقدس مجداتصي مي تمام نبيون كونماز برُ ها أَن يُحرارًا سانون برَنشريف لے گئے اور جنت ودوزخ کی سرکی۔آپ ملی الله علیه وسلم نے محکم خدا تعالی بہت سے مجزے دکھائے آپ صلی الله علیہ وسلم الله تعالی کی بہت عبادت كرتے تھے۔ آپ ملى الله عليه وسلم كے اخلاق اعلى درجہ كے تھے۔ جیبا کہ اللہ تعالی نے قرآن یاک میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہی کے اخلاق ك متعلق فرمايا إنك لَعَلَى حُلُق عَظِيْم آپ صلى السعليه وسلم كوخدا تعالی نے گذشتہ وآئندہ ہاتوں کا پچھنلم عطاقر مایا تھا حتی کہتمام محلوق کے علم سے آ ب صلی الله عليه وسلم كوزياد وعلم تحااليته آپ صلی الله عليه وسلم عالم الغیب نہ تھے۔ کیونکہ علم غیب کا ہونا صرف خدا تعالیٰ کی شان وصف ہے۔ جس كى دليل آ مح آئے گا۔ آپ صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ہيں۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نبی نه ہوگا اور عیسی جو قرب قیامت میں تشریف لائیں شےوہ آ پ ملی اللہ علیہ وسلم ہی کے نہ ہب کی پیروی کریں عے۔آپ ملی اللہ علیہ وَسلم تمام دنیا یعنی جن وانس کے لیے نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیا مت کے روز خدا تعالی کی اجازت سے گناہ گاروں کی بخشش كى سفارش كريس ك\_اس لية ب سلى الله عليه وسلم كوشيع المدعبين کہا جاتا ہے آ پ صلی الله عليه وسلم كي سفارش قبول كي حائے گي اور كافرو مشرک کے سواسب کی سفارش ہوگی۔ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء اولیاء و شہداء وسلحا بھی سفارش کریں گے۔ مگر بلا اجازت کوئی سفارش نہ کرے گا آ پنے جن باتوں کے کرنے کا تھم فر مایا ہے اس پڑمل کرنا اور جن باتوں ے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے بازر ہنا اور جن باتوں کے ہونے کی خبر دی ہان کوای طرح ماننا ضروری ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ، آ پ صلی الله علیه وسلم سے محبت کرنا ہرامتی کا فرض ہے۔ ولائی جائے۔ چنانچہ بیا تک دال کہا گیا: کہدوواے محمسلی اللہ علیہ واللہ إن کے ساتھ قائم کیا جا تا ہے۔تو چونکہ اس دنیا کی عمرختم ہور ہی تھی اور اس نظام منکرین سے کہ اگر تمام انسان وجن جمع ہو جا کیں اس لیے کہ قرآ ن کے کوچندروزر کھ کرختم کرنا تھااور دوسراطرز زندگی قائم کرنا تھا۔اس لیے آخر مانند کے آئم کو نہیں لاسکتے۔اگر جداس کے لانے میں ایک دوسرے کا میں بھی قانون قر آن شریف کی صورت میں نازل اور رائج فریایا گیا اور مددگار بنیں ۔اور فر ماما کہ مانند قر آن کے تو کما ایک سورت بی کے شل لے دوسرے پہلے قانون کی پہلی کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ کیونکہ وہ ہمیشہ کیلیے نہ تھیں اور چونکہ آ وُاورارشادفر مایا۔'' بہ کلام جوہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگرتم کو کچھشک وشیہ ہے توالک سورت ہی اس کے مثل لے آؤ کہ اگرتم سے ہو۔'' قرآ ن شریف قیامت تک کے لیے ہے اس لیے تھوڑ اتھوڑ اتھیں سال تک نازل ہوتا رہا۔ کہ لوگوں کے قلوب میں جم جائے۔ یاد میں سہولت و آخر کاروہ عاجز ہوئے اور باو جودا نتہائی درجہ تصبح و بلغ ہونے کے وہ ایک آیت بھی ندلا کے پس بداعاز صاف دلیل ہے کہ بقر آن کریم اللہ آ سانی ہوجائے اور چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اس لیےا حکام معتدل کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ ہرز مانہ ہرملک ہرقوم اور ہرمخص کے لیے قائم کیے گئے۔

دوسری دلیل ......انسانی کلام کود دایک بار بزینے ہے جی اتر جاتا ہے۔ دلچنی نیس دی تکرفر آن اشریف بلا تھے ہوئے بھی جس قدر بار بار بڑھاجاتا ہے ایک نالطف آتا ہے۔

تنیری دلیل: ..... کام انسانی اس طرح لفظ بدلفظ دف به ترف حنظانین مواکردا اور شاس قدر حفظ کی کوشش مواکرتی ہے۔ آج الاکھوں کروزوں سلمان اس کلام البی کے حافظ دنیا میں موجود ہیں۔

چگی دلیل: ...... جس طرح بدتر آن تریف ناز آن جوابیدای طرح حرف بدخرف موجود ب درامی تغیرفین بوا زیر، زیر، حرکت، سکون، تشدید، مدونیم وای طرح باتی بس

پانچویں دلیل:.....قار کے ماتھ ان طرح نقل ہونا چلا آ رہا ہے جس طرح ہے جن حروف و آیات کے ماتھ نازل ہوا تھا اور تو احر دلاکل قطعیہ بیس سے ایک مسلم دلیل قطعی ہے۔

چھٹی ولیل :.....برب ہیں نصاحت کام کی قدر صدیوں ہے جلی آردی ہے۔ یہاں تک کہ جوقعیدہ یا اشعار مرغوب تر ہوئے وہ خاند کعبر کا روز ہے۔ یہاں تک کہ جوقعیدہ یا اشعار مرغوب تر ہوئے وہ خاند کتاب مات قصید ہے تیں۔ ان میں سات قصید ہے تیں۔ ان میں امر مالیس کا تعییدہ مب ہے الاتر قصا۔ جب بیا ہے: مازل ہوئی:
قبل یکڑی اُرٹی اُرٹیکی ماتاء کی ویکستما تا اُرٹیکی ویکسٹی المماتاء و کھینی المحقاق و کھینی

د دخم ہوگیا کہ اے زیمن اپنا پائی مگل جااورائے آسان تم جا۔ پس پائی مکٹ کیا اور قصہ تم ہوااور کئی (کوہ) جودی پر آمٹم ری اور کہدریا گیا کرکاؤ لوگ روست ہے دور''

تواس وقت شاعرامر والتیس وفات پاچکا قداس کی بمین نده تھی اس نے اس کوس کر کہا کہ اب کی کلام کرنے کی مخبئ شہیں رہی اور میرے بھائی کے تصدید کا بھی انتخارجا تا رہائیہ کہ کراس نے کعبہ کی دیوارے وہ تصدیدہ نوچ ڈالا کہس جب سب سے اونچا تھیدہ شدہ انوبا تو باتی بھی اتا روئے گئے۔ قر آن پاک کے سچھو نے پر چندولائل: س:---- یہ س طرح معلوم ہوا کیرآن نثریف اللہ تعالیٰ کی مجبئی ہوئی تباب ہے کی انسان کی ہنائی ہوئی نبیں؟

ج مہلی دلیل ..... بہ قاعدہ ہے کہنی آ داز، نئے دستور، برجہاں کچھ لوگ موافق ہوتے ہیں وہاں خالف بھی ہوتے ہیں اور اس کے منانے کی ان گنت انتک کوشش کرتے ہیں۔جس وقت یہ کتاب نازل ہونے گلی اور بہجدیدتم کے قانون اتر نے لگے توسخت مخالفت شروع ہوگی اور کہا گیا كه بية انون البي نبيل \_ ان كوتو فيض بعن محرصلي الله عليه وسلم بنا ليتي بين يا کوئی تعلیم کرجاتا ہے اس کے جواب میں کہا گیا کہ اگر یہ خود بنا لیتے ہی تو تم تو برانے ادیب صاحب لغت ،صبح و بلغ اور صاحب تواریخ ہوتم نے اپیا کلام کیوں نہ بنالیا یا کیوں نہ بنالو۔دوایک ہی سطرالی لکھلواورا گراہیا نہ کر سکے اور ہرگز ایبانہ کرسکو گے ویانتداری کی بات یمی ہے کہ مجھ لیا جائے کہ بدانسانی کتاب نہیں ہوسکتی۔اور ہوبھی کس طرح سکتی ہے؟ جب کہ کلام كرنے والا بعني محرصلي الله عليه وسلم محض ان يزها درايك المحتحف بين نهري کتب میں بڑھانہ بڑھے تھوں کے پاس اٹھے بیٹے تو پھراپیا کلام کس طرح کرلیا۔اور وہ دافعات جن کوسینکڑوں ہزاروں برس ہو بیکے ہیں گس طرح اس کلام یاک میں صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آخر کا رلوگ مجبور ہوے اور ماننا بڑا کہ بیکلام انسانی نہیں ہوسکتا بلکہ و تعلیم کرنے والی ذات اوراس کلام کے نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ بی کی ذات ہے۔اس نے نازل فرمایا ہے۔ چنانچے تمام الل عرب نے جو کہ الل لسان تھے اس کلام کو کلام الی تنکیم کرلیا جیبا کرسب بر ظاہر ہے کہ تمام بلغاء عرب اور تمام شهرول کے نصحاء ہاوجود سلیقہ ادب قہم متنقیم اور فصاحت و بلاغت قرآ ن کریم کےمعارضہ ومقابلہ کے وقت ایک آیت ٹریف کے برابرلانے ہے عاجز ہو گئے۔ حالانکہ مخالف ہر ممکن طاقت انفرادی اور اجتماعی غلیہ کے لیے ختم كرديتاب بالخفوص جبكهاس كواشتعال انگيزيات بهي كهددي جائے عار مافظ تھے کیونکہ دارو مدارقر آن مجید کا حافظ پر تھا مثلًا الی بن کھب ﷺ،

ا حافظ سے یومدوارومدار کر آن جید کا حافظ پر تھامتا آئی بن لعب معاذ این جبل رہان بابت کا بت کے ، ابودرداء کے وغیر ہم

دوم :....دور سامام مترم یکی صاحبا العساؤ و التی کا اس امر پر القاق ب کرجور آن مجداس وقت موجود ب بیاهید و دی ب جوآ مخضرت صلی الله علیه رمام پرنازل جواس می لونی کی میشی نمیس مونی حضرات الل سنت والج ماعت سے علاوہ علاج محققین شید کامجی میکی غیرب وقول ب

حفرت محصلی الله علیه به نام پرنازل بواجه و پهې ہے جواب موجود ہے۔ سوم ..... تیسرے پر کنفیر مجمع البیان جوالی تشخیع میں بہت معتبر ت

تغیر بیاس تغیر ش میر مرتفی می بی کیتے ہیں۔
چہارم .... چہتے یہ کہ طاصادق ترح کائی کلینی شیوں کی مشہور
کتاب میں کھیے ہیں کہ برقرآن میں طرح ازل ہوا تھا ای طرح امام مہدی
تکشی مالم رسجگا۔ اس سے تعال وقدام علاء شیدا کا خیال کی بری شدو ہدکے
ساتھ تھر ہی کرتے ہیں البندا کی غیر محقل کا ایسا تولی برگر تا تا ہی الفیات میں ۔
سند اللہ بیا ہے کہا کہ برقرآن مثر بیف سیس سال میں تھوڑا تھوڑا
ماز مادورہ ہم نے بیمی سائے کرد خشان میں اتر الدور پھر بیمی سائے کہ
شب قدر میں مازل ہوئے سائے کہ کہا کہ بیما ؟ بیا ؟

منيك الن تقول بالون من كونى اختلاف نيس سيت با تم سح مين ال التحريق من التحريق التحريق

انبیا علیهم السلام کی عصمت عصمت انبیاء کی پہلی دلیل:

س:...کیا نمی کامفصوم ہونا ضروری ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے اور مفصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جن د مطلب میں کا اُن ضرباک ناح مالانام منہ ہے۔

نے:..... جب میں معلوم ہوئیا کہ نیوت ایک خاص افحاص منصب دعمدہ انسان کے سنور نے اور شرو ہوایت کے لئے ہاتو لازم ہے کہ ٹی ہرنو گا سے امریاب اور مصوم سمتی ہوای لئے ہراہ تبارے سب پر غالب ہوتا ہے اور اپنی ذات وصفات میں مصوم ہوتا ہے تو ٹی کے مصوم ہونے کا مطاب

تاریخ دیرے ملاحظہ یکی معلوم ہوا کرزول قرآن کے دقت جمج فسحاہ وابلغام او جود کشرت مہارت اور جوثی و تعصب و نخالف کے جو کہ مقابلہ پرآ مادہ کرتا ہے اس کے مقابلہ سے عاج دقاصر ہوگئے ۔ لبندایہ بین (واضح) دالک ہیں کہ میکام پاک اللہ نشائی ہی کاطرف سے نازل کیا ہواہے۔ مزول قرآن کا کاآنا غاز:

س:....قرآن شريف ابتداء كهان نازل موا؟

ن ...... کر معظر فار حرایش بازل جواجب آدم مسلی افذ علیه و سلم اس فار یمی ضدا تعالی کی عوادت کے لئے تشریف کا حزول اینداد اس طرح ہوا کہ وہاں رہے تھے۔ اس مقام پر قرآن شریف کا حزول اینداد اس طرح ہوا کہ آنخفر مصلی اللہ علیہ و شم ایک مرجباں خار بھی آخریف رکھتے تھے کہ حضرت جبر تکل علیہ السلام آئے اور فریا القرابطی پوھوآ ہے نے فریا کہ بھی پڑھا ہوا فہمی ال طرح تین بار فریا ایک پرچھی مرجب جرائیل علیہ السالم نے کہا:

افِرَاْ مِاسْمِ رَبِّتِکَ الَّذِی عُلَقَ الْاَنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْوَرَا وَرَبُّکَ الْاَنْحُرِهُ الَّذِی عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ''اسینِٹِبراآپِ قرآنا ہے رسکانام کے کر پڑھا تیجے جسنے انسان کوفون کے لوقوے سے بیدا کیا آپ قرآن پڑھا تیجے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کوان بڑول کی تعلیم دی

جن کوہ ونہ جانیا تھا۔'' بین کرآپ صلی اللہ علیہ دملم نے سبآییتیں پڑھیں۔ س....ں معلوم ہوا کہ درسے سماتے یتی بازل

ایک اعتراض کا جواب:

ں:.....ایک فرقد کہتا ہے کہ دن پارے قرآن شریف میں ہے سنیوںنے نکال دیئے اس کا کیا جواب ہے؟ نن......وزیر من!اس کا جواب نہاہے کہل ہے: اول :..... ہید کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے زیانہ ہی میں بہت عقا کد اجازت دے دی اور حالانکہ ریذات حق مے ممکن نہیں <sup>سی</sup>

> معجزات حقیقت معجزه:

ں:.....مجر و کے کہتے ہیں؟ ہت.....مجر واس کو کہتے ہیں کہ بدوں کی سبب ادی، دو کی اور قوت خیالیہ کے تی ہے کو الے گئے جب بات کا طبور بوجو طاف عادت مواورا کر کی متشر کا ہتی ہے کوئی الی بات صادر ہو جو طاف عادت ہوتو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت کی ہے۔ اور وفاقت کے بعد مجمی کرامت کا امکان ہے۔ شہوت مجمع و:

 بيهواكه چونكه نبوت كاوعده أيك منتخب عهده من جانب الله بي لبذاتي ميس کی تنم کانقص نہ ہونا جا ہے جبیبا کہ بادشاہ کی کوخاص عہدہ وائسرائے کا دے کر بھیجتو وہ دوباتوں پرنظر کرے گا ایک تو یہ کہ اس کوانظام ملکی کا سلیقہ اعلیٰ دردیرکا ہود دسرے بیر کہاس میں گورنمنٹ کی پوری پوری اطاعت ہو۔ كال وفادار ہو۔ يكي وجہ ہے كه اگر كوئي فخص وائسرائے ميں قابليت انتظام کے سلسلہ میں عیب نکالے اس کی و فا داری اوراطاعت براعتر اض کرے تو وه عيب نكالنااوراعتراض كرنا در حقيقت بادشاه يراعتراض لكانا اوراس برعيب لگانا موگا۔ای لئے وہ تو بین شائی کا بحرم قراردے کرمستحق سزا موتا ہے حالانكه شابان دنيا كاعلم محيطتين انتخاب مين غلطي موجانا بعيرتين أىطرح عهده نبوت کوخیال کیا جائے کہ بیا تخاب ایس ذات کی طرف سے ہے جس كاعلم محيط ب اورغلطي كا ذراا حمّال نبيس لازماً بيهده المحفص كوعطا موكا جس میں اس عهده کی پوری قابلیت ہوگی۔خالق برتر کا بورا بورا تالع فرمان اور وفا دار بو \_ جو کچھ کرتا اور کہتا ہوای ذات واحد کی مرضی اور اشارہ پر کرتا اور كہتا ہو \_ مخالفت حق كا ذره برابر بھى شائيد نه بويد بين معنى نبى كى عصمت ادر معصوم ہونے کے لیس ثابت ہوا کہنی کامعصوم ہونا ضروری ہے۔ دوسري دليل ..... اگرني كومعصوم نه مانا جائے گا تو الله تعالى كا

دوسری دیس : ...... الری توسعوم نه مانا جائے گا او القد تعالی کا این بندوں کو بی کے قول وقعل پر انتظال اور بی کے قول وقعل کی متابعت کا کلیئے مس طرح تھم کرنا درست ہوسکتا تھا کیونکہ جب نی مصوم نہ ہوگا تو صدور فعل مصیت کا اس سے مانا جائے گا۔ اور جب فعل معصیت کا صدور ہوا اور احراس کے فعل کی تابعداری کا امت کوئٹم تھی ہے۔ جن کہ نی کی اطاعت کوائند تعالیٰ نے اپنی اطاعت فرمایا چنانچ ارشاد ہے مننی فیطع الو سُمان کے فقاد اصلاع اللہ

لینی جورسول ملکی الله علیه وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گااور فر مایا:

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ قَبِحِيُّنَ اللهُ فَالْبِعُونِي يُحْبِيكُمُ اللهُ ليخن كهددواجِيُّر (صلى الله عليه مِنَّم) الرقم اللهُ كودوست ركيحة جوتو مِرااتباع كروالله تعالى مُم كودوست ركيحًا : اورثر مايا لَقَدُ كَانَ لَكُمْ هِنِى رُسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ عَسَدَةً كرتمبارے لئے الے لوگو! اللہ كرمول على الله عليه وتام ممل التح

وَمَا آوَسَلْنَا مِنْ وَسُولِ إِلَّا لِيَطَاعَ بِالْحَن اللهِ كر جوكونَى بحى رسول بيجياكيا دواى لئے بيجياكياكو يكم الى اس كى اطاعت كى جادئے جب نى كا آناس كى اطاعت اوراس كى بيروى كے لئے جاور كھراس كو محصوم ندانا جائے بكداس سے العواذ باللہ معمدت كا صدور كى انا جائے تو لازم آتا ہے كہ خدا تعالى نے اپنے بندوں كو باتاع كى

نمونے ہیں ایسے بنتا اور فرمایا:

رسول الله سلى الله عليه يملم في فريلا " كرحيا عايمان ش ب الدايمان جنت من لے جائے گااور بيوده كواس كرناظم ب اوظلم جنم من لے جائے گا-" (تدى)

سہولت ہو۔ کیونکہ اس قتم کے فن کے ماہر بن کا بالا تفاق اقرار کرنا کہ فیصر ہے بالاتر ہے بہت بڑی تصدیق ہےاور یہی معجزہ ہے۔تو ان اہل فن کے اقرار وتتلم سے غیرالل فن کواس کامنجزہ وہ مامعلوم ہوگا اس لیے کہاس بات کوعقل شلیمنیں کرتی کہایک بہت بڑا گروہ ایک جموثی بات برا نفاق كرے \_ پس جُب اسقدراال فن جن كا خطا ير متفق مو جانے كا احتمال مو متنق موکر جب ایک بی بات کهیں ادرا قر ارکر س که به کا من طب وغیرہ و کا نہیں بلکہ مجرو ہے تو اس صورت میں ناواتفوں کوان خوارق عادت کے معجزه ہونے کاعلم ہوجائے گااوراس سے بیات بھی معلوم ہوجائے گی کہ معجزہ کا فاعل نبی ہے۔ اور جو کام مدعی نبوت نے کیا ہے وہ معجزہ ہے۔ صنعت وحرفت یا شعبدہ سے نہیں ہے۔اس طرح سے جب اس نبی کا زمانہ گذر جاتا ہے تو اس زمانہ کے آ دمیوں میں ہے جنہوں نے اعلی مهارت اورعلم کے سبب اس مجمز ہ کامعجز ہ ہونا جان کیا ہوتو پچھلوں کوان اگلوں سے بیلم اورتفید لق حاصل ہوتی ہے جس سے نبی پرایمان لاتے ہیں۔ چنانچیای دجہ سے ہدایت کا طریقہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیشہ ایسا جاری رہا کہ ہر پیغیبراور نبی کے زمانہ میں جس علم ونن کی وجہ سے امت کو صلالت ہوتی تھی وہی معجز ہ اس نبی کو خاص کرعطاء ہوا جیسے موٹ کی قوم میں تحرکاز درزیادہ تھا نہیں ابطال تحرکا مجمزہ ملا۔حضرت عیسی کی تو میں فن طب كاح يرجا تقا تو أنبيل شفائ امراض، لاعلاج مثل برص حقيقي اورا ندها مادرزا د کامعجزه ملاحضرت داؤدٌ کی قوم میں موسیقی کا کمال تھا تو انہیں ایسی خوش الحان آ واز کامعجزہ دیا گیا کہ تلاوت زبور کے وقت وحوش و طیور ، چویائے ، درندےان کے یاں جع ہوجاتے اور ہمارے آنخضرت صلی اللدعليه وسلم كي قوم كوفصاحت وبلاغت كابز افخر تفاتو آپ صلى الله عليه وسلم كو معجز وفصاحت وبلاغت وديكرمعجزات كےعلاوہ خصوصیات سےعطا ہوا۔ الس ثابت مواكدني كے ليم عجزه كامونا ضروري بياور مرز ماند كے اعتبار سے دیابی جوزہ نبی کوعطا کیا جاتا ہے جس کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔

معجزه اورغیرمجزه میں فرق: س:----- جب غیری بکدکا فروغیره سے بھی ایک با تیں خلاف عادت ظاہر ووسکتی تیں تو بھرمجرہ دادوغیر مجرہ میں کیا فرق ہے؟

برس المسال من المراسك المسلم المسال المسلم المسلم

دوسری بات سے کہ اجسام اور جواہر محردہ میں اصل میداء قوت کی لطافت و کثافت کے لحاظ ہے توی اورضعیف ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ گ کی قوت ہے پانی کی قوت اور بانی کی قوت سے ہوائی قوت زیادہ ہوتی ے۔اورآ گ کی قوت اس کی لطافت کی مجہ سے سب سے زیادہ ہے۔ اس ليجسكة وام بدن مسلطيف اور ملكاجزوجس قدرزياده موااي قدران کے افعال بہت توی ہوں گے۔ چنانچے فرشتوں کا مادہ نہایت لطیف ہوتا ہے تو ان کے افعال جنات ہے بھی زیادہ قوی ہوں گے۔ یمی حال روح کا ہے کہ اپنی لطافت کی دیہ سے بشرطیکہ جسمانی کثافت اس بر غالب نہ ہونمایت عیب وغریب کام کر گزرتی ہے۔ روحانی قوت ہی کے تو یہ كرشيم بن كدبهت سے اولياء اللہ كے السے واقعات بيں كداہمي بيت اللہ شریف کے بال بی اور فورا بی اس کی بعد دوسری جگه نظر آتے ہیں۔ مافت بعيده كوچندسكيندون مي طر ليتي بين ريسب س چيز كرشے ہیں؟ بیرب روحانیت ہی کو کرشے ہیں جن کوکرامت کہاجاتا ہے۔اور انبياء كرام عليه السلام كي روحانيت كاكيا كبنابه وه توسب سے لطيف كيا بلكه الطف ہوتی ہے۔ یکی وجہ ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اشارہ سے جاند کے دوکڑے ہو گئے۔ جمر وشجر آپ کوسلام کرتے۔ تنكريوں كي تسبيحات كوآپ سنتے۔ ريسب مجزات كي قبيل ہے ہے۔ بدایی چزیں ہیں کہ جو کسی حکمت اور خواص اشیاء سے نہیں ہوسکتیں۔ جا ندکاش ہوجانا، دریا کا کھڑ اہوجانا، ایک دن کے بچہ کا باتیں کرنا ،مردوں کا . زندہ کرنا ، پہاڑ کاسریرآ جانا بکڑی کا چنے چنح کررونا ،الگیوں سے یانی جاری ہو جانا،الی باتین نبین جو حکت یا خواص اشیاء سے ظاہر ہوجا کیں۔اور عقل جائز رکھتی ہے۔ کدایس چیزیں کہ جن کاسبب نہ خواص اشیاء ہوں اور نہ حکمت مودہ کی دوسری بی قوت کا اثر ہے۔ای کو بیجز ہ کہا جاتا ہے۔ پس دلیل **ن**ہ کور ے مجزه كا امكان ثابت موكرا فاف عقل نه مواليكن مجزه ني بي سے صادر ہوتا ہے۔اگر نبی کے تبع سے کوئی الی بات ظہور میں آ ویے تو وہ کرامت کہلاتی ہادرکا فرسے ظاہر ہوتو وہ استدراج یعنی شیطانی دھندہ ہے۔

ضرورت معجزه

س : بی کے لیے آیا مجروری ہے؟ اگر ہوتو کیوں؟ من ..... بی ہاں بی کے لیے ججرہ کا ہونا ضروری ہے۔ کیکک بی ایک خاص منصب رکھتا ہے۔ شاہی آدی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی دلیل اور طلامت شاہی آدی ہونے کی رکھتا ہو۔ ای وجہ ہے جس زیانہ شی جس نن شما وگر مہارت اور کمال کر کھتے تھے ای شم کا ججرہ و شاہی آ دی لیحی نی کو مطاکیا جاتا رہا تا کہ المل فن ہاٹھوس جان تکیس کہ یہ چزین فن سے بالاتر ہیں۔ اور ان کی تھد تی سے دومرے عامد الناس کو ہدا ہے۔ ہی

رسول النسطى النسطيد كلم في مليا "حيامايمان على يسب بياورايمان جنت على الحجاسة كالوريبودة كوني كرياظم بنها من جاورايمان على يسبب " (يماني)

روح جسم ت تعلق الفالتي ب جس كوموت كتية بين تب كوكى كام بين موتا-دوسراطريق بدي كه جب روح كو كثافت جسماني اور بيولاني ظلمت ے نجات ہوتی ہے اور آ ٹارتج داس برعالب آ جاتے ہیں تو اس کی قوت نہایت گہری ہو جاتی ہے۔ پھران ہے وہ افعال سرز دہوتے ہیں جو ظاہراً اسباب اور قانون قدرت کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھراس کی دوصورتیں ہیں۔الیک صورت ہدہے کرریاضت ومجاہدات شدیدہ سے بدن کے مادی اور کثافت کے حالات مطمحل اور پڑمردہ ہو گئے اور روح یعنی نفس ناطقہ کے تازہ ہو گئے اس میں مومن کافرسب شریک ہیں کہ کافر ہے بھی ریاضت و مجابدہ کےایے کارنامہ مرز دہوجاتے ہیں جوعام لوگوں نے بین ہوسکتے گر ایسےخوارق نی کے برابرتو کیا حضرت انبیاء کرام کے متعین جور باضات و مجاہدات کرنے والے ہیں ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جیسے اجمیر شریف مِي الكِ جُوكَ (فقير) كَامِوا مِي ارْنا اورحعزت فيخ فريدالدين شكر مجمَّج كي کھڑاواں کا ہوا میں اڑ کراس جوگی ہے بلند پرواز کر جانا اور جوگی کے سریر کھڑاواں کا لگنا اور جوگی کا نیچے اتر کرحضرت شیخ فریدالدین شکر کیج کے بعت ہوجانا۔ای طریقہ ہے تعب کنگوہ (ضلع سہار نیور) میں ایک جوگی کا ا بني كوُفُرُ ي مِيں باني ہو جانا اور حضرت شيخ عبدالقد وس تشكوبي كا بھي باني ہو جانا پھر ہرایک کے بھیکے ہوئے کپڑوں کا سوکھنا، جوگی کے کپڑے سے ہد بو آ ناادر حضرت شیخ عبدالقدوں کے بھیکے ہوئے کیڑوں سے خوشبوآ نابید کھے کر جوگی کامسلمان ہوجانا۔ تو جوخص متبع نبی اور صاحب ریاضت بھی ہوتو اس کےخوارق کے برابر ہامشاں ہوسکیں بھلااس کا تو ذکر ہی کیا۔

ودمری صورت بید به کردن به برتن عالم قد آبیا ذات باری کی هر ف
متوجہ بو جائے پھر اس پر دہاں کے انوار ایے قائض بول کہ جس طرح
آئید شن آ قاب کے انوار تیکتے ہیں۔ ب اس کو فائق برز رب العزت
ہ ایک فاص مناسب پیدا ہو جاتی ہے کہ جسے آگ کی صحبت اور
متاریت سے لوہار فی ہو کش انگارہ کے ہوجاتا ہے۔ اور پھول کی صحبت
ہ متاریت سے لوہار فی ہو کش انگارہ کے ہوجاتا ہے۔ اور پھول کی صحبت
ہ من دماغ کو محدال اس کے معرف اور پھک گیا ہو رسو بیر میر متعرف ان انجام
کرام کو اور ان کے بعدال کے میں اور الم ایک فی ایس به تاہے۔ ہی پھراس
مارف کا ہاتھ خدا کا ہم تھے ہیں اور طاسخہ می اس کو کشم کرتے ہیں کہ جب
آگیرہ و جائی ہے۔ عادف برخ تی تعالی کا ایس پرق فی تاہے کہ اس کے آٹاد
کس میں ظہور کرنے گئے ہیں اور طاسخہ کی اس کو کشم کرتے ہیں کہ جب
کس کی آ دمی کا بدن اس کا مشیح ہوجاتا ہے اس کی اطاح تیں کہ جب
کس کی آ دمی کا بدن اس کا تصرف میں آ جاتا ہے۔ اس وروہ جو چاہتا ہے اس سے کام
لیس کی کی اس کے تصرف میں آجاتا ہے۔ اور وہ جو چاہتا ہے اس سے کام
لیس کی کی ہونے کے کہ کسال سے کام

کے پریکس جو پکونس تصور کر دہا ہے اس کے مطابق بدن میں بھون ہونے گاک ہے۔ چہا نچے خیالت و خوف اور ضعر کے وقت بدن فو داسر ن زرد ہو اور گرم ہوجا تا ہے اور دیکھوانسان و بھار پہ چلوں گا تھ کر جاؤں گا۔ خیال ہوتا ہے کہ میں آئی ہی جملی مجروئی جگ رچ لاس کا ہے کی بداد و لیتا ہے۔ تو حالانکہ نہ شمین پراس ہے تھی ہم چوڑی جگ رچ لاس کا ہے کی دوروں کے خیالات کے ساتھ جبد نس جر اس کے تحقی خیر ہید نیس کہ نسب کے اوروں کے خیالات کے ساتھ بدن مؤثر ہوسکتا ہے تو کسی طرح ہوئی کی کو اس کے خیالات کے ساتھ جمعے کے کم چولات متاسم عالم اس کے ادارہ و کی تاقی ہوجا کی اوراس سے مجموع کی مصدور ہوجا ہے کہ چونکہ تی کا ادارہ وارخیال ذات میں کی مرضی میں بین اتا اور چوڑ و ہے درک جاتا ہے۔ یعنی اند تعالی کی مرضی ادر تھے کے میں تاتا اور چوڑ و ہے درک جاتا ہے۔ یعنی اند تعالی کی مرضی ادر تھے کے

ووسرا مجری و ..... یہ کرایک شکاری نے بچی والی برنی کو پکڑلیا تھا۔ رسول الله سلی الله علیہ و کم کا ادھرے کد رہوا۔ برنی نے کہایا رسول الله سلی الله علیہ و کم بھے جال ہے لکا دیجے تیس اپنے بچی کو دودوھ پلا آئ ک بچراری آگیا و بھا تو بہرنی جیس مجرس کیایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کم یس شکاری آگیا و بھا تو بہرنی جیس مجرس کیایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کم میری برنی کہاں گئی نے رایا ایمی آتی ہے۔ بچرل کو دودھ پلائے گئی ہے۔ جانچ میٹورگ دریرش برنی دودھ پلاکر آئی۔

تنیمرامجر ه ..... بیسه که ایک مرتبه آپ صلی الله علیه و کلم کو تضاه حاجت کی خرورت چیش آئی آئی کوئی چیز موجود نیتی . آپ ملی الله علیه در کلم نے ایک درخت کی شاخ پکو کرفر مایا: باذن الله .الله تعالیم کی کتم سے میری اطاعت کر۔ 1 15 mg

چنانچددہ تائع ہوگیا۔ای طرح دوسے درخت نے فریلا دو بھی تالع ہوکر ساتھ ہولیا اوراس درخت سے ل گیا۔آپ نے اپنی حاجت پوری کی۔ پھر دونوں درخت ہدا ہوکرائی آئی جگر تائی گئے گئے۔

چوقعام مجروہ ..... ہے کہ آیک مرتبد زوراہ میں تین سوآ دی تھے۔ وضو کے لیے پائی بالکل نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ رسلم نے ایک برتن مڈکا کر اپنی الکلیاں اس میں ڈال ویں۔ بس پائی آپ کی الکلیوں سے جاری ہو گیا۔ تمام عاضرین نے وضو کیا۔

یا نچوال معجّرہ : .....ان واقعات کے متعلق جوآ پ نے بے دیکھے بیان فرمائے - چیسے بخاری نے ابن مالک ﷺ سے دوایت کی کہ

جناب رمول الله صلی الله علیه و کلم نے (غزوہ مود کے قصہ میں) زید عظیہ، جغم عظیہ اوع مداللہ ان رواحہ عظی شہادت کی تجرائو کوں کوسنا دی جمل اس کے کہ تجرآئے اور آپ صلی اللہ علیہ و کلم نے فر ہا یا کہ علم لیا زید عظیہ نے کہن شہید ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ و کلم کی آٹھوں سے آنسو جادی سے اور مجرفہ ہا کہ آئے تو کو ایک خدا کی الوار (سخی حضرت خالد عظیہ) نے علم لیا اور فرق حاصل ہوئی (گھرای کے مطابق تجرآئی)

چینا مجرہ ...... برکت کے متعلق ہے جے پہلی اورطبرانی اور این . الیاشیہ نے روایت کیا ہے میب بن فدیک کے باپ کی آتھوں میں پھلی برگئی اور مالک اندھے ہوگئے۔

آ تخضرت ملی الله علیه و کمل نے ان کی آ تکھوں پر دم کیا ای وقت ان کی آ تکھیں اچھی ہوگئی ۔ راہ کی کہتا ہے کہ بش نے آئیس ای برس کی عمر میں موئی میں ڈوراؤالتے ہوئے دیکھا ہے۔

مما توال معجزه ......ایک جدیه نے متعلق ہے۔ جس کور ندی نے حضرت ابوایوب انساری ﷺ سے روایت کیاہے کہ

بیآپ کا مجره به که باد جوداس کے مومن ندہونے کے تفس آپ سلی اللہ علیہ وہلم کے نام کی برکت سے گرفتار ہوگئی۔

آ محوال معجزه ..... خاك كر متعلق بـ جس كو هيمين ك حضرت الويكر هظاف روايت كياب كه ادا واليجها كيا (ليخن سنز جمرت عن كراقة بن ما لك في موس في اليس و كيكركها كريا ومول الله سكى الشر

ول ال میخرد میں معاور البدیا حادثروں کی اساب ہے۔ نوال میخرد سلی اللہ علیدو کئم کے ساتھ مکہ میں فعاسوآ پ علی اللہ علید وسلم بعض اطراف مکہ کی طرف کئے اور شن مجمی آپ صلی اللہ علیہ وسلی کے ساتھ فعا۔ موجو پہاڑیا درخت سائے آٹا وہ میہ کہنا تھا۔ السلام علی یا رسول اللہ سی اللہ علیہ وسلم

د موال مجرز ہ ..... امام بیلی نے سفینہ سے روایت کی ہے کہ میں دریائے شور میں آخار جہاز ٹوٹ کیا۔ میں ایک تخت پر بیٹھ گیا۔

بنج بنج ایک نیستان ش پڑچا۔ وہاں تجھے ایک شیر طااور میری طرف آیا۔ میں نے کہا شی جناب رسول الله مطلق وسلم کا ظام آئر اداموں۔ وہ شیر میری طرف بڑھ آیا اور اپنا کندھامیرے بدن شی مارا۔ پھر میرے ساتھ چلا بیمان تک کہ تجھے راہ پر کھڑ آکر دیا اور تھوڑی تھوڑی ویر تھم پر کا باریک باریک چھے آواز کرتا رہا۔ اور میرے ہاتھ سے اپنی دم چھوادی شی سمجھا کہ اب بیر جھے دفعہ سے کرتا ہے۔

گيارهوال معجزه

اورسب سے بڑا جُو وقر تر آن مجید ہے۔ جم طرح نازل ہواای طرح موجود ہے۔ ذرابرابر بھی فرق نیس آیا اور شآید واکے کا کیونکہ بڑاروں حافظ موجود ہیں۔

الله تعالى كاارشادى: إِنَّا نَحْنُ مَنْ لُنَا اللَّهُ كُمَّا

لِنَّا فَحُنُ مَزَّلُنَا الْذِكُوَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ. كهُم عَى نے اس کونازل کیا دوم می اس کے عافظ ہیں۔ بخلاف دومری کمایوں کے چیے توریت ، اُنجیل، زپور کہ ان میں بزاروں کفیر وتبول کردیے اور بہت سے مجرے ہیں۔

جسے آپ ملی اللہ علیہ و نام کی رسالت کی کھی تا ئید ہوتی ہے۔ جسے آپ ملی اللہ علیہ و نام کی رسالت کی کھی تا ئید ہوتی ہے۔



ہے۔الہذائفین کرلینا چاہیے کہ حشر نفر ممکن ہے۔اور ثبوت قعلی بلسان آنمیالای کتب ادبیاور تر آن کریم سے فاہت ہے جیسا کہآ گئے ہے گا۔

سبه الدواور ان ارائے بیت بیسیا اساعات و قد تشمر کی اور اساماع و تشمر کی اور اسامان استخاص میں اسامان استخاص میں اسامان استخاص میں اسامان استخاص الدور میں اسامان استخاص الدور میں اسامان استخاص الدور میں استخاص الدور میں استخاص الدور میں استخاص الدور میں استخاص الدور الد

چوگی ویکن :.....اس مالم ناموت شی روح وجر دونو ن طاعت و بیست شیم شرکید بین اور امر و نکی ، ویده اور وجید دونو ن کے تن شی بیس اس کے دونو ن کو تن شی بیس اس کے دونو ن کو قلب بینها نامر و روی بوا ہوں جس جم بیس وح آ کے دونو ن کو قلب بینها نامر و روی بوا ہور کا مع اس جم منحت کی محت و دونو من محر دری بوا و ار رہا اس عالم ناموت شی منظم ن کو بیست ہے کہ کمالت نسانی کی تحصیل کر کے اس عالم بین شیم رہ یا گئے۔ اور و و اس عالم میں شرو یا کی تعقیم کی اور و دونو کی محال کے دونو کی اس عالم وزیا شیما نسان کو بیسی کی اور بعد سے کہ کمالت اس عالم میں رکھنا فیاد کا سب اور خوبیوں سے محروی کا بعد اور خوبیوں سے محروی کا باعث خوبی کی امراز نے دونوں کی باعث کی اس خوبیوں سے محروی کا باعث خوبی کی امراز نے دونوں کی باعث کی کا دونوں کی باعث کی کی کا دونوں کی باعث کی کا دونوں کی کا دی کا دونوں کی کا دونوں کی کا دونوں کی کامل کی کا دونوں کی کاروں کی کا دونوں کی کا دی کا دونوں کی کا دونوں کی

یا تجویس ولیل ..... حشر و فشر اور تیامت نه بهوتو مطبی و عاصی کا حال بیسان بود با بکست شخص نقصان شد به دان بیسان بیسان بیسان بود بیس حشر فشر اور تیامت نه بهوت ہے۔ پس حشر و نشر تیامت کا الکار بحب اور حکست حی کا الکار بحب اور حکست حی کا الکار بحب کار بحب کار بحب کار الکار بحب کار با بحد به بحب کار بحد کار بحب کار بحد کار بحب کار بحد کار بحب کار بحد کار بحد کار بحب کار بحد کا

قیامت قیامت کی تعریف:

س:....قامت کیاچز ہے؟ توسیدیوں کا کہ بھید

ن :..... جب دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا قدر ہے گا۔ گنا ہوں کی کھڑے اور کم قرائر کہ جبل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے تھم ہے ایک فرشتہ جن کا مام امر افسال ہے صور چونکیں گے۔ جن کی بعیت یا ک اور تخت کوئی آ واز ہے تمام چریم و چرو تو وطیور انسان وجمن مرجا کیں گے۔ اور پہاڑ دوئی کے گالوں کی طرح الڑیں گے۔ زشن ریزہ و ریزہ ہو جائے گی سازے تمام ٹوٹ کر کر ہوئیں کے خرض برچز فا ہوجائے گی۔ اور چر دوبار صور چونکیں گرسیز عروبو کی کے بیال ای کا م آتیا مت ہے۔

س .....قیامت کاماننا کیون ضروری ہے؟

ن :---- جناب قامت یعنی مشر و فرکا بودا اس لیے مرودی ہے کہ ہم
پوچیج بیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا ۔ فقع حاصل کرنے کے
لیے امسرر کے لیے بیدا کیا تو بیدا کیا ہے بیدا کیا ہے ہے بیدا کیا ہے ہے بیدا کیا ہے ہے بیدا کیا ہے ہے ہی بالب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوٹس کے لیے پیدا کیا ہے ہے ہی جا ہے ہو کہ میں بیدا کیا ہے ہے ہی ہوا کہ اور کے بیدا کیا ہے ہے ہی ہوا کہ اور کے بیدا کیا ہے ہے ہی ہوا کہ انسان کے دوسری ذیری ہوتا کہ انسان کو نی تو مصود ہے ہیں جا ہے ہوا کہ انسان کو نی ماصل کر لے۔ ای کا نام تیا مت ، حشر و فرسے ۔ اور اس محطی کے بیدا رواس محطی کے بیدر و کر کا می کریا ہے جو کہ آگے آئے گا۔ بیا در اس محطی کے بیدروں کو جو نے کے بعدروں کا جم سے ختاتی ہوجا تا موال پر ہے شار دلائل ہیں۔ ہونے کے بعدروں کا جم سے ختاتی ہوجا تا موال پر ہے شار دلائل ہیں۔ ہونے کے بعدروں کا جم سے ختاتی ہوجا تا موال پر ہے شار دلائل ہیں۔

میلی دیسل .....ی کے طاہریات ہے کر حب اول معدود تھی ہونے کا حالت میں روری کا آخلق ہوگیا تو دوبارہ میں روری کا اخلق ہدان سے جائز ہوسکتا ہے۔ اور اجزائے بدان نے جب اول ہادا کیے۔ خاص شکل افقد اگر کر کے وورارہ شکل افتدار کرنے میں کیا استحالہ ہے۔ لیادا دوبارہ شکل افتدار کر لیے انجمی ممن سے۔ افتدار کرنے میں کیا استحالہ ہے۔ لیادا دوبارہ شکل افتدار کر لیے انجمی ممن سے۔

دوسری ویس ..... یہ کرخان عالم قادر مطاق می ہے۔ اور یہ قدرت تمام مکنات پر حاس ہے۔ نیز اس خالق عالم کوتمام ہے کیات کا محی کا ہے۔ ادراشیاء کے تمام اجراء کا محی کلم ہے۔ البغا بالعرورز یہ کے اجراء ہدن کو خوادہ می میں ملے ہوئے ہوں یا آگ میں مطبع کے بائی میں ملے ہوئے ہوں سے کافیز کر مکنا ہے۔ اور کر کیب دے کرش اول صورت کے قائم کر مکنا Pr⊗<sub>2</sub>

دنیا عمر جی بر اور احقی دنیا عمی خلاف حکست ہے۔ کیونکسر باریخر کا ایکی ہے۔ بالکیے خرنیس ہوا حال محکس ہے۔ ادرای طرح ما لم برزخ بھی بھی برز ااور ہزاد بینا حکست کے خلاف ہے۔ اس لیے کدا بھی تکی اور بینچے برآ دی کے عملوں کے بی ٹوٹ انسان کے باتی رہنے کے سبب سے اس کے لیے چلے آتے ہیں ہیں کویا کہا بھی جی خوج ان کی مطوع ہوکداس کا حق کس پہلے اور اس پر کس کا حق ہے۔ اور کونسا حقد اراپتا حق معاف کرتا ہے اور کون سا طلب کرتا ہے۔ بس اگر چیق تعالی بھوں کے سب بھیلاور پر کا مول طلب کرتا ہے۔ بس اگر چیق تعالی بھوں کے سب بھیلاور پر کا مول مقد پر ہونے کے ساتھ حکم بھی ہے اس کیے اس محملت کی وجہ سے اللہ تعالی اور پر تا اور گون نے بدارد جے کے واسطے آخرے کا قائم کی اضروری قرار دیا۔

### تقذبر كي حقيقت

س..... تقدر کے کہتے ہیں؟

ن .....اللہ تعالی نے اپنے علم سے تلوق کے تمام اعتصاد بریکام بندوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایک جگر کھود سے بیں اس کو تقدیر کہتے ہیں اس کلمے ہوئے کے موافق بندوں سے جو کام ہوتا ہے وہ تقدیر کے موافق ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا ۔

' ' '' '' کیا تقدیر پرایمان لانا ضروری ہے؟ا گرضروری ہے قو مہر پانی کریے شریعت ہے اس کو تاہت کیچنے ؟

ج: سُسَّ. بَی بان تقدیر پرایمان لا دالیا بی خرودی ہے جیها کر نماز ، روز ه، در کو د، مج فرفر هیز ول پرایمان لا نا خروری ہے۔ مؤمن اس وقت کک مؤمن میں ہوسکان جب تک تقدیر پرایمان شلائے۔

غرض خدانعالی نے ہرچز کے لئے ایک نقد بر مقرر کر دی ہے۔ رزق، عزت، دولت، راحت ومصیت، موت وحیات سب اس نقد ر کے مطابق میں اس میں کی میشن مکن تہیں۔

تقدیر کے فوائد: س: سنقدیر کے مانے میں کیا کیا فوائد ہیں؟ ج: سندیل قومب فائدے ہیں۔ کم ہم کی فوائد شار کراتے ہیں۔ ا۔ سنگیسی عن صعیب یا پر شائی کا داقعہ واس سے دل مضوط موتا

ال فرق كا يدكنا اورديائ ش برد ااور واكا قائم بورا كوكر جاز اور الحاقات م بوراك يوكر جاز اور الحقاق من بورك يوكر جاز اور الحقاق من بورك فرق كان من كام كالدت و كرم الدين المرواك في الحرك المن المنظم المنظم

رہے گا یہ سمجے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یکی منظور تھا اس کے خلاف ہونہیں سکتا اور جب جا ہےگااس کور فع کردےگا۔

٢ ..... جب سبجه كما تواكراس مصيبت كودوركرني لكيم كاتوبريثان اور مايوس اورول كمزورن موكار

س....نیز جب سیجه کمیاتو کوئی تدبیراس مصیبت کے دفع کرنے کی الى نىكرے كاجس سے الله تعالى ناراض مو يوں تيجے كاكر مسيب توبدون خداتعالی کے ماہے ہوئے رفع ہوگی نہیں پھرخدا کو کیوں ماراض کیاجائے۔ س.....نیز اس تجھنے کے بعد سب تدبیروں کے ساتھ میخف دعا میں مشغول ہوگا۔ کیونکد سیمجھے گا کہ جب ای کے جائے سے معیب ٹل سکتی ہواں سے عض کرنے میں نفع کی زیادہ امید ہے چردعامیں لگ جانے ے اللہ تعالی سے علاقہ بھی ہوھ جائے گا جوتمام راحتوں کی جڑ ہے۔

۵ .... نیز جب برکام میں بیلیتین ہوگیا کداللہ تعالی عی کرنے ے ہوتا ہے تو کسی کامیابی میں اپنی کسی تدبیر یا سمجھ براس کوناز اور فخر اور دموی نه ہوگا۔

حاصل ان سب فائدول كاليه جواكه اليافخص كامياني مين شكركري گا۔اورنا کا می میں صبر کرےگا۔

> تقذرير يرايمان لانا إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقُنهُ بِقَدَرٍ. (سروتر)

ہمنے ہر چیز تقدیر کے ساتھ پیدا کی۔

یعنی برچیپی کھلی چیز جیسے عرش، کری، لوح، قلم، فرشتے، جنت، دوزخ، آسان مارے، آسانوں کی گردش مزین اور جو پھھان سے کر بے یا جودہم وخیال میں آئے یا جمیں معلوم ہوسب کواللہ یاک نے پیدا کیااوراس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا اعمازہ اور ایک تقدیر مقرر فرمادی کہ فلاں قلال سے فلال فلال وتت فلال فلال فعل سرز د موگا- الله بإك عليم وعليم ب- اورعلم و حكمت والا اس وقت كام كرما ہے جب اس كا انجام سوج كراس كا ذبن میں ایک فاکر مقرر کر ایتا ہے۔ اس کے اللہ پاک نے بھی پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کا ایک اندازہ اور تقدیر مقرر فرمادی۔ اور اس تقدیر کے موافق اس چیز ہے کام ظہور پذیر ہوں گے۔اس لیے انسان کومناسب ہے کہ اگراس کوکسی ت تكليف ينيح ومبركر اورجان لے كه تقدير من يسل سے يونى ككھا بواتھا اوراس میں کوئی تھمت تھی جو جھے معلوم نبہوسکی ۔ اورا گرنسی ہے کوئی فائدہ بہنے توخدا كاشكر بحالائ كالندني بيدابون سيبلي بي بيفائده كموركها تفااور جس سے بیفائدہ پہنچا ہے اس کا بھی اللہ یاک کی فطرف سے ظاہری سب سمجھ کراحیان مندہو۔اور طبغی شکر بحالائے۔البتہ خالق ہر چیز کااللہ ہی ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَ مَا تَعُمَلُونَ (اسند)

اوراللدنة كواورتمهار علول كوبيدا كمايه یعیٰ جس خالق نے حمہیں بنایا ای نے تہارے کام پیدا کیے اگروہ تمبارے کام پیدانہ کرے تو تم ہے جمی کام نہ ہو سکیں۔ ینانچ بعض لوگ کام کی ہر چند کوشش کرتے ہیں مگر کام نہیں ہوتے اور بعض کام کرنا بھی نہیں چاہے اور غیر شعوری طور پر ہوجاتے ہیں معلوم ہوا کہ کاموں کا خالق بھی الله بى ب- اگرنيك كام موجائيا كوئى تمهار برماته حن سلوك كرربا موقوالله كافتكرادا كروكه باوجود يكدوي عمل بيدا كرنے والا ب مر بحر يعر يمي

اس نے تم سے تواب کا وعد وفر مایا ۔ تواس کا پینجایت احسان ہوا۔ دوسرى بات بريجى يادر كھوك كام كاپيدا كرنا اوراس كےكسب كا اختمار دينادد جداجدابا تمس بن الركام كركسب كالفتيار ندياجا تاتوامرونمي بيسود تصاور جنت وجبنم كابنانا دنيايس يغبرول كالجعجنا اور بادشاه اورهاكم مقرركرنا المارت الناكام كسبكانسان كوافتيار باورد كمحى جزوى اختيارب كلُّيْسِ ورند بنده عنار موجائه اوركل تعالى معاذ الله بكارره جائه وَاعْلَمُو آأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَآنَّهُ إِلَيْهِ

تُحُشُوون (اندال) یا در کھواللہ یاک انسان کے اور اس کے دل میں حاکل ہوجاتا ہے اور میمی کتم سباس کے روبروجع کے جاؤگے۔

لینی انسان پہلے ہر کام کاارادہ کرتا ہے۔ پھروہ کام انسان کے کسی عضو سيرزد بوجاتا ب- بجرجس كام كوش تعالى نيس جابتا اس كام سانسان کے دل کوروک لیتا ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔انسان ہزار ہا کام کرنا جاہتا ب گرنیس ہو سکتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی روک ویتا ہے اور کرنے نہیں دیتا مثلاثم نے ایک جانور کے مخلے میں ری بائدھ کراس کودو کھیتوں کے درمیان چھوڑ دیا اوراس ری کا سرااینے ہاتھ میں رکھا۔ جانورکو سمجماديا كماس ميس جرنا ہے اس ميں ندجانا ليو پيرجانور باوجود يكه چيونا ہوا ب مر چر بھی تمہارے افتار میں ہے۔ جہاں سے جا ہو کھانے دو اور جہاں سے چاہوری سیخ کراس کوروک دو۔ای طرح انبان کا دل اللہ کے باته میں ہے اس وجہ سے اللہ کے مقابلے پر انسان کا حیا ہنہیں ہوتا۔ وَ مَا تَشَآءُ و نَ إِلَّا أَن يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (مورة عمر)

اورتم نہیں جاہے گریہ کہ اللہ رب العالمین جاہے۔ لین تبارے داوں میں کس کا ماارادہ پیدا کرنا بھی اللہ بی کا کام ہے۔ای دیدےای پر جروسہ رکھواوریقین رکھو۔ کہاں کے سوانہ کوئی تمہارا کچھ بگا رسکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے پھر غیر اللہ کی طرف جانا اوران کی خوشار کر کے ذلیل ہونا بے سود ہے۔ جب اللہ جاہے گا لوگوں کے دلوں میں ارادہ ڈال وے گااس کے جائے بغیر کھیٹیں ہوتا اس

صنوسلى لذعلية للم نفر خلاجس يعت بيرى است بكروائ أكراس يعت كولي آدي بيرسطريقه برقائم سيلة ال واليه بيرك برايرواب سلمك (دولوا كم ن ورو)

الإيمانية الأنوانية

> نے پہلے ہی ہر چز کا انداز مخبر الیا ہے اورای اندازے کے مطابق پیدا کرتا ہے جدکام بندوں ہے ہوتے ہیں ان کا خاتق بھی وہی ہے جس کام سے دو کنا چاہتا ہے دوک دیتا ہے۔

حضرت ملی مقطات دوایت بے کدر مول الله علی و کا برای الله علیه و کم فر مایا که انسان موسم نیس موسک جیک ان چار باتوں پر ایمان شدائے۔(۱) تو حید و رسالت کے اقرار پر کہ الله نے موسلی الله علیه و کم کموت کے ساتھ بیجا۔ (۲) موت پر (۳) تقدر پر ۔ (زندی) محضرت این عمر مقطان موسلی موسلی کے مواج کا موسلی الله علیه و کم کم سات سات بسمی الله علیه و کم کم سات بسمان الله علیه و کم کم کا در مید تقدر پر کے چھلانے والوں میں بیانا اور مورون کا بدل جانا مجمی ہوگا۔ اور پہلند تر کے چھلانے والوں میں موسلی کے دادوں وزندی کا بدل جانا کہ کم کم کا دادوں وزندی کا بدل جانا ہوگی ہوگا۔ اور پہلند کم کر کا دورون کا بدل جانا ہوگی ہوگا۔ اور پہلند کر کے چھلانے والوں میں ہوگا۔ اور پہلند کی کر کا دورون کا بدل جانا ہوگا۔

هنرت عائشروشی الله عنها ہے روایت ہے کدرمول الله سلی الله عالیہ وسلم نے فریا یا کہ چیشھوں پر بھی نے اورافلہ تعالی نے است کی ہے۔ ہر نجی کی دعا بھی قبول ہوئی ہے۔ (۱) اللہ تعالی کی کماب میں زیادتی کرنے ا والا (۲) اللہ کی تقدیم کوتہ النے والا۔ (۳) زیرق حاکم بن کرذیل کولائے اور مزیر کو ذیل بنانچوالا (۳) حرام کوطال کرنے والا۔ (۵) میرے دشتہ داروں ہے وہ چیز طال کرنے والا جوائلہ تعالیٰ نے حرام کردی۔ (۲) اور میری سنت کوچھوڑ دینے والا (زین)

حضرت زیدین فابت ﷺ سروایت ہے کدرمول الله ملی الله علیہ وسلم میں الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم سلم الله علیہ المول الله علیہ المول الله علیہ المول سب کوسرا دے قالم نیس مربا فی فرا سے کالم نیس کہا جا سکتا دوراگر ان سب پر مربائی فرا س کے محمل السم کی مربائی اللہ کی تھے اگر قاصد پہاڑ کے برایر مجاب کا جسب تک قو تقریر برایمان شدال کے اور یہ بات سے تین سے نہاں کو تین سے نہ کا جسب تک قو تقریر برایمان شدال کے اور یہ بات بھی تین سے نہ جاب کے اللہ نہ تھا اور یہ بات بھی تھی ہے جوک جانے واللہ نشا اور یہ بات بھی تھی ہے جوک جانے واللہ نشا اور تھی اللہ تھی ہے جوک جانے واللہ نشا اور تھی تو تین سے نہ کے کال در مندام اور دوران مقید سے کے علا وہ فوت ہوگیا ہے تو تین میں جائے گا۔ (مندام اور دوران مائی۔)

هنرت الا بررود فظاف دوات به کردسول الندسلی الله علی وکلم با برخریف لاے تم تقدیر کے مسئل پر بحث کررہ بھے۔ آپ طبی الله علیہ وسلم داس قدر شعبہ آ یا کہ آپ طبی الله علیہ والم کا پیرو مرتی ہوگیا کو یا اس پر انار تجوز دیا گیا ہے اور آپ طبی الله علیہ وکلم نے فر بایا کیا تجمیل ای ایک ملکم الله ہے یا ای کے ساتھ تھے رسول نا کر بیجا گیا ہے۔ تم سے بہلی قدیمان ی وجہ سے بالک ہو کی کہ انہوں نے تقدر پر بھڑا کیا بھی تنہیں تا کید کرتا ہوں اور بارباد تا کید کرتا ہوں کہ اس عن شریقش و

هنرت ما تشریض الله عنها سے روایت ہے کہ بس نے رمول اللہ مُشافِعًا اللہ علیہ وکم سے منا۔ آپ ملی اللہ علیہ وکم فرائی تھے جس نے تقدر کے کی مسلے میں کلام کیا۔ تو وہ کلام اس سے تیا ہت کے دن پو چھا جائے گا اور جس نے اس میں کلام کیا کہا اس سے بیل چھا جائے گا۔ (اہن بد) محضرت عماد وہ من صاحت میں تھا علیہ وکم نے فرایا کہ کسب سے پہلے اللہ پاک نے تھا کہا اس نے جو ہوا فرایا لکھ اس نے پو تھا کیا کھوں۔ فرایا تقد ریکھ۔ چنا تی اس نے جو ہوا اور جوابد تک ہونے والا ہے سب کھ دیا۔ (تردی)

د حضرت عبدالله بن عمر عظاف سردایت ہے کہ بس نے رسول الله سالی الله علیہ وسلم سے سنا آپ ملی الله علیہ وسلم فریات نتے کہ اللہ پاک نے آسان وزئین پیدا کرنے سے پیاس بزارسال پہلے تلوق کی تقدیر یں کلھ کی تھیں۔اس وقت اس کاعرش پائی برقا۔ (سلم)

هنرت عبدالله بن عمر رقض سروایت به کهی نے رسول الله سلی الله علیه والیت به کهی نے رسول الله سلی الله علیه والم والله بی الله بالی نے الله علی والله والله بی اس نورکی مختل والله بی اس نورکی سرح چوک کئیں وه کمراه ہوگیا۔ ای وجہ سے بی کم بینی پو تکنیں وه کمراه ہوگیا۔ ای وجہ سے میں کہتا ہوں کہ الله ترکی کہا تھی کہ الله ترکی کہا تھی کہ الله ترکی کہا تھی کہ الله تعالی نے الله تعالی نے کہا تھی کہا تھی کہ الله تعالی نے الله تعالی نے کہا تھی کہا تھی کہ دیا ہے الله تعالی نے کہا تھی کہ تھی کہا تھی کہا

ا ترجرے میں روگا یا گرا او ہوگا۔ حضرت ایوالد دوار عظیف سے دایت ہے کہ سول انڈسکی انڈ علیہ علم نے فر ایا کرخدار تا آدری آئی گلو تی میں ہے ہم بند کیا یا تیجا آئی میں ہے فار شاہو دکا ہے عمر سے کمل سے برہنے کی جگہ سے برنگ ہے اور دوری سے معلوم ہوا کہ انسان انڈ ریم روسر رکھے ہوئت والی دوری حال کر کے اور معاش میں انتا مرکز دان شدر ہے کہ انڈسکے فرائن میں سے خالی ہوجائے جیسا کروا مر رہے ہیں کیونکہ ماتا انتازی ہے جتنا مقدر میں کھتا چاہے ہے۔ حضرت ابوالد دوا دی بیٹ کہ ملتا انتازی ہے جتنا مقدر میں کھتا چاہے ہے۔ ب۔ پالس دن تک نففہ رہتا ہے۔ گھرددسرے پالیسویں میں جھونی اس بات ہے۔ گھرددسرے پالیسویں میں جھونی کا بات ہے۔ گھراشہ پاک اس کا بات ہے۔ گھراشہ پاک اس کا کے لیے اس کے پاس باتوں کی میں آوٹھ بھتیا ہے۔ وہ راشتہ اس کا عمل عمر دوری صحاحت کے شقادت کھود تاہے۔ گھراس میں دوری چونک دی بات ہے۔ گھراس میں دوری چونک کوئی جن سے اس کی تم سے عمل کرتا رہتا ہے۔ گھراس پر قریر تقویر بنتہ میں میں باتھ کا فاصلہ وہ باتا ہے۔ گھراس پر قریر تقویر بات ہے۔ گھراس کے درمیان ایک بی آئے کا فاصلہ دو جاتا ہے۔ پھراس کے تعلی کرتا ہے۔ گھراس کے تعلی کرتا ہے۔ گھراس کے درمیان ایک بی آئے کا فاصلہ دو جاتا ہے۔ پھراس کے تعلی کرلیات اس تر قریر تقویر خال ہے۔ اور خریدت میں چلا جاتا ہے۔ پھراس کے تعلی کرلیاتا

معنوت الس ر الله علیه است و رسول الله حلی الله علیه و ملم کترت سے بید دما با اگا کرتے تھے۔ اب دلوں کے چیرنے والے میرے دل کو اپنے دین ہو ائم رکھ ۔ جس نے کہا اساللہ کے بی ہم آپ حلی اللہ علیه و کم ہوار آپ حلی اللہ علیہ و کم محمد کے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں کیا آپ حلی اللہ علیہ و کم کو ہم ہر اعراضہ ہے۔ فریا ہاں ول اللہ کی دو الگیوں شن ہیں۔ دوان کو حس طرح چاہ بلیٹ دے۔ (زندی مائن بد)

فریا کرانشہ پاک نے حضرت و مستخدہ کو پیدا فریا پھران کے سیدھے فریا کرانشہ کو مجا ڈا ادر اس سے ان کی سفیہ چیوٹیوں کی طمرح اولاد ذکائی۔ پھر با سمی کدھے کو مجا ڈا اس سے کو کو س کی طمرح کا کا اولاد تکائی۔ پھرسیدھے کندھے والوں کے بارے من فرن ایا کہ یہ چنٹی میں اور مش بے پرواہ موں۔ با سمی کند سے والوں کو کہا یہ جنٹی میں اور مشہد کے داوہ موں۔ محمرت آ دم المصفح کو بیدا کرتے ہی انشہ پاک نے مقروفر ما دیا کہ ان کی تمام اولاد میں مجھ لوگ جنجی میں اور پچھ لوگ جنبم والے میں اور فریا یا بچھے بچھ پرواؤ ہیں ہے۔ میں جو بیا موں کروں ما کس وقتی رموں۔

سے بدودہ میں ہے۔ یہ باہ بی بون برون ان بدودی اداوی۔
صرت الامری طاق ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ و کام
فرمایا اللہ پاکسری انجیں ۔ اور سونا اس کو ان سی میں انسان کے لیے
پڑا اجھا کھی دیتا ہے اور الفائحی دیتا ہے۔ اس کے پاس رات کے ملی دان
کے طول سے پہلے اور دن کے عمل رات کے طول سے پہلے چہائے
بات کی کر بین ہالی کا کہ بیتے ہاری کافی نے تو اس کے جہرہ الدس
کے کرون کے بیتا ہے۔ اگر اس کو انجاب تو اس کے جہرہ الدس

هنرت عبدالله این معود طالعت روایت به که بهم به رسول الله معلی الله علیه و ملم نے حدیث بیان کی۔ آپ معلی الله علیه و ملم بیچے تھے۔ آپ کو تیا جاما بھی جاتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی پیدائش ہوتی

# انتاعِ سنت...فوائدوبركات

الله تعالی کامجوب بننے اوراتباع سنت کا ذوق و قرق پیدا کر نیوالی مجل منید عام کناب ... قرآن و صدیت کی تطبیعات، اسلاف و اکبر کے ایمان افروز واقعات ... سنت کے انوارو پر کات کس طرح دنیا سنوارتے ہیں ... مسنون اعمال کے بارہ میں جدید ساکس کے اکمشافات ... جسمائی ورحائی صحت کے وہ فارمولے ہو چودہ مدیل آئی بتا دے گئے اور آئی کی سائنس تھی آئیس مائی ہے ... طب نبوی کے حوالہ سے جدید سائنس کے چیرت انگیز تجو بے میں میں کے ایمان کے جیرت انگیز تجو بے

## ين الله الرمز الحيف

## عبادات کے فضائل واہمیت

تھے۔ مال سے عداوت کے ان کے بہت ہے عجیب واقعات ہں ان سے بھی بہ حدیث نقل کا تی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قعا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احدیماڑ کود کھ کریفر ماہا کہا گریہ یہاڑ سونے کا بن جائے تو مجھے یہ پیندنہیں کہاں میں سے ایک دینار بھی میرے ماس تین دن سے زمادہ کلیرے مگروہ دینارجس کو ہیں قرض کے ادا کرنے نے لیے محفوظ رکھوں پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاما بہت زیادہ مال والے بی اکثر کم ثواب والے ہیں مگر دہ فخص جواں طرح اس طرح کرے،حدیث نقل کرنے والے نے اس طرح اس طرح کی صورت دونوں ہاتھ ملا کر دائیں یا تمیں جانب کر کے بتائی۔ بینی دونوں ہاتھ بھر کر دائیں طرف والے کودے دے اور بائیں طرف والے کو یعنی ہم محف کوخوب تقسیم کرے۔انبی حضرت کا ایک اور قصہ مشکوۃ شریف میں آیا ہے کہ یہ حضرت عَمَانِ نَصْطُيُهِ كَهِ زِمانِهِ خَلافت مِينِ إن كَي خدمت مِين حاضر تقع حضرت عثمان عَظَّهُ نَ حَصْرت كعب عَظَّهُ سے كما كه حضرت عبدالرحمٰن عَظَّهُ كا انقال موكما اورانہوں نے ترکیمیں بال چھوڑا ہے تمہارا کیا خیال ہے کچھٹا مناسب تونہیں ہوا؟ کعب ﷺ نے فر مایا اگروہ اس مال میں اللہ کے حقوق کوادا کرتے رہے ہوں تو پھر کیامضا نقہ ہے۔حضرت ابو ذرہ ﷺ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اس سے حضرت کعب فی اور ان اثر وع کر دیا کہ میں نے خود حضورا قدیں صلی الله علیه و تکم ہے سناہے کہ اگر یہ پہاڑسونے کا ہوجائے اور میں اس سب کوخرچ کردوں اوروہ قبول ہو جائے تو مجھے یہ پیندنہیں کہ میں اس میں ہے چیاد قیاہے بعد چیوڑوں اس کے بعد ابو ذریقے نے حضرت عثمان نظاف ہے کہا کہ میں تمہیں تتم دے کر ہوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے رور پرتین مرتب کی ہے؟ حضرت عثمان ﷺ نے کہا ہے شک کی ہے ان كا أبك اورقصه بخارى شريف وغيره من آيا ہے۔ احف بن قيس الله کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں قرایش کی ایک جماعت کے پاس بیٹھا تھا۔ایک صاحب تشریف لائے جن کے بال بخت تھے یعنی تیل وغیرہ لگا ہوانہیں تھا۔ کیڑے بھی موٹے تھے، دیت بھی ایسی ہی تھی یعنی بہت معمولی ی ۔اس مجمع کے باس کھڑ ہے ہو کراول سلام کیا۔ پھر فر مایا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کوخوش خبری دواس پھر کی جوجہنم کی آگ میں تباما حائے گا پھروہ اس کے بیتان برر کھ دیا جائے گا جس کی شدت سے اور گری ہے

حفرت انس عظی حضورا قد س ملی الله علیه وسلم کارشادتل کرتے ہیں ك لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ بندول كوالله جل شانه كي تأراضكن ع تحفوظ ركه الله جب تک کہ دنیا کودین برتر جمع نہ دیں اور جب دنیا کودین برتر جمع دیے لكيس تو كالله إلا الله بفي إن يرلونا دباجائ كا اور مدكها جائع كا كدتم جھوٹ بولتے ہو۔ایک دوسری جدیث میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو محض کا الله الله و عدہ کا شریک که کی شادت لے کرآئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب تک کیاس کے ساتھ دوسری چیز نہلا دے (بعنی اپنے اس کلام میں کھوٹ اورمیل بیدا نہ کرے)حضور صلی الله عليه وسلم نے تین مرتبہ یمی بات ارشاد فرمائی مجمع حیب حاب تھا۔ ( حضور صلى الله عليه وسلم غالبًا اس كے منتظر منے كه كوئى پوچھے اور مجمع ادب اور رعب کی وجہ سے چپ تھا) دورے ایک مخص نے دریافت کیایارسول الله صلى الله عليه وسلم ميرك مال باب آب صلى الله عليه وسلم يرقريان دوسري بيز ملانے كاكيامطلب ہے حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا دنيا كى حمت اور اں کوتر جع دینااوراس کے لیے مال جمع کرکے رکھنااور ظالموں کا ساہر تاؤ کرنا ۔ایک اور حدیث میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو . محنس دنیا ہے محبت رکھتا ہے وہ آخرت کو نفصان پہنچا تا ہے اور جو آخرت ے مبت رکھتا ہے وہ دنیا کونقصان پہنچا تا ہے۔ پس ایس چیز کی (لیعنی آ خرت کی)محت کوتر جمح دو جو ماقی رہنے والی ہے اس چیز (یعنی دنیا) رجو فنا ہو جانے والی ہیں ،ایک حدیث میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیاایں شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھرنہیں اورای شخص کا مال ے جبکا آخرت میں مال نہیں ۔اوراس کے لیے وی شخص جمع کرتا ہے جس بنتنا نہیں ۔ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نز ویک اس کی مخلوق یں ہے کوئی چز دنا ہے زیادہ مبغوض نہیں ہے۔اوراس نے جب ہےاس کویدا کیا ہے بھی بھی اس کی طرف نظرالتفات نہیں فر مائی ایک اور حدیث میں صنور سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد واردہوا ہے کہ دنیا کی محیت ہر خطاء کی جڑ ہے۔ حضرت سمرہ دینے کے مضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ دو ہاری وکھن اس لیے دیکھنے جاتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی چز یڑی ندرہ جائے اور میری موت اس حال میں آجائے کہوہ میرے ماس ہو۔ حضرت ابو ذرغفاری ﷺ مشہور صحالی ہیں بوے زابد حضرات میں سے

ر ول النسلى الله عليه المل غذر بايا" كال ترين ايمان واليم وموسق ميں سيده بين محن كا خلاق التصح بين اور جوائي گروانوں كے ساتھ زيادہ شنيق بيں "(علق)

د ني دسترخوان ... جلداد ل

کوشت وغیرہ یک کرمونڈ ھے کے اوپر سے اسلنے کیے گا اور پھر وہ پھر مونڈھے پر رکھا جائے گاتووہ سب کچھ پیتان سے بینے لگے گا۔ یہ کہہ کروہ مجدے ایک ستون کے باس جا کر بیٹے گئے احف عظا کہتے ہیں کہ میں انکوجانتانہ تھا کہ بیکون بزرگ ہیں میں ان کی بات من کران کے پیچھے پیچھے چل دیا اور اس ستون کے پاس بیٹے گیا اور میں نے عرض کیا کہ اس مجمع والوں نے آپ کی بات کی طرف کھوتو جیس کی بلکہ اس منتلو کو نا پندسمجا۔ وہ فر اُنے لگے یہ پیوتوف ہیں کچھ بچھتے نہیں ہیں مجھے میرے محبوب ملى الدعلية وللم في كما ب- احف فظاء في وجماآب كحبوب كون؟ كمن لكي حضور صلى الله عليه وسلم ،ا سابو ذرعة الله ما احد كاليها أو ميسة موس يسجها كركى جكه كام كوميجا مقصود باس لتيد وكملاناب كدكتناون باتی ہے میں نے کہا جی بال دیور باہوں مضور صلی الله عليه و كلم نے ارشاد فر مایا کدا گرمیرے یاس بہاڑ کے برابرسونا موقو میرا دل جا ہتا ہے کہاس کو سارے کوٹرچ کر دوں مگر تین دینار (جن کا بیان اور روایت میں ہے)اس کے بعد ابو ذر رفظ نے نے کہالیکن بیلوگ سجھے نہیں دنیا کوجع کرتے جاتے ہیں اور جھے خدا کی تتم نہ تو ان سے دنیا کی طلب نہ دین کا استفتاء کرنا ہے۔(پھریس کیوں دیوں مجھے توصاف صاف کہناہے)۔

حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کر وز انتہ کے دوفر شنے (آسان ے) ارتے ہیں ایک دعا کرتا ہا اللہ فرج کرنے والے کو بدل عطافر ما دوسرافرشته دعا كرتا بالسروك كرر كحفوال كامال بربادكر (علوة) الكادرمديث مي آيات ترااية بمالك عنده بيشانى عيش آ نابھی صدقہ ہے کی کونیکی کا حکم کرنا پارائی ہے رو کنا بھی صدقہ ہے۔ کسی بحولے ہوئے کوراستہ بتا نا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کی کانٹے وغیرہ تكيف دين والى جزكا بثانا بحى صدقه بدايي دول سيكى كرتن میں یانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ایک مدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جہنی آ دی ایک صف میں کرے کیے جائے سے ان ہر ایک سلم (کال جنتی) گزرے گاس مف میں ہے ایک مخص اس سے کہے گا كة ميرے ليے الله تعالى كے يهال سفارش كردے وہ يو چھے گا كه تو كون ے؟ وہ جہنی کی گا كرو جھے نيس پياناتونے دنياش ايك مرتبہ جھے یا ٹی ما نگا تھاجس بڑھی نے تھے یا ٹی بلایا تھا اس بروہ سفارش کرے گا۔اور وہ قبول ہو جائے گی ای طرح دوسر افخض کے گا کہ تو نے مجھ سے دنیا میں فلاں چیز مانگی تھی وہ میں نے تھھ کودی تھی ایک اور صدیث میں ہے جہنیوں ك صف برايك جنتى كا كزر موكاتوان ش ايك فخض اس كوآ واز در كر كيم كاكمتم مجينيس بيجانة يس وى تو مولجس فالان دن تهميس ياني بلايا تھا۔ فلال وقت ممنیس وضوكو بانى ديا تھا۔ ايك اور حديث ميں ہے كہ

قیامت کے دن جنتی اور جبنی لوگوں کی جب مفیں لگ جائیں گی ﴿ ﴿ فِينِي منوں میں سے ایک مخص کی نظر جنتی صفوں میں سے سی مخص پر پڑنے گی اوروہ اس کویا دولائے گا کہ ٹی نے دنیا ٹیس تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تعاراً بيروه جَنْق فَض اس كا باتحد بكر كرحَّق تعالَى شائه كى بارگاه يس عرض كرے كاك ياللداس كا مجھ يرفلال احسان بالله ياك كى طرف سے ارشاد موگا که الله تعالی کی رحت کے طفیل اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ایک مدیث میں ہے کفقراء کی جان پیچان کثرت سے رکھا کرو اوران کے اوپر احسانات کیا کروان کے پاس بوی دولت ہے کسی نے عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وه دولت كياب حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کدان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے تہیں کوئی مکزا كملايا موياياني بلايا مويا كبرا ديا مواس كالاتحد بكركر جنت بس پنجا دوايك مدیث میں ہے کہ اللہ تعالی شائہ فقیرے قیامت میں اس طرح معذرت كري مح جيداكة دى آ دى سے كياكرا بادر فرمائي ميرى از تاور جال کوتم میں نے دنیا کوتھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کرتو میرے زدیک وليل تعار بكداس لئے بنايا تعاكمة يرب لئے آج برااعزاز ب\_ميرب بندے ان جہنی لوگوں کی صفول میں جلا جاجس نے تحقیم میرے لیے کھانا كحلايامويا كيرادياموده تيرابوه اس حالت ميسان ميس داخل موكاكربيلوك منه تک پینے میں فرق مول کے وہ پیچان کران کو جنت میں وافل کرے گا۔ ایک مدیث میں ہے کرتیا مت کے دن ایک اعلان ہوگا کیامت محمد میلی اللہ علىدوللم كے فقراء كہاں ہں؟ اٹھواورلوگوں كوميدان قيامت بيں ہے تا اُن كرلو جم مخض نے تم میں ہے کی کومیرے لئے ایک لقمہ دیا ہویا میرے لیے کوئی محون یانی کادیا ہو یامبرے لیے کوئی نیایا یرانا کیڑ ادیا ہوان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کردو۔اسرفقرائے امت اٹھیں کے ادر کسی کا ماتھ پکڑ کر کہیں مے کہ یااللہ اس نے مجمع کمانا کھلایا تھا اس نے مجمعے یانی بلایا تھا کوئی بھی فقرائ امت میں سے چیوٹا یابدافخض ایبان ہوگا جوان کو جنت میں واخل ند كرائ ايك مديث من آيات جوفض كس جائداركوجوكاموكمانا كملائح تعالی شاید اس کوجنت کے بہترین کھانوں میں سے کھانا کھلا کیں ہے۔

الك صديد على اليا كه حم الحريب لوكون كوكها المحلايا ما تا بونير اس الحرك طرف المن تيزك برحق به جبس تيزك به جبري ادف كوبان عن ميتى به به حضرت عبدالله بن مبارك المنطقة عمده مجوري دومرون كوكلات اور كيم كه بوقض زياده كهائه كاس كوني مجورايك ورتم ديا جائه كاريك حديث عن بحركتيا مت كدن اعلان كرف والا اعلان كريكا كباس بين وه وكل جنون في نقيرون أورمكينون كا اكرام كيا آن تم ته جنت عن المحاطرة والحل بوجاؤ كرية م كم تم كا توف

رمول الله صلى الله عليه وسلم في فريايين مادگي ايمان من سے به مادگي ايمان من سے به اس سے مراد تو اضع ب " ( يعق )

عبادات کے فضائی داہمیت

ب نتم عملین موادرایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیار ،فقیروں اورغریبوں کی عمادت کی آج وہ نور کے منبروں پر بیٹیس اور اللہ جل شانۂ سے یا تیں کریں اور دوسرے لوگ حباب کی تختی میں مبتلا ہوں گے ایک صدیث میں ہے کتنی حور س ایسی ہیں جن کا مہر ایک مٹمی مجر مجوریا آئی ہی مقدار کوئی اور چیز دیتا ہے۔ ایک مدیث میں آیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل کوئی صدقہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عفرت کے واجب کرنے والی چزوں میں مجوکوں کو کھانا کھلانا ہے ایک صدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب اعمال سے زیادہ مجبوب کسی مسلمان کوخوش کرناہے یا اس بر سے غم كابٹانا ہے بااس كا قرض ادا كردينا ہے با بحوك كى حالت بيس اس كو كھانا کھلانا ہے یعنی بیرسب اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں جوبھی ہو سکے۔ایک اور حدیث میں ہے کہ مغفرت کی واجب کرنے والی چیزوں میں کسی مسلمان کو خوش پہنیانا ہے۔اس کی بھوک کوزائل کرنا ہاس کی مصبیت کو ہٹانا ہے۔ حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں که رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کرتین چزوں کارو کنا جائز نہیں۔ مانی نمک، آگ، میں نے عرض کیایارسول الله صلی الله علیه وسلم پانی کوتو ہم سجھ کئے کہ واقعی بہت مجبو رى كى چيز بےليكن نمك اورآگ ميں كيابات ہے؟حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا کدا ہے تیرا جب کوئی مخص کسی کوآگ و بتاہے تو محویا اس نے وہ ساری چرصدقہ کی جوآ گ بر کی اورجس نے نمک دیا اس نے گویا وہ ساری چیز صدقہ کی جونمک کی وجہ سے لذیذ ہوگئی کویا اس دونوں میں معمولی خرج سے دوسرے کا بہت زیادہ نفع ہے۔

حضرت معدد الله في عرض كيا يا رسول الله سلى الله عليه وتملم ممرى والده كا انتقال مو كيا (الكه الله الله عليه وتملم ممرى والده كا انتقال مو كيا (التي الله الله والده كونسا معدقه زياده به منسود القدم كيان سبب افضل بها مدال مو حضورا والده كواب كم ليا الكه كنوال كودواد با

ف : ضور ملی الله علیه و کلم نے پانی کوزیا دہ افضل اس لیے فر مایا کہ مدینہ طیبہ میں اس کی خر وال کا کر اور دہ افضل اس لیے فر مایا کہ مدینہ طیبہ میں اس میں جگہ پانی کی کم خرورت میں اس موقت پائی کی گئے تاہم کئی کی کا مسلم اور اپنی کا فقع بھی عام ہے اور ضرورت بھی عموی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جوشش پائی کا سلمہ جاری کر جائے تو جوانسان یا جس میار بھی میں اس سے پائی سے گا تو مرنے والے کو تیا مت تک اس کا اس موتار ہے گئے۔ والے موتار ہے گا۔

ز ہدوقتا حت اور سوال نہ کرنے کی ترغیب میں سی خصوص اور سوال نہ کرنے کی ترغیب میں سی خصوص کا در اور سلم کا در ال حضور ملی اللہ علیہ و کلم کا در شاہد کا در اللہ کا در اللہ کا کہ کا در اللہ کا کہ کا در اللہ کا کہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا میں کہ در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا میں کہ دو اللہ کا میں کہ اور کے دو اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ در اللہ کہ اللہ کہ در اللہ کہ اللہ کہ در اللہ کہ اللہ کہ دو اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ در اللہ کہ اللہ کہ کہ در اللہ کہ کہ در اللہ کہ اللہ کہ در اللہ کہ دو اللہ کہ در اللہ کہ کہ در اللہ کہ کہ در اللہ کے در اللہ کہ در اللہ کے در اللہ کہ در اللہ کے در اللہ کہ در اللہ کہ در اللہ کے در اللہ کہ در اللہ کے در

جائے۔ کہ آدی کھا تارہ ہاور پیٹ نظرے۔ ( عمل ہ) امام فرائی فراتے ہیں کہ مال عمل نفع مجل ہاور نفسان مجل ہے۔ اس کی مثال سانپ کی تی ہے۔ کہ چوشس اس کا منتز جانا ہے وہ سانپ کو پکڑ کر اس کے دانت نگال دیتا ہے اور پھر اس سے تریاتی تیار کتا ہے اور اس کو دیکے کر کوئی ناوانٹ مختص اس کو پکڑ کے لئے سانپ اس کو کاٹ لے نگا اور وہ ہال کہ وہ کا ۔ اور اس کے ذہرے وہ تحقی محتفظ ان مونوا در مکٹ ہے جو پائی چیز وں کا ابتزام کرے۔

(۱) یغورکرے کہ مال کا مقصد کیا ہے کس غرض سے یہ پیدا کیا گیا ہے تا کھ مرف وی فرض اس ہے وابستہ رکھی جائے۔

(۲) مال کے آنے اور حاصل کرنے کے طریق کی تئی ہے گرائی

کر کیمیں اس میں نا جائز طریقہ شال نہ ہو جائے۔ شٹا ایبا ہو بہ بس مرشوت کا شائیہ ہو ایابیا سال جم میں ذلت کا اندیشہ ہو۔ حاجت کی مقدار سے این اواجی خروت ہے کہ لین کی گرائی مقدار سے آنے واجی تئی مقدار سے آنے ہو گری ہیں ہو جائے کہ سے کی گرائی کا میں ہو جائے کہ میں ہو جائے نا جا نزطر سے تج فرق نہ ہو جائے نا کی آئہ میں ترج میں میر چیز میں نین سے کمال سے اللہ کی امامت میں قوت ہو جو خروی نہ ہو جائے مقال میں اور چیز میں نین نے کہ اس سے اللہ کی امامت میں قوت ہو جو خروی کر سے ہواں کو لئے بھر کر جو کر سے ہواں کو لئے بھر کر جو کر جلدی فرج کی کر سے اس کو ان کی تھر ہوت ہے ذاکھ و قبیل کا مواضل کی اللہ تھا گیا کہ حضرت ہوائی کا ماری خواضل کے حضرت ہوائی کا ماری خواضل کے حضرت ہوائی کے خطرت کی کہا گیا گیا گیا گیا اندی اللہ کی اللہ تھا گیا کہ خواضل کے خطرت ہوائی کی اللہ تھا گیا کہ خواضل کے خطرت ہوائی کی کہا تھا گیا گیا گیا اور بیڈ لیا اللہ کی اندی خوائی کے خطرت ہوائی کے خطرت ہوائی کی کہا تھا گیا گیا اور بیڈ لیا اللہ کی اندی خوائی دیا جو دور الم ہے اور الم کی اللہ کی اندی خوائی حد خوائی کے خوائی کے خوائی کی کہا تھا گیا گیا کہ اور دیڈ لیا اللہ کی اندی خوائی حد جو اللہ کی اندی کو فرق حب جاہ ویور کی اور دیٹ لیا اللہ کی اندی کو فرق حب جاہ ویور کی کورے ہے کہا کی کورے کے کہا کو دور نیا دارے ہے۔

صفور ملی الله علیه دملم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شاند جس بندے ہے مجت فراتے میں دنیا سے اس کی اسک دھا خت فراتے میں اور اس کو اہتمام ہے چاتے میں جیسا کرتم لوگ اپنے بیار کو پائی سے بچاتے ہو۔ حالا تک پائی تھی اہم اور شروری چیز ہے کہ زندگی کا مداری اس پر ہے بغیر اس کے زندگی روئیس سکتی کیسی اس سے با وجودا گر سیم کی بیارے لیے پائی کو مفر بتاریق کتی تختی کریس اس کوپائی ہدد کئے کی کی جاتی ہیں اور میہ
کیوں؟ اس لیے کہ ال کی کثر تھے مواً تقصانات زیادہ دیجئے ہیں اور یہ
اس وجہ ہے کہ امارے قلوب الیے ضافہ نہیں ہیں کہ وہ اس کے نشے
ہے متاثر نہ بول ای وجہ ہے مصور ملی اللہ طلید و کم کا پاک ارشاد ہے کہ تم
میں ہے کوئی محتمل الیا ہے کہ پائی ہر سطح اور اس کے پاؤں پائی ہے تر نہ
ہوں ہے ہوئی اللہ عظیم فی موسل کیا یا رس اللہ مطالہ و کم کا بالہ کا وارک ہے۔
ہمی نہیں ہے حضور ملی اللہ علید و کم فیز کم بالا ہی حال و خیور میں
زکو ہوا دار شرکے کی وغیر میں
زکو ہوا دار شرکے کی وغیر میں

قرآن پاک میں بہت کا آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ہے۔ تعدد آیات دوسری قصل میں کتن مال خرج نہ کرنے کی وعید میں گزر چکی ہیں۔ جن سے صحلتی طاعت تقریق کی ہے۔ کرییز کو قادانہ کرنے میں میں اور ظاہر ہے جنی وعید میں گزری ہیں وہ زکوۃ ادانہ کرنے پر جب کدڑ کو قابال جماع فرض ہے بطرین اولی شال ہوں گی۔

پرس کا این می ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا بسید اور ان حقر سر می کا بسید است کا بسید کا برای تا جس کا تصد شهر او کا بسید است کا بسید کا برای ایس کا بسید کا برای ایس کا بسید کا برای کا بسید کا برای ایس کا بسید کر است کا بسید کا ب

بندوں پرامسان کیا کراور خدائی نافر بانی اورحقوق واجیہ ضائع کر مستخلاط شی ف اد کا خواہاں مت ہو \_ بے شک اللہ تعالیٰ ف اد کی لوگوں کو پندئیس کرتا - قارون نے ان کی تصحیح میں کریے کہا کہ جھو تو سب مجھ میری ذاتی ہم مندی سے طاہری من تدبیر سے بیرخ ہوا۔ نداس میں مجھوفی اصان ہم مندی دوسرے کا اس میں کوئی خل ہے۔

حق تعالی شانہ اس کے قول برعمانے میں کہ کہااس قارون نے بینہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس ہے پہلے گذشتہ امتوں میں ایسے تو کوں کو ہلاک کر چکاہے جو مالی قوت میں بھی اس ہے کہیں بوھے ہوئے تھے۔اور جماعتی حیثیت ہے مجمع بھی ان کا زیادہ تھا یہ تو دنیا میں ہوا ادر آخرت میں جہم کا عذاب الگ ر ہااور مجرموں سے ان کے منا ہوں کامعلوم کرنے کی فرض ہے سوال بھی نہ ہوگا۔ برقض کا بورا حال الله تعالی شلنه کومعلوم ب (مطالبه کی وجہ ہے سوال علیحدہ رہا) مجروہ قارون ایک مرتبدای آ رائش وشان کے ساتھ ای برادری کے سامنے لکا تو جولوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب نتےوہ کہنے گئے کہ کیاا چھاہوتا کہ ہم کوبھی پیرماز وسامان ملاہوتا۔جو قارون کوملا ہے۔واقعی پیقارون براصاحب نصیب ہے (بیتمنا اور حص مال کی تھی۔اس سےان لوگوں کا کافر ہونا لازم نہیں ہے۔جبیہا اب بھی بہت مصلمان دوسرى قومول كى دنياوى ترتيال ديكوكر بروقت للحات بيل اور اس كى نكروسى ميس كيرج بين كديدونياوى فروغ جميل بهي نصيب مواور جن لوكوں وعلم دين اوراس كافتم عطاكيا حميا تعاوه ان حريصو سے كينے كيے ارے تہاراناس ہوتم اس دنیار کیاللھاتے ہواللہ تعالی کے گھر کا تواب اس چندروزه مال و دولت سے لا کھ لا کھ در ہے بہتر ہے جوا پے خص کو ماتا ہے جو ایمان لائے اورا چھے مل کرے اوران میں ہے بھی کائل درہے کا تواب ان بی لوگوں کودیا جاتا ہے جومبر کرنے والے بوں اور پھر جب ہم نے قارون كى سركشى اورفساد كى وجدساس كواورا كلى كل سرائے كوزين ميں دهنسادياسو کوئی جماعت ایسی نہوئی کہاس کواللہ کے عذاب سے بچالیتی اور نہوہ خود بی کسی تدبیرے فی سکا۔ (بے شک اللہ تعالی کے عذاب سے کون بحاسکا ے۔ اور کون کی سکتا ہے؟ قارون پرعذاب کی سیصالت دیکھر ) کل جولوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کررہے تھے وہ کہنے لگے بس جی یوں معلوم ہوتا ہے كە(رزق كىفراخى كاورتىكى كامدارخوش نصيبى باينقىبى برنبيس بلكه)اللەتغانى اینے بندوں میں سے جس کو حابتا ہے روزی کی فراخی دیتا ہے اور جس کو چاہتاہے تنگی دیتاہے۔) یہ ہماری فلطی تھی کداس کی فراخی کوخوش فصیلی سمجھ رہے تھے۔ واقعی اگرہم براللہ تعالی کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کوبھی دھنسا دیتا( که گنهگارتو آخر به به نمی بین بی بس جی معلوم موگیا که کافرون کوفلاح نہیں ہے۔ (کوبیچندروز وزندگی کے مزے لوٹ لیس) ف حفرت ابن عباس على فرمات بين كه قارون حفرت

-1, -20:0:0

نے چرزین کو بی آر بالا کمان کو لے۔ دوسب کونگل گا۔
صفور القرس ملی اللہ علیہ وہم کا ارشاد ہے کہ کوئی فض جو سونے کا
مالک ہویا جا عری کا ادواس کا تن (لائن زکزی ادانہ کر سے قیاست کے
دن اس سونے جا عربی کے چرے بنائے جا ئیں گے ادران کوجہ کی آگ
میں ایا تیایا جائے گا کہا کہ وہ خود آگ کے چرے جیں چران سے اس
مفنی کا پہلوادر پیٹائی اور کم داغ دی جائے گا۔ اور بار بارای طرح تیا تیا
کر داغ دیے جاتے رہیں گے۔ تیا مت کے پورے دن میں جیکی مقدار
دنیا کے صاب سے بچاس ہزار بری ہوگی۔ اس کے بعد اس کو جہاں جانا
دنیا کے صاب سے بچاس ہزار بری ہوگی۔ اس کے بعد اس کو جہاں جانا
ہوگاجت میں یا جہم میں چا جائے گا۔

ایک اور صدیث می حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اس مخض کا گھرے جس کا (آخرت میں گھرنہیں اور دنیا اس محض کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں۔ اور دنیا کے لئے وہ محض مال جمع کرتا ہے۔ جس کو پالکل عقل نہیں ہے۔ چھنورصلی اللہ علیہ ونہلم کا ارشاد ہے کہ دنیا خود ملعون ہے ادر جو کھاس میں سبور سبلعون سب بجزاس کے جوش تعالی شان کے گئے ہو۔ المام غزالي فدمت ونیا كى كتاب ميس تحرير فرمات بين كه تمام تعريفين اور حمای ذات یاک کے لئے ہیں۔جس نے اسے دوستوں کو دنیا کے مملكات اوراكل أفات سے واقف كر ديا اور دنيا في عيوب اوراس كے رازوں کواینے دوستوں برروش کر دیا بہاں تک کدان حضرات نے دنیا ، کے احوال کو پیچان لیا اورائش بھلائی اور برائی کامواز نہ کر کے بیرجان لیا کہ اس برائيان اس كى معلائى يرغالب بين اورجواميدين دنياسے وابسة بين وه ان اندیشهاک چیزون کامقابلهٔ بین کرسکتین به جواس برمرت بین رونیا ایک چھٹی مورت کی طرح سے لوگوں کو اسے حسن و جمال سے گرفار کرتی ب-اورای بد کرداری سے استے وصال کے خواہشندوں کو ہلاک کرتی ب\_ بدائے جانے والوں سے بھاگتی ہے۔ انکی طرف توجہ کرنے میں بوئی بخیل ہے اور اگر متوجہ ہوتی بھی ہے اور اس کی توجہ میں بھی آفت اور مصيبت سے امن نہيں ہے اگر ايك دفعه احمان كرتى ہے۔ تو ايك مال تک برائیاں کرتی رہتی ہے۔ جواس کے دحوکہ میں آ جاتا ہے۔ اس کا انجام ذلت ہے۔ جواس کی وجہ سے تکبر کرنا ہے۔ وہ آخر کارحسرت و افسوس کی طرف چال ہے اس کی عادت اسے عشاق سے بھا گنا ہے۔اور جواس سے بھا گاس کے پیھے پڑنا ہے۔ جواکی خدمت کرے اس سے علیمہ ہ رہتی ہے اور جواس ہے اعراض کرے اس کی ملاقات کی کوشش کرتی ہے۔اس کی صفائی میں بھی تکدر ہے اسکی خوثی میں بھی رخی وغم لازم ہیں اس کی نعتوں کا پھل حسرت وعمامت کے سوا کھے نہیں یہ بوی دھو کہ دیے والى مكار ورت ب\_برى بحكورى اورايك دم از جانے والى ب\_بياي

موی الطفی کی براوری می سے تھا۔ان کا پیازاد بھائی تھا (دنیاوی علوم مِن بهت رق كي من اور حفرت موى الطيع يرحمد كرما تفار حفرت موى ال عليه الصلوة والسلام ني اس سے فرمایا كه الله جل شائه نے مجمع تم سے ذكوۃ وصول كرنے كا حكم ديا ب-اس في زكوة ديے سے الكاركرديا اورلوكوں ے کہنے نگا کہ موکی الطبیع اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا جا ہتا ہے۔ اس نے نماز کا تھم دیاتم نے برداشت کیا ،اس نے اوراحکام جاری کیے جن كوتم برداشت كرت رباب وهمهين زكوة كاعم ديتا باس كوجى برداشت کرد\_لوگوں نے کہا کہ بیام سے برداشت نیس ہوتا ہے بی کوئی تركيب بناؤاس نے كہاكميں نے سوچاہے كمكى فاحشة ورت كواس بر راضی کیا جائے جو حفرت موی الظیما راس کی تهت لگائے کہ حفرت موی الطیع جمع سے زنا کرنا جاہتے ہیں ۔لوگوں نے ایک فاحشہ ورت کو بہت کچھانعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کرلیا کہ وہ حضرت موی الطیعیٰ بریدالزام لگائے۔اس کے راضی مونے برقارون حفرت موی الطبعا کے یاس گیا اوران سے کہا کہ اللہ تعالی نے جواحکام آپ کودیے ہیں وہ بی اسرائیل کوسب کوجع کر کے سنادیجئے ۔حضرت موٹی النفیعی نے اس کو پیند فرمايا اورسارے بني اسرائيل كوجع كيا۔اورجب جع موتحية حضرت موى الظيع نے اللہ تعالی کے احکامات بتائے شروع کئے کہ مجھے بیا حکام دیے ہیں کہ اسکی عمادت کروکسی کواس کا شریک نہ گرو،صلدرمی کرو، اور دوم ہے احکام گوائے جن میں میجی فرمایا کہ آگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اے سنگار کیا جائے۔اس پرلوگوں نے کہا کداگر آپ خود زنا کریں تو؟ حضرت مُوی الظیفان فر ایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنگ ارکیا جائے لوكوں نے كہاكرآب نے زناكيا ہے۔ حضرت موى الطفي نے تجب سے فرمایا کہ میں نے ؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے۔ اور بیا کہ کراس عورت کو بلا کراس ہے ہو چھا کہ تو حضرت موی الطفیقا کے متعلق کیا کہتی ے؟ حفرت موکی الطیع نے بھی اے تسم دے کرفر ملیا کہ تو کیا کہتی ہے؟ ال ورت نے کہا کہ جب آ ب م دیت ہیں توبات یہ کیا ن او کوں نے مجھ سےات ات انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پرالزام لگا ول-آپ اس الزام سے بالكل برى بيں حضرت موى الطبيع الجده شى روت موت گر گئے اللہ جل وشانہ کی طرف سے بجدے ہی میں وی آئی کرونے کی کیا بات ہے تہمیں ان لوگوں کوسز ادینے کے لئے ہم نے زیٹن پر تسلط دیدیاتم جوحا ہوان کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حصرت مو<sup>ک</sup> النظیمین نے تجدے سے سرا شایا اورز مین کو علم فرمایا کدان کونگل جا۔اس نے ایر بول تک نگلاتھا کہوہ عاجزى سے حضرت موى عليه الصلوة والسلام كويكارنے ملك حضرت موى الطِّين ن عَم فر مايا كدان كورهنساد حتى كدو ولوك كردن تك هنس مح ـ پحربهت ذور سيده معفرت موى الطيعة كويكارت رب حضرت موى الطيعة

رسول النُسلى الله عليدوملم في فرايا: "كرايمان بالله كي بعد عقل دوالش كى سردارلوكول كيما تعرزم روش افتياركرنا ب-" (عيق)

یا ہے والوں کے گئے نہایت زیب وز منت افتیار کرتی ہے۔ اور جب وہ
ا کی طرح آس میں پس میں جائیس تو واخت دکھانے گئی ہے۔ اور اکے منظم
احوال کو پہشان کردی ہے۔ اور اپنی نیرنگایا اظود کھائی ہے چرا بناز ہر قا ک
اخریکھائی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کردی ہے۔ اور اپنی نیرنگایا اظار کے دوستوں کا دفتی ہے۔
صفورالقدس ملی اللہ علیہ ملم کا ارشاد ہے کہ چھنس وزیاسے جب رکھتا
ہے وہ اپنی آخرت کو فقصان پہنچا تا ہے۔ اور بڑا تی آ قرت سے جب کرتا
ہے وہ (صورت کے اعتبارے) وزیا کو فقصان پہنچا تا ہے۔ پس جب سے
منا اطلام تو جو چیز پیشر بیٹے والی ہے (لینی آخرت) اسکور تی ووال چیز
ہے جوہ برطان والی ہے۔ (لینی آخرت) اسکور تی ووال چیز
ہے جوہ برطان والی ہے۔

ایک اور صدیت می صفور ضلی القد طید و سلم کا ارشاد ہے کر جس تخصی کے ذیے اس کے بھائی کا کوئی تق ہوکہ اس پر آبر دی کیا بال کی کوئی زیاد تی اور ظلم کر کھا ہوائی گا رق معاف کر الوائی وقت سے پہلے پہلے بیلے بدو جس دن شد یا در مودی شدو پہر ناشر ٹی اس دن سارا حساب تیک اعمال اور شاہوں سے ہوگا ہی اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کچھ تیک عمل ہیں آوائی کے اس بجیان ٹیس ہیں تو مظلوم کے است میں گانا ہوائی کر ذالہ ذیے جائیں گے (کہ ایچ کا ماہوں کے ساتھ دوسرے کے گنا ہول کی سزا میں جتم میں کچھزیا دنر اندیزے درہا ہوگا)

ایک اور حدیث می صفور شیل الشعایه و ملم کاار شاوی که اس وقت قت تعالی شاید کی طرف سے ارشادہ وگا اسے بن والس ایش نے دنیا میں تھیں تصبحت کر دنی تھی ۔ آئ تھہارے یہ اعمال تبہارے سامنے ہیں جو محض

اپ اقال من بھلائی ہے دوالد تعالی شاخہ کا شرادا کر ساور جی گئی ہے ہا نے دوالب آپ ہی کو طاحت کرے (کہ بھیحت کی بات نہ بانی ) اس کے بعد حق تعالی شاخہ جہم کو حکم فر او ہی گساس کا عذاب سرائے آ جائے گا جم اور کی کم رجم مسلم کھنوں کے بال کر جائے گا جمن کو کر سروہ جائے ہے گا شار شاد فر بالے ہم کرتے ہر بھا اس کی و بھی گا گشوں کے تا کر کی ہوئی ہے کا درمیان میں فیصلے شروع ہوجا تیکنے تی کہ جانورون تک کے درمیان جمن می افسان کیا جائے گا اور بسینگ والی محری کے لیے سینگ والی میری کے بدلہ لیا جائے گا اور بسینگ والی محری کے جانوروں کی کے بسینگ والی ہائی (تہارا معالم خرج ہوگیا) اس وقت کا فرائی کے تاکہ ہوا تھی کھم کی میں جائی (تہارا معالم خرج ہوگیا) اس وقت کا فرائی کے تاکم میں گے اور کا آر

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جبیہا کرائی ال کے پیدے سے پیدا ہوتے ہیں ایسے می نظمیدان حشر میں مول مح حضرت عائشرض الله عنهائ عض كمايا رسول الله صلى الله عليه وسلم سب کے سامنے نگلے ہونے سے شرم آئے گی۔ ایک دوسرے کو دیکمیں مے حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس وقت لوگ این مصیبت یں اس قدر گرفار ہوں گے کہ ایک کو دسرے کے دیکھنے کی مہلت بھی نہ ہوگی۔سب کی آ تکمیں اور کی طرف کی ہوئی ہوں گی۔ ہر خض اینے اعمال بدى بقدر لييني ين غرق موكاكس كالبيد يا دُن تك ج مامواموكاكس کا بنڈلی تک کمی کا پیٹ تک کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ فرشتے عرش کے واردن طرف حلقه بنائے ہوئے ہوں مے اس وقت ایک ایک مخص کانام لے بکارا جائے گا۔ جس کو بکارا جائے گاوہ مجمع سے نکل کروہاں حاضر ہوگا جب ووحق تعالى كے سامنے كمر اكيا جائے گا تو اعلان كيا جائے گا كه اس کے ذمے جس جس کامطالبہ مودہ آئے اس کے ذمے جس کا کوئی حق موگایا اس کی طرف ہے اس بر کسی قسم کاظلم ہوگا وہ ایک ایک کرکے پکارا جائے گا اوراس کی نیکیوں میں سے ان کے حقوق ادا کیے جا تمیں محے اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی پانہیں رہیں گی توان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جا کیں مے اور جب وہ اینے گنا ہوں کے ساتھ دوسرے گنا ہوں کو بھی سر لے لے كاتواس سے كہا جائے كا كرجااتي جك باوريش جلا جا(القارع بس اس كا بیان ہے بینی و کمتے ہوئے جہنم میں) حساب اور عذاب کی اس شدت کو و میصتے ہوئے کوئی مقرب فرشتہ یا نبی ایسا ندہوگا جس کوابنا خوف ندہو مگروہ لوگ جن کوئل تعالی شانه بمحفوظ فر مادے اس وقت ہمخض ہے جارچے وں کا سوال موگا عرس كام من ختم كى بدن كس كام من لايا كيا-اين علم يركيا عمل کیا۔ ال کہاں ہے کمایا اور کہاں خرج کیا۔ عکرمہ عظامہ کہتے ہیں کہاس دن باپاہ بے بینے سے کم گا کہ میں تیراباپ تمامی تیراوالد تھا۔ وہ بیٹا

اس کے احسانات کا اقرار کرے گاس کے بعد باب کیے گا کہ جھ کومرف ا یک نیک کی ضرورت ہے جوا یک ذرہ کے برابر ہوشایدان کی وجہ ہے میرا یلہ جمک جائے۔ بیٹا کے گاکہ مجھے خود بی مصیبت پش آ رہی ہے مجھے اپنا حال معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزرے گی میں تو کو بی نیکن نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ محف ابنی بیوی ہے اس طرح اینے احسان اور تعلقات جما کر مائے گا۔وہ بھی ای طرح ا نکار کردے گی (غرض اس طرح ہے ہر محص سے مانگنا پھرےگا) ہی وہ چیز ہے جس کوحق تعالی جل شلط نے وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَالاَّ يُخْمَلُ مِنْهُ شُشَّى وَلَوْكَانَ ذَا قُوْبِی۔ (ناطرع) میں ذکر فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس دن کوئی دوسرے کا بوجھ (لینی گناہ کا) نہا تھا دے گا اور خودتو کوئی کسی کی کیا مد دکرتا اگر کوئی بوجہ کالداہوا بعنی گنا ہگار کسی کواینا بوجھا ٹھانے کے لیے بلاوے گا تب بھی اس میں سے پچھ بھی بوجھ نہا تھایا جائے گا۔ یعنی کسی تم کی اس کی مد دند کرے گا۔ اگر چہ وہ مخص قرابت داری کیوں نہ ہو۔ عکرمہ ﷺ کی پیر ردایت درمنثور میں زیادہ واضح الفاظ میں ہے جس کا ترجمہ بیرہے کہ باپ بيے سے اول يو چھ كاكميں نے دنيا من تيرے ساتھ كيسارتا ذكيا تھا۔ وہ بہت تعریف باپ کے برتاؤ کی کرے گااس کے بعد باپ کیے گا کہ میں آئ تھے کے مرف ایک نیکی مانگنا ہوں شایدای سے میرا کام چل جائے۔ بیٹا کے گا کہ ابا جان تم نے بہت ہی خفر چیز کھی ہے کین اس کے باوجود میں تخت مجور ہوں کہ مجھے خود یمی خوف ہے جو تہیں ہے اس کے بعد یمی سارا سوال وجواب بوى سے موكا جيسا كمارشاد بـ يوم كا يَجزى وَالِدّ عَنُ وَلَدِهِ اور ارشاد بي يَوْمُ يَفِرُّ الْمَوْءُ مِنْ أَخِيدِهِ الاية ان مِن س بہلی آ بت شریف سور القمان کے آخری رکوع کی ہے۔ یَاتُھاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الاية. في تعالى شائه كاارشاد بالعلاكواية رب ي ورواور اس دن سے ڈروجس میں نہ کوئی باب اسے سٹے کی طرف سے محصرطالبدادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہے کہ وہ اسپنے باپ کی طرف سے ذرا سا مطالبادا كردساوري شك الله تعالى كاوعده سياس كميدون ضرورآب والا بسوتم كودنيوى زندگى دهوكے بين ندوال دے كرتم اس بين منهك ہوکراس دن کوبھول جاؤ اور نہم کو دھوکا دیے والا شیطان دھوکے میں ڈال دے کہاس کے بہکانے میں آ گرتم اس دن سے عافل ہوجاؤ۔

من تمرکا اللہ یاک کے باہرکت کلام سے چند آیات کا ترجمہ جن میں تبلیغ وامر بالمعروف کی تا کیدو ترغیب فرمائی ہے پیش کرنا ہوں جس ہے اندازہ ہوسکتا ہے کہ خود حق سجائہ وتقدیں کواس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے بار بارمخلف عنوانوں سے اپنے کلام پاک میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقريباً سائه آيات توميري كوتاه نظرے اس كى ترغيب اور توصيف ميں گذر کھی ہیں اگر کوئی دقیق انظر غور سے دیکھے تو نہ معلوم س قدر آبات

معلوم موں۔ چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا ایسی ليه چندآ يات بى يراكتفا كرتا بول\_قال الله عزا سعه: وَمَنُ اَحُسَنُ ۗ قَوْلَامِمْنُ دَعَالِلَي اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًاوَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ادراس سے بہتر کس کی بات ہوسکتی ہے جوخدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرےاور کیے کہ میں فر مانبر داروں میں ہے ہوں۔(مان القرآن)

مفسر بن نے لکھاہے جو خض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو ہلائے وہ اس بثارت وتعریف کامتحق بےخواہ کسی طریق سے بلائے ۔مثلاً انبیاء علیہم السلام معجز ووغيره سے بلاتے ہيں اورعلماء دلاك سے بايدين تكوارسے اور مؤ ذنین اذان سےغرض جوبھی کی مخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے،خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے بااعمال باطنہ کی طرف جیسا کہ مثاركخ صوفي معرفت اللدكي طرف بلات بن - (خازن)

مفسرین نے ریمی کھا ہے کہ قالَ إنَّنِی مِنَ الْمُسُلِمِینَ اس میں اشارہ ہے کہ سلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو،اس کوایے لیے باعث عِزت بھی سجھتا ہواں اسلامی امتیاز کو نفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ کبعض منسرین نے یہ جی ارشادفر مایا ہے کہ تصدید ہے کہ اس وعظ نصیحت جملیغ سے این آپ کوبری ہتی نہ کہنے گلے بلکہ یہ کیے کہ عام سلین میں سے ایک منلمان مِن بھي مول و ذَكِرُ فَإِنَّ الذِّكُوى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ السِيمُ ملى الله عليه وسلم لوكول كوسمجهات ربيئ كيونك سمجها ناايمان والول كوفع دے كا۔ منسرین نے تکھا ہے کہاتی ہے قرآن پاک کی آیات سنا کرنھیجت فرمانا مقصود ہے۔ کہوہ نفع رسال ہے۔ مؤسین نے لیے تو ظاہر ہے کفار کے لیے بھی اس لحاظ ہے کہ وہ ان شاءاللہ اس کے ذریعے سے مونین میں داخل ہوجا ئیں گے۔اورآیت کےمصداق میں شامل ہونگے ، ہمارے اس زمانہ میں وعظ ونصیحت کا راستہ تقریماً بند ہوگیا ہے وعظ کا مقصد بالعموم شتکی تقریر بن كياب تاكه سنن والتحريف كروي حالانك في كريم على الله عليه ولم كاارشاد ہے كہ جوخص تقرير و بلاغت اسكيے سكھے تا كہ لوگوں کوا بي طرف ماکل کریے تو قیامت کے دن اس کی کوئی عمادت قبول نہیں نیفرض نیفل۔ وَأَمْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلْوَاةِ وَاصْطَبُو عَلَيْهَالا نَسْتُلُكَ رِزُقًا نَحْنُ

نُرُوُکُکُ وَالْمَالِيَّةُ لِلْفُوْنِی اے مِملی الشطیہ و کم اپ متعلقین کوفیاز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے باہندرہے یہ آپ کھی الشطیہ کم سے حاص میں جا ج معاش آو آپ گوہم دیں گے اور بہتر انجام تو پر ہیز گاری ہی کا ہے۔ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيْرِ مِنْ تُجْوَاهُمُ إِلَّا مَنْ اَمَرَ بَصَدَقَةِ اَوْ مَعُرُوفٍ ۚ أَو ۚ اِصَٰلاَّے ۚ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ الْبَعَاءَ مَرْضَاتِ اللهٰ فَسَوْفُ نُوثِيُهِ اَجْراً عَظِيْمًا

عام لوگوں کی اکثر سر کوشیوں میں خیر (و برکت )نہیں ہوتی۔ گر جو

لوگ ایے بین کد معدقہ خیرات کی یا اور کن کیک کام کی یا لوگوں میں باتم اصلات کر دیے کی ترخیب دیے بین اور ال تعلیم ترخیب کے لیے خفیہ خیریمی کا اور شورے کرتے بین ان کی ترخیب بھی اللہ کی رائی ہے۔ جوشن میکام (لینی نیک اعمال کی ترخیب بھی اللہ کی رہنا کے واسطے کرے گا خدیث میں نی فرکر کم سمی اللہ علیہ محمل کا ارشاد ہے" کیا بھی تم کو کا کی حدیث میں نی کر کم میں اللہ علیہ محمل کا ارشاد ہے" کیا بھی تم کو کا کی حدیث میں نی کر کم میں اللہ علیہ محمل کا ارشاد ہے" کیا بھی تم کو کا کی حدیث میں کی احترو ارشاو فرم ائے جسفور میلی اللہ علیہ و "معالی کی اللہ کرد بتا ہے جو بیا کہ اس آبالوں کا واقد بتا ہے۔ اور بھی بہت سے تصوی میں کرد بتا ہے جو بیا کہ اس آبالوں کا واقد بتا ہے۔ اور بھی بہت سے تصوی میں ذکر مقصود تیں ، اس جگہ اس بات کا بیان کرنا تھی فرم کی تا ہے۔ بیل ہو سے بھی واقع ہے کہ لوگوں میں صواحت کی صورت جی المر بالموروف بیل ہو سے بھی واقع ہے کہ لوگوں میں صواحت کی صورت جی المر بالموروف

نی کریم می الند علید و ملم الرشاد به کرد و تحض کی ناچا تزام کو و ت بوے دیکھے اگر اس پر قدرت بوقو اس کو ہاتھ سے بند کر دے، اگر اتی مقدرت ندبوقو زبان سے اس پر انکار کرد ساور اگراتی بھی قدرت ندبوقو دل سے اس کو برا تھے سے ایمان کا بہت میں کم درجہ ہے۔ ایک دومری حدیث شی وارد ہے کہ آگر اس کو برا تھے کہ اس صورت شی وہ بھی بری الذمہ ہے۔ ایک اور حدیث شی وارد ہے کہ جو تھی وں سے بھی اس کو برا تھے تو وہ کی مون ہے کراس سے کم درجہ ایمان کا بیس سے تبائی شی ذرا پھے تر فر

ال صورت غیر وہ جہاز فرق ہوجائے گاوردولوں نرقی ہلاک ہوجا سی گھا اورا کردوان کودک دیں گے قد دولوں نرقی ڈو بخت نی جا میں گے۔ صحابہ کرام رضی الشریخیم نے ضور القرائی صلی الشد علیہ وہلم ہے ایک مرتبددریا دت کیا کہ ہم وکسا المی صالت عمل کئی تباو دیر با دہو چکتے ہیں جبہہ ہم میں صطحا اور متح اول ہم موجود ہوں! وضور ملی الشرعلیہ ملم نے ارشاد فریا یا ہم نے ہم اور کی اللہ ہوجائے۔ ایک اور صدیت عمل دارے کدائل ہم نے ہم تو ہوت عمل ہم اور ہی تا تی ہوئی ہاتوں پر قبل کرنے کی بدولت ہم تی ہے۔ ہم تو جدت میں ہم ہم کو تو ہتا ہے تھے گم فوڈ کل ہیں کرتے تھے۔ ایک دومری صدیت میں گاوہ اس تبعید کر اس کے کہت پر ستوں ہے۔ ہم نیا دومرعت سے چلے گاوہ اس تبعید کر اس کے کہت پر ستوں ہے۔ ہم نیا دومرعت سے چلے گاوہ اس تبعید کر اس کے کہت پر ستوں ہے۔ ہم کی بال کو طالب دو کر اس کو کرنے کہ بار میں میں کار اس کے کہت پر ستوں ہے۔

مشائخ نے لکھا ہے کہ اس فض کا وعظ نافن نہیں ہوتا جوخود عالی نہیں ہوتا ، بنکی دید ہے کہ اس زمانے بھی ہرروز جلیے، وعظ بقریریں ہوئی رہتی بین مجر مراری ہے اثر بختلف الواع کی تحریرات ورسائل شائع ہوتے رہے ہیں مجر سر سرساد

ي برت فو گر تنافی برق من اکل رواه بین کر ایک مسلمان کی پرده دری موردی به حالانک و قرض مشلم ایک طقیم الثان و دقع شی به آن کر کیم می الله علیه و کم کاارشاد به عن آبی، هر نیزه قه مؤفو ها من بستر علی مُسلم مسترهٔ الله فی الدُنگاراً آلاخورهٔ و الله فی عون المنبله ما کان الفیله فی عون آجیه. (ردام مهرایدان در ایراد این الامی ا

سَعَرَ عَلَى مُسْلِم سَدَوُ اللهُ فِي اللَّهُ الوَ اللَّهُ وَاللهُ فِي عَوْنِ اللَّهُ الْحَدَا وَالاَ جَرَةُ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْمُعْدِد الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامُ الرَّامُ المُعَلَّمُ وَاللهُ فِي عَوْنِ آجِيهُ (رَاهِ المُهِ الرَّامُ اللهُ وَاللهُ فِي عَوْنَ الْجَدِهُ الرَّامُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَكَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ

بڑھ کراس کی آبروکی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

کان اورآ کھاوردل برخص سے ان سب کی چے جوگی ۔ (بیان افر آن) کی اورکس ان اسب کی چے جوگی ۔ (بیان افر آن) کی اورکس ان ریکس کے دالا شاید علی موسی سے بواس کی بات کو بلا حقیق در کرونیا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وکم نے استقدر احتیار کی میں اللہ علیہ وکم نے ارشاد فر بایا کہم نے گئے در اس کی تصدیق کیا کرونہ کھنوں میں کی اللہ علیہ وکم نے ارشاد فر بایا کہم نوگ نے ان کی کھنے ہیں کہ کو کہ اللہ تعلق کے بعد کے در اس کی اللہ علیہ میں میں کہم کو کہ اللہ تعلق تعلق کے در اس کی تعلق کے ایکن بھر کو کہ اللہ تعلق کے در اس کی تعلق کے در اس کی تعلق کے ایکن بھر کو کہ اللہ تعلق کے در اس کی تعلق کے ان کی تعلق کے در اس کی تعلق کی تعلق کے اس کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے اس کی تعلق کے تعلق

بین ب ناپدلی وران ساح ک کا بیا می صدر کا تمریک ماری بیا می صدر کا تمریک میریک میریک

بناظرين كى خدمت عالية ش الكياة بم درخواست بوده يكداكم الله والول كسماته ادتيا لمان كى خدمت ش كراس سسا مشرى دى اسور مل تقويت اورخرو دركت كاسب، ولى سب في كريم صلى الله عليه للم كالرادب الانتلك على ملاكب هذا الأخور الذي يُصِيبُ بِهِ حَيْدُ اللّذِيَّةِ وَالْمَاعِرَةِ عَلَيْكَ بِمَهْ عَلِيسَ أَهْلِ اللّذِيَّةِ العديث. (محوده)

ر جمہ ...... کیا تھے وین کی نہاے تقویت دیے والی چیز شہتا وں جس سے تو وین وویا ووٹوں کی فاراح کر پنچے دو اللہ تعالی کے یاد کرنے واللہ تعالی کے یاد کرنے واللہ تعالی کی یاد سے رطب اللمان رہا کر۔ اس کی حقیق بہت خروری ہے۔ کہا بلی اللہ کو اوگ کی بیان اجازی حقیق بہت مردری ہے۔ کہا بلی اللہ کو ایک کی بیان اجازی حقیق بہت مردری ہے۔ کہا بلی اللہ کی بیان اجازی حقیق کہا ہے کہ محت ہے کہ حقیق کی کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا کہا ہے کہا کہ کہا کہا ہے کہا

کہ دوخص ایے دقت میں مسلمان کی مدد ندرے کہاس کی آبرویزی ہو رہی ہوتو اللہ جل شاخہ اس کی مددے ایے دقت میں احراض فریاتے ہیں جبکہ دومد دکائمتان ہو والک دوسری حدیث میں ٹی کریم سلی اللہ علیہ دسلم کا ارشادم پارک ہے کہ بدتر تیں مودمسلمان کی آبرویزی ہے۔

نى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس مي ايك جوان حاضر موا اور درخواست کی که مجھے زما کی اجازت دیجئے ، محابر کرام رضی الله عنبم اس ك تاب ندلا كيكاور ناراض مونا شروع فرياد با حضور صلى الدعليه وسلم نے اس سائل سے فر مایا قریب ہو جاؤ پھر فر مایا کہ کیا تو جاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر قربان ہوں۔ یہ میں ہرگزنہیں جا ہتا ،فر مایا ای طرح لوگ بھی نہیں جائے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فر مایا ، کیا تو پسند کرنا ہے کہ کوئی تیری بٹی ہے ز ناكرے؟ عرض كيا كەمىن آپ سلى الله عليه وسلى برقر بان بون بيس جا بهنا، فرمایا ای طرح اورلوگ بھی نہیں جائے کدان کی بیٹیوں کے ساتھوڑنا کیا حات عرض ال طرح بهن ، خاله ، چوچی کو بوجه کرحضور صلی الله علیه وسلم نے دست مبارک اس محض کے سینے برر کھ کر دعا فر مائی کہ یا اللہ اس کے دل کو ماک کر اور گناہ کو معاف فر ما اور شر مگاہ کومعصیت سے محفوظ فرما۔ رادی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چز اس محض کے زدیک مبغوض نتھی۔ بالجملد عاسے دواسے فیحت سے زمی سے بہ تصور كرك سمجائ كهين اس جكه بوتاتوشن اين لي كياصورت ببندكرتا كدلوك مجهدكواس صورت سيضيحت كرس نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشادب إِنَّ اللهُ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمْ وَأَمُوالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ. (مَكُوة مُنْ مَلم)

ترجمہ: ..... تق تعالی شاند تمہاری مورون اور تمہارے بالوں کو ترجم است. تعالی شاند تمہاری مورون اور تمہارے بالوں کو شیعتے ہیں ایک اور صدیت شیں داردے کہ ٹی کرئیم ملی الشعابی تملم سے کی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ حضور ملی الشد علیہ و تملم نے قربا کہ اظامی، صاحب ترغیب نے مختلف روایات میں میں مشمون ذکر کیا ہے بندا ایک صدیت شی داردے کہ حضرت معافر تا تھائی کو جب تی کر جھے کہ لا تعلیم نے بین میں مائم منا الشعابی و تملی نے درخواست کی کرچھے کہ لا تعییم نے میں داردے کہ تحقول استرائی میں کافی ہے۔ ایک مدیت میں ارشاوے کہ تی تعالی شائد الشعابی و تملی میں کافی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاوے کہ تی تعالی شائد کے اللہ میں ہے میں ہونا تھی اور اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ تعلیم اللہ اللہ علی ہے کہ تی تعالی شائد کے اللہ میں ہے میں ہونا تھی اللہ تعلیم کے اللہ ت

ترجمه : ..... أورجس بات كي تحو كوتنيق ندمواس برعملدرآ مدنه كياكر،

عبدالله بن مسعود عظیمه کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ عظیم ہے۔ وریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہ کے یہاں سب سے زیادہ مجوب عمل کوکٹ بے؟ ارشاد فرمایا نماز میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا والدين ك ماتعد صن سلوك، بين في عرض كياراس ك بعد كونسا ب ارشادفر مایا جہاد۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہاس صدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے اس کی تائیداس مديث مح يريم موتى بجس من ارشادي الصّلوة حَيْدُ مَوْضُوع یعنی بہترین عمل جواللہ تعالی نے بندوں کے لیے مقرر فر مایا ہے وہ نمازً ہے۔اوراحادیث میں کثرت سے بیمضمون صاف اور سیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے چنانچہ جامع صغيريس حفرت ثوبان عظينه ابن عمر عظينه وسلمه عظينه ابوا مامه عظينه عباده عظیم ، پانچ محابے سے بید مدیث نقل کی گئ ہے اور معرت الس عظاء اب وقت رفماز كارد مناافض ريمل نقل كيا كياب حضرت ابن عمر عظی اور حضرت ابن مسعود عظی اور ام فرده عظی سے اول وقت نماز پڑھنانقل کیا گیاہے۔مقصدسب کا قریب قریب ہے۔ جماعت کے فضائل میں

''حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اسکیلے ک نمازے ستائیں درجے افضل ہے"

فاكده:جب وي نماز برهتا بو تواب ي كي نيت سے برهتا بو معمولی بات ہے کہ کمریش نہ را مع مجدین جاکر جماعت سے راح الے كدنداس ميں كركم مشقت ب ندونت، اور اتنا برا تواب حاصل موتا ہے۔کون مخص ایسا ہوگا جس کوالک رویے کے ستائیس یا اٹھائیس رویے ملتے ہوں اور وہ ان کوچھوڑ دے۔ گردین کی چیز وں میں اسنے بول نفع ہے بھی یے تو جبی کی جاتی ہے اس کی وجہ اس کے سواکیا ہو عتی ہے کہ ہم لوگوں کودین کی پرواونبیں اسکا نفع لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں ، دنیا کی تجارت جس میں ایک آندنی روپینفع ملاہا ہاس کے پیچے دن جرفاک جھانے ہیں آخرت کی تجارت جس میں ستائیس منا نفع ہے وہ ہارے لیے مصیبت ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے۔ بحری کابھی نقصان بتایا جاتا ہے۔ وکان کے بند کرنے کی بھی وقت کہی جاتی بے الیکن جن لوگوں کے یہاں اللہ جل شان کی عظمت سے اللہ کے وعدوں یران کواظمینان ہے اس کے اجروثواب کی کوئی قیت ہے ان کے ہاں پہلچر . عذر چریجی وقعت نبیں رکھتے۔ایے ہی لوگوں کی اللہ جل شامۂ نے کلام

ترجمه آب صلى الدعلية وللمفراد يجة كاكرتم خداتعالى عصب ركحة موتوتم لوگ میری اتباع کرو فدانعالی تم سے حبت کرنے لکیں محداور تبارے سے گناہول کو معاف کردس مے اوراللہ تعالی غفور دیم ہیں۔(میان القرآن) لبغا جوخص نبي اكرم سلى الله عليه وسلم كاكال تتبع مووه حقيقتا الله والاسبداور ج<sup>و</sup>خص اتباع سنت سے جسقد ردور ہووہ قرب الٰہی سے بھی ای قدر دور ہے۔ منسرين ني كعاب كر جوفض إلله تعالى سيحبت كادعوى كرياورست رسول صلى الله عليه وسلم كى مخالفت كرے وہ جموثا ہے اسليے كه قائدہ محبت اور قانون عثق ہے کہ جس ہے کی کومجت ہوتی ہے اس کے قمر ہے درود پوار سے محن ہے، باغ ہے حتی کہاں کے کتے ہاں کے گدھے محبت ہوتی ہے۔ أَمْرَعَلَى اللِّ يَارِلَيُلَىٰ أَقْبَل ذَاالْجِدَارِوَذَاالْجِدَارَا وَمَا خُبُّ الدِيَارِ شَكُفُنَ قَلْبِي وَلَكِنُ خُبُّ مَنُ سَكَنَ الْدَيَّارُا

ترجمه: ..... كہتاہے كہ ميں ليلي كے شہرے كذرتا موں تواس ديواركو ادراس دیوارکو پیارکرتا ہوں کچھشمروں کی محبت نے میرے دل کوفریفیتنہیں كياب بلكمان اوكول كامجت كى كار فرمائى بجوشير كرين والعابين

نماز کی فضیلت کے بیان میں

حضرت عبدالله بن عمر فظائه نبي اكر صلى الله عليه وسلم كاارشا فقل كرت میں کداسلام کی بنیاد یا نج ستونوں پر ہے۔سب سے اول لااله الا الله محمد رسول الله كي كواي ويتالعن اس بات كاقرار كرنا كراللد كسوا کوئی معبود نیس اور محصلی الله علیه وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعدنماز قائم كرنا ، ذكوة اداكرنا ، حج كرنا ، رمضان المبارك كے روزے ركھنا۔ ف: بدیانچوں چزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی ا کرم صلی الندعلیہ وسلم نے اس یا ک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کوایک خيمك ساته تشييدى بجويان فيستونون يرقائم موتاب س كلم شهادت خيمه کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقایا جاروں ارکان بمنز لمان چارستونوں کے ہیں جوجاروں طرف کے کووں پر ہوں ،اگر درمیانی لکڑی ندموتو خیمہ کھڑا ہو ہی نبیں سکااورا گریکٹری موجود مواور جاروں طرف کے کؤوں میں کوئی بھی لکڑی نه وتو خيمة قائم تو موجائ كاليكن جونے كونے كى تكرى نيس موكى وہ جانب ناتص اور گری ہوئی ہوگی اس یا ک ارشاد کے بعداب ہم لوگوں کواپی حالت پر خودنى فوركر ليناجا سے كاسلام كاس خيركوس فى دورتك قائم ركھات اوراسلام کاکونسارکن ایسا ہے جس کوہم نے پورے طور پرسنجال رکھاہے۔ يه يانچون اركان نهايت الهم بين حتى كداسلام كى بنيا دانمي كوتر أرويا كيا باورايك معلمان كے ليے بحثيت معلمان ہونے كان سب كاامتمام

نہایت ضروری ہے۔ مرایمان کے بعدسب سے اہم چرنماز ہے۔ حفرت

ياك مِن تعريف فرمائي - رجَالٌ لا تُلْهِيهُمْ تِجَارَةٌ (الابه) تيرے باب كيشروع من يوري آيت مع ترجمه موجود إورصحابه كرام رضي الله عنهم كاجومعمول اذان كے بعدائي تجارت كے ساتھ تعادہ حكايات محابر منى النعنهم كے يانچويں باب مس مختصر طور يركذر چكا ہے۔ سالم حداد ايك بزرگ تھے تجارت کرتے تھے۔ جباذان سنتے تورنگ متغیر ہو جاتا اور زرد ہڑ جاتا۔ بقرار موجات دكان كملي جموز كركمز بموجات اوربيا شعاريز هق \_ إِذَا مَا دُعَا دَاعِيْكُمُ قُمْتَ مُسَرّعاً مُحِيْباً لِمُوْلَى جَلَّ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ جب تمہارا منادی (یعنی مؤ ذن) یکارنے کے واسطے کھڑ اہو جاتا ہے تو میں جلدی ہے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ایسے ہالک کی لکار کو قبول کرتے ہوئے جس کی بڑی شان ہےاس کا کوئی مثل نہیں۔

اجيب اذا نادى بسمع وطاعة وبي نشوط لبيك يامن له الفضل جب وہ منادی (مؤ ذن) پکارتا ہے تو میں بحالت نشاط اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ جواب میں کہتا ہوں کہ فضل و بزرگی والے، لیک يعني حاضر ہوتا ہوں۔

خيفة ويصفر لوني و مهاية ويرجع لي عن كل شغل به شغل اور میرا رنگ خوف اور ہیت ہے زرد پڑ جاتا ہے اور اس کی باک ذات کی مشغولی مجھے ہر کام سے یے خبر کردیتی ہے

وحقكم مالذلى غير ذكركم و ذكرسواكم في فمي قط لا يحلوا تمبارے حق کی حتم تمبارے ذکر کے سواجھے کوئی چنے لذیہ نہیں معلوم ہوتی ،اورتمہارے سواکس کے ذکر میں بھی جھے مزونیس آتا۔

متى يجمع الايام بينى و بينكم ويفرح مشتاق اذا جمع الشمل د یکھئے زبانہ جھے کواورتم کو کب جمع کرے گا، اور مشاق تو جمعی خوش ہوتا ب جب اجماع نصيب موتاب ـ

فمن شاهدت عينا ه نور جمالكم يموت اشتياقاًنحوكم قط لا يسلوا جس کی آنکھوں نے تمہارے جمال کا نور دیکھ لیا تمہارے اشتماق میں مرجائے گا۔ بھی بھی تسل نہیں باسکتا۔ (زہۃ الحالس)

حدیث میں آیا ہے کہ (جولوگ کشت سے مجدمی رہے ہوں وہ)

محدے کھونتے ہیں۔ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔اگر وہ بیار ہوں حائس تو فرشة ان كى عمادت كرتے بين اوروه كام كوجا كين تو فرشة ان کی اعانت کرتے ہیں۔(ماتم)

''حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے که آ دمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہواس نماز ہے جو کھر میں پڑھ لی ہویا بازار میں پڑھ ل مو چیس درجه المضاعف موتی ب- اور بات بدے کہ جب آ دی وضورتا ہادروضوکو کمال درجہ تک پہنیادیتاہے پھر مبحد کی طرف صرف نماز کے ارادہ ے چانا ہے کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو جوقد م بھی رکھتا ہاس کی مجدے ایک نی برھ جاتی ہے۔ اور ایک خطامعاف ہو جاتی ہے اور پھر جب نماز پڑھ کرای جگہ بیٹھار ہتا ہے توجب تک وہ یاوضو بیٹھار ہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور دحت کی دعا کرتے رہتے ہی اور جب تک آ دى نمازكا نظار ميں رہتا ہوہ نماز كا تواب يا تار ہتا ہے''

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پرعشاءاورضبح کی نماز بہت بعاري ہے اگران کو بیمعلوم ہوجاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین يركهت كرجات اورجماعت سان كويز معتد

نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كہ جو خص جاليس دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ عبیراولی فوت نہ ہوتو اس کو دو پروانے طع بين ايك بردانة جنم ع يمنكار عا، دومرانفاق عيرى مون كار

جماعت کے چھوڑنے پر عماب کے بیان میں "حضوراقدس ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين كميرادل جا بهتا ب کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت ساایندھن اکٹھا کرکے لائیں۔ پھریس ان لوگوں کے پاس جاؤں جو ہلاعذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ماکران کے گھروں کوجلادوں۔''

" ني كريم ملى الله عليه وللم كاارشاد بي كه جخص اذان كي آواز يضاور بلاكسي عذر کے نماز کونہ جائے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہمایہ ضی اللہ منهم في عرض كياعذر سے كيام ادب ارشاد مواكم مرض مويا كوئي خوف مو

خشوع خضوع کے بیان میں

بہت سے لوگ ایے ہیں جونماز پڑھتے ہیں اور ان میں سے بہت ہےا ہے بھی ہیں جو جماعت کا بھی اہتمام فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود الی بری طرح برصے بیں۔ کدوہ نماز عبائے اس کے کد واب واجر کا سبب ہوناتص ہونے کی وجدے منہ پر ماردی جاتی ہے۔ اگر چہ نہ پڑھے ے بیمی بہتر ہے۔ کیونکہ نہ بڑھنے کی صورت میں جوعذاب ہے وہ بہت

رمول الشملى الشعليد وكلم في فرماياً " جوش مدياب كما يمان كاحتيقت كوياك اس كوجاب كدوة وي معرب كري محض الشدواسط " (يماني)

زیادہ خت ہے اوراس صورت میں بیہ ہوا کہ دہ قاتل تھول نہ ہوئی اور منہ پر چیک کرماردی گئی۔ اس پر کوئی قواب میس ہوا کیون نہ پڑھنے تھی جس ورید کی نا فرمانی اور توت ہوئی وہ قواس صورت میں نہ ہوگی۔ البتہ بیہ مناسب ہے کہ جب آ دمی وقت خرج کرے ، کاروبار چھوڑے مشقت اتفائے تو اس امر کا کوشش کرنا چاہیے کہ جشتی زیادہ سے نیادہ وزنی اور فیتی پڑھ سکے اس میں کونا ہی نہ کرے ہی تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کووہ قربانی کے بارے میں سے مگرا دکام تو مارے ایک ہی ہی فرمائے ہیں۔

لَنْ يَسْلَ اللهِ لَهُ مُومُهَا وَ لاَدِهَا مَا هَا وَلِكِنْ لِمَسْلَمُهُ ''نَهْ تَا تَعَالَىٰ كَمَا بِاسَ الى كاكُرشته بَانِيَّا بِ ندان كاخون بلكه اس كها بالوقر كها درافل بائتيات' ر

ے پی رہ بیار اول اور میں ما پہیں ہے۔ پس جس در ہے کا اظامی ہوگا ای در ہے کا مقبولیت ہوگی ۔ دھرت معاذظ ای ارشاد فر باتے ہیں۔ کہ دھنو واقد میں ملی اللہ علیہ دسم نے جب جھے بین کو جھیجا تو ہیں نے آخری وصیت کی درخواست کی جضور صلی اللہ اظامی سے تعوول آگل بھی بہت کچھ ہے۔ دھڑت تو بان چھی کہتے ہیں کہ ہیں نے تعضور صلی اللہ علیہ دسم کو بیٹر باتے ہوئے سنا۔ اظامی والوں کے نفتے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک مدیث ہی ضور اقدی صلی اللہ علیہ دسم کا ارشادے کہ اللہ تعالیٰ شعیف کولوں کی برکت سے اس امت کی مد فر باتے ہیں۔ نیز ان کی دعا ہے اس کی مدیث ہی ضور اقدی صلی کا مدفر باتے ہیں۔ نیز ان کی دعا ہے ان کی نماز سے ان کی اعراب سے اس امت کی مدفر باتے ہیں۔ نیز ان کی دعا ہے ان کی نماز سے ان کی اعراب ہے۔

مَّالَا كَ إِرِكِ عِن اللَّهِ صِلْ الدَّالِ الرَّادِ عِن اللَّهُ عَلَيْلًا لَلْمُصَلِّلُنَّ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلِكِةِ وَقُولًا لِلْلَهُ عَلَيْلَةً وَقُولًا لِلْلَهُ الْمُلَاوَا الْمُلِكَةً وَقُولًا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# فضائل قرآن

عَنُ سَلَمَانَ قَالَ حَمَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَوِيوَمُ مِنْ جَنَعَانَ "مشرت سلمان حَصِّلَهُ كَتِهِ بِين كَهُ فِي الرَّمِ عَلَى اللهُ عليه وَمَلَمَ نَهُ شعبان كَا تَرَى تاريخُ مِن بَهم لوكول وعظ فرايا كرجهار، وورايك مهيدة دبات جربت برامهيد بربت مبارك مهيد بياس علم ايك رات ب

(شبقدر)جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔اللہ تعالی نے اسکے رہوں کو فرض فر مایا اوراس کے رات کے قیام (یعنی تر اوس کا کو ثواب کی چیز بناما کے 🖔 جوفض اس مینے میں کی کے ساتھ اللہ کا قرب عاصل کرے ایا ہے جبيها كه غير رمضان مين فرض ادا كيااور جو مخص اس مبيني ميس كمي فرض كوادا كرے وہ اليا ہے جيسا كەغير رمضان ميں سر فرض اداكرے۔ بهمپينصبر كا ہادرصر کابدلہ جنت ہے۔اور مرمہینہ لوگوں کے ساتھ نم خواری کر زکا ہے۔ اس میننے میں مومن کارزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو مخص کسی روزہ دار کا روزہ افظار کرائے اس کے لئے گنا ہوں کے معاف ہونے اور آ گ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ اور روزہ دار کے تواب سے کچھ مہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی النّعنهم نے بیعرض کیا کہ یارسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلّم ہم میں سے ہرمخص آتو اتنی وسعت نہیں رکھنا کیروزہ دار کوافطار کرائے۔ تو آپ ملی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا که (پید جر کر کھلانے برموقوف نہیں) بی تواب تواللہ جل وشائد ایک مجورے کوئی افطار کرادے یا آیک گھونٹ یانی بلادے یا ایک گھونٹ کسی یا دے اس بھی مرحت فر ادیے ہیں۔ بداییامبینے کہ اس کا اول حصہ الله کی رحت ہے۔اور درمیانی حصہ مغفرت ہے۔اور آخری حصر آگ ہے آزادی ہے۔ جو محض اس مینے میں بلکا کردے اینے غلام (و خادم) کے بوجه کوئ تعالی شانهٔ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور جارچیزوں کی اس میں کثرت رکھا کروجن میں سے دو چزیں اللہ تعالی کی رضا کے واسطے اور دو چزیں الی ہیں کہ جن ہے تہمیں چارہ کارنہیں ،مہلی دو چیزیں جن سےتم اینے رے کوراضی کرلووہ کلمہ طیساور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری دو چیزیں یہ بیں کہ جنت کی طلب کرو،اور آگ ہے بناہ مانکو، جو محص کسی روزہ دار کو بانی بلائے حق تعالی (قیامت کے دن)میرے وض ہے اس کواپیایا نی یا کیں مے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک یا سنبیں کیے گی'۔

شرر ا اقاع میں علام شعرائی سے آلی ہے کہ ہم سے اس پر جبد کئے گئے۔ یہ جبر کرکھان دیگھ کی بالحصوص رمضان المبارک کا راتوں میں بہتر ہے کہ کہ مضان کے کھانے میں فیر رمضان سے کھانے کی فیر رمضان سے کھانے کی فیر رمضان سے کھانے کا کہ کا دوزہ ہی کیا ہے۔ کہ رحض ہیں جو تش ہیں بھر کہ کھانے اس کا دوزہ ہی کیا ہے۔ مشارکے نے کہا ہے کہ جو تش رمضان تک منامل کے مسارکے علیہ میں سے دورہے مخوط رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے مشارکے سے اس باب میں مشرت منتول ہے۔

شرح احیاء میں موارف نے نقل کیاہے کر بہل بن عبداللہ تستری پندرہ روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فریائے تھے اور مضان المبارک میں ایک

ہوتی ہےا یک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہےاللہ کے عذاب دومری روایت میں آیا ہے کروزہ جہم سے حفاظت ہے ایک روایت میں وار دہوا ہے کہ کسی نے عرض کیایا رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چز ہے بیت جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ و ملم نے فرمایا کر جموث اورغیبت ہے۔ ابراہیم بن ادھم رمضان المبارك ميں نہ تو دن كوسوتے اور ندرات كو امام شافعی رمضان المبارک میں دن رات کی نماز وں میں ساٹھ قر آن مجید ختم کرتے ، اور ان کے علاوہ سینکروں کے واقعات ہیں جنہوں نے بمطابق وَمَا خَلَقُتُ الْجَنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ كَ بَلَا دِيا كَه كرنے والے كے لئے كچے مشكل نہيں بيسلف كے واقعات ہيں۔اب بھي کرنے والے موجود ہیں۔ اس درجہ کا مجاہدہ نہ ہی مگراہینے زمانے کے موافق ابني طاقت قدرت كيموافق نمونه سلف اب بهي موجود بين \_ اور ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں۔ندراحت وآ رام انہاک عمادت سے مانع ہوتا ہے۔ نەد نىوى مشاغل سدراه ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فریاتے ہیں كدالله جل شانه كا ارشاد بالاابن آدم! تو ميرى عيادت كے لئے فارغ ہو جا میں تیرے سینہ کوغنا ہے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا۔ورنہ تیرے سینہ کومشاغل ہے بھر دوں گااور فقر زائل نہیں ہوگا۔روزمرہ

کے مطابعات سے ارشادے شاہد مدل ہیں۔ حفظ و تلاوت کے آداب و فضائل (اول): کلام پاک کاظمت دل میں دکے کیک عالی مرتبہ کلام ہے (دوم): حق سجاند و تقدی کی علوشان اور وقعت و کبریائی کودل میں رکے جس کا کلام ہے۔

(سوم): دل کورمادی و خطرات بے اک رکھ (چہارم): معانی کا قد برکرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ صفور اگرم ملی الشعابید کلم نے ایک شب تمام رات اس آیت کوچھ کر گذاردی۔ اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَاتَّهُمْ عِبَادُکَ وَاِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَالِّتُکَ آتَتَ الْعَزِیْرُ الْعَرِیْرُمُ،

تر جمد: "اسالد آلوان کوهذاب دیاته بیتر برید میل اور اگر مفترت فرما دی آتو عزت و مکت والا ب "سعد بن جمیر رفظیف ایک دات اس آیت کوچ هرگن کردی رو امتازا و الیونو آلیکه المهنج مؤون تر جمد: "اوجرموالی می تامت که در این را بیتر دارون سے الگ موجاد" ( تینجم ) : جن آیات کی طاوت کرد با سے دل کوان کے تالی بنا دے حثل اگر آیت ، دصت زبان بر سے دل سرور محض بن جاسے ۔ اور آیت

لقمہ، البنة روز اندا تاع سنت کی وجہ سے تحض پائی ہے روز ہ افطار فر ہاتے تنے ، حضرت جنید بہیشہ روز ہ رکھے ، کین (اللہ والے ) دوستوں میں ہے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روز ہ افطار فر ہاتے ، اور فر مایا کرتے تنے کہا ہے دوستوں کے ساتھ کھانے کی افسیات روز ہ کی افسیات سے تمہیس ۔

اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیے ہیں کہ وہ کھانے کی کی کے ماتھ نس کی تادیب کرتے تھے گرشر طوبی ہے کہ اس کی ویہ سے اور بی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔

عَنْ أَبِى هُومُرُوَّعَظِيُّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبُّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اللهِ الْحُوْعُ وَرُبُّ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهُوُ.

"ضور ملی الدعلی و ملم کا ارشاد به که بهت ب روز ه رکنده الے ایسے بین که ان کو روز ه کے تمرات میں بجر مجد کا رہنے کے بچر مجی عاصل نمیں اور بہت سے شب بیدار ایسے بین کہ ان کو رات کو جائے ( کی مشقت ) کے سوا کچر کی نبط!"

فا کرہ : ملاء کے اس صدیف کی شرح میں چندا توال ہیں۔ اول ہید کہ اس سے دہ فض مراد ہے جو دن مجروزہ دکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے۔ کہ جتنا تواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گنا ہوترام مال کھانے کا ہو گیا اور دن مجر مجمولا در ہتے کہ حوالوں کچھ نہ طا، دوسرے ہید کہ دو قتی مراد ہے جوروزہ دکھتا ہے کی نفیت ہیں مجبولا ہوجاتا ہے جس کا ایبان آگے آر از نبیل کرا ہے۔ تیرا تولی ہید ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وفیرہ سے احر از نبیل کرائے گیا دوشل اللہ علیہ وکم کے ارشادات جاسع ہوتے ہیں۔ ییسب کرتا ہے کہ حال دوشکی ا

ا کامر آج آئین مال ب کدات پر شب بداری کی مرتز بهاتحول ی ی فیرت یا کو فی اور مالت می کرلی و دو مراه اگنا سے کار موگیا۔ شناق می کی نمازی تقدا کردی باض ریا اور شهرت کے لئے جاگا تو دو پیار ہے۔ عَنْ آئِئ عَبِدُدَة عَظِیْدَ قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ الْهِ صَلَّى اللهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيامُ جُدَةً مَالَمْ يَعْدُولُهُ،

(راوه النسائي و ابن ماجه وابن خزيمة و المحاكم وصمحه على شرط البخاري والفاظهم مختلفة حكاها المتذري في ترغيب؛ \*\* هما بدار كما يرد المراس من هم مراس المراس المراس

حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ روز و آ دی کے لئے ڈھال ہے جب تک اس کو بھاڑنہ ڈالے۔

فاکدہ: ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیسے آ دی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے ای طرح روزہ ہے بھی اپنے دیٹن کینی شیطان سے حفاظت

رسول الله على الله على خفر ملاية " (فن ك بعد) إيمان وارميت كايها اكرام بدينا بكاس ك رفصت كرن والول ك مفرت كردى جاتى ب" (عيل)

عذاباً گرآ گئی ہے تو دل ارز جائے۔

(ششم) کانوں واس قدر متوجہ بنادے کدگویاتی بحانہ وتقتر سالم فرمات کی اور میں اور میں اور میں اس کے الفاقد کرم سے فرمات کی اور میں اس کانوں کی اس کانوں کی اس کانوں کی اس کانوں کی اس کے کانوں کی اس کانوں کی اس کے کانوں کی اس کے کانوں کی اور میں گئی کی مسئلہ: است قرآن اس کو اس کانوں کا کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کانوں کی کانوں کو کانوں کی کانوں کو کانوں کی کا

فالى الله المستنكى والله المستعان "مخرسة عال الله المستنكى والله المديد لم كابيار شاد عقول ب كرتم ش سبب بهتر والمش به جوتر آن الثريف كليما وركمائ" ايضالكن حكى. المحافظ فى الفتح عن ابى العلاء ان مسلما سكت عنه

طرف منیجا ہاس لئے س س چزکورو بے اور ش س کا شکوہ سیجے۔

ا کٹر کتب ٹمی میدوایت داؤکے ساتھ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا اس صورت میں فضیلت اس مخص کے لیے جو کلام جید کیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو کھائے۔ کئن بعض کتب ہی میدوایت او کے ساتھ وار دومول ہے۔ اس صورت میں بہری اور فضیلت عام جو کی کہ فود کیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے ستنقل نے روبہری ہے۔

اں پر آبایے تحقیری ہے۔ اور کھی ہوئی بات ہے کہ جب کلام المی شکیری کا اس پر آباد ہوئی ہوئی ہات ہے کہ جب کلام المی شکیری کا موان ہے اس کا اس کے اللہ ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ایک دور ہی مدیث ہے لائی ہوئی ہے۔ ایک دور ہی مدیث ہے لائی قاری نے آفل کیا ہے کہ جمعی ہے۔ ایک وہ ام مل مدیث ہے لائی ہی ترق کرایا۔ کیا اس نے علوم نوت کا بی پیشائی میں تح کرایا۔

سیل تستری فرماتی بین که تن قائی شاید سے مجت کی علامت یہ کہ کان میں اور کر اس کا علامت یہ کہ کران کی علامت یہ کی امریک کی کی امریک کی امریک کی امریک کی امریک کی امریک کی امری

رسید بیت بیراور بدستان می فادنده ایستان استان کار این اور بیت بات استان می از این می استان از این می استان کار این این این این بی که جس مخص کوتر آن از این این بیت کی مشخول کی وید سید در کرکرنے اور دوما کی با کنتے کی فرصت میں اس کو سب دھا کی مانتے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ شائد کے کلام کو سب کلاموں برائے ہی فاضلیات ہے جسی کنووجی تعالیٰ شائد کے کلام کو سب

یعن جس فض کر آن پاک کے یادگر نے یا جائے اور کھنے شما اس درجہ منفول ہے کہ کی دوسری رہا وغیرہ کے یا جائے کا وقت نیس ملتا میں دعا ما تئے والوں کے اتنے ہے کی اضل چڑا اس کو صطا کر دن گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب کو کی خش شریع اور قر وقتیم کر دہا ہو۔ اور کو کی مضائی لینے والا اس کے تاکام میں مشخول ہوادواس کی وجہ شر کما ہوتے بھیتا اس کا حصہ پہلے تانکالی اجاتا ہے۔ ایک دوسری مدیث میں ای موقع پر فرکورے کہ میں اس کو شکر گڑ ار نیز دن کے واب سے اضل اور ب عظ کروں گا۔ عن غلی عظید قال قال وَسُونَ اللّٰهِ صلى الله عليه و صلم من فرا اللّٰه ان فال استظام رہ کے اُنسون کا اُن سَوالاً کو رَحْدُونَ اللّٰهِ صلى الله عليه و صلم من فرا اللّٰه ان فال حَدُونَ اللّٰهِ صلى الله عليه و صلم

فَدُوْ جَبَتُ لَهُمُ النَّارُ...
حضرت کل حظیہ النَّارُ...
حضرت کل حظیہ نے حضور ملی الله علیہ ملم کا ارشاؤنگل کیا ہے کہ جس
حفص نے قرآن پڑھا گھراں کو حفظ کیا ادراس کے حلال کو حلال جانا
ادر ترام کو ترام بھی تائی شانہ اس کو جت میں داخل فراد ہی گے ادراس
کے کھرانے میں سے ایسے دری آ دمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت
قبول فریاد میں گے جس کے لیے بہتم واجب ہونگلی ہوگا!
درداہ بردائر ذری دائی فال خاصرے فریب دخش میں تبدیان الرادی ہیں ہو

آذُخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَعَهُ فِى عَشْرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمُ

روه به میروانزیدن و قال به اعدیت فریب و سن مین مین از اور بالقوی مضعت فی الحدیث ورواه این باجه والداری)

دخول جنت ویسے تو ہرمومن کے لیے ان شاہ اللہ ہے ہی ، اگر چہ بد اعمالیوں کی سرا جگا سر می کیوں نہ ہو ، لیکن تھا ظاکے لیے یہ فضلیت ابتداء دخول کے اعتبارے ہے وہ در مخض جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گا وہ فساق و فیار ہیں۔ چومز کم کہا کرکے میں اس لیے کہ کفارک بارے میں تو شفاعت ہے ہی تھیں۔ حق تعالی شائه کا ارشاد ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يُشُوِكُ بِاللَّهِ لَقَدْ حَرْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَارِهُ النَّارُ وَمَا لِظَلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ

(مشرکین پرالله تعالی نے جنت کوحرام کردیا ہے۔ اوران کا ٹھ کا پیجنم ہے اور خالموں کا کوئی درگارٹیں) دومری جگدارشا دے۔

ما کان لِلنِی وَ اَلْمَدِینَ اَمَدُوا اَنْ يَسْتَفَقُرُوا لِلْمُشْوِ کِینَ، الابعد

( بَن اورسلمانوں کے لیے اس کی جوائق بیں کہ وہٹر بین کے لیے
استغفار کریں اگر چہ وہ رشتہ دار ہوں) وغیرہ وضورہ اس منموں
میں صاف ہیں کہ شرکیں کی مغفرے بیں ہے۔ اس لئے تفاظ کی شفاعت
ہاں مسلمانوں کی شفاعت مرا دہ جن کے معاصی کی دجہ ہے ان کا
جبنم میں وافعل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جونوگ جبنم ہے محفوظ رہنا چا ہے
بین ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ بین اور خود منظ فیش کر کھتے تو
بین ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ بین اور خود منظ فیش کر کھتے تو
ایل بیا گالیوں کی مزاح مخفوظ رہنیں، الذکا کی اند رافعا م ہاس خشل پی بھی
اپی بیا تا بیابوں کی مزاح مخفوظ رہنیں، الذکا کی قد رافعا م ہاس خشل
بی بین کے باب ، بچا، بات ، دادا بنا با ماموں سب بن حافظ ہیں۔

"الإبريرة على في حضور ملى الله ها يدار شاد قال كياب كرترا آن شريف كويكسوي راك و پرهوال كياريوفس آن ريف سيكيتا بيادر موستا بياد تيجه هم ال و پرهوال بيا كيار الاستان محلي كان بي جوشك به بحري موليا ال كان خوشور تام مكان عن مجلتا بيادر محق في في بيسكيا ادر مجروع كياس كي مثال المدهنگ كي تيل كان بي من كامن مند كردا كيابود" بين جس خص نه آران باك بوهاور ال كيار كياري كا، ما تول كوفرا بين عادت كي الى كان المستقل دان كان به مي كان مند المول كوفرا و بركات سي معود ربتا ب واراً دوه وافظ من الاوت ميال اجدب نه بره سيكت مي المن يستم المراس حافظ كالاوت ميال المحال الواد بره سيكت مي المن كتاب مي جوكام بي كياب و بدو به حال حال الى بياب ميارو كيان الما قلب قد به حال المراس كان بياك بيوب نه بيال كان بياب ميارو المناس كياروب كيان الما قلب قد به حال المراس كان كيار كيام المناس كياروب بيا كيان الما قلب قد به حال المراس كان كيار كيام كيار المناس كيار المراس كان الواد المناس ميال ميال ميارو كيار كيام كيار المناس كان المناس كيار المناس كيار المناس كيار المناس كيار الراس كان كيار المناس كان المناس كيار المناس كان كيار المناس كان كيار المناس كيار المناس كيار المناس كيار المناس كيار المناس كان كيار المناس كيا

کیا ہے کہ جس مخض کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصر بھی محفوظ نہیں

وہ بمزلہ دریان گھرکے ہے۔''

ویران گر کے ماتھ تغیید دیے بھی ایک خاص الطیقہ بھی ہے وہ یہ کار خانہ خالی رادیوی کیرڈ ای طرح ہو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے شیاطین کالس پر تسلانے یادہ ہوتا ہے۔ اس صدیث بھی مخط کی کس قد رہا کیے فریا گئے ہے کہ اس ول کو ویران گھر ارشادہ ہوا ہے جس بھی کالم پاک مخطوظ مجیس ، الا ہر پر وہ حظائی فریاتے ہیں کہ جس گھر ٹی کام چید پڑھا جاتا ہے اس کے المل وعمیال کیٹر ہوجائے ہیں اس بھی ٹیر ویرکت بڑھ جاتی ہیں۔ مدیث شریف کٹروئ بھی روایت کرنے والے محالی کا اللہ میں کہ اللہ کی عمیال اللہ عمر حظائی کیا ہے کہ اگر بھی نے اس حدیث کو صنو واقعی میں الظ علیدہ مل ہے ایک مرتب اور ایک مرتب اور ایک مرتب توشن میں افظ علیہ ویک ہوتا ہے۔

"ابو در رهی است بین که حضور مطی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اے ابود راگر توسی کو جا کر ایک آیت کلام الله کی سیمے لیے تو اوائل کی سو رکھات ہے افضل ہے۔ اوراگر بابسلم کا سیمے لیے خواہ اس وقت وہ معمول بعویا نے مولایے بڑار کھات کئی رہے ہے۔ بہتر ہے"

بہت ما اوادیت ال مضمون میں دارد ہیں رظم کا سکھنا عبادت ہے افضل ہے فضائل علم میں جس قدر روایات دارد ہو کس جی ان کا احاط بالخصوص الم محقر میں دخوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی عابد رفضیلت الدی ہے جیسا کر میری فضیلت تم میں سے ادبی محصی ر۔ ایک عبار شادے کہ شیطان پرایک فقیہ بڑار حادوں سے زیادہ ہوتت ہے۔

''ابو بریرهظائیہ نے صنورا کرم ملی اللہ علیہ دسلم نے قبل کیا ہے کہ جو خمص دری آبوں کی تلاوت کی رات میں کرے دواس رات میں خاللین ہے ٹارٹیس ہوگا''

دن آیات کی تاوت ہے جس کے پڑھنے میں چند مند مرف ہوتے بین تمام رات کی ففلت ہے نگل جاتا ہے اس سے بڑھ کراور کیا لفنیا ہے، ہوگی؟ ''الو ہر پر وہ ہوگئی۔ نے حضور اکر مسلی اللہ علیہ دلم کا ارش فقل کیا ہے کہ جوشن ان پانچوں فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ خالفین سے نبیم کھنا جائے گا۔ جوشش سوآیات کی تلاوت کی رات میں کرے وہ اس رات میں آئین میں ہے کھنا جائے گا'

'' حن بھری'' نے صفور ملی اللہ علیہ وکم سے نقل کیا ہے کہ جو فیش سو آسین رات کو بڑھ کام اللہ شریف کے مطالبہ سے فی جائے گا۔ اور جودوس پڑھ لیال اور ات جرکی عوادت کا تواب کے گاار جو بائی سوے بڑار تک پڑھ کے اس کے لیما یک تھا ارب سی اب حقایہ مظافیہ نے مجھے اقعاد کیا ہوتا ہے؟ صفورا کر مسلی الله عليه بم نے ارشافر مال که باره برار که برابر (وریم وادوں یادیدار)"

"این عمال عظافہ کہتے ہیں کہ حضرت جریل الفظافی نے حضورا کرم
صلی اللہ علیہ وکم کے واطلاع دی کر بہت سے تفتے طاہر ہوں کے صور صلی اللہ
علیہ دکم نے دریافت فریا کہ ان سے طامی کی کیا صورت ہے؟ انہوں
نے کہا کہ قرآن رہیں"

حضرت مرکز فراتے ہیں کہ شمی نے جو جائی کو دیکھا کہ ستو بچا تک رہے ہیں میں نے پوچھا کہ بید ختک تا چانک رہے ہو؟ کہنے گئے کہ شمی نے دوئی چیانے اور پچانکے کا جب حباب لگیا تو چیانے مجمی اخاوقت میں نے والی برس سے روئی کھانا چھوڈ دی ستو پھائے گراز در کیا ہوں۔ منمورین متم کے متعلق لکھا ہے کہ چالیس برس تک مشاہ کے بعد کی

'' د حضور اقد س ملی الله علیه د ملم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جائے کے بعد الل جنت کو دینا کی کئی چیز کا بھی قتل المسوس میں موگا بجو اس گھڑی کے جو دیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرگی ہؤ''

'' حضور صلی الله علیہ و ملم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر اسک کثر ت ہے کیا کرو کہ لوگ مجنوں کئے گئیں ، دوسری حدیث بیں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافی لوگ مہیں ریا کا رکھے لکیں''

'' صنورا کرم ملی اللہ علیہ ولم کا ارشاد ہے کہ جوتم میں ہے عاہر ہو راتوں کوئٹ کرنے ہے اور تخل کی وجہ ہے مال بھی خرج نہ کیا جاتا ہو ( مین فل صدقات ) اور جرد کی کی وجہ ہے جہاد میں مجی شرکت نہ کر مکما ہو۔ اس کوجا بیٹے کے مالند کا ذکر کشریت ہے کہا کرئے''

عَنْ جَابِرِﷺ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَفْصَلُ الذِّكُو لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهَ وَأَفْصَلُ الدُّعَاءِ أَلْحَمَّدُ لِلّٰهِ.

" حنورا كرم سلى الله عليه وملم كالرشاد ب كرتمام اذ كارش افضل ذكر

لا الد الا الله بادرتمار وباؤن من أفضل المدرشب " فاكره: الا الله الله كافضل الذكر بونا تو فاهر سيادر بهت ي صديث عمى كثر تب دادر بواب بنيز سار درين كاجدار بق كلمه قديم ير سيخة مجراس كمافضل بون في ركياتر ددب داوالمحدث وافضل وعالم كافظ سيخ بديا بي كريم كي ناكه كامطلب موال بن بونا ب عام مشابده ب كى رئيس الير بواب كم تعريف عمل قديدة والى كامطلب اس سياسوال بن بونا ب- حضرت المن مجاس في فقرات بين كم فقط الدائد الله يؤسم ال

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْلِيْنَ كَ بِعد الْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ واروب\_

لماعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس میں ذرائجی شک فہیں کرتمام ذکر کھی میں افضل اورسب سے بو ها ہوا ذکر کلمہ طبیہ ہے۔ کہ بھی دین کی وہ بنیاد آ ہے جس برسارے دین کی تھیر ہے اور بیدہ یا کے کمہ ہے کہ دین کی چکی اس کے گردگھوتی ہے۔ای وجہ ہے صوفیہ اور عارفین ای کلمہ کا اہتمام فر ماتے ہیں۔اور سارے اذکار براس کوتر جح دیتے ہیں۔اوراس کی جتنی تمکن ہو كثرت كراتے بيں۔ كەتج بەسے أميس جس قدرنوا كداور منافع معلوم موے ہیں کی دومرے میں نہیں۔ چنانچے سیدعلی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب ی علوان حوی جوالک بتم عالم اور مفتی اور مدرس تھے، سد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اورسیدصاحب کی ان برخصوصی توجهو كى توان كوسار يعشاغل درس وتدريس وفتوى وغيره سروك دياء ادرساراوقت ذكريس مشغول كرديا عوام كاتو كام عى اعتراض اور كالياب ویتا ہے لوگوں نے بڑا شور محایا کہ شخ کے منافع ہے دنیا کوم وم کر دیا اور شخ كوضا لُع كردياه فيروه غيره ، تجهيدنو ل بعد سيدصاحب كومعلوم مواكه يتخ سي وقت كلام الله كى الاوت كرت إلى سيد صاحب في اس كويمي منع كردياتو پحرتو یو جمنای کیاسید صاحب بر زندیق اور بددین کاالزام لکنے لگالیکن چند ہی روز بعد شخ پر ذکر کا اثر ہو گیا دل رنگ گیا تو سید صاحب نے فرمایا كداب تلاوت شروع كر دوكلام ياك جوكهولا توهر برلفظ بروه وه علوم و معارف کلے کہ یوچمنا ی کیا ہے۔سید صاحب نے فرمایا میں نے غدانخواسة تلاوت كومع نبيس كباتها بلكياس چز كوييدا كرناجا باتفا\_

چنگسید پاک آلددین کا اصل ہے ایمان کی جڑے۔ اسلیہ جن بھی اس کی گزشہ کی جائے آئی تھا ایمان کی جڑھ بھی جائے گئے مدارای کلہ پر ہے ہلددنیا کے وجود کا مدارای کلمبر پر ہے۔ چنا نچی تھی مدیث عمل واردہ واسے کر قیامت اس وقت بحث قائم نہیں ہوگئی جسب تک لا الدالا اللہ کئے والاکوئی زغمن پر ہو۔ دومری صدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک کوئی مجی اللہ اللہ کئے والا روے زغمن برجوقیامت نہیں ہوگا۔

''مفرت ابو بکر صدیق ﷺ مفور اکرم ملی الله علیه وکلم سے قل کرتے ہیں کہ لا اللہ اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو

شیطان کہتا ہے کہ بش نے لوگوں کو گنا ہوں سے ہلاک کیا اورانہوں نے جمعے لا الله الا الله اورانتقفارے ہلاک کیا جب بنس نے دیکھا کہ (کم پرتو بھوسمی شہوا ) تو بش نے ان کوہوائے لنس (فینی بدھات) سے ہلاک کہا اور ووائے کوہدائے رکھتے رہے''

َ اَفَرَهُ تَ مَنِ اتَّخَذَ الِهُهُ هَوَاهُ وَاَشَّلُهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمُعِهُ وَقَلْهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصْرِهِ عِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ اَفَلاَتُذَكِّرُونَ. (سرماجي*تَرَن*)

کیا آپ نے اس فخص کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خداا تی خواہش نفس کو بنا کھا ہے۔ اور خدا تعالی نے اس کو باو جو دیکھر پوچھ کے گمراہ کردیا ہے۔ اور اس کے کان اور دل پر مہر گا دی ہے۔ اور آگھ پر پر دو ڈال دیا (کمتن بات کو دستنا ہے ندر کھتا ہے ندرل بھی اتر تی ہے۔ ) کہی اللہ کے گمراہ کروین ہے بعد کون بھا ہے کہ کہی تا جہی تی تیمیسی تجھتے۔ در میں کھی اور اس میں کہنے کہ ان کہ اس کے دیکھر تھی تیمیسی تجھتے۔

دومري جُدارشاد ۽ وَمَنُ اَصَلَّ مِمَّنِ النَّيَعَ هَوَاهُ بِعِيْدٍ هُدَّى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهُ لاَيْهَلِي القَوْمُ الطَّلِمِينَ. (سررهم روع) في ا

ا ہجبہ بن سام یہ پیچیدی میں میں میں ایروں کی انسانی خواہش پر چلا ہو بغیر ایسے کوئی دلس اللہ کی طرف ہے (اس کے پاس) ہو، اللہ تعالیٰ الیے ظالموں کوہدائے جیس و بتا اور بھی متعدد جگداس قسم کا مضمون وار دوہوا ہے۔ یہ شیطان کا بہت ہی خت حملہ ہے کہ وہ غیر وین کو دین کے لہاس میں نسجھا دے۔ اور آدری اس کور ہی بچھ کر کرتا رہے۔ اور اس پڑواہ کا امیروار

بنار ہاور ہیں وہ اس کو عبادت اور دین مجور کرتا رہے ترای ہوتے ہی گوگرگڑا مکنا ہا گرونی مختص زہا ، چدری ، وغیرہ گانا ہوں عمی جتا ہوتہ کی نہ کی وقت تو ہاور چھوڑ دینے کی امید ہے۔ کمن جب کی نا چائز کا م کو وہ عبادت مجتنا ہے تر ق کرے گا بھی مطلب ہے شیطان کے آئی کمنے کا کہ عمی نے عمل ترق کرے کا بھی مطلب ہے شیطان کے آئی کمنے کا کہ عمی نے مسابقہ عمی سے ایک میں بھیائی افد جداستغدارے وہ تجھیدی کرتے سے تو میں سے ہوگی میں تھی اگر مسلی اللہ علیہ وہ معلی اور سحابہ کرام کے طریقے کانیا رہبر بنانا بہت ہی شمر وری امر ہے اور کی الیے طریقہ کو انقیار کرنا جو ظاف سنت ہوتی کی براگزنا وال وہ ہے۔

## اعتكاف كے بيان ميں

اعتکاف کیے ہیں مجد شما متکاف کی نیت کر کے تم برنے کو حذید کے
خزد کید اس کی تمین شمیل ہیں۔ ایک واجب جومنت یا غز کرنے کی وجہ
ہو جیسے یہ کیے کہ اگر بحرافلاں کام ہوگیا تو شمالے دلوں کا اعتکاف
کروں گایا بغیر کی کام کے موقوف کرنے کے یوں بی کہدلے کہ شمی نے
استے دلوں کا اعتکاف ایپ او پر لازم کر لیا پیدواجب ہوتا ہے اور مبتے دلوں
کی نیت ہے اس کا لیورا کرنا خروری ہے۔
کی نیت ہے اس کا لیورا کرنا خروری ہے۔

دومری قسم سنت ہے جور مضان البادک کے آخری کا فرو کا ہے۔ نی کریم می الشعلیہ دسم کا عادت شریفہ ان ایام کے اعتقاف فرمانے کی تھی۔ تیم رااح کاف لگل ہے جس کے لئے تدکو کی وقت ہے شایام کہ مقدار بہتے ون کا بی چاہر ہے۔ البتہ کی ہم اختاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایک دن ہے کم کا جائز جس کین امام کھر کے زد یک تعودی دیریک مجمع ہی وائز ہے ادرای پر نوتی ہے اس کئے ہم فض کے گئے مناسب ہے کہ جب مجد شی وائل ہوا واعکاف کی نیت کر لیا کرے۔ کہ استے نماز وغیرہ میں مشنول رہے اعتقاف کا قواب مجی رہے۔

اعنکاف کانبرت زیادہ تو آب ہادراس کی نشیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نی ملمی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔مشکف کی مثال اس فتص کی ک ہے کہ کی کے در پر جاپڑے کہاتے میر کی درخواست قبول نئیرو مٹنے کائیںں۔ قبول نئیرو مٹنے کائیںں۔

کل جائے دم تیرے قدموں کے نیجے یکی دل کی حسرت یکی آرزو ہے اگر چینا کی مال ہوتو تحت سے دل الدیکیا ہے مدافقہ ال وشالہ کی کر کہوا سے بخشش کے لئے بہالنا حمول کی ہائید بہائید حرصت فرماتے ہیں۔

تو وہ واتا ہے کہ دینچ کے لئے

در تیری رصت کے ہیں ہر وم مکلے

خدا کے دین کا موئی ہے پوچیخ احوال

'کہ آگ لینے کو جائیں پیمری کل جائے

اس لئے کہ جو تعمل اللہ کے دوائے ہے دیائے شقطی حوار جائے لئے اس

اس کے بعر بور فرانوں کا بیان کون کرسکا ہے اس لئے آگے کہنے ہے قاسر
جوں کسا مرد بلوغ کی کینے سے کیا بیان کرسکا ہے جم بال پیشان لے کہ
جس گل کو دل دیا ہے جس چھول پد فدا ہوں
یا وہ بغل میں آئے یا جان قص ہے چھوٹے
ہزاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائش رضی الشرعنہا فرباتی
ہیں کہ آخر مورہ میں حضور ملی اللہ علیہ و ملم کی کو مصبوط با عمرہ لیے اور
راتوں کا احیاء فرباتے اور اپنے کھر کے لول کو بھی چگاتے بھی مضبوط
ہا نہ سے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو کتی ہے۔ اور بیسیوں
ہا نہ سے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو کتی ہے۔ اور بیسیوں
سے الکا پیا تحر از بھی مراد ہو میک ہے۔

عَنْ إِنِنَ عِنَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِئْ المُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ اللَّذُوُّ وَيَجْرِئُ لَكَ مِنْ الحَسَنَاتِ كَعَامِل الحَسَنَاتِ كُلِقًا. (عَمَوْلُهان بِدِ)

" نبر کریم می الد علیه دام کا ارشاد یک در محکف گناموں سے تخوظ ارہتا اسلام کی الشاری کے اس کا کرنے والے کے گئے۔"

قا کرہ : دو تحصوص الفتے استخاف کی دجہ سے گنا ہول سے تفاظت ہو جاتی ہے کے اس مدیث میں ارشاد فرمائے کے اس مدیث میں ارشاد فرمائے ہے ورنہ بدا اوقات کوتا تا اور النونز کس کے جمام باب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ مصیت کا ہو جاتا کس قدر ظامظتم ہے استخاف کی وجہ سے اس سات ہو تا ہے اور الیے حجرک وقت میں معلق رقع ہے استخاف کی وجہ سے اس سے اس و مرائے میں کہ جاتا ہو گئے ہے کہ برائر و گئے میں کہ برائر و گئے میں کہ برائر و گئے کہ کہ اسلام کی اور سے میں کہ جاتا وی کی وجہ سے اس کا کہ کہ ان کہ کہ ان کی کہ برائر و گئے کہ اسلام کے اسلام کی اور سے میں کہ برائر و گئے کہ وجہ سے تب کی اعتراف میں چینے جانے کی وجہ سے جن کی اعتراف کی وجہ سے جن کی اور سے حتی کا وجہ سے جن کی ادار ہے گا۔

الله اکم اکس فدر رصت اور فیاض بے کہ ایک آ دلی عمارت کرے اور درع اوقر سی کا تواب ل جائے ۔ در حقیقت اللہ کی رصت بہانہ ڈھوٹر تی ہے اور تحوز کی توجہ اور مانگ ہے جوان دھار برتی ہے۔

بہاندی دہد بہ بہائی دھد عمر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدری ٹیمن ضرورت می ٹیمن قویہ کون کرے اور کیوں کرے کہ وین کی دقعت ہی ہمارے قلوب بھی ٹیمن اس کے الطاف تو ہیں عام شمیدی سب پہ تھے ہے کیا ضد تھی اگر تو کی قابل ہوتا فضاکل ورود دشر لیف

علامہ تاوی نے قول بدائے میں بھی اس مدی کونش کیا ہے اور اس
میں انتاا ضافہ ہے کہ فلال فضی جوفل کا پیٹا ہے اس نے آپ سلی الشرطیہ
و کلم پر درود و بیجا ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ دسم نے فرایا کہ پھر اللہ مل شافہ
اس کے بر درود کے بدلہ می اس بر درس مرتبہ درود ( رحست ) بیجیع ہیں۔
ایک اور صدیف ہے میں مضمون نش کیا ہے کہ اللہ جل شافہ نے فرشوں میں
ایک اور صدیف ہے میری تقریب نوسی کیا ہے۔ وہ
قیامت تک میری تمریب تحقیق رب کا جب کوئی تحقی مجھ پر درود بیجی گاتو
قیامت تک میری تمریب کیا ہے کہا م لے کرجھ ہے کہتا ہے کہ فلال
نے جوفل کا بیا ہے آپ ملی اللہ علیہ و کم پر درود بیجیا ہے۔ اور اللہ تعالی خلالے اللہ جل
شائد نے جھے یہ ذو اللہ جا

اس مدیث پر بیادگال ندگیا جائے کہ اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کردہ ایک فرشنہ ہے جو آرا طبر بھی معنوں ہے جو ساری دنیا کے صلو ۃ وسلام حضور ملی اللہ علیہ وسکم تک پہنچا تارہے اور اس سے بھی اصدیت بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشنے زبھی پر چرتے رہیے جی جو صفور مطبی اللہ علیہ وسلم تک اساس کا سلام پہنچا تے رہے ہیں۔ اس لئے کہ جوفر شد تیر مرقدة نے اپنی کتاب اوادر میں بہت ہے مشائ تصوف اور ابدال بھی اور ابدال بھی اور ابدال بھی اور سے سے حشر شاخل اللہ استحداد قال افتا ہے جس اگر چوکھ اند میں میں در ابدال استحداد سے سے میں در ابدال استحداد میں در ابدال اور جمت کی مردورہ ہو۔ بہترات اور مثالات ہیں۔ بجملہ ان کے کلما ہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضر نے خبر علیہ العملا و اوالمال سے در خواست کی کہ مخص کے بات نہ کر، مخصل سے بات نہ کر، منظول میں مشغول رہا کر می محص سے بات نہ کر، منظول میں دورکست ہی ایک بر جب مودہ قاتی اور میں میں اور کست ہی ایک برجہ برودہ قاتی اور مار سے میں اور مارت ہی ایک برجہ برودہ قاتی اور مارت ہی ایک بودہ ایک جو مردمات ہی ایک وفیرودہ قاتی میں مارت دفید استرودہ قاتی میں سات دفید استرودہ ان میں سات دفید استرودہ استرودہ ان میں سات دفید استرودہ ان میں سات دو میں سات دفید استرودہ ان میں سات دفید استرودہ ان میں سات دو میں سات میں سات میں سات میں سات دو میں سات م

مُنْهَحَانَ اللهِ ٱلْحَمُدُ للهِ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ و اَللهُ ٱكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ.

گِرَتِدَتَ سِرَاهُمَا كَرَوَعاَكَ لِيَّ إِتِّوَاهُمَا وَرِيوَا فِي اللهِ الْاَوْلِيْنَ يَا حَقُّ يَا قَيْوُمُ يَا ذَاللّهِ الْاَوْلِيْنَ وَالْاَخِوِيْنَ يَا رَحْمَلَ اللَّهُيَّا اللَّاكِرَ وَالْاَحِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَّا يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ

گجرائی مال میں اتھ افعائے ہوئے کھڑا ہواد کھڑے ہوکر جہاں عامِرہ مجروا کیں کردے پر قبلہ کی طرف مذکر کے لیے جا۔ اور سونے تک وروٹر لیف پڑھتا دھہ جوٹس فیشن اور تیک میں کے مہتھ اس کمل پر عادمت کرے گا۔ مرنے سے میلائش موراقد میں محافظ طرفہ کم کھڑورہ خواب میں دیکھے گ

بعض او گوں نے اس کا تجربیک ، انہوں نے دیکھا کر وہ جت میں گے، وہاں انبیائے کرام اور سید الکویٹیں ملکی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اوران سے ہائٹ کرنے کاشرف حاصل ہوا۔ اس عمل کے بہت صفائل میں جن کوہم نے اختصارہ مجمود دیا۔ اور محص متحد عمل اس فوع کے حضرت پیرچران نے نقل کیے ہیں۔ علامہ دیری نے خیا قالحج ان میں تکھا ہے کہ جوجمع جو سے کہ دن جھر کی نماز کے بعد ہاوشوایک پرچہ یے

مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ اَحْمَدُ رَسُولُ اللهِ

پنیشس مرجب کھے اور اس پر چہوائے ساتھ در کے اللہ جل شاند اس کو اللہ جل اس کا کہ اس کا مار کے اللہ جل اس کو اس کے اور اس کی برکت میں مدوفر ماتا ہے۔ اور اس کی برکت میں مدوفر ماتا ہے۔ اور آن اللہ کے دروز انساطور آن آن ہے۔ وہ رہے تو رہ در خواب میں کا اللہ علیا وہ کہ کا کہ اس کا اللہ علیا وہ کم کا درارت خواب میں کثر ت سے ہوا کرے۔ اس کا اللہ علیا وہ کم کا درارت خواب میں کثر ت سے ہوا کرے۔

منعبيه :.....خواب مين حضور الدس صلى الله عليه وسلم كي زيارت هو

حصرت ابو ہریرہ منظیات مندوراقد میں مالد علیہ ملم کاارش نقل کرتے ہیں کہ جوشی میر سے اور میری قبر کے قریب درود میں اس کو خود مناہوں اور جودور سے بھے پر درود میں ہی سے دہ میں کو پہنچا ہے ہا ہے'' فاکرہ: علامہ خاوی کے قبل برنج میں متحدود والیات سے میں مضمون نقل کیا ہے کہ جوشی دور سے درود میسے فرشداں پر متعین ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ ملم تک ہیں کہنے کے اور چوشش کریا ہے۔ پڑھتا ہے مشمورالقد م

صلی الله علیه و ملم اس کو منت بین جو محض دورت در دو دیسیدی اس سے متعلق آق کہاں روایات میں کفضیل سے کنر رق یکا کرنے شند اس مینتین بین ۔ کہ مضور اقدیم صلی اللہ علیہ و ملم بر جو محض در دو بیسیم اسکو صفر و صلی اللہ علیہ و ملم تک بینچادیں۔ اس صدیت یا گ شمی دو مرامتمون کہ جو تجراط میر کتریب در دو د پڑھے اسکو صفور اقد من صلی اللہ علیہ و کلم بہ لیس تحود سنتے ہیں۔

بہت ہی قابل فیز ، قابل کوت ، قابل اندے خرج علامہ خادی ہے ۔ فعال کیا ہے کہ مثل نے اللہ میں اللہ میں اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

ونت چندبار پر هنازیارت کے لئے شخ نے لکھاہے۔

اَلْكُهُمْ رَبُّ الْحِلْ وَالْحَوْمِ وَرَبُّ الْبَيْتِ الْحَوْمِ وَرَبُّ الْبَيْتِ الْحَوْمِ وَرَبُّ الدُّكِنُ وَالْمَقَامِ اَبْلِغُ لِلْزُحِ سَيْدِنَا وَمَو لِآنَا مُحَمَّدٍ مِنَّا السَّلَامَ. مُرِيزِئ ثَرُواسَ وَواسَ \_كَصول عَى قلب كاثونَ سے پہونا اور ظاہری والحق صیبتوں ہے بچاہے۔ چی

هار ي حضرت فيخ المشائخ قطب الارشادشاه ولى الله صاحب نور الله

نی کریم ملی الدعلیه ملم نے فرمایا: ' بے شک غیرت ایمان کا حصہ ہاور بے غیرتی منافقت کا حصہ ہاور بے غیرت دیوث (دلد) ہوتا ہے' (تاقی)

ن :.....عبادات ہرادخاس دواعمال ہیں جو بندہ اللہ تعالی کی تھارت وکہریائی اور اس کے سامنے ابنی عابر کی اور بے چار کی طاہر کرنے کے لیے گئے ہے جس سے اس کا متصدر ضااور اس کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے جیسے شاز، روزہ، تج ، ذکو ق معدقات، ذکر وحلات اور قربانی چیسے اعمال جو صرف اللہ کی رضاحاص کرنے کے لیے اورائی روحائی ترق کے لیے جاتے ہیں۔ عمادت کی تسمیں

> طهارت طهارت کی اہمیت:

تك پنجيں \_اورانسان ولي طور پر انبساط وخوثي حاصل كر يكے ونياوي

جانا پری معادت ہے۔ کین دوامر قابل کانا ہیں اول وہ جس کو حضرت قانوی ٹورانڈ مرقد و نے شراطیب عمی آخریز مالیہ بے حضرت آخریز ماتے ہیں " جانا چاہیے کر جس کو بیداری عمی میرشرف نصیب نہیں ہوا اس کے لئے بحائے اس کے خواب میں زیارت سے شرف ہوجانا مرابیتی اور اس نے نسایک نعت عظی دولت کمری ہے۔ اور اس معادت عمل اکتساب کو اصلاً وشن میں محص موجوب ہے لائم اقبل

نيست يزور بازو بخفنه (ترجمه) ''کی نے کیا می اچھا کہا کہ بیر سعادت قوت بازو ہے عاصل نبين بوتى جيتك الله جل شائه كي طرف عيدعطاء اور بخشش ندمو." ہزاروں کی عمریں اس حسرت میں ختم ہو گئیں۔البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درودشریف و کمال اتناع سنت وغلیه محبت براس کا ترتب ہو جاتا ے کیکن چونکہ لازی اور کا نہیں اس لئے اس کے نبہونے ہے معموم محوون نہ ہونا جائے۔ کہ بعض کے لئے اس میں حکمت برحت سے عاشق کو رضائے محبوب سے کام خواہ وصل ہوتب ، ہجر ہوت ویڈ درمن قال اریدوصاله و یرید هجری فاترك "اوراللدى كے لئے خوبی ہاس كينے والے كى كدجس نے كہاك میں اس کا وصال حابتا ہوں اور وہ مجھے نے راق حابتا ہے میں اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے مقالم میں چھوڑ تا ہوں۔ "( قال العارف شرادی) فراق ووصل چه باشد رضائے دوست طلب که حیف باشد از وغیر او تمنائے ترجمہ: (عارف شیرازی فرماتے ہیں " فراق ووصل کیا ہوتا ہے مجوب کی رضا ڈھوٹڈ کیجوب سے اس کی رضا کے سواتمنا کرناظم ہے) یا رب صل و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمادات

جس طرح بعض بنیادی مقائد کودمرے مقائد کے لحاظ ہے فاص ابہت حاصل ہے ای طرح شریعت کے دومرے شعبوں کے مقابلے میں عبادات کوضومتی ابہت حاصل ہے کیونکہ ضدا اور بندے کا تعلق دوسری سب چیزوں کی ہنیست عبادات نے زیادہ طاہر ہوتا ہے اور زیمگ کے دوسرے شعبوں کی اصلاح اور درتی میں تھی عبادت کو خاص و شل ہے۔ عبادت سے کیا مراد ہے: سی۔عبادات سے کیا مراد ہے:

کاموں اور دیٹی کاموں اور دیٹی عیادات دامور کو پورٹ ذوق دخوتی اور انہاک ہے انجام دے سکے کیونکہ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول ٹیمیں ہوتی جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے جسم میں تنٹی پائیز گی ہوگی طبیعت میں امتانی سرورونشاط ہوگا۔ ٹیمراکرانسان عمادت النجی کی طرف متوجہ ہوتا ہے شوقی وانہاک خاص طور پر بڑھ جاتا ہے اس لیے نماز کے احکام و مسائل ہے قبل نئر اکارلمان کا کایان کرتے ہیں۔

### شرائط نماز:

س:.....نماز پڑھنے سے پہلے کن کن چیزوں کی خرورت ہےان کو بمان کیجے؟

ح:.....فاز بڑھنے سے پہلے سات چیز وں کی مفر ورت ہے جن کے بغیر نماز ٹیس ہوتی ان چیز وں کوٹر اِلطانماز اور فرش کتے ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) بدن کاپاک ہوتا۔(۲) کپڑوں کاپاک ہوتا۔

(m) جگه کایاک ہونا۔ (m) نماز کاونت ہونا۔

(۵)نیت کرنا۔ (۲) قبله کی طرف مندکرنا (۷) ستر چھپانا۔ ر

### ياك كرنے كاطريقه:

س ......کپڑ سیابدان برنا کی الک جائے است کل طرح پاک بیاجائے؟

ن ......کپڑ سیابدان برنا کی الگ جائے است لگ جائے ۔ جیسے پا خانہ

یا خون وغیر وہ پہلے نوبات کی ہوئی جگہ کوا صفر دوس کی کہڑا ہو یا بدن

جائے اور دھر جا تا رہے ۔ جب تک نجا ست دور شہو گی کہڑا ہو یا بدن

پیک ندہ ہوگئے ۔ خواس اگر دوم تیہ دھونے نے خواست دور شہوتو کہرا ایک

مرتبداور دھولی ۔ غرض ہر حالت میں تمن مرتبد دھونا بھتر ہے ۔ کپڑے یا

بدن پرگی ہوئی نجاست اگر گار گئی نیس بلکہ پٹی ہے جیسے چیٹاب نا پاک

بدن پرگی ہوئی نجاست اگر گار گئی نیس بلکہ پٹی ہے جیسے چیٹاب نا پاک

بدن پرگی ہوئی نجاست اگر گار گئی نیس بلکہ پٹی ہے جیسے چیٹاب نا پاک

بدن پرگی ہوئی نجاسے مردر ک

## نجاست کی قسمیں: سنجاست کی تقاقسیں ہیں؟

ن ..... نجاست کا دوتسیں ہیں۔ ایک نجاست فلظ دور ری نجاست خفیفہ نجاست فلظ دیسے فون ادوا آدی کا چیٹاب ، نمی ، شراب ، سے ، بلی کا پا خانہ پیٹاب ، چھوٹے دودھ پیٹے بچکا چیٹاب۔ ان کا تھم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز کہا اور بہنے والی کیڑے یا بدن پر گگ جائے اگر پچیلا دیش روپے کے برابر ہا اس سے مجم جوقو معاف ہے۔ بغیر دھوئے اگر نماز پڑھ لگی تا فرناز ہوجائے کی کیون اس طرح فراز پڑھا کروہ ہے اور

اگر دو پے نے دیادہ ہوتو معاف نہیں۔ بغیراس کے دعوے نماز نہ ہوگا۔ اوراگر نجاست غلظ گاڑگی چزنگ جائے کیا خاندار مرکن و غیرہ کی ہیں ہوتو اگر وزن میں ساڑھے چار ہائٹ یا اس کے کم ہوتو ہے دعوے نماز درست ہے اوراگر اس سے زیادہ ہوتو ہے دعوے جائز بھیں۔

دوری هم نجاست فغفہ ہے۔ جیسے ترام پر عدد کی پید ادر جانوروں
کا پیشا ہے۔ تو اس کا تھے ہے کہ اگران میں سے کوئی پیز کپڑے یا بدن
میں لگ جائے تو جس جے میں گل ہے اگر اس کے چھانی ہے کم ہو
تو معاف ہے۔ آگر پوری چھائی یا اس سے زیادہ ہوتو معاف بیس۔ اگر
کوئی جگہ کر ہے کی ہو یا کوئی جگریا ہی اس کہ برائے اور جگری ہے کہ ہاتھ یا
کپڑ ساگ جائے اور جگر ہی اور اس ٹاپاک جگری کی جھٹ کر ہاتھ یا
کپڑ سے پرلگ جائے تو ٹاپاک شدہ کا اس کم بوجائے گا اگر صرف تری کی
معلوم ہواور کی دیگر ٹاپالیٹ دیا تو اگر اس نجا سے کہ ان کے برائے کہ باتھ یا
کپڑ سے اپائے تر ہوائے کہ نجو ٹر نے دواک قطرے کیے یا ہے تر ہو
جائے تو دو یاک کپڑ انا یا ک بوجائے گا اور نماز شدی گر

س: سنجاست حكميه كے كہتے إلى؟ ج: .... جبجم سے باخانه، پیثاب خون بنے والا اور منه جركر قے موتواس کونجاست حکمیداور حدث اصغر کیتے ہیں اور اگرمنی خارج ہوگی ہو یا حیض نفاس جاری ہوتو اس کونجاست حکمیہ اور حدث اکبر کہتے ہیں۔ س: بنجاست فليظاور نجاست خفيفه كس طرح ياك موتكتى ب ح : .... نحاست فليظ ك ايك روييك برابرلك جانے سے نماز خییں ہوتی اوروزن میں ساڑھے جار ماشہ کے برابر ہوتو نماز نہیں ہوتی ۔ س: .... نحاست خفیفه کس قدرلگ حانے سے نماز نہیں ہوتی؟ ج :.... سی عضویا سی جوڑ کے چوتھائی حصہ برنجاست خفیفدلگ جائے تو نماز نہیں ہوتی مثلاً آسٹین یا دائن یا کلی یا گریبان کے چوتھائی پر . نحاست خفیفه رنگ جانے سے نماز منہ ہوگی یا ہاتھ و ران اور پشت و پیٹ وغیرہ کے مرابع پرنجاست لگ جائے نیزیہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ نجاست کا زُھی ہویا تِلّی نچوڑے بغیر دھونے سے پاک کیڑایاک نہیں ہوتا خواہ کتنی ہی بار یانی میں ڈبو ڈبو کر کیوں نہ نکالا جائے۔البتہ نجاست اگر کسی الی چزیل کی ہے جس کونچوا انہیں جاسکا جیے لاف، توشك يا چنائي وغيره تواس كو پاك كرنے كاطريقه بيہ كمايك د فعد حوكر مضربا کیں جب یانی میکنا بند ہو جائے تو پھر دھو کیں اور پھریانی میکنے کے لئے چھوڑ دیں۔ جب یانی ٹیکنا پھر بند ہو جائے تب اسے پھر دھو کیں اس طرح تین باردھوئیں۔ نمازے پہلے اس بات کا بوری طرح اطمینان کر لینے کے علاوہ کہ کیڑے اور بدن یا ک جی میہ بات بھی بہت ضروری ہے

صفورسلی الله علید دسلم نے فر مایا: امانت میں ایمان داری کرتاروزی کو مینج لاتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا افلاس کولاتا ہے۔ (انتعنا می من ط

کہا گرپیشاپ یا با خانہ کی ضرورت محسوں ہور ہی ہوتو اس ہے بھی نماز ہے يهلي فراغت حاصل كريخوب المجيي طرح انتخاكر ليناجا ہے۔ التنفح كابان:

س:....استنجا كرناسنت بے ياواجب راوركن كن جزوں سے استخا كرنا جا بياوركن كن چزوں نيس

ج: .... يانى يامنى كروطي استنجاكرناست بالرياخانه يا پیثاب اینے مقام ہے بڑھ کرادھرادھر نہ لگا ہوتو یا نی ہے بھی استخا کرنا متحب ہے اورا گرنجاست ادھرادھرلگ گئی ہوتو استخا کرناست ہے۔ آج كُل مثانے چونكه كمزور ہو يكے إن پيثاب كرنے كے بعد قطرے کے آتے رہے کاخطرور ہتا ہے۔اس لئے مٹی کے ڈھیلے،ٹائلٹ پیرے استعال یا کسی اورصورت سے قطرے کا خطرہ دور کرنا واجب ہے۔ کیکن بڑی، لید، گوبر، کو کلے بقیتی کیڑے اور کاغذ وغیرہ سے انتخا کرنا مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے انتخاکرنا سنت ہے۔ قبلہ کی طرف منہ یا پیچے کر کے انتخاکرنا مکروہ تحری باستنجاکرنے میں مرومردیوں میں دھیلا چھے سے آ مے لائے اور گری ش اس کے بھس اور مورت ہرموسم میں آ گے سے پیچھے لے جائے۔ س: ٥٠٠٠٠ وه كون كون معالمت إن جهال بيشاب ويا خاندكر تامنع ب؟ ح: ..... كوي ، نهر ، حض ، چشمه ، سانيد دار درخت ، كال دار درخت کے نیچے اور عام راستوں میں ،معجد وعید گاہ کے اردگرد ،قبرستان اور جانوروں کے بل وسوراخ میں اور وضو کی جگداو عسل خاند میں پیشاب، یا خاندنه کرنا جاہیے مکروہ تحریمی ہے۔

س: .... نظيم اور كور عور پيشاب كرنا كيا ہے؟ ح:..... ننگے سرا متنجا ہو جاتا ہے محر محروہ ہے ادر جس انگوٹھی پر آیت یا اسم البي لكعابول عام كروه ب كفر به وكرييشاب كرنا بلاعذر نه جائب البيته بیٹینے میں درد کمروغیرہ کی تکلیف ہوتو جائز ہے جبیبا کی حضورا کرم صلّی الله عليدوملم نے كمر كے دروكى وجه سے كور ي موكر بيثاب كيا تھا۔ س ..... اگر وضو کے بعد انتخاکرنا یادا ئے تو کیا مجرد و بارہ وضوکرنا ہے؟

ح: ..... وضوكے بعد استنجا كيا تو اگر عضوكو ؤ صيلا كر كے استنجا كيا تو وضو ٹوٹ کیا اور اگریونمی یانی سے دھویا تو وضوٹوٹ جائے گا۔

ك ..... بيت الخلاء من داخل بوت وتت كياير هي؟

بسّم اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوُذُهِكَ مِنَ الْنُحُبُثِ وَٱلْخَبَاثِثِ.

اورجب التنج سے فارغ ہوکر ہا ہرآئے تو بدیڑھے

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱذُهَبَ عَنِي الْآذَى وَعَافَانِي. تنعبيه: ..... اگر کوئی فحف کسی کے کپڑے میں اتی نجاست دیکھے کہ جس نے تماز نہیں ہوتی تو اگر خالباً کمان پہنے کہ اس کو کہوں گا تو یانی ہے دھولے گانحاست دور کرے گاتو بتانا واجب ہے ور نہ بتانا واجب نہیں ای طرح ہے کسی کونیک کام کہنا،اس وقت داجب ہے جب کہ عالب گان ہو كدوه خف عمل كرے كا ورنہ فرض واجب نبيں اور يہ بھى شرط ہے كہ ضرر كا خوف نہ دورنہ قاربیہ کہ جاہے کیے جائے نہ کے ای طرح گناہ کے کام ہے من کرنے میں بھی یہی تفصیل ہے کہ عالب گمان ہو کہ وہ محض رک جائے گااور ضرر نہ پہنجائے گااور معخص اس سے بڑے گناہ میں خود مبتلا نہ ہو۔ای طرح جو خص خود فائل ہو مگر ظن غالب ہو کہاں کے کہنے ہے دوسرا آ دی اس کے کہنے بڑمل کرے گا اور گناہ کے کام سے بچے گا تواس فاس پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ وضوكا بيان:

س: .....وضوك كبتي بين؟ ح: .....وضواے كتے إلى كرجب آدى نماز برے كااراده كرے تو

باك برتن ميں ياك يانى لے كر بهل كھنوں تك باتھ دھوئے ، پھر سواك کرے پھر تین پارکلی کرے ، پھر تین پار ٹاک میں یانی ڈالے اور ٹاک صاف کرے پھر تین باردھوے، پھر کہنو ں تک دونو ں ہاتھ دھوتے ، پھر سر اور کا نوں کامسے کرے چردونوں یا وَل خُنوں تک دھوئے۔

وضو کے فرائض

س:....وضومي کتني چزين فرض بين؟ ج: .....وضومیں جارچزیں فرض ہیں۔

(۱) بیشانی کے بالوں سے معور ک کے بیچ تک اورایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک منہ دھونا۔ (۲) دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دهونا \_(٣) چوتھائی سرکامسح کرنا \_(٣) دونو ں ماؤں څخو ں سمیت دهونا \_

وضوكي تنتيل

س:....وضوم کتنی نتین ہیں؟ ج:.....وضويس تيرومنتين بن \_(۱) نيت كرنا\_(۲) بيم الله يزهنا (٣) يبلے دونوں ہاتھ مھننوں تک دھونا۔ (٣) مسواک کرنا۔ (۵) تَمْن بِارَكُل كُرِمًا \_(۲) تَمْن بارمًا ك مِن بإني وُالنا\_

(٤) ۋا ژهمى كاخلال كرنا\_(٨) باتھ ياؤں كى اڭليوں كاخلال كرنا\_

(٩) ہرعضوکوتین تین یار دھوتا۔ (١٠) ایک بار پورے سرکامیح کرتا۔

(۱۱) دونوں کانوں کامسح کرنا۔ (۱۲) ترتیب ہے وضوکرنا۔

حضور ملی الله علیه دسلم نے فریلیا: حیا واور ایمان و دنوں ساتھی ہیں۔اگران میں سے ایک فعت جائے دوسری فعت بھی سلب ہوجاتی ہے۔ (عب الایمان للعجق)

(۱۸) قر آن ماک کی تلاوت کے وقت۔

(۱۹) مدیث شریف راسے کونت (۲۰) علم کورس کونت\_ (۲۱)اذان\_(۲۲) اقامت\_(۲۳) نکاح کاخطیہ

(۲۴) زیارت روضه میارک رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وقت ۔

(۵) رقوف عرف کے وقت (۲۷) صفاور وہ کے درمیان عی کے وقت۔

(۲۷) تغییر ، حدیث اور فقہ کی کتابوں کوچھونے کے وقت۔

(۲۸) ذکر کے وقت یہ

فضائل مسواك

س: ..... ورامواك كفنائل اوراس كاطريقه بيان فرماد يحيى؟ ج ..... بهتر ب اسنيد : فرمايار سول الله صلى الله عليه وسلم في الرميري امت رشاق ندمونا تو أكوسواك كرنے كا حكم كرنا بروضواور نماز كے ساتھ اور فرمايا حننور صلى الله عليه وسلم نے كه جونماز مسواك كے ساتھ يريعي عن وه ٧٠ درے زائد ہے تواب میں۔اس نمازے جو بغیر سواک کئے ہوئے بڑھی گئے۔ حضور صلی الله علیه و سلم اس کثرت ہے مسواک فرماتے تھے کہ محالہ فرماتے کہ ہمیں اندیشہ واکہ ہیں آپ سلی اللہ علید ملم کے مسوڑ ھے نہیل جا کیں ہنر کے دقت ، سفر ہے والیسی کے دقت ، کلام کے دقت ، کھانے کے بعد ، کلام کے بعد، ہر نماز و وضو کے وقت ، سونے کے وقت ، سونے سے اٹھنے کے وقت ، الدوت قرآن ياك كوفت بيالى سنت بي كم تمام انبياء في ال كوكيار

مواك كرف كاطريقديد، اول او بردائیں جانب پھر ہائیں جانب کرے۔ ای فطرح نیجے کی جانب كر اورتين تين باركر اور بربار دعوے اوراحس بيب كراس قدركرے كردانتوں كى ردى اور بد بوختم ہوجانے كا قلب كوالمبينات ماصل ہوجائے۔ سواک کا دائیں ہاتھ میں پکڑ نامستحب ہے اس طرح کہ دائیں ہاتھ کی چنگلی کو مواك كے نيچ ر كھاورا كو شےكوسواك كى مرے كے نيچ كرے اور ياتى تمن الكليال مسواك كاوررين اورمسواك دانتوك كعرض بس كرين طول میں۔ مواک زم سیقی ہوئے گرہ ہو چنگل کے برابر موثی ہو۔ ایک بالشت كمبى مو-اناراور بانس كےعلاوہ برلكڑى كى مسواك درست بالبت افضل پیلواورز بون کی ہے۔ عورت کے لئے صنوبر اور بعلم کا کوئد جبانا قائم مقام مواک کے ہے محر کا ہے بگاہے مواک بھی کرے عورت کو متوار ا مواکرتے رہے سے دانوں کے کمرور ہونے کا اندیشہ۔ س: ....مواك كرنے ميں كجوفا كدے بھي ہيں؟

ج: .... مواكر في بهت فاكد ين ي (۱) ہرمن سے شفاسوائے موت کے موت کے وقت کلم شہادت کی

یا دولانے والی ہے۔ (۲) منہ کی بربود ورکرنے والی ہے۔

(۱۳) بیدر بیده ضورنا که ایک عضو خنگ منه و نے یائے که دیم اد حولیا جائے مستحمات وضوكا بيان

س: .....وضومیں کتنی چزیں مستحب ہیں؟ ج: .....وضوي بانج چزي مستحب بين \_

(۱) دائيں طرف سے شروع كرنا بعض علانے اسے سنتوں ميں شاركما

ے۔۔۔ ہےاور بکی قوی ہے۔(۲) گر دن کامسے کرنا۔(۳) وضو کے کام کوخود کرنا۔ (م) قبله كي طرف منه كركي بيشمنا . (٥) باك او في جكه بريين كروضوكرنا .

آ داب وضو کابیان

كى: .....وضوك كتن آداب إن؟ رج: ..... وضوك كماره آواب بين ـ

(۱) چھنگلیاں کا سرا بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا۔ (۲) نماز کے

وقت سے پہلے وضو کا۔ (۳) اعضاء کو جوتے وقت ہاتھ سے ملنا۔ (۴) انگوشی ایط کو بلانا۔(۵) دنیا کی باتیں ندکرنا۔(۲) زورے پانی مند برند

مارنا ـ (٤) زياده ياني نه بهانا ـ (٨) برعضوكود موت وقت بهم الله ريز هنا ـ

(٩) وضوكے بعد درودشريف يرحناوضوكے بعد كلمه شهادت اوربيد عاير هنا۔ ٱللُّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

ترجمه : .... اب الله تو مجمع زياده توبه كرنے والوں اور يا كيزگ

حاصل کرنے والوں میں سے بنادے۔

(۱۱) وضوكے بعد دوركعت نماز تحسيمة الوضوير هناوغيره۔

وہ مواقع جن میں وضومتحب ہے

س .....وضوكتني جكم متحب ي؟

ح: ..... تقرياً المائيس مقامات مين متحب ب\_

(۱) جموث \_(۲) نيبت كے بعد\_(۳) قبتيہ كے بعد\_

(۴) شعرخوانی جوحکمت ونعت سے خالی ہو کے بعد یہ

(۵) اونٹ کا کوشت کھا کر۔(۲) گنا وصغیرہ وکبیرہ کے بعد۔

(۷) اختلاف علاء کے نتین وضو کی صورت میں ۔مثلاً پییثاب گاہ کو چھونے اور عورت کوچھونے میں۔امام شافعی کے نز دیک وضوٹوٹ جاتا ب لبذا وضوكرليا جائے تاكه بالا تفاق فمازا دا مو۔ (٨) باوضور منا۔

(٩) وضور وضوكرنا\_(١٠) سونے كے بعد\_

(۱۱)میت کے سل دیے کے دنت ۔(۱۲)میت کواٹھانے کے دنت ۔ (۱۳) شل جنابت نے بل۔ (۱۴) کھانے پینے۔ (۱۵) سونے۔

. (۱۲) جماع کے وقت \_(۱۷) غصہ کے وقت \_

(٣) مسور هول كومضبوط كرنے والى ب\_

(۴) بصارت کوتیز کرنے والی ہے۔(۵) عمر بڑھانے کا وسلہ ہے۔ (۲) ہاشم طعام ہے۔(۷) معدہ کوقوت دینے والی ہے۔

(۱) بل مراط پر چلنے میں آسانی بخشے والی ہے۔ بفضلہ تعالی۔ (۸) بل مراط پر چلنے میں آسانی بخشے والی ہے۔ بفضلہ تعالی۔

(۸) پی مراط پر چیجے تی اسمان بھنے واق ہے۔بعضکہ لعاق۔ (۹) داننوں کوصاف کرتی ہے۔

وضورتو رئے والی چیزوں کا بیان

ہے ادرا ٹرنگلیں یا پیاتی میں درود اور پائی <u>انگل</u>ر و مسؤوٹ جائے۔ س: سسب آگر ہیپ اور خون کی مہنس پھوڑے سے <u>انگل</u>و کیا وضو میں میں میں میں اور خون کی مہنس پھوڑے سے <u>انگل</u>و کیا وضو

ن : ..... بان اگر به به ادخون نگل کر بهه جائے ایک جگر کا طرف جمل کا وضواور طس بی در موجا فرض ہے تب وضوف جائے گاور شکیل اور اگر قبرز آخوز اکنے اور اپنے یہ نجمہ ذائیل آو آگروہ اس مقدار کو کافی جائے کہند پوٹھتے تو بہر جانا تو وضوف جائے گاور شکیل اور جوبک انتا خون چرے کہاں کو کا شود میں تو بہریز سے قو وضوف جائے گا۔

وه چیزی جودضویس مکروه میں

انتایائی ترج کردیے ہیں ایسے ہی زبانے اور لوگوں کے کے حضور کھیائد علید کلم نے فریالی کے میری احت عمل ایسے گوگ ہوں گے جو وخو میں زیاد گئ اور تجاوز کریں گے اور فریا کی وخوکا ایک شیطان ہے اور اس کا نام واہان ہے ۔الے لوگوا پائی کے مواس ہے پہیز بچھو نے الی کرنے کی بات ہے کہ صور ملی اللہ علیہ ولم ایک یہ لیسی تین باؤ پائی ہے تھے اور موکور میدا مراف پائی عمل لیسی مناز صح تمن میر بائی ہے شمار کرماتے تھے اور موکور میدا مراف پائی عمل نم سے وضو کرنا ہواور جو پائی وقف ہوچھے کہ مدرسول اور خافا ہوں میں ہوتا ہوری کن پائی کے امراف ہے رہیز کرو۔ معند وور کے احکام

س....مدفر ورئے کہتے ہیں؟ ح.:....مدفر ورہ کہلایا جاتا ہے جس کی نجاست کے جاری رہنے کا عذر ہوسٹل چیٹا ہے اقدرہ آتے رہا ، یہ پ خون کہر شرت نگلے رہا ،استخاصہ کا ہونا ہی وں دن شیش یا چاکس ون گزر کرخون کا کا رہا ہا اس عذروں عمل اتا وقت نہ لے کہ بدون ان عذروں کرخون کا کا رہا ہا اس عذروں عمل اتا وقت نہ لے کہ بدون ان عذروں نماز راج ھے اور فرض وائل اور فضا و سب اس وقت کر رہے تک پڑھ سکا ہے جب وقت فکل گیا تو کہ جاز وضو کرکے کارز ھے۔

موزول برمسطح كإبيان

س: ...... بیروں ش پورے چڑے کے موزے یا چڑے کا اٹا گھے موزے یا خوب موٹے موزے کہ بلا باعدھے ایک میل جل سکتے ہوں کئی لیس کیات جگی بیروں کا وحوہ آخر ہے ؟

بان ما یا میں اوروں اور ویا مراب ۔ عدے دقت کا اُل طہارت پر موزوں کو پنچہ ہوئے ہوت فرض نہیں بلکہ مات دن تک مزوں پر مح کرنا ہے اور مبافر تین دن رارات تک سم کرسکا ہے۔ جب مدت تم ہوجائے یا کوئی ایک موزہ اثر جائے فخوں کے لیج تک یا چھوٹی تین انگلیوں کے برابر بھٹ جائے تب دونوں چروں کا وحونا فرض ہوگا اور اگر و موسول و موکرنا فرض فیل معرف پائی وحوکر پہنا کا کئی ہے اور بیدت تم اور مسافر پروشوٹو نے کہ دقت سے شروع ہوگا۔ (۲) ناک میں پانی ڈالنا۔ (۳) تمام بدن پرایک بار پانی بہانا۔ گھ سنن شسل سنن شعر مرکتو بنتر ہیں ؟

س:....جسل میں کتی مغیق ہیں؟ ننیاد آلی ہوتی ہے ادار میں ہیں اس کے ادا کرنے سے جواب میں زیاد تی ہوتی ہے اور دو مدین ہیں۔ () دوؤوں ہتھ ابتداء ہیں سے گوں تک جواع (۲) استخباک ما جس مجل ما یا کی گاہ ہوش سے پہلے اسے ہوئا۔ سے اس کا کی دور کرنے کی نیسے کرنا ۔ (۲) پہلے دخور کا (۵) تمام ہدن پر تین باریا لی بھانا۔

> محسل کے آ واب س: ..... شل کے کچھ داب بھی ہیں؟

ن: ...... كام الشط الداب مي بين ده يدكش كرف والكو ن : ..... كام في كل كما والب مي بين ده يدكش كرف والكو چا بي كدفو في كيرا مثل تكلي إلى بينده فيره با عده كرنهات اوراكر بربند موكر نهائة توكم الكن جگرفهات جهال كي كي اظر شقيق سك نيز بربند موف كي صورت على بيشكر فهاك -

٢ \_عورت كو برحالت من بيثه كرى نجانا جا بيد\_

سربر برنہائے کیا صورت میں آبلہ کی طرف کرت کر کے نہا در سے نیس۔

'' خسل کرتے وقت یا تھی کرنا یا گئٹا ناو فیر و کروہ ہے۔

۵۔ اگر عسل کے بعد یادائے کہ طال باللہ بانی نہ پہنچا تھا تو تجر ہے اپنی مشرف ای جاری طول کا فی ہے اس کرت اگر کی کہ اور ٹاک میں بانی والنا بھول کیا تھا تو مرف ای کی کو پورا کردے ورائر وسے دوبارہ عسل کی حاورت کے بھی ۔

دوبارہ عسل کی جا جہتے ہیں۔

شعید: سنایا کی کی حالت میں دل اور زبان سے خدا کا ذکر ہوسکتا ہے کین قرآن مجید پڑھنا پڑھانا اوراس کو بغیر بڑوان کے ہاتھ لگانا جائز ہےای طرح نایا کی کی حالت میں مجید میں واضی ہونا نا جائز ہے۔ مائی کے احکام

پی سے احظ میں ۔....و ضواور طسل برتم کے پانی ہے ہوسکتا ہے ایمیں؟

من :.....و ضواور طسل برتم کے پانی ہے درست ہے جس کو پانی کے ایس شروط کو سال کے البتہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

ن :..... إنى مح ما ياك مى الوجاتا المال كياك الوفى كالماصورة الم

نسل

غسل کی حقیقت:

س منظم کے کہتے ہیں؟

ن: ..... عُسل کرمایوں آقہ جم کا صفافی سکھانا سے سہر حال کیا۔ انھا گل ہے گر بعض صورتم ل ایک بیل جن کی بناہ پر شریعت کے زویک شمل کرما فرض ہوجاتا ہے اور جب تاکہ ان کا شمل ریکر لے تا پاک رہتا ہے و بصورتنی ہیں۔

🕁 ..... گورت سے محبت کرنے کے بعد

🖈 ..... الوتے ہوئے احتلام ہونے کے بعد

المسسباكة بوئ الرئ ثبوت كيساته كوركنل جائة ال كيعد

☆ ……عورت كے يف بند ہونے كے بعد

تخسل كاطريقه

س: ....عنس كس طرح كياجائ؟

ن : .... خسل کرنے کا طریقہ سے ہے کداول دونوں گؤں تک ہاتھ دو کی اس کے بعد اتنجا کریں اور بدن پر جس جگہا یا کی گلی ہو ولی ہواس کو صاف کریں پجر جس طرح نماز کیلے وضو کرتے ہیں ای طرح خوکریں اور فاف کرتے وقت خوب مند پھر کرکئی کریں دوز ہون ہوتو کی گیاں اور ماک ہی خوب خیال کے ماتھ بائی چڑھا میں بھر یا کوئی چوئی یا ایک کی زہیں پر حسل کسے جہاں سے بائی فور ابد ہوتا ہے قو دوفوں باؤک گی اس کس کے ماتھ بی اور لیس ورنہ یا وی آخر ہیں وہوئیں پھر وضوے بعد تمام ہدن کو تو اس بائی ڈال کر ہاتھ سے خوب لیس سامان ہوتو صابان کی استعمال کریں اس کے بائد کی بار کسے جائے اگرا کے بال کے برابر کھی کوئی جگر خشک دوجائے تو حسل نے دوگا۔ خواکھ ان کریا ہے۔

> س:.....عشل میں کتنے فرائض ہیں؟ ح:....عشل میں تین فرائض ہیں۔(۱) مند مجر کر کلی کرنا۔

مر كمك كى دم كث كركر جاوي تو تمام يانى تكالا جائ ـ س: .....جن جانوروں کے اعدرخون بہنے والانہیں اس کا کیا تھم ہے؟ ج: .... ان كاياني ش كركرم جانا اور ريز يريز يهوجانا ياني كونا ياكنبين كرنا\_ جيسية ي مينذك، چيكل، چيوا بكهي، مجعلى مجهر بحنل البته سيخ كعان مين استعال ندرنا جاسي كرمفر بي كوياني ياك ب-س:....اگر بہتے ہوئے خون والاحیوان تیل، تھی میں گر جائے یا جس كاجبوناناياك بوه تيل بهي، دوده مين مندؤال دياس كاكياتكم ب؟ ج: ..... بنتي هوئ خون والاحيوان تيل محى مين مرجاو اسكاحكم یہ ہے کہ تیل، تھی میں اس کے برابر پانی ڈال دیں اور جوش دیں پھرا تار لیں اور شنڈا ہونے کے بعدیانی میں سے تیل تھی کو نتھارلیں۔ یانی پھینک دس۔ پھرای طرح کریں تین مرتبالیا ہی کریں تھی تیل یاک ہوجائے گا۔البتہ دودھ میں کتا منہ ڈال دیتو وہ ناپاک ہوجائے گا۔اسکے پاک ارنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہاں بیمکن ہے کہ اس کا محص کمی نکالا جائے اور اس کوش تھی ، تیل کے تین باریانی ڈال کریاک کرلیا جائے۔ س:....اگرجوتا، گیند کنویں میں گرجائے تو کیا تھم ہے؟ ج: ..... کھال علاوہ خزیر آور آ دمی کی کھال کے دباغت یعنی نمک وغیرہ سے خشک کرلی جائے تووہ پاک ہو جاتی ہے۔اس کا جوتا بھی پاک ہے۔لہذا اگر جوتا اور گیند برنجاست لکنے کا کمان غالب نہ ہوتو اس کے گرنے سے یانی یاک رہے گا اور اگر اس برنجاست کا ممان ہوتو کنواں

اپاک، دوجائ اورتما پائی کالااہوگا۔ س: ..... جوچز کو بی ش گرجائے کیاس کا نکالنا شروری ہے؟ من ...... تی ہاں پائی لکا لئے ہے پہلے اس چز کو لکا او بائے . البتہ اگر کوشش کے باوجود شکل سحکو آگر دہ چز ایک ہے کہنا پاک پائی لگنے سے باپاک موگن تھی جیے تا پاک گیند ، تا پاک چرا دیجرہ ت اس کا نکالنا ساف ہے سمی پائی لکا ان بی اوراگر دہ چیز خود یا یک ہے جیے

ن : ..... جو بانی او نے ، گھڑے ، عظے باحک و فیره ظرف علی ہواس ش کی نا پا کی گر نے اور کی جا ندار کے گر کر مرجا نے سے بانی نا پاک جو جائے گا وہ سب پانی گراو دیا جائے اور ظرف کو پاک کر ایا جائے اس کر نہ سیرتی شربجا تھا کہ بھر کر کور کی کا بائندہ جو جائے ۔ ن : ..... برتن میں جاست کلنے کا شن خالب شدہ اور شاہا ہا اور ہے جس کا اصاب نا پاک ہے اس کر ندہ نگل آنے سے بانی نا پاک رہے گا جانو وول کا جھوٹا یا پی کے رہے۔

ں:.....وہ جوانات کون سے ہیں تن کا لعاب ناپاک ہے؟ حن:......تمام دوندے شیر ، چینا ، جیٹر یا گیرڈ ، لومڑی ، کسنے کا لعاب ناپاک ہے اور کل سازپ ، چیا ، چیکلی اور پر غیرشل ، کوا ، مرٹی کا لعاب مکر و ہ ہے ان کا جمعوٹا بھی مکر وہ ہے۔ سی :....گھوڑ نے تجج اور کلاھے کا لعاب کیا ہے؟

تے .....گد سعاد تی کا اساس محکول ہے اور کھڑ سکا جمانا پاک ہے۔

س :.... نجر اور کد سے کا جوٹا پائی اموا ور دور اپائی نہ ہوتہ کیا اس پائی

ہے وضوکتا جائز ہے اور ای طرح آگر ان پر موار ہوں اور پیدیجم اور

می :..... جب دور اپائی نہ ہوتہ کد سے اور ٹی کے؟

ایا جائے اور تیم مجی کیا جائے خواہ تیم اول ہواور وخو بعد میں یا اس کا باکش بھر تیم کوں میں لگ جائے تو تمان کا بیٹ بدن یا کیڑوں میں لگ جائے تو تمان ہوجائے گی ہی تیم ہائی کے کہید نکا ہے کہ خان ہوجائے گی۔

میں ایک کر تو یس میں کا پاک چیز کرجائے تو کیا تیم ہے؟

میں ایک کر تو یس میں کا پاک چیز کرجائے تو کیا تھم ہے؟

میں ایک کا ان کا کیا کم ہے۔

میں ایک کا ان کی کہوجائے گا کرمایا نے کا کانا کمین موجائے گی۔

میں اساس کا پاک ہوجائے گا گرمیا بیا کی کانا کمین موجائے گا۔

لا لئے بیرا اتائی آ جا اسے تو بائی سوڈول لکال دینا کائی ہے۔
سی : سیکیا سے بائی لکا اناہ ہوڈول لکال دینا کائی ہے۔
می : سیکیل میٹروری کئیں بلکہ اغراز کر کیا جائے کر کتے ڈول پائی
ہوگا تھوڑا آموڈ آ کر کے اسے ڈول لکال دیں جرشام چا پارسوٹکال دیں بکر دوسرے دن نکال میں اس طرح پاک ہوجائے گا۔
میں: سیست تو میں میں حوان کر جائے گا۔
میں: سیست تو میں میں حوان کر جائے گا۔
میں: سیست تو میں میں حوان کرجائے تا کیا تھے ہے؟
میں: سیست تو میں میں حوان کرجائے تا ہے جواہ

یانی لکالا جائے اور اگر اس کاسر چشمہ جاری ہے کہ یانی ٹوشا عی نہیں جتنا

حضور صلی الله علیه و ملم نے فرمایا: جوا مانتدار شعواس کا ایمان ( کامل ) نہیں ہے۔ (ابن مهان)

# حيض ونفاس كابيان

س: سيف كسعر من تاب؟

نیت سے پر حاجائے تو درست ہے۔

ن: ........و برس سے پہلے حیش نیٹس آ نا اورا کٹر بچین برس کے بعد نبیس آ نا البتہ بچین برس کے بعد آئے تو خون سرخ یا ساہ موتو حیش سجا جادے گا اورا گر ذرویا خاکی موتو حیش نہ مجھا جادے گا۔

س : ..... جوان فورت کے لیے کس رنگ کا چیش مجماجادےگا؟ ن : ..... چیش کی مدت میں سرخ سیاہ ، زرد ، خاکی ، میالد کسی رنگ کا جوسب چیش ہے مرف خالص منید ہوؤ چیش نیس ۔

سن ..... أي يشق غن دن غن رات خدراكم محى بوقو يض فين ؟

خ ...... فيل بورت غن دن اور غن رات كا مونا مورورك به مثل بحد كورورك به مثل بحد كورورك به مثل بحد كورورة فلا يحد كورورة فلا يحد أم ليل بغر بعد أو را بهل بغر مورورة فلا يحد في الميل بغر بعد أو را بها بعد المورورة فلا يحد و الميل بغر مورورة فلا يحد و المورورة فلا يضور المورورة فلا يحد و المورورة فلا ي

ن: ......اگر پہلے ہی بیش آ ناٹر درع ہوا تب آو دن دن بیش کے ہیں اور باتی استخاصہ بیاد واگر پہلے بیش کے کا قالو اس سے پہلے ہمیند میں جیتے دن آیا قالت دن دن بیش کے ہیں۔ باتی استخاصہ۔

سی :......اگر تین دن سے کم خون آ وے اور پھر پاک رہے اور پھر خون آ و بے تا کہا بھم ہے؟

ے:.....اگر چدروون پاک رہے تو پدروون سے پہلے جوخون تمن ون ہے کم کم آیا وہ چش بیس اورا کر چدروون سے کم پاک رہے تو اس کا اعتبار ٹیس

مردار جانورچ باوغیر و توجب تکساس سے گل مؤکر کمی بوجائے کا لیتین ند بواس دقت تک نوال پاک ند موگاجب لیتین بوجائے تب تمام پائی اکال دیں کوال پاک بوجائے گا

س: .....اگر کنویں سے بھٹا بھوا جانور لکے اور اس کے پانی سے عشل بھی کرتے رہے ہول و نماز کر سے لوٹائی جائے۔

ت ..... جب ساس جانوركو يكما ساس وقت سنا پاك مجماجات\_ مع "

يتم كابيان

س :.... تم کے کتے ہیں اور کن ان چزوں ہے تم ہم انزے؟

حان کا خوف ہو یا پائی موجود ہو گرا سکور خوش فرق کر دیے ہے بیاسا

ہانے کا خوف ہو یا پائی موجود ہو گرا سکور خوش فرق کر دیے ہے بیاسا

بیتر اربو جائے گا یا فیٹو شل کرنے سے نصان ہو گا بیار ہو جائے گا یا جاری

بڑھ جائے گی فرضکہ پائی پولڈ رہ نہ جو آئی وقت حدث اصفر اور صدف

اکبرے پاک ہونے کی نیت ہے پاک مئی پر یامٹی کی تی ہوئی چز پ

اکبرے پاک ہونے کی نیت ہے پاک مئی پر یامٹی کی تی ہوئی چز پ

ودؤوں ہاتھ ہار کرمنے رکھ جو لیا جائے ۔ پکر دوبارہ ہاتھ ارکر دا کی ہاتھ کو

با کی ہاتھ کو راد با کی ہاتھ کو دا کی ہاتھ کو پھیرانیا جاد سے تیم کہتے

بیل کی ہاتھ کے موال ہے اور میم کی بہتال ، مرمہ

بر باتھ زورے ، ارکھ کم کرکھ نماز پڑھارہ بواد اس

س : .... : فتم پھوڈ اپھنی ہوکہ پائی نقصان دیا ہوتہ کیا کرے؟

ن : ..... : تی جد پر پئی وغیرہ نہ ہوتہ والے کھیے ہے لگا کہ جا والیا پٹی ہو

اور کھولنے ہے تکلیف ہو، دخم کونتصان دیتو اس پٹی یا جائے پر س کرلیا

ہاد ساور اگر پٹی وخم سے زیادہ حصر بھی سے اور پٹی کھولئے میں تکلیف یا

نتصان نیس تو پٹی کھول کر دخم یا جائے پر س کیا جائے اور باتی جگو وجو

دے اگر سے کرنا مجمی نقصان کر ہے وائی جگر بال سے بھوڑ دے۔

س : .... اگر ہاتھ بھی زخم ہوکہ دیکو کی برتن پکڑ اجا سکتا ہے اور دنیا پل

 بلكه يول مجماجائ كيشروع سي آخرتك كوياخون آ تاربار البذاجوعادت خون آئے کی ہواتیٰ مدت حیض کے ہیں ہاتی استحاضہ ہے اور بہلے پہل تو ایسا ہوتو

شروع سے در دن سے ما بچھلے اوعادت کے دن چیش ہے باتی استحاضہ ک:....کسی کی عادت مقرر ندمو، کسی مهینه میں چاردن ،کسی میں چھ دن اس طرح آئے تب کیا تھم ہے؟

ح: ....وس دن ياوس دن سے يملے خون بند موجائے تو الي عورت کے لیے دبی دن چف کے ہیں اور دس دن سے زائد آئے تو اس سے پچھلے ماہ میں جینے دن آیا ہواتے دن حیف کے باتی استحاضہ ہیں س: زمانه حمل میں جوخون آئے وہ کیا حیض نہیں؟

ح: ..... وہ چین نہیں اور نہ وہ چین ہے جو بچہ پیدا ہونے ہے قبل خون آئے بلکہ جب تک بچے نصف طاہر نہ ہوجاوے اس وقت تک خون کا نکناحض نبیں ہے۔

س: سي كاخل كرجائة وكياته بي؟

ج: .....اگر کوئی ایک آ دھ عضوین کیا ہوتب تو وہ خون نفاس ہے ور نہیں البتہ تین دن تین رات آئے یا دی دن آئے تو وہ چی ہے اور دی دن سے زمادہ ہوتو سابق عادت کےموافق حیض ہے۔

س: سنمازيض كاويد اكب معاف ع؟

ن: .... نماز من آ جائے انماز کے اخرونت میں آئے اور نماز بھی نہ رہمی تحي ونمازمعاف بوگي البيته النفل ياسنت مي حيض آمي اتوقضاه يزهنا بوگي -س:....السےوقت خون بند ہوکہ نماز کاوقت تک ہوتو کیا تھم ہے؟ ج: ..... اگرا تناوقت ہے کہ جلدی سے عسل کے فرائض اوا کرنے الله اکبر که کرنیت با عرضی گئی تب تو اس ونت کی نماز واجب ہو گی تضاء برٔ هنا ہوگی اور اگر وقت ا تنائیس ہے تو نماز معاف ہوگی قضاً نہیں \_ مگریہ اسونت ہے جب خون دی دن ہے کم میں بند ہواور اگر دی دن دی رات بورے بورے ہوکر بند ہوا ور صرف اتناوقت باتی ہو کہ اللہ اکبر کہ سکتی ہے تب بھی نماز واجب ہوگی اگر چیسل کی تنجائش نہو۔

س: ..... يحديدا مونے كونت كيانماز معاف ي ج: .....عزير من بيسوال بهت كام كاكيا مستورات الييموقع بر کچھا فانبیں رکھتیں ہیں سکیے اگر بچہ کے ضائع ہونے کا اندیشہوت تو نہ برهے اور اگر بدائدیشنہیں تو جب تک نصف یجدنہ ظاہر ہو جادے اس وتت بھی نماز نہ چھوڑے بڑھ لے خواہ سر کے اشارے سے ہی بڑھ لے اگرندبز ھے گی تو گنگار ہوگی۔

. س: ..... اگردو نے پیدا ہوئے تو نفاس کب سے شار ہوگا؟ ج .... دو يج بيدامول ونفاس ك مت يبلي يج ي شروع موكى -

س: ..... کیا حیض کے زمانہ میں شو ہرمنتقع ہوسکتا ہے؟ ح:....استغفرالله ارب ميال منقطع مونا تو در كنارحيض كيزيانيه میں ناف سے لے کر گشنوں تک و کھنا بھی حائز نہیں ماں جب دی ون رات تک حیض آئے تو بعد دیں دن قبل عسل بھی منقطع ہوسکتا ہے اورا گر دیں دن سے بل خون بند ہوجائے تو بلاغسل کے ماجب تک ایک نماز کا وقت نہ م گزرجائے اس وقت تک منقطع ہونا درست نہیں۔

## نماز كابيان

اسلام كايبلاستون نماز ب الله تعالى اور عنور صلى الله عليه وسلم ير ایمان لانے کے بعد ہرمسلمان کے لیے سب سے پہلااورا ہم ترین فریضہ نماز كا قائم كرنا ب\_قرآن كريم ش تقرياً سات سوجكه نماز كي اجيت اور تقریاً ننانوے آیوں میں ترغیب و تاکید ندکور ہے۔ نیز احادیث نبوی على الصلوة والسلام من بهي بهت كثرت سينماز كابيان آبام مثلاً "ميري یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔" (طا:۱۳)

"است مروالول وفماز کا حکم کیجے اور خود می اس کے یابندر ہیں"۔ (مل ۱۳۳۱) " نمازلُوقائم کیجئے اورشرک لوگوں میں سے نبہوئے دغیر و غیرہ" ( تر آن کریم) نيز حديث شريف مي فرمايا كيا كه حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ" اسلام کی بنیاد مانچے ستونوں بر ہے(ا)اس بات کی کوائی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عمادت کے لائن نہیں۔اور محصلی الشعاب وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔(۲) نماز قائم كرنا (٣) زكوة دينا (٩) تج كرنا (٥) رمضان المبارك كروز يدكهنا-اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے دن کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حباب کتاب ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک نکلی تو آئدہ بھی كامياب وبامراد موكا اوراس كي نمازين خراب تطيس تو نامراد موكا اورخساره میں رہے گا۔ غرضیکہ قرآن وحدیث نمازی اہمیت اور تاکیدے جرب ہوئے بیں اب ذیل کے اندرنماز کے مسائل واحکام بیان کیے جاتے ہیں۔ان کوخوب غورے پڑھیےاور یا در کھے۔

#### اوقات نماز

س: ..... ينمازي كون كون مع وقت يرهى جاتى بين؟ ح:....(۱) فجر کی نمازم صادق یعن منح کوذراروشی ہونے کے بعد سورج لکنے سے پہلے پہلے تک روهی جاتی ہے (۲) ظہر کی نماز دن ڈھلنے سے دومثل پہلے تک۔ (m)عمر کی نماز دوشل ہونے کے بعدے مورج کیڈویے کے پہلے تک۔

(٣)مغرب کی نماز سورج کے ڈوینے کے بعد سے سورج ڈوینے کی

ظرف سرخی کے غائب ہونے تک پڑھی جاتی ہے حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ایمان دارآ دی کی نیت اس کے اسے بہتر ہوتی ہے۔ (رواہ البہتی) (۵) عشاه کی نماز مورج ڈوجند کی طرف سے سرخی عائب ہونے کے بعد سے منح صادق ہونے سے پہلے تک پڑھی جاتی ہے۔ لیکن آدمی رات کے بعد عشاہ کاونت سروہ ہوجاتا ہے۔

س.....ومش کا کیا مطلب ہے؟ ج. .....اس کا مطلب ہے کہ ذوال کے وقت کسی چیز کا سایہ جتنا ہو

اس کےعلاوہ اس کا دوگنا سامیہ جب ہوجائے اس کودوش کہتے ہیں۔ س:....منج صادق کے کہتے ہیں؟

ج: ..... مورج نظنے کی طرف مورج نظنے ہے کچھ در پہلے چوڑان میں ایک مفیدی پیدا ہوتی ہار کوئی صادق کتے ہیں۔

مستخب وقنق كابيان

س:....کن وقتول میں نماز پڑھنا بہتر ومتحب ہے؟

جاوےاں وقت پڑھنامستحب ہے۔

مكروه وقتول كابيان

اذاناورتكبير

س:.....اذان کیاچزہے؟ رج:....د نے ماز کاونت آتا ہے

ن: ..... جب نماز كاوت آتا ہے قو سلمانوں كواطلاع كرنے كے ليے كچوكلمات بلندة وازے قبلے رخ ہو كر كيم جاتے ہيں استادان كتے ہيں۔

س: .....وه كلمات كيابين؟

مُحمَّداً رَّسُولُ اللهِ الشَّهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً وَسُولُ اللهِ حَيُّ عَلَى الصَّلْوةِ -حَيُّ عَلَى الصَّلُوةَ. حَيُّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيُّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللَّمُ كَثِرَ اللَّهُ كَثِرَ لَا لِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ.

اور حَى عَلَى الصَّلَوةِ كَتِهِ وقَتَ وَالَّهُ عَلَى الصَّلَوةِ كَتِهِ وقَتَ وَأَسُّ جَابِ حَى عَلَى الْفَلَاح. كَيْرُولُوا وَالْمُرِكُولُوا وَالْمُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِلُكُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ن ..... جب نماز کمٹری ہوتی ہے اس دقت مجد میں جولوگ موجود ہوتے ہیں ان کو جماعت کی اطلاع دینے کے لئے جوکلمات کیم جاتے ہیں ان کانام تھیں ہے اور دوکلمات دمی ہیں جواذان کے ہیں سندی عَلَی الْفَلاح. کے بعدروبار قد قامت الصلوفة کہاجاتا ہے۔

س: ..... كياد ضوك بغير كليراذ ان كهنا درست ٢٠

ن: .....اذان کہنا درست ہے مگر عادت کر لینا پراہے اور بلاوضو کہنا مگر وہ ہے اور جنابت کی حالت میں شاذان کے تیکیر کیے۔ کروہ کر کئی ہے اوراذان کا دوبارہ کہنا متحب ہے کر تیمیر کا امادہ ٹینل ہے۔ اذان نا مجھ کچر دمجنوں ومست اور گورت و ستر میمیر ٹیل اعادہ کیا جائے۔

س: .....کیاا دان میں کوئی فض موخر لفظ کو پہلے کہدو ہے تو ا دان کا اعادہ کیا جائے؟

ن : سساذان وا قامت كالفاظ كار تيب داركبنا سنت بالبذا اگرمز لفظ كويميكم بديا جائزاس بهيك لفظ كوكهر كرمراى موثر لفظ كا اعادها في جدادان كالونان مروري بين ج

س:....اذان کتے وقت بات یا ذکر الاوت کر سکتے ہیں؟ حج:......اذان وکلیرسنے والے کواذان کے جواب عمل مشخول ہونا چاہیے بات شکر سے اور ندؤ کر وطاوت عمل مشخول ہوا اگر طاوت وذکر کر رہا ہوتو رک جائے اور جواب عمل مشخول ہوجائے۔

س: ..... پ نے کہا کہ عمیر کا عادہ بیں ہے اور تکبیر مکمر کہددے

ن : .....دومجدوں میں ایک فخض کا اذان کہنا کر وہ ہاور جوشص اذان کیج عیرا کا کا تن ہے۔ ہال وہ باہر جلا جائے یا اس کی اجازت ہے دومرافخص کیجو کہسکتا ہے اور کئی موذن الیک مجد میں ایک باراذان کہد سکتے ہیں جائز ہے۔

سی : .....اذان و کلبیر کس طرح کے؟

ن: ..... اذان محیرے صے سے بابراو ٹی جگر کرے و کر بائدا واز سے دونوں کا نوں میں الگلیاں دے کر قبلہ کی طرف رق کر کے کئی جائے۔ محبرے ائدر ان ان کروہ تربیکی ہے۔ البتہ جد کی دوسری اذان ممبرے سائنے محبرے اندر کردہ میں ہے۔ بیٹے کراذان کہنا کروہ ہے بھر دوبارہ کئی جائے۔ اذان کے افغاظ میر خبر کر کہنے چاہئیں کرسنے والا اس کا جماب دے سکے اور تحبیر جلدی جاری کئی جائے۔

س:..... كيا قضا نمازوں كے لئے بھى اذان ہے؟

ن: ...... قیاں اگر سب کی حید سے تضا ہو جائے تو اذان و اقاصت کے ساتھ فماز ادا کی جائے اور ایک اذان سب تضائماز وں کے کے کائی ہے اگر ایک وقت میں ادا کی جائمی اور ہر فماز کے لئے الگ الگ بھیر بھی کی جائے ہاں سیاوٹی ہے کر فماز تضائمی ادان بھی علیمہ، علیمہ دکتی جائے جہال جھر کی فماز کی ہم انظام کی جائے ہیں اور وہاں جھر کی فماز بھوتی ہوتو اس جگر کی فماز دوسم جائے اذان وجمیر کہنا مکروہ ہے اور جھہ کی کہنی اذان کے بعد ترید وقر وخت کرنا ورسٹ ٹیس۔

س:.....اگراذان وقت آنے ہے پہلے دے دی جائے تو کیااعادہ رناچاہے؟

ن ...... کی ہاں وہ اذان سیح نہ ہو گی وقت آنے پر پھر کہنا چاہے۔ خواہ وہ اذان فجر کی ہویا کسی اور وقت کی اور مکمر جس جگہ تکبیر کہنا شروع کرےای مگرفتم کرے۔

امراه و مکام ہوں یا امام ہویا مون ہویا ہا پہ یا شوہرو فیمر و فیمر و فیگو مون مسائل خرور میداور کماز کے اوقات سے واقعت ہومون ن پرینر گار اور دیا نت دار ہور کو کول کے حال سے خبر وار ہو جولوگ جماعت میں ند آتے ہول ان کومتر کرے اگر میر خوف شدہ کو کہ تھکے کا بذا و سے گاہندا واز ہور صدر ہے شریف میں ہے کہ قیامت میں کوگ حساب کماب میں ہول کے اور میروز نمن نور کے مجم بر خوش و فرم میشیے ہوں گے۔

س: .....اذان كي بعد جودعاره في جاتى بوه كياب؟ ح: .....ودعايي ب

ٱللّٰهُمُّ رَبُّ هٰذِهِ الدُّعُوةِ النَّامُةِ وَالصَّلْوَةَ الْقَائِمَةِ ابَ سَيِّدِنَا مُخَمُّودًا مُحَمَّدًا، الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مُخَمُّودًا وِالْذِي وَعَلَمُّهُ إِنِّكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيْمَادِ.

قراءت وغيره كابيان

نماز میں ضروري:

س:......ثاه ، تعوذ ، تسميه ، سوره فاتح ، تشهد ، درود ، دعائے تنوت كيا كيا ميں اوركوئى چھوٹى سورت بھى ييان كردى جائے ؟

ى ..... توونيب : أعُولُه بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْم. تهيديب بسم اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيْم.

روره فَاتَّحَ نَالَخُمُهُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَلْمِينَّ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. طِلِكِ يَوْمِ اللّهِ بَنِ. الِمَاكَ نَعْبُهُ وَ الِمَاكَ نَسْتَعِيْنُ. وَهَدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطُ الَّذِينَ آمَنِنَ لَعْمُتُ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمُفْصُوبُ عَلَيْهِمُ وَكَا الصَّالِينَ آمِنْنَ.

اورَثَهُد بِهِ َ الشَّحِيَّاتِ لَهُ وَ الصَّلَوَاتُ وَا لَطِيبُتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَلَيْنَا وَعَلَى عَلَيْكَ الِّهُمَّا الشِّيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَا ثَهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ.

رروديب َ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ اِبْرُاهِيْمَ اِنْکَ حَمِيْدٌ مُجِنَّدٌ. اللَّهُمُّ بَارِکَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَکُتَ عَلَى اِبْرُاهِيْمَ وَ عَلَى ال اِبْرُاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِنَّدٌ.

اوردماً بيرے: رَبُّنَا آلِيَنا فِي اللَّهُ لِيَا حَسَنَةٌ وَ فِي ٱلاِحِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اوردعائة تُوت يدب :اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ

ئُومِنْ بِکَ وَتَوَكَّلُ عَلَيْکَ وَ تَقِیْ عَلَیْکَ الْخَبْرُ وَ نَشَکُّرُکَ وَ لَئِینَ عَلَیْکَ الْخَبْرُ وَ نَشَکُّرُکَ وَ لَکُونُ مَنْ یَشْخُرکَ الْلَهُمُ اِلْکَ نَشْدُ وَ لَلْکَ نَشْدِی وَ تَحْقِلُوْ وَتَوْجُواْ وَوَكَنْ نَشْعِی وَ تَحْقِلُوْ وَتَوْجُواْ وَرَحْجُواْ وَكَنْ بَشْعِی وَ تَحْقِلُوْ وَلَوْجُواْ وَرَحْجُواْ وَكَنْ بَعْلَى مَلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مَنْ مَنْ فَلُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مِلْكُونُ مَنْ مَنْ فَلُونُ وَلَمْ مُلْكُونُ وَلَمْ مَنْ مُنْ مَنْ مَلِكُ وَلَمْ مُلْكُ. وَلَمْ مَنْ مَنْ مُؤْلَا مَكُونُ المَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلِكُ وَلَمْ مُلْكُ. وَلَمْ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْلًا مَلْكُ. وَلَمْ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْلًا مَلْمُ مَنْ مَنْ مُؤْلًا مَلْمُ مَنْ مُؤْلِلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا م

### سُتُر كابيان

### قبله كابيان

ں ..... جس طرح مشرکین پھر کے بنوں کی طرف منہ کرکے عبادت کرتے ہیں ای طرح خانہ کند کی طرف منہ کرنا ہوا گھراس میں اور اُس میں کیا فرق ہے؟

تن .....فرق یہ ہے کہ سلمان اس کو پوج نیس بکہ سلمانوں کے کیے ایک جہت مقر رکرنے کے لیے وہ جائب مقر کردی گئی ہے۔ اگر ضافخ است معجود شدہ یا کی کواس کا رن شعطوم ہواور کی طرف مند کر نے نماز پڑھ معلوم ہوا کر قبلہ دو ہری کا طرف ہے قوئی ان کا حالت بھی او حرکھ م جائے اور باتی نماز پڑھ تر مام مجیر دے فہاز ہوگئی۔ ای حالت بھی او حرکھ جائے اور پٹراز پڑھتا ہوا چلی قبر مراح نے گھڑی ہے اور بیڈاز پڑھتا ہے نماز ہو جائے گا۔ حالاک کھوڑی کا درخ خاد کہ دی کی جا ہوا ہے۔ بھا اور ایڈاز پڑھتا ہے نماز ہو مشرکوں کے کروہ بڑی کو معبود خیال کرکے بو جنچ ہیں۔ آن یہ تو اس کو معبود برناموا۔ اس بھی اور اس بھی زخس کے اس کا مان کا فرق ہے۔

> نماز کی نیت کابیان س....نیت کرنا کے کتے ہیں؟

ن ...... من وقت کی نماز پر حقی ہے اس وقت کا اوران کاول میں خیال کرنے کا نام میت ہے۔ اور زبان سے نام لیما سمت ہے۔ مثلاً ظہر کی نماز پڑھنا ہے قویوں کیے میت کرتا ہوں چار رکاست نماز فرس واسطے اللہ تعالیٰ کے مند مراکعیٹر ایف کی طرف وقت ظہر کا گھرائدا کبر کہر کر ہاتھ یا تھ ھے لے اگر بھائت کے ساتھ نماز پڑھے ادام کے چھے ہونے کی گئی نیت کرے یعنی یوں کے کہ چھچے اس امام کے اور فرض عمی وقت کا ول عمل متعین کرنا ضروری ہے۔ لینی نیٹ دل شمی ہوکہ فرض ظہر کے پڑھتا ہوں اگرچ ذبان سے عمر کا لا ہوا وہ سات ولڈل عمر است نماز کر فی طہر کے پڑھتا ہوں اگرچ ذبان سے عمر کالا ہوا وہ سات اور فل عمر است نماز کی شرکت کا کائی ہے۔

## نماز پڑھنے کا طریقہ

صنور صلی الشعليه وسلم في مايا حسد ايمان كواس طرح بكارديتا ب حس طرح المواثيدكو بكارديتا ب-(الديمي منده الروس)

فر اکفی فماز س.....فازش کتی چزیر فرض میں؟ من ........ آنمه بیں۔ (۱) میت بائدہ وقت اللہ اکبر کہنا۔ (۲) کھڑا مونا۔ (۳) کو کی اور مورت بابوی آئے ساچھوٹ تین آئے ہے بر معنا۔ (۳) کوئ کنا۔ (۵) تجدہ کرنا۔ (۲) انجر رکعت ٹی اتی ویر بیٹھنا جتنی ویر انتخیات پڑھنے میں گئی ہے۔ (۷) تجدہ میں بیٹانی رکھنا فرض ہے۔ آگر مجدودی ہوت صرف ناک رکھنا کانی ہے۔ (۸) اپنے کی گئی سے نمازے باہرز لکانا۔

واجبات ِنماز س.....نماز می کتی چزیں واجب ہیں؟ ای طرح بیشی رکتیس پرسنی بون برحید پین گریعدی رکعتوں شی شاه اور تنوذیس پرحے ۔ آکرمر فرد . دوفرض کشیس پر طابول قد دومری رکعت پوری کرکے بیٹے جاتے ہیں اس کوقعدہ کتے ہیں۔ اس شیں التجاب ، دودوثر پف اور دعا پڑھ کے دوقوں طرف سلام چیرو یہ ہیں۔ یعنی دائمی طرف مذکر کے کے المثل موجلے ورتمہ اللہ کتے ہیں۔ اورا گرشن یا چار دکھت پڑھنا ہول آو دومری رکھت ہی بیٹھ کرمرف تشہد پڑھ کو گئرے ہوجاتے ہیں اور تین رکھت دائی شی تیسری رکھت ہیں الجد پڑھ کراکھڑے ہیں جاتے ہیں اور تین رکھت دائی میں تیسری رکھت ہیں الجد پڑھ کی اداری دائی جی جی رکھت ہیں بیٹھ کر تشہد تیسری اور چائی رکھت ہی الجد پڑھ ناست ہے اور دورے ہیں۔ اور فرض

نماز میں اعضاء کوکہاں کہاں رکھے س:....نماز میں اعضاء کوکس وقت کہاں رکھنا جا ہے؟ ج ..... تکبیرتح یمہ کے دنت دونوں ہاتھ کا نوں کی دونوں لو کے مقابل اس طرح رکھوکہ انگلیاں سیدھی ہوں۔ ہشیلیاں قبلہ کی حانب پھرتھبیر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچ اس طرح باعد ھے جائیں کددائیں ہاتھ کی مشلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رہے۔اورا تکو تھے اور چھنگلیاہے جلقے کے طور پر گئے کو . پکزلواور باتی تین الکلیان کلائی پررین اورنظر بجده کی جگدرے قراءت ختم کرنے کے بعد رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹٹوں پر انگلیوں کوخوب کھول کر جما كرر كھے اور سراور بچھلا حصہ بالكل برابر رہے اور ركوع ميں نگاہ قدم پر رہے۔ پھر قومہ میں سیدھا کھڑا ہو کر بحدہ میں جائے اس طرح کہ پہلے دونوں مھنے زمین پرر کھے، چردونوں ہاتھ بحدہ کی جگہ پردونوں کا نوں کے مقابل رکھے دونوں کہنیوں کو پسلیوں اور رانوں سے جدار کھے اور نیز مین ہر رکھی جائیں۔ نگاہ ناک پررہے۔ ہاتھوں کی اٹکلیاں ملی ہونی جاہئیں۔ بحدہ ے اٹھتے وقت پہلے پیٹانی ، پھرناک اور ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتا ہوا اٹھے اور سیدها بیٹھ جائے۔ پھرتگبیر کہہ کر دوسرانجدہ کرے۔ پھرتگبیر کہتا ہوا اٹھے دونوں كبدون كے درميان جلے من "رب اغفولى" كے پھر بقيد نمازكواك طرح يوري كرب بهرآخري ركعت قعده اخيريس كودير تكاه رسكه اورسلام پھیرتے وقت منفرد ( خمانماز پڑھ رہاہو ) سلام کے اندر فرشتوں کی نیت كرے اورا مام كے مقابل مقتدى دونوں جانب سلام چيرتے وقت امام كى نیت کرے اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھے اور قعدہ اور جلسہ میں اٹکلیاں قبلہ کی طرف اپنے حال پرچھوڑ دے نہ ملائے نہ کھولے۔ قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان تین الکیوں کا فاصلہ ربے۔اور جلسہ وقعدہ میں بایاں پاؤل بچھا کر بیٹھ جائے اور داہنا پاؤل اس

طرح كحراكر يراثليان قبله كاطرف دبين ادرعورت عام باتون مين مثل

عبادات كففال الهيت

ن :..... چوده بین (۱) پوری المد شریف پرهنا(۱) سورت

طانا ـ (۳) رکوع کے بعد کو ابونا جس کوقومہ کتیج ہیں۔ (۵) برؤش کو تر تیب

تجدوں کے درمیان بیشنا جس کوجلہ کیتے ہیں۔ (۵) برؤش کو تر تیب

ہا اداکر اینی پہلے کھڑ ہے، ہوکر اکجد پڑھنا پھر سورت طانا پھر کوئ کرتا

پر چنز کواطمینان ہے اور کرنا۔ (۱) دومری رکعت پر بیشنا۔ (۵) التحیات

برچیز کواطمینان ہے اداکر اینی اچی طرت کھر کھر کر کوئ تجدہ کرنا اور

تجدیل پورا بیٹے بیٹے ترجدہ کیا تو کماز لوٹا پڑے کی ۔ (۱۱) امام کامفرب

بوحث بیٹے را پورا بیٹے بیٹے ترجدہ کیا تو کماز لوٹا کا پڑے کی۔ (۱۱) امام کامفرب

بوحث بیٹے را پورا بیٹے بیٹے ترکیدہ شمی جانا۔ اگر جان کر پورا کھڑا

ادر عشاہ کی بیکی دور کست می اور فرکی دونوں رکعتوں میں بلندا واز سے

بڑھنا دونا تی برادر کوئوں میں ایستہ پڑھنا داجب ہے۔ (۱۱) افرض کی

ہیل دو کمتوں میں تر اہ سارک از ۱۱) کماز و تر میں آرامت کے لیے تکبیر

ہیلی دو کمتوں میں تر ام سارک نا (۱۳) کماز و تر میں آرامت کے لیے تکبیر

ہیلی دو کمتوں میں تر ام سارک نا (۱۳) نماز و تر میں آرامت کے لیے تکبیر

ہیلی دو کمتوں میں تر ام سارک ناز شروز کی تر کیا۔

سُكنِ نماز

مُفْسِدات ِنماز

س: شماز کے اعران کن باتوں کے کرنے سے نماز ٹیس ہوتی؟ ح: -----باروچزیں ہیں۔ (ا) قصد آیا مجول کر نماز میں بولنا۔ (۲) نماز میں آ وہ آف ہائے کرنا۔ (۳) جنت دوز آخ کو بلایا دائے آ دازے دونا۔ (۳) قرآل ریف میں دکھیکر کردھنا۔

(۵) کی کے سلام کا جواب دینا۔(۷) ایجھینگنے والے کے الحمد کینے پر بریمک اللہ کہنا۔(۷) زماری چیز کا بھی کھالینا۔(۸) کسی خوشی کی تجر سے الحمد للہ کہنا پائم کی تجر سے انا للہ و انا البہ واجعون کہنا۔

(۹) الله اکبر میں اللہ کے الف کو یا اکبر کی بایا اکبر کے الف کو ہوھا دینا۔(۱۰) اتنامز جانا کہ سید قبلہ کی طرف ہے مز جادے۔

(۱۱) مورت يأم د كاجوڑ ابا ندهنا۔ (۱۲) بچيكانماز من جھاتی سے دورھ پيا۔

### مكرومات نماز

س .... نماز كاندرك كن باتول كرنے عنماذ كاثوا كم موجاتا ہے؟ ح ..... كيرون يابدن يا زيور بے كھيلنا۔ دائيں بائيں كردن موثر كر د کھنا۔ بلامجوری دونوں یاؤں کھڑے رکھ کر بیٹھنا۔ سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھانا۔جاندار تصویر کا سر کے اوپر یا دائیں بائیں ہونا۔تصویر دار کیڑے پہن کرنماز پڑھنا۔ کمی شبع کا یا آیت کا انگلیوں کے نشانوں پر گننا۔ دوسری رکعت کو نہلی رکعت سے زیادہ کمپی کر دینا کسی سورت کامقرر كر لينا ـ كندَ هے بررومال يا كوئي اور چيز ڈال كر دونوں كنارے لنكائے ر کھنا۔صاف کیڑے ہوتے ہوئے میلے کیڑے پہن کرنماز بڑھنا۔ بہت زور کی بھوک یا پیٹاب یا یا خانہ کی حاجت کے وقت نماز پڑھنا۔ بحدہ کی جكه كاليك بالشت سے زياد واونجا مونا نماز ميں كھٹل مارنا ہاں اگر نماز ميں سانب بچھوآ جائے تو نماز کا توڑ دینا درست ہے۔ پھرسے بڑھ لے۔اس طرح کوئی نقصان کی بات پیش آجائے مثلا نیچ نماز بر صرب تصریل چل دی۔مرغی دغیرہ پر بلی آگئی۔کوئی جوتا کے کر چلنے لگا۔سی عورت مرد اندھے کو تو ہو ہے ہوائے کے لیے نماز کو وڑ دینا ورست ہے۔ ال يا باپ كى تكليف ميس پكارے تو فرض تماز ندتو رسي فض نماز أور دينا درست ہے۔بشرطیکسی اور طریقے سے ان کومعلوم نبہو جائے۔ باغری کا جلنابشر طيكاس كى لاكت ساز هي جارة نهو

### قضاءنمازين

سنسسنون کا گوار کو وقت در پڑھ سکاتی گھر کر پڑھے؟

دوہ ہر کے وقت جم کو

زوال کہتے ہیں ند پڑھ۔ باق جم وقت جم کو

زوال کہتے ہیں ند پڑھ۔ باق جم وقت جم کو

پڑھ کھا اور مقداء ہو جا ہم اور آفر وقت جم کا وقت تھے ہو اقت المناز مجول

پڑھ کھا اور مقداء ہو جا ہم اور آفر وقت نماز کو پڑھ لیما شروری ہے گھر

وقتے منا ہوتی پہلے رتیب ہے پانچے نادہ فماز ای پڑھ لیما شروری ہے گھر

وقتے مناز پڑھ کے آفر جھیا کہ و سے جلای پڑھ کے اس وقت کا کہا تجرآ جائے

ہوتی ہے اور آفر مجھے کے فرش کے لیے وقت تھے ہواو دور بھی نہ کھوال ہوتی

ہوتی ہے اور آفر مجھے کے فرش کے لیے وقت تھے ہواو دور بھی نہ کھوال ہوتی

ہم اور آفر مجھے کو سرا ہور ہی جسے دیت وضو کر سے تجدا اور وقر پڑھ کے

ہم اور آبر ہے کے اگر کہا ایس قضا ، ہو گئی ہوں اورا داد کہ رکا تو ان امناز وی کا منا ہ پڑھ ان ان اور ا

7

عبادات محقون أكل وابميت

نماز کېده طاوت جنازه کې نماز پيرسب درست <del>ب</del>ين \_ نماز تو په

س : ..... يه جوكها جاتا ب كدفلال دفيند برصن ساي فلال تتح برصن ساسقدر كناه معاف بوجاتي بين ياسب كناه معاف بوجات جن قريم (الكاكم المطاب ؟

نے: ..... میں بان من بندہ ہر بر بر بر گرنا ہوں کے علا وہ چو ئے چوئے کرنا ہوں بنی ہر وقت طوث ہے۔ اور نیز بندہ کی عمارت بنی کونا می ہے مالی بیس ۔ تو بوخش سنجات نوافل پڑھتا ہے کوئی تھے چڑھتا ہے تو اس سنجے وفنل اور وظیفہ ہے بوگرنا و مغربی وہو بیاتو بدھاف ہوجاتے ہیں۔ اور عمارت کی کونا کی کور گرز کر کے اس عمارت کوکالی بناویا تا ہے۔ گرگزاہ کیرہ دفیر تو بدو بالدارہ کے ہوئے اور بندوں سے بدون معاف کرائے ع در چونماز دن کاندید باره سرگندم به خواه آن گدم دے باات کی تبت دے دے کرایک مکمین کودو سرگندم باانگی قبت سے کم ندے اور نبا لک دن مثل ایک مکمین کودومر سے بنا دو دے۔

س:.....اگرزیاده نمازی تضاه بون اورادا کرنا شرد کا کردیا اور پانچیا اس سے کم نمازی رده گی بول آو کیا اب محی رتب سے ادا کرے۔ نج..... جب تک وه نمازی سب ادا ند بوجا تین اس وقت تک رتب نم ردی کمیں ہے۔

س: .....اگرصا حبر تیب کے لیے دقق نماز کے ساتھ سب قضاء نمازوں کے اداکرنے کا ٹنجائن شہوتو کیا کرے؟

ے۔ جن سے میں اور گئیائش ہوائی نمازیں ترتیب سے ادا کرے۔ مثلاً عن مکر نمن وور تضام ہو گئا اور ٹمر میں صرف پانٹی رامعت کی گئیائش ہو تورتر اور مج کے فرض بڑھ لے جائیں۔

س: .... نماز تضائع عمرى كياب؟

نجسس تضاع عرى اے کتے ہیں کہ جونماز زباند ہوئے فیمن پڑی اور مجرخیال ہوائس کو طامت ہوئی اور نماز پڑھا شروع کردی۔گر گیگی نماز ہی جو چوب گئیر تھیں ان کا اند پشرنگا ہوا ہے کہ کیا ہوتو ان کواوا کرنے کا نام قضائے تمری ہے۔ اور آسمان طریقت ہے کہ مہر خوروسوئ مال کی ٹیمن پڑھیں ان آئی تا قادم ہیں اور ہر نماز کو دتی نماز کے ساتھ پڑھایا جائے۔ اس طرح نہت کرے کہ میرے ذمہ جوانے مال کی نماز و دمرے وقت کی نیت کرے کہ میرے ذمہ جوانے مال کی نماز فروری ہے۔ شال ہوں کیے کی کھی کمان نزچھا ہوں۔ اس طرح فروری ہے۔ شال ہوں کیے کھال قال ماریخ کی تی کی کمنی کی نماز پڑھا ہوں۔ اگر بلاد دن تاریخ مال تھیں کے ہوئے ان کا نم کیا کی جائے تو جری نماز کو جرے اور مرکی نماز کو آ ہتے پڑھا واجر ہے۔ اور مرکی نماز کوآ ہے۔ اور کو قاد امراق ہے۔ اس سال ہوت کی اس کی سے دور کے انداز ہو ہے۔ اور مرکی نماز کوآ ہتے پڑھا واجر ہے۔ سے اس اس موت لوٹا ہے ور نے خوبی کائی ہے۔ اگر قضا مفاز جماعت سے اور سے سال موت آگی۔ تو کیا

ن ..... جب اس کی نیت سب نماز ول کوادا کرنے کی تھی۔اورموت درمیان ش آگئی۔ جو کرفیرا تقتیاری ہے۔ تو پچراس کی نیت کی دید سے سب کا ادامونا می شارمو کا ادر استحقاق عذاب نه موکا۔ ان شاءاللہ تعالیٰ ماندما الاعدال بالنیات ۔

ں:.....کیا قضا منماز نجر وعمر کے فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں سنا ہے کہ قروعمر کے فرض کے بعد کوئی نماز درست نہیں؟ ج:..... نجر وعمر کے فرض کے بعد نفل نماز پڑھنا درست نہیں۔ قضاء

معاف نیس ہوتے البتہ بیمکن ہے کہ بعد تو بہ کوئی بہت تک عبادت کذار اور تقوی اختیار کرنے والا ہوجائے تو الشد تعائی اس کی طرف ہے خودصا حب حق کو جنت کی تعتیں انعابات دے کرخوش کردیں اور معاف کرادیں۔ نقل نزنہ

س:....فل نماز کون کون وقت کی ہیں؟

تحیة المجدا ہے کتے ہیں کہ مجدش داخل ہونے کے بعد تحیة المسجد کی نیت سے دورکعت بڑھی جا تیں۔

اشراق اے کہتے ہیں آتھ کی نماز کے بعدای جگہ قرآن ٹر فی یا کوئی ذکر دعفیہ پڑھتے ہیں اور جب مورٹ سوا نیزے کی مقدار او نچاہو جائے تب دو جار چرکعت اشراق کی نیت سے بڑھ لے۔

بیاشت اس نماز کو کہتے ہیں کہ جب سوری مجھزیادہ او نجا ہوجائے۔ تب پیاشت کی نیت ہے کم افرام دو جار رکھت پڑھے لادرا گرفرمت نہ ہوتو اشراق کے ساتھ ہی بیاشت پڑھ کے سب بھی چاشت کی نماز ہوجائے گا۔ ان نماز دل کابڑا تواب ہے۔ لیس محمد وادری کا تواب ملک ہے۔ زوال اس نماز کو کہتے ہیں کہ جوزوال ہے کچھ لی کم از کم دو چار رکھت یڑی جائے۔

ادابین اس نماز کو کہتے ہیں جومغرب کی سنق سکے بعد چور کعت نفل کم از کم بڑھی حاتی ہیں۔

تبجدان نماز کو کہتے ہیں جوآ خرشب میں کم از کم چار رکھت اور ذیادہ سے زیادہ بارہ رکھت پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آخرشب میں ندائھ سکاتو عشاء کے بعد ورح تے تبلیا بعد پڑھ لی جا کمی ترت بھی تو اب ترب تبجد کا سلے گا۔ بہت دو مری افغلوں کے تبجد کی نفلوں کا بہت بڑا تو اب ہے۔ اور چھکہ بعض مصرات نے تبجد کو منٹ مو کلاہ کہا ہے اس لیے آخرشب میں ند بڑھ سے میں ند بڑھ سے میں ند بڑھ ا مکیل تو عشاہ کے وقت بھی کم از کم چار درکھت بڑھ لیا کریں۔

صلوٰۃ انسیح اس نماز کو کہتے ہیں جو تمام عمر میں ایک باریا ایک سال میں ایک باریا ایک ہفتہ میں ایک بار پڑھی جائی ہے اور جس کاطریقہ یہ ہے کرچار رکعت نفل صلوٰۃ انسیع کی نیت سے بحیر کھرکر ہاتھ یا ندھ کے اور ثنام

، سور و فاتحدا ورسورة كے بعد پندر و دفعه سيسيج پڑھے۔

مشبئون الله والمتصفية للو والا الله والله والله الكثير. پهروكون شمن جائ اور داور كي تتح بمر كري تتح وي دفعه برج ع پهرويده شمن تتح بحده كي نز حار بلي تتح دي دفعه برج عبره هي مجار دوسر يحده عب الحد كرجلس شمن بلي تتح دي دفعه برج عبر بهر سريح برده هي بائي تتح دي دفعه دفعه برج سحد بهرود دس بحده سه الحد كريش جائ اور بي تتح دي دفعه برج سح بهام مخرا بوج حائد بيدا يد دفعه او جائدي دي ود فعه برخ سعد دوسري برج سح تيام عمل بدنتي بندره وفعه او باتى جادي دي وفعه برخ سعد دوسري ركعت عمل بدنتي وي دونه واد براه حرا التحقيات برخ مي جائد جهر المواج اور برج مي دركمت عن دونا من دفع برخ الموسلام بجيرو سعد

سن :..... کیانش نماز غمی کوئی خاص مورت پرهی جائے؟

تن :...... کیانش به خراخی دو مری نماز چرمی جائے ؟

بی بیں کے مورت کا مقر کر کا محروہ ہے ۔ بخص مشان کے نے کسی مریا کو خاص خرورت کے محاص خرورت کے خاص خرورت کے خاص خرورت کے خاص خرورت کے خاص دور دور نے تخصوص بجھ نے خاص دور دور نے تخصوص بجھ لیا کہ بعض ایسے مریدوں کوئن کو ذکر وغیر وک خرات نہ ہوتی تھے تو بر کر دیا کہ برنماز کے بعد تمین مرتبہ لااللہ الااللہ الداللہ الااللہ الااللہ الداللہ الدالہ الداللہ الدالہ الداللہ الداللہ الداللہ الداللہ الداللہ الداللہ الداللہ الداللہ الدالہ الذالہ الدالہ الدا

مسافر کی نماز س:....منرمیں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟

ح: ..... وطن تمن قتم کے ہوتے ہیں۔ وطن اصلی، وطن ا قامت اور

حضور سلی الله علیه و سلی ایمان دار آ دی کی تعریف اگرای کے سامنے کی جاتی ہے تواس کے دل میں نو را بیمان کورتی ہوتی ہے۔(روا الملیر ان فی تکبیر)

وطن سفر \_ وطن اصلی وہ ہے جہاں جدی طور پر بود و باش رہنا سہنا اہل وعیال بمیشه بمیشه کے لیے ہوں۔ یائسی جُلہ کواس طرح مقرر کرلیا ہو۔ اور آ بائی وطن كوبالكل ترك كرديا مو جيسة تخضرت صلى الله علييد ملم نے ايناوطن اصلى مكه معظمة چيوژ كريدنيه طيبه كووطن قرارفر بالبا\_اس طرح مثلاً كوئي مخص جلال آباد جو کہ اپنا آ بائی وطن ہے چھوڑ کر بھویال جلا جائے وہاں سکونت افتلیار کرلے اورجلال آباد مالكل ترك كردے كه مكان جائندادسپ فروشت كردي ما بطور آيدني رَكَى عِيمُ سكونت ترك كردي تواب بعويال وطن اصلي مو كيا\_اوروطن ا قامت مقام اسيخ وطن اصلى سارتا ليسميل يا چيتيس كوس مواوروطن سفروه ہے کہ جہاں بندرہ دن سے کم تفہر نے کی نبیت ہویا کچھ نبیت نہ ہواور برسوں تخبرارہے جب سمجھ میں آ حمیا تو سنو کہ دطن اصلی کو طن اصلی باطل کر دیتا ہے۔ یعنی بہلے وطن اصلی میں واپس آئے تو نماز قصر پڑھنا ہوگی۔ جب تک یندره دن تغیرنے کی نبیت نه ہواوروطن ا قامت وطن اصلی کو ماطل نہیں کرتا۔ یعنیا گرکسی وطن ا قامت ہے وطن اصلی جائے خواہ تعوڑی دیر ہی کے لیے ہی تب بھی نماز کے وقت پوری نماز لازم ہوگی <sub>خ</sub>رض کہ وطن اصلی بیں واظل ہوتے ہی وطن ا قامت باطل ہو جاتا ہے۔ اور وطن ا قامت اور وطن سفر دونوں سے باطل ہو جاتا ہے۔ بعنی اگر کسی جگہ بندرہ دن یا زائد مفہرنے کی نیت کی اور وہاں سے دوسری حکہ کاسفر کیا خواہ وہاں بندرہ دن تھمرنے کی نیت مويا نه دوه يهلاوطن اقامت باطل موكا - پيمرا گرومان واپس موكانو جب تك مستقل نیت بندرہ دن کی اقامت کی نہ ہوگی قصر کرے گا۔ اگر دوجگہ تھبرنے کی نبیت ہوگی کہ بندر و دن فلال فلال جگر مخبر وں گاتب بھی قصر ہوگا۔

س.....و وکی طهرنے کی نیت کرے ان میں سے ایک شہر ہے دوسرا اس کے تالی فرام مورد کیا تھم ہے؟

ن : ..... دونوں جگہ تیم کا تھم ہے۔ دونوں جگہ پوری نماز پڑھے بیسے مظفر گر اور بروٹ کہ دوں دن نظفر گر خم برنے کا ارادہ اور پائی روز سروٹ کا تو دونوں جگہ پوری نماز پڑھی جائے گ

س سنقدی مسافر متیم امام کے پیچے نماز پڑھے تو کیا تعرکرے یا امام کی اتباع میں پوری نماز پڑھے۔

ٔ ج .....مقتذی مسافر مقیم امام کے پیچیے پوری نماز پڑھے جاہے ا

ابتداو نے شریک ہوا ہو یا بھی دلت چوٹ جانے کے بعد شریک ہوا ہوں کے احد شریک ہوا ہوں کے بعد شریک ہوا ہوں کے بعد شریک ہوا ہوں کہ است میں مافر ہوں کے بعد شریک ہوا ہوں کے بعد کا بال ہوں کے بعد کے بعد کا بال ہوں کے بعد کے بعد

ن ...... نماز کا اعادہ چاہیے مقتریوں کو اور مسافر قصداً چار رکھت پڑھے اور دوسری رکھت میں بیٹے جائے تو نماز ہو جائے گی محرکتھا وہ وگا۔ اعادہ کرلے اورا کر مول کرچار پڑھے اور دسری رکھت میں بیٹے جاوے تو مجدہ موکر لے۔اعادہ کی خرورت کیل ۔

جماعت کے احکام

س: المام كا ذكر بار بارآيا بيكم المام كا مونا اور جماعت ب فرض اداكر ماضر وري بي؟

ن: ...... کی ہاں انماز فرض تروع بی جاحت کے ساتھ ہوئی تھی۔ جوفنص بلاعذر شرکی جماعت ترک کر دے اس کی نماز ناتقس ہے۔ جماعت سے نماز چر هساتر ہے واجب کے ہے۔

س بر ربید، بر المجان المجان من ما مت ترک را جا زے؟

من ..... و الان عفر ایل ان ہے ما مت کرک را جا زے؟

موا (٣) خت کی جر موا (٣) خت بارش موا (٣) خت مردی که

عار موج انے یا عاری بر ھوجانے کا طن قال بور (۵) مال چوری مونے

کا خوف (٧) وشن کا خوف (٤) قرش خواہ کے تکلیف پہنچانے کا

خوف بور (٨) تحت اعمر ابور (٩) رات کوخت آنمی ہور (١٠) تیار

واری (١١) خو محول مونا (١٦) وور سے چیٹا ب یا چافانه معلوم

بوطان (١٣) سخر کا اراده اور قافلہ یا ریل کے لگل جانے سے

بریٹانی (١١) ایک عاری مور کول مال در سے

س :----کا دوبارہ جماعت کرنامجدش درست ہے؟ ح:-----جم محید میں امام یا حوزن مقرر شدیوں اور شدوہ مجد مخلّد کی بوتو دومری مرتبہ جماعت کرنا درست ہے۔ اور جومجو تحلّد کی بوادراس میں فرض پڑھ لیے پھر جماعت کھڑی ہوئی تو فجر مغرب اورعصر کی جماع 🕊 میں نہ شریک ہو۔ظہراورعشاء میں شریک ہوجائے تو بہتر ہے۔اور یہ نماز نفل نماز ہوگی۔اگر پچھ رکعت فرض کی بڑھ لی ہوں پھر جماعت کھڑی ہوتو اگر فجر کی نماز ہواور دوسری رکعت کا مجدہ نہ کیا ہوتو نماز قطع کرکے جماعت میں شریک ہوجائے اور اگر دوسری رکعت کا مجدہ کرلیا ہوتو اپنی نماز پوری کر الارا گرمخرب نماز بوجب تك دوسرى ركعت كانجده ندكيا تو نمازقطع كر كے جماعت ميں شريك موجائے۔ ورندائي نماز پورى كر لے اور جماعت میں شریک نہ ہو۔اورا گر فرض ظہر عصر اورعشاء کے ہوں اور پہلی ركعت كانجده نهكيا بوتو نما قطع كردي أورا گرىجده كرليا بوتو دوركعت پوری کر کے تشہد و درو دشریف دعا پڑھ کرسلام پھیر دے اور اگر دور کعتیں يژه کرتيسري بھي نثر وغ کر دي تو تيسري رکعت کا محدہ نہ کيا ہوتو سلام چھير دےادرا گریجدہ کرلیا ہوتو چاروں رکعت پوری کرلےادر ججر وعصر ومغرب کی نمازیں بوری کر کے دوبارہ جماعت میں شریک نہ ہوں۔ظہر وعشاء میں نثریک ہو جائے اور جن صورتوں میں نماز قطع کرنا ہو کھڑے کھڑے ایک طرف سلام چھیر دےاگرنفل نمازیا ظہر کی سنتیں یا قبل جعہ کی سنتیں شروع کر دی ہوں اور پھر فرض ظہریا خطبہ شروع ہو جائے تو نفل دورکعت اورسنت بوری کر لے۔اگر جماعت ہورہی ہوتو سنت شروع نہ کرے۔ البتہ فجر کی شنتیں مسجد ہے الگ یا ایس جگہ نہ ہوتو صف سے الگ فرض کے وقت پڑھنا جائز ہیں۔بشرطیکہ ایک رکعت یا جماعت مل جانے کی امید ہویا جماعت کا قعدہ مل جائے اگر قدر رکعت نہ ملے تب بھی جماعت کا ثواب ملے گا۔ جس رکعت کارکوع مل جائے توسمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی۔ س: ..... جماعت مستحج ہونے کی کیا کیاشرطیں ہیں؟ ج ..... باره شرطین بین ـ (۱) مسلمان مونا\_ (۲) عاقل مونا\_ (۳) مقتری کا امام کی افتراء کی نبیت کرنا۔ (۳) امام ومقتری دونو ں کے مكان كامتحد مونا \_هيقة ياحكمأهيقة جيبے دونوں كاايك محديا ايك گھريس كفرے ہوں اور حكما جيسے مقتريوں كامىجد كى حجيت بر كھڑا ہونا يا گھركى حصت معجدے ملی ہوئی ہو۔ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہواس برمقتری

(۳) منتری کا امل کا اقدار کی نیت کرنا (۳) اما و منتری دونو سک مکان کا تحر برا علیه مجدیا ایک گھر میں کم کان کا تحر برا علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ مجدیا ایک گھر میں کمٹر ہونا اور مرکما جیسے منتری کا کا مجدیا ایک گھر بی جیست میں مونی ہو۔ درمیان شری کو اجونا یا گھر کی بین کرنماز پڑھنا اور بڑی مسجد میں منتری کا اس طرح کھڑا ہونا کہ امام و منتری کا دونو کے گئی اور اور کا کہ امام و کا فیار نہ دونو کی المدا اور اور کے چیجے سوار کی اقدا اور اس کے چیجے سوار کی اقدا اور اس کے چیجے سوار کی اقدا اور اس کے خیجے سوار کی اقدا ہوار کے چیجے سوار کی اقدا ہوار کے چیجے کا مرکم نماز کا حقد میں کا امام کی نماز کو تحدید کی اور کے کا میں کا امام کے تقام پر کے تقدا ہوں کی تاب کے فیم پر کی تفام پر چیجے اس کے درہوا کے اس طرح کہ منتری کی اور کی سے تعدید کا امام سے آگے نہ ہوئی۔ اس طرح کہ منتری کی اور کی سے تعدید کا امام سے آگے نہ ہوئی۔ اس طرح کہ منتری کی اور کی سے تعدید کا امام سے آگے نہ ہوئی۔ اس طرح کہ منتری کی اور کی سے تعدید کا امام سے آگے نہ ہوئی۔

مؤ ذناورا مام مقرر ہوں اورمحلّہ کے پچھلوگ مقررہ طور پر جماعت سے نماز

نہیں فقنہ ؛ اوگا تب بھی کردہ ٹہیں مقتر یوں پر پچھینں۔ فلام ، گاؤں کا رہے والا ما پیغا ، ولدائرنا ، بالغ حسین ہے واژھی مونچھ، ہے عقس ان کو امام بنانا کردہ تبز بھی ہے۔البتہ خلام ، نامینا ، ولدائرنا گاؤں کے رہنے والے صاحب علم وفضل اور پاکی کی احتیاط رکھتے والے ہوں اور لوگوں کوان کا امام بنانا گوارا ہوتہ کچر کردہ تبزیج بھی ٹیس

ہاں خدانخوستہ ایسے مخص کے علاوہ دوسرا مخف وہاں نہ ہوتو پھرمجبوری ہے۔

مروه نہیں یا فاسق و بدعتی قوت والے ہوں کہ اُن کوالگ کرنے برفقدرت

امام کوزیادہ پری پری مورتش جومقدار مسنون سے زیادہ ہوں یارکوع تجدے وغیرہ میں زیادہ دریہ تک رہنا مکردہ تحریکی ہے امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کی خروریات وصاحات اور بیاری وضعف و بڑھایا وغیرہ کا خیال رکھ کر آرامت درکوع مجدے کرے۔

مقتدیوں کو ہررکن کا دام کے ساتھ ہی بلا تاخیر ادا کرنا سنت ہے تحریمہ درکوئی توسیہ بعد دوغیرہ ہاں اگر قعدہ ادل عمل مقتدی کی التیات باتی ہوتو پوری کر کے کھڑا ہو۔ اس طرح آخری رکھت میں امام سلام چھیر دے اور مقتدیوں کی التیات ختر نہ دوئی ہوئے تحریم کے سلام چھیری۔ اگر التیات پڑھ کر مقتدی کھڑا ہواد رامام رکوئی میں چلا جائے تو قیام میں تین بار بحان اللہ کی مقدار کھڑا ہوکر رکوئی عمل چلا جائے اور اس طرح۔ سب ارکان امام کے چھے اداکر تاریخ دواہ امام کو کین جا کہا گئے۔ یہ بھی اقتداء ہی ہے۔ امام سے پہلے کام کرنا اقتداء کے خلاف ہے۔ اگر تجا

حنور صلى الله عليه و كلم خذفر ما يا: جوّا و من خدااور رسول برايمان الاياب اس كولازم ب كددواب بمسامية يسما تصنيح التحديث الياكر ب - (روه الناري وسلم)

تحریمہ میں بھی ایک بنی ہو۔(۱۲) امام کو کسی کا مقتری نہ ہونا۔ پس تکھیا ہی مدرک اورلائل کے پیچھیفماز پڑھنا درستے نہیں۔

سنسسام کامیم و مسأفر ہو معلوم نہ و سکو کیا کرے؟
تج نسسام خیر یا گا وی شی نماز پر حارا بادوار کی مقدی کوال کے
مقیم ہونے کا خیال ہواوراس نے نماز مسافر کی طرح پر حالی ہو لئن بیار
رکعت افرانماز میں دور کعت پر حکرملام مجیر دیا اور مقدی کوال می حصلت
میری کاشہ ہوا تو مقدی بیار رکعت پوری کرے اور پھرامام کی حالت کی تحقیق
کرے اگر تحقیق سے مسافر ہونا محلوم ہو جائے تو نماز تحج ہوئی اور اگر مہد
کرے اگر تحقیق سے مسافر ہونا محلوم ہو جائے تو نماز تحج ہوئی اور اگر مہد
کابونا محلوم ہوایا کچو تحقیق شدگی تو نماز کا بچر پر حاواد ہے۔

اوراگرام بنگل میں نماز پڑھار ہاوادراس میتم ہونے کاخیال ہو اوراس نے دورکت پڑھ کرسلام بھیردیااور متنزی کوامام کے ہوکاشیہ دوائر اس صورت میں بھی نماز پوری پڑھ کے اور کچر حتیق کرنا واجب تو نہیں گر اجھا ہےاوراگر ندمعلوم کرنے قافراز کچ ہوگا۔

اوراگرامام چاررکت دانی نمازشهر یا گاؤگریا جنگل نمین پڑھائے اور ک<sup>ی</sup> مقتدی کواس کے مسافر ہونے کا خیال ہولین الم نے چاررکت پڑھائیں تب بھی مقتدی کو جند میں حقیقت کرتا واجب ٹیس نماز ہوجائے گی اور فجر ہفترب میں او امام اور مقتدی سب برا پر بین تحقیق کی ضرورت نہیں۔ مریض کی نماز

س:.....اگر بہاری وغیرہ کی وجہ سے کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی طاقت نیہولو کس طرح نماز پڑھے؟

موں۔(A)مقتری کوامام کے انتقالات مثلاً رکوع، تومہ بجدہ ، جلسہ، قعد ہ کاعلم ہونا۔خواہ وہ اینے اہام ومقلدی کی آ وازین کریا اہام ومقلدی کو دیکھیے کر۔ (۹) مقتدی کے تمام ارکان میں سوائے قراءت کے امام کاشریک ہونا۔خواہ ام کے ساتھ ادا کرے یا ام کے بعدیا امام سے <u>بہلے</u> ادا کرے بشرطیکای رکن کے آخرتک امام اس کاشریک ہوجائے۔(۱۰)مقدی کی حالت امام ے كم يا يرابر مورمثلاً قائم كى نماز قائم اور قعد كے پيچيے درست ے۔متوضی کی نمازمیم کے چیچے اور موزوں و پٹی چائے برمسے کرنے والے کے پیچیے درست ہے۔ نقل برھنے والے کی اقتداء فرض واجب یڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔ کفارہ کے تیم کی نمازنفل پڑھنے والے کے چیچے درست ہے۔معذور کی افتداء معذور کے چیچے درست ہے۔ بشرطیکہ دونوں کا عذر ایک ہو۔ دونوں نے ایک ساتھ نذر کی تو ایک کی اقتذاء دوسرے کے ساتھ درست ہے۔عورت و نابالغ کی اقتداء بالغ مرد کے چیچے درست بے۔ عورت کی اقتداء عورت کے چیچے درست ہے۔ نابالغ لڑ کے کی افتداء نابالغ لڑ کے کے پیچے درست ہے۔ بالغ کی افتداء نابالغ کے پیچیے درست نہیں ۔مر د کی اقتداء غورت کے پیچیے درست نہیں ۔ اگرچہ مرد نابالغ ہو۔خنثی کی اقتداء خنثی کے پیچھے درست نہیں۔ بیٹھ کر برصن والے کے پیچھے کوئے یا بیٹھ کر بڑھنے والے کی نماز درست نہیں۔ صاحب عقل کی افتداء مجنوں ، مست ، بے ہوتی ، کے پیچیے درست نہیں۔ ظاہر غیر معذور کی افتد اءمعذور کے پیچے درست نہیں۔ ایک عذر والے کی افتذاء دوعذروالے کے پیچے درست نہیں۔ جتنی قراءت ہے نماز درست موجاتی ہے اس کی نماز اس کے پیچیے جس کوا تنامجی قرآن شریف یا ذہیں درست نہیں۔ اُی کی افتداء اُی کے پیچے درست نہیں۔ بشرطیکدان میں كوئى نماز يرحان كى مقدار قرآن شريف يا دوالاند بو امى كى نماز كو تك کے پیچے درست نہیں ۔ بقدر فرض جم ڈھانینے والے کی نماز نظے کے پیچے درست نہیں۔رکوع وجدہ کرنے والے کی اقتداء ان سے عاجز ہونے والے کے چیچے درست نہیں۔فرض بڑھنے والے کی اقتداء نفل بڑھنے والے کے پیچے درست نہیں۔ نذر نماز بڑھنے والے اور کفارہ کی نماز بڑھنے والے کی افتد اعظل نماز برصنے والے کے پیچے درست نہیں۔جس سے حروف صاف ادا نہ ہوسکیں۔اس کے پیچیے میچے بردھنے والے کی افتداء درست نبیں لیکن اگرایک آ دھ حروف میں غلطی ہوجائے کہ مجھے نہ پر حاکیا تودرست ہے۔(۱۱) امام کامنفردر مناضروری نہ ہونا مثلاً مقتدی مسبوق ہاں کے پیمیے اقداء درست نہیں۔عورت مصباۃ بالغ مرد کے برابر آ كركفرى بوتومردكى نماز درست نبيس بوگى بشرطيكه امام نے اس مورت کی نماز کی نبیت کی ہو۔اور نماز مر دمقنزی اور عورت کی ایک ہی ہو۔اور عبادات ك تعلقه وابميت

پڑھنا ہتر ہے۔ اگر چہ کوٹرے ہوکر پڑھنا اور اور کا وجدہ کے لیے اشارہ کرنا درست ہے۔ اور اگر پھی انداز کھڑے ہوکر پڑھی اور پھر کھڑے ہوئے کی طاقت مند ہی آئو بیٹھ کر پڑھے اور پٹھ کر ند پڑھ سکھاتہ لیٹ کر پڑھ لے۔ البتہر کے اشارہ سے اوک مجدہ کیا ہواور پھر رکو م مجدہ کرنے کی آفت نماز شمن آبواد سے اواب نماز پھرے پڑھ ہے۔

سحدة سهو

س: ..... اگر تبلہ سید پھر جائے بعد کو تجدہ تھو کرنا یاد آ جائے تو کیا تجدہ کو کرنا درست ہے؟ ج۔ .... اگر کوئی ایک بات جو نماز میں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بعد ملام چیمرنے کر کی جائے تو پھر تجدہ کرنا درست تیں۔اب ہے رہے سے نماز در ھے۔

س :-----اگرنماز میں شبہ ہوجائے کددو پڑھیں یا تین، تیسری رکعت ہے یا چڑی ، پہلی ہے یا دوسری آو کیا کرتا چاہیے؟

شریک ہواتو کیا مقتدی سبوق کی نماز ہوجائے گی؟ نج :....اگرالمام نے تجدہ کوکرلیاتو عقد کی نماز ہوجائے گی خامد و مقتدی امام کے تجدہ کوکر نے سے کل شریک مورالام کے تجدہ کوکر نے کے بعد تریک ہو۔

مدرک مسبوق ، مفر د، اور لاقتی کے احکام سی منظر د، اور لاقتی کے احکام سی منظر میں است. میں منظر کی کہا جاتا ہے؟ میں:....درک وہ ہے کہ جو کھور کھت جانے کے بعد شرک کی ہو، لاقتی وہ ہے جوابتداء ہے شرکی تھادر میان میں مدٹ جُش آیا یا وقد کو چلا گیا اور کوئی رکھت جنگ کی منظر دوہ ہے جوجہا فرش اماز پڑھے۔ میں:....مبوق آپانی از کہا طرح ادا کرے؟

ن :.... جور اکست الم مے ساتھ در سلے اس لوالم می نماز تم کر دیے
کے بعد ال طرح ادا کرے کہ جور کھت الم مے ساتھ بھری پڑی گی ان کو
پھر کری جے اور جو خالی تی اس کو خال برحے ۔ اگر کوئی رکست بی گی آت و
میں مرح کی روانوا ہے جس طرح شروع ہے خاز درجی جو اللہ میں میں اللہ کے خرے بوکر
اس طرح کل راکھات پڑھ ہے اور اور اگر کوئی رکست کی ہے تو قعدہ کے اعتبار
ہے اللہ اکتدہ رکست کی او اس کوقعدہ کے اعتبار ہے کہا کہ رکست بی جاتے
ہے داور دوسری رکست کے لیے التھیات کے واسطے قراء سے کر کے بیٹھ
ہے ۔ شال ایک رکست کی لیے التھیات کے واسطے قراء سے کر کے بیٹھ
ہے ۔ گھر کھڑ ایو کر قراء سے کر سے اور ای رکست کے اعتبار سے ایک رکست بو جانا
تقدہ کے اعتبار سے لیک کوئی سے تراء سے کے اعتبار سے اور چھگ ہے
تقدہ کے اعتبار سے لیکنا اس بیٹھ کر تشہبار سے اور چھگ ہے
بھیر دے ۔ نماز تم ہو گئی خلامہ یہ کہ جور کست الم کے ساتھ مجری پڑھی
جانے دو مجری پڑھے اور جور کھت خالی پڑی جانے وہ خالی پڑھے۔
جانے دو مجری پڑھے اور جور کھت خالی پڑی جانے وہ خالی پڑھے۔
سے سے سے نماز کی طرح پڑھے؟

عورتوں کی نماز س:....عورتی نماز کس طرح ادا کریں؟ ج: .... عورتوں کے لیے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ دہی ہے جو پیچھے میان کیا گیاہے۔لیکن چند چیزوں میں مرود ورت کی نماز میں فرق ہاورہ فرق ہیے۔ ا تحبيرتم يمه ك وقت مردول كوچا در وغيره سے باتھ لكال كركانوں تك باتھا تھانے جاہیں۔

۲۔ مردوں کو قیام کے دوران ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے جا پھیں ادرعورتوں کوسینہ بروہ بھی اس طرح کہ دائی تھیلی بائیس ہاتھ کی پشت بربچھے جائے۔مردوں کی طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا حلقہ بنانا ،اور مائنس کلاکی کوپکڑناعورتوں کے لیے ضروری نہیں۔

٣ \_مردوں كوركوع ميں الكلياں كھول كر كھٹنوں كو بكڑنا جا ہے \_ مرد حالت ركوع مي كهديان پهلوون سے عليمد و ركھ ليكن عورتوں کو کہنیاں پہلوے ملاکر رکھنی جاہیں۔

۵۔مردوں کو تحدے میں پہیٹ رانوں ہے،اور باز و بخل ہے جدار کھنے کا حکم ہے لیکن عورتوں کو ملائے رکھنا۔عورتوں کی کہنیاں بھی بحدہ کے دوران مردول كي طرح زيين سے آھي ہوئي نه بول بلکه زيين برنچھي ہوئي ہول۔ ۲ مرد تجدے میں اپنے دونوں یا وُں پنجوں کے بل کھڑے رکھتے ہیں گھر عورتوں کو دونوں یا وس دائیس طرف نکال کرکلیوں کے بل بیٹھنا جا ہیئے۔ مردوں كى طرح يەنەكرىن كىدا ئىس يادىن كوكەر اركىس ادربائىس يادى برىينىش -

س:.....نماز جنازه فرض ہے یاسنت؟ ح: ....مسلمان ميت كي نماز جناز وفرض كفايه ياس نماز بين ركوع المجدونيين بوتا ـ جار تكبيري بوتى بين جوجار ركعت ك قائم مقام بين -س: .... جنازه کی نماز کس طرح پر تھی جاتی ہے؟

ح: ....ال کا طریقہ مہ ہے کہ جارتگبیروں کی نیت کرتے ہیں اور الله اکبر که کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں یعنی اس طرح نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں چارتخمیروں کی اس جناز ہ کی نماز کے لیے ۔ ثناء واسطےاللہ تعالیٰ اور دُعاء واسطےاس میت کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف چیھیے اس امام کے اللہ اکبر کہ کرنیت بائدھ لے اور نیت بائدھ کرٹنا ویڑھے۔ ثناء بیہ۔ سُبْحَانَکَ اللَّهُمُّ وَ بِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَجَلَّ لَنَّاءُكَ وَ لَا إِلَّهُ غَيْرُكَ. پھر دوسری تکبیر بلا ہاتھ اٹھائے کے اور درودشریف بڑھے۔درود

اللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَ بَارَكُتَ وَ رَحِمْتَ وَ تُوحَّمْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُّدُ.

یا درود ابراجیمی نماز والا پڑھ لے۔ پھر تیسری تکبیر بلا ہاتھ النظامی ہوئے کیے اور دعا پڑھے اور پھر چوتھی تکبیر بلا ہاتھ اٹھائے ہوئے کیے اور سلام پھیردے۔ دعابالغ کی ایک ہے خواہ مر دہویاعورت اور نابالغ لڑکے کی دعااور ہےاور ٹایا لغ لڑکی کی دعااور ہے۔

دعا بالغ كي بيريج: ٱللُّهُمُّ اغْفُولِحَيَّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَآئِهِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيرِنَا وَ ذَكِرِنَا وَأَنْشَا اللَّهُمَّ مَنُ اَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَاحُيهِ عَلَى الْإِسُلامِ وَ مَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقُّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. وَمَا يَالِكُ لُرُكِ كَى بِهِ بِحِـاللَّهُمِّ اجْعَلُهُ لَنَا فَوَطَأُواجُعَلُهُ لَناآجُوا وَ ذُخُوا وَاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعاً.

دعا نابالغ لڑکی کی بہ ہے۔اللّٰھُمُّ الجَعَلْهَا لَنَا فَوَطاً وَالْجَعَلُهَا لَنَاآجُوا وَ ذُخُوا وَاجْعَلُهَا لَنَا شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً.

س: ..... کیانماز جنازه سب بهتی والوں پر فرض ہے؟ ج: ..... نماز جنازه سب ستى والول يرفرض نبيس بلكه بيفرض كفاليه اگربعض آ دی ہی پڑھ لیں تو سب گناہ ہے فکا گئے اورا گر کسی نے نہ پڑھی تو سے گناہ گارہوتے ہیں۔

س:.....اگرکسی کونماز جنازه کی دعا ئیں وغیر مادنیہوں آو کہا کرہے؟ ح:..... كرف موكر تكبير لعني الله أكبر كهه كر ماته بانده لے سبحانك اللهم نمازيس جويزحة بين وويزه في أكروه بهي يادنه وتو سجان الله كهدل بحراللدا كبركهه كردرودشريف نماز والايزه لے اگروہ بھي بادنه دوقو تين بارسجان الله كههل كيراللدا كبر كيجاور دعاير هجا أردعاباد نه موتو تین بارسحان اللہ کہہ لے جنازہ کی نماز میں صرف تین چیزیں فرض ہیں۔اول جنازہ کا سامنے ہونا۔ دوسرے قیام ، تیسرے چار تکبیریں۔ س:.....اگرميت كوبلانمازيز حيد فن كردين تو پحركيا حكم ہے؟ ج: ..... تمن دن كا عدا عدا الراس كي قبرير جا كرنمازير ه ليما جاسي \_ اگر کسی نے نماز ندیزهی تو تمام بستی والے گناہ گار ہوں کے للبذا جو ظریقہ نماز جنازه كالكعا كياباس طرح تين جارآ دى قبر برنماز يزه ليس نديادهو توجودوسرا طريقه بتا ديا كيا بـ- اسطرح بره ليس يا قريب كسى جانے والے کو بلا کر پر معوادی اور نمازیاد کرنا شروع کردیں۔ س : .... کیاجناز و کی نماز قیم کرکے پڑھ سکتے ہیں؟ ج: ..... اگر يه كمان غالب موكدو ضوكرون كانو نمازختم موجائے گي

تبشیم کرکے پڑھ سکتے ہیں۔

س ..... أَكُرُونَى بِحِيالِيابِيدِ ابوك بنهَ وازى نه سانس ديكھاتو كياتھم ہے؟ ج: .... ایے بچے کی نماز جناز ونہیں ہے۔البتداس کا نام رکودیا جاوے اور یاک صاف کرنے یاک کیڑے میں لیپٹ کر فن کردیں۔ عبادات يحيين

سے ورت کی تجال کپید دی جادیں۔ مر بندمر کے بال دو صد کر انسان میں بند میں کپید کردائیں ہائیں جانب سنے پر دکھے جائیں۔ دفن کا طریقہ

س : ......قرن کاکیا طریقہ ہے؟

من : ......قبر من قلیدر کورف ہے؟

مند کھول و یں چرختے یا بھی ایمن ہے نظامات مند کدر ہی آگر موف کی بوقو کے ایک کی جانب کے ختو ہے اور کو ان مند کار در ہی آگر موف کی بوقو ہے تھوں ہے کہ والے کے اور کو ان کما کی قال کر قبر کمل کر دی جائے اور اور ان کما کی قال کر قبر کمل کر دی جائے اور اور کافروں ہے بارسودہ فائق اور تین بارسودہ فائل اور تین بارسودہ فائل اور تین بارسودہ فائل اور تین بارسودہ فائل اور تین مال اور میں کافروں ہے مسل اللہ منز کر ایک خواج کے بارسودہ فائل اور تین کا بارسودہ فائل اور تین کا بارسودہ فائل اور تین بارسودہ فائل اور تین بارسودہ فائل اور در افضائل ہے کہ کر ایم و کم روی ان الڈ ملید دین کے اور کم میں کہ کار کے تھی سر بانے کھڑا ہو کر سودہ ابتر کو کہ ان الو شول کی شاخہ کو کہ اس مطلح کو سردہ ابتر و کہ آگر ہے کہ کار کے تھی سردہ ابتر و کھڑا کہ کے ان الو شول کی تاریخ کے ان کار کے تاریخ کار کے تاریخ کے کہ کے کہ کار کے تاریخ کے کہ کے ک

۔ ونن کے بعد کی دعا

س: .... آپ نے فرمایا کہ تبرستان میں فاتحہ کے وقت ہاتھ نہ اٹھائے جا کیں میرٹی ہات کہ کی ہم بھیشد اپنے بروں کود کیھتے چلے آئے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر فاتحہ زیجہ ع

ین ما به من ایک برات کاملم نیس برنا او مثل شما آیک زائد سے
سی علی میں ایک دائد کے
سی علی ایک اللہ ایک الم نیس برنا او مثل شما آیک زائد سے
او کو کرنا ہے تو وہ بات تی ایک معلوم ہوتی ہے ہوئلہ وہ بات عادت کے
مور نے میں اس لیے کرائی ہوتی ہال ہوائر کا روش کی بات می سجھ ہوئے
ہوئے کا مور نیس مائی بات اور طبی عال ہوائر کی اور شکل کا میں والے میں نظر
میر میں میں مائی بات اور طبی عال ہوائر کی اور شکل کا میں والے میں نظر
میر میں میں میں نے بہ می وقت ہمار یہ فیل کو امرائی کہ کہتے اللہ
میر کی کا مور نے ہوئے ہیں اللہ علیہ دیملم نے دیکھا کرائی کہ کہتے اللہ
میر نیس کا طواف میر دو گورت سب لی کر کرتے ہیں اور مرد نظے ہوئے ہیں
اور کرشی دوا ما کی اگر ان کی ایک بات ہے ہوئی ہیں اور میائی ہوئے ہیں
اس کے فوان سے بیت اللہ ایک ہے میر ترین فعل ہے اور گور تو میں کو آر کی ہی ہے ماروز کرشی
کی اور او خود نگا ہونا ہی کہا کہ یہ ادار بیت اللہ شریف جو نہا ہے میں موان کے سوز کرکئی
کی اور او خود نگا ہونا ہی کہا کہ یہ اس ارب عیا ہے کہ دار میت اللہ شریف جو نہا ہے سے خرک کے
سے صالت تو جو بالاس کے انتما ہے اور بیت اللہ شریف جو نہائے ہے میر کرکئی لیک کرکے
لیک بیان کی اس کے انتما ہے اور بیت اللہ شریف جو نہائے ہے ہی کہائے کہ کے بار میں خون کے جہا ہے مار ارک نایا ک کرکے
لیک بیان کی کی ایک ہے باتھ سے خون کے جہا ہے مار ارک نایا ک کرکے
لیک بیان کیا کی کرن کی کرن کی جہائے کے اردار کرنایاک کرکے
لیک بیان کے بیان کے مان کے باتھ سے خون کے جہائے امرائی کا کرکے کے ایک کرنے کیا کہ کی کی کی کون کے جہائے کی ارک نایاک کرکے کیا

ب دینے کا بیان س: .... عنسل دين اور كفنان كاكياطريقه ي؟ ج: ....عسل دين كاطريقه بيب كه ياني كوبيري كية وال كركرم كرلياحائ اورميت كوياك تختر رلنادي پعرميت كريرانا تاركرايك یاک گیرامرد کے ناف سے لے کر گفتوں کے نیچ تک ڈال دیں اور مورت ئے سینے سے لے کر مخنوں تک ڈال دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ میں · كيڑے كا ايك تھيلا ساباندھ لے اور دوسرافخص بانی ڈالتا جائے اور غسل دینے والاموضع استخاکو ہاک کرے۔اور دیکھ لے کہ نجاست تونہیں لگی ہوئی بأكر موتو يهل وصل ساستنجا كرائے كرائى ساس كے بعد وضوكرائے اور بحائے کلی کے روئی کے چھوئے ہے زبان ،منہ کوصاف کردے۔ سرکو کھی یا صابن سے دعوئے ۔ پھر ہا کیں جانب کروٹ دلا کرسر سے پیرتک تین بار بانی ڈائےاور ہاتھ ہے میل وغیرہ صاف کرتے رہیں۔ پھرمیت کو بٹھا کر ملکے سے پیٹ سونتیں ۔اورتھیلا ہاتھ میں ہا ندھ کراشنچ کی جگہ دیکھیں۔ کچھ نجاست نکلتو ڈھیلے سے صاف کر کے یانی سے دھودیں اور نہ پھر دوبار مخسل دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر کافور گلاب ملا ہوا سر، پیشانی ،ناک اور دونوں ہتھی ، دونوں کہنی ، ینجے و گھٹنے پر لگادیا جائے اور داڑھی پر لگادیا جائے اور عسل کے تنختے کواول لوبان کی دھونی دے دی جاد ہے بہتر ہے۔

كفنان كاطريقه

س: ..... كفنان كاكياطريقه ب؟ ح ..... کفنانے کاطریقہ بیہ کمردے لیے تین کیڑے ہیں اور عورت کے لیے باخ کیڑے ہیں۔مردکے تین کیڑے یہ ہیں۔لفافہ ، جا در، کرند عورت کے بارنج بہ ہیں۔لفافہ، جا در، کرند، سینہ بند،م بند۔ لفانے کا طول یونے تین گز ۔عرض سوا گز ۔ ڈیڑھ گز سر سے یا وَں تک مگر چارگرہ زیادہ۔جا دراڑھائی گز طول وعرض مثل لفافہ۔ سُر سے یا وَں تک ن لفانے سے حارگرہ کم ۔ کرنداڑ ھائی گزیا ہونے تین گز کا طول عرض ایک گز کندھے سے نصف بنڈلی تک ۔ سینہ بندطول دوگز عرض سواگز ۔ بغل کے نے سے بنڈلی تک سربند ڈیڑھ گز۔طول عرض بارہ گرہ۔ جہاں تک آ جائے۔طریقہ یہ ہے کہ جس جاریائی پرمیت کو لے جانا ہے اس پر اول لفافہ بچھا دیا جائے اس کے اوپر جا در بچھا دی جائے اس کے اوپر کرنہ اس طرح که کرتے کا ایک حصہ جاور پر بچھا دیا جائے دوسرا حصہ سمیٹ کر سر ہانے رکھ دیا جائے۔ چرمردے کواس کرتے برلٹادیا جائے اورسر ہانے ر کھے ہوئے حصے کوسر میں سے نکال کراس کے جنم پر ڈال دیا جائے۔ پھر حاور کابایاں بلہ لوٹ کراس بروایاں بلہ لوٹ دیا جائے اسطرح پھر لفا فہ کوکر دیا جائے اور کتر سے سر ہانے ویاؤں کی جانب کو ہائدھ دیا جائے سینہ بند

كچيىنىروريات متعلق مول،شلا دنن مونا بنوجى چھادنى مونا جس فۇۋا يېتېر كېتے ہیں۔ان تین جگہوں میں نماز جمعہ پڑھنے سے نماز ادا ہوتی ہے۔ پین کھی۔ اس جگه جس کولوگ گا وس بیجیتے ہوں وہاں نماز جمدادانہیں ہوتی۔اگروہاں ﴿ گاؤں میں نماز جعہ پڑھی جائے گی تو ظہری نمازان کے ذمہ باتی رہ جائے گی۔ رہی پیہ بات کہ جمعہ کی بھی پڑھ لیں اور ظہر کی بھی پڑھ لیں جس کو بعض لوگ احتیاط الطمر کے نام سے بڑھ لیتے ہیں۔اس کا جواب بیب کماگر جعه کی نماز ہوگی تو پھرا حتیا طالطبر کی کیا ضرورت اورا گرنہیں ہوئی تو بڑھنے العربي الغ موكا - الركبا جاو - كفل من شار موكرتو ابل جائ كاسواس كا جواب بیہ کہ جب اس نماز کے نقل ہوجانے کا خیال ہے تو نقل نماز میں چے دمیوں سے زیادہ جماعت مکروہ ہے۔ نیز فغل نماز کے لئے اتناا ہتمام اور جب خطيبهي يرها كياتو معلوم مواكه جعدى كاقصد باور جد كاؤل من درست نبیس به پیمر جو کام کرنا درست نبیس اس کو کرنا کس نواب میں داخل ہو سكتاب ي- جب جده اور مبيئ حتى كيديية منوره مبيدنبوي صلى الله عليه وسلم مين پہنچ کر ج کرنے سے جنہیں ہوتا حالانکہ نہ کرنے سے کرنا تو اچھا ہے تو گاؤں میں جعدنہ پڑھنے سے پڑھنا کیوں اچھا ہوگیا۔ بات بیہ کہجس چیز کارواج عام ساہو جایا کرتا ہے اس کی برائی ذہن میں آتی نہیں کوئی کیسا بى مجمائ بس يول كهدوية بيل كدية يبل سيوتا أرباب كيابل علاء نه تعے مالائلہ پہلے علاء بھی آج کے علاء کی طرح کتے تھے گرجس طرح ابنيس مانة اى طرح بهل بهى نه مانا نه جهود الساك التاسك واى بات ہوتی چلی آربی ہے کوان میلی برانی رسوں میں بہت کی ہوگئ ہے غرضيكه كاؤل ميں جعه درست نہيں جنگل ميں درست نہيں ،شہراور فنا ءشہراور جس كوعرف عام من قصبه كهد كيس ان تين جكهول من جعد جائز ودرست ہے اگر چہان جگہوں میں امام کے علاوہ تین ہی مرد بالغ ہوں۔خطبہ کے وتت سے پہلی رکعت کے مجدہ تک لہذا اگر مجدہ کرنے کے بعد سب مقتدی یطے جا کیں صرف امام ہی رہ جائے اور وہ نماز پوری کرے تب بھی جعہ کی نماز ہوجائے گی پس اگر جعہ کی شرائط نہ ہائے جانے کے باوجود نماز جعبہ یڑھی جائے گی تو وہ مکر دہتر کی ہے۔

> نمازجعه کی شرائط ناده ک این پیشطیسیه

َ اول:.... شهر یاتصبه یا گازن مونا، چھوٹے گاؤن میں جعسکی نماز درست نہیں۔

ہوتو اس پرمشر کین عرب کہنے لگے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اگر اس میں کوئی برائی کی بات ہوتی تو ہمارے پہلے بزرگ بڑے بوڑھے ایسا كون كرت - بميشه العامرة ولا آيات آي آن في بات بزركون باب دادا کے خلاف کہتے ہیں۔ رینی بات کیسی ۔ تو ذراغور کھیئے کہان الل عرب کوعادت سابقه باوجودخلاف عقل ہونے کے محض آبائی باب دادا کی رواج دی ہوئی کا کتنا خیال ہوا بلکہ عمدہ ہونا معلوم ہوا۔ ایک پنجیبر کے بتانے پر بھی وہی اپنی رسمی بات پر جھے رہے اور اس کی برائی کے بجائے بھلائی گناہ کے بجائے تواب ویکی نظر آئے گئی۔اس طرح آج ہمارا حال ے۔ ہم بہت سے کام نیکی پر باد گناہ لازم کے کررہے ہیں۔ مگر چونکہ باپ دادا کے رسی رواجی کام ہی طبیعتیں عادی ہوگئی ہیں اوران کاموں کوئیکی کا كام بھی سمجھ بیٹھے ہیں اس لیے حضرات علماء نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سمجھانے پر بھی بھی کہدویتے ہیں کدبیڈی بات کیسی؟ ہمیشہ ہے ای طرح ہونا چلاآیا ہے۔ کیا آپ ہی نے مولوی پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے مولوی نہ تنےاس کا جواب عزیز من وہی ہے جو حضور پرنورصلی اللّٰہ علیہ وضَّم نے اہل عرب کودیا تھا۔ یہ باث ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور دین تو ثواب کی چزے تو تحض اس کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ میشدسے باب داداسے جلی آ رہی ہے اس کے لیے تو نبیوں کا ارشاد اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں تحيس ان كاحواليدر يركز ابت كرد كريد نظام وكرطواف كرنا خون كالجها يامارنا نیکی کی بات ہے۔ تُواب ہے۔ دین میں داخل ہے۔ ای طرح ہم بھی کہتے یں کداس کنے سے کامنیس چلا کہ باب داداسے بیات چلی آ رہی ہے یا در کھے کہ ہر دین کام نے لیے دین کی کتاب سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو بیطریقے دینی کتابوں ہے کہیں ثابت نہیں اس طرح فاتحہ بر هنا بھی ہے كقبرستان ميس باتحدا ثها كرنه ردهنا جايبيئ كداس طرح كفاركوبيشبهوبهم مو سكناہے كه جس طرح ہم اين ديونا ؤن سے ما تكتے ہيں بيرسلمان بھي ان قبروالوں سے ہاتھ بیار کر ہا گگ رہے ہیں ۔لہذااس سے منع کردیا گیا۔

نماز جمعه كابيان

س:..... جھہ کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اور سم کہتی میں کس پر پڑھنا فرض ہے؟

ن : ...... جدی کماز کاوقت آدوی بے جوظہری نماز کا ہے ابستر تی ہے ہے۔ کہ کماز کا حصاب استرقی ہے ہے۔ جدی دورکست قرض ہیں اور اس سے پہلے چار رکست میں کم جو رکست میں ہی ہو ہے۔ جدید میں ہیں۔ جار رکست میں کم ہیں ہیں۔ اور فرض سے پہلے چار اس اور فرض سے پہلے چار رکست سند مؤکدہ ہیں۔ ہیں جدید کرض سے پہلے چار ہے۔ رکست سند مؤکدہ ہیں۔ ہیں جدید کرض سے پہلے خار میں اور فرض اخرودی سے اگر بلا فطب پر معاض دورک ہیں۔ بینا مقام ہیں۔ بینا مقام ہیں ہیں جدید کرض سے پہلے فیار میں ہیں ہیں۔ بینا مقام ہیں۔ بینا مقم ہیرک سے شہرک سے شہرک

عبادات كفي كايدوا بميت

خطبه كابيان

س: خطب اردوش یا نظم میں پڑ صنا جائزے یا نہیں؟ نج: .....سواے عربی کے اردوقم یا شرقی خطبہ پڑ صنا جائز نہیں۔ مردوتم کی ہے۔ سنت کے الکل خلاف ہے کوٹس فرض ادا ہوجائے۔ اس پر ہم کچھ دلیس کھتے ہیں۔ ہم یائی فرماکر خال الذہن ہوکر شنے ہے ادر ضدخلاف سنت کا م کرنے ہیں نہ کہتے۔ خلوس کو چٹی انظر رکھیے۔ کہلی ولمل ..... حق تعالی نے فرمایا : یکٹا کھٹا الذین اعتدا

اِ اَلْاَنْوُ فِي لِلْصَلَوْ قِي مِنْ يَوْمِ الْجَمُعَةِ فَا سَمُوا إلَى ذِ نُحِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَي جَدِي دِن بِعدا ذان ذَكَر كَلُ طُرف مِن كَلَ عَلَى فَي جَدِي كَلَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

دوم :....ظهر کاوت ہوتا ہوم :....فازے بیلے خطبہ پڑھنا۔ جہارم :.... فام کے علاوہ تماعت کے لیے کم از کم ٹینآ دمیول کا ہوتا۔ جبجم :.....اذن عام ہوتا کین جس جگہ جمد کی نماز پڑھائی جائے اس جگہ جمنص کوآنے کی اجازت ہو۔

جعدی نماز ظهری فیلان کاتا م شام ہے۔ دفت می دی ہے بوظهری نماز کا ہے کی فرض کی العیس جا رک بجائے دو ہیں۔ جوشن جعدی نماز پڑھ لے گا اے ظهری نماز پڑھے کی خرورات نیس ہے۔ نماز جعدی کل رکھیس چودہ ہیں جواس ترمیں ہے بیٹی جائیں گیا اوال جعدی پٹی ادان کے بعد میس خطب کی اذان ہونے سے پہلے چار دار کعت سنت پڑی جائے گی مجر جماعت کے ساتھ دور کھت فرش بھرچا در لعت سنت بھرودر کعت فرد قشل۔

دور کوت فرض کے بعد چار رکھت سنت سب کے زدیک سنت مو کدہ ہیں۔ بعد کی دور کھت امام ابی پوسٹ کے زدیک سنت مؤکدہ ہیں۔ امام اعظم سے نزدیک فرض جعہ کے بعد صرف چار رکعت سنت مؤکدہ ہیں اورامام ابی پوسٹ کے زدیک چور کعت سنت مؤکدہ ہیں۔ (کیری اس سے سے نماز جعہ سے پہلے خطبے کاع کی زبان میں پڑھنا شروری ہے۔ جوخطیہ

چاہیں پڑھ علتے ہیں۔ جمعہ کے آداب

بعضرے اراب س...... جو کے کھا واب بیان تھیج ؟ ج: س... جو کے دن نماز فجر کے بعد خسل کرنا سنت ہے اور بہت زیادہ قواب کیا عث ہے۔

۔ ۲۔ جعد کے دان عشل کے بعد عمرہ سے عمرہ کپڑے جومیسر ہول پائن لین ممکن ہوتو خشبوہ می لگا کیں اور ماخن بھی کمتر واکیس۔

۳۔ جامع مبحد میں بہت سویرے جا کیں چوفنل جتنے سویرے جامع مجد میں داخل ہوگا ای قدراس کو اب زیادہ ہےگا۔

> خطبه پڑھنے کامسنون طریقه س:----خطبه پڑھنے کامسنون طریقه کیاہے؟ میں منظمہ کرانے کامسنون طریقہ کیا ہے؟

نے حاضرین کی زبان میں کیوں نہ دیا۔حالانکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم دوسری زبان کے جانئے والے موجود تتے۔

البذافس حضور ملی الله علیه و کلم ہے جو کہ پیکلی کے ساتھ در ہا حربی ہی ا شمن خطبہ پڑھنا فائٹ ہو اور فل سحابہ کرام رشی اللہ تم سے کہ چنہوں نے باوجود دور کن زبان جائے نے کے دوسرے مکون ش مجی خطبر عربی زبان میں پڑھا۔ فائٹ ہواکہ خطبہ عربی میں مسئون ہے۔ عربی ہی میں پڑھنا جائے ۔ دوسری زبان شی درست نجیں۔

" يوكلي وليل : .....امام أفي صاحب جوكرا جد القباء على يه بين الن كاتوبيذ به بين خرك المرتبط المرتبط الن كاتوبيل عن خراج إلى المرتبط المحلم المنطب المعلم المرتبط المحلمة المهم المناسب المعربية خطب بغيرها ويجمعة المهم المناسب المدينة المهم المناسبة المحلمة المهم المناسبة الم

لین محجات بیے کہ تمام خطبہ کا عربی زبان میں ہونا جعد کے مجوبے ك ليشرط ب- بال عربي زبان مي عمده طريقد ي خطيه يرصف والاكوكي ندہوتو مجبوراً دوسری زبان میں درست ہے اورلوگوں برعر لی زبان کاسیکمنا واجب ہے اگر عربی نہ سیمی اور اردو وغیرہ میں خطبہ پڑھتے رہے تو سب النامگار موں کے۔اور جعد کی نماز ان کا مجھے نہ ہوگی۔تو اگر خطبہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں درست ہوتا تو امام شافعی صاحب یوں نفر ماتے كرعر بى كے علاده دوسرى زبان ميس خطبه برها كيا تو نماز ندموكى معلوم موا كانك يهال ولي بى من موناشرط ب الرخطب وعظ مونا تواسقد رتشد دكا عَم كه غِير عربي مِن خطيه مونے سے نماز جمعہ کی حیات بوگل موتا۔ للذاجعة مين خطيع في كےعلاوه اردووغيره ديگرزيان ميں نه پر هناچا ميئے۔ ياتيح ين دليل: ..... برند بهاست من إني زبان كي حفاظت اور قانونی زبان کی تروی ورواح دنیا کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ کیونکہ اس ند ب وملت کی خصوصیت وامیتاز اور شان وشوکت وجلالت ای زبان میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حکومت انگریز میں زبان انگریزی اور حکومت جرمنی میں زبان جرمنی اور حکومت ترکی میں زبان ترکی اور حکومت عربی میں زبان عربی اور حکومت مرہ شرمی زبان مرہ ٹی، کورمکھی حکومت ہندو میں زبان ہندی کے رواج دیے اور دفاتر میں اپنی اپنی زبان کوقائم کرنے کولازم قرار دیا جاتا ے الانک رعایا اور مملکت میں برقتم کی زبان کے افراد ہوتے ہیں تو پھر جب كه قانون اللي كي زبان حربي موادر يغبر آخرالز مان ملي الله عليه وسلم كي زبان عربي مواورالل جنت كى زبان محى عربي موتواس زبان عربي كورواح

دینا در تی دینا کیکر خرودی و لازم قرارند یا جائے گا۔ اگر عوان میس آگار کم اپنی عجادت کے موقوں پر فشل دعا و تیخ تجیرات وقراءت اور خطبہ شک اس کا کیوں ندائترام رکھا جائے۔ پس زبان عربی شمس بی خطبہ دینا خرود کی جوائے فرزبان میس خطبہ دینا درست نیس کروچ کی ہے۔

بوت برو مل مل سبر بروت مل الموارث المهارت خطر المالي الموارث خليل اور خطر على المهارت خطر المالي الموارث خليل اور خطر على المهارت خطر الموارث خليل اور خطر على المهارت خطر الموارث على الموارث خليل اور من على بواكد من كا خطر بروطو ته به المهار الموارث خليل كم خطر الموارث كا بونا خطر بي كم خطر الموارث جيدا كم طارت كا مونا خطر بي برايان شي بونا ضروري بها كم على الموارث الموارث كم كان الموارث كم الموارث كم الموارث كم كان الموارث كم كان كم الموارث كم كان كمالي كما

بعد حظب درست موق مجیسا له بطامه سری می تاب بسوط می ہے۔

س: ..... گر خطب سلوة کا ہزوج تو پھراستغبال قبلہ کیوں کیئیں ۔ لوگوں
کی طرف حقید بوکر پڑھنا کیما ۔ اس مے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ وظ ہے؟

من: ...... چنکہ خطبہ جین صلوۃ ہے مکم اس میں ماہ شاب اقبار شرفتان ۔ اس محر کے خطبہ حق کے محر کے خطبہ کو گئی استغبال قبلہ شرفتان ۔ اس محر کے خطبہ حق کی شرط ہے اس میں گئی استغبال قبلہ شرفتان ماہ کے خطبہ حق کی شرط ہے اس میں گئی استعبال قبلہ شرفتان ماہ کے معلق میں کہ کے معلق کی بوق ہیں ۔ تو خاطب عربی مدہ اس کہ کے موق ہیں۔ تو خاطب عربی مدہ اس کہ کے دول کے معلق کی مدہ اس کہ کے دول کے معلق کی مدہ اس کہ کے دول کے

ن :.... من كبد چكامون كد خطب وعظ ب تا يمين ذكر ب ربا كفل مسأل وغيره كاتو ووقع طور يخطب شر ذكر بودنا ب سوخطب كترجم كو ما مسأل وغير كانون ب سوخطب كترجم كو ترجم كو ترجم كو لي بي على ما من بي على المراحم كانون بي على من بي على المراحم كانون بي على من بي على المراحم كانون بي على الموال من بي المحال بي المحال بي المحال الموال كانون بي على الموال بي على الموال بي على الموال بي على الموال بي من الموال بي المو

سن ......م نے میں گئیں بڑے بڑے طاو کو یہ رکھا کہ جو کے آخری دوسرے خلنے میں عباداللہ سے پہلے کھ یا تمی وقی ضرورت کی کہتے ہیں۔ چار جھ منٹ اردو میں بیان نر مادستے ہیں چرعباداللہ سے آخر تک خلیہ بڑھ کرفتم کردستے ہیں کیا بیرخاف سنت ہوگا؟

ح. ..... جور کعات تر اور کے کنہیں ہو ئیں ان کولوٹا نے کے وقت آتھے، ركعات ميں يڑھا ہوا قر آن شريف ان ركعات ميں پھر پڑھا جائے۔ س: ....كيانابالغ كے يحصر اوت موجاتى ب ح: .....نابالغ کے پیچھے زاوت کورست نہیں۔ سحدهٔ تلاوت

س: ..... محده تلاوت كس طرح كيا جاتا باورقرآن ثريف ميس کل کتے تحدے ہیں؟

ج: .... قرآن شريف يل كل جوده كبد ين بورة اعراف ين بورة رعد ميں بسورة فحل ميں بسورة اسرىٰ بسورة تصيعص ميں بسورة مج ميں بہلانجدہ، سورة فرقان بيس ،سورة تمل بيس ،سورة المسجده بيس ،سورة ص بيس ،سورة صفت میں ، سورہ عجم میں ، سورہ انشقت میں ، سورہ علق میں طریقہ بدیے کہ محدہ تلادت کی نیت کرکے بلا ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر تحدے میں جلا حاوے اور سجدہ کی تبیج کیے اور پھراللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جادے بس محدہ تلاوت ہو گیا۔ كمر ب موكر بحده ظاوت كرما أفضل مبياور سلام تجيرنے كي ضرورت نهيں \_ س ..... حده الاوت اليك جكه كل اربر هاياكي جكه بر هاتو كما تكم عي ت: .... عده الاوت ايك جكه كل باريز عند عدايك عى محده الازم

ہوتا ہے اور کئی جگہ پڑھنے سے اتنے ہی تجدے لازم ہوں گے۔ س:....اگرآیت بحده کی تلاوت کی اور بحده نه کیا مجرنمازشروع کر

دى اوراى آيت محده كي قراءت نماز ميں كي تو كيا تھم ہے؟ ج: ..... نماز من محده تلاوت كالحده كر لينے سے محده ادا موجائرگا۔

المستقل محده كرنے كي ضرورت ندرے كي \_

س:.....اگرىجدە كى آيت نماز مىں يۇھى اورىجدە نەكيا گياتو كيابعد میں تحدہ کیا جائے؟

ح: ..... جب نماز میں آیت مجدہ کی تلاوت پر مجدہ نہ کیا تو بعد نماز تحدہ نہیں ہے۔صرف تو یہ ہے البتہ آیت تحدہ کے متصل رکوع میں جلا جائے اور نیت مجدہ کی کرے تو محدہ تلاوت ہوجائے گا۔اور مجدہ میں جاکر

بلانیت بی تجده تلاوت اداموجا تا ہے۔

س:....كون فخض بهلى ركعت بن آيت بحده پڙ هادر بحده كرلے پر اى آيت محده كواى ركعت يا دومرى وكعت شي يرصيق كيادومرا مجده اوكا؟ ج: ....نبیس وی پہلا مجدہ کا فی ہے۔

س: ..... كونى فخص جار ركعت كى نبيت بائد ھے اور پہلے دوركعت ميں ے کی ایک رکعت میں آ یت تجدہ برعے اور تجدہ کرلے چرای آ یت تجدہ کو آخری دورکعتوں میں سے کی ایک رکعت میں برھے تو کیادومرا جدہ ہوگا؟

ح: ..... بى بال دوسرا كبده كرنا موگا \_وبى كبده كانى نبيس ب\_\_

ح: .....اول تو وه موقع ختم خطبه كاب\_ پحر جار جيمن بجيم كهنااس كوعرف مي وعظ كونى نبيل كهتا مسلسل اردومين برصح ربها بيخلاف سنت ہے کو کہ آخر میں عربی کے کھی کمات پڑھ کر خطبہ کوختم کر دیا جائے۔ ہیر صورت خطبہ کاعربی میں بی بر هنا ضروری ہے دوسری زبان میں بر هنا ٹھیک نہیں خلاف سنت اور مکروہ تحریمی ہے۔ نمازر اورئ

س: ..... نماز زاوت کا کیا تھے ہے؟

ح: .....رمضان کا جا ند د کھے گرعشاء کے فرض وسنت کے بعد تر او تک کی نمازشر وع ہوتی ہے۔ تراویح کی ہیں رکعت ہیں۔خواہ دور کعت کی نیت بابدهی جائے یا جار جارگی۔افضل دو دو کی نبیت باندھنا ہے اور جار رکعت کے بعد تھوڑی در پیٹھ کر آ رام کر لینامستحن ہے۔خواہ خاموش بیٹھارے خواہ کچھ پڑھتا رہے۔تراوح میںایک مرتبہتمام قرآن شریف ختم کرنا سنت ہے۔اگر حافظ صاحب کچھ لے کر قر آن شریف سنا کیں تو ہرگز نہ سنے ۔ بلکهالم ترکیف ہے کوئی ناظرہ خواں ترادی پڑھادے یہ بہتر ہے۔ کھے لے کر قرآن شریف سننے سانے سے ریقر آن شریف کو پیخا ہے اور ریہ حرام بـالله تعالى كارشاد ب وكا تَشْعَرُوا بايَعِي ثَمَنا قَلِيلاً

س .....جم محض نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ بڑھے ہوں کیا اے رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا درست ہےاور کہا جو مخض فرض پڑھائے وہی وتر بھی پڑھائے؟

ج: ....عشاء کی نماز بلاجماعت رہ ھے بھی وز جماعت سے بڑھنا درست ہے۔ بلکرزیادہ تواب ہے۔اور بیضروری نہیں کہ جس محض نے فرض بره هائے ہوں وہی وتر بھی بر هائے۔

س:.....اگرتراویج کی کچھرکعت باقی ره گی ہوں تو کیاوتر جماعت ے بڑھ لیما درست ہے؟

. ح. .....اگرتراوت کی نماز باتی ره جائے اور وتر کی جماعت شروع موجائے تو وتر جماعت سے پڑھ لے اور بعد میں تر او تکریڑھے۔

س: .... راور كيم كس جكسا وازب بم الندار حن الرحيم يرهنا جابيد؟ ح: ..... تراوت میں کسی ایک جگہ خواہ شروع میں خواہ درمیان میں خواہ آخر میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم آوازے پڑھناضروری ہے۔ اوربسم اللدآ وازے برهنااس بسم الله کےعلاوہ ہے جوسور ممل میں نبسم اللَّكُعي مولى ب\_جس كوسليمان الطَّيْعِين في بلقيس في ياس خط لكهت وقت خط ك شروع من بسم الله لكها تعال

س:.... تراوت كي كچەركعت فاسد موجاوي تو كياا تناقر آن ثريف جوان رکعات میں بر ھلیا ہے۔ پھران رکعات کے لوٹانے میں بر ھاجائے؟ درست نیس ادوعیدالفری تماز دوسرے دن اور بقرعید کی نماز بار موقعی چرها درست ہے۔ گر باعثر تا نجر کرنا کروہ ہے۔ کن:....عمیر کے دن کتا صدقہ کس پر داجب ہے؟

ن :.... بحید کون اسامیده کن بواجب یا است. برای با است و است

س: ....کیا تم سے میدین کی نماز پڑھنادرست ہے؟ ج: ...... اگر جماعت خم ہونے کا خوف ہوخواہ شروع ہی ہیں یا درمیان میں وضوفٹ جائے تی تم کرکے پڑھ کتا ہے۔ س: ....اگرام تجمیر کہنا مجول جائے تو کہا کرے؟

ے:..... اگر رکوٹ ٹیں یاد آ جا نگی آو رکوٹ ٹیں کہدلے در مند کیے اور کیٹر مجھ ہونے کی دیسے مجدہ مور کرے۔ ایس میں کا مند ہی کہ کیٹر سرچھ دیے اس میں کا کس اس ال

ادر بیرن اوے ناچیہ میں اور کرے۔ س:.....اگر مقدی کی تحبیریں چھوٹ جا کیں تو کیا کرے اور اگر رکعت چھوٹ جائے تو کس طرح اوا کرے۔

راحت چوٹ جائے تو کہ حمر کا دا کرے۔

میں ہو و بھیرتر یہ کے بعد رکون میں چلا جائے اور اگر رکوئ کے بیچ ایر اگر رکوئ کے بیچ کے اور اگر رکوئ کی بیچ کے بیاباتھ اضاعت بھی بیٹی گئی ہوتو کھڑے ہو کہ کے بیاباتھ اضاعت کہ بیر کرنے میں بیٹے اور اگر ایک راحت بھی گئی ہوتو کھڑے ہو کہ بیٹے اور اگر دوئوں رکعت دیلی ہول آؤ امام کے سلام مجھرنے کے بدر کر ابو جائے اور جس طرح شروع ہے میں کن نماز ہجائے گہر کہ بیٹو کہ بیٹو کہ بیٹو کہ بیٹو کی نماز ہجائے گہر کہ بیٹو کہ

ں: ۔۔۔۔۔۔کوئی محض ما کا پھیلانے کے لیے چکر لگا تا ہویا تیرنے والایا وائیں چلانے والایا ایک شان ہے دوسری شاخ پر جانے والا آیت بحدہ کو کرر پڑھے کو کیا ایک ہی تجدہ کانی ہوگا۔

ن: .....نین بلدان کے لیے برجاد تلف جگہ تھی جائے گی اور جشی بارایک آیت تبدہ کی تلاوت کرے گائے تی تبدے اداکر ناہوں گے۔ نماز تو ڈرشنے کا بیان

عيدكي نماز

ك: .... نمازعيدين كس طرح يرهى جاتى بين اوركياسب پرواجب بين؟ ح: ....عيد، بقرعيدي نماز بالغ، عاقل مسلمان، قصبه اورشير والوں ير واجب ہے۔ گاؤں والوں ير واجب نہيں ۔ طريقة عيد بقرعيد كي نماز كابي ہے۔ کہ نیت کرے اس طرح کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطریا عیدالانشی چیدواجب تعبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس ایام كاللداكبر-اللداكبركه كرباته بانده في اورثناه يرهد بهر باتها شاكر الله اكبركهدكر باتحد حجوز وب\_ بجر باتحا تفاكرالله أكبركمه كرباتحد حجوز و\_\_ پھر ہاتھ اٹھا کراللہ اکر کہ کر ہاتھ یا عدھ لے۔ اب امام اعوذ باللہ، ہم اللہ یرده کرآ وازے الجمد للدیر ہے اور سورت ملائے۔ پھر رکوع ، دونو ل بجدے كرك كفرا موجائ اوربىم اللدير هكرآ وازس الحمد اورسورت يزهكر كانون تك باتحدا شائة اورالله اكبركه كرباتحه جيوز دب يجرباتحدا شاكر الله اكبركه كرباته چهور دے۔ پھر ہاتھا تھا كراللہ اكبركه كرہاتھ چھوڑ دے۔ پھر بلا ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہ کررکوع میں چلاجائے۔اور باتی رکعت کو پورا کردے۔ یہی طریقہ بقرعید کا ہے۔ نمازے فارغ موکر دعا مانگیں۔ پھر خطبه برها جائے۔ به خطب عمد بقرع بد كاشر طنبيں بست ب خطبه ك بعدد عا ما تکنے کارواج خلاف اصول بر کر کرنا جاہئے ۔طریق سنت بی ے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے اور عیدین کی نماز بلا جماعت پڑھنا ئ:.....کوف مورئ گرائن کو کتیج ہیں۔ جب مورئ شل گرائن ہو اس وقت امام دورکعت نشل پڑھاوے اس میں قراوت آ ہت ہے کرے اور قراوت طویل ہواور بعد سلام بہت دریک دعا کی جادے۔ یہاں تک کرسورئ دوش ہوجادے۔

س:.....اگر جماعت نے ناز نموف نه پرهیس آو کیا تنها بھی نه پڑھیں؟ ح:.....اگرام نماز پڑھ لیس الانسطاق اپی اپنی تنها بی پڑھ کیس۔

چاندگرئن کےوفت نماز س:....ملوة خوف کیاہ۔

ن : ...... خوف کیتے ہیں جا نگر بن کو۔ جب جا ند ش گر بن ہواس وقت تها تها بلا جماعت دور کعت کھر یا سمبر بھی الو پل قرامت کے ساتھ جمر ے یا آ ہت پڑھیں اور بعد سلام دھا طویل کریں۔ یہاں تک کہ جا بک روٹن ہونا شروع ہو ہے۔ یہ خوف کی نمازے۔

نمازاستسقاء

س:.....صلوة استىقاء كے كہتے ہيں؟

ت. ..... جس وقت بارش رک جائے موہم برسات میں کائی زباند نگل جائے۔ بارش بالکل ند بواس وقت امام سلمانوں کے ساتھ جنگل ، عمید گاہ وغیرہ میں جائے ۔ وہال دو رکعت نماز جرہے پڑھاوے اور ابعد کو کے خطبہ پڑھے اور وہا مائے ۔ کجر جو چادرا ما اوڑھے ہوئے ہواس کو پلیٹ وے۔ اوپر کا حصہ نیچے اور پیچے کا اوپر کر دے۔ اگر چاور اوڑھے ہوئے ند ہوتو ایکوں ، عمل کا دایال با کس جائے کردے اور اس نماز تمیں کان مشرکین شریک نہ بھول۔ تمین واں متوافر الیا ہی کریں بعد تمین ون کے سیس عمیر گاہا جائل جائے نے کش فیرات کریں قو بہترے۔

نمازخوف

س ..... صلاة خوف كون ى نماز ب اوراس كاكيا طريقة ب ؟ ح..... جب جهادك لئے نظتے بين اس وقت ميدان بين اگر كفار

مهات بی نند ہی اور برابرلا باپر نے بت قر نماز ملتوی کردی جاد ہے بیاضروکا اگر مهمی الشدها پر دہلم نے فز دو دختر شی جا رفعان ہیں نہ پرجیس بود میں اتضاء کیں اور اگر ایک لڑائی نہ ہوتو نماز کا وقت آنے پر میدان جی دو سی کو طرف جا کرفت پر جوادے اور مغرب ہیں دو درکھت اور اگر چیم ہوتو اول دو دکھت پڑھادے بچر سے بچھا ہے ہی دو درکھت اور اگر چیم ہوتو اول دو دکھت پڑھادے بچر سے بچھا ہے گئی کے مقابلہ شی چی جائے اور کھڑی ہوتو اول دو دکھت دومری جماعت امام کے پیچھا جائے اور مام کی اس جماعت کو بقیہ نماز پڑھا کر ملام چیم دے بچھرے جائے اور مام کی اس جماعت کو بقیہ نماز پڑھا کر سام چیم دے بچھرے بی میں جو نمانے کے مقابلے بھی بچل جائے اور بھگر کر سے دہیں جتنی در بھی ہوری کا میں جو بی ہے بھر سے جماعت نماز بوری کر کر سے در ہیں جتنی در بھی ہوری کو جادے اور دومری جماعت نماز بوری کر کروئن کے مقابلے بھی چی جادے اور دومری جماعت نماز بوری کر کرے نیکار توفی کہال ہے۔ معبول تر امت کے ماتھا بی نماز بودی کر کے بیکار توفی کہال ہے۔

ے ..... بی باں جب جماعت سے پڑھنے بی شخت دخواری ہویا سخت خوف لائل ہو کہ مملر کر بیٹیس۔ ان وقت تنہا تنہا پیدل یا سواری پر پڑھ لیں قبلہ رخ ہوسکسی یا نہ ہوسکسی ہرطرح درست ہے۔ اگر نماز شمالڑ تا کوار طانا بائر ورکا کردیا تو نماز فاسدہ وجائے گی۔

بيت الله شريف مين نماز

شهیدکابیان مراسب

س:....شهید کے کہتے ہیں اور شہید کو شل وینا اور اکی نماز جنازه پر صناح اسئے ایٹیں؟

پرسی پیشیویسی میں. ج: .....جم مسلمان عاقل ، بالغ کومیدان جنگ جم قبل کر دیں یا میدان جنگ شمرم ابوا پایا جاوے اس پر زخم بھی ہو یا مسلمان نے وحار وادا کہ اسے مسلمان کوقصد اُجان کرقل کر دیا یا کفار نے بدون میدان جنگ عمر مسلمان کو ارڈالاا کر چرسلمان سے کوئی ایک بات بھی وقرع شما آئے جوباعث قتل ہو۔ بامسلمان ہاغیوں نےمسلمان کو مارڈالا ہا ڈاکوؤں نے ملمان کو مار ڈالا۔ شہید کہلایا جاتا ہے اس کا تھم ریہ ہے کہ اس کا خون نہ دھویا جائے گا۔ نیٹسل دیا جائے گا اور نداس کے کیڑے اتار بے جا کیں گے البنۃ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ ہاں اس کے جسم پر کپڑے زیاده موں انچکن دغیر وہا ہتھیارزرہ خود موں وہ اتار لیے جا کیں گے۔ س .....اگر بحالت جنابت قمل کیا جائے کیا ہے بھی مسل نہیں ہے؟ ج .... جنابت کی حالت میں آل کیے جانے بر عسل دیا جائے گااس طرح حيض ونفاس كى حالت من قبل موجاني يوسل ديا جائے گا۔ س .....اگرگونی شهر کے اندرمرا ہوا یا یاجاد بے واس کا کیا حکم ہے؟ ج: ..... اگر کوئی شہر میں محلہ کے اعدر معتول بایا جاوے اور قاتل نامعلوم موكدكون سے اور نہ برمعلوم موسكے كه چور ڈاكوكا بيكام بي وايے قل سے الل محلمہ برقسامت لازم آتی ہے اور اس معول کو عسل بھی ویا جائے گا اور نماز بھی پڑھائی جائے گی۔

جاندد بكضخ كابيان

س: ....رمضان شريف كے جاند ہونے كاكب اعتبار كرنا جاہتے؟ ح .....اگر بادل نهون آسان صاف بوتو اگرایخ آدی جا نمد یکهنا بیان کریں کہاتے لوگوں کا جمونا ہونا دل قبول نہ کرے تب رمضان تثریف ادرعید ، بقرعید کے جائد ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور بادل اگر ہوں تو رمضان شریف کے جا مکے لیے ایک مسلمان مردیا عورت برہیز گار کی مواہی کہ میں نے رمضان کا جا ند و یکھا ہے معتبر ہے۔ جا ند کا ثبوت ہو جائے گااورا گرعید بقرعید کا جاند ہے تو بادل ہونے کی حالت میں دو پر ہیز گارمر دایک دیندارمر داور دودیندارغورتی کوائی دیں کہ ہم نے عید کا جائد و يكها ب-تبعيد كاجا ندااب بوگاراورا كرصرف ورتيس بي كواي وي تو جار عورتيس بھي ہوں تب بھي قبول نہيں۔

س: ..... اگر جا ندو مکھنے کی خبر مشہور ہوتو کیاوہ معتبر ہے؟ ح ..... صرف مشهور مونے كاكوئي اعتبار نبيس جب تك خود و كيھنے والا گواہی نہدے۔ یا ایسے دو مخض پر ہی**ز گا**ر کہ جنہوں نے جا ند دیکھنے والوں ے خودسنا ہو کہ ہم نے چاند دیکھاہے تب چاند کا ہونا ٹابت ہوگا۔اگر تار ہے جاند کی خبرآئے تب بھی معتربیں۔

....کی ایک مخص نے رمضان شریف کاچاند دیکھااوراعتبارند کیا گیا تو کیا تھم ہے؟

ح ..... دوسر ب لوگ تو روزه نه رکیس کیکن میخض روزه رکھے پھرتمیں روزےاں مخف کے ہوجا ئیں اور جا ندنظر نہ آئے تو اکتیبوال روزہ رکھے ادرستی والوں کے ساتھ عید کرے اسطرح اگر کسی مخص نے عید کا جا ند دیکھا

اوراعتبار ندكيا تواس عيد كاحايي عرد يكيف والي كرجمي عيد كرنا درست نبيس التي کوروزه رکھنالازم ہے۔اپنے جائدد یکھنے کااعتبار نہ کرے۔ روزول كابيان

اسلام کا دوسرارکن روزه ہے۔ حدیث شریف میں روز ہ کا بڑا تواب آیاب۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کابر ارتبہے۔

قرآن باک میں ارشاد ہے:"اے ایمان والوتم برروزے فرض کیے گئے جیسا کرتم ہے پہلی امتوں پرنجی فرض کیے گئے تھے۔ (اوران روزوں كامقصد بيب كه) تا كيتم متقى بن جاؤ''۔

حفرت ابو ہریرہ مظاہمے سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ جس نے رمضان کے روز نے تحض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کرر کھے تواس کے سب اصحلے گناہ صغیرہ بخش دیئے جا کیں گے۔ حفرت الس عظيم سے روایت ہے كم حضور صلى الله عليه وسلم نے آرشا دفر مایا کیروز ہ داروں کے داسطے دستر خوان جنا جائزگا اور وہ لوگ اس پر کھانا کھا تمیں مے اور سب لوگ ابھی اپنے صاب بی میں ملکے ہوں مے اس یر دولوگ کہیں گے کہ بیلوگ کیے بین کہ کھانا کھانی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب بی میں تھنے ہوئے ہیں۔ان کو جواب ملے گا کہ بیاوگ روزہ رکھا کرتے تھے اورتم روزے نید کھتے تھے اور بدلوگ نماز (تراویج) پڑھتے

تصاورتم سوتے تھے۔ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که روز و دار کے مند کی بد بواللہ تعالیٰ کے نزویک مشک کی بوے بھی زیادہ بیاری ہے۔

اب ہم روزے کے متعلق مجم مسائل واحکام بیان کرتے ہیں۔ س ....روزه کے کہتے ہیں؟اور کس وقت کس برفرض ہے؟ ح ..... صبح صادق سے سورج ڈو بنے تک نیت کر کے کھانے پینے اور جماع ہے رکے دینے کا نام روز ہ ہے۔مسلمان عاقل ، بالغ برفرض ہے۔ رمضان کے مہینہ میں فرض ہے۔

س:....نیت کرنے کا کیا مطلب ہے؟

ج ..... دل میں روزہ رکھنے کا خیال کرنے کا نام نیت ہے اور زبان ہے بھی کہتو اچھا ہے اسطرح کہ کل میرا روزہ ہے اور رمضان میں خواہ کیسی نیت ہے روزہ رکھا جائے رمضان ہی کاروزہ مانا جائے گا۔خواہ تضاء

كاروزه ركفي يانذ روغيره كا\_

س .....نیت کاونت کے سے کس تک ہے؟ ح .....رمضان شریف کے روز ہادر ندر معین اور نقل کے روزے کے لية صبح صادق سے دو پہر يعنى زوال كے وقت تك وقت باوررات كونيت کرلیتا بھی کافی ہے۔اور قضاءر مضان اور غیر معین کاروز ہون میں نبیت کرنے

ے درست ن دوگا بلکدات او میں صادق تے بل نیت کر لیما ضروری ہے۔ س:.....در معین کے کہتے ہیں؟

ن :----- کی نے یوں کہا کہ بیرا فلاں کام ہوگیا تو پڑھی محر کوروزہ رکھوں گا۔اے نذر مین کا روزہ کتے ہیں کہ ون یا تاریخ مقرر کردی۔اگر دن یا تاریخ معین ندکرے مرف یوں بی کہدوے کہ فلاں کام ہوگیا تو روز درکھوں گا۔اے نذر غیر معین کتے ہیں۔

س: فرجه کومت مانا کتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے اور منت مانا کس طرح درست ہے اور کس چیز کی؟

ج: ..... ناجائز کاموں کی منت ماننا توحرام ہے مثلاً یوں کیے کہاگر چوری میں مال ہاتھ لگ گیا تو جاررکعت پڑھوں گایا جارروز بےرکھوں گا۔ ہاں جائز کاموں کی منت ماننا درست ہے۔مثلاً یوں کیے کہا گرمیرا بھائی آ گيا يا ميں امتحان ميں ياس ہو گيا ميرا برجه اچھا ہو گيا تو دورو پيه خيرات کروںگا۔ آٹھ رکعت نماز بڑھوں گا دور دزے رکھوں گا۔ گرمنت ایس چز کے ساتھ مانے کہ جس کے کرنے میں شریعت سے ثواب کا وعدہ ثابت ہو اور جس کام کے کرنے میں شرع ہے تواب کا وعدہ نہیں اس کے کرنے کی منت ماننادرست نہیں۔مثلاً کام ہوجانے برمیلا دشریف کرانے کی یامزار پر جا درج مانے کی بامسجد کا طاق مجرنے کی منت ماننا درست نہیں ۔اورمنت صرف الله تعالیٰ لئے ماننا درست ہے۔ کسی پیرسید شہید جن وغیرہ کی منت ماننا حرام ہے۔ شرک ہے۔ مثلًا بون کیے کداے پیرصاحب ،اےسید صاحب میرا بیٹا ہواتو تمہارے مزار پر جا درمشائی یا جا در چڑھاؤں گایا کو نڈا کروںگا۔مولی مشکل کشا کا روز ہ رکھوں گا۔ بیسب شرک وٹا جائز ہے۔ بلکہ ایس منت کی چنز کھانا بھی حرام ہے۔عورتوں کوقبر پر جانے گی سخت ممانعت آئی ہے ہمارے پغیرصلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جانے والی عورتوں برلعنت فر مائی ہے اور منت کی ہوئی شکی کسی خاص محص کو دینے کی نبیت ہویا کسی خاص جگہ صرف کرنے کی نیت ہوتو اس طرح کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف اس نبیت کو بورا کرنا واجب ہے مثلًا نیوں کیے کہ فلاں کام ہو گیا تو مکہ کے فقراء کوا تناخیرات کروں گا۔فلال مخض کوا تنا دوں گا۔ جامع مسجد میں نفل پڑھوں **گ**اس سے مکہ کے فقراء ہا اس محض کو دینا یا حامع مبحد میں ہی نماز مڑھنا لازم نہ ہو**گا بلکہ**سی غریب کودے دے کسی جگہ نفل نماز بڑھ لےاور درو دشریف اور کلمه شریف وقر آن شریف پڑھنے کی منت کی تو واجب ہو حائے گی اورا گرسجان اللہ اور لاحول پڑھنے کی منت کی تو واجب نہ ہوگ ۔ س .....كيابيموش اوريا كل يجهى روزي فرض بين اورقضاء لازم ب ج:.....اگرتمام رمضان بے ہوش رہےتو پورے رمضان کی قضاء

ر کھے اور اگر کچھ رمضان میں و بوانہ ہاگل رہے پھر اچھا ہو جائے تو اچھا

ہونے کے بعدروزے رمضان میں شروع کرے اور جوروز نے جنون کی

حالت میں ندر محے تھے ان کی تضاء رکھے اگر تمام رمضان دیوانہ پاگھرے رہے تو بھر روز وں کی تضاء ٹیس اور رمضان میں جس دن اور جس رات ہے بور رہا اس ایک دن کی تضاء ٹیس کیونکہ وو دن مسلمان کے طاہری حال کے اعتبارے روز و میں ثار ہوگا۔ پاتی تمام پے ہوشی کے دؤس کی تضاء واجب ہے البتہ جس ون یا جس رات می کوروز ورکھنے کی نیت نہی یا می کو کوئی دواصل میں والی گؤ اس دن کاروز و جس تضاء رکھا جائے گا۔

س:...روز در کارگر ڈرینا کب درست ہے؟ نتج:.....اچا کسا اس بیاری یا بیاس ،جوک کا لگ جانا کہ اگر پھونہ کھاتے ہیئے تو جان کے ہلاک ہوجانے کا خوف ہوتو روز و تو ڈلیما درست ہاور پھر تضا ور کھے کنارہ خیس کنارہ کا بیان آگآ تا ہے۔ لگل روز ہے

8

روز ہ تو ڑنے والی چیزیں

س.....روز وقو ڑنے والی چزیں کیا کیا ہیں۔ نج:.....رمضال پٹریف علی رات ہے نیت کر کے دن عمل اقعدا کی الی چڑ کو کھایا یا یا یا جارا کا کرایا کی ووا کو بلاغرورت کھائی ایا تو روز ہ 'فوٹ جاتا ہے۔اور قضا و کفارہ ووٹوں واجب ہوتے ہیں۔اگر رمضان شریف کے ہمینہ عی ایسا نہ کہا رمضان شریف کے مہینہ ہی ایسا کہا تو

> رات کوئیت ندکی تب صرف قضاء ہے کفارہ جیں۔ س: سند کفارہ کے کہتے ہیں؟

ح...... رمضان شریف کاروزہ توڑینے پر دومہینہ کے برابر لگا تار روزے رکنے کانام کفارہ ہے۔

س ..... كى فض بى كفار ب كدوز بر كفيني طاقت ندماؤ كماكر بي؟ ح:.....اگرروزه رکھے کی طاقت نه ہوتو ساٹھ مالغ مسکینوں کو پہیٹ بحركر دووتت كالحمانا كحلاوب ياساته مسكينون ميس سے برايك كويا ايك مسكين كوسامحدون تك صدقه فطر كے مطابق كياانا جياس كي قيت دے دے۔البتہ ایک ہی مسکین کوایک دن میں سب ایک ساتھ دینا درست نہیں ۔ نیا کے مسکین کوایک دن میں ساٹھ دفعہ کر کے دینا درست ہے ۔اور ندا کے مکین کومد قد فطر کی مقدار ہے کم دینادرست ہے ہاں بہ جائز ہے كەلكىمىكىين كواگر سانھەدن تك لگا تارنە كىلا سىكىتو تىمچى كىلا كرسانھەدن پورے کر دے اور بہمی جائز ہے کہ دوسر مخف اس کی اجازت سے کفارہ ادا کردے۔اناج وغیرہ دے کر۔روزے رکھ کرنہیں۔اور بے اجازت کفارہ دینا درست نہیں ۔ نیز ایک ہی رمضان کے کئی روز ہے تو ڑ ڈالنے پر ایک ہی کفارہ ہے اور کفارہ کے روزے لگا تارر کھنے چاہیس ۔ اگر چھ میں ناغہو کئے تو پھرے رکھنے پڑیں گے۔اگر چدنفاس کی دجہ سے ناغہو گئے ہوں۔البتہ چین کی وجہ سے جوروزے ندر کھے م<sup>کئے</sup> تب پھر سے روزہ ر کھنے کی ضرورت نہیں بلکہ بقیہ روزے بعد حیض رکھنا شروع کروے۔ س ....الی کون ی بات ہوجس کے ہوجانے سے پیخیال کرکے کہ روز والوث كيا قصداً كي كماني ليا توقضاء وكفاره دونون واجب موت بين؟ ح.....ىرمەلگانا، فصد ليماءسر ميں تيل ڈالنا، پھول سونگھنا ما خود بخو د دھواں یاغبار حلق میں جلا گیاروزہ نہیں ٹوشا۔ للنداا گرکسی نے سیخیال کیا کہان باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور تصدأ کھے کھائی لیاس سے تضاء و كفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔البت قصداد حوال یا غبار مندیس لیا یا لوبان سلکایا اورتصد أسونكما توروزه أوث جاتا باورصرف تضاءآتى بي كفار فهيس س ..... بان وغيره منه من دبا كرسوجائ اوميم الكي كل روز در بالأبيل ..

ج ..... روزه نیس بوگا تضاه ریحاور بان کما کرخوب غرغره کرک

مندصاف کرلیا محرتصول علی مرقی روی اوروز در درگیا۔ سنسسکوئی ایک بات بتا ہے جس سے مید معلوم ہو جائے کہ کب روز دنیس موتا اور کب ثوث جاتا ہے اور کب صرف تفا مالازم آتی ہے اور کستفاء دکنار دودولوں لازم آتے ہیں؟

ح: ..... اگر بحولے ہے کچھ کھائی لیا اور پچھاستعال کرلیا تو روزہ نہیں ٹو ٹنا۔اس طرح اگر بلاا عدر داخل کے کوئی چیز استعال کی تو بھی روز وہیں ٹوشا۔جیسے سرمدلگانا، تیل لگانا، پھول سونگھنا،خود بخو دیے کا ہونا،ان ہاتوں ہے روزہ نہیں ٹو نثا ۔ ہاں بہت زیادہ منہ بھر کرتے قصدا کریے تو روز ہ ٹوٹ حاتا ہےادرا گرتھوڑی ی خود ہی کریے تی بھی نیڈو ٹے گا۔ ہاں اگرخود ہی لوٹا لى تب نُوث جائے گا۔ اورا گرخودلوٹ جائے تب نہ نوٹے گا اوراس طرح اگرمنہ ہے خون تھوک ہے کم لکلاتو روزہ نہ ٹوٹے گا اورا گرخون تھوک کے ہر ابر ياتھوك برغالب آجائے تب ٹوٹ جاتا ہے اور اگرناك ، كان ، مسامات ہا آ مے چھے کی راہ ہے کوئی چز رقبق کھانے بینے یا دوایا کسی اورتسم کی چز جسے دھواں دھونی کا استعال کیا ماضلعی ہے کوئی چز حلق میں چلی گئی جیسے وضوين كلي ميں ياني جلا كميا تو روزه ثوث جاتا ہے بشرطيكه روزه ياد مواور صرف قضاء لازم آتی ہے کفارہ نہیں مکر کان میں یانی ڈالنے ہے روزہ نہیں ٹوٹا تیل اور دوا ڈالنے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے اوراگر منہ کے ذریعہ ہے تصدأالي چزكهالى يادواني لى كه جس كوكها يا جاتا ہے توروز و ثوث جاتا ہے اور قضاء د کفارہ دونوں لازم ہوں گے ای طرح جس چیز ہے روزہ ٹوٹنے کا شبر بھی نہیں اس کو کرنے ہے یہ بچھ کر کہ روز وٹوٹ گیا بھر قصد اس کھ کھانی لیا تضاء و کفارہ دونوں لازم ہوں گے نیز قصد أجماع کرلیا توروزہ ٹوٹ جاتا ےاور قضاء کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

س :.....عری کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ متح ہونے کے بعد سحری کھائی تقی تو روزہ ہوگیا ایٹیں؟

س: ...... دانتوں میں پچھا اٹکا ہواور منہ میں چلا جائے تو کیاروزہ ٹوٹ جائےگا۔ روزه کانی ہادربعدرمضان تقنا می آناس دن روزه رکھنا بھی خوری بھی روزی کانی میں استخدار کی بھی ہے۔
سندسی کیا اعتمال کرنا پر فیس کے دسہ ہے؟
سند بھی ہی ہی سے کی ایک فیس نے اعتمال کی لیا تو ب
کے دسے پیڈم کا ایر ساقد ہوجائے گا اوراگر کی نے ذکیا تو ب الی
شر کرتھا دیوں گے۔

#### زكوة

اسلام کا تیرا رکن زکوۃ ہے۔جس کے پاس مال ہو اور اس کی
زکوۃ تہ نکال ہووہ اللہ کنزوۃ ہے۔جس کے پاس مال ہو اور اس کی
پریزاخت عذاب ہوگا۔ آر آن پاک میں بجان نماز کا ذکر ہوال ساتھ
نی زکوۃ اوا کرنے کا بھی حم ہے اور کا دورا ہے۔
نی زکوۃ اوا کرنے کا بھی حم ہے اور کا دورا ہے وہ الوں کے بارے میں جن
کے ساتھ زکوۃ کا بھی حم ہے ۔ زکوۃ اوا کرنے والوں کے بارے میں جن
ان کی مثال اس وائے کا طرح ہے جس میں سات پالیس ہوں کہ بریالی می
سووانے " اور جناب رسول میلی اللہ علیہ وہم نے فرمایا ہے کہ: جس کے
پاکس مون می ہوارہ وہ اس کی زکوۃ قدر چاہوتہ قیامت کے دون اس کے
پاکس مون کی بھراورہ اس کی زکوۃ قدر چاہوتہ قیامت کے دون اس کے
پاکس کی دونوں کروشی اور چیٹائی وائی جانے اور پھر جب شعش کی ہو
جائی کی پھرام کر لی جائی گی۔ اس طرح ہے ڈیا ما وادے میں کراۃ قد

دیے والوں کے لیے بزی تخت وعمیریں بیان فر مائی ہیں۔ اب ذیل میں زکو قت کے ادکا مومسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ س:....زکو ق کے کتے ہیں؟

ن :.....انیاصل حاجت ہے زائدا کیہ خاص مقدار شرکی ال شرک سے سال کے بعد حصر مقررہ لگالے کا نام زکو آپ بیٹر طیکہ وہ مقدار شرکی ایک سال تک برابریاشروع یا اخیر میں باقی رہے ۔اگرچہ مال وصط عمد مقدار شرکی سے موگیا ہو۔ ہاں سب ال جا تار اہوز البنتہ زکو آسواف ہے۔

س: وه کتی مقدار ب جس پر زکوة واجب بولی ب اور کتی واجب بولی ب

ت: هسسراڑھ باون تول مائی کی ساڑھ سات تول مونے میں زکو ة واجب بول ب اسکونصاب کہتے ہیں اس سے زیادہ بوتو بھی زکو ۃ واجب بے اور بوالیسوال صدراجب ہے۔

س: ..... كياسونے جا عرى يون كو ة واجب باكران بن سے كوئى يز مود اور چر مود اس ير داجب بيس بے؟

 ن :.....اگرمندے باہر کل کرنگل گیا تب دوزہ ٹوٹ جائے گاخواو ہ کتابتی ہوا ہو۔ اور اگر مندے باہر نہ نکالا بلکہ دانت سے نکال کر اندر ہی اندرنگل لیا تو چنے ہے چونا ہوتو نہیں ٹوشا۔ اور اگر چنے کے براہریا چنے سے ہوا ہوتو روز وٹوٹ جائے گا۔

ک ......اگر کسی شرروزه رکھنے کی طاقت شاہ ویا ہو گر شدر کھ سکااور مر اقر کیا کہا جائے؟ \_

#### اعتكاف

ں:.....اعرکاف کے کہتے ہیں؟ نتی:.....رحضان شریف کی جیمویں تاریخ کوسورج خروب ہونے ہے پہلے تورت کوئی خاص جگراہے گھر شما مقرد کر کے اور مروالی منجد میں کہ اس میں جماعت بنتی جو جو کہ دو کہتا کا خاطراً نے تک دوزہ کے ساتھ وہال موجود رہے اسے اعرکاف کہتے ہیں۔

س :....کیااس بگدے نہ بڑتا جا ہیے؟

من :.... بال ای بگدرہ تا چاہیے البتہ پیشاب یا پا فاند یا طس کی حاجت ہوت طال کی حاجت ہوت طال کی حاجت ہوت طال کو کا در حت ہے۔ اور مکا الا اے والا لوکن نہ نہوتو کا خانے کے لیے تکنا درست ہے۔ اور مروکو جمد کی نماز کے لیے بھی انکا درست ہے۔ اور مروکو جمد کی نماز کے لیے آدے اگر دران ہیں ہی تکا درست ہے۔ تحر اجران کی ایس انسان کے ایس انسان کی اس انسان کی اس انسان کی اس میں میں کی ایس میں میں کی درست نہیں۔ مورت کی اور خان اس میں دورست نہیں۔ مورت کی دوناس میں انسان میں بیوک ہے جمہ انسان کی درست نہیں۔ مورت کی دوناس میں انسان میں دوناس میں انسان میں درست نہیں۔ مورت کی دوناس میں کا کی دوناس اس دوناس میں کی کی در درنسان میں کا کی دوناس اس دی کی دوناس میں کی کی دوناس اس دی کی دوناس میں کی دوناس میں کی کی دوناس میں ک

اس مقدارنساب ہے کم ہوجویان کی ٹی ہے تو تو تو اواجب ندہوگئ۔ س: سسسمال ختم ہونے پہلے مونے جائدی کی تم سے کوئی اور چیز آ جائے تو کیا اس کواس پہلے مال کے ساتھ طاکراس سب کی ترکو ہ کا حیاب الگ کر من گے؟

ت: ...... اس پہلے مال کے ماتھ طاکر زُلوۃ دی جائے گی۔ شاکس کے پاس مورد پر یا جائے گی۔ شاکس کی اس مورد پر یا بھی ہو کہ جائے گئے ہا کہ کہ جائے گئے ہا کہ کا مواد کے تقد سال پورا دو پر پانے کی جائے گئے ہا کہ کا مواد کی گئے ہا کہ کا مواد کی گئے ہا کہ کا مواد کی گئے ہوئے کی کہ حال الگ ترکزی کے بلکہ ای دو پر یا جائے کی مورد پر یا دو پر کا جو اور جب ہوگی۔ کا دو پر کا جو اور جب ہوگی۔ کی در کو قواجب ہوگی۔

ہے۔ گروہ قر ضدار کی ہے قر گرز کو قس طرح دینا داجب ہے؟ مج :..... قرضہ کو اس مال بھی ہے نکال کردیکھیں آگروہ تقدار زکوۃ کے نصاب کے باہم ہوڈ کر قائل سیج ہوئے ال بھی داجب ہے درنیس۔ س: .... گر شرونے کی مقدار کوری ہواور نہ جا عربی کی بلکہ ہرا کیہ نصاب ہے کہ ہے تب زکوۃ کا کیا طریقہ ہے؟

ن :....ایک صورت عمی دولوں کی قیت ملا کر سازھ باون تولد چا بدی یا ساڑھ سرمات کے برایر ہوجائے تو زکو قواجب ہے در فیش حشا اگر دولوں چزیں آئی تھوڑی تھوڑی ہیں کہ دولوں کی قیت ندائی نیا عدی کے برابر شاہنے مونے کے برابر قرز کو قواجب میں۔ اور مفرورت نیمی ۔ بلکہ سونے کی زکو قال کے نصاب کا حماب کر کے الگ دیں۔ اور جا عدی کی ترکو قال کے نصاب کا حماب کر کے الگ اگر اس صورت میں محی حماب لگا کردیا جا ہیں تھو اس کر کے الگ جس طرح تھے تھائے میں تم بیوں کا بھا ہواں طرح تھے تھائے ہے کی اسد کیا ہوا تھائے تھائے میں محال وہ اور کی دھات ، لوہا ، الگاو غیر ای

مكان و ہراؤ ك بى جوزے وغيرہ عميد نو قودا جب ؟ . سن : ..... سونے چا عرب كے علاوہ جنا مال اسباب د عمر تم كے وغيرہ كى چيز پر توقة غيس - البت أگر سودا گرى كے ليے دہ سامان ہواوراس كى قيت ساڑھے باوں توليے چا عربي سائر ھے سات تولسونے كہ برابر ہے تو سال گررنے پر اس سامان تجارت پر زكو قد واجب ہوگی - اور سودا كرى كا مال وي كہلا يا جا تا ہے جوسودا كرى ہى كى نيت سے خريدا ہو۔ البذا آگر كى اورنيت سے ليا ہو گھراس كو يچئى كا ادادہ كيا تو مال تجارت نہ كہا جائے گال ليے ال برزكو ق بھي واجب شكى۔

س:....مهر جو که شو بر پر قرض موتا ہے اور بیوی کو وصول بود ایک زکز ق کب دی جائے گی؟

نج:.....مبرے دصول ہونے کے بعدا گرسال مجرتک بمقدار نصاب باتی رہے تو اس پرز کو قواجب ہے۔سال تمام کے بعداور دیکھلے سال کی ز کو قواجب نیمل ہے۔

س: .....اگر مالدارآ دی که جس پرز کو ة داجب ہے دو سال گزرنے سے پہلے ز کو ة دے دیتے جائزے پائیں؟

تن :.... بائزے بلدایدا آدی جوصاحب نصاب ہے گی سال کی بھٹی و رہے ہوئے ۔ بیٹی مال کی بھٹی و رہے ہوئے کی مال کی کا و برجے ہوئے کی دیا ہے گئی ہے گ

س ..... اگرسال خم ہونے سے پیلےتمام مال چدری ہوجائے ایٹے رات کردیو سے با کھ مال خمرات باجوری ہوجائے تے تو کیا تو قواہ جسر سے گا؟ ج: ...... تمام مال جوری ہوجائے یا خمرات کر دیا جادے تو زکو قا معاف ہے اوراگر کچھ چوری ہوگیا یا مجھ خرات کردیا تواس سے موافق تر کو قا ما تھ ہوجائے گی۔ باقی مال می دکو قواہ جسد سے کی اوراگر نشخرات کیا نہ چوری کیا باکسے بعد سال قام کی کو ہے کر دیا یا کی خررت اسے افتیار سے بالک کرڈالا تو کو قادان معرک کے کمکی کم اس کی رکو قاد دیا بڑے گ

ز کوۃ اداکرنے کاطریقہ

س :.....ز کو ق کیفخض کودینا چاہیے اور دیے وقت کیا نیت کرنا بھی ضروری ہے؟

مین است و کوچ سلمان فریب کوش کے پاس نصاب کے برابر مال ندیو
دی چاہیے اور کر تو دیے وقت زکو تا کی نیب کرلیا ضروی ہے۔ اگر دیے
وقت زکو تا کی نیٹ کرلیا دوست ہے۔ بلار کو تا کی آئر موجود ہے
تب می زکو تا کا بیٹ کرلیا دوست ہے۔ بلار کو تا کی نیٹ سے آم کا لماکر
الکہ کے موادر کا مرحمت کی بیٹ باہر کما ضرور کا تین ہے کہ بیٹر کر تا تا کی سے کہ بیٹر کر تا تا کی کے اس کے مسلم کرنا ہے کہ بیٹر کی کر کے اس کے جس کے جس کے اس کے جس کے اس کے جس کے اس کے جس کے اس کے جس کے حسان کے جس کے اس کے جس کے حسان کی اس کے حسان کی کر کی کی کر کے حسان کی کر کر کے حسان کے حس

دیں۔توز کوۃ اداہوجائے گی مانہیں؟

ن :---- الطرح أز كو قادان موگى ال اگر مينند دو پياس پر قرض بين است دد بيدا كرز كو ق كنيت سعد سعد يه ما كمي أوز كو قادام وجاسك ك س :--- كوني فنس زكو قافود ادانه كرسي بلكر دوم سے كوز كو ق كى رقم

ں۔۔۔۔۔۔وں سار وہ مودادا مہر ہے ہا دے کہ وہ ادا کر دیتو ادا ہوجائے گی پانہیں؟

س: .....کوئی فخص بلااجازت کی کی طرف سے زکز ۃ اوا کر دی تو زکز ۃ اواموجائے گی ماہیں؟

ن : ..... نونو ان برز کو قاداج بے خمرنوٹ ہے ذکو قادائیں ہوتی۔
اس بیابات کیونوں پرز کو قاداج کرنوٹ ہے ذکو قادائیں ہوتی ؟
اس بیکا بیٹ کو فورکو کی مال ٹیس بلا بیابی خم کی رسید حوالہ ب اس بیک قرضہ ہا و موسل کے زکو قا کی نیت ہے ای پر چھوڑ دیا جائے تو زکو قادائیں ہوئی اور زکو قائل کو قادا کر کے دوت ما لک کا ٹیس البندا ای طرح بہال کی نوٹ دیے ہے دکو قادا نہوگی ۔ البتدان نوٹوں سے فلہ پڑا ، چوتا ، استعمال کی چیز ٹر پر کراداکر دیں۔ تو ادا ہوجائے گی۔ اور یا اس بے جس کو تو تا تھی ہوئے دیے دائو قادار دی جو کہدویں کہ

آلا قادا ہو جائے گی۔ادرا گر کوئی چیز نہ ٹریدی اور ضائع ہو کے میں گئی۔ استعال میں نہ آ سے۔اور دینے والے کو معلوم ہو جائے تو بھرا دار کر ئی ہو گی۔ چونکہ قرضہ پر ز کو قاوجہ ہوئی ہے للبذا لوٹوں پر (جو کہ قرضہ ہے گورشنٹ پ) زکو قوادہہ ہوگی۔

پیداوار کی ز کو ہ

س .....کیا برقم کی زیمن کی پیدادار ش زکو ة واجب باور کیااس کانام می زکو قب یا مجماور؟

ج ..... برشم کی زمین پرواجب نہیں ہے بلکساس زمین برے جوعشری ہو اورزشن کی بیدادار برجوداجب موتاب س کوشر اوراس زشن کوشری کہتے ہیں۔ س:...زمین عثری کی ذرانفصیل کیچئے کہ کوئی زمین کوزمین عثری کہتے ہیں؟ ح ..... كوئى ملك ماشركافرول كے تبضه ميں مواور و وكوك و بال رہتے سبح بول- پرمسلمان وبال برج ه و تمي اوراز كرده ملك ياشرون كرلين اور دبال اسلام محميلا دين اوراس شبركي يا ملك كي تمام زيين مسلمان حكران مسلمانوں پرتنتیم کردی توالی زمین کوعشری کہتے ہیں یا بلاڑے ہوئے اس شهر كے سب لوگ اين خوشى سے مسلمان ہو محية تب بھى اس شهرى سب زمين عشری کہلائے گی۔ ملک عرب کی سب دین عشری ہے۔ اگر کسی کے باید دادا سے بی زمین عثری جلی آتی ہویا کسی ایسے بی مسلمان سے خریدی ہوجس کے یاس ای طرح چلی آئی موتوالی زمین کی پیدادار سے زکو ہ بعنی عشر دینے کا لمريقه سے كدا كر كھيت من صُرف بارش كے يانى سے بيدادار موجائے يا ندى درياك كنارير الى ش بينيج بيدادار بوكى تواس بيدادار مي س وسوال حصد لكالنا جابيئ مثلاً اليي زين سيسومن بيدادار موتو وسمن اوروس سیر میں ایک سیر حصہ تخرات کر دے اور اگر اس زمین کو کسی اور طرح سینی ہے مثلاً کویں کے یانی سے یارہٹ چلا کریا بمبون کے بانی سے آبیا ہی ادا کر كينخا إق ال من جو كه بيدا موال كابيسوال حد خرات كا واجب ہے۔مثلاً سومن میں سے بانچ من دس سیر میں سے آ دھ سیر۔

س:.... تى پيداداشى دوان يا بيموان ھەنجە اتى كراداجىب ؟ ئى ..... الى كارنى تەنكىل كى قدر كى پيدادادى كى دىيادەشى كۈنى تىڭ بىر كى ..... كىل بىرگى كىدادارشى مەندەدادىپ ؟

ملمان اس کافرے خریدے یا کی اور طرح بہدوغیرہ کے ذریعہ ہے وہ

زین کا فرے مسلمان کول جائے کیا تب مجی عشری داجب ہے؟

ح: سیعشری زیمن کوکا فرسلمان سے توبید سے یا مسلمان اس کا فر
سے تربید سے یا کی اور طرح اس کول جائے تو پھر عشر واجب جیس ہوتا۔

س: سسال عشر انسان خین پر ہے با پیداوار کے مالک پ؟

ن- سال عمل اختلاف ہے تا توبیہ کے پیداوار کے مالک کے

ذمہ ہے۔ لہذا کھیے آگر شیکے پر ہوخواہ نقع یا ظریر تب تو کا شکار پر واجب

ہے اور اگر کھیے تا کی پر ہے تو زیمن دار اور کسان دولوں کے ذمہ اپنے

ار اگر کھیے تا کی پر ہے تو زیمن دار اور کسان دولوں کے ذمہ اپنے

س:....كياز كوة كالبيرم بحدوكفن دفن اور مدرسين ومؤ ذن اورامام كى تخوامول مين دينا درست ہے؟

ن :.....ان موقول پر دینادرست نیس کی کدمیت کا قرضه کی دکو ؟ کے چیے سے ادا کر کا درست نیس ہے۔ دکو آئے کے لئے بیٹر ط ہے کہ ایسے خریب مسلمان کودی جائے کہ وہ اس چیسے کا الک بن عظمادر کی کام کے موض ندیا جائے۔

س: کیانا بالق او کو قدینا درست بیس بی؟ ت : .....اگریا بالغ کا با به الدار موقو اس کو کو قدینا درست بیس اور اگر باپ الدار ندموقو بال بالدار موقو تا بالغ میکو کو قد و یا درست ہے۔ س : ..... اوالد و ناطمہ حظیات اولا دھنرت علی حظیات جو کہ حضرت فاطم منی الله عنها ہے موں اور برادر چیاز اوضور صلی الله علیہ و کم کو کو قا دینا درست بیس ہے۔ اور شرمد قات واجہ چیے نذر ، کفارہ و عشر مصرف م

فطران بےعلاہ وہر م مے صدقت فی ایڈی اللہ واسطد بنادرست بین اللہ والی مفد مظار وغیرہ کوصد قد واجد کا بیسرد بیناد س.... کیا توکر، ما ما، والی مفد مظار وغیرہ کوصد قد واجد کا بیسرد بیناد درست ہے؟

ج.....درست ہے کین تخواہ میں ندلگائے بلاتخواہ یو تمی بطورانعام کے دیاجائے اور دل میں زکو ڈرینے کی نیت کر کی جائے۔

س:....الیا قاعدہ تاؤ کہ جس ہے معلوم ہو جائے کہ کس کو زکوۃ دینا درست ہے۔ کس کوئیس؟

نج ...... ہے اصول جیسے ماں پہلی، داداء مگر دادا وغیرہ ای طرح نانا ، بن ، پہنانا بھرنانا وغیرہ اور اپن قررت مینی اولاد دردادالا ویٹیا ، بنی ، پینا ، پوتی ، پر پوتی اور ای دفیرہ اور شو بریو کی کواور بیوی شو ہر کواور ظام اور سیدول کو زکر قادیا درست بیس ہے۔ ان کے طلاوہ سب خریب مسلم انوں کوزکو قادیا درست ہے۔ خواہدہ مجمل بین چو مجمی ، چی ، مہاس سسر سمالی ، جاتی ، خالد موجیالیا ہے ، سوئیل مال وغیرہ کوئی ہو۔

ر مان با مان ماند وروبا با مشان مان در اور المان که کرد این که این کار این کار می این کار در این کار کار در این کار کار در باد در ست ہے؟

ن : ......اگر خاد غرب به وادائيس كرسكايا امر به ديا فيس يا مهر معاف كرديا تو ايك فورت كاز كو قدينا درست ب اوراگريداميد به كد جب مانتگ كی جب ديد سے گا الكار شرك سے گا۔ تو ايكي فورت كوز كو قروينا درست فيس \_ درست فيس \_

س: ......جن کوز کو 5 دینا درست نیس اگر خلطی سے ان کوز کو 5 دیدی جائے تو ادام وجائے کی پائیس ؟

س:.....کوئی آ دی ہے اور اس کا غریب یا بالدار اورسید وغیرہ ہونا کچومعلوم نیہ وقو آس کوزکو 8 دینا درست ہے؟

ے: اسسابیے شبکی حالت میں پید مُدویا جائیں۔ اگر باہ تحقیق دیدیا تو دل اگراس کے فریب ہونے کی طرف زیادہ جائے تب تو زگز قادا اور کُل مجرے دویارہ مُدوے اور اگر دل سے بحک سے مالدار ہے تو زکو قادا نہ ہو گی کے ادا کیا ئے۔

س:....مب سے زیاد وز کو ق کے کون لوگ مستحق ہیں؟ ہے:....مب سے نیادہ اپنے رشتہ دار ہیں گران سے بد طاہر نہ کر کہ کہ ز کو قائید ہے تا کہ ان کو ارشا کے براندہ انے ان کے بعد دومر ہے لگ ا ٹیں اور مداراں ویلے ہیں کیونکہ مداری ویلے علی صدقات زکو قا فطرح ہم تر پائی وغیرہ کی قم دینے کا بہت تواب ہے۔ اول غریب ہونے کا دومرے سافر ہونیکا تیمرے مہمان رمول ملی اللہ علیہ تلم ہونے کا چیارم طالب علم ہونے کا جہاں تک ہونے کا کیکٹیم کی افراد و دومرے شہر میں نہ پہنچے ہیں کمرہ ہے۔ اپنی ہول جائے کے مداری کم بائیل تعہم کی جائے ہاں دومرے شہر کولگ زیادہ تکا بن ہول جائے ویک سے مداری کو بائیل کے جائے ہاں دومرے شہر کولگ زیادہ تکا بنج

مبدقه فطر

س:....صد قد فطر کے کتیج ہیں؟ ن:.....رمضان شریف کے بعد عمیہ کے دن عمید کی نماز سے پہلے جو ایک فاص مقداد مل مرفق صاحب نصاب فریب کو تجرات کرتا ہے اے

ایک هاش مقدارین هر سر صدقه فطر کهتے ہیں۔

س:.....مدة فطرس پرداجب ب؟ ح:..... برمسلمان مالدار بالغ و نابالغ مرد دعورت پرصدة. فطر ۲ داجب بے نواوروز ورکھے پائیر کھے۔

س: .... الدار ہونے سے کیا مطلب ہے؟

ن :.....مید که دن مح صادق که وقت داجب بوتا ب اگر کوئی مح صادق ہے پہلے مرکیا اس پر داجب نیس۔اس طرح جو پیریج صادق کے بعد پیدا ہوگیا یا محق صادق کے بعد کوئی کا فرسلمان ہوگیا توان پر صدقہ داجب نیس۔ س:.....مد قد فطر کس وقت اداکرنا جا بیٹے؟

ن : ..... متحب اور بہتر ہے کہ عمدی کی نماز کو جانے سے پہلے اوا کر سے متحد اور کھی اس کے ذریعہ سے پہلے اوا کم کا اس کے ذریعہ سے پہلے اوا کھا نے کہا کہ کے خوش کو کم کا اس کے خوش کو کش کے اور اگر بعد عمدیار مضال اور ایک بھی اوا ہوا بھا۔ اگر عمد سے پہلے اوا دیا ہوا بھا۔ اگر عمد سے پہلے اوا دیا ہوتو پیش کے مواف ہوگا یا گھری واوا وارکا ما فروری ہے۔

ں:۔۔۔۔۔۔صدقہ فطرا پی ہی طرف ہے واجب ہے یا دوسرے کی طرف ہے بھی۔شٹل اس باپ،ادوا د بیوی کی طرف ہے بھی؟ من:۔۔۔۔۔مرف اپنی ہی طرف ہے واجب ہے۔ مال ، باپ ہمیاں،

بیدی کاطرف = داجب نییں -البتہ مرد پر بابالغ ادلاد کا مجی داجب ہے اس کی المرف علی داجب ہے اس کی المرف کے داخب ہے اس کی المرف کا دور نابالغ ادلاد کا المراب ہے داجب نیمی کے مال میں ہے دے دیوے اور بالغ ادلاد کی طرف ہے داجب نیمی اگر کا مجنوب ہوتو اس کی اجازت ہے دے دے ۔اگر پیر حید کے دن تیج مار قب کی اجازت ہے دے دے ۔اگر پیر حید کے دن تیج مارو اس کی طرف ہے فطر داجب نیمیں ۔

\*\*Type کی محمد میں امواد اس کی طرف ہے فطر داجب نیمیں ۔

\*\*Type کی محمد مقد فطر کس قدر دواجب ہے؟\*

ن : ..... گیبوں یا گیبوں کا تاباستو پونے دوسر گرما تعیا فادوسر دے دیا جائے اور جواردی دیا جائے اور جواردی جائے اور جواردی جائے کہ اس کا دو کمان دیا جائے اور جواردی جائے کہ اس کی قیت است کیبوں یا جو کہ برابر ہو جو کہ حمال کی تحت جو کرتے گئیبوں کا جو کا جواری ہوئے گئیبوں کا جو کا جواری ہوئے گئیبوں کا جو کہ اس محالت کے اس دو تعیادی جو کہ خواہ کے اس محالت کی تحت دی جائے گئیر کہ باعد کے خواہ کے اس محالت کی تحت دی جائے کہ کو کہ جو کہ خواہ کے اور کہ اس کا محالت کے خواہ کے کہ کا محالت کے خواہ کے کہ کہ کہا تا اور بیا کم دو ہے۔ وہ دو کہ کے کہ کہا تا تاریخ کا حد ہے۔

قربانی اوراس کے احکام

قرماني كابهت بزا ثواب بررسول النصلي الله عليه وبلم في فرمايا برك قرمانى سارياده كوكى چيزالله تعالى كو پيندنيس ان دنون نيك كام سب نيكون سے بڑھ کرے۔ اور تربانی کرتے وقت یعنی ذریح کرتے وقت خون کا جوقطرہ ز من برگرتا موقوز من تک بینینے سے پہلے اللہ تعالی کے پاس مقبول موجاتا ہے۔ توخوب خوش خوش اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ " قربانی کے بدن پر جتنے ہال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدل میں ایک ایک نیک ملمی جاتی ہے"۔ جمیر کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صح سے شام تک کفت بھی نہ کنے جانکیں اگر اللہ تعالی نے امیر اور ال دار بنایا ہے تو مناسب ہے کہ جہاں اپن طرف سے قربانی کرے وہاں ان رشتے داروں کے لئے بھی کرے۔ جوانقال کر محتے ہیں جیسے مال ،باپ وغيره كهان كي روح كوبهي اتنابزا اثواب ينفح جائے اورحضورا كرم ملى الله عليه وسلم کی طرف ہے آ ب ملی اللہ علیہ وسلم کی ہویوں کی طرف ہے اورا سے پیر وغیرہ کی طرف سے بھی کروے۔ اور نہیں تو کم از کم اپنی طرف سے قربانی ضرور کرے۔ کیونکہ مالدار برتو واجب ہے جس کے باس مال و دولت سب کچیم وجود ہے اور قربانی کرٹا اس پر واجب ہے۔ پھر بھی اس نے قربانی نہ کی ال سے بڑھ کر بدنھیب اور محروم کون ہوگا۔ اور گناہ الگ رہا۔

س:.....قربانی کس پرفرض ہے؟ ح:.....جس پرصدقد وفطر واجب ہے۔اس پرقربانی فرض ہےاس کرنے میں بہت بڑا اُواب ہاں لیے مسافر مُڑ گا اور جس پر فرض می نہ دواگر و مُگل آبر اُن کرے تھے جد اُن ہا ہاں کا کر مسافر تر اِن کے دنوں میں سے کن دن اسے گھر لوٹ آیا اور اس کے پاس انتا مال ہے کہ جس پر تر بانی فرض ہوتی ہے تو تیسرے دن قر بانی کرنا ہوگی۔ کن: ۔۔۔۔۔ تر بانی کاوقت کرے کہ تک ہے؟

ن بقرعد کی دم میں تاریخ کو نماز کے بعد سے نگر بارہ میں تاریخ کا سوری خرور میں ہوئی کہ است ہے ای طرح آگر شواور قسہ کے سرح آگر شواور قسہ کے دیا قبالوں اس کی سے دور کا دی میں بھی دیا قبالوں اس کی تعریف کی نماز اسکار کی است میں اور کھا ہے۔
تریافی نماز نے پہلے کی اور سے ہے بعد ذری کوشت میں اسکار میں کا بیٹر میں اور کے دوست کی دعا کی دعا شور دری ہے؟
کا بیٹر معنا ضرور کی ہے؟

ن: ----- ندائیة ہاتھ ہے کرنا خروری ہے اور ندکی دھا کا پڑھنا خروری ہے۔ ہاں اگر خود ذک کرنا آتا ہواور دھا یا دبوتو خود ذک کرنا اور دھا پڑھ لیما اچھا ہے۔ حرف دل میں قربانی کا پیدنیال کر لیما کا بی ہے کہ میں قربانی کرنا ہوں۔ البتہ ذرک کرتے دوت پہنسے اللہ اللہ اُکٹو کہنا خروری ہے۔ اگر تصدارید پڑھے جہلے یا بھی ہولو قربانی درست مندو کی ہاں ذرک کے دفت بہنسے اللہ اُللہ اُکٹور کہنا محول گیا ہور لو رہائی تھے ہے۔

س: مَسَدُ وَتَحَ كَ وَقِتَ كَى دِعَا كَيَا ہے؟

نَ:..... بدها ب: الله وَجَهَنُ وَجَهِي لِلَّذِي فَكُواللَّمُ فَالَوَ اللَّمُ فَالِوَ اللَّمُ فَالِوَ اللَّمُ ف وَالْإِزْضَ حَنِيْفًا وَ مَا آنَّا مِنَ الْمُشْوِكِينَ إِلَّ صَلَوِينَى وَنَشَكِئُ وَمَعْنِاى وَمَمَاتِي اللَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ لَا شَرِيْکَ لَهُ وَبِلَّالِکَ أَمُونُ وَآنَا وَلُ الْمُمْلِكِينَ اللَّهُمْ مِنكَ وَلَکَ مِحْرِيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ آكُونُ كَهِكُونَ كَرَائِهُ كِسِلَادِينَ اللَّهُمُ مِنكَ وَلَکَ مِحْرِيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ

سو مردن رئے وودن مرکز کے عربیدہ ہے۔ اللّٰهُمْ تَقَلُلُهُ مِنِّى كَمَا تَقَبُلُكَ مِنْ خَبِيْكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيْكُ اِبْرَاهِمْ عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ.

س: ..... تریانی او مارف سفرش میاییوں کا راف یہ استرائی کی المرف یہ استرائی میں کا طرف یہ استرائی میں کا رفت ہے استرائی میں کا رفت ہے استرائی میں کا طرف الدادگی موت می آریائی اس کی طرف نے اور میں کی طرف نے اگر کا رفت کے اللہ میں ہے اگر کی سال میں کے اگر کی کا رفت کی کا داور کی کا اللہ میں کا رفت کا ایکا داور کے الکی کا اللہ کا الکی کا اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

س: .....جس پر قربانی واجب نیس اگراس نے جانور قربانی کا خرید ایا تو کیا قربانی اس پر واجب ہوجائے گی؟

ن ...... ى بال اب داجب بوجائى گاكرده جانوكم بوكيا توابددرا خريد اداجب يس اكرخريدايا تو تر باني داجب بوجائى كار كر پيدا كى ل

ای تو دون ک تربانی داجب ہوجائے گی۔البد آگر دوا میر جو تو سرت کی۔ البد آگر دوا میر جو تو سرت کی۔ البد آگر دوا میر جو تو سرت کی ۔البد آگر دوا میر جو سرت کی۔ البد آگر دوا میر جو سرت کی البد ب ب کرتے ہوئی البیر آلی البید بی کا دو میں میں البید ب کرتے ہوئی البید بی کی البید ب کی کا دو میں کی کا دو میں کی کا دو میں کی کا دو میں کا دو میں کا کا کیا دو میں کا دو میں کی دو میں کی داجب کی دو میں کی داجب ہوجائی ہے۔ فاسد کرنے میں کوئی ہے گئی میں کی دو میں کی داور میں کی دو میں کی دو میں کی داور میں کی دو میں کی گئی میں جو کہو تی معلوم ہوئی کے بیا ہے: جمل اور قدیت کی دو ہے ۔

س .....قربانی کرنے کے لیے کی نے جانور فریدااور فریدنے کے وقت ترک کی کچونیت نئی اگر کوئی اور ل کیا تو اس کوئی جائز کا ترک کی کوئی اور شرک کی کا تو اس کوئی جائز کی ترک کا کا تو اس کوئی کا کارلیا تو کیا ترک کا کارلیا تو کیا ترک کا کارلیا تو کیا ترک کارلیا تو کار

ج: ..... بكرى، بكرا، ميميز، دنيا، گائے، تكل، بمينس، بمينسا، اونت، اوننى، ان جانوروں كى قربانى كرنا درست ہے۔ اور جانوروں كى قربانى درست نيمل -

س: .....کیاان سب جانوروں ش ایک بی حصد درست ہوتا ہے یا کی تھی مجی شریک ہو کتے ہیں؟

ن :..... اون ، اونی ، گلے ، بیل بهین ، بهینا، بیل سات مص عکد درست بیل اگر سات آدی اینا این صد کر ان جانو دو اون ف اونی ، گلے ، بتل ، بهینا ، بهینا ، بهینا ، بیش شرک به و جائے تو درست ہے گر سب کی نیت تر بانی کی جو سرف کوشت کھانے کی نیت بواور نہ کا کا همه پورے ایک حدے کم بور اگر کی کا حد ساتو ہی حدے کم بویا آٹھ صصوح اس بی اور یا نیت کی ایک کی گوشت کھانے کی بوتو کھرک کی تر بانی درست ندہ وگی مناکح برا کور داحسر ناکح ، بیکاساتو ال حدے کم ہے۔

حضور سلى الله عليد وسلم في فرمايا: يرير فحض كاايمان مطل ينيس الرتا- (الان)

گربتریب کدوشت کے تین مصرے ایک حصرانے لیے الیک ذہر داروں میں مصحے کے لیے ایک فقراء فریوں کے لیے ۔ جن کے یہاں قربانی نہ ہوان کے یہاں جعیجا زیادہ مناسب ہے اور کوشت یا ج لی یا چھیورے تصائی کی مزدوری میں ندوے بلکہ مزدوری این یاس سے الگ دے۔

س: سَسَرْمانی کی کھال کا کیا کیا جائے؟ ج: ..... اگر کھال کو بلا بیچے ہوئے یوں بی ایے کام میں لایا جائے جیسے جٹس ،چھلنی ،مشک ، ڈول ، جائے نماز بنوالی تو درست ہے گر جب نکے دی تو چراس کے دام خیرات کرنالازم ہے۔ کی غریب کودے دے معجدیا کفن یا کنویں وغیرہ کسی الی جگہ خرچ کرنا درست نہیں ہے نہ کسی مز دوری اور تخواہ میں دیتا درست ہے۔ ہال مدرسول میں دے دیے جائے اور اہل مدارس قاعدے کےموافق تملیک کرلیں تب جس جگہ صرف کریں درست ب- يا طلبه يركعاني ، كيرب وغيره من صرف كرير -ري جمول قرباني

ك جانورك جوساته آتى بسب خيرات كردينا جابي \_ س:....اگر کی نے اپنے کام ہوجانے برقر ہائی کرنے کی نیت کی تو کیا کام پوراہو جانے پراس کا پورا کرنا واجب ہے؟

ح مسد جو خف قربانی کرنے کی منت مانیں اور کام پورا ہو جائے تواس قربانی کا کرنا واجب ہوجائے گا۔خواہ وہ مالدار ہو بان ہو۔اورمنت کی قربانی کا سب کوشت خیرات کرنا واجب ہے۔ نہ خود کھائے ندامیروں کودے۔ جتنا خودکھائے گاامیروںکودے گاتوا تنامچرخیرات کرنا ہوگا۔ دوسری بات سے كر قربانى كے بى دوں يس كرے بال اگر ذرئ كرنا مراد موتو جب جاہے ذیج کردے۔ قربانی کے دنوں میں ذیخ کرنے کی قیدنہیں ہوگی۔

س: ....مردے کی طرف سے قربانی کرنادرست ہے پانہیں؟ ج: .... اگرانی خوشی سے کس دے کو اب پنجانے کے لیے قربانی ک جائے تو درست ہے۔ اور اس کے گوشت کا خود کھانا یا تقیم کرنا بھی درست ہے۔ شل اپنی قربانی کے لیکن اگر کوئی وصیت کرے مرا ہو کہ میرے تر کہ میں ہے میری طرف سے قربانی کردی جائے اورائکی ومیت کی بناء براس کے مال میں سے قربانی کی گئاہ اس قربانی کا تمام کوشت خیرات کردیناواجب ہے۔اور اگرومیت کی بناه برقربانی کی محراین روبیه سے تو پھر خیرات کرما ضروری نہیں بلساسكاتكم شلاني قرماني كيريال أواب ميت كوسلے كا۔

س: المركسي كى طرف سے اس كى بلاا جازت قرباني كر دى جائے تو كيادرست ٢٠

ج: ..... بلا اجازت قربانی کرنا درست نبیس به قربانی درست نه دوگ اوراگر کسی جانور میں کسی کا حصہ بلااجازت لے لیا تو اور حصہ داروں کی بھی

قرمانی میچ ندموگی۔

س: .....قربانی ئے جانور کی عمر کیا ہونی جاہیے؟ ح: .... اون مانچ برس كا بكرى بكر اسال بحركا ، گاتے بھينس دوبرس البت دنية بحيزا تنافريه وكمايك سال يحيم ونبول وجيوزوس وسال بعر كالمعلوم بوقو اليے بھير دنبہ جھ ماہ كے عمر كى بھي قرماني درست ہے مر بكرا بكري يورے الك سال کے بی ہوں اس سے بالکل کم نہوں خواہ کیسے بی فربہوں۔ س:....قرمانی کے حانور میں اگر کی جگر عیب ہوتو کیا اس کی تربانی درست ہے؟

ح: ..... جوجانوراندها هو يا كانا هو يا ايك آئله كي تهاكي يا زائدروشي ۔ جاتی رہی ہویا جس کے کان بالکل نبہوں پیدائش ہی ہے باایک کان تہائی با تہائی سے زائدیا دم تہائی سے زائدکٹ گئیا جس کے بالکل دانت نہوںیا زائدگر گئے ہوں۔ جس کے سینگ بالکل جڑے نوٹ گئے ہوں۔ کودانظر آتا ہے ماا تنالنگڑا کہ تین یاؤں سے جاتا ہے چوتھا یاؤں زمیں پر رکھا ہی نہیں جاتا پارکھا جاتا ہے گرچل نہیں سکتا ہاا تناد بلاے کہ مڈیوں میں ہالکل كودا ندر ما تواي جانور كى قربانى درست نيس مال أكر ايبالنكر اموكه يطاح وقت لنگ والا یا وَل زین برر که کر چانا مواور مرف کچه کرور مو بالکل ب کودا نہ ہویا دانت زیادہ موجود ہوں اور تھوڑے گر گئے ہوں یا پیدائش کان چھوٹے چھوٹے ہوں یا پیدائشی سینگ نہہوں یا تتھے تو مکر ٹوٹ گئے ہوں البته بالكل جڑ ہے نہیں تو کے تو ایسے جانوروں كى قربانى درست ہے۔اى طرح خصی برے مینڈھ، کی تربانی جائزے۔بلکہ خسی کی اولی ہے۔

س: .... قربانی کاجانور خریدنے کے بعد ایساعیب پیدا ہو گیا کہ جس ہے قربانی درست نہیں تو کیااس جانور کی قربانی درست ہے؟ ت :.....اگر وہ مخص امير ے كه جس ير قرباني واجب بت بت تو دوسرا جانورخريد كرقرباني كرا الروه غريب كرجس يقرباني واجب بقى تواس درست سے کہا کی قربانی کردےدوسرے جانور کوخر پد کر قربانی کرنالاز منیں۔ س: ..... قربانی کے جانور کے سات جھے لیے مجھے کیاان کووزن سے تقسیم کیا جائے یا انگل سے بھی درست ہے؟

ح :.....ا گرنشیم ندکرین بلکه یجائی احباب فقراء کونشیم کرنا یا پکا کر کھلانا چاہیں تو درست ہے۔اور اگرشریک اس میں جھے کرنا چاہیں تو پھر الْكُل سے تقسیم كرنا درست نبيں \_سب كونىك نميك تقسيم كرنا جاسئے \_اگر كى طرف زائد ہوجائے گاتو سود کا گناہ ہوگا۔اور جس طرف زائد ہو گیا ہواس كاكهانابهي درست نبيس البته ايك طرف سرى بائة ياكهال طالى تواكراس طرف کوشت کم ہوتو درست ہے۔ ہاں جس طرف کوشت زیادہ ہواس طرف سرى يائے ملائے توبيجى سود مواراور كناه موكار

س: سنرياني كاكوشت كياكرنا ماسيع؟

ج :.... قربانی کا گوشت خود کھائے ،اپنے رشتے داروں کودیوے اور فقیر محاجول کوخیرات کرے۔اوراگرسب خود عی کھالیا تو بیمی درست ہے اورجس حانور کی قربانی بھی درست نہیں اس کا عقیقہ بھی درست نہیں 🕒

ح: .... عقيقه كا كوشت ما بسب في تقسيم كرد ب ما ب يكا كرتقسيم

كروك جام باؤ وغيره إكا كركهلائة دعوت كروب جام خود إكاكر

س: معققه كاكوشت كباكرنا حاييج؟

س:.....اگركوئي جانورگا بحن فكل آئة تو كيا كيا جائة؟ ى .....قربانى اس كى درست ب الربيز عره فطاقواس كوى دن كر وے بنیس کردوسرے سال قربانی کرے لیکن بجائے اس کا بھن کے اور دوسری لے کیس تو انچھاہے تکراس میں بہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو جانور دور الباحائے وہ اگر قبت میں اس ہے کم ہوگا تو النیا اسے دام خیرات کرنا موتكم يشلا ببلادل روييكا تعادومرا أتحدروبيكا تودور بيفيرات كرنامول ك\_اوراكر بدلنے والاخريب بو اس كو جاست كديميل الى كائ وي دے چردوسری لے لے۔ کیونکہ اگرابیانہ کیا بلکہ پہلے دوسری لے لی تواب دونوں کی قربائی اس پر واجب ہو جائے گی اور اگر وہ امیر ہو کہ جس پر قربانی واجب تقی تو وه خواه بیلیا ای وے کر دوسری لےخواہ دوسری بیلے لے کرا بی دے۔ برطرح اس پرایک ہی جانور کی تر ہائی واجب ہے۔

عقيقه كابيان

س: عقیقہ کے کتے ہیں؟ ح:....عقیقداہے کتے ہیں کہ جس کے کوئی لڑکا مالڑ کی پیدا ہواور ساتویں دن یا جب تو نیل ہو جائے تو بکمرا بکری دنیہ مینڈ ھا ذیج کر دیا جائے اوراس بچے کا نام رکھ دیا جائے عقیقہ کرنے سے سب الا بلا دور ہو جاتی ہاوراللہ تے تھم ہے آفتوں ہدور ہتا ہے۔ س:....نیالز کالڑ کی کے لئے ایک بکرا کمری ہے؟اور ساتویں

دن عققہ نہ کر سکے تو چرک کرے؟

ج:.... اڑے کے واسطے دو بھیٹریا دو بکری اوراڑی کے لیے ایک بکری یا بھیر ذرج کرے اور اگر حصدلیا جائے تو لڑے کے واسطے دو صے اور لڑک کے واسطےایک حصہ لے لیوے ۔اگر ساتویں دن نہ کر سکے تو ساتویں دن ہو جانے کا خیال کرنا بہتر ہے۔اوراس طرح کہ جس دن بچہ پیدا ہوتو اس سے ایک دن پهلی عقیقه کردے۔مثلاً بدھ کو پیدا ہوا ہوا درمثکل کوعقیقه کردے۔ س: ..... كياد وبكر بكرى إمين وهالز كرك واسط كرنالازم ب؟ ج: .... نبیس وسعت ہوتو دو کر دے نبیس تو ایک کر دے اور ایک کی مجی وسعت منه وقرض كرندكرنا جائي -جبوسعت موكرد فيل أوندكر\_ س: ..... کیا بچہ کے سر پر استرار کھنا اور ای وقت جانور کا ذرج کرنا ضروری ہے؟

ح: ..... توباوب فغول رم ب- برطر حائز ب عاب يبلي ذئ کرے بعد کوسر منڈ اوے یا پہلے سرمنڈ اوے بعد کو ذ<sup>یخ</sup> کرے بلکہ ا**ج**ھا تو بہے کہ ذاع سے پہلے سرمنڈ اجائے۔

س: ....عقيقة كس جانور كادرست ع؟ ج :....جس جانور کی قربانی درست ہے ای کاعقیقہ بھی درست ہے

کھائے۔اور کچھاعزاء ورشتہ داروں وغربیوں میں تقتیم کر دے۔سب درست بے۔ اور مال باب، دادا، دادی، نانا، نانی، وغیره سب کو کھانا درست بے۔اور یہ جومشہور ہے کہ داوا ،وادی ، نانا ، نانی ،کونہ کھانا جا سے ،غلط ہے۔ البنة اس طرح متحب بي كدايك ران دائي كواورس مائي كواوراتي حصب تهائي كوشت كإياليكا خيرات كرد ساور دوتهائي ليني دو حصيخريول مين تقسيم كردب ياان دوحصول من سے جائے و خود بھى كھائے اور بہتر ہے كہ عقيقہ كى بثريال أو ژى ندچا ئىس اورىيە باغى خرورى نېس بىن لىندااگردان دائى كو اورمری ٹائی کونھی نیڈے تو نہ پچھ گناہ ہےاور نیٹائی اور دائی کو برا ماننا جا بیئے ۔ اور کی کوان باتوں کے ترک کرنے رطفن ندکرنا جاہیے ۔ کیونکه متحب کام کے ترک برنسی کو برا کہنا ،طعن کرنا میمناہ ہے۔ کیونگہ طعن اور براسجھنا تو واجب كرتك يرمونا باور جب ترك متحب برطعن كاتو متحب كو واجب مجمنالازم آیا۔اورمستحب کوواجب مجمنا بیگناہ ہے۔اوراس سے بیر بات بھی معلوم ہوگئ ہوگی کے میلاد شریف کرنا ایک متحب اس ہے تارک کوطعن کرنا ہرگز درست نہیں۔اگر کرے گاتواں نے متحب کو داجب سمجماادر بہخود گناہ ہے۔اوراگر میلادشریف میں وہ باتیں جو آ جکل کل کی جاتیں ہیں کہ ملکرآ واز ملا کر بڑھتے اور گاتے ہیں اور روایات غلط بھی ہوتی م. بن اور ورون کی مجلس میں ایسا کرنا تو اور زیادہ براہے تب تو مستحب بھی نہیں ربتنااورا كركهين قيام مين حضورا كرم صلى الله عليه وسلم روحي فداه كتشريف آوری کاعقیدہ ہوتب تو عقیدہ کے فسادے معصیت ہوتی ہے اور بحائے ٹواب کے گناہ ہوتا ہے۔ قرآن اور صدیث وفقہ کی کسی کماب سے ثابت نہیں اگر کسی بزرگ کافعل ہوتو جہت نہیں۔ کیونکہ اگر کشف ہےان کواس وقت معلوم مواتو ووان كازوق بيكس يرجحت نبيس اوردوسرى بات بيب كهجس چيزگو بهار محجوب احر مجتلي محر مصطفی صلی الله عليه وسلم حيات شريف میں پیند نیفر ماتے تھے بعد وفات کے کیسے پیند فرمائیں گے اور جو چیز آپ پندندفرماتے ہوں ہم غلاموں کے ذمدیمی ہے کداس کو ہرگز نہ کریں أكر چيميت ميں اس كے كرنے كو جي جا ہتا ہو كمر آپ صلى الله عليه وسلم كا اتباع مقدم بادراصل بورندواية جي جابي بات كرنا اورتهم كااتباع ندكرنا اتباع تفس ب\_ندانباع رسول ملى الله عليه وسلم بيجيب چيز ب كدمجت كا دموی اور کام خلاف محبت ، حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ ظاف الم ماتے ہیں كرجم بيني بوئ من كمآب ملى الله عليه وملم تشريف لات من توجم كفر به وجائے تقے تو آپ ملى الله عليه وسلم پر گراني ہوتی تقى پيشاني نَّ فُرْضُ ہوتا ہے۔ نابالغ اور بالغ اعدھے پراورظام پر ہُمَّ فُرِضُ ٹیس کے گئیں۔ س: ۔۔۔۔۔کیان کی کرنے میں دیر کرنا درست ہے گنا اور ندہ ہوگا ؛ ج: ۔۔۔۔۔ جب کی جس پرفرض ہوگیا فورا ای سال کی کرنا فرض ہے: بلاعذر دریر لگا درست ٹیس۔ اگر موت سے ٹل کر لیا تو اوا ہوگیا کیونکہ اوا کر دینا تو فرض ہے البتہ در کردیے کا کنا و موگا اوراس کا کفار واقر ہے۔

ح:......قصرف ایک بارفرض ہے پاتی نقل اوران کا بھی بہت بڑا اب ہے۔ سریک کی راف نامیس میں میں جب کی روز میں راف نا

س: ....اگرنابالغ مونے عندانے میں نج کرایا تو کیابالغ مونے کے دمانے میں نج کرایا تو کیابالغ مونے کے بعد فرض شہوگا؟

ح: ...... نابالغ ہونے کے زبانے میں گج کیا وہ ٹوابٹنل کا لے گا۔ فرض جج اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔

س:..... بایا بالی کے ماقد سٹر کہ دارسہ ہے؟

ت:..... بالی کے کہ ماقد سٹر کہ دارسہ ہے؟

کہ ماں ، کمن وفیرو ہے گئی آئی پر المیمینان ٹیس بلکہ بالٹے تحرم، فاتق، فاتر،

ٹیس ۔ ہاں جب المیمینان کا تحرم اللہ جائے تو عورت کے لیے جائا
لازم ہوجائے گا۔ اگر شوہرود کے تب محل آئی کا کہنا نہانے ہے والا اس مورجو تحق مراقع جائے اس کا ممامانر چہائی آفورت کے ذمہے۔

تیس ہے اور جو تحق مراقع جائے اس کا ممامانر چہائی آفورت کو ذمہے۔

کن ۔۔۔۔۔۔۔ برخوم محق مراقع جائے والا اس مورت کو ذریے تو کیا اس
کے ذمہے ہے گئی جو ٹ کھا؟

نج: ..... اگرم تے وقت تک کو گاایا محرم نسطے یا کی کو کا وجب اما اندہ وسکاتو مرتے وقت وہیت کر جانا لازم ہے کہ میموی طرف سے نج کرا دیتا۔ البنام جائے ہے کہ بعد اس کے وارث اس کے مال ہے جو کہ وارث اس کی سے بھال ہے ہو کہ وارث اس کی سے بھال ہے ہو کہ وارث کی رضا مندی کے وارث کی رضا مندی کے دورہ ہے گر کہ کا اور سے بھی ہے گر کہ کا ما دورست بھی ہے ہی کہ دورہ ہیں ہے گا کہ اور کہ کا کا داری کی تضاء کی وجب سے بھی ہے گر کے کا دورہ کی اور ان کی کا بھی ہی ہی ہی ہے کہ واردی کی قضاء کی وجب سے بھی ہے گر کے کہ اور کو کا کی اوائی کیا گا تھی ہی ہی تھی ہے اور کو کا کی اوائی کا گا تھی ہی تھی ہے کہ اور کی کا واردی کی گا گیا۔

اس کو تے بدل کہتے ہیں کیونکہ پیش میں اس متق کے بدلے تج کو گیا۔

س نے سی تھی کہ کے کہا آوی ہونا چاہیے؟

رِحْسُ رِدِّ جاتِے تھے۔ آخرکا رہم نے کھڑا ہونا چھوڑ دیا آگر چدل جا ہتا تھا۔ الشِّنْعَالُ کا ارشاد ہے: فَلَ اِن کُتُنَمَّ تُوجِئُونَ اللهُ فَاتَبْعُونِیُ یُمُجِیدُکُمُ اللهُ لیٹن کہد جیچے اسے رسول ملی الشطب دِملم آکرتم لوگ اللہ تعالیٰ کوجوب رکھتے ہوتو ہم التاباع کردائشہ تالی تم کوجوب رکھی گے۔

## مج ڪابيان

اسلام کا بچقاستون ن ج ب جس جھن کے پائی ضروریات نے ذاکد ا تا ترجی ہو کہ سواری ہو جاتا ہے۔ گی کی بڑی فضیات آئی ہے۔ چا تچرسول الشعلی الشعایہ و کا تا ہے۔ گی کی بڑی فضیات آئی ہے۔ چہا تچرسول الشعلی الشعایہ و کم نے فریا ہے کہ "جرجی گا ماہول اور ترابیوں خرص ہواری کا دو دکر کے اور دہنی ہوسے تک اور کھی ہوں گا اور جس پرتی منسور اکر اصلی الشعایہ و کم کم کا ارشاد ہے کہ جس تھن کے پائی کھانے اور موادی کا اتا سامان ہوس سے دومیت الشرایف جا سکاور کھرجی ترکہ نے تو دھ ہودی ہور کمرے یا ہم ای ہور کمرے خداکواس کی بچر پرواؤیس۔ اب ہم ذیل میں تی کے اعظام و مسال بیان کرتے ہیں۔

حضور صلی الله علیه دملم نے فرمایا بم میں ہے کوئی اس وقت تک مسلمان نیس موسکتا جب تک اپنے بھائی کیلیے پند نیکر ہے جواپیے لئے پند کرتا ہے۔

اورآ محمول کے مانے جال رہے برقعاس پر پڑار ہے۔ بیددرت کھی۔ سی:....اترام کے کتے ہیں؟ ج:..... بربرملک والوں کے لیے ایک ایک جگر مقررے وہاں پڑتی کر مشل کر کے ایک نیا یا دھل بواتہ بنداور ایک چادر مکن لیتے ہیں اور دو رکعت پڑھ لیتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں۔

پَرَ تَجْوِيل وَضُوا عُسُل كري اوراحرام با بمعس لين تهبند با عص اور جا در اوراحرام با بمعس لين تهبند با عص اور والحاد اور خوادر الأخرة في رفت في الله في الله

ن :......متحب یہ کہ بیٹنی پہلے گر چکاہواور حمی کاطرف سے فاتی کہا ہے گئی کہا ہواور حمی کاطرف سے فاتی کہا ہواور حمی کاطرف سے فاتی میں مالی اس کے خبر سال میں میں میں میں میں اور اس کے فوج کر کر لیا جائے۔ مثال بعد ہے۔ کال فوج و کہا ہوا ہے۔ کہا ہوا ہے۔ کہا میں کہا ہوا ہے۔ کہا کہ وہود ہے تجویز کر کہا جائے۔ کہا کہ وہود ہے تجویز کر کہا ہا ہے۔ کہا کہ کا درست ہے؟ کہا تا درست ہیں ہے البتہ دیگر کہا ہے۔ کہا کہا درست ہیں ہے البتہ دیگر کہا ہے۔ کہا کہا درست ہیں ہے البتہ دیگر کہا ہے۔ کہا کہا ہوں ہے۔ اس کے مال میں سے قو درست ہیں ہے البتہ دیگر

ن: ..... بداومیت اس که مال شمی سیآد درست نیس به ابسته دگر بالخ درده و میراث شمی سے بخوتی اجازت دیں دیں قر جائز ہے انشاء اللہ تعالی فرض اداموجا پیکالمرنا بالغ کی اجازت کا انقبار نیس ۔ چمی میں میں سرمینیا سند ، ...

س :.....اگر یک کوچانے والے کے پاس مکم معظر کا خرج ہے دید طیب کائیں ہے تب بھی ج فرض ہے؟

مَنْ زَادَىٰ بَعَدَ مَمَاتِىٰ فَكَانَّمَازَادَىٰ فِى حَبَاتِىٰ مَنْ وَجَدَ سَعَتَهُ وَلَمْ يَزُونِىٰ فَقَدْ جَفَاتِىٰ مَنْ زَادَ قَبْوِى وَ جَبَتُ لَهُ شَفَاعِیْ. "یِنْ"جمس نے بری تبری زیارت کا اس نے کویا بری زیارت کی" غیرمقلدول کاریکرا کردید طبیر برجانا چاہیے بیفلا ہے ادرصدیث فریف: وَ لَا تَشَفُّوا الرّضَالَ إِلَّ الى فَلَفَةٍ مَسَاجِدَ

س: ......کیا عورت اترام کی حالت میں مندؤ ھا تک سکتی ہے؟ ن: ......اترام کی حالت میں مندؤ ھانچا اس طرح کرمندکو کپڑا گے درست نبیں - اس طرح ڈھائے کہ چیرے سے کپڑا الگ رہے اس کے لیے کم منظر میں ایک جال دار چھا بکرے ہاس کو چیرے پر باعد ھایا جائے دعا میں مانگتے رہیں۔اور مقام مزدلفہ میں سوائے بطن محسر کے جہاں جا میں ا رہیں۔ پھر دسویں ہی کومز دلفہ ہے سات کنگریاں بھور کی تشکی کے برابر باجے ، لوے کے دانے کے برابر ہمراہ لے کرطلوع شس سے قبل منی کوردان ہوجا میں۔ وہاں پینی کر جمرہ عقبہ برری جمار کرے سات ککریوں میں سے اس طرح کہ اللیوں کے بوروں پر رکھ کر مھینک دیں۔ اور جب پہلی کنگر مارنا جا ہیں تلبیہ یز هناچپوژ دیں پھر ذیح کریں پھر سرمنڈ ائس یار شوائس گرمنڈ وانا بہتر ہے۔ اور عورتیں ذرا سابال چوٹی کے ترشوا دیں۔اب سوائے عورتوں کے اور سب باتمى طال موجائيل ك چركم معظم جائد جايدوي كوچائي كيارموي بابارهوين كوجائية بان تتزول دنول مس كنبي دن مكه عظم روانه وجائيس يحمراول ون افضل ہے۔ پھر مکہ معظمہ پہنچ کر طواف کر س۔سات چکر بلا رال اور بلاسعی بشرطه كريم فيطواف من ول وسعى كرج كابواورا أمر يمليطواف من وال وسعى ندكى ہوتو اب اس طواف میں مل وسعی کرے۔ اس طواف کوطواف رکن کہتے ہیں۔ اس طواف کے بعد عورتیں بھی حلال ہوجا کیں گی۔ بیطواف رکن ایا مخرک اندر كياجائ باعذر بعديس كرنے سے كرو تح مى ب اور م لازم ہوگا۔ پير مك معظمه ہے منی جائیں اور تین اجمار کی رمی کرے۔ جمرہ اولی وجمرہ وسطی وجمرہ اخرہ بردی جمارزوال کے بعد ہے۔ابتداءری جماری محدخیف کے اس سے کرے بھر جمرہ وسطی کے بھر جمرہ عقیہے۔ مددی ہرم شدسات کنکریاں ہی اور برری کے ساتھ تکبیر کبی جائے۔ اور تھوڑی دریو قف کرے۔ کیاس توقف میں تخمید قحلیل تلبیرودرود ثریف و دعاتفرع ہو پھراس آو قف کے بعد دوسری بار ری ب پهرتوتف كرت تميد وليل ودرود تريف ودعاتضرع كساته بكرتيري بارزى كرے اوراب و قف نه كرے اورا كر دومرے تيرے دن مربا موجات تو ای طرح دوم ہے دن اور تیسرے دن کرے۔ اوراگر چوشے دن تھم بے تو بعد طلوع شس اورقبل از زوال ای طرح ری کرے بیدی پیدل اور سوار برطرح جائز ے۔ پیدل بہتر ہے۔ پھرمنی ہے مکم معظمہ کوروان ہوجگہ مصب میں قدر نے خمبر کر به جنف کے نز دیک سنت ہے اور مکہ معظمہ بانچ کر طواف صدر کرے بہ طواف واجب ہے۔حنفہ کے ز دیک البتة الل مکہ برواجب نہیں۔اس طواف کوطواف وداع جي كهاجاتا بب بعدال طواف صدر في دور كعت نفل يره ليل كين ال طواف میں سمی اور را نہیں ہے۔ بھرآ ب دمزم پیش اور بھرانے چرے اور سینہ کوملتزم لینی باب کعبداور حجر اسود کے درمیان سے چیٹ کرروئے اور بردہ کو پکڑے اور دیوار مبارک خانہ کعبے سے اپنے رخرارے ملے اورخوب کر گرا کردعا مَا تَكُ بِس بِيمَام افعال شروع بساخِرتك في يختم مو كئه ـ مسائل وطريقه حج

ادب گا ہیت زیر آسان از عرش نازک تر لفس می کردہ می آیہ جنید و با یزید انتجا عزم کی:جب کی کاارادہ کرتے ہر شم سے تحق ق اور قرضہ حاس کے ذمہ ہوں ادا کرے۔اور سب کتا ہوں سے نویہ کرے۔ رشتہ داروں اور

بنده گیا اور مخض محرم ہو گیا اور احرام بائدھ لینے کے بعد تلبید ہرنماز کے بعد پڑھتارہےاور جب کہیں اوپر چڑھنا یا کہیں نیچے کی طرف اترنا ہوتو تلبیہ يزهه منخ صادق وُنلبيه يزه في جبكه مكم عظمه مين وأخل موتو يهليم عور حرام مين جائے اوراللہ اکبر بڑھے اور الا إلله إلاالله كم پرجم اسود كي طرف مندكرك الله اكم كراور لا الله الأاللة كراور جم الودكو بوسرو ساسطرح كرايي دونول ہاتھ حجراسود پر رکھے اور منہ ہے اسکو چوہے۔ اور چوہنے میں آ واز نہ ہواگر ا ژدھام کی دیسے لوگوں کوایڈ اہو جوم نہ سکتو کسی شے کوشل بیدوغیرہ کے اس کو چواد باوراس شے کوبور دے۔ اگر بیجی ن موسکے واکی طرف واتھ کوکر کے ہاتھ جوم لیاسطرح کہ ہاتھ کندھوں کے مقابل کرئے تقیلی جمراسود کی طرف کر کے اشارہ کرے۔ اس کی طرف اور شیلی جوم لے پھر طواف کرے حطیم کے پیھیے سے خانہ کعبہ کے دروازہ کے متصل ہے اپنی دائیں جانب سے سات چکر سیلے تین چکروں میں رال کرے بعنی ذراتیزی ہے کندھوں کو ہلاتا ہوا جلے اور جب جراسود کے مقام پر بہنچاتو جراسودکو بوسردے اگر ممکن ہواور طواف جمراسود برختم ہوتا ہے پھر دور کھت بڑھے مقام ابراہیم میں یا جہاں کہیں مجدحرام میں برهنا آسان مو بيطواف فقدوم كهلايا جاتا ب- اور بيسنت ب محرصفاك ظرف جائے اوراس برکھڑ اہوکر منہ خانہ کعید کی طرف کرے اوراللہ اکبر کے اور آلا إللهُ الأاللةُ كهدوروشريف برص دعا ما عظم الخي الني ضرورت كي مجرم وه كي طرف تیزی کے ساتھ جائے اورمروہ پہنچ کرای طرح کرے جس طرح صفار کیا تھا۔ یعن تعبیر تحلیل ، درود تریف اور دعااس طرح سات چکرصفااور مروه کے درمیان لكائ مرده ير چكرساتوين ختم موجائيك اس كوسى بين الصفا والمرده كبترين اس کے بعد مکم معظم میں احرام کے ساتھ رہے اور جب جی جا ہے اور آسانی مجھے طواف خانہ کعبد کا کرلیا کرے کھر ساتویں ذوالحجہ کو امام خطبہ سناتے گاجس کے اعداد کام ج کابیان ہوگااور آٹھویں ذوالحجرکوئی میں جا کیں گےرات کو وہاں رہیں گے نویں ذوالحج کو بعد نماز فجر عرفات میں جا کیں گے عرفات پہنچ كرخطبة سنايا جائح كالمجر بعدزوال ظهراورعصر كي نمازايك اذان اوردو كلميرون کے ساتھ روھی جائے گی اور دونوں تھبیروں کے درمیان کوئی سنت نفل نہ پڑھی جائے گی اور بیدونوں نمازیں جمع کرا اسونت ہیں کہ جماعت سے ہوں اور امام محرم ہوادر پھرادائے صلوۃ کے لیے میدان عرفات میں تھبرارے عرفات کاکل مران موقف ہے۔ سواے بطن عرنہ کے (نام پہاڑی) اور جبل رحت کے قریب تعبة اللیل طرف متوجه موکرد ہے۔ موقف میں اور جب تک موقف میں ريخميد وتكبيرة خليل وللبيداور درود شريف اور دعاابي حاجت كى يتووزي تعوزي دىر بعد بره هتارې\_ پهر بعدغروب شن نوين ذواکح کومز داغه کو جا کيس اور جبل تزح ك قريب الرَّجا مَن \_ دروي ذوالحج كو غرب وعشاء كي نماز أمام إيك اذان اورایک اقامت سے لوگوں کو پڑھائے اور راستہ میں مغرب کی نماز جا ترنہیں۔ مردافة مين جركي نماز بهت موير علس من يرهيس اورهم سدوي اورزمانه قيام من تكبير وتحليل اور درودشريف وتلبيه براحة رين اورايي حاجت كى جب سوکرا شے، نماز دل کے بعداد رجب دوستوں سے ملا قات ہو۔ سختی وہ کام جو حالت احرام میں منتح ہیں مردوں کے لیے : خوشبودگانا ، بال کٹوانا ، مر یا مدر دھا کھنا ، مرازایا تھوڑا خنگی کے جانور کا شکار کرنا ، یا شکاری کو بتانا یا آگی مدر کرنا ، برازائی جھڑا کرنا جورتوں کے ماشے ذکر جماع ۔ بیری اگر ہمراہ ہوتو اس سے جماع، بوسد کنا دفیرہ صلے کہڑے جسے کرتے یاجاس بھر بے ہم وز میہنا۔

وسره کناروغیره منظ پترے بھیے کرنہ پا جامہ،اد بی موز هایم عورتو ل کیلئے سرنہ کھولے، تلبیہ پکارکرنہ کے۔ سرنہ

وہ کام جوحالت احرام میں جائز ہیں مردوں کے لیے: .... بحد پر براور دخدار کھنا کیزوں کی گئوری افعان مر پر کھنا سراوروا ڈی جاؤٹیو کے سامان سے جوجا خس کرنا محرسل کی دور نہ کرنے شکرم بان سے استر در پانی سے طبارت ایک کی تیت خس کر کرا کرنے کا خوف نہ دید گئری کا ان کہا کہا گئیر آگا ہا اور کھا جائے نہوں کو وقوں کے لیے: .... جورہ کھا اور کا مرجم نے پر اس طرح کہا ا جورموز و درستانے اور زیور پہنا حالت بھی وفائل میں احرام ہا تھ ھیکتی ہیں۔ اور طواف کے علاہ وسپ افعال کے اور کا جور کہنا اس افعال کے اور کا جور پر اس کے اس کی جائے ہیں۔

ضرورى اور مفيد مشوره

ما کی صاحبان جونگ کے محیوں میں جائے ہیں ان کو چاہیے کہ وا احرام با عد صرید حصہ دید طویہ جلے جا نمی اور دہاں مناسب خوستک خم کر ا احرام عمرہ باعدہ کر مکد منظمہ جا نمی ۔ اگر اول مکد منظرہ جانا ہوتی وہاں جمرہ کرنے کے بعد مدید طبیہ چلے جا نمی اور دہاں اس قدر مضم ہر کہ کہا ہا م بالکل قریب آجا کی سات کہ ان لوڈ یا دہ اترام کی حالت شہر دہنا نہ پڑے۔ دا خلہ مکہ معتظمہ وال داسے حرم شریف

اگر ہو سکے تو پیدل اور نظے پاؤل ادب کے ہاتھ استفار پڑھتے ہوئے اور دونا کیں گر استفار پڑھتے ہوئے اور دونا کیں ہوں۔ السلام سے الفاظ ای پڑھتے رہیں۔ دروونٹر نف جی پڑھتے رہیں۔ دروونٹر نف جی پڑھتے رہیں۔ اللہ ترکن پونوٹٹر سرک جی کر لیں۔ جب بیت اللہ تر نف پر نظر پڑے تو اللہ اللہ اللہ تمین تمین وقعہ کہیں۔ چرم جوٹر نف میں وائل ہوکر اول طواف کریں۔ اگر فاز افراک کی پہلواف کریں۔ طواف

بیت اللہ کے ممامنے جس لم ف تجرامود ہے اس طرح کو اوہ کدواہنا موٹر ھا جرامود کے ہائیں کنارے کے مقابل آ جائے اور ماراد تجرامود ایک واقی طرف روجائے۔اور طواف کی نیت اس طرح کرے کدا ہے اللہ دوستوں سے قصور معاف کرائے۔ قضاء نمازی پوری کرسے زادراہ اُل طال سے موادر بقدر معاف کرانے رائش کا خوب اہتمام کرسے ذکر اللہ کشرت کوئی نیت نہ ہو۔ اوا منگل نماز وفر اُنس کا خوب اہتمام کرسے ذکر اللہ کشرت کرسے جب کھرسے نگل کر دوائیہ ہوئے گے لا وو دو کی میٹر اور اُنس پر معاملتگی نہ کرسے جب کھرسے موال کا اس اٹھ لے ۔ زیادہ اور جسے می کی کو دے اور آئی ہر جگر ہر شے انحد اللہ خوب کئی ہے اگر کوئی امر بائی نہ ہوتو سمتر ہوئی اہ مثل الکری پڑھر کھرسے دوائے ہوئے کہ اگر کوئی امر بائی نہ ہوتو سمتر ہوئی اہ مثل اول وقت جمرات یا بی کوئیر وی کر سے درائے ہی جو کھی تا ہودی پڑھتا دھائی موقع ہر موقع اگر یا دھول تو ہے۔ ورز کے ہر جو کھی تا ہودی پڑھتا

سفر ..... جب جهاد بلملم کی میده ش پنچ تو آرممان بولو خسل کرے، دو فورک اترام با عرف لے ایک جاد دابلوز تبریند کے با عرف کا در دومر کا اورادہ ہے کے سرنگارہ جوادر ہی کی امول ناموں سنت میں کے دو رکعت نماز فل مجی پڑھے برخ طیار دقت محرود نامور اترام با عرفر نریت نگایا تمر ویادونوں کی کرے دو بائندا واز سے کھات تبدیشن بار کے پھر آ ہت درود شریف پڑھ کرجوجا ہد مانا کے نمازہ جھائن سے تصویحی اہتمام رکھے۔

اقسام کج ۱۔افراد ۲۔قران ۳ تیخ افراد:صرف تج کرنا قران:عمرودر قی ایک می اترام ہے کرنا تسخی:عمرو کر کے اترام کول دینا، مجرز تج کے لیے تاز واترام ہا عدمنا۔ فر اکٹس رحج فر اکٹس رحج

> اراحرام باعرها ۲ مقام فرقات می شهرها سطواف زیارت کرنا سطواف زیارت کرنا واجهات جج ۱ مرواند همی شهرها ۲ مصفاوم وه کے درمیان دو ژنا ۳ مرات کو گل می ماری سام سرک بال مند وانا یا کتر انا ۵ میابر کے کو گول کو طواف صدر کرنا ہے ۲ می کرام احرال پائین کا بھتی قربانی کرنا نوٹ :.....کی داجب کرنگ پردم لازم آتا ہے۔ کلمات تکبیر

لَيْنِكَ اللَّهُمُ الْنِيْكَ الْمِنْكَ لِلاَ هَرِيْكَ لَكَ لَبِّكَ إِنَّ الْعَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا هَرِيْكَ لَكَ. يَكُلُماتِ ثُوبِ كِرِضِ مِسَالَوَ كُيْ الْجَدِيرِ خِنْ عَالِّرِي مُنْكَاوِثًامٍ،

حضور ملى الله عليه وكلم في فرماياتم من سيكو في مخص اس وقت تك كال مون نيس موسكا جب تك الله كي رضاكي خاطراس سي عبت شكر ب - (احر)

ا ہیں بیت الحرام کے طواف کی نیت کرنا ہوں اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے ساتوں چیرے قبول فرمائیں۔اگر یو کلمات عربی میں میر صلین آوزیادہ مناسب ہے۔

ٱللَّهُمُّ إِلَىٰ أُرِيُٰذُ طَوَافَ بَبَيْكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرُهُ لِى وَ تَقَبَّلُهُ مِنِّى سَبِّعَةَاشُوَاطِ لِلْمِتَعَالَىٰ عَزَّوَ جَلَّ.

حجراسود كابوسه

(حلیم وجی طواف می داخل کرے۔ اس کے فی بی ہے نہ نظے وگرنے کا ام ایک واقع میں ہے نہ نظے وگرنے کا نام ایک وگرنے کا نام ایک واقع نہ ہو کہ بات چکر کرنے کا نام ایک وطواف ہے۔ ہم جر ہر یا رہاتھ نہ الفاق ہے۔ یعمر پر یا رہاتھ نہ الفاق ہے۔ یعمر پر یا م باتھ نہ الفاق ہے۔ یعمر پر یا م باتھ نہ الفاق ہے۔ یعمر کا بارے اور ماتوں چکر پورے کرنے کے بعد آ شوی یا داشتا ہو کہ کہ وجہ۔

نوٹ ار دل میں افواف کی نبیت کر ان فرض ہے گر منطواف معتبر نہ ہوگا۔ ۲۔ حمل طواف میں احرام نہ ہواں میں طواف کرتے دہت طبیعیہ کہنا جا ہیں۔ ۳ ۔ اگر چکروں کی گئتی تمیں شہرہ جائے تو فرض یا واجب طواف کی صورت میں از سرفوشروع کرے۔ اگر نفل یا سنت طواف میں شہرہ ہوگیا تو اپنے کمان عالب چکل کرے۔

۳۔ اگر چکروں کے درمیان فرض نماز کے جماعت کھڑی ہوجائے تو نماز میں نئر کے ہوجائے اور بعدنماز میں جگہہے طواف چیوڑا قصالی چگہے آ

پوداکرے اگر خدانخوات درمیان طواف و ضوئوٹ جائے تو بھی اس کا بھی گئے۔ ہے کہ و شوکرے جہاں چوڑا تھا جارا کرے بشرطیکہ چار چکرے بعد و شوئوٹا یا گراس نے م چکرموئے تو تمام چکراول سے پورے کرے۔ ۵۔ طواف کرتے وقت بالگل زخم ہر۔ اگر جمرا سود کا اعظام نہ کر کیا تھا۔ اشارہ کرکے بڑھتا چا جائے ۔ ۲۔ طواف کی حالت جمل کا چیزا تحروہ۔۔

۵ فواف کرتے دقت بالگل مذهبر ۱ آرجر امرد کا استام دیر سلطة اشاره کرکے برحت جلام اے ۱۰ مواف کی حالت میں کھانا چینا کمروہ ب ۱ کے چکر کرتے جانسی احق شدہ کے اگر کوئی ادعا یا اس یا دندہ و ای د کیکر بھی شد پڑھ سکتا ہوتہ تیر اکلمہ یا کوئی اور دعا میں میں خوب شوع و خضوط حاصل ہو پڑھ سارے اگر کچھ تھی یا دندہ تو سیان اللہ یا اکثرا میں میں مستقد ہے۔ رکن کیمائی کا استقام

بیت الذهر نیف کے جو بی کودکدکن کیا تی کیے ہیں۔ جب چکر کے دوبران عمل سی کی تینی آذ صرف دایاں با تعداگانا کا فی ہے۔ اگر پیدیکی اور کی جگا کرے این آئے کھکل جاوے - ہاتھ ندا الھائے ۔ یہ بوحت ہے۔ اور دان کا بالی و جمرامور کے دومیان اگر ہو سکاتی وکٹ آئیا گئی اگذیکا حضد مَدَّ وَقِی الْاَحِوْرَةِ حَسَدُةً وَ قِفًا عَذَٰ اللَّارِ بِالْحَاکِمِ ۔ کِواکلد یہ خِصنا صنون ہے۔

مقاملتزم

تجراسود اوردروازه بیت الذکتر دربیانی حصرکانام ملترم بے طواف (ساتوں چکر) محترم بونے کے بعد ال مقام پر حاضر ہوں ہو تھا م تولیات دعا ہوں کے بعد ال مقام پر حاضر ہوں ہو بیت الذکو لیے کہ فراک کر خوب گراگر آدر جو دل چاہدہ دو کی بائے گئے رہوں چاہدہ دو کر مقام کر الحاص کے اور ہر طواف کے بعد اور ہر شواف کے بعد اور ہر شروری ہے۔ اگر مقام ایرا ہیم پر جھیز ہوتو حکیم میں یاکی اور جگر جر شریف میں اوا کر کے سے میں موری ہے۔ کے مروو وقت کی جائے تو پر جھے اگر مقام کر وہ وقت کی بائے تو پر جھے ۔ جب محروہ وقت کی جائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی بائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی بائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی بائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی بائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی بائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی بائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی بائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی بائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی بائے تو پر جھے ۔ اگر مقام کے روو ت کی برائے کی بائے کی برائے کی بائے کی برائے کی بائے کی برائے کی برائے

نوٹ

عصر اورمغرب کی نماز دن کے درمیان میں طلوع یا غروب یا زوال کےاوقات مکروہ ہیں۔

اس دوگاندادا کرنے اور دھا کمی مانگفت کے بعد جاہ درم پر حاضر ہوکر تمن سانس میں خوب سیر ہوکر دس سینے اور دھا کرے۔ پیڈولیت دھا کا مقام ہے۔ ایک باشہ وروزی بیان کی جائی ہے وہ یہ کہ جب طواف کے بعد سمی کرنی ہوڈ طواف میں اضطباع اور رش کرنا سنت ہے۔ وہ جمی کرے۔ اضطباع: ...... احرام کی جادر کا داہتا حصد اپنی دائی بنتل کے نیچے سے کال کربا میں موشھے پرڈال لے۔

رمل: ..... طواف میں جیاتے میں جھیٹ کرجلدی جلدی چلے اور زورے

منوصلی الدیلی به ملم نے فریایاتم میں ہے کو کی مخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتاجب تک کی میں اس کے زدیک اس وات سے زیادہ مجبوب نہ

کرنے یا ذکرنے کا اجازت ہے) اواب کے کیلے تار ہوجا میں گئی۔ حج کے پانچ دن مخصوص میں

۸ذی الحجد کی تیم کوسورج نگفت بعد مکم منظمیت نی کے لیے روانہ ہو جا ئیں۔ منی شمر ، عمر ، مغرب ، عشاہ ، اور ۹ تاریخ کی فجر کی کل بانچوں نماز کن بوری کریں۔

'' و ذی الجمد گی کو ذراومو پس نظنے پر کئی ہے موفات کی جانب دواندہو جا ئیں۔ موفات میں زوال ہے قبل کھانے پینے اور حوائج خرور ہیے۔ فراخت عاصل کر کے ظہر کی کھاز وقت مقررہ پراپنچ ہمراہیوں کے ساتھ باجماعت اسے خیر میں اداکر میں۔

نوٹ: آفضل توب کہ مجد شی ظهراد دعمر طائم ربعص بے وقلہ جوم بہت زیادہ ہوتا ہے اور اپنی جگر مجول جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس واسطے بیٹ شورہ ہے کہ اپنی اپنی قیام کی جگر فرا با جماعت ادا کریں۔

بعد نماز دعائی، قرآن مجیده دردوش دعائے منفرت پورے شوق اور دلولے کے ساتھ پر ختے رہیں ظہری طرح عفر بھی اپنی جماعت کے ساتھ ادا کی جادے اور درودش لیف کا ورد کثر ت سے جادی رمجیس۔ اگر جی پڑھ کی آو اویے ' مناجات متبول' یا' مزب الجو' مفرور پڑھیس۔ خروب آفاب کے ساتھ عرفات سے والی عرفات کو اور شب بحریا والی مفرب وعشاه ایک ساتھ مزولفہ میں با جماعت اداکریں اور شب بحریا والی میں مشتول رہیں بہ شب قدر کا درجہ رکھتی ہے اور اگر ممکن ہوتو ۱۳۳ میں مشتول رہیں بہ شب قدر کا درجہ رکھتی ہے اور اگر ممکن ہوتو ۳۲

۱۰ وی المجد کی می کوبعد نماز آ فآب طوع ہونے کر یب مرولفہ می کوچل دے۔ کی می کارس دن حاتی کو چار کام اسر تریب سے کرنے بڑیں گے۔ بیکام واجب ہیں۔

پی میں ایم و کومیات کریاں ہارا۔ کلمیاں ال طرح ہارے بحروک قریب کم از کم پانٹی اتھ کا فاصلہ کو کر ایک الیک کرے کئی کی بات ہے۔ اس جی نبیبہ جوانزام کے بائر ھنے کے دقت سے پڑھا جاتا ہے۔ کہا گئی کا ہارنے کے ساتھ بندگر دے۔ کئی مارتے دقت سے ٹیال رہے کہ کگری ستون کی بڑ کے پاس گرے۔ صرف ستون سے گنا معتبر ٹیس اگر دور جا گرسے لا بھرے ہارے۔ ٹین ہاتھ دور شارہ وگا اور اس کم قریب رئی سے فار رہ ویر وں کے لید جانور دنٹ کرے (مفروک لیے متحب ہے اور دور وں کے لیے داجب) کیم ذراع ہے فار دور مول کے لیے داجب) کیم ذراع ہے فارغ ہو کر سر

سب اور شرطوں منڈائے (یہ فضل ہے) یا کتر وائے۔اب طال ہوگیا۔اترام کھول کر عشل کرکے اپنے کیڑے ہمین کے۔اس دن کا چوتھا کا مہاتی ہے وہ میک ہے اب بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کے لیے کمیٹرمدآئے۔ یہ طواف

قدم الخائے۔قدم نزدیک زدیک رکھادہ موڈھول کو توب ہانا جائے۔ اس طرح شروع کے بین چکرش کرسانچر کے چارچکرداں میں شکرے۔ طواف سے فارغ ہو کر اضطباع موقف کردے۔ اور دوگا شطواف موٹر ھےڈھا کک کرچھے۔ مورت کے لیے شاهطباع ہے اور ندرل سعی کرنے کا طریقیہ

گھرودہ سے انترکی اپنی وقائد سال کا طرف طیے اور ہز نشانات کے درمیان دوڑے۔اور صفا پر کھنی کر چہلے کا طرح افکا اور دوما کی کرے۔ اب دوم اچکرفتم ہوگا۔ای طرح سات چکر کرے۔ای حساب سے می کا شرور کے صفا سے اور خاتمہروہ پر ہوگا۔

بعد سی مجدحرام میں حاضر ہوکر دورکعت نمازنفل مطاف کے کنارے پڑھے۔سی پوری ہوگئی۔

نو ف: آفاتیوں کے لیے ملة اُلکر مدے قیام میں طواف نماؤنش سے اِفْعَل ہے۔ جملہ تابان کرام ساز دل ورخواست ہے کرتمام تبرک مقامات پر اس کتاب میں حصد لینے والوں کو گلیا در کھیں۔ آزاب حرش ناتر اینیان میں سے ہے کہ دعائمی کمل در کرے اس دعائی تصویرت دھیں کہ خاتر ایمان پر ہو۔ جب کہ آپ نے نام کے لیے احرام باعدہ لیا۔ طواف کر لیا (سمی

| 2000                |                          |                       |                            |                                                                   |                                                   | بمراول                       | رين د مر وان                       |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| V. V.               | ثمانين                   | ۸                     | ثمانيه                     |                                                                   | _ کے بعد سعی کرے۔                                 | فرض ہے۔طواف                  | (طواف زیارت) <sup>ا</sup>          |
| 9+                  | لسعين                    | 9                     | بِسُعَة                    | لے بعد سعی کر ای تھی                                              | ندھنے کے طواف                                     | وتت احرام حج با              | نوث:اگرب                           |
| 1++                 | ماثة                     |                       |                            | معی بھی کرےاور<br>ا                                               | باطواف كياتفا تواب                                | نہیں۔اگرصرف<br>•             | تو پھر سعی کی ضرورے                |
| ٠ • • • •           |                          |                       |                            | تین شوط (چکر) میں دل کرے اضطباع شکرے۔                             |                                                   |                              |                                    |
| الوار               | يوم الاحد                | ہفتہ                  | يوم السبت                  | مین زوجہ سے اگر                                                   | ب <sup>.</sup> بالكل حلال مو <i>كميا _</i>        | سعی کے بعدار                 | اسطواف اور                         |
| منگل                | يوم.<br>يوم الثلاثاء     | ب<br>بر               | يوم الالنين<br>يوم الالنين |                                                                   |                                                   | علال ہوگئی۔                  | ہمراہ ہے ہمبستری ہ                 |
| جرات<br>جمرات       | يوم الخميس<br>يوم الخميس | برد<br>بذھ            | يوم.وسين<br>يوم الاربعا    | جانا جابئے۔وہاں                                                   | واف يراه كروا پس مني                              |                              |                                    |
| <b>-</b>            | يراءمصين                 | برط<br>جور            | يوم.دربت<br>يوم الجمعه     | يناواجب موكا_                                                     | بنين دن كذر محطة وم د                             | بيطواف ندكيااور              | رہناسنت ہے۔اگر                     |
| 4* 4 * 44 *.        |                          |                       |                            | دسویں تاریخ کے بعد تین دن اور ری کرنی موتی ہے۔ان تاریخوں          |                                                   |                              |                                    |
|                     |                          |                       |                            | ۱۳،۱۲،۱۱ من تنول جمرول کی ری کی جاتی ہے اور ری کا وقت زوال کے بعد |                                                   |                              |                                    |
| كاغذ                | ورق                      | ڈاک خانہ              | بريد                       | ن کو، پھر سوم تعنی                                                | وكو بحردوم ليعن درميا                             | ر پہلے اول جمر               | ے شروع ہوتا ہے                     |
| مواز                | سيارة                    | بىر<br>ئەن            | فراش<br>• • • •            | ا تظریاں ہے در                                                    | ے اور رمی کرنے میر                                | مەرتتىپ نەتوڑ                | آخری کوری کریے                     |
| <i>مز</i> دور<br>   | حمال                     | موائی جہاز            | طيارة                      | برکھے۔ ہر جمرہ کو                                                 | بهاتھ بسم الله والله اک                           | کنگر مارنے کے                | ہے مارے۔اور ہر                     |
| دروازه<br>دري       | باب                      | داسته<br>س            | طريق                       | ما ئيں پڑھے۔                                                      | ، ساتھ بسم اللہ واللہ اک<br>غار، درود شریف اور دہ | ك كرنتبيح ،استغ              | تحتكرى ماركر فيجييج                |
| جانماز              | مصلی<br>کحل              | ری<br>ح <del>بع</del> | حبل                        | ب آ فاب ہے                                                        | ریخ کوری کر کے غرو                                | . اگر بارهوین تا             | مسكله:                             |
| سرمه<br>مهندی       | تحل<br>حناء              | کمجور<br>ا            | سيحة                       | نا جائز ہے۔                                                       | ب کی رمی کیے بغیر چلا آ                           | آ وينو تيرهو ي               | پہلے ہی منی ہے جلا                 |
| مهدر<br>گفری        | ساعة                     | بور<br>بازار          | سعر<br>سوق                 |                                                                   | أئة تومصب مين را                                  |                              |                                    |
| حرر<br><b>حا</b> ول | رز                       | t ī                   | متوی<br><b>دقی</b> ق       |                                                                   | ے۔جب تک مکرم                                      |                              |                                    |
| رونی<br>رونی        | رر<br>خيز                | , ب<br>دال            | علس                        |                                                                   | ،<br>ہےاور عمرہ سے بھی محر                        |                              |                                    |
| ريان<br>لوثا        | ابريق<br>ابويق           | چي.                   | ملعقة                      | 4 " 12                                                            | ي                                                 |                              | -, •                               |
| مرچ                 | .ريل<br>فلفل             | جيرتي                 | سکین .                     | يرمغاله الأعلقا                                                   | مرنع.<br>باسنت مؤ کدہ ہے۔او                       | م ایک ایک                    | 8618                               |
|                     | ثلج                      | رو مال                | منهل                       | در میان سرعی<br>پخزی الح کوی                                      | ) سے۔ ۹،۰۱۰،۱۱٬۱۱ تار                             | ین ایک باز سر<br>اعب سه افضا | مره حدد می<br>کاعی دارد داندان     |
| برف<br>تحقی         | سمن                      | ياني                  | ماء                        |                                                                   | ے احرام باندھ کردل                                |                              |                                    |
| دہی                 | لبن                      | انثره                 | بيضه                       | اوراستان کے                                                       | ے ہرا ہم بالدھ کررں<br>ہاتھ ہی ملبیہ قطع کرد۔     | ہے۔حیفات۔<br>ان انتلام ک     | ر ما کرده کریں۔<br>ساتہ طورانہ ک   |
| <sup>س</sup> کوشت   | . لحم                    | چينې                  | سكر                        | ے۔ دوہ بہوات<br>سع کی سام                                         | ما ھابی مبیدن کرد۔<br>رصفاومروہ کے درمیال         | اوراسلام ہے۔<br>انساسا کس کھ | س ھوات رے<br>دراک کراہ الدجی       |
| جائے                | شائى                     | <b>2333</b>           | حليب                       | ن فی کرتے اور کر<br>ایک الاقت میں                                 | رصفاو مردہ سے در سیان<br>لیا۔اگر سعی پیدل کر۔     | امودہ کرتے ہے۔<br>کرے س      | ادا کرےاسلام ہر<br>مذاہر کریا قد ک |
| اونث                | جمل                      | سيب                   | تفاح                       | ے ن قالت ہوتو                                                     |                                                   |                              |                                    |
| مرد<br>کل           | رجل                      | کائے                  | بقر                        |                                                                   |                                                   | بەرىيىخلاك داجىد<br>يىسى     | سوار ہوکرنہ کرے ک                  |
|                     | بكرة                     | محورت                 | امواة                      |                                                                   | تتی                                               | ک                            |                                    |
| اوي                 | فوق                      | ाँ                    | اليوم                      | 10                                                                | عشر                                               | 1                            | احد                                |
| مسافرخانه           | رباط                     | ننچ<br>گز             | تحت                        | r.                                                                | ر<br>عشرین                                        | ۲                            | النين                              |
| بهتاحچا             | طيب                      |                       | ذراع                       | r.                                                                | ر.ن<br>ثلاثين                                     | ٣                            | 4900                               |
|                     | aa                       | جاؤ                   | رح .                       | ہم.                                                               | اربعين                                            | (*                           | اربعه                              |
| ,                   | ے گفتگو                  | کاندار س              | is                         | ۵۰                                                                | خمسين                                             | ۵                            | خمسه                               |
| ما هذا يكياب؟       |                          | ماه                   | ٧٠                         | ستين                                                              | ۲                                                 | ستة                          |                                    |
|                     | اس کی قیمت               | هذا                   |                            | ۷٠                                                                | سبعين                                             | . 4                          | سبعه                               |
|                     |                          |                       | ·                          | <del></del> -                                                     |                                                   | . 1.                         |                                    |

## تزكيهٔ وتربيت

<u>ار اگر روشی مجیل ری ہے اور روشی میں تمام جسم نظر آرہا ہے تو یہ</u> لطائف كانواريس\_ ۱۸ جن محالس من غيبت موومال سے خودا تھ جانا جا ہے۔ 19۔ ذکر و مخفل کے زمانہ میں دودھ اور روغنی اشیاء کا استعمال کرنا عايد ورنفظى اورذكركة ثاربائهم مستبهوجات بي-۲۰ فقہاء کے نزدیک کسی مومن کا اینے ایمان میں شک کرنا کفر بدادرمونی جب تک خود کو کافر فرنگ سے بھی بدر نہ جانے موس نہیں ہوتا۔ کیونکہ فقیہ کا فتو کی حال براور صوفی کی نظر مال وانجام برہے۔ ۲۱۔اگرطبیعت میں شار ذکر ہے اشتثار ہوتو تعداد کوچیوڑ وینا جاہے كونكدد ومقصودين ب-٢٢ نماز ش اگرالفاظ كي طرف خيال جمائة وساوس بندموجات جير \_ ۲۳ گناه كيره عضي بيت نيس موتى ب جب تك كرنيت مخ ندكر ـــ ۲۴\_اگرهمل میں کوتا ہی ہوتو علاوہ استغفار کے کچے جریانہ بھی مقرر کرنا عايد مثلًا بين ركعت نفل برُحے۔ ٢٥\_شب كوسوير ب كهانا اوركم كهانا اورعشاه يزه كرسوير ب سونا اخير شب میں آ کھ کھلنے کے لئے معین ہے۔ ۲۷۔ پوست وحرارت بڑھ جائے تو تمام اذکارکوٹرک کرکے درود شريف براكفاكرك يوست كاعلاج كرما وإي-الملكى ناموافقت برمبركرنا يدخود عابده ب-مبرس برداشت كرناجا بييب ٨٠ ي كواب موسلين ك كي كم كالالي ندرنا وإب-۲۹\_بعدعشاء كيماموم امرته باوباب بدهنا حاجت براري كيليم فيدي ٣٠ \_اگر داينے ہاتھ كى اڭڭيوں ير نبم الله يڑھ كركسي ناراض فخض كو

متعلق بميشه بدمسلك ركع كس بشؤويا نه شنود من كفتكو يميكنم . ۲۔ آج کل دین مدارس کے قائم کرنے سے بہتر کو لی عمل نہیں ہے۔ اوراس نفع رسانی کی برکت سے خود بھی محروم شدے گا۔ ٣- ما لك وكام من لكناجات ثمره ت نظر ندجا ہے۔ ٣ ـ ومادى كا جوم رصت ب- حس بي عبد وخود يستدى كى جرك جاتى ب ۵۔ وساوی کتنے بی برے ہوں مفرنہیں ہیں جب تک کدان کے ٢ بعض سالكين كيليئ انواروغيره كامنكشف ندمونا بي مصلحت بوتا ہے۔ ٤ علاء موء كى بدخواى سے متاثر ندمونا جاہيے۔ ٨ معاصى كے اراكاب سے نااميد نه جونا جا ہے اور توب واستغفار کے بعد کام شروع کردینا جاہے۔ 9\_ورد کے ترک برافسوں کرنا بھی دولت ہے۔ ۱۰ معاصی کاعلاج صرف ہمت واستغفار ہے۔ اله جس پیر کے مریدا کثر بے نمازی وغیرصالح ہوں وہ قابل بیعت ١٢ يمجي قلب وزبان كابے اختيار ذاكر ہوجانا اور كشش كامحسوں ہونا سلطان الاذكار كااثر ب الرنماز ك مصل الي كيفيت موتو نماز كساته مناسبت تامد ہونے کی علامت ہے۔ ١٣- درس و تدريس بحى عبادت مونے كى وجدسے قائم مقام مراقبہ ب زبان کا بوت ذکر شیرین مونا علامت سرایت ذکر کی ہے۔ اور آثار سلطان الاذكاريس سے ب ۱۳۔وماوی سے پریشان نہ ہونا جاہیے۔اس کا بہتر علاج ہے کہ . ال يرخوش ندمو . ١٥ جوم مشاغل مي تحورُ اكام بحي بالكل ناغه بونے سے بہتر ہے۔ اورکوتا ہی کی تلافی استغفارہے۔ ١٢ كى وارديا كيفيت كاغيرمرم سے ذكرندكرنا جاسي اورنداس بر

ا۔واعظ کا مسلک رضامندی حق تعالی ہونا جاہے۔ سامعین کے

سلام كرئي ويمل باعث رضامندي موكابه اسماز من نماز كى طرف توجيمقدم بداور بلاافتيار ذكر قلبي جارى ہوجائے توخل صلوق نہیں۔ ۳۲ اگر آخرشب میں تبحد میسرنہ ہو سکے تو بعد عشاء کے اپنے غرور کرنا جا ہے بلکہ تعت سجھ کرشکر کرنا جا ہے۔ وظائف پورے کرے۔ صنورصلی الله علیه وسلم نے قر مایا: ایمان اور بخل کی مومن کے دل میں بمیشہ جمع نہیں ہوسکتے \_(اتسالی)

ہے۔ کماس کے لئے کشف کی ضرورت ہے۔ ۵۸۔ بیلی کا دراک صرف قلب ہے ہوتا ہے۔ اگر چہ ظاہری آ ٹکھ بند کرلی جائے۔ ۵۹۔ایک نظر پر اوازنافیخ کاافتیار کامرنیں ہاں کا بھی ایک وتت ہے۔ ۲۰ \_ولایت مقبولیت کو کہتے ہیں \_اورنسبت بھی بہی ہے۔ ۱۱ - ہمداوست کا معتقد اگر بغلبہ حال ہے تو معذور ہے اگر بلا غلبہ حال ہے تو کا فرہے۔ ۷۲۔املاح اعمال کے لئے بیعت شر مائیں۔ ٢٣ يضعيف الدماغ كوبلاضرب ذكر خفي كرناحا ہے۔ ۲۴\_بلاشد پیضرورت ذکر میں بات نہ کرے۔ ٧٥ قضاع عرى كاآسان الريقديب كرينماز كماتها يك نماز الأكر ٢٧ ـ واردات برنازياس كوكمال مجسام صرب ٧٤ ـ ذكر قلب كي آوازسرايت ذكر كي علامت ب جومقعود كازينه بـ ۲۸ میرے بیندیش عرش معلیٰ سے نور آر باہے۔ بیمرا قبہ یک سوئی كے لئے مفیدہ۔ ۲۹ اتاع احکام شرعیدوکشت ذکرے خدااور سول کی محت برحتی ہے۔ ٠٤ يقور جمانے من زياده مبالغه نه كريں۔ اكدشيطان بمى سبب خير موتاب\_ ٢ يم كى ناجاز محبت كازاله كے بعدا گرخفیف میلان دیلا رمعنز ہیں۔ ٤٢٠ الله الله كي مجت يا كيميائ سعادت كامطالعه مت بيدا كرتاب ٧٧ ـ خدا تعالى كے ہاتھ پيروں كے متعلق پيقسورندكر ب كه بم جيسے ہیں۔اگر بلااعتقادتصورآ جائے تذکوئی حرج نہیں۔ 20 کی مضمون کاتصور با ندهنام اقبہ۔

٧٧ ـ مراقبه ألَمُ يَعْلُمُ مِأَنَّ اللهُ يَوَىٰ استحضار كے لئے مفيد بـ اول تین جارمر تبہ تلاوت کرکے ریہو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال ظاہرہ وباطنه و کیورے ہیں۔ 24 \_ یا دواشت کے قصد سے بیچ رکھنااولی ہے۔ ۷۸\_مقامات نجس میں اگر ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں۔ 24 عورتوں میں عاقبت اندیثی کم ہوتی ہے۔ اس لئے بانست ۵۵ مرا قرو شغل احوال بیدا كرنے كے لئے بيں - جب احوال بيدا مردوں کے بریشانی کم ہوتی ہے۔ ٨٠ رخصت يرغمل نه كرنااور عربيت يرجمت نهونا شيطان كي ربزني بـ ٨١ - اصلاح خيالات بجز كامل شيخ كي محبت كيمسرنبيس موتى -٨٨ منازي الفاظ كاسوج كراداكنا خشوع بيداكرتا بـ اور

مقترى ہونے كى حالت ميں دل ميں الفاظ كاخيال كرے۔

۳۳۔ ذکر جیرے سونے والوں کو تکلیف ہوتو ذکر خفی کرنا جاہے۔ ۳۲-جس رفر بفت ہواس کے مرنے کا تصور کرے کو گل سو کر کیڑے یر جا کیں گے۔صورت بگر کر قابل فرت ہوجا کیکی۔ ٣٥ معمولات كے ناغد ہونے كے لئے سفر كاعذر تي ہے۔ ٣٧ ـ سوره كهف كي آخري آيت إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ے آخرسورہ تک بڑھ کردعا کر کے سور ہنا تبحد کیلئے آ نکھ کھلنے میں مجرب ہے۔ ٣٤ ـ اگر كسى وقت لكان معلوم موتو ذكر كم كردي \_ ٣٨ مشغول آ دي كے لئے معمولات قليلہ بھی غنیمت ہیں۔ ٣٩ ـ روغن كدوكي مالش اورمغز بإدام اورمغز يخم كدو كاشير ومصري سے ثیریں کرکے میناز طیب دماغ کے لئے مفید ہے۔ ٨٠ - كتاب ذم الدنيا كيميائ سعادت كامطالعه محبت دنيا كوكم كرتا ي ام يتكلف كسي كام يردوام كرنے سے استقلال وملك موجاتا ہے۔ ۴۲\_چهل حدیث بلحقانشر الطیب کامطالعه باعث برکت ہے۔ ۳۳ \_ شیخ کے ساتھ حسن ظن سے فضل البی متوجہ ہوتا ہے۔ ۴۴ ۔ واعظ کی ترغیب وتر ہیب کا اثر اس کے خلوص پر دلالت کرتا ہے۔ ۴۵\_مبتدی کے لئے کشف وکرامات رہزن ہیں۔ ٣٦ كى كا آنخفرت كى زيارت كراديناس كى تبوليت كى دليل نبيس بـ 42 \_ شیخ کی محبت بالواسطه خدا کی محبت ہے۔ ۴۸ مراقبہ موت سے وحشت ہوتو مراقبہ رحت و (شوق وطن) کا ٣٩ ـ جگه كابدل دينا بھى غلب نيند كاعلاج ہے۔ ۵۰۔ جو محص کیسی النام کے قدم بر موتا ہے اس برزبد و تو کل کا غليهوتا ہے۔ a-صورت مائے مثالیدا کثر اصل کےمطابق ہوتے ہیں۔ ۵۲ کبھی کشف سے تقویت اعتقاد مقصود ہوتا ہے۔ ۵۳-آسان برنسی حسینه ماہر وعورت کا جا ندی کے لباس ہیں ویکھنا حور جنت كى صورت مثاليه بــــ ۵۴\_بوع حنا كامحسوس موناعالم برزخ سے ب

ہو گئے توان کی ضرورت نہیں۔

ے ایا ہے مال کو کھونہ تھا عبدت ہے۔ ۱۹۸ دعا کا تقعود تفر کا فرار ک ہے۔ اگر اردد ش ہوتو بھی مہتر ہے۔ ۱۹۹ دغواب میں شیخ کا کامامہ یا عرضا مقترات کی علامت ہے۔ ۱۱۹۔ چینکہ اکٹلق عمال اللہ ہے اس لئے ان سے کج اطلاقی باعث منیں ہے۔

ناراتی ہے۔ ۱۱۱ میشترینز وں کے کھانے ہے شہوت کی کشرت ہو جاتی ہے۔ ۱۱۲ کرلوں کی طرف اگر خیال ہوتو منداور قلب دولوں پھیرنا چاہیے لینی دوسری کالرف متوجہ دویا ہے۔ سین دوسری کالرف متوجہ دویا ہے۔

۱۱۳ حاب کے ساتھ فوش طبعی مغید ہے اگر معتدل ہو۔ ۱۳۳ حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھنا خاص سلسلہ امدادیہ کی ممتاز امت

علات ہے۔ ۱۱۵۔ مقتری ہونے کی حالت میں اگر درود ثریف بلاقصد قلب سے باری ہوجائے تو مچھڑ می میں مجرز بان کو ترکت ندہو۔ ۱۱۷۔ خواب کے جذبات بیداری سے طبحہ وہوئے ہیں۔ ۱۱۵۔ گرموامی سے احتیاط کی تو تی تیں میں میں موجوعے ہیں۔ ۱۱۵۔ گرموامی سے احتیاط کی تو تی اور نیک مال کی گرمز درت مہیں بکسانی تھے ہے۔ مہیں بکسانی ہے۔

۱۱۰۔ اپنے تمام امور کو خداوی تعالیٰ کے سپر دکر ٹا اور جنت کی تمنا اور دوز خ سے بناہ انگنا عین سنت ہے۔

رون کے مشاہدہ کرتا اور دنیا سے کنار کشی اور موت کی تکلیف کو فراموش کرتا ایک بلندمقام کی علامتیں ہیں۔

۱۲۷ فیر الطبیب پر هناطاعون کاعلاج ہے۔ ۱۲۳ آرمنر میں تبجد کاموقع نہ مطبقہ تیم کر کے مرف ذکر ہی کر لیما

> موجب برکت ہے۔ ۱۲۴۷۔ بلامشورہ شیخ کوئی شغل نہ کرنا جا ہے۔

۱۳۳۴ \_ بالمحورون کون کن نشرتا چاہے۔ ۱۳۵۶ \_ بادر کے نبونے سے تیم عمیرت ہوتی ہادر تجب کی بڑ کتی ہے۔ ۱۳۷۹ \_ کی بخت بات بر منبط کی اس ویبہ سے فضیلت ہے کہ اس سے

> طبیعت متر دردائ ہے۔ ۱۲۷ مقتدی سری نمازش اگر ذر تعلی کر ساتھ بہتر ہے۔ ۱۲۸ آ بحکل جس دم مناسب نبیں ہے۔

۱۲۹\_ با جائز طاز مت جب تک جائز کا انتظام ند موزک ندکرے۔ ۱۳۹\_ شخ کو بیت اس تحض ہے لئی جا ہے جس پر دل کو الممینان ہو۔ ۱۳۱ کننگویش جوش مناسب نہیں ہے ہوقت ہوش سے کام لیانا جا ہے۔ ۸۳ قلت خذا کاجر بائیا جکل مناسب جمیں بکڈیل پڑھنا نہتر ہے۔ ۸۴ نماز میں چوکدا وراہتھال سے قطل ہوجا تا ہے۔ اس لئے اکثر اوقات مکشرہ چیز یا دا آجاتی ہے۔

۸۵ موجودہ واعظول کے مجالس میں شریک ہونے سے ذکرو معمولات میں مشغول ہونا بہتر ہے۔

٨٢ تعليم مين متعدد فخصول كالتباع ندكرنا عابي-

۸۸ صحت کیلئے چیر تھنے سونا ضروری ہے ایک دفعہ ہویا پتفریق۔ ۸۸ عاد ۃ اللہ یکی ہے کہ استفادہ فاص زعد وں سے ہوتا ہے۔

۸۹۔ انقا قاضرورت شدیدہ کی مہان کی خاطرے معولات میں تغیرہ و جائے تو مضا کتنیس ہے۔

۹۰۔ارتکاب معاصی ہے احرّ از اگر مشکل ہوتو بیہ مقرد کرے کہ اگر گنا مهرز دموگاتو یا چی موفق پڑھوں گا۔

91ء آگریٹی کانصور بالافتیار جم جائے تو کلید سعادت ہے۔ 97ء دورگی چھوڑ دے یک رنگ ہوجائے کا متی ریب کہ ایک شخ کو اپنے تمام مور پر دکردے۔

ہما ہوں وروز اور ہے۔ 97 کوڑے ہو کر ذکر کرنے میں کوئی مضا نکھنہیں۔

۹۴ یسن پرتی ایک امرطبعی ہے اس کے زوال کا انسان مکلفٹ نیس گراس کے اقتضاء بڑمل نہ کرے۔

90۔ خواب میں بر ہدر کھنا تعلقات دنیائے جرداس کی آجیر ہے۔ 97۔ بیٹن کے سامنے کہ پہنٹا بیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یطور کلیات اپنے تمام عوب بیان کردے۔ جزئیات کی تفصیل فیر ضروری ہے۔ 20۔ کفٹ و قیور مبتدی کو صفر ہے۔ 9۸۔ کنٹو رسائی اضل عیادات ہے۔

99 آخضرت ملی الله علیه و ملم نے فیوض سے خلف طریق ہیں۔ مجمی انس بھی ہیت اس لئے سالک حضرت موسلی اللہ علیہ دمکم کوخلف میشیشن ہے خواب میں دیکھئے۔۔

۱۰۰۔جس پر غصہ ہواس سے دور ہو جانا اور اعوذ باللہ پڑھنا اپنی خطا تر اورغضب خداد مری کو یا دکرنا غصہ کاعلاج ہے۔

ا ۱۰ قرض کابارا شاکر شخ کی صحبت میں رہنا فائد وکو کم کرتا ہے۔ ۱۰۲ قبر کو و کینا فالی بشارت ہے۔

۱۰۰ مار گولیس شراح ، بود طالب علم کے لئے توافل وغیر و مناسب ہیں۔ ۱۲۰ مار جو تعن عشل شرو بیٹا اوبالا در مرکز کے مار دیگرم جائے تو وہشر ہیدے۔ ۱۰۵ میں میں در لقوی رکز سے گا بوری سے مجت بزھے گی۔

١٠١- ا يتھے كام كى فكر بھى موجب تواب ہے۔

صفور ملی الله علیه و ملی او کوئی انسان ایمان دار تیس ب جب تک کرده کوگول کے لئے وہی جمالی نہ جا ہے جواج کے جا بتا ہے ۔ (افراکل فرمان مالا طالات)

۱۳۷ کی کوتا ہی پر اہلیہ ہے اس طرح معانی مانکے کہ اس کی جرات بڑھ جائے۔

۱۳۳ - بھی غلبہ ذکر کے آثار سے خصہ براہ ہواتا ہے۔ جوہار شی ہے۔ ۱۳۳۷ - امر بالمسروف و نبی گن اکتکر کے لئے عمّا ب کرنا منتذا و وحر ابی کامنصب ہے۔ ۱۳۵ - بیٹے تعلیم حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ اپنے تمام احوال وعوب پیش کرکے تنویض کر دے ۔ اور جونسویٹن تجویز کرسے اس کو بلاتر دد استعالی کرے۔

استعمال کرے۔ ۱۳۷۴۔ شخصے اپنے کسی حال یاا عقاد کوفی شدر تھے۔ ۱۳۷۷۔ گلزادا برا تیم کا مطالعہ منیہ ہے۔ ۱۳۸۸۔ اطاعت بکن ہے کہ مشقت پرداشت کرے۔ ۱۳۹۹۔ آداب شن سے بیمی ہے کہ علوم غیر ضرور میہ شم اس کیا طرف رجون نہ کہا جائے۔

۱۳۰۰ انبان کو چاہیے کہ اپ قصور کی کی سے معافی مانگ لے اور قولیت کا ملف نہیں ہے۔

۱۳۱۱۔ آگری ہے ہے نماز میں موہوں ندمومیس ہے۔ ۱۳۴۷۔ عیوب کے علاح کے امام فرائی کٹ کا مطالعہ مغید ہے۔ ۱۳۳۷۔ وقت الاوت آگریہ تصور کرے کہ اللہ جل جلال فراہے ہیں اور ۱۶ماری زبان ہے شل با جائے آ واز فکل رہی ہے تھ کیموئی کے لئے مغید ہے۔ ۱۳۲۷۔ تمیلغ دین کا مطالعہ حب دنیا کا علاج ہے۔

۱۲۵۔ اگر بات موچ کر کی جائے تو غیبت ولائیعی باتوں سے مجات موتی ہے۔

۱۹۷۱ فرواق شره اگر رضائے مجبوب ہے قود دوس سے افغنل ہے۔ ۱۹۷۷ء الله دل کی محبت قرب و سکون کایا حمث ہے۔ ۱۹۷۸ء کی متم اور ریا سے خوال سے در رکام کر کما جائز تیں ہے۔ ۱۹۷۹ء من لا رد له لا ورد له لعنی جودور دمیس کر تا اس پر دارو ٹیس

۱۵۰ ما ظهار کاابتمام جمل طرح ریاء ہےافغا کا ابتمام بھی ریاہ ہے۔ ۱۵۱ میں عصروں سے فود کو کمتر صورت کر دار لیار تی ہے۔ ۱۵۲ ماروروزشر ایف کی کھڑ سے سوزش اور ترارت کاعلاج ہے۔ ۱۵۵ مارکو کی تختی مند ہر تحریف کرنے آئی کا در کنا مواقئ سنت ہے۔ ۱۵۵ ماری منابعت ہے۔ ۱۵۵ میں صورت کی منابع ہے متعابلہ کی تخل ہے۔

۱۵۱ مبتدی کوش از تکیل امر بالمعروف مناسب میں ہے۔ اس وجہ سے آیات قال کے زول میں تا نیم ہوئی۔ ہے۔ اسمبر میں جا کر جوتے سیدھے کرنا اور پانی لوٹوں میں مجر با اور

۱۵۵ می می جار بروسے سیاسے منا اور پان مونوں میں جرعا اور موقع ہوتو جھا اڑور پیااس میں کبر کا علاج ہے۔ ۱۸۵۸ مالداران یہ شخوامہ اللہ وقاعہ کی میں

۱۵۸۔ بلاا جازت کینے امر پالمعروف نیگرے۔ ۱۵۹۔ حصول نسبت کی دعا میں مطلوب ہے۔

۱۵۹\_ مصول سبت فی دعاش مطلوب ہے۔ ۱۹۰ تعلق مع الله اور رضائے تن باہم متلازم بین ای کونبت بھی کہتے ہیں۔

۱۹۰ه توق ما الله الارصائي الم متلازم بين كالبست كى ليتم ياب. ۱۲۱ ليفض اوقات اثمائي ذكر ميس اپنج وست بدى كودل جا بتا ہے جس كا كوئى صفا كة زئيس ب\_\_

۱۹۲ می کی امر محود کا سب معصیت بھی ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ گناہ جوتو بکا سب ہے۔

۱۷۳- بچوں سے مبت کرنا اور کھیانا تکبر کے ندمونے کی دکمل ہے۔ ۱۷۲- کسی کی دینداری اور حالت کا استحان ندر کا جا ہے۔ ۱۲۵۔ اگر غلبر توامنع ورصعت رحت کی دویر کسی امریکم پر خصیر مثباً کے

۱۹۵ ـ ارغلیواشع و دسمت رصت ی دید می امرهم برخصه بند تو گیچرن نهیں بہی دقت که عقلا اس کو برا مجتسا ہے۔ ۱۹۷ ـ دورا ۱۹۶ این استنام پر کر آئی سے درامور ترین

۱۷۷۔ احوال انگال پراستقامت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ۱۷۷۔ وار دات قلبی پر ناز واثفات کرنا ہلاکت ہے۔

۱۹۸ سلطان الاذ کارگی آوازی اعربی بیمر چوکد ذریعه یمونی کا ساس کے نافع ہے۔

۱۲۹ از کار بی زیادہ فغ ہیہ ہے کہ تن تعالیٰ کے دیکھنے کا خیال رکھے۔ ۱۷۰ لیاس میں ملح اکا تاریخ کرنے بھی ہوتو ریا دیش ہے۔ ۱۷۱ فیخ کی محبت بدون ریامت کے بھی ڈائ ہے آگر استفادہ ہو۔

۱۷۲ مبتدی کواخبار کا مطالعه معنر ہے۔ ۱۳۷۰ کی روز آئٹونہ کھانا بھی بہتر ہے اگر اس پر ندامت ہو۔ میں روز بک سے انسان میں میں آئے جوان منہ نامیان میں جم

۱۷۳ فرے قلب میں تری آتی ہے مثل ضعفا داور جانوروں پر حم آنے لگا ہے اور بیا تا دمجود ہیں محرکم ال بیس ہیں۔

221۔ جُوم مرض سے اگر اوراد میں تعقی ہوجائے تو اس کے تلانی کی ضرورت نیس۔

ر سند المرادي على كوقائل آبول اور درجه كاستخل شرار دريا جائے۔ 221 ـ نماز عمل قرآن ان اس طرح پڑھنا جاہيے كو يا جناب بارى تعالى كى چىڭى عمر افر معروض كرد ہا ہے۔

۱۸۸۸ ماره افی کا بردقت محضر موجانا ابتدائے نسبت کی علامت ب ۱۹۵۹ معمیت کا مجوث جانا بزارول ذکر و ختل سے اضل ہے۔ ۱۸۶۱ مرین مر نسبت مجھے محققود سے زیاد و قریب ہے۔ يزكيهٔ وزبيت

۱۹۷۹ مین پیشاب سے مسئول کا طلاح ایون مفرورت شدید بینی ہے۔
۱۹۷۷ مین پیشاب سے مسئول کا طلاح این بیا ہے۔
۱۹۷۸ میں میں مفروری رہائی وصول الی آئی ہے۔
۱۹۷۹ میران پر استفار کی مشابدہ کا ایک جز ہے۔
۱۹۱۹ میران او تا اس مند یا کیا جائے تو افغال میں مزاحت نیس ہوتی ہے۔
۱۱۱ میران اشعار پڑھے کا مضا کدئیس کر کشرت شہو۔
۱۲۱ میران جا ہے بدید شدت حیا وہ خدامت انتہائی ہوتی چند بارب کلف تو برکرنے سے بورش جا تا ہے۔
کلف تو برکرنے سے بورش جا تا ہے۔

۲۱۳ مرف کتابوں کے مطالعہ سے مقصود کی تحقیق ٹیس ہوتی اس کے لئے محبت کی شرورت ہے۔ بروں مجھ اسک سے کے مصابط کا مصر

۱۹۳۷ یوض لوگوں نے کئے مشخطہ طب معز ہے ۱۹۵۷ - جب اکیک ماز قضار ہوتو دووقت کا فاقد اس کا جمہ مائیہ ہے۔ ۱۹۱۷ یوخس آگوں پر خداد کہ تقابلی کے مشاہرہ کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ بستر پر پری کھیلا کرنس موسکتے ۔

۱۳۷ سیا مرجیس چیانے سے نیند کا ظاہد دفع ہوتا ہے۔ ۱۳۱۸ قر میں بلاقصد کر سیطا دی ہوتا طا است مجت ہے۔ ۱۳۱۹ تحکد مست کا عزم ادامجی فی حق الافرت شل ادامی۔ ۱۳۲۰ منور معلی الشعابی و کم کا بیدادی میں دیکھنا صورت مثالیہ جھیقت نہیں ہے ادرمائی کا کسل بھی وقل ہے ادرمد کمالی قرب میں مخصر ہے۔ ۱۳۲۱ بر فعیت رصلو تا قو بیکا الترام اس کا طلائے ہے۔

۱۷۳- اربارتو برکرنے میں اگر چیٹرم آئے محراس کی پرداہ نہ کرے۔ ۱۲۴۷ شخص حالا سے بیعت فتنی واجب ہے۔

۱۳۱۷- ما جائل مسیحت الادب ہے۔ ۱۳۵۵- والآل الخیرات کے بعض میٹو ل کے متنول ہونے ٹل شہر ہے اس کئے اس کی طاوت میں بتنا وقت مرف ہو بجائے اس کے ورود شریف کے متنول میڈ کاوروافضل ہوگا۔

۲۲۷\_ نماز میں جس تصورے جمعیت ہواس کوافقیار کیا جائے۔خواہ تصور ذات کا ہویا کام الشرکا ہو۔

۱۳۷۷ دور تی دیشت سے استفادہ کا دار ندیندی ہے جس کا طابق قائے۔ ۱۳۷۸ - مجمعی ذاکر کوفلیات کی دجہ سے اپنے وجود کی مجمعی ترقیس ہوتی۔ ۱۳۲۹ - ذکر میں کندھے پڑتش اور قلب شن الذت کا محمول ہونا سرایت ذکر کی طلامت ہے۔

۲۳۰ عال میں کوتا تی کا خیال عین مطلوب ہے۔ ۲۳۱ ۔ جس حال میں رکیس ای پر داخی رہنا چاہیے۔ اس کی فکایت ۱۸۱۸ مارے برویل کا کی فرض دی کیلیے پڑھنا بھی موجب ڈاب ہے۔ ۱۸۲۸ مالیک وقت محین تک اپنے عیسوں کوموچنا اور زبان سے خود کو پیرتو ف وٹالائن کہنا اصلاح کے لئے اکسیرہے۔

۱۸۳ بچول کوحدے زیادہ تا دیب مفریہ۔ ۱۸۳ شدق میں گر جو۔ کاجوموہ ہے اکس میں اعتدال س

۱۸۳ مثرق بین گرید وجت کا انجوم ہوتا ہے۔ ۱۸۵ - اجتہادیات میں دومرے مقابل پرطعن یا اس کو بیقیعاً طلاف حق نہ کہنا جاہیے۔

۱۸۷\_تمام مجابدات كادارومدار بهت پرہے۔

۱۸۷\_غیرعالم کوشف الانبیاء و تذکرة الاولیا مکوفود کینا مناسب نبیس۔ ۱۸۸مه ولات کابستور بالاناف کورابود نااستقامت فوق الکرامت ہے۔

١٨٩ - تلاوت من متوسط توجه كاني ب-مبالغة مفترب-

۱۹۰ کشف کے لئے آ تکہ بند کرنا شرط نہیں ہے۔ مگر ان طبائع میں جن کو بغیران کے یکسوئی شہو۔

۱۹۱۔ جب زبان ذکرے تھک جائے تو فکرے کام لو۔ ورندراحت سب ہے۔

۱۹۲ برچیز میں انشاندگی آ واز محموق بونا مرایت ذکر کی مفامت ہے۔ ۱۹۳ خوف آخرت کے سب دنیا سے جان بوجانا میں مطالب ہے۔ ۱۹۴ بعض اوقات بجائے مفت کام کرنے کے تخواہ کے لینے ممل

۱۹۴۳ بھی اوقات بجائے مقت کام کرنے کے فواہ لیے چینے تکر عجب کاانسداد ہے۔ م

99۔ جس توجہ ہے ابھی ہواس کا اہتمام نیکرے۔ 191۔ تمام مناقشات ہے علیمہ و رہنا اور گوشہ کما کی کو پسند کرنا ایک

ر نع حالت ہے۔ رفع حالت ہے۔

192 میں پند تیم کا دیکھنا اعمال صالح کی بقاء کی طرف اشارہ ہے۔ 198 فرنبت کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے قلب کو الیا تعلق ہو جائے کہ اس کیا یا دادر طاعت مالب رہے۔

199 کیمی کشف ہے مبندی کا استحان تصور دہوتا ہے۔ ۲۰۰۰ حضور صلی اللہ علیہ دکلم کی زیارت نی المنام غیر اختیاری ہے۔ اور نسال کاتھوٹ میں مجمود تل ہے۔

۱۸- مبتری کوفیرسلملہ کے ہزر کوں سے مانامعز ہے۔ ۲۰۱۱ فیلق سے طبق دھشت کے ساتھ احتیاری النقات جج ہوسکتا ہے۔ ۲۰۱۳ ۔ جب کوکی محتی اللہ بری ہوڈ تلوق کی ذک سے تھک دل نہ

ہو۔ بلکہ احیا **نااس میں نفس ک**اعلاج ہے۔

۴۰۴ محبت کی تم ہے تم مدت بھی نافع ہے۔ ۲۰۵۵ ماگراہے عیوب کا تحضار رکھاتو کی کی بدگوئی ہے تم متاثر ہوگا۔

حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا بمل طور يرة خرى سورة براة تازل بوئى بـ (رمود العنائق)

۲۵۳ حضور دائمی عاد تأممکن نبیس \_

۲۵۴ ـ اعتکاف میں دن کو تلاوت قرآن اور رات کو کثرت نوافل میں مشغول ہونا جاہے۔

۲۵۵\_مصائب میں دعاکے ساتھ رضا بقضاء ہونا اجروراحت دونوں کے لحاظ سے افغل ہے۔

۲۵۲. لی بی سے بعر ورت ماثرت کرنانفس کثی کے خلاف نہیں ہے۔ ٢٥٧ ـ أگر بغير ذكرلساني كے بھي قلب ميں غفلت كااحساس نه ہوتو وہ

وہم ہے یا پہلے ذکر کا اثر ہے جس کو بقا میں ہے۔

۲۵۸ کی عیب کا حقیق تدارک اس کی اصلاح ہے کف توبہو استغفار کافی نہیں ہے۔

۲۵۹ کی گناہ کا سب سے بہتر جر مانہ نماز ہے۔ کیونکہ وہی نفس پر سب سے شاق ہے۔

۲۷۰ نفس کے ساتھ ہرمعاملہ میں احتیاط اور بدگمانی جاہیے۔ ۲۷۱ قرآن شریف کا پڑھ کر بخشا کسی درجہ میں بھی موجب حرمان و خیار نہیں ہے قطع نظراس ہے کہ خود کو بھی تواب پہنچتا ہے پانہیں۔

۲۷۲ \_ ناواقف کوکسی مسئلہ کے جواب میں سائل سے کہدویتا جاہیے کمی عالم سے یوچھو۔

۲۲۳ ۔ نیند کے غلبہ میں ذکر ممنوع ہے۔

۲۶۴\_جوخواب زیادها بهم بوتواس کی تعبیر شیخے سے یو چھے تو کوئی حربے نہیں۔ ۲۲۵\_دیوان حافظ ومثنوی کا مطالعه شوق ومحیت پیدا کرتا ہے گرشیخ ہے مشورہ کرے۔

۲۲۷\_ ملازم کواییز حقوق طلی و تخواه طلب کرنے سے عار نہ جا ہیے۔ جس کا منثاء کبرہے۔

٢١٧\_مبتدي كومعاصى يا دكركے رونا بهتر سے \_اورمنتي كوتو يہ كركے کام میں مشغول ہونا مناسب ہے۔

۲۲۸۔نامحرم سے پردہ کا انتظام ضروری ہے۔

۲۲۹ فنول کوئی ہے بیخے کاطریق بدے کہ ہرونت تسبیح رکھے اور اصلی کام ذکر کوشتھے۔جس ہے کوئی وقت خالی ننہ ہو۔ پھر بھی اگر سرز دہو جائے تو جارر کعت نفل کا جر ماندا دا کرے۔

• 12- ينتخ كي صحبت ومكالمه سيدا بني كوتا بيون كاعلم بوتاب. الا الركسي سے الى غلطيوں اور قصور كاعفوكرانا مقصود بوتو بركمنا كانى ہے كر مجھے آ بے كے چھتون ضائع موكئے بين تفصيل كي ضرورت نبين-المارخواب مي سياه جيه كاين موئ ويكفناعلامت فاساورلما چوڑا دیکینا کمال فنا کی طرف اشارہ ہے۔ کرناحق تعالی پرالزام ہے۔

٢٣٢ ـ نمازي يميل جس طرح صنورقلب سے موتی ہے۔اى طرح اس کی کوتا ہی پرندامت ہے بھی ہوتی ہے

۲۳۳ \_اگرمهما نداری کی وسعت نه ہوتو جس قد رکھانا ہوسامنے لاکر ر کادے اور صفائی ہے کہنا کچھ مشکل نہیں ہے اگر کم نہو۔

۲۳۴ کسی کی ہلاکت کا تصور نہ جمانا جاہیے۔ کیونکدا گرمؤ ٹر ہو گیا تو تل كا كناه لازم آيكا\_

٢٣٥ \_ اگر تي لي نيك و دين دار موتو خير الحتاع ہے اس كي كفالت

۲۳۷ معوذ تین بڑھ کر دم کرنے ہے خیالات کی بریشانی اور بھوت

بریت کاعلاج ہے۔

٢٣٧- كى تمل كى ذريع بيے لاكى كومغلوب كركے لكاح برآ مادہ كرنا جائز نيس -۲۳۸ حزن دنا سف بھی گریچ فلم سے تھم میں ہے'۔ ۲۳۹ \_ فرائض نماز میں اگر دل گھرائے تو نوافل کے پڑھنے سے

تدارک کرے۔

۲۳۰ يرتيل د واعد كالحاظ مرى وجرى دونون نمازون مين بكسال كرناجا بيه ۲۴۱ \_ لغزش پرمیں رکعت کاجر مانیہ

۲۴۲\_ تربیت السالک کامطالعه۔

۲۴۳ ـ لاحول د لاتو ت كي كثرت بدنيت عجز اور درخواست حفاظت ـ ۲۲۴ \_ بلاضر ورت مسى سے ندملناا ورنه بولنا۔

۲۳۵۔ شخ کی صحبت میں رہنے کے لئے فرصت نکالنا اور اس کے اوقات وعادات كالحا ظركمنابه

۲۴۲ لبعض اوقات حرارت ذکرہے گوشت کا کوئی حصہ تحرک ہونے لگتاہے جوقابل التفات نہیں۔

ی۲۲۷۔خوف ومحبت میں کثرت گریپئین مطلوب ہے

۲۲۸ بعض غلطیوں کا ازالہ بجائے کتابوں کے صرف کی شخ محق کی

٢٢٩ \_خواب من الل الله مثلاً منكشف نبين موت بلكه كوئي روح مقدى ياكوئي فرشته اس صورت مين بمصلحت أنس ظاہر ہوتا ہے۔

• ١٥- بعض طبائع برخدا وند تعالى كي محبت آنخضرت صلى الله عليه وسلم کی محت برغالب ہوتی ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔

ا ٢٥١ \_مشاغل تصوف مين خلق يرنظر نه جا ہے۔

۲۵۲\_ ماسوااللہ کے وجود کے انکار کاعقیدہ واجب الاصلاح ہے مگر

صاحب الحال معذور ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قر آن شریف کوعمده آواز سے ادا کرو۔ (مجمع الزوائد)

الاسب کامول کے لئے وقت مقر کر کے اور پائٹری سے اس کافھائے ۲۲ ۔ جو کچورن ڈٹم نقسان چیش آئے ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے، پریشان میں وہ اور ہوں سجھے کہاں میں بھی گولوڈ اب ملے گا۔ ۲۳۔ ہروقت دل میں دنیا کا حداب کراپ اور دنیا کے کامول کا ذکر

ندکورندر کھے۔ ہلکہ خیال بھی اللہ بی کار کھے۔

۲۳- جہال تک ہو سکد دمر دل کو فائدہ پڑنچائے مفاود نیا کایاد ہی کا۔ ۲۵- کھانے پینے میں شاتی کی کرے کہ کڑور یا بیار ہوجائے۔ شاتی زیادتی کرے کہ عجادت میں ستی ہونے گئے۔

۲۷۔ خدائے تعالیٰ کے سواکس سے طمع نہ کرے، نہ کس کی طرف خیال دوڑائے کے فلائی جگہ سے ہم کو بیافائدہ ہوجائے۔

ر راے ۔ لیکون جانسے ، ویون مارہ او جائے۔ 24 \_ فدائے تعالیٰ کی طاق عمل بے چین رہے۔ 14 فوت مورڈی ہو یا بہت اس چیشر بھالاے اور فعر وفاقہ سے نگلے۔ ل شاہو۔

۲۹ - جواس کی حکومت میں بین سان کی خطار قصور سے درگز زکرے۔ ۳۷ - کسی کا عیب معلوم ہوجائے تو اس کو چھپائے۔البتہ اگر کوئی کی کو نقصان بہنچانا چاہتا ہے اور کا مسلم ہوجائے تو اس خص سے کہدو۔ سید میں باز اس میں اس میں اس کی سے کہ دور

سین میچان موجه اور مسافرون اورغریون اور عالمون اور درویشون کی ۱۳۳۱ میچانون اور مسافرون اورغریون اور عالمون اور درویشون کی خدمت کرے۔

۳۷۔ نیک محبت اختیار کرے۔ ۱۳۷۔ موت کویا در تھے۔

۳۵ کی وقت پیرگرووزاپ دن جرکاموں کومو پاکرے۔ جو شکل یا وآئے اس پرشکرکے۔ گنا ور تو پرکرے۔ ۳۷ جھوٹ برگزنہ یولے

۳۷\_ چونخفل خلاف شرع ہودہاں ہرگز نہ جائے۔ ۳۷\_ شرم دحیا داور پر دباری سے دے۔

۳۹ ۔ ان باتوں پر مغرور نہ ہوک میرے اندرالی خوبیاں ہیں۔ ۴۰ ۔ انڈنونا گی ہے دعا کما کرے کہ نیک راہ پر قائم محصل ۔

رسول الله مطی الله علیه مرحلم کی حدیثوں میں ہے بعض نیک کا مول کے اثواب کا اور بری باتوں کے عذاب کا بیان تا کہ نیکیوں کی رغبت ہواور برائیں سے غفر ت ہو۔

نيت خالص ركهنا

ا۔ایک فخض نے پکارکر ہو چھایار سول الله ملی الله علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا نیسے کو خاکص رکھنا۔

ف مطلب يب كرجوكام كرے خداك واسط كرے۔

ساعا یعن اوگوں کے آجابت دعاور تھاڑ چوک کی موجب فتسب ساع کا یہ کی زاید محبت بااولیاء سے مراد دووقت ہے جوایا تاکی و لی پرآ جا تا ہے۔ جس میں دو طالب کی ایک قویہ سے جیلی فرماد سے ہیں۔ جو صدر سالہ مجاہد و سے میسر نہیں موتی۔ اور محق ثق کے قصد و افتیار کو تھی اس میں والی ہوتا ہے محرالیے واقعات کم ہوتے ہیں۔

۱۷۵٪ بیت ہے شنے کے ساتھ تعلق زیادہ ہوجاتا ہے۔ بشر طیکہ شنخ طالب پرمطمئن ہوجائے۔

ہر مسلمان کورات دن اس طرح رہنا جا ہیے اسفرورت کے مواقق دین کاعلم حاصل کرے فواہ کتاب پڑھ کریا عالموں سے پوچھ باچیز کہ سب کتا ہوں سے بچے۔ ۳ یا گرکون کنا وہ موائے فوراتو بیرے۔

۴ کی کافل شرکھے کی کوزبان سے یاباتھ سے تکلیف شدے ، کی کی برائی شکرے۔

۵ ـ مال کی محبت اور نام کی خواہش ندر کھے۔ ند بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہے۔

۱ ماگراس کی خطام کوئی تو کتوا تی بات شدینائے خورا آنر اداد وقد مرکسے۔ ۷ میدون بخت مردرت کے سفر شد کرے سفر علی بہت کا ہا تھی ہے۔ احتیاجی کی ہوتی چیں۔ بہت سے نیک ام چھوٹ جاتے ہیں۔ وظیفوں عمل خلل پڑ جاتا ہے۔ وقت پر کوئی کا ممین ہوتا۔

۸۔ بہت نہ ہنے ، بہت نہ بولے ، خاص کر نامحرم سے بے تکلفی کی ما تیں مذکرے۔

9 کی ہے جھڑا کھرار نرک ہے۔ اا عبادت بھی ستی نیکرے۔ ۱۲۔ زیاد ووقت نہائی بھی ارب۔ ۱۳۔ اگر ادوروں ہے مانا جنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کررہے۔ سب کی خدمت کرے بڑائی نہ جنائے۔ ۱۲۔ ادرامیروں ہے تو بہت ہی کم لیے۔

10\_بددین آدی سے دور بھاکے۔

۱۷۔ دوسروں کاعیب ندڈ هونئرے کے ہم بدگمانی ندکرے اپنے عیوں کودیکھا کرے اوران کی درتق کیا کرے۔

ار نماز کواچی طرح احتے وقت دل ہے پابندی کے ساتھ اوا کرنے کا بہت خال رکھے۔

۱۸۔ دلیازبان سے ہروقت اللہ کیا دش رہے کی وقت عاقل نہو۔ ۱۹۔ اگر اللہ کانام لینے سے مزہ آے دل خش ہوتو اللہ کا تشریحالا ہے۔

۲۰۔بات زی ہے کرے۔

المنافعة ال

اطمينان قلب

فربایا: این (بوان) نفس سے باہر آ ، اوراس سے کنارہ کر اورا پی ہتی نے بچا شہو جا ہرچ اللہ کومونی دے اورائیے دل کے درواز سے پالٹہ کا دربان بن جا دوران میں آئے کا بھے تھم دے اسے آئے دے اور جے من کر سے اسے دوک دے ، ہلی ہوائے نفس کو ل سے (قربانا ہت کے ذریعی اکمل جانے کے بعد ، (چھر معیت ہیں پڑنے کے لیے) دل ش آئے نہ دد سے ۔ خواہشات نضائی کا دل سے نکالنا ، ہر حال ہیں ان کی خالف کرنے اوران کی بیروکی شرکے تی سے ممکن ، ہے اوراسے قلب شری آئے دیناصرف اس کی متابعت و موافقت سے ہوتا ہے۔

س السادة مي رئيس بال ماجيد واست المجاد الرادة في كرمواتيرا پس الادة بس ايك آرد و خي سب اور آرد و خواجش پيرقو فو اورامقوس كي دادى ہے - بس ميں پر جانا تيري موت اور بلاكت كابا هث، اور هذا كي نظر رشت سے گر جانے اور تجاب (شي تيرے پر جانے) كا سب بوگا۔ بميشدا حكام الجي كي رعات كر اوراس كي منہيات سے اجتماب كر ، اوراس كي مقدوات كو بميشدا كي مير دكر كے ان پر رامني ره ، اوراس كي مخلوقات شير سے كي چيز كواس كاش كيك ذكر تيرا الرادة اور خواجش اوراس كي اى كا كلوتي بيرس ادادة و شكر خواجش شدكر ب

قرب خداوندی کے مراحل

فربایا تو جم حالت پر ہو، اس کے سواکی اور بلندیا پست حالت کی اردان کر جب تو شاق کل کے درواز یہ پر ہو تو گل میں داخل ہونے کی اردان نسر جب تو شاق کل کے درواز یہ پر ہو تو گل میں داخل ہونے کی ارداد و شکر بیال تک کہ جم آب افتیار شیخ می داخل پر جائے ۔ ''جہ'' ہے ہم سرار دو تھک ہے ہو تھی تاکیدی اور باربار ہو بھن تھی داخل پر قبل شاق میں مرکز کہ تو آغر جائے گائو تھے ہے باوشاہ ایے قبل کی وجہ ہے موافذہ و شرک ہے گائے تاہد جائے گائو تھے ہے باوشاہ ایے قبل کی وجہ ہے موافذہ و شرک کے بادر جائے گائو تھے ہے باوشاہ ایے قبل کی وجہ ہے موافذہ و شرک ہے بادر افتیار ترش اور بیا جائے اور پی کا میں مرکز کہ دونا کر سیال کے بادر افتیار ترش اور کیا ہم پر کرک دونا کر سیال کہ بر دونا کہ اور افتیار ترش اور کیا ہم پر کرک دونا کر سیال کہ برد کے تو آخر کیا ہم پر کرک دونا کر سیال کہ برد کے تو آخر کیا ہم پر کرک دونا کر سیال کیا تھی تھی ہم کے کہ برد کر تو تو کا بیان کا میں جور دونے کو تا می کر سیال کیا تھی تھی ہم کر دونا کہ برد کے تو تاہ دونا کہ برد کر ان کر تھی تھی ہم کر دونا کہ برد کر تاہ کر تاریخ کر ان کر تاہ کہ برد کر تاہ کر تاہ کر تاہ کر تاہ کہ برد کر تاہ کر

بس جب و تکل شان میں جرے داخل کیا جائے ،تو خاموش سر تگوں مورب اور تیکی نظر کئے رہ ۔اور بلاطلب تر تی مرتبت جس خدمت پر ، اور جس خفل پر کیڈ مامورے اس کا محافظ ہوجا۔

یس موجودہ حال کی حفاظت اور اس پر خوشنوری و رضامتدی اور اس کے ماسوا کی طرف ترک الشات میں بی آتمام مجلا ئیاں بیل۔ کیکنگہ جس حال کی طرف الشات و نظر ہے، وہ یا تو تیری قسمت کا ہے، یا کسی غیر کی قسمت کا ہے یاکسی کا مجمی حصر نیس بلکہ اے اللہ نے اپنے بندوں کی

آزبائن کے لیے پیوا کیا ہے۔ (پس) اگر دو تیرا حصہ یہ قواد و الله اور سوم الله قواد و الله اور سوم الله قواد و الله اور سوم الله قواد و الله قواد الله قواد و الله قواد الله قد الله ق

### خوابشات كابيان

فرمایا: جب فقر (لیخی فتاجی) کی حالت میں خواہش نکاح تجھ میں بیدا مو،اورتواس کے بوجھا تھانے سے عاجز (اور قاصر) مو،تواللہ سے کشاکش وفراخی کی امیدر کھ صبر (افتیار) کراور باری تعالیٰ کی طرف ہے کشائش کا منتظررہ ۔جس نے بیخواہش تھے میں ڈالی اور پیدا کی وہی اپنی قدرت سے اس خواہش کو تھے سے زائل وٹا بود کردے گا، یا (پھر) وہی تیری اس خواہش کے بورا کرنے کا سامان اپلی بخشش سے پیدا کرے گاجوند نیا میں تھے یہ بار ہوگا نہ عقبی (آخرت) میں قابل مواخذہ ، بلکہ تیرے لیے مرارک او ر کفایت کرنے والا ہوگا ،اور تیر برطبر کرنے اورا بی قسمت پرداضی رہے کی دیدے اللہ تعالیٰ تیرانام صابر اور شاکرر کھے گا۔ اور گنا ہوں سے بیخے اورطاعت برقائم رہنے کی عصمت وقوت زیادہ کرےگا۔ (یا در کھو کہ )اگر تم نے صبر سے کام لیا اور نکاح تمہاری قسمت میں ہے تو وہ تمہارا نصیب اس طرح پنجائے گا کہ وہ تمہارے لیے کانی اور مبارک ہو،اس طرح صبرو شکرے بدل جائے گا اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کے حق میں عطاو بخشش میں زیادتی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔وہ فرما تاہے۔ لَئِنُ شَكَوتُهُ لَازِيْدَنُّكُمُ وَلَئِنُ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ "يعنى اكرتم شكركرو كي توجم زياده دين محاورا كرناشكري كرو گے تو پھر جاراعذاب شدیدے'

ا الماريخ كية وتربيت الماريخ كية وتربيت

اگروہ خواہش (تیری قسمت عمی) نہیں ہے (اور کشائک ندآئے) تو
اس کاخیال (ع) دل سے منادے خواہ نس چاہ یا ندچاہ ،اور ہر حال
میں اپنے لیے سم بر کولاز م کے ،اور خواہش نس کی تخالفت کر کے امر الجی کو
مضوط کیز لے ، اور نشا دقد رپر رامتی رہ ، اور امید (وجر وس) رکھالئہ
تعالی ان دونوں صفتوں ( لینی تھیل محم درامتی پر شاک کی بدولت تھی پر فضل و
بخشش فر مائے گا۔ اور گنا ہوں سے نیجنے کی عصمت اور طاعت پر قائم
رہنے کی قوت زیادہ حطاکرے گا۔

الشُرُودِ مِل أَمِ اتا سِهِ إِنَّمَا يُوَقَّى الْضَبِوُونَ أَجُوهُمُ بِغَيْدٍ حِسَابِ "لِيَّى جِلاكِ طاعت الحَى مِم رِكت بِين أَبِيل سِيعد صلب إيرويكا"

مال سے محبت کی ممانعت کابیان

فرمایا: جب اللہ مزوج س تیجے مال عطا کرے اور تو اس کی طاحت و عبادت کی طرف ہے ال کی وجہ ہے رق مجیر لے ، تو خدا تیجے دیا و آخرت میں اپنے قرب ہے مورہ کروے گا اور محکن ہے کہ اس مال کو تھے کے میں اس کو تھے کے مورہ کروے گا اور محکن ہے کہر منام ہے گھر کر مجادت کی سرف منتول ہوا۔ اگر تو مال ہے رق تھی کر عبادت کی طرف مشخول رہا تو اللہ ہوا۔ اگر تو مال ہے رق تھی کر عبادت کی طرف مشخول رہا تو اللہ ہوگا اور تھی کر کے عطا ہ ویکٹ کی خادم ہوگا اور تھی کی تا کہ خادم ہوگا اور تو میں گا خادم ہے کہر ویا میں از لیم کے مباتھ کیش کرے گا ، اور تھی گئی آخرت میں کر کم اور تھی گئی آخرت میں کر کم اور تھی اور تا میں اور جت الحمادی میں مدیقین چھرا اور صافحین کا مائی ہوگا ہو ویکٹ کی موال

احكام خداوندى كومان لينيخ كابيان

فرمایا بھتوں کے حاصل کرنے اور بلاؤل کے دورکرنے میں (اپنے اور بھروسر کر کے) کوئی کوشش مت کرنے گفت اگر تیری تعمست میں ہے تو خواد قواسے طلب کرے یا تا پائید کرے، تخیے لل کررے گی۔

ال طرح اگر صعیت تیری قسمت می ب اور تیرے بارے عمی ال ا کافیصلہ ہو چکا ہے تو اب اے تو تا پند کرے یا دھا ہے دفع کرنا چا ہے یا مبر کرے ، یا مولا کوراضی کرنے کے لیے جلدی ہے کام لے ، دو تھے پر منروراً کے گی ۔ بلکہ (تیرے لیے بیدلازم ہے کہ ) ہرکام میں سرتشیم جھکا دے ، تا کہ اس فاعل (حقیق) کافعلی تھے عمل حادی ہو۔

پھر اگر فعت ہوتو شکر میں مشغول رہا کر، اگر بلاد معیبت ہوتو مبر (افتیار) کر، یا بلکف مبر پیدا کر، یا خدا کی فوشنودی وموافقت کے لے بلاکونوت بچو، یا (اگر شہود روئیت نصیب ہے تھ) اپنے حال کے مطالق نیست وناہ وجا۔ تا کہ تخیے موالی راہ میں جس پر تخیفر ما نیر واری اور تعلق خاطر کے مراتھ چلنے کا تھے دیا گیا ہے (لے چلیں اور) ایک مقام ہے

دوسرے مقام پر خطل کریں ، اور ایک منزل کے بعد دوسری منزل گلی ہے۔
کما میں تھی کہ '' دیتی الخل'' سے ل جائے ۔ یہاں تجھے سلف صالحین اور السلامی المراد اللہ تعالیٰ کا خید مار دار اللہ تعالیٰ کا حدود میں کہ مقام کے گلا ایک ہے۔
میں ان سابقہ پر رکوں کے مقابات کا صائد کرے جو بادشاہ کی الاطلاق
(لیمیٰ ضدا تعالیٰ ) کے صور میں تجھے ہے پہلے چی ہو چی ، اور خداو تد جل
جالد والحیٰ شائد کے قرب میں جھے ہے پہلے چی ہو چی ، اور خداو تد جل
جالد والحیٰ شائد کے قرب میں جھے ہے رود وہاں آنہوں نے مرود دائن ،
پردگی ، اور طرح طرح کی تعقوں کو ہرجہت ہے بیا ہے۔

(م) بلا کی پروائر اے آنے دی ادوال کا دار خان کا کردے اوراس کے مقالے کے لیے وعاؤل ہے کا مرد لے اوراس کے نازل بورس کے مقال ہے کہ اوراس کے مقال ہور کی مقال ہے کہ اوراس کے مقال ہور کی مقال ہے کہ اوراس کے مقال ہور کی برخ اوراس کے مقال دورتی کی آگ (وشدت برح کوئیل ہے اوراس سے بہتی کوزیمن فاقت ہم موری ہے جو کہ بہتر ہی گلاق ہے ، اوران سب ہے تہی کوزیمن مواہم ہے ہی کو مصطفی صلی موسی موسی بالہ بیا کہ اوروز کی کی آگ موسی ہے کی کہا ہے موسی موسی کا لورج ماروز کو بھی اسکا ہے وہی کو کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہ کہا تھا کہ اوروز کی کی آگ موسی ہے جود نیا ہم موسی کی کہا ہے کہا تھا کہ اوروز کو بھی اسکا ہے وہی کو کہیں ہا تھی ہوا ہی کہا ہوا ہی وی کہا تھا کہ ہوا ہی وی کہا ہوا ہی وی کہا تھی اسکا کی تھی ہو گل اوراس پر کی کہا کہا سے اور شوری میں کہا کہا ہے کہا کہ کرنے وہی اور شوری کی اور کی کھی ہو کہا کہا ہے کہا کہ کرنے وہی اور شوری کی اور شوری کی اور شوری کی اور خوشوری مولی کی تھی ہم کی تو کی تھی ہم کی تھی تھی ہم کی تھی تھی ہم کی تھی تھی

ت اپتارت دیے ال جانسانعان کے مایا ہے لہ: وَلَنَهُلُوَلُكُمُ حَتَّى نَعُلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَلَنُلُوَ اَخْبَارَ كُمُّـ

''لین بہم آو آز ما ئیں گے تاکہ جو جہاد کرنے والے اور اس پر مبر کرنے والے تم میں جی ان کو مطوم کر کیل اور (حمیس یا جس ڈال کر) تمہارے اعمال کی (طاہری طور پر) چاچ کے لیں''

پھر اگرانڈ پر تیرالدان ہاہت و تحکم ہوگیا ،اوراس کے فعل (ابتاء) پر تونے اپنے بیٹین کے ساتھ موافقت کی تو بیرس ای کی تو ٹیل اورای کا احسان ہے۔ یس اب تو جیدئے کے (اس سے تھم پر) مبرکر نے والا اور اس کی تضاوقد ر پر راتش رہنے والا اوراس کے ادکام کا اپنے والا ہوجا۔ اورا سے یا غیر سے تق ش الیک کوئی تی بات مندے مت نکال جوام و نجی سے باہر مواور جب امر خدا لیا جائے تو کان وھر سے من اور کم انبرواری '' ''نتین غلہ کرتی رہتی ہیں ۔اورقیم ولذات ہے جو پکھ یہاں وہ ایک ہجگ

المعلم من المحالية الموادع والدات يوجه يهان ويا يا يال ورس أن المعرب المحالية والمساورة على المعرب المحالية والمساورة المحالية والمساورة المحالية والمحالية والمحالية

تمام راحقوں کی داخت ہے کے تعلق تی تعلق آبؤ و لے ادار الشعر و جمل کی طرف آجاء اس کے ساتھ موافقت کر ادراس کے ارادوں کے سانے اپنچ آپ کو عاجز اندو ہے افتیار اندؤال دے۔ پھر تو اس حالت میں دنیا ہے'' بے تعلق'' جو جائے گا ادراس وقت تھے میں اس (سلطان حقیقی) کے لطف دہم ادر عطاؤ فضل ہے اک ناز وقار ادر حسن مشلم بیا جائے گا۔

شکوہ وشکایت نہ کرنے کی تا کید فر مایا: (ماری) ومیت ہے کہ تھے جونتصان گزند پہنچ اس کی کسی ے شکایت نیکر خواہ وہ دوست ہو یا دشن ،اینے پروردگار کو خنم نیکر کہاس نے تھے سے بیر برناؤ کیااور تھے پر بلانازل کی۔ بلکہ خیروشکر کا اللہار کر فعت کے بغیر بھی جھوٹ موٹ شکر کا اظہار کرنااس شکایت سے بہتر ہے جس میں آق اینے حال کو پیا بیان کرے کون ہے جوالڈ عز وجل کی نعتوں سے محروم ہے۔ الله تعالى في مايا بي كـ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُو هَا. ''بعنی اگرتم اللہ کی فعت کوشار کرنا جا ہوتو نہیں کرسکو ہے۔'' کتنی فعتیں ہیں جو تخفی فیب بی مرتونہیں جان پیجانا۔اس لیے کلوق میں سے کی ت بھی تسکین و آرام نہ لے اوراس طرف مائل مت ہو۔ ندائی حالت ہے کسی کواطلاع دے۔ بلکہ تیرانس اللہ عز وجل ہے ہی ہو۔اس سے تیرا آرام وابسة ہواور جو کچھ تو شکوہ شکایت کرے ای ہے کرے۔ کی. دوسرے سے نہ کرے کسی تبسر مے قف کومت دیکھ ۔اس لئے کہ نقصان و نفع، َعزت و ذلت ، لینا اور دینا ، بلندی وپستی بیتا جی وتو مگری اور حرکت و سکون کی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیسب چیزیں خداکی مخلوق ہں ۔اورای کے قبضہ واختیار میں ہیں ۔اورای کے تھم واجازت سے ظہور میں آتی ہیں۔ ہر چزای کے حکم سے جاری ہوتی اور اس کی معیندت تک ہاتی رہتی ہے۔نیز ہر چیز کی اس کے زویک ایک مقدار معین ہے۔جس چیز

میں جلدی کر قیقت دکھا اور ترکت وگل کراور آ رام وستی ندگر، اور تقدیر اور فعل الی کو مخت تسلیم پر (بخیر کوش وگل کے ) ندرہ، بلک اپنی کوشش اور طاقت کوخری کرم اکم اس الی کی تھو سے تیس ہو جائے۔

جب تو خدا کے تھم پر چلے گا تو (تمام) کا نکات تیرے تھم پر چلے گا جب تو اس کی ٹی ہے کرا است کرے گا (تئی نمنو ٹا چیز ہے بیچ گا) تو جہاں گیں (بھی) تو رہے گا اور جائے گا اور سب ناخوشیاں تھے دور بھوں گی الشد تعالی نے اپنی کی کما ب شمن ٹر ہایا: "اے نی آ وم ایش اللہ تو دہ دجائی (اور عدم ہے و جو دش آ جائی ) ہے۔ جبری خدمت واطاعت کر، میں تجے ایسا بنا دوں گا کہ تو تھی جس چر کو کے گا" جو جا"، تو وہ ہو جائے گی ۔ اور میڈ می ٹر ہایا "اے دنیا اجو جبری خدمت کرے، تو اس کی خدمت کر، اور جو تی کا خدمت کرے، اے تھی اور وی کا شہری کے گا" ہو جا"، تو وہ ہو

تمام مخلوق کوان فخص کی طرح بے بس اور عاجز سجھ، جوایک بزی سلطنت والے، ایک بڑے صاحب صولت وسطوت اور بڑی شان وحکم والے سلطان کی حفاظت میں ہو ، اس کی گردن میں طوق اور یاؤں میں ہیڑیاں ہوں اور ایک بڑی نبرمواج کے کنارہ پر جس کی موجیس تیز (اور طوفان خیز اورجس کا پھیلاؤوسیے اورجس کی مجرائی بری ہو،اس بادشاہ نے صنو بر کے ایک درخت ہر اس محض کوسولی دے دی ہو۔ اور سلطان ایک ا پسے بہت بڑےاور بلند تخت برجلوس فر ماہو، جس تک جانا اور پہنچنا نہایت دشوار بے نیز اس با دشاہ نے اینے پہلویں تیروں، نیز وں اور کمانوں کا ایسا انباراگار کھا ہوجس کا انداز ہا دشاہ کے سواکوئی نہیں کرسکتا اور یہ یا دشاہ اس سوك والشخص يرجس بتهاركوما بتاب كهينك رباب بس كيااس مخف کے لیے جس نے مدسب ماجرا دیکھا ہوممکن ہے کہا کیے بادشاہ کی طرف ے نظر ہٹا لے ،اس ہے خوف نہ کرے ،امید ندر کھے بلکہ ہو لی والے مخف ے ڈرے اور اس سے امیدر کھے۔ جوکوئی ایسا کرے گااس کانام جہاں تك عقل وسمجه كالعلق مع عقل وادراك مع خالى ، ديوانه ، مجنون ،حيوان ، مطلق ادرغیرانسان ہی ہوگا۔ پس بصیرت کے بعد اندھا ہونے وصل کے بعد قطع ہونے قرب کے بعد بعد یعنی دور ہونے ، ہدایت کے بعد مثلالت اورایمان کے بعد کفرے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تگ۔

دنیاجیها ہمنے بیان کیا کہا کیہ بڑی جاری ہرکے ماندہے۔اور ہر روزاس کے پانی میں زیادتی ہوتی ہوتی ہے۔اور یہ پانی نیآ اوم کی شہوات و لذات میں جو (ہر روزای زیادتی کے ساتھ) دنیا میں اٹیس جونچے رہے ہیں۔اور وہ تیرا ورطرح طرح کے تھیار و والا کمی جی ہے۔جونشا ونٹر رہے ان پرآئی رقتی ہیں۔ خوش بیکہ نی آ دم پر بلا کمی تختیاں نامرادی واور

بى مجمو) جىسے كەرات كا كذرنا دن كوردش كرنا ب، جازے كانتوكى جانا (بہاراور) قرمی کاموسم پیدا کرتا ہے۔ بیتیرے پاس تبدیل حال کا ایک

موندے۔ پس اس سے سبق ماصل کر۔

نیزننس انسان میں گناہ اور جرائم داخل ہیں۔اور وہ انواع انواع کے گناہ اور خطاوں سے آلودہ ہے۔ اس (خداوئد کریم) کی مجلس میں بار وشرف حاصل کرنے کی صرف وہی صلاحیت رکھتا ہے جو گناہوں اور لغزشوں کی نحاست سے ماک و طاہر ہو۔ جو (اب تک بھی) دعووں اور بردائی کے میل مچیل سے یاک وطا ہزئیں ہوا۔وہ اس کے 'آ ستانہ قدس'' کو بوسر نہیں دے سكا-(بالكل) اى طرح جيسے بادشاموں كى منطبئى كى ملاحيت كوكى مبين ر کھتا مگرونی فخص جو مختلف تسم کی نجاستوں اور بدبوؤں اور میلوں سے پاک و طاہر ہو۔ پس بلائیں (وآ فات) گنا ہوں کا کفارہ اور میل کچیل سے باک کرنے والی ہیں۔(اس معن میں) جناب نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:

"الك دن كا بخارسال محرك كنابول كا كفاره بوتاي مومن پر بقدراس کے ایمان کے آ زمائش و بلا آتی ہے فرایا: عادت الی جاری ہے کہ اللہ تعالی ایے بندہ مومن براس کے ایمان کے انداز سے بلااور آ ز ماکش نازل کرتا ہے۔ پس جس مخص کا ایمان زیادہ قوی ہےاوراحکام ایمان کے آٹاربھی زبادہ اوراس کے نتیج میں بہت ظاہر ہیں تواس کی آ زمائش بھی زیادہ بڑی اور عظیم ہوتی ہے۔رسول کی آ ز مائش می کی آ ز مائش سے بوی ہوتی ہے۔ کیونکدرسول کا ایمان بر اہوتا ہے۔اور نی کی آز مائش ابدال کی آزمائش سے زیادہ بدی موتی ہے۔ (کیونکہ نی کا بیان ابدال کے ایمان سے زیادہ بڑاہے) اس طرح ابدال کی آزمائش ولی کی آزمائش سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ ہر حض (آ زمائش میں)اینے انداز وایمان ویقین (کےمطابق) گرفتار کیا جاتا ہے۔اس کی دلیل رسول الله علی الله علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے کہ ''ہم گروہ انبیاء بلحاظ بلاومصیبت کے اور لوگوں سے شدیور ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد (ای طرح) درجہ بیدرجہ'' دوسر بےلوگوں کی آ زمائش ہے۔

ان سادات کرام کواللہ تعالیٰ ہمیشہ آ ز مائش میں مبتلا ( گرفتار ) رکھتا ہا کہوہ ہمیشہ (محل قرب اور) حضوری میں رہیں اور ہمیشہ شہودی کی بیداری سے عاقل ندر ہیں۔اس لئے کداللہ تعالی انہیں دوست رکھتا ہے اور وه الل محبت اورمحبوبین حق بین \_اور دوست بھی اینے محبوب کو دور ر کھنا پندنہیں کرتا۔ پس آ ز مائش (ومصیبت)ان کے قلوب کو (حق کی طرف) ا چک کرلے جانے والی اوران کے نفوس کے لئے (ایک طرح کی) قیدو بند ہے۔اور غیر مطلوب کی طرف مائل ہونے ، خالق کے غیر سے سکون حاصل کرنے اوراس کی طرف ماکل ہونے سے ان کوروکتی ہے۔غرض بیاکہ

كوالله نے مؤخر (آخر) كما \_اس كومقدم (اول) كيا \_اس كومؤخر ( يجھے ) كرنے والا كوئى نہيں ہے۔اللہ نے فرماما ك

وَإِنْ يَمْسَسُكُ اللهُ بِضُرَّ فَلا كَاشِفَ لَهُ الَّا هُوَ وَانْ يُّرُ ذُكَ بِخَيْرِ فَلاَرَآدُ لِفَضُّلِهِ

يعَىٰ اگراللَّه تخصِّمي زياں ونقصان ميں ڈالے تواس کے سوا کو کی نہيں كه جواس كود وركر سكے، اوراگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی كاارادہ كرے تو كوئی نہیں جواس کے فضل کو (تجھ ہے )رد کر سکے۔

اگرتو نعت وعافیت کے باوجوداللہ کی شکایت کرےاورزیادت نعت کو طلب کرے، تو نعت و عافیت (موجودہ) کو کویا اپنی بے بھری سے (تو نے) حقیر سمجھا۔ اس پر اللہ تجھ سے ناخوش ہوگا۔ اور موجودہ عافیت ونعت دونوں کو تجھے سے لے لے گا ،اور تیری شکایت کو سے کردے گا۔ تیری بلاکودگنا کردےگا۔ تھ برعتوبت شدید، غصہ اور تھے ہے دشمی کرےگا۔ اور تھے (این) نظررحت سے گرادے گا۔ (پس احکام قضاء وقدری) شکایت سے ضرور پرہیز کر،خواہ تیرے گوشت کو تینچیوں سے فکڑے فکڑے کیوں نہ کر دیں۔ایے آپ کواس سے دورر کھ۔ پھر میں کہتا ہوں کدایے آپ کواس ے دور رکھ، خداے ڈر، خداے ڈر، جلدگریز کر، جلداس سے گریز کر،اس لئے کہ بی آ دم برجو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ اکثر اپنے بروردگاری شکایت کی دجہ ہے بن نازل ہوتی ہیں، کیسے تو اپنے پروردگار کی شکایت کرتا ہے حالانکدوہ ارحم الرحمین ہے، خیر الحاکمین ہے۔ حکیم ہے، خبیر ہے، زیادہ ہے زیاده مهریان زی اور رحمت فرمانے والا بے "اوروہ ایے بندول رحم عظم نہیں کرتا'' جوایک طبیب کی ماند حلیم (برد بار ) حبیب شفق بلطیف بزم خو اور (بهت عزیزو) قریب ہے۔ کیا شفیق باپ اور مشفقہ ماں بر کوئی تہمت لگاتا ہے؟ حضرت نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اللہ اپنے بندوں براس ے زیادہ مہریان ہے، جس قدر کہ ماں اپنے بیٹے پر مہریان ہے''۔

''اےمسکین!ادباچی طرح اختیار کر۔ بلا برمبر کر۔اگر چہ تو صبر كرتے كرتے ضعيف ہوجائے۔ پھر بھی ضبرك''۔

''تضاء ولدر'' کے راہتے سے جٹ جا، اوراس کا مزاحم مت ہو، اپنے ننس اورخوا ہش کارخ مجیمردے۔اور فشکوہ شکایت کرنے ہے زبان بند کر الد جب تواليا كر عالة الروه قدر خير ب توالله تيري حيات كويا كيزه ادر (زیرگی کی) لذت وسر در کوزیاده کردےگا۔اورا گروه تضاء وقدرشرے توالله تعالى اس حال مين ابن طاعت يرتيرك (قيام) كي حفاظت كري گا، اور تھے سے ملامت دور کردے گا۔ اور تھے اپی تضاوقدر (کی موافقت میں) مم اور بے خود کردےگا۔ یہاں تک کہ تھے برے قدر ( کا بیدورہ) گزرجائے اوروقت کے پوراہوجانے کی مت کوج کرجائے۔(اتایا

مريد كے احوال

فر مایا کیاتو راحت ومرور خوثی و آسودگی ،امن دسکون اور ناز و نعت کا خوال ہے۔ دراں حالیہ ابھی تک تونس کو مارنے ، فائے خواہشات کا مجاہدہ کرنے ، دنیا اور آخرت کے معاوضوں اورم ادوں کو دل سے نکال دینے کے لئے بچھلا دیے اور کھلا دینے والی آگ کی بھٹی میں مراہوا ے۔ (اورابھی بالکل صاف جیس موااور )ان چیز وں میں سے چھے نہ کچھ بافی رہ گیا ہے۔جس کے آ او تجھ میں نمایاں طور پر ظاہر ہیں۔ پس اے جلد ہاز آ ہت ہ آ ہت چل، اے (فتح باپ کا) انتظار کرنے والے!تھم پھیم کر چل (یادرکھ) کہان ندکورہ چزوں کے زائل ہوجانے تک تھے ہر دروازہ بندرہے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ (رذائل کے ) بقیہ کا'' بقیہ' انجی تک موجودے۔اوروہ ذراسمال بھی تک باق ہے۔مکاتب،غلام پرجب تک ایک درہم بھی باتی ہےوہ (شرع کی روسے )غلام بی ہے، پس جب تک تھی میں مجور کی تفعل جو سے کے برابر (مجمی) دنیابا فی ہے تو قرب البی سے بازر کھاجائے گا۔ دنیا تیری خواہش ، تیری مراد اور تیری آرزو ہے۔ کسی شے کو (میلان طبع کے ساتھ ) ویکھنا اے طلب کرنا اور دنیا ہویا آخرت کہیں بھی (اعمال کے )معادضوں میں ہے کئی معاوضہ کی طرف تیرے نفس كاالنفات كرنا، بيرب دنيا ب\_

پس جب تک تیرے اعد ان چیزوں میں سے بچھ مجی باتی ہے اس وقت تک تو افاہ (لینی ان چیزوں کواپیے دل سے نیست کر دیے دروازہ می پر ہے۔ پس شہر جا، یہاں تک کہ قاتم او کمال ہو کر حاصل ہو جائے۔ تہ بھی سے نکالا جائے۔ تجھے سانچے میں ڈھالے والے کی زرگری

پرری جائے۔ پر تجے رئیر دولیاں پربنایا جائے گاہ تیرے خوشود لگانی گیسی گی اور تجیے خوشود ار تو رک راد حول ای جائے گا، اس کے بعد برے بارشاہ کے پاس پہنچا جائے گا اور آواس کلام سے تا طب کیا جائے گا، انک المدوم مشکن اور اس بنے " ہاس کے بعد تجھے آرام دیا جائے گا۔ تیرے ساتھوری کی جائے گی۔ اور ٹور قر شرب اور اپنے موالے کے اور تو دیک کیا جائے گا۔ پایا جائے گا اور آو مقرب اور اپنے موالے نے اور تو دیک کیا جائے گا۔ جمیدوں پر تجھے مطلع کیا جائے گا اور امرار الم اید تھے ہے چیدوں پر تجھے مطلع کیا جائے گا۔

کیا توسونے کے (ان) ہدا جدا اگو دو کوئیں دیکتا جو مطاروں،
تابئوں، قصابوں، چواصاف کرنے دوالوں، تمل فروف کرنے دالوں،
جہاڑو دینے دالوں، اورنفس یا ڈیل نجس اور کمتر پیشرکرنے دالوں کے
باتھوں میں گا اور شام ایک کے ہاتھ ہے دوسرے کے ہاتھ میں آتے
ہوں اور قرار کی بھٹی بھی ڈالے جاتے ہیں۔ یہاں جلی ہوئی آگ بھی
تیملائے جاتے اور میمئی سے باہر لکال کرکوئے اور فرم کئے جاتے ہیں۔
پھرسانچ بھی ڈھالے جاتے اور ان کے زیور بنائے جاتے ہیں۔ پھر انہیں کا اور فرم کئے جاتے ہیں۔
پھرسانچ بھی ڈھالے جاتے اور ان کے زیور بنائے جاتے ہیں۔ پھر
ائیس جلا وی جائی اور ان پڑھ جو لکائی جائی ہے ہم انہی جگہوں،
محفوظ مکائوں، مقتل خوالوں اور صندووں کے اعد جاتر ہیں۔ حکم
مرکبے جاتے ہیں۔ یکی ایسا تھی ہوت ہے اور دئینیں ان سے
کا ہوئی ہیں اور دوسونے کوئی سنادوں کے ہاتھوں گئے اور کئینے کے
ار اراحہ ویراحد کی جائی ہیں۔ بھی ایسا کی ہوتا ہے کہ دہنیں بڑے یا اور اس کے
کا بدارہ جائے ہیں۔ بھی ایسا کی جائے کہ کہ بینیں بڑے یا اور اس کے گئے اور کئینے
یعد با درخاہ کے ہیں اور اس کی کیل میں لے جائے جائے ہیں۔
کو کوئی کی کا قسام اور ان کی تعریف

 ؙ ڒ؇ڰۅڗڔڽ<u>ؾ</u>

برکت ہے اللہ تھے ہے جمی عبت کرے گا اور تھے پر گزیدہ بنا دے گا ،اور تخےاہے احباب اور نیک بندوں کی جماعت میں شامل کرےگا۔ چوتھ فخص وہ ہے کہ عالم ملکوت میں اس کی عظمت و بزرگی کاشیرہ ہے۔ جیما که مدیث شریف میں آیا ہے کہ ' جس نے علم سیکھااوراس رغمل کیا اور دوسروں کو سکھایا۔اے عالم ملکوت میں عظمت والا یکارا جائے گا'۔ ب فخص الله اوراس كي آيات كوجائ والاعالم بـــاوراس كوفكب "نور"، ادر علوم الهيـ" كالمانت دار بنايا كياب-ادر الله في الصالي معيدول يرآ كاه كياب جوال في غيرول سے يوشيده ركھ بيں۔ چنانچاللدن ات "بركزيده" اور معبول" بنايا اورائ ايل طرف مينيااور بلندم تبدكيا، اور ہدایت دی اوراس کے سیندکو (اینے )علوم واسرار کے قبول کرنے کے لئے تحول دیا۔ادراسے (خیرکا) برتھنے والا اور بنُدوں کو ٹیک کی طرف دعوت دینے والا اوران کو (برائیوں سے ) ڈرانے والا بنایا ،اورا بی ذات و صفات برلوگوں کے سامنے اسے ایک جت ودلیل بنایا۔ وہ راہ حقّ دکھانے والا ،خودراه راست پر چلنے والا اور سفارش قبول کیا گیا ،قرار بایا۔اے راست باز اورمعتر مخبرایا اورای نبیون اور رسولون کا خلیفه و (نائب) بنایا ان برالله کے دروداور بدر سلام )اور برکتیں نازل ہوں۔ الله تعالی ہے ناخوش نہ ہونے کی تا کید

فر بایا: اپنے پروردگا و بڑس سے تیرانا خوآں ہونا ماس پرتہت لگانا،
امتر اض کرنا ، اس کی طرف عظم کی آب سے کرنا ، در آن دیے ، او گور بنانے ، بلا
اور شین رائ و دور کرنے عظم کی آب سے کرنا ، در آن دیے ، او گور بنانے ، بلا

سے اکھا ہوا ہے۔ اور ہر بلا اور تق ایک انتہا اور خاصد وقت (پہلے

سے ) کھیا ہوا ہے۔ اور ہر بلا اور تق ایک انتہا اور خاصد ہے۔ یہ وقت نہ

ہملے آتا ہے نہ چیچے بٹما ہے۔ آز ماکش و بلا کے اوقات تیس برلے کہ

بلا کمی کم کر عافیت کا اور کتی کا وقت ہے کر لائت کا وقت آ جائے۔ اور
حالت تقر، مالت خاص برل جائے۔ پس (بہتر سے کہ) اوب اوگائی رکھا اور خاص در اور خاص کران م پاڑے اس پرنا رامن

مالت تقر، مالت خاص برل جائے۔ پس (بہتر سے کہ) اوب اوگائی

اس کی بارگاہ شی جی عیودے کیوری طرح ادا ند کرنے پر پیدا بدلہ لیا اور
کی کو بے تصور اور بیا مجار اور بنا جیسا کہ اس کے بندے ایک دومرے
کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسائیس کیا جانا بلد اللہ عزوج ال از لے (بے ہتا)
ہے۔ جب بچھ زقمانت بھا۔ ہرشے کا مسلحتی اور مضد تمی (خوبیال اور
خرابیال ) پیدا کیس۔ اور ان کی انتماء واجنا کا اور ان کے واقع ہونے اور ان
کے انجام کا رکا عالم ہوا۔ دو (حق) عزوج ال اپنے قبل میں مکست والا اور وانا،
اور انج صنعت کو راست اور مضوط بنانے والا ہے۔ ووکوئی کا م جیٹ ٹیس کرتا۔

والون، دین کے ہادیوں،اس دین کی دعوت دے والوں اوراس کی طرف لے آنے والوں میں سے ہو۔اس کے بعدتو ایسے عالی لوگوں کے باس جا اورانبیں طاعت الی کی طرف بلا، اوراللہ کی نافر مانی کے عذاب سے آئیں ڈرا۔اگرتوالیا کرے گاتواللہ کے زدیک مجید "(برامجابدہ کرنے والا) ہو گا۔اور تختے رسولوں اور نبیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وملم نے معزت علی ﷺ مے مر مایا "اگر تمہاری کوشش سے اللہ تعالی ایک فض کو (بھی) ہدایت (و ایمان) نصیب کرے ،تو تمہارے لئے یہ (سعادت)ان تمام چيزول سے بهتر بجن برآ فاب طلوع مواب دوسرا فخض (وہ ہے) جس کی زبان تو ہے مگر دل نہیں۔ وہ حکمت (ونصحت) کیا تی کرائے گر (خود)عمل نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کواللہ کی طرف بلاتاب مرخودالله بعاكماب دوسرول كعيب كوبرا بتلاتا با باورخود ای طرح کے (عیب) میں ہیشہ (جالا) رہتا ہے۔وہ اوروں برتو اظہار بارسائی کرنا ہے مرخود بوے گناموں کے ارتکاب سے اللہ تعالی سے الرائی مول لیتا ہے۔ میض تنائی می کویا آ دی کے لباس میں ایک بھیڑیا ہے۔ الي بي فض سے جناب ني سلي الله عليه و الله اور يرفر مايا كر " مجھا بي امت کے لئے سب سے زیادہ ڈرعلاء سوہ (برے عالموں) سے ہے '۔ ہم ان سے اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں لیں توالیے فض سے دوررہ اور گریز کرنے میں جلدی کر کہیں اس کی زبان کی لذت تھے بھانہ لےاوراس کے گناہ کی آگ تخیے جلاندے۔اوراس کے قلب کی مڑائد تخیے مارندڈالے۔

 ؞ ڗڰڶڰۿڗڔڛؾ

اوراس کے افعال آپس میں معارض ٹیس ہیں۔ دوباطل کو گا ہو واہب سے نہیں پیدا کرتا۔ اس کی طرف عیب و نعصان کی آمبت کرتا جائز ٹیس۔ اوراس کے افعال پر طامت کرتا روائیس ہے۔ اگر اس کی مرضی پر تو نہیں جل سکتا اور اس کی اتفاد قدر پر رامنی ٹیس تو کشائر کا کہ کا انتظار کرد میں ان تک کر تقدیر کا لکھا ساسٹے آجائے۔ (اور فود تیرے لئے کشاد کار کی تھی پیدا ہو)

جرچز بیری تقدیر میں ہے وہ تھے نیمیں مجتن جائے گی اور جوچز تیری تقابل کے اس ارشاد کو تیمیل دی جائے گی۔ جو بینظر طاعت وجوادت اللہ تعابل کے اس ارشاد کو تیمیل میں کہ: اُڈھٹو اپنی اُسٹیت بلکٹم، ''لیخن اللہ تعابل ہے اس کا فضل طلب کرؤ' نیز دوسری آئیوں واصاد سے کے معمون کے مطابق گو گڑا کروھا ما گذاہت تو وہ میں کہ جائے وہ المادہ فرمانا ہے جبکہ اس کا مقررہ واقت آجائے۔ بیوقت وہ ہوتا ہے جبکہ وہ ادارہ کرے۔ نہ کو تھے ہا ہے اور تیمی دنیا اور آخرت دولوں کی بھلائی ہویا تھا و قدر میں بین وقت تجوارت دعا کا مقررہ واور وہ ماعت آجائے۔

کدر کی بیرا دفت ہوئیت و تا کا سرار مواور دو ما سخت او باک۔ پاس فو خدا پر دا کی تو ایت نمی تا نجری تہمت ندر کھ اور دعا کرنے ہے عاجز میں وہ ماللہ نے تبول نہ فرمائی قو اس کا تو اب تلم تشرور در گا۔ اگر تین وہ ماللہ نے تبول نہ فرمائی قو اس کا تو اب تا میں تمان مور در سگا۔ اس تیکیاں دیکھے کا کر آئیس شافت نہ کر سکتا کا " پھر اسے کہا جائے گا کہ " بینکیاں تیرے ان موالوں کے بدلہ میں بین (جوقو نے دنیا میں کئے تھے ) اور دنیا نمی ان کا پورا ہونا مقدر فیمیں کیا گیا تھا!" یا جیسا کہ ادر دوارہ ہوا ہے

که "دعا باتشے شن کم ہے کم پیر بات آد ہے کرتو اپنے رب کو یاد آر رہا ہے گاہ اوراس کو یک جان کران ہے با گھر رہا ہے۔ اس کے غیر ہے کہیں ما نتحا اور اس کے غیر کے پاس اپنی حاجت نبی ہو یا ڈرا ٹی، ہر زمانہ بمر بر زمانہ بمن ہیر سے ہو یا بادری، محت (وزحت ہو ) یا فست تکی ہو یا ڈرا ٹی، ہر زمانہ بمن ہیر ک کے دوسور میں ہول گی۔ کہ یا تو تو وعاد سوال کرنے ہے رک جائے گا ، اور ہوجاے گا جیسا مر دہ نہلا نے والے کی ہم تھی اور ودوھ چیا بچروا رہے کے ہوجاے گا جیسا مر دہ نہلا نے والے کی ہم تھی اور ودوھ چیا بچروا رہے کے ہم اور چرکان کھیلے وقت گینہ جو گال ہوار کے ما ہے گی، تجھ الس بات ہے کہا ہے گی۔ اگر احت مقدر ہے تو ہم اکام شاہ اور شکر کر اور الڈیم و حل کم کرف سے گی۔ اگر اور سے مطال کی "تھی ہوا کہ اور الڈیم و حل کی کرف سے گئی۔ اگر اور سے مطال کو بیٹ کی کرکھ آلا و ڈیکٹر کئی کرکھ کا کہ دیا ہے گی۔

د بعنی اگرتم شکر کرو محلق البته ہم نعتین زیادہ دیں مجے اورا گرتیرے لیحتی مقدر ہے تو پھر (تیراد عاوسوال سے بازر ہنا اور )اس کی تو فیق ہے بلا برمبركرنا اور (ارادہ الهيه كے ساتھ) تيراموافقت اختياركرنا مناسب ہے۔ اس (صبر وموافقت) پر ثابت قدم رہنا نصرت البی اورمغفرت ورحت ربانی کا تیرے شامل حال ہونا خدا ہی کے ففل وکرم سے ہوگا۔ يناني خدائ بزرگ وبرتر كاارشاد بىكىد إنَّ اللهُ مَعَ الصُّبويُنَ "ليني الله تعالی یعنیا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ' بیعیٰ صبر کرنے والوں کی مدو کرنا اورانیں صبر پر قائم اور مضبوط رکھنے میں ان کے ساتھ ہے۔ نیز جیسا كاس فرايا بك إنْ تَنْصُرُ واللهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبُّ الْمُلَامَدُ لینی اگرتم اللہ کی مدوکرو مے (لینی اس کی مرضی برچلو مے تو) اللہ بھی تنہاری مدد کرے گا، اور تہارے قدموں کومبر وموافقت میں جمائے رکھے گا"۔ یعیٰ جب تواللہ کے فعل پراعتراض کرنے اوراس سے ناخوش رہنے ہے احر از کرے اپنی خواہش کی خالفت کرے گا ، اللہ کے لئے تواہے نفس کا د ثمن ، ثرك و كفر براكسات وقت ثمشير زن اوراس كاسر جدا كرنے والا مو گا۔اس کی تضاء وقدر برصبر کرےگا۔ایے رب کی مرضی پر چلے گا اوراسکے نعل دوعده بر دل کومطمئن رکھے گا تو اس جہاد میں اللہ تیرامعین وید د گار ہو گا۔اور تجھ براللہ کی رحمت کے زول کے بارے میں بشارت کے طور براللہ كالجي تول كانى ہے ك

ترجمہ: '' بیخی آپ ان مبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت 'پنجق ہے تو سکتے ہیں کرتم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ای کی طرف لوٹے والے ہیں بیلی لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف ہے رحمت نازل ہوئی ہے۔اور بیلی لوگ جارے یا فتہ ہیں''۔ مناه المراجعة المياد وتربيت

دینداری کواصل سرماییاورد نیاداری کونفع تشهرانے کی تاکید

فرمایا: آخرت کے کاموں کو اپنا سرمایہ بنا اور (کار) دنیا کواس کا '' نفع'' پہلے تو اینے وقت کو آخرت کے حاصل کرنے میں صرف کر۔ پھر اگرتیرے پاس کچھوفت یے تواہے طلب دنیا اور فکر معاش میں صرف کر۔ دنیا کواپناسر مامیداورآ خرت کواس کا نفع نه بنا۔اور پھر (بیمت کر که) اگر (دنیادی معروفیت کے بعد ) کچھ دفت یجے تواے کار آخرت میں صرف کیا جائے اور ( کارآ خرت بھی اس بےتو جبی ہے کہ ) ٹماز ہنجگا نہ کو اس کارونیا سے بیچے لھیجے وقت میں اس طرح اوا کرے کہ ارکان نماز بھی پورے ادا نہ ہوں اور واجبات (ناہموار اور) ایک دوسرے سے مختلف، اورار کان رکوع و بجود بلاطمانیت قلب کے ہوں۔ اوران میں سلمندی اور ستی یائی جائے۔اور پھر (اس ہے ترتی کرکے)نمازوں کو ( قوت ٹل جانے نے بعد) ادا کئے بغیر رات کو (مردہ کی طرح پڑ کر) سوجائے۔اور دن میں نفس وہوااور شیطان کی تالع داری میں بے کارگڑ ارکر دنیا کے عوض آ خرت کوفروخت کرے اورنفس کا بندہ اوراس کے لئے سواری بن جائے - حالاتكنس كومغلوب كرف اس يرسوارد بناورات تهذيب سكعان اور ریاضت ومشقت میں ڈال کراہے سلامتی کے راستوں میں جلانے کا تخصی دیا گیا ہے۔ یمی (راہیں) آخرت اور خدا کی اطاعت کی راہیں ہیں۔ جواں نفس کامولی ہے۔ محرتو نے نفس کا کہنا مان کرخوداس برظلم کیا ہادراس کی باگ خودای کے ہاتھ میں دے دی ،اورلذت وشہوات میں اس کے کہنے پر چلا اوراس نے اس کے شیطان اورخواہشات نفس نے تجھ سے جوکہاتو نے وہ کیا ( نتیجہ مہوا کہ ) تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی جاتی ربی اورتو نے اینے دین و دنیا دونوں کا نقصان کیا۔ پھرتو قیامت میں (عمل خیر میں) زیادہ مفلس اور دین میں اور لوگوں سے زیادہ خسارہ اور نقصان میں رہے گا حالانکہ تو نے دنیا میں (باوجود) پیروی نقس کے اپنے مقسوم اورنفيبه بسازيا ده حاصل نبيس كيا

حبد کی برائی

فرمایا: اے موکن ! ش کیوں تھے اپنے پڑوی پرصد کرنے والا دیکتا ہوں آد اس کے کھانے پر اس کے پینے اور پہننے پر اور اس کے نکاح کرنے اور اس کی جائے سکونت پرحسر کرتا ہے ٹیز اس کی الدادی مولی کی دی ہوئی نعتو اور جو چھال کی تست شم مولائے مطافہ لیا ہے اس سے شمتی ہوئے اور تھرف کرنے پرحسر کرتا ہے کیا تو ٹیس جائٹا کہ حسدان بچڑ وں شم سے

ادر تھرف کرنے پرحسر کرتا ہے کیا تو ٹیس جائٹا کہ حسدان بچڑ وں شم سے

ہے جو تیرے ایمان کو معیف کرویں گا۔ تھے موالی اُظار وحت سے گراویں

گیدادر تجه آن کادش اور قالف بدادین گی ریاتونے بدورے فقر قواق تی کا روز کاف برای کا میں اور تجه اس کا فقر کا قدی کر الله تعالی فراتا ہے کہ صدر کرنے والے بری کافس کے دشن چین "دادی کا تو نے بدار کیا تو کے بدار کیا تو نے بدار کیا تو نے بدار کا کہ مدینکیوں کو اس کا میاتا ہے جس کا مراح آگی کی کا کہ اس کا کہ باتا ہے جس کا مراح آگی کی کوئیں کا کھا جاتا ہے جس کا مراح آگی کی کوئیں کھا جاتا ہے جس کا مراح آگی کی کی کی جدار ہے تھا اس کی کی بیٹر والے مسلمین ایس کی سال کے براد اے کے اس کی کا سال کا کہ اور کے کا اس کی کا کہ اور کے کا اس کی کی بیٹر والے مسلمین اور ایس کے اسال کی کا سال کی کا کہ کوئی کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کاک

ال فرر) تماماتات من الرمرا السفزيل العامالات به المام المستحدة المستحد المستح

" یعنی بم نے ان کے امهاب معیشت کوجیات دیائی شمال پر تشیم کردیا ہے" ۔ تو یا در کا کہ تو اس محض پر ظلم کرتا ہے جواپے مولی کی ایک اس کے لئے مقدر میں ہیں۔ اور کی دومرے کا ان شما کوئی حصر ٹیم اس کے لئے مقدر میں ہیں۔ اور کی دومرے کا ان شما کوئی حصر ٹیم امکی اور کم مقل ہوگا ؟ اور اگر تو اپنے کیا۔ اور دوہ تیمل مزیادہ کا ۔ کیونک تیر العیب ہرے غیر کو جرگز ندیا جائے گا۔ اور دوہ تیمی تیرے غیر کی طرف مقل ہوگا۔ باشاہ اللہ ! اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے کہ میں بدان افور کی گئی و کا آن اظلم کی لکھینید " نتی جرے کہال شرفی علیمین بدان اور مند شرب ہے بندوں پڑھم کرتا ہوں" ۔ ہے شک اللہ تھے برکی علیمین بدان اور مند تیمی ہاں چیز کوچین نے گا ہو تیمی حسال غربانی اور علیمین کرے گا اور فرچھ سے اس چیز کوچین نے گا ہو تیمی حسال غربانی اور

ڗؙڴؿٷ**ؿؠ**ؾ

کے غیرے بیزار وستوحش رہا کتا ہے۔ لوکوااس چیز کا (حال ہو یا مقام ) گھ دموی ندگرہ جو تہمیں حاصل کیمیں ہے ضدا کو ایک جانو اور اس کا شریک ند مغمرا کہ تقاو وقد رکے تیروں کا نشانہ بن جا د۔ (مینی ہرآز مائش کو خوشی خوشی بروائٹ کرو) یہ دعش خواش کے لئے تم ہرآتے ہیں درکیش کرنے کے لئے۔ جو محض ضدا کی مجت میں ہلاک ہوتا ہے اس کا اجرو موشق میں ضدا تی کی شان رحم و کرم برواجب ہوجا تا ہے۔

زیادہ سونے کی برائی

فریایی بیداری پر جوبوشیاری اور آگائی کا سبب ہے۔جس کی نے فیندکو ( ترج و کر ) اختیار کیا تو اس نے ایک اقساوا دفئی چرکو اختیار کیا اور مردوں ہے جا طا اور تمام مصائح ( خیر ) ہے فقات کی ای لئے کہ "

فیند موت کی بہن ہے" اور ای لئے اللہ کی طرف فیند کی نسبت کا تا جا تر نہیں کے پوئلے دو ذات پاک تمام تھا تھی ہے دور ہے اور ای طرح فرشتوں کو نیڈ ٹیس ہے کیونکہ دو اللہ عزوج مل کے قرب بھی ہیں اور ای طرح اللی جنت بھی ، جبکہ وہاں وہ نیا دہ بائد مرجد پر فائز، زیادہ پاک وقیس اور زیادہ الاز ای مجہوں پر جسمتین ہوں گے۔ ان سے فیند دور موق کی پوئلہ فیندان کی حالت کے لیے موجہ فیسان ہے۔ بس تمام بھائی ہیں ہے بہتر ہمالی کی جا تھی گا وہ ذیادہ ہے مقات کرتے تھی ہے۔ بس جماع محالے گا وہ زیادہ کی سے مقات کو اور فیک کاموں کھائے تارو نے تھی۔ کس جو اپنی خواہش فیس سے کھائے گا وہ ذیادہ کھائے تارو نے تارو میں کیاں اور میں کھائے گا وہ زیادہ سے فوت بوجا کیس گی۔

جس نے جرام کھانا تھوڑی مقدار میں بھی کھایا وہ اس کی طرح ہے
جس نے اپنے لئس کے نقاضے ہماں چیز بہت زیادہ کھائی اس لئے
کہ جرام جمال ایمان کوڈ ھائید و بنااور ٹورانیت کوتار کیک کردیتا ہے۔
چسے کہ شراب عقل پر پردوڈ ال دی ہے ہااور اس کوتار کیک کردیتا ہے۔
جب ایمان تاریک ہوگیا (اور ٹورانیت جائی رہی) ۔ تو پھر شافر نری منہ
عبادت ندا ظامی ۔ اور جس نے امر الجی کے ساتھ (جھر وہ باطن میں
موں کرتا ہے) طال میں ہے بہت کھایا ، وہ اس مختص کے بائند ہوگا
جس نے تعوز احلال کھا کرعبادت میں سرت ، ذوق اور تو ت حاصل ک ۔
ہارام میں کوئی نکی اور جھائی کہیں ۔ غیز یہ یا در ہے کہ بدون امرا گئی ،
موسی کوتا جی اور جھائی میں ۔ غیز یہ یا در ہے کہ بدون امرا گئی ،
کونگر وہ نیو خوا بھی نش ہے کہا کی طال بھی اکور جمال کی اور جمال کی اند ہوجاتا ہے۔
کیونگر وہ نیک داور اللہ کی کی اور کوئی کھائی تیں ہے۔
کیونگر وہ نیک داور اللہ کی کی اس کرنے کی ماند ہوجاتا ہے۔
کیونگر وہ نیک داور کھائی میں اس کی کوئی کھائی گئیں ہے۔

ہوئی نعت ہے متمتع ہونے براس کی اطاعت نہیں کی ،اس کاحق ادانہیں کیا، اس کا حکم بجاندلایا،اس کی نعمت ہے متمتع ہونے اور فائدہ اٹھانے میں اس ہے بازند ہاجس ہے منع کے تھا،خدا کی طاعت وعبادت میں (ان نعتوں ہے) مدد نہ لیاتو قیامت کے دن اس کی حالت بیہوگی کہوہ آرزو کرےگا،کاش کہان نعتوں میں ہےاہے دنیا میں بھی پچھندیا جاتا اور کسی دن بھی وہ ان نعتوں کونید کھتا۔ کیا تونے بیقول مبارک جوحدیث میں وارد ہے نہیں سنا؟ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ ''مصیبتوں والوں کے توا کود کھے۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن بیآ رز و کریں گے کہ کاش ان کاجم دنیا میں چھریوں سے کاٹا جاتا'' (اوراس کے بدلد آخرت کی نعت ملتی ) په (ناز فعمت والا ) پژوی کل تیامت کے دن درازی حساب، دوسرے جھڑ وں اور دنیا میں نعتوں سے فائدہ اٹھانے کے سبب قیامت کے دن یجاس ہزار برس آفاب کی گرمی میں کھڑ ارہے گا اور سہ آرز وکرتا ہوگا کہ وہ دنيامين تيري جگه مصيبت كامارا هوتا - تيرا حال بد بهوگا كهاس دن ان تكاليف و آ فات سے دورعرش کے سابہ میں کھا تا پتا ناز ونعت یافتہ ،آ سودہ جاں ، فرهان وشادال ہوگا۔ دنیا کے شدا کہ بنگی ، آفات اور بختاجی برصر کرنے اور اپنی قسمت برحال میں راضی رہنے سے اور جن امور کا اللہ تعالی نے اپنی مصلحت سے تیرے لئے تھم دیا تھا۔ مثلاً تیری ذات رہے تیرے غیر کوعزت ملے، تخفی غیر کوفراخی، تخفی بیاری، غیر کوتندرتی، تیرے لیے تاجیاں اورغیر کے لئے تو محری ان سب حالتوں میں تو اسے پروردگار کی مرضی پر راضی رہا اس لئے آخرت میں تیرابیا کرام ہوا کہ فرش کے سامیے نیچے جگہ ملی۔

الندیمیں اور حمیں ان کوکوں ٹی سے بنائے جنہوں نے مصیبت پر مبراور تعتوں پرشر کیا اور اپنے تمام امور کو مالک زشن و آسان پر چھوڑ ااور ای کے بردکیا۔

سچائی اورخلوص نبیت فرمایا: جس نے (راوسلوک جس) اپنے مولی کا کام معدق وخلوص نبیت کے ساتھ (بلاآ میزش شرک وریا ) کیا۔ وہ تنی ہویا شام ہرونت اس قوت دینجی بھرے پاس کوئی سامان نجات نیس آپ ہی غیب سے پیر گھر نجات کا سامان پیدا کر دینجے اے اللہ جوگاہ بھی نے اب تک کے جول انجی آوا فی ارت سے معاف نم بائیو کو بھی نیسی کہتا کہ آئندہ ان گنا ہول کوند کرون گا، بھی جا نہا ہوں کی آئندہ پھر کرون گا ، لیکن معاف کر الاور المجاب خوش ای طرح روز اشد ہے گا الائن کو فوج المجی زواجی صدت یو بد پر پریز ک بھی مت میٹ روز اند سرکا ہم کرلیا کرواجی دواجی صدت ہیں بد پر پریز ک بھی مت چھوڑ و ، صوف اس تھوڑ ہے سے نمک کا استفال موتے وقت کیا کرو، آپ جائے گی ، شان بھی مجی اید نیسے بھی الیا سان ہوگا کہ است بھی قرت ہو جائے گی ، شان بھی مجی اید نہ کے گا دشواریاں بھی چیش ندا کیں گی خوش بو

اصلاح کا آسان نسخه مجلدارشادات عالیہ کیم الامت بحد دالملة حضرت مولانا شاہ محداش فی تقانوی نوراللہ مرقدۂ دور کسٹ نٹل نماز قوری کینیت سے پڑھ کر میڈ عام اگو کرا سے اللہ عمل آس کی کا تحت نا فر مان بول، عمل فرمانیرواری کا ادادہ سب بچھ بوسکا ہے جمل چا جا اور السر سے ادادے سے سب بچھ بوسکا ہے جمل چا جا ہول کدیری اصلاح ہو مگر ہست نہیں ہوتی، آپ ہی کے اختیار عمل ہے بیری اصلاح ، اے اللہ عمل تحت نال تی ہوں، تخت خبیث ہوں بخت کی گار ہوں، عمل عاجز بورہا ہوں، آپ ہی جمری اعد فرائے بیرا قلب ضعیف ہے، گار ہوں سے بحدے کی قوت نہیں۔ آپ ہی

صدقہ کی برکات ......اور سُو دکی تباہ کاریاں مدتہ کابرکات اور زیمی ٹی اس کے جرت نک خوشگوار اثرات ز کو آ اور دیگر نفی صدقات و خیرات کی تنصیل و ترغیب ..... مال خرج کرنے اور جمع کرنے کے بارہ میں اسلامی حزاج کا تجزیہ ..... سود جو کہ اللہ ورسول سے اعلان جنگ ہے اسکے معاشرہ پر مرتب ہونیوالے نقصانات کی جھلک ..... اسیے موضوع پر جدیدترین کتاب و ایوا کیلئے 0324-6180738 کی خواند مروکی منت<u>س</u>

باب

## ينب ولِلْهِ الْوَحْزِ الْوَحِيْمِ مينة

روزمره كى سنتيں

نىيت سفر جب تبارت كاسنر ہوحلال كما كراپي<sup>مست</sup>ق لوگوں كى ضروريات كوپورا كرنا اورقم فئ جائے جح كرلوں گا۔

دن: جسمرات یا ہفتگادن۔ جمد نمازے قبل مفرند کرے گرجا کڑے۔ اذان جم کے لعد بغیر جمد پڑھے سفر حرام علی الصح سفر ۔۔۔۔۔ حضور نے دعافر ہائی ہے۔ (ترزی)

ر فیق سفر : ایک تاش کرے ۔ طویل سفر کے لئے چار دیتی ہونے زیادہ بھتر میں۔ (من ایام ہار)

امیر: ایک مقرر کر کے اخلاف میں اس کے فیعلہ برعمل کریں۔اگرچفال طبع ہو۔(ابرداد)

سلمان سامان طرخروری ساتھ کے سرمہ تکھا سواک فیٹی سنت۔ استخارہ: فر ہاا حضور صلی اللہ علیہ دلم نے جواسخارہ کر کے کام کرتا ہے تا کام نیس ہوتا۔

رخصت: مقالی دوستوں اعز ہا آرباء سے رخصت ہو (ان بدر) اور مسنو شدہ تا کیں پڑھے منع فر ایا رسول النسطی اللہ علیہ دللم نے طویل سفر سے اچا تک رات گوگھر کاتج ہائے بے جوراً جائز۔

تحمر داخل ہو: دعاتو برکرتے ہیں تو برکرتے ہیں۔اوراپے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم پرکوئی کناہ میھوڑ ہےگا۔

ریل یا جہاز: حق ہے تجاوز کرنا گندگی پھیلانا۔ بمسفروں کی ایڈاء رسانی پرفت نمر انک ہے۔ ریل میں نماز کھڑے ہو کر پڑھے۔ بلاعذر شرعی پیچیر نماز نہ دیگا۔

ریل کے سفر میں بھی قبلہ: ست معلوم کرنا شروری ہے ورند نماز نہ ہوگی۔ اگر دیل سز جائے نمازی بھی رخ نھیک کرتا چلا جائے۔ اگر سجع معلوم نہ ہوتو انگل ہے مقرر کرتے پڑھے جتی المقدور کھڑی گاڑی شمایا پلیٹ فارم پرنماز پڑھے۔

متیم ، ریل تے تفتہ اور گدوں پر ہے ہوئے گردو فبار پر تیم ہوائز ہے۔ نکٹ پر اٹل درجہ ہم سفر جا ئزئیس۔ جس قد رسنر ہے تک کیا اناکک خرید کر صائع کر دینا چاہئے۔ ریل طازم ہوائکٹ کی کو سفریس کر اسکتے۔

البتہ جس نے نام کا پاس ہووہ سُرکے۔ جب تک گاڑی میں سین ہو سافروں کو آئے نے نے درو کے۔اگر کی نے اپنے تن سے نیادہ جگردوک رکی ہوتو تم کر دینا درست ہے۔ سزدوری طے ندکیا ہوتو حسب دستور دے دو۔طے کرنے کے بعد نیا دودیا قواب ہے۔

خاند بدوق مسافرتین بنتے البتہ اگر یکدم ۲۸ میل منر پر کنگیں او مسافر افسر یا امیر کے ساتھ ماتحت لوگ امیر کے ادادہ پر مقیم یا مسافر آصور جول کے شرعاً آدی کا گھروہ میں ہے جہال ان کے بیری بنچ تھیم ہوں یادہ چگہ جہاں پندرہ دن سے زیادہ تیا م کا ادادہ کر لیا اور و تخمیر نے کی جگہ ہو جنگل یا کئی شہوتو مقیم تصویر ہو۔ پوری نماز ادا کرے گا ورشد منرکی حالت میں فرض ہم رکعت دالے دور کھت ادا کرے گا

ہوائی سفر بھی نماز تضا ہونے کا ڈر ہوتو جہاز بھی پڑھ لے کھڑا ند ہو محکو بیٹھ کربھی جائز۔اگر کی طرح بیٹے ند سکیاتو لیٹ کر پڑھے۔

## سنت کے کاموں کی تفصیل

سفت مطام : ملام کرنا نہایت بزی سنت ہے اور حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تا کید فرمائی ہے۔ ہر مسلمان خص کو سلام کرنا چاہیے اگرچہاں کو پچھانیتا نہ ہو۔ کیونکہ سلام کرنا اسلام کا حق ہے۔ اور یہ کی کے جانے اور شامائی ایر موقوف ٹیس ہے۔

سنت چھینک جب چھینک آئے تو الحدولد کہنا جا ہے۔

سنت جواب: جبتم سنوکہ کی نے چینک کے بعداُلمہ دائد کہا ہے قتم جواب چی برچک افذ خرور کوبادراس کا بطور خاص فیال دھو۔ کیونکہ یہ بی اسمام کا قل ہے سنت اطفال: سنت ہے کواڑوں پر جم سلام کرے کیونکہ حضورا کرم صلح اللہ علیہ دسلم لڑوں پر گزرے و سلام کیا آب جسی اللہ علیہ دسلم نے لڑکوں پر ۔ بیعد یہ نمازی و سلم شریف جس موجود ہے۔

۔ سنت رخصت: یہ ہے کہ جب لوگوں ئے رخصت ہوتو بھی سلام کرد ان پر ۔ سنت مصافحہ اور سنت ہے کہ مسلمان بھائی ہے ملتے وقت مصافحہ کرے اور مروے مرد مصافحہ کرے اور مورت سے قورت ۔ لیکن میہ جائز نہیں کہ گورت مردے مصافحہ کرے۔

تر نام عبداللدوعبدالرحمٰن ہیں۔

سنت تعظیم: جوکو لی داخش جم کودین کافز نت حاصل ہوتہارے پاس آ دے تو بہتر ہے کہ اس کی تقیم کے لئے کنٹرے ہو جا دکیلن خود کو گوں کو پر پہند نہ کرنا چاہئے کہ کوگ اس کے لئے کنٹرے ہوں۔ سنانہ مجلس نہ سرح ملعہ حدید سنہ جرح میں قوط میں بریدیں و

سنت جکس: جب کی مجلس میں پہنچوتو جس جگیہ موقع مل جانے وہیں پیٹے جا کا در میڈ کردہ ہے کہ دوسروں کو اٹھا کرتم وہاں پیٹے جا کہ۔ براک اور میڈ کردہ ہے کہ میں میں کیٹے وہاں کیٹے جا کہ۔

سنت وسعت: جب کونی شخص آئے اور جگہ نہ ہوتو لوگوں کو چاہیے کہ ذرا ال کر پیٹے جا ئیں اور آئے والے موٹون کے لئے وسعت کر دیں۔ سنت اچازت اور سنت ہے کہ جب کی کے مکان میں واقعل ہوتو اول اجازت کے کر واقعل ہو۔

سنت بھمائی: جب جمائی یا آگزائی آئے تو جا بھے کہ مندکو بند کرے اور مندکھو لے نیس اورا گرمنہ بند ندکر سکتا مند پر ہاتھ دکھا ہے۔ سنت نام: سنت ہے کہا بی اولاد کا م عبداللہ وعبدالرخمان رکھا اس لئے کر حضرت ہی ملی اللہ عابیہ وکلم نے فریا ہے کہ اللہ تعالی کے زدیکے جوب

# بيارى وغيره كى سنتي

سنت عمادت لیخی نیار پری کاست سیب که بیتار کی برای پری گوجائے۔ سنت والیسی : بیب که بیار کی عمادت کے بعد جلد ی واپس آجائے۔ بیار کے پاس ہے تا کہ تہمارے بیٹینے ہے وہ رنجیدہ نہ مواور اس کے گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے۔ سند ت کیلی نیار کی مر طرح تھنی کر کی مسئون سے اس سر کسیر ک

سنت تسلی نیار کی برطرح تشفی کرنی مسنون ہے۔اس سے کہیے کہ انشاماللہ تعالی آم اعتصام حوالا کے۔اوراللہ تعالی کا بوی قدرت ہے۔غرض اس سے ڈرانے والی بات رند کرے۔

ہدا ہت : رات کو بیار پری جائز ہے۔ جولوگ خوص بچھتے ہیں غلا ہے۔ ای طرح جب بیار کی فرسنواں وقت ہے جب جا ہے بیار کی عمیادت کر آئے میٹرور کی ٹیس ہے کہ تمین روز بیار رہنے کے بعد عمیادت کرے۔ بلکہ جب جا ہے کرآئے۔

سنت دواد: بماری بم علان الاردوا کرماسنون بیشن نظر کے اندنونائی ب سنت کلونگی: کلونگی اور ثهر سے علاج دواکر ناسنت بے کیونکہ ہمارے تی کریم ملی الشیطیے پیلم نے فرمایا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں الشرفائی نے شفا

ر گھی ہے اوران کی آخریف میں بہت کا حدیثین واردوہ کی ہیں۔ سنت فال: سنت ہیہ کہ جب کسی کا عمدہ نام سفوتو اسے اپنے مدعا کے مناسب اور بہتر مجھر کم فوقش ہوجاؤ۔ یکی فال ہے۔ بدفال لیمانخٹ منع ہے۔

صبح کوج گئے اور کام میں لگنے کی سنین سنت! جب بن کوجا کو تین دفت الدند کرداد کریٹر بف اور پد عام بھو۔ اَلْحَمْدُ بِلَا اِلْدِیْ رَدُّ عَلَیْ رُوْرِ جِی وَاَمْ یُمُسِمُ کِهَا فِی مَادِی سنت ۲۲: برتن میں ہاتھ ڈالنے ہے پہلے ہتو کو نوب میں و در حولو۔ سنت ۲۲: اگر فرمت ہوتو میں کی نماز کے بعد سوری ایک بائس ہونے تک بیشار ہے اور فدات الی اور کرکر تاریب کیروہ یا جار رکعت نماز نفل بڑھ کرا نمجے ۔ اِنشا واللہ ایک بی اور ایک عروبا کا اور ایک عرف کا ثواب بائے گا۔ سنت ۲۲: اور پھر کی طال روزی کے خطل میں گگ جائے اور تمام

سعنت ۱۱ دور پر ی حلال روزی بے ان بنی کلت جائے اور تمام دن وقت پرنمازی اوا کرتار ہے ویہ پوراون عبارت میں کھیاجائے گا۔ سعنت ۵: حمن محق کوالفہ تعالی فرصت دے اس کو چاہئے کہ دو پہرکو تھوڑی در لیٹ جائے بیشروری ٹیس کہ سووئے بلکہ لیٹ جایا کائی ہے

اگرچەنىندنىآ دے۔

## ً رات کی سنتیں

سنت اطفال: جب شام ہوجادے اس دقت سے بچول کوروک اولیتی گمرہے با ہرند لگلے دوائی کئے کہ مدیث شریف میں ہے کہ رات کے مدت شیطان کالشکر بھیلاہے۔

سنت مکان:جبرات کوعشاء کے بعد گھرین آؤتو گھر کا دروازہ زنجیرے بند کرلو۔

سنت گفتگو: عشاہ کے بعد طرح طرح کے قصے کہانیاں مت کہوکہیں ایسا نہ ہو کہ مجمع کی نماز تقدا ہو جائے ۔ بلد سو جانا چاہیے البتدا اگر کوئی تحق بعد عشاہ تصیحت کیا ہمیں سائے ایک لوگوں میٹی انجیا ، اوالیاء کاذکر سنائے یا م منتس الروالياني كي منتس

کوئی بیشہ والاجھن اپنا کا م کریے تو کوئی حرج نہیں۔

سنت چراغ: جب رات کوسرنے لگوتو چراغ یا لائین یا بنکل بند کر دو کیونکہ اس میں بڑا اندیشہ ہے دیکھواس طرح سنت کا قواب بھی ہوگا اور حفاظت بھی رہے گی۔ ای طرح چرہے میں جوآگ ہواس کو یا تو بجما دویا را کھونیم ہے دیاد دیکھی ندچھوڑو۔

فاکدہ : حقہ چنا تمام علاء کے زدیک کردہ ہے۔ کیونکہ منہ میں بدیا پیدا کرتا ہے اس لئے بہتر ہے اس کا پیٹا چھوڑ دیا جائے اورا گر کی ججوری کی وجہ ہے چھوڑ بیں سکتے تو چاہیے کہ حقہ گوتا دام رہے رہیں اور پائی تبدیل کر کے دھوتے رہیں کی بارتا کہ پائی نجس ند ہو نجس اور گندے حقے کا چینا دور محس اور سواک کریں اور مندو ہو کرسونے کے دفت حقد اپنے ہے کیونکہ اس میں جان کا چھی تصان ہے اور دین کا بھی کے ان او گوں کا حال نہیں سنا جو بل گئے ای حقے کے شوق میں ۔ اور یا در تھو کر یہ بات بہت کا می ہے اور فطاہ کو چھوڑ دو۔

سنت برتن : مونے سے پہلے تمام برتوں کوڈھانپ دوادر کوئی برتن کھلا ندر ہے دو کیونکہ اس سے د یا کالڑ ہوتا ہے اور شیطان راہ پاتا ہے اور یا دو کھ کراگر چھپانے اور ڈھامینے کے لئے کچوچھی نہ سلے تو کوئی کلڑی ہی لے لو اور بم اللہ کہر کر برتن پر رکھ دو۔ کیونکہ فرمان واجب اطاعت رسول سلی اللہ علیہ دکم کے بھی کائی ہے۔

سنت بستر ناگرسونے پہلے بستر کو کپڑے اور تہبند کے کنارے سے جھاڑ تو بہت اواب پاؤ کیونکہ بیصدیت کا مضمون اور سنت کا طریقہ ب ( فدا ہو اتمارا جان اور مال سنت کے طریقہ پر ) اے اللہ بمیں سنت کے طریقہ پر زندہ در کھا ور سنت کے طریقے پر موت دے اور اتم کو ٹیک کا موں ساز در در

سنت خواب: جب تم سونے کا ارادہ کروتر کچوٹر آن پاک کی صور تم پڑھو۔ مثلاً آیتہ الگری چاروں تل ، المحدثر لیف ، درود شریف اور تم سے زیادہ نہ وسیلے والیک دوسور تم ضرور پڑھو۔ ید نیااور آخرت کی تیک بختی کا سبب ہے۔ اگر خواب میں کوئی بات نظر آوے تو افوذ بائند پڑھواور کروٹ برل کو۔ اور اگری کوخواب میں ڈر جانے کا مفصل حال و کیساہوتو میں بہت سے فوا کم حاصل ہول کے۔ اور بہتر ہے کہ پہلے آمنت بالنداور کل شریف پڑھے اور ہا خوجو کرسودے۔

کھانے اور پینے کی سنتیں

سنت ید بین کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا بہت تو اب کاسب
ہے۔ اورسنت ہاد کھانے کے بعد ہاتھ دھون سخب یا مسنوں ہے۔
سنت دستر خوان سنت ہے کہ کئی دستر خوان کپڑے یا پڑے کا پڑا
کر کھائے۔ اورا گر چڑے کا دستر خوان ہوتو بہت ہی تھر وادر مسنون ہے۔
سنت کہم اللہ: یہ بہت بڑی اور شروری سنت ہے۔ اگر ہم اللہ کہد
کر تھایا جائے تو شیطان شر کیا۔ دوجاتا ہے۔ اور کھانا ہے برکت ہوجاتا
ہے۔ اگر شروع می کیم اللہ کہنا یا دندر ہے تو جمی وقت یاد آجائے تو ای

سنت شریک: آگرگی آدی ساتھ کھانے والے ہوں تو لازی ہے کہ برایک اپنے آگے کے کھائے اورا گرکھانے کی گئام کی چیزیں کی ہوئی ہیں تو جائز ہے کہ جس طرف سے چاہے کھاوے۔ اور جو تھی تجا کھانا ہے تو اس کے لئے بھی بھی سنت ہے کہ بھی میں سے مذکھائے۔ اس کے کہ بھی میں برکٹ نازل ہوتی ہے۔

سنت جلوس: بیٹینے کی سنت یہ ہے کہ دونوں گفنے کھڑے کرے بیٹیے بیٹنی اکرو میٹے کر کھانا کھاوے ۔ یا ایک پاؤں بچھائے رکھے اورا کیا کو کھڑا رکھے ۔ اور کھانے کے لئے مرابع بیٹھنا یعنی چوک ہاؤ کر بھی بلا ضرورت ندگھانا چاہئے ۔ کذائی الارائیین ۔ ضرورت ندگھانا چاہئے ۔ کذائی الارائیین ۔

سنت ہاتھ کھانے پیے کے لئے داہنا ہاتھ لگانا چاہیے۔ ادوراگر دوسرے ہاتھ سے کھانے کی عادت پڑگی ہوتو اس کوچوڑ دے۔ اور داہنے ہاتھ سے کھانا شروع کردے اور کھانے کے بعد چاہئے کہ جو چھودانہ گراہو اس کواف کر کھانے اور ان کی اٹھیاں چائے کے لئاس میں بڑا اتواب ہے۔ سنت لقمہ: اگر کی کے پاسے اس کا لقمہ گرگیا ہوتو اس کوافھا کر کھا لے اور اس کوشیطان کے لئے شبچوڑے۔

سنت مرکہ: جس گھر ٹی ہود وہران کھتائی ٹیس سر کھانا سنت ہے۔
سنت غلہ: سنت ہے کہ گئرم ٹیس کی قدر جو طار کھائے۔ شا پانچ
سیر گندم ٹیس آ دھ سیریا پاؤ سیر جو طالے تا کسنت کا ٹواب عاصل ہو۔
سنت گوشت: کوشت کھانا سنت ہے۔ ہمارے ہی معلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ کوشت د نیااور آ خرت کے کھانوں کا سروار ہے۔
سنت برتن: چاہئے کہ برتن کوصاف کر لے اور چاٹ لے آگر اس
سنت کواوا کرے گاتو ہی کا ٹواب پائے گااور پیالہ اور برتن اس فتض کے
لینت خرت کی دعا کرے گا۔

نبي كريم صلى الله عليه وملم نے فرمايا ''جس نے قرآن مجيد جواني كي عمر ميں يڑھا يا اللہ تعالىٰ قرآن کواس کے خون اور کوشت ميں پيوست كرديں گے۔'' (يبغی)

م منتس منتس

سنت شکر: اور جا بھے کہ کھانے کے بعد اول اپنے مولی کاشکر اوا کرے اور کیے اُلْحَدُمُدُ اِلَّهِ مُالَّذِیْ اَطَّعَمَنا وَ سَقَانَا هِذَا.

سنت شربت: پینے کی سنت سب کردائیں ہاتھ میں لے کریئے اور ایک سائس میں بیتا ہوا نہا جاوے بلکہ جاہیے کہ تین سائس میں دم لے کر پینے اور شکر بجالائے۔

طریقہ:اورجایئے کھانے میں عیب ندنا کے اور برانہ سے اگر پیندنہ آوسے تواس کوچیوڑ دے کیونکہ صنورانو ملی الڈھلیو سلم کی بھی عادیتھی۔ لہاس اور کیٹر سے کی سنٹیش

سنت رنگ: ہمارے حضرت رسول الدُّصلی اللهُ علیہ وسلم کوسفیہ کپڑا ایسند تھا۔ کین آپ سے سیا در نگ کا کپڑا کہنا بھی ثابت ہے۔

سنت تلمامیہ سیاہ رنگ کا عمامہ یعنی صافہ با ندھنامتحب ہے۔اورا یک ہاتھ یااس نے زیادہ مقدار شملہ چھوڑ نامسنون ہے۔

سنت پہننے: سنت ہے کہ جوتا پہلے وائیں پاؤں میں پہنے۔

سنت نیا کیٹر ابین سے کپڑے کی سنت ریے کداں کو پہن کر دعا پڑھے اُلٹ مُدُدُ بِدُو الَّذِی حَسِانا هٰذَا

سلت تہد ہند نہ ہے کنگی تہد ہند یا پانجامیٹوں کے اوپررہے۔ پنج ہرگز نہ لکا کے اللہ تعالیٰ اس فعل سے نہاہے بخت غسہ ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ علی اللہ علیہ رملم نے فرمایا کرتیہ بند یا پانجامہ کو شخنے سے پنج لکائے والے یا اللہ تعالیٰ رحت کی اظر نہ کرےگا۔

سنت أو في : سنت ہے ریخامداورصاند کے بیچاہی پار کھے جس نے بغیر ٹو پی سے تمامہ با عرحاس نے سنت کے طاف عمل کیا۔ اور جس نے بغیر ٹو پی کے اس طرح عامد باعد حاکم سر کھلا رہا تو انکی نماز کروہ ہوگی۔ اس لئے ان معتبر سائل کو یاد دکھو کرد نیاوا تا خرت میں کام دیے والے ہیں۔ سنت لگی : کی ہے کہ لگی اور پاعمو تیہ بند کے طریقے تا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ میکم کی سنت اوا ہوا در باعد قواب حاصل ہو۔ اور پھر تمہارے اور کا فروں کے لیاس میں بھی فرق رہے۔

سنت تکید نیکداس بین کی درخت کی چھال بحری ہو۔ اور محجور کی چھال مجری جائے تو بہت زیادہ مہتر ہے۔

سنت ضروری: عود و س کے لئے یہ بے کدایا کیڑا پہنے کہ حل کا سٹین ہا تھ تک آ جائے۔ اور جو تورش ایسا کرند پہنٹی میں کداس کا آسٹین آ دھے ہاتھ بین کئی تک ہوتی ہے تو وہ تحت کنہاں ہوتی میں۔ اس کئے شروری ہے کہ ایسا اور ہار یک کیڑا نہ بہنے جس میں ہے بدن نظر آئے کیؤکد ایک

عورتیں تیا مت کوالی حالت میں اٹھائی جا ئیں گی۔ کدان کے لئے منڈ جھی ہوگا۔ ہمارے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکم نے حدیث میں میکی مضون فر بالا ہے۔ اے مسلمانو اضروری مسائل ایسے تکمریش سب موروس کوسنادو۔

سنت انگشتر کی بمرد کے لئے بیسنت کردہ مراز ھے جار ماشہ جاندی سند انگشتر کی بمرد کے لئے بیسنت کے دومراز ھے جار ماشہ جاندی ہرگز نہ ہینے۔ ہم نے بہت سے مردوں کو دیکھا ہے جو بہت زیادہ انگونگی پہنتے ہیں۔ بلکددد دد تین تین چار چار انگونمیاں پہنتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ چاہئے۔ یہ شعاد مرف موروں کے لئے زبورزیت ہے۔ مردکو جائزئمیں ہے کہ ماڑھے چار ماشہ جاندی سے اندائونگی ہینے۔

ں میں میں حورت اور مردولوں کو مرصد لگانا مسنون ہے۔ رات کو ہر آگئی میں تمن تمن سائی لگائے۔ بیروایت تر فی کٹر فیف میں ہے۔ سنت تجا مت: مسنون ہیہ ہے یا تو تمام سر پر ہال رکھے۔ اور یا پھر تمام سرکے ہال موغروائے اور تھوڑے بال ایک طرف کے کٹو انا اور ایک طرف کے باتی رکھنا بیرام ہے۔اے سلمانو ااس سے شرور بچنا چا ہیے۔ طرف کے باتی رکھنا بیرام ہے۔اے سلمانو ااس سے شرور بچنا چا ہیے۔

شادى اورنكاح كى سنتين

سنت نگاح: نکاح کی ست یہ ہے کہ مادگی کے طریقہ ہے ہواوراس بی رنے او مکلف اور بہت زیادہ مامان نہیں ہونا چاہئے۔ سنت ایوم: نکاح کیلئے مسنون دن جعد کاہے جو برکت اور محالی کا سبب ہے۔ سنت مکان: سمجہ میں نکاح کرنامسنون ہے۔

سنت اعلان : منی سنت بے کہ نگار گوشھر رکیا جائے اور وف بجابا جائے۔ لینی ایسا با جا بھا کی طرف ہے کھلا موا ہوجس کووٹ یا ڈھیڑا کہتے ہیں۔ سنت جم مد: نکاح کے بعد چھو ہارے یا مجور کوانا اور تشیم کرنا سنت ہے۔ روروروری منتس روروروری

سفروغيره كيسنتين

سنت ہمرائی: بہتراورسنون سے کدود آدی سفریں جادیں۔ نتہا ایک فخف کوسفریں جا بہتر نہیں کین جکہ مفرورت ہوتو نتہا فخض مجس سفر کرستو کھا اگدیشتیں۔ یہ امارے فقہاءاور کدیثین کا ارشادے۔ رحمة الڈیکیہم اجھیں۔ الڈیکیہم اجھیں۔

سنت دن : مسنون ہے کہ جعرات کوسفر میں جادے۔ادریڈ بھی مستحب ہے کہ مفر شنبہ یعنی شیو کے دن شروع کرے۔

سنت قیام : سفر مین شهرنے کی سنت بیے کد درمیان راہ میں جس جگہ کے مسافر چلتے ہیں نیٹھ ہرے۔ بلکہ ایک طرف ہٹ کرٹھ ہرے۔

ے سام رہنے یان تہ ہرے۔ سنت والیسی: ہمارے حضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سنر بمی شرورت پوری ہو جائے تو چھر مذخبرے بلکہ واپس چلاآ تے۔ باہر سنر بھی بلاشرورت مخبرہ الرچھائیس۔

سرسابی اورون بربی میں۔
سنت مکا ان : اگر کی دوستر بن گیا ہوا تھا۔ اور کائی دورگزرنے کے
بعد آیاتو سنت سے کہ اپنی کی گھر بنی وائل نہ ہو بکہ پہنے اپنے آنے کی
خبر سے دوائل ہو لیک گھر بنی وائل نہ ہو بکہ پہنے اپنے آنے کی
بہتا ہے آتا ہو ات گھر نہ جاوے بلکہ غیر جائے اور حج کرخر ہونے کے بعد
کھر میں داخل ہو ۔ بیکن اگر دو لوگ نجر دار بوں اور تبہارے انتظار میں
بول تو کچھ مضا گفتیکیں۔ دات کوئی کھر میں داخل ہو جا کہ بیسنت کے وہ
اور تی بی جن پی کھر کرکے دنیا اور ترین کی جملائی حاصل کرو۔
سنت تم از سنت ہے جب سنوے دائی لوٹ کرتے کے جملائی حاصل کرو۔
میں کتے اور زخور بھی محکم دکو کو ساتھ نہ در کھے درنہ شیطان چیچے لگ لیا
سیر من کے اور زخور بھی محکم دکو ساتھ نہ در کھے درنہ شیطان چیچے لگ لیا
سے داور شریع برکت ہوجا ہے۔

سنت شب بیرے کر جب پہلی رات کوا پی بیوی کے پاس جائے تواس کی پیشانی کے بال پکر کر روز مارچ ھے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّىُ ٱسۡتُلُکَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَٱعُودُبِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَافِیْهَا

سنت شوال : مسنون اور محبوب طریقہ یہ ہے کہ نکاح ماہ شوال میں کیا حاسے کہ برکت کا عث ہے۔

سنت و کیمہ بسنون ہے کہ جب بیل رات اپنی زویہ کے پاس گذار ا تو ولیہ کرے اور اپنے عزیز وں رشتہ داروں اور دوستوں و سالین کو کھلا دے اور میشر ورئی تین کہ ولیمہ بہت بڑے سامان سے کیا جادے۔ بیک سنت ادا ہو جائے گی اور سب شخراب ولیمہ وہ جب جس میں مالدار اور دنیا دار لوگ بلائے جائی اور سسکین غریب اور و بیدار نہ بلائے جائیں۔ بیک زکالے جائی فریخ کی میں میں غریب اور و بیدار نہ بلائے ا میں سنت کی نیت رکھوا درائی میں غریب اور دینداروں کو بلا کہ اور ایم وں بیٹ کی کو چاہو بلائے کی کری نی فریبوں کو نہ نکالو جو محض ایم وں بیلی کی گواب بیس بیک الدائد تھائی کی تعریف کو نہ نکالو جو محض سنت دعوت: دعوت کا تو ل کرنا سنت ہے کین چوش حرام مال کھا تا ہو اور شوت ، مودیا ہدکاری میں جال ہوائی کی وقت تبول ند کی چاہے۔ اور اگر ایک بی وقت میں ددا دی وعوت کریں والی کو وقت تبول کر دوستے ال کرو اگر ایک بی وقت میں ددا دی وعوت کریں والی میں وعوت تبول کر دوستے ال کرو

# کیاآپ نے میراث تقسیم کردی ہے؟

تقتیم میراث....نماز کی طرح فرض ہے جس میں لاعلی یا ففلت عام ہے۔ ورثا بالخصوص خواتمیں کو میراث ہے مجر دم کرنے کی عمر قاک دامتا نمیں۔ لگر آثرت اور شوف خداو عمی ہیدا کرکے میراث کوفر دی تقیم کرنے کی فکر پیدا کر تیوالی انمول کتاب رابط کیلئے ۔ 0322-6180738

باه

و عليه المديث

# لنب وللوالحوز التحيم

#### چهل مديث

ا عمال كا مدارنيت پر ب ا بائمة الاغمال بالنيك بر الاردارسم) مار علم نيت سي بي ا يك مسلمان كي دوسر مسلمان پر يا چي حق بي ٢ - حق المسليم على المسليم حَمْسُ رَدُّ السَّلامِ وَ عَيَادَةُ المُونِ فِينَ وَإِبْدَا عُ الْمَعْمَاتِوَ وَاجَابَهُ الدُعْوَةِ وَ تَشْعِيثُ الْعَالِمِي. المُونِ فِينَ وَإِبْدَا عُ الْمَعْمَاتِوَ وَإِجَابَهُ الدُعُوةِ وَ تَشْعِيثُ الْعَالِمِي. ملام كا جواب ديا مريش كى حرامة به كرك ما ، جازه كم ما تح جانا ، اس كى دوسة بول كرنا ، چينك كا جواب ريمك الله كهد ينا -رحم تدكر في والم يوميد : المراح والم يوميد :

الله تعالی اس مخص پر دخم بیں کرتا جولو کوں پر دم نہ کرے۔

چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔

چغل خوری پروعید: ۴- لاید خُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتْ \_(بناری اسلم)

رشتہ قطع کرنے والے پروعید: ٥ - لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ( بخارى وسلم ) رشة قطع كرنے والاجنت ميں نہ جائے گا ظلم کی مٰدمت: ٢ \_ اَلظُّلُمُ ظُلُمَاتَ يَوْمَ اللَّهِيمَةِ (بناري سلم) ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ مخنوں کے ڈھانکنے پروعید: ٤ ـ مَا اسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ (بنارى وسلم) مخنوں کا جوحصہ یا نجامہ کے نیچر ہے گاوہ جہنم میں جائے گا۔ مسلمان كي علامت ٨ ـ أَلُمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ ( بَعَاري مِلْم ) مسلمان ټوونې ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذ اسے مسلمان محفوظ رہیں۔ حسن خلق كي فضلت: ٩ ِ مَنُ يَّحُومُ الرَّفُقَ يَحُومُ الْحَيُرَكُلَّهُ جوخص نرم عادت سے محروم رہاوہ بھلائی سے محروم رہا۔ پہلوان کون ہے: ١٠ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِا لَصُّرُعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدُ الْفَصَٰبِ. ( بَمَارَى اسلَ) پہلوان وہ محض تبیں جولوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہی ہے جو غصه کے وقت ایے ننس پر قابور کھے۔ يحائي كاندمت: الداِذَا لَمُ تَسْتَحَى فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ (عَارَكُ مَلَ) جبتم حيانه كرواوجو حاب كرو الله تعالى كوكون ساعمل محبوب ہے: ١٢- أَحَبُّ الْآعُمَالِ إِلَى اللهِ ادْوَمُهَاوَإِنْ قَلَّ (مَارِي وسلم) اللد كزويك سب مملول ميل وهزياده محبوب ہے جودائي ہو۔ اگر چة مورثا ہو۔

کون شخص کامیاب ہے:

٢٣ قَدُ ٱفْلَحَ مَنُ ٱسُلَمَ وَرُزَقَ كِفَافًا وَقَنَعَهُ اللهُ بَمَا اللهُ (ملم) و محض کامیاب ہے جواسلام لایا اورجس کوبقدر کفایت رزق ال گیا

اورالله تعالی نے اس کواین روزی پر قناعت دے دی۔

سب سے زیادہ عذاب کس کوہوگا:

٢٨ \_ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ٱلْمُصَوِّرُونَ ( بَنارِي مِنْم ) سب سے خت عذاب میں تیامت کے دوز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ ملمان ملمان كابھائى ہے:

10- المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ (ملم) مىلمان مىلمان كابھائى ہے۔

کامل مسلمان ہونے کی علامت: ٢٦ لَا يُؤْمِنُ عَبُدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بندي سلم) كوكى بنده اس وقت تك يورامسلمان نبيس موسكا جب تك اين بهاكى کے لئے وہی پیندنہ کرے جوانیے لئے بیند کرتا ہے۔

یر وی کو تکلیف دینے پروعید

1/ لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ مَنُ لا يَامَنُ جَازُهُ بَوَ إِنقَةَ (ملم) و فحض جنت میں نہ جائے گاجس کا بڑوی اس کی ایذاؤں ہے محفوظ ندہے۔

٢٨ ـ أَنَا خَالَتُ النَّبِينَ لا نَبِيَّ بَعُدِي. ( بَنارى مِسلم ) میں آخری پینمبر ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدانہ ہوگا۔

ایک دوسرے سے طع تعلق کی ندمت: ٢٩- لَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَايَرُو وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا

وَ كُولُولُ عِبَادَاللَّهِ إِخُوالنَّا \_ ( بَمَارَى ) آپس میں طع تعلق نہ کرواورا یک دوسرے کے دریے نہ ہو۔اورآپس میں بغض ندر کھو۔اورحسد ندر کھو۔اوراےاللہ کے بندوسب بھائی ہو کرر ہو۔

اسلام ہجرت اور حج کے فضائل: ٣٠ ـ أَنَّ الْإِسُلَامُ يَهُدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجُوَةَ تَهُدِمُ مَا

كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهُدِهُ مَاكَانَ قَبْلَهُ. (ملم عَلوة)

اسلام ان تمام گنا ہوں کوڈ ھادیتا ہے۔جو پہلے کئے تھے۔اور ہجرت

اور ج ان تمام گناہوں کوڈ ھادیتے ہیں جواس سے پہلے کئے تھے۔

تصويراور كتار كھنے كى ممانعت:

١٣ ـ لَا تَدُخُلُ الْمَلِنُكَةُ بَيْتًافِيُهِ كَلْتٌ أَوْ تَصَاوِيْرٌ

اں گھر میں (رحت) کے فرشتے نہیں آتے جس میں کمانصوبر سہوں۔

الله کے نز دیک کون محبوب ہے:

١٦/١١نَّ مِنْ أَحِبِّكُمُ إِلَىَّ أَحْسَنُكُمُ أَخُلاقًا \_ (يَغارى وسلم) تم میں ہے وہ محض میر ہےز دیک زیادہ محبوب ہے جوزیادہ خلیق ہو۔

دنيا كي حقيقت:

١٥- اَلدُّنْهَا سِجُنُ الْمُؤُمِن وَجَنَّةُ الْكَافِو (بنارى وَسَلَم)

د نامىلمانوں کے لئے قد خانہاور کافر کے لئے جنت ہے۔

مىلمانوں سے قطع تعلقی کی مذمت:

١١- لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ قَوْقَ ثَلاَثِ لَيَال (عارى سلم) مسلمان کیلئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے

قطع تعلق ريجه

الك ہى دفعة تجربه كافى ہے:

ارلا يُلُدَ عُ المُمَرُءُ مِنْ جُحُو وَاحِدٍ مَوْتَيُن. (بنارى ملم) انسان کوایک ہی سوراخ ہے دوم تنہیں ڈ سا حاسکتا۔

١٨ \_ ألْفِنى غِنَى النَّفُس. (بنارى ملم) حقيقى غناءول كاغنا موتا ي-

دنيامي كيسر بهناجامية:

١٩- كُنُ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْتٍ أَوْ عَالِرُسَبِيل (عارئ ريد) دنیا میں ایسے رہوجیسے کوئی مسافریار مگذرر ہتائے۔

بلا تحقيق مات كرنا:

٢٠ - كَفَى بِالْمَرُءِ كَذِبًا أَنُ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (ملم لاسكوة) انسان کے جُھوٹا ہونے کے لئے اتنائی کائی ہے جو بات سنتے (بغیر

تحقیق کے )لوگوں سے بیان کرنا شروع کردے۔

چيا ڪاعظمت:

المرعَةُ الوَّجُلِ صِنْوُ اَبِيهِ (بناري ملم)

آ دمی کا چیااس کے باپ کی مانندہ۔ مسلمان بهائي كي عيب يوشي كي نضيلت:

٢٢\_مَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ \_(بخارى سلم)

جو کس مسلمان کے عیب چھیائے گا۔اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس

رسول النسلى الذعلية بملم نے فرمايا: "قرآن مجيد كوا پني آوازوں كے ساتھ خوبصورتى سے پر معرف بيشك خوبصورت آواز قرآن كے مس كافر يادہ كرتا ہے "(داری)

ورووثریف کی فضیلت: « درووثریف کی فضیلت: ۳۹ مِنْ صَلَّى عَلَمُ وَاحِدَةً صَلَّى اللهٔ عَلَیْهِ حَشُورًا مِنْ اللهٔ عَلَیْهِ حَشُورًا جو مُحَدِرًا جو مُحَدِرًا اللهُ اللهٔ عَلَیْهُ اللهٔ عَشَوا اللهٔ اللهٔ

ا۔جب رات کو درواز ہ گھر کا بند کرنے گلو تو بند کرنے ہے پہلے توب و کیے عمال اورکوئی کمانی کا تبییں رہ گیا۔ می رات کوجان کا اچر بستر کا تصاب کردے یا اور پھٹین تو رات جمر کی کھڑ کھڑ کی نینداڑا نے کو بہت ہے۔ ۲۔ کپڑوں کو اورا ٹی کہا ہول کو بھی بھی چوپ دیے رہا کرد۔ ۳۔ گھڑ صاف رکھوا ور ہر پڑڑا ہے موقع پردھو۔

المسرحات و حود ربه پیرپ سه رس پار و -۲- اگرا فی تندرتی چا موتوا به نیخ کو بهت آ رام طلب مت بنا دیکی محنت کا کام اینچا باتھ سے کیا کرو-

۵۔ اُگر کنی ہے ملنے جائوتو وہاں اتنا مت بیٹھویا اسے آتی دیر تک باتمیں مت کروکہ وہ نگ ہوجاوے۔

. بسب گھروالے اس بات کے پابندر ٹین کے برجز کی ایک جگر مقرر کرلیں اور وہاں سے جب اٹھائی آقر ہت کر مچروبال ہی رکھ دیں تاکہ ضرورت کے وقت ہاتھ ڈالتے ہی آل جائے۔

دراہ شن چار آبائی بیچ میں ااور کوئی برتن اینٹ پھر سل وغیر و مت ڈالو۔ ۸۔ جب تم میں ہے کوئی کی کام کو کیے ڈاس کوئ کر ہاں یا میں منز مورز بان ہے کچھ کیدود قوابیان موکسکٹ خالق سجھ کہ اس نے موایا ہے اور تم نے شان ہو۔ ۹۔ شمک کھانے میں کی قدر کم ڈالا کرد کیونک کم کا تو طابق ہوسکتا ہے۔ لیکن آگرز اردو ہوگیا تو اس کا طابع کیمیں۔

۱۰دال میں ساگ میں مرچ کتر کرمت ڈالو۔ بلکہ بیس کر ڈالو۔ کیونکہ کتر کرڈالنے سے جج اس کے کلوں میں رہتے ہیں۔

اا۔اگررات کو پانی پینے کا انفاق ہوتو اگر روثنی ہوتو اس کوخوب دیکیرلو نمیں تو لوٹے وغیر و کو کیڑا انگالو۔

۱۲ ـ بچوں کوہلی شمن مت انتھالواد کر کا کفر کی وغیرہ سے مت انگا ؤ۔ ۱۳ ـ جب برتن خالی ہوجاد ہے تو اس کو ہمیشہ دعو کر النا رکھواور جب دوبارہ اس کو بر تناچا ہوتو کھو آس کو دعولو۔

۱۳ برتن زمین پر رکھ کر اگر ان میں کھانا نکالوقو دیے دی تی بی ایر سر خوان پرمت د کاد و پہلے اس کے تلید کیلوادر صاف کرلو۔ ۱۵ کی کے گھر مہمان حاواتو اس سے کی چزکی فر ماکش مت کر گھر گناه کبیره کی مختصر فهرست:

٣٦. آلكَبُدَيْرُ ٱلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقَ الْوَالَٰدِيْنِ وَقَتُلُ النَّفُسِ وَشَهَادَةُ الرُّوْرِ (عَادَى سُلَمَ الاِحْدِةُ) وَشَهَادَةُ الرُّوْرِ (عَادَى اللهِ التَّقِيمُ)

کیره گناه الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک مخمروانا اور والدین کی نافرمانی کرنا ۔اورکس کو بے گنا فائل کرنا اور جوفی شوادت دینا ہیں۔ مصد سے زید در کس ریس کا فید اکا

عنداللهُ سب ئے مبغوض کون ہے: ٣٣\_ابْفَضُ الرِّجَالِ عِندُاللهِ الْا لَذَالْحَصِهُ (بندن ملم) الله کے زدیک سب سے زیادہ مبغض جھڑالوآ دی ہے۔ \*\* سب سے استعمال کا سب سب سے استعمال کا سب

بدعت گراہی کا ذریعہ ہے: ۳۳۔ کُلُّ بِدُعَةِ صَلالَةً (سلم) ہرایک بدعت گراہی ہے۔ فضلت طیبارت:

٣٥ - اَلطَّهُوْرُ شَطَوْ الإِيْمُونِ (سلم) پاک رہنا آ دھاایمان ب الله تعالی کوئی عِکْدزیا دہ محجوب ہے: ٣٧ ـ اَحَبُّ الْبِكَادِ اِلَّى لِلْمِ مَسَاجِلُهُ فَا (سلم) الله کے زدیک سے زیادہ تجوب جگہ محبوبی ہیں۔ مساحد کو تورینانے کی فدمت:

ے سے کا تشیفاً والفَّیُواْ مَسَاجِدَ . (سلم) تجرول کوجرہ گاہ شدنا کہ نماز میں صفول کوسیدھا کرنے کی فضیلت: ۲۸سئٹسٹونْ صفوٰ فکٹم اُؤ کیٹنولیڈ، اللہ تبیّن وُجؤہِ کُٹم (سلم) نماز میں اپنی صفوں کوسیدھا کروورشاللہ تعالیٰ تجہارے تکوب میں

اختلا**ف دُال دےگا۔** 

ا موالي المواديث

۳۸\_ بهت دوژ کریامنداد پرانها کرمت چلو بھی گرند پڑو۔

۳۹ - تتاب کو بہت سنبیال کرا حتیاط سے بند کر داکثر اول آخر کے ورق مڑجاتے ہیں۔

۴۰۔ اپنے شوہر کے سامنے کی ناعم م مرد کی تعریف نہ کرنا چاہیے۔ بعضے مردول کونا کوارگزرتا ہے۔

۳۱۔ ای طرح غیر مورتوں کی مجمی تعریف شو ہرے نہ کرے ٹیا یداس کا دل اس برآ جائے۔

۳۷۔ مینیے ٹس تین دن یا جاردن خاص اس کام کے لئے مقر در کوکھ ، گھر کی صفائی پورے طورے کرایا کرد۔ جالے اتا ددیے قرش اٹھا کر تھڑ وا دیے ہر چیز قریبے سے کھ دی۔

۴۳۔ کی کے سامنے سے کوئی کافذاکھا ہوایا کتاب رکھی ہوئی اٹھا کر دیکھنانہ جاہے۔

۴۴ سیرهیوں پر بہت سنجل کراٹر وچڑھو۔

۳۵۔ جہاں کوئی بیٹھا ہو وہاں کپڑایا کتاب یا اور کوئی چڑ اس طرح جسٹنانہ جیابئے کہ اس آ دی پرگر دیڑے۔

۳۷ د بوار پرمت تعوکو، پان کی پیک مت ڈالو۔ای طرح تیل کا ہاتھ دیواریا کواڑے مت پونچھ بلکہ ہوڈ الو۔

، ۳۷ اگر دستر خوان پر اورسالن کی ضرورت ہوتو کھانے والے کے سامنے سے برتن مت اٹھاؤ۔ دوسرے برتن میں لے آؤ۔

۸۸ کوئی آ دی تخت یا چار پائی پر کینایا جنیا ہونا اس کو بلاؤ مست. ۹۹ کھانے پینے کا کوئی پیر محل مت دکھو۔ یہاں تک کدا کوئی پیز دستر خوان پڑمی دگی جائے لکن دو داداویر میں یا انجر شم کھانے کی ہوؤ اس کا دعوانا کے کر مکھو۔ ۵۰ مہمان کوچا بینے کدا کر پیٹ جمر جاد ہے تھوڑا ما سامان روثی دستر خوان بر شرور چھوڑ دے۔

ا۵۔ جو برتن بالکل خالی ہواس کوالماری یا طاق وغیرہ میں رکھنا ہوتو الٹا کر سے رکھو۔

۵۲\_ بیلنے شی پاؤں پوراا فعار کرآ گروکھو کھم اکر مرت چلو۔ ۵۳\_ چادردود پنے کا بہت خیال دکھو کما آس کا بلیڈ شن پر کفٹ اند چلے۔ ۵۳ کا گروکی ٹمک یا اور کوئی کھانے پینے کی چیز مانظے تو برتن شمل لاؤ۔ ۵۵ لؤکیوں کے مانے کوئی بیشر کی کی بات مت کرو۔

بعض یا تنس عیب اور تکلیف کی جوعورتوں میں پائی جا تیں ہیں ۱۔ایک عیب ہیہ ہے کہ بات کا معقول جواب بیس دیتیں جس سے بو مینے والے کی تلی ہوجائے۔

المايك عيب ييك كوكى كام ان على الماجائة من كره الوش موجاتى إي-

والااس کو پوری نہیں کرسکتا۔ ناحق اس کوشر مندگی ہوگی۔

۱۲ جبال اورآ دی بھی بیٹے ہوں وہاں پیٹے کرمت تھوکو۔ ناک مت صاف کردا گرضر ورت ہوا لیک کنارے پر جا کرفراغت کرآ ک

۱۔ کھانا کھانے میں ایس چیزوں کانا م مت اوجس سے سننے والے کو تھن ہیدا ہو۔

۱۸۔ بیار کے سامنے یاائ کے گھر والوں کے سامنے ایسی یا تیں مت کروجس سے زعدگی کی ناامید کی ایل جائے۔

9۔ اگر کی کو پوشیدہ بات کرنی ہواور وہ بھی اس جگہ موجود ہوتو آ کھ ہے یا ہتھ سےاد هراشارہ مت کرو۔ ناحق اس کوشیہ ہو۔

کے پان کے در کو مارہ سے روزی کا ان رحبہ روز ۲۰۔بات کریتے درت بہت ہاتھ مت نچاؤ۔

۲۱۔ دامن آنچل، آستین ہے تاک مت پونچھو۔ ۲۲۔ پائٹا نے کے قدیم مج میں طہارت مت کرو۔

۲۳۔ جوتی ہمیشہ جھاڑ کر پہنو۔ سند

۲۴ پروے کی جگہ میں کس کے چھوڑ انچنسی ہوتو اس سے بیرمت پوچھوکہ کس جگہ ہے۔ تاحق اس کوشر مانا ہے۔

10\_آنے جانے کی جگہ مت بیٹھو تم کوتھی اورسب کوتھی تکلیف ہوگ۔

۲۷۔ بدن اور کپڑے میں ہد ہو پیدا نہونے دو۔ ۷۔ آ دمیوں کے منتھے ہوئے جھاڑ ومت دلواؤ۔

۱۵۱ ریوں سے بھے ہوتے جارہ سے دورور۔ ۲۸ ۔ منتقل میلکے کی آ دی کے او پر مت چھینکو۔

۲۹۔ چا تویا فینجی یا سوئی یا کسی اورالیسی چیزے مت کھیلو۔ ۲۹۔ چا تویا فینجی یا سوئی یا کسی اورالیسی چیزے مت کھیلو۔

۳۰۔ جب کوئی مہمان آ وے سب سے پہلے اس کو پانخا نہ بٹلا کہ اور کھانے میں انتا تکلف مت کروکداس کووقت پر کھانا نہ لے۔ اور جب اس کا جائے کا اراد وہ ہوتو بہت جلدا ور مورے ناشتہ تیار کردو۔

۳۱ ـ پاکخاندیائنس خاندے کمربند باندھتے ہوئے مت نکلو۔ ۳۲ ۔ تم سکوئی کچہ اور یو چھر مملوای کاجوار در رہا

۳۲ ۔ جب تم ّ سے کوئی چھوبات کو <u>چھے پہلے</u>اس کا جواب دے دو <del>پھر</del> مرم ملکہ

۳۳ ـ جو بات کہویا کی بات کا جواب دوخوب منہ کھول کرصاف بات کہوتا کہ دومراا تھی طرح سمجھ لے۔

۳۲ کی کوکوئی چز ہاتھ میں دینا ہو دورے مت چھینکو۔ سائر زک

۳۵۔اگرکوئی کی کام میں یابات میں لگا ہوتو جاتے ہی اس سے اپنی بات مت شروع کردو ملکہ موقع کا انظار کرو۔

۳۷۔ جب کس کے ہاتھ میں کوئی چیز دینا ہو، تا وقتیکہ وہ دوسرا آ دی اچھی طرح سنبال نہ لے اپنے ہاتھ سے مت چھوڑو۔

۳۷ کھاتے میں بڑیاں ایک جگہ جمع رکھو۔ تھلکے وغیرہ سب

طرف مت پھیلاؤ۔

رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا . وقر آن مجيد كافسيلت تمام كلامول برايس بي جيد رطن كوا في تمام تلوق برفضيلت بـ " (ابيلل)

چېل مديث د کان

بعض باتیں تجر بےاورانظام کی

ا۔اپنے دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی شادی جہاں تک ہوستکے ایک دم سے کرو۔ کیونگہ بہوؤں بی شرور فرق ہوگا۔ داما دوں بی شرور فرق ہوگا۔خود لڑکوں اورلڑ کیوں کی مورت شکل بیں، کپڑوں کی سجاوٹ بیں، فورمبور بیں۔ ۲۔ بہرکی پر اطمینان مت کرلیا کرو۔ کی ہے بجروے گھر مت مچھوڑ جایا کرو۔ غرفع جب تک کی کو ہو طرح سے بہتا ؤے خوب آنر مانداواں کا اختیار مت کرو۔

ماس کر اکثر شہروں میں بہت کا مورنس ، کوئی جن می ہوئی کدیا خلاف لئے ہوئے اور کوئی تو یڈ گنٹر سے جہاڑ کچونک کرتی ہوئی ، کوئی فال ریکتی ہوئی ، کوئی تماش لئے ہوئے گھروں میں محتی تی چرتی ہیں۔ ان کوتو گھروں میں بی مت آنے دو۔ دروازہ بی سے روک دو۔ ایک عورتوں نے بہت سے گھروں کی صفائی کردی ہے۔

۳- بھی صندوق یا پائدان جس میں روپیہ پیبہ گہندزیور رکھا کرتی ہو کلاچھوڑ کرمت اٹھو۔

۳ جہاں تک ہو سکے سودا قرض مت منگا ڈجو بہت نا چاری ٹس منگا نا ہی پڑنے قوام پو چرکرتا رہن کے ساتھ لکھولہ دھومین کے کپڑے، جنساری کا اناج، اور پیائی ان سب کا حساب لکھتی رمور زبائی یاد کا مجرومہ مت کرو۔

۲ ۔ جہاں تک ہو سکے گھر کا فرج بہت کفایت اور انتظام سے اٹھاؤ۔ بلکہ چتنا فرچ تم کو ملے اس میں سے پچھے بچالیا کرو۔

2-آٹا چاول انگل ہے مت پکاؤ۔ آپے خرچ کا اعمازہ کر کے دونوں وقت سب چیزیں تول ما ہے کرخرچ کرو۔

۸۔ جولژ کیاں ہا برگلتی ہیں ان کوزیورمت پہنا دَاس میں جان و مال دونوں طرح کا اندیشہے۔

9 ۔ اُگُوکی مردورداز بے پرآ کرتہارے ٹو ہریا بھائی باپ ۔ اپنی الما قات یا دوتی یا کی تم کی رشد دادر کا تعلق طاہر کرے ہرگز اس کوگھر میں مت بلا کہ لینی پردہ کرے بھی اس کومت بلا دُ۔

ا ۔گر کے اندرایا کوئی درخت مت رہنے دوجس کے پیل ہے چوٹ گلنکااندیشہ وجیے کید کادرخت ۔

اا کپڑا سروی میں ذرازیادہ پہنو۔اکٹر عورتیں بہت کم کپڑا پہنتی ہیں کمیں ذکام ہوجاتا ہے کمیں بخارآ جاتا ہے۔

ے میں دعام اربو بات ہے۔ ۱۲۔ بچوں کو ہاں باپ بلکہ دادا کا نام بھی یاد کرا دو۔ اور بھی بھی پوپھتی رہا کروتا کہ اس کو بادرے۔

ر ۱۳۔ ایک جگہ ایک گورت اپنا پچے چھوڑ کر کہیں کام کو چل گئ ۔ چیھے ایک بلی نے آ کراس قد رنو ویا کہ ہی میں جان گئی۔ ۳-ایک عیب بیہ کہ جاہے گی چیز کی ضرورت ہویا نہ ہولیکن پسند آنے کی دیرے ذرایسندآئی اور لے لی۔

۴۔ ایک عیب یہ ہے کہ جب کئیں جاتی ہیں خواہ شر کے شہر میں یاسٹر میں ٹالنے ٹالنے بہت دیر کر دیتی ہیں۔ کر دقت نگ ہو جاتا ہے۔اگر رائے میں رات ہوگئی آو جان دیال کا اندیشہے۔

۵۔ایک عیب پیہے کہ سفر میں بے ضرورت بھی اسباب بہت سالا دکر لے جاتی ہیں۔

۱۔ ایک عیب ہے ہے کہ جس گھر جاتی میں گاڑی یا ڈولی سے اتر کر جمپ سے گھر ٹیں جاتھتی میں اکثر الیا ہوتا ہے کہ اس گھر کا کوئی مردا غدر ہوتا ہے اس کا آماما ما ہوجاتا ہے۔

2۔ ایک عیب بیہ ہے کرزیور اور امر کھی روپید پیرید بھی ہے اعتباطی ہے مجمع تیجے کے بیچے رکھ دیا بھی کی طاق میں کھلا رکھ دیا تالا تھی ہوتے ہوئے بھی ستی کے مارے اس میں تھاظت نے بیس رکھیں چھر کوئی چیز جاتی دی وسب کام رکھاتی کچرتی ہیں۔

۸۔ایک عیب بیے کہ ان کوایک کام کے واسطے بھیجو جا کر دوسرے۔ کام میں لگ جا تیں ہیں۔

9۔ایک عیب ستی کا ہے کہ ایک وقت کے کام کو دوسرے وقت پراٹھا رکھتی ہیں۔اس۔اکٹرجن اور نقصان ہوجا تاہے۔

۱-ایک عیب بیہ بے کہ مزاج میں اختصار نہیں اور ضرورت اور موقع کو نہیں دیکھتیں کہ پیجلد کی کاوقت ہے۔

الساکید عیب بیست که کوکن چیز نخوجانو سیقتیق کار جمت لگادی این بیس. ۱۲ ساید عیب بیست که این خطایا غلطی کا جمی افرار ندکرین کی جهال تک جو سیک گابات کوینادش کی .

المارات باب سراہ ہیں۔ ۱۳۔ ایک عیب بیہ ہے کہ ہیں ہے تعوزی چیزان کے تصبے کی آوے یا اونی ورجے کی چرز آو ہے تواس کوناک مارس گی۔

۱۱۳ ایک عیب پد ہے کہ ان کوکوئی کام کہوا س میں جھک جھک کریں گ پھراس کام کوکریں گی۔

۵۔ ایک عبد سیسے کرکٹر اپنے بہترا کی بین یعنی افعان انجھ جاتی ہے۔ ۱۱۔ ایک عمیب سیسے کرآنے کے وقت اور چلنے کے وقت اُل کر خرور روتی ہیں۔ جا ہے رونا نہ گائی ہے۔

۱۵ ایک عجیب بدیس کد کنونکیش یاد بیساق مونی دکھرا کھوجاتی ہیں۔ ۱۸ ایک عیب بدیس کر بچول کوگری مردی سے ٹیس بچا تیں ۔ اس سے اکثر بنچ بنادموجائے ہیں۔

19۔ایک عیب سے کہ بچوں کوئے بھوک کھانا کھلادیتی ہیں یامہمان کواصرار کرکے کھلاتی ہیں۔

۱۳۔ لحاظ کی جگیہ سے قرض مت لواور زیادہ قرض بھی مت دو کہ اگر وصول نه ہوتو وہتم کو بھاری نہ معلوم ہو۔

۵- جوکوئی برا ما نا کام کرو ۔ اول سی مجھدار ، دیندار ، خیرخواو آ دمی ے صلاح لے لو۔

۱۷۔اینارو بید پینیہ مال ومتاع چھا کر رکھو۔ ہر کسی ہےاس کا ذکرنہ کرو۔ ے ا۔ جب کسی کوخط لکھوتو اپنا پیتہ پوراا درصاف لکھو۔

۱۸ \_سفر میں کچھٹر چ ضروریاس رکھو۔

١٩ ـ با وَ الله وى كومت چھيرون اس سے بات كروتم كوشرمندگى اور رنج ہو۔ ۲۰۔اندھرے میں نگا یاؤں کہیں مت رکھو۔ اندھرے میں کہیں باتھامت ڈالو۔

۲۱\_ضروری دوا ئیں ہمیشہایئے گھر میں رکھو۔

۲۲ ـ بركام كايبلے انجام سوچ ليا كرو \_اس وقت شروع كرو \_ ۳۳۔ چینی اور شفشے کے برتن اور سامان بھی بلاضرورت زبادہ مت خریدو۔ ۲۴ ۔اگرعورتیں ریل میں بیٹھیں اوراینے ساتھ کے مرد دوسری جگہ

بیٹے ہوں۔ جب اپنے گھر کامردآ جادے تب اتریں۔

۲۵ یسفر میں جانے والوں ہے حتی الام کان کوئی فریائش مت کرو۔ کہ فلاں جگہ سے بیٹریدلا نا ہماری فلاں چیز فلاں جگدر تھی ہےتم اینے ساتھ لیتے آنا۔ بداساب لیتے جاؤ۔فلانے کو پہنجا دینا۔ بدخط فلانے کو دے دینا۔ان فرمائنوں ہے اکثر دوسرے آ دمی کو تکلیف ہوتی ہے۔اوراگر دوسرائے فکر ہوتو اس کے بھرو ہے رہنے سے تمہارا نقصان ہوگا۔

۲۷۔انحان آ دمی کے ہاتھ کی دی ہوئی چز بھی نہ کھاوے۔ بعضے شریرآ دمی کچھز ہریانشہ کھلا کرمال اسباب لے بھا گتے ہیں۔

۷۷\_ناخن راش ساتھ رکھیں ۔

۲۸\_آ نکھ میں بھی ایسی ولیں دوائی ہرگز نیڈ الناحا بھے ۔ ۲۹ یسی کوشبرانے ہا کھانا کھلانے برزیادہ اصرار نہ کرے۔

٣٠ـ اتنابوجه مت اللها وُجومشكل سے الٹھے۔

٣١ يكى يچه يا شاگر دكومزا دينا موتو موثى لكڑيا لات گھونسه ہے مت مارو۔اللہ بحاوےا گرکہیں نازک جگہ چوٹ لگ جاوے تو لینے کے دینے پڑ جاوی اور چېرے اور سريرمت مارو۔

۳۲ ۔ اُگر کہیں مہمان جا وَاور کھانا کھا چکی ہوتو جاتے ہی گھر والوں کو

سهر جوجگه لحاظ اور تکلف کی مود مال خرید وفروخت کامعامله مناسب میں ۔ ٣٧ ـ رئي صنے والے بچول کوکوئی چیز د ماغ کی طاقت کی ہمیشہ کھلاتی رہو۔ ٣٥ ـ جبال تك ممكن بهوات كونهامكان مين مت و بو خداجاني كيااتفاق بو ٣٦ \_ بقرسل اینك بهت دنون تک جوالک جگه رکھی رہتی ہے اکثر اس

کے نیچ بچھووغیرہ پیداہوجاتے ہیں۔

۔ ۳۷۔ جب بچھونے پر لیٹنے لکوتو اس کوکسی کیڑے ہے پھرجھاڑ لوشاید

کوئی جانوراس پرچ ھاگیا ہو۔

٣٨\_ريشي اوراوني كيرون كي تهون مين نيم كي يتي اور كافورر كه ديا کروکہاں ہے کیڑ انہیں لگتا۔

٣٩ \_اگرگھر میں کچھرویہ پیسردیا کررکھو۔توایک دوآ دی گھر کے جن

کاتم کو پورااعتبار ہوان کوبھی بتلا دو۔

۴۰ رات کے وقت اگر روید وغیر و گننا ہو بہت آ ہت ہے گنوکہ آواز نہ ہو۔اس کے ہزار دشمن ہیں۔

٣١ \_ جلتاح ياغ تنها مكان مين چيوژ كرمت حاؤ \_ اسى طرح ديا سلائي سلگتی ہوئی ویسی ہی کہیں مت پھینک دو۔

۴۲۔ بچوں کو ماسلائی ہے ہا آگ ہے ہا آتش ہازی ہے ہر گزمت کھلنے دو۔ ٣٣ ـ ما خاندوغير و ميں جراغ لے حاؤ تو بہت احتیاط ہے رکھوکہیں کیڑ وں میں نہلگ جاوے۔

بچوں کی احتیاط کابیان

ا۔ ہرروز بیجے کا ہاتھ ،منہ، گلا ، کان جیڈے وغیرہ سیکیے کپڑے سے خوب صاف کردیا کریں میل جمنے ہے گوشت گل کرزخم پر جاتے ہیں۔ ۲\_جب پیشاب یا خانه کرے فوراً یانی سے طہارت کردیا کریں۔ ٣\_ بح كوالگ سلاوير \_ اور حفاظت كے واسطے دونوں طرف كى پیوں سے دو جاریا ئیاں ملاکر بچھادیں۔

۴ جھوٹلے کی زما دہ عادت بجے کونیڈ الیں۔

۵۔ چھوٹے بچے کوعادت ڈالیس کہ سب کے باس آ جایا کرے۔ ۲۔ جب کچھ محمدار ہو جائے تواس کواینے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھلوا دیا کریں۔

مر بچکوعادت دالیں کہ بجزایے بزرگوں کے ادر کسے کوئی چز نہ انگے۔ ۸\_ بحرکو بہت لاڈیمارنہ کرے درنیا ہتر ہوجادےگا۔

٩ ـ يَكُوبهت مَنْك كير بنديهاوين اوربهت كوندكناري هي ندكاوين -١٠ ـ بح کونجن سواک کی عادت ڈاکیں۔

اا۔ پڑھنے میں بجے پر بہت محنت نہ ڈالے۔ شروع میں ایک گھنٹہ بڑھنے کامقررکرے کھر دو گھنٹے کھرتین گھنٹے۔

۱۲ سوائے معمول چھٹیوں کے بدون تخت ضرورت کے بار بارچھٹی ندواوي اس عطبيت احاث موجاتي ب-

۱۳۔ جہاں تک میسر ہو جوعلم جونن سکھلاوس ایسے آ دمی سے سکھلاویں جواس میں پوراعالم اور کامل ہو۔

رسول الله طلی الله عایه وسلم نے فریایا'' بے شک بیقر آن مجید سات کروف پر (پاسات لغتوں پر) نازل کیا گیا ہے لہٰ ذات میں تم لوگ جھٹرانہ کروٹ (بغوی)

۱۴٪ سان میتی بمیشه ما تیسر بے بہر کے وقت مقر دکریں ۔ اور شکل سبق منج کو۔ ۵ا۔ بچوں کوخصوصاً لڑکی کو نکانا اور سیناضر ورسکھاؤ۔ ۱۲\_شادی میں دلیااور دلہن کی عمر میں زیادہ فرق ہونا بہت ہی خرابیوں

سالدور بهت کم عمری میں شادی نیکرس اس میں بھی بہت بڑ نے نقصان ہیں۔ بعض باتیں نیکیوں کی ادر تصیحتوں کی

ا ـ برانی باتو ل کاکسی کوطعند دینابری بات ہے۔ ۲۔ایئے سرال کی شکایت ہرگز میکے میں جا کرمت کرو۔ ٣ ـ زيا ده بکواس کې عادت مت ژالو ـ ور نه بېټ ې يا تو ل ميس کو کې نه

کوئی بات نامناسب ضرورنگل جاتی ہے۔ ٣- جهال تك موسكاينا كامكى سامت لوخوداين باتهد ساكرليا كرو - بلكه دوسرول كابھي كام كرديا كرو \_اس سےتم كوثوا بھي ہوگا \_ ۵\_الیی عورتوں کو مجھی مندمت لگا دُاور نہ کان لگا کران کی بات سنو۔

جوادهرادهری با تیں گھر میں آ کرسناویں۔

۲ \_ نوکروں پر ہرونت بخی اور تنگی مت کما کرو ۔

۷۔ اینا وقت فضول ماتوں میں مت کھویا کرو۔اور بہت ساوتت اس کام کے لئے بھی رکھو کہاس میں اڑ کیوں کو قرآن اور دین کی باتیں بڑھایا کرد۔اگرزیادہ نہ ہوتو قرآن کے بعد بیا کتاب بہتی زیورشروع سے ختم تک ضرور بردها دیا کرو۔اس کا بھی خیال رکھو کہان کوضروری ہنر بھی آ جادیں کیکن قر آن کے ختم ہونے تک ان سے دوسرا کام مت لو۔

۸۔ جولڑ کیاںتم سے پڑھنے آ ویں۔ان سے اپنے گھر کے کام مت لو۔ نیان ہےاہے بچوں کی ٹہل کراؤ۔

٩ ـ نام ك واسط بهي كوئي فكركوئي بوجه اين او يرمت و الو ـ كناه كا گناه مصیبت کی مصیبت ۔

•ا کہیں آنے جانے کے دنت اس کی یا بندمت بنو ۔ کہخواہ ٹواہ جوڑا ا ضرور ہی بدلہ جاوے گا۔زیور بھی سارالا دا جائے۔

اا كى كے بدلد لينے كو قت اس كے فائدان كے يامر بووں كے عيب مت نكالو\_اس ميل كناه يحى موجاتا باورخواه نواه دومرول كورنج موتاب\_ ۱۲ دومروں کی چز جب برت چکو۔ یا جب برتن خالی ہوجاوے۔ فورأواليل كردويه

١٣- انتصكاف يين كاعادت مت ذالو يميشه إيك ساوت نبيس ربتار ۱۲/۱۱ حسان کسی کا چا ہے تھوڑ اسا ہی ہو۔اس کو بھی مت بھولو۔اورا پٹا احسان حايب جتناى بزاهومت جتلاؤ

۵ا جس وقت کوئی کام ندہو سب سے اچھاشغل کتاب د کھنا ہے۔

نام المحلي مديث المسلم المديث ۱۷\_ چلا کر بھی مت بولو باہر آ واز جاوے گی۔ عاراً گررات کوانھواور گھروالے سوتے ہو<u>ں ت</u>و کھڑ کھڑ دھڑ دھڑ مرت کرو۔ ۱۸۔ بروں سے ہنمی مت کرویے اد کی کی مات ہے۔ 19 این گھر آنے والوں کی ماائی اولا د کی کسی کے سامنے تعریف مت کرو۔ ۲۰۔اگر محفل میں سب کھڑے ہوجادی تم بھی مت بیٹی رہو کہ اس میں تکبریایا جاتاہے۔

٢١\_جب تك دوير بيسر بازى سے كام كل سكتى اورخطر بيس نه برور ۲۲۔مہمان کے سامنے کسی پرغصہ مت کرو۔اس سے مہمان کا دل ویے کھلا ہوانہیں رہتا جیسا کہ پہلے تھے۔

۲۳۔ دشمن کے ہاتھ بھی اخلاق کے ہاتھ پٹن آؤ۔ اس کی دشمی ندیز ھے گی۔ ۲۲\_روٹی کے ککڑے بونمی مت بڑے رہنے دو۔ جہاں دیکھوا ٹھالو اورصاف کرکے کھالو۔

۲۵۔ جب کھانا کھا چکواس کوچھوڑ کرمت اٹھو۔ کہاس میں بےاد لی ے۔ بلکہ بہلے برتن اٹھوا دوتب خوداٹھو۔

۲۷۔ اُڑ کیوں پر تاکید کداڑ کوں سے نہ کھیلا کریں۔ کیونکہ اس میں دونوں کی عادت بگرتی ہے۔ اور جوغیرلزے گھر میں آ ویں جاہے وہ چھوٹے ہی ہوں گراس وقت لڑ کیاں وہاں سے ہٹ جایا کریں۔

21 - کسی سے ہاتھ یاؤں کی ہنمی ہرگز مت کرو۔ ١٨-اين بزركول كرمر بإن مت بيفور

آ رام اورمحنت کابیان

ا ـ نەتواسقدرآ رام كرو كەبدن چول جائے ستى جھاجائے ہروقت یٹک بی بردکھلائی دو۔گھرے کاروباردوسروں بی برڈال دو۔ کیونک زیادہ آرام سے اپنے گھر کابھی نقصان ہے۔ اور بعضی بیاریاں بھی لگ جاتی ہیں ۔اور نداتی محنت کرو کہ بھار ہو جاؤ۔ بلکہا ہے ہاتھ یاؤں اور سارے بدن سے بچ کی راہ ہے محت کا کام ضرور لینا جائیے ۔اس کے طریقے یہ ہیں کہ ہرکام کو ہاتھ چلا کر پھرتی ہے کرو سستی کی عادت چھوڑ دو۔ادر کھر می تھوڑی در ضرور ٹہل لیا کرو۔ دو جار مرتبدا گریے پر دگی نہ ہوتو کو تھے پر چ هاز لیا کرو\_اور ج نداور چکی کا ضرورتھوڑا بہت مشغلہ رکھو۔ ہم پینیں کہتے کہتم اس سے بیسے کماؤ۔ اول تو اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں لکن ائن تندرت کوقائم رکھناتو ضروری چز ہے۔اس سے تندرتی خوب رہتی ہے۔ دیکھو جوعورتیں مختق ہیں کوٹتی پیتی ہیں۔کیسی قوی اور تازی رہتی ، ہیں۔اور جوآ رام طلب ہیں ساری عمر دوا کا پیالہ منہ کونگا رہتا ہے۔الیں مخت کوریاضت کہتے ہیں۔کھاٹا کھا کر جب تک تین گھنٹے نہ گزر جا تیں اس ونت تک ریاضت نہ کرنا جا بھے اور جب ذرا پسینہ آنے لگے ہا سانس

صفور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' قمر آن مجید کوواضح اور ظاہر کرکے پڑھواوراس کے بچائیات تلاش کرو ( یعنی حدوداور فرائض کواپناؤ۔ ' (مام)

. فا کده: بیاری کی حالت میںاور پیٹ میں جب بچیمیں جان پڑ تومیاں کے پاس سونے سے نقصان ہوتا ہے۔

مانی کابیان

ا ـ سوت اٹھ کرفورایانی نہیو۔ اور نہ لکافت ہوا میں نکلو۔ اگر بہت ہی پاس ہےتو عمدہ تدبیر بیرے کہناک پکڑ کریانی ہو۔اورایک ایک گھونٹ کر کے ہو۔اور مانی لی کر ذرا دیر تک ٹاک پکڑے رہو۔ سانس ٹاک ہے مت لو۔ای طرح گری میں چل کرنو را یانی مت پو۔ خاص کرجس کولوگی ہووہ اگرفور أبهت سایانی بی لیتوای وقت مرجا تا ہے۔ای طرح نهار مندنہ پینا جاہیے۔اور یا خانہ سے نکل کرفورا یانی نہ بینا جاہیے۔

۲۔ جہاں تک ہو سکے مانی ایسے کوئیں کا پیوجس پر بھرائی زیادہ ہو۔ کھارا یا نی اورگرم یانی مت بیو۔ ہارش کا یانی سب سے اچھاہے ۔ گرجس کو کھانی یا دمہ ہووہ نہیئے۔

٣ گروں کو ہرونت ڈھکار کھو۔ بلکہ پینے کے برتن کے منہ پر باریک كيرُ ابندهار كموية كه چمنامواياني ييني من آئ\_

سم برف گرده کونقصان کرتا ہے۔ خاص کرعورتیں اس کی عادت نہ ڈالیں۔اس سے بہتر شورے کا جعلا ہوایا نی ہے۔

۵۔ کھاتے بیتے میں ہرگز نیانسو۔ اس سے بعضو تت موت کی فورت آ جاتی ہے۔ ہوا کا بیان

سوتے وقت حراغ ضرورگل کر دیا کرو خاص کرمٹی کا تیل جاتا چھوڑنے میں زیادہ نقصان ہے۔ ہوا میں خشکی غالب ہوجاتی ہے۔ جس طرح ٹھنڈی ہواہے بچناضروری ہےای طرح گرم ہوالیعی اوے بھی بچوموٹا دو ہرا کیڑ اپہنو۔گرمی میں آ ملوں سے سر دھویا کرو۔ زبادہ بھولنے لگےریاضت موتوف کردینا جاہیے۔

۲۔ بچوں کے لئے جھولا جھلا ناانچھی ریاضت ہے۔

٣ صبح كوسوير ب التصني كي عادت ركھو۔ بلكہ ہمت كر كے تبحد مز هاليا کرو۔ای ہے تندری خوب بی رہتی ہے۔

٣ \_ دويهر كويه بضرورت نه سوواورا كر يحجمة تكان ما نبيند كاغلب وتواور بات ہے۔ ۵۔ دماغ ہے بھی کچھ کام لیناضروری ہے۔اگراس سے بالکل کام نہ لیا جاویے تو د ماغ میں رطوبت بڑھ جاتی ہے۔اور ذہن کند ہوجا تا ہے۔اور جو حدے زیادہ زورڈ الا جائے ہروت فکراورسوچ میں رہے تو شکی اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔اس واسطے اندازے سے محنت لینا مناسب ہے۔ بڑھنے یڑھانے کاشغل رکھو۔قرآن ثریف روزمرہ پڑھا کرو۔ کتاب دیکھا گرو۔ باریک باتوں کوسوچا کرو۔ ندا تنا غصہ کرو کہ آ ہے ہے باہر ہوجاؤ۔ ندایس بردباری کرو کیکسی مر بالکل روک ٹوک نہ رہے۔ نیدایسی خوشی کرو کہ خدا کی یے نیازی اوراسکی قدرت کو بھول جاؤ۔ کہوہ ایک دم میں جاہیں تو ساری خوثی کوخاک میں ملادیں۔ نیا تنارنج کرو کیفدائے تعالیٰ کی رخمت ہی ہالکل باد نەرىپ\_اوراىغم كولے كربيثى جاؤ\_اگركوكى زبادە صدمە بنج توابى ۔ طبعت کودوسری طرف بٹا دو۔ کسی کام میں لگ جاؤ۔ ان سب باتوں ہے یباری کا بلکه ہلاکت کا ڈریے۔اگرکسی کو بہت خوشی کی بات سنانا ہواوروہ دل كاكمزور ووتو يك لخت ندساؤ يهلي يوچهوك الرتمهارايكام بوجائة كيساء پھر کہو دیکھو ہم کوشش کر رہے ہیں شاید ہو جائے۔اورامید تو ہے کہ ہو جائے۔ پھرای وقت یا دو جارگھنٹہ کے بعد سنا دو کہ تمہارا ریکام ہو گیا۔ای طَرح غُم کی خبر بک لخت نہ سناؤ کسی کے مرنے کی خبر سناتی ہوتُو ہوں کہو کہ فلا فحض بمارتھااس کی حالت تو غیرتھی ہی اورموت سب کے واسطے ہے۔ بھی نہجی آئے گی۔تضائے البی ہےاس نے انتقال کیا۔

## توبه کا درواز ہ کھلا ہے.....

#### دیر نه کیجئے

الله تعالیٰ کی رحمت ومغفرت کس طرح گناہ گار بندوں کی طرف متوجہ ہے کہ تو یہ کے ذر لع بڑے بڑے گناہ گاراللہ تعالیٰ کے مقرب بن گئے ۔ ایسے ایمان افروز مضامین اورواقعات جن كامطالعه مايوى ختم كركے بياحساس دلاتا ہے كة وبدكادرواز وكھلاہے قر آن وحدیث کی تعلیمات اوراسلاف کے ارشادات سے آراستہ حامع کماب

رابط كملئة 0322-6180738

# بنسب وللوالحمز الزحيم

## از دواجی زندگی

نكاح كابيان

نكاح كى نضيلت احاديث كى روشنى مين: حضرت ابن الى في عظيمه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ

وسلم نے فر مایا کوتماج ہے تاج ہے وہ مردجس کی بی بی نہ ہو لوگوں نے عرض کیا کداگر جدوہ بہت مال والا مو (تب بھی وہ محتاج ہے) آپ صلی الله عليه وسلم في فرمايا (بال) اگرچه وه بهت مال والا مور ( مجرفر مايات اح ہے تاج ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ بہت مالدار ہو(تب بھی وہ بختاج ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

(بان)اگرچهوه بهت مال دالی بور (زرین)

ف: کیونکه مال کا جومقصود ہے بعنی راحت اور بے فکری نہاس مر دکو نصیب ہے جس کی بی نے بہونہ اس عورت کونصیب ہے جس کا خاد ند نہو۔ حضرت عائشرض الله عنها سے روایت سے کدرسول الدصلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کروتمہارے لیے مال لائیں گی۔ نكاح مصمتعلق حديثين توبيثار بين تبركابيه جارحديثين لكعتابون ترجمديد بنباعليم السلام كسنون بن جار چزي مشترك بين (۱) حيا (۲) خوشبولگانا (٣) مسواك كرنا (٣) نكاح كرنا جس نے نکاح کیا کسی مورث ہے تواس نے ایٹاایمان کمل کرلیا۔ نكاح ميرى سنت بحس في ميرى سنت ساعراض كياده مجم ينيس فقہاء نے فرمایا نکاح کے علاوہ شرعی عبادتوں میں سے الی کوئی عبادت نہیں جو آ دم الطیفی سے لے کراب تک رہی ہو۔ پھر جنت میں بھی رہے گی۔ نکاح میں اور اس کے متعلقات میں تقریباً ہرجگہ ہی الی رسمیں پیدا ہو گئی ہیں جن ہے اجتناب ضروری ہے۔حتی الامکان کوشش کر کےخلاف

شرع امورے بچا جائے۔اورشریعت کی حدود میں جس قدر گنجائش ہوای

لدر پراکتفاء کیا جائے۔شریعت ہی میں کانی وسعت ہے۔ تنگی ہرگز نہیں ليكن آجكل چونكه غيرول كي تقليد بي جعلي معلوم ہوتی ہےاورسيدالرسلين آقا

صلی الله علیه وسلم کی محبت دلول میں سے کم ہوگئ ہاس لیے سنیں اچھی

نہیں معلوم ہوتیں۔لبذاتم جیسے کو چاہیئے کہ خلاف شرع امور سے حتی الوسع

بر بیز کیاجائے۔ نکاح میں جس قدرسادگی ہوا تنابی بسندیدہ ہے۔ مبر کے بارے میں بھی دین میں وسعت ہے کی کم سے کم مہر پہندیدہ ہے ہمارے اکارمہر فاطی کوتر جے دیتے ہیں جوآ قائے نامدارصلی اللہ علیہ وسلم نے این لاؤلی مٹی کے لیے مقرر فر ماما تھا۔

آداب نکاح:

نوم المحافظة المراقع ا

ا ـ نکاح میں زیادہ ترمنکوچہ کی دیانتداری کا خیال رکھو ۔ مال و جمال اور حسب ونسب کے پیچھے مت براو۔

٢ ـ اگرانفا قاكسي غيرمنكوحداورغيرمردكاتعثق موجائ توبهتر ہے كه ان کا نکاح کردو۔

۳۔ اگر کسی مورت ہے تکاح کرنے کا ارادہ ہوتو اگر بن پڑتے تو اس کو ایک نگاہ سے دیکھ لو مجھی بعد نکاح اس کی صورت سے نفرت نہ کرو۔ ٣- نكاح مسجد ميں ہونا بہتر ہے تا كداعلان بھى خوب ہواور جگہ بھى يركت كى ہے۔

۵۔ لکاح کے بارے میں اگر کوئی تمے مشورہ کرے تو خیرخوا ہی کی بات يد كال موقع ككونى خرائية كومعلوم عن ظاهر كردوييفيب حرام نيس مسكله أكروليم فخر واشتهارك ليه بوتواليا وليمه جائز نبيس حديث ميس ایسے دلیمہ کوشر الطعام فر ہایا گیاہے۔ نیالیا دلیمہ جایز ہے۔

لا مذہب عورت سے نکاح کیجے نہیں:

بعضاوگ بورب ہےالی عورت نکاح کرلاتے ہیں جوسرف قوم کے اعتبارے عیسائی ہوتی ہے۔اور ندہب کے اعتبار سے تحض لا ندہب ہوتی ب سومجھ لینا جا بیے کدائی عورت سے برگز نکاح میج نہیں ہوتا۔ بعضے آ دی کولاتے ہیں عیساتی عورت مگراس سے اسقدر مغلوب ہوجاتے ہیں کہ دفتہ رفته این ندب سے تحض اجنبی موجاتے ہیں۔اس کا واجب التحرز (بربیز کاضروری ہوٹا) ظاہرہے۔ (املاح انقلاب امت ۱۱۵ س

باره برس کی عمر کی لاکی کی اجازت معتبر نہیں: لڑی بارہ برس کی ہوتی ہےاورواقع میں وہ نابالغ ہے۔اورولی قریب موجودے گریاو جوداس کے ولی بعید ہااجنبی ولیاس لڑکی کو ہالغ سمجھ کرای کے منہ سے اجازت لے کراوراس کو کانی سمجھ کرکہیں اس کا نکاح کر دیتا

ے۔ حالا نکہ بویدنا بالنے ہونے کے اس کی اجازت اصلاً معیرتیں۔ حضرت ابو ہر پر چھھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جوشن اپنی عورت کی مقد (پاخانہ کا مقام) میں بوقعی کرے وہ ملعون ہے۔ (ردواندواوروز)

هنرت ابوسعید خدری ﷺ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر بایا کہ قیامت کے دن خدا کی نگاہ میں ایساد وقتی براہو گا جوا پی بیوی ہے مبستر ہواوروہ اس کے راز کولوگوں پر طاہر کردے۔ (لیتی راز دارانہ افعال بیان کرتا چرے)۔

ف: اگرکوئی فورت ایرا کرے گی آواس کا بھی بھی تھم ہے۔ اوب: عماع کرنے سے پہلے فورت سے چیٹر چیاڑھ متحب ہے اس لیے کدا گر فورت کی خواہش پوری شدہ وسکتے آس صورت میں فورت کورخ ہونا ہے۔ اور فورت اپنے مردک وشن ہو جاتی ہے

ار مبات (ترادعوت کی مرضی کے بغیر کوئی محض جماع کے بعد ہاہر عورت از ال نہیں کرسکا۔البتہ لوئدی پر پوراافتیارے۔

اوب : حیض وفعال سے فراغت کے بعد تورت سے مباثرت جائز ہے۔ (البتہ بیش وفعال کے اہام میں تورت سے محبت کرنا حرام ہے اور اگر کو کن کم میشینے تو خوب تو یکرنا واجب ہے)

ا دب : اگر محض کو جماع کی خواہش نہ ہوتو مرد کوجورت کے لیے جماع کو ترک کر دینا جائز کیس کیونکہ ال صورت میں مورت کو تصان پہنچا ہے۔ چنا نچر حضرت ابو ہر پر وہ چھائے سے دواہت ہے کہ ٹی کر عم ملی الشرطیہ وسلم نے فریا کہ کورت مرد کی نسبت نناوے حصر شہوت میں زیادہ ہوتی ہے ۔ تحراللہ تعالیٰ نے اس پرشرم کا پر دوڈال دیا ہے

ارب کی مروکو چار ماہ نے الدکورٹ سے ملیمہ ورجے کا افتیار نمیں جبکہ هنرت محرک ہے جادی حکم دیا ہے۔ کیونکہ مورت کے لیے اس سے زائد مدت خوبر کے بغیران کی برداشت سے باہر ہے۔ مگر مقام انسوں ہے دور حاضر کے اکثر نوجوان بی ٹوجوان بیو بول کچھوڈ کر پانچ چھے سالوں کے لیے غیر ملک انگلتان وغیر وہش چلے جاتے ہیں۔

ں وں سے بیٹر رفعت سے این کر وقت میں ہوئی ہے ہیں۔ اوب:اگر کی تخفی کی خوبصورت فیمر عورت پرنظر پڑ جائے اور وہ اس کواچی معلوم ہوتو اے چاہئے کہ گھر آ کرا پی اہلیہ سے جماع کرے تا کہ جوش شہرت نمر وہو جائے اور فیم عورت کی خواہش ندر ہے۔

اگرخاد نمرک بات ہے خفا ہوگیا ہوتو تم بھی منہ کھلا کہ نہ چھو ملکہ مغذرت کرے ہاتھ جوڑ کے جس طرح سے اس کومنا کہ اگر چہم امانقسور نہ بھی ہوخو ہرای کانصور ہود چھر بھی تم ہاتھ جوڈ کرتصور معاف کرائے کوا پنا فخر اورا بی عزت تجھرے

رق میں ورہیں اوریں تقریبات میں شرکت سے مورتوں کو دو کئے کا آسان طریقہ

تقریبات میں عوروں کے جانے کے انسداد کا طریقہ ہمل ہیں ہے کہ جانے مے منع ند کریں گھراس پر مجور کریں کہ کپٹرے زیور وغیرہ چکے منہ پہنیں۔ جس حثیت سے اپنے گھر میں رہتی ہیں اس طرح چلی جا کیں۔ خود عور وجانا بندہ دوجائے گا۔ کالان اخر فیرس

بيوي كاجيب خرج:

نی نی کایدیمی می ق بر کماس که کیو قرآبانی بخی دو جس کوده اسپندی آنی فرخ کر سکے جس کو جب شرح کہتے ہیں۔ اس کا انعدادا پی شیست کے موافق ہو سکتی ہے۔ شانا دور دیب دیں رو پیشن گانجائش ہو۔ (سلاست فریزسور) سسر الی عزیز وں کے حقوق تی:

علاقہ مصابرت یعنی سرافی رشوکتر آن شن خداد عکر کم نے نسب میں ذکر فرایا اس سے معلوم ہوا کہ سراس اور سراور سالے اور مہنونی علاماوار بہویوی کی مہلی اولا دادرای طرح میاں کی مجلی اولاد کا بھی کی قدر ترق ہوتا ہے۔ اس کیے ان علاقوں میں رعامت احسان واطاق کی اوروں سے نیاد دوگھ اجا ہے۔

خاوندگوطیع کرنے کیلئے تعوید کرنا ، کرانا مب حرام ہے: فتباء نے ایا تعوید کھنے کونا جائز تکھا ہے جس سے مورت خاود کرنا کی کرے ترجب نکاح ہوتے ہوئے ایا تعوید دینا ترام ہے ڈاس مورت بما ایا تعوید دینا کر جائز ہو مکل ہے جس سے ایک بامح کو کا بنا تالی کیا جائے (مینی دواس سے خرمور کارنا کرکے) (خال ابلایس)

عدت كالتمين

صاملی عدت وضع حمل ہے۔ خواہ مطلقہ ہے یا اس کا طوہروفات پا گیا ہو۔ اور غیر حالمہ میں تفسیل ہے کہ اگر اس کا طوہروفات پا گیا ہے آس کی عدت چار مہینے دن دن ہے۔ اور اگر وہ حطلقہ ہے آد اگر اس کوچش آتا ہے آو اس کی عدت تمن حیش ہے۔ اور اگر کمنٹی کے سب جوز حیش میں تا آ

11

د ي دسترخوان...جلداوّل

ے ۔ پس علی الاطلاق سب صورتوں میں ایک ہی متم کی عدت کا حکم کرنا یہ غلط ب- (املاح انتلاب امت ج عص ١٤١)

زناہے حمل ہوجانے کی صورت میں نکاح فور أجائز ہے كسى غيرمنكون وغيره معتده كوزنا سيحمل ره جائے اس برعدت نہيں اس سے لکاح نورا جائز ہے۔البتہ صحبت اوراس کے مقد مات بوس و کنار وغیرہ جائز بيل - جب تك كروضع حمل ند بور (املاح انتلاب امت جسم ١٤١١)

فرقه شیعه ہے نکاح کرنے کا مسکلہ:

بعض شيعه باعتبار عقيده كے كافر بين اور بعض فاسق ومبتدع بن جن كاعقيده بيب كدوه حفرت على كرم الله وجهه كوخدا مانتة بين اوربيه كه حضرت جبرتیل التلفیخ نے وحی لانے میں غلطی کی اور حضرت الو بمرصد تق فظالله كصحابيت كممكر إلى اورحفرت عائشهمد يقدرض الله عنهاك افتراء کے قائل ہیں۔ وہ یا تفاق فقہاء کافر ہیں اورا پیے شیعہ سے لکاح کڑی سنیہ کا منعقد ہی نہیں ہوتا۔ پس اگر شو ہرلژ کی ندکورہ کا نکاح اس عقیدہ والے ہے کہا گیا تو یہ نکاح شر عاصحے اور منعقد نہیں ہوا۔اب اس کا نکاح اس کی رضاہے دوسری جگہ کفو میں کر دیا جائے تفصیل اس کی شامی میں ہے اس ے بھی معلوم ہوگیا کہ شیعہ تفضیلی کا فرنہیں بلکہ مبتدع اور فاسق ہیں۔

بادداشت

عورتوں کی بے عقلی سے متعلق جوحد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے جس کا مجھے بخو لی تج یہ ہوا ہے۔بطور نصیحت ان کے کوش گذار کرنے کو لکھتا ہوں۔ زیادہ ان کی بردہ دری کواس موقع برمناسب نہیں مجھتا ہوں۔ بطور نمونہ کے ان کے کانوں تک پہنچانے کولکھتا ہوں۔

ا ـ اليعورتون نے بالعوم ایک ہوکر پیطریقہ افتیار کر رکھا ہے کہ جہاں تك جومردكي آبرووقعت كوايخ مقابله من كم كرين اورا بنااسقدرز ورمر دير ڈالتی ہیں کہ کو یامر د بجائے عورت اور عورتیں بمنز لدمر د کے ہورہی ہیں۔ ۲ یورتیں شادی کے دن سے بیارا دہ دعوے کے ساتھ مضبوط کر لیتی ہں کہ ہم تو علیحدہ ہو کررہیں گے۔آتے ہی ساس ،سسر، نندوغیرہ سے فساد کاخ بودیتی ہیں اورخود دن رات الی الی فکریں کرتی ہیں کہ جس ہے گھر میں اُڑائی جھٹڑ ابیداہو۔

۳۔ بے جارے ساس سسرنے جو ہزار ہا آ رز و وتمنا سے بہو کو شادی كركے لاتے بيں ان كي آرز وكاوہ خون كرتى بيں \_ كدان كوان كے كرتوت یعنی شادی کرنے کامزہ جلد چکھادیتی ہیں۔

٣-اس نيك بخت بهوكو يه مرنيس بكه من موقع وتت تو آن دوں۔موقع وقت سے جدا ہونا ہی بڑے گا اگر دنیا میں جدانہ ہوتے تو بیشہر گاؤں کہاں ہے ہو جاتے گران کواتی عثل اور تیز بی نہیں ہے کہ موقع

وقت کی منظر و اگر اس کے بیاتی جو چھے ہونا ہو آئ بن کر اکر و تی گلیسی ۵۔ مردکوا پیما ہے طور سے دق کرتی ہیں اور طرح طرح کی با تمک سناگا ہیں کہ مرد کو کہاں تک اثر نہ کرے ہر دم ساس بسرے بنداور جوکوئی گھر میں ہان کی برائی طرح طرح ہے کرتی ہیں یہ جھڑا دانستہ کرتی ہیں کہ سی طرح ہاری مرضی کے موافق علیحدگی ہو جائے۔ چنانچی مورت کی حسب خواہش علىحدى بهي جلد موجاتى ب\_ \_ كيونكه فسادكار فع كرنا مجمع مناسب مجمعنا ب\_\_ ۲۔ مرد کوعورت ہردم ایسے ایسے الفاظ کہتی ہے کہ اس کوس کرعر تی آ جاتا ہے۔ گرسوائے فاموثی کے اور کیا کرے اگر زبان سے ،آ کھ ے، ہاتھ ہے، کچھورت کی شان میں نکل جائے تو بھر دیکھوکیہا تماشہ کھر والے اور محلّہ والے و مکھتے ہیں۔ اور عورت روکر تمام مگر محلّہ کوفراہم کر کے سب کوتماٹ مرد کا دکھلاتی ہے۔

ا عورتیں اگر شادی کے روز سے گھر کے آ دمیوں اور اسے خاوند کی رضامندی اور اینے ساس سسرے کی اطاعت و فرمانبرداری میں حاضر ر ہیں تو کون سے غیب کی بات ہے۔ محرمر دکوطرح طرح سے دق کیا جاتا ہے۔ مردمصلحت سمجھ کرٹال کراگر ہاہر جلا جاتا ہے عورتیں بےعقل مجھتی میں کہ ہم سے ڈرگیا پھرآ ئندہ کواورزیا دہ پیرنکالتی ہیں۔

٨\_مردكوالله تعالى في مردميدان توت تلواركا سامنا كرني والابنايا ہے بھلا وہ مورتوں سے کب ڈرتا ہے گرمصلحت وقت سمجھ کرنال جا تا ہے تو عورتوں کواس کی بھی برواہ نہیں ہےان کا تو وہی جوش وخروش اور فساد اور جھڑا جوشادی کے روز سے شروع ہوتا ہے تی پذیر رہتا ہے۔

9۔ بہے رحم ورتیں مجھی خیال نہیں کرتیں کے مردنامعلوم میں مشکل ہے کما كراورطرح طرح كي مصيبت اثفاكر هارب سامنے لاكر وكتاب اس كي جم قدر كرس، برگزېھى بھول كربھى ايساخيال دل مين نيس آتاغور كرنے كى جگسے۔ • ا مردعورتوں کی تم عقلی اور بے جابرتا ؤے جب کوئی علاج عورت کی خوش اسلوبی کانبیں و یکھا۔ دق جو کر بردلیں کا راستہ لیتا ہے پھر بھی بھول کربھی برسوں گھر کے آنے کا نام نہیں لیتا ہے عورت کی طرف ہے تو اس کا دل پھر کا ہو چکا ہے۔ بردلیں میں جہاں اس کا روزگا ررویہ نوکر عا كرموجود بين \_ بموجب سهارا اور ذريعة خوشنودي طبيعت كاپيدا كرليتا باب عورت گھر میں بیٹی ساس سرے سے لڑا کرتی ہے۔ اور بیلڑائی صرف اس وجہ ہے کرتی ہے کہ ہم کو خاوند کے باس پہنچا دیا جائے۔اور سے معلوم بیں کہ ہمارا ہی تکالا ہوا ہے آئی بے عقلی پر بھی نا وم بیس ہوتی۔ اا۔اگر عورت شادی کے دن سے مردی بال میں بال ملادیں اور ساس سسرے کی اطاعت کریں اور اکٹویہ بھی نہ معلوم ہو کہ بہوکسی ونت ہم ہے علیحدہ ہوجائے گی۔ نو سارے گھر کو بیا پناغلام بنالیں اورا گرفرض کرو کہ خاوند میں یاساس سرے میں کوئی عیب عورت کے مزاج کے برخلاف ہو از دواجی زندگی

کرتی یا مرد کے تزیز و اقارب دوست دشن کے سامنے انگھیم و کی افران کے سامنے انگھیم و کی افران کے سامنے انگھیم و کی ایات ورش کے سامنے انگھیم و کی بات ورش کے سامنے بیان کی اور شرکے سامنے بیان کر گئی تھی رہنے و تی این کر گئی ایک گورٹ کی طرح سے یہ قائم جمیں رہنے و تی این کو گئی ایک گورٹ کی المرح نے بعد دو پہر کمر کو بیٹیجا ہواوروہ مجمی و کوئی آیا ہو تو گورٹ نے اس دو پہر کمر کا شرح کی سے باتی بچا کراور سب کھر کا شرح خواصور تی ہے باتی بچا کراور سب کھر کا شرح کی ہور پہر کے کا شرح کی سے باتی بچا کہ اور سب کھر کا شرح کی سے باتی بچا کہ اور سب کھر کا شرح کی سے باتی بچا کہ اور سب کھر کا شرح کی سے باتی بچا کہ اور سب کھر کا شرح کی سے باتی بچا کہ اور سب کھر کا شرح کی سے باتی بچا کہ اور سب کھر کا شرح کی سیاک در اس

اب شب زفاف مے محلق بچو کھتا ہوں۔ جب ابلیہ نے پاس جا کہ جمرہ میں دائیا ہوں کہ جب ابلیہ نے پاس جا کہ جمرہ میں دائیا ہوں کا کہ میں جو اور مکان میں دو اس جو اور کا کہ میں جو اور میں ہوتا ہے۔ اور مولار تکاب ہوتا ہے۔ ان سے پچتا مفرودی ہے۔ جب خلوت ہوجائے تو آگر پہلے سے با وضوہوں تو بہتر ورندو تو کر تاریخ کی تلاتے ہیں لیکن اس کی شریعا ہوتا ہے۔ اس کے خلاف کو دوگا نیٹر کا تھی تلاتے ہیں لیکن اس کی شریعا ہوتا ہے۔ جب جو دوہ ملام مسنون ہو سمال کے لادر سب سے پہلا کا م ذوجہ سے جو جودہ ملام مسنون ہو سمال کے لادر سب سے پہلا کا م ذوجہ سے جو جودہ ملام مسنون ہو سمال کے لادر سب سے پہلا کا م ذوجہ یہ جودہ ملام مسنون ہو سمال کے لادر سب سے پہلا کا م ذوجہ یہ جودہ ملام مسنون ہو سمال کے لادر سب سے پہلا کا م ذوجہ یہ جودہ ملام مسنون ہو۔ سمال کے لادر سب سے پہلا کا م ذوجہ کے پاس

اللَّهُمُّ إِنِّى اَسْأَلُکَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَمَا جَبِلِنَهَا عَلَیْهِ وَاعُوْدُیکَ مِنْ شَرِهَا وَ شَرِّمَا جَبلَتَهَا عَلَیْهِ ترجمہ: ''اے اللہ تھے ہے آگل بھالگی، ایکے عادات واخلاق کی بھالکی کا موال کرتا ہوں۔ اور اس کے شراور اس کے اظاق کے شرے تیری پناها نگماموں''۔

اس کے بعد آہت آہت کام کے ذریعے بانوں کیا جائے۔ ایسے
موقع پر دین کی ہائمی کی اور دو مذید ہے۔ کیٹی دائے دھرات تو چید
نمبروں کو دیان کرنا بٹلاتے ہیں۔ بہر حال دین کی ہائمی بھی باتوں ہاتوں
ہیں بتالی جا ٹیں۔ اور اوھر کا دھر کی کرتے دہیں۔ البعد زوجہ پر بید
بات واقع ہو جائی جا بیسے کہ شریعت کی مطابقت بھی تم خق ربوگے۔ اور
خلاف شرع امور سے تم ناراض ہوگے۔

گفتگو ہی گفتگو جم اس کواپنے سے قریب کرتے رہیں۔ یا خوداس کے قریب ہوتے رہیں۔ ادر ہاتھ بھی چیسرتے رہیں۔ بھی بھی اپنے سے لپٹانجی کس اور ہونٹ دوخساروں پر پوسر بھی دیستے رہیں۔

پھر جب محبت کا ارادہ ہوتو بقد امفر درت اس سے کپڑے اٹا لے۔ بالکل نظاہونا میان بدی کا تو جائزے کین اٹھائیں محبت سے قبل مزید اس کے ساتھ طاعبت کرے بینی اس کے جم پر ہاتھ بھیرے بالخصوص

تو ہمونت آ بنتگی ہے خوشامدے الیے طورے اصلاح کرے کہ ان کو معلوم بھی نہ ہو وہ عیب شرور چیوٹ جائے اور زورڈ الیے اور صد کرنے ہے بھی ٹیس چیوٹے گا۔ بلکہ روز اور زیادہ ضدے کرے گا۔ ان مورتوں کو قرر دکاول ہی رہنیائیس آ تا۔ پھر بلاسے تصورکس کا ہے۔

وو مرود و بن برا معالیات المسترون و بروس و بسور سود به بسال المسترون في اين که آم پر ساليمر گهر کي اين المسترون و بنده بخير و بنده به ماری کر شخيه المع مرود سال محتمد بنده به بالد و بخیر المسترون که اختمار و بنده بخیر اس زمان به بالد من بخیر به بخیر و بنده بخیر اس زمان بخیر و بنده بخیر و بخیر که بخیر که

کوسی آ رام آئیس ، ونا ہے۔ کسی کی آظر موسٹ کی کیا گیا ہا جا ہے۔

"السرو دو بیورتی وہ باخ ٹیا تی ہیں کہ اس سے تقل روش کھور کا تھی کا او

بنا کر کا کا کا تیس رکھتیں ۔ مواے اس کے کھورت کے تھم میں بی ہال جی

بنا کر کا کا ہے گئیس رکھتیں ۔ مواے آئیس کے گھر اگرے ۔ یا جو بکھ اس کی

در اس کرتا رہے۔ یا قادورہ کے گو داہاتھ میں لے گھر اگرے ۔ یا جو بکھ اس کی

اس کے تقل کو در آئیس کی بار سے اور کم رک شروع کی تیزی سے اور طرح کے راح اس کی تیزی سے اور طرح کے کر اس کے گھر کو رک ہے کو دی کہ کے دور کی تین کر بہا ڈکر کی

بیس کی سے کس کی نجر ور کہ سے کھور تی ٹیس مروے وہ وہ کئیس موت کے تی آرام کے بھر کوروں سے کسی آرام کے اور کھر والوں کی شکل یہ سے تو بال میں آئیس موت اے بیش وہ کے لیے در رہی ٹیس موت اے بیش وہ کی کے در رہی ٹیس موت اے بیش وہ کی کے در رہی ٹیس موت اے بیش وہ کی کے در رہی ٹیس موت اے بیش وہ کی کے در رہی ٹیس موت اے بیش وہ کے کھے جاتے ہیں

مار در رہی ہو تی ہے۔ اور ایسے الے جو نے الفاظ آگلیف کے کھے جاتے ہیں

مرکر رہی وقت تک یوری دو ٹیس کھی ٹیس کھا تا اور خط گور رہا ہی کہ کر وال اے ۔

مرکر رہی وقت تک یوری دو ٹیس کھی تیس کھا تا اور خط گور رہا ہی کہ کر وال کے ۔

مرکر رہی وقت تک یوری دور ٹیس کھی تیس کھا تا اور خط گور رہا ہی کہ کر وال کے ۔

مرکر رہی وقت تک یوری دور ٹیس کھی تیس کھا تا اور خط گور رہا ہی کہ کر وال کے ۔

کدایان موکدگی فیرفخمن و کیسے اور وظافی پیرنگ ہوتا ہے۔

۱۹ میں مراد و پیر کر کا کرآئے دن بھیجا کرتے ہیں گر گوروں کوتو بھیشہ
قرض ہی مرد پر طاہر کرنے اور جیون حساب لکھ لکھ کردو پیط ہسکر نے ب غرض ہے۔ نیک بخت ان انہیں بھتی ہیں کہ حرد کہاں سے مسلم سرح کرکے
کس مصیب سے دو پیر آئی گئی جینجا ہے۔ گرے فرج کی آٹر ڈن کا کو گئی ہے۔
میکیوں پر دیس میں اس مصیب سے گز در کرتے ہم کوئی آٹر ڈن بار ملیس م طرح طرح کی اشیادا تی ساری جش پر خاک ڈال کر گئینجا ہے اگر عرویش کیا کریں قر کوائے دن میگل تھر ساڑانے کا دور کے ہم کوئی آٹر دن بار موریش کیا کریں قر کوائے دن میگل تھر ساڑانے کا دور پے کسے ہینچا کریں۔

ار سے لادر موریش بھی بھول کرم دکا شکر پر زبان سے بیان بھیل

رمول الله ملى الله عليه وللم في فرمايا: ( جوض الله كارضا كيلي مواليلين يره هالله تعالى اس رات الحكي مغفرت كردينك . ( يبين )

اس کی چھاتیوں پر خاص طور پراس کی ابھری ہوئی بوٹی کواٹگلیوں ہے۔ سہلانا شہوت کوابھار نے میں بہت مفید ہے۔ بیتا نو ں کومنہ میں لے کر چوسنا بھی حائزے۔بشرطیکہ منہ میں دودھ آنے کا خطرہ نہ ہو۔ جو کہ سماگ رات میں اکٹرنہیں ہوتا۔ای طرح فرج کے اوپر کا حصہ میں جلد میں جصا ہوا ایک چھوٹا سا کوشت کا کلزا جوچھوٹے ینے کی شکل کا ہوتا ہے۔اس جھے کو ء کی میں بظر اورانگریزی میں کلائی ٹورس (Clitoris) کہتے ہیں۔ (اوربعض عربوں میں اس کی اور کی جلد کوکاٹ دینے کارواج سے یعنی بچوں کا بھی ختنہ کرتے ہیں۔لیکن مہصرف مماح ہےلڑکوں کے ختنہ کی طرح ضروری نہیں) اس کوائے ذکر ہے چھونے سے عورت کی شہوت اور زمادہ بحرُک جاتی ہے۔ بیتد ابیر گرم مزاج اور شہوت کی زیادتی اور سرعت انزال کے مریض نوجوانوں کے لیے مفید ہے۔ تا کہ عورت کو بھی جلد انزال ہو حائے۔ورنداس کے برعس مختلف قتم کی خراباں پیدا ہوتی ہیں۔مثلاً عورت کی بدکاری کا خطر داورخاوند سے محبت کی کی ۔استقر ارحمل میں رکاوث ۔ نیز پیٹ رانوں وغیرہ پر ہاتھ تھیرنا بھی اس لحاظ سے مفید ہے۔ آ ئندہ بھی برصحبت کے وقت اس ہے قبل ملاعبت ضرور کریں عورتوں میں مزاج کی برودت کی وجہ سے انزال تاخیر سے ہوتا ہے اس لیے ملاعبت ے اس کی شہوت کو ابھار نا از ال میں مفید ہے۔

صحبت کے وقت اس کے پیچ کو گیا اس چیز بچھا دیں تا کہ بسر خراب شہو۔جب مورت یا کر وہوتی ہے تو اس کا فرق کے منہ پرایک ہار کیے جمل می ہوتی ہے جو تیل دفعہ وخول کے وقت اُو تی ہے۔اس سے تعوز اساخوں جس فظا ہے۔ یہ جمل بعض امراض کی وجہ ہے جسی اور بعض اوقات چوٹ گئے ہے بھی تی کہ چھا تک گئے۔ گئے ہے۔ جسی افراد جس اوقات چوٹ گئے ہے بھی تی کہ چھا تک گئے۔ گئے ہوئی ہوتو برگرانی ٹیس کر فی جائے۔

مبیعت کرنے سے قبل میده عارد هیں۔ صحبت کرنے سے قبل میده عارد هیں۔

بسُم اللهُ اللَّهُمَّ جَنِيْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزُفَتَنَا "عما المُركام لے كريكام كرا بول السالة بميں شيطان سے بجا اورجوالا دیم كودے اسے شکی شيطان كودور كھے."

> حدیث میں ہے کہ: کہ وَنجو مُر الْ کا کہا کہ

لَا تَكْثِرُوُ اللَّكَلَامُ عِنْدُ مُجَامِعَةِ النِّسَآءِ فِلَنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْتَحْرُسُ وَٱلْفَاقَا اَو كما قال عليه الصلاة والسلام (چمارً کے وقت کلام زیادہ مت کروائل سے گوگا پن اورتو الماہت پراہوتا ہے)

کہ: '' باقد رہو سکتا اتھا ہوتا جا ہے لالوں ویلے یا من بہتاں۔ (ایک جگہ کر کو گیا گی بڑکا ت کو دیلے یا من رہا ہو جماع شرک ) جب بھائ سے فارغ ہوجائے آؤ ڈکروٹیر و کو کیڑے سے شکٹ کر لے اگر دوبارہ بھائ کا ادادہ ہوؤ خروری ہے کہ ڈکروٹوکر پاک کر لیا جائے تا یا ک ہے۔انچر بھی جب موتا چاہیں آؤ افضل سے ہے کشش کر کے مورک اور اگر شل شے کوکرنے کا ادادہ ہوؤ وضور کے موسے کا اور تی کو کھے کر شک کر کے سالے ادرا گر شل

ن مورے کا ادادہ جودور سورے جوئے اور ن واجھر تر کا سرے کے سے سے محبت کے لیے تشدید کا کوئی خاص طریقہ تر کا سرے ک صحبت کے لیے اند شخیم میں ہر لوٹ کا اروان معلوم ہوتا ہے۔ ( کما ورد فی صدیت الی واؤد: والی صدیت سے حضرت اقدی سنج کا لیے یت مدظلہ العالی نے معتبولاً را بالے کہ گورت کو ساخت چت لنا کر دونوں کا نگیں نیم کھڑی کر کے اس کے با الفائل ہم دیئے کر صحبت کرے وانشا علم

بیطریفی کھاظ ہے بھی ادر سبطریفوں سے بہتر ہے۔ (معجت کے آ داب میں سے مید بھی ہے کہ مستقبل القبلہ نہ ہونا چاہیے اور نہایت منروری بات میدے کہ میال بیوی کے درمیان اس وقت جوقول ادر قتل ہو اس کو کی نے نقل شکرے۔

آئندہ بھی ہر جمائ کے دقت انمی باتوں کا کھا ظامر دری ہے۔ مزید ایک بات ریکٹورٹ کے ذمہ ہے کہ پہلے ہے کپڑے کا خودا نظام کرلے جم سے ضوعاص کوخٹک کیا جائے۔

کررگفتاہوں گیر پیدے گائی ہرونت ادر برجگہ نہاہے ضروری ہے لیکن معلمت ادر حکت سے کا المباجائے لڑائی جھڑا افتر فیار مان جا ہیں۔ الہیں پر پیشروروا شع ہو جاتا جاسے کہ اللہ تعالیٰ شانداوا اس کے رسول ملی اللہ طلبہ وکم کموفرق کروا گی تب بی بیرا شو ہرفرق ہوگا۔ اور آئیدہ کے تعلق کی بنیاد تھی اس بیرہ ہو۔ ایک اور نہائے نے مروری ہا ہے، ہونا ضروری ہے۔ وحورت پہلی سے بیدا ہوئی ہے۔ اس علی نیز جا بی ہونا ضروری ہے۔ بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرنا معنز ہوسکتا ہے۔ اس استحداد ہے ہیں کے ساتھ ساتھ اس سے کام لینا جاہیے ورند منظمل علی بہت تصال دہ ہونے کا خدشہ ہے۔ الدتعالی شاند نے دوھیشیتیں ذکر قربائی ہیں۔ ایک

قوامیت (الرجال قوامون علی النساء) اور دومری مودت ورحت۔

تعلقات کے استوار ہونے کے لیے ان دومنتوں شی اعتمال خروری

ہے۔ اگر قوامیت غالب آ جائے تب بھی اچھائیں۔ اور مودت اور رحت کا
غلیبھی مناسب ٹیس۔ جہال گرہ ہوئی ہے ان عمل اکثر ہی بھی جہوتی

ہے۔ کہ دوفوں شی سے ایک غالب اور دومری مغلوب ہوجائی ہے۔ لبندا

افراط دسم یا جہوتی ہے۔ اعتمال کی رادا فتایاری جائے کیونکہ پی خطائی۔

ہو۔ الفاظ شی پی خططی ہوگی ہو۔ کہائی آخر خود ہوئی، ورکھی کرے بچھے لیا۔

ہو۔ الفاظ شی پی خططی ہوگی ہو۔ کہائی آخر خود ہوئی، ورکھی کرے بچھے لیا۔

ہو۔ الفاظ شی پی خططی ہوگی ہو۔ کہائی آخر خود ہوئی، ورکھی کرے بچھے لیا۔

موسات کا مناسب وقت

حضرت عائشر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور اقدین معلی الله علیہ و مکم (عشاء کی نماز کے بعد ) شب کے نصف حصے میں استراحت فرماتے تھے۔اس کے بعد تہدیز چتے رہے تھے۔ یہال تک کے افہر شب ہو جاتی ہیں و تر پڑھے اس کے بعد اپنے بہتر پر تشریف لے جاتے۔اگر رغبت ہوتی تو اہل کے باس تشریف کے جاتے لین حجت کرتے۔ پھر شخ کی اذان کے بعد انٹھ کرا گر طس کی ضرورت ہوتی تو طس فرماتے ورندوضو فرما کرنماز کے لیے تشریف لے جاتے۔

ف : اطباء کے زردی حبت کے لیے بہترین وقت اخیر شب بے کید وہ احتدال کا وقت ہے۔ نیز سو کر اٹنے کے بعد طرفین کی طبیعت بھی ان کا دو اور شب میں پیٹ بھر ابونا ہے ایک حالت میں محبت افریش کے اور شب میں پیٹ بھر ابونا ہے ایک حالت میں محبت کی اعتدال کا بونا ہے لیکن سیس بلین مصالح ہیں۔ ثر ما جواز ہر وقت حاصل ہے۔ تری کر محبط کی افریشا کی اختدال کا بونا ہے کہا وہ کی اور شب اور دن کے محبت کرنا خابت ہے۔ البتہ بعض مضائح کے کھا ہے کہ سے محبت کرنا خابت ہے۔ البتہ بعض مضائح کے کھا ہے کہ سے میں افران سے خل شعمر جائے تو وہ اولاد کئیں ناز کے وقت اگر حجت کی جائے اور اس سے حمل تشمیر جائے تو وہ اولاد والد دن کی نافر بان بوتی ہے۔ (نسائر ابزی)

کرچنور میں نے اپنے زنا کروائے۔دومرے نے کہااتی چور ہاں کڑھیکں۔ كى نے شراب لڑائى تل وغير و كرانے كاذ كر كيا يحرابليس زيادہ خوش نہيں ہولا۔ کہا خرکھو کیا مگرایک بوڑ ھے شیطان نے کہائی نے دومیاں بیوی میں ار الی کرادی۔ اس کون کر بہت خوش موااور شاباش دی کتم نے سب سے بوا کا مكارمان بوى كالزائي ش معاشره من بهت خرابي بيداموتى يعورون ش بدکاری مردوں میں آ وارگی اور دو خاندانوں میں دہمنی ظلم، طلاق،اغواء،اور اولاد کا خراب ہونا وغیرہ مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ان کاسب سے برواسیب مردی قوت کی اور عورت سے رغبت کی کمی ہوتی ہے۔ مردتو آ زاد ہوتے ہیں۔ عورت اگرخراب ہوتی ہے تو اکثر مردوں کی غیرت کوارہ نہیں کرتی یاظلم ہوتا ے۔اس کے رعس اگرم دائی قوت سے ورت کوخش رکھے۔ مورت برطر ح ک مفلسی، بردلی ، اوردیگر کالیف کوخوش سے برداشت کرتی ہے۔ ای جنسی خواہش اور ضرورت کی خاطراہے مال باب سے دور رہنا کوارا کرتی ہے اور خادند کے ساتھ کیجان دو قالب کی طرح ہوتی ہے۔ آ جکل ماحول کی خرالی اور دین سے لاہروائی کی وجہ سے اکثر لڑے غلط کاریوں کی وجہ سے شادی سے پہلے ہی کمزور ہوجاتے ہیں اس حالت میں شادیاں ہو جاتی ہیں۔طبی علاج اور خوراک کااہتمام کرنے کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کواختیار کرنے ہے گزاراہو جاتا ہے۔ بیوی پھی مطمئن ہوجاتی ہے۔

ایک بات مالداراور این دارگھروں میں قابل توجہ ہے کہ جدید شل خانوں کے اندرقد آ دم آ کینے گئے ہوتے ہیں۔جس میں کھڑے ہونے سے اپناستر دکھائی دیتا ہو جوغیر شادی شدہ نو جوان لڑکوں اورلڈ کیوں کے لے بعض اوقات شہرت آگیز ہوتا ہے۔

حدیث پاک شماانساری کاورتون کی تعریف شمی فرمایا گیا ہے کسان کو شرقی مسائل پوچھنے میں طبق حیا بالغ نیس ہوتی ۔ چنا نچھورت کے احتلام کی باہت ایک انساز میں نے خودصورالقرس ملکی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا۔ کیا عورت کوچھا احتام ہوتا ہے۔ اوراس کوجواب فر بایا گیا۔

#### قابل تقليداور سبق آموز واقعات

بانی دارالطوم دیدید معترت دوانامحی قاسم افوق ی قد ترسر و کی مهاکسدات معترت با فوقو کی کم شادی کا قصد بهتر مشعبور ب سواخ قائی می همه معترت کی ابلیه محتر سد کی روایت درخ کی ب و و فر با یا کرف محترت به محترت کی اولیت کرک بخصر رفت کی اولیت بند نے جب معترت سے انکاح کرے بھے رفعیت کیا تو اس زبان سائسکی کا طاحت بجز بهت بنز اوارات بار سکی کی متول کا بهت برا اور تا بند کے برخول کا بهت برا و زند نے کے برخول کا بهت برا و زند کے برخول کا بهت برا و زند کے برخول کا بهت برا و زند کے برخول کا بهت برا و خول کے برخول کا بهت برا و خول کے برخول کا بہت برا و خول کے برخول کا بہت برا و خول کی برخول کا بہت برا و خول کے برخول کا بہت برا و خول کے برخول کا بہت برا و خول کے برخول کے برخول

لائے۔انتہائی شجیدگی اور متانت سے فرمایا۔ جب کرتم کواللہ نے میرے ساتھ وابستہ کردیا۔ تو نبھاؤ کی ضرورت ہے۔ مگربصورت موجودہ نبھاؤیں دشواری ہے۔ کتم امیر اور میں غریب نا دار ہوں صور تیں اب دوہی ہیں با توين بھی تو تکربنوں یاتم میری طرح تا دار بن جاؤ۔اورمیراامیر بنیا تو دشوار ب\_اس ليرة سان صورت دوسرى موسكتى بكتم ميرى طرح موجاد . پچهاور بھی ای طرح فر مایا۔اخبر میں بہ بھی فر مایا کیا گرتم کوکسی بات کا حکم دوں جس میں تمہارا بھی نفع ہوتو کیاتم کو بچھ پراعتاد ہوگا؟ کئی بار فرمانے پر بالافريس في عرض كيا كر جھے آپ پر پورااعمادے۔اس پر حفرت نے فرمایا اچھاسب زیورا تارکر مجھے دے دواور جس قدر تہمارے ساتھ کیڑے اور برتن ہیںان کابھی مجھےاختیار دے دو۔اس برحضرت کی اہلیہ نے بغیر سى تذيذب كاور دغدغه يحرض كياكة بكوكلي اختيار با اور پرعلى السيح تمام زيورات تمام جوڑے كروں كے اور سارے برتن جو براروں رویے کا سامان تھاسب کا سب چندہ سلطانی میں دے دیا۔ (خلافت اسلامیرز کی کے لیے اس وقت مندوستان میں چندہ مور ما تھا) آ مے حصرت کی اہلیہ بی فرماتی ہیں کہ جب میں دیوبند واپس ہوئی تو میرے رئيس باب نے مير به اتھ يا دُن ناك وفالي ديكير يو جھاكرزيوركيا موا؟ انہوں نے جووا قعہ پیش آیا تھاسب والد کے سامنے دھرادیا۔ شخ کرامت حسین صاحب زبان سے تو مجھ نہ بولے لیکن اس خیال سے کہ بچی اعزہ اقرباء کے سامنے نگل بنی ہوئی کب تک رہے گی۔ پھراز سرنو پوراجھیز تیار كباً حضرت كي المه فرياتي بن \_" مِن كِعرله بمندكردوبارهُ سسرال بيغي \_ رات كوحفرت تشريف لائ محرز غيب آخرت سے مفتكوثر وع موكى اور کل کی تیاری کے لیے آج کا اختیار پھر لینے کی خواہش ظاہر کی۔اختیار جو يهلے بى ديا جاچكا تخااسكى واپسى كاسوال بى كب پيدا ہوا تھا۔ كهد ديا كيا كه آپ مخار ہیں۔اور پھرضع ہی یہ ہزاروں رویے کا سامان پھرسلطانی چندہ میں دے ڈالا۔ حضرت کی اہلے محتر مدعموماً کہا کرتی تھیں کہاس کے بعد میرے قلب سے رویے پیپے اور زبور وغیرہ کی محبت بی قطعاً نکل گئے۔ بلکہ ان اشیاء ہے ایک قسم کا تنفر پیدا ہوگیا۔ پھر عمر محرنہ میں نے زیور بنوایا اور نہ فاخره لباس كى مجھ يس مجى موس يا آرزو پيدامو كى۔

ایک صاحب کی سہاگ رات (جسنے ابناہ بھی کرتا ہا) اس تو یہ موصوف اوراس کی بیوی کی پیلی رات کی محظولاتھی جاتی ہے۔(ان کو داہا اور بیوی کوڈین کھیں گے) حضرت ڈاکٹر اساتھیل صاحب مدنی کے خط کے مطابق (جو پہلے تو یہ بود) گئلیہ بھی پیکیا طاقات کے بعد دونوں نے نظیس پڑھیں۔ پھروعامسنون کے بعد ہا تمیٹر ورث کردیں۔

دولها:الله كاشكر بي كم مجهل كين بيدي بيري بوي خوش متى يجهي کر تبہاری جیسی نیک اور خوبصورت تو میں نے بھی اور دیکھی ہی نہیں۔ہم الله پاک کے حکم کے مطابق جمع ہوئے اور ایک ہو گئے۔ کیونکہ حضور صلی اُ الله عليه وسلم نے قر مايا كر عورتين بھى مر دوں ہى كے اجزاء بيں۔اب كويا ہم دونوں ایک ہیں۔ای لیے کوئی پردہ بھی نہیں۔ جیسے اپنے آپ سے بردہ نہیں ایسے بی آیس میں کوئی بردہ نہیں رہا۔ ماری اچھائی برائی ، نفع نقصان،سبالی ہے۔تمہاری اچھائی میری اچھائی،میری بعلائی تمہاری بعلائي، ميري بياري تم ميري من تيرااب بمكونا حيات اس طرح بي موكر ر ہنا جا بینے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ اکٹھار کھے گا۔ م برانسان کے اندر کچھ خوبیاں اور کچھ نقائض بھی ہوتے ہیں۔انسان کو ائی خولی تو نظر آتی ہے لیکن اینے بہت سے نقائص نظر نہیں آتے اور دوسروں کونظر آ جاتے ہیں۔ جیسے چرے برکوئی داغ ہوتو اسے آ ب کونظر نہیں آئے گا دوسرا ہی بتائے گاای لیے ہم کوچاہیے کہ ایک دوسرے کے الدركى كى بات ديكيس اس كوبتادين جيسي آسينه بتا وبتاب وكويا كهم ايك دوسرے کا آئینہ بن جائیں۔اس کے بعد بارکرتے کرتے دولیانے کہا كه مجيدة آب كاندركو كانقص نظرنين آتا- بهت بى المجيى موابتم بتاؤ کے میرے اندرکیا کیانقص ہیں۔ دلبن سے بہت زیادہ شرم کے مارے بولا بھی نہیں جاتا تھا گر دولھانے اصرار کر کے اور کمبی باتیں کر کے بیار محبت کے ساتھ بے تکلف کر کے یو چھا تو پہلے اس نے کہا کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے پھرزیادہ اصرار کیا تو دلی زبان ہے کہا۔میرے لیے سب ٹھیک ہے کیکن میری سہیلیاں کہدری تھیں کہ تمہارے شوہر کی داڑھی بہت کمبی ہے۔ ذراج موٹی ہوٹی تو ٹھک تھا۔ دولھانے نوراجواب دیابہت اچھی بات کنی پیری تو بہت آسانی ہے دور ہوسکتی ہے۔ میج اس کوچھوٹی کرالیں تھے۔ تم کہوتو ہالکل ہی ختم کر دیں۔

دلین نے کہائیں بالگل ٹیس ذرا میں بابدلاک رکھتے ہیں اس طرح کی۔ دولہانے کہا بالگل ٹیس تا ٹھیک ہو جائے گی تحوث کا در اور جیت کی باتمی کرنے کے ابعد دولہانے کہا گر ایک بات کا اگرے کہ لالان مولوں صاحب کے پاک جاتا ہوں وہ تو باراش ہوں کے چلوان سے در طول گا اور ٹینی جماعت کے وہ امارے عسائے جوابی ڈی او صاحب کمی داڑھی والے ہیں وہ بھی شاید برا مائیں۔ ان سے بھی ٹیس طوں گا۔ ہاں دو چار دفتر کے دوست دائر میں منظر ہے لیے ہیں جو فوش بھی ہوں کے کہ ماری پارٹی شی آگیا اور اعدر سے کھیا ہمی بھیس کے کہ بیوی کی خاطر آتے جی داڑھی کاری دئین نے بیا ب س کرکہا۔ کہ بیات و کلری ہے ای طرح رہے در کی تحرور کے گیا۔ بات از دو گهرندگ

پہلے دن کیوں نیس بتادیا۔ میری نماز ہی گئیں۔ جواب دیا گیا کر فراز ہی الجنود کے سیا کی کر فراز ہی الجنود کی الدی کے لیے استغفار کر لیتا کی اگر اور مواہ اس کے لیے استغفار کر لیتا کی اگر اس کر اور میں میں اور میں گرائی میں اس مولوی صاحب پیر صاحب کر کر اور میں اس مولوی صاحب پیر مولوی صاحب پیر مولوی صاحب بیر مولوی صاحب بیر ابنی کر بیا ہو ہا ہے ہی کہ مولوی صاحب نیادہ مولوی صاحب بیر ابنی کر بیا ہے کہ مولوی حاصب بیر ابنی کر بیا ہے کہ مولوی حاصب بیری کی مولوی حاصب بیری کر بیا ہے کہ کر بیا

ید واقد حضرت شی الدیت رهمة الله علیہ سے سنا ہوا ہے۔ کہ شروع شروع شمی اس کے شل مطالمہ کر لیما چاہیے ہے بہ بہانے یا کسی واقعہ ذیل میں ہو مناسب طرایقہ ہے جس سے شوہر کے مزاری کا پیتہ چل جائے بیشر ب المثل واقعہ مندوریز زیل ہے۔

دو بھائی تنے بڑا سادے مزاج کا تھااور چھوٹا ہوشیار تھااور دو بہنیں تھیں بہت ہی خوبصورت تھیں ان کوایی خوبصورتی پر برانا ز تھا انہوں نے یہ طے کیا کہ جوہم سے سو جوتیاں روز اندکھانے پر تیار ہواس سے شادی کریں گی۔ اس شرط کوئن کرکوئی جراءت نہیں کرتا تھا۔ چھوٹے بھائی نے بوے کو سمجھایا۔ بھائی جان ہم لوگوں کو میشادی کر لیٹی چاہیئے۔ بہت خوبصورت ہیں ان کی تيمين كى بات بروزروزكون مارتاب مارس بھى تو باتھ بى تھك جائے گا- برائے وتو ف تیار ہو گیا۔ دونوں کی شادی کی تاریخ مقرر ہوگئی۔ پہلے برے کی ہوگی اس کے ایک ماہ بعد دوسرے کی ہوگی۔ چنانچہ برے صاحب کی شادی ہوگئ ۔ ڈرتا ڈرتا بوی کے پاس پہنیاس نے جوتا اتار کرسر یر ارتا شروع کیاسو پورے کر دیے۔بس شرط کے بعد خلوت وغیرہ ہوئی بیہ معاملہ روز ہوتا رہا۔ سرکے بال سارے ختم۔اتنے میں چھوٹے بھائی نے بلی کا ایک يجه بال ليااور جب كمان يربينها توبلي ياس آكربينمتي اس كوايك آ ده بوأني ڈال دیتا۔مینے کے بعداب شادی کا دن آ گیا نکاح ہوگیا اور یہ دوستوں کو لیکراینے کرے میں باتیں کرتا رہا مجلس جمار کھی تھی ۔ کافی دیر بعد گھر ہے یفام آ ناشروع ہوئے کہ کھانا محسندا ہورہا ہے اندر بلارہے ہیں۔اس نے پیغام لانے والے کو ہیں بیٹے بیٹے گرجدار آ واز کے ساتھ جھڑ کا۔سارے ۔ کھر میں آ داز کونج گئی۔ کیسے بدتمیزوں سے اور بے حیاؤں سے بالا بڑا ب-میرے باس بہال مہمان بیٹے ہیں ان کو کیے جراءت ہوئی میرے سامنے بات کرنے کی۔ میں نوکر ہوں وغیرہ وغیرہ۔ دلین بے جاری اندر بیٹھی بیٹھی با تیں من کر مہم رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد مجھف میرے یاں آنے

اتی بات ہے کہآ ہد والی پر دورے کر کوئی ایک ترکیب بتا کیں کہ دونوں پارٹیال خوش رہیں۔ دوہین نے کہا بیز حملن ٹیس و دولیا نے کہا گھرالیا گرتے ہیں کہ ایک پارٹی کوخش رکھتے ہیں دومری کی پرواہ ٹیس کرتے۔ دونوں میں نوی پارٹی کوخش رکھنا ہے اس سے حصل سوچ کیلتے ہیں۔ درام کم آ دی ای کے فیش کوافشیار کرتا ہے جمی کوخش کرتا ہے۔ چوشل

دراس ا دن ای ای نے سن اواضیار رتا ہے، سی اوجوں رتا ہے۔ جوس والا اور عزت والا ہوتا ہے۔ دہن نے کہا لاکل طاہر میں بات ہے۔ دواہا نے کہال کا ٹیملے کوئی دوسرے گھل اور عزت والا کوئی گردہ ہے۔ کوئی آبک گردہ کے متعلق کہتا ہے کوئی دوسرے گردہ کے متعلق کہتا ہے، حس کا ججاب دہن کی مجھی شن منا یا ہے اصوق ہوگی دواہا نے کہا کہ چلو۔ جس نے تقل کو پیدا کیا۔ عزت و ذکت اور سب چز کا الک ہے۔ وہی امارار سب ہے۔ ای کے قبنے میں سب چز ہے۔ ای کے پاس جانا ہے عشل اور عزت سے متعلق اس کا کا کیا فیصلہ ہے افر ہاتوں سے متعلق اس کا کیا

ای طرح انجی با دوخه صورت بهاس کوند چیز ار دالهائد کها جوده و بو چاب دونو کرنا به با درخه سن به که کار نام را درکه کار کار کار و فرشاند کرے آدا کو آخر سر منواید اس گفتگو کی شمن به که دائن شین که یا گیا که داری دو آخر ت گروت دادت و مکون اور برخمی که بعلائی دین بی می چند برب به ای وقت محبت کے جذبات تو بوج تر بی بین دو با تمی دل میں اثر گئی اور شعر برکا گروت کم کار دون بی جذبات دل میں اثر کئی جرکا افر انجمد دفتہ ترخم کی ہے۔ دات اور کوئی کام میس میں بین میں بین میں از کئی جرکا افر کار دفتہ کی جدب مورت کی مان از لکل نمیس بونی دون اور اخت کی ۔ ایک تو میٹی فیصل بی جدبا میں دون سرات اور کوئی کام میس افرار خوت کی ۔ ایک تو میٹی افسان میون آفیوز او کین سرات اور کوئی کام میس افرار خوت کی ۔ ایک تو میٹی افسان مورا گورز اور اند سر مین میا شوار دی کار با اور کی قرآن اس رفت کا اور آخرت کا پیشین اور اند سرات اور می کار با دور کی کام بیت پیدا کرنے والیا اون کا قدر کر و بیجا درائی کار بحد یو بیشین اور اند میشار موروز کے بعد آبت ہے کہا کہا کہ وی بید کی اور آخرت کا پیشین اور اند بیدر وروز کے بعد آبت ہے کہا کہا کہا ان ورد پیلے میں کہا کہا تے کہا کہا ہے کار کار کیا۔ بیدر وروز کے بعد آبت ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کے دن ہوگے۔ جوڑنے گئی۔ پائن پرگر گئی۔ کہ مجھے معاف کردوادھریدا مرارکر رہا تھا کہ جب شرط ہے تو پوری کرنی پڑے گا۔ بہت خوشامد کے بعداس نے معانی دی اورا چارہے ہے۔

من دو ہفتے کے بعد بور بی بھائی کو پتا چا کہ چھوٹا بھائی بورے میائی کو پتا چا کہ چھوٹا بھائی بورے میائی کو پتا چا کہ چھوٹا بھائی بورے میائی کو پتا چا کہ چھوٹا بھائی بورے دو آخر گئی۔ بھائی مان نسخ ہے۔ بھی بھی ایک بلی پانا بھوں۔ چنا چید کو وہ ساراؤ رامداس نے بھی کیا اور کھانے کے وقت جب بلی آئی تو کھوٹا رائی خال یا بھی ہوں۔ چنا چید کو بھی ایک بھی ہوئی ہے جہتے ہے ہائی کی تو جس کی آئی تو چھائے کے وقت جب بلی آئی تو چھائے کے پائی جھی ہے دو جی ہے کہائی کے خوال اور کہا اور کہا اور کہا اور کہا اور کہا اور کہا تو ہے۔ وہ بھی کہائی ہے۔

(حواله:حفرت موني محمدا قبال مدني رحمه الله تعالى)

والا ہے۔ آخر بہت در ہے ابعد دوستوں کو رخصت کیا اور درواز کے کو گور کر بارتا ہوا عدر محق شہر واقل ہو کر چھ شہر پیٹے گیا۔ کمر شمر اکی سوار پہلے ہے با غیر در محق تھی۔ دہال بیٹھنے تی الکار الا اجروٹ رکھا ہوا ہے۔ لا ترس کی اتن جلدی چار محق ہے۔ خاور در اور کی کھانا مانے رکھا گیا۔ اسے شمر بلی جو گیا۔ اس نے تلوار کے ایک وارسے بلی کے دو محق ہے وورش شم خون جیس کی اور وو رکھ کے تحق میں ترب رہے تھے اور خون کی چھے تھی کے کیڑوں ریکی روکنی اور کھانے ریکی۔

اس نے کھانے کے برتن دورے دور چیکھے اور کہا کس کھالیا۔ان برتیزوں کا بیکی حال ہوتا ہے۔ کچرا چی بیوی کے خلوت حانے من جاکر زورے درواز و بنرکر دیا اور سرے ٹوئی ا تارکرا سے کہا کہ ترام زادی پہلے اپی شرط پوری کر۔ اس بچاری کا خون تر پہلے ختک ہور ہا تھا۔ وہ ہاتھ

### معاشيات كااسلامي فلسفه

کانے اور خرج کرنے کے بارہ ش کمل اسلامی فلفہ ....کب معاش کے سلسلہ میں انسانی کو تاجیاں اور ان کے بارہ ش آسانی دستور العمل ، انسانی طبائع کا لخاظ کرتے ہوئے کمانے اور خرج کرنے میں راہ اعتدال کی نشاند تی ہے۔ بہر وجود دور کے اس مثلین معاش مسئلہ پر تشقی بخش تجزیہ ..... کا منان کا مقصد کخلیق اللہ کی عبادت ہے نہ کہ وہ مخر بی نظام سے متاثر ہو کر قود کو اور اس میں باور ہیں ہے۔ نیز بیر کتاب موجود دور کے اہم مسئلہ بینکنگ کے نظام کے بارہ میں بحلے۔ نیز بیر کتاب موجود دور کے اہم مسئلہ بینکنگ کے نظام کے بارہ میں بحث ہیں۔ حیر آباد دکن یو نیورش کے پروفیسر عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت موال ناعبر الباری ندوی رحماللہ کے پروفیسر عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت موال ناعبر الباری ندوی رحماللہ کے بروفیسر عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت موال ناعبر الباری ندوی رحماللہ کے بروفیسر عالم اسلام کے عظیم اسکالر میں میں موالی کا کار کتاب میں مطالعہ کے 18 میں موالی کار کتاب میں دولیسر عالم اسلام کے عظیم اسکالر میں میں میں موالی کار کتاب میں میں موالی کار کتاب میں دولیسر علام کار کتاب میں میں موالیس کے اسلام کے علام میں کار میں کیا دولی کو میں کیا کہ موالیس کے 18 میں کار کتاب میں دولیسر کار کتاب میں دولیسر کار میں کار کتاب کی دولیسر کا کار کتاب میں دولیسر کا کار کتاب کی دولیسر کار کار کتاب کی دولیسر کار کتاب کی دولیسر کار کتاب کی دولیسر کار کتاب کی دولیسر کار کتاب کی کتاب کار کتاب کی دولیسر کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کیا کر کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کی کتاب کیا کہ کتاب کیا کتاب کی کتاب کیا کتاب کی کتاب کی کتاب کیا کہ کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کیا کر کتاب کی کتاب کیا کر کتاب کیا کی کتاب کی کتاب کی کتاب کیا کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کیا کر کتاب کی کتا

## بملالهالحمزالنجيتم

#### معاملات

معاملات کی اہمیت:

معاملات كاتعلق دراصل ہماري زندگي كي تمام ضرورتوں اورخوا مېثوں ے سے اور بیاللد تعالی کا برافضل ہے کہ دیگر عبادات کی طرح معاملات کے بارے میں احکام دے کر ہمارے لیے ان کوبھی تواب کا اورا بی رضا اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔معاملات سے مراد کین دین کے معاملات بین جیسے قرض ،امانت ،خرید وفر وخت ،نوکری ،مز دوری وغیر ه . انسوں! آج کل کے بہت ہے اچھے خاصے دیندار حلقوں میں بھی معاملات کی در تیکی کا اہتمام نہیں جتنا کہ ہونا جا بھے۔

اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ بہت ہےلوگ حالت نماز روز ہ وغیر ہ عمادات کے لحاظ سے کچھفٹیمت بھی ہے۔معاملات اور برتاؤان کے بھی شریعت کےمطابق نہیں ہیں۔

اگر کی مخص کے کاروباری معاملات درست اور شریعت کے مطابق نہ ہوںاوراس کا کھانا پہننا حرام مال اورنا جائز آمدن سے ہوتو اس کی دعا <mark>ئی</mark>ں قبول نہیں ہوتیں۔ چاہوہ کتنے ہی مقدس مقام پر جا کردعا کرے چنانچەمدىت شرىف مىں ارشادىك.

لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ ،غُذِي بِالْحَرَامِ.

"جوجم حرام غذااورنا جائز آيد ني سے يلاوہ جَنت مِيں نه جا سکے گا'' اس مدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت حاصل کرنے کے لیے اور سیام ملمان بننے کے لیے کس طرح نماز روزہ وغيره عبادات ضروري بي اى طرح معاملات كى دركيكي اور ذرائع آيدن ک صحت اور یا کی بھی ضروری ہے۔

ایک صدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایسے لوگوں سے

بیزاری اور بالکل بے تعلقی کا اعلان فر مایا ہے جو کاروبار میں ایما نداری اوردیانتداری کےاصول کی پابندی نہریں۔

چنانچی مسلم میں حضرت ابو ہریرہ دینے گئے سے روایت ہے کہ حضور صلی الله عليه وسكم ايك و حيرك ياس سے گزرے (جوكس دكاندارنے لكا ركھا تھا) آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈ جیر کے اندر داخل کر دیا اور اندر کھے تی اور تری محسوں ہوئی ( حالانکہ اوپر سے غلہ بالکل سوکھا نظر آتا

تھا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکا ندارے یو چھا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ او پر ہے تمہاراغلہ خشک ہاورا ندر ہے گیلا ہے۔اس نے کہا کہ کچھ بوئد س بر كئين تين جس على تر موكيا-آب صلى الله عليه وسلم في فر ما يا بحرتم في اس بھیکے ہوئے غلہ کوڈ ھیر کے او پر کیوں نہیں ڈالا تا کہ خریدارتمہارے غلہ کے سملے بن کود کھ سکتا۔

اس كے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِي. كُولَى كَاروبارين اليا وحوكم كرے وہ ميرا نہیں (اورمیرااس ہے کو کی تعلق نہیں )

معاملات كي شمين:

س:....معاملات كى كتى تىمىيى ہىں؟ ح:....معاملات کی بہت بیشمیں ہیں۔

مثلاً خرید وفروخت کامعاملۂ خرید کرواپس کرنے کامعاملۂ اس کوشریعت میں خیار کہتے ہیں بغیر دیکھی ہوئی چیز کے خریدنے گامعاملہ کتے باطل اور کتے فاسد كأمعامله ُ سودي لين دين كامعاملهُ أيَّ سلم كامعامله قرض كامعاملهُ وكالت كامعالمهٔ مضاربت (ايك كاروپيهايك كاكام) كامعالمهٔ شركت كامعالمهٔ گردی کا معاملۂ وصیت کا معاملۂ بیدہ معاملات ہیں جن ہے ہرمسلمان کا واسط برتا ہے برمسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ علاء کرام ہے ان کے ا حکامات معلوم کریں اوران کے مطابق عمل کریں ۔ یہ نہ خیال کیا جائے کہ ان چیزوں سے اسلام کا کیاتعلق ۔ بیتو ہارے ذاتی معاملات ہیں ہمیں اختيار ۽ جينے جا ٻي کريں۔

نہیں نہیں بلکہ ہرمسلمان جیسے عبادات نماز روزہ زکوہ ج کے احکام معلوم کرنیکا مکلّف ہےا ہے ہی معاملات ندکورہ بالاقسموں کے احکام معلوم کرنا بہت ضروری ہے تا کہ آ مدنی حلال ہوحرام نہو۔

پیٹ میں حلال غذا جائے ہرمسلمان پر فرض ہے کہ ہر معاملہ میں شریعت کے احکام معلوم کرے۔

ہم یہاں صرفٰ اختصار کے پیش نظر چند معاملات مثل قرض سودی لین دین خرید و فروخت زمین اور اچیر (مزدور) جیسے اہم معاملات کے

رسول الله سلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ''جس نے بڑھا قل ھواللہ احد دوسو ہارا سے بخش دیا جائزگا' بعنی ممناہ دوسال کے۔'' (بیبیٰ)

قرض كامعامله:

اکیسا دو صدیت شی مضور ملی الله طاید مکم نے فر بایا '' جو شم مرح کے اور اس کے ذرب کی گئیوں سے پورا کیا اور اس کے ذرب کی گئیوں سے پورا کیا جو اس کی گئیوں سے پورا کیا جائے گا۔ جہال شد بینا میں قدر در بہ کی اجبال کی قبت کا موتا ہے اور ایک در بہم ساز سے جائے کا موتا ہے جو تھی مرج اسے اور اس کی میں ادار اور میں کہ میں اسکا مدد گل وہوں اور جو محتص مرج اسے اور اس کی میں سا سکا مدد گل وہوں اور جو محتص مرج اسے اور اس کی میں اسکا مدد گل وہوں اور جو محتص مرج اسکا در گل وہوں اور جو محتص مرج اسکا مدد گل وہوں اور جو محتص مرج اسکا مدد گل وہوں اور جو محتص مرج اسکا در گل وہوں اور جو محتص مرج اسکا در گل وہوں اور جو میں اسکا در اسکا در اسکا در کیا در اسکا کی کینے میں اسکا در آن در ذربا در در ہم کیکھی شہرہ گا۔ گ

سودي کين د س:

سودلین دین کا برا ایماری کناه میشر آن مجیدادر حدیث شریف شی اس کی بری برائی ادر اس سے بچنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ "حضور اکرم صلی اللہ علیہ وکم نے مود لینے ادر درج والے اور درمیان میں پوکر کرو دلا نخدا لے مودی درتا دیات کھنے والے آوار کواہ شاہد سب پر لونت فر بائی ہے "اور فرایا کہ" مود کینے اور سے والا گناہ میں دولوں برا بچی "اس کینی سے اب بچنا چاہیے اس کے مسائل بہت تازک چیں میں مودکی ۔ میں جواہ اور مودہ وہ می حرام ہے چینے زعر کی کا تیمہ پیدا وار کا بیرگاڑی کا بیر یا الائری والمایا انعالی با بٹر وغیر وہ غیر وکا خریدا ہے۔

خريد وفروخت كامعامله

تخاورشر ایدت ہے نا جائز ہے تو بیرسب نتا فاصد ہے۔ لوگوں کو جا بھے کہ دنیاوی معاملات میں بھی علاء تحقیین سے مسائل لوچھ پوچھ کھل کریں اورا پٹی آ مدنی اوروزی کوترام سے بچا نمیں خواہ اس کا فضل بچھ اورشراہ سے ہویا تر ضد سے یا دکالت سے ہویا مضاربت سے امات اور ہمہ نسے ہویا کرامیر پروینے لینے یاشرکت سے وغیرہ دوغیرہ (اس سلسلہ میں بہتی زور کا حصر پٹیم نمر ورومطالعہ کریں)

زمین کےمعاملات:

ما لك ومزردور كامعامله:

''مزدورکواس کے پینے خٹل ہونے سے پہلے وے دیا کرؤ'' اور ایک دومری عدیث عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فریاتے میں کہ '' تین آ دمیوں پر عمی خود دکوی کر داگا ان عمل سے ایک فخص دو چک ہے کہ کی مزدر کوکام پر لگایاس سے کام پورالے لیا اور اس کی مزددری ندی''

ر را الله ملى الله على خفر مايا "البيشختين مجدير كيما ياستازل هو أي كان جلسي على تغيير ويسمي تي يايول فرما كان جلسي بيم تخيير تي المعنى معود تين " (ينق)

دیگرمعاملات:

ایسے ہی اگر کوئی محض ملازمت یا تجارت یا اور کوئی کام کرتا ہو دیانتداری ہے کرےخصوصاً ملازمت پیشہ دفتر کی اشیاء کاغذ، پنیل ، سیابی ، بالميليفون ذاتى كام كے ليے استعال ندكريں۔

ایے بی بیل میں نامناسب تصرف جوآج کل عام مرض ہے مقامی بوں میں ٹکٹ نہ لینا ، چونگی اورٹیکس بھانے کے لیے ناجا کز طریقے اختیار كرنا (جوئز تانس كے ليےمفرےجس كي حفاظت كاتھم ہے ) اس قسم كى نا درست ہا توں ہے بھی بچنا واجب ہے رہجی معاملہ میں داخل ہے حقیقت بہے کہ ہماراا بمان اور ہماری زندگی اس وقت تک کال اور اسلامی زندگی نہیں بن سکتی جب تک کہاہیے معاملات کودرست نہ کریں۔

اس سلسلہ میں مزید معلومات کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی کا رساله صفاتى معاملات اورتبثتي زيوركا يانجوال حصيضر ورمطالعه فرمائيس

معاشرت كابيان:

دین کا چوتھا جز ومعاشرت ہے۔معاشرت کو ہم لوگوں نے دین ہے بالكل خارج بى كرديا ہے۔

بس نماز روزہ کا دین نام رکھ لیا ہے حالانکہ دین اسلام میں جہاں عقا كدوعبادت كي تعليم بيروبين معاشرت كي بهي تعليم ب كه معاشرت كيس مونی جاملے ۔ایک دوسرے سے طنے جلنے کے کیا آ داب ہیں بروسیوں کے کیا آ داب ہیں۔مہمان کے کیا آ داب ہیں وغیرہ وغیرہ معاشرت کا اصل اصول ہی ہیہ کہ اللہ کے بندون کودل آ زاری سے بچایا جائے اور ان کاحق ادا کرنے کی (شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ) ان کوخوش كرنے خوش ركھے اوران كے حق كے مطابق ان كوآ رام بينيانے كى كوشش کی جائے ۔اس معاملہ میں اسلام کو جومنشاء اور جونقط نظر ہے اس کا پچھے اندازه اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جب تین آ دمی ایک جگه بینے ہوں تو ایک کوتنہا چھوڑ کران میں ہے دوالگ باتیں نہ کریں (ممکن ہے کہ اسکا دل دیکھے اور آ زردہ ہو ) ملکہ جب کوئی چوتھا آ جائے جواس کے پاس بیٹھار ہے تو بید دونوں الگ ہو کر ا پی با تلی کرلیں ۔اور دوسری جگہ ارشاد فر مایا ہے کہ' ایسے دو فخصوں کے درمیان (جوقصدایاس بیشے ہوں) جا کربیٹھنا حلال نہیں بدوں ان کی اجازت کے''ان حدیثوں ہے صاف معلوم ہوا کہ کوئی ایس بات کرنا جس

ے دوسروں کو کدورت ہونہ جائے لیکن آج ہمارا حال بیہے کہ دوسروں کی

ول آزاری میں ہمیں لذت آتی ہے اللہ تعالی ماری اس بیاری کی اصلاح

فر مائے حقیقت یہ ہے کہ جارا ایمان اس وقت تک کال نہیں ہوسکا اور حاری زندگی اسلامی زندگی اس وقت تک نہیں ہوسکتی جب تک اسے معاملات اورایلی معاشرت کوبھی درست نہ کریں۔

معاشرت کی حقیقت:

س : ....معاشرت كياچز يع؟

ح: .....معاشرت بدہے کدایے لیے این حیثیت کے موافق زندگی اختيار كرنااكل طعام اورمكان وختنه وعقيقه اورشادي وغيره بين آب مين أيك دوس سے کے ساتھ سلوک و برتاؤ کرنا کہ اسے سے کسی کورنج و تکلیف نہو۔ اورمسلمان كادل خوش موحتى كه كافررعايا يرظلم كرنے سے اس كے حقوق ميں کی کرنے یا اس کو بے وجہ تکلیف دیے یا بلا اس کی رضامندی کے کوئی چیز لے لینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اس پر دعوی فرمائیں گے۔

معاشرت کی ابتداء کے سے ہوئی: ایکا معاشرت کی ابتداء کے سے ہوئی: ال: .... اسلام من صحح معاشرت كي ابتداكب اوركيي موتي؟ ج .....حضور صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے وقت آسانی کتابوں کے اندرتح بیف اورز مانہ حاہلیت کے امتداد سے مشرکین ، یہود ، نصار کی مچو*ں غرض کُل قو معر*ب کی ظاہری و مالمنی حالت اصلاح کی <del>قتار ج تقی</del>۔اہل عرب کے عقائداً وراخلاق جس طرح خراب تھے ای طرح ان کا تدن اور طرز معاشرت بدترین حالت میں تھا۔ جیسے بدلوگ میداومعاد سے غافل تھے ویسے ہی کھانے پینے رہے سہنے اور لباس کے پیننے کے آ داب سے بھی -ناواقف تھے۔ان کی محبتیں اور مجلس بہندیب وشائش سے بالکل خال تھی۔ ملنے جلنے ،بات چیت، لین دین کےطریقے نیم وحثیانہ تھے۔اور كسب معاش كاطريقة توبالكل بى بي وُحناً تعاب

بعثت کے بعد حضور صلی الله علیه وسلم نے وجی البی کے مطابق تمام اخلاقی اور تدنی اصلاحات شروع فر ما ئیں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امین عرب کومبداؤمعاد کی حقیقت سے آگاہ کیا اور ان كے عقا ئد باطلہ اوراخلاق ر ذیلہ کی اصلاح فر مائی۔

ای طرح ان کے طریق معاشرت کودرست کیا نشست و برخاست، طعام ولباس مجلس ومحفل کے طور طریق سکھائے۔ اقامت وسفر ، حفظ صحت کے زریں اصول بتائے مہمان نوازی ،شادی ،غی غرض کہ جملہ آ داب معاشرت حکیمان طور پرتعلیم فرمائے۔

معاشرت كى چندمثالين س:....معاشرت کی چندمثالیں ویجئے؟ ح: ..... جيس سلام كرنا ، مصافحه كرنا ، عيادت كرنا ، تعزيت كرنا ، الل ميت جب تک اس کوا نگار نہ ہو جائے پیغام نہ دینا ہمیاں بیوی کوانی خلوت 🕉 باتوں کا سہیلیوں ، ہرابر والوں ہے ذکر نہ کرنا ،عورت کا مہندی لگانا ،گھر کا صاف تقرار کھنا، کیڑوں کا صاف رکھنا ، بدن کامیل کچیل بدیو ہے صاف رکھنا، بھی بھی عطر کالگانا، ایک فخص کا اپنے ساتھی ہے الگ ہوکر کی ہے تنهائی میں بات ندر ما كردوسر كى دل فكنى سے اورا خال بد كمانى مونے كا مجھی ہے کہ شاہد میر مے متعلق کوئی ہات ہو، کسی بزرگ اورمعز ز آ دی کے آنے پر تعظیماً کھڑا ہونا مجلس میں پالتی مار کرنہ بیٹھنا ہاں بیاری بضعف، یا موٹاین ہے تو معذوری ہے، راستہ میں نہ بیٹھنا، کسی کواٹھا کراس کی جگہ برنہ بیٹھنا مجلس میں دو محصوں کے درمیان نہ بیٹھنامجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاناتيس كه بهاندكردوسرى جكر بيفوه چينك برالحديد كجواب ررحمك الله كہنا، جمائی كے وقت ہاتھ كا مند برركھ لينا ، مجلس ميں ناك ج ماكر ند بينيس، ملته حلته ، بولته جالته ربين باتون مين شريك ربين بشرطيكه كه خلاف شرع نہ ہوں ،ایخ چیوٹوں سے بیار ومحت کرنا کہ روثواب ہے، بلا تحقیق بلاسند بات کا ادھرادھر نہ کہنا ، زباوہ نہ بنسنا ، بات میں کسی کے ماں ماب تک نه پینینا،تمام انسانوں بالخصوص بروسیوں کی عزت،آ برو کا خیال رکھنا، ہمخص کے رشہ کے موافق پیش آنا مگس سے واتی وونیوی بات میں تین دن سے زیادہ رجش ندر کھنا ،کسی کے معانی ما لگنے بر معاف کر دینا بخلوق کی ایذاء برصبر واستقلال رکھنا ،لوگوں سے اپنا کہامعاف کرانا۔

کے یہاں کھانا بھیجنا ،اپنے سامنے سے کھانا ، تین الگلیوں سے کھانا ، جار زانو اور دلیک لگا کرنه کھانا تم ہوتو سب شریک ہو کرتھوڑ اتھوڑ ا کھالیں ۔ عدوی تنم کی چیز کا ایک ایک اٹھا کر ساتھیوں کا کھانا ۔ حتی الامکان ساتھی کا کھانے میں ساتھ دینا ،مجبوری میں عذر کر دیتا مہمان کو دروازے تک پہنچانا کہ سنت ہے ۔اشیاء کا دائیں ہاتھ والے کی طرف سے تقسیم کرنا ۔ الین آوازے بات کرنا کی خاطب س لےاور سمجھ سکے۔ بات کا جواب دیتا کی کونہ مکنا کی ہے بہت مل کرنہ بیٹھنا ،مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھنا ، ز با دہ بات نہ کرنا ، ہلاا حازت کسی کے مکان میں نہ جانا ،اینے مکان میں بلا آ واز دیئے نہ جانا ، گھر پہنچ کرسلام کرنا ، ہر چیز کی جگہ مقرر کرنا ، جہاں ہے چز اٹھائی جائے وہیں رکھنا ،ا نی حشت ہے زیادہ عمدہ اور قبتی کیڑے نہ يہننا ،سفر ميں قافليہ ميں ہے سي سمجھدار كوامير بناليما ،رفيق سفر كے ساتھ نہ الجمناءاس كي رعايت كرنا ، نداق مين دهار دار چيز كاكسي كي طرف نه كرنا بكسي کی آئکھیں بند نہ کرنا کہ بتاؤ کون ہے کسی کی کتاب بلاا جازت نہ اٹھانا ،کسی کی تحریر کی طرف نگاہ نہ کرنا ، دو مخصوں کی ہاتوں کے درمیان نہ بولنا ، ہیوی کے ساتھ بخت الفاظ اور طعن کی بات نہ کرنا شوہر کے سامنے گفتگو ہیں زور سے جواب نددینا، مابددار درخت کے نیچادر راستہ میں پیٹاب نہ کرنا، راستہ میں سے سابد دار درخت کا نہ کا ٹنا ،سفر سے واپسی برایخ مکان میں ذرابا ہر کچھ در مخبر کر جانا کہ بیوی اینے کوسنوار لے کسی کے بیغام نکاح پر

## نم نه شیحی*ک*

عربی میں لاکھوں کی اقعداد میں فروخت ہونیوالی عالمی شہرت یافتہ کتاب کا اُردو ترجمہ قرآن و حدیث اور اَسلاف کی تعلیمات سے سعدا بہار مجموعہ جوزیمرگ کے تمام نشیب فراز میں خوشی اور سعادت کا راستہ بتا تا ہے۔ پریشانیوں میں تھرے لوگوں کیلئے اُمید کی کرن جو خوشی اور سعادت کا راستہ بتاتی ہے ....زیرگ سے مالیوں اور شم رسیدہ خواتین وحضرات کیلئے راحت بخش بیغا ما اورا کیسکون بخش و سورالعمل

رابط كيلي 3322-6180738

## لينسه للوالرمز الزييع

### أخلا قيات

#### أخلاق كى اہميت:

س: اسلام میں اخلاق کا کیادرجہ ہے؟ ح: ..... جس طرح عبادت، معاملات، معاشرت دين كے شعبے ہیں اس طرح اخلاق بھی دین کا ایک شعبہ ہے ۔اسلام میں اس کی بوی اہمت ہے۔ بلکہ بعض حیثیت سے اسلام کے دیگر شعبوں کے مقابلے میں اں کوزیادہ نو قیت حاصل ہے۔ دین صرف چند چزوں کانا منہیں جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے بلکہ دین پانچ چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے اور ان یا نج چیزوں میں اخلاق بھی ایک اہم جزے۔ گرافسوں کہ آج کل اچھے الجھے لوگ حی کہ بعض دیندار بھی حن اطلاق سے خالی نظر آتے ہیں اوران کے گمان میں اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادے کہ ''مسلمان وہی ہےجس کاخلق کامل ہو''موشین میں افضل وہی ہے جس کاخلق سب سے بہتر ہود 'بس اسکانام دین ہے اور اس کی یحیل کے لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے جنانجہ ارشاد ہے کہ ''اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کئے نبی بنا کر بھیجا کہ میں اخلاقی خوبیوں کو درجہ کمال تک پہنچا دول' اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے که '' قیامت کے دن مومن کی میزان اعمال میں سب سے زیادہ وزن دار چز جور کھی جائے گی وہ اس کا اچھاا خلاق ہوگا۔''

اور فرہایا کہ:''جس بغدے کیا طلاق اچھے ہیں اس کودن کے دوزے اور دات کے تیام کا قواب ملک جا گر چیاں کے اعمال کم بھی کیوں نہوں'' اور ارشاد فرمایا کہ:''جوشش زئی ہے (جواطلاق حنہ بھی ہے ایک طلق ) جے دوم کیا گیا و مہر تکل سے ٹوم کیا گیا''

اور سے جوفر مایا گیا ہے کتم میں سے سب سے زیادہ کامل وہ انسان ہے جس کے اخلاق سب سے اوٹھے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حسن ظاہری سب کے نزدیک محمودا ورمطلوب ہے اس طرح حسن ظن بھی عنداللدمطلوب اورمحود ب\_اورجس طرح حسن ظاہری کی کی بیشی کے سبب حسن میں فرق ہوتا ہے کہ وئی زیادہ خوبصورت ہے اور کوئی کم ای طرح سن باطنی میں بھی کی بیشی کے سب لوگ متضاد ہوتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ درجہ كااخلاق حسنهے آراستہ ہے۔ كوئي متوسط درہے كااور كوئي ادنيٰ درہے كا پس سب سے زیادہ خوب سیرت تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے اندراخلاق حمیدہ میں سے ہرخلق بدرجہ اکمل واتم موجود تفااور كيون نه موجب كرآب صلى الله عليه وسلم كي شان مين آيت كريمه : إنك لَعَلَى خُلُق عَظَيْم لَالله ولَى ب-آپ سلى الله عليه والم ك بعدجس مسلمان كوآب سلى الله عليه وملم كاخلاق كساته جتني مناسبت مو گی اس قدراس کوحسین سیرت کهاجائے گا۔اور بیظاہر ہے کہ سیرت باطنی یں جس قدر بھی حن حاصل ہوگا ہی قدراس کوسعادت اخروی حاصل ہوگی۔ جن اخلاق حميده وحسنه ميں فس كومزين كرنا ضروري ہے يول تو بہت ہیں مراصول یمی ہیں کہ جن کا آئندہ ذکر آئے گا۔ اوران میں باہم ایا تعلق بے کہایک کے ساتھ دوسرااور دوسرے کے ساتھ تیسرالگا ہواہ ۔اس لئے انسان جب تک سب ہی ہے آ راستہ و پیراستہ نہ ہواسوقت تک كالرمسلمان نبيس موسكتابه

اخلاق کی تشمیں: س:.....اخلاق کی تقضیں میں: ح:..... اخلاق کی دونشیں میں ۔ اخلاق میدہ کینی ایکھے اور پندیدہ اخلاق دوسرے اخلاق دمیر۔ لین بیرے باپندیدہ اخلاق۔

ر سول الله صلى الله عليه دسلم نے فریایا: "الله تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کی لوگوں کو بلند کریں مجے اوراس کے ذریع بعض کو نیچ کر دس مجے۔ " ( بہتی )

أخلاقيات ح: .... انسان کے اغر دو تو تی ہیں ایک دین پر الجائی ہے دومرے ہوائے نفسانی پر پس محرک دینی کومحرک ہوا (خواہش نفسانی کھیں غالب كردين كانام صبر باوراس كي حقيقت نا كواربات يرنس كوجمانا مستقل رکھنااورآ ہے۔ باہرنہ ونا جا ہے۔

صبر کی ضرورت اوراس کی نضیلت: س ..... مير كى كباضرورت ہے؟

ح: .... مبر کی ضرورت اس لئے ہے کہ اس سے حق تعالی کی معیت حاصل ہوتی ہے چنانچدارشادہ:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اسْتَعِيْنُوا بالصَّبْرُوالصَّلْوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

"اے ایمان والو! (طبیعوں میں عظم ہلکا کرنے کے بارے میں) صبرا درنمازے سہارا (اور مدد ) حاصل کروبلاشہ حق تعالی (برطرح ہے) صركرنے والوں كے ساتھ رہتے ہيں''۔(مان القرآن)

ال آیت میں مبر کی ضرورت اس کی فضیلت بیان فر مائی ہے کہ جب تہیں کوئی نا کوار واقعہ پیش آئے تو صبر کے ساتھ استعانت حاصل کرو \_ کونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں دویا توں کی طرف بھی اشارہ ہوسکتاہ (۱) ایک بیے معیت (ساتھ ہونے) سے اعانت اور مدد کی معیت مراد ہو یعنی تم صر کر کے دیکھود شوار ندرے گا کیونکہ الله تعالى كى دوتمهار بساته موكى اوران كى الدادك بعدكوكى وشوار دشوارتين -(٢) دوسرے ميكرمعيت سے عاليه مراد ہوليس مطلب مدہوكا كرمبرك د شواری کوای مراقبہ ہے آسان کرو کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ۔اس مراقبہ کے بعد صبر میں دشواری ندرے گی ۔ کیونکہ جب عاشق کو یہ معلوم بوكمجوب مير بساته بميرى تكليف كود كميدر باية اس كوكلفت كا احساس نبیں ہوتا تواس بناء پر ہی صبر کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ کی اعانت صركرنے والول كے ساتھ رہتى ہے ۔قرآن ياك ميں كچھاو برسر جگه صبركا ذكرآيا بے حضور صلى الله عليه وسلم كاار شاد الله كم مبر نصف ايمان ب راور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس مخض کو یہ فضیلت حاصل ہو گئیوہ بڑا خوش نصیب ہے۔شب بیدار اور صائم الد ہرے اس کا درجہ افضل ب-ان تمام ارشادات سے صری نضیات بھی معلوم ہوئی۔ مبرکے پیدا کرنے کاطریقہ:

س: .....مبركيميداكيا حائے؟

ح: ..... این خواهشات اور جذبات نفسانی کوضعیف کرے اوراس

ك فلاف كرا الطريقة عربيدا موجائكا

ك:....اخلاق مده كما كما بن؟ ح: ....اخلاق حميده كي اجمالي فيرست توسيه:

اخلاق ،صبر ،شكر علم، قناعت ،ورع،زبد، يقين محبت ،خوف، تو كل تشلیم، رضا، تواضع ،عبدیت ، فنااور تفویض \_

ا ہم ہرایک خلق کو مختر تشریح کے ساتھ چیش کرتے ہیں ان کو یاد کرنے کی اوران برعمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی جاہے۔

اخلاص

اخلاص کی حقیقت: س: ....اخلاص کے کہتے ہیں؟

ح: .... اي طرف مصرف الله تعالى كے تقرب ورضاء كا قصد رکھنا، اور تلوق کی خوشنودی ورضامندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کو ملنے نہ دینااخلاص کہلاتا ہے۔ یعنی اخلاص کے معنی یہ ہیں کہنیت صرف ایک ہی

شے کی ہولیعنی عمل کامحرک یا تو صرف ریا ہو۔ یا محض رضائے حق ان دونوں یراخلاص کے لغوی معنی صادق آتے ہیں کیونکہ خالص ای شے کو کہتے ہیں

جس میں کی دوسر ہے جنس کی آ میزش ندہو۔

اخلاص کی ضرورت:

س:....اخلاص کی کیاضرورت ہے؟

ح: .... چاہے کیمائی نیک کام ہواور جاہے ذراسا کام ہو گر خلوص کے ساتھ ہوتو اس میں برکت ہوتی ہے جا ہے اس کا کوئی معاون نہوے جس قدراخلاص زياده بوكااى قدرثواب بوهتاجائ كاراس واسطيعديث تريف میں ارشاد ہے کے میر اصحابی اگر نصف مدیعنی آ دھ سر جواللہ تعالی کی راہ میں خرج کریے وہ دومرے کے احد (بہاڑ) کے برابرسوناخرچ کرنے ہے بہتر ہے۔ بات بدہے کدان حفرات کے اندرخلوص اور محبت اس قدرتھا کہ اوروں کے اندوا تناہیں۔اس واسطیان کے صدقات وحسنات بو ھے ہوئے ہیں۔

اخلاص بيدا كرنے كاطريقه:

س: اخلاص كيے بيداكيا بائے؟

ح: ....اس کے بیدا کرنے کا طریقہ اندرے رہاء تکبر کو نکالناہے کوئی کام دنیا کی رضائے لئے نہ کہا جائے۔

صر کی حقیقت:

ل:....مبرکے کہتے ہیں؟

حضور صلى الله عليه وكلم في فرمايا: الله الل قرآن سقرآن سفف كے لئے جب موجاتا ہے۔ (الحج)

ح:.....زید کتے ہیں کہ کی رغبت کی چز کوچپوڑ کراس ہے جھجیجز کی طرف مائل ہونا مثلاً دنیا کی رغبت علیحد ہ کر کے آخرت کی طرف رغبت کرنا زید کی حقیقت اصل وہ نور ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے قلب میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ ہے اس کاسینکل جاتا ہے اوراس پر یہ بات اور حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ دنیا کا ساز وسامان کھی کے برہے بھی زیادہ حقیر ہےاور آخرت ہی پائیداراور بہتر ہے۔اور جس وقت بینور حاصل ہوجاتا ہے تواس تقیرونیا کی آخرت کے مقالعے میں اتن بھی وقعت نہیں رہتی جتنی کہیش قیت جواہر کے مقابلہ میں پھٹے پرانے چیتھڑے کی ہوا کرتی ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فریاتے ہیں کہ " جس کوحق تعالیٰ زامد بناتا ہے اس کے قلب میں حکمت عطاء فریاتا ہے اور دنیا کی بیاری و علاج سے آماہ کردیتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "جو مخص صبح المصنة بى دنيا كغم من كرفقار بوجاتا ب حق تعالى اس كادل پریشان کر دیتا ہے اور ملتا ای قدر ہے کہ جتنا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔اور جو خص صبح اٹھتے ہی آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے توحق تعالی اس کا قلب مطمئن رکھتا ہے اوراس کی دنیا کی خود حفاظت و کفالت فرما تا ہے اوراس نیک بندے کا دل غنی کرویتا ہے اتنی دنیام جمت فرما تاہے کہ میدمند پھیرتا ہےاور دنیااس کے پیچھے پیچھے چکی آتی ہے۔

زبدحاصل كرنے كاطريقه: س: ....ز بدے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ح: .... زبد كے حاصل كرنے كاطريقه بيہ بے كرونيا كے عيوب اور مفرتو ل اورفنا ہونے کواور آخرت کے منافع اور بقاء کو یاد کرے اور سوے۔

محت کی حقیقت:

س:....محبت کسے کہتے ہیں۔ ج:.... طبیعت کا ایس چز کی طرف میلان ہونا جن ہے لذت عاصل ہومحت کہتے ہیں۔ بھی میلان اگر تو ی ہوجا تا ہے تواس ک<sup>وش</sup>ق کہتے ہیں ۔ مبت کی دونشمیں ہیں محبت طبعی اور محبت عقلی ۔ محبت طبعی اختصاری نہیں اس کا پیدا ہونا اور ہاتی رہنا ہالکل غیر اختیاری ہے۔اورغیر اختیاری چیزیر بعض دفعہ دوام نہیں ہوتا لہٰذا محب طبعی مامور نہیں ہے بخلاف محبت عقلی کے كاس كابيدا مونا اورباقي رمها اختياري بينواس يرددام بحى موتاباس ليمحت عقلي مامور به ہے اور يهي افضل وراج ہے۔

محت پیدا کرنے کاطریقہ:

س: ..... محبت البي پيدا كرنے كا كيا طريقه ہے؟

شكر كى حقيقت: س:....ثکر کے کہتے ہں؟

ح:....انسان كوجود وحالتين پيش آتي مين خواه وه اختياري مون ياغير اختیاری ده دوطرح کی ہوتی ہیں یا تو وہ طبیعت کے موافق ہوتی ہیں یاوہ طبیعت کے خلاف اگر طبیعت کے موافق ہوں تو ایس حالت کوخدا تعالی کی تعت سمجھنا اوراس برخوش ہونا اورا بی حثیت سے اس کوزیا دہ مجھنا اور زبان سے خدا تعالی کی تعریف کرنا اور اس نعمت کو گناہوں میں استعال نہ کرنا شکر ہے۔اگروہ حالتیں طبیعت کے موافق نہوں بلکٹس کوان ہے گرانی اور نا کواری ہوتی ہے توالی حالت کو پیجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہےاور شکایت ندکرنا ۔ اور اگر کوئی حکم ہے واس پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اگر وہ کوئی مصيبت في مضبطي ساس كوسهار لينااور بريثان نهونا مبرب\_

شكر كى فضيلت: س: .... شكرك كي فضائل بيان سيحيح؟ ج:..... شکر کی نضیات میں حق تعالی کاار شادہ لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ.

اگرتم میری نعتوں کاشکر کرو گے (تو) میں تم کوزیادہ فعتیں دوں گاخواہ وه دنیا من بھی یا آخرت میں اور آخرت میں تو ضرور ملے گی اور حصرت ا بن عماس ﷺ سے روایت ہے کہ ارشاد فریایا رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:" چار چیزیں الی ہیں کہ جس مخص کو وہ مل کئیں اس کو ونیا اور آ خرت کی بھلا ئیاں مل گئیں اول دل شکر کرنے والا ، دوم زبان ذکر کرنے والی، سوم بدن جو بلاؤں پرصابر ہو، جہارم وہ فی فی جوانی جان اورشو ہرکے مال میںاُس ہےخیانت نہیں کرنا جاہتی۔ ّ

ہمیں لازم ہے کہ ہرحال میں شکر گزار دہیں اور نیز اس لیے بھی کشکرے عبت پیداہوگی ادر مبت ہے قرب حق کا تقاضا ہوگا۔ (جو کہ مقصوداصل ہیں)

شكريدا كرنے كاطريقه: س: .... شكر پيدا كرنے كا كيا طريقه بي؟

ح:.... شکریدا کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعتوں کوبار بارسوجااور بادکیا کرےاور ہرنعت کواس کی طرف سے جانے اس سے رفتہ رفته محت بیدا ہوگی اورشکر کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔

زىدكى حقيقت:

س: ....زہد کے کہتے ہیں؟

ن: .....الله تعالی سے مجت پیدا کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ الله تعالی کے جوا حمانات اپنے اوپر بین ان کو سوچا اور اس کے کمالات واوصاف اور اضامات کویاد کر سے اور سوچا ورا حکام شریعت کی بجا آور کی اور کمشرت ذکر اللہ سے غیراللہ کی مجت دل سے نکالے۔

#### خوف

خوف کی حقیقت:

س:.....خوف کے کہتے ہیں؟

ح: .....خوف کہتے ہیں کہنا گوارطبع چیز کے خیال اوراس کے واقع ہونے کے اندیشے سے قلب کا در دناک ہونا اور اس کی حقیقت اخمال عذاب ہے کہانسان کوایے متعلق اخمال ہو کہ شاید مجھے عذاب ہو۔اور یہ احمال مسلمانوں میں مرفحف کوہوتا ہے اورای کا حکم بھی دیا گیا ہے اورای کا بنده مكلف كيا كيا باوربيتر طايمان بيكداس كانام خوف عقلي بيدي تعالی ارشادفر ماتے ہیں کہ دمسی بندے کودوخوف نصیب نہوں کے "معنی جوبنده دنیامین خدانعالی کاخوف رکھے گاوہ آخرت میں بےخوف ہوگااور جودنيا مين غرر الاس كوآخرت مين امن واطمينان نصيب ندمو كاحسياك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: ' قیامت کے دن ہر آ کھ روتی ہوگ سوائے اس آ کھے جواللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چز کے و کھنے ہے روکی گئی مودوسری وه آ کھے جس نے اللہ کے رائے میں پہرہ دیا اور تیسری وہ آ نکھ جس میں خوف الٰہی کی وجہ ہے کھی کے سرکے برابرآ نسونکل آیا'' نیز مشکوۃ شریف کی ایک مدیث ہے کہ ''اللہ تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے' ایک دوسری روایت میں ہے کہ ''اللہ تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے فرائے گا کہ آگ میں ہے اس مخص کو نکال دو جو کسی مقام پر مجھ ہے ڈراہے۔''

خوف پیدا کرنے کا طریقہ: س: .....خوف پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ح: ..... اللہ تعالی کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے قبر وعذاب کو یاد کرے اور مو چاک کا۔ ایک مذایک دن خوف پیدا ہو جائے گا۔ ایک مذایک دن خوف پیدا ہو جائے گا۔

> تو کل تو کل کی حقیقت:

س:.....وكل كے كتے ہں؟

ن .....وس مے ہے ہیں؟ ج .....مرف وکیل یعنی کارساز پر قلب کے اعتاد کرنے کا نام ہے

اس کی حقیقت وق ہے جو تو کل ( این و کیل بنانے کی ہے جم التی میں سے

ہیں کہ جس کا م کو فوجی مجھ سکتا اس کو دو سرے ہے ہو کہ انا ہے کہ التی کئی ہے

ہیں کہ جس کا م کو فوجی کی تھے ہیں تو کل بھی ہیں ہے کہ تام کا م حدا تعالی اور جو وہ تنا کی رکتے ہی گئی ہیں ہے کہ تام کا م حدا تعالی اصول بیش اظر رکھ کر ہی کا م شما اسمب ہے اتحت کو شکل کی ہے۔

مصور ملی اللہ علیہ وہ کم کے افعال ہے تو بیان تک اس اعتمال کا

ہے جہائے کہ کر جو رات ہی بھی جو کہ بالکی بلور ترق عادت ظہور میں

حضرت الا ہمر یہ وہ بھی کی وہ کہ بالکی بلور ترق عادت ظہور میں

حضرت الا ہمر یہ وہ بھی کی دو ت کا قصد اس کا شاہد ہے حضور ملی الشاعلیہ

وملم نے فریا ہے کہ جو کہ سے نہ اتا رہا " بھی اس می آ کر

وسلی اللہ علیہ وہلم نے لیا ۔ وہی ممارک طابا اور وہ جھرا وہیں کی آ کر

آ سلی اللہ علیہ وہلم نے لیا ۔ وہی ممارک طابا اور وہ جھرا وہیں کی

خوراک نشرے تشرکوکانی ہوگئ' توکل حاصل کرنے کا طریقہ: س:.....توکل کیے حاصل کیا جائے؟

ج: ..... توکل حاصل کرنے کا طریقہ سے بحد حق نقالی کی عناقیں ہے ۔ عناقیں، وعدوں اور اپنی گزشتہ کامیابیوں کو یاد کرنے اور بار بارسوچ سے ان شاہ اللہ و کل آبا ہے گا۔ یہ توکل کے آواب ہیں ان کومید المرسکین صلی اللہ علیہ وکم سے سیکھنا جائیہ ۔

> رضاء رضاءکی حقیقت: سرسر کنته تاریخ

س: .....رضاء کے کہتے ہیں؟

ح.....رضا می حقیقت تضام پرافتر این ندگرنا به ندایان سه ند ول به بعض او قات د ضام کا اتناظه بودنا به که تکلیف بی محوی تیس بوتی پس اگر تکلیف کا احساس مجمی ند بهوتو رضا وظبی بساورا که تکلیف کا احساس باتی رب رضاعتی به رضاوطی ایک حال به جس کا بنده مکلف نبس اور رضاعتی مقام به جس کا بنده مکلف ب

رضاء پیرا کرنے کا طریقہ: س.....رضاء پیرا کرنے کا کیاطریقہ ہے؟ ح:.....اس کا طریقہ ہے کہ موج کر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو کچوچی ترات اس میں بندہ کا نائدہ ہی نائدہ ہے اس طرح شکایت د

حکایت کاجذبہ ختم ہوجائے گااور ضاپیدا ہوجائے گی۔

م خرجه خلاقیات معام

> رجاء رجاءکی حقیقت:

س:....رجاء کیے پیدا کی جاۓ؟ ح?.....رجاء پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اس کے فضل و کرم اس کے احسانات اور عنایات کوسو چا کرے اور یاد کیا کرے۔ان شاہ داللہ اس طریقہ سے رجاء پیدا ہوجائے گی۔

> تفویض و شکیم تفویض و شلیم کی حقیقت:

عنویی اور میم می سیست. س:.....تفویض کے کہتے ہیں؟

مج: ..... تفویش کی حقیقت پید به کدایت و فضا کنی دارد که برق چاچی تفرف کریں لیج لیکوئی حالت جویز ندگریں۔ یعنی خدا تعالی کے علاوہ کی رنظر ندیکس مذہبر و کر سیگر تیجی خدا تعالی کے پر دارد یے تفویش کے متنی ترک مذہبر کے بیس میک ملیس کے متنی مرف یہ بین کہ خدا تعالی کے علاوہ کی رنظر ندیکس اور جن امور ملی قدیر اور تعلق کا بچوش کی میں ان شراق ابتداءی سے تفویش و تشایم افغیار کرے اچ لیک و کوئی تظام تجویز ند کرے این طرف سے تباویز قائم کر لیا کہ بی تاہم کریٹا نیول کی جڑے اور جب اپنے قائم کردہ نظام و تجویز کے خلاف واقع بوتا ہے تو کلفت موتی ہے۔

تفویض و تسلیم حاصل کرنے کا طریقہ: س:....تفویض کیسے حاصل کیا جائے؟ س: تشویل کیسے حاصل کیا جائے؟

ی بیست اس کا طرایقہ ہے کہ جب کول طاف طبع نا کوار دانقہ پیش آ سے تو فر انو ہے کہ بین تعالیٰ کا تقرف ہے جس میں محسس نم روب اور مصلحت ہے ابتداء میں کلف سے بدیات حاصل ہوگی پھرمو چند رہنے سے تجو بر کونا مرکا پڑتا ہے گھر بیدهات اللی اللہ کے دو کیل عجمی بن جاتی ہے۔ تواضع تواضع کی حقیقت:

س:....قراش کے کتے ہیں؟

حق :.... قراش کی حقیقت یہ ہے کداینے کو لائے اور فق سجے۔
اپنی کو رفعت کا الل نہ سجے۔ اور حق کا اپنی کو مال نے کا قصد کرے۔ اس
کی اصل کا بام فیس ہے۔ کیونکہ تو اس صرف اس کا نام فیس کرنہ بان سے
کرکوئی تم کو ذرہ میں مقدار کہر کر برا بھلا کیے اور ذکیل کر ہے تو تم کو انتخام کا
کرکوئی تم کو ذرہ میں تحد کہ کر برا بھلا کیے اور ذکیل کر ہے تم کو انتخام کا
برش پیرا نہ واور نکس کو ہوں کہر سجے اکوائی ایسان ہے۔ پھر کیوں برا مانتا
ہے اور کی کی برائی ہے کچھر رخی وائر نہ بھوتی ہوتا منح کا اکلی دجہ ہے کہ تعریف اور اس مادات ہوتی
تعریف اور برائی برا برجہ و بات ۔ نہ کہ طبحہ کے کیکھر طبحہ اتو مساوات ہوتی
تیں سکن کے ملک ہے فیرا فقتاری ہے۔ ابلیۃ افتساری امور ٹی او اشعار کا اس کا میں کا شار

الله تعالى كاار ثماد ب: وَلاَتُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرْسُوانَّ اللَّهَ لَا يُبحِثُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدُ فِى مَشْيكَ وَاعْضُصْ مِنْ صَوْلِتكَ .

حفرتُ لقمان الطِّيعُ نه يفيحت كي كه بيمًا!

کرےاوراس کاانسان مکلّف بھی ہے۔

''لوکوں سے اپنا رخ نے پھیراورز بین پراتر اکرنہ چل بے شک اللہ تعالیٰ کی تکبر کرنے والے کو پسند ٹیمیں کرتے اورا پی رفتار میں اعتدال اختیار کر (لیتی بے تکلف اور متوسط رفتار تواخ مسادگی کے ساتھ اختیار کراور پولئے میں ) اپنی آ واز کو پست کر (لیتی گفتگو میں بھی عاجزی اور تواخ اختیار کرا اور پولئے میں ) اپنی آ واز کو پست کر (لیتی گفتگو میں بھی عاجزی اور تواخ اختیار کر)'' رویان افر آن)

الند تعالی کا دعدہ ہے کہ جوتو آئٹ اختیار کرے گا نہم اس کو وفعت اور بلندی عطا کریں گے (نیز) القائل کی اصل آؤا تع ہے جن دو فخصوں مل آوائٹ ہوگی ان میں نا اختاقی نہیں ہوئتی۔ تواضع میں جذب اور کشش کی خاصیت ہے متواشع کی طرف خود بخود کشش ہوتی ہے۔ بشر ظیار کیتے تو اشع ہو۔

تواضع پیدا کرنے کاطریقہ:

س: .... قراشع کیے بیدا کی جائے؟ حن : .... قراشع بیدا کرنے کا طریقہ بیسے کماسیے آپ کوسب سے کتر اور حقیر جائے اللہ تعالیٰ کی کم بریائی ہروت چی نظر اور محضر رہے اور بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتم ہے بغر ت ہے قہ محکم ہے ضرور فرض ہوگی۔ اور تو آخو وماجزی کی پند فر ہاتے ہیں قد متو اضع کو بھی پند فر ہائم میں گے۔ معلق الله التفاع الأرب چناخ برارشاد بـ ''المالله الحمراً پ كوفر الكلام في ملاكي اور برساطان بياه التكامون - ' (ايرداود) مع ملاكي اور برساطان بياه التكامون - ' (ايرداود)

اخلاق ر ذیله کی فهرست:

س ....افلاق رزیله کون کون سے بیں؟

ج:.....اخلاق د فیله میرین حرص مطول الل ریا ، حب جاه ، حب ریز

مال ،کُل، حب دنیا، تکبر، بجب، غصہ، غیبت، حسد، کمینہ، شکوو۔ س: ..... ان اخلاق رونیلہ میں ہے اگر ہرا ایک کی شرح مختفر بھی کر

دى جائے تواج هاہے؟

ح ..... بم ان من برایک واخصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

رص کرونه

حرص کی حقیقت: س:.....حص کے کتے ہیں؟

ن :.... تجداد رسیان نقب کا مال و فیره کے ساتھ مشغول ہو جانا حرص کہلاتا ہے۔ حرص تمام بیاریوں کی جڑ ہے۔ بیا ایسامرض ہے کہ اس کو تمام بیاریوں کی جڑ کہنا مناسب ہوگا کیونکہ اس کی دجہ سے تمام بھٹڑ نے فساد ہوستے ہیں اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر کوکوں ہی حرص مال نہیں کہ ''البخی آ تکھیں اس چڑ کی طرف مت بڑ ھاؤ جس ہے نہنی ویا ان کافروں کے مختلف کروہوں کو آرائش زعرگانی دنیا کی 'اور حضور ملی اللہ علیہ دہلم نے ارشاد فرمایا کر:''آ دی بڑھا ہوتا رہتا ہے اور محراس کی دو چڑ یں بڑھی رہتی ہیں ایک بال برحس کر فاور دور سے عربے حرص کرنا'

س:..... کا علان را دوطریقه بیان کرین جس سے حرص ختم بود؟ من:..... بنرچ کوهنا نمین تا کیذیاده آمدنی که گرمنه موادرا کنده کی آگرمنه کرین که کیا دوگادر موجیس کیزیکسی وطامح بهیشه ذیل وخوار موتا ہے۔ کرین که کیا دوگادر موجیس کیزیکسی وطامح بهیشه ذیل وخوار موتا ہے۔ کریل کیا دوگادر موجیس کیزیکسی وال

رياءک حقیقت:

س: سریاء کے کہتے ہیں؟

ح : .....ریا مید بے کولوں کے دلوں میں اپنی عیادات اور عمل خیر کے ذریعہ سے دقعت مزلت کا خواہاں ہوادر میر عبادت کے مقصود کے خلاف ہے۔ کیونکہ عیادات سے مقصودتو حق تعالیٰ کی رضا مند کراہے اور

## ف**ناء** فناءکی حقیقت:

س: ..... فناء کے کہتے ہیں؟

فناء پیدا کرنے کا طریقہ:

س: .... نام کیے حاصل ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ ج: ...... نناء کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کو ت سے مجابوہ کرے بعنی خلاف نفس پرشل کرے اور کو ت سے قرکر اسانی وقلبی کرے اور ہروقت ذکر وقکر میں لگارہے ان شاہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک دن ناء کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔

> اخلاق رذیله اخلاق رذیله کی ندمت:

قر آن و صدت میں جس طرح اور عبادات کے حکم کی خلاف ورزی
کرنے والوں کو عذاب نے ڈریا گیا ہے ای طرح بہت برے اخلاق
پرچی جہم کی اور عذاب کی دعید سائی گئی ہے شاہ کمل (جو صفت ڈمیدہ)
اس سے متحل ارشاد ہے کہ ''' حن کو اللہ تعالی نے دولت دی ہے اور کا گل ہے
کام لیتے ہیں وہ میر یہ جس کہ دوان کے حق ش کو کی اجی چی ہے ملکہ وہ ان
میں وہ کئی کرتے ہیں ان کے گلی طوق بنائی جائے گئے'۔ (ال الرون)
میں وہ کئی کرتے ہیں ان کے گلی طوق بنائی جائے گئے'۔ (ال الرون)
میں وہ کئی کرتے ہیں ان کے گلی طوق بنائی جائے گئے'۔ (ال الرون)
میں اور کئی کرتے ہیں اور این کی جائے ہیں اور الیش مال وہ
چیچو لوگوں کے جیوب اور ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور الیش مال وہ
دولت سے اسک گہری عیت ہے کہ وہ اس کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور گئی مال وہ
کرتے ہیں۔ کو یا ان کی بدائی دیوگ سے دول شرودی طور پر
دولت سے اسک گہری عیت ہے کہ وہ اس کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور گناہ دولت میں این حق ہیں این میں دولت شائی کھی ہیں ایس کرتے ہیں اور گئاہ دول شرودی طور پر
دولت کا ایند حق بین کی ہے کہ دولت کے ایک خور میں کردی کے جوڑ کردی کے جوڑ میں کا دول شرودی طور پر

غرض بیرکسان آیات میں جن برائیوں پر عذاب کی وعید ہے وہ اخلاق برائیاں بن تو ہیں ایک صدیث میں قو حضور صلی الندعليد و کم کابرے اخلاق اب چونک ای مقصد می دو مرائز یک ہوگیارضا نے طاق تصود ہے للہ ااب جو اس کا مام نے اس کا مام نے اس کا مام نے ۔ و کونیٹ کے بعید کوزی آخذ او کوئیٹ کو کی کے ۔ کا تغییر ریا نہ کرنے نے فرائل ہے ۔ دیا ء سے بچنے کا طریقہ: ۔ س اس سے کیے بچاہائے؟

س:.....اس کے بچاجائے؟ حن:..... اس سے بچنے کا طریقہ ہد ہے کہ حب جاہ کودل سے زکالیں کیونکر ریاءاس کا حصرہ اور جادت کوشدہ کر کر اپنی جو جوبادت کہ جماعت سے بیس اور جس عبادت کا اظہار ضرور کی ہے اس کے اعمار ریا موک دور کرنے کے لیے حب جاکا ڈکالنا کائی ہے۔

> ح**ب جاہ** حب جاہ کی حقیقت: س....مسامے کتے ہیں؟

ے: ..... نوگوں کے دلوں کو تحرکرنے کی خواہش کرنا تا کہ لوگ اس کہ تنظیم اور اطاعت کریں جب جا کی برائی اور خدمت کے لیے اتنائی کا فی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ و ملم نے ارشاد فر مایا کہ'' دو مجو سے بھیڑیے بکریوں کے گاہ یمن چھوڑ دیے جا کیں آو دہ اس گلہ کو اتناتیاہی کمس کرتے جتنا آدی کی حرص مال اور جاہ یراس کے دین کوتیاہ کردتی ہے۔''

> مُپّ جاہ ہے بچنے کاطریقہ: س....اس سے کیے بچاجائے؟ حق سے سیکریا

ے: ..... ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بول موچ کہ تعظیم و اطاعت کرنے والے رہیں گے اور نہیں رموں گا گھرالی قائی چز پرخوش ہونا دانی ہے۔

نجل اور مال کی محبت بخل اور حب مال کی حقیقت:

س : ..... بخل اور حب ال کے بارے ش پکووشا حت کریں؟
ج : ..... بخل کے معنی تجوی کے ہیں گر بر بخل اور تجوی بری تیں بلدوہ تجوی بری ہے جوسد قات واجبوہ نافداورد کیر کیک کا موں ش خرجی کرنے سے رکاوٹ ہے اورا گر رکاوٹ نہ ہے بلکہ برے کا موں ش مرتز چ کرنے سے رکاوٹ ہے تو وہ بخل تھوں ہے تالی ایک بہت بردامرش ہے اللہ تعالی ارشاد فربات ہے کہ: ''جولوگ الشدکی دی بولی قدت مش بخل کرتے ہیں

دہ اس کواپنے تی ٹی مہم تر تہ جمیس بلدیدان کے لیے نہایت برائے بیٹھائی جس بی گل کی کریں گارا کا طوق بنا کر گلے بی ڈالا جائے گائی جس بیٹ کی کی کی ہے ڈالا جائے گائی ہے بچاؤ کی کریں کے بار خواج کا کہ اسٹوں کو ہا کت بی ڈال دیا ۔ اور پڑھا بھال کا می بحب سے پیدا ہوتا ہے اور ہال کی مجب قلب کو دنیا کی طرف متوجہ کردی ہے۔ جس سے اللہ تعالی کی مجب قالمتی کر وربوجا تا ہے ۔ اور ٹیکل مرت وقت جس سے بیدا ہوتا ہے ۔ اور ٹیکل مرت وقت حس بھری کا گاہوں ہے اور ٹیکل مرت وقت متر کی کی ہوا ہوتا ہے ۔ اور ٹیکل مرت وقت متر کی کی جس اللہ دیگیا اور چر آ اور ٹیمر آ آ تر سکا مشرک کے بیا اور جر اور ٹیک ہے یہ سے مشرک تا ہے اس کی بیاد دی ہے ہے ہے اس مسلمانوں کے لیے بیادا ہوتا ہے ۔ اور ٹیکل بناد تی ہے یہ المیکنوں کے لیے بیادا ہوتا ہے ۔ اسلمانوں کے لیے بیادا ہوتا ہے۔ اسلمانوں کے لیے بیادا ہوتا ہے۔ اسلمانوں کے لیے بیادا ہوتا ہے۔

کِنُل اور حب مال ہے بچنے کا طریقہ: ''……اس ہے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ع:……اس کا علاج اور طریقہ یہ ہے کہ گس پر جبر کرے اور ٹیک میں میں خرج کرنے کی پڑکلیف عادت ڈالے مٹرورتوں کے وقت

کاموں میں ٹرج کرنے کی بہ تکلیف عادت ڈالے بٹر ورتوں کے وقت خرج کرنے کی خوبی کا تصور بائدھ کرا تنا زور ڈالے کہ ٹرج کرنے کی رغبت ہونے گئے۔

> ۇنيا كى محبت ئىپ دنيا كى حقیقت:

س ..... بناکیا ہے؟ ح: ..... و نیا کے تام جگزوں اور تلوقات اور موجودہ چزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا ما دنیا کی مجت ہے۔ البتہ علم و معرف الجی اور نیک کا م جن کا گر مر نے کے بعد لملے والا ہے ان کا وقو آ اگر چد دنیا میں ہوتا ہے مجرفتیت میں دو دنیا ہے مشتی ہے۔ ان کی مجت نیم بلکہ آخرت کی مجت ہے اور حب دنیا تمام امراض کی اصل ہے تی کریم ملی افد علیہ دلم نے معانی لفظوں عمر نر مادیا کر:

ک الله این استان کا خطینید کرمه دیا تمام رائیل کا برج خب الله اُن اُن کُل خطینید کرمه دیا تمام رائیل کا برج حب و نیا کودل سے لکا لئے کا طریقہ:

س: ..... اُن کو کیے نگالا جائے؟ ح : ..... ان کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے کو سوٹل کہ ایک شامک دن یہ دنیا ختم ہوجائے گا۔ یہ چز باقی رہنے والی ٹیمیں ہے اس میں فنا ہی فنا ہے۔ اور جس میں فنا ہو وہ مجت کرنے ہے قابل ٹیمیں موت کو کمڑے ہے یا دکیا کریں اور مذتوں کے لیے منصوبے اور سمامان شکریں اور شروچیں۔ نعانی ایسے نیودکاروں کومجوب رکھتا ہے اور حضور مسلی اللہ علیہ و کلم کے الفران اللہ علیہ و کلم کے الفران اللہ کا کر " برا اپہاوان اور طاقت وروہ نیس جولوگوں کو چھاڑ دیے بلا قری کا اور پہلوان وہ ہے کر چوفصہ کے وقت اپنے نفس پر تالار کے " اور ایک روایت میں ہے کہ تو کی وہ ہے جوفصہ کا مالک ہوئی فضر پر بقا لب ہو۔

پہوان وہ بے لہ بوقعسے دوئت آپ کئی تا پر تا پر اللہ دوایت میں ہے کہ تی کی وہ ہے جو فصر کیا الکہ ابویٹنی فصر پر قال ہو۔ سنسن فصر کوا ہے اندر سے کیے کا طریقہ: میں اسسن فصر کوا ہے اندر سے کیے کا لاجائے؟ بھی اس کی نافر الی کرتا ہوں آگر چہ وہ جمدے بھی معالمہ کر ہی تو کیا ہوا ور بیروٹیس کہ بدون ارادہ خداد تدک کے کھووا تی جیس ہوتا میں کیا چیز ہوں کہ

> غیبت غیبت کی حقیقت:

مثيت البي ہے مقابله كروں۔

س:....فیرت کے کیے ہیں؟

خ: .....کی کے پیٹے چیے اس کی اسک بات کہنا کہ اگروہ نے آو اس کو

نا گوار ہو۔ اگر چدوہ بات اس کے اعدار موجود ہی ہو۔ اور اگروہ بات اس بش

نیس ہے تو وہ بہتان ہے۔ جو فیبیت سے بڑھ کر ہے صفور صلی اللہ علیہ وکم

نے فر بلا کیفیت نرنا ہو سے توسیر ہے۔ کیونک فیبیت گناہ جاتی ہے ہیں جو بی بلد فو کرتا ہے اور نام پر

جاہ سے پیدا ہوتا ہے اس کے لیونک فوٹیس کرتا اس کیے فیبیت نرنا ہے ہوئی۔

عدامت ہوتی ہے اس کوئل فوٹیس کرتا اس کیے فیبیت نرنا ہے ہیں ترزہ ہوئی۔

فیبت ہے نیخے کا طریقہ: ''سسان ہے کیے بچاچائے ''جسسبات کرنے ہے قبل تھوڑی دریتال کرےاور نیمو ہے کہ اس بات ہے اللہ تعالیٰ جوسمج بصیرے ناخش تو نہ ہوں گے ان شاءاللہ تعالیٰ کوئی آغاو کی بات مزیرے نہ نظے گا۔

حسد

حدى حقيقت: س:....حدك كتي بن؟

س : ..... حد سے لیج ہیں؟ ن : ..... کی فض کا انجی مالت کا کارگرز ما اور یا رز وکنا کریہ مجی حالت اس می زال ہوجائے بیر حمد ہے۔ حضورا کرم ملی النہ طلبہ ملم کا ارشاد ہے کر حمد تیکیوں کا می طرح جا او بتا ہے، حس طرح آگ سوگی اکٹریوں کو جا او بتا ہے۔ حداثی مرفس ہاں میں وین کا می نقصان ہے اور فیا کا می ہے۔ مر تکبری حقیقت: س:.....کبری کیاحقیقت ہے؟

س:.....اپنا اندر کتبر کوکیدودرگیا جائے؟ \*\* نظر اند تعالیٰ کی مظمت کو یا دکرے تا کدا پنے کمالات فِئَ نظر ا آگیں اور جم مُخِف سے اپنے آپ کو بہتر مجمتا ہے اس کے ساتھ تو انتم اور تنظیم ہے بیٹن آئے۔ م

غجب عجب کی حقیقت:

س :..... بجب کیامتی بین ادراس کی کیامتیت ہے؟ ح :..... بجب سے حق خود پسندی کے بین اس کی حقیت ہیے کہ اپنے کمال کوا پی طمرف منسوب کرنا ادراس کا خوف ندمونا کر شاید پرسلب ہموجائے بجب ایک بری چیز ہے کہ جس وقت کوئی مختص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اس وقت اللہ کی نظر شہر نا پائیدیدہ ہوتا ہے۔

عجب سے بیخے کا طریقہ: س....اں کو کیے دور کیا جائے؟

ے:..... اس کا طریقہ ہیے کہ اپنے کمالات کوعطائے ضداوندی سمجھادراس کی قدرت کویا وکر کے ڈرے کرشا پوسل ہوجائے۔

غصہ

غصے کی حقیقت: سنسنفسہ کی کیا حقیقت ہے؟

ح: ..... بدار لینے کے لیے خون قلب کا بوش مارنا طعم کہلاتا ہے ضعر کو ضیط کرنے اور لوگوں کی تقصیروں سے در گذر کرنے والے اور اللہ

حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: الله كارى (نجات كاسيد حاداسته) قرآن بـ رالد بلى)

م المجالة الم

قلب منتظع ہو۔ آگر چہ طاہرآباد شاہ دونت ہوا در بیا تئی ہر حمالی ہی ہوگی ج ہیں کہذا ہر حمالی اول ہونا بھی معلوم ہوگیا ہوگا البتہ کوئی حمالیا ہوئی ہی کے ہمار ہر گزئیں ہوسکا۔ اور نہ کوئی بڑے ہے بڑا ولی چھوٹے ہوں گے کہ شریعت حمالی کر د تہ کوئی مکتا ہے۔ اس سے بیٹھی بچھ کے ہوں گے کہ شریعت کے خلاف کرنے والا ہرگز ولی ٹیس ہوسکا۔ لہذا چھنفی عقل وہوثی وحواس رکھے والا فہاز و فیرہ نہ بڑھے اور واڈ کی منڈوائے کا ہے ہرگز ولی نہ جھنا چاہئے آگر چہ دو کہتے ہی تجیب وقریب کا مرکھائے تی کہ ہوا ثیں اور کراور دریا ہی چل کر دکھاؤے۔ شخصے تھورٹر کہا مرکھائے تی کہ ہوا ثیں اور کراور

خلاف ہیبر کے راہ گزید کہ ہر گز بحزل خواہد رسید جمنے پیٹیر کے خلاف مار افتیار کیاد ہر کر مزل مقصود کوئیں گئی سکا۔ پیٹنچ و مر بی کی ضرور ت

س: .... فيخ ومر لي كي كيت بي اوراس كي كياضرورت بي؟ ح:..... جب آپ کواخلاق حسنه اوراخلاق ر ذیله کاعلم ہو گیا اور بیہ بھی معلوم ہو گیا کہ اخلاق حسنہ کے بیدا کرنے کا اور اخلاق رویلہ کے دور کرنے کا تھم ہے اور اخلاق رذیلہ شل امراض ظاہرہ کے ہیں۔ توجیعے امراض ظاہرہ کے علاج کے لیے عقلاً وتقل کسی طبیب وڈاکٹر کی ضرورت ہے کہاس کونیف دکھائے بغیراس سے علاج کرائے بغیر ظاہری امراض دور نہیں ہوسکتے اور صحت نہیں ہوسکتی اور نمحض کتابوں سے ازخود نسخ تجویز کر کے اوران کے استعال سے فائدہ ہوسکتا ہے تھک اس طرح امراض باطنی کا حال ہے کہ روحانی طبیب اور ڈاکٹر سے مشورے اور ان سے علاج کرائے بغیر فائد و نبین موسکنا۔ امراض جسمانی کے معالج کو تھیم اور ڈاکٹر کہاجا تاہے اورامراض روحانی اور بالمنی کے معالج کوشنے بسر کی اور صلے کہا جاتا ہے۔ دین کے مسائل بقدرضرورت معلوم کرنے کے بعدطالب کا دوسرا کام اوردوسراقدم بيهونا جابئ كراي امراض روحاني اورباطني بررمنمائي حاصل كرنے كے ليے ايلى مناسبت اور طبعى جوڑ كے لحاظ سے وه كسى اثر والے صاحب نسبت، صاحب ارشاد اوراس فن کے جانے والے کا انتخاب کرے اوراس سے علاج ورہنمائی کی درخواست کرے اس کانام ارادات ہے۔ شيخ كامل كى پېچان:

س : ..... آپ کے بیان سے اتا تو معلوم ہوگیا کہ شخ اور مر بی کی ضرورت ہے گرا تا اور بتا و یحینے کہ شخ اور مر بی کی کیا پیچان ہے تا کہ کی غلاآ دی کے پیشر ہے میں ریکٹس جائے؟ حسد ہے بچنے کا طریقہ: س: سال ہے کیے تحفوظ رہاجائے؟ ن: سندجس ہے صدیواں کی خوبتھ بنے کا کرواوراس کے ساتھ خوب اصال وسلوک و تواضع ہے چیش آؤ۔ان نشاہ اللہ تعالیٰ صد در رو جائے گا۔

> كىينە كىينەكى حقیقت:

س:... کینہ کے کتے ہیں؟

تن .... کینہ کے کتے ہیں؟

تواس کے منیڈ کرنے ہاں گئی کی طرف دل پرایک تم کی گرائی ہوتی

ہے پیکنہ ہاد کرنے ہاں گئی کی طرف دل پرایک تم کی گرائی ہوتی

ہے پیکنہ ہاد کی کار بیٹ کی بیک بیک بیک بیک ہے کہ کار بیک تم کی گرائی ہوتی

منطق تی پاک ملی الدینا یو کلم نے فریا ہے کہ: "کینہ پرور بخوائیس جاتا" اور

نیز فریا کرنے" ان دوآ دموں کی بخشف میں ہوتی جی سکوریان عدادت و کین ہو

"بیان بعدادت ہے موادو واسور ٹین جی کامی نام تی اموریوں۔
"بیان بعدادت ہے موادو اسور ٹین جی کامی نام تی اموریوں۔

كينت بيخ كاطريقه: س:....ا كيدوركيا جائ

ج: ...... کاطریقه بیه بیری خض بی کینه بوان کافسور فوراً معاف کردینا ادران سے مثل جول شروع کر دینا کو پد کلف عی ہواس طریقہ کے کیدود دوبوعائے گا۔

> ولايت كابيان ولى كى تعريف:

س:.....ولی کے کہتے ہیں؟

حنور پروسلی الله علیه معلوم ہو بی چکا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور پروسلی الله علیہ حکم کود کیکا اور اجر صحابی و کا تعدودہ اتحالی اور مجر صحابی و کی بعد و بی کہ جو خدات سالی اور مجر سلی الله علی وی پوری تابعداری کر سے اور کثر سے عرادت کر سے اور برخم کے گناہ سے بجے دنیا کی بحیث، مال کی بجت، جرض، طحن، کمر، مواج و بعد، بحی بخل سے شریا کی بحیث، لجی کی آرزو، ناشکری، بے صحربی ، فیبست، چنگل میں کہ بواد برقو حید واظامی بشکر و جر براتا عت، علی ، فیبست، چنگل میں محربی ، فیبست، چنگل سے شریا کی بحواد و حید واللی الله ، اور خوف اللی علی معربی ، و میں معربی ، معربی ،

حضور صلى الله عليه وملم في فرمايا: برايك شرط جوكتاب الله (شريعت) من ندمو باطل بالرچده موشرط مور (اين بد)

ن : .... فقط کال کی بیجیان بیسے کمثر بعت کاملم بققر متر ورت ہو۔
حرص وطن ندہو کی فقط کال سے اجاز سے افتہ بوادراس کی مجت میں پکھ
دن رہا ہو۔ ذاکر مشافل ہو، تقی ہو، بینی عقا کر اتمال ، عمبادات ، شر بیت
کے مطابق ہوں ہم بیدوں کو دل سے تعلیم کرتا ہو۔ اور جا بیتا ہو کہ درست ہو
جا نمیں۔ بدعات در روحات سے پہتا ہو۔ شختیمال سے پہیز کرتا ہو۔ اس
کے ذائے کے علما صطابہ صفیف مزان ، تجھدار اور دین دار حضرات اس کے
منتقہ ہوں کمال کا دوی کہ کرتا ہو۔ اس کی مجت میں بیضنے سے دنیا سے بہتے
منتقہ ہوادرات فرت کیلم فی آجہ بیواس کے اکثر مر بیدوں کا حال اثر بعت کے
مطابق ہوا۔ میں ہول دو فتی کال اور مربی ہے۔ کشف و کرامت وغیر وکو
جی میں بید باغی ہول دو فتی کال اور مربی ہے۔ کشف و کرامت وغیر وکو
بزرگ اور فتی ہول دو شرکیل اس کونوں بچھولو۔

#### كرامت كابيان

س:....کرامت کیاچزے؟

#### سياست كابيان

دین کاچنا شعبہ ساست ہے۔ سلمان جم طرح عقا کدوع بادات،
معا لمات و معاشرت اور اخلاق جی دین کی خدمت و لفرت اور اس کے
تمام شعبوں عی الغذ اور اخلاق جی دین کی خدمت و لفرت اور اس کے
تمام شعبوں عی الغذ اور اس کے ادکام اور ان کی جایات پر علین کا مگف ادکام کا پیند ہے۔ جو اسلام نے اس شعبہ سے تعلق و سے جی سیاست
وکلومت ایک جیشیت ہے افرانی زعری کا اہم ترین شعبہ ہے۔ دنیا کی
صلام وضاد پرس سے زیادہ اثر ای سے طیح وضاد کا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ
مکمن نہ تھا کہ اللہ تعالی اپنی جائے و و رہنا گی کے اس اہم شعبہ کو بالکل
خارج نر فرماد ہے۔ اور اس کے بندے بالکل آزادہ ہو جاتے کہ سیاست
کلومت کی گاڑی وہ جم طرح چاجی جاتا کی ایس میں بلکہ وہ زعری کیک

#### چندانهم با تیں دوازدہ کلمات

امیر المؤمنین بعسوب الدین امام المشارق و المفارب حضرت علی شخص فرم مایا که بیش نے خدا تعالی کاکب (توریت شریف) ہے بارہ کلمات متحب سے ہیں۔ اور ہرروز میں ان میں تمین بار فورکرتا ہوں۔ وہ کلمات حسب: مِل ہیں:

''اللّٰدِ تعالیٰ قر ماتے ہیں کہا ہانسان تو ہرشیطان اور حاکم ہے نہ ڈر جب تک کرمیر کیا دشاہت ہاتی ہے''

الله تعالی فر ماتے بیں کہ: 'اے انسان تحقیق کہ میں تھے کو دوست رکھتا ہوں لیں تو بھی میرانی ہو جااور جھے ہی کو دوست رکھے۔'

ہوں پس تو جی بھرای ہو جادر مجھ تک کوددت رکھ۔'' الشر تعالی فرائے ہیں کہ ''اے انسان شی نے تھو کو فاک، نطف معاقد اور صف نے پیدا کیا اور بمال قدرت پیدا کرنے میں جارتی میں مارتی میں موالے کی کود روثی دیے میں کس طمر سے ایس کی آو در سے کیوں ما تک ہے'' الشہ تعالی فرماتے ہیں کہ ''اے افسان میں نے تمام چزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تھوکا ہی حوادت کے لیے کیس آواس چزیم کی گئی تیرے میں کے پیدا کی گئی اور فیر کی ویزے تھے۔دود کی اختیار کر کیا''۔ انشر تعالی فرماتے ہیں کہ ''اے افسان تام چزیں اور پر فیس ایسے کیکی

چیزطلب کرتا ہےاور شی تھوتویر لیے جا ہتا ہوں اور ڈبھے بھا گیا ہے''۔ اللہ نعالیٰ فراتے ہیں کہ: ''اے انسان آبو خواہشات نفسانی کا وجہ ہے جھے ہے اراض ہوجا تا ہے اور کمی میر کی وجہ سے لئس پاراض نیس ہوتا''۔ اللہ نعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ''اے انسان تھے ہر میری عبادت خروری ہے اور بھے پر تجنے ووزی دینا ۔ مگر تو اپنے فریضے میں اکٹر کوتا ہی کرتا ہے اور میں تھے روزی دینا ۔ مگر تو اپنے فریضے میں اکٹر کوتا ہی کرتا ہے اور

الله تعالی فریاتے ہیں کہ''اےانسان آو آئدہ کی روزی بھی آج ہی طلب کرتا ہےاور میں تھو ہے آئدہ کی عبادت نہیں جا ہتا''۔

الشر تعانی فرباتے ہیں کہ: ''اے انسان کہ جو بکھی میں نے تھوکودے دیا ہے اگر قو اس پر راضی ہوجائے تو ہمیشہ آدام دراحت شریر ہے گااوراگر اس پر راضی شہوتی شریق میر دنیا کی حرص مسلط کر دول گا کہ وہ تھوکود ہر ہر پھرائے کئے کا طرح درواز دن پر ڈیل کرائے اور پھڑ بھی تو شئے مقدر پھھیتہ یائے''۔

> گناهول کابیان گناه کی حقیقت:

س.....گناہ کے کتے ہیں؟ حج: .....گناہ کے معنی نافر مائی کرنا اور تھم نہ مانتا ہے۔جس کام میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مائی ہوتی ہو، اے گناہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کرتا بہت تحت بات ہے اللہ تعالیٰ کا فضب اور مقداب گناہ کو بیانے۔ برتم سے گناہ ہے بچنا جائے خواد چھوٹا گناہ ہویا پڑا۔

گنا ہوں کی قشمیں:

س:....کی گزاموں کی ہمی تسیس ہیں؟ حن:.....جب آپ گوکنا ہی حقیقت معطوم ہوگی کہ برگزاہ شمی اللہ تعالیٰ اورا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بیام کے ارشاد کا تخالف تنی ہی کم ہو وہ چھی تخت اور بردا کناہ ہے۔ اس لیے اس کو مغیرہ خبیس کہ سکتے ، جیسے آگ کی چھا دی خواہ وہ دیری ہوئے چھوٹی چچر کے جلانے کے لیے دولوں کا فی ہیں۔ لیسے بی انسان کو افزو کی اقتصال پہنچانے کے لیے دولوں برابر ہیں۔

سن میں میں مودور در اور خواجی میں جہزائے سے سے دونوں پار ہیں۔ ہیں را بسے بھی ان اور کو انتصان پہنچانے کے لیے دونوں پرار ہیں۔ پھر جو بیر شہر رہے کہ گناہ کی دونسمیں ہیں کہ بعض صغیرہ ، اور بعض کیرہ ، بیشن مان مان ہے کہ بعض کاناہ ، مقابلہ دومرے گناہ کے صغیرہ یعنی گھرٹا ہوتا ہے بیشن ملاء کا بیک تول ہے ، اور جمہور طاء کا لذہب بیہ کہ گناہ بعض صغیرہ ہیں اور بعض کیرہ ، کیونکہ اس پرسب کا افقاق ہے کہ بعض گناہ توالے ہیں کہ ان کے کرنے والے کو فائق ، مرد دودائشہا دت سجھا جاتا ہے ، اور بعض الیے ہیں کہ ان کے کرنے والے کو فائق نہیں سجھا جاتا اور شہ

اس کی شہادت رد کی جاتی ہے۔ پہلی شم کوئیر واور در مری شم کوشیرہ کہا جاتی گئی۔
ہے۔ گر ان سب میں بہتر تریف جو زیادہ جائی اور حلف صالحین سے
معقول ہے وہ بیہ ہے کہ جس پر آن بیا صدیت میں آگ اور جنم کی واحید
ہو، جیسے تارک نماز کو جس نے جان پر چر کر نماز چھوڑی ہے کا فر کے ساتھ
تشجید دی ہے ۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ من تو کو کے
الفیلہ فاقت تھی نہیں ارشاد ہے کہ من تو کو کے
کا فر ہوگیا، مین اس نے کا فرون جیسا کا م کیا اس تم کے گنا ہوں کوئیرہ
کیج ہیں اور جس کی اموں کو اور دن کھی اور جس کے گنا ہوں کوئیرہ
کیج ہیں اور جس کی اموں جیسا کا م کیا اس تم کے گنا ہوں کوئیرہ
کیج ہیں اور جس کیا ہوں کہا ہوں کا بیدا کہا ہوں کو بھروہ مشیرہ ہے۔
گنا ہوگیا بیکورٹ کیا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کوئیرہ
گنا ہوگیا ہیں۔

س:.....مهر مانی فرما کر گذاموں کی چند مثالیں بھی شار کرادیں؟ ح:..... سینے اور حفظ بیجے ، اور بیچنے کی کوشش بیجے۔

ڈاڑھی منڈوانا ، نماز ترک کرنا ، قبروں پر سجدہ کرنا ، بزرگوں کے مزارات برجا كرنذرومنت ماننا، روزه ندر كهنا، زكوة ندوينا، ج كے قابل مو كرُجْ نه كرنا ، حضرات صحابه كوبراكبنا ، والدين اورايين اساتذه كي جائز كام میں نافر مانی کرنا والل وعمال کے حقوق اوا نہ کرنا ، شراب بینا ، جوا کھیلنا، چوری کرنا ، جیب کاٹنا ، قرض لے کر پھر ادا نہ کرنا ، کسی کی زمین یا مکان غصب كرنا ، سود كينا ، رشوت ليما ، ياكس نا جائز كام كورشوت و ي كركرانا ، غله کی گرانی سے خوش ہونا ،جھوٹی قتم کھانا جھوٹی گواہی دینا ، ناچ دیکھنا ، گانا سننا الزيون كوميراث كاحصه نه دينا، خود تشي كرنا ، تقريبات بين ناموري کے لیے فضول خرجی کرنایا قرض لے کرخرچ کرنایا قرض لے کرخرچ نہ کرنا ، ہولی دیوالی رکھر کالیبنا پوتنا، مرد کے لیے بانجامہ یالنگی کافخنوں سے نیچے بہننا، ناجائز امور میں چندہ دینا،میدان جہادے بھاگنا،امانت میں خیانت کرنا ، جاندار کی تضویر بنانا ، پاکسی جاندار کی تضویر گھریا د کان میں رکھنا ، جادو کرنا ، پاسیکھنا ، پڑوی ،مہمان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا ، بری نیت سے کی اڑے یا اڑی کود کھنا، یااس سے باتیں کرنا، یا حورت کا نامحرم مردكوتا كنا، كالى دينا، فتذكرنا ،عورتو أن كالشخيخ كحولنا بلاضرورت خاص نامحرم مرد سے بات چیت کرنا، علاء کی تو بین کرنا تکبر کرنا ،حسد کرنا ، بخل کرنا ، اسراف کرنا ، حرص کرنا ، ناشکری کرنا ، بےصبری کرنا ، لمبی لمبی آ رزوئیں بإندهنا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، غصر کرنا،خود پسندی میں جتلا ہونا، مسلمانوں کو حقارت کی نظر ہے دیکھنا، پینگ اڑانا، دونوں طرف سے شرط با عرصنا، بدعت کے کام کرنا ، پخت قبریں بنانا ،قبروں پر گنبد بنانا ،عرس کرنا ،قبروں پر چراغ جلانا ، جاوریں ج حانا ،غلاف ڈالنا ، تیجرو جالیسویں کے لیے میت کے مکان برکھانا کھانے کے لیے جع ہونا ، جائز اورمتحب کام میں الی ح: ..... عزيز من آپ نے خوب وقت پرموقع كا سوال كيا كھي د کیسے سوال سے مقصود جہاں علمی خلطی سے لکلنا ہوتا ہے وہیں خالی الذہن <sup>3</sup> ہوکر دلیل برنظر کر کے عملی قدم اٹھانا اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے مقصود معلومات سے عقائد و اعمال کا تھیج ہے کہ مطلق علم آ کے اس کو ذہن میں دکھتے ہوئے عرس کی حقیقت سنیئے عزیز من عرس کے معنی ہیں خوثی کے عرب ای ہے ہے۔ کہتے ہیں شب عروی تو چونکہ بزرگوں کی موت کا دن بزرگ کے لئے خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وصال الی اللہ کا دن ارتا ہے جبیا که حضرت معین الدین چشتی وغیره حضرات قدس سرہم ہیں کہاگر مُوت ندمولَى تودنا عن آنا بركارها كه المُعُوثُ جَسُورُو مِنْ الْحَبِيْبَ المي الْحَبيب موت بل ب جوكدوست كودوست تك پنجاتا باس لنّے وصالَ الّی اللہ کے لئے موت کی تمناعلامت ولایت کی ہے تو وہ دن موت کابزرگوں کے لئے چونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے اس لئے اس بوم کو بوم عرس کہا جاتا ہے ، سابق اولیاء کرام بعض مصلحوں سے بزرگوں کے مزاروں پر جمع ہو 'مایا کرتے تھے اور وہ مطلحتیں پیٹیں کہ جہاں ان صاحب مزار کوقر آن نثریف بڑھ کر بخشا ہوگا و ہیں بیلغ بھی ہے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ ہے اپنی باطنی مقامات میں اشکال حس کریں تے اور ایک دوسرے ۔ فیض یاب ہوں محتوجہ سے بالمنی ترتی ہوگی۔ تیسرے مدکمہ عوام مسلما نوں کوائینے لئے بینخ کا ختیب کرنا آسان ہوگا کہ مختلف مشاکخ ہے ملیں محے محبت میں بیٹے کران کے ملکہ وطریق وحالات سے دیکھ کر ا بن مناسبت کا اندازہ کر کے شیخ کا انتخاب کرلیں گے ۔ بیتھامقصوداس اجتاع سے اور وہ بھی ہمیشہ خاص ای ماہ بین نہیں سال بھر میں کسی ماہ میں ہو جائے ندتوالی تعی ندمیلے کا شکل تھی اور ندکوئی نقرری اور تبواری صورت تھی اور ہوبھی کیے سکتی تھی ان کومعلوم تو تھا کہا پیے طریقے سے تو حضورا کرم ملی الله عليه وللم في منع فرمايا ب كيونكه ارشاد ب كه لا تَجْعَلُوا فَبُرِي عِيْداً كميرى قبركوعيدنه بنانا يعنى جس طرح عيد كے لئے دن مقرر موتا ب اورعدہ عمدہ کیڑے پہن کرخوشی کے ساتھ لوگ جمع ہو کرایک مقام پر الخثيره وجات بين اس طرح ممرى قبر يرائضيه نهونا توبھلا جب كەحنىور صلی الله علیہ وسلم اینے روضہ براس طرح جمع ہونے کومنع فر مارہے ہیں تو پر دوسرے کے مزار رِتعین ماہ و تاریخ اور فاخرہ لباس زینت کو پکن کرخوشی کے ساتھ مثل بیاہ شادی وعید و بقرعید جمع ہو ہو کر جانا اور جمع ہونا کیونکہ درست ہوسکتا ہے حالاتکہ اسے روضہ مبارک کی زیارت کے لئے حضور ملی الله عليه وسلم في زغيب عجب عنوان سيفر ما في كفر ماما

رعلید م سرحیب چب خوان سے کر مالی اگر مایا: مَنْ ذَا وَ فَهُرَى مِنْ بَعْدِى. فَفَلْهُ زَا دَکُنَ جس نے میری تبرک زیارت کی اس نے کو پامیری زیارت کی اور فر مایا: شرطین انگانا جوشر بعت ہے تاہت ندہ وں، مثل ایسال تو اب کے لیے کو کی دن مقر رکرنا یا تصنور صلی اللہ علیہ دکھ کی ولادت یا سعادت اور بر سرت کے بیان کے لیے رفتی الاول کے مہید کو خاص کرنا صغیرہ گناہ پر امرار کرنا ، داڑھی موٹھ ھنا، کسی کی زیمن پر جھٹیت موروثی جند کرنا ، ای تیم کے اور بہت سے کنا ہیں من کی تفسیل کے لیے سنظل سرالہ کہ خرورت ہے۔ گنا ہوں سے و نیاکے نقصا نات:

سنسسکیا گنا او کرنے دنیا شرکا کی نقصان ہنچا ہے؟

من نسسب کہاں دنیا شرکا کو نقصان ہنچا ہے۔ حثاراً خلم سے وہمرہاا

من زق کم ہوجانا، مندانعائی ہے وحشت ہونا، اگر کا مول ہے دخوار کی کا پیش

ہونا، ملا حت سے خروم رہنا، عمر می برکت نہ ہونا، گنا ہوں کا سلسلہ چلنا،

ہونا، ملا حت سے خروم رہنا، عمر می برکت نہ ہونا، گنا ہوں کا سلسلہ چلنا،

تو ہکا ادادہ کر ورہوجانا، گناہ کرتے رہنے ہے آگیا برائی دل ہے لگل چانا،

وشمان خدانوں کا اگر ورہنے باعث عمل می گئا تا، مغدانعائی اوررسول سکی اللہ علیہ وکم ہونا ہوز ہوئ حقود مندسے کلارات کا مجمودا با مغدانعائی اوررسول سکی اللہ علیہ وکم کم علی سائلہ علیہ وکم محمود کا حداث کا دارسول سکی اللہ علیہ وکم محمود کا حداث کا دارسول سکی اللہ علیہ وکم کم عقلت کا دل ہے

ہا تا رہنا، نعتوں کا سلب ہونا، ہاؤں کا ابجوم ہونا ہم ہے وقت مندسے کلے نہ فلنا، خداتائی کی رحمت سے اللہ علیہ فروہ خیجرہ و

بدعات کابیان بدعت کی حثیت: سر که درج

س:....برعت کے کہتے ہیں؟

س: ....عن كياچيز بإدرااس كي حقيقت مان كرديجي ؟

۱۳۶۶) ۱۹۸۸ نظر تیات

مَنُ زَارَ قَبُرِى وَ جَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي

کہ جس نے میری قبری زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئ آفہ باد جود آئی تر فیبات اور ایر عظیم کے آپ صلی اللہ علیہ وہلم اپنے دوضہ مبارک پر اجتماع گومنے فرمارے ہیں اس سے جھنا چاہیے کہ دومرے کے مزار پر اجتماع تعین ماہ ویوم کے مما تھ اور نکر ہے بھی کر مطارفی ویرونگا کرمنگارے مراتھ مامان وشاط ای کرتے کے مما تھ کیوگر جانز ہومکا ہے آپ بچو گے ہوں گے کہ بیومن اصل ہے ہی دوست نیس اور پر دکوں کا

جوحوالہ دیاجا تاہے وہ بھی درست نہیں کہ آج کل کے اجتماع اوران کے جمع

لَّهُ فَا اللهُ النَهُو وَ وَالنَّصَارِي اَتَعَفُّوا قَبُو وَالْبَاتِيمَ مُسَاجِعُ الاست كراالله تعالى بودونسارى كرانهوں نه نبول كانهوں كوكم وكائيں بنا ايا اس ارشاد ش آپ محلى الشعابية ملم كا صاف اعلان قابل في امرے كوكم ا اسم ممانا واسكونت كا مام مركز كرائي بركوں كا تبوه وكرتے وكر نے لا۔ اسم خود خوشف حدل سے موج كوكم حس بقال اور گانا بادواری می کا محت موجد كى بودبان جائج كادوت ترين المرائل الله اورالله كرول محلى الله على الله على يمام كى بوكى البندا معلوم بواكم موجود صورت عرف كى قطعاً جائزيس البيت مزامات به جائے اور فاتح موضا درست ہے اس كوكوئى محلى ميں كرتا اور شعر كيوكم كيا جاسكا كيا جاسكا ہے الم

كُنْتُ نَهِيْتُكُمْ عَنُ زِيَا رَةِ الْقُبُورِفَزُورُوْهَافَاِنَّهَا مُتَزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الاَّحِرَةَ

لین میں تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرنا تھااب زیارت کیا کرواں لئے کشبروں کی زیارت آ دمی کو دنیا سے بد بنیتی پیدا کرتی ہے

اورآ خرت کویاد دلاتی ہے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسکم قبرستان شریف جایا کرتے تھے چنا نچر حضرت عباس مقطق فم بات میں مصادر کا مصادر کا استفادہ کا کہ استفادہ کا کہ استفادہ کا کہ استفادہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ

کرآپ دید یورو کے تجرستان سے گزرسادرآپ نے تجرول کی طرف متوجہ و کرفر ایا اے قبر والو خدا تعالیٰ ہماری تبھاری بخشل فر اسے تم اس میں بہلے چلاآتے تم بعد شمل آنے والے ہیں اس ارشاد عالی اور فشل میں ملے سے تجرستان چانا اور فائح پڑھنا وعا معامنوت کرتا معلم ہوا کیر مقدور قبرستان چانے سے اور زیارت کرنے سے عبرست حاصل کرتا اور وزیاسے بے دو کرتا آخرت کو یاد کرتا اور وزیاسے بے رقب ہوتا ہے۔ ان فاکدوں کے لئے زیارت کا تحکم فریا یواس قسم کی فریاس واس قسم کی فریاس سے کہ دوست ہے۔

ولی جو یاغیرولی بادشاہ ہویافقیر بلکہ بنسبت دوسروں کے بادشاہ ورئیسوں کی قبر پر جانے سے زیادہ عبرت ہے اور بنسبت ولی کے گنا ہگاروں کی قبر پر جانازیادہ مناسب ہے کیونکہ ان کودعا کی حاجت زیادہ ہے اب آنور یز خیال فر مالیں کہون ایسامولوی ہے جوزیارت قبور کومنع کرسکتا ہے۔زیارت کواور قبرستان جانے ہے کوئی منع نہیں کرتا بلکہ عرس کومنع کیا جاتا ہے جس میں ستار سازرنگیاں وغیرہ بحائی جاتی ہیںخوشیاں کی جاتی ہیں بناو یستکھیار کے ساتھ جایا جاتا ہے ۔غرض میر کہ گانے بجانے ناچ طلے ڈھول تمام نشاط کی چزیں وہاں جمع ہوتی ہیں کہ نعبرت ہے ندونیا سے نفرت و بے رغبتی ہے نہ آخرت کایاد کرنا ہے جومقصود تھازیارت سے پھریہ زیارت کیسی ہے کہ تمام ہاتیں زیارت مزار کے مقصود کے خلاف جمع ہیں بیعنی ہنسا قبقیہ لگانا ، گانا ، دنیا کی فضول ولغوبا تنس كرنا مكهانا پينا وغيره پس ثابت بهوا كهموجوده صورت عرس كي کسی طرح جائز نبیس لبذاعرس کرنا تو کیاشر یک ہونا اور دیکھنا بھی جائز نبیس۔ س: ..... ت ني بيان عرس من ماشاء الله تعالى خوب روثني والي ـ جزا كم الله تعالى جزاء الحير اب ايك اورشد باقى يوهم ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرسال کے شروع میں شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سالانہ اگر قبرستان میں مسلمان جمع ہوجا ئیں تو جائز ہے الفاظ صدیث شریف کے بیبیں :

كَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يَلُي قُبُورُ الشَّهَاءَ عَلَىٰ رَأُسِ كُلِّ حَوْلِ فَيَقُولُ اَسَلَاهُمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُمُ فَيَعَمُ عَلَيَى اللَّادِ. ثَنَّ :...... ويرس اس مديث ثريف عمل حمل سي كول علاقة فيمن اول آديه بات بسك كرير مديث ثريف كتب حال عمل مين دورس ال اوليا مرام نے بھلا كي كُولوا كيا موق قرآن ان شريف شمن الله تعالى كالشهاية جون الناس مَن يُشتوى لَهُ وَ الْحَدِيث بِعَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عليه والم باتون اورگانوں کو قريب ته بين اور بموجب ارشاد تي كريم مل الله عليه و المشكلة في بھا في كم كرم اور برشاكان و جاوراك وسنة ويشمنا فتق جاك سائلة في بھا حاصل كما كفر بحاور فرايا ہے تي ملى الله عليه والم نے تھى النيمي صلى الله عليه وسلم عن الحقاقية و المقاؤف كم مح كيا يا رول الله ملى الله عليه وسلم عن الحقاقية و المقاؤف كم مح كيا يا رول الله ملى الله عليه وسلم عن الحقاقية عن المحاور المحتاج القرآن بالحان عن سنة الله عليه والسامع العان -

یعنی مشائخ نے فرمایا کوگانے کے طریقہ برقرآ ن شریف بڑھنا اور سننا مناه باب سوچنے كه بھلاكة عوكانے كے طرز يربر هنا اورسناكب حائز ہے ہوسکتا کھر جب کہارشاد خداوندی اور فریان نبوی صلی اللہ علّیہ وسلّم اوراتوال مشائخ وفقهاء سے گانا اور بجانا حرام ثابت ہے تو اولیاء کرام نے اں کو کیونکر روا رکھا ہوگا معلوم ہوا کہ جوساع ان حضرات سے سننا ثابت ہوہ ہے جومباح اور حمد جواز میں تھا اور وہ سے کہ اشعار خوش آ وازی کے ساتھ بلامزامیر ومعاذف حدشری میں مجت حق اورتو حید کے ذکر میں ہوخواہ استعاره اور كنابيه مين بول يا معارف وصريح معني مين بون چنانيدان حضرات کے شرائط ساع ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور وہ شرائط یہ ہیں اول ميركه سنن والے صاحب حال موں دوم سنانے والے ضاحب دل ہوں سوم جو چیز سنائی جائے وہ حدود شرعیہ میں ہوں جہارم مزامیر نہ ہوں یانجویں مرد ندہوں چھے عورت ندہوں اب آپنظر انصاف سے کہنے کہ ان حضرات کی جب بیشرائط میں تو ان حضرات کو بزرگ و ولی جانتے ہوئے ان کی طرف گانے بجانے کے سننے کومنسوب کرنا ان پر تہست نہیں تو اور کیا ہے آگر کہیں کھینجری یا دف برکسی بزرگ کاسنیا ثابت بھی ہوتو وہ ان کا غلبه حال بمعذوري محمكن بعلا جأسننا كواراكرليا توان كاليفل دليل جمت نہیں ہوسکتا بالخصوص جب کہ ان ہی حضرات کے اقوال اس کے خلاف ہیں پس برطرح سے معلوم ہوگیا کمش عروس موجودہ کے آج كل كا موجوده ساع بساع نبيل كاش كرمسلمان بالعوم اور مرعيان محبت رسول صلى الله عليه وسلم بالخصوص اس كومجس اورطريق سنت اختيار كري \_ س: ..... جزاك الله تعالى خيرالجزاء به سبتجويس آگياب آپ یہ بناد بچئے کر قبرستان اور مزارات برسنت طریقہ جانے کا کس طرح ہے؟ ح: ..... ميلي جب عرس كاز مانه نه مواس ونت مزار بر حاضر مول اور

حدیث کے رادی محمداین ایراہیم ہیں بیرحدیث مرفوع متصل نہیں لبذا کسی ہات کے ثابت کرنے کے لیے جواصول ہیں کیجدیث صحیح کا ہونا ضروری ہے بیہ بات اس روایت میں نہیں تیسرا یہ کہا گر بہ حدیث سیح بھی مان لیں تو بیر حدیث مجمل ہے کیونکہ سال کے شروع میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے حانے کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک یہ کہ سال ہجری کے شروع ماہ محرم میں تشریف لے جاتے تھے دوسرے معنی یہ ہیں کہ شہداء کے سال شروع یوم شہادت میں تشریف لاتے تھے للذا میت کے وفات کے خاص دن سالانہ جانے برکوئی دلیل نہیں بلکہ بہت سے بہت اس قدر ثابت ہوا کہ جہاں ہفتہ واراور ماہانہ قبرستان جانا ہوتا ہے وہیں سال بھر بعد قبرستان جانا ہو جائے تو درست ہے تو اس طرح جانے کوکوئی عرب نہیں کہتا اور پھر یہ مدیث شریف معارض ہے۔ الاتنجعلوا قبری عیدا کے لہذا اجماعی طور بربطور عيدوخوشي اورسامان شاد ماني كے ساتھ تشريف لے جانا تو بالكل بی محال ہے پس اس مدیث شریف *ہے عرب کے جائز ہونے کو ذرہ بر*ابر بهى من نبيل اور سالانه قبرول اور مزارات يربلاكسي خاص ابتمام واجهاع ے مانا جائزے ۔ پس لاتحعَلُوا قَبْرى عَيْدًا كَا يح مديث شريف ے عرس کا ناجاز ہونا ثابت ہوااور اس حدیث شریف سے بشر طیکہ بیہ حدیث شریف هیچ ہوتو سالانہ بغیر کسی خاص اہتمام اور اجتماع کے جائز معلوم ہواامیدے کاب تمام شبہات کا نور ہو گئے ہوں گے۔

س ..... بخک اب کول خبیس گراب یک سوال باتی ہودیہ گا بنا تو اول منزادر سے نبیس والاک تم نے سائے کیا وایا مرام قوال سنتے تھے؟ نجی س .... کی سے تجب بے بیسوال آپ کے دل ملی کھٹا کون نہیں وان کی رفوان پیشم کیے راہ کڑیے کر مراز محز ل نوالدر سید۔

ی پاتو آپ ان حفرات کواولیاء میں ہے جانے میں یائین اگر تیل جانے تو سوال بی انو ہے اور اگر ان کوادلیاء میں سے تھتے ہیں تو کیاد کی خلاف سنہ طریقہ اختیار کر کے اور ترک سنت پرامرار کر کے ولی ہوسکتا ہے؟ جود کی ہوگاہ وسنت کا تارک تین ہوگااور جوسنت کا تارک ہوگاہ وولی نہ ہوگا کیا تی تعالی کا ارش دیس جرحا ا

كَيْنِ ٱلسَّكَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ اتَّتُمْ سَلَقُنَا وَنَحْنُ بِالْآثُورِانُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَـٰ.

اور ذرا فا صلے سے بزرگ کے چیرہ کی طرف اپنا چیرہ کر کے گوئے
ہوں اور باتھ اختاج ہوئے تین باریا گیارہ بارسورہ اخلاس اور تین تین بار
سورہ کا گرون ہورہ خاتے ہوئے تین باریا گیارہ بارسورہ اخلاس اور تین باردورہ
شرفیف اور سورہ شیشن شرفیف یا دہورہ داکھ بار بڑھ کراہ ل حضور پڑو سکا
الشعلیہ ملم کو تیشن کے تم آم اخیاج میں ہالما م کوادر سحابہ کرا ہے جرس کے حزالہ
یا تجربہ کھڑے ہوں ان کو تیش دیں ۔ اور پھر اگر اسپنے لئے دھا کریں ہوا می
۔ چرا المارا مینے کہ کہروا ہی جاتا ہے۔ اور اگر دو قبر بزرگ کی تین ہے ہوا تا
۔ چرا المارا مینے کہ کہروا ہی جاتا ہے۔ اور اگر دو قبر بزرگ کی تین ہے ہوا تا
ترب ہوت کو لئی تربی کی المسالم وطبیح کہنا ہے سب ای طرح ہے البتہ کڑا ہوئ
جربت ہوت کو لئی تربی کی مواد کھائے ہیں نہ دنیا کی با تیں کریں دیا ہے
جب بک تجربتان میں رہے کھائے ہیے تین نہ دنیا کی با تیں کریں دیا ہے
۔ برخب میں ادرائ خرت کی طرف را فرب ہوں۔

س ...... آپ نے دیا ہے کتیر ستان علی بالم تصافیاتے ہوئے فاتحہ پڑھیں دعائے منفر سٹر دول کے لئے کریں حالانکہ ہم دیکھتے ہے آتے ہیں کردگ آتھ اللہ کر جرستان علی فاتحہ پڑھتے ہیں اس مٹس کی احریہ ہے؟

ریوب العام کا رسر سال بطاہر تو بیک میں اس بال بالری ہے؟

میں اس کی ابل بظاہر تو بیک تعییں معلوم ہوتا گر مجریاں من اسلام کے اعرال کا بڑا اہتمام ہے کی طرز وہیت سے شرک کا شائد بھی است ہے تھی تو بید فالس ہے اس طرل ہم گل و بیت سے شرک کا شائد بھی ہیت سے تھی تو جد شی تھی ہے بیت سے تھی تو جد شیک ہو جد کی تاریخ اللہ میں سال میں اسلام کا میں کو میں اسلام کی اپنے معرال سے اس اسلام کی اپنے معرال میں اسلام کی اس کو بیٹر میں کو جد فالس تھی ہے کہ کو بیٹر میں تو جد فالس تھی ہے کہ کو بیٹر میں کو تھی فالس تھی ہے کہ کی میں میں ہاتھ اٹھا کہ اور میں کہ کو اس شاہ اللہ در کا تعییں کے عزیز میں تو جد فالس تھی ہو کہ اور کی کو کا ایا طریق افغیار میں افغیار کی کو کا ایا طریق افغیار میں افغیار کی کو کا ایا طریق افغیار میں افغیار کی کو کا ایا طریق افغیار کی کو کہ بھی کے در ایر ایر بھی امار سے طریق کا اس سے توجد فالس جارت و کا طاب بھی ہو ہے ہوں گئی کو سی تھے گئے ہوں گے۔

اسلامی مبینوں کے احکام

س: ..... بر ماه ش بحورمومات کاروان ہے۔ اس کا مختمر میان کر دیر او بہتر ہے؟

ح ..... بهتا چهامخفر طور سان کا کچه کچه حال بیان کیا جاتا ہے

۔ ذراذ بن کوخالی رکھ کرفور فر مائے اور مل صحیح کی کوشش کیجیے

محرم كابيان:

س ...... مرم كمييني مل توريد بنات بين بتربت بلات بين، كم والا التي بين شريعت من اس كالماصل ؟

ح :..... شریعت میں ان تینوں میں ہے کئی ایک کی بھی کچھ اصل نہیں ہراک کوذراتفصیل سے سننے تعز بداصل میں تعزیت سے ہے۔اور تعزيت كمعنى بين ماتم يرى كرناتو جولوگ تعزيد بنات بين وه حضرت سیدناحسین دائے کی ماتم یری کرتے ہیں ۔ سالانہ ماتم مناتے ہیں کہ م کے مہینہ میں دسویں تاریخ کو حفرت سیدنا حسین عظائہ شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت کا حال صورت سے اور عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔اور کلام ہے بھی بطورمر ثیدا ظہار تعزیت کرتے ہیں ۔سواب ذراسو چنے کی بات ہے کدالی یا تیں مس طرح درست ہوسکتی ہیں۔ کیونکہ کسی کی تعزیت ماتم یری کا مطلب بیرے کہ اس کے عزیز رشتہ دار کوسکون آسلی ،صبر دلایا جاوے مندكداس كاغم بوهايا جائے اور پھراس طريقه سے كدمرنے والے كى يورى تکلیف کا منظر کسی صورت میں لا کر رکھا جائے کہ بحائے صبر کے انتہائی درجہ کاصدمہ ہو۔ مزید برآ سمرنے والے کی تصویر بھی قائم کی حائے اس میں شرنہیں ہے کہ قرابت والے حضرات کے علاوہ ہم سب بھی حضرت سيدناحسين ﷺ كويا قرابت داري بين \_اور بم الل سنت والجماعت كو بعى حضرت سيدنا حسين عظيه كي شهادت يُر صرت يريخت الم وجالكاه صدمہ ہے ۔ سواس کو ہلکا کرنے کی صورت اختیار کرنی جاہیے ۔ نہ کہ بوھانے کی شکل اختیار کی جائے کیونکہ ارشاد خداو تدی ہے۔

وَ بَشْرِ الصَّا بِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَاۤ اَصَا بَتُهُمُ مُّصِّيَبَةُ قَالُوۤ ٓۤ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّالِكُورَا جَعُوْنَ.

" خوتخری ساد بیخیان الولان کور جدب ان کوکن مصیب پیشی ہے تو وہ بجائے واویل کرنے کے اِنا لِلْهِ وَ اِلْالِیْهِ وَ اِجْمُونَ بِرْجَةَ بِنِ مادر تصویری تقل احتیار کرنا کی طرح بھی روائیں کے یکنگ اول قد شریعت نے اس کوترام فریلا ۔ دومرے امراف کا وال کا غذو و اِنسوں کا خرجی اور آئے کا خرج آلگ ہے جس کے حصلتی اللہ تعالی کا ارشادے:

إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُ الْمُسْرِفِينَ . "إِنَّ الْمُسَبِّدِينَ كَا نُو الْحَوَانَ الْمُشْياطِينِ" كرفنول خرج كرنے والے شيطان كے جائى ہيں كہ اللہ تعالى امراف كرنے والوں كوپشريس كرتے - تير سرزق آنے كى بے حرحى، چرتے چراس اپنے ہاتھوں كى ہنائى ہوئى چركو ڈو چودكر شائح كرا۔ نیزاس نیٹنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ارے ٹو اب ملائی کہ تما جو مولوی صاحباتی۔ بیٹنے سے منع کرتے ہیں۔ ایسال ٹو اب سے منح کرنا کیما بلکہ اس کی ترخیب و سے ہیں البتہ جو ملر تین فلوا ایسال ٹو اب کا تجویز کر رکھا ہے کہ جس سے ٹواب حاصل ہی ٹیمیں ہوتا کہ اس طریق کو منع کرتے ہیں۔ مبین تفادت دالا کو است تا کھا

#### صفر کابیان:

س: ..... مفر کے مہید میں محونکھیاں تشیم کی جاتی ہیں سہا ہے؟ حق : ..... مفر کے مہید کو تیرہ تیز کا کا مہید کہا جاتا ہے اور بدنیا دوتر حورتی گئی ہیں اور اس مہینے کو کھورتی مبارک نہیں مجھیں اور محوکھیاں وغیرہ ایکا کر تشیم کرتی ہیں تاکہ اس مہید کی توست سے تفاظت رہے ہیں۔ فسار تقیدہ کی بات ہے تو ہر کن جا ہے۔

#### رئيج الأول كابيان:

سن ...... رق الاول می هنور ملی الله عايد علم کا دلادت تر فيف کا در احت تر فيف کا احت الله عالم علم و الاحت تر فيف کا احت الله عالم جائی جائی جائی جائی احت اور ور دور در میل اخران فی چند عند الله توجه در کر بلات جائی جائی جی حمی الله الله تر بعض و الله تر می خیا میل الله تر بی حق الله تا الله تحت میل الله تر با حق می گافته کا براا اجتمام بوتا به و الاحت میل الله تر بی تر که الله تا الله تا الله توجه و الله تر بی می خیا الله تا الله تا الله توجه و الله تر بی الله تا تا الله تا الله

من :----- بالاوثريف بحان اللذة كرسول في الندعاية وكم كان م ب جوكستون اور باعث بركت بي كمرائ كا خيال ضرور لرعا بي بحث كر ذكر رمول على الله علية وكم بركت بي كون الله علية بي تحق ندى جائي جو مشور ملى الله علية مكم كي مرض وفوق كي خلاف بهوشان مشور ملى الله علية وكم نے فرما يا كه جهوت بوليے كے لئے اور ججه پر بہتان بائد ہے كے کہ نے آئا كائى ہے كہ مير ماطر ف الدى رواحت كوشوب كرے كرجم كوش نے عال تيس كيا يا يہ موسور ملى اللہ علية وكم نے فرما يا كروور ف ك مجمع شي كا كاكر دير حما اللہ علية وكم نے فرما يا جو بات دين كا بير تيس الى ودين شي واقل ندرو۔ جائے كروس كا ول شق شخص كے كييں أو ند ندجائي اسلام واض ندرو۔ حرام كروم م بيا فرما يا كر جب ميں تم شي استحاباً يا كرون او تم ميرے لئے كوش ندوا كرو۔ موآك يوسون اور سيج ول سے موجيش بالى كا

کافذی چزے ساتھ دو میزا و ڈن وغیر و کا کرنا جوانسان کی میت کے ساتھ کیا ۔
جاتا ہے مزید برآن اس کو باحث برکت خیال کرکے کی حالت ۔
منت مانگنا جو کیٹرک ہے غور کا حقام ہے میں مدد کا فراؤگ یدد کیے کہا گئے ۔
جوس کے کرتم میں اور ان مسلمانوں میں فرق کی لیا ہے۔ نام پھڑ کو لا ہے ۔
جیس کے تقاف کو لیا ہے جائے۔ چنا چا ایک بہنو نے ایک حق کی طالبعلم ہے کہا تی ۔
مان میں میں کو جر تمرکو ہائے الموس جس فرج ہیں اور میں کہا تھا ہے جہ پھڑ کو لا جے جیس اور میں میں توجید کی نہایت پاک ۔
مان نظیم تھی اس کو جمعر تمرکو ہائے الموس بس فرج ہیں توروں کی انظر میں تاکو واکم ۔
دی۔ بہر حال صورت کیا ان جو نے کی جیسے بند وکھ موقع احتراش کا ہوا۔
جب می او حقید میں کا انشاعاً یو ملک ہوا۔
جب می او حقید کو اخید ہے بہند والم میں کا مواد ۔
جب می او حقید کو اخید ہے بہند کو موقع احتراش کا ہوا۔
جب می او حقید میں کا انشاعاً یو ملک ہے۔
جب می او حقید میں کا انشاعاً یو ملک ہے۔

مسلمانوں کوایسے امورے جن شی دور کا بھی احتیا ہ اور ذرائجی شائبہ تو حید شی فرق وقتص آنے کا ہوتو گریز دامتیا طلازم ہے تعویہ داری ہر اعتبارے قابل ترک ہے اور تو بیٹر وری وفرض ہے۔

رباشر سے کواز مقرار بیا یہ کی درستیس اور حس تقییدہ عشر سے بناتے اور بلیا تے ہیں و مقیدہ قو بلکل بن غلط ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سیدنا حسین بناتے اور بلیا تے ہیں۔ حصیدہ وے تے البنا شریت پالیا جائے تا کہ وہ عالم برزق میں پاکر بیاس کو جھالس مو یہ کس قدر ہے اوبی ہے کہ اب تک کیادہ کیا ہے تی وہ پائی حوش کور کا بیا کہ کہ بیاس بن دیگے۔ اور دوسرے یہ کس توقت سے اب تک اس قدر شریع ہے بیات میں مند شجی ہے۔ استخراف کے بیاس کا دیاس مدیدے کا لیا تی مسلمان مندے کا لیا تی تی کہ کمکی اس مقدر اللہ ایک بیاس میں مذہبی ۔ استخراف کیا ہے تین کہ کمکی اس مندے کا لیے ہیں۔ تریکا مرزیع ۔

ای طرح مجبورا کراس کی مجی او آن سال میں البدیشر سے اتنا ٹابت ہے کہ دس بریم کا دورہ دکھا جائے اور اور ای کوئی رکھ کی او بہتر ہے اتنا با گیارہوں کو فرشیکہ دسویں مجرم کے ساتھ ایک دورہ اور طالب بہتر ہے کیونکھ صرف دسویں کا ایک دورہ کردہ ہے۔ اور دسویں کو اپنے اہل و حمیال پر کھلانے میں وسعت کریں اچھا بھی ایک میں اور زائد مجی اور جب زائد کیا مجی اور اس میں فتر اوسا کین کوصد قد فیرات مجی کردیں۔ حضرت میں ا ٹواب کے مقصد سے بربت بہتر ہے۔ کچوا کمن ہے اس خیال سے نکالا ہوکہ سب چیز میں طالبی اور کا گیس وسعت ہوگی تقسیم بھی کردیں سے مگر اب چونکہ بیرس مجریز م بعض چیز وں کا کرنا اپنی ذات سے ممنوئ بھی اور در کوئی جربی نہیں سوریز م بعض چیز وں کا کرنا اپنی ذات سے ممنوئ نہیں ملکہ مبارے ہے لیکن سلمانوں نے اپنی تراب نیے اور فاسد مقیدہ سے اس کوئند پر می کرایا جب مولوی صاحبان شع کرتے ہیں کہ یمولوی صاحبان قواب یاں لحاظ کیے ہوئے سوچیں خالی ذہن ہو کرسوچیں کہ کیا آج کل جومیلاد شریف کا طرز ہے وہ مکروہ ہاتوں سے باک ہوتا ہے اور عقیدوں کی درتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر چز یرغور کریں تو آپ کواچھی طرح معلوم ہوجائے گا كەكۇكىجز آج كل مىلادىڭرىغ بىش بيار ئەرسول سلى اللەعلىيەرىكم كى مرضى ہے موافق نہیں مثلا اول پڑھنے والے دیکھئے کہ اکثر میلا دخوان صاحبان کی وضع قطع داڑھی وغیر محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اور مرضی کےموافی نہیں کوئی منڈ وائے ہوئے ہوئی کتر وائے ہوئے ہاورمیلا دخم کر کے جو سوتے ہں توضیح کی نماز تضاادرا کٹر جماعت توٹرک ہوتی ہی ہے۔اور دسرا جزيرْ هناسوه ه روايتيں ہوتی ہں کہ جوغلط اور پھراشعار کامل کر برڈ هنااورخوش َ الحانی کے ساتھ جس میں عور تیں سننے والی ہوتی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے۔ اور اس قدر زور سے پڑھنا کہ سونے واکوں گی نیندخراب ہوتی ہے ۔ حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب کو تبجد کے لئے بیدار ہوتے تھے تو ایسے طریقہ ہے کہ کی بیوی صاحبہ کی آ کھے نہ کھل جائے کہ تکلیف ہوگ ۔آ یک وخرنہیں کدایک مرتب حضور صلی الله علیه وسلم شب کو ہاہرتشریف لے گئے اور اس طرف گزر ہوا جدهر حضرات سیخین حفرت ابو بكرصد لق ﷺ، وعمر عظاء كم مكانات تھے۔ یہ دونوں حضرات تہدیں قرآن شریف پڑھ رہے تھے ۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ تو کسی قدرآ سترآ ستر برهدب تفاور حفرت عرفظ فدور ورب برهدب تقے۔ جب صبح کو ہر دواصحاب حاضر خدمت مجلس شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کہ ابو بکر ﷺ پم رات کو قرآن ثريف آسته أسته كيون يزهد بي تصييم شيايار سول الله ضلى الله عليه وملم اس دحدے تا كەسى كى تا كھ نەكل جائے ۔حضرت عمر عظاف ہے آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے عمر اللہ تم آئی زور سے کیول قرآن شریف بڑھ رہے تھے عرض کیا کہ ہارسول الله صلی اللہ علیہ وہلم!اس وجہ سے تا كەدوىرے جاگ جائىي اور دە بھى تىجدىيرھەلىن يەھنورسكى اللەعلىيە دىلم نے فریایا کہا ہے ابو بکڑھ ﷺ تو آ واز کسی فقد ربڑھادواور عمرﷺ آ واز کو کسی قدر ملکی کردو۔اب آپ غور فر ما کمی کہ جب سونے والوں کی اس قدررعایت کی گئی کہ تبحد فرض واجب تو ہے ہی نہیں جود وسروں کے بیدار کرنے کی تدبیر کی جائے اور معمولی جمری آواز سے بیدار ہونیس سکتا تو آپ نے دونوں صاحبان کواعتدال ادرمیانه روی کی تعلیم فر مائی - کیان کے شوق کوچھی باتی رکھا اورسونے والوں کی نیندخراب ہونے اور تکلیف ہونے کا خیال فرمایا ۔ تو پھر میلا دخوان صاحبان کوکماحق ہے کہائی آ واز ہے پڑھیں۔اڑوی پڑوی سے گز رکرسارے محلے والے بلکہ سارے قصبہ والے جو کنے ہوجا کیں جولوگ مجلس میں حاضر ہو گئے سناناان کو ہے بس ان کے موافق آ واز کافی ہے تواتنے زورے پڑھنا پھی مرضی موافق حضورصلی اللہ علیہ وسلم نہوا۔

اب رہا قیام کاسوال جوغلہ وحد وغلہ بیخو دی وحال کے غلبہ ہے ہوت ﷺ معذوري ہےاورا گرغلہ حال و بیخو دی کچھ بھی نہیں تو محض ایک رسم جو لاکق افتدار نہیں اوراگر بہ قیام کی عقیدے سے بے مثلاً بہ کہ آپ نے فرمایا کہ بوقت ذکر ولادت شریف حضور صلی الله علیه وسلم تشریف لاتے ہیں اس لئے تغظیماً کھڑے ہوتے ہیں توعزیزاں عقیدے سے کھڑے ہونا تو درست نہیں کس نے دیکھا کرتشریف لاتے ہیں کس حدیث اور آیت سے معلوم ہوا کہ تشریف لاتے ہیں اور جب نمجلس والوں کودیکھنا ثابت ہے اور نہ آیت و حديث سے ثابت تو يه كذب بياني كيسي ؟ اور حاضر و ناظر ذات بج ذات بارى تعالی کسی کی ذات نہیں رعقیدہ کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو یہ فاسد عقیدہ ہے۔ لائق توبہ ہے۔ اگر کسی زمانہ کے کسی بزرگ کی تقلید میں کھڑے ہوگئے کہ وہ کھڑے ہوئے تھے مقلیر سیج نہیں ان بزرگ کوتو یہ شاہدہ بواحضور صلى الله عليه وسلم كانوار وغيره كاكشف كطورير ياحضور **سلى الله عليه** وسلم كى روح برنوركا بطور فرق عادت اوروه اسيناس كشف بركفر سيهو كئا-سوار مجلس میں بلحاظ آ داب مجلس کہ ایک کھڑا ہوسب کھڑے ہو حاسم ورنہ صاحب وجد برفیض طاری ہوجائے گا۔اورا ندیشہ ہلاکت کا ہوجا تا ہے اس لئے دوس بھی کھڑ ہے ہو گئے ۔سوان بزرگ کے ایسے حال پر تقلید درست نہیں اورالتزام جائز نہیں کی بات کا نقاضاکسی سے ظہور ہونا بدوام کوستلزم نبين ادراس كومعمول بنالينا جائز نبين \_ادر پيمر بهم كوتو حضور صلى الله عليه وسلم كي خوشى مطلوب بياس كئے ميلاد شريف كياجا تا بي

سویس سانا ہوں اس ہے آپ جو اس کے کہ قیام کرنے میں مضوطی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کا فوقی زیادہ ہے قالِ م شرک نے میں مضوطی الله علیہ وسلی گئی گئی رہ ب سے مشار میں اللہ علیہ الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی من الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی من الله علیہ وسلی کی با تمیں کریا اور وہ می اے گزیر من الله بی جوش ایوا کہ اور الله الله علیہ وسلی الله الله علیہ وسلی الله الله الله علیہ وسلی الله الله علیہ وسلی کی جائی ہے۔ اور میا اور الله می الله علیہ وسلی کی جائی ہے۔ اور میا الله علیہ وسلی کی جائی ہے۔ اور میا الله علیہ وسلی کے مذافی شریع کے مذابول یہ معدم علیہ معدمیت خیس کی تعلی کے دور الله الله علیہ وسلی کی جائی ہے۔ اور میا الله علیہ وسلی کے مذابول یہ مدور کی جائی ہے۔ اور میا اور الله می الله علیہ وسلی کے دائی الله عرب کے دور کی جائی ہے۔ دور میا الله علیہ وسلی کے دائی الله عرب کے دور کی جائی ہے۔ دور میا الله علیہ وسلیہ کی جائی ہے۔ دور میا الله عرب کے دائی سری کے دائی ہے۔ دور میا الله عرب کے دائی سری کے دائی ہے۔ دور میا الله عدد کے دور کے دائی ہے۔ دور میا الله عدد کے دور کے دائی ہے۔ دور میا الله عدد کے دور کے دائی ہے۔ دور میا الله عدد کے دور کے دائی ہے۔ دور کے دائی ہے دور کے دائی ہے۔ دور کے دائی ہے دور کے دائی ہے۔ دور کے دائی ہے دور کے دائی ہے۔ دور کے دور

يرنور صلى الله عليه دملم كى مرضى كے موافق ہوتو ثواب ہوگا اور باعث بركت موگا۔ گر چونکہ فرض واجب نہیں کہ جس کے ترک سے معصیت گناہ لازم آئے۔اس لئے میلا دشریف شرع کے موافق بھی اورکوئی نہ کرے کرائے اورنة شريك موتو بالكل كناونبين كجرطامت كرنا كيباراس معلوم موتا ے کہ جولوگ میلا دکرتے کراتے ہیں وہ میلا دشریف کوواجب بیجے ہیں تب ہی تو اس کے تارک کو ملامت کرتے ہیں ۔ "استغفراللہ "ان کوتو یہ کرنا جا ہے کہ غیر واجب مجھیں اور بھائی شریک نہونے میں گناہ نہ ہونا تواس ونت ہے کہ جب شرع کے موافق میلا وشریف ہو جبکہ اسمجلس میں کم ویش اکثر با تیس خلاف شرع مح موتی بین جیسا کداویر بیان موچکاہے تب تو شریک نه ہونا ہی ضروری ہے اور مٹھائی تقسیم کرنے کو بھی ضروری سجھتے ہیں یہ بھی ٹھک نہیں تقسیم کی ۔کی نہ کی ۔گرمٹھا کی تقسیم نہ ہوتو اس کو ميلا وشريف اور ذكر رسول صلى الله عليه وسلم بى نهيں سمجھتے \_ استغفر الله \_ اور جناب جس کونہ ملے وہی نفا۔ بس معلوم ہوا کہ شیرین کے لئے آئے تص تب بی تو پیچارے میلاد شریف کروائے والے پرمشائی ندملنے پر اعتراض بھی ہے اور عصر بھی ہے۔اب آپ ذراانصاف کی نظرے دیکھتے كه جومجلس اس فقدر مكروبات اورحضور صلى الله عليه وسلم كي اليي ناليند باتو س کی مجموعه به و بال نثر یک بونا کیونکر درست بوسکتا ہے۔ اور کیا خیر و برکت ہوگ ۔امید ہے کہآ پ کی سب باتوں کا جواب ہوگیا ہوگااور سے دل سے سوچ کرآپ شجھ گئے ہوں گے کہآج کل الی مجلس کا کیا تھم ہے۔اللہ كرے مسلمان حضور صلى الله عليه وسلم كى محبت كے سيح دعويدار بنيں۔ اوروہ تى محت حقق اتباع مى ب مرضيات حضور صلى الله عليه وسلم ير حلن من

بادرنامرضیات سے بچے شرب بے: قُلُ اِن کُنتُمُ تَعِبُّونَ اللّهَ فَا تَبْعُونِی یُعْمِینِکُمُ اللّهُ. ''مجرسی الله علیہ بملم بھر بچے کہ اگرتم اللہ کوجوب رکھتے ہوتو میری

ا تباع كروك الله تعالى ثم كومجوب ركيس كي "

ں : ..... اچھا تو ہی بھی میں آگیا گرید قربائیں کہ کوئی فض کی ۔ عقائد کے ساتھ موافی ترش کی روایات کے ساتھ بدون قیام وشرین کے ۔ میلائر ایف کریت قرامان ہے؟

ہیں ہارے کرنے ہیں کیا ترق ہا۔ اب کس کس سے کتے پھریں سے بھاتھ ہیں نہ ان طرح کیا ہو ان طرح میں کیا کہ جس طرح مو آغام لوگ نا جائز باتو ان کوشال کر کے اور فاسو تقیید سے کہ ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس لئے بھائی میرا میلا دیئر نیف کرنا دوست ہے آپ کا کرنا تھی تھیں لبلذا جب تک تمام مسلمان تھی طریقے اور چھو تقید سے کے ماتھ دیگر نے لکیں اس وقت تک اس کا ترک میں مصلحت ہے اور یہاں کلے ٹریف کا دوداور دودو ٹریف کی کھڑت یہ می میا دیئر نیف بی ہے اور یہاں کلے دیئر نیف کی میں نیادہ قواب یہ پہند یوہ اور فر ایا ہوا ذات باری تعالی اور ہے معرفہ شودی کہ بھیاری انداز بھی پوری باجماعت باجمدی نہیں کرتے بھلا چلتے پھرتے کہ بھیاری انداز کھی اور دو اخریف کا دور تو تھیں کے تے بھلا چلتے پھرتے ہے۔ وقت کھیٹر نیف اور دو دور کیف کا دور تو تھیں کے۔

## ربيع الثانى كابيان

س: .....ای مهینه میں گیار ہویں شریف بوے پیر صاحب کی کی جاتی ہے بیرکیا ہے؟

ح ..... گیارہویں شریف کی حقیقت اور اس سے مقصود ایسال تواب ہے۔حفرت بڑے ہیر صاحب کی شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح کو اورابصال واب ميں دن تاریخ کی تعین کوکوئی دخل نہیں جب بھی بھی خلال مال سے جو جا ہیں اور جس قدر جا ہیں ایصال ثواب ہوسکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگو امر دوں کواپسال ثواب کرو جواینے زندوں کے صدقات ،خرات کرنے کے ایسے منتظر رہتے میں جیسے ڈویتے کو تنکے کا سهاراللذا تيسر بي دن ، حالي ين دن ، حاليسوين دن كي كوني تخصيص نبين \_ ان ایام میں تُواب کوزیادہ سمجھنا ہے بدعت اور دین میں نگی بات کا ٹکالنا ہے پس نقته یاجنس یا کپڑایا کھانا چاول وغیرہ دیکا کرغر "یب مختاج ممکین مسلمان کو دے دینا اور اس کا تواب جواس دینے والے کو لما ہے وہ مردہ کو بخش دینا بس ایسال ثواب ہے۔ای طرح نفل پڑھ کرقر آن شریف پڑھ کر کلمہ شريف وغيره يره حكرميت كوبخشا ايصال ثواب ببلندا نبدأن كي قيد ندمهينه كُ نُدَكَى خَاصَ فَهُمْ كَى جَيْزِ لِكَانِهِ كِي قَدِيرِكِها تَنَاهُى بِمُوا تَنَا كُوشت بُوا تَالورا بو ا تنامصالحه مواور نه خاص خاص لوگول كوكلانے كى قيد كه نه حقد ينے والے مول تماكو كهانے والے ند مول ماے نہ مول سيسب باتي ملا اور ملانیوں کی تکالی ہوئی ہیں کہ دوسروں کو خاص خاص سورتیس یا د شہوں گ نه بلائے جائیں گے نہ ہرایک ایسا آ دمی ملے گا کہ بلایا جائے گا۔ لہذا یہ قيدين لكادين كدان كوبلايا جائ اور مزے كا كھانا مل جائے \_ بيجاره غریب جا ہتا ہے کہ میں اپنے مردہ کو پچھ بخشوں مگر مجبورے نداس قدرالیا پکانے کواس کے پاس ہے نہ پکا کر بخش سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا آ دی نہیں سات بیچاره محروب بایسال اواب سے ویتے کی بات ہے جم کا اس قدر ضرورت ہو کہ مرد خش او دیتے کے تئے کے سہارے کی طرح شخط ایسال اوادرا ہے لوکس کو واجائے ہما کیسی عقل میں آنے والی بات ہے اور ایسا ہوادرا ہے لوکس کو واجائے ہما کیسی عقل میں آنے والی بات ہے ہے مزیر میں بس جم تقدر جلدی اور جیسا بچر بھی حال مال ہے ہو سکے بس سے حاطر بقد اور شرق طریقہ ایسال اواب کا باقی سب من گھڑت ہے۔ اس طرح گیار ہو ہی شرفیہ ہے کر مقصود ایسال اواب حدث میں کی گئے ہے۔ میں اور اگر یہ خیال ہو کہ بم فلال مہید شرک گیار ہو ہی ترکن ہیں گؤتے نقصان بی جائے گاتی ہو ترکن کی اور مقید وی خوابی کا ارق جمید کی کوئی تو بڑس میں صادر کو وغوت دیا ہے ایسے مقید ہے۔ سے تو برکنا چاہے۔

رجب كأبيان

س:....رجب ليميينه مين ستانيسوين تاريخ كاروزه ركها جاتا هيج كو بزاروي روزه كية بين به كيما هي؟

ن : .... اس مهید گور نم مهید تورشی کتی بی بی اور جمی بین کرمتا نیسوی تاریخ کوروزه رکھنے ہے ایک ہزار روز ول کا قواب بھا ہے اور اس کی کوئی مجھ سنڈیٹس بہاں بال روز ہ کا قواب بیجد ہے۔ اگر روز ہ رکھے کوول چاہے دیسی گر قواب کا تعین کرنا کہ جزار الا کھروز و ول ہے برا بر لل گیا یہ منا سب نیسل اور مہید بیس خاص تم کی روٹیاں ستا کیس رجب کو پکتی بیس ان کو تارک کی روٹیاں کتیج بیس نشکار ک المذی مورت پڑھی جاتی ہے۔ بھی ان کی طرف سے نکالی ہوئی بات

س ......اس مبینه بی توغروں کا بھی دستورے پدیا چیز ہیں؟ حج: .....اسل اس کی بید ہے کہ شبیعہ حضرات حضرت معاویہ عظیمی کا وفات کی خوشی میں شیر نے بی وغیرہ تسیم کرتے ہیں اور کتیجہ یہ ہیں کہا ما جعفر صادت کی وفاد دت کی خوشی میں ایسا کرتے ہیں۔ حالا نکہ حضر سام اس معظم کی ولادت رجب میں میں ہوئی مکدر وقع الاقل کی متا کیسویں تاریخ کو دو گی تواشل اس کے بائی شیدہ ہیں۔

س:....رجب کے مہید میں لوگ سیرت نی سلی الشاعلید و کلم و بیان مورائ شریف کرتے ہیں اس کا نام رجی رکھا ہے ہیں ہے؟ حج :.....میل دشریف کے ذکر ہے آپ کو تمام ایجادات کی حقیقت معلوم ہوگی ہوگی ۔ ارب میاں کی کام کے لئے دن دارخ مہید شرکر کر لیکا مہولت کے لئے مباح ہے گراس کو لازم قرار دے لیما اور ہدون ان لیام کے ڈواسیا اتنا قواب نہ جھانی شریعت میں زیادتی کرنا ہے جو کہ فیروین کو

دین سیحفے کا مصداق ہے۔ لبذا حضور صلی الله علیه وسلم کی سیرت کا ذکر اللہ معراج کابیان بہتر ہے۔ گراس کو ماہ رجب کے ساتھ مخصوص کرنا بیسب خلاف شریعت ہے۔ اور عجیب بات مدہے کہ اس میں ہنود صاحبان کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ بھی شریک ہوتے ہیں۔اورنعت اوراوصاف ومحامد حضور صلی الله علیه و ملم بیان کرتے ہیں ۔ بھلا ان حضرات محرکین رجی سے كوئى يوجھ كدان كودوت دينے سے كيا فائد داگر كہيں كہنا أو يوسي خبيل -بملااب تک اس طرح کتنے مسلمان ہوئے بلکہ اس سے تو اورمسلمانوں کو دھوکہ ہونے کا سخت اندیشہ ہے کہ سلمان بھائی سمجھیں گے کدان کو ہمارے حضور صلى الله عليه وسلم سے بہت محبت وعظمت ہے كدالي الي نعت جومحبت ہے اس مخص نے کہی رہمی محت رسول ہے تو اس طرح اس سے مسلمان کا دل ملنے لگے گا۔اوراس کے کفر بےنفرت ندرہے گی اور وہ بھی ستھے گا کہ اسے مذہب میں رہ کربھی جب کہ میرا رنگ ایسا ہے اور مسلمان اس کواچھی نظرے دیکھتے ہیں تو پوری سیال کے ساتھ داخل ہونے کی کیا ضرورت تو بجائے ذہب اسلام سے قریب ہونے کے اور بعید ہوگا۔ نیز کافرے الے میل جول، اختلاط ومبت ہے دین میں ضعف آتا ہے قدردین کی تھٹی ہے ان کی عزت قائم ہوتی ہےاور مسلمانوں کے لئے زہرقاتل ہے۔ اللهم احفظنا. ال لئي .... وجوه وجوده صورت رجي كي يحى درست نيس -

#### شعبان كابيان

س:....شبرات کیاچیز ہے؟ حبر است کیا چیز ہے؟

ن ..... برات مے متی بری ہونے کے بین چونکداس دات میں گنجگادوں کی مفرت ہوتی ہےاس کئے دات کوشب برات کہتے ہیں۔ س: ....شب برات کوکی دات ہے؟

ح: ..... شعبان کی پندر ہویں رات ہے جو چود ہویں دن کے بعد

ں بیستہ عباق کیا۔ سےشروع ہوتی ہے۔

س : ..... ان من کو کیا ہوتا ہے؟

مج : ..... اس اس کو کیا ہوتا ہے؟

مج : .... اس اس کو کیا ہوتا ہے؟

ملک الموت کو کیک کا فقر کی جا ہے اعمال واخل وفتر ہوتے ہیں اور
المدوری ہے اس سال کال ایما اور جم جس کے لئے جوروق کے فالا ہے

ہوئے والا ہوتا ہے وکارح کا ہونا مجی کلودیا جاتا ہے فرض جس کے لئے جو کچھ

ہوئے والا ہوتا ہے والا کا ہونا مجی کلودیا جاتا ہے فرض جس کے لئے جو کچھ
خاص توجہ فرماتے ہیں ۔ اور اس قدر لوگوں کی منفر ت فرماتے ہیں جس قدر
من کلب کی ہمریوں کے ہالی اور روز کیا گئے والوں کوروز کی دیتا ہے مصیبت

والا مصیبت دورہ ہوئے ہے۔

والا مصیبت دورہ ہوئے ہے؟

س : ..... کیا اس رات سب کی دعا تھول ہوتی ہے۔

س : ..... کیا اس رات سب کی دعا تھول ہوتی ہے؟

ن: ...... کافر بشرک، کینه رکتے دالا بنظر نئی ، چیر کھیلنے دالا ، فالم، سود لینے دالا ، مال باپ کی نافر مانی کرنے والا ، چادوگر ، پانجامہ دو بہتر مختوں سے بیچر کئے دالا ان کوگوں کی دعا قبل نیس ہوتی \_ س : .... شب برات میں کما کرنا جاہے؟

س: .... آپ نے کہا ہے کہ اور سنت نہیں ہے ہم وہ کیتے آ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سلوہ پاتے ہیں اور توب کھاتے ہیں ۔ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو پیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ دھنرت امیر مزوج ہیں کہ اس در شہید ہوئے تھے تھ ضعور صلی اللہ علیہ دسلم نے طوہ پاکار فاتحدادا کی تھی اور اس النے سلوے پاکاران کی ناتحد لگادی جاتی ہے اور ٹیز اس لئے بھی کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا دیمان مبارک شہید ہوا تھا تو آ سی اللہ علیہ دسم نے طوہ کھایا تھا۔

ح: ..... توبة توبه بيدونون باتين غلط بين نه تو امير مزه ه شہادت شعبان میں ہوئی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ یکا کر فاتحہ لگوائی نہ خودحلوه کھایا۔ بلکه مه دونوں باتیں تو ماہ شوال میں جنگ احد کی اڑائی میں ہوئی تھیں۔آب ذراخودسوچیں اور ذرائجھے کام لیں تو معلوم ہوجائے گا کہ بات کہاں تک صحیح ہوسکتی ہے ۔غور فر ہاہیۓ کُهم دوں کو پچھ بخشا فرض و واجب نہیں متحب ہے۔ اور منتحب کے ترک پر ملامت کرنا کونیا گناہ ہے تو کیاارواح مرنے کے بعد بھی گناہ کرتی ہیں۔ابیا ہر گزنہیں توبیق یکسی من گھڑت با تیں ہیں ۔اور یہ عجیب طرح کی فاتحہ ہے کہ خود کھالیں اورآ پس میں اولے بدلے میں رشتہ داروں میں بھیجو دیں پیجارے غریبوں اور مسکینوں کوکوئی نہ یوچھے حالانکہ ایسے کھانے کے مستحق تو غریب ہیں نہ کہ خود ہی بانث کھائیں بیسب من گھڑت ہیں۔ حدیث شریف قرآن شریف ہے ان کا ثبوت نہیں۔ ہاں جو پچھے جس ہے ہو سکے ایکا کرغریبوں کو کھلا کرمر دوں کو تواب بخشے تو کھے حرج نہیں حلوے کی کوئی خصوصیت نہیں خواہ دال ہوخواہ عاول مول طوے كاخاص كرنا كيے معلوم موابيسب عقيدے خراب بيں۔ ك: .... جارى بوره هيال كهتي بين كم مردول كي ارواح اس رات كوآتي ہیں اگران کو حلوے ایکا کر خدیں آو کوئی ہیں اور پیچاری بھٹک کر چلی جاتی ہیں؟ ح : .... توبالي كيم معلوم مواكروح آتى بيا توان كوكسي نے دیکھا ہویا قرآن وحدیث ہےمعلوم ہوا ہوتو دیکھا تو کئی نے ہے نہیں رہا قرآ ن شریف سے ثبوت تو قرآ ن شریف سے ارداح کا آنا ثابت ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَمِنْ وُدَ آنِهِمْ مُرُوزَحْ إلى مُوْمَ مِيْتَعُونَ.

مودنيادا آخرت كدوميان ايك پرده بكده بده بدوس كواس طرف يميل آف ريا آو اس عقير ب سطوه يكانا آو بدعت ب اورية دين عمل آيك تى بات كاكاناموا - اورثى بات كاكانا مُراى ب اورمگراه دوزن عمل جانا بي جيها كدهن شريف عمل ب: كُلُّ بِدُعَةٍ صَلْالَةً وَكُلُّ صَلَالًة يَعْلِي النَّادِ.

کل بد نخف صلافا و کل صلا لیفی الناد.

س: است اسجازی گراما کیا یمی سنت نیس؟

س: است اسجازی گراما کیا یمی با تمی پوچیت بین آن کا سرند

بیر بیما آسجازی کی کبین سنت بوشق ہے کہ دس سے بال کا تصان بلیدہ

جاتمی جا کس دو ملیدہ برسال اخبادوں شم نجر کی آئی بین کس آس آسجازی

میں بیر سے کمر جل کے اور برس ی جائی بالاک بوشکی اور قریبالا کھول

میں بیر سے کمر جل کے اور برس ی جائے ہے۔

ریپ سلمالوں کا آتی بازی شمی ترجی ہو جاتا ہے۔ آس کی بلاجم کے

ریپ سلمالوں کا آتی بازی شمی ترجی ہو جاتا ہے۔ آس کی بلاجم کے

ریپ سلمالوں کا آتی بازی شمی ترجی ہو جاتا ہے۔ آس کی بلاجم کے

رائی المفید کی بین کے آئی او خوان الشیکا طین

فضول خرجی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ س: ..... جارے مسلمان بھائی صاحبان اور بدی بوڑھیاں خواہ مخواه شکایت کرتے ہیں کہ ہم تک دست ہیں۔ بیسہ یاس نہیں کیوں انہوں نے تنگی اپنے ہاتھوں مول کی کہ ایسے فنول کام نکال کھڑے کیے کہ جس میں اسقدر بیسہ برباد ہوتا ہواور ہم کو بھی بچین سے ایسی باتیں کرنے دیتے ہیں کہ ہم کو بھی ولی عادت پڑجاتی ہے۔ پھرچھوٹا مشکل ہوجاتا ہے؟ ح: ..... بعالى صاحب يايك بات آب نے عقل كى كى شائاش الله تعالی ہم سب کوالی سمجھ عطا فر ما ئیں تا کہ بدرسموں اورفضول خرچیوں کو چھوڑیںان فضول خرچیوں سے جو تکی آتی ہے اس سے نجات ہو۔ ہمارے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يوں فر مايا ہے كه "اينے بيوى بچوں كودين كى تعلیم دواور بچوں کے ماں باپ خدا تعالیٰ کے تھم کے خلاف کراتے ہیں۔ و کیمونوسی کہ ال باپ خود آتش بازی اور پھلجٹریاں " بردیس سے لا کردیتے ہیں۔ بین سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حال چلواتے ہیں۔ بی تو بیہ ہ ووتو گنهگار ہوگا مگران کے مال باپ نے گناہ کرایا ہو و گنهگار ہوں گے۔ النساد كلاك اورك كلا؟ ح:..... سننے آیک قوم تھی برا مکہ جوآ گ یوجی تھی جب وہ مسلمان موئی تو آگ یو جنا تو جیوژ دیا گر ماه شعبان میں اس رات کومبحدوں میں جِ اغْ زادہ روش کر دیا کرتے تھے۔ تا کہاں کے مامنے بجدہ ہو تکے۔ پھر آ تھویں صدی ہجری میں اس بدعات اور مشکرات کوعلاء نے مٹایا اورمصر و شام كے شہروں سے بالكل قلع قمع كرديا كيا۔ جب جراغوں كوجلانا محدول مان منظم المانيات المنظم المنظم

ح:.....عزیزمن کسی کام میں ثواب کا ہونا نہ ہوتا ہے قلی چزنہیں ﴿ این عقل سے جو چاہے جولیا جائے اور این ہی عقل سے فیصلہ کرلیا جائے۔ بركس طرح فحك نبيس سنيخ بيقاعده المحد كمجب كي مباح اورمستحب كام ين كوئى خرالى شامل موجائے گى اس كائرك لازم موگا \_كرآ ب كاييفر مانا کهاس ماه میں کوئی رسم و برعات کی بات نہیں معلوم ہوتی سیجے نہیں ۔ کیونکہ سمی چیز کورسم و بدعت جانے کے لیے لوگوں کے خیالات وحالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور ریھی پیچانتا ہے کداس کام سے کوئی مفسدہ تو نہیں ہوگا اس کے سمجھ لینے کے بعدغور سیجئے کہ قرآن شریف تراوی میں برمناست ہے۔ مران عورتوں کوان کے گھر جا کر حافظ صاحب کا تراوی میں ان کوسنانا درست نہیں اول اس لیے کرمستورات کی حالت بے احتیاطی کی زیادہ ہوتی ہے۔ نہ بردہ کا کافی اہتمام کرتی ہیں اور نہ ہے کہ خاموش رہتی ہیں ۔بعض تو زورز ورسے باتیں کرنا شروع کرویتی ہیں جس ے ان کی آ واز نامحرم کے کان میں پر تی رہتی ہے۔ دوسرے مید کہ حافظ الی جگه آواز بنابنا کر بردهتا ہے اور اس میں مفرت ہے کیونکہ طبیعت کا ا تدرونی طورے ماکل ہونے کا ایم یشہ ہے۔ تیسرے بیر کہ دوسرے محلوں کی مستورات کا آناشروع ہوجاتا ہے۔ جو کہ بلامجبوری کے باہر تکلناعورت کے لیے تھک نبیں اور پھر بین کلناروزروز کا ہے تو عورتوں کو بلا خاص اہتمام کے اور اینے محرم مرد کے بغیر تر اوت میں شانل نہیں ہونا جاہئے علاوہ اس کے حافظ صاحبان اکثر کھے بیے تھمرا کرساتے ہیں یا جہاں کہیں رواج

دیے کا ہوتا ہے ہو کچھ لینے کا قر تع پرسٹانا یا ٹھروا کرسٹانا جائزئیں۔ کن :----- جب کچھ لے کرسٹایا جنانا جائز ٹیس تو ام تنخوا و لے کر امامت کرتے ہیں کیاو دی جائز نہ ہوگا؟

کی تن .... من در میرا اس شرد نشن و آسان کافر ق ب او ادامت می 
توابیخ آپ کودن دات کے مختلف حصوں شمن لگا دیتا ہے کہ خاص پابندی

ذمد داری کے ماتھ وقتوں کے صرف کرنے میں مجبوں کر دیا ہے تو کواہ نماز

پر چنے کا بنس بلکہ اپنے کوئیوں کردیے کی ہے جیسا کد مدر الدوں تا می کو تخواہ

بیوی کا گفتہ کد مدر ان وقت میں اور بیوی نے اپنے آپ کو خدمت خاص می افت دو مرب

کام معافی بیش ہوسکتے بخل ف تراوی کے لیے تجون کر دیا ۔ اس کے ماتھ دومر ب

کام معافی بیش ہوسکتے بخل ف تراوی کا دور مدت کے لیے مشول کر دینا تیس ۔

معاش کا دوت بیس اوقات شکتہ اور نے وہ مدت کے لیے مشول کر دینا تیس ۔

لابنا کی طرح تر آن رائم رہی ہے ساتا بالی آئر تع میں درست نیس ۔

لابنا کی طرح تر آن رائم رہی ہے۔

س:....شبینه کے حفل کی تھم ہے؟ ج:.....شبینه جس طرح آجل ہوتا ہے کون ٹیس جان کہ کس قدر مفاسد کا اجماع کم ہوتا ہے۔ حافظ صاحبان جلد جلد پڑھتے ہیں سام جانے ے بند ہوگیا تو یہ تن ہازی جس کے اعدا آگ کا کام ہوتا ہے دوخی اُگلق ہے چھجزیاں وغیرہ چیوڑی جاتی ہیں جن سے خوب دوخی ہوتی ہے۔ یہ کرنے گے اس طرح آش بازی کا کا خازہ وا۔

س:.... انجها اس ماہ میں وہ کیا کام کرنا چاہیے جس ہے اللہ اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ جس ہے اللہ اور رسول اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اور بم می نقسان ہے بچیں؟

من :..... دات کو مجاوت بقرباستنفار خوب گزگر اگروعا نمیں ما نگنا اور پندر حوبی تا رشخ کورو وہ کو انگر پڑھ ہے کہ ایس منصول ہے۔ جو کام سنت ہے۔ باتی سب نفسول ہے۔ جو کام سنت ہے۔ ابی گسب نفسول ہے۔ جو کام سنت کون فیر ستان کو تو کوئی تیس کرتا کی کوئ تیر ستان جائے اور کوئ روز کوئ کر جوک کی کوئ میں مناز کام کوئی کی محالیا۔ اس واسطے کمائی کا تھی ہووہ کے اندر تعاصر نے بی کم میروں کے اللہ تعالی کا تھی ہووہ کہ کر سول کیا۔ اللہ تعالی کا تھی ہووہ کہ کر سول کیا۔ اللہ تعالی کا تھی ہووہ کہ کرے بی کے اللہ تعالی کا تھی ہووہ کہ کرے بی کے اللہ تعالی کا تھی ہووہ کہ کر سے جیسی مشتق ہو۔ کہ کے اللہ تعالی کا تھی ہووہ کہ کرے بیا۔ اللہ تعالی کا تھی ہووہ کہ کرے بیا۔ اللہ تعالی کا تھی میروں

سن ..... کی ماه شعبان اورروزه کی فضیلت بیان تیج ؟

ت ..... رسول اکرم حلی الله علیه کم نے فرمایا که جس طرح ماه
رمضان کوتام میمیوں پر ایک فضیلت ہے جسی کر الله تعالیٰ کوا ہے بندوں پر
اس طرح ماہ شعبان کوتام میمیوں پر ایک فضیلت ہے کہ جسی میری فضیلت
تمام امت پر - حدیث میں ہے کہ جو تحق شعبان کا ایک روزہ رکھ گا
گے۔ اور حضرت ایوب النظیمیٰ اور حضرت دا کا والنظیمٰ جیسا اواب عمایت
کے۔ اور حضرت ایوب النظیمیٰ اور حضرت دا کا والنظیمٰ جیسا اواب عمایت
کو جس می تیرہ برخدہ ورہ کہ کی اور مارک میمینہ ہے جس کی پیدر ہویں بارٹ کو را میں اس کے دور میں بارٹ کے دور ایک ان ان کیا تو اور اس کے دور ایک ان ان کیا تو اور اس کے دور ارب کوران ان کیا تو تو
جائے۔ اس دن روزہ خلوص کے ساتھ رکھا جائے اور اس قدر اواب کو

### رمضان شريف كابيان

حاصل کیا جائے کومتحب ہے فرض نہیں۔

س:.... اس بهیند شی تو بطا برای کوئی بات رم و بوعت کی معلوم نبیں ہوتی۔ حافظ صاحبان قرآن شریف سناتے میں کمیں کمیں شدینہ ہوتا ہے تم سے دن مضائی تنتیم ہو جاتی ہے البتہ یہ بات پھھا تھی نیس معلوم ہوتی کہ لامض حافظ صاحبان روپیہ لے کر سناتے ہیں۔ اور لامض جگہ روشی ہے مدکرتے ہیں آپ فرما کیں یہ باتی کمی ہیں؟ یں ستی کرتے ہیں کہ اس طرح دیر ہوگا۔ حافظ لقمہ لیتے نہیں کوتا ہی کرمتے ہیں کہ میر کی قرین ہوگا۔

سنند والے پیٹے رہے ہیں۔ بعض دفعہ بلائر کساتھ دو۔ دیا جا تا ہے۔ امام کے لیز نماز فاسد ہوئی ہے۔ سنے والا کوئی لیٹا ہے کوئی یا تم کرتا ہے کس قد رام اش اور ہاد بی ہے بیٹی تعلین جائے پینے کی اہم ام میں گئے۔ رہے ہیں کوئی روشنی کے اہم ام میں مشغول رہتا ہے۔ اتی خرابیوں کے ساتھ شہیز کیما۔ البتہ ہے کھن مواور شنے والے خواتین مول آنہ جائز ہے۔ کن :۔۔۔۔۔ختم کے دن شیر بی تشم کرنا کیما ہے؟

5: .... في رقي التيم آراق نف الطور مرود فق كرمبار ب - مراف الموسان كاب كولون في الطور مرود فق كرمبار ب - مراف الموسان كاب كولون في الميمان كاب من من مرد في مرد الميمان كاب من من مرد في مرد الميمان كاب من من مرد في مرد الميمان كاب وجد في الميمان كريون كريون الميمان كريون كريون كريون الميمان كريون كريون

سُ:.....اگرکونی مخص ذاتی روپیہ بلاچندہ ختم قرآن پاک پر شیر نے تقسیم کردیو بے تو جائز ہوگا؟

ص: ----- اول به بات ہے کہ دوسرے مفاصد کا انسداد نہ ہوگا دو سرے یہ کہ جس کے تھا ہے دوسرے لوگ جت پکڑیں کہ یہ کا مظال صاحب نے بھی تو کیا ہے اور جولوگ پوری رعایت شرع کی کرتے ٹیس تو ایسے تھی کوکی اس قبل مبارح اور مستحب کی اجازت نیدوی جائے گی کساس شیں دوسرے مسلمان بھائیوں کا دبی تفصان ہے اور دغوی بھی۔

س ...... چودھویں روزہ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اس کو مجملہ روزہ کتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے؟

ح: ..... بدیستد بات به رمضان شریف کے سب روزے برابر میں کی کوکی روز و پرفتایت بیس-

س: ..... يول كوروزه ركھوانا كيما ہے؟

ن :...... بالغ بورنے سے بل جیک ریافین ند ہو کر دوزہ ہے آگاتی بغتی نہ موگی اس وقت تک روز ور کھوانا دوست نجس ہے۔ بال سات برک کے بئی گونماز پڑھنا چاہیے ۔ حدیث شریف شمس سات برک کا کی جود کہ کہد کرنس کا محماد اور جب دل برک کا بچے موقو ال دارکر پڑھوا کہ ججب بات ہے کرجس کا محماد دارہ جب دل برک کا بیا انتزام کہ چاہیا کہ مس گنا ہوجائے گر ذراے بچے کوروز خرور کھوا کی گے۔ ایدا ہرکر ٹیمن جاہیئے۔

## شوال كابيان

س: .... کیا او شوال میر مجی کوئی دم و بوعت کی بات ہے؟
مجان اس کر کہا کرئی ہات ہیں میر نسائیک بات ہے کومید کی تج کو
حورتمیں خاص کر کہا کرتی ہیں چھوارہ دے کر کے روز دہ کول او یہ کہنا تھیک با سیمیں کیونکہ روز دو تر و ب کے وقت کھول ہوا عید کا چاغ دو کھر کروز دو ترام ہوگی اتو رات کوروز دہ بھی تھی تیں۔ چھر عید کی تھے کو یہ کہنا کہ روز دہ کھول کو یہ بری بات ہے۔ اور گناہ ہے تو بہ عاہدے۔

#### ذيقعد كابيان

س: .... و یقعده میمیدش کیابات ب؟ ح: ..... و رشی آن مهید کو خالی کا چا ند کتن بین اوراس ش شادی کرنے کواچهائیں جائتیں۔ استغفر اللہ کن قدر مقیده کی خرابی ہے۔ تو بہ کرنا چاہیئے۔ ادو شرورشادی کرنی چاہیئے۔

#### ذى الحجه كابيان

س: ..... اس مهدندی کیا تی بات کی جاتی ہے؟

حتا میں فلطی کرتے ہیں ہوں تیجے ہیں کہ اگر قربانی کے دانوں میں جانور استعمل کو گئی تا بات میں کی جاتی ہے؟

خرید کرتر ہانی ندکی تو کیا حریق ہے۔ پھیے خیرات کردھے جا کیں۔

مور جا کرتی ن کی کہ کرتی تا کی کے اور کوئی حصہ ند طالا آب ہے خیرات کردھے جا کیں اور اگر جائور خرید کیا جا پکی ہے خیرات کردھے جا کیں اور اگر جانور خرید کیا جا پکا ہے گر تر ہائی کرنا مجول گیا تو جدید اس جانور کو نیے دار کر کر کے جا کی اور اگر جانور خرید کیا جا پکا ہے گر تر ہائی کرنا محول گیا تو جدید دوری گیار ہو کی برائے حریات کردھ کے حریم گیار ہو گئی کرنا مرف

# المراقات

#### اغلاط العوام

ں:.....بصن باتم اولوں ہی غلوگیل گی ہیں ذراان کو اگر کردیجے؟ ح:..... بول تربہ غلو با تی مشہور ہیں گر میں ان میں ہے بعض خاص خاص با تیں بتائے دیتا ہوں۔ مینے اور اپنے اعزہ میں سے ان کو ڈکا لئے کہ تر تی کے مائھ کو کشش کیتے ۔ دو با تیں سے ہیں۔

ا سریدنی سے لوگ انکاح درست ٹیس تھے پیفلا ہے۔ ۲ مشہورے کدایک ہیر سے میاں ، بیوی مرید ند ہوں ٹیس تو بھائی بمن ہو وہائیں گئے یہ جی فلا ہے۔

۳۔ ایک برتن عمر میاں بوی کے دودھ پنے سے دودھ ٹریک بھائی بمن ہوجائے کا خیال کرتے ہیں ہے گل غلط ہے۔

۳- جہا کی ککٹری کا استعمال اوگ درست نہیں جانتے ہیے تکی غلط ہے۔ ۵- مسجد کا تجراغ کل کرنے کو اچھا نہیں بچھتے یہ غلط ہے بلکہ اگر ضرورت نہ ہوتو گل ہی کروینا چاہیے - کیونکہ بلاویہ تمل صرف کرنا فضول خرچی ہے اورجل تج ان کچھوڑ دینا حدیث شریف ہے تم بھی ہے۔ ۲ درشہور ہے کہ ٹیکل کا مائی چیا درست نہیں ریٹھی غلط ہے۔

ے مُر دے کنہا نے کوکورا گھڑ اسٹانا ضوری خیال کرتے ہیں یہ فلط
ہاد جوکورے گھڑے مگائے بھی جاتے ہیں ان کوگر پر استعمال کرتا ہی
خیال ہیں کرتے بلکہ سجد میں بھتے دیے جاتے ہیں۔ یا قر ڈرجے ہیں۔ یہ
بھی فلط ہے۔ یہ ایمی کو نُم فروری ٹیس جی برتن کوچا ہیں استعمال کریں۔

۸ یعنم لوگ رات کو تھاڑ و دیتا صدے چراغ گل کرنا دومرے کا
آنگھا کرنا اگر چہا جازت ہے ہو برا بھیجے ہیں سیدیا اسل بات ہے۔

۹ سید شہورے کہ بیال بیوی کے جناز حیکا پیڈیکڑے یہ گل فلط ہے۔

۱ سیم ہورے کہ ری ہے مرید کی کا بردہ ٹیس کی تکل فلط ہے دین کے
انگل ظلاف ہے دین کے

اا مشہورے کرنے کرنے والے کی بخش شہوگی سراسر غلط ہے۔ ۱۲ یعن این تیجے بین کدش گوشت ش بٹریان میں وارد کردہ مضاطب

السابیہ بہت مشہور ہے کہ حقیقہ کا کوشت ماں ، باپ، دادا، دادی، نانا ، نانی کو کھانا درست نیس ۔ سویہ ہامل ہے۔ ادر جو حم قربانی کا ہے وی حقیقہ کا حکم ہے۔

۱۱۔ بعض اوگ بیکھتے ہیں کہتے کے بدن سے کیڑ اوٹیرہ لگ جانے سےنا پاک ہوجا تا ہے۔ بیٹلا ہے البتدا گرکتے کی رال لگ جائے یا پینہ لگ جائے تونا پاک ہوجائے گا۔

ا بعض فرکس تھے ہیں کہ و دکیا ہمیں آ کھا ور فورت کی وائمیں آگے چڑکے و کئی مصیبت و ربٹی فیٹی آتا ہے۔ اوراس کے برعس ہونے سے خرقی فیٹن آتی ہے ہی غلامے۔

المي تعمل مورش ميمني بين كماكري لين اپنج كھريا مندوق وغيره كوقل الگنة الكمركوقل لگ جاتا ہے يتى ديران ہوجاتا ہے بينے إلى الأن خلا ہے۔ سار دواز ہى چوکھٹ پر بيشے كر كھانا كھانے بش قر ضغرار ہونے كا گمان كرتے بس ريجي خلا ہے۔

۱۸ یعن لوگ کی خاص دن خاص دنت میں سنر کرنے کو برایا اچھا محصت بیں یہ گفارادر بچویول کا عقاد ہے۔

۱۹۔ لوگ خیال کرتے ہیں کر تھیلی میں خادثی ہونے سے مال ملک ہے اور تو سے میں خارش ہونے سے اور جوتا کر جوتا کی ہے سے سنورو پٹی ہوتا ہے میں خوادر کھمل با ہے۔

۲۰ مشہور ہے کہ زمین پرنمک گراویے سے قیامت کے دن پلکوں سےاشاہ پڑےگا یکی ہے اس ہے۔

الاکترکوونے کو المایان سیلنمانیا کرتے ہیں یکی نظاہے۔ ۲۲ بھن لوگ یہ تھتے ہیں کہ جمائی آنے پر مند پر ہاتھ ندر کھے سے شیطان مند من آموک و بتا ہے ہی کی فلط ہے۔ میں و بھن و منر ہی ہم توسی ہے ہیں میں شیط ہوں الذہ میں در

۲۳ پیمٹر درتمی یو کمجھتی ہیں کداہے شوہر کانام لینے سے لکات ٹوٹ جاتا ہے میکی نلط ہے۔

۲۴ یعنم یورش به خیال کرتی این که رات کوا دون درست کرنے سے بیٹا پیدائیس موتا بیانو ووامیات دخلاخیال ہے۔

> اس مبارک کمتاب بی درج تمام صفایین گور کے سکون کیلیے تیم بهرف فیغ بین جن کے مطالعہ سے بیسیوں پر بیٹان خواتین وخرم زندگی بسر کردہی ہیں ۔ رابطہ کیلیے 80322-618073

يُرسُكُونَ كُفر

اب

## ينسم للفالزمز الزيئع

### حقوق والدبين

قوله تعالى وَقَضَىٰ رَبُّكَ الَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا هُ وَ بِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا. (سوره نما امرائيل بـ10، ۴)

ترجمہ: اور تیرے رب نے طلق تھم وے دیاہے۔ کداللہ کے سواکس کی عبادت مت کر داور مال باپ کے ساتھا تچھا سلوک کرو۔

الله پاک نے اپنی عوادت اوروالدین کے ساتھ حس سلوک کاتھ اس لیے دیا ہے کہ انسان کا خالق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی عمادت فرض پیے اور طاہری اسباب کی بناہ پر والدین اولا و کے وجود کے لیے سب طاہری ہیں۔ اس کیے ان کے ساتھ حسن سلوک آفشاق تھم فریایا:

طاهرى بين-الله يضائك المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

إِما يبلغن عِندَت الرَّبِرِ أحدهما أو كِلهما قلا تقل لَّهُمَا أَكِّ وَ لا تُنْهَرُ هُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا.

ترجمہ اوراگرتیرے پائ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں پڑھا پ کونٹی جا کیں تو ان کو ہوں بھی نہ کہنا اور نہ انکوچمٹر کی دینا اوران سے خوب ادب سے بات کرنا ہ

اف ہے مراد ہر وہ نظامیہ جو کراہت و تک دلی پر دلالت کرتا ہے۔ لغت میں اف یا تف اس کس کو کہا جاتا ہے جوانگیوں پر جم جاتا ہے جو مقدار میں بہتے تھوڑا ہوتا ہے۔ اف انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل کو صدرہ پہتے ہے لئے ناجر ہوالدیں کی طرف ہے اس کو صدر وکٹینے پراف بولنا ترام ہے جو تھڑ کھا بطر ہیں اول ترام ہو گیا۔ اس کے کہ تنفیز کھنا بعد میں ارشاد نم یا یعنی ماں باپ ہے نا کوار بات کی سنود خرواران کو زیم تو کو۔ و قُلُلُ اَلٰ اَلٰہُ اَلٰ فَوْلاً کَوْرُهُمُمُمُلاً اوران کے ساتھ انگی زم بات کیا کرو۔

حضرت سعیدائن سیب می نے بید فیح کی ہے کہ چیے کوئی قصور دار مازم دخارم اپنے بدفوا قاسے زی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ای طرح تم مال باپ سے کلام کرد۔ اور کابد نے کہا ہے کہ جب مال باپ بڑھا پے کو تکی جا تیں آوان سے تھی نہ کرداور جی طرح تہبار سے چوٹے ہوئے کے ذیائے میں تہرار ایول و براز دوصاف کیا کرتے تھے۔ ای طرح لیام میری میں ان کا برل و براز صاف کرنے ہے تم بھی افرے شکر داوران کاف تھی شہو۔

وَاحْفِصْ لَهُمَا جَنَاحُ اللَّلْ َ اور دونوں کے لیے اپنی عاجری کے باز دبچیاد و یکنی ان کے سامنے زمین بن جاؤعاجری اور تواقع کا اظہار کرو

(حضرت موه من دير هائ مير مطلب بيان كيا ہے - كدان سے زي سے بات كرو - جس چيز كوه ويا ہے ہيں ان كوديا كردان كومما نعت مت كرد) مِنْ الرُّحْمَةِ الْجَهَائِي رَمَّ كي دير سے بينى بيد غال كردكر كم تم ان كے انجائي تقامي مقد و انجابار سے انجائي تان مو كئے - اس بات كا خيال كرد اور ان برتر كا كھاؤ -

ر المجمّم أعَلَمُ مِعَا فِي نَفُوْسِكُمْ جَرِ كَوْتِهَار رولوں على ہوتا ہے تبدارارب اس كوفر ہواتا ہے ۔ يعنى ال باپ كی فرما تبرداری كی نيت اور تنظيم كا عمدونى خيال سے اللہ خوب واقت ہے ۔ يہ اس بات پر تنبيہ ہے كمولوں عمر شكى مال باپ سے فرت ندہ داور ایں مطاب بھى ہوسكا ہے كہ والدين ك عملى دل عمل ندا آتا چاہئے ۔ اور يہ مطلب بھى ہوسكا ہے كہ والدين ك فرائم رواری كر موال خيات ہے ۔ اگر كرو گے تو اللہ اس كا اجرد ے گا۔ اور اگر كى د ندى لا اف كى وجہ ہے فرائم رواری اور فدمت كرو گے وال اس كا تنجيز نيت كموانى ہوگا۔ اس ليے فرائم رواری اور فدمت كرو گے وال كا تجيز نيت كموانى ہوگا۔ اس ليے فرائم رواری اور فدمت كرو گے وال كا تجيز نيت كموانى ہوگا۔ اس ليے

اِنْ تَکُونُوُ صَلِيحِيْنَ فَالِمُّ كَانَ لِلاَ وَ اَبِينَ عَقَوْدًا. اَکُرَمَ يَلِكار بواور سعادت مند بولو الله تعالى رجر گ ہونے والوں كى خطا معاف كرنے والا ہے لينى وہ تهارى وہ خطائيں گئى معاف نہ بادےگا جو بلا ارادوان كر بائروارى اور خدمت ئے تعلق ہے ہوئى بول سے يہ بن جير ھے نے كہا اس آیت ہے مرادوہ لوگ ہيں جن سے بلاسو ہے ، بلا عظاق والدين

ارادہ اپائک مال باپ کے ساتھ کوئی ہے ادبی یا بدسلوکی ہوگئی ہو۔اور نیت ان کی تھیک ہی ہوتو اس کی پچڑ شہوگی ۔اور پید گئی ہوسکتا ہے کہا تھم عام ہوکہ ہوتھی ماں باپ کا نافر مان اوراپنج والدین کے ساتھ کوئی بد سلوکی کر گذرے اور چھر تو ہر کے دہ اس آ ہے ہے تھم میں واقل ہے لیمن اس کی بھی تو پتول ہے۔ اس کی بھی تو پتول ہے۔

سعید بن میتب یشنے کہااواب ووض ہے جو کناہ کرنے کے بعد تو بہ کرے پھر گناہ کر لے اور تو بہرے بھر گزناہ کرلے اور تو بہرے سعید بن چیر چینے نے کہا جمری کا طرف بہت رجوع کرنے والاا واب ہے۔ حضرت ابن عہاں چینے نے کہا کہ کا واب وہ ہے جہ بر معیدت اور حادثے وقت اللہ کی اطرف رجون کرے۔ اواب کی دو مرک تفاییر کی بیان کی گئی ہیں۔ و اعداد کو اللہ وکی کو شعر مخوا بعد منیکنا و پالو المدتینی ارخسالاً

(پ۵سورونساء آیت۳۲)

اور ماں باپ کے ساتھ انچھا ملوک کرو (اوران کی نافر مائی شکر د) حضرت معافظة کا بیان ہے جھے رسول اللہ علی اللہ علیے دکل باقوں کی تفیحت فر مائی تھی تجملہ ان کے دوبا تھی ہے ہیں کہ اللہ کا ساتھی قرار ندوینا خواہ تیجھ تکن کر دیا جائے یا جلاد یا جائے اور ماں باپ کی نافر مائی شہ کرنا خواہ یوسی اور مال چھوڑنے کا تھم دیں۔الحدیث

اورسور و عنکبوت میں ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَيْهِ حُسُنًا. اور بم نے انسان کواپنے والدین كساتھ بعلائى كرنے كى تعيمت كل بے وصيت كامنى بے هيمت آميزيات

ادرمراداس سے هم ہے جو کام خوبی میں انتہا کو بھی جاتا ہے اسکوس کہ بھو جہد ہے۔ مطلب یہ کہ والدین کی اطاعت اور فر انبروادی میں خوب خوب خوب فر طرز عمل افتیار کرو۔ حضرت سعد میں ابلی وقامی ہے عشرہ میشرہ اور ساتھیں اولیس میں سے تھے۔ اپنی والدہ کے بزین فر ہا برواد اور اطاعت گذار تھے۔ ان کے اسلام تجول کرنے براان کی والدہ نے جن کام محتہد بنت الی مغیاں تھا کہ ہیڈ ایڈ نے کیا تی بات نکال رکھی ہے تھی اسلام تجول کیا ہے؟ جب بھی تھی سے ان کا انگار دکرے گائی وقت سے بخدات کھانا کھاؤی کی اور دنہ پانی ہوں گی میاں تک کر بوند کی مرجاوی کی دو مرکی روایت کے بیا افتاظ بی کہ جب بھی ہیں گی ہیں بی مرجاوی گی۔ میڈر کیٹری آئے گا میں نہ بچکے کھاؤی گی در بیوں کی ہیں بی مرجاوی گی۔ بھی میڈولڈ تیجے ماد دیتے و بیں کے کہ بید میں کی ہیں بی مرجاوی گی۔ بھی میڈولڈ تیجے ماد دیتے و بیں کے کہ بید

وَانْ جَعْلَاکُ لِیُشْرِک بِی مَالَیْسَ لُک بِهِ عِلْهُ فَلا تُعْلِیْهَا. اوراگروه دونوں (مال باب) تم سے زور و سے کر تخل سے ٹین کہ
میر سے ساتھ ان چیز ول کوشر کیٹ قرار دو (جن کی الوہیت) کا تم ہو کہا تم خیس سے تو ان کا کہنا نہ ماننا ہے تی ان چیز ول کے خدا ہو نے نہ ہونے کا تم کو کہی طرفیس اوران کو الوہیت کا تھی ہونا تو معلوم تیس قو الی عالمت میں تم والدین کا تھم نہ ماننا چہ جا تیکہ تم کو انشد کی الوہیت اور معدانیت کی جائی اور حقانیت اور دومر ول کی الوہیت وربو بیت کی فی قطعی دلائل سے معلوم ہوتو اس صورت میں قو والدین کی اطاعت نہ کرنا بدرجہ اول شعر دورک ہے۔

صدیث شریف میں ہے کررسول الله سلی الله علیه وسکم فرفر مایا که خالق کی نافر مائی میں مخلوق کی فرمانیرواری جائز نمیں۔ اور حضرت علی بھیسے مجسی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں کسی کی فرمانیرواری جائز میں روالدین کی اطاعت آوا تھے کاموں میں لازم ہے۔

بنوی نے کھیا ہے کہ اس آست کے زول کے بعد حضر ف سعد اللہ کا اس آست کے زول کے بعد حضر ف سعد اللہ کا اس نے ایک گذار دیا ہے۔ سعد دیا ہے اس کے اور کہ اللہ اللہ کا تیری موجان ہوں اور ایک ایک ہائی ہاں گئی رہے اور اسطر ح مب جا میں کالل جا کی تب بھی میں اپنا غریب نہ چھوڑوں گا۔ تیرا ول چاہے کھا ، نہ چاہ ، نہ کھا ، جب ماں ما امید ہوگی آق اس نے کھا نا چیا شروع کردیا (الشہائد کیے پختہ ایمان والے لوگ تھے ای لیے آن کو بشارت جند دنیا ہی میں گئی گئی گئی کہا

اِلَى مَوْجِعُكُمُ فَالْبَكُمُ بِعَا ثَحْتُهُ تَعَمَّلُونَ. (پ ۱۱ احْدِتْ مَا) میری طرف تم سب کوآنا ہے چرمی می تم کو بنا وال کا جو پھٹم کرتے ہولینی تمہارے اعمال کی براومزا وول کا حضرت معد پیشک تصد کے زمانے میں دوآئیتی نازل ہوئیں جوسورہ لتمان اور سورہ احماف میں من والدين من والدين

ى ـ چنانچەسورەلقمان مىن ارشادموا:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِمَيْهِ. اور ہم نے انسان کو ال باپ کے ماتھ من سلوک کرنے اوران کو شکرا داکرنے کا تھم دے دیا ہے۔

حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ. اس كى ال فَصْقتُ رِمثقت الْعَالِدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا الحاكرات يبد عمل الحائز ركها .

وَلِصَالُهُ فِي عَامَنِ ادراس پچی دوره چران کی مدت دوسال ب(مینی النے دوسال تک دوره پلانے کا تکیف برداشت کی) ان اشکرائی و کو الدینک کلفام براشمرادا کرادرانے ال باب کا این المقصین (مجھوتی) میری ہی طرف لوٹا ہے (میں ہی تجھے شکر ادر نشکری دونوں کا صلا بداردوں گا)

الا بربرہ ﷺ کی روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ مستق کون ہے؟ فریا ایٹری مال مجر اپو چھا تو فریا ایٹری مال تیمری مرجبہ ہو چھا مجرکون تو فریا یٹری مال مجر تیراباب اور اس کے بعد اور اقارب حسب ورجہ اور برینا ہے تری واتر بہت (شنق علیہ)

د مری دوایت حضرت منیر وظایت ہے کد مول الله میلی الله علیہ و کم نے فربایا کہ الله نے تنہارے کے ماؤں کی نافر مائی ترام کردی ہے (متنق طلیہ) مغیان بن عید بیشہ نے کہا جس نے پانچوں نمازیں پڑھ کس اس نے اللہ کا محرادا کیا اور جس نے نمازوں کے بعد مال باپ کے لیے دعائے نیمری اس نے مال باپ کا احترادا کی احب کم لوگ جوں گے اس نر مانسٹی جو اللہ کا احترادا کر میں اور مال باپ کا بھی)

وَإِنْ جَاهَدَاکَ عَلَىٰ اَنْ تُشُرِکُ بِیْ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِی اللَّلْيَا مَعُرُوْفًا.

ترجہ: اورا گروہ دونوں تھے پر ذورڈ ایکس اور ڈبرد کی کریں کہ بیرے ساتھ ممادت میں کی کوشر یک مغمرائے جس کی تیرے پاس کوئی دیس ٹیس تو ان کا کہنا نہ مان اور دیا میں مال باپ کے ساتھ اضحے طور پر جوشر ما اور عملاً لیندید وہ مورہ و۔

مسئلہ اس آیت سے نابت ہونا ہے کہ ان ہا پہنے خواہ افر ہول کیوں اگر صاحب سے صاحب اصبار اور آر تندای کا دور کو تا اور اللہ میں اور دور اور اللہ میں اور میں اور کا اسار میں اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرے پاس میری مال آئی میں اس مائی میں دو مشرکہ تیس میں نے حوض کیا یارس اللہ میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اس کیا عمل میری مال آئی میں اور مددی خواہ شند ہیں کیا میں اس کے عمل اس کے ساتھ تر ابتداری کا سلوک کر علی ہوں فرمایا ہاں! ان سے قرارت کا تعلق جوڑے کھو۔ (متن ہد)

وَاتَّبِعُ سَبِيلٌ مَنْ أَنَابَ إلِيَّ اوراس كى راه چلنا جوميرى طرف

ر بورج دوارسیل سے مراد دین ہے اور من اناب الی سے مرادر مولی القطابی الشعابیدو ملم اور سحابہ کرام رضی الشعنیم میں قینی اسلام دین پر قائم رمو ہیں رمول الشعلی الشدعلیہ دملم اور سحابہ کرام رضی الشعنیم کا دین ہے قیم المی معر جعمکہ پھرتم سب کی واپسی میر کہ ہی طرف ہے۔

فَالْمَنِكُمْ بِمِنْ كُنْتُمْ تَعْمُنُونَ . ثَمِر جو بَحْتُمَ كُرَّ رَبِ تِعْمُنَ كُو الدِن كَانَمُ وَالدِن كَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

و صَعَدَهُ کُوهَ وَ صَدَادُ وَ فِصَلَهُ الْلاَ فُونَ شَهُوا.

ترجہ: اورہم نے انسان کواپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے
کا حکم دیا ہے ، اس کی مال نے اس کو بری مشعق کے ساتھ ہید یمی
اخل نے رکھا اور بری مشعق کے ساتھ اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں
اخل کے رکھا اور بری مشعق اور تکلیف کی بہت اشار ڈیپ ایت با میں
لفظ ہے جس کے حق مشعق اور تکلیف کے بین اشار ڈیپ یا ت باب ہوئی
ہے کہ مال کا فق اوال و پر باپ سے مجی زیادہ ہے (جیسا کہ اس سے قبل
حضر ت ایو بریدہ چھے سعروی صدیت اس کر دیکا ہے)
اللا مور چھا ہے میں اللا میں۔

ا حضرت الاوردا منظمی روایت بررسول الله طی الله علیه ملم نے فر مایا باپ جنت کے اعدرواض ہونے کا وسطی وروازہ ہے (لیفن ورمیانہ) اگریم چاہوا اس کا جمدات کرو جاہوا ہے محدود۔ (تری دادی اس ۲- حضرت عبداللہ بن عمر چھی روایت ہے کسرسول اللہ علی وسلم نے فریا کہ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ماراضکی باپ کی ناراضکی میں (تری وسام)

 اورائ شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے مسامنے میرانا م لیا گیا اورائ نے بھے پر ورود نہ بیجا اورائ شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے ہاں۔ باپ یا دونوں میں سے ایک اس کے مامنے بڑھا ہے کو آئی گئے ہوں اوروہ ان کی ضدمت کرکے جنب میں داخل شہور کا کہ زندی سام کم)

۵ حضرت الوالمدھ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ رسم مال باپ کا اولاد پر کیا حق ہے فر مایا وہ دونوں تیری جنت ودوز خ بس - (این بانہ)

ا حضرت این عماسی کا این اور این است کا داخش الفاظید الم نفر ما یا جو تص این با این کے معالم شمن کا کا داخر الروہ ہوتا ہاں کے لئے جنسے کے دور دواز سے کل جاتے ہیں اور جو تحق والدین میں سے ایک سے معالمہ میں کئی کو اللہ کا فر باتر وار اموتا ہے تو اس کے لئے جنسے کا کیک دروازہ کا کل جاتا ہے اس کے لئے دور ت کے دو درواز سے کمل جاتے ہیں اور ایک کے معالمہ میں نام بان ہوتا ہے دور ق کا ایک دروازہ اس کے لئے کلی جاتا ہے اس کے لئے دور ت کی اور دور اور اللہ کی اللہ علیہ اس کے لئے کلی جاتا ہے اس کی تی تو فران ایوتا ہے دور کے کا ایک دروازہ درم خواہ ال باپ نے اس کی تی تھی بور این خواہ اس پر طلم کیا ہوتھ ادار کا تی بارا ہور خواہ اس کی تی تھی کی ہور

(نمبرا نمبر کم نبر ۸، تیزل مدیشین تنتی فیشد سالایمان می و کری بیر)

۹- ما کم نے ابو بر پر معظی کاروایت سے کھیا ہے کدر مول اللہ علی الشرعات و کم کے اور مول اللہ علی الشرعات کی اس کے مراس کا کہ اس کے اس کی اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے

اس کے بعد کی ترغیب و تر ہیب ہے۔ ۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کھ فرماتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا یا

ا حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ اللہ علی کہ میں نے عرص کیا یا ۔ رسول اللہ معلی اللہ علیہ و ملم اللہ تعالی کو کونساعمل زیادہ پیند ہے فرمایا فرض نماز

ایے وقت پر ش نے عرض کیا اس کے بعد فر مایا والدین کے ساتھ ہے۔ سلوک، ش نے عرض کیا اس کے بعد فر مایا کہ جہا د فی سیل اللہ ( بخال کی ا مسلم ) ( والدین کی فر ماہر واری جہا دے بھی افضل ہے )۔

الد حظرت الو برره دهد فرات بين رسول الله ملى الله عليه وسلم في الدعلية وسلم في فرايين الله ملى الله عليه وسلم فرايينا باب الرياب كالماغام بونودان المرايد المرايد الدين كالماغام بونودان كالمائد المراكز إلى كردك (مسلم والاداؤد)

۱۱ عبدالله بن عمر هیراه ی بن کرایک آدی نے نمی ملی الله علیه وہلم سے جہاد کے لئے روائی کی اجازت طلب کی تو فرایا۔ تیرے مال باپ ذعرہ بین عرض کیابال آو فرایاال کی ضدمت میں کوشش کر سیعنی ان کی ترت دیجر کیر اور خدمت دیجا آدر کی ادکام عمل مشخول رد – (بناری ترسلم ایوراؤر ندی کاریک ۱۳ ایک سے کا بھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ نیا یو کم عمل آب

میں ہے بعنی سمان جہاؤمیں ہے تو فرایا کرکیا ماں باپ میں سے کوئی زعدہ ہے۔ عرض کیا ہاں ، مان زعدہ ہے تو ارشاد فر مایا اللہ کا رضا کے لئے ماں کے ساتھ انچھا سلوک کر و جب تم بیگا م کرلو گئو گھر جاتی ہو، عمرہ کرنے والے بھی ہواور کا بدی ہوسی جب والدہ کا دا کس اس کی اطاعت اور فر انبردادی کے باعث خوشی وسرت ہے جورد گئر جمیس ا تا قراب

ل جائے گا جیسا کہ نے جے تھی کیا عُرہ کھی کیا اور جہادتھی گیا۔

ہار خواجی من صواحیہ طاقہ فرہاتے میں شیس نے مقدمت اقد میں میں مصافر ہو کر عُرض کی یا درول اللہ صلی اللہ علیہ دلم جہاد تی سمیل اللہ کا ادادہ ہے نہ این کی بال تو فریا اس کے بالد کا ادادہ ہا اس کے بالد کی اس کی اس کی اس کی بالد کی اس کی بالد کی اس کی بالد کی اس کی بالد کی ب

ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ ٱقْدَامَ ٱلْاَبَوَيُن.

جنت ہاں ہاپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ۱۲۔ حضرت الادردامی فرمات میں کشیرے پائ ایک محالی ہے آئے المحقوق والدين

ادرکہامیری بوی ہادرمیری دالدہ اس کوطان دینے کے لئے کئی ہے۔ میں کیا کروں آو ایوردواہ ہے۔ نے جماب دیا کریش نے رسول اللہ علی اللہ علیہ دکم سے سنا ہے زباتے تھے ہاں باپ جت کے آج کے دروازے ہیں اگر چاہجے ہوتہ آئیں ضائح کروادر چاہجے ہوتو ان کا حفاظت کرو۔ (مان بابہ تریزی)

(مطلب یہ ہے کہ اگر جنت چاہیے ہوتو طالق دے دواور آگر بیوی چاہیے ہوتو جنت کی امید مت رکھو، پیکوئی لازی امرٹین تصوصا جب کہ بیوی خوش خاتی ، ملسار اور نئو ہم اور اس کے بزرگوں کی قربانہ وار و خدمت گزار ہوالیت اگر اس کے بیکس ہوتو تھیل ہمتر ہے )۔

کا۔ حضرت عمداللہ بن تعریق فرماتے ہیں میری بیوی تھی ، مجھے اس سے عبت تھی اور میر سے دالد حضرت تعریق اس سے نارانش تھے۔ بھھ سے فرمایا بیٹا اس کوطلاق دے دوشس نے ان کی بات نہ مائی تو وہ رسول النسطی اللہ علیہ وکمل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیرواقیہ میان کیارسول النسطی اللہ علیہ وکمل نے جھ سے فرمایا کرتم آئی بیوی کوطلاق و سے دو۔

(ابوداؤد ـ ترندي ـ نسائي ـ ابن ماجه ــ ابن حمان)

۱۸۔ اُس بن مالک یہ فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بیا بات پسند موکد اس می کار عمل برکت ہوا وروز قل عمل فرا فی ہوتو اے جاہے کہ و دالد کن کوش کر کے (دوام ہر)

9۔ حضرت ابو ہر رہ کے بین نی ملی اللہ علیہ و ملم نے ارشاد فر با یا اجنی موروں سے اپنے آپ کو پاک رکھونا کہ تبداری فورشی اجنجی مردوں سے پاک رہیں اور انچھا سلوک کروائٹ بالیوں سے تاکہ تبدار بیٹے تبدار سراتھ کی اجھائی سلوک کریں۔ (ردادہ اکم)

کایت: فخ سعدی نے گلتان میں ایک قصد یوں بیان کیا ہے کہ
بر اایک دوست باولاد تھا۔ پکوز باند کے بعد شمن اس کے پاس کیا آتا
اس نے جھے کہا کہ دیکھو سعدی وہ میرا بیٹا ہے جو کہ بچوں کے ساتھ
محمل رہا ہے۔ جس نے اس کو بلایا اور پار کیا اور دوست سے دریا ہے کہ
کر طرصہ سے تہمار کیا اور پس کی میر کس طرح ہوگیا ، اس نے ابنا قصد بیان
کیا کہ فلال مقام پر لوگ جاتے تھے اور اپنی حاجیں اللہ ہے الجحقے تھے،
میری وہاں گیا اللہ تعالی ہے دعا کی اور بیٹیا اللہ تعالی نے دے دیا ہے
نے اس کی طرف پشت کر کے کہا کہ کاش وہ چکہ محموم ہوتی تو جمی جا
کر بیاب کے مرنے کی دعا کرتا باپ نے سنتے ہی افسوں کے ماتھ سعدی
کہا کہ بیادلاد کی حالت ہے سعدی نے جواب دیا۔
کہا کہ بیادلاد کی حالت ہے سعدی نے جواب دیا۔
تو بحائے پیر دیکر روز کچر تا ماں چشم از کہر داری

و بجب پورچه روی برهای این این مورورون ( قرنے اپ پاپ کے ساتھ کونیا کیک طوک کیا ہے جس کی امید تو اپنیا اولادے دکتا ہے) حش مشہررے" جمیدا کرد کے دییا مجروع" ۱۰ حدیث ذیل حضرت این محمد کا اور حضرت ایز ہر دھنے

مردی ہے اور سیجی جناری میں بھی ہے لیمن یہاں بخاری کی روانھیوں قدر بے نیرنقل کی جاتی ہے۔

تین آ دی مریس تے یعنی آبادی ہے باہر تھا جا یک تیز بارش شروع ہو تى ان تيون نے ايك عار ميں بناه لى مادير بهاڑے ايک برا بھرار هكتا مواآيا اور غارے منہ برآ کرد کاجس سے دہ بند ہوگیا۔ تیوں نے کوشش کی محروہ پھر کو ندہنا سکے۔آپس میں کینے لگے کہ کوکیا یہ کہم اعد بندمو کے ہیں کہآئے اور پھر کو ہٹائے۔ لہذا اللہ تعالی سے دعا کریں اور جوکوئی نیک عمل ہم نے اللہ تعالی کارضائے لئے کیاہواس کواپن نجات کے لئے وسیلہ بنا کیں تا کہ اللہ ہم کو زعرہ غارے نکال وے تو تنیوں میں سے آیک نے کہا کداے اللہ میرے بوڑھے ہاں باب تصاور چھوٹے چھوٹے ہیے بھی تصاور ش بکریاں جراتا تھا جبشام كوكمرأتا تفاتو ووده تكال كريبل بوزه عال باب كويلاتا تعابعدين بحول كوابك دن مي در سے كمر آيا ، مال باب سو كئے سے ميں نے دودھ لكالا حسب عادت والدين كو مان في كي لئ ان محمرول كي ماس كمر اربالان کو جگانا مناسب نہیں سمجھ اور بیج قدموں میں تڑیے رہے کیکن والدین سے يبلحان كويلانا مناسب نبيل سمجها فعايهال تك كردن جره حكيا تواسالله أكربيه نيك عمل ميں نے تيرى رضاكے لئے كيا موتو مم واس مصيبت سے عبات دلا الله تعالى في تهائي حصر يقركا غار كے مندسے مناديا الخ دوسرے في اينا تيك عل بيان كياتو دوتهائي عار كل محيا ادرتيسر \_نا بنا تيك عمل بيان كياتو تيسرا حصر بھی کھل گیا (اس واقعہ ہے ہمیں رغبرت حاصل کرنا جاہیے کہ نیکی صرف آخرت کے لئے مفیر بیس بلکد نیامی تھی کارآ ماموتی ہے)

11۔ ایواسید ما لک بین ریید منظرات بین کہ نم چیدا تھاس مول الله ملی
الشعابید اللم کے باس شیخے بھے کہ نئی سلم کا لیک آدئ آ سما الدہ کہا اس مول الله ملی
الشعابید اللم والدین کہ موت کے بعد محل اللہ کے ساتھ مسلوک کی لوگ ماہ
کہ شمار الرپر چار بادول فریل ہے۔ اللہ سے اللہ سے اللہ تعالیٰ کر مسلوک کی سے مدہ کیا
مولدا کہ اور اکر وادول کی کے دوخوات کر وادوا کر الہوں کے کے سے مدہ کیا
مولدا کہ اور اکر وادوا کہ سازی وادا کہ دیا ہے۔
(اس طرح کی اصادیت بخاری وسلم کی گی موجود بین)

والدين كے ساتھ من سلوك كا ايك واقد سورة اقر ہ ش گائے ك ذرح كرنے كا مجى آتا ہے جس كورش كرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاكہ معلوم ہوجائے كدوالدين ہے حس سلوك كاشر وصرف آخرت تى عمل نہيں بلكدة إلى مجى ملك ہے۔قصد يوں ہے كہ:

ی امرائل میں ایک نیک آدی کا نیک فرزر تما والد نے حالت حیات میں گائے کا چگز اجگل میں چھوڑ دیا اورانشر کے پاس امانت ر کھوایا، اس کے والے کیا ۔ پکھ ترصہ اعدد وہ فوت ہوگیا اور چگز اجگل میں جراکرتا تماجواے دیکھاتواس ہے دور بھا کہاتھاجب وہ لڑکا جوان ہوا (نیک لکلا) والده كاببت بابعدار تعارات كے تين حصے كرتا تعاجن ميں ايك حصه خواب اورآ رام واسر احت کے لئے ایک حصیصا دت کے لئے اورایک حصیماں کی خدمت کے لئے وقف تھاسورے جنگل میں حاکرککڑیاں لاکرمازار میں فروخت کرتا تھا جس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا ایک حصہ والده كوديتا تفااورا يك حصه مين اينا گزاره كرتا قعا ايك دن اس كي والده نے کہا، بیٹا ترابات ترے لئے فلاں جنگل میں ایک گائے میراث میں چھوڑ گیاہے جوسیر دخدا ہے تو جااور کہہ یہ کرآ واز دے کہاہے ایراہیم علیہ السلام اوراسائيل عليه السلام كمعبودوه كائع عنايت فرماد روه جوان جنگل میں گیا تو اسے جرتے دیکھ کر ماں کے فریان کے مطابق اس کوآ واز دي اور كائے بحكم الى دوڑ كرسائے آگ جوان كردن بكر كر كھننچ لگا۔ كاتے بولیاے ماں کے خدمت گزار مجھ برسوار ہولے بچھے آرام ملے گا۔ جواب دیامیری ماں کا بھی تھم ہے سوار ہونے کانبیں ۔گاتے بولی اے جوان!اگر

تومیرے کینے ہے سوار ہوجاتا تو میں ہرگز تیرے قابومیں نیآتی۔ تیری ماں کی اطاعت کے سبب تیرا مرتبدا تنابلند ہے کہا گر تو پہاڑ کو

چلنے کا حکم دے تو وہ بھی تیرے کہنے سے چلنے لگے گا۔

القصدوه بھی گائے لے کرائی مال کے باس آیا، مال نے کہابیٹا تو فقیرے دن کوکٹزیاں لا کر بیتاہے جس کی وجہ سے تھے کورات عمادت کرنے میں تکلیف محسوں ہوتی ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ اسے فروخت کر دے جوان نے مال سے قیت ہوچھی کس قیت برفر وخت کروں ماں نے کہا تین دینار (تین اشر نی) میں فروخت کرنا اور اس وقت عام قیمت یمی تھی کیکن ریج کی کہا، جب بینے گئے پھر بھی مجھ سے یو چھ لیما۔ جوان اپنی مادر مہریان کے قرمان کے بموجب گائے کو بازار میں لے گیا۔ ادھر اللہ نے ا بنی قدرت دکھلانے اوراس کا ابنی والدہ کی ممل اطاعت اور فرمانبر داری کا امتحان لینے کے لئے ایک فرشتہ بھیجا آتے ہی اس نے قبت ہوچھی۔جوان نے کہا کہ تین دینار مگر شرط ہیہ کہ میں مال سے بوچھلوں۔فرشتہ نے کہا تو مجھے سے جھ دینار لے اور گائے مجھے دے دے مال سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جوان نے کہا تو اگر مجھے اس کے برابرسونا بھی تول دے ت بھی میں اپنی والدہ کی رضامندی کے بغیر نہ دوں گایہ کہ کراپنی والدہ کے یاس آیااور کیفیت بیان کی مال نے کہا جاؤجھودینار میں فروخت کردو مکر پھر بھی خریدارے میری رضامندی کی شرط کر لینا۔اس خریدارغیبی نے کہاتو اپنی ان سے نہ یو چھاور جھے ہارہ دینار لے لے جوان نے الکار کیا اور ا نی ماں کے باس آیا اور سارا قصہ بیان کیا ، ماں نے کہاوہ فرشتہ ہے، تیرا امتحان لیتا ہے،اب اگر اس سے ملاقات ہوتو یہ یو چھنا ہم اس کوفروخت

کریں یا نہ کریں۔ جب وہ بازار گیا اور اس سے ملاقات ہوئی تو جوان 🚁 فروخت گرنے یا نہ کرنے کے متعلق دریافت کیا۔اس نے کہا کہا بی والدہ ے کہنا کہ ابھی اے فروخت نہ کریں موی علیہ السلام تم سے ایک مقتول كى بدلے كے معاملہ میں خريديں محتم اسے كھال مجروينارے كم میں فروخت ندكرنا چنانجدانہوں نے فروخت ندكما ادهر الله تعالى نے بنى امرائیل پر بیامرمقدرفر مادیاتھا کہوہ فلاں گائے ذیح کریں گے اس لئے و ہ اس کے اوصاف حضرت موکیٰ علیہ السلام سے یو چھتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس گائے کے اوصاف بیان فرمانا رہا۔ حتی کہ اس کے وہ تمام کمال اوصاف بیان کردیے مجتے اور بی اسرائیل نے اس کوکھال مجرسونے کے عوض خریدا به سبب اس جوان کی نیک میتی اور اینی والده کی خدمت و اطاعت كاثمره تقااورالله تعالى كاس يرفضل وكرم تفايه

آپ نے سنا ہوگا کہ تا بعین رضوان الله علیهم اجمعین کے زمانہ میں ایک تابعی تنے ان کانا م اولیس قرنی کا فامنکلو ة شریف میں ایک صدیث ہے:-عَنُ عُمَرَ بِنُ الْحَطَّابُ ۗ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ رَجُلاً يَا تِيْكُمُ مِنُ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيُسُ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنُ غَيْرَاُمْ لَهُ قَدْ كَا نَ بِهِ بِيَاصُ فَدَعَا اللَّهَ فَاذُ هَبَهُ إِلَّامُوضِمٌ الدِّيْنَارَ

أواللِّرُوْهِ فَمَنْ لَقِيَةً مِنْكُمُ فَلْيَسْتَغْفِرُلُكُمُ الْح (رواهُ سلم) ترجمه حضرت عمر الداوي بين فرماتي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ففر مایا یمن سے تمہارے یاس ایک آدمی آئے گا۔اس کانا مراولیں جوگا۔ یہاں آنے سے اس کی ضعیف ماں (کی خدمت) کے علاوہ اور کسی چیزنے نہیں روکا ہےاس نے شادی نہیں کی ، نیو اس کی بیوی ہے اور نہ اولا د\_اس کے بدن پر برص تھااس نے اللہ سے دعا کی جنانچہ وہ برص حلا گیا صرف ایک اشر فی یا روییہ کے مقدار برابر سفیدی رہ گئی ہے تو تم میں ہے جس کی ملاقات اس ہے ہوجائے تواس ہے ایم مغفرت کے لئے دعا کرانا۔ چنانجہ وہ عمر ﷺ بن خطاب ہی کے عہد میں مدینہ تشریف لائے۔حضرت عمر ﷺ نے ان سے ملاقات کی اوران سے بوجھا کہ آب اولیں ہیں قبیلہ مراد سے ہیں۔قرن کے رہنے والے ہیں۔عامر کے بیٹے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے ماں باپ کی خدمت ہی نے آپ کو روک رکھا تھا۔ کہا ہاں ، تو پھر آپ میری بخشش کے لئے دعا کیجئے چنانچہ انہوں نے دعاکی (اس مدیث شریف سے کی مسائل لکلتے ہیں)

ابک به که درسول الله صلی الله علیه و ملم کام عجزه ہے کہ جوعلا مات بیان فرمائی تھیں سب ان میں جمع تھیں دوسرے سے کہ مدینہ منورہ میں نیآنے کا والدہ کی خدمت کےعلاوہ اور کوئی عذر ند مونا اور زیادہ اہم بات بیہ ہے کہن رسیدہ بلند مرتبة دى كے لئے اسے سے كم تر اور كم من مخص سے دعائے مغفرت اور

قُل الْحَقُّ وَإِلَّا فَاسْكُتُ.

حق بات بواکر ورند چپ رہا کر اور متح کیا اللہ نے تم کو کثرت موالات ہے بنی او کوں کے احوال یا عام مطاطات کے لعلق ہے جس کی تم کو ضرورت نہ دو اور منتع کیا ہے اللہ نے تم کو اضاعت مال ہے بیٹی فضول خرجی ہے۔ ( جماری )

۲\_انی بکره کی فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحاب رضی الله عنہم سے ارشاد فرماما کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ بوٹ سے بردا گناہ کیا ہے مدلفظ تین بارفر مایا پھرفر مایا اللہ کے ساتھ کسی کونٹر بک پھیرانا اور والدین کو ناراض کرنا اور جعوث بولنا اور جعوثی گوای دینا۔ (بخاری مسلم، ترندی) ٣-عبدالله بنعمرو بن عاص ﷺ راوی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک تھبرانا والدين كونا راغن كرنا \_ بلاوچه كمي كولل كرنا اورجھو في قتم كھانا (بغاري) م حضرت انس عظه راوی بن كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ي مجلس مرارك میں کبار کا ذکر شروع مواتو آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کبار بدیں۔الله تعالی کے ساتھ کی کوشر یک کرنا اور والدین کونا راض کرنا۔ (بواری سلم مزندی) ٥ عداللدا بن عرف فرمات إلى كدرسول كريم صلى الله عليه وتلم في فر مایا تین فتم کے لوگوں کواللہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر رحت سے نہیں د کھے گا۔ایک والدین کا نافر مان دوسرا دائی شرابی۔تیسرا احسان جتانے والااورتين فتم كے لوگ بيں جوجت ميں داخل نہ ہوں مے۔ ايك والدين کا نافرمان دوسرا دیوث تیسری وہ عورت جومردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے۔ دیوٹ تریعت میں اس مر دکوکہا جاتا ہے جوابی ہوی کو ناجائز تعلقات من نہیں كرتا اس معامله من بے غيرت موتا ہے۔ اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورت وہ ہے جومردوں جیسا لباس پہنے جیسے آج کل عورتیں ہاکی اور ٹینس وغیرہ کھیلتی ہیں۔

۷ بدبرالله بالدین عروبی عاص بی فرای بی کدر سول الله ملی الله علی الله علی الله علی الله علی بید الله بی کداند تعالی نے ان پر جنت ترام کی ہے،
واکی ترابی، والدین کا نافر ان اورو پوٹ (روام ورانسانی و الله والله کرانسی نے ارشان فر مالی بین مرسول الله علی الله علی الله علی المرانس ترانسی ترانسی ترانسی ترانسی الله علی موسول الله علی الله علی الله والله کی موسول الله علی الله علیه والم کا فرمان ہے کہ رابوا مالہ سی الله علیه والم کا فرمان ہے کہ کرانسی الله علیه والم کا فرمان ہے کہ کرانسی کا فرمان ہے کہ کری کا فارو الله علی الله علیه والم کا فرمان ہے کہ کری کا فاوید کی جویا کہ کری کا خاوید کی جویا

9 حضرت الو مريره على راوى بي كرسول الله صلى الله عليه وسلم في

مالی، والدین کا نافر مان ،احسان جمائے والا ،اورقد رکامکر۔

دعائے نمری خواہش کرنے کی دشرف اجازت بلکداس کی تا کیہ ہے چنا نجید حضرت بحرجی تمام امت بھی ہوائے حضرت او برکومد ایس بھی سیس ہے اضل ہیں۔ اور حضرت اولیں بھی تو تا بھی تنے سحائی بھی تھی ٹیمیں اور آمہوں نے حضرت اولیں تر کی بھی سے دعا کی خواہش فر برکائے۔ بھی اولی جگل صفین میں حضرت میں بھی کا طرف سے افزار حشہیدہ ہوئے سان کے مما اقب بہت ہیں کیان ہر اعتصود مرف اس واقعہ کا ذکر کرنا تھا کہ اس کی خدمت گزار کی اور اطاعت فربانے روازی کتنی اہم اور باعث فضیلت ہے۔

حفرت مجى الفلطة ك متعلق مور مريم آيت الش ارشاد ب. و بَوْ الِدَيْدِ وَلَهُ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيبًا.

رود پور کیر اور مالیای کا مهل کا سیالی کرنے والے اور مہریان تبعہ سینکہ اور مان اور مرش وعصیال شعار نہ تنعے۔

حفرت میسی القیمی کے گھات ترآن مجدیں یون آئل کیے گئے ہیں۔ وَأَوْ صَانِیُ یِا لَصْلُواْفِوْا لَوْکُواْفِدَادُمُتُ حَیَّا وَبَوْاً بَوْالِدَنِیْ وَلَمْ یَتِعْعَلَیْنُ جَیَّادًا شَقِیًّا.

اورزندگی مجراللہ نے جھے نماز پڑھے اورز کو قریبے کا تھم ویا ہے اور اللہ نے جھے والدہ کے ساتھ انجھا سوگر کرنے کا تھم دیا ہے اس نے جھے والدہ کے ساتھ انجھا سوگر کرنے کا تھم دیا ہے اس نے جھے کر تاریخ اور مان اور عاصی نہیں بنایا۔ اور دونوں نیوں کواللہ پاک خوت النہادہ کی اللہ تھے اور کی اللہ تھے اللہ کی الایت کے ساتھ میں والدی کا بیان جھا کے ان کے تعلق ہے دونوں کے ساتھ میں ساتھ میں سالوک کا ذکر ہوا کہ ان کے تعلق ہے سے سے اس کے ساتھ میں ساتھ میں ساتھ کی کھو اس ساتھ کی کھو اس مول کا کھا ان کے کہ دونوں کی تھے ) ان سے عصیان و دونوں معصوم تھے۔ (اس لئے کہ دونوں کی تھے ) ان سے عصیان و کہ افران کے معلق میں ساتھ کی مان سے مصاب کو کو اپنا کے مان سے مصاب کو کو اپنا کے مان سے مان ساتھ کے ساتھ احسان در ملوک کی تھیوے اور ان کے میں مول کے دانیا کے ساتھ میں سالوک کو اپنا کے میان مول کی کھیوے اور ان کے میں مول کی کھیوے اور ان کے میان دور کے میں مول کی کھیوے اور ان کے میں مول کی کھیوے اور ان کے میں مول کی کھیوں کو میں مول کی کھیوں کو میں مول کی کھیوں کو میں مول کے میں کھیوں کو کھیوں کو میں مول کی کھیوں کو میں کھیوں کے میں کھیوں کے میں کھیوں کو میں کھیوں کے میں کھیوں کو کھیوں کے میں کے میں کھیوں کے میں کھیوں کے میں کھیوں کے میں کھیوں کے میں کے میں کے میں کھیوں کے میں کے میں کھیوں کے میں کھیوں کے میں کے میں کے میں کھیوں کے میں کے

عقوق والدين

اب آ ہے بھتر ق والدین بینی والدین کی نافر ہائی پر بھی نظر وال دی جائے کہ اس کی مزاکیا ہے ؟ اس کو بھی احادیث کی روشی میں ملاحظہ فر ایئے۔ اس حضرت منیو ہ میں شعبہ ھی فریات میں کدر مول کریم ملی اللہ علیہ علم نے فریا ہے کہ داللہ نے اس کیا ہے تم یہ اور کالی فاقر بھی کو تو کو ان کو تو میں در کور کرنے کو اور محرود کیا ہے تمہارے لیے تی و قال ایس نے ہے مائدہ با تمہاں کے کہ کرت میں وقال بساوقات انسان کو جمود کی طرف لے جائی ہے اور محدود مجرام ہے۔ اس لیے مدے شریف میں ہے۔

فرمایا ہے لازم کیا ہے اللہ نے اسے اوپراس بات کو کہ نہ داخل کرے گا جنت میں اور نہ چکھائے گا جنت کی تعتین ان لوگوں کو کہ دائی شرالی ہوں یا سود کا کاروبار کرنے والے ہوں یا پتیم کا مال کھانے والے ہوں ، ما والدین کوناراض کرنے والے ہوں۔ (رواہ حاتم)

• اليحيدالله بن عمرو بن عاص ﷺ راوي بن كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا والدین کوگالی دینا کیائر میں سے ہے حابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انجاع ض کیاایا بھی کوئی مخص ہے جوایے والدین کوگالی و بتا ہوفر مایا ہاں۔اس کی صورت بیہے کہ آ دمی دوس سے کے باپ کوگالی دیتا ہے تو وہ جواباس کے والدین کوگائی دیتا ہے۔ یا دوسرے کی ماں کوگالی دیتا ہے تو وہ اس کی مال کوگالی دیتا ہے۔ (بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی)

مطلب سيهوا كوخودتو اين والدين كوبراه راست كالينبيس ويتاليكن ان کوگالی دلوا تا ہے اوراس کاسبب بنتا ہے کویا وہ براہ راست بلاواسط اسے والدين وكالنبيس ويتاليكن بالواسط ديتائي كم حس ك مال باب واس ف گالی دی و ہ جواب میں اس کے والدین کوگائی دیتا ہے، رہیجی نا جائز ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اکبرالکبائر میں سے ہے کہ کوئی محض ایخ والدين برلعنت بيهيج \_صحابه رضى الله عنهم نے عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وتلم اينے والدين برانسان كيے لغت بھيج گا تو جواب ديا كه بيه دوسرے کے والد کو گالی ویتا ہے تو وہ اس کے والد کو گالی ویتاہے اور بیا ۔ دوسرے کی ماں کوگا لی دیتا ہے اور وہ اس کی ماں کوگا لی دیتا ہے کویا پیٹوداس بات برراضی ہوگیا کہ میرے والدین کوگالی دی جائے۔

اا عمرو بن مره جنی کداروی بین کدایک آ دی نی کریم صلی الله علیه وسلم کے باس آیا اور عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں مہنچ گا نہ نماز س بِعِ هتا ہوں ، زکوۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں تو رسول اللصلى الله عليه وسلم نے فرمایا جواس عقیدہ برم راتو تیا مت کے دن وہ انبیاءصدیقین اورشمدا کے ساتھ ایہا ہوگا جیسے بیدد وانگلیاں اور انگلیوں کو ا شمایا کیکن شرط میه به که وه والدین کانا فرمان شهو \_ (رواه احمد طبرانی)

الدحفرت معاذين جبل المفافر مات جين مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دوباتوں کی نصیحت کی ہے اول مہ کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کوشریک مت عمر او اورا كرچيم قل كئے جاؤيا جلادي جاؤ دوم والدين كوناراض مت كرداكر يتمهين اينال وال ساته وتوناير سال آخره (رداه احرد غيره) ۱۳ عوام بن حوشب الرائع بين مين كاؤن مي كيا اس ك متصل ایک مقبرہ تھا۔عصر کے وقت ایک قبر پھٹی ایک آ دی اس میں سے لكلاجس كاسر كده يح سرجيها تفااور باتى جهم انسان كالخا كده يصجيبي تمن آوازی وی اور پر قبر میں چلا گیا قبراس پر بند ہوگی ایک بوژهی

عورت بالوں کوبل دین تھی دومری عورت قریب بیٹھی <del>تھی</del> بوڑھی سیج بھی ہے کہا یہ بوڑھی دیکھتے ہو میں نے کہا ہاں اس کو کیا ہوا۔ کہا بداس کی ماں ﴿ ے میں نے کہار کیا قصہ ہاس نے کہار مردہ شرائی تھا مال اس سے کہتی قی ،اے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک شراب ہے گا تو وہ جواب دیتا تھا مال تم تو ایسی آ وازیں نکالتی ہو جیسے گدھا چنانچہ وہ شرالی عصر کے بعد مرکمیا تو الدوزانداس كي قبرش موجاتي بتووه تين باركد هيجيسي آواز لكالناب پر قبر میں بند ہوجا تا ہے بعنی بید نیا میں اس کی سز اے۔ (رواہ الاصبانی) ۱۴ عبدالله بن الى اوني الله فرمات بين بم چند آ دى رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت بابركت مي حاضر تصايك آدي في آكرعوض كيافلال جوان سكرات من باس على اليالا إله إلا الله يرهيكن وہ پڑھ نہیں سکتا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیاوہ نماز پڑھتاتھا عرض کیا گیاہاں تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھے اور ہم بھی ساتھ ہو گئے جوان کے یاس بہنے رسول الله سلی الله عليه وسلم نے فرمایا کمه دو لا إلله والا اللَّهُ وه نه بول سكار سول صلى الله عليه وسلم في ليوجها بديون نبيس بول سكنا جواب ملا ماں کونا راض کرنا تھا۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يو جھا كه وہ زندہ ہے یامر گئی عرض کیا گیا وہ زندہ ہے فرمایا بلاؤ اس کو بلایا گیا وہ آگئ تو رحت عالم نے اس سے بوجھار ترابیا ہے کہاہاں! تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ماما اگر بہت ی آئے جلائی جائے اور تھے ہے یو چھاجائے کیا گرتو اس کو چیزانا جائتی ہے تو ہم اس کو چیوڑتے ہیں ورنداس آگ میں اسکوجلاتے بیں کیا تواس وقت اس کی سفارش کرے گی ،اس نے عرض کیا بال كرول كي تورحت عالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا بحر الله باك واور محموكو . اس بات برگواہ کر کہ تو اس ہے راضی ہے تو ماں نے کہا ،اے اللہ میں تجھے اور تیرے درول صلی الله علیه و ملم کو کواه کرتی ہوں کہ میں اسے میٹے سے راضی موگی اس کے بعدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا اے جوان که و لا إلله الَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

توجوان كى زبان كل برى ،رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا : ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ سارى تعريف الله كے ليے بے جس نے ميرى وجہ سے اس كوعذاب

سے بحایا (رواه الطبر انی واحمر)

خداوندا! ابني رحمت يميس اس امركي توفيق عطافر ما كه بم والدين کے حقوق جانیں اوران کو پوری طرح ادا کر کے انہیں راضی وخوش کریں کہ تیری رضاوخوشنودی کی نعت بھی ہمیں میسرآ جائے کیونکہ نی کریم سلی اللہ عليه وسلم ك فرمان كے مطابق ان كى خوشنودى تيرى خوشنودى ہے اور ان ك الماضى تيرى الماضى رَبُّنَا قَقَبُلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

باث

## لنب طللوالحمز النجيم

### میاں ہیوی کے حقوق

اَلرَّجَالُ قُوْاَمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْضِ وَ بِمَآ الْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ. فَالصَّلِحْثُ فَئِنْتُ خَفِظْتُ لِلَّغْنِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالْحِيْ تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَهِظُورُهُنَّ وَالْحَجُورُهُمُنَّ فَى الْمَضَاجِع وَاصْرِبُوهُمْنَ فَإِنْ اَطَفَنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلا. إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (مرمناء، ه، ٣٤)

اکن آب کے قافون علی النِسَاءِ (مردوودوں کے مربرت ہیں)
اس آب کے شان دول میں بہت کا رواودوں کے مربرت ہیں)
ہے کہ دخترت سعد بن رائع کھی اوران کی بیوی کے تن میں اس آبے کا
بزول ہوا تھا۔ سعد کا خار نقباء میں ہونا تھا اولے ورب کے سحالی
تقے۔ واقعہ بیدوا کہ سعد کھی کا خار نقباء میں ہونا تھا اولے ورب کے سحالی
کی۔ سعد کھی نے آبیں طمانی باردیا ان کے والدا پی بیٹی کو کے کر رسول
کا دست کھی نے آبیں طمانی باردیا ان کے والدا پی بیٹی کو کے کر رسول
الڈھلی اللہ علیہ دہم کی فقد مت میں حاضر بھی دی۔ انہوں نے اس کو
علیہ وہلم نے میری بیٹی معدد کھی کے لکاح میں دی۔ انہوں نے اس کو
لینے کا حق ہے کی جو فروان فر بالا کر کیس میں بلد تداور کہ ایکی ایمی
جر تکی ایکڑی آب کے ایکڑیس میں بلد تداور کہ ایکی ایمی
جر تکی ایکڑی آب ہے تھا ورافد تھائی نے بیا ہے تا ان کو

صور ملی اللہ علیہ رملے نے زیایا ہم نے بچھ جایا تھا اور اللہ تعالی کو پچھ اور بی منظور تھا اور منظور ضا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ ملی اللہ علیہ دکلم نے بدلہ لیننے کاممانعت فرمادی۔

سید اسپیدسیس ما ساز اور است از اس کے کہ اللہ نے بعض کو (التی مردوں کو ) بعض پر (یعن عوار فوں پر کلیتی برتری عطا فر ہائی ہے)
اس کے اللہ تعالی نے مروکو کمال عثل، من برجر، وسعت علم بعظت جم،
زیاد تی قوت اور مطاحیت واستعداد کی میٹنی فلیق طور برعطا کی ہے۔ اور میہ
چیز ہی عورت کوئیس دی کئیں۔ ای بناء پر شدرجہ ذیل خصوصیات واحکام صرف مردوں کے لیے ہیں۔ عورتم سال احکام وضوصیات ہے مجروم ہیں۔
زیرت، امامت ، حکومت، اقتصاء تعویری جرائم کی شہادت، وجرب جیدود جوب عویر میں اذال ، خطبہ نماز کی جماعت، میراث

شہر دے مقابلے بھی نصف حصہ ، نکاح کی ملیت بیٹی کی افتیار نکاح اور یک وقت قعداد از دارج ، افتیار طلاق ، کائل ماہ رمضان کے روزے اور اپوری زشرگی بش پوری نمازیں (اس لیے کہ حالت چیش و نفاک بھی روزہ اور نمازممونے موج سے میں ) علاوہ از یں اور اکام ۔

اس برتری کی بیناه پر رسول الله سال الله علی و کم نے ارشاد فر مایا۔ اگر ش خلوق میں سے کی کو کس کے بحیدہ کرنے کا حکم دیتا تو عودت کو حمام دیا کروہ اپنے عوم کو کچردہ کرے۔ (اجمد نے معاقلاورعا کشرش اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور تد کی نے ابو برج رہے سے اور ابودا کو داکونے قیس میں معدسے )

وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوَ الِهِمُ (اوراس لي بحي كم رواينا بال عورتون برصرف کرتے ہیں) یہ دوسری دکیل فضیلت ہے کہ مردجسمانی و دماغی محنت و کاوش ہے مال حاصل کرتے ہیں اور عورتوں کے نان ، نفقہ، مکان، لباس وغیره برخرچ کرتے ہیں۔ اور مرد کی بدبرتری افتیاری اور کسی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی دوشمیں بیان فرمائیں ہیں۔ پہلی شم ان عورتوں کی ہے جونیک فرمانبر داراورمردکے مال اوراس کی عزت کی محافظہ ہیں۔ ينانح فراما فالضلحث فبتت خفظت للغيب بما حفظ الله (پس نیک عورتیں اللہ کی اطاعت کرتی ہیں اور مردُوں کی غیر موجودگ میں بحفاظت خدوا ندی ان کے مال ، آ برووغیرہ کی تکبیداشت کرتی ہیں۔ فننت سے مرادیہ ہے کہ اللہ نے شوہروں کے حقوق کو اوا کرنے کا جو تھم دیاہے اس کو مانتی اور اس پر چکتی ہیں۔اور حفظت کامنہوم یہ ہے کہ اپنی عزت وآپرواورشوہر کے مال واسرار کی مکہداشت کرتی ہیں۔ للغیب ہے مراد شوہروں کے وہ اسرار واموال ہیں جودوسروں کی نظروں سے پیشیدہ ہوں۔ بیما حفظ اللہ یعنی اللہ نے عورتوں کے حقوق کی جو محافظت کی ہے۔ لیعنی مہر، نفقہ بحورتوں کی تکہداشت وحفاظت اوران کی ضروریات کی فراہی مردوں کے ذمے کردی ہے۔اس کے موض وہ مردوں کی غیرموجودگی میں اپنی عصمت اور مردوں کے مال اوران کی اولا دکی حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب ہے اچھی بیوی وہ ہے کہ تو اس کی طرف دیکھے تو تو خوش ہو۔اگرتو کسی کام کااس کو حکم دے تو وہ تیراحکم مانے۔اگرتو غیر حاضر ہوتو

تیری عدم موجودگی شمی این ادوا پنی آبردی حفاظت کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبیت الرجال النج طاوت فرمائی ( بخاری ) این جریر کی روایت میں تیرے مال ادوا پی آبرد کالفقا آبا ہے (اور پیڈیا دووا شکے ہے) حضور صلی اللہ علیہ بیملم ہے دریافت کیا گیا کہ یارسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آجھی تورت کوئی ہے۔ فرمایا جس کرد کھنے سے اس کا مثو ہر توثق ہوں شوہر کے تھم کی اطاعت کرے ادوا ہے مال و جان میں شوہر کی الی کا

دومری دوایت ش ب کوا پی آبر داورخوبر کے الی کھ فاظ ت کرے۔ (ترفری) بھی نے کھا ہے کر جورت کے ال سے مرام روکا ہال ہے اس لیے کرمر دے مال ش خورت انعرف کرتی ہے اس لیے کو یا وہ اس کا ال ہے۔ حضرت الس بھی سے دوایت ہے کہ رسول الڈمل الڈ علی وہلم نے ادشاوٹر بایا کہ جو حورت پانچوں فازیں پڑھے، مینے کے مقرر دوزے رکھے اور خوبر کا تھم انے تو جت کے اعد جس وروازے سے جا ہے چلی جائے۔ (دواہ ایڈم)

حضرت امسلم وضى الله عنها كم رفوع حديث ب كما الرعورت الي حالت میں مرے کہاں کا شوہراں ہے راضی قباتو وہ جنت میں جائے گی۔ (زندی) چنانچيفرماياوَ الْتِينُ تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَّ اورجن ُورتوں كى بدد ماغى كا تم كوائديشه ويعنى نافر مانى اورتك جرص بن كاخوف موتوان كاعلاج ان طريقوں سے کرو۔ فَعِظُو هُنَّ اول ان کوز بانی نفیحہ ن کرو۔ زبانی نفیحت یہے کہ اللہ کے عذاب ہے ان کوڈرا ؤاورخواب گاہوں میں انہیں تنہا چھوڑ دینے اور مارنے کی دھمکی دو۔اگر ریھیحت و تنبیہ مفید و کار<sup>اً</sup> ثابت نہ ہوتو وَاهْجُولُهُنَّ فِي الْمَصَاجَعِ (الكوان كي خواب كم مول من تنها چهوژ دو) يعني تم خواب گاموں اور بَستر وں ير موتو عورتوں كوا۔ ہے لحافوں اور جا دروں کے اندر ندآنے دواوران سے منہ پھیر کرلیٹ جاؤاگر مطلاح بھی کارگرشاوتو وَاحْسُو بُوهُنَّ (ان کو مارو)اور مارنے کی صرفسر بن نے یہ بیان کی ہے کہ ایسا مارو کہ مارنے کا نشان بدن پر نہ پڑے۔مطلب یہ ہے کہ خفیف مارو بخت نہ مارو۔اس لیے کہ مقصوداصلاح یے عداوت نہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تَرُفَعُ عَصَاكَ عَنُ اَهْلِكَ وَ عَلِّقُ سَوْطَكَ فِي مَوْضِع يَرَاهُ اَهُلُ بَيْتِكَ ترجمہ:رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا أبى لائفى كو بيوى سے مت ہٹاؤیعنی اس کو مارو ( اگروہ برخلتی اورغیرشری حرکت کرے ) اورا پنا تازیاندالی جگه برانکا و که گھر والے اس کو دیکھتے رہیں تا کدان کے دل میں تمہارار عب رہے۔ حضرت جابر رہائے سے (بحوالہ مسلم) روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه و ملم نے جمتہ الوداع کے خطبہ میں فورتوں کے حقوق کے

سلسلہ شینٹر یا تفااے لوگوا اللہ ہے ڈرتے رہور مورتوں کوتم نے اللہ تھی اللہ اللہ تھا۔ امانت کے طور پرلیا ہے۔ اور اللہ کے تھم ہے آگی شر مگا ہوں کو اپنے لیے طال بنایا ہے (لیعنی فکا کے ذریعہ ہے ) ان پر تمہارا تق یہ ہے کہ وہ تہارے پسر وں کو دومروں ہے پاہال شدرا ئیں کہتم کو نا کوارہو، اگروہ ایسا کریں تو ان کواس طرح مارد کہ رقم نہ ہوجائے۔ اور ان کا بھی تہارے اور چی ہے۔ نان مفقد، اور لیاس وستورکے مطابق۔

آیت بالا کے طرز میان سے مینات ہوا کہ سراابقدر جرم ہے۔ اگر مرف بدد ما فحاد ریختی کے آ ٹا رطا ہم ہوں تو زبانی تصیحت کانی ہے کین اگر نافر مانی کرنے گئے قبیر دوسرے قبیر پر ترک تعلق کرلے۔ اوراگر اس سے مجی اداوراست پرندائے تو مجمور تھر افر مانی مارے۔ فان آ مکف کچھ پس اگر حورشی ابتداء ہی ہے تہاری فر مانی بازراد ہوں یا

نا فربانی کے بعد طفع برن کا ہوں اور نا کب موجگل ہوں کا بہار موران فلا مَنْهُوا عَلَيْهِنْ مَسِيلاً، خواہ تو ان کو دکھ دینے کا بہانہ نہ: ڈھوٹھ وہ اس کے کرتو ہے بعد کچھی نافر ہائی کا لعدم قرار دی گئے ہے۔

التأثيث من المذنب تحمّن لا ذنب لذ. (الدي)

حمن و حق الله المناب المناب

عبدالشرین (معد وظائے یو ایت ہے کرمول الد سکی اللہ علیہ می نے فرا آئی بیری کو فلام کی طرح کو نے ند مارے میتی بید
حرک بری بازیبا ہے کرنٹی کو تو یوی کو فلام کی طرح کو نے ند مارے دیتی بید
حضرت مواد یہ نے کہ کہ کو تو یوی کو فلام کی طرح کو ٹھے مار وادو پہلے
حضرت موادیة فیری کری خاتات آئی کرنے جہاس کو کھا اس کو کا میروں اللہ ملی اللہ
عدید ملم ہم پر یوی کریک حقوق بیل نے ملیا جہاس کو کھا نے کا مفرودت ہو
کھا تا جب بہلے کہ فرودت ہو بہنے کو دیا چرب پرنہ مان اس کو کھا ایل میں
مان دیا جب بہلے کہ فرودت ہو بہنے کو دیا چرب پرنہ مان اس کو کھا ایل نے
ندو بااور والے حقوظ کھی کے کاس کو بیل کہ بیل کہ بیل میں بیل میں
ندو بااور والے حقوظ کی کو میل ہو الی تھا کہ بیل کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔
تفریح کا دیلی کی وقع میں بیل شہوئی کا بیل کی ہوئی ہے۔
حضر ہا ای کی وقع میں بیل شہوئی کا بیل کی ہوئی ہے۔

فرمایا۔اللد کی بندیوں کوند مارو۔ رین کرحفرت عمر اللہ نے خدمت گرامی میں

میالای بے عقوق

جائی تھی اوررشۃ وارچا ہے تو ندہ ورکور کردیے آئی کردیے تھی کھان کی خلیوں سے ہماری عزت پر دھید نہ کھی عودت کے لیے دین و فیرب میں کوئی حصد شقا۔ بگد ہم دوستان شی تو یہاں تک مطالمہ آگے بڑھا تھا۔ کہ خوہ عرب جائے تو گورت کواس کے ساتھ زعمہ جلا کرتی کر دیا جاتا تھا۔ الفرض ان انسانیے سوز واقعات کوئیاں تک کھی بندکیا جائے۔

جب رحت عالم سيدالاولين و الاخرين صلى الله عليه وسلم دنيا مين تشريف لائے اورايك نظام ت اوركمل ضابط حيات جس كانام اسلام ي دنیا کے ماہنے رکھاتو اورا دکا ہات کے علاوہ عورتوں کوانسانیت کے مقام پر بٹما کران کے لیےانیانوں جیسے حقوق اورانیانوں جیسے اختیارات مقرر کر دے عورت ایے نفس کی مالک بن گئے۔ میراث میں حقد اربنا دی گئے۔ الغرض جتنے ظالما نہ اور وحثیا نہ سلوک اس کے ساتھ روا رکھے گئے تھے۔ يك قلم خم كرديئے گئے اور دين اسلام نے مرود مورت دولوں كے ليے منصفانة عقوق مقرر فر مادية ارشاد موا وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ (اورغورتوں کا حق مردوں کے ذمہابیا ہی ہے جبیبا کہمردوں کا حق عورتوں یر) یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ایسے ہی ہیں جیسے عورتوں نے ذمہ مردوں کے حقوق، بالمعروف (شرعی دستور کے مطابق) لینی جن کی تفصیل شریعت اسلام میں معلوم ہے۔مثلاً تکاح کے حقوق ادا كرنا ، حن سلوك سے رہنا ، ايك دوسرے كو ندستانا بلكة كي من ايك دوسرے کی خوشی کالحاظ رکھنا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ میرا دل جاہتا ہے کہ میں بھی اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لیے واپسی ہی زینت کروں جیسے وہ مجھے خوش کرنے کے لیے زینت کرتی ہے۔

کیکا اللہ تعالیٰ نے رایا ہے وَلَهُنْ مِفْلُ الَّذِی عَلَیْهِیْ بِمُلْمَمُووْ فِ
معادید تشری ﷺ کتب ہوں کہ ش نے صفور صلی اللہ علیہ وہ کم ہے
پوچھا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم ہے ہم کہ ہماری یو یوں کا کیا تھے ہے؟ آپ
صلی اللہ علیہ وہ کم نے فریا جسم تم ما وان کوئی کھا واور جسم جہواں کو بھی چہا کا اور بھی مذہر بنہ مارو انہیں برامت کبواور بھی ان سے کشیدگی روا نہ رکھو ۔ (اہم ایو داور ان باجہ)

حفرت ابربر وهي مرول ب كدمول الدمل الدعلي المسلم فرايد. إِنَّ كُفُلُ الْفُوْمِينَ إِيْمَاناً أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَحَبَارُكُمُ حَيَادُكُمْ لِيَسَالِهِمْ.

لیخی مسلمانوں میں پوراایا نداروہ ہے جوسب سے زیادہ خوش طاق ہو اورا میں لوگ تم میں وق بیں جوا پی بیدیوں کے ساتھ اٹھی طری آریں لینی ان کے ساتھ حس سلوک مزی اور خوش اطلاقی کا بر تا ذکریں (میرصدیث ترندی نے قبل کے ہے) صافر ہو کوئوش کیا کہ توریخی خوروں کی نافر مان ہوجا کیں گی۔ اس پر حضور ملی اللہ علیہ و کلم نے مارنے کی اجازت دے دی۔ ادھر بکٹر ہے تحوروں نے امہات الموشین کے کھروں کے چکر لگانے اور ایسے خوبروں کے تکوے کرنے شروت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا مجر ملی اللہ علیہ و کم کے کھروالوں کے پاس بہت موروں نے چکر لگائے ہیں۔ جوابے اپنے خوبروں کی شکامیش کر دئی ہیں۔ الیے لوگ تم میں آ دکی العضو نیس بین جو تورون کو دکھ چکھاتے اور شکامے کا موقع دیے ہیں۔ (دواہ ایوداکان دائن اجدالداری)

ہے اسے سے سے ساتار رہا ہے دور اور دور جن سے عام ری دور ہے۔ مرد و مورت کے درمیان فرق اور میاں بیدی کے باہمی حقوق وزلدِ جَالٍ عَلَيْهِنَّ وَرَجَةَ وَاللهُ عَوْرَ فُرِ حَجَيْمٌ ہے (سور واقر واللہ ملکا) ترجہ نیر مورول مردوں کے درمیان یا ہمی حقوق اور درجات کے بیا ن میں شرکی ضابطی حقیق ہے۔

اصل بات بیہ ہے کہ اسلام سے پیلے زمانہ چاہیت میں مورد یں کا کوئی مقام میں تھا ہلکہ مورت جانوروں میں سے ایک جانور بھی جاتی تھی۔ با قاعدہ اس کی ٹرید دفر وخت ہوتی تھی۔ اس کو شاہیے نگاح کا اعتبار ہوتا تھااور ندرشند داروں کی میراث کا حصراس کو دیا جاتا تھا بلکہ وہ میراث تھی

حفرت عائشروشی الله عنها فرماتی بین کرحضوصلی الله علیه وسلم نے فرمایا کهتم سب میں سے اچھاوہ ہی جوابسیخ الرالا لائٹی بیوی) کے ساتھ اچھا ہے۔ اور میں تم سب سے البیخ المل (لیٹی از واج) کے ساتھ اچھا ہوں۔ (بیصد یٹ تر ذی کاور داری نے تل کی ہے)

حکیم مطلق نے جب میاں یوی کے حقوق مقرر فرمادیے گوایمان کا تقاضا ہے کہ دونوں ان حقوق کی گلبداشت کریں اور مقررہ جقوق کی ادائی میں غفلت سے کام نہ لیمل ۔اور حسن معاشرت کے لیے تی الام کان کوشل اروجی ۔۔

اب چونکسروری و تیت قرآن کریم کی نعم قطعی سے نابت ہے۔ تو چند احادیث اس کے متعلق تجی موش کردہ بھر رہے گا۔ تا کسریو تو تھے ہوجائے۔ احادیث اس کے احتاج کے اس مرد کی فوقیت:

عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَفُوَعاً لَوَّ كُنْتُ المُوْ اَحَدُ أَنْ يُسْجُعَدُ لَاَحْدِ (أَى سِوى الله تعالى تعظيما و اداءً لعقله) لَامَرُثُ الْؤُوجَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزَرْجِهَالِائَةُ عَلَيْهُ التَّمْظِيمُ وَ يَهَايَةُ النَّكُويْمِ لِأَنْ فِيهِ وَصُبَحُ الشَّرَفِ الْاَعْصَاءِ عَلَى اَحَسِّ الْاَشْيَاءَ وَهُوَ الشَّرَاتُ

تر جمہ: حضرت ابو ہر روھ اسے مے مرفوع صدیت ہے کہ آتا ہے دو جہاں ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کی کو کس کے لیقظیم اور ادائے حق کے لیے جمرہ کا حکم ریتا تو ہیں کو حکم دیتا کہ دواپنے شوہر کو جمرہ کرے اس لیے کہ جمرہ انتہا درجہ کی تقطیم و حکم بھرے کہ اس میں بیٹائی جوا شرف الاعضاء ہے زمین پر دگی جاتی ہے جواض الاشیاء ہے۔ شرف الاعضاء ہے زمین پر دگی جاتی ہے جواض الاشیاء ہے۔

ف: اس حدیث ے نابت ہوا کرنجدہ فیرانشد کے لیے جائز نیس اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ شوہر کا لتی یو کی پر بہت زیادہ ہے کہ موائے ضدائے وصدہ لائٹر کیسا اے کی کی آم کا مجدہ جائز نیس ۔ بالفرش اگر جائز ہوتا تو یو کی کے لیے ہوتا کہ دوشو ہر کونقیسا مجدہ کرے۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بِنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ جَاءَ اَعْرَابِيّ اِلْيَهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالسَّكُمْ فَقَالَ اَرِينَى شَيْفًا أَوْدَدُ بِهِ يَقِينًا قَالَ مَا تُويِئُدُ قَالَ

أَدُعُ لِلكَ لِشَجَرَةَ فَلْقَاتِكَ قَالَ فَادْمُبُ فَادُعُهَا فَلَمُبَ فَقَالَ آجِيْبُي إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَتُ عَنْ جَالِبٍ مِنْ جَالِبِهَا فَقَطَقتُ عُرُوقُهَا حَتَّى انْبَهَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ حَسْبِى حَسْبِى وَامْرُهَا فَقَالَ الاَعْوَابِيُّ إِنْدَنَ لِى أَقْتِلَ رَاسَكَ وَ رَجُلَيْكَ فَإِ مَنْ الْمَوْفِعُ لَمُّ السَّتَوَتُ لَهُ فَقَبْلُ رَاسُهُ وَرِجُلَيْهِ فَقَلَ إِلَّهُ لِي السَّحِدُ لَكَ قَالَ لاَ يَسْجُدُ لَكَ لَكُورِ مِنَ الْحَلَقِ وَلَوْ كُنْ لِي السَّجُدُ لَكَ قَالَ لاَ يَشْجُدُ الْحَدْدِ مِنَ الْحَلَقِ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْحَلَقِ وَلَوْ حَلَى اللهُ لِلْاَكَ لاَحْرَاقُ اللهُ وَلَا حَلَقَ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ترجمہ عبداللد بن بریدائے باب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ديباتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين حاضر موا اورعرض کی کہ مجھے ایک الیمی چز دکھا دیجئے جس کی دچہ سے میرے یقین میں اضافہ ہوجائے۔آپ سلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا کیاجا ہے ہو۔تواس نے عرض کیاوہ سامنے جو درخت ہے اس کوایے باس ملا لیجئے کہ وہ آ ب سلی الله عليه وسلم کے باس آ جائے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جا وَاس کو میرے باس بلالا ویس وہ جلا گیا اور درخت سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے بلاوے کو قبول کر یعنی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے باس جلاآ۔ تو وہ درخت ایک طرف سے دوسری طرف جھکا اس کی جڑس کٹ گئیں یہاں تک کہ وہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو سائل نے کہنا شروع کیابس ہو گیا ہیں ہوگیا۔آ ہے سلی الله علیہ وسلم نے درخت کو تھم دیا تو وه این جگه لوث گیااوراسکی جزین این جگه لگ گئیں۔اور درخت سیدها کھڑا ہوگیا ۔ تو سائل نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کے سراور قدم مبارک کو چوم لول ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھراس اعرابی نے عرض کیا کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں كهين آب سلى الله عليه وملم كوتيده كرون وحضور صلى الله عليه وملم نے فرمایا كەكى انسان كىي انسان كونچە دەنبىل كرسكتا \_اگر مېن كىي نلوق كواس كانتھم کرنا تو بیوی کونکم دیناو دایینے شو ہرکوئجدہ کرتی ۔(بردایت احمہ) `

اس مدیت کے آخری حصر میں مضور ملی الدھایے وہ کم نے ایک صورت حال فرض کر سے حوج رسی کا دائی کے سلسلہ میں جو کچھ فر مایا اس کا خلاصہ رہے کہ ایک مورت فرطامیت میں جذبیغہ مت کے تحت اپنے جالمدی امراض میں جٹلا خوبر کے زخوں سے دینے والا یادہ اپنی زبان سے صاف کر دیے قودہ اس کے باوجوداس کے حقوق ہے مجدہ پر آئیس ہوگئی۔ ایک دوسری حدیث شن بھی اس تم کامنحون بیان ہوا ہے۔ ایر مر کا ک مدیث حضرت او ہر مدیدہ ( پیعدیث بھی جوات ہے ہے)

> كَانَ لِاهْلِ الْبَيْنِ جَمَلُ إِ سَنَصْعَبَ عَلَيْهِمْ فَمَنْهُمْ ظَهْرَهُ فَاخَيْرُوهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوْ وَالسَّلامُ قَوْمُوا فَتَحَلَ الْحَمِيطُ وَالْجَمْلُ فِي نَاجِيهِ فَقَالُوا فَلَ صَارَ كَا لَكُلِبِ نَحَافُ عَلَىٰكَ صَوْلَتُهُ قَالَ لِيسَ عَلَىْ مِنْهُ بَاسُ فَلَمَّا الْمَمَلُ إلَيْهِ الْجَلَ نَحْوَهُ مَنْ خَرْسَاجِها أَبَيْنَ يَدَيْهِ فَاخَدُ ا صَيْنَةُ حَنْى أَدْخَلَةً فِي الْعَمَلِ فَقَالُو مَلاَ بِهِيمَهُ لا يَقِيقُ يُسْجُدُ لَكَ وَ نَحْنُ نَقَيلُ فَتَحَنُ حَقُّ الْمَرْسَا فَلَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَلَحِسَةٌ مَاادَّتُ حَقَّةٌ (رواه الرئ السوقال الدرى والتقات شهرون)

تر جمیہ: ایک گھر والوں کا اونٹ تھا۔ ان کواس اونٹ سے کام لیٹا مشكل ہوگيا كيونكداس اونث نے اپني پيٹھ سے اس كومنع كر ديا تھا۔ يعني وہ سرکش ہوگیا تھا۔اور مالک کی اطاعت ہے شرارتا گر ہز کرتا تھا۔انہوں نے حضور سلی الله علیه وسلم ہے اس کی شکایت کی اور رہ بھی عرض کیا کہان کی بھیتی ادر کھورس بانی نہ ہونے کی وجہ سے سو کھر ہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریابا چلواس اونٹ کو دیکھولیس۔ جنانحہ ہاغ کی دیوار کے اندر جا کراونٹ . کودیکھا کہ دیوار کے باس کھڑا ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ بہتو (ویوانے) کتے کی مانند ہوگیا ہے۔ نہمیں ڈرہے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم برحملہ بنہ کر دے۔ آ ب سلی الله علیه وسلم نے فر ماما کہ مجھے اس ہے کوئی خوف نہیں ہے۔اونٹ نے جب رسول علیہالصلو ۃ والسلام کودیکھاتو فور أسامنے آ کر بحدہ میں گریڑا اورآ پ صلی الله علیه وسلم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کام پر لگا دیا۔ گھر والول نے رسول علیہ الصلو ة والسلام سے عرض کیا کہ بیتو جانور ہے اور بے عقل ہےاورآ پ سلّی اللہ علیہ وسلم کو تجدہ کرتا ہے۔ ہم عاقل ہیں اس لیے ہم ً اس سے زیادہ حقدار ہیں ہم آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحدہ کریں ۔ تو حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کر کسی انسان کے لیے بیرجائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کوسجده کرے۔اگریہ جائز ہوتا تو میں تھم دیتا کہ بیوی اینے شوہر کوسجدہ كرے اس ليے كي و بركا يوى يربت برائل بے يہال تك كرا كرايك عورت فرط محبت میں جذبہ خدمت ہے سرشارا بے جلدی امراض میں جتلا شوہر کے زخموں سے رہنے والامواد اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو وہ اس کے باوجوداس کے حقوق سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے گی۔ (روایت کما اسکواجمر نے حفرت الس اس امام منذری فرماتے ہیں کداس حدیث

كروايت لرنے والے سب تقداور شہور ہیں) اس طرح آليک حدیث هطرت الإبرير پوچھ سے مجل مقول ہے عَنْ أَبِی هَرَيْرَةَ وَجِنِی اللهُ عَنْهُ مَرَقُوعًا إِذَا وَعَا الرُّجُلُ إِمْرَاتَهُ إِلَى فِرَاهِهِ فَابَثُ أَنْ يَجِنِیءَ وَلَيْهِ فَبَاتَ غَصْبَانَ لَعَنْتُهَا الْمَالِانِكُةَ تَخْدِي فُصْبِحَر.

ترجمہ الا بررمی بھٹا سے مرف طرحیت بے کیا گرفتر براتی ہوئی اپنی کا پئی خواب کا دیا ہے کی اگرفتر براتی ہوئی کا پئی است اور خوہر دات کی پاس آ نے سے اور خوہر دات کی باس آ نے سے اور خوہر دات کی بیت ہیں۔ ایش کرتا کی اور خواب کی ایس کرتا کی اور خواب کی ایس کی ایس کرتا کی ادا سی کی ایس کرتا کی ادا سی کی معمود ف ہوئی ہوئی میں کرتا کی اور کی بادا میں کا معمود ف ہوئی ہوئی میں کہ دو موجود کی اور کی کا دو میں کرتا کی اور کی کا دو میں کرتا کی اور کی کا دو کی کرون کی کا دو کی کی کا دو کی کو کی کا دو کی کو کی کی کا دو کی کو کی کو کی کا دو کی کی کا دو کی کو کی کو کی کی کا دو کی کو کی کی کا دو کی کا دو کی کو کی کی کا دو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کا دو کی کو کی کا دو کی کا دو کی کا دو کی کی کارو کی کو کی کی کا دو کی کو کی کی کی کا دو کی کا دو کی کو کی کو کی کو کی کا دو کی کا دو کی کا دو کی کا دو کی کو کی کا دو کی کا دو کی کا دو کی کا دو کی کو کی کا دو کی کو ک

رِيْنَ وَفَى الْحَدِيْثِ أَوْلُ مَا تُسْتَلُ عَنْهُ الْمَرْاَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ صَلاَيْهَا ثُمَّ عَنْ حَتْى زَوْجَهَا عَنْ صَلاَيْهَا ثُمَّ عَنْ حَتْى زَوْجَهَا

ترجمہ: اور صدیث شریف میں کے کہ تیامت کے روز فورت سے پہلاسوال نماز کے بارے میں ہوگااوراس کے بعد شوہر کے حقق آگا۔ وفعی العجبرانَّ الْمُمَوَّاتُهُ إِذَا صَلَّتُ وَلَمْ مَلْكُ إِلَّهُ وَهِمَا ذُكِّتُ صَلَا لَهُمَا تَحَتَّى مَلْمُوَا لَهُ.

تر جمہ: مورت جب نماز مزھ لے اور شوہر کے لیے نماز کے بعد نجات وفلاح کی دعا نہ کر ہے اس کی نماز لوٹا دی جاتی ہے بہاں تک کہ اس کے لیے دعا کرے۔

پریہ ہے کدہ فغل روزہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔ (مبادات چہر کو بیوی کے اس مبادات چہر کا بیکی ہو۔ اوروہ اسے کو کا ایک خرص کی تخیل روزہ شمین منتخی ہو۔ اوروہ اس وقت اس کی عدر میں کا عدر بیش کر کے اور دو اس کی عدر میں اور اور کے اور دو اس کے باوجود اگر موری اجازت کے بغیر روزہ رکھا تو کو یا دوروزہ دار نسبی کے باوجود اگر موری کی اجازت کے بغیر اسے کہ بغیر اس کا ایسا روزہ مغیول ندمو گا اور بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اسے کھر سے باہر نہ لکھے (اور ند کیس جائے سوائے ان اس مقامات کے جاں جائے کہ شرکا واز ند کیس جائے سوائے ان

ہیں اگر بغیرا جازت کے نکل گئی تو آئیاں کے فرشتے ، رحمت کے فرشتے ، عذاب کے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔ یہاں تک کیدووا پس کھرلوٹ آئے۔

ر ری سال میں میں اسم بین پائے ہوئے ہے۔

ان جگہوں کے علاوہ دوست احب کی ملاقات یا عیادت یا دوست کے
لیے شوہر بالکل اجازت در سے اور اگروہ اجازت دیے تھی دی توست کو
جائے کہ گھرے نہ نظے اور اگر نگل گئ تو میاں بودی اور فوٹ گئی اوروں کے
میاں صاحب اجازت دیے کی اجبت اور تیکم صاحبہ نظئے کہ سبب ہے۔
اور آداب القاضی ہیں ہے کہ شوہر کو چاہیئے کہ گھر کا دروازہ مقتل
رکھا دروا لدین کے علاوہ ہم کس کہ کی آمہ دوشت پر پابندی لگانے۔
اور میر کیمیر اور ذخیرہ میں ہے کہ دالدین کی زیارت سے اور ای اولاد
کی زیارت سے بھی متح کرے جو دوسرے شوہرے ہو۔ ہاں وہ ان کے
پاس ہفتہ ہمی ایک بار شوہر کی موجودگی ہیں جا سکتی ہے۔ و بعد الحد
المستانخ اور اس برعا دکا گل ہے۔

مسئلہ: س عورتمل بعض ادلیاء کے مزارات پرتبرک کے حصول کے لیے جاتی بیں نے کیا اس میں اواب یاعذاب ہے؟

ترجمہ: اپنی یوی ہے اپنا عصائدا نماادرا پنا تازیاندا ہے مقام پر رکھ کروہ یوی بچوں کی نظروں کے سامنے رہے ( تا کدان پر تیرار عب چھایا جائے اور انہیں کی ختم کی برخلتی اور غیر شرقی ترکت کی ہمت ند بڑے کداس کا ارتفاع کیا تو تازیانہ پڑے گا)

## بیوی کے حقوق

تعجم بن معاویہ هافرات بین کہ بھی نے فوض کیا یا درول الفرسنی الند علیہ من معاویہ هافرات بین کہ بھی نے فوض کیا یا درول الفرسنی الند علیہ وہ کمات فوق کا سور کی گائی دول کے استفادہ ملم نے فرمایا۔ یوک کا فتر یہ ہے کہ جب تو کھائے او اس کوئی بیشائے اور اگر اس سے کوئی فیمرشری مفاطلے سر دوبوق چرے پر شارے اس کوگا کی دروے۔ اس کے قبائی اور عبور وطور اور تشخر دار شیرات کے اعدال کی فوضری عبور کہ اس کی قبائی اور وجد سے اپنے ہے الگ مت کر داراں گھر بھی اور کہ کا اور اس کوفسری علیہ ورکھا جا سکتا ہے ) اور اس کو کھر سی خالی مت کے داراں گھر بھی ان کی سے بیور کہ ایک میں کا فیال مت چھوڑ کہ ایک میں ان الی المد کے اور اس کو کھر کی کی کی نظر سے اس کو دو کے گیا کھر ان کی اگھر کے اس کو کہ کی کی کی نظر سے اس کو کہ کے گئے اور کے گھر کے ان کی ان کے کہ کوئی کے کہ نظر سے اس کو کہ کے گئے گئے دولی کے کہ نظر سے اس کو کہ کھر کی کہ کوئی کے کہ نظر سے اس کو کہ کھر کوئی کہ کوئی کوئی کہ کوئی کوئی کہ کوئی کوئی کہ ک

را) گرے باہر کا کوئی کام ہوتو اس کو شوہر کرے ادراس کو باہر جانے ک

اجازت نددے اس کئے کہ ایک قورت کا گھرے باہر نکلتا گناہ ہے۔ دوسرے شوہر کی بیول سے بسیر وقی ہے ادردونوں ہی ہا تیما انھی ٹیس (۲)اوریڈ گی شوہر پر تق ہے کہ اگر بیوی کو شوروں و بی ساکل کی تعلیم کا حاجت پڑنے تو شوہر اگر خود جانتا ہے تو بتا دے دونہ کی عالم ہے دریافت کرتے بیوی کو بتا دے (اگر شوہر بیدکام نہ کرے قوبل اجازت خوہر کے کوئے گل کتی ہے کیونکہ پیٹر کی شرود ہے)

(۳) ادریدگی بیوی کا شوہر برتن ہے کہ اس کوصال رزق کلائے اس لیے کرطال رزق اس کے باش شی اور پیدا کر ہےگا۔ (۳) ادر بیوی کا شوہر پریدگی تن ہے کہ اس پائلم شکر سے ماس کو فیر شائے۔ (۵) اور بیوی کا مثوبر پرید بی تن ہے کہ اس کی قولی فیلی زیادتی کوتی

۵)اور بیوی کاشوہر پر بید همی حق ہے کہاس کی قولی اٹھلی نہ الامکان برداشت کرتار ہے۔ تاوقتیکہ خلاف شریعت نہوں۔

ایک سبق آموز واقعه:

ظامہ کلام پر کمٹو ہرکو جاہیے کہ اپنے ہیو کی بچوں کے حقوق کا خاص خیال رکھے۔ان کی اذب والی ہاتوں کو پر داشت کرے اوران کی املاح کی کوشش کرتا رہے۔اوروین کی طرف ہروقت ان کوتر غیب ویتا رہے اور کسب طال سے ان کا فقتہ پر اکرتارہے۔

رسول اکرم کی اللہ علیہ کی کم کا ارشاد ہے جوتری مروایے المل وہم ال پرکتا ہے بیاس کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک اس براجردیتا ہے۔ اس وی کوجو اللہ تعالی کی رسا کے لیے اپنی بیوی کے حدیثی اوالد کھتا ہے اور جو کھا پی بیوی بچی اور مفاوسوں پرخری کرتا ہے بیرس اس کا صدقہ ہے۔ اور اسیح بیوی بچی رس مصد کرنے والا قرائد اور کی قصل است کو دیتا ہے اور بیا ہا بہتر ہے اس لیے کرد کو قریبے والا تو اللہ تعالی کا حق صفی کو دیتا ہے اور بیا تعدال اور کا تعدال اور بیا تعدال بیا بال بیر میں کرتا ہے۔ اگر چوز کو قدیبے والا قرائس اور کرتا ہے اور بیا قصل ایتا بال بیری کرتا ہے۔ فضل و کرم ہے جمیں اس امری کو تی تیم جو سے فرا کر ہم'' عاضو و حدن بالمعمود و ف ''کا اپنی زعری میں اگر ایم کری تو ٹی مرحمۃ فرا کر ہم'' اواکر کے جن اواکر کیس اور ہم ادی گوروں کو کی بیسعادت انسیب فرا کر دوں ایک سلمان بیری کا مثال محمود جیش کر کے دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب وسرخر دووں۔

رَّبُّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَوْوَاجِنَا وَفَرِيكَا قُرَّةَ اَعَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمُّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ.

برون كالججين قدم بهقدم

بچوں کے محبوب اویب جناب عبداللہ فارانی کے للم کا نیا شاہکار جس میں تاریخ اسلام کی نامور شخصیات کے بھین کے واقعات بھی مرتبہ کہانی کے انداز میں تورید کے گئے ہیں ..... بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کی تربیت کیلئے مفیدعام کا ب ہر محراور ہریجے کی ضرورت والط کیلئے 2018-0322

## لنب للفالرم زالوث

#### پرده

قُلُ لِلْمُؤُ مِنِينَ يَنْضُوا مِنْ اَبْصَادِهِمْ وَيَحْفَظُوا قُوُوَجَهُمْ ذَلِكَ ازْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيْرٍ بِمَا يَضْنَعُونَ.

(اے میں ملی النہ علیہ علم) ایمان والوں ہے کہد چیج کسانی افا ہیں نجی رکھس اورا پی تشرر مگاہوں کہ تعاظمت کریں بیان کے لیے دیا وہ یا گیا اور یا کیزگی کا بات ہے بے شک الشر تبرارے کا موں ہے پوری الحررے البتر ہے۔ تقریب نیز رکھی مرسل حدیث ہے کہ رمول الله ملی اللہ علیہ در مجھنے ہے فرایا نیز مرکعی مرسل حدیث ہے کہ رمول الله ملی اللہ علیہ وہم نے فرایا نیز مرکعی میں مرسل حدیث ہے کہ رمول اللہ ملی اللہ علیہ وہم نے ایس برتھی ۔ (در البیجی)

معترت بریده وظیف کی صدیت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ و کہ بعد دوسری
حضرت کی طیف نے آبارے کی طیف بالار میشل پڑ جانے کے بعد دوسری
بارنظر شرکرو ۔ بہلی نظر تجہارے لیے جائز ہے بعنی اس پر کناویس کہ دو بلاالرادہ
دفعن پڑ کی گئیں دوسری انظر جمارا دوسے ہودہ من ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ و کہ
اور معترت ایوا ما مدھیات کی دوایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ و کہ
فرایا کہ جوسلمان کی اجتماع و سی کی مواحل حالات بدیا کر تاہم
ہے اللہ تعالی اس کے لیے عمارت میں حمال حالات بدیا کرتا ہے۔ (دواجر)
ہیں اور بائدیوں کے لیادہ دوسروں کے اپنی شرم گاہوں کو بچائے
رکھیں۔ تعاظر تروی عام ہے لیعی جائے کی جانا اور اس کے تام
دوائی اور اس باب ہی جسے غیر محرم برنظر ڈالزا اور اس سے ہے۔ تکلف و
دوائی اور اس باب ہے می جسے غیر محرم برنظر ڈالزا اور اس سے ہے۔ تکلف و

حضرت این تمرینظانیدادی میں کدمول الله ملی الله علیہ وسلم نے فریا پاریکل ے بنجی رہ کر تبہارے ساتھ ہروقت ایک ( باک باز اور مقدس ) ہمتیاں اوق ہیں جوتم سے رفع حاجت یا پیری سے تربت و تبرا کہ ماراقع کے علاوہ کی وقت مجمال الگ نیس ہوتی ۔ (اس سے مراوفر شنتے ہیں) انہنا تم ان سے شرخ کرو۔ خلیک اَوْ کی فَیْهُمْ ، نظر نِیْنی رکھنا اور شرم گاہ کی حافاظت کرتا ہے دونوں ایسے کام ہیں جوان کے (ایشی موضوں کے ) لیے انجائی یا کمیڈ گیا کا

باعث بین چنانچدال کی وجد ب زنا می جما ہونے کا خطر مہاتی تیس اربتا۔

اِنَّ اللَّهُ حَبِیْوْ بِیمَا یَصَنَعُونَ . بِ حَنْ اللَّهُ کَوَام کا صول کی لیری

فیر ہے جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں (کروہ اپنے اکام کی خلاف ورزی

کرنے والوں کوان کی خلاف ورزی کے مطابق سزاد بتا ہے ) اس آ ہے کا

مقصد موسم کو وزنا ہے رو کنا اور بچانا ہے جس طرح برکام کی ابتدا ماور انجا

می مقصورہ ہوتا ہے ای ملس می فیر محم پر نظر زنا کی ابتدا ماور بخیا دی سب کی

حثیدت کتی ہے ای لئے موس موروزی ہے ہے بہا انتم اظر تی کر کھنے کا دیا

میا ہے جنا چی مجمد اللہ این مسعود دی ہے ہے متقول مدیث قدی اس بات کی

ایس ایس می میں میں میں موروزی ہے نے فریا یا

**Mo**rdpiess.cl

قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَبَهِ النَّظَرَةُ سَهُمّ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مُتَحَاقِبَىُ ابَدَلُتُهُ إِيْمَالُيْجِذُ حَكَوْلَتُهُ فِي قَلْيُولِمِرانِي

رمول الله مل الله عليه و کم نے اپنے دب کی جانب سے فریا کار غیر عجم پر ) نظر لینی مرد کا اینسی اور ہامح مورت کی طرف نظر کرنا اور فورت کا اجنبی و غیر عجم مرد کی طرف نظر کرنا شیطان کے زہر ملے لینٹی زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھاموا تیر ہے ( کما ایسا تیمرا سے زہر کے مراہت کر جانے کی ویہ سے بڑا اہا کہ نیچ ہوتا ہے ) جس نے میرے خوف سے اس کو ( لین ناجم مواجنی کی طرف نظر کو ) چھوڈ دیا۔ عمل اس کے دل کوایمان کی طاوت سے چھر دوں گا ( تھے۔ در یب )

دومراتھ مثرم گاہ کی مفاظت کا ہے جمن کا مقعد زنا سے تخوظ مکا اور بچانا ہے۔ ان دونوں کے احکام کے درمیان جینے مقد مات اور دوا گی ہیں وہ سب جرام اور نا جائز ہیں مثل ہاتھ لگا نا مصافحہ اور معافقہ کرنا ، بوسہ لینا ، یا بخرض شہوت ہاتمی سننا ۔ اس کے بعد عور نول کوئمی ان دونوں احکام کے علاوہ اپنی زینت کے عدم اظہار اور زیرات کی آواز وغیرہ وندکرنے کا تھم چند مستشجات کے ساتھ کیا گیاہے چنا نچر ارشاد ہاری تعالی ہے:

وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنْ أَبُصَادِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ

اس سے بیٹا بت ہوا کہ مرد کا اجبی اور نامحرم تورت کے چیرہ اور جم وغیرہ کی طرف و کیمنااور اجبی ونامحرم مورت کا اجبی ونامحرم مرد کے چیرہ اور جم وغیرہ کی طرف و کیمنا تھی نا جائز اور منوع ہے۔

یکی مدیرے تر ذی نے حضر ندیای کافیائی ہے محی تقل کی ہے کئن اس شما اتنا زائد ہے کہ حضرت ممیاس کی ہے کہا آپ ملی اللہ علیہ والم سنے اپنے چاکے بیٹے آق کا رخ موڈ دیا ۔ من چھر دیا تو حضور ملی اللہ علیہ وہما نے جا پائر ایا کہ بھی نے ایک جوان مروکو جوان عورت کی طرف اور جوان مورت کو جوان مرد کی طرف نظر کرتے دیکھا تو جھے دونوں کے متعلق شیطان کی مداخلت اور دوسر ایمازی کا اندیشہ ہوا۔ اس کیے جس نے فشل شیطان کی مداخلت اور دوسر ایمازی کا اندیشہ ہوا۔ اس کیے جس نے فشل

ای سلسله بی واقعد ذیل بھی قائل فور ہے جس سے ایک اعموم روی طرف فورت کے نظر کرنے کا ممالات نابت ہوتی ہے۔ دورا نمالید دہ اس کی طرف نظر کرنے اورائے دیکھنے سے قاصر ہو۔ ایک مرجدام المؤسنی حضرت ام سلسرض اللہ عنبها درام المؤسنین میمونہ رضی اللہ عنبار سول اکرم صلی اللہ علیہ دیکم کے پاس موجود قیس ۔ است میش دھٹرت این مکتوم مظالیات (نابیعاً) آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے ان دونوں سے فر بالیا کرتم ودنوں پردے میں ہوجاد حضرت ام سلسرض اللہ عنبہا کا بیان ہے دہ فر بالی جی کے میس نے فرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کیا دونا ہونا تبییل جیس جور بیا کیا تھم دونوں کی نابیا ہو جی کیا تھم ان کوئیس دیکھیستین (دونا والدی الادورات نماک)

جرت کا مقام ہے کہ آئ کی کورٹی ہی ہدیر اور مید کور ہو گھی آزادانہ بازاروں میں کھوئی کھرتی اور پر وتفرش کرتی کھرتی ہیں۔ تیز خوشور لگاتی ، ہونؤں پر کئی لگاتی ہیں اور شم بر بدرحالت میں بناؤسٹھمار کھروں میں عماشانہ باتھ اور تھی دمرودی تحفول میں وادمیش دیتی ہیں کھروں میں عماشیاں کرتی اور تھی دمرودی تحفول میں وادمیش دیتی ہیں اب امید کی کرن کھائی دیتی ہے کہ محکومت ملک میں اسلای نظام رائی کر بددہ اسلام اور اسلامی معاشرہ میں ریو دی ہوئی کی حقید دے گیا اس لیے کیے کھا کم می کرروی ہے۔ وہ بینیا پردہ کی چانے بھی تجہ بددے گیا اس لیے کے کھا کم می کرروی ہے۔ وہ بینیا پردہ کی چانے بھی تجہ بددے گیا اس لیے کیے کھا کم می کرروی ہے۔ وہ بینیا پردہ کی چانے بھی تجہ دی ہے۔ کیا تیس ہوتی اور اس کے نیے راسلامی نظام کے اجماد اور ادکام اسلام کانا ذکا تصور ایک بے مثنی اور کہل تی بات ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کہ اللہ اسلام کیانا ذکا تصور ایک بے مثنی اور کہل تی بات ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کہ اللہ اسلام کی نظام کی اسکور اس کے ایک اللہ اسلام کی نظام کے اجماد اور کہا کی اللہ اس کے نظام کی اسرام کی میں اور کو جات ہے تین ۔ می کھوئی کی میں اور کو جات کی اسلام کی نظام کے اجماد کی میں اور کو جات کی اسلام کی تعلیم کر دو جم میں اور کو جات بی تا ہوئی۔ ہی تھی دور کی میں کر رہے تی کی اسلامی کیا گیا گھی کے میں اور کو جات ہی تیں دور تی ہوئی کی دیں۔

 حری نیس ہے۔ اس تغیر کے مطابق خیر خرم مردد کے سامنے تورت کا بنا چرہ اور ہاتھ پاؤ ک کوانا بھی جائز نیس ۔ اور حضرت این عباس عظیفی کی تغییر نمس ما طَفِقرَ سے مراد ہمسلیاں ہیں کیونکہ فورت لین و ین کے وقت ان دونوں کے کھولنے میں مجبور ہوتی ہے۔ تو پوچیند راجبی مرد کے سامنے چرہ وادر تعملیاں کھولنا جائز ہے۔

موجدود زمان کتا فنوں سے حضرت این مسود حقیقاتی کول وگل تا بل ترجی ہے۔ اس سلسلہ میں فقها میں اختلاف پایا جا تا ہے البتہ اس بات پرسب متنق ہیں کہ اگر چرہ اور ہمسلیوں پر نظر پر جائے ہے فتر کا اند بیشہ ہوتو یا لا نقاق ان کو کھول جا کو نہیں (لیٹن خورت کے لیے کھول تا جا باز ہے اور مرے کے دیکھا) قاضی بیشادی اور صاحب تغیر خاز ن نے اس آت کی آخر بر میں لکھا ہے۔ کہ آیت سے میں معلوم ہوتا ہے کہ خورت کے لیے تھر تو بی ہے کہ وہ اپنی زینت کی کی چیز کو ظاہر شہونے و دے بجو اس کے جونس و حزکت اور کام کان کر نے بیس عاد ق کسل میں جائی ہیں تو جی بر نسو در اور جان کا کا جو جب تیس کین اس آئے ہے۔ اس عاجہ تبین بوتا کے مرد دن کوال کا چرہ وادر تصلیاں کو بھنا جائز ہے۔ بلکہ مردوں کے لیے وفق کلم ہے کہ لگاہ تی کھیں۔ اس لیے خورت آگر کھی چرہ ادر جسلیاں ایوج مجبوری اور ضرورت کھول دیتو مردوں پر لازم ہے کہ بلا ماردوں کے لیے وفق کلم ہے کہ لگاہ تی کھیں۔ اس لیے خورت آگر کھی چرہ ماردوں کے لیے وفق کلم ہے کہ لگاہ تی کھیں۔ اس لیے خورت آگر کھی چہرہ ماردوں کے لیے وفق کلم ہے کہ لگاہ چی کھیں۔ اس لیے خورت آگر کھی چہرہ مار دوں کے لیے دفق کھی میں دیتوں کی اور خورت کے اس کے خورت کے اس کے خورت کے اس کے خورت کے کہ خورت کے اس کے خورت کے اس کے خورت کے اس کے خورت کے کسی ہے۔

یہ یو اظہر من الشمس ہے کہ حسن وزینت کا اصل مرکز چرہ وہی ہے اور زبانہ نہایت فقدہ فساد کا ہے اور نظیہ ہوتی وسعصیت کا ہے اس لیے خاص صورتوں، شدید شرورتوں اور ٹاگز ہر مجبور ایول کی صورت کے بغیر علائ معالجہ یا کی شدید خطرہ کے جو عورت کو درجش ہواجش مردوں کے مباشے قصداً تھوانا بھی جائز نئیں اور مردوں کے لیے بھی اس کی طرف بلاکی شرقی ضرورت اور شدید بمجدوں کے نظر کرنا جائز نئیں۔

وَلْيَصْرُونَ بِعِنْهُمْ هِنْ عَلَى جَبُونِهِينَّ. اورا فِي اورُحيال البِحَ گریانوں پرڈال کیں تا کران کے بال ، ہر گردن ، ادرکان وغیرہ چیے رس بیلے ذائے میں گریان سنے پرہونا قداس لیے اس کے چھائے کا تھی دیا تا کہ گورت کا سیونکی کونظر ندآئے نہ اند جالمیت میں محورات ہیں ہی چھوڑ و پتی تھی جس سے سیداورکان محصار ہے تھے تو سلمان موراتی ان کوسی تھی دیا گیا کروہ الیا دکر کی بلکروں پئے کے دونوں کچھ ایک دومرے پرالے دی تا کہ بہتام اعضاء چھپ جائیں۔ اور سینے کا ایجاد مجی کا طرح چے ہم اور سینے طرح چے ہی گن زینز ہے۔ ای طرح سیونکا ایجاد مجی کا محدود سے تم محمود سید

ک رونق ہے۔اس لیےاس کا چھیانا بھی ضروری ہے۔ حذ

ای بناہ پر نماز میں خی ند بہ میں مورت کے لیے بید بھم ہے کہ قیام میں دونوں ہاتھ اپنے بینے پر کے تاکہ میں ستوراور چیار ہے کین انسوں ہے کہ آج کمل تو سینول کی نمائش ہوتی ہے۔ لباس سلاتے دقت اپنا بدن ورزی کومونپ دیا جاتا ہے تا کہ دہ البیا کرتے یا جہری دے جس میں بدن کا بر حصداور ابحار پورا پورا کو ان کارٹ کے بیٹری اپنے بدن پر ایک تک اور چی ہوئی سلوائی جائی ہے جیسے سانپ پر کیلی مرض کہ اس زمانہ میں مورش کا میں اس کہ لباس میں رہنے کے بعد بھی ان کے جم کا ہر خصداور ابحار نمایاں نظر آتا ہے۔ العمانہ انشد۔

وَلَا يَشْبِغُنُ وَيُنْتَهُنُ وَلَا لِيَعُولَيْهِنَّ. اورا فِي ارْيَتْ فابر شَرِي مُكُر ایپ شوہروں کے سامنے اس لیے کہ اسل متعمد زینت سے شوہروں کو خوش کرنا ہے کردونو سے درمیان انٹاد کس واقصال نرق موجود ہے جیے لباس کوجم کے ساتھ ہے چنا نچاد شاوخداد ندی ہے کہ:

اُو البَاءِ بَعُولَتِهِنَّ مِاسِيَ شُوبِرول کے بابوں کے سامنے ،اس سلسلہ کے تمام اصول کا بھی بھی تھم ہے۔

اُوائِنَاۤ بِھِنَّ بِالبِينِ نِیْوُں کے سامنے ، تمام فروع پوتے ، نواے خواہ کتنے ہی نیچے ہوں اب اس میں داخل ہیں۔

اُوَابِنَا ۗ بِعُولَ لَيْهِنَّ ، يا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے (جوان کے علاوہ دوسری بولی سے ہول)۔

اَواخُوا نِهِنْ اللهِ عِما ئين كرمائة فوادوه عَثَّلَ مِو ياعلانَ لِينَ باپ كامرف سے ياافيا في مين مال كامرف سے سب عظم ايك ب اَوْ اِنِيْنَ إِخُوا نِهِنَّ اِللهِ بِمائيوں كے بيٹوں لين معجوں كے مانے اس سلسلے كتام فروع ثال بين سے واہ كئے تى پیچ كرموں۔ اَوْ اِنِيْنَ اَخُوا تِهِنْ اِلْ إِنِي بَعِوں كے بيٹوں كے سائے اس ش مجى اس دشت کے تمام فروش وائل ہیں۔ خواہ کتنے ہی نیچے کے ہوں۔
یہاں تک تو مردول کا تحقیق میں نیچے کے ہوں۔
ادر شال کا تعقیق میں اور انجاز میں کا بیان ہوا ہے جن سے نہ پر دہ ہے
ادر شال کا کتا ہے نے طلقتا ان کے طبائح تمالیے بنائے ہیں کہ ان سے
کہ فتد کا آئد بشہ اور خرائی کا خطر وہیں بلکہ دو ہو ان فورتوں کی مصحت و
عفت کے محافظ ہوتے ہیں۔ ان پر ڈاکرڈ النے اور لانے نے والے نہیں۔
دومری دید ہیمی ہے کہ ہروقت ایک بگر رحمت و رمایت کی مقتفی ہے۔
مرحروت مجی بجوات و آئا مانی اور رخصت و رمایت کی مقتفی ہے۔
تیمری دید ہیمی ہے کہ انج از یب کی رشید داری اور النے عالم قوں اور ا

اُوُ مَا مَلَکُٹُ اَیْمَانُهُوْ، یاان یا ندین کرمانے جو کملوک ہیں۔ ظام اس تھم میں شال نہیں وہ اس استثناء ہے خارج ہیں کہ وہ مرد ہے اور محرمین کے انگل اپنجی ہے۔ اس سے بردہ مجی ہوسکا ہے بیٹی کمیا جاسکا ہے۔ جس میں کوئی شکل کمین سے اس لیے کہ وہ باہر کا کام کرتا ہے۔ هزت عبداللہ بن مسعود منظ محمد اور میں اس کے کہ بالا کہ نظام مرد کے لیے اپنے آتا تا کورت کے بال دیکھنا بھی جائز نہیں۔ (در تا المعانی)

غرض غلام كي مى و بى احكام بين جواور غير محرصول ك بين -اَو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِدْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ.

یا آن مردوں کے ساننے ہو کھنگی کے طور پر رہتے ہوں۔ اور ان کو نہ اور آن کو نہ کوروں کے ہوا نہ اور ان کو نہ کوروں کی ہم کی جداجت و شرورت ہواورشان کی سے طرف رقب و توجہ کی ہم کی جداجت و شرویت ہوا ورشان کی ہم کی اقدام کو جو ہوت آر بہ المرک تم ہو گئی ہو۔ ان کوتا ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ میڈ فورکس ہمان کرنے کے تاثم ہیں ہوئے ہو۔ ان کوتا ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ میڈ فورکس ہمان کرنے کے تاثم ہوئے ہیں۔ ان کے حیثیت نابائے بچول کا تا ہے۔ اور شوال کے اللہ بھول کا تابائے ہوئے کہا گیا ہے کہ میڈ کوروں کے تاثم ہوئے گئی ہوگاؤ و اٹھلی عود آرات النیستانی۔ ان الطِقْلُقُل الَّذِينَ لَمُ مَنْظَمَ ہُورُا عَلٰی عود آرات النِستانے۔ ان کے میڈولاؤں کے سانے جوگولوں کی بروہ ہوئوں سے واقف نہ ہوں۔ اللہ اللہ کے الکوروں کے سانے جوگولوں کی بروہ ہوئوں سے واقف نہ ہوں۔

یتی باننی شدون یا جماع کی اقد رت شد کھتے ہوں۔ یہاں ان اوکوں کا بیائی ختر ہوا چر پردہ ہے شکلی ہیں۔ یہی ان کے سامنے مورت کو بے پردہ ہونے اور اظہار زمینت کرنے کی اجازت ہے۔ پہلے آتھ تھے کہ کوگوں کی جانب سے فتنکا خطرہ کم تھا۔ اس لیے ان سے پردہ نقاراد راہ کئے ہیں۔ ان کے علاوہ بالگل ہی خطر فیش اس لیے سے انگل شکلی قرار دیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ کیا پردہ ہی مررت پردفرش ہے بہت کی تو تشکی کئی میں کہ پیرصاحب سے کیا پردہ ہی مرت برائش کے لیا دہ سے سے بطانی ہی کیا کم خورس ہے۔ یہ سے سلمان جاہ ہورہے ہیں۔ کر سے بھان ان اعلم حرت منا اطدور کر اور فریب سے سلمان جاہ ہورہے ہیں۔ کر سے بھان ان اعلم حرت منا اطدور کر اور فریب سے سلمان جاہ ہورہے ہیں۔ کر شیفان ان اعلم حرت منا اطدور کر اور فریب کے ساماوں شی جمال کردیا ہے اور بالافر بالگل جاء کردیا ہے۔ الشریاہ دے۔

اورائے پاؤں ڈیمن پرند باریں۔ تاکدان کی چی ہوگی زینت کا اظہا رہواوران کا چیا ہواز پولوگوں کو مطوم ہوئے یہ بنوی نے تکھا ہے۔ کہ قماران اسلام جب فورے چی تو یا کوان ڈیمن پر بارتی جاتی تھی ہا کہ اس کے پاڑی وفرہ کی آ واز لوگ من لیس اس کی ممانوت کردی گئے ہے کیئکہ اس جرکت مردوں کے دلوں کی خواہ تو اواس کی طرف میال ان پیدا کرتی ہے۔ بیشاوی نے تکھا ہے کہ زیود کی آ واز سائے اور اپنی ڈیفت طاہر شہونے دی جائے ۔ اس لیے نوازل جی کھوا ہے کہ وورش کی آ واز پیدا ہی خورت ہا اورا کی مسئلہ چی ہے کھوارت کا موات ہے تر آن بیکسنا اخضل مورت ہے اورال اند میلی اند طبید و کملے نے ہے اور مواؤل کی کہ اور کی کے ویت بچیا نے درسول اند میلی اندائی میں دوں کے لیے ہے اور مواؤل کی کے لئے ویت بچیا نے درسی میلی انداز جمارات کے لیے ہے اور مواؤل کے لئے تالی بجانا ہے (متن ملی) فی اقدار چی انداز جمارات میں ہام نے تکھا ہے کہ آگر مورت

آنت کشروع می مورد آل این زمنت فیرم مواد اینی لوک پ خاہر کرنے ہے مح فر بایا قاآخر میں اس کی مزیدتا کید گی تھی کہ مواض زمنت چرو مربید اور کان و فیرہ کا چھپانا تو داجب قاتی محین اپنی تخل زمنت کا اعجاد تھی خواہ کی طریقہ ہے ہو موٹ اور با جائز ہے ۔ لینی زایو میں کوئی الی چیز ند ڈائی جائے جس ہے وہ بینے گے۔ اور پاؤی زمین پر سب چیز ہی جائز ہیں۔ اور ای تھی میں یہ تھی ہے کہ جب مورت کی شدیفر ورت ہے تھر ہے باہر لیکا تو وزیادہ جیک اور تی خواہ والی کوئی خوشوو فیرہ و ندائل سے فیرم موج کا سال کی خوشو چھپانی ترام ہے۔ ترفیک میں معرت ایو موک کا قطاعہ کی صدید میں ہے جس میں خوشہو والی کوئی

جانے والی عورت کونع کیا گیاہے۔

وَتُونُونُ الِّنَى اللهُ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ. ادرات مومُواجَ سب كسب الله ساقر بكر دوجه يه بكر الله تعالى كا دام دولواى عن كاناى برخش سه موتى به الله لي سب كولة بكرنى چاييم رسول كريم طلى الله عليه دلم نه فرمايا تمام في ادر خطادار بي او دخطادارون عن سب سه

ا چھے تو بیکر نے وائے ہیں (رواہ التر ندی وابن باحیدوالداری)

اَعَلَكُمْ مُفَلِيهُونَدَ مَا كَمَّ كَاملِ بو جادَ ظلاح دار بِن آوب بن اِ والبت ہے۔ اللہ کے رسول علی اللہ علیہ وعلم نے فر بایا اس مخص کے لیے خوتی ہے جواہیے نامدا تال میں بکٹر ساستغار پائے گا۔ هنر سا این عمر شخصا کا بان ہے کہ میں نے فروسنا ہے کر رسول اللہ علی او اسلام فرما رہے تھے۔ لوگوا ہم اپنے رہ کی طرف رجوراً کرد میں بر روز سوارا پنے رب کے ساسٹے تو برکما ہوں۔ حضرت الو برجرہ شخصہ دادی ہیں کہ رسول رب ہے معانی انگل ہوں۔ اور تو سرتا ہوں (دوادا ہادی)

حضرت ابن محرفظ کا بیان ہے کہ ہم گنتے تھے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ ملم مجلس میں سو بار فر ہاتے تھے۔

رَبّ اغْفِرُ لِي وَتُبُ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الْعَفُورُ.

(رداوالتر ندی واین ماجه والداری)

يَيْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِنَ النِّسَآءِ انِ الْقَيْتُنَّ قَلا تَتُضَعَّنَ بَالْقُولِ فَيَطَمَعَ الَّذِى فِى قَلْهِ، مَوضٌ وَقُلْنَ قُولاً مُمَوُّرُونًا. (سررةالازاب)

انے نوم متی اللہ علیہ و کلم کی توروا ایشیٰ بیرواتم کی دوسری تورت کی طرح نیس میٹی ندتم میں ہے کوئی ایک ند کی فیر قورت کی طرح ہے اور نہ تہاری جماعت دوسری توراق اس جماعت کی طرح ہے لیتی جو فضیلت تمہیں اس نبست عالی کی جہ ہے حاصل ہے وہ کی اور قورت کو حاصل تیمیں اور تہاری نہ مدواری بھی الن ہے کیس زیادہ ہے

جن کے رہے ہیں سوان کومشکل بھی ہے۔

چنا چر هنرت عباس فایشه نے اس کا مدملطب بیان کیا ہے کہ تہادا مرتبہ بیرے زدیک دوسری نیک موس موروں کے برا برتیس بلد میرے نزدیک تہاری عزت ان سے زیادہ اور تہارے اعمال کا قواب بھی ان سے بڑھ کر ہے۔ بشر طیکم آم اللہ سے تھم کی موافقت اور اللہ کے رسول سکی اللہ علیہ کی خوشودی کے باعث ہونے والے کا مول کی سیکیل کرتی رہو ۔ لیندا تم بلی پردہ بدیشرورت شدید کی غیر محرم انجنی کے ساتھ کھنگلوکے موتع پر زاکس و لطاخت اور زی و طاعمت سے اجتناب کرد۔ اس لیے کہ

مورتوں کی آواز میں فطرخ نری اور نزاکت ہوتی ہے اور جاز بیٹھیں مقناطیسیت بھی۔ای دجرے خاطب کے دل میں ان کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے۔اور میرملان بااوقات صدور مصیت پرنتھی ہوتا ہے جمے ان الفاظ میں مان فر ما گراہے کہ:

فَيْطَمْعَ الْمَدِي فِي قَلْبِهِ مَوْصٌ كرتبهارى اس زى اورزاكت كى ديب اليا آوي، حرك الدرزاكت كى ديب اليا آوي، حرك ووس كا فيارى ميش ووس كا فيار ميد الياب كوش أظر ركت بوئ اس بيل

ہوبات د۔ ایابت نویں سراسے ہوئے اسے پہنچ فیلا تضفیف بَدَ الْقُولِ کُلْشُولِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ کرفیر محرم کے ساتھ زی وزاکت سے کننگلونہ کرو کہ مبادہ جس کے دل میں بیاری ہے اس کے دل میں کھوال کی پیدا ہوجائے۔

مسئلہ: اُجنی مردوں ہے کلام کے وقت عورت کو تم ہے کہ لیج میں ورثی اختیار کرے تا کہ میلان والی کا اخال ہی باتی ندر ہے۔

وَقَانَ فَوْ لاَ مَعْوُوْفَا. اور شرى طريق برقاس وعنت كم طالق بات رويق من وعنت كم طالق بات رويق من وعنت كم طالق بات رويق الله وعن مع و بات رويق من الله عليه ومن ما و الله عليه ومن ما الله عليه ومن من والمن الله عليه والمرافى من من فرا باله والمرافى من من والمن في الله والمرافى من من فرق فرق في الله و يمكن وكل تكريم فن تراع المنافقة الأولى سيعت وقون في الله و يمكن وكل تكريم فن تراع المنافقة الأولى الله والمنافقة الله ورائمة الله في الله والمنافقة الأولى الله والمنافقة المنافقة الأولى المنافقة المنافقة الأولى المنافقة المنافقة الله والمنافقة المنافقة الله والمنافقة المنافقة المنافقة الله والمنافقة المنافقة ال

ُ اورائے گرول میں تیام پذیر رہوا در کباضر درت شدیدا در مجوری کے گرے ہام شکاو)

و کا تیر مجن تیر فرخ الجناه کمیة اورقد یم زمانه جالیت کے موافی بناؤ کمی بناؤ کمی از درج البخداد اور بالبت اور کی سے بہلے دنیا میں کا گلی اور کا بالبت اور کی جارت کے اور حالیا اور حالیا

قَدُ إِذِنَ لَكُنَّ أَنُ تَغُورُ جُنَ لِيحَاجَت كُنَّ . (سلم) یعنی تهارے لیے اس کی اجازت ہے کہ النی ضرورت کے لیے گھ

ے نگیل ۔ تو قون فی بیوندگن میں جو تھر دیا گیا ہے اس سے تعض حالات میں استثنا اور فصت آیات قرآئی ارشادات رمول کریم ملی اللہ علیہ دمکم کی تصریحات اور اجماع تحاب کرام رضوان الڈیلیم اجمعین سے ٹابت ہے۔ جیسے تی یاعمرہ کی غرض سے تحرم کے ساتھ سفر کرنا، والدین کی عمارت کے لیے جانا اور اس صورت میں جب کدائل کے سواکوئی حارونہ

ہو ضروریات زندگی کی تھیکیل اور ٹرید و فروخت کے لیے لگٹا اور بشرط تجدوری وانشطرار محت ، مزدوری اور طلازمت وفیرہ سے کسب معاش کرتا لیکن ان تمام شرورتوں اور مجدریوں کی وجہ ہے باہر لگٹنے کی حالت میں زیب وزینت اورآ رائش وزیائش کی حرمت اپنی چگہ برقرار ہے کی حالت میں بھی اس کے جواز وصلت کی تخوائش برگڑ تھیں ہے۔

وَاقِمَنَ الصَّلُوة وَالَيْنَ الزُّكُواةَ وَاَجِمْنَ اللَّهُ وَوَسُولُهُ اونمازتائم كرين (كوة ويراورالله اوراس كرمول كي فرمانيرواري

کریں بینی نماز قائم کرنے زکوۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ادامر کے اعتال اور ثوائی کے اجتماب کی پابندی کریں ۔ کدیکی تقوی ہے جو تہار نے فضیات یا ب ہونے کی اولین اور ضروری شرطہ۔

اس آیت شربانی جرایتی ادر تصحیی بین (۱) غیر محرم سے بعر ورت شدید ہم کالی کی صورت میں نری وزاکت سے پہیز کما (۲) بلا کی بجوری اور شرق ضرورت کے گھروں سے ندگلنا (۳) نماز قائم کرنا (۳) زکو اوا کرنا شرط یہ کی اسلام اور تمام شرائط کی بنام پاس کی اہلیت رکھتی ہوں (۵) انشاور اس کے رسول ملی انشاعید کلمی کم کمل اطاعت وفر ما نیرواری، اس میں کوئی فلک میس کم اس آیت میں احکام بالا کی مخاطب تو از واق مظہرات بین کین بینکم است اجابت کی تمام عودتوں کے جام ہے۔ اینکما نئی نیک افاقہ کینکہ میں الذینیت شکھ کہ الریخیس آھائی المنیت

إِنْمَا يُرِيُدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيُرَا.

آئين صفور صلى الشعطية وكلم نے ان كوگى اپنى چادر يمس كے ليا بي الاستان على صفحة آئے تو صفور صلى الشرعلية و كلم نے ان كوگى اپنى چادر يمس كے ليا بي گلان اس آئے تأشك أير يُدُة اللهُ الله كى حادر تنر بائى راسلم)

حضرت ام سلمرض الشعنها كى روايت به كه جب إنّها بيُويْدُ اللهُ الله

از دائ مطبرات الا نعل آر آئی سائل بیت بین کیکدا آیت کا نزدان ی
ان کی شمی مواب ادران کی هاد و فدره چارد اصطرات می مضور ملی
الله علیہ و کلم کے ارشاد کے مطابق الل بیت ہی میں دائل و شال ہو ۔
فلام سریک از دان مطبرات مع حضرت کی عظیفہ دھرت و اظروشی الله علیہ و کم بین ۔
فلام سریک از دان مطبرات محرت کی عظیفہ دھرت میں ماللہ علیہ و کم میں ۔
بنوی نے لکھانے کہ آئیت تجاب کے زول کے بعد کی محص کو اس
بات کی اجازت مجیم کی کر رول اللہ علیہ و کم کی کو دو بدطم کو کی
ار فی اخر و اخرات و کی کر دول اللہ علیہ و کم کی کی دو بدطم و کی
ار فی اللہ علیہ و کم کی کی کر دول اللہ علیہ و کم کی کی دو بدطم کی
ار فی کام و رویات و نم کی الے جم دی میں ایوری میں ہوسکتیں۔ اس لیے
اگر می کی مشرور اس کے ایک اوران مطبرات میں سے کی سے کی مشرورت
کی بڑے انگی مواد اس کے لیے ایس ایک ادب وطریقہ کی تعلیم دی گئے ہے۔
جورور دانزا اب کی آئے شروع کی می کوری جے ارشاد ہوا

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ مِنْ مَنَاعًا فَسَنَلُوهُ مِنْ مِنْ وَوَآءِ حِجَابِ اور جب فی ملی الله علیه کم کی از دارج مطهرات می میسی میسما مان مانگناموتو پردے کے چیجے ہے انگور متام سے مراوروز مرہ کی ضروریات کی اور کام کی چیز میں جس مثل کم نے برق ذیلگٹ اطهر لِفَلُو بِکُمْ وَقُلُونِ بِعِنْ

حنور سلى ندعلية كتم في الماسم لما والبرى بالول كوخها كى كتلب سعالما كرده الروه خدا كى كتلب سعالات مول أوان بالول كا كينيوال عمد مول وردو المرفق الكري

ان میں بے بعض آو وہ ہیں جن کی پا کہازی فرشتوں کی پا کہازی ہے افضل واعلی ہے جواس مصر کا کامصد اتی تھے۔

## دامن نجور دول تو فرشتے وضوكريں

اس کے باوجودان کو بھم دیا جا رہاہے کہ یہ طریقہ افتیار کریں جو طہارت قلب مے حصول اور وہادی نفسانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کیر دوقورت کے درمیان بردہ ہو۔

برادران عزیز! آئی کون ایسا به کرجس کا نفس قد و سیدن اور پاکبازون کی جماعت سحابر کرام رضی الله عظیم کے نفین قد سید سے زیادہ پاک ہو۔ اور گوئی سلمان عورت ایس ہے کرجس کا نفس حضور ملی الله علیہ وسلم کی از واج مطبرات رضی الله عظیمن کے نفوس مطبرہ سے زیادہ پاک ہو جب ان کے آئیس عمل تجاب اور پردہ کا حمل ہے تا ہم کہاں۔

چەنىبت خاكس رابا عالم پاك بهم نوبرغمضل دمجلس مىں بررىم دائېمن مىں بردگوت دوبلسە مىں بلاكتىلىم د مالامت شى بەرمىزىر بەرەپ والار بەرسىيەنظىراً تىقى بىل بىلە بەركىلسە دوپۇل شىرتىق دىرورشى مىم دف دەختى كاكلوطازى كى بركىرىپ يىں سادراس پى ئازان يىن كىلسى نتاخت دېنىدىكا مام دىسىج يىس بافسوس،مىدافسوس يَائْيُهُمُّا النَّبِيُ فَلِيَ كَازْ دُواجِكُ و بَسَنِيكُ وَيُسَاء الْمُوْمِينِينَ يَائْمِينَا مَلْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلا بېيەبىدى.

''اے ہی مکی اَللہ علیہ وعمل کیا گیا بیویوں سے اور میٹیوں سے اور مشان کا موری کیا ہیں ہور ہے۔ موروں کا کہا ہی جادریں۔'' موروں سے بہدیئے کہ دویے کی لیا کر کیا ہے ہیں جس کو کورت دویے جلباب : عمر بی میں اس بوری چار دکھ تیں جس کو کورت دویے کے او پر سے اپنے بدن کو لیٹ گئی ہے۔ تو مطلب آئے تشریف کا پیڈاکا کہ موروں کو بوقت شرورت لگنا جائز ہے تحر برقد یا چاود اوڑھ کر جس سے سارا ہدن ڈھک جائے۔

ذلِکَ اَفْنِی اَنَّی بِکُوْنِی فَلا یُموْفَئِنَ . وَکَانَ اللهُ عَفُوْدًا وَجِهُمَا. ''اس سے جلدی پیچان ہوجائے گی گیران کو شرحایا جائے گا۔اوراللہ پاک بڑا انجشے والا مہر ہان ہے ۔لیحی گیراس صورت میں ان کوکوئی منافی بد چلن رچیزےگا۔''

اَئِن كَثِّرِنَ بَوَالدِهِ طرحا بَن محود طَهِ بَدِي عِادِر كَاوِدْ هِنَا كَايِدِ طريقه بيان كياب كديرى عادر شماتمام بان كودُ ها تكدر فكما تاكداس پر كى كُاظرة پر ساور دهرت اين عباس طاق نه في اياب كد اَمَوَ اللهُ يُستَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَوْجُنُ مِنْ أَبْوَيُهِنَ فِي فَي خَاجَةِ أَنْ يُعْظِينَ وْجُوْهُهُنْ بِالْجَلَابِيْبِ وَيَعْبِينَ عَنْهُا

وَ احِدَةً. (ابن كثير)

ترجمہ: اللہ پاک فیصلمان کی حوات کو تھم دیا ہے کہ جب وہ کی ضرورت سے اپنے تھر ہے باہر تکلیں تو اپنے سروں پر بری جا ورڈ ڈال کر چہرے کو چھپا لیس اور ایک آ کھر داستہ دیکھنے کے لیے کھی چھڑ و دیں ( صوبہ سرحد ملی جی حق ورق کے برتے نہیں ہوتے وہ ای طریقہ ہے باہر تلکق ہیں۔ ) اور امام مجمد بن سیرین فرماتے ہیں، بھی نے حضرت عبیرہ سلمانی ہے آیے کا مطلب اور طباب کی کیفیت دریافت کی تو آنہوں نے سرکے اور بردی چاورڈ ال کرچہرے کوچھپالیا اور صرف با سمی آ کھکی رکھ کراو نی اور طباب کی آئیر مراتا جان نے ان

اس آیت نے بھراحت چرو چھانے کا تھم دیدیا ہے۔ چرو اور
بھیلیاں آگر چہان نفستر میں داخل بھی خرودی کے
بے مرف بجوری کی مورتی مثنی ہیں۔ مسلمانوں میں بے پردگی عام ہو
گئی ہے اسلام کا دعو کا تو کیا جاتا ہے گر کام سراسراس کے ظاف ہے
مسلمانو اایک دن مرتا ہے تیا مت کے دن اللہ کایا مند دکھاؤ گے۔ جب
کت سرودن میں غیرت نب واور گورتوں میں جاء مند ہوت بک اس کا طلاح
نیر ممکن ہے ہم تو اپنے آپ کو لیا مسلمان کہتے ہیں۔ کین اسلام ہم سے
خیر مکن ہے ہم تو اپنے آپ کو لیا مسلمان کہتے ہیں۔ کین اسلام ہم سے
خالاں ہے دو تھد تی تین کرتا ہے۔ اس لیے کر اسلام تھی ادکام کا نام ہے
وہ میں ہے نیس ان الذین عبندالله الوث کو ہم

الله باک بندوں سے اسلام قبول کرتا ہے۔ اور اسلام کے ادکام آو آپ نے پڑھ تل گئے۔ تو اسے برادر النساف آپ کے ہاتھ میں ہے کیا ہم اسلام کے موافق سطح ہیں۔موافقت کا دگوی تو یقیعاً غلط ہے۔ اور مخالفت کی صورت میں اللہ کا محم سنو۔

وَمَنْ يَنْتَعْ غَيْرَ الْإِشْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِيُ الَّذِجِرَةِ مِنْ الخَسِرِيْنَ.

ترجمہ اور جوفن اسلام کے مواکی دوسرے دین کو چاہ گا۔ وہ برگزان نے بولگا۔ وہ برگزان نے باہر نظام اسلام کے مواکی دوسرے دین کو چاہ کا دول شی ہوگا۔ وہ ایک دوسرے دین کو چاہ کا دول شی ہوگا۔ وہ بیٹر کورش میں جو کہ نظیم کر کھڑی آ پس چند کورش میں جو کہ نظیم کر کھڑی آ پس شی ہو کہ نظیم کر کھڑی آ پس شی ہو کہ نظیم کر کھڑی آ پس شی ہو کہ نظیم کر کھڑی آ پس جائے تھ ہا جائے تھی ہو کہ تاہم کا موال تھا جائے تھی ہو کہ بیٹر کھڑی آ پس خار مایا کہ حوریت اس کی کھڑی ہو کہ بیٹر کی کہ کورش کی کوئی جو دریت کے تھی ان کی کوئی جو حربیت تھی ہو کہ کوئی ہو کہ کی کوئی ہو دریت ہو کہ بیٹر کی کہ کے دوسر کی کوئی ہو دریا ہے تھی پر دے ) کو کہ یا وہ جریا ہے تھی ہو دریا ہے تھی ہو دریا ہے تھی ہو کہ کے کہ کی کوئی ہو دریا ہے تھی پر دے ) کو کہ یا وہ جریا ہے تھی ہو دریا ہی تھی ہو کہ کے کہ کی کی کی وہ دریا ہی تھی ہو دریا ہے تھی ہو دریا ہی تھی ہو دریا ہے تھی ہو تھ

ادر کویا کالفذا آس لے کہا کہ هیقت میں توسلمان فورتمی ہیں گین ترک فرض کی دجہ سان کی مشابرت کا فربورڈو اس کے ساتھ ہوگئ۔ مراک قاب کا ظامہ میڈ لگا کہ قباب فرض ہے قو فورت گھر میں رہے جو کہ فرز نی نیوزی بھی کہ کا کہا ہے کہی اگر ضرورت شرک سے لگا تو ہو تھ اور بڑی چادر میں تمام ہدن کو چھیا کرائی آ تھے۔ داستہ دیکھنے کے لیے کھی رکھے۔ چرہ ہمتھیاں یا فقاتی ائیر خاب میں طاق ابتداء محورت ہیں احتاف کے ذویک ابتداء ان کو فورت کا تھم نیس کی گیا تھی تھی سیات تو ہیں احساف نے فساد مان کی بنا ہر دیگر آ تمہ طاق شکر ساتھ افقات کیا ہے۔ ایک سین آل مور مسئلہ

حضرت ما تشرصد ایتدر متی الشعنها سردایت به کدجب رسول اکرم صلی الند علیه و ملم او صال ہوا اور میرے جمرے میں آپ کو فن کر دیا گیا تو میں با اتجاب روضطہ و بہ حاضری دیا کرتی تھی۔ جب میرے والد حضر سے ابو جم صدیتی رسول اللہ مثل الند علیہ بھی ہے باتھ و فن کے گئے تو بھی میں بلا تجاب جاتی رہ تی کھی کھی شرط مال سے برا ہر وہ فنا یہ کسی جہ حضرت می خاد ق میں منظم کے اس کے بعد میں بلا تجاب کی اندر دیگی۔ خیاتی میں خصور کے گئے۔ اس کے بعد میں بلا تجاب کی اندر اندگی۔ مسلمانو! جب کہ ایک ایجنی مرد سے تم رسی اور ردہ کتنا ضروی ہے۔ مسلمانو! جب کہ ایک ایجنی مرد سے تم رسی اور ردہ کتنا ضروی ہے۔ مسلم سے خاب ہوگی۔ کیس مزید تو تی کے لیے قدر سے اصافہ منا سب معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ کاب کا تم کئی پی سنظر، معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ کاب کا تم کئی پس منظر، معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس بات کی دوات ہو تا کہ اس کے تاریخی کی سنظر، میں معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس اور مس لیے نازل ہوا تا کہ اس کے تاریخی کی سنظر، میں کا دادل موال اور اس لیے نازل ہوا تا کہ اس کے تاریخی کی سنظر، میں کو اللہ اور اس اب مثال سے واقعیت کو است کی میں ادور

جزاری شریف ما ساورد این به که حضورت عرفتها نه آیک موقع به تی ترام سلی الله طید د ملم سے تو ش کیا کہ آپ ملی الله علیہ د ملم سے باس میک بد بد ہرم کے لوگ آتے جاتے ہیں اس لیے اگر آپ ملی الله علیہ وشلم از وادی مطہرات کو ردہ کرنے کا محمور کی تو بہتر ہوگا جاتا تج حضوت محرفظ کیا اس تجویز وخوا بیش کے مطابق آیت جاب بازل بولی نزول آت جاب سے حضرت محرفظ کے نیزی فرق و مسرت کا اظہار کیا اور فریاتے تھے کہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی نے بولی فرق و مسرت کا اظہار کیا اور فریاتے تھے کہ اللہ ہے دو مرے مقام ابرائیم کو ملکی بنانے نے سلیلے بھی بیا ہے تا الی ہوئی۔ و افغیل کو این مقام ایکر الویتم مصلی کی۔ و افغیل کو این مقام ایکر الویتم مصلی کھی۔

یعی مقام ابرائیم کو جائے نماز (نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ) تیرے ازواج مطهرات کے طلاق اوران کے استبدال کے بارے میں چنانچہ

لینی راست و درست، مناسب و موزوں کی اور حجی ہو کئے والے اور اصابت رائے کے الک جن کے حصل آلک ارشاد نبوی ہے۔ الْکھُ اینکھٹی علی لیسان عِیمَرَ عمر رکھی کو زبان پر من بلالے بینی ان کی زبان ہے پیشے ترکن اور حجی استان گائی ہے دسرف سد کمان کی آراہ وجواویر واکیات قرآنی کی مواقع جو تی حیس بلکہ آیات قرآئی ان کی رائے کے مطابق بازل ہوتی تھیں۔

سئلہ جاب میں ان کی تجویز کے مطابق آئے۔ قرآنی کا نزول ہوا۔ ای طرح سورہ تحریم کی آئے۔ فرکورہ الاعشی در کُھ البغ کا شان نزول ہے کہ مطہرات سے کہا تھا کہ آپ لوگ حضور صلی الشعابیہ و کام کو کیوں اول و کہیدہ خاطر کرتی ہیں ہرگز ایسا نہ سیجے ورشائد بیشہ کہ روہ آپ کو طال ق دے دی خاطر کرتی ہیں ہرگز ایسا نہ سیجے ورشائد بیشہ کہ روہ آپ کو طال ق دے دی فتم البدل عظام فرمائے گا۔ چنا تجوائح کی کہا الفاظ ہے مطابق آئے۔ فرکورہ عنر میں محرکے لاجھاد راسمی ہے کہ کہ کہ الفاظ کے مطابق آئے۔ فرکورہ یعن دی بچر کو جھاد راسمیت وفراست کی بڑی ہو اس کے تاب کیوں بازل ہوا اس امرکی کانی وضاحت ہو چک ہے کہ حکم تجاب کیوں بازل ہوا دوسرے سوال کب بازل ہوئی کا جواب بیدے کہ تا ہے تجاب کیوں بازل ہوا میں حضرے نہ نب بخش کے لکام کے دقت بازل ہوئی۔

تیرے سوال کی گیا از ای ہوگی کا جراب یہ ہے کداس میں بہت فراکد بین شرق مجھ طبق کی خیورانسان کی طبیعت اپنی ہیں کہ اس بہن چیے۔ روز ان گلیکو دیمرف کروہ مجھتی ہے مکداس کے یہ بات انجال طور پر تا قابل پر داشت ہوتی ہے قبالہ اس پر بیدازم ہے کہ جو چیز برداشت مجھ کروہ اور تا قابل پر داشت بھتا ہے دومرے کے لیے محمی کا قابل پر داشت مجھ کرا وہ اور تا قابل پر داشت مجھ کرا ہے دومرے کے لیے محمی کا قابل خطرات کی جو کرتے کہ انسان طبیعت کا خاصہ ہے۔ خطرات کی جا تیں کہ زنا جو آخش الفوائش اور نہایت بری چیز ہے اس کے خطرات کی جا تیں گے اس کے حاصہ حاورت کر شی مجھی رہے گی اور خوارد بھاری بیری کے اس اس کے حاصہ اس اس کا دادر چارد بھاری بیری ہے گی اور کی کا سرد باب

حضور سلى المدعلية وملم في فرمايا مسلمانو! الرَّمّ من سيكوني وإبتاب كم خداس با تمن كرف والكولازم ب كرتر آن يره عيد (دوا الخليب في الله غ)

کساتھ کھنگونگی شال ہوجائے تو بچھ لیجے کہا تم بم تارہو گیا سر کھا تھا ہے۔ دبانے کی ضرورت ہے اشد تعالی سب کواس سے تحفوظ رکھے آئیں۔ نہ تنہا عشق از دبیار نیزو با ایس آفت از گفتار نیزو لین عشق صرف د کیھنے ہی سے پیدائیس ہوتا بلکہ بسااوقات میدآفت گفتاراور تم کھا کی ہے گئی پیدائیس ہوتا بلکہ بسااوقات میدآفت

جب مورت بہتر کن آبال زیب تن کیے زلیرات سے مزین ہو کر رخداروں پرغازہ المے ہوئے لیول پر مرق لگا کے ہوئے مردوں کے شانہ بطائہ اختیاط کے ساتھ بازاروں شی آ زادانہ ٹرید وفروخت کرتی جرے یا تفریخ گاہوں میں نظیم ریا نہم عمل ہو کروش خرای کر سے او اس صورت میں اس کی عصرت وعفت کی تھا ہے۔ اور کا کی کیا اسد ہو تھی ہے۔ الاہا شاہادانہ انڈیمز وصل کی ذات بڑی تی خیور ہے کہ اس نے زیا چھیے واحش کے دوا کی واس باب اور ذرائع ووسائل کو ممنوع قرار دیا ہے اور اس کے قریب جانے تھی ہے۔ وکا ہے ارافر واتا ہے۔

وَلَاتَفُونُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاجِشُهُ وَمَانَهُ سَبِيْلاً. ناكرَيب مِن نهادَ بينهايت قائد حيانًى كاكام اورانهائى برا رامتهاں دامته برمت پلامقعد تو يہ برگر ترا جيدا برا كام دركرہ ليكن بجائے ذناك اس كرّيب جائے ہے من فر بايا ہے جيے الله تعالىٰ كن و دواطنجا السام كوجت بي سايا تو لم بايا: كا تَقَوْبًا هَذِهِ الشَّجَوَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظَّلْهِيئَنَ.

د معرب میوبو السجر و هنجون میں العلمیون. اورم دولوں آل درخت کے قریب نیاد درختم طالموں میں شال ہو جاؤ کے مطلب بیضا کہ اس کے مجال شکھاؤ کین اس کے پاس جانے سے مع فریا اس کیے کدوہ ذریعے کھانے کا۔

ای طرح فر با ایو کو تو کونو الکیفن ظلفو اقتصد کیم الدار .

ملان اور الفقات می طالموں کی صعیب در محصیت سے بچوکین ان کی طرف میل اور فالموں کی صعیب سے بچوکین ان کی طرف میں بات کی اور فالموں میں میں شام کی حصد ور سے بیان کی موری اور سیاس سے شع کیا گیا ہا اور فالموں بیان کی اور کی اور بیان اس کے محتمل بیر تر این گناہ سے بچوکی کی اگیا ہے بیان کو تو موری کی اور بیان کی جہائے کی محتمل بیر وہ بیان کی تر ب بیان کی شروب سے بیر کی محتمل بیر دو بیان کی تر ب بیان کی شروب سے بیر کی محتمل بی تاثیر بیر چوان کون" بے بیان کے جو با ب مورک کی محتمل کی تر ب کے بیان کی تر ب بیر بیان کی تر ب بیان کی تر بیان کی تر ب بیان کی تر ب بیان کی تر بیان کی تر ب بیان ک

ہوجاے گا۔ ہاں اگر خرورت اور بعد رشر گا لگانای پڑج ای تو اس کو جاز ہے کین اپنے تمام بدن کو برقعہ یا بری کمی چاور میں جو مرسے پاؤل تک ڈھا تک لے چھا کر نظی صرف ایک آگھ کی برا پر حدودونوں طرف سے جائیا کیڑے کا ہوجس سے قدم رکھنے کی جگہ دیکھ سکھال صورت میں شرکی پردہ کیا پائیڈ کی بھی ہوجائے گی۔ اور ضرورت تجی پوری ہوجائے گی۔ حضرت مجائے ھی فیٹھ فرمائے ہیں کہ ایک روز رمول کر بم علیہ الخسید و

التسلم نے حابرگرام وضی الله علمے دریافت فر بالا کریتا تو کھورت کے لیے
کیا چیز بہتر ہے سب خاصوش رہے کی نے بھی جواب شدیا اور درول مقبول
صلی اللہ علیہ وسکم نے خورجی اس کیا جواب شدیا اور سال کی وضاوے کی عمل
گھر جلا آیا بھی نے خاطبہ الزبراوشی اللہ عنہا ہے وہ اوریافت کیا جوضور
صلی اللہ علیہ وسکم نے صحابہ کرام وشی اللہ عنہا ہے وہ اوریافت کیا جوشور
نے جواب دیا کہ غیر نین الو بحل کو کہ ترک نوری اس کی درواب میں میں نے ہے جواب
ہے کہ وہ مردوں کو در چیس اور مردی ان کو درویسی میں نے ہے جواب
رول اللہ صلی اللہ علیہ در کم کے درویر نوا کیا تو ضور صلی اللہ علیہ دسم کے درویر اللہ صدرت کا اظہار کرتے ہوئے نوالے بیشہ قدینی ، انہوں نے
مرحت کا اظہار کرتے ہوئے نوالے ویکھوں کے بیشہ کیا

درست کہا بے قک دوم را آخل این اپنی میری دخر اور پر اجگر گوشیں۔
یہ اعتیاط اور احراز او اجتماب نظر پر اجنبی و دیتیہ ہے ای وقت مکن
ہے جب فورت کھر کی چا رد اواری شمارے اور پردہ کیا بندی کر سے جم
کا تاکید و قوری فی پیٹوز بینگن میں کی گئے ہے اس باہر نہ لظنے اور پردہ کی
پایندی کی وجہ سے فورت کوتر ب ضداوئدی کی افت عظمی حاص ہوجائے گ جس کا ہر سلمان متنی و آر دو مند ہوتا ہے۔ چنا نچے مدیث شریف میں ہے
و کا ہر سلمان متنی و آر دو مند ہوتا ہے۔ چنا نچے مدیث شریف میں ہے
و کا ہر شریف میں وجود و زینا و جونی فی فقور مندیا

لیخن گورت اپنے درب سے برادرضا کی اورضا ہوتی ہوتی ہے جبکہ دوگر کے افر دونی حصہ میں ہوتر جب سے برادرضا کی اورضا کی وشنودی ہے جو مزدل رحمت اور مطالبہ تکاباعث ہے قرش گورت کے ان مال سے اللہ تکی راضی اورخوش ہوتا ہے اوروہ خود کی اجمی ہروں کی نظر سے محفوظ رہتی ہے۔ حدیث قدی میں ہے جے طہر ان نے نظل کیا ہے اللہ قالی نے قریا یا النَّظُرُةُ سُنِّهُمْ مَسْسُمُونُ مِنْ صَهَام بِالْلِیْسَ مَنْ تَوْ کُھُا مِنْ مَحْلَقِیْمَیُ

فیرم م اورانتنی پر نظر شیطان کے ذہر یا یعنی زہر میں بھے ہوئے تیروں میں سے ایک ذہر میں بھیا ہوا تیر ہے جم نے میر سے خوف ہے اسے چوڑ دیا لینی اس سے باز رہاتو میں اس کے دل کوایمان کے فور سے تجرور میں کی حاصا ور دواپنے دل میں محمول کر سے گا۔ تیم دوں کا معاورت واپنے دل میں محمول کر سے گا۔

ب جانظرزنا کے دوائ میں سے ہاس کے ساتھ اگر نامحرم واجنبی

فرماتے ہیں۔

مَا مَوْ سَكُ بِعَدِي فِي النَّاسِ فِيتِدَةَ اَصَّوْ عَلَى الْوِ سَبَالِ مِنْ النِّسَدَةِ وَلَمَ الْمِسْدِينَ المَوْسِينَ الْمِسْدِينَ الْمِسْدِينَ الْمَالِينَ الْمِسْدِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَعْلَمُ اللَّهِ الْمَالِمُونَ الْمِسْدِينَ الْمَعْلَمُ اللَّهِ الْمَالِمُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْالِيَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْالِيَالِمُ الْمُنْ الْمُنْالِيَا الْمُنْفِي الْمُنْال

إِنَّ الشَّيْطُانَ لَكُمْ عَلَمُ قَلْ تَبْحِلُوهُ عَلْواً إِنَّهَا يَلْهُو حِزْبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السَّعِيْرِ (مرواطرات) تحتین شیطان تبرارادش ہے تم بھی اے دش مجمودہ اپنے گروہ کو بلتا ہے کدو تسمین بہائے اوران کے بہائے شمآ کرتم کنا ہوں میں جنا ہوجاؤاوراس طرح دوزخ والول میں ہے ہوجاؤ

دیکو دہ ارسال المن ان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو سب انگلہ

نے بخکم رب العلمین ان کو توجہ دی گراہیں نے آخم آگئیس سے حکم کوئیس مانا

ادر تجدہ سے انکارکیااللہ پاک نے آدم الفیکھ گوجت بھی اعزا آدی وخول سے

نواز الدورجت بھی حوالفیکھ کوان کہا ہم کہ بلے سے پیدا کیا اور دولوں کو تھیا

کرای جت بھی دونوں بھیٹی کی زعم گاگر اور جو جا وہ کھا تھر بیا کیے دوفت

سے اس سے تر جب نہ جائے گئی اس سے سے کھا دو رشا کھوں بھی سے جو جاؤ

گے۔ اور بیاں سے نکا ہے جاؤ کے اور پھر نے بھی کیلے جو تے وہیں

گری کا بھی سامان کرنا پڑے گا۔ اور پھر سے بھی میلے کھیلے جو تے وہیں سے

مری کا بھی سامان کرنا پڑے گا۔ اور پھر سے بھی میلے کھیلے جو تے وہیں کے

مزوریا سے زندگی سب مہیا ہیں ہم چیز خداواد جوجود نے اور بیلی کے

مزوریا سے زندگی سب مہیا ہیں ہم چیز خداواد جوجود نے اور بیگی خوب یادر کھو

کرشان تباراد کمن ہے اس کے فریب میں سنۃ ناامیا نہ وہ کہ دو تجدار سے

کرشیاں خراے کا میں بین جائے۔ اس سے جوشاروں

بن عن و حی ب ع بسب بن با سال ارائید باردود باد جودان کے سجمانے کے لوشتد اذل راج علائی۔ شیطان نے آدم اور کہا کردیکھو شم اجہارا نجر خواہ ہوں اس جنت میں ہیدشہ رہنے کے لیے ترکیب بتاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے سجما کمالڈ پاک کے مبارک نام پر کون جنونی تم کھائے گا۔ واقع ایسیمری نجر خواہی کرتا ہے والیسی کے اہتاؤ کیا ترکیب ہے قطوں نے فیحر ممنو کو اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹجرہ الخلاب اس کیا ترکیب ہے کہ اس کے کھائے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہو کے اور بادشاق کی زعمی مرکرہ کے آدم علیہ السلام کے ذہائ سے بیا ت کھی گئی

الك عجب مباحثه: صحح مسلم نے حضرت ابو ہر رہ رہ انتہا ہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے آ دم الطفيقة اور موی عليه السلام نے الله تعالى كے سامنے وكي مباحث كيا اور آ دم الطيعة موى الطيعة ير عالب آ مر مول الطبيع ن آ دم الطبيع على آب آ دم بي آب كوالله ياك نے اپنے خاص دست فدرت سے بنایا۔ آپ کے اندرروح بھوتی۔ آپ کو فرشتوں سے بحدہ کرایا اورآ پ کو جنت میں رکھا۔ کیکن آپ نے اپنے قضور کی وجہ سے اینے آپ کو اور اولا و کوزیمن براتر وایا۔ آ وم علید السلام نے جواب میں کہا کہ آپ موی الظیمان ہیں آپ کواللہ نے اپنی رسالت اور ممكلا مى كے ليے منتخب فرمايا اورآپ كوتوريت دى جس كے اندر مرچيز كا واصح بيان تفاكيا آب بتاسكة بين كدميري بيدائش كتنى مدت يمل اللد یاک نے توریت لکھ دی مویٰ علیہ السلام نے جواب دیا جالیس برس پہلے آ دم نے کہا۔ اس میں بہ بھی تو تھا کہ آ دم نے اسپے رب کی نافر مانی کی اور بحث گیاجس کی وجہ سے جنت سے تکا بڑاموی النا اللہ نے کہا ہاں۔ آدم الظيي نے كہا پھرآ ب مجھے ا يسكام كرنے پر كوں المامت كرتے ہيں جس كا صادر ہونا میری پیدائش سے جالیس سال پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ رسول السسلی الله عليدو ملم في فرمايا كداس طرح آوم التلفيع بوى التلفيخ برعالب آ ك، صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا تَبُلِيلَ لِكُلِمَاتِ اللهِ اب بدام قابل غورہے کہ نا فر مانی تو آ دم الطّیعیٰا ہے بھی صادر ہوگئ اورابلیس ہے بھی پھرآ دم الطبیع کی تو بیقول اور ابلیس ملعون الی یوم الدین رہ گیا۔اس کی وجداللہ یاک نے سورہ طرکے بیٹے رکوع کی آخر آ سے میں میان فرمائی ہے۔ارشاد ہوتا ہے۔

میں نے آ دم الطفیع کو پہلے سے بتایا تھا کہاس درخت کے قریب مت

۔ جاؤسواس سے بھول ہوگئی۔اس نے کھالیا ادر ہم نے اس کے دل میں کھانے کاعز م یعنی پختہ ارادہ نہیں یا پاجرمتو اس نے کیا مگر بھول ہے کیا اور بمول قابل معانى جرم ب قاضى عياض في شفاه مين لكها ب الله ماك في اس آیت کریمه می خود آدم الطفیع کاعذر پیش کیا۔

حضرت ابو جريره وظيفية راوي بن كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماما جب آدم الطيع كوالله ياك في بيداكيا تواكل بشت يردست قدرت جميرويا جس ك وجه فوس انساني جن كوآ وم عليه السلام كي سل سے تيا مت تك بر مخص کی دونوں آ تھوں کے درمیان اللہ پاک نے نور کی ایک چک ہیدا کر دى اورسكوة وم الطين كمام كيارة دم الطين في وجها كمارب بيكون بين؟ الله يأك في ارشاد فرمايا كه يه تيري نسل ب- آدم الطيعة في ان میں ہے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی آ تکھوں کے درمیان ٹور کی جبک زیاده تحی آ دم القینه کو بهت اچھی لگی عرض کیا اے میرے رب بیکون ہیں؟ الله ياك فرمايابه داؤد الطيعة بين آدم الطيعة فعض كياات ميرب رب تونے اس کی عرائتی مقرر کی ہے ارشاد ہوا ساتھ برس ۔ آ وم النظیفی نے عرض کیااے میرے دب۔میری عمر میں سے جالیس بریں لے کراس کی عمر سوسال کردو۔ چنانچے اللہ یاک نے ایسا ہی کیارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که جب آدم علیه السلام ی عمرختم بوگی اوروه چالیس برس ره محاتو موت کافرشتدرو ی تبض کرنے آگیا آدم الطفی نے کہا ابھی تو میری عمر کے عالیس برس باقی ہیں ۔ فرشتہ نے کہا کہ آپ نے وہ عالیس برس عليه وسلم نے فر مايا وجد بيا ہے كه وم سے بحول ہوگئ ججر ممنوعہ سے بھی كھاليا تو ان کی اولاد سے بھی بعول ہوتی ہے۔اور آ دم الطبط نے اٹکار کیا تو ان کی اولاد بھی اٹکار کرتی ہے۔ آ دم الطیخ سے خطا ہوگی تو ان کی اولاد بھی خطا كرتى ب\_اورية تيون غلطيال الله ياك في ان كومعاف فرماوي بيب انہوں نے معانی ماتی ای طرح اگران کی اولادا بی غلطیوں کی معانی استے رب ہے مانگے توان کوبھی معافی ہوجائے گی۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَّسِينَا آوُ أَخُطَأُ نَا الاية رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيُ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ (الحديث)

شیطان نے دیدہ دانستہ نا فرمانی کی تو اس کو علم ہوا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ. نَكُلْ جَاوَتُو لِللِّولِ مِينَ سے بـ

إِنَّ عَلَيْكَ لَفَتَعِي إِلَى يَوْمِ اللِينُ تير عادير قيامت تك ميرى احت بادراس كے بعددائى عذاب أورة وم التفاعلاني غلطى بعول سے موئى۔

تُوارشادفرماما: ثُمَّ اجْتَبِلْهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَداى.

پھران کے رب نے ان کواورزیا دہ مقبول بنایا اور راہ راست پر ہمیشہ

کے لیے قائم رکھا یعنی اللہ یاک نے ان کو بیالفاظ سکھائے۔ رَبُّنَا ظَلَمُنَا ٱلْقُسَنَا وَ إِنْ لَمُ تُغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنُ الْحَسِرِينَ. اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر خودظلم کیا اگر تو ہم کومعاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ یانے والوں میں سے ہو جا کیں گے تو عاجزی کے

ساتھ دعا الگتے معانی آ گی اور شیطان نے کہا بہت اچھا آ دم الطّغير الله وجه نے محصلون کیا۔ آ دم الطفیلائے ساتھ جوکرنا تھاوہ تو کرلیا اس کے بعداب میں اس کی اولا دکو بھی ورغلا تا رہوں گا۔ برائیاں اور کفران کی نظروں میں مزین کروں گا۔ تیرے شکر گذار بندے کم ہوں گے ائی غلطی برا ژار بااس کیے دائی جہنی ہوگیا۔

كُلُ شَيْءٍ يَوْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ اللِّيسَ آك سے پيدا بوا تھا آگ کی طبیعت میں اونچائی ہے اور جاتی ہے بجائے فروتی کے آگ بگولا ہو گیا ۔ آ دم الطبعاد علی سے بے تھے مٹی کی طبیعت میں عاجزی ہے فروتی ہے عاجزی افتیار کی معانی مانکی غنور الرحیم نے ان کومعاف کیا اس لئے صوفیائے کرام فرماتے ہیں نیستی ماباعث ستی مابعث سر بلندی ما، ہاری بیستی ہستی کی باعث بنتی ہےاور عاجزی سر بلندی کا سبب بنتی ہے۔ مَنْ تَوَاضَعَ لِلْهِ رَفَعَهُ اللهُ جس فالله كي عاجزى المتارى الله ياكاس كوسر بلندكرتاب

ٔ خاک شوغاک تا بر ویدگل که بجز خاک نیست مظهرگل مٹی ہوجاؤتا کی تھے ہے کھول آگیں اس لیے کمٹی کے بغیر کھول نہیں اگ سكتے جب آ دم الظین من يرآ كے اور اولاد كا سلسله شروع مواتو شیطان نے آ دم الظیفی کی اولاد برانا جال پھیلانا شروع کیا تو بہن کے لکاح کے معاملے میں قائیل کوورغلا کر ہائیل کولل کرادیا جو کہ تفر کے بعد سب کتابوں میں سے برا کتاہ ہے اور اس کتاہ کی مشاعورت ملم ری اب آ عُرا دم الطيخ كي اولاد مجى بزحتي في تو الليس في سوي كدايك جماعت معاونين كى بناني جايجة تاكه برجكهاور برونت سلسله جانار بواس كى اين اولا دلین شیاطین توتھے کین اولاد آدم الطفین ہے بھی اس کو مددگارل کے جن كوقرآن ياك في شياطين الانس في تعير فرمايا ب دخود تو كرى صدارت بر میشم کیا اوراولا و آوم الطیلائی تابی کے لیے ان دونوں کولگا دیا وه این این دیونیاں پوری کر کے اسے بوے ایا جان کور بوریس بہنات ہیں۔اوروہ ہرایک کوشاہاش کہتا ہواا بنا کام نکالی ہے۔ آ شوی یاره کی دوسری آیت می ارشادموتاب

وَكَذَٰلِكُ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّي عَنُوًّا شَيْطِيْنَ ٱلإنس وَ الْجِنِّ الى اخره.

جس طرح كفار مكه آب صلى الله عليه وسلم كے ساتھ عداوت كرتے

ین المجدِّنة وَ النَّاسِ . بوری سورت کا ترجر ہے . ('کہر دیجے ہیں ہے کہ میں الولوں کے پرور گار کی ایک کی اور لوگوں کے برور گار کی بناہ بھی آنا ہوں کول کے مالک کی اور لوگوں کے برور گار وسر اللہ بھی ہمٹ جانے والے کا برائی ہے جولوک کے سیفان میں وہر ہوا اللہ کی وہر ہوا ہے ۔ بہولوک کے سیفان الس پر قرآن تم ہوگیا۔
الس پر قرآن تم ہوگیا۔
السمان و قرآن پر گمل کر وقرآن برمرض کے لیے اکبر ہو میں وونیا کی تمام سعاد تم ال بھی بہند کرتے ہول وقرآن پر ممل کے بیٹر ممکن نہیں ۔
اگر سملمان بھیا بہند کرتے ہول قرآن پر ممل کے بیٹر ممکن نہیں ۔
ہے۔ چنا ٹیجا تم کل ہے پر کی جو عام ہوگی ہے اس کی وجرآن سے لا ساتھ کیا اس کی اجبرت سے دور ہو۔
جاب قب سلمان لول سے اٹھ کیا اس کی ایک وجرق اسے لا تاہم کا دور ہو۔
جاب قب سلمان کی بیرون کے میں میں کا کے دیتر آن سے لا تاہم کی اور وہر اس کیا دور تان میں دوتی نے میں کا کہ دور تاہم کیا اور دور می آئی شیطان کی بیرون کے اور دور می آئی شیطان کی دوتی نے موز اللہ منہ ہما۔

(اقتاس ازاملاح السلمين حفرت عبدالمتارشاه ينيري دحمداللدازباب وفته)

ہیں اور اذیتی پہنچاتے ہیں۔ ای طرح گذشتہ خغبروں کے وٹس ان اس و
جن میں سے تنے جوان کیفیس ویتے تنے۔ انہوں نے اس پرم کر کیا اور
آپ جی مبر کرتے جائے حضرت آل وہ هی اور حضرت بجائے ہیں با
فر بالے ہے جب جن شیطان انسان کے ورخلانے میں ناکام ہوتا ہے آو وہ
فر مالے ہے جب جن شیطان انسان کے ورخلانے ہیں ناکام ہوتا ہے آو وہ
انس شیطان کو انسان کے ورخلانے پر مامور کرتا ہے اپنے آپ کو کام ماب
کر رسول الله ملی الله علیہ و کم نے بھے نے فر بالا کیا تمام طین جن والی
کر رسول الله ملی الله علیہ و کم نے بھی نے فر بالا کیا گیا تمام طین جن والی
سے آئے نے اللہ کی بنا وہ گئی ہے میں نے فرم کی کیا یار مول الله ملی الله علیہ
و کم کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں فر بالا کہ ہاں وہ شیاطین جن
سے برے ہوتے ہیں باک کی باد دیکھیجا تو ل ہے کہ شیطانی الس
تو شیاطین جن سے ذاک ہوتے ہیں جب میں اگو فیاللہ چھا ہوں اللہ
تر شیاطین جن بھا کہ جاتے ہیں جب میں المی وہ وہ وہ وہ وہ اللہ
بڑھین جن محمل کو باتے ہیں کیس خیل میں اللہ وہ جو وہ وہ وہ اللہ
بڑھین جن تعالی کے اللہ کیا کہ کہتے ہیں اور میں جن اللہ کو باللہ شیطان سے
بڑھی کر آتا انسانی خیل انسانی شیطان سے

کا روائی جنت مع: محابر رام اوران پرتقید

از طامه محره عبداللد صاحب رحم اللد (کیذر شدموان اجوال اورون رحمالله

اس کتاب عمی ان طبل القدر صحابر امر شی الله تیم کامبرارک تذکر کریا گیاہے جنبین بلمان بوت ب

فروافر داجنت کی بطارت سے اوال گیا۔ علامہ وصوف کی کتاب "محابر کرام رضی الله تیم اوران پر

تقیدی" " بھی شال کردی گئی ہے۔ جودفاع سحابر شی الله تیم پر نبایت جا تھے ہے۔ علاوہ الایک شہیدا سلام موالانا تھے بعد سے اللہ محلیات کی حرص اللہ کا جامی رسالہ "تقید اوری تقید" بھی آخر شی

شال کردیا گیا ہے۔ ان جدید اضافہ جات کی اتھے یہ کتاب اشا واللہ اپنے موضوع کر بہایت

عام مولائی ہے۔ رابطہ کیلئے

0322-6180738

کبائر ورذائل، 🐿

بالله



## كبائر ورذائل اخلاق

### كبائر ورذائل اخلاق

یوں ور دائل اخلاق، قبائح شرعی اور کبائر کی فہرست نہایت طویل ہے پھراس کی دوشمیں ہیں ایک وہ جن کاتعلق صرف فرد سے ہے اور اس کے نتائج بھی فر دہی ہے متعلق ہیں ۔جنہیں انفرادی کہا جا تا ہے۔ دوسرے وو اجتاع اورمعاشرے ہے متعلق ہیں اور ان کے اثر ات بھی جماعت و معاشرہ بریزتے ہیں۔اس مخترے رسالہ میں ان تمام کا کلی طور پر بیان مشکل و دشوار ہے اس لیے ان میں سے چند کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے میں اس قدر عام اور مروج ہیں کہان ہے عوام و جہلاء تو کیا خواص وشر فاء بھی الا ماشاء اللہ عافل ہیں۔ بلکہان کا ارتکاب وانستہ و نا دانستهٔ عمراً ابانطأ روزانه کرتے ہی رہتے ہیں۔ بطور تنبیه آیات قرآنیه اور بالخصوص احاديث نبويه ملى الله عليه وسلم سيحان كيممنوع وحرام اورنا جائز و ناروا ہونے کو تابت کرتے ہوئے ان کے سلسلے میں واردوہ وعید س بھی اس امید میں بیان کی گئی ہیں کہ یاد دہانی اور تذکیر ہوجائے اوران ہے اجتناب داحتراز کی جانب بطور خاص تؤخیه کی جائے تا کیمسلم معاشرہ فتنہ و فساد کی آ ماجگاه نه بهو بلکه امن و آشتی اور اصلاح وافلاح کا گهواره بن حائے مختلف کمائر ور ذائل کے عنوانات بھی قائم کرد ہے گئے ہیں۔ تا کہ قاری کے لیے عنوان کے تحت مطالعہ کی آسانی ہوجائے رسالہ بذاصرف ان رذاکل اخلاق کے بیان اور وعیدوں تک محدود ہے جن کا تعلق ظاہر ہے ہے۔ باطنی ر ذائل پر تو اس میں کچھنیں لکھا گیا۔ کہان کے ازالہ کے لیے سي مشفق ناصح اور رہبر كامل كى صحبت ورہنمائى بھى دركار ہے اللہ جميں رذائل سے بچائے فضائل کا خوگر بنائے۔ آمین۔

#### حكومت وامارت

عوف بن ما لک ﷺ مے مروی ہے کدرسول الله طما الله علیہ و کم نے مجلس گرا می میں موجود صاخر سحابہ رضی الله تنہم سے فرمایا کہ اسے اسحاب! اگرتم چاہتے ہوتو میں تعہیں امارت سے بافتر و طلع کروں کدوہ کیا چیز ہے؟ میں نے باتر واز ملند عرض کیا۔ ہاں تلا و جیتے یا رسول الله معلی الله علیہ و سکم آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ابتداء ملامت ہے۔ اور انتہا

شامت کین حریت وافسوں اور بالاثر قیا مت کے دن عذاب میں جاتا ہونا ہے۔ البتہ وہ صاحب امارت و محکومت لوگ اس طامت و نمامت اور انتخائے عذاب ہے مشتلی ہیں۔ جو عدل و انصاف ہے امارت و حکومت کے کاروبارانجام ویں۔ اس لیے کہاہے اعزاء واقر ما حکماتھ عدل کرنا میں عدل و انصاف کا واس مضیوطی ہے تھا ہے رہنا محال نہیں تو ناممکن اور شکل عدل و انصاف کا واس مضیوطی ہے تھا ہے رہنا محال نہیں تو ناممکن اور شکل عدل و انصاف کا واس مضیوطی ہے تھا ہے رہنا محال نہیں تو ناممکن اور شکل غر ورہے۔ ( ترفیہ و ترب ہوالہ برار)

حضرت ابو جريره رفظ الله عصروي ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا امراء کے لیے ویل ہے ( ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے جس میں آ دوزخيوں كى خون و پيي جمع ہوگى جن ميں دوسرے مقامات كى بنسبت سخت ترین عذاب ہوگا) ویل ہے قبیلہ کے رئیس کے لیے ویل ہے امانت رکھنے والے کے لیے۔ تمامت کے دن اپنی شدید ترین تکلیف دہ سزاؤں سخت ترین اورالم انگیز عذاب کی وجہ ہے بدلوگ اس بات کی آرزوکریں کے کہ کاش دنیا میں ہم آسان وز مین کے درمیان سر کے بل لٹکائے جاتے عگراس شدیدترین تکلیف وسزا ہے محفوظ رہتے۔ (ترہیب بحوالہ این حیان) حضرت ابو ہر رہ دیا گئے ہی ہے م وی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا کہ تین قتم کے لوگوں کی دعا ( بفضل خدا )رواور نامقبول نہیں ، ہوتی۔(۱) روزہ دار جب تک روزہ افطار نہ کرے۔(بشر طیکہ اس کاروزہ حقیقی روزه مو فاقه نه مو ) (۲) عادل حاکم (جومسلمانو ں اوراین تمام رعایا کے ساتھ عدل وانصاف کرے (۳) مظلوم یعنی اس کی بددعاجب وہ ظالم کے ظلم ہے پریثان ہوکرمجبور کرتا ہے تو آسان کے دروازے اس کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں۔اوراللہ تعالی فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قتم میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ جا ہے بدیر ہی سہی بعنی اس طالم کے حق میں تیری بددعا قبول کروںگا۔اوراس کا قرار واقعی بدلہاورسز ادوں گا۔اللہ تعالیٰ نے بِهِ فِي فَرِمَا إِن قَدُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدُرًا

مختیق اللہ تعالی نے ہرکام کے لیے ایک وقت معین کیا ہے اور ہرچیز کے لیے ایک خاص اعمار متعین کیا ہے۔ (ترغیب رواہ اندوالتر فدکو المن بالیہ) حضرت اید سعید خدر کی چیڑھ ہے روا یہ ہے کدرمول اکرم ملی اللہ علیہ و کلم نے فریا کہ اللہ کے پاس سب ہے زیادہ مجبب اور سب سے زیادہ م مقرب وزویک تر عادل حاتم ہوگا۔ (جمس نے اپنے دور حکومت ہیں عدل و انساف کا داس ہاتھ سے نہ مجوز اہر ؟) اور سب سے زیادہ مہنوش اور اس سے ہیر یہ آور زہائے دور دخالم ہوگا۔ (جمس نے اپنی دعایا اور ماتحت لوگوں پر ظام کرنے ہی کوئی کمر شاخیار کی ہوگا۔ (جمد نیا ارزیب) علم مرانش بن مسعود فظاف سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ دیا ہم نے ایر مران کوئی کیا ہویا کی ہی یار مول نے اسے تی کیا ہو۔ اور چوظا کم ام کما ہی ایر مران کوئی کیا ہویا کی ہی یار مول نے اسے تی کیا ہو۔ اور چوظا کم ام کم

بحيائي عرياني ، اور فحاش:

ائن الجری صدیت می بے کر رسول مقبول صلی الله علیہ و ملم نے قرایا جس قرم میں کا الاعلان، بربر عام، بے جیائی کے کام اور فیا تی ہونے گئے تو اس قوم میں طاعوں اور اس بھیے وہائی اور مہلک امراض پیدا ہو جا کیں گئے کہ اس کے اسلاف نے ان میں سے بہت ہی بیاریوں اور وہاؤں کا نام تک بھی نہ سناہوگا۔ (صدق رسول الله طلی الله علیہ دلم اللہ کے رسول نے بچھ فریا کی اس زمانش کے جہائی والی اور اور اور اور اور اور اور اور کی میں وہ کرامور خاند داری، مگر بیافر انتش کی انجاب دی اور اور اور اور اور اور اور عرص تو ق کا دادگی ہے۔ وہ ور شدت مخل اور تی انجاب بن کیش ہیں۔

ماروں کی ماروں کی میں اور ایک میں ایس کے جب بیگانہ تھی انگش سے جب بیگانہ تھی انگش سے جب بیگانہ تھی مرانہ کی بیل چہائے خانہ تھی مردانہ کیا تیا ہے خانہ ہی مردانہ کیا تیا ہے خانہ ہی مسابقت کی گوششیں جاری ہیں۔ بلا تجاب اور تنجا بلا مردان کی میں کرم کے تی کہ نامجرم کے ساتھ سزاور وہ تھی غیر تما لک میں اکثر اصور میں مردوں کے شانہ بیٹ از ان کے ساتھ شرکت واشتر اک اور بلاکلف کیل جو انظام ملا ملکہ دودی و آشانی ان کا طمز واقعیان میں کیا ہے۔ بیلو آ فاز و جو انتخار کیا ہے۔ بیلو آ فاز و جو انتخار میا ہے۔ بیلو آ فاز و کیا ہے۔ بیلو آ فاز و کیا

فیرت دست اور شرافت دخیات کے بلند ہا تھ دوھے ہیں۔

تپ دق کے مریش کا علاج نے العالی تجا جاتا ہے آ مان ہے گر
اس کا علاج نہایت دخیل بلک میں ہے اس لیے کہ جونزل کور تی ادبار کو
اقبال پستی و بلندی سجھا ہے کون سجھاے اس پیطر میں کہ دونترل کور تی ادبار کو
فیر کاری کو حام کرنے میں اور ترقی دیے سین مکوشی خوار دی چوٹی کا دور
افرادی ہیں۔ اور کھر بور کر دار اداکر رہی ہیں۔ سینما کھروں کے علاوہ ٹی دی
وفیرہ کی اس کے حام کرنے میں کی سے چیچے چیس جب اس کی بمائیاں
فیروں کی اس کے حام کرنے میں کو میں کی اس دیسل کے ممائی و جیگ بیش کی جاتی ہیں تو اسلام کی بوی ضدمت کی ہے اور پیشر میں میں اس کے اور پیشر میں کے اس کے دور کیک میں تی ہیں۔
اس میں کوئی شک نیمن کی ادام اس کی جاتی ہیں اور اس کے مبال خوبیاں اجار کرکرنے اور شیکئے میں نیمیں
بلکہ اسلام کی جنگ کی ادور اس کے مبال نے میں العیاد العیاد۔

مخنول سے پنچے یا جامہ پہننا

نخنوں سے نیچے پاجامہ کا ہونا انگی اِنہد کا اس سے نیے لٹانا بھی تحت گناہ بے دسول کر یم علیہ العمل و واقستام نے فر مایا کہ اللہ پاک اس محص کی طرف نظر رصت سے ندر کیسے کا جواب پاجامہ کوشنے سے نیچے رکھے اور لگی اور تہم کو اس سے نیچے لٹائے (عندی)

فتہانے کہائے کنخوں سے بنچ یا جاسیا پتلون ٹیس نماز پڑھنا کر دو ہے۔ فو ٹو اور تصویر

گھروں شن دیواروں پوٹو اور نصویرا ویزال کرنا اور اپنے خاندان کی عمرم و نامحرم کو کول (مرود کورت کی کی نصویروں کے اہم بنا کر رکھنا اور مختلف خسم کے غیر شروری تصاویر اورٹو ٹو ڈن والے رسال کا البتے دیوان خانہ شن رکھنایا عث روثن اور زینت مجھا جاتا ہے۔ اور اس کا داری عام ہو چلا ہے۔ حالا تک نی کریم ملی اللہ علیہ دسم کا ارشاد ہے کہ: رحمت کے فرضت اس کھر شی رواض کینیں ہوتے جس شی کلیا تصویر ہو (بندی، شم) اور رسول متبول ملی اللہ علیہ دملم کا فرمان میں می ہے کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ سخت مذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا۔

مسلمانوں میں انتہائی بے حیائی اور بے غیرتی کی ایک بری رہم اور بی ہو گئے ہے کہ لکا کے بعد دولہائی کو بنا انتظام اگر کے نوب ہجا کر مجرم و غیر حمرم ہر طرح کے مرود خورت مزیر وا قارب کے ساتھ بلا تجاب بناما ایجا تا ہے۔ اور ایک فیر حمرم پیشدر مصور فو نوگ افران سب کی آصور میشیختا اور نولیا ہے۔ جیے گروپ فو فو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع اور رموم میں مشرق زاویوں سے دولہائی و فیر و کا فو فعر وانداورز مان خانہ بلکہ کر حوری میں مشرق کمیٹیاجا تا ہے۔ تم بیا کہ دو گروپ فو فو اور بعض دو مری تصاویر کبائر ورو اگر

رشوت اور مال حرام:

رشوت لینے اور دینے اور اس میں وسیلہ بننے کی برائی اور لعنت روز بروز دن دوئی اور رات پر تی تر تی کررہے ہیں۔ طالانکدرشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی دوز تی ہیں۔ (جرانی)

رشوت ویے والا اور رشوت کینے والا اور (واسطہ بن کر) رشوت دلانے والا مینوں ووزخی میں (امر برار الجرانی)

ر شوت لیما ایما گناہ بے مے کفرے قریب تر کہا جائے تو بے جانہ ہو گا۔ لوگوں میں رشوت لینے دیے اور دلوانے کا طریقہ یا لکل عام ہوگیا ہے (جرکام کردانے کا ایک ترام دنا جائز طریقہ ) (طرانی)

جو کام ال فرفر اوگوں ہے تاقف ادر ہدایا لیے ہیں۔ ووفائن ہیں۔ (ہر)
ایک صدیت میں ہے لوگ کبی کمبی دومائن یا گئے ہیں۔ اور ان کی
صالت یہ ہے کہ ان کا کھانا (لینی غذا) اور ان کالیاس جرام ہے (میٹی جرام)
مال ہے لیا اور تیار کیا ہوا ہے۔ لہذا وہ می جرام ہے)۔ پھرا ہے لوگوں کی
دعائمی کیوکر قبول ہوگئی ہیں (وعائمی تو دعائمی ان کی تو عماوات کی
مقبولیت میں مجمی خطروہ ہے) (سلم)

سعدین ابی وقاص ﷺ نے تی کریم علی الله طیدو کم عرفن کیایا رسول الله علی الله علید و کم آب میرے کیے الله تعالی ہے دوما فرما کی کہ شمس ستجات الدعوات (متجول الدها) ہو جا دیں۔ مستجات الدعوات اسے کہتے ہیں۔ جس کی دومار دنہ ہو حضورا کرم علی اللہ علیہ و کملے نے کو پاک کروینی حال کا اکما ہے۔ گئی آئے کہ پاک کروینی حال کھا دخوا کی ہم جب کو کی محض حرام کا ایک تو فرنما پاکی اور طاقتوں ہوا ہوا کی ہم بیرہ کے جسم نے ترام بال سے اگر کی محص نے دیں دورہ میں اباس تربیدا جس مے خوام بال سے آگر کی محص نے دیں دورہ میں اباس تربیدا جس میں سے فو طال کے شوادرا کی دورہ جرام کا (مینی ترام عمل اباس تربیدا جس میں سے فو طال کے اس تحص کے بدن پررہ مجل کا (مینی ترام طریقہ کا کہا تھا۔ جب تک میاباس منہ من خاک و النان سے بہتر ہے کہ کوئی حرام بال کا لقمہ اپنے منہ

اشياء کي عيب پوشي اور ملاوك:

د حوکہ فریب و خیات ، مادٹ میتمام ایک چزی میں جوجہ نی بداد تی بیں۔ ایک محض ددد ه یم پائی ملایا کرتا تھا۔ حضور ملی الفد علیہ دہلم نے اس نے فر بالی سرجہ تھے ۔ تیا مت میں دولوں کو الگ الگ کرنے کا کہا جائے گاتب او کیا کرے گا۔ کس طرح دولوں کو الگ الگ کرے گا۔ (تئی مقرة) (یدو عیاس کے لیے ہے جودود ه یم پائی ملایا کرتا تھا یا کرتا ہو۔ آج محل ا خباروں میں تھی چھوائی جاتی ہیں۔ جھا خبار بیٹوں کا اکثریت دیکھتی ہے اور اس فعل حرام اورنا جائز کام پر بھی فخر کیا جاتا ہے۔ ایکیں اس کا علم نیس کہ اس میں زوال ایمان کا خطر و ہے اللہ تعالیٰ مسلما نو ک و قتل سلم عطا فرائے۔ ہر گزاہ کیرہ اور بالخصوص اس گناہ کیرہ سے تو ہد استففار نہاہے۔

رسول الرصلی امند ملا و المراش است کر: هجی تبرار سافلاس سے
کوئی اند بیشر وخوف نبیس بی تجی اس کا ڈر ہے کداگر دنیا کے درواز سے اور
خزیتے تم پچل گے اور تم اس کی طرف موجد و ماگل ہو گئی تر تجی ای طرح
ہلاک ہو جاؤ گئے جس طرح تم سے چکیا تو شم بتا اور پر اور چکی (علان مسلم)
بیٹن بید حب دنیا و متاتاع دنیا اور اس کی طرف میلان و وقیقت شعرف
افراد ملک قو موں کے لیے بھی باعث ہلاکت و پر بادی ہیں اور ہوئی ہیں۔
جس پر تاریخ شاہد ہے۔

طبراتی کی صدیت ہے شیطان کہتا ہے اور اس بات کا وقوی کرتا ہے کہ
بالداد دولت مند آدی بھرے نئی نیش سکتا ( اپنی وہ میری گرفت ہے آ زاد
نیس ہوسکتا) ہیں اس کو تین باتوں ش سے کی ایک بات میں ضرور معزور
بہتا کرکے چھوڑوں گا۔ اول آدیکہ ترام وہا جاڑوز الکی وہا کا سے حمام مال و
دولت مکا گا۔ دوم ہی کداگر بال حلال ورائع ہے کمایا تو (حضا احدیمیں)
کاموں سے نئا گیا تو کیا ہوا کا وخیراور ناہ عاملہ کے کاموں ہی کہ آگر ان
میں بھی خل ضرور کرے گا۔ (غرض کدائی کا بیرے بقشہ ہے لگا انہایت دشوار
ہے ناہ اگر آر تا بیری گرفت میں ضرور آرجا کے گا اس بھی ترکیا کہ
ہے ناوا گر آج نیمیں او کل بیری گرفت میں ضرور آرجا کے گا۔ نئی نیمی سکتا)

حضور سلی الله علید و سلم فرا با اقتم ہاس ذات کی جس کے قضہ میر ی جان ہے کہ مورہ اطلامی تما کی قرآن کے برابر ہے۔(ایفاری) وال معیدول قادہ )

د يې دسترخوان...جلداوٌل

91"

چڑوی اس سے اسمن میں جیں یعنی اس کی زبان دراز ک سے انگین انتہا ہو تکلیف نیمیں وہ زبان دراز اور شرر رسان میں آو حضور سلی اللہ علیہ رسلم کے فربایا کرایسی کارورت جنتی ہے۔ (احمد دیز روز)

#### ندمت نبیت:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے ایک فورت کو( اس کی غیر موجود گی پس )لے دامن والی نہد یا تھا رسولی مقبول ملی اللہ علیہ وسلم نے ساتوان کوتھوئے کا محمولیا جب انہوں نے تھوکا توان کے منہ کے کوشٹ کا ایک مکڑا لگا ( ادن ان الدین)

ای طرح حفرت عائشه ضماللهٔ عنهانے ایک عورت کو پست قد کہد دیا تو صفور صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا کرتم نے جوبات کئی ہے اگر وہ وریا میں ڈال دی جائے تو سارے یائی گوکندہ کردے ۔(ایودا کورٹر فدی)

ر سول متعمل ملی الشرعائید ملے نے فرایا کے غیبت زائے بھی تخت گناہ ہنا کا گناہ تو تر ہد (استغفار) ہے معاف ہو جاتا ہے۔ کین غیبت اس نے کم وقت تک معاف تیس ہوتی۔ جب تک وہ محض جس کی غیبت اس نے کی اے (صدق ول) ہے معاف شرکردے۔ چاہے اس نے تو ہد استغفار بھی کیا ہو۔ اس لیے کرز تا حق اللہ ہے تو ہدے معاف ہوسکتا ہے لیکن غیبت حق العبد ہے مرف تو ہے معاف تیس ہوسکتی تا آگدوہ محض معاف نیر کردے۔ جس کی گئیہت اللہ بالد ناجرانی)

د بوٹ کون ہے تیناشخاص الیے ہیں جو جنے میں وائل ٹیس جوں گے۔ (ا) مال ماپ کا نافرمان۔(۲) د بوٹ ۔ (۳) وہ مرد جوگوروں کی نقل اوران کی مشابہت کرتا ہے (۱۲م)

تین اخواص ایے ہیں جو تھی جہت میں داخلیٹیں یا کس گے۔

(۱) شراب کا حادث ۔ (۲) درم درجو دون کی نقل اتار نے والا ہے۔

دیوے ۔ سمایہ رقبی اللہ تم نے عرض کیا کہ دو آدیوں کو تم بچھ گئے ہیں مینی
عادی تم الجادو مودق رکا نقال ۔ گردیوے ہماری بچھ شی تیس آیا۔ (دو کون ہے

ادر کیما فخش ہے؟ الرشاؤ فریا کہ دیوے دو بے حیالور ہے فیرے انسان ہے

جے اس کی کوئی پرداؤ ٹیس کہ اس کی بیری کے پاس کون فیس آتا جا تا ہے اور کیا
کرنا ہے ملک کئے افوائل ماری میری کے پاس کون فیس آتا جا تا ہے اور کیا
کرنا ہے ملک کئے افوائل مارے حاتے ہیں ادر کیا کر کس کرتے ہیں )

کرتاہے بلکہ سنتے افظامی آئے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں) افسوی صدافسوں کہ شوہر نامدار کھر ٹیں ہیں بیوی ہوائی جہاز شہدا اور سز شمی ایر ہوسٹس سے سافر وال کی ضیافت کرتی اور آئیس خوش کرتی ہے یا بینک شمی طاز مدہ یا کی مکنی شمی یا وقتر کے باب الداخلہ پر احتبال کرتی اور خوش آمدید و مرحما کہتی ہے۔ اور آئے والوں کا احتبال کے ساتھ آئیس معلومات بھم بہتجاتی ہے۔ یا بر ٹیر یو اور ٹی وی شمی تحرین ساتی اور پر گرام

نولوگ بائی تان دوده هات بین اور دوده بتا کریتیج بین ان کا کیاها آن ہوگا) اگر کی خفس نے عیب دار چیز بغیرعیب طاہر کیے اور دکھائے نمر وخت کی تو وہ ہمیشہ خدا کے خضب کا مور در ہتا ہے اور فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہے ہیں۔ (ہین ہید)

الله تعالی جارتھ کے آ دمیوں ہے دشمنی رکھتا ہے (۱)جمو بی تھم کھا کرا بنامال فر دخت کرنے والے ہے۔ (۲)مشکر فقیر ہے۔(۳) پوڑھے ذائی ہے۔

(۳) ظلم کرنے والے بادشاہ ہے۔(نمائی طرانی) سود کی العنت

مود لینے اور دینے پر برق تخت وعیدیں آئی ہیں۔ کیونکہ یہ بُراَ زیردت گناہ ہے۔ کین افسوں که آن کل عام ہوگیا ہے۔ ایک عدیث میں ہے کہ دو کھانے والے اور مود کھانے والے لیٹنی لینے والے اور دینے والے پالند لعنت کرے۔ (نمان سلم)

سودخوری کواگر تبترحصوں میں تقشیم کیا جائے تو اس کے اوٹی ترین حصہ کا تنابزدا گناہ ہے جیسے کوئی مخص اپنی ماں کے ساتھے زنا کرے۔

#### حقوق ہمسایہ:

ایک مختف نے رسول متبول مبلی الله عابی و بکم ہے بیان کیا ہے کہ فلال عورت کثرت سے نماز پڑھتی بہت زیادہ صدقہ دبتی خیرات کرتی اور اکثر دروزے دکھتی کئیں پڑو سیول کے ساتھ زبان درازی کرتی اورائیس ایڈ ا پہنچاتی ہے تو رسولی اکرم ملی اللہ عابیہ دملم نے فر بایا کہ ایسی عورت قد دوزتی ہے ای طرح آیک مختل کے دو مری عورت کا صال بیل بیان کیا کہ دو نماز کم پڑھتی ہے روزے بھی کم رکھتے ہے ادر صدقہ بھی کم دیتی ہے لیکن اس کے

میں حصر لیں ہے۔ او محیل کے میدانوں میں اپنا سکھ منواتی ہے۔ آفرین، اسلامی ممکت پاکستان آفرین اسلامی قانون پاکستان آفرین ، اسلامی مشاورتی نوشل رد کھنا ہے کہ بیرسب اسلام کی کیا خدمت کریں گے۔ اور اسلامی نظام کے نفاذ میں اپنا حصر کس مدتک اوا کریں گے۔ انشر قبالی ہمیں حق کوتن اور باطل کہ باطل مجھنے کی فیٹی تینئے۔ میں فیم آمین۔ حق کوتن اور باطل کہ باطل مجھنے کی فیٹی تینئے۔ میں فیم آمین۔

#### لعنت كاوبال:

جب کوئی فخش این مسلمان بھائی کوئر کہتا ہے ان دونوں میں سے ایک فشن یقینا کافر ہوجاتا ہے جس کوکا کر آبا گیا ہے اگر دو حقیقاً کافر ٹیس ہے۔ تو کفر ای پر لوٹنا ہے جس نے اس کوکا کر کہا ہے۔ تین کے بغوالا کافر ہوگیا۔ (بندی ملم) اور اگر دو واقعی کافر ہے جب بھی اے کافر کے نام سے بیس لگار نا چاہئے کیا معلوم دو قبقی از کی نہ مو بالاخرا کیاں کی سعادت اس کافید ہو۔ بیائے کیا معلوم دو تھی ان کوکا فر کھ کر بلایا ہی نیا کافریا اے کافر کے نام سے یاد

کیا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفرلوٹ گیا۔ (بناری)

کوفن کالے جسلمان بھائی کھاؤر کہا اس کے آلے براہرے (یدائی)
جس شخص پر لعنت کی جائے اور وہ فی الواقع لعنت کا ستی تہ ہوتو وہ
لعنت اللہ کے دربار میں عاضر ہو کر عرض کرتی ہے اے بیرے پرورد گلا۔
جس شخص پر بیری بیجی گئی تھی وہ الل نہیں کہ میں اس پر واقع ہو جا دی آئے ہو ہوا دی آئے ہو جا دی آئے ہو ہوا دی آئے ہو جا دی آئے ہو جا کہ اور سے بھی تھی وہ ہیں چکی جا ہے ہو گئی وہ ہیں چکی جا ایک دو ہرے پر بمثر السنت کرتی ہیں اور تقریبا تمام موائع پر لیست ہے جا ایک وورے پر بمثر السنت کرتی ہیں اور تقریبا تمام موائع پر لیست ہے جا تی ہوتی ہے گئی ہو ہیں بھی ہے گئی ہو تیا ہوتی ہوئی ہے بمارے کہ دو کرے پر بمثر السنت کرتی ہیں اور تقریبا تمام موائع پر لیست ہے جا تی ہوتی ہے گئی ہے۔
بمثر سالسنت کرتی ہیں اور تقریبا تھی مرتبلدت واقع ہوگی اس لیے اس سے بیمانی ہوتی ہے۔

#### يےرحی وبدخلق:

بوخش ضدا کا تلوق پر دم نیس کرتا او خدا محی آن پر دم نیس کرتا – (عذی)

از حَدُوْ ا مَنْ فِی الاَ رَضِی مَن مِن حَدُکُمُ مَن فِی الشَّماءِ (علای اسل)

ال صدیت سید بیات اتن مجود کی کندها کے حمولاً من فی الشَّماءِ (علای اسل)

بین کے لیے تلوق خدا می کرا مسروری کے اس لیے کر خدا کوا پہالحاق سے بہت کی اسل کی اور المواق سے بہت کے اللہ بین دم نوب وہ مید نہ بیارے وہ مید نہ بین دم نوب وہ مید بین اور المواق وعمایت کیا ہے بدری اور الموروش میں اس کی خوادر عادت بین جات اور اس کی طبیعت تا نیہ ہوجائے۔

میا تا ہوکر دم وجہرانی اور لافت وعمایت کیا ہے بدری اور الموروش میں اس کی خوادر عادت بین جات اور اس کی طبیعت تا نیہ ہوجائے۔

میر خلق آن دی جت میں داخل شروع کا (داروران بین فیار وقر اور الله بین فیار وقر اور الله کی فیار کرانی پیدا کرتی )

بر خلق تیک عمل کو اس طرح بگارتی (داروران میں فیار وقر ایک پیدا کرتی )

ہےجس طرح سرکہ شہدکو۔(طرانی)

قتل نفس خور ليعنى خور كشى:

جسنے دنیا میں اپنا گا گھوٹٹا (لینی کی طریقہ سے خود کی کر فی اور اپنے آپ کو کی طرح سے ہاک کر ایل ) دوزج میں بھی اس کا گا گھوٹٹا جائے گا۔ (لینی جس طرح سے اس نے آپ کہ پاک کیا ای طرح اس کے بدلے میں وقتی مزااے دی جائے گی ) اور جس نے اپنے آپ کو ڈگ کیا اسے بھی ڈٹی کیا جائے گا۔ (ہماری)

اً کی زخی آ دکی نے اپنے کھلے میں تیر ( قوت دشدت سے ) پیوت کرکے خوکٹی کر لی قورمول اللہ علی اللہ علیہ دسلم نے اس کی نماز جنازہ کرنے سے انکارٹر بایا۔ (این حان)

"اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے جس محص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا وہ محص میں قدر مظیم عماہ کا مرجم ہوا۔ اور خورشی کتا شدید تریم عماہ سے خاہر ہے کہ کناہ جس قدر

عظیم دشرید موگام را بھی آتی ہی ہزی اور شدیدہ گی۔ ایک زنجی آ دلی نے زخوں کی تاب نہ لا کرا ہے آپ آفل کر لیا تو اللہ تعالی نے فریا کے میرے بندے تو نے اپنی جان دیتے ہیں جلدی اور گلت کی ہے ہیں نے جت تھے برحام کر دی (عدری)

م میں میں میں میں و کوروں اندان کے مارڈ الناالیا برترین اور تخت ترین کناہ ہے کہ جنت عمی اس کا داخلہ اللہ تعالی نے ہالکل ہی منوش اور حمام قراردے دیا ہے اس لیے کہ وہ خدائی میں وخیل ویٹر پیٹے مثل اموالیا کہ جوخدا کا کام ہے کہ دوی مارت ہے اس نے مجمل کرنے کی کوشش کی ہے۔

ظلم کی نحوست

صدیت قدی رسول الذسخی النه علی دسم نے نتایا ہے کہ الفرتعائی نے فرمایا اے میرے بندوا میں نے اپنے اور طلح ام کرلیا ہے۔ (میخی میں کی پر ذرہ برابر بھی ظلم نیس کرناتم پر بھی ظلم حرام ہے۔ یعنی میہ بات تمہارے لیے بھی حرام دمنوں ہے کہ تم کسی پڑھم کرو۔ لبذاد بھوتم بھی کسی پر ظلم شرکو۔ (زندی این اید)

ا ظلم سے بچواور پر بیز کرو ظلم قیامت کے دن کے اندھروں میں سے ایک اندھروں میں سے ایک اندھروں میں سے ایک اندھروں

رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے طالم عمر وم ہے۔ (طرانی) تیامت میں طالم کی تکیال مظلوم کو دی جائمیں گی اور مظلوم کے گٹاہ طالم کو دیے جائمیں گے۔ (ہم دلبرانی)

کیتی اس کے ظلم وستم کی جدِ سے خداوند قدوں اس قدر ناراض اور غضیتا کے ہوگا کہ اس کی تکییاں چین کر مظلوم کوعطا فرائے گا۔اور مظلوم کے سماہ اس کے تناہوں میں شال کردےگا۔ کرکویا اس کی ذات نکی بربادکناہ کوروتے ہیں۔ اور آخرت کی تجارت کے اتنے بڑے خسارے گاگا۔ نہیں۔ سر گانا تواب محروم ہوتے ہیں۔

وُارْهِي كَي سنت سے بے اعتبالی:

بخاری وسلم کی صدیت میں ہے کدر سول اگر م ملی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا دار دی کو بر ها دا اور مو چھول کو کر واقع سید دو توں مینے امر کے ہیں۔ اور امرے اصلی متنی و جوب کے ہیں اس لیے ڈار تی بڑھ سانا دو رموجیس کتر وانا اور پہت و چھوٹی کروانا واجب ہے اور کر واجب ترام ہے تحت ترین کناہ ہے خرض کدڈ از می منڈ وانا یا کتر وانا دونوں تھی نا جائز اور منوع ہیں۔

اور ایک حدیث می ارشاد ہے کہ جوفض افج ایس موقیس نہ کروائے وہ ہماری ہمارشاد ہے کہ جوفض افج ایس موقیس نہ کروائے وہ ہماری ہمارت اس استان کی اس کا تعلق کال مسلمانوں کی ہماخت ہے ہیں اس کا تعلق کال مسلمانوں جب میں شار نہیں وہ بی کا مشرو دانا بیا اور موقیوں کا نہ کا خلاف شریعت کام کرے جہ بیا تھا اس کر اسان کہ جمازہ خابت کر سال کا جمازہ خابت کر سے اس کے کہ مغیرہ کمنا ہم ہمارال کو کہ کا میں مارال کا کہ اور کا حقاف مرابع اور اس سے بداور بدر کانا ویہ ہم کہ کا می کا وارس کے کہ مغیرہ کمنا کی باافر بدر کانا ویہ ہم کہ کی کہ والوں کا خلف مریعوں سے نہ اور بدر کانا ویہ ہم کہ کہ می کا اور کا حقاف کے جمازہ کی اور اس کا خلاف ہم سے سے کا اس کا خلاف ہم ہماری کا دورائی کا دور

معن سے بیروروہ کا سے عمار دون این معروب ۔۔۔ چنکہ شریعت اسلامی کے اعام عشل کے نقاضوں کے مطابق ہیں۔ اور بیدد ہی وزی افطرت ہے۔ اس لیے مشل کا تھی بیر نقاضا ہے کم رودورت کے درمیان دجہ فرق اور مابدالا تمیاز کوئی چیز ہو کہ جس سے دولوں کی شاخت تھی ہو سکے کے مرو کا اقتیاز ڈالومی کی دجہ سے ہادر گورت کا اس کے مرکے بالوں سے لینی اس کی ذلف اور چوئی کے باعث جمیں تھی جائیے کہ ای مقتلی نقاضے کے مطابق آئی ایئت وصورت بنا کمیں۔ اور اسے لازم کا مصداق ہوگی خسارہ ہی خسارہ جربان ہی جربان اس کا نصیب ہوگا۔ عما مدکی نفضیات سے لا برواہی:

تمامہ باعد حذا اسلام ش سے تصرف علی و تسلحا و بلدا کڑھوام سلمین کا بھی شعار ہے اور عامہ باعد حاست نہوی سلی اللہ علیہ و کلم بھی ہے۔ رسول اکرم ملی اللہ علیہ دکم کا ارشاد ہے کہ

تَسَوَّمُو ا فَإِنَّ الْمَلْيِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتُ.

ا ب آپ کو خاص نشانوں اور علامات سے ممتاز و نمایاں کرو کہ نرشنوں نے بھی خاص نشان اور علامت سے اپنے آپ کومتاز کیا تھا۔ اس شرع عامر بائدھ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی دیل میں آیت آر آئی ہے: یُمُدُو کُنُّم زِکْمُم بِعَصْسَةِ اللافِ مِنَ الْمَدَلِيْكُةِ مُسَوِّمِينَ امر معلمين ن

اللہ نشان دوہ یا کی جزار فرشتوں ہے تہاری مدد کرے گا۔ اس خاص نشان وعلامت ہے تلامہ کا دے چنانچ چروہ بن ذیبر مظاہدے فرمایا کہ یہ نازل ہونے والے فرشتے الجن محود دن پر موارشے اور زور مگ کے تلامہ باندھے ہوئے تھے۔ حضرت ملی مظاہدہ اور حضرت ابن عماس مظاہدے فرمایان کے تامہ سفید تھے جن کے عظم انہوں نے دولوں شانوں کے درمیان چھوڑ رکھے تھے۔

وَعَنُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَبُوا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَذْنَبُ. ني كريم صلى الله عليه وكلم نے فرمايا كه شلح چيوژا كرواس ليك كه شيطان شمانيس چيوژتا \_

عامدگانشیلت ای کسیلیے شمادراندے۔ وَعَنهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَکَعْتَانِ مَعَ اللَّنْبِ اَلْحَصْلُ مِنْ سَبُعِينُ وَکَعْتَ بِلاَ ذَلْبِ. لِیْن عَامدے ماتھ دودکست پڑھنا اپنے عامدے مر دکست پڑھنے سے زادہ نشیلت کاباعث ہے۔

نیز جار کے اصنا کع بھی ہے۔اکھیلو اُہ مُنعَفِیدہ اَ اَفْصَلُ عامدے ماتھے آر پڑھا اُفٹس ہے نسیلت کی تقدار حدیث بالا عمل بنائ گئی ہے کین اُسوئی آوائی بات کا ہے کہ قوام اسلمین اور آئی مساجد و خطباء کر تو کیا اکر علامت کا بیٹ کا مستقدین دم رید کن اور بیر تعیمین شارے با بربوح تے ہیں عامد وشلہ کی اس سنت مبار کرکور ک کر کر تمامدے بغیر نماز پڑھاتے ،مسند رشد و جدایت پڑھیمن ہوتے ہیں۔ کر تمامدے بغیر نماز پڑھاتے ،مسند رشد و جدایت پڑھیمن ہوتے ہیں۔ این وظ وضیحت سے عالی وہائی گور استے ہیں۔

مارابھی کیا حال ہے کہ دنیا کی تجارت میں تو ایک تو پیے کے خسارے

اپ اشیازات وخصوصیات کو قائم رکھیں۔اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کی تیج کے پیالفاظ ہیں۔

سُبَنُ مَانَ مَنْ ذَيْنَ الوَّجَالَ بِاللَّهِى و النِّسَآة بِاللَّهُ وَالبِ.
البِحَنِ پا کی جائن دات کے لیے جس نے مردوں کی زینت دُاڑھی
کے اور دُوروں کی سرکے بالوں سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے
ارائن کوا چی صورت ہے پیدا کیا تو اگر ڈاڑھی سے مرد کی فویصورتی کم
بوتی ہتو تجریح اللہ برائم اللہ بیانی اللہ اللہ بی بی تقاضا ہے کہ مرد
اور مورت الگ الگ منت بیل تو ان عمل ظاہری افراد تھی ہونا چاہیے جو
دار تھی۔ ہونا تا ہے۔

آن کل بیرش اتناهام ہوگیا ہے کہ شرقی علم کا درس حاصل کرنے والوں اور اس کے فارٹین کا تو کیا ذکر دیٹی ندارس بیں علوم دیٹید کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم مجمی اس مرض میں جتلا ہیں۔ کہ ڈاؤشی میس رکتے بیتو پھر بھی طالب علم ہیں۔ بعض اسا تذہ اور بعض علا و بھی ڈاڈھی منذواتے یاشر کی مقدارے کم برائے نام ڈاڈھی رکھے تطرآتے ہیں۔

چوں کفر از کعبہ پر خیزد کیا مائد مسلمانی کے مسلمانی کا اور تجربی کی اور تجربی کی گوت دیں کے اور آگر وقت دیں مسلمانی کی توان کا کیا آر ہو مسلمانے جمہم کی نمونداس کے خلاف مودہ انجی اس کے مملم کی دوبرے خور بھی کا ماہوں جی مسلمانی کا ماہوں جی سے دار ہوتے ہیں۔

نجی شریک حصد دارہوتے ہیں۔ مدارس دینیہ کے اسمائڈ واور مہمین و تشکیلین پرید فرمد داری عاکد ہوتی ہے کہ وہ اسے طلباء کواس سے خش کریں اور بازر مجس شریعت مطبرہ کی اس خلاف ورزگ اور ترک سنت سے بازندا تمیں تو آئیس مدارس سے خارج کر درس اور ایسے بیٹھلوں کو بھرکڑ مقتد اسے دین شہنایا جائے۔

اس نے زیادہ تکلیف دہ ادر تا تل قوجہ بات یہ ہے کہ اکثر ائیر ساجہ
پی ایسے نظراً تے جی ہے۔ جن کی ڈاٹر ھیاں مقدار شرکی ہے کم ہوتی ہیں۔
جن کی اقداء میں نماز کردہ تحریکی ہے۔ جو اجب الا داء ہے ( ملا حظہ یوں
کتب فقد ) رمضان میں تر اور تا میں آر آن چیرسانے نے لیے ایسے حفاظ
مقرر کے جاتے ہیں جو سال کے گیارہ مینے ڈائری مشدور کے نظراً تے
ہیں اور رمضان میں ڈاٹری رکھ لیتے ہیں۔ کیا یہ دی تھی کسلی اللہ علیوسلم
کو تحمیل اور تماشہ بنا تا اور اس کا لماآن اور ان شخص کے سے الانکہ سماجہ
کر تحمیل در تماشہ بنا تا اور اس کا لماآن اور ان شخص کے مصورت میں متشرط امام
مساجد کے چھیے الم تر کیف ہی ہے تر اور تکی پڑھ لیا کریں۔ ان شاہ اللہ
قرآن جید کے بالری اور اس سے کے۔ اور ان دی سورتوں کے مہید مجر

پڑھنے کوخم قرآن مجیدی شار کیاجائےگا۔

شری دادمی شوزی کے نیج سے ایک بقید بینی ایک ملی ہے یعنی نیوں طرف سے شمی برابر ہونا چاہئے ایک ردایت میں اس سے زائد کا کوانام سحب ہے ایک ردایت میں داجب ہے۔ (رداکٹار کالب انگی) زادہ تفصیل مطلوب ہوتو ہر ایڈ کھورید ٹی شرح طریقہ تجمد پہلد نہری صفح 41 ملا طفر ماکس۔

> ا یک ضروری استفتاءاوراس کا جواب (بحوالدانجمن تحفظ امت فیصل آباد)

کیافر ہاتے ہیں علاء دین اس سندے ہارے میں کہ جو حافظ ڈاڈھی کٹواٹا ہواورشرع کے مطابق نہ رکھتا ہو۔ اس کونماز قراوح کے لیے امام بنانا جائز سے پائیس ؟ بینوا تو جو وا

الجواب: جو حافظ چارانگل ہے کم ڈاڑھی رکھتا ہوا کی امات کروہ تح یک ہے ایے حافظ ہے امام بجر ہے۔ چوتشرع اور زاوتی میں چیوٹی مورٹیں بڑھے۔ (بزد کو احاق باب منتی فیرالدارں سان ۱۹۹۹)

ر میں واقع مندواتا ہے یا جند ہے کم رکھتا ہے دولوں کے بیٹیے نماز جو محض ڈاوٹر مندواتا ہے یا جند ہے کم رکھتا ہے دولوں کے بیٹیے نماز جو محض ڈاوٹر کی ایک مشت ہے کم رکھتا ہے اس کے بیٹیے نماز کر دو تر کی ہے اس لیے تراوت کے لیے الیے حافظ حرکر میں جو مشترع ہوں۔اوران کی ڈاوٹری مجی شرقی ہو۔ (تحرمبرانغار مادراطوم کرایں)

جو حافظ ڈاڑھی منڈواٹا ہے اس کے چیسے نماز کمرو تحریکی ہے اس کو امام بنانا جائز مہیں بلکہ منشر کا کے چیسے نماز الم ترکیف تک سے پڑھی جائے۔(محرمبرانڈ کاافرمتر)مضان ۱۹۳۱ مقام اطلامیان) ڈاڑھی منٹرواٹا بالبقد کے بعد بھی کئرواٹا کئی قبضہ کے برابرند کھٹا خلاف

سنت ہے مال سنت اور موافق سنت مافظ کے پیچیے جواجرت ندلینا ہوتراوش پڑھی جائے دریند نماز کر دوہ ہوگ ۔ اور شرعا الیساتہ رکا کامام بنا درست نہیں۔ (سید مسلم الدین کا کا خل مدرسا نامت اطور فیمل آبا در مضان ۹۵ ہی ڈاڑھی منڈ وانے یا کتر وانے والے لیمنی مدشر کی ( تبضہ ) ہے کم رکھے والے فائق معلن میں۔ (جم اسپے فتق کا اعلان اور اس کی تشمیر کرتے ہیں۔ اس کے چیچے نماز کرد چرکی کی اور واجب الا عادہ ہے۔ وَامَّا الْاَحْدُ مِنْهَا وَهِی فَرْفُنْ فَلِکَ کَهَا يَفْعَلُهُ بَعْضَ الْمَعَادِيَةِ وَمُخْدِقَةً الرَّجَالِ فَلَمْ يَحُونُ اَحَدُ.

ہ بعض المعلق المعاور و و مصنف اور جب ک علم بعجر است لینی ڈاڑھی جوالی مشت ہے تھی کم ہو۔ اس ہے کم کرانا اور تر شوانا جب کہ کی میں بار بین میٹر کے لین کیٹر کے کیا کرتے ہیں۔ اس کو کسی نے کر تر ارٹین دیا سب کے ذو یک بالا نقاق حرام ہے۔ اے اللہ میں تھے ہے مفیدعلم عطا فر مانے کا خواشگار ہوں اور میں تھیں۔ مفیدے تیری بناہ چا ہتا ہوں۔

چنا خیارشاد نوی ملی الله علیه دلم ہاللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی اور بہتری کا ادادہ فرما تا ہے اس کو تربیعت کے ادعا م کا علم عطافر باتا ہے ۔ جس کی روشن میں دو ادکام ضداد تدی کی تج اور بجر طریقہ سے تیسل کرتا ہے۔ اس کی عبادت میں کیا بلک اس کی پوری زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی

جس طرح کی اگل ترین مظروف کے گفتیاتم کے برنما ، اونی دویہ
کرف میں ہونے کی وجہ اس طروف کی دویہ
ہواد اس طرح کی وجہ اس طروف کی دویہ
ہواد اس طرف میں ہونے ہو وہ گا ادفیا اور صور وقیہ میں کہ آ جاتی
ہوکہ ایس کرنا اس اطل ترین مظروف اور موروفیس ترین ہے اور افضل و
ہواد کرنے ہے ۔ ای طرح علم کا حاصل بھی ہے جو جملے مضات
نے والا کم طرف اور اور فی اور وہ وہ وہ وہ وہ کا مراح کا حاصل کا کا حاصل کا کا حاصل کا کار حاصل کا کا حاصل کا جاس کا کا حاصل کا حاصل کا کا حاصل کا کا حاصل کا کا حاصل ک

منجملدان امور کے تن کی وجہ ہے اگر وواب پانے کا سلسلہ موت بھی منتظم نہیں کرتی علم بان بھی ہے مالانکہ موت کے ساتھ ہی ہرانسان کے عمل کا سلسلہ منتظم ہو جاتا ہے جب سلسلہ کل بی منتظم ہو کیا تو سلسلہ اج در مخارش ہے: یعنو مُ عَلَی الوَّبْلِ فَعَلُم لِغَنْیَدُ. مرد کے لئے ڈاڈش کٹواٹا اور آشا حرام ہے ایسے امام کے پیچیے فرض، نش کی بھی بماند نبر چی جائے (ادائیل افرار مباصد امریفیل آبار) ڈاڈش کو کیا راگشت ہے مرکرنے والے کی امامت کردہ تج ہی ہے (جمز مرقع ہددار الطوم حقاد اکا ذکا ہدادار استان ہادہ کے

فضيلت علم

مبارعه المارة

جے اللہ تعالی نے نعت علم ہے نوازا تھا اس نے اس کے سمانے بھی اور پیلیا نے بس بخل سے کام لیا۔ لوگوں ہے اسے دینے کی طع و ترص کی ، مواحظ و تقاریر پر خوب معاوضہ لیا ، غرض اپنے علم سے دنیا کما کی اور دولت حاصل کی بیسلملہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صاب سے فراغت نہ ہو جائے (اور یوم صاب کی مقدار بڑی طویل ہے کہ دہ پیاس بڑار سال کے برابرہ دگا۔ ( زئیر بھالیلیرانی)

معرت الومو کی نظاف سروی کے کرمول الله صلی انتساطی و ملہ نے فر مایا کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ میدان حشر میں تم ہو جا سی گئر ان میں سے ملاء کو اگلہ کر دیا جائے گا۔ انتہ انتحاقی ان سے فر مائے گا۔ اے عالمو! میں نے تعہیر علم کی دولت سے اس لیے جیس نوازا تھا کہ میں حجیس (صفائز اور میرے حقوق سے حقاق کہ انز پر سزا دوں اور عذاب میں جتا کروں۔ میں نے تمہار کی مفترت کی اور حمیس بخش دیا۔ جنت میں داخل موجا کہ رز جب سر جسے محالیم والی

معرت ایوا مار فظی روایت بے کہ عالم اور عابد دونوں اللہ تعالیٰ کے رو پرو پیش کیے جا کمیں گے۔ عابد لوسم دیا جائے گا۔ کمہ جنت میں داخل جو جا اور عالم نے فرمائے گا۔ یہاں کھڑے رہوا و لوگوں کی شفاعت کرو۔ (زنیب عوالہ جہان فریر د)

حضرت الو بر روی الله الک مرتبد بد موره کی بازار می آخریف کے گئے۔ بازار والوں کو آواز دی کدا ب بازار والو اکس چیز نے تھیمیں من کیا ہے کے باتی رہنے کا سوال میں ہیدا نہیں ہوتا کہ اجر عمل پر سرت ہوتا ہے۔ چنا نی دھنرت الا ہر رہ دھی ہے مردی ہے کدرسول اکرم صلی اللہ علیدہ ملم نے فرمایا کہ مہات کام ایسے ہیں کہ وسمن کی وفات کے بعد مجمل ان کااجرد تواجی کا سے ملائے۔

(۱)علم ، جُس کی اس نے لوٹلوں کو تعلیم دی اور دوسرے ذرائع ہے اس کی نشر واشاعت کی۔

(٢) نيك اولا دجواس نے اپنے بعد چھوڑى۔

(٣) قرآن مجيد جولوگوں كى تلاوت كے لئے چھوڑ جائے۔

(4) معجد جوعبادت کے لئے تعمیر کی۔

(۵) سرائے جوسافروں کے لئے بنائی۔

(۲) نبر تجیل وغیرہ جولوگوں کے آرام کیلئے کھدوائی اور نکالی (۷) صدقہ و خیرات جواس نے اپنی زندگی میں کی۔ (زنیب عوالمان بد)

حضرت الو برره در المنظمة على سائح من ووسرى حديث مروى بيجس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب آ دمی مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسله یعنی اس کے ممل کا اجروثواب عطاء کئے جانے کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے البتة تين مُل ايسے ہيں كهان پر اجروتواب كى عطاء مرنے كے بعد بھى جارى رہتی ہے (ا)صدقہ جارہے جس سے لوگ اس کے موجود رہنے تک فائدہ الفات أو رآ رام ياتے رہيں (٢)علم جس سے لوگ ہر دور ميں مستفيد و مستفیض ہوتے رہیں۔(۳) صالح اولاد جودالدین کے مرنے کے بعدان كيليج دعائے خيرومغفرت كاسلسله جارى ديھے۔ (زغيب وربيب بحال ملم دغيره) حضرت ابن عماس نظشائه ہے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ میری امت میں دونتم کے عالم ہوں مجے ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم جیسی دولت لازوال سے سرفراز کیا اس نے اسے لوگوں میں خوب بھیلایا، اس بر کسی سے کس کھا کوئی معاوضہ اور اجز نہیں لیا کسی سے طع وامیزنبیں رکھی۔ یعنی اسے دنیا کمانے اور حصول دولت کا ذریعہ نیں بناما تو ایسے عالم کے لیے سمندر کی محصلیاں ، خشکی کے حیوانات ہوا میں اڑنے والے برندے سب کے سب دعاء خیر ومغفرت کریں مے۔اس کے برخلاف وہ عالم ہے جس پراللہ تعالٰی نے مفت علم سے متصف کرنے كاحسان فرمایالیكن اس نے بندگان خدا میں اسے پھیلانے سکھانے میں بن سے کام لیا۔ اگر سکھایا اور پھیلایا بھی تو اس براجر ومعاوضہ لیا لوگوں ےاے دیے کی طبع وامیدر کھی۔اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا۔(جبیہا کہ آج كل مواعظ وتقارير برط كرك بحارى معاوضه لياجاتا ب-ايسودنيا دار اور طالب دنیا بخیل عالم کے منہ میں قیامت میں آگ کی لگام دی حائے گی۔اورایک منادی ندا کرے گا کہاے الل محشر سنویہ وہ عالم ہے

رسول الله سلى الله عليه وللم نفر مايا بي محرول كوتيرستان سانه بناؤكه شيطان اس كمرس بعاك جاتا ہے جس مي سوره بقره ويڑهي جاتى ہو۔ (مفكلوة)

آموں نے دریافت کیا کراسالا پر پر ہنگائی کیابات ہے آپ نے فر بایا کہ
رول النسل الله علید دلم کی بیرات تنہ ہم ہوری ہا دوم بہاں بیٹے ہوجلدی

ہا دادر بیراث نبوی عمل سے اپنا حصر لے آ کہ آمیوں نے دریافت کیا کہ
کہاں تنتہ ہم ہوری ہے فرہا محبوش ۔ وہ فردی محبوش گے اور حضر سالا
ہر بروھ گئے وہ برائی محبر سے دوہ بہت جلدی اوائی ہو گئے حضر سالا ہر بری

ہر بروھ گئے وہ ریافت کیا تہ وہ اس بیراٹ وہ کرنیوی ملی النظام دملم عمل سے
کوئی پڑتھے ہوئے تکیں دیکھی ۔ حضرت الا ہر بریاہ گئے ہوئے تھا کہ مجب
کوئی پڑتھے ہوئے تکیں دیکھی ۔ حضرت الا ہر بریاہ گئے ہیں ہے اور کار مجب
بیری آلوں نے کو کوئی ایک ہیں۔ نہوں نے کہا کہ بہت سے آدی دیکے۔
جن عمل سے بچھو کھا ایکٹی۔ نہوں نے کہا کہ بہت سے آدی دیکے۔
جن عمل سے بچھو کھا ایکٹی۔ نہوں نے کہا کہ بہت سے آدی دیکے۔

الله غلید ملم کی میراث ہے (ترفیدہ ہیں ہوالہ ایف) اس واقعے ہے یہ بات ناہت ہوئی کہ علم دین وعلم معادیقی شریعت کے مسائل اور دین کے ادکام وقیر وکا جانٹا اوراس ٹیل فوب کوشش کرتا کہ اس کوا چھی طرح بمجھیں تا کہ اس کے متعظما مے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کر لیس بکی رسول الند ملی الشرطیہ وملم کی میراث ہے اور ترکہ ہے بال دورات اور درتم ودینا رئیس۔

کھ لوگ حلال وحرام کے مسائل کے بیان اور اس کی ساعت میں معروف

تنے جواب س كرحفرت ابو برير و عَنْ الله الله عن ماياتم ير افسوس مو يمي تو محم صلى

ہاں دوسے اور درس دویاں در اس سے مکن ہے کہ ایک فض کا قلب علمی خطر کا در اس سے کہ ایک فض کا قلب علمی ہے کہ ایک فض کا قلب علمی ہے کہ اور در خوف و خطری ہے اور در خوف و خشیت اللہ ہے خطری اس کے بادر جات کہ اور اس کے قادر مام کے اعتماء و مدارے کے اور اس کے آثار عالم کے اعتماء و جوارت ہے کہ اور اس کے آثار عالم کے اعتماء و جوارت ہے ہویا ہوں گے۔ چنا نجی ارشاد فعداد ی ہے۔

جمار رآسے ہو بیا ہوں کے جنائچارشاوفداو تحری ہے انسان ساتھ من عبادہ العلماء ان الله عزیز خفور (سامل ہم ہرکہ) انسان سنسی الله من عبادہ العلماء ان الله عزیز خفور (سامل ہم ہرکہ) الله الله عزیز خفور (سامل ہم کرئے اللہ ہے۔
الله انج کا حسرے - بلا شباللہ تعالی زیروست ہے اور بخشے واللہ ہے۔
جلوت میں اللہ سے ڈرے حمل کا قلب ہوری و ہرگا مخشیت الہے سے خالی انسان سے معرست عبداللہ بن سود حقظہ نے فرمایا کہ بگر شراحاوے خط میں کرایا بیان این خطاب میں کہ میں اور ایک کی کم شرت احادث خط میں ۔ بلکہ علم وہ اس کے حمل ہوا اور بدیا حقوق ایک کر بگر شاحاوے خط میں بیان ہوا ہوا کہ کو شیت ول میں ۔ بلکہ علی دورے میں اضافہ کیا جائے کہ اور اور ایک دورے میں اضافہ ہوا ہے۔ کی اضافہ ہوتا ہے۔ اور علی میں ترقی ہوتی بلکہ یوں کہنا جائے کہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور علی کے اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ علی اللہ بین ہم وہ اس اللہ بین ہم وردو کی ہے۔ شیخ شبال اللہ بین ہم وردو کی ہے۔ شیخ شبال اللہ بین ہم وردو کی ہے۔ شیخ شبال اللہ بین ہم وردو گئے ہوتا ہے۔ شیخ شبال اللہ بین ہم وردو گئے ہے۔ شیخ شبال اللہ بین ہم وردو گئے ہے۔ شیخ شبال اللہ بین ہم وردو گئے ہے۔ شیخ شبال ہم طرف اشارہ ہے۔ شیخ شبال اللہ بین ہم وردو گئے ہوتا ہے۔ شیخ شبال ہم طرف اشارہ ہے۔ شیخ سیالہ اللہ بین ہم وردو گئے ہوتا ہے۔ شیخ سیالہ ہم اللہ بین ہم وردو گئے۔ شیخ سیالہ اللہ بین ہم وردو گئے۔ شیخ سیالہ طرف اشارہ ہے۔

كرجم فض من خوف هندااورخشت الجي نين وه عالم نين -التي يعلي انها كاحمراك بات بر دلالت كرتا ب- «مغرى) .

جن کونم کی دولت سے نواز أجاتا ہے اورائ نعت سے مرفراز کیا جاتا ہے ان کے درجات کی رفت و بلندی کا کیا ٹھکا ند ، بشرطیکہ وہ اس علم ہے خود بھی صلاح این و دہاہت یا ب بن جا تھی اور دوسروں کی صلاح و فلاح کافرض انجام دیں اوراب اعلم انبیا جلیم السلام کی بیراث وقر کہلاتا ہے ارشاد خداو تھی ہے :

يَرُفَعِ اللهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوُ ا الْعِلْمَ وَرَجَاتٍ. (مودجادلب،۲۵۲۸)

الله تعالى ايمان اورالل علم كے درجات بلند كرتا ہے۔ اوران كومراتب و درجات کے اعتبارے ان کے شایان شان بلندی ورفعت سے نواز تا ہے يهان علاء سے مراد وہ علاء ہیں۔ جوصالح و متقی اور عالم و باعمل ہوں۔ان کے مقابلے میں علم سے نابلدو ٹا آ شناصالح وتنقی لوکوں کو بلندی ورفعت عطاء نہیں ہوتی جوانبیں عطاء ہوتی ہے کیونکہ عالم باعمل کی اقتداء کی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مقتدی کا مقتدی ہے بہر نوع افضل واعلی ہونا ضروری ہے کہ افضل کے مقالمے میں مفضول کی اقتداء جائز نہیں غرض کہ عالم باعمل کی نضیلت عابد بے علم بر روز روثن کی طرح عیاں ہے حضرت ابن مسعود ﷺ نے ساتھ تاوت کی اور فر ماما کہ لوگو! اس آیت کوخوب اچھی طرح متمجموريآ يت طلب وحصول علم كي طرف رغبت دلار بي ب الله تعالى فرماتا ے كمون عالم مون جال سے بدر جبابلندمرتبد كاسے - (تغير ظهرى) اب تک علم کی جس نتم کابیان ہوااوراس کی صفات بیان کی گئی وہ علم نافع تعاراب علم كي دوسري فتم علم غيرنا فع كے نقصانات آيات قرآنياور احادیث نبور مسلی الله علیه وسلم کی روشی میں ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں جيد كريملي بيان كياجا چكاب كربيا فع اورغير نافع كالقيم بحثيت علم كے بيں بكد بلحاظ عالم كے باس ليے كملم بذات افع بى نافع باس کے غیر نافع ہونے کاسوال ہی بیدانہیں ہوتا لیکن چونکہ عالم اس سے نہ نفع المحاتا بحادرنه نفع بهنجا تابيتو كوياعلم بي غيرنا فع موا\_

ا پر دس کا الله علی الله علیه و کاب کار مول اکرم ملی الله علیه و کلم نے فر ایا کر جس نے الله کی خوشنو دکا اور اس کی رضا کے صول کی بجائے فیر اللہ کی نیت سے لیخ نزت و شہر حصول مال و دولت جاہ مصب یا بادشاہوں اور امرا و دوز را دو فیر و کی جم شخص اوران سے تقرب و مصاحب کی خرقی و نیت سے کلم حاص کیا ہے جصول کلم کے بعد غیر اللہ و تقعمود بنایا بعنی انتظام اقد نیت اللہ کی خوشنو دکی اور اس کی رضا کے صول کی تھی۔ کی معدا تی

رسول الدسلى الله عليه وسلم فرنس ايا جوهم فم الدخال كى دات شى يز حياة في كسستر بزار فرشة السرك لئ دعامنفرت كرت رجيي - (مشكوة)

اغراض ادرا ہوا وغیر و تو فیراللہ بین مقصود مثانیا تو اس نے دوز خ کی آگ یس اپنے نے جگ بینال بین دورخ کو افی قرار انگا ادرایا ٹھکا نہ بنایا۔ اکیلے خبر میں ہے جو تحق مال حاصل کرنے دولت کمانے کو ت و جمیرت حاصل کرنے کی غرض ہے ہم حاصل کرتا ہے اس ک مثال ایس ہے کہ چیسے انسان گذرہ ادر فیلے چیز کو ہے تو ہ در مروکے چچرہے کھائے بینی علم چیسی لا زوال دولت کو دیا کمانے کا ذرائعہ بنائے ، بینمائیت ہی بہتر میں بات ہے۔ انسان گائی ذراؤ در طبید السلام ہردی ٹازل کی اور فر بایا ہے داؤ درائے بھا میرے اور اپنے در میان عالم دنیا پرت کو تباب اور حالی نے بیالواس لیے کردہ تم کو بھری مجب ہے بازرکے گا۔ اور تم سے میرے فعل کے انتظام کا سب بین جائے گا۔ اس لیے کہ ایسا عالم ادراس کا کمروہ بندگان خدا کے لیے قطاع الطریق مینی بیٹر فراوں کی حقیق در کھتے ہیں۔ کہ ان کے دین و

انس بن مالک ﷺ موادیت ہے کہ رمول کریم علیہ الحسید والتسلیم نے فرمایا کہ مقداب کے فریقے ہیں و فائق قراء و علاء کو بت پرستوں ہے پہلے پکڑیں گے۔ وہ فائق آراء و علاء فرشتوں سے کہیں گے کرتم نے بت پرستوں اور فیرالشہ کے پجاریوں کو قوجوڑ دیا اور ان سے پہلے ہم وکر فارکر لیاعذاب کرفرشتے جواب میں یوں کیوں گے۔ کہ عالم و تا لڑی بات یو تھے والا مجھودار میا مجھودار لوگوں پر بڑی بھاری ذمہ سے ٹیس ہو تکتے علاء و قراء اور وانا و بیعا مجھودار لوگوں پر بڑی بھاری ذمہ واری عائم بھر وق ہے۔ (طریق بوجم)

صفرت اسامہ بن زید هظافت فر بایا کہ بھی نے رسول الشیطی اللہ
علیہ دسم کو بیر فربات ہوئے گا۔ جو نجی اے دور نے میں ڈالا جائے گا۔ جو نجی اے دور نے میں ڈالا جائے گا۔ جو نجی اے دور نے میں ڈالا جائے گا فورااس کی
جیے بھی کے کہ ھے کو چکر گلوا جا جا اور گلمایا جا تا ہے۔ بید تمامات کی کہرامل
دور ن قب اس کے گرد جی موجا میں کے اور اس سے کہیں کے کہا ہے
مذال بھی باجو کیا ہوگیا ، تیرا کیا حال ہے آو تو چی باقوں کا محکم دیا کرتا تھا۔ اور
بری باتوں سے معنی کی کراتا تھا۔ بھی دور نواجست کیا کرتا تھا۔ وور
محمل باتوں ہے گا۔ اس میں کوئی تک میس کہ میں تو تمہیں انہی باتوں کے
مور کرتا تھا۔ بری باتوں سے دو کا تھا۔ وور کے بیس کے میں اور اس میں کہا تھا۔ وہ آ مؤد اس کیا کرتا تھا۔ بری باتوں سے دو کیا گا۔ وہ سے بازمیس دہتا تھا۔ گئی
بری کا م کیا کرتا تھا۔ دور میں اس سے شع کیا کرتا تھا۔ خور اس کے میں کہا کہا تھا۔ خور اس کے میں کہا کہا تھا۔ دور اس کہا کہا تھا۔ دور اس کہا کہا تھا۔ دور اس کہا کہا تھا۔ دور میں کہا کہا تھا۔ دور میں کہا کہا تھا۔ دور اس کہا کہا تھا۔ دور میں کہا تھا۔ دور میں کہا کہا تھا۔ دور میں کہا کہا تھا۔ دور میں کہ

يَالِّهُمَّا الَّذِينُ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ. كَبُوَ مَقْتَا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ. (حررمفب(١/١٨)

موادین برار می این می ساید می این می این این این الدیار می الدیار الدیا

معرت میں کا نہیا وعید الصلو و السلام فرمات ہیں۔ عالم مور یعنی برے عالم کی شال اس نہر کا ہے جس کے دہانے پر ایک بڑا ابعاد کی پھر 
رکھا ہوا ہے۔ جس سے نہ وہ خود یا کی پیٹا اور سراب ہوتا ہے اور شاس کے 
بائی کو نیچ آنے اور بہنچ کا راستر دیا ہے۔ کیفسل سراب واور اس سے 
خور ق خدا گونا کہ و پہنچ کہ اس کے پائی نے فسل سراب والہائے ، مرسز و 
شاداب ہوخوب غلروانا ن پیدا کرے۔ اور وہ خلوق خدا کی غذا ہے جس 
ہے فاکرہ پہنچ ۔ (زیب)

حفرت آلی مظافید فراح بین کدرسول اند معلی انداعید دلم نے فریا یا کہ اندائی سے اللہ عابد وی وقات عالم نے فریا یا کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند داخل و اللہ کا معاد و اللہ وی کا فراند کی فراند داخل و اللہ وی کم کی دائی وی معاد و اللہ وی کم کی دائی وی کم کی دائی کی معاد و اللہ کی کا معاد کی دائی کی کم کی کا کم کا کم کی کا کم کا کم کا کم کی کا کم کا کا کم کا کا کم ک

رہنمائی پرمتمکن وجلوہ افروز ہیں بہی حال علاء کہلوانے والوں کا ہے۔ کہان کے پاس علم تو جیسا کھ**یجی** ہے موجود ہے لیکن ان کی زندگی عمل صالح ہے عاری اور فسق وفجورے معمور اور بے شارصغائر و کمائرے ملوء ہے۔اس کے باوجودالحمد للدوالمنته كهعمادصلحاءاورعلاء عاملين وصالحين سيسطخ زمين سيح خالی نہیں بلکیان کے وجود ہا جود ہےاس کا ئنات کا نظام وانتظام وابستہ وقائم ہے۔اوران کی بدولت دنیا تاہی کے دہانے پر پینچی ہوئی دنیا محفوظ ومصور ں' بِ كَيْرُادُ وِنَا دِرِي إِنْ إِنَّ أَقْسَمُ عَلَىٰ اللهِ لا بَوَّهُ كِيمِهُم وِيكِرِ صاحب قال وحال موجود ہیں کیان کی شم کا پورا کرنا اللہ نے اپنے وَمہ لے لیا ہے۔ حضرت على كرم الله وجهه كا ارشاد ہے كہ عالم في عمل اور عابد بے علم دونوں نے میری کمرتو ڑ دی ورنہ علاء عاملین اور عباد عالمین ہی ایسے لوگ ہں۔جن سے دین و ندہب کی عمارت متحکم دمضبوط ہوتی ہے اوراس کی نشاة تانيه واحياء كا دارو مدار وانحصاراني ياكبازياك طينت نفوس پر ب\_ حضرت سفیان توری نے فرمایا جہنم کے اندرایک وادی ہے جس میں قراء دعلاء ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بادشاہوں اورامراء ووزراء کی ہم شینی اختیار کی اوران کی مصاحبت و قربت کوا پناطره امتیاز سمجها \_حضرت سفیان توری اینا ہی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ کہ میں نے تینتیس طریقوں سے ایک آیت کی تغییر کی تھی ایک مرحدایا الفاق ہوا کہ میں نے بادشاہ کے ہاتھ کا ایک لقمہ کھالیا جس کا نتیجہ اور اثریہ ہوا کہ اس کی نحوست اور بے برکتی کی وجہ ہے میں ساری تفسیر س بھول گیا۔

اس واقعدے اس بات کی طرف اشارہ تصووے کہ بادشاہوں اور امراء و دزراء کی مصاحب و ہم نشخی ان کے درباروں میں عاضری اور آ بدورفت و نیز ان کے دیے ہوئے بال ودولت اورشائف وبدایا کا ہلاک حقیق طال و ترام جائزونا جائز کے قول کر لیٹا اوران کوایئے استعمال میں لا باب اوقات نصرف حیاش کا کا باعث بنآ ہے۔ بلکہ حیاظم کا بھی علم جو صفت ضداوت کی ہو وادر حرام و حشیقہ بال ودولت دولوں ایک جگہ تی نمیں ہوسکتے بلکہ اس حقاب میں شاحت و کدورت پیدا ہوئی ہے۔

میں میں مسلم سے ہیں گندگی پر منٹرلانے والی اور نجاسات و غلاظت پر بیٹی ہوئی تکھی اس قاری عالم سے بہتر ہے جو بادشاہوں اور امراء ووزراء کے دروازوں کے چکر لگائے اور تقیر مثان دنیا کی خاطران کے درباروں کی حاضری اور در یوز دگری نیصرف اس عالم وقاری بلکماس کے ہاس موجو کلم کی بھی ذات کاباعث ہوتی ہے۔

ید بیان اقاا حادث نویسل الله علیه کم اوراقوال آئد کدن اورعاء حق کا جن سے علماء موہ اور نام نہاد صوفیوں اوران کے اعمال و کردار کی برائی اوراس کے تنائج کی وضاحت ہوئی ذیل میں وہ آیات قرائیے پیش کی جاتی ہیں جن سے اس برائی اوراس کے تنائج کی مزید وضاحت ہوجائے گی۔ کہ دیگران رافعیوت وخود دان العیمت میں قدر بری چیز ہے اور کتنی

قَالَى فَمْتُ جَهِنْ فِي الرَّارَاهِ اوَدُى جَا مَثَلُ الَّذِيْنَ حُجِلُوا النَّوْرَةُ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُو هَا كَمَثَل الْجِمَارِ يَحْجِلُ اسْفَارًا (سرابرب ۱۳۷۸)

ان کوری مثل جنیس و در دو بعض ایران کا دکام چگل ان کوری مثل کار جنیس و درایت کے لینے اوراس کے ادکام چگل کرنے کا مکفت بنایا گیا تھا تھی آبوں نے اے جیس اٹھا اوراس کے ادکام چگل ادکام چگل کی ہے جوا پی پیٹے پر بہت ی کابالوں کا ادکام چگل جو ادر یہ ہوئے ہوئے ہیں گار ہا جو جس میں کوئی محکور یوں کا اور جس میں کوئی مطاحت میں کہ دو اور اوراس کے محکور یون کا دو افت کی سرحالم کی جا جا ہو۔ جس میں کوئی بنا اجتاب جا رک بی پیٹے کر فراون کو اس سے خود وائد واٹھائے کا دو بروں کواس سے مالی میں کوئی ہا ہو۔ جس میں کوئی بنا اجتاب جا کا ہو اور کل صالح کے خالی ہوکہ کہ تو خوداس سے خیش مناسب کی دور دوں کوئی ہے۔ اور طاہر ہے کہ حوالت میں گدھے کی مناسب کی دور سے اس کے اور طاہر ہے کہ حوالت میں گدھے کی بیرون اور کالی سام کو کہ ھے سے ای بیرون اور کالی سام کو کہ ھے سے ای بیرون اور کالی سام کو کہ ھے سے ای بیرون اور کالی سام دی و مشافی ہے۔ اور طاہر ہے کہ حوالت میں گدھے کی ہے کہ دور کالی سام دی و مشافی ہے۔

نه محقق بود نبردائش مند چہار پاید برکتاب چند

ای طرح سوره اعراف کی آیات ۲۰۱۷ کا میں عالم یے مل کا حال بیان مواے ارشاد ہوتا ہے (اے محرسلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس محض کا حال بڑھ کرسنائے بتلائے جے ہم نے اپنی آیتیں عطاکیں بچروہ ان ہے بالکل ہی نکل گیا۔ اور حدود سے تجاوز کر کے دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور دنیا اور متاع دناکے بیچھےلگ گیا۔تو شیطان بھی اس کے بیچھےلگ گیا اور بمیشہاس کے تعاقب میں نگار ہااور اس کوتاہ و ہلاک کرنے کے لیے گھات و کمین گاہ میں ایے اغواء واصلال کے سلحہ ہے لیس ہوکر بیٹھ گیا۔اوروہ گمراہوں کے زمروں من شال مو گیا۔ اگر ہم جانتے تو اے ان آیوں کی بدولت بلندمرتباور دفع المز لت كرديت ليكن وه و آسان كي طرف برواز كرنے كے بجائے زمين كي طرف جھک گیا۔ یعنی دنیائے دنی ومتاع فانی کی طرف ملتفت و مأکل ہو گیا اور ا بنی خواہشات نفس اور اہواء نفسانی کی اتباع و پیروی میں لگ گیا۔ آئہیں میں غرق ہوگیاان اعمال اوراتیاع ہوا وہوں کی وجہ سے اس کی حالت کتے کی ی ہو ئى كەاگرتواس بربارۋالىلار بوجەر كھتب بھى بايغادرا گراس كويونبى جھوڑ دے تب بھی وہ ہانے یمی حال ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے باوجودعلم اور وضوح حق کے ماری آیوں کو جھٹا یا ان کی تکذیب کی لبذا آپ ایسے لوگوں کے قصےادراحوال بغرض عبرت ونقیحت ان سے بیان فرمایئے تا کہ وہ غور وفکر

کریں۔اوراس بے عمرت وقعیت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ بے دعا ہے کہ ہمیں علم کے مطابق عمل سیج کی تو میش عطاء فرمائے۔آئیں۔

# بنب للوالحيزالوكي سيرت بي رحمت صلى الله عليه وسلم

ولادت شريفه س: پیغیبراسلام کس سال پیدا ہوئے؟

ح: عالم ارواح من وآب لي الله عليه وملم آدم الطيع ال يها بيدا ہو کیکے تھے۔ آپ فراتے ہیں کہ کنت نبیاًو آدم بین الما ء والطين ليني مي پيدا ہو چكا تھا اور آ دم الطيخ ياني اورمني كے درميان تھے۔ یعنی گاراہے ہوئے تھے۔اور دنیا میں اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال اہر ہہ باوشاہ نے خانہ کعبہ پرچ ھائی کی تھی اور اہا تیل برندوں نے اں کواوراس کے تمام لشکر کو کئر یوں ہے مارڈ الا تھااس وقت اے ۵ وقعالیمی عیسی الظیلا کے یانج سوا کہتر سال بعد بیدا ہوئے۔

س: آب ملى الله عليه وللم كى ولادت كونت كوئى خاص مات يش آئتى؟ ج: تمام بت اوندھے گر گئے۔فارس کی آگ جوابک ہزار سال ہے بحڑک رہی تھی خود بخو د بچھ گئ ۔ کسر کی کے سرسے تاج گر گیا۔ خانہ کعبہ اس قدر جھک گیا تھا کہ بجدے کے قریب ہو گیا تھا کسریٰ کے محل کے جودہ كتري كرك اورمولدشر بف منوروروش موكيا\_

س آ ي سلى الله عليه وملم آ دم الطيع ك كتف سال بعد بيد ابوع؟ ج جه بزارایک سو پین سال بعد بیدا بوئے۔ س ئس تمرين نبوت عطامو ئي؟

ج: چالیس سال کی عمر میں نبوت عطاء ہوئی۔

س: كياني مونے سے يہلے آب سلى الله عليه وسلم كے في مونے كى کسی نے پیشین کوئی کاتھی؟

ج: ملك شام كے علاء كى كتابوں ميں لكھا ہوا تھا كه جب ني آخرالز مان صلی الله علیه وسلم پیدا ہوں کے تو یحیٰ الطبیع کے جیشر بیف سے خون کے تاز ورین قطرے تیکیں گے چنانچداییا ہی ہوا۔حسان بن ثابت نظا فرماتے ہیں کہ میں سات سال کا تھا میں نے دیکھا کہ ایک یبودی مدینه کی محلیوں میں بکارتا بھرتا تھا کہاہے یبود کے گروہ آج رات محمسلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع کیا ہے۔ تیرہ سال ک عمر میں آپ نے ابوطالب کے ہمراہ ملک شام کاسفر کیا تو راستہ میں بحیرارا ہب سے ملاقات ہوئی۔اس نے دیکھا کہ آپ پر ابرسامیہ کئے ہوئے ہے درختوں کی ٹہنیاں جھی پر تی

ہں۔اس نے آپ کو کودیس لے لیااور مہر بنوت دیکھی۔اس نے کہا کہ یہ نی صلی اللہ علیہ وسلم آخرالزمان بن - دوسري مرتبه چيس سال يعربس حفرت خديج رضي الله تعالى عنهاك طرف نے تجارت کے لئے پھر ملک شام تشریف کے گئے تو تسطور اراہب ے ملاقات ہوئی اس نے بھی آپ کے آخرائز مان ہونے کی خردی۔

س: بغيراسلام كانسب نامه كياب؟

ج محمصلي الله عليه وسلم بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم بن عىدمناف بن تصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لوي بن عالب بن فير بن مالك؛ بن نضر؛ بن كنانه؛ بن خزيمه بن مدركه بن الباس؛ بن معنز بن بزار بن معد بن عديان بن أدُبن معيع 'بن سلامان بن ثابت 'بن حمل بن قيدار'بن المعيل' بن ابراہیم بن آ ذرین مافور بن شاروخ مین ارغو بن فانع بن غامرین شالخ بن ارفحشد 'بن سام' بن لوح' بن لا مک' بن متوسلم' بن اختوع' بن بیادر' بن مهلا ئيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم اور حضرت آدم عليه السلام کے بار ہاڑ کے ہوئے تصاور بار ہاڑ کیاں ہو کی تھیں۔

س: محمصلی الله علیہ وسلم کس ملک کے رہنے والے تھے؟ ح: مك عرب مين مكم عظم كرين والے تق وين ساسلام نكل كرتمام دنيا مين پھيلا۔

س عرب دنیا کے کس مصیص واقع ہے؟

ج عرب دنیا کے وسط میں واقع ہے۔ اور دنیا کے سب سے برے حصه بعنی ایشیا میں واقع ہے۔

س المك و كوايشياك دومر علكول ك كس الحرح بيجانا جاسكا ب ح: حدودار بعہ کے ذریعہ ہے کی ملک کے جاروں ستوں کی جانب جہاں جہاں انتہا ہوتی ہاس کو صدودار بعد کتے ہیں۔

س: ملك عرب كاحدودار بعدكياب؟

ج شال مین نبر فرات ؛ جنوب میں بحر بهند مشرق میں فلیج فارس اور بحرعمان مغرب میں بحقلزم۔

س عرب كاطول كياسي؟

ج: طول بندر هويل اورعن جوسويل اور قيه باره لا كامر لع ميل ب

س:خصوصیات عرب کیا ہیں؟

ج: اس جگہ سب سے بڑا پہاڑ جبل مرات ہے جو بین سے شال کی جانب دشتن تک چلا گیا ہے۔ اس ریکستانی علاقے میں سونے چاندی کی چنا نیں ہیں اس کے علاوہ اور تھی خصوصیات ہیں۔

س:مهرنبوت کیاچیز ہے؟

ے میں ہے۔ جنت کے دربان رضوان منے آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر لگائی تھی اس کومپر نبوت کہتے ہیں۔

س: نَیْغِبراسلام سَلی اللّٰه علیه وسلم نَّے الله تعالیٰ کودیکھا ہے یا نہیں اور کلام بھی کیا ہے پانہیں؟

ن : دنیا نے اندران آنکھوں ساللہ تعالیٰ کو کو نہیں دکھیسکا۔ آپ علی اللہ علیہ وہلم نے بھی نہیں و یکھا البتہ آپ ملی اللہ علیہ وہلم سے ساتھ ایک بجیب واقعہ بیش آیا یوہ پر اللہ تعالیٰ نے انجررات بھی اس جم عضری کے ساتھ جا گئے ہیں مکم منظم ہے ہیں المعقوں جو کہ ملک شام بھی ہے اور چر بہت المقیمیں ہے آسان پر پہنچایا اور وہاں تمام آسانوں اور جنت و دوز ن وغیرہ کی سرکرائی جس کو معراق کہتے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وملم نے اللہ تعالیٰ وو بھیا بھی بھی سے اور کلام چھی کیا ہے۔

#### شقِ صدر

اول مرتبہ شق صدر: حسودت کہ آپ ملی اللہ علیہ دملم کی وفادت شریفہ ہوئی اوعرب کے

دستور کے موافق کہ بچوں کی برورش کے لئے دائیوں کے میر د کروشاکہ تے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دستورے مطابق کسی دائی ہے سیرو کھڑھ قاانفاق و**تت ک**دا**س سال جودائیان قبیله بی سعد کی آئیس وه رئیسو**ں ، امیروںادرسر داروں کے بچاتو کے گئیں مگرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسی كرسببكس نے ناليا بالاخراك مورت جن كانام حليم سعدريقااور يبعي ا نبی ورتوں کے ساتھ آئی تھیں ان کوکوئی بچہ نہ ملاتو یہ خیال کرتے ہوئے کہ خالى اتھ جانا توا چھانبيں كەبرى غيرت اورشرمندگى كى بات ہے جارونا جار حضور ضلی الله علیه وسلم کی برورش کرنے کی دل میں شہرائی اور آپ ضلی الله عليه وسلم كوهمراه كرروانه وكئيس حضرت حليمه دائي حس كده يرسوار مو كركية كأخيس وهنهايت كمزورد بلااورست رفنارها كمرجونبي آي سلى الله علیہ دسلم کو کود میں لے کراس برسوار ہوئیں قو وہ دبلاگدھا توی ہوگیا اورست رفارتیز اورسبقت لے جانے والا ہو گیا۔ یہاں تک کہان تمام دائیوں کے گدهوں سے جو بہت بہلے روانہ ہوئے تھے سب سے آ مے لکل گیا۔ بدد کھ كرسب كونهايت تعجب موارجب في في حليمه اسية وطن جو كمنواح طاكف میں تھا پنچیں تو دیکھا کہ اپنی وہ تمام بکریاں جود بلی اور بے دودھ تھیں سب موٹی تاز واور دودھ دینے والی ہو کئیں ان سب ہاتوں سے حلیمہ دائی کو یقین موگیا کربیسبان صاحبزادہ کے قدموں کی برکت ہے۔ پس مجرتو نہایت بی شفقت و پیار سے حضور صلی الله علیه وسلم کی برورش کرنے لگیس بهال تک كه جب آپ شلی الله علیه وسلم کی عمر جارسال کی ہوگئ توایک دن آپ صلی الله عليه وسلم حليمه دائي كے ميٹوں كے ساتھ بحرياں جرائے تشريف لے مجھ تفے حلیہ دائی کے لڑے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کوجھ کی میں بحریوں کے ماس چوڑ کرایی ماں کے ماس کھانا لینے کو گئے ہوئے تھے آ ب سلی الله علیہ ڈسلم بحریوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ اچا تک دوفر شنے دو پر مدکی شکل کے نمودار ہوئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ ہیں وہی محض دوسرے نے کہا ہاں یمی و وقص بیں۔ میہ کردونوں آ ب صلی الله علیه وسلم کی طرف متوجہ ہو مئ حضور صلى الله عليه وسلم كوان سے خوف محسوں موااور آ ب سلى الله عليه وسلم وہاں سے بھاھے مگران دونوں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور آپ کوز مین برجت لٹا دیا اورایلی چونج ہے آپ ملی اللہ علیہ و تلم کے سینہ مبارک کو جاک کیا اور سیدے آغدرے دل کو بھی جاک کیا اور اس دل کے ا نُدرے ایک پینکی جی ہوئی سیاہ خون کی نکال کر پھینک دی اور کہا کہ بیخون جما ہوا شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا کہ برف كاياني لاؤ ر پھراس سے آپ صلى الله عليه وسلم كاسينه مبارك دهويا حميا۔ بچراو نے کا پانی منگواکر آپ سلی اللہ علیہ رسلم کے دل کو و خوا میا۔ پھرسکینہ منگوایا جوکہ ایک شم کا ذرور بینی چیز سے کہ کے سے ایک چیز تحی اس کو آپ سلی السعليد ملم ت قلب ممارك ير چيز كا بحرايك في دوسرے سے كہااب ي

روپاں رودول پوری ریا گیا اور نوت کی ہمر لگادی۔ پھر سیدربارک کومی دیا جب وہ لاے کھانا کے کر واپس آئے تو آپ ملی اللہ علیہ وہم کے چھرہ مبارک کا زورنگ اور کھرائے ہوئے و کیران ٹی مال ہے آ کر حال کہر دیا۔ علیہ محبراتی ہوئی 'تم اپنے خاندان کے آپ ملی اللہ علیہ وہم کے پاس حال جو چھڑ دراتھا آپ میں اللہ علیہ دہم نے بیان فر مادیا اس دن سے حلیہ خاص تھا تھے دہم ہمائی رکھے گئیں آ تحدہ کھرے بارینہ جائے دیتیں۔ یہاں اور ہے نے کہ اس کے خاند کے کہا اس بچے کے بچب وفریب تھے ہیں تھیں کہیں کوئی پاس بچھادیں جائے تھا جسلی اللہ علیہ ملمی وادا کے باس بچھادیا اس شرح مصدرے طفوریت کے کھیل کوئی رقب وشوق و فیرونکل گیا آپ ملی اللہ علیہ میں وادا کے باس کی اللہ علیہ میں اللہ علیہ کے علیہ کوئی وفریت اس کے مالے دیتی تھیں کہا کہ اس کے دانا مجدا اس کھیا ہے۔

دوسری مرتبه کے شق صدر کابیان:

ریہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس برس کے ہوئے تو ایک دن آ ب صلى الله عليه وسلم ايك جنكل مين تقد وبان دوآ دميون كود يكها آب صلى الله عليه وتلم فرمات بن كهاليے نوراني جيرے والے بھي نه د كھے تھے اور ایسی خوشبوان سے آتی تھی کہ سیعطر وغیر ہمیں نہ سونکھی تھی۔اوران کے کپڑےا ہے براق نفیس اور صاف تھے کہ ایسا کیڑا دوسرا آج تک میری نظر ہے نہیں گز را۔اور وہ دونو اضخص جبرائیلٌ و مکا ئیلٌ بتھے۔ان دونوں نے میرے بازوالیے آ ہتہ اور زی سے بکڑے کہ مجھے ذرابھی تکلیف محسوں ندہوئی۔ مجھ کو حیت لٹایا کہ کوئی جوڑ بے کل نہ ہوااور پھرانہوں نے میرا پیٹ چاک کیااوراس وقت نہ کوئی در دہوااور نہ ٹون ہی ٹکلا۔ایک ان میں ہے سونے کے طشت میں یانی لا تا اور دوسرااندرسے پیٹ دھوتا تھا پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کے دل کو جاک کرکے کینہ و بدخواہی کوان آ ے دور کر دو۔ چنانچہ دل چیرا اور ایک پھنگی خون کی نکال کر پھینک دی اور شفقت ومہر بانی کوول میں ڈالا گیا۔ جو کدایک چیز جاندی کے ال کی طرح تھی۔ڈال دی گئی۔پھر ذرور چھڑک دیا۔پھرانگوٹھا کیڈ کرحضور صلی اللہ علیہ وملم سے کہا کہ جاؤ بمیشہ خوش رہو۔اس مرتبہ کاشرح صدر توت عصبیداور شہو بداورلواز مات شاب ہے گریز ونفور ہونے کے لئے ہوا۔

تیسری مرتبه کے شق صدر کا بیان:

یہ کہ جب نی ہونے کا زمانہ آریب ہوااور وقی کے بازل ہونے کا وقت نزدیک آیا تو توت قلب اور مہار دی اور جاء کے لئے صدر مبارک چاک کیا گیا۔ حضرت عائشہ رض اللہ تعالیٰ عنہا نرباتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول آکرم میلی اللہ علیہ وہلم نے ایک ماہ کے اعظاف کی غزر باتی تھی اور اس

اعتكاف ميں حضرت خديجه رضي الله عنها بھي شريك ہو كي تھيں \_اور وہم ہينہ اتفاق سے رمضان المبارك كا تھا۔ اور وہ دونوں ايك غار ميں اعتكاف كى نیت سے بیٹھے۔ایک دن ای غار میں سے دنت کے دیکھنے کے لئے غار کے کنارہ پرتشریف لائے کہ یکا کیا السلام علیم کی آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ بیآ واز جنوں کی جھیٹ کی ہی ہے اوراس مکان میں ان کا گذر ہوائے میں سیجھ کر دوڑ ااور غار میں پہنجااور حفرت فديجدكواس حالء باخركيا حصرت فديجدوض اللدعنها فيكها كەرەخۋىخىرى كى آ واز ہے كيونكه السلام علىك كالفظ امن وانسيت كا نشان و علامت ہے۔اس آ واز سے نہ ڈرئے۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشريف لائے تو كيا ديكھتے ہن كەحفرت جمرائيلٌ الك تخت يرجومُثل آ فا ب ع چمکدار بیٹے ہیں اور اپنائیک پرمشرق میں اور ایک مغرب میں پھیلایا ہوا ہے میں بدو کھ کر ڈرا اور جایا کہ غار میں گھس جاؤل لیکن جرائیل نے اتن فرصت نددی فوراغار کے دروازے برآ گئے یہاں تک کہ ان کی آ واز ہے اوران کے دیکھنے ہے میری دہشت جاتی رہی اورانسیت حاصل ہوگئ۔ پھر جرائیل نے مجھ سے وعدہ لیا کہ فلاں وقت اسکیا آنا میں وعدہ کے موافق آ کر دریتک کھڑارہا۔ جب بہت در ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہاب گھر کو جاؤں کہ ایکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جمرائیلؓ و مکائیل دونوں آسان وزمین کے درمیان بدی عظمت وشان سے آرے ہیں۔آتے بی مجھےزمین ہر جیت لٹادیا اور سینہ کو جاک کر دیا اور میرے دل کو نکال کرسونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور کوئی چیز اس سے نكال دى كىكن جمع كويمى تكليف معلوم نه موكى \_ پيرول كوايى جگه ركار درست کردیااور پھر دونوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کرالٹا کیااورایک مبرمیری یشت برکردی بهال تک کهاس مهر کرنے کاصدمہ میں نے اسے دل بریایا۔ چوهی مرتبه کے شق صدر کابیان:

معران کی رائے گئی صدر ہواجس کی ویتی کدآپ کا قلب مبارک عالم کلوت اور عالم اردان جیلے اے کی ویتی اللہ مبارک عالم کلوت اور عالم اردان جیلے اے کی ویٹی اللہ جو بے افوار کے دیکھنے کی طاقت پیدا کر سکے کہ جن کے دیکھنے کے طاقت پیدا کر سکے کہ جن کے دیکھنے والم موران ہیت سے واقع ہوا جس سے بید مبارک کا اس قد رکھنا اور کشادہ ہونا معلوم ہوا کہ بے انتہا کمالوں کی گئی گئی میں ہو سکے ای کی طرف سے مورہ الم شرح میں بیان فر کے ساتھ استفہام الکاری ہے جو جو دیت ہوں۔

یعن ہم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید کوئیس تھولا ۔ یعن ہم نے آپ کے سید کو تھولا ہے۔ اس میہ ہے شرح صدروثق صدری کیفیت جو کہ ازواج مروح تقابه

عزیز من آپ کونتانی گی امید ہے آپ اے یا دکرلیں گے۔

نكاح كابيان

ك آب ملى الله عليه وسلم في كتنى شاديا ب كيس اور ازواج مطهرات رضی الله عنهن کے نام کیا ہیں؟

ح: آ ي سلى الله عليه وسلم في كياره فكاح كيرووآ ي سلى الله عليه وسلم کے سامنے ہی انقال کر گئیں ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسری حضرت زینب رضی الله عنها اور وہ جوآب صلی الله علیه وسلم کے انقال کے دنت موجود تھیں۔اوران گیارہ از واج مطہرات کے نام میر ہیں (۱) حفرت فديجة (۲) حفرت زينية (۳) حفرت مودةً (۴) حفرت عائشهمد يقة (۵) حفرت هصة (۲) حفرت امسلمةً

(٤) مفرت زين بنت جش (٨) مفرت ام حبيبة

(٩) حفرت جویریه یه (۱۰) حفرت میوند (۱۱) حفرت صفیت

ان ببلانكاح كس عادركس عمر مين بوا؟

ج ببلا لكاح كجيس سال كي عمر مين حضرت خديجة بي بوااوران كي عمراس ونت حالیس برس کی تھی۔اوریوہ تھیں۔باتی ان کے بعد دیں نکاح اور ہوئے یک بیک نویو یاں آ پ سلی الله علیه وسلم کے عقد میں رہیں جن کا نقال آپ صلی الله علیه وسلم کی و فات کے بعد ہوا۔

تعددازواج برشبهات كارد:

س بعض نداہب آپ ملی اللہ علیہ وسلم کواس قدر نکاح کرنے پر شہوت رانی کا (العیاذ بالله )الزام لگاتے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ ج جب ایمان نہیں ہوتا تو منہ ہے بات ایم نکلتی ہے کہوہ خود ای سر اس کے اقرار کے موافق داغ ڈالنے والی بن جاتی ہے جولوگ بیامتراض كرت بي اس عنوان بى كاوتارول يراعتراض لازم آتا ب كانهول

نے متعدد بیویاں کرر تھی ہیں۔ دود دسو، پانچ پانچ سواور ہزار ہزار مراتھیں۔ چنانچ بسری کرش جو بروے معظم اوتار مانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں

منوجی جوایک مسلم پیشوا مانے جاتے ہیں۔ دہرم شاسر میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک آ دی کی چار عور تیں ہوں اور ایک کے اولاد ہوتو باتی بھی صاحب اولا دکہلاتی ہیں۔

بنیاء سابقین میں بھی کثرت ازواج معمول رہا ہے۔ چنانچے حضرت داؤدالظيفاك ليئنانواراج كابونامشبور يدحفرت سليمان التليفا کے کثر ت ازواج کے متعلق مائیل میں ہے کہ مات مو بویا ان میں۔ اسلام سے قبل تمام مذاہب میں متعدد بیویاں رکھنا جائز تھا عرب، ایران، پوتان بمصر،آسٹر یااور ہندوستان وغیرہ میں ہرقوم کے اندر کثرت

مسٹرڈیوڈیوٹ ، یا دری فاکس ، جان ملٹن ،اور آئزک ٹیلر نے برزوز ﴿ الفاظ میں اس کی تائید کی ہے اور انجیل میں متعدد آیات نقل کر کے لکھا ہے كەتعدداز داج صرف پىندىدە بىنېيى بلكەخدادىدتعالى نے اس مېس خاص یرکت رکھی ہے۔

عیسائیوں کے یادری کثرت از واج کے عادی تھے۔ سولیویں صدی عيسوس تك جرمني بن اس كاعام رواح تعا\_

ویدک کی تعلیم غیر محدود تعدد از واج کو جائز بتاتی ہے۔ جہاں تک نما ہب اور ممالک کی تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے۔ کسی نم ہب ، کسی قانون نے اس بر حدثیں لگائی حتی کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بھی بعض صحابہ کے نکاح میں جارہے زائد ہویاں تھیں لیکن جب اس کثرت ازواج ہے ورتوں کی حق تلفی ہونے گلی تو قرآن کریم کا ابدی قانون جودنیا سے ظلم وجورو جفامٹانے کے لئے آیااس نے ایک حدمقرر کردی۔ چنانچہ جب حضور سلی الله علیه وسلم معبوث ہوئے اوراحکام کا نفاذ ہواتو بحکم قرآن کریم شرع نے ضروریات کالحاظ رکھتے ہوئے تعدداز واج کو ہالکل منع تو نہ کیا گر اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تجدید کے ذریعہ کردی کہ اب صرف جار عوتوں سے نکاح کر سکتے ہو وہ بھی اس شرط سے کہتم جاروں کے حقوق برابرادا كرسكو\_ا كراتى مت نه بواورسب كے حقوق كى ادائيكى ميس كونايى موتو پرایک سے زائدر کھناظلم ہے جبیا کدارشادہ:

فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلْثَ وَرُبَاعَ فَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً" عورتول سے جوتم كو پند بول تكاح كرلودو د دعورتوں سے اور تین تین عورتوں سے اور جا رجا رعورتوں سے پس اگرتم کو اخمال اسكاموكه عدل ندر كھو گے تو پھرايك بى بى بى بربس كرو''

گرساتھ ہی اس کے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھ خصوصی مصالح چارسے زائد کے معتصٰیٰ تھے۔اس لیے آپ اس قانون ہے متنتیٰ رہے۔ چِنَا تِجِ ارشادِهوا: يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ. "اے نبی کی بیبیواتم ادر عورتوں کی طرح نہیں ہواس لیے بحکم خداوند کریم چارے زائد کا رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھ ہری۔ آپ کی خاتکی زندگی کے حالات جوتمام امت کیلیے وین و زیائے معاملات میں وستورا ممل

اور مشعل راہ ہیں صرف از واج مطہرات ہی کے ذریعہ ہم پر پہنچ سکتے تھے۔ نیزغورکرنے کی بات ہے کہ جس ونت تمام عرب و وعجم آپ سلی اللہ عليه وسلم كى مخالفت ير كمربسة تعاقل كے منصوبے بنائے ہوئے تتے طرح طرح كے عيب لگاتے بہتان باندھتے ، (توبيتوبہ) مجنوں كہا، كذاب بنايا، ساحر کهدکر یکاراغرض سب ہی کچھ کیا گرخوا ہش نفسانی اور شہوت رانی کا

الزام بھی کی نے ٹیس لگا۔ جناب معرض کوشرم آئی چاہیے کہ نفسانی خواہش کا پوراکرنا کہا ای کو کہتے ہیں کر ذانہ شاب کا ایک بڑا حصر شن تجود اور خلوت گزینی میں گزارا اور امر مجیس سال حضرت ضدیح رضی الشد عنها سے ان کی درخواست پر جب کہ دوصاحب اوالا وہونے کے ساتھ جالیس سال کی عمر کی تھیں عقد کیا۔ اور دوجھی اس طرح کہ ایک او خار حزا میں عمادت الی میں مصروف رہے تھے۔

نیز بعد نبوت خود کنار عرب اورخصوص روساه قریش آپی چیده اورخخب لؤ کیال حسین دجمیل آپ کیقد موں بیس نار کرنے کے لیے تیار منے جیسا کر سب تواریخ اس پر شاہد میں علاہ دازیں خود سلمانوں کی جمعیت اس عرصہ میں الکھوں کی قعداد میں گئی جمائی ہے جموعورت آپ کے عقد میں داخل ہونے کواجے لیے باعث معدا نتی اداری تھی تھی۔

صاحبز ادول کے ٹام یہ ہیں۔حضرت قاسم ،حضرت عبداللہ ، اورحضرت ابراہیم۔ صاحبز اویول کے ٹام یہ ہیں۔حضرت نینب ،حضرت رقیہ، حضرت امکلئوم ، اور فاطمہ رضی اللہ تبھی ۔ زادالمعاد میں ککھا ہے کہ طاہرو طبیع حضرت عبداللہ کے لقب تھے۔

۔ سی صاحبز اوے کن سے پیدا ہوئے اور صاحبز ادیاں کن ہے۔ صاحبز ادوں میں کون زعد در ہایا ہیں؟

5: صاجزادیاں حضرت خدیجہ رضی الله عنها سے پیدا ہو کی۔ اور صاجزادوں بٹس سے حضرت قائم اور حضرت عبداللہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها سے پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم ارپیظیہ رضی اللہ عنها کے بیطن سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور مکہ میں بئی انتقال ہوگیا اور ہاتی صاجزادے نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور نبوت سے ملے بی انتقال کر گے۔

س: صاجزاد يون كا نكاح كن سع بوا؟

ق: حضرت نعنب منی الله عنها کا کار آاد العاص فظی ہے ہوا
ادن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی گرا مخمل نہ چلی حضرت رقیہ
منی الله عنها کا کاری پہلے ایواہب کے بیغے عتید کے ساتھ ہوا کہ حشان
حظی ہے ہوا اور ایک لڑکا پیدا ہو کر چیرال کا ہو کرم گیا۔ حضرت ام کھڑم
رض الله عنها کا کاری پہلے ایواہب کے بیغے عتید ہے ہوا کی حضرت ام کھڑم
حضرت کل خظیہ ہے ہوا اور ہے جو ایواں نے ہوئی حضرت سیمنا حس خظیا ہے ہوا اور مشرت کی منا حس خظیا ہے ہوا ہو کہ منا میں منا حس خظیا ہے ہوا ہو کہ ہوئی الله عنها کا نکاح
سیمنا حسین حظیا ہیں اور ہوا دار ہوئی ان حضرت سیمنا حس خظیا ہو ہیں ہوئی ہو اور ایس بین سی ہے ہوا دار ہوئی ان حضرات میں خشی اور سیمنا حسین حظیا ہے
بیم سے اداد ہوئی ان حضرات میں خشیا ہے ہوا داد ہے دی سادات کہنا ہے
بیات بین ان کھڑوا دار حضرت کی حظیات عضرت فاطروشی اللہ عنہا کے
بیاس سے علاوہ بین ان کھڑوا کے بیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی افضلیت حضور صلی الله علیه وسلم کی افضلیت پر چند دلائل: س: کیاه الب نی ملی الله طاید کلمب شاخل بین الدی پالی الب ع س: بیلی دیل : کهان اهار یکم مصطفی اجه بیتی ملی الله علیه و کم تا مطلق تی کدانیا و دلائک سب سے افضل بین کینکه یہ بات ہے کداور مبارک صفور صلی الله علیہ وسلم تمام موجودات سے پہلے پیدا ہوا اور عبادت آپ کی سب سے زیاد اور جا متے ہے۔

چنانچارشادے: كُنُتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ المَاءِ وَالطِّيْنِ كَرِيْنَ ال

وتت نی تفاجس وتت آ رم بانی اور می بی میں تھے

اورفر ماياك: أَنَا سَيْدُ وُلْدِ ادْمَ وَلَا فَحُولَى شي مردار مول تمام اولادآ دم كااور ميں اس پرفخرنبیں كرتا۔

اورفر ماياك : أنَّا سَيَّدُ الْعَرَب وَالْعَجَم.

كرش تمام عرب وعجم كاسر دار بول \_اورسر داروه بوتا بي جوائي قوم

دوسری دلیل: حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا نورا سانون، زمینون عرش و کری ، لوح وقلم ، بهشت و دوزخ اور تمام مخلوق اورتمام ابنياء سے جار ہزار جارسوبیں برس پہلے پیدا ہوگیا تھااور بارہ ہزار برس تك وه نورمقدس شبحان ربّي الأعلى وبحمده كتاربار

تیسری دلیل توارخ وسرمجم وعرب سے ابت ہے کہ وکی بھی مثل حضورصلی الله علیه وسلم کے عبادت ، ببیت وشجاعت ، رفعت وعظمت ، منزلت وسعادت، بدایت و کرامت، شفاعت ومناقبت فضائل وخصائل، معجزات وكمالات، ذاتى وصفاتى علم وحلم بثلق وكرم اورسخاوت بيس نه تقااور نه جوا۔ اور جوابیا جامع کمالات اور صاحب نظل ہووہ تمام سے ہر حیثیت ے بڑھ لے مر موكا اور يكون نبيں جانا كداس كوسب يرفضيات اور افضلیت حاصل ہوگی بس آپ ان تمام وجوہات کی بناء پرتمام ملائک اور تمام نبیوں ہےافضل ہوئے

چوسی دلیل فر مایا الد تعالی نے شان میں حضور صلی الله علیه وسلم کے: لُولَاكَ لَمَا خَلَقْتُ اللهُ فَلاكَ لِعِي الرُّوجِومِ مارك رمالت مآ ب صلى الله عليه وسلم مقصود ومطلوب حق تعالى كو نه بهوتا تو موجودات ميں سے كوئى بھى وجود ميں ندآتا۔ ندعرش، ندفرش، ندجمادات ونباتات، نه حیوانات اور ندانسان حتی که باقی ابنیاء ورسل بھی وجود میں ندآتے۔جیسا کہ ال علم اوراصحاب تاریخ وسیر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اپس جس ہستی کو بدالندميت دنونيت حاصل ہو۔ ختی كه جميع څلو قات كے وجود كا موتو ف عليه بھی ہوتو پھراس سے زیادہ کسی دوسرے کوئس طرح فوقیت حاصل ہوسکتی ے لہذا ٹابت ہوا کہ ہمارے پینبراح مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسب برخی كةتمام ابنياء برفضيلت حاصل ب-اورآب الفلل الخلائق والرسل بين-یانچویں دلیل :اللہ تعالی نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتول برفضيلت دي إفرمايا كم تُكنتُمُ حَيْرَ أُمَّة . كمتم بهترين امت ہوتو جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں پر بہتر مخمبری تو اس سے خود بخود میدلازم آگیا کہ آپ بھی سب نبیوں سے افعنل ہیں۔ کیونکہ رفضیات امت میں بمتا بعت حضور صلی الله علیہ وسلم کے آ کی۔اور تالع کی نضیات سے متبوع کی نضیات طاہرہے لہذا جب آپ کی امت

تمام نبوں کا امت <u> سے اف</u>ضل ہوئی۔ تو تمام نبوں پرآ پ کی نضیا۔ ا ہوئی۔یں آ ب سب سے افضل ہوئے۔

چیشی دلیل: تمام نبیوں کی بعثت خاص خاص جگہوں اور خاص خاص

مقاموں کی طرف ہوئی۔اورآ پ کامبعوث ہونا تمام جہان والوں عرب و عجم كي لمرف ہوا۔

وَمَا أَرْسَلُنكَ الْا كَافْتَلِلنَّاس. آب كُوتمام لوكول كاطرف رسول بناكرهم نے بھیجا ہے آ بے جمیع عرب وعجم كى ہدایت كے ليے مكف بنائے گئے جیسا کہ تواریخ وسیر سے بھی ثابت ہے۔ جس کے دجہ سے آپ کی مشقت اورمجابدہ سب سے بڑھ گیا۔ نہ کوئی ساتھی نہ کوئی مدد کارتن تنہااور تمام انسانوں حتی کہ جنات کی طرف بھی بعثت ہوئی۔ پھر دوت بھی اللہ احد كي هي جوسب كے خلاف تھي \_لبندا سب دشمن ہو گئے \_ رخ واذبت دعوت حق میں آب برداشت کرتے رہے۔ اورمشغول بدایت رہے جو کہ زیادت واب کولازم ہے اور زیادت فضیلت کوپس ثابت ہوا کہ آپ کا فضل بھی اور نبیوں سے زیادہ بے لہٰذا آپ سب سے زیادہ افضل ہوئے۔ ساتوي دليل جخف آب ملى الشعلية الميرايك باردرود بهيجا بالله تعالى اس يردن بار درو درحت بيعيج باورخودالله تعالى بهي حضور سلى الدعليد ملم پر در د در حت بھیجتا ہیں۔اور بندوں کو بھی حکم دیاا ہے اس ارشاد میں کہ: إِنَّ اللَّهُ وَ مَلْئِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يِأَيُّهَا

الُّذِيْنَ امَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُو ا تَسُلِيْمًا. ترجمه بحقيق الله تعالى ادراس كفرشية حضور صلى الله عليه وسلم يردرود تبييج بن \_لبذاا \_ مومن إتم بهي حضور صلى الله عليه وسلم يرصلوة وسلام تبيجو! يساس سے خاص الخاص نصیات تمام نبیوں پر ابت ہوئی۔

آتھویں دلیل: آپ خاتم الابنیاء ہیں۔اور جوخاتم الابنیا ہوگا۔اس کاندہب تمام نداہب سابقہ کا ناشخ ہوگا۔ اور جوناسخ ہوگا۔ و منسوخ سے افضل ہوگا۔اور جب آ ب سلی الله عليه وسلم كا غربب سب سے افضل ہوا تو آ ب صلى الله عليه وسلم كابھي سب ہے افضل ہونا بالضرور ثابت ہوگا۔ كيونكه آ ب سلی اللہ علیہ وہلم اگر مفضول ہوں تو یہ خلاف عقل ہوگا۔ اس لیے کہ مفضول کے ذریعے افضل کا ننخ عقلا فتیج ہے پس ٹابت ہوا کہ آ ب سلی اللہ عليه وسلم تمام نبول ہے افضل ہیں۔

معراج کپ اور کسے ہوئی ؟ ل معراج كالخضر كيفيت بيان كيجيع؟ ح: اكياون سال كي عمر مين آپ صلى الله عليه وسلم ايك رات ام باني

ثبوت معراج پرچند دلائل: س معراج کے ثبوت کے لئے دلائل عقلی بیان سیجئے جس معلوم ہو کہ جسم کا ہلندی کی طرف جانا کرہ ناراور طبقہ زمبر بری سے گز رناممکن ہے؟ ' ج: عزیزمن اکس چیز کے ثبوت کے لئے مرجگہ دلیل عقل تو ضرور ی نہیں ۔ بخبرصاد تی کی خبر دلیل عقلی ہے کہیں زیادہ قابل اعتبار ہے۔ ممر خبر دليل عقلي ثبوت وامكان معراج يريش ميش كرتا موں \_ ذراغور سے سنينے! پہلی دلیل عقل جس طرح کرہ ارض سے عرش پر ایک جسم کثیف و خاکی کے جڑھ جانے کو جائز نہیں رکھتی اس طرح عقل جسم لطیف وروحانی کا زمین براز آنا محال خیال کرتی ہے۔ کیونکہ جسم لطیف کامر کزعلو ہے۔ لہٰذاغیر مركز بعني انفل كي طرف آنا محال موكا\_ پس اگر محمصلي الله عليه وسلم كي معراج شب کے ایک حصہ میں واقع ہوناعقل کے نزدیک متنع ہے تو جبر کیل کاعرش ے زمین را کے لحظ میں اتر آنا بھی متنع ہوگالبذا جولوگ کہتے ہیں کہاں تیزی کے ساتھ حرکت کا واقع ہونا مستجدے تو ان کی اس رائے ہے لازم ے کہ جرکیل کانزول بھی انبیاء کے پاس ایک لحظ میں عرش مے متنع ہے۔ حالانکدینظداورباطل ہے جب بیاطل ہے معراج کا الکاربھی باطل ہے۔ ووسری دلیل: اکثر اہل نراہب جنات وشیاطین کے وجود کے قائل ہیں اور ان کو ذی جسم جانتے ہیں ۔اور ان کے لئے پیھی تسلیم کرتے ہیں کہان کوانسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی قدرت ہے۔اور سبھی مانتے ہیں کہ شیطان کواتنی قوت حاصل ہے کہ شرق سے مغرب اور مغرب ہے مشرق میں بہت جلد پہنچ سکتا ہے۔ نیں جب ایسے بدر ین ذی جم کلوق سے مرعت ظہور میں آسکتی ہے تواں بہترین کلوق سے ایک آن میں زمین سے عرش تک طے کرنے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔

تیمری دلیل: حضرت ملیمان الظیدی جب برگا ارده فر باتے تو مج
کے وقت ملک شام سے روانہ ہوتے اور ہوان کے تحت کو جاشت کے
وقت بقد رایک مهیدی راه ملک اصطفر میں بہنچا دیتی۔ اور عصر کے وقت
ملک اصطفر سے روانہ ہوتے تو شام کا کھانا کا بالی کھاتے جیسا کہ آل آن
کریم میں غلاؤ کھا شیفی و رُوَوا سُحِقا شیفی آر فریا ہے۔ یس اس سے بھی
عرب ہوا کر حرکت برلیج اس تم کی امکان میں واقل ہے۔
ایس اس جو اکر حرکت برلیج اس تم کی امکان میں واقل ہے۔

چونی دلیل : آصف بن برخیاجر کسیان الظیمانی کودریاعظم سے
پک جھینے اور آ کھ کھو لئے کے عمر میں ترخیا بھیں سالے جو کے حدود دیمن
پل جھینے اور آ کھ کھو لئے کے عمر میں جوشام میں ہے اٹھالا کے جیسا کہ
قرآن پاک میں مید تصدیر جوزے ۔ ہیں جہ کما لیے تھی کو رک سربلی پا
آئی قدرت تھی تو حضرات انبیا میلیم السلام میں حرکت سرائی کا پیدا ہونا
کیکر مستمیل ہوسکا ہے۔
کیکر مستمیل ہوسکا ہے۔

رضی اللہ عنہا کے مکان میں سورے تھے۔ کدا یک فرشتہ جیت کھول کرمکان میں آیا اور آ پ صلی الله علیه و ملم کوبیدار کیا اور معجد الحرام میں لے گیا پھر محدے لے جانے کے بعدالک مقام پر پینچ کرآ پ صلی اللہ علیہ وہلم کے سینه مارک کوشق کیااور قلب نکال کرسونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا بھرا بمان وحکمت سے مزین کرکے قلب کواس طرح رکھ دیا۔اس کے بعدا یک سواری آ پ صلی الله علیه وسلم کے لیے لائی گئ جونہایت سفید تھی۔ اوراس قدر تيزهمي كداس كاايك قدم وبال يزنا تعاجبال اس كي نگاه جاتي تھی۔اس کو براق کہتے ہیں۔اس برسوار کر کے جبرائیل علیہ السلام لے حِلے آ پ صلی الله علیه وسلم بیت المقدس بینچے وہاں دو رکعت نماز پڑھی۔ آ ب صلى الله عليه وسلم المام تح اورتمام انبياء عليهم السلام مقتدى مجرومان ہے آ سان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ آ سان دنیا ہر پہنچے اور درواز ہ کھول دیا گیا۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم آ سان پرتشریف لے گئے اور وہاں برآ دم ﷺ سے ملاقات ہوئی اورسلام ہوااور پھرای طرح ساتویں آسان تک تشریف لے گئے۔ ہرآسان برایک بی سے ملاقات مولی چنانچہ دوسرے آسان پرعیسیٰ و کیجیٰ الطّفیٰ ہے۔ تیسرے آسان پر يوسف النيفين عاور جوته سان يرادريس النيفين عيني ين اسان یر بارون التلفیلا سے اور چھٹے آسان یر موی التلفیلاسے ملاقات مولی ۔ ساتویں آسان برابراہیم الطابع استعالیا ہے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسان ہے سدرة النتنیٰ پر پہنچا دیے گئے۔سدرة ایک بیری کو کہتے ہیں اورمنتیٰ جہاں آپ کے سفر کی انتہا ہوئی۔اس درخت کے بیے مثل ہاتھی کے کان کے برابر ہیں سدرہ امنتی ہے جارنہریں جاری ہیں۔ آیک سلسیل، دوسری کوژ ، تیسری دریائے نیل ، چوتھی فرات پھر دہاں سے بیت المعور پہنچا دیے ' گئے۔بیت المعمور خانہ کعیہ کے مقابلہ ایک مجد ہے جوطوفان نوح کے زمانہ میں مکم معظمہ سے اٹھا کر ساتویں آسان پر رکھ دی گئتھی۔اس جگداللہ تعالیٰ ے کلام کیا اور پیاس وقت کی نماز فرض موئی۔ پھرموی علیه السلام سے والیسی میں ملا قات ہوئی تو موئی علیہ السلام نے کم کرانے کے لئے کہا۔ تب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ کی آ مدورفت کے بعد کم کراتے کراتے یا نچ وقت کی نماز فرض رہی ۔ گر ثواب وہی بچاس وقت کا ملتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام ہے کہ نماز پڑھنے کو کہایا نچے وقت اور ثواب دینے کو کہا بچاس وقت کا۔ آ ہ اہم سے اتنا بھی نہیں ہوسکتا

اللهم احفظنا من النكاهل والنكاسل. اسالله! مخوط ركة بم كالل اورستى ہے۔ س:معراج كب بوئى؟ ج: يكم مقطمة من نبوت كيار صال اور تمن الديعد ستائيسو سي رجب۔ بم دیجتے ہیں کہ دہ ذرای دیر علی طلوع ہو جاتا ہے اور لوی بھر میں آتی ہوی مانت سے کرتا ہے کہ حرکت کا اس تیزی کے مانت سے کرتا ہے کہ حرکت کا اس تیزی کے ساتھ وقوع علی آتے ہوئی مانت وقوع کی مانت کہ موجود استفادہ فورکت میں باہداد منبخان المذی استفادہ نورکی آخر میں باہداد منبخان المذی اگر حرک آخری اگر حصرت میں باہداد منبخان المذی میں اجماعت آسان سے کر در مقام ذیلی قفذ کمی۔
مرح تی ترکی خراعے تو کیا جب ہے۔

سن آپ نے دالگل سے مسلام مرائ کوفی و زمان نشین کرا دیا اور کھی شی آ یک واقع معران کامونا محالات شی سے نیس گرتی و تجہ سے خالی نیس؟ من اعربی میں ایسے تجہات معران کے ساتھ دی کیا خاص میں بلکہ تمام مجرات میں پیدا ہوتے میں مجلا عصاسے دریا کو مارنے سے دریا چیٹ جاتے ادر بارہ دائے تی امرائیل کے خاعلان کے شار کے موافق میں جائیں ادر باتی بارہ طاقوں کی مائند ہوائے تائم ہوجا کیں۔ یہ تیاس میں آنے والی

مزیزس ااگر تحق تعب معرائ کے الکار کایا عث بے قد مگر مخوات بے مجی الکار ہوسکتا ہے۔ حالا کلد بنوت کے دوئی کے سلم کے بعد ہی ہے کی مجی الکی چیز کا الکار جائز جیس کے پیکھ مجوات کا شوت مقرع ہے نبوت پر اور نبوت کی سلم پر مجوات کا الکار باطل ہے کیونکہ مجوات کی کے لیے لازم بیں اور جو چیز شطرم ہو کی باطل کو وہ خور باطل ہے البندا مجوات کا الکاریا معراق کی تی بیل معراق کا جب جس معراق کا تعجب خیز ہونا تی معراق کی ر

حزیر من افخر مید قدون کا تمی ہیں تجب قربرائی چیز سے معنا ہے کہ حس چیز سے کو گفت ما واقف ہو حشا آ کے کا جائی سے کا تیں کہنا ریر تی کا حرکت سامت من عمی چیس بڑار کس ہے دیکھتاں جائل کا اس بخر کوئن کر کیا حال ہوگا فورا کہد ہے گا کر میس کھنے کہا تی ہیں جمالا ایسے کب ہوسکتا ہے اور کہا چیس بڑار کس کون گیا ہے اور کوئن و کی کرتا یا ہے ہی ہی وہا وہا تاہی کی با تمی ہیں۔ ای طور تروش کی وفار جوالی سیکنڈ عمل ایک لاکھ بانوے بڑا اور میل دابسے ہوئی ہے اس کی نبست می جائل خام کا بھی مال ایک اند

میر سے مزیز اید دائل و تخیات فاہر بینوں کے واسطے ہیں۔ اہل باطن کے واسط اس کی مجھ عاجت تیں ۔ ان اوا ہے واقعات خود مشاہد ہوتے ہیں۔ علاؤ الدین سانی نے کہا ہے کہ اگر شمی بعد نماز تھ اذکار ہے فارغ ہو کر مراقبہ کرتا ہوں۔ اور اس عالم سے گذر کر دھرے عالم میں جاتا ہوں وہاں ہو مویری، وودو میری بڑار بڑار سال شفول عمادت رہتا ہوں۔ ہرون پانگی جب مراقبہ سے سرافیا تا ہوں۔ قرآ تی سافرے بحث کے اور اشراق کی نماز میں اوا کرتا ہوں ای سے بزرگان طریقت نے فریا ہے کہ ایک سانس اسحاب باطمیٰ کا بڑار سال عبادت عامدے بہتر ہے۔ ایک ساحت میں سوبار قرآن پاک شم کرتے ہیں آ ہے۔ آ ہے۔ وفاح نا خاورت کرتے ہیں۔ ہوزیر می اجس جسوس کی احت کے خاص کا بیت متام کی احت کے خاص کا بیتا ہما ہوزیر می اجسوس کو میں کا معراق شماریا کلام ہے۔ ہیں معراق آ پ کے لیے عقام کمن اور تعلل فاہدے۔

#### چندنظائر:

س:معراج میں طبقہ زمبر ری اور طبقہ ناریہ سے گزرنا کس طرح ہو گا۔اس کے کھونظائر پیش کیجئے؟

ج: عزیزمن! آپ کوشیدای لئے ہوا کدان طبقات ہے گزرنا ہواور برووت اور ناریت کا اثر ندموید کیونکر ممکن ہے۔ سوآ لعزیز کومعلوم ہونا جائئے کہ گرم وسر د کا اثر اس محل میں مکٹ اور تشہر نے سے ہوتا ہے۔اگر اس میں سے گزر جائیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے جراغ کی لومیں انگلی کوجلد جلدح كت دية ربل تونه جلے گی ای طرح برف میں جلد جلد ہاتھ بدلتے ر ہیں تو سر دی کا کوئی اثر نہ ہوگا۔اور جب پیمعلوم ہے کہ معراج میں آپ كى سرنهايت مربع واقع موئى تقى للذاآب بسرعت ان كرر كئے تھے۔ اس طرح طبقید مهرین اور طبقه ناریکا آپ یرکوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دوسری نظیر: نمرود کے زمانہ میں حضرت ابراہیم الطبع او آگ میں

ڈالا گیا اور آگ نے اثر نہ کیا تو ای طرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوطیقہ نار ے گزرنے ہے کو کی اثر نہوا۔

تيسرى نظير : جب يهال بعض مصالح الي بين كدان كولگا كرآگ میں گھس جاتے ہیں تو آگ کچھا ژنبیں کرتی تواللہ تعالیٰ کے بلائے ہوئے یرآگ کیوں اثر کرے گی۔

چونھی نظیر: جب یہاں یا دشاہ کسی کوطلب کرتا ہے تو راہ کے ہرقتم کے کھنڈر، اتارچ ھاؤ، موذی ومفراشیاء سے راستہ صاف کر دیتا ہے۔ اوران رابول يرلوكون كومقرركيا جاتاب كدكوئي تكليف ندبوتو كبابوجهنا بيشان علوصفور صلی الله علیه وسلم کا که جن کوالله تعالی نے بلایا ہے پھر راستہ کے نقصان دہ ایذا رساں حالات کا کیوں کرپیش آ ناممکن ہوسکتا ہے۔ پس حضور سلی الله علیه و ملم بخیر و عافیت ہر طبقہ ہے گزر کر لقاءرب سے اور سیر مے مخطوظ ہوکروا پس تشریف لے آئے۔

#### مديبنه كمين اسلام

مدينه مين اسلام اوربيعت عقبه اولى: س مدينه من اسلام كي يعيلا؟

ح: دں سال تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف قبیلوں کو اعلان کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے رہے اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا۔ حس میں جا کرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نیفر مائی ہوج کے موسم میں مختلف بازاروں میں گھر گھرتشریف لے جا کرلوگوں کوش تعالی ک طرف بلاتے رہے۔ گروہ اس کے جواب میں آپ کو ہرفتم کی تکلیفیں پنجاتے اور مٰداق اڑاتے تھے۔اور کہا کرتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کی اصلاح

سیجے۔ان کوتو مسلمان بناہے پھر ہاری ہدایت کے لیے آئے ای طابعی میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوا یک مدت گز رگئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت ہوتو قبیلہ اوس کے چند آ دمی مدینہ طبیبہ ہے آپ کی خدمت میں بھیج دیئے جس میں اس سال دفخض اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبدتیں مشرف ااسلام ہوئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر ماما كه كيابيغام خداد ندى كتبليغ مين ميرى مددكرد مع ؟ انهول نے عرض كماما رسول الله الجلى ہمارے آپس كى اوس اورخزرج كى خانہ جنگياں ہورى ہن اگراس وتت جناب مرينه طيبرتشريف لائة آپ صلى الله عليه وسلم كي بيعت برسب كالجناع نه وسكے كا۔ ابھي آپ ايك سال ادادہ كوملتوي فرما دیں ممکن ہے ہماری آپس میں صلح ہوجائے اور پھر ہم سب ل کراسلام قبول کرلیں آئندہ سال بھرہم حاضر ہوں گے یہ کہہ کریدینہ واپس آ گئے۔ خداتعالی کومنظور تھا کہ مدینہ طیبہ میں اسلام تھیلے ای سال مجرکے عرصے میں اوں اورخررج کے اکثر جھگڑے ختم ہو گئے اور سال آئندہ حج كےموقع يرحسب وعدہ بارہ آ دمي حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے۔جن میں دن قبیلہ خزرج اور دواوس کے تھے۔ان میں جولوگ گزشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے تنے وہ اب مسلمان ہو گئے۔اور سب نے آپ

ہوئی تھی اس لئے اس بیعت کانام بیعت عقبہٰ اولی رکھا <sup>ع</sup>میا۔ بیلوگ مسلمان ہوکر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کاج جیا تھااور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئے۔

کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ریبیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے باس

سب سے بہلا مدرسہ:

س:اسلام میںسب سے پہلے مدرسہ کی بنیادکہاں رکھی گئی؟ ح اور وخزرج کے لوگ جب مدین طبیہ واپس آئے توان کے ذمہ دار لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خطاکھا کہ '' یہاں بحمہ للداسلام کی اشاعت ہو چکی ہے۔آپ صلی الله علیہ وسلم سی محف کو ہمارے بال بعيج ديجيم جوميس قرآن شريف يزهائ ادرلوكول كواسلام كاطرف دعوت اورجمیں احکام شرعیہ کی تعلیم وے اور نماز میں ہمارے لیے امام ہے " آ ي صلى الله عليه وسلم في مصعب ابن عمير رفظ الله عليه وساك نو جوان مسلمان تتے اور دین محری کے احکام مسائل سے خوب واقف تنے مدینہ طیبہ بھیج دیااس طرح اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد مدینہ طیبہ مِن يرُحَق \_ (سيرت طيبه)

م مععب بن عمیر ﷺ کے وعظ ونصیحت سے بہت ہے لوگ مسلمان ہو گئے۔ان دنوں سعد بن معاذ مدینہ کا سردار تھاجب اس نے ایے لوگوں كمتعلق سناكدوه مسلمان مورع بين توخفا موا اورمصعب بن عمير رفي الم کے پاس دوآ دمیوں کے ہاتھ کہا بھیجا کہ آئندہ وہظ مت کہداور کو کو مسلمان نہ بناؤ۔ جب بدونوں تخص مصعب رضی الشعند کے پاس آئ اور قرآن جید ساتو وہ فروزی مسلمان ہوگئے ہیں کر صعد تخت ضد کی حالت بیر مصعب کے پاس فود آیا۔ اور کہنے لگا تم کیوں ہاتی ہمارے لوگوں کو بریات جو سعد کی بھوچکی کے بیٹے اسعد حظیظہ جو سلمان ہو چکے دیں ہے بھیر تے ہو۔ سعد کی بھوچکی کے بیٹے اسعد حظیظہ جو سلمان ہو چکے دیں ہے بھی کا اور کہنے ہوئے کہا اور کہنے کا تم کو رہ بریا ہے ہو کہ معد کی بیٹے کیا اور کہنے کہا تا کہ اور کہنے کا اور کہنے کیا گئے کہا کہ کہا ہے کہ بیٹے کیا ہوئے کہا ہے کہا کہ کہا تا کہا ہوئے کہا گئے کہا تا کہ کہا تھا کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہا تھی ہے کہا اور کہا گئے کہا تا کہ کہا تھی ہے کہا ہے کہا ہے کہا تھی ہے کہا ہے ک

ہجرت کے اساب:

سن : حضورا کرم ملی الله علیه علم نے مدیند کا طرف جوت کیول فر ہائی؟
ت: نبوت کے تیرجو میں سال ج کے دوں عمد صحب بن میسر حظیات حضور ملی الله علیہ و کمکی خدمت عمل حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ مدینہ کے مجمر آ دی مجھی تھے۔ جواب تک مسلمان ہو چکے تھے ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ حضور ملی اللہ علیہ دسلم کوا سیے شہر مدینہ عمل کے چلیس اور اپنا ال و جان آپ ملی اللہ علیہ دسلم کر آبان کردیں۔

ایک دات مارے ملمان پشیدہ طور پر کے ہے باہرایک پہاڑی میں جن ہو گئے اور صنور ملی اللہ علیہ و کم کو اطلاع دی آپ اپنے پیا حضرت عباس کھی کو ماتھ کے کر شریف الدے۔ حضرت عباس کھی اگر چہائی تک مسلمان بیر ہوئے تھے کر آپ ملی الشھایہ دلم کے تیم خواہ اور مددگار رج تھے پہلے حضرت عباس کھیٹے نے ان اوکوں سے قاطب ہو کر کہا کہ د تیم صالے کے میدان کے جائی دشن ہورہے ہیں۔ آگر تم ان کا ماتھ کہ کوئی تم ائی بدا ہو اور تم عہد تو کر امیس اپنے اگر تم ان کا ساتھ کے پھر کوئی تم ائی بدا ہو اور تم عہد تو کر امیس اپنے اگر تم ان کا ساتھ کے پھر کوئی تم ائی بدا ہو اور تم عہد تو کر امیس اپنا ڈئی بناؤ'۔

ين كولوكوك في موضى كما بو فيختم في كها بمرف ما انتها بهم بي برورد كار اوراس كرمول ملى الشرعايد وللم كسماته باكاع بدكر في وتاريخ ميس. رمول الشرال الشاعلية ملم بمس جومهد لدما عابين لين منوسطى الشعلية ملم في بيلغ قرآن مجيد كي جداً بيش طاوت فرما تمي جمرار شاوفر ما يكر الشرافر ما يكر الشرافر ما يكر الشراف

ایمان والو الله کا عبد بیدے کرتم آئی کی عمیادت کرواور کی کواس کا گھی۔ نہ جانو اور بیراع مید بید ہے کہ اس دین اسلام کے پھیلانے پیل جان و مال کا سے میری مدوکر واور جب میں تہمارے شمریمن آؤں تو میری اور میر سے ساتھوں کی ایمی جائے کرو پھی ایسے الل ومیل کی کرتے ہو'۔

#### جرت مدينه کي أبتداء:

 اورسب بردابا تقیارے اللہ تعالی جوال وقت بھی اپنے رسول کا تھی اور تمہان بناس کی قدرت دیمور حضرت علی اللہ علیہ ملم عائر شدہ واللہ ہو گئے کئری نے دروازے پر جالانال الاور حکلی کرنز نے ایک کنارہ پرافی سدینے کے لیے محمد ملا بنالیا وشنوں نے بدوولوں شائیاں دیم کیر قیاس کیا کہ کوئی آو دی اس عارک ناریشن گرااور ٹا اسدو کر دائیں آئے۔ اس عارک ناریشن گرااور ٹا اسدو کر دائیں آئے۔

صفور ملی الله علیه و کلم عضرت الو کر رکھنے کے تین دن رات خار میں رہے ان تیوں فوق میں برابر صدیق اکبر رکھنے کے صابخ اورے عبداللہ مظاہدات کو فضی آ پ کے پاس آئے اور گئے ہے ہیا جس کہ کہ تائی جاتے۔ دن بھر تریش کی نجر س من کر رات کو آپ ملی اللہ علیہ و کلم کے سامنے بیان کرتے تھے اور ان کی بمین اساء بنت الو بکر رشی اللہ عنہا ہر رات میں کھانا آپ ملی اللہ علیہ و کم کے پاس پہنچاتی تھیں۔ چونکہ و رات کو کو ٹنان قدم کو بہت پہلے تھے اس لیے عبداللہ مظاہدے اپنے علام سے کہ رکھا تھا کہ دو الدیکریاں چرائے کے لیے اس خار کے بال کرونا کہ ان کے نشانات اقدم مدے جائیں۔

#### غارثورے مدینه کی طرف روانگی:

غاد فورك قيام كيتير دن اورئة الاول من اهر دو پرصد بن اكبرك آزاد كرده فلام عام بن فيم دودنو ب او شياب كي تيخ جواس سر كي ليصد بن اكبر هناف مها كي فيس اوران كي ماتوعبدالله بن اربط في بنتج جن نوارات بتا نے كي ليا جرت دے كر ماتھ كيا تھا۔ في كريم ملى الله عليه و كم ايك قد پر موارمو كي حضرت الإيكر هناف دومري پر حضرت الايكر هناف نے اپنے ماتھ عام بن فير و و فقدمت كے لئے بنماليا ورعم الله بنا اربط قاتم كيا كہ ارات داعار ندن فير و لئے عل

سر اقد بن ما لک کا راستہ بیں پہنیا:

ایک فتض سراقہ با می جواس وقت بہت مضبور شہوار تھا آپ سلی اللہ
علید و تملم کے کھوں پُر آپ راتھا جی وقت بہت مضبور شہوار تھا آپ سلی اللہ
قدرت آئی نے اپنا کا مرکیا اور گھوڑ ہے کہ چاروں پاؤں زیمن کے تحت اور
خلک ہونے کے یا وجو گھنوں تک اغراب کے اور مراقہ زیمن پر گر چرا ا مراقہ سمجھا کہ جس فض کا ھائی و حدو گار خدا ہے اس سے مقابلہ کرنا ناوئی
ہے۔ مجبور ہو کر حضور ملی اللہ علیہ دملم کے بناہ مائی تو آپ ملی اللہ علیہ و ملم
واپس لوٹا ہداستہ بیں جس فقد رچہ دگانے والے بیٹے ان وائی کی بجبرالیا۔
جب حضور ملی اللہ علیہ دملم کے بید کو جارے شحق وراہ می ایک بری بابید الم

رہتا۔ اس نے کہائی ہی رائے سب ہے انجی ہے۔
رات کے دفت جب آپ ملی الفرطیہ کم اپنے دولت فائد پرتشریف
رکتے تھے گئی جوان ہاقوں بی گوار کی گی ہاہر گؤے ہو گئے اور تیار تھے
جب آپ ملی الندعیدہ ملم گور تھی تو آپ میں اور اشہید کردیا جائے کم اللہ
بنائی کی طرف ہے ای وقت آپ ملی اللہ علیہ وہم کو مرارے معالمے کی
اطلاع کل گئی اور تھی ہوا کہ یہ یہ کی طرف اجرائے ہو کی اللہ علیہ
وسلم نے ای وقت تھرت تکی حظے گئی اور اپنی چارداوڑ ھاکر موسے کو
ارشافر بایا تا کہ کفار کا بسی اللہ علیہ ملم کے حرص شدہ و نے کا علم شدہ و
ارشافر بایا تا کہ کفار کا بسی اللہ علیہ وسلم کے حرص شدہ و نے کا علم شدہ و
تریش کا ایک میل گاہوا تھا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے تریش فیل ایک کروں کے تو کے
گورے باہر کیلے جب آپ میلی اللہ علیہ وسلم آپ انفی فیلی نے ایک کروں کی آپ کھوں پر
گورے باہر کیلے جب آپ میلی اللہ علیہ وسلم کے تریہ کی کے کہائی کہاں کی کہاں کی آپ کھوں پر

یزیں۔اور کام تمام کریں تا کہ بی ہاشم کی جام فض سے بدلہ نہ لے

علیں۔اس مجلس میں اہلیس بھی ایک بوڑ ھے محص کی صورت میں موجود

الذقائی نے پردہ وال دیا اور وہ آپ ملی الشعلیہ وہلم کو وکھ نہ بھے اور آپ ملی الشعلیہ وہلم حضرت پھر تی بھٹی سے کھرتشر یف لے سے دو پہلے ہی سے تیار تھے ادھر دش می می کا واز کی دردوں سے دیکھے تو حضرت ملی بھٹی کو لینے پاتو اور سے غصے کہ دولانے ہوگے مضرت می بھٹی کو بحیراد می کیا اور اذبیہ بھی دی کہ متازکہ تھی ارسے پنجر کہاں ہیں مگروہ اس کے دائچ نہ کہتے تھے کہا ہے مول کا حال الشدی جائے۔

غارثور کا قیام: س: کیا آ نیصلی الله علیه وکم نے مدینہ طبیہ جرت کرتے ہوئے

رائے ہیں تیا م مجمور نہ بالقاق ؟

من : تی بال صور ملی اللہ علیہ یک دن جرحترت الویکر صدیق ﷺ کے بال کا کا۔ رات کے وقت دولوں کے سے نگلے اور شہر سے دور شال کی طرف ایک محالات کی دور شال کی حضرت الویکر صدیق ہے گا ادارہ کیا ۔
مضرت کی اند جاری کے گئی اندر لے کے ضور صلی اللہ علیہ یکم اس ان کے ادارہ کیا ۔
مضرت ملی اللہ علیہ یکم کی کا تدر لے کے ضور صلی اللہ علیہ یکم اس میں نہیں کے چے چہ پر نگلے جرب کے لوگوں کو کون آگا نے ہمی بری مہارت ہے وہ آپ کی اند علیہ وہ کم کی اندازہ کے جس کے خوف کے ادارہ کی اند علیہ وہ کم کی تا آپ میں اند علیہ وہ کم کی تا آپ کی سے بری مہارت ہے وہ آپ کے مشر تک ہے وہ گئی ہے مشرک کے چھوٹ تی اس کے مشرک کے خوف نہیں۔ ہم آگے حضرت کی اندازہ علیہ وہ کم کے زائی آٹلی وی ایک روز کہ یا کہ کہ خوف نہیں۔ ہم گئے حضور ملی اللہ علیہ دیکم نے زائی آٹلی وی اور قریا کہ کہ خوف نہیں۔ ہم گئے حضور ملی اللہ علیہ دیکم نے زائی آٹلی وی اور قریا کہ کہ خوف نہیں۔ ہم گئے حضور ملی اللہ علیہ دیکم نے زائی آٹلی وی اور قریا کہ کہ خوف نہیں۔ ہم گئے جس میں جاری کھر کروز آور ا

بری بندھی ہوئی تھی ۔اس بڑی بی ہے یو چھاا گراجازت ہوتو میں اس بکری کا دودھ دوھ کر ٹی لوں۔اس نے کہا کہ قربان حاؤں میں تو احازت دیتی مول مراس ك تفنول مين دوده كهال؟ آپ سلى الله عليد وسلم الله كانام لے کراس کودعونے گئے واس قدر دودھ لکا کرسب نے پیٹ جرکر بیااوراس بزی بی کے گھر کے سارے برتن بھی مجر گئے۔ مدحال دیکھ کروہ بڑی بی ام معداوراس کاخاوندمشرف ماایمان ہو گئے اس کےعلاوہ راستے میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے جوطوالت کی وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں۔

#### مدينه طبيه مين داخل مونا:

مدینه طبیہ کے لوگ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری کا من کر ہر روزان کے استقبال کے لئے مکہ معظمہ کی راہ پر آتے اور دوپہر کے قریب لوث جاتے ۔جس روز آ پ سلی اللہ علیہ وسلم پنچے اس روز بھی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر کے لوٹ کر جارہے تھے کہ یکبارگی ایک یمپودی نے ایک ٹیلے برآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری دیکھی اور چلا کران بھرنے والول ع كهانيا معشو العوب هذا جدكم.

"اكِرُوه عربِتْهَارا خطَّ يعني خوْرُ نَصِيبي كأسامان ٱلهِبْجَا"، لوثے والے اس ببودی کی آ وازین کروایس آئے اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم كے ساتھ موكر دين طيب بي داخل موئے۔اس روز الل مديند كي خوشي كا انداز دہیں ہوسکتا تھا چھوٹی چھوٹی لڑ کیاں شوق میں نظمیں پڑھتی تھیں۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دوشنہ کے روز رہیج الاول مجے مہینہ میں اوربقول بعض علماء کے صفر کے مہینہ میں تربین سال کی عمر میں چلے تھے۔اور د دشنه ی کے دن بارہویں رئے الاول کو یہ پینے طلیبہ پہنچے ۔اور پانچ کرمحلہ قبامیں جو کہ شہر کے کنارہ پر ذرا فاصلے ہے ہے منازل بی عمرو بن عوف میں جودہ روز تھرے۔ اور تیسرے روز حضرت علی ﷺ بھی امانت واپس کر کے آ لے۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کے اندر تشریف رکھنے کا ارادہ كيا برايك كي آرزوهي كرفخر دو عالم صلى الله عليه وسلم مهار ح محلَّه من قيام فر ما ئیں۔ جب آ ب سوار ہوئے تو ہر قبیلہ کے لوگ ساتھ تتھا دروی آرز و برزبان تقى-آب صلى الله عليه وسلم ففرمايا ميرى افتنى مامور بيد جهال بھی بیٹھ جائے گی وہاں ہی مقیم ہو جاؤں گا۔اوٹٹی چلتے چلتے وہاں آ بیٹھی جہاں اب مبرم بحد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متصل حضرت ابوابوب انصاري ﷺ كا تحرينا ـ ومان آپ ملي الله عليه وسلم كالسباب اتارا كيا ـ اور آپ سلی الله علیه وسلم ان کے گھر مفہرے آپ نے وہ زمین جہاں اوٹنی بیٹھی تھی خریدی اور مجد نبوی صلی الله علیه وسلم کی تعمیر شروع کی اس کے بعد آپ صلی الله عليه وسلم كى باتى عمر مبارك مدينه طليبه من بى كذرى جبال صحاب كرام علية ن حضور سلی الله علیه وسلم کے ساتھ اور بعد میں ججرت فرمائی ان کومہاجر اور الل

مدينه جنهوں نے حضور صلی الله عليه وسلم کی اور صحابہ کرام کی جان و مال سے آمان کی ان کوانصار کہتے ہیں۔احادیث میں مہاجرین وانصار کے بے شار مناقب بیان فرمائے گئے ہیں۔ہم یہاں پر کھی تقرمنا قب کاذکر کرتے ہیں۔

مىحدنبوي كانغمير:

اس وقت مدينة مين كوئي محدموجود نبين تقى بيجس جگه موقع ملتانماز اداكي حاتی تھی اس کے بعدوہ جگہ خرید کی گئی جس جگہ ناقہ بیٹھی تھی۔اس جگہ میں محید نبوی کی تعبیر کی تی جس کی د بوار س کچی اینٹوں کی اورستون محجور کی درخت کی لکڑی کے اور جیت محجور کی شاخوں سے بنائی گئتی اور قبلہ کارخ بیت المقدر کی طرف رکھا گیا۔ (جواں وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ محد کے ساتھ دوجرے بھی بنائے محے ایک حضرت عائشہ ضی اللہ عنہائے لئے اور دوسرا حضرت سودہ رضی الله عنها کے لئے اس کے بعد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخض کو مکہ معظم بهیجا کیآ ب سلی الله علیه وسلم کے آل دعم ت کویدین طبیعہ لے آئے اس وتت حضرت صديق اكبر رفظ المنافية المالي وعيال كويدينه بلواليا-

يناخدام المومنين سوده رضى اللدعنها اور صاحبز اديال حفرت فاطمه رضى الدعنباادرام كلثوم رضى الله عنهامه ينه طيسة محتيس تيسري صاحبزادي حضرت زینب رضی الله عنها کوان کے خاوند ابوالعاص نے (جواس وقت مسلمان نموئے تھے) نہ آنے دیا۔اورادھرحضرت صد نق اکبر ظافیات صاجبز ادے حضرت عبدالله عظام على والده اور دونوں بہنوں عائشرضى الله عنهااوراساءرض الله عنها كوساته كريدية طيبه مبنيح اوراب مكه كرمه میں چندمسلمان رہ گئے جن کوسفر کی طاقت نتھی بلکہ بغض لوگ بھی وہاں ہے چل نکلے کہ راستہ ی میں ان کی وفات ہوگئی۔

مهاجرين وانصار كے مناقب:

س: مهاجرين وانصار كے فضائل اور منا قب بيان كيجة؟ ج: مهاجرين (جنت ميس)سبالوكوں ہے جاليس سال قبل جائيں مے کہ وہاں وہ لطف اٹھارہے ہوں محاور باتی لوگ حساب کے لیے دے ہوئے ہوں مے مہاجرین کی قوت ایمانی اور محبت رسول کا اس سے اندازہ لگالیجئے کہ آج سنت رسول صلی الله علیه وسلم کی خاطر ایک تو می رسم کا چھوڑ نا محض اس لیے کہ کوبنیں مے ان کوبھی دشوار ہے جو پشت ہا پشت سے مسلمان ہیں۔ اور مہاجرین نے کوئی محبوب سے محبوب چزنجھی الیمی نہ چھوڑی جس کومیت رسول کی خاطر چھوڑ نہ دیا ہو۔ ہجرت کی چونکہ ایک خاص شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ای گروہ میں شامل ہیں اس ليے تقديم دخول جنت كے مستحق بيں۔

فر ما العبار ب محبت ندر کے گا مرمومن ، اوران ب بغض ندر کے گا محرمنافق، پس جومحض انصار ہے مہت رکھے گا اللہ اس ہے مہت رکھے گا مدينة منوره كي عظمت:

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ وہ متابات حجر کہ جو کہ وقی اور زول
قرآن مجید اور فرقان حید ہے آبادرے ہیں اور جن میں جرائن اور
میکا نیک نے آ مدورفت رکھی ہے۔ اور جن ہے فرشتے اور ارواح طیب
آبان کو چڑھے اور جن کے میدان رہ جلل کی تنبع وقتہ اور ارواح طیب
ہیں۔ اور جس مرزشن کی فاک پاکسیدالبشر صلی اللہ علیہ ملم کو شقل ہے
اور جم مقام ہے عالم بین او ہی الجی اور سنت نہوی صلی اللہ علیہ وہم پھیل
ہے۔ اور جم آیات الجی اور عباوات کی درن گاہ بی ہے اور شمان و حسنات
ہے۔ اور جم آبات الجی اور عباوات کی درن گاہ بی ہے اور شمان و سنات کے سنتر اور اسلیان و سے مناسک اور
سید المرسلین شیخ المد نبین خاتم انعمین صلی اللہ علیہ کی مسکن رہی ہے۔
اور جس عبار کے دربان اور اس کی دری ہے۔ اور اس مقام میں اللہ
عبار کر سمان ان کا قرف حاصل ہوا ہے۔ اس عبار کے مناسب
ہے کہ اس کے میدانوں کی تنظیم ہونے ہے اور اس مقام مقدس کی
ہود کمی سوکھی و اس کے درود بوادکو دیسہ داچا ہے۔

الوافضل جوہری مدید منورہ کی زیارت کو حاضر ہوئے اور مکانات مدید منورہ کے قریب پنچ تو سواری سے انز پڑے اور روتے ہوئے شوق میں اضعار بڑھتے ہوئے یا بیادہ آھے طے۔

حضرت ابو بمرصد میں خیائیہ نے ایک طویل خواب میں دیکھا تھا کہ آ سان سے ایک چا تھی میں اتراج می اور بسے سارا کمردوں ہوگیا اور پھر وہ چا تھ آسان کی طرف چنے ہا اور اس کے لیو مدینہ منورہ میں چا کراتر ا۔ جس سے سارامہ بیندروش اور تھا ہے اور پھر اس خواب کے آخر میں ہے کہ بھروہ چا تد صورت ھاکٹر رضی اللہ عنہا کے کھر میں گیا اور ان کے کھر کی ڈیمن شق ہو گئی جس میں وہ چا تھ ہوشیدہ ہوئی اس خواب کی تھیر اللہ تعالیٰ نے علی روں الاشہاد و کھا دی اور ہمیشہ ہمیشہ ہے لیے مدینہ مزدہ کو فصیات و عظمت کا

اور جواس سے بخش رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بخش رکھے گا۔ نصرت سلام و پینجبر ٹر وہنا کمال ایمان کا اس لیے

بد قصصاء المجنس بعیل الی المجنس موس کواه کاله ان حضرات کی طرف شش موگی اورمنا فی کوفرت و گریز۔ رسول الشرح فی الشرع ایر ملم نے (افسار کی) کچھ محود تو اور پچوں کو آت دیکھا (جو) عالباً کی تقریب شادی ہے اور فرایا نے موکر آرہ ہے ہے) پس آپ ملی الشرعایہ و مکم کھڑے ہو گئے اور فرایا ارضایا تم لوگ سب آدمیوں سے زیادہ تجھے تجوب ہو تی مرتب ہی فریا ۔

ل مدينه منوره مين پينج كركس طرح اسلام پھيلا؟ ح: جب آ پ صلی الله علیه وسلم نے مکہ معظمہ میں تو حید یعنی خدائے معبود کا ایک ہونا ،اورا پنارسول ہونا ظاہر کیا تو اس کی خبر مدینه منورہ پینچ چکی تھی۔جس سے مدینہ والے سمجھ گئے کہ نی آخرالز ماں نے بیدا ہوکر تبلیغ شروع کردی ہےاس خبرے مدینہ کے بہت ہے لوگ مسلمان ہو گئے اور مكه معظمه كے حالات معلوم كرتے رہے اور منتظر تنے كەكب آپ صلى الله عليه وسلم ادهركارخ فر ما كيل\_ چنانچيآ پ صلى الله عليه وسلم تربين سال كي عمر میں مدینه طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ راستہ میں ہی زیارت کے لیے حاضر ہونا شروع ہو گئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ لے گئے اورآ ب صلی الله علیه وسلم کے اخلاق کو دیکھ دیکھ کرلوگ گرویدہ اسلام ہو گئے اور جوق در جوق مسلمان ہونا شروع ہو گئے مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کی جب مدینہ طبیبہ میں آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال ہو گئے تو مکہ دالوں نے آ ب صلی الله علیہ وسلم کے مقابلہ کی تیاری ک۔ چنانچہ مقام بدر میں جو مدینہ سے ای میل کے فاصلے رہے وبالآ يصكى الله عليه وسلم ادرآ يصلى الله عليه وسلم كے اصحاب كے سأتھ لڑائی کی۔اس میں کفارنوسو پیاس اورمسلمان صرف تین سو چودہ تھے مسلمانوں کو کامیا بی اور فتح حاصل ہوئی غرض یہ کہاس طرح آ ہے صلی اللہ

عليه وسلم کے زمانہ میں تیکس لڑائیاں ہوئیں اور ہرم تبدمسلمانوں کواللہ تعالی

کی مدد سے فتح ہوتی رہی اور کفار مکہ وغیر ہ مسلمان ہوتے رہے۔

شرف حاصل ہوگیا۔ اور سب بستیوں کو کھا لینے ہے اس چیز کی اطرف اشارہ

ہے کہ دیند مزود کو اتی فضیلت حاصل ہے اور تمام بستیوں کی فضیلیتیں اس

ہے سامنے کا اعدام ہیں۔ چیا نجی تو راۃ ہیں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اے

مسکیوں ہم میں جیری بچھوں کو مداری بستیوں کی بچھوں سے بلند کروں گا۔

حضرت سعد من ابلی وقاص عظیما ہے ۔ ایک مفصل روایت ہیں مروی

ہے کہ رمول اللہ طلی اللہ علیہ وہلم نے ارشا فر مایا یہ بینہ مؤورہ کی دولوں

ہانب جو کئر کی ڈیٹن ہے اسے ہی حرم قرار دیتا ہوں۔ اس کھا ظ ہے کہ

اس کے خار دار درد نے کائے جا کیلیا گار کھیلا جائے۔ امام مسلم

نے اس روایت کو گھنف طریق نے نقل کیا ہے۔

نے اس روایت کو گھنف طریق نے نقل کیا ہے۔

اور سی بخاری دسلم می حضرت فلی نظیف سے دسول الله ملی الله علیہ وسلم کافرمان فقل کیا گیا ہے کہ یہ مید شورہ جل عجم اور قور کے درمیان جرم ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم ہمارے پاس تحریف لائے اور ہم تم مجمع کھو رہے تھے۔ آپ میں اللہ علیہ دسلم نے فرمائی کریا کررہ ہو ہم نے حرض کیا کراس ہا وا وی کی قبر کھوورے ہیں۔ اس برآپ میں اللہ علیہ وہلم نے فرمایا اس کی موسد اس کی ٹی کا طرف لے آئی۔

ابواسید عظیف نے کوفہ والوں کو فاطب کر کے فریا کیا کہ اے کوفہ والواقم جانتے ہوکہ بیرحدیث میں نے تہارے سامنے کیول بیان کی ہے اس لیے ( تاکہ تہمیں معلوم ہو جائے) کہ حضرت ابو بکر صدیتی بھی اور حضرت عمر فادو تی ترب سر میں من کا لا بیان فریاتے تھے کہ رسول النصلی اللہ علیہ وسلم این سر بین تم کھا کر بیان فریاتے تھے کہ رسول النصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کوایک ہی مٹی ہے بیدا کیا گیا ہے اور مدید مورو مرود کا نماز صلم اللہ علیہ وسلم اور اکا شم عاب کرام چھی کا مذف ہے بیضو میں۔ مدید کے علاوہ کی اور مقام کو حاصل نہیں۔

> لاطیب یعدل ترابا صنم اعظمه طوبی لمنتشق منه و ملتشم

نیز مدینه موره ش ده افتار ترین شداه آرام فر بار به این جنبول نے
اپی جانو کاور حول الله علی الله علیہ و بار محمد است قربان کردیا تھا۔ اور مدید
منورہ خود ان کے کارنا موں پر کواہ ہے اور نیر مبارک اور جمرہ مبارک ک
درمیانی حصرکوز وَضَدَّهُ مِینُ و یَامِینُ اللّهِ بَعْدُ بِحَدُونُ مِینُ اللّهُ مِینُ بِحَدُونُ مِینُ کَانَ بِرُحْتُ بِراس تعربی والله و مجربی میں اور مجربی میں اور موجد بی برائ کی جمال موجد بی برائ کی جا برائر اور میا اور میجد بی برائک بی برائر اور ایک مارور الله والد می برائر الله والد می برائر الله والد می برائر والد میا اور می برائر والد اور الدینا الدینا و الدینا در الدینا الدینا و الدینا الدینا در الدینا اور الدینا الدینا و الدینا الدینا در الدینا الدینا الدینا و الدینا الدینا الدینا و الدینا و الدینا الد

تمام اتكال يرثواب كا زائدعطا مونا بيتمام چيزين فضائل وخصوصياتيج بي ہیں ۔ کوان میں ہے بعض خصوصیات میں مکہ مرمہ بھی شریک ہے۔ امام مالک ؒ نے فرماما کہ مدینہ منورہ کو کیوں نہ پیند کروں کیونکہ مدینہ میں کوئی راستہ ایبانہیں جس بررسول الله صلی الله علیہ وسلم منہ چلے ہوں اور کوئی ایسی ساعت نہیں کہ جس میں جرائیل امین نے زول نے فر مایا ہو۔ اور مدینه منوره میں ماکیزه مواؤں کا چلنااور خوشبو کام مکنااوراس کی زندگی کا ما کیز ه زندگی بونااور جخض بدینه منوره کی مثی میں عیب نکالےاسے سز ا کاملنا۔ اورآ پ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که مدینه کی مجود مجور جنت سے بمعلوم مواكد مديد منوره جنت كى زمين بمشمل بادرارض جنت مي ہے دینہ منورہ کا بچھ حصر ضرور ہے اور جنت کے یانی اور بھلوں کوشال ہے۔ علامدشاى فرماتے بين كمي بيد كم كم كرمدديد منوره ساففل ، مرمديندمنوره كازمين كاوه حصد جوجهم اطهر كساتهم تصل بدوه كلي طورير افضل ہے تی کہ کعباور عرش وکری سب سے افضل ہے کیونک اللہ رب العزت تومکان سے بے نیاز ہے اور زمین کے اس حصہ پرجسدا طہم وجود ہے۔ اورامام مالك فرمات إن -كدرية طيبه كمدكرمد افضل بي كيونكد ہرا کے شہر کلوار سے فتح ہوا مگر یہ یہ طبیہ قرآن سے فتح ہوا۔ اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مدینہ منورہ میں اس قد رطویل ہے کہ جمرت سے لے

کرتیامت تک ای شهر می تیام جادر شخ خفاه می شرح شفاه ش فرمات بی کد جب قبرشریف تمام شامات شم سے افضل ہے قدیبات شروری ہوئی عاجئے کسدینہ منورہ بخیر کی اختلاف کے مکسر مدے افضل ہو۔ کیونکہ بھید مراکر مدینہ منورہ بنی میں ہے غرضیکہ دوضہ اطہری افضلیت میں کی کا اختیاف نہیں۔ وہا بھارا مامت کسیادو حرش و کری ہے بھی افضل ہے۔ اور الیسی کم تعدد الشروض اطہر کے طاوہ تمام روئے زمین سے افضل ہے۔ بنیزیزارنے حضرت عائش رفض الشرقائی عنبانے روایے قبل کے ۔

فَيَحَتِ الْبِلَاثَ بِالْشَيْفِ وَ فَيَحَتِ الْمَدِيْنَةُ بِالْفُرْآن كرام چرکوارک ذریوے کی کے کے ایں اور دیدمنوہ قرآن کے ذریوے۔

كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

لیخی تمام بادوا قطار بذرایید جهاد فتح کے گئے ہیں۔ اس سے بیدابت نبیل ہونا کہ اسلام بردورششیر پھیلا ہے۔ بکداس مقام برعرف مدینہ کی ایک نمایاں شان کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اور بخاری دسلم عمل الا بربریہ پھٹھ سے مروی ہے کر سول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا۔ وَقَ الْاِ يَعْمَانَ لَيَاوِذْ الْمَعَلَةُ الله الله عَلَيْهِ وَلَيْ جُنْعُوهَا. کَمَا قَا وَزُ الْمَعَلَةُ الله خِنْعُوهَا.

كىلىمان ديدى طرف ساليا تى كار تا ب جيما كرمان اپ موران كالمرف تى آتا ب \_ \_

ارشاونر ما بی محض کی مدید ش اصل بهوده اسد ادم پکر ساور می ای کوئی اصل مند بوده و اسد اور می کار شد اور می این اصل بنائے اس لئے کر عمر یب لوگوں اس این از اس کے کر عمر یب بدیل اور اس ایس بودی و دائیا ہوگا ، اسبال کار میں موادی است اعمرا اس کرنے والا ہے۔ (کیر) جب بار شدن می موظائی موسل اللہ علیہ دسم کے ان خوالاں کم کے مقر ہے تقر ہے میں اپنی این موادی کے مقر ہے تقر ہے میں کہ میں نے خواب میں ایند علیہ والدی میں کہ میں نے خواب میں ایند علیہ وارت میں کہ میں نے خواب میں ایک میان کی ایک میں نے خواب میں نے خواب میں نے خواب میں ایک میں نے خواب میں نے خوا

سکونت مدیندگی ترغیب:

رسول الله صلی الله علیه و سار بیندگی ترغیب:

تے کہ مین فتی ہوگا بعض لوگ آس کے اس طالت کی تقیق کریں گے۔ پھر
ایے اللی وعیال کو اور جولوگ ان کے کئیٹ بین آ جا تیں گے ان کو لے کر
وہاں چلے جا تیں گے۔ حالانکہ یہ یہ ان کے لئے بہتر تھا۔ کا اُل وہ یہاں
کی برکات کو جانتے ۔ اور شام فتح ہوگا لوگ وہاں کے طالات کی نجر ہی تن
کراہے اللی وعمیال کو اور جوان کے کئیے میں آ جا تیں گے۔ ان کو لے کر
وہاں منظل ہو جا تیں گے۔ حالانکہ یہ یہ ان کے بہتر تھا۔ کا ش مے اس کے جانے اور قا۔ کا ش یہ بیا تھا۔ کا ش میں اس کے۔ ان کو لے کر
جانے اور عمر ان تن بو کا لوگ وہاں کے صالات معلوم کر کے وہاں اپنے
انگی وعمال کو اور جوان کے کئیے میں آ جا تیں گے۔ انہیں ہے کو وہاں پے
جانے اور عمر ان کے کئیے میں آ جا تیں گے۔ آئیس لے کروہاں خطل
جوجا کیں گے اور میں نے کئیے میں آ جا تیں گے۔ آئیس لے کروہاں خطل

حظرت عمر کھی اور حظرت این عمای کھی کھی کہ کہ مکر مرمہ ہے با ہرسر لفزش مکہ کی ایک لفزش ہے بہتر ہیں۔ ای بناہ پر بغاء کرام نے مکہ مرمہ کے قام کو لینڈ تیس فرمایا۔ اس لئے اس کے آ داب کی بجا آ دری بہت شکل ہے۔ اور دہاں خطائ کا اداکا ب تخت ممنوع ہے تریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصر کا موجب ہوجائے

حافظ منذری نے ترفیب و تربیب بھی الا امیدے دوایت تا کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کے بچا حضرت حزوہ ﷺ قبہ ہو گئے۔ آؤ ہم لوگ حضور سلی اللہ علیہ و کم کے سماتھ حضرت جزوہ کے اللہ کے تربی تنے۔ اور ان کا تف ایک چھوٹی کی چار دی جہ ہے ہوں پر جمی پوری شآئی تنی۔ جب ان سے ان کے چہرے کو ڈھا اکا جاتا تو ان کے پاؤس کھل جاتے اور جب پاؤں پر تینی جائی تو چھر و کل جاتا رضور سلی اللہ علیہ کم

رض الذعم رورب متے۔حضو صلی اللہ علیہ وعلم نے فر ہایا کہ ایک زائد<sup>2</sup> آنے والا ہے کہ لوگ شاداب زمینوں کی طرف لکٹیں گے۔ وہاں جا کر کھانے اور پینے کوخوب ملے گا۔ اور کثرت سے سواریاں ملیس گی۔ قواچ گھروالوں کوکٹیس گے۔ کرتم تجازی کھاز دوز ٹین میں پڑے ہو۔ یہاں آ جاز۔ حالانکیسہ بیندان کے لئے بہتر ہے کاش وہ اس چیز کوجائے۔

كه چوخص مدينه منوره كي مصيبتون اورختيون برصر كرك كايتو مين قامت كه دناس كاكواه شغي بون كار

حضرت عمر فاروق عظی فرات بین کدید بین موره بین گرافی به وگااور تنی ش اصافه به وگیا - رسول الله صلی الله علیه و فرایا مبر کرو اور خوشخری حاصل کرو - اس کے کہ میں نے تبہارے وصاع میں برکت کی دعاکی ہے - سوکھا داور مقرق بھو کرمت کھا داور کے کا کھا نا دوکو کفایت کرجائے گا۔ اور دوکا کھانا وہ چار کو کفایت کرجائے گا اور چار کھا تا یا بی گا در میچا دمیوں کوکل بعرجائے گا۔

ی و روختم بدید دانوں سیسان کی برائی کا اراده رکے گاتو اللہ تعالی استان کی ارائی کا اراده رکے گاتو اللہ تعالی ا استان طرح کھا دے گا جیںا کیمک پائی شمن کلی جا تا ہے۔ (جی ادر ایک ر اور حضرت شاہ و کی اللہ تجة اللہ البالغہ میں مدیدہ منورہ کے مصائب رمبر کرنے کا دازیہ بیان افر ہاتے ہیں۔

۔ کمدیدکا آباد کرنادین کے شعار کا بلند کرنا ہے تو بدایا فائدہ ہے جو دین و ملت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

اور حغربت بمر فاروق ﷺ کی دعا تواحادیث ش موجود ہی ہے۔ اَللّٰهُمُّ اَرْدُوْنِیُ شَهَادَةً فِی سَبِیْلِکَ وَاجْعَلُ مَوْتِیْ بِبَلَدِ دَسُوْلِکَ (دراوائاری)

''الد العالمين مجھے اپنے رائے ہیں شہادت عطا فر ہا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطافر ہا''۔

ان دونوں دعاؤں کا تحت ہونا بظاہر دشوار تھا کیونک مدینہ دارالاسلام تھا۔اور کفرےاس قدر پاک ہوگیا تھا کہ شیطان کو بھی مالای ہوگی تھی ایسے مقام پر بظاہر شہادت مشکل تھی میرانلہ رب العزت جس کام کوفر ہائیں تو ان کے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل میں چنا نچیر مجینوی مسلی اللہ علیہ وسلم میں سحابہ کرام رضی اللہ تھنم کے بڑے تجمع میں میں نماز کی حالت میں ایولولو کافر کے ہاتھ سے شہادت مالی۔

دْلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُو تِيهُ مَنْ يُشَاءُ

حصرت حاطب عظی موال الله صلی الله علیه و کلم کاریر فرمان آفل کرتے میں کہ آپ ملی الله علیه و کلم نے اوشاد فرمایا۔ جس نے میر سم رنے کے بعد میری زیادت کی اورات ہے جیسا کرمیری وزشکی شما اس نے میری زیادت کی اور جوفنس کے حریمین ( کمیسدینہ) میں سے کی ایک مقام پر انتقال کر

جائے بر اللہ تعالیٰ تیا مت کے دن اے اسٹین عمل سے اٹھائے گا۔ سمید اسلمیہ رخی اللہ عنہا رسول اللہ علی اللہ علیہ دلم کا بیار شافق کرتی ہیں۔ جو تھن اس بات کی طاقت رکھنا ہے۔ کرید پینہ عمل مرے تو اے وہیں مرتا چاہئے۔ اس کے کہ وکئی تحق مدید عمل انتقال نیس کرتا۔ گرید کر میں تیا مت کے زن اس کا سفار تی یا کو ادبون گا۔ (دوا الحر ان ان انجیر بھی ہورا درہ ہم

مدیند منورہ کے قیام ہے اعراض: متج مسلم میں سعد ﷺ ہے ایک منطل ردایت ہیں ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسم کا بیٹر مان مردی ہے۔ لَائِیَدَ عَلَیْهَا اَحْدُ رَغَیْهُ عَنْهَا اِلَّا

اَبُدُنُ اللَّهُ فِيهَامَنُ هُوَ حَيِّرٌ مِنْدُ. اور جُعْض يهال كي تيام كواس سے بدول ہوكر چھوڑ دےگا۔اللہ تعالیٰ اس کا تعمالیہ ل بیال بیچ دےگا۔

میشمون کمبشرت روایات می مختلف طریقوں سے گزر چاہے یعنی جو شخص مدینے کے تام کواس سے اعراض کر کے اور بددل ہوکرچھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تم البدل بہال بجو یز کردے گا۔

اورسائب بن خلاد کی رول القسطی الذعلید و تمریح این را ان قل کرت بین باتی طبرانی کی روایت عمدا تا اصاف ہے کہ چوشش مدید والوں کو ڈرائے گا تو اللہ تعالیٰ مجل قیامت کے دن اے ڈرائے گا اور اس پر غضب ناک ہوگا اور اس کا در کوئی فریسٹر قول کیا جائے گا اور تدکوئی قس عہارے۔ اور طبرانی میں نے کیبر میں عبداللہ بن عمر عظامت روایت قعل کی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا کہ جو لدیند والوں کو تکلیف بہنیاے اللہ تعالیف بہنیائے۔

اوراس پرالله تعالی اور فرشتو آور تمام لوگوں کی لعنت بازل ہواوراس کا نیکوئی فرض قبول کیا جائے کا نیکوئی نفل ۔

بدردات مسلم شن گئ طرق سے مردی ہےاورابو ہریرہ ہیں اور سعد بن الی وقائن ﷺ ہے ایک مفصل روایت بیں مردی ہے کہ جمدید نے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کر یکا تو االلہ تعالیٰ اس طرح کھلا دیکا جیسا کرنمک یائی بیں مجل جا تا ہے۔

منداحر می حضرت جایر فضی کا ایک مفصل روایت میں بیالفاظ مروی میں که حضرت جایر فضی نے ایک موقعہ پر فرمایا و وقت بر باد ہو جاتے جو

رسول النُدسلي النُّدعليدوملم كو ڈراتا ہے۔ان كے صاحبزادے نے بوچھا كه حضور سلى الله عليه وملم كاتو وصال مو كبيا \_ابحضور صلى الله عليه وسلم كوكوتي مس طرح ڈراسکتا ہے۔حضرت جابر فائلیفنے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله عليه وتلم سے سناہے فر مارے تھے کہ وقحص مدینہ والوں کوڈرا تاہے وہ اس چیز کوڈرا تا ہے جومیر سے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے یعنی میرے دل کو۔ ابل مدينه كااكرام

معقل بن بيار رفظ الله بيان كرت بين كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کمدینه میری جرت کی جگداس کی زمین میں میر امکن ہے۔الہٰذامیریامت برمیرے بڑوسیوں کی تعظیم واجب ہے جب ت*ک کہ* وہ کہائر کے ارتکاب ہے ہازر ہیں اور جس فخص نے ایسانہیں کماتو اللہ تعالیٰ اے طینۃ الخبال ملائے گا۔ ہم نے عرض کیااے ابویسار طینۃ الخبال کیاہے فرمایا ال دوزخ كالبواور پيپ (جمعه ازوا كرج سمس)

اورابوسعيد خدري في الم يحتج مسلم مين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي یہ دعانقل کرتے ہیں۔

اَللَّهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي مُلِّنَا وَصَاعِنَا وَاجْعَلُ مَعَ الْبَرُكَتُين. ادر صحاح میں حضرت عائشرضی الله عنها کی روایت مروی ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو وہاں بیاری بہت چھیلی ہوئی تھی۔تو حضرت ابو بکر صديق ﷺ اورحفزت بلال ﷺ بمار ہو گئے۔ جب رسول الله صلّى الله علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیاری دیکھی تو حق تعالیٰ سے دعا فر مائی کہ اللہ العلمين مدينه منوره كى محبت هارے دل ميں مكه كى محبت كى طرح ياس بھی زائد پیدا کردے اور اس کی آ ب وہوا کو درست کر دے اور ہمارے صاع اور مدثين بركت عطا فر مااورا كلي بياري كويفه مين نتقل كر دياور ميح بخاری اوردیگر کتب مدیث میں برروایت اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

مدینه طیبه کی مٹی اوراس کی تھجور

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي ببن كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مریض کے لیے فرماما کرتے تھے۔

بسُم اللَّهِ تُرْبَةُ ٱرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يَشُفِي سَقِيْمَنَا. الله كَ نام كے ساتھ ہماري زمين كي مني ہم ميں ہے بعض آ دميوں کے لب کے ساتھ مل کر ہمارے بیار کوشفادیتی ہے۔

اس روایت کوامام بخاری نے ذکر کیااور معلم اور ابوداؤد میں اس کے ہم معنی روایت موجود باوسیح مسلم مین موجود ب که جب کوئی آ دمی بار بوتا ہے یااس کے کوئی زخم وغیرہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے۔ ا مام نو وی شارح صحح مسلم فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگی کو لب لگا كرزين برلگاتے تا كدا بے منى لگ جائے۔ اور مددعا بڑھتے اور كھر

اےاں جگدلگادیے جوماؤ ف ہے۔ اورابن زبالہ نے روایت نقل کی ہے کہا یک محض نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااوراس کے زخم پر چٹائی کا ٹکڑار کھااور پھرائی شہادت کی انگل کولب مبارک لگانے کے بعد می پر رکھااور فر مایا۔

بسُمَ اللَّهِ رِيْقُ بَعْضِنَا بِتُرْبَةِ أَرْضِنَا يَشْفِيُ سَقَيْمَنَا. اس کے بعد اپنی انگلی زخم پر رکھی ۔ بید کھتے ہی زخم کا نام ونشان ندر ہا۔ مدينه منوره كي طاعون اور دحال سيحفأ ظت ا مام بخاریٌ اورا مام مسلمٌ حضرت ابو ہررہ ﷺ سے رسول الله صلی الله

عليه وسلم كاييفر مان فل كرتے ہيں۔

عَلَى اَعْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاِئكَةً لا يَدْخُلُهَا الطُّعُونُ وَلا الدَّجَّالُ.

مدینهٔ منوره کی گھاٹیوں برفر شتے متعین ہیںاس لئے مدینه منوره میں نیہ طاعون آئے گانہ دھال۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھی بھی طاعون نہیں آیا اور مدینہ منورہ کے متعلق کسی نے ذکرنہیں کیا کہ وہاں طاعون آیا مواور بیصرف رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خصوصیت اور آپ سلی الله علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔

اورالی زبالد نے سیفی بن الی عامرے اس روایت کو عقر أذكر كياہے اوراس میں سالفاظ مروی ہیں۔قتم ہاس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے مدینہ کی مٹی مومنہ ہے اور بہ کوڑھ کے لیے شفا ہے۔اورابوسلمہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینی ہے کہ رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کسدینه کا غبار کوژھ کو بجھادیتا ہے۔ آ پ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کرد جال آئے گااوراس پر میہ چیز حرام ہے کہ وہ دینہ کے دروازوں میں داخل ہوجائے کے شورز مین میں جو مے کقریب ہارے گاتواں دن اس کے پاس ایک فخص جولوگوں میں سب سے زائد نیک ہوگا۔ جائے گااور کے گا کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کرتو وہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے مستحديث بيان كى جاس روايت كوامام بخارى وسلم فقل كيا ي اور معمر الوصائم كحوالد القل كرت بين كديد حف خصر الطفيان بين ادرامام احمداورطبرانی نے اوسط میں جابر بن عبداللہ ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہایک دن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زمین حرہ کے ٹیلوں میں ہے ایک فیلے برچ ہے اور ہم آ پ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آ پ ملی اللہ عليه وسلم نے فرمایا كه دینه كی زمین بہت ہی عمرہ ہے جب د جال نظے گاتو اس کے راستوں میں سے ہرایک راستہ برفرشتہ معین ہوگا جب بیصورت پٹن آئے گاتو دیندیں تین مرتبدازلد آئے گاجس کی دیسے دیندیں کوئی منافق مرداور گورت با تی نیمیں رہے گی۔اور سب دجال کے پاس نگل آئیں گے۔جن میں زائد تھاد خورتوں کی ہوگی اور یہ ہوم آگلیں ہے۔ اس دن مدینہ برے لوگول کواس طرح دور کردھ کا جیسا کہ جنگی لوہے کے میل کوصاف کردی ہے اور دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے۔

## جبل أحداوروا دئ عقيق

إِنَّ أُحُدًا جَبَلَّ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ:

کداحد پیاڈ ہم ہے جب رکھنے ہوار ہم اس ہے جب رکھنے ہیں۔ اور حفرت انس کھی ہی ہے جسلم میں دوسری روایت میں بیالغاظ مردی ہیں کر رسول اللہ علی وائم نے احد پیاڑی طرف دیکی کرفر ہایا کداحد پیاڑ ہم سے عجت کرتا ہے۔ نیم الاجھٹی اور طبر اتی نے کیبر میں مہل بن سعد بھی ہے رسول اللہ معلم دائر عالم علم کی فر الدائم کیا ہے کہ در راز المحالات حرید میں میں میں میں اللہ

صلی اللہ علیہ دلم کا یے فرمان نقل کیا ہے کہ احدیماڑ ارکان جنت ہیں ہے ایک رکن ہے۔ مائدین جسمیں سے مذبراہ مدی ہے کہ یہ باڈل کا بار جسمیں سے مذبراہ مدی ہے۔

داؤد بن حسین سے مرفوعام وی ہے کیا حد بہاڈار کان جنت میں سے ایک رکن ہے اور عمر پہاڑ دوز ترکے متونوں میں سے ایک متون ہے۔

جنت کی چیزیں دنیامیں

امام طرافی نے کیر مل موری موف روٹی کے دوایت کفل کی ہے کہ
روال اللہ ملی اللہ علیہ وکم نے فر مایا۔ چار پہاڑ جت کے پہاڑوں عمل

ہے ہیں اور چار نہم ہی جت کی نمروں عمل سے ہیں اور چار الزاکیاں جت
کی لا ایموں عمر سے ہیں موش کیا کہ پہاڑوں سے ہیں آپ ملی اللہ
علیہ دلم نے فر مایا۔ احد پہاڑ جوہم سے مجت رکتا ہے اور ہم اس محبت
رکتے ہیں ہے جت کے پہاڑوں عمل سے ایک پہاڑ ہے۔ اور طور جت
کے پہاڑوں عمر سے ایک پہاڑوں عمر سے ایک پہاڑ ہے۔ اور لبنان جت کے پہاڑوں عمر
سے ایک پہاڑ ہے اور چار نہم سی شل مذات، سمان ، اور جمان ہیں۔ اور

اور اسحاق بن عیلی بن طمعه رظائد سے مرسل مروی ہے کہ احد قان قدس اور رضوی میہ جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں۔

اوراین شیرے اس بن مالکہ عظیائے سے فوغاردانے نقل کے ہے جب الشدر بالعزت نے پہاڈول کے لیے قل فر الی او اس کی عظمت کے جلال ہے چے پہاڈ اڑکئے جنائچے تک مدیمہ نیں اور تکن مکر مدیش آ کر کرے حدید مورد عمل احدود قان رضوکی اور مکد کرمد عمل جزائیلم واروگوں کا کرکے۔

مرامقسودان وقت صرف احد پہاڑی فضیات بیان کرنا ہے آوگھیں۔ پہاڑے مجت کرنے کا کیا مقصد ہے۔ یدوائٹ کرنا ہے۔ کیول کردوایت بالا سے احد پہاڑی فضیات واضح ہوگئی ہے اوراحد پہاڑ مدیشورہ کا پہاڑ ہے جو تقریباً مدیشہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے تو بداس پہاڑی فضیلت مجل چیتا کہ بینہ منورہ کی ہی فضیلت ہے۔

جبیا کہ سے بخاری میں حضرت انس بن مالک ﷺ سےم وی ہے کہ و اصلی الله علیه وسلم احدیماز برجز ھے اور آپ سلی الله علیه وسلم کے ساته حسرت الوبكر على محضرت عمر عليه اور حفرت عمان عليه مقداور يها وركت ين آكيا آسيل الدعليد وللم فرمايا احديها وهرجاران ليے كەتھە يرنى صلى اللەعلىدوسلم اورصد بق ﷺ اور دوشېيدموجود بېں \_ نیز سیخ مسلم ہی میں ابن عماس میں اسے مروی ہے کہ ایک عورت بیار موگی اور پھر کنے گلی کہ اللہ تعالٰ مجھے صحت عطافر مادے گا میں بیت الم اللہ دیں میں جا کرنماز بر هوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اچھی ہوگئ۔اس نے جانے کی تیاری کی اورام المونین حضرت میموندرضی الله عنها کی خدمت میں حاضر بوگئ سلام كرنے كے بعداصل واقعه بيان كيا حضرت ام المونين رضي الله عنبان فرمايا كه يده جااورجو كحوات في التراكر ركمات وه كمال اوررسول كريم صلى الله عليه وسلم كي معجد على نمازيره لے كيونكه ميس في حود رسول التصلي الله عليه وسلم سيسنا تعافر مارب تنص كهاس معجد مين أيك نماز یڑھنا کعبے علاوہ اور مساجد سے ہزاروں نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ ام المومنين رضى الله عنها كے استدلال كى دوسرى روايت سے ائد موق ب كدايك فخص نے نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا كه ميں نے نذر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مکہ وقتح کردے گا توبیت المقدس جا کرنمازیں برهون گا۔آ ب سلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ای مسجد میں بڑھ لے۔ مسجد حرام واقصی ونبوی میں نماز کا اجر:

بدود اجد می بردی می می مود کا اجد می در بین ایک با دوا ، بود اگر احادی شد کی با دوا ، بود اگر احادی کا احداد می کا احداد کی کا احداد کا ا

حضرت ابو ذر رہائی نے رسول اللہ علی اللہ علیہ و مریافت کیا کرکیا بیت المحقدی میں نماز پڑھنا فضل ہے یا صحیہ نبوی میں۔ آپ سلی اللہ علیہ و کملے نے ارشاد فریا کے محمد نبوی میں بیت المحقدی میں نماز پڑھنے سے علا گرناہ افضل ہے۔ (بیق)

اور سعد بن الى دقاس عظی الله المال وادی کے مقال دوایت بھی اس وادی کے متعلق رسول الله متعلق رسول الله علی الله علیہ بیار کردیا ہیں اللہ علیہ بیار کردیا ہیں اللہ اللہ بی معلق حظیہ بیان ایرائیم بی معلق حظیہ بیان کرتے ہیں کہ دو حضول نے وادی عیش بھی رات گذاری بھروہ رسول اللہ علیہ بیار کہ معلم کی خدمت بین حاضر ہوئے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بین حاضر ہوئے۔ آپ مسلی اللہ علیہ ملی کا اللہ علیہ بیار کہ بین رات گذاری آبوں نے کہا تیش بین ۔ آپ مسلی اللہ علیہ بیار کہ بین رات گذاری ہے۔ وسلم نے را خوالا کرنے کے اس مال وادی سے محت نیز حافظ مواتی نے انس بن ماک میں گذاری ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ بین کہ اللہ علیہ بین کہ بیار کہ بیم کے مجت رسول اللہ ملی اللہ علیہ بین کہ بیار کہ بیم کے مجت رسول اللہ مال کے بیار کہ بیم کے بین کہ بیار کہ بیم کے مجت

اور اوسید ضدری پیشند یکی موطانام ما لک می ای طرح روایت مردی ہے۔ باتی اس میں اتی زیادتی ہے۔ کرمیرامنبرمیرے وض ہے۔ الانطح امام احمد اور حزار نے جار بن عبداللہ پیشنائے موفوعاتش کی ہے کہ میرے گر میرے مبرکت جن ہائے جنت میں سے ایک جن ہے اور میرا حق جنت کے ٹیوں میں سے ایک میلہ برب

اور منداح میں بمل بن سعد ﷺ مرفو عاردایت مردی ہے کہ میرا منبر حنت کے ٹیلول میں سے ایک ٹیلہ پر ہے۔ ابوالعلاء انساری ﷺ سے ای فریاحتی میں کدرمول الشعلی اللہ علیہ وسلم منبر رفتر بیف فریا تھے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فریایا میرے بیہ دونوں قدم جنت کے باخوں میں سے ایک بلند باغ چھیں۔

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي.

(ردادالمبر الدالد المنفى دائدان بريم تحد جماعت) جم شخص نے بری آبری زیارت کی اس کے لیے بری شفاعت داجب ہوگی۔ اور این عمر عظافت برار کی دورس روایت میں بھی مضمون مروی ہے باتی اس میں ہے کہ میری شفاعت ٹابت ہوگئ۔

اورانام طبرانی نے کیر اوسط شی اورانام واقطی نے این عمر مظافید ہے۔ روایت نقل کی ہے کد سول اللہ طل اللہ علیہ و ملم نے ارشافر مایا جو میر کی زیارت کے لیے آتے اوراس کے علاوہ اس کی کوئی نیت نہ ہوتو تھے پر جی ہوگیا کہ ش اس کی سفارش کروں۔ اس روایت کی این اکس اور ملا مدیک نے تھے کی ہے۔ اور ایام جیجی نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ و ملم کا فرمان نقل کیا ہے کہ جو

مین اداده کر سے میری زیارت کرے دہ قیامت کے دن میرے پڑوی شی ہوگا۔ اور جوشش مدینہ بیلی قیام کرے اور تکلیف اور تی میم کرکے بیلی اس کے لیے تیامت میں کواہ اور سفارتی ہوں گا۔ اور جو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں مرجائے گا۔ دہ تیامت میں اس والوں شریا میں گا۔ چنا نچہ این محرک گا۔ دہ تیامت میں اللہ علیہ وسلم کا فرمان تی کرتے ہیں کہ جس محص نے تی کیا اور پھر میری زیارت شکی اس نے جھی پڑھلم کیا۔ کرجس محص نے تی کیا اور پھر میری زیارت شکی اس نے جھی پڑھلم کیا۔

ظاہرے کدرول النصل الله علی الله علید و کم کے امت پرجس اقد داحسان ہیں۔
ان کے اعتبارے و معت کے لیور حاصر کی نصیب بندہ تا ہم اطلاع ہے۔
حضرت بالل ﷺ ما مے تبرش لیف کی زیارت کے لیے مدید منورہ کا
سفر فر بال کرتے تھے۔ بید المقدس کرتے ہوجانے کے ابعد حضرت کم حظیات
حضرت بم حظیات نے اجازت دے دی می حضرت بالل ﷺ نے وہیں تیا ہم
فر بالیا۔ اس کے لیور ایک دون جواب میں رسول الله صلی اللہ علید و بمی تیا ہم
ہوئی آپ ملی اللہ علیہ و ملم نے ارشاد فر بالا کھیات ہے کہا جاتھا ہے کہا
میری زیارت کرنے کا وقت نہیں آتا۔ یہ خواب و کیعت ہی حضرت بالل
میری زیارت کرنے کا وقت نہیں آتا۔ یہ خواب و کیعت ہی حضرت بالل

اعرائی نے روضاطہ پر آکر جوشعر پڑھے تھان کوٹی کھود پتاہوں۔ یا خیر من دفنت باالقاع اعظمہ فطاب من طبھن القاع و الاکم مرکز میں در اساس من سے حک میں میں مدر

اس اعرانی کی حکایت تو میں آ پ کونٹل ہی کر چکا گھراس مقام پراس

اے بہترین ذات ان سب لوگوں میں جن کی بڈیاں ہموارز مین میں : دفن کی گئیں کہان کی وجہ ہے : من کی گئیں کہان کی وجہ ہے :

# جهادکی مشروعیت

ن: جہادا کا محکم کیوں ہوا اس نے اسلام پر در طوار پھیا نا معلوم ہوتا ہے؟ ت: اسلام میں اسلام تبول کرنے کے لیے نہایت آزادی دی گئی ہے کسی پر زورٹیس ڈالا گیا جا تک وال اللہ تعالیٰ نے اسے کام میں ارشاد فریا: آلا انکوا تکو بی المبنین و زین میں کئی زیروی ٹیس ۔

وَمَنْ شَاءَ فَلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيْكُفُّدُ. حمى كاول جا بيان لات جس كاول جا ب كافررب مجر بعلا ال قدرصاف تقم ك بوت بوت يديمنا كداملام بدورششر مجيلا كم قدرظم كى بات ب اورمرامر اسلام برتهت ب رق بير بات كديم رجادكا كدل تقم بوااس كى كى وجوه

تیره ساله زندگی مکه کی جس میں بجوغربت ومسکنت نا داری و کمزود کی محمد نید تها- بادی اسلام میں طاہری شان شوکت ، ریاست وسلطنت ، فوج وسیاہ کل ہونے کے باد جود جو ہزاروں اشخاص مسلمان ہوئے ان بر کس نے ٹلوار الفائي \_ كياطع دلائي كى ؟ آخرالو بكرفظ الله عمرفظة ، عمان فظف ، وعلى مجور کیا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے ۔نصار کی نجران اور صااز دی و فقیل بن عمر و ادی اوران کے قبیلہ برکس نے تلوار جلائی؟ قبیلہ بی عبدالا مہل کوکس نے مجور کیا؟ تمام انصار مدینه برکس نے زور ڈالا کداسلام قبول کر لیا اور عجیب بات سے کمسلمان ہوتے ہی اسے یہاں دوت دے کرتمام ذمدداری اسي سرلى - جان د مال كرسب آب برقربان كردياريد والملى والله مع سر آ دمیوں کے مسلمان ہوئے۔وہاں کیازور تھاابو ہند جمیم،اور تعیم وغیر ویرس نے تلوار چلائی تقی جو ملک شام سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حالقہ بوش اسلام ہوئے نجاتی بادشاہ حبشہ بر کس نے زبردتی کی تھی جو باد جود حکومت وسلطنت کے قبل ججرت دائر واسلام میں داخل ہو گئے تھے کیا بہ قابل الکار واقعات ہیں جس ہے تاریخ بجری ہوئی ب- چربه کونکرکها جاسکتا ب که اسلام بزورششیر چیکا اوراین اشاعت میں . تلوار کافتاج ہے وہ اپنی اشاعت میں تلوار کا ہر گرمختاج نہیں۔ حفرت عمر عظام كاارشاديادة بافرمات بن كه نَحُنُ قَوْمٌ اعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسُلَامِ

ن مُعنُ قَدَّمَ أَعَوُّنَا اللَّهُ بِبَالِاسُلامِ بم الحَى قَرم مِين كه بم كواشد تعالى نے اسلام كرماتھ وزت دى نظر انساف سے نظر كرنے والے انساف كر سكتے ہيں كبن اپنے عيوں كى نہ پچھ پرواہ سے غلاائرام كم اوروں پرلگار كھا ہے۔

بی فرماتے ہیں تی تے کے پیلا اسلام

یہ نہ ارشاد ہو اتوآپ سے کیا پہلاہ بہ نہ ارشاد ہو اتوآپ سے کیا پہلاہ بہ نمائی میں الحقوم الدر سے مالات اور ان کیا اسلام مواتی قرمانوشن ایوپ کے اقرار دویان کے موات نو کا اس کر میں وہ ۱۹۰۰ کے اقرار دویان کے دوار سے موات فرال کر مسلمانوں کو بیسائیت کی طرف مجور کیا گیا۔ بزاروں کو قر کیا گیا۔ بزاروں کو قل کیا گیا۔ بیکٹر وں بدگان ف اکو جال کر ان کے ماسنے ان کے بچول کو ذی کیا گیا۔ بلا کو مسلمان ان کے موان کو تی کیا ہے موات کی جو کیا کہ دو گیا۔ برادوں کو کیا گیا۔ برادوں کو گیا۔ ان کی مسلمان ان کے بچول کو ذی کیا ہے وہ کیا گیا۔ برادوں کی مسلمان کیا کہ برادوں کی مسلمان کیا کہ برادوں کی مسلمان کیا کہ برادوں کیا گیا۔ برادوں کی مسلمان کیا کہ برادوں کیا گیا۔ برادوں کیا کہ برادوں کیا گیا۔ برادوں کیا گیا۔ برادوں کیا۔ کہلیہ برائی کو مرم آزادوں دیا۔

ہیں۔ محافظت مدافعت اصلاح عوام تذلل باغیان ہر عاقل وشجاع خی الأمكان مظالم غيرسهارتا ببالساني اورسناني تلوار بندوق كمي طرح سيحمله آ در نیں ہوتا۔ خاموش زندگی حلیمانہ گزارتا ہے جب زائد جیلے دشمنوں کے د کھتا ہے تو حکیمانہ وید برانہ طرز اختیار کرتا ہے اس پربھی دعمن باز نیآ ہے تو ناصاندو فخرخوا مانفهمائش سے كام ليتا ساس كے بعد بھي اگروشن كي وشني خفیف ہوئی نہ ختم تب جار حانبطر ان عمل اپنی محافظت کے لیے مل میں لاتا ہادرا گردشمن کا فسادعام ہے تو قیام امن کے لیے شمشیرزنی کر کے چند افراد کوموت کے گھاٹ اتار کر امن عام قائم کرتا ہے اور سب کوسکھ کی نیند سلاتا ہے وہ محافظت شخص تھی۔ تو بیمحافظت عام ہے جس طرح والكرحتى الامكان اولاكس سنوف سے زخم كومندل كرنے كى فكركرتا ہے اس سے كام نہ عطاتوم ہم سے در نہ بڑھتا ہوا زخم اور پورے جسم بر تملیکرنے والا بدنی گلاؤ لائن آبریش بی مواکراے اور ماہر ڈاکٹر تمام اعضاء کو باتی رکھنے کے لیے ا مک عضوکوالگ کردیتا ہے۔ اگراپیانہ کرے تو وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہز ہیں جو مرف مرام لگانا جانا في مر كليم عاعضا كا آيريش كرنائيس جانيا-ٹھیک ہے ای طرح جب کہ خانفین اسلام نے تیرہ سالہ مکہ کی زندگی کو مسلمانان مكداور مرور دوعالم صلى الله عليه وسلم بريخت بريثان كن واقعات اور ظالمانه برتاؤ جاني ومالي عزت آبرو برقتم كصد مات اورنقصانات ميس كوكي دققہ باتی ندرکھا، کتے چھوڑے گئے ، پھر برسائے گئے، کانے بچھائے گئے۔اونٹ کی اوجھڑی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر عین بجدے کی حالت میں رکھی گئی۔ تمین سال تک مع متعلقین حضور صلی الله علیه وسلم کو محصور رکھا گیا۔ ممل مقاطعہ کیا گیا۔مسلمان غلام صحابہ کونہایت بے دروی سے عربستان جيسي تپتي ہو کی زمين برلڻايا جا تا جاروں طرف زمين و ۾ کا کي جاتي اں پربس نہ تھا بلکہ اوپر سے سینے پر پھر رکھ کر تھینے جاتا لوہے کی زنجیروں سے مارا جاتا باوجودان تمام تر مصائب کے بجر محل ویر دباری کے کوئی جواب نہ قا۔ خی کہ گھر ہے ہے گھر ہونا منظور ہوا۔ جب مظالم کی حد نہ رہی کفار آے دن طرح بےطرح بے چین کرنے لگے تفر کے زہر میلے اثر شرک کے فاسد زخم برهانے میں کوشال اور تندرست اعضاء اور صلاحیت والے قلوب كوكفروشرك كي طرف تصينح مين برابرسا كي رب جو كه فسادعام تصاور كسي طرح صلاح برنہ آئے تو رحمت خداوندی نے اس کو دفع کرنے اور محافظت عالم کے لیے مثل آ پریش جہاد کا تھم نازل فرمایا اور یہ بھی صرف ان ہی کے لیے جواسلام منانے کی انتقک کوشش کرنے میں برسر پیکار ہوتے۔ان کے متعلقين عورتن يج ادروه بوز هادر زهي علاء جوازاكي من حصه نه ليتروه مامون تھےان برمسلمان توار نہا تھاتے رہے حقیقت جہاد کی اور یمی ہے جارحانه مدافعانه بحافظانه غزوات كامقصدنيز ذراغوركرني كامقام يركدوه غزوه بدراج

بررایک مقام کا نام ہے۔ جو دینہ متورہ ہے۔ ای کیل کے فاصلہ پر ہے۔ پیٹر دوہز وات اسلام شمی سب بیز اغروہ ہے۔ اس کے اسلام کی عزت دوغوک کی ابتداء اور کفر وشرک کی ذات در سوائی کی ابتداء ای غروہ سے ہو کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسلام کو بلا ظاہر کا اور ادی اسباب کے محض غیب ہے قوت حاصل ہوئی اور کفر وشرک کے سرپر الی کا مری امرب کی کر کشرے دباف کی چر چروہ ہوگئی۔ میدان بدر جس کا خالم عدل اب الفرقان فریا ہے۔ چن و باطل میں فرق واقع ان کا دن بکر آن بہا ک میں ہیم کر حق رباطی اور ہواری و باطل میں فرق واقع ان کا دن بلکہ یہ بہید بین فرق ان اللہ فرا کے اور بھر ای مجید نا فرق ان خوا کے اور بھر ای مجید نا فرق ان میں استحد کی کوئ اس اس کوئی ہے۔ کہوئی اس کا مجتب ماد و سے کر کئی میں استحد کی کوئ اس اس کی مجب میں بھوک بیاس وغیرہ کے شدا کہ در احت کرنا ہے۔ اور کوئ کا ذر ب کے کہوئ اس کے کہوئ اور کی کا در کر یہ فالم ہے۔ یہوئ کوئ اور خر یہ فلام ہے۔ کہوئ بیٹ وادر کا فرائ اس کوئی خوا میں ہوئی بیاس وغیر و کا کا ذر کر یہ فلام ہے۔ کہوئ اس کوئی اور خر یہ فلام ہے۔ کہوئ سے دیوئ اس کوئی اس کوئی کر بیاس وغیر و کا کا فروز کر یہ فلام ہے۔

آغازقصه:

س غزوه بدركا آغاز كيي موا؟

ق بمورت ال کی بده و کی کر کفار کدایے مر باید داری کے ٹل ہوتے پر کیسر کے سالمانوں کو براسال اور پر بیٹان کرتے اور اسلام کے منانے کے در پر بیٹان کرتے اور اسلام کے منانے کے در سرچ بر بھی بیان کا میں بالدول جو کم نے ان کی میں بالدول جو کم کے ان کی بدیا تو کو تحاسب نی ہوئی تی اس تو تم کے ان کا جائے مسلم اللہ علیہ و کم تحاسب کی ہوئی تی اس تو تم کی براہے۔ آپ ملی اللہ علیہ و کم تا کہ براہ کے اس کی اللہ علیہ میں کہ اور کہ براہ کے اس کی اصلاح براہ کی اس کو تحاسب کی براہ کے اس کی اس کے اصلاح براہ کی اس کی اس کے اور کی سرور کے اس کا بروانہ وال دیا ہے کہ جو اس کے کر جال دیے کہ کو اور کے کا میں کی اور کے اور کے کا می دور اور کی کی اور کے اور کی کی اس کے دور کی اس کے اور کیک سوار کو جوال کی جوال اور خوال دور سے دارور کے مسلمانوں کے مقابلہ میں چل کو کرے ہوئے جو سے جس میں موکور موار اور اور سالہ تھے۔

صحابہ کرام رضی الندعنہم کی جانثاری: حضور ملی الندعلیہ و کلم نے بھی اس کی اطلاع پا کر صحابہ کرام ہے مشورہ فرما یا سحابہ نے ہر طرح جان و مال سے جان شاری کا اظہار کیا آپ مسلی الندعلیہ و کلم نے بدد کیے کر آھے بڑھنے کا تھم فرمایا لینکر اسلام آھے

مىلمانوں كة ٹاركوانك الك كريے مثابا قرطنه كى يكتائے روز **گ**ار نظير جامع مبحد میں متعدد گر جابنائے قصر حمراءاور رہزا ( زہرا ) جو عالم میں بے نظير اور باره بزار برجول برمشمل أور أشْهَدُ أَنُ لَّا إِ لَهُ إِلَّا لَلْهُ كُ صداؤں ہے کونجنے والے تھے۔ان میں صلیب قائم کی کئیں اور گرے بنائے گئے۔ جوآج تک قائم ہیں ان حالات کی قدر تلیل کوئی مثال بھی جباد میں ہوئی حیف صدحیف ، دن دہاڑے آفاب برغبار ڈالناہے۔ بہ کہہ کراسلام بز درشمشیر پھیلا ہےاوراسلام میں بجرمسلمان کرنا اورلوٹ مارکر ا بی معاش مہیا کرنا ہے اسلام نے کفریر قائم رہتے ہوئے لوگوں کی وہی جان و مال عزت و آبر و کی حفاظت کی جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی حاتی ہےجتی کرعین مقابلہ کے وقت ان لوگوں کوبھی بحاما حاتا تھاجنگی حسین معاشرت جسن اخلاق کی خبریں حضورصلی اللہ علیہ وملم کو پنچتی رہتی تھیں۔ آ ب سکی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ماہا کہ جن تعالی نے بٹی مدلج برحملہ کرنے ہے اس لئے منع کر دیا کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔الغرض مدافعانہ اور جارحانه جهاد كامقصد صرف مكارم اخلاق كي اشاعت اوراسلام كالتحفظ كفرو نفاق کے زہر ملے اڑ پھلتے ہوؤں کا دفعیہ ہے۔ میں پہلے کہدیکا ہوں کہوہ ڈاکٹر اینے فن کا ماہر نہیں ہوسکتا جوصرف مرہم لگانا جانتا ہو گرسڑ ہے ہوئے فاسداً عضاء كا آبريش كرنانبين جانتا-اى طرح وه ندهب بهي كال نبين جس میں سیاست نہ ہواور وہ سیاست کمل نہیں جس میں کفر وشرک کے باغیا نه طرز کے لئے زہر ہلاہل کا تریاق تلوار نہ ہووہ نہ ہب کا مُن نہیں جس میں سیاست نہ ہواور و وسیاست نہیں جو نہ ہب کے ماتحت نہیں۔

غزوات كابيان

س:غزوہ کیے کہتے ہیں؟

ج:غزوہ اے کہتے ہیں کہ جس میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بغن نفیس شرکت فرمائی ہو۔ سیس

س : غزوات کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟

ن مجودًا احداثیس ہے من میں نے میں جنگ کی اورت آگیا تی منہیں۔ س: ان کے نامیحی بتاریحتی تا کہ علومات میں اضاف ہو؟

ن : ان کے نام بیر بین غزوہ بدر ، غزوہ ابواہ ، غزوہ بواہ ، غزوہ بواہ ، غزوہ کیا تعیقا نی ، غزوہ مر پی ، غزوہ خطفان ، غزوہ اصد ، غزوہ تم اما الاسر ، غزوہ نی نشیر ، غزوہ بدر صغر کی ، غزوہ زخان الرقائ ، غزوہ ووستہ البتد لی ، غزوہ نی المصطلق ، غزوہ ختر ق ، غزوہ ، خوابیان ، غزوہ عالیہ غزوہ حدید بید ، غزوہ تحیر ک

س: چنوغزوات کا حال بیان کیجئے؟

ج مجمله غزوات کا یک غزوه بدرے جس کی تفصیل میرے:

بڑھا مگر جوجگہ لڑائی کے لئے موزوں اور بہتر تھی اس پر قریش کالشکر پہلے ے قابض ہو چکاتھا کہ یانی کے مواقع اور یاؤں جینے کی صورت اس طرف تھی۔لیکن رحمت کے صدقہ کیا لیں ہارش ہوئی کے مسلمانوں کی طرف مارش موکر یانی کا سامان ہو گیا اور رہت جم کریاؤں جنے کا سامان بھی ہوگیا۔ مشکیزے پانی سے بھرے گئے ۔ دوض بنا کر پانی جمع کرلیااورادھراس ہارش نے کفار کی زمین براس قدر کچیز پیدا کردیا کہ چلنامشکل ہوگیا۔ بہر حال اول اول تو ایک کا مقابلہ ہوا کہ ادھر سے حضرت علی ﷺ محضرت حمزہ فظی اور حفرت عبیدہ بن حارث فظی مقابلے کے لئے تکل آئے ادھر ہے تین کا فر کطلے وہ نتیوں کافرقل ہو گئے ۔مسلمانوں میں صرف حضرت عبيده عظيمة شهيد ہوئے أور حضور صلى الله عليه وسلم كے زانوع مبارك بر جام شہادت پیا۔ سجان اللہ کیا خوب شہادت عطاء ہوئی کہ حضور اکرم صلی الله عليه وملم نے اپنے دست مبارک سے حضرت عبیدہ ﷺ کوقبر میں الر کر ڈن کیا۔ بیا متیازی نضیات حضرت عبیدہ ﷺ کا حصہ تھا۔اس کے بعد كمسان كى جنگ شروع موئى اورادهرآ ب صلى الله عليدوسلم تجده من سرر كا كرلفرت وفتح كي دعا مين مشغول ہو گئے۔ يہاں تك كهآ سي سلى الله عليه وملم كومطمئن كرويا كيا اورحضرت معو ذاورمعا ذرضي الله عنهما دونو ب بهائيون نے ابوجہل کوموت کے گھاٹ اتار دیا ادھرا کیے مٹھی بھر کنگری کا مجز ہ کہ لشکر دشمن تک ککریاں پنجیں۔اور ملاککہ سے امدادالی ہوئی۔قریش کے بڑے بوے مردار عتبہ، شیبہ، ابوجہل ،امیہ بن خلف، عتبہ مارے گئے ہاگ یڑے ان کا پیچھا کیا گیا بعض قل کئے گئے ۔بعض کو گرفار کرلیا گیا۔اس طرح سرّ متنول اورسر گرفتار ہوئے اور ادھرمسلمانوں میں سے صرف جودہ

اسیر ان جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کاسلوک س جوکفارگرفارہ و کان کے ساتھ مسلمانوں نے کیاسلوک کیا؟ نج نبتاب اسلام نے تی الامکان سب کے ساتھ مروت اور ٹیک سلوک کا معالمہ کرنے کوفر مالے چنا مخیران وشمان اسلام کے ساتھ محی وی سلوک کیا گیا کہ دومری قوموں شمال کی نظیر نیس ہے۔ جس وقت امیران جگ شرکین مدید طبیر پینچیز حضور می الدھلید ملم نے دود وہار چار کرکے سیاب شرکت میں دید طبیر پینچیز حضور میان افدا ماس سے دکھا جائے چنا مخیر سیاب مراب کی برای کا بیا حال آخا کہ محالیان قدر میں کو فدر سے کر جھوڑ دیا گیا۔ فدریت میں اللہ علیہ و کیا دعورت عمال عظامات کی جوال وقت

مسلمان نه تصان ہے بھی رہی معاملہ کیا گیا۔ حالانکہ انصار نے خدمت

مسلمان شہید ہوئے چے مہاجرین میں سے اور آٹھ انسار میں سے۔

نبی شرع فرخ مجی کیا کر معاف فر با جارے گراسمانی مساوات میں اللہ علیہ وہ جرع محزیز دقرب، دوست و دخن سب برابر ہیں۔ دھنرت جوسلی اللہ علیہ و کم کر مید فدیہ آپ ملی اللہ علیہ و کم کم ما حبز ادی حضر سند نب کا بار تفاح می کو محل میں حضر ست خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضر سند نب کا بار تفاح می کو دیا۔ صاب نے اس بار کو وائیس کر دیا جم ابوالوالم مجی بعد کو بخری مکم معظر سے شرکا محاصل میں کر کرے کا خرجہ وکر مشرف باسمال مہوئے۔ بدر کے تقدیوں کے پاس کیڑے نہ سے ضور ملی اللہ عالیہ و کئے۔ بدر کے تقدیوں کے پاس کیڑے نہ سے ضور ملی اللہ عالیہ وکئے۔

بدر کے بید ایل کے پاک پڑے نہ مصطور سی اللہ علیہ وہ سے سے سور سی اللہ علیہ وہ کے سب کو پڑے دلوا دیے محر حضرت عمال ﷺ کا قدام باقت کا کا کرتہ جم پر امن آن تھا اس کا احسان بار معلوم ہوا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بدل کیا کہا تا کہ ترجیم اللہ برن ابی سے گفتی عمر عزایت فرمادیا۔

س بیڈدید پر شخص سے لینا تو تخت تھم معلوم ہوتا ہے خریب آ دی کے لئے بھاری معیبت ہے؟

ن : آپ نے سوال میں جلدی کی۔ حکام کا کام پورا ہونے پرسوال کرنا چاہیے ہے۔ اس کا کی جو حصہ باتی ہے وہ پرکسان امیروں عمل ہے جو خریب تھے ان کی ہائی کے دو میر کسان امیرو مثا جائے تھے ان ہے کہا گیا کہ تم وروں کی کو کستان چھانا کہا وہ کہا گیا کہ تم وروں کی کا جب رہے آپ بول نے ای طرح کا کست سیکھا تھا۔ اب بجو عمل آگیا ہوگا کہ کس تقدر مروت وافسان کے ساتھ فد میر کا تھم ورکس کے العالم تھے ان سے چھان آباد ورقع کے کا جب ہے جھی تراوروں ہی سے ماتھ فد میر کا تھم ورکس کا کس تقدر مروت وافسان کے داروں تھی سے بھی ذیا دو ایک گیا۔ حضرت عباس کا تھے۔ بھی ذیا دو ایا گیا۔ حضرت عباس کا تھے۔ بھی ذیا دو ایا گیا۔ حضرت عباس کے اس بھی نیا دو ایا گیا۔ حضرت عباس کے ان کے تھے۔

## غزوه احدسه

س: اس فروده کا حال بیان کیچی؟ ق: احد دینه کے تریب ایک پہاڑے جہال حضرت بارون الطبیع؟ کی تجربے۔ وہال ماد شوال ساھ میں جہاد ہواجس کی وجہ بیدہ وکی کر شرکین

مرآ ب صلی الله علیه و ملم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے جو کھیا تو آ ب سلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ کون ہے جومیری حفاظت کرے گا۔حفرت زیاد بن سکن مع جار صحابه حاضر ہوئے اوروہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ آ پیسلی الله علیه وسلم کے چیرہ انور کا زخمی ہونا: ایک کافرعبدالڈ صفوف کو چیر تا ہوا آ مے برد ھااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرومبارک پرتلوار کا ایک وار کیا جس ہے خود کی دوکڑیاں آ ہے ملی اللہ علبہ وسلم کے جمرہ انور میں محس کئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہوگیا۔خود كى كريال لكالنے كوحضرت الو بكر رفظته بزھے مگر ابوعبيدہ ابن جراح عظیہ نے نتم دے کران کو ہٹایا اورخود و کڑیاں دانت سے نکالیں مگراس کے ساتهددودانت ابوعبيده وفظ المكريمي كركئ آب صلى الله عليه وسلم قريب کے ایک گڑھے میں جس کو کفارنے مسلمانوں کے گرنے کے لئے بنا تھا گر من معابد كى يد مدردى كديد كهدر آب ملى الله عليدوللم ير جها كا ادهر کفار کی طرف ہے تیروں اور تکواروں کی بوجھاڑ ہورہی تھی۔ادھرسپ صحابہ وه بوچھاڑا بینے اوپر لےرہے تھے۔ ابود جانسحانی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بشت مبارک پرشش دُ هال بن گئے۔ کہ جو تیرآ تا آپ کی بشت پر لگنا تھا۔ حضرت طلحه عظفي نيرون اورتكوارون كواسينه او پرروكاجس سے ہاتھ كث كر كراكيا \_اور حفرت طلحه عَدِين يرسر سي زياده زخم آئے \_قريش بدبخت بخت برحی ہے آپ ملی الله علیه وسلم بر آلوار برسارے معے مر رحمة للعلمين كي زبان مبارك بريه الفاظ تص اللُّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ لا يَعْلَمُونَ ال يرب بروردگار مرى قوم كو بخش در وه مجمع حافة نہیں۔ یہ کہتے جاتے تھے اور چمرہ انور سے خون جاری تھا۔اس کو کیڑے وغيره سے پونچين جارب تھے۔اور فرمایا که"اگراس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جا تا توسب پر عذاب خدادندی نازل موجاتا" بفضل تعالی کفار بارے اور مسلمان فتح یاب ہو کریدینہ طیبہ داپس آئے اس غزوہ میں کفار . صرف ہائیس تعیس مارے گئے اور مسلمانوں میں سر صحابیث ہید ہوئے۔

غزوه خندق ۵ چير

س : غروہ خند ت کب واقع ہوااس کا بھی حال بیان بھیجے؟ ت : ذیقعدہ ہے ہی غروہ خند تی واقع ہوا۔ جس کی دید بیدوئی کہ جب آپ حلی الغد علیہ وسلم کم پیڈیلیے بتو ایف کے لیجو وہاں کے میرودیوں ہے جوبر دار انے جاتے ہے معاہدہ صالحت کا اور گیا جس کو مصوصلی الشعاب وسلم وفا کرتے رہے گر میرودی مسلمانوں کی کامیابی اور تی اسلام روزانہ پڑھی وکچے کر اندرا نمر حمد کے مارے بطے چاتے تھے اور مسلمانوں کو ایڈ

خرده بردش فکست کھا کر جو آباتقال میں جرے پیٹے تھے۔ مدین طیب پر
چناھائی کا ادادہ کیا اور تمیں ہزار تو جوان پورے سازہ رسامان کے ساتھ
دینہ کی طرف کچ ھا کے بیٹن میں تمین ہزاراون دوسو گھوڑے سات سو
زرہ تھیں تی کہ شرکین نے چودہ عورتی تھی ہمراہ لیں تاکہ ایے اشعار
زرہ تھیں تی کہ شرکین نے چودہ عورتی تھی ہمراہ لیں تاکہ ایے اشعار
البند علیہ مکم کو مطوم ہواتو آ کی ہزار محابات ہو بہا ہمت کر ہیں۔ جب مضور صلی
البند علیہ مکم کو مطوم ہواتو آ کی ہزار محابات ہوائی ہو کی حالی اور ہما تھی تھا کم بید
کے بہتر تشریف لا اے جن میں عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا کم بید
کے بی جہ ان کو الجس ہو کیا ہوار اس کے ساتھ تھیں سوتھ جن میں بی بھی
بی تھے۔ ان کو الجس ہو نے کھی کہاتہ ایک بچران تھی بی منافق بھی کے
بی تھے۔ ان کو ایک ہم و نے کھی کہاتہ کیکہ بیال میں موسی تھی ہو کے کہاتہ ایک بچرانے بیا ہوں اگر دو جہاد
میں کے جا میں تو بھی تھی وائل فر المجھے ہے بیان آ دی
ہی نے ان کہ بھی شریک کے لیے مقر رقم وائے کہا تہ کہتے۔ چہائے بھی تھا کہ دیا ہوں اگر دو جہاد
ہوے ان کہ بھی شریک کے لیے مقر رقم وائے اور فر با کہ کہی ہے بیاں آ دی

لزانگ شروع ہوئی اور دیم کے محسان کی لزائی ہوئی سلمان فاقح شے ا ورکنا فکست کھا کر جا گے ہوئے قرائے تو سلمانوں نے ہال فیسر بہتی کرنا شروع کر دیا۔ یہ محصیت ہی وہ لوگ اپنی جگہ چیوز کر بہاں کا گئی جن کو عقب کی جانب پہاڑی ہوگرائی کے لئے مقر رفر پایا گیا۔ ان کے اہم حباللہ میں دی بہاں ہے ہوئے گئے۔ در کے اور بہال مون چیر حکابرہ کی خرورت اس جگہ کا چیوز نا تھا کہ جگہ کا فشتہ بدل گیا۔ خالد بن ولید جوابھی سلمان ان جگہ کا جووز نا تھا کہ جگہ کا فشتہ بدل گیا۔ خالد بن ولید جوابھی سلمان ان بائی ان کی کرورت کے انہوں نے موقع کو فئیمت جانا اور پہاڑی کی طرف سے اور ایک از ان ہوئی کہ خورسلمان سلمانوں کے اتھوں مارے کے سحابی ہم ساتھ ایک محمد بن نامیر دیکھی شہیر ہوئے اور چونکہ سیموسلی اللہ علیہ دیم ہم کے ساتھ ایک محمد میں بیار کئے تھاس کے ان کی شہادت سے بیشچرت ہو گئی کر حضور ملی انڈر علیہ بیکم شہیر ہوئے گئے۔

اس فبریاط شهور بوده فا کارسی با یک اکمو شکے لیکن جانباز لوگ ال وقت بھی سرگرم شخے اور نگا ہیں بماہر قبلہ مقسود رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کو اشتیار کے ساتھ ذصوشر تک تھیں کہ آپ مسلی اللہ علیہ ملم پرنظر پڑھی کی شورہ ہو گیا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم بمتیز وجافیت یہاں تشریحاتھ ہیں ۔ بمس بیٹ ناتھا کہ تھا ہے کہ اس کے طرف دوئر پڑھی کھر ساتھ ہی کنار بھی اس کم رصلہ جو لیکے اور احتری سب کا ذورہ کو باتھ کی کئی مرتبہ آپ مسلی اللہ علیہ ملم مرتبلہ جو کاسامان رسدختم ہوگیا نیز ایک حالی تھی ؟ ی نے ایک قدیمی پی گی تھی۔ سے کفار کے لفکر ٹیس پھوٹ پڑ گی چنا نیز کفار شہر نہ سکاور بھاگ کھڑے ہوئے میدان صاف ہوگیا مسلمانوں کو تج ہوئی۔ واقعات متفرقہ:

یکی ده سال ہے جس میں کج فرض ہوا آپ کے اواسے حضرت عبداللہ بن حقان ﷺ مساجز اورے حضرت در قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اختال فریا اور آخر خوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے وفات پائی اور ذیقعدہ میں حضرت نضب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وہم کے لکاح میں آئی اورای سال یہ بیر شورہ میں ذائر لڈیا یا اور چا عرکر بمن ہوا۔ فائدہ حیلہ لے:

خترق کھودنا ہے اہلی حوب کا طریقہ ندخیا بلکہ فائری کا طریقہ تھا شاہان فائری میں سب سے پہلیے موشیر میں اہم رقتی من افریدوں نے خترق کھودکر جنگ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ (دوش لاف ٹ چس عماد)

حضور اکرم سلی الله علیہ دسلم نے سلمان فاری کے مشورے ہے اس طریق کو اپنایا جس ہے معلوم ہوا کہ جہاد میں کفار کے طریقہ جگ کو اختیار کرنا درست ہے اور کی فہا کفار کے ایجا کردوۃ الات ترب کا استعمال مجی درست ہے جیسا کر رسول اللہ سلی الشعابہ رشم نے فروہ والما نف میں مجینی کی استعمال فریا اور حضر ہے میں کا خیش کی الاسوی اشعری منی اللہ عنہ کو مجین ترکیز کی کا استعمال کیا اور کی بنداز میں الاستعمال مجی درست ہے لیکن قدیمین کا استعمال اس وقت جائز ہے جب دشمنوں کے زیرکرنے کی کو کی اور صورت باتی ندرے

شریعت اسلامی کی معتق اور حقی ترقی ترمعتمیس کرتی بلک اس معتقد و حرف کوجس سے ملک کورتی مورض کل الکفائی قرار دیتی ہے جیسا کہ تمام فقیاء کرام کا اجراع ہے الدیشر ایعت اسلام یہ یورپ کی ہے جیا کی اور ہے شرحی اور شہوائی اور فضائی تہذیب کی شرید عالف ہے اس کیے کہ شہوائی اور فضائی امور شمن آزادی اخلاقی اور معاشر وکو جاوار پر یا دکرتی ہے جو کی احز کی کابا صف ہے۔

صلح حديبياج

س: منطح مدیدیرک اورکسیم دوا؟ ت: غزوه اتزاب کے بعد جس کوغروہ خندق کمی کیتے ہیں۔ صفور اکرم ملی الله طیدولم نے خواب میں دیکھا کہ بی عرو کرر ہاموں۔ جس کو صحابہ ﷺ نے رہا ہے میا چھانے اشتیاق طاہر کیا اور اصرار کیا کہ یا رسول الله علی اللہ علیہ رسم تشریف لیے سے چلیے آپ صلی اللہ علیہ دکلم نے غلبہ

پنجانے کے دریے ہوتے تھے۔ بالا خرکم ظفری ظاہر ہوئی اور احدیں یہودی بنی قبیقاع نے اعلان جنگ اور پھر بنی نضیر نے عہد فحکنی کی بعاوت شروع کردی۔ تب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دى اورمقابله موارييس قلعه شي بندمو كئے اور كھيم مد بعد جلاوطن ہوکر مدینہ طیبہ سے چلے گئے۔ بنی قبیقاع شام کی طرف اور بنی نفیر خیبر وغیرہ چلے گئے ادھر قریش ان کوبہکارہے تھے مدلوگ قریش سے حاسلے اور پھرا بی اجمائ توت کے بعروے برمسلمانوں کے مقایلے کے لئے تل کھڑے ہوئے اور چیموٹی حیموٹی لڑائی ذات الرقاع محرم ۵ھ پیں اور پھر غزوه دومته الجند ل رئيج الاول٥ هر مين مواغزوه بني مصطلق شعبان٥ هـ أ یں ہوا۔اس کے بعد ہڑی جنگ بیغز وہ خندت ذیقعدہ ھیں واقع ہوئی۔ کہ کفار مکہ اور یہودیدینہ بنی قدیقاع و بن گفیرسب نے مل کریدینہ طلیبہ پر حملہ کرنا جابا۔اور دس ہزار کی جمعیت لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی۔ جب حضور صلى الله عليه وسلم في سنانو آب صلى الله عليه وسلم في بعي تارى فرمائي مشوره كياتو حفرت سلمان فارى فظائه نے عرض كياما برنكل كراڑنا مناسب نہیں اس لیے بیضروری معلوم ہوتا ہے کہ دیند کے اندر خندق کھودی جائے چنانچہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے نین ہزار صحابہ کو لے کر جھ ون میں یا فیج گر محمری خندق تیار کرائی جس میں خود حضور بھی بنس تغیس شريك تصرايك مقام پرسخت پقرى چان نكل سب محابه را اس كو تو ڑنے سے عاجز ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے دست ممارک ہے ایک بھادڑا مارا تو اس کے دو فکڑے ہو گئے خندق تیار ہوگئی اس وجہ ہے اس کوفروہ خدق کہتے ہیں۔ ادھر کفار نے پینی کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور قريب يندره روز كے مسلمانوں كومصور رہنا برااس عرصه بي بى قريظ بھى عبد شکنی کر کے کفار کے ساتھ جا ملے ۔محاصرہ کی جیہے مسلمانان مدینہ بے چین ہوئے کہ تمن روز فاقہ میں گز ر گئے یہاں تک کہ پیٹ سے پھر باند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ و ملم کو پیٹ دکھلایا۔ آپ ملی اللہ علیہ و ملم نے بھی اپناشکم مبارک دکھلایا جس پر دو پھر بند ھے ہوئے تھے۔

. كفارير موا كاطوفان اورنفيرت اللي:

جب خالفین اسلام خدن کی وجہ سے اندرزنگس سکتاتو باہری ہے پھر برسانے گئے دونوں طرف سے برابر تیرا تمازی ہوتی دی اور اس قدر مہلت دیل مکی کرنماز ادا کر سکتے چار فرنمازیں تضام ہو کئیں بالا خراللہ تعالیٰ کی رحت ، وعدہ فعرت وضح کاظہور ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا ہو اکاطوفان لٹکر کفار پر مسلافر با ایک شخصے اکثر گئے۔ دیگچیاں چاہوں پر سے الٹ گئین سار لے لٹکر کفار سے پاؤں اکھڑ گئے۔ دیگچیاں چاہوں پر سے۔ ان شن دیچکر نیم زینتده بروز دوشترین ۲ حکیکه منظم کااراد وفر با یا اور عمر و کا احرام با عمطا اور تقریبا چوده چدره موصاب شدند بحی احرام با عمطا جس وقت صدیب سید سمقام پر جومکه منظمه سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ ملم پنچیاتو وہاں تیام فر بایا۔

أَنَّ يَصْلَى اللَّهُ عليه وسلم كالمعجزة:

شرا ئطعېد نامه:

چنا تچہ بعدے دافعات نے اس راز کوکھول دیا کہ اس صلح سے مستخطکی اور کفار ش آئد ورفت آزادی کے ساتھ متر وج ہوگی۔ اور اسلامی اطالق نے کفار کے دل میں جگر کر لی۔ اور کفار میں مسلمان ہونا شروع ہو مجھ اور بھٹرت لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس صلح کی وجہ ہے جب راستہ صاف ہوگیا تو حضور ملی اللہ علیہ دکلم نے حق کی آواز تمام جہان کے بادشاہوں تک پہنچانے کا اراد فر لمایا اور سلامین کو خلوط عادی کے۔

سلاطین کے نام دعوت ناھے: س: کن کن سلاطین کوخلوط لکھے؟

ج:(۱) شاه جش\_(۲) شاه روم \_(۳) شاه فارس \_(۴) سلطان معرواسکندر بیمقوتش \_(۵) شاه عمان \_

س:ان بادشاہوں میں سے س سے آ سطی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی۔ اور کس نے رد؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامول كے ساتھ كياسلوك كيامخقر طريقة سے ان كي وضاحت فرما كيں؟ ج: شاہ جش (جس کا نام اصحہ تھااس) کے پاس عمرو بن امیر ظافیہ کے ہاتھ خطا بھیجا اس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے کو دونوں آئموں پررکھااور تخت سے نیچ از کرزمین پر پیٹھ کیا اور بخش اسلام تول کرلیااورحضورصلیاللهٔ علیه وسلم کے زمانہ مبارک ہی میں انتقال کر گیا۔ ۲۔ دوسرا دعوت نامہ دحیکلی فاللہ کے ذریعہ برقل نامی بادشاہ روم کے باس بھیجا اسے بھی ولائل قاطعہ اور کتب سابقہ سے آپ سلی اللہ علیہ وللم كائى برحق مونا ثابت موكيا قفار چنانجداس في اسلام لاف كااراده بھی کرلیا تھا گر جب رعایا کواس ارا دہ کا پینہ چلاتو تمام لوگ پر ہم ہو گئے اور اس کوایلی سلطنت ہے معزولی کا پورایقین ہو گیا تھا کہا گر میں اسلام لایا تو توم مجص سلطنت سے معزول کردے گی تووہ اسلام لانے سے رک کمیا۔ ٣ \_ تيسراد يوت نامه حضرت عبدالله بن حذافه عظيم يحد در بعيشاه أبران سری پرویز کی طرف بھیجا اس ہد بخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت نامه مبارك كوكتناخي كے ساتھ يارہ يارہ كرديا۔ جب حضورا كرم سلى الله عليه وسلم كواس كى اطلاع موئى آ ب سلى الله عليه وسلم في اس كے لئے بدوعا فرانی که ایدالد اس کی سلطنت کویمی ای طرح باره باره کردے" بملا آ ب صلى الله عليه وسلم كى بددعا اورخالي جائے چنا نچ تھوڑ ، نى عرصه بعد خسرو پرویزخوداین بینے شرویے ہاتھ سے نہایت بدردی کے ساتھ مارا گیا۔ سمر چوتھا دعوت نامہ حاطب بن الى بلتعہ رضى الله عنہ كے ذريعہ سلطان معروا سكندرية متوتس كي طرف بعيجا كميال اس كے ول ميں بھي اللہ تعالى نے اسلام كى حقانيت اور آپ صلى الله عليه وسلم كى صداقت وال دى

چنانچداس نے حضرت حاطب واللہ کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کیا اور

حضور ملی الله علیه دملم کے لئے چدر تخفے بیسیے جن میں ایک کنیز مار بی قبلیہ اور ایک سفید خجر جمس کا نام دادل قداور ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑار ویٹاراور میں جوڑے بھی میں میں تھے۔

۵- پانچال وگوت نامه حضرت عمرد بن العاص ﷺ کے ذریعہ شاہ العام العام العام العام کے العام کا العام کا العام کی العام کی الحق کا العام کی خوت کا پورائیتین ہوگیا تھا اس لئے وہ دولوں مسلمان ہوگئے۔

حضرت خالد بن ولميراور حضرت عمرو بن العاص كااسلام ك: حضرت خالد بن وليد اور حضرت عمرو بن العاص كے اسلام لانے كے واقعہ كوئيقسر كريقت بيان كيچة؟

ن : حضرت خالد بن ولیوسل مسید پیشک سلمانوں کے مقابلہ میں جنگ کرتے رہے۔ اکثر جہاد میں خاص کر خودہ احد میں کفار کے کے اکثر ہے ہوئے پاک الن جی کسیب جے تھے میں کا حدید پید کے بعد خود بن مکہ منظمہ ہے بخو تی سلمان ہونے کو مدید طبیعہ رہانہ ہوے اور دار شرعی مجرو بن المعاص ہے ملا اتا ہوئی۔ معلوم ہوا کردہ می ای مقصد ہے جا رہے ہیں۔ دولوں حضرات ہم راہ موکر در بارضو ملی اللہ علیہ مکم شرف بااسل ہوئے۔

> غزوه خیبر کے چھ غزوہ خیبر عمرہ کی تضاء، فتح فدک:

ک : غورہ فیرکا کچھ ال بیان تیجی اور یہ کس من میں واقع ہوا؟

تن نہ یہ مورہ کے بیودی بوئشیر جب فیر جاکر آباد ہوئے تو غیر

بودے کا مرکز من گیا۔ یہ بیودی تمام اطراف کے حرب کو اسلام کے

طاف مخز کاتے تھے اس کئے خرورت ہوئی کہ ان کو مشنبہ کیا جائے گہ

کھیں صفور صلی اللہ علیہ وہلم چھ رسیاہ کے ساتھ جن مثل دومو موار اور جار

مو بیادہ تھے نی نقیر بھودیوں پر فیمر کی طرف جہادے کے لئے تقریف کے

میر قبل کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کوئٹے دی اور میدویوں کے

میر قبل کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کے باتھ آگے۔ اس جہاد می حضرت علی مظافی نے

تمام تلاج مسلمانوں کے باتھ آگے۔ اس جہاد می حضرت علی مظافی نے

زیادہ صدر لیا۔ بیاں تک کہ باب فیمر کو جہا تھے دور اس دروازہ کو بجائے ڈھال استعال کیا۔ جیسا کی بھور دوائی۔

ال سال حضور مطی الله علیه و سلم نے اس محر وی تضاوی جوسلے صدیدیش چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور کفار قریش سے بید حامدہ ہوا تھا کہ آکندہ مسال محرو کریں کے اور تھی دن سے زیادہ قیام شرکریں کے چھانچے مع دفقاء مثر انظامی پوری پایندی کے سماتھ کھروا دادگیا اور تھی دن تیا ہم فراکسدید چلیے بشتر بینے الدید

خیرخ ہونے کے بعدصوصلی الدعلیہ دسمنے بیودندک کی ہوگئے۔ ایک دسالہ پیجائیں نے ملح کرلی اس طرح ندک بھی کچ ہوگیا۔ فتح کے معتقل میر ۸ چین

ں ملیہ سلمیں ہے؟ س: مکی منظمہ کی فتح کا بچمہ حال بیان کیجے؟

ت صديديد من جوسل نامد كعاميا تعاداس برسلمان الى عادت ك مطابق بوری یابندی کے ساتھ قائم رہے۔لیکن قریش نے اپنی عادت کے موافق عبد تھنی کی۔ بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کرتجد پوسلے کے لئے كجوشرائط بيش فمرمائيس اورتح برفر مابا كيشرطيس منظور نيهون توحديبسه كامعابده نوث ماركا ، قريش في تعض معابده كويسدكيا، جب معابده ندر باتو آ پ ملى الله عليه وملكم نے جهاد كى تياريال شروع كردين اور رمضان السيارك ٨ه بدھ کے روزعمر کے بعد آ پ ملی اللہ علیہ ولم مزار کی جعیت کے ساتھ مدینہ طيب تشريف لي عليه اورداستدي بعد غروب آفاب روز وافطار فرمايا كدم عظم ك قريب بني كرآب ملى الله عليدوسلم في حضرت خالد بن ولید کوالک دستہ دے کرروانٹر مادیا،اور تھم دیا کہاویر کی جانب سے مکہ میں وافل موں اور فرمایا کہ جوتم سے مقابلہ نہ کرے تم بھی مقابلہ نہ کرنا ، اور دوسرى جانب سے خود نى كريم صلى الله عليه وسلم في اعلان فرمايا كه جو خص بيت الله بن داخل موگاوه مامون موگا، اور جوفض اسنے کھر کا درواز ہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے،اور جوفض ابوسفیان کے گھر داخل ہو جائے گااس کو بھی امن دیا جائے گا۔ اس طرح بدون جنگ مکه معظمہ فتح ہو گیا ،موقع جنك كاندآ يااورجو چندافخاص مفتن فتديرواز بماك كي تقوه مكم معظمه فتح ہونے کے بعد مدینہ طیبہ بی کرمسلمان ہو گئے۔

۲۰ دهشان المبارک جعد کے دن ٹی کریم ملی الله طلیه دیکم نے طواف فریلا۔ اس وقت بیت اللہ شریف میں تین موسا ٹھر بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ملی اللہ طلیہ دیکم کے دست مبارک شی ایک کھڑی تھی۔ اس ہے بت کے پاس سے گزرتے ہوئے اشادہ فریائے وہ بت مذک مل کر پڑتا اور بیآ ہے شریف زبان مبارک برجوتی تھی

َ بِكَ رَيْسَادِ بِنَ بِرِتَ بِإِنْ الْبَاطِلَ وَنَ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا. جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا.

فی کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کاحسن سلوک: ذرااس موقع پرجی حضور ملی اللہ علیہ بلاغ اظفاق عظیم اور ملمانوں کاحس سلوک طاحظہ ہوکر قریبی اس وقت سب لرزہ براغرام تھے، کانپ رہے تھے کرآج ہم کوقر ارواقعی سراوی جائے گی۔ ہمارے بیزی بچے ہمارے سانے ذیل اور مارے جا کیں گے۔ محمالشا کہر السلام کاحس اقبال اور سرایارتم کہ رحید للعلمین ملی اللہ علیہ وہلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمالی کرتم ہم طرح آزاداور امون ہواور کئے جی خانہ کو بہان ہی کودا کی فر باری ہجان اللہ!
اوھر ایوسفیان ہوتر کئے کے بڑے مطبر دار تصاور تقریباً قریش کے تمام
مواقع میں ان کی فوج کے المربحی ہوئے تھے۔ یہ جی وقت قیہ ہو کرحاضر
ہوئے قد روبار نہوی ہے۔ لئے مکم صادر ہوگیا۔ ای کا بیاثر ہوا کیافی زاایوسفیان
اسلام کے حلقہ گوتر ہوگئے۔ لئے مکسکے بھائے محض کا تاجا ہوا خدمت مبارک
میں حاضر ہوا نے بھایہ المحمد علی ہو شہدہ میں کوئی بادشاہ کیس ، ملکے معمولی
عورت کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد پدرو دوز کہ معظمہ میں قیام فرا کر حال بان

غزوه خنین کم چھ

س: غزوہ تمن کا صال بیان کیجے؟

من: فتح کمد کے بعد جو آن در جو آن بقوج در فوج تھام طور سے لوگ اسلام
کے حلقہ بگوش ہونے گے، اور و لوگ جواسلام کی تقانیت کالقین رکھے کے
باوجود تھنے آئی کے رعب سے مسلمان ہونے سے در کے ہوئے تھے اور مکہ
منظمہ کی افتح کا انقل ار کررہے تھے رسب کے سب اسلام میں وائی ہوگئے۔
البتہ دو قبیلے ہوازی، اور ثقیف آنا اور جنگ ہو کر کم منظمہ کی طرف مسلمانوں
کے مقابلہ میں آتے جو منور پاک ملی اللہ علیہ والم نے نجر پاکر بارہ ہزار کالنگر
منابلہ میں دوانہ فرایا ، جن میں دئی ہزار مہاج بن وانصار تھے اور دو ہزار تو

کب سلیقہ ہے قلک کو یہ ستگاری میں
کوئی محبوب ہے الل پردہ زنگاری میں
آن کا دن الیا دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ و کم بھی دوزرہ ہینے ہوئے
ہے، اورایک شدر دلدل نائی پرسوار ہے۔ جب آگے کا حصر پہا ہوئے
دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ و کم نے حضرت عباس ﷺ ہے ایک آواز بلند
دیکھا تو آئی جس سے سمایہ ﷺ کا کمڑے ہوئے پاوٹ ج گے اور آئی

و قال شروع ہوگیا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی تصحیح ہیں ہے ۔ کے لکنری طرف جینی ہوتھ مؤساسے دشمن کے لکٹر کے ہر سپائی کی آنھوں ہی ہے۔ میں جا بڑی ، اور آخر کا روشن مرقوب ہوکر بھاگ نگلے مسلما نوں نے جوش انتقام میں وشنوں کے بچیل اور عودتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من فرمادیا۔ اس غزوہ میں مسلمان صرف چار ضیر ہوئے اور کھار کے مزے نے انکرآ دی مارے گئے۔

## غزوه طائف مصير

س: غروه ها الف کا حال بیان یجید؟

ت : غروه شین کے بعد آخصور ملی الله علیه دملم بھا انف رواندہ و ئے۔
کینکہ ھا افف ہواز ن اور لقیف کا مرکز تھا۔ یہاں پہنچ کر برابر اشارہ دن

تک ملا الف ہواز ن اور لقیف کا مرکز تھا۔ یہاں پہنچ کر برابر اشارہ دائی ہو
گئے ایک راست ہی بھی تھے کہ طائف ہے ایک برجاحت ہواز ن کی حاضر
خدمت ہوئی اور عرض کیا تھارے وہ آدی جو جو تین میں مسلمانوں کے
ہاتھوں تید ہیں ان چھوڑ دیا جائے۔ آپ ملی اللہ علیہ دیم نے یہ منظور فرما
کرم افر بادیے اور مکر منظم عروفر ماتے ہوئے او نیقعد کھے کو یہ بیطیبہ
تشریف ہے آئے تھر طائف سے لوگ مدینہ طیبہ بین حاضر ہوکر اسلام
میں دائی ہوگے ان طرح طائف سے لوگ مدینہ طیبہ بین حاضر ہوکر اسلام

# غزوه تبوك وقط

سن : غور وہ تو ک کا صال بیان کیجے؟

پر سلمانوں ہے جگ کرنے کی تیادی کی اور متا م توک کئی اس نے

پر سلمانوں ہے جگ کرنے کی تیادی کی اور متا م توک میں جو لدید
طیبرے چودہ منزل کے فاصلہ پہ پوری تیادی کے ساتھ کئی گئے گئے۔
صفورا کرم ملی الشعلیہ ملم نے مجھی جہادی تیاری شروع کردی۔ اس وقت
اگر چی فعل کی وجہ سے شخت تنگدی اور افلاس تھا اور زمانہ کی تخت کری کا تھا،
کین واہ ری جان شاری کداس کے باوجود جہاد کی تیاری شروع ہوگی اور
چیرہ کیا گیا۔ حضرت ابو پر رفتی نے اپنے کھر کا تمام سامان صفور ملی الشعر ہو میں کہا تھا۔
علیہ ملمی فدمت میں بیش کرویا اور حضرت عالی نظافیہ نے نوسوا و نے سواون شامو
محوث نے دفیر وضور ملی الشعلیہ و کملی فدمت میں الاگر کھو ہے۔
اخر کار باہ و جب ہے میں جھرات کے روزشی بڑار محالے کی جمیت
اخرک سے جور ملی الشعر علیہ تھرک کی طرف شیوا اور چیشین کو لیک خود ریز رابا
نے خود میں فالد کھار امران کی طرف سیجا اور چیشین کو لیک خود ریز رابا

کرات کے وقت اس ہے ملو گے جبکہ وہ شکار کر رہا ہوگا خالد نہنے تو وہاں لمک یمی دافعہ پی آ با اوراس کو گرفتار کرلائے آپ بندرہ بیں روز وہیں مقيمر كيكن كوكى مقاسليكوندآياتو والبي كاقصدفر مايا اورمضان المبارك وه من مدينه طيبه والس تشريف لے آئے۔ جب مدينه طيبه والسي موكى تو آ پیصلی الله علیه وسلم نے وہ مکان جومعا ندین نےمسلمانوں کےخلاف مثورہ کے لئے مدینہ طبیبہ میں مسجد کے نام سے بنایا تھااس کوجلانے کا حکم دے دیا اورمسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام محدر کھ دیا تھا، اس کا لقب مبحد ضرارتها، وه درحقیقت مبحد نتهی به بهغز وه حضورصلی الله علیه وسلم کا آخرى غزوه تقاءاس كے بعد تمام جوانب میں اسلام كاسكه بیٹھ گیا اور دور درازے وفد کے وفد آ کر برضاور عبت اسلام کے صلقہ بگوش مونے لگے

لوگول كااسلام ميں داخله

اورجان وبال مرونت فداكرنے لئے تيار تھے۔

س صلح حدیدیے بعداسلام میں اوگوں کے داخلہ کخضر حال بیان کیجئے؟ ج صلح حدید کے بعد جب داہتے امون ہوئے تواشاعت اسلام جس کو امن دامان كي ضرورت تقى اليك حدتك وسيع يهاندير موكى اوراى ليخ المصلح كا نام آسانی دفتر وں میں فتح رکھا ہوا تھا، کین پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دیاؤ کی وجہ ياسلام من داخل نه وسكة تقد فتى مكسف ال تصديد على تمام كرديا اوراب قرآن عظیم نے تمام وب میں گھر گھر پہنے کرائے اعادی تعرف سے سب کے قلوب برسكه بنها دیا۔ جس كا نتيجه بد بواكه وي لوگ جوكس طرح اسلام اور مسلمانون كاصورت شد كمناحيات تقآج جوق درجوق حضورسلي الندعليدوللم کی خدمت میں دور درازے سفر طے کرتے ہوئے وفو د کے صورت میں جینچتے ہیں ،اور برضاورغبت اسلام کے حلقہ بگوش بن کراینا جان و مال فدا کرنے کے لئے تارموجاتے بیں اور بیادوا کثر 9 صف حاضرا قد ف موے۔

ونو د کابیان:

س: جودود حاضر خدمت ہو کرمسلمان ہوئے ان میں سے کچھے کیام بتائے؟ ج: وه ونو ديه بير \_ وند ثقيف \_ وند بي فزراره \_ وند بي تيم \_ وند بي سعد بن بكر ـ وند كنده ـ وفد بى عبد قيس ـ وفد بى حنيف ـ وفد بى قطحان اوروفدني الحارث

> اب ان وفود کے مختصر حالات بھی پڑھیئے۔ وفد ثقيف:

تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طبیبہ میں حاضر ہو کرمشرف باسلام ہوے اور پھریے دریے وٹو دآنے شروع ہوگئے جن کی تعداد سر تک نقل کی

حاتی ہے۔ان میں بعض کےواقعات مخفرانہ ہیں۔ وفد بني فزاره:

بہلے ہی مسلمان ہوکرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد بني تميم:

آب ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اور کچھ مکالمات کے بعدسب بحسب مسلمان ہوکروطن کولوث محتے۔

وفد بی سعدین بکر:

اس وفد کے امیر ضام بن ثعلبہ تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت سے سوالات کئے ، آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے شافی جواب دیئے آور پوری محقیق نم ب اور شرح صدر کے بعد مشرف باسلام ہوکرا بن قوم کی طرف واپس ہوئے۔اور قوم میں تبلیغ کی جس کی وجہ ہے ان کی ساری قوم مسلمان ہوگئی۔

سورة صافات كى ابتدائي آبات سنتے بى ان كے قلوب ميں اسلام نے محركرليار

وفد بيء عبدالقيس:

اس دفد کے لوگ سارے پہلے ہی نصاری تھے۔سب کے سب آپ صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موكرمشرف بإسلام مو محية آ ب سلى الله عليه وسلم في ضروري الموراسلامي ان كوتعليم فرمائي ...

وفدى كاحنيفه:

اس دفد کے لوگ بھی حاضر خدمت ہو کرمسلمان ہو گئے۔ان میں مسیلہ بھی شامل تھا۔ بعد میں بنوت کا دعویٰ کر کے مسیلمہ کذاب کے نام ہے بکارا ممیا،اورمحض اس دعویٰ نبوت کی بناء برصد مق ا کبرھے کے ذیانہ میں صحابہ کے ہاتھوں مع اپنے رفقاء تے قال کیا گیا

فائده:مسيلمه كذاب بوقت دعوي نبوت بعي حضور صلى الله عليه وسلم ادر قرآن واسلام كامترنبين تفا، چنانچدا مام الحديث والتغيير في ابد جعفرطبري الى تارىخ بىل كعة بيل كه دمسيلمة في اين موذن كوهم ديا تما كداذان مِن برابر اشهد أن محمدا رسول الله كماكر بيكن صورصلي الله علیہ وسلم کے بعد کی نشوت کا دعویٰ جائز نہیں ، بلکہ مطلقاً دعویٰ نبوت بھی بہت ہے نصوص قرآنی اور احادیث متواترہ اور اجماعی عقیدہ ختم نبوت ے انکار ہے۔ اس لئے با جماع صحابہ کرام مسلمہ کا غیر تشریعی نبوت کا سيرت ني رحت ما الكاف عليه وسلم

وگوئی می کفراد دار تداریجی آلی ادر با بھائی محابیہ کمام اس کے خلاف جہاد کیا گیا۔ محابیر کام ﷺ کواس کی اذان وفماز د حاوث تر آن نے اس کو کافر کیئے نے بیس ردکا۔

#### وفعه بن فخطان:

جى كاميرزىدالخيل تقديم كاسب يسب حاضر بوكرمسلمان بوكئے۔ وفد بن الحارث:

ان ش خالد بن ولید بھی تھے جو مع اپنے دفقاء کے مسلمان ہو گئے تھے۔ای طرح تی اسد ، تی محالب ، ہمدان اور خسان وغیرہ کے دوو دیکھ عاضری سے پہلے اور پکھ بعد ش مسلمان ہوئے۔

# سرايا كإبيان

ک: مریہ کے کتے ہیں ادران کی تقدادے؟ نج: جس جہاد میں حضورا کرم سلی الشاعلیہ کم خود بنٹس نقیس پٹر کیے ٹیمیں ہوئے ان کو مریہ کتے ہیں آگی اقداد پیٹتا لیس ہے جن کی تفسیل طوالت کے خوف سے چھوڑتے ہیں مرف چندا کیے کا حال بیان کرتے ہیں۔ مریبا مارست جز ورضی النہ عند:

پہلا سریہ حضرت جن ہا کہ امارت میں بیجوا گھیا۔ جبرت کے سات میسینے بعد ماہ رمضان المبدارک میں ٹی کریم صلی اللہ علیہ رحملے نے محضرت جن واقیس مہاجرین پرامیر لشکر بنا کرایک صفیہ جیندا مطافر میا اور قریش کے ایک قافلہ کی طرف روانہ کیا ، کئن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پنچے اور ہا ہمی مقابلہ مواتو تھری من عروجی نے دومیان میں بڑھ کر جنگ کوروک دیا۔

سربي عبيد بن الحارث رضى الله عنه:

مچرشوال اہ محتر سے بیر الحارث کوساٹھ آ دمیں کا امیر لشکر بنا کوشل رائع کی طرف ایوسفیان کے مقالے کے لیے رواند فر دادیا۔ اس جہاد ش اول تیرسعد بن ابی وقاص منتی نے کار کی طرف مجینیکا۔ اور سیسب سے بہلا تیر تھا۔ جواسلام شن سب سے پہلے کفار کر جلایا گھیا۔

سربيعبدالله بن جحش رضى الله عنه:

۲ ہدی مصرصور کی الشعلیہ وسلم نے بارہ مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن جش رضی الشعنہ کو امیر بنا کر ماہ رجب میں مقام خلا میں ایک تریش قاظمہ کے لیے روانے فریلا جس روز قاظمہ ساختی آیا تو اتفاقا اورجب کی پہلی تاریخ محق اور وجب ان مجینوں میں سے جس میں ابتداء اسلام میں کم آل وقال حرام تھا۔ میں مصرات محاباس تاریخ کو جدادی الرائدی کی تیب میں تاریخ مجھ

رب ہے۔ اس لیے مطورہ کے بعد بھی آرار بایا کہ مقابلہ کرنا چاہئے بالآر مقابلہ مواقو رئیس قافلہ اما گیا۔ اورودا دی گرفارہ وہے۔ اور باقی بھاگ گئے اور مسانوں کو بہت ما مال غیرت بار تھو آیا۔ جوابر مربیہ نے شرکاہ جہاد شی مٹس ہے کہ کل مال غیرت لیکر ضور ملی انشد علیہ دہم کی فدرت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ میلی انشد علیہ دہلم نے فربلا کہ بھی نے جسہیں ہم رحام یعنی رجب میں مقاتلہ کا تھم شدیا تھا۔ بالاخربہ الی غیرت آپ میلی انشر علیہ مہم نے ویاد سے فارش ہوئے کے بعد اس کے مال غیرت آپ میلی انشر علیہ مہم دیا۔ اس واقعہ سے موائز قرار دے دیا اس وقت کے یہ میلی انشر علیہ دہلم نے اشہر حرام میں قال کو جائز قرار دے دیا اس وقت کے یہ کریمہ یسنانونک عن دانشہ سے اس کو رکھ اس کے جائز کی ہوئی۔

#### ىرىيەمونتە:

مربياسامه رضى الله عنه:

کونی کی مسلمان کامیاب اور فاتح ہوکر واپس آئے۔

ہونے لگے۔اورسوائے بھا مخے اور پیچیے ٹنے کے کوئی صورت نجات کی ان

س: مریبا ماسکیاچزے؟ ن: مکم منظم کی وائی کے بعد ۲۷ صفر ااھدو شنبہ کو صور ملی اللہ علیہ و ملم نے ایک جمارت دوم کے لیے تیافر مائی ، جس میں بڑے بڑے می اب مرام حضرت مدیق اکبر ، حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو عبیدہ وضوان اللہ علیم اجھین بیسے حضرات موجود تے محراس کا افر حضرت ایا مامہ کا تم کو تحرفر فرایا اس لیے اس کا نام مریبا مامہ

ے اور اور اور اور اور اور اور اور انہ کرنے کا خود بنس نفیس صنور بیہ بالکلآخری لشکر تھا۔ جس کے روانہ کرنے کا خود بنس نفیس صنور

رسول السلطى الشعليد وللم في فرمايا: "البتراكي في كرما افضل بدى غزوات ساوراكي غزوه افضل بورى في سي (بين)

سل الله عليه وملم نے اتظام فر مالے قعام ریا بھی روانٹریس ہوا قعار کہ حضور اکرم سلی الله علیہ داملم کو بخار ہو کیا اورای میں وفات پائی۔ پھر حضرت ابو بحرصد بن مظاہدے خلافت کے دور میں پیشکر روانٹریا کیا اور فقیاب ہو کروائر ان فالے الحمد دلد تعالیٰ۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے سرایا واقع ہوئے طوالت کی وجہ ہے ان کا ذکر چھوڑے دیتے ہیں۔

# مرضوفات

صديق اكبررضي الله عنه كي امامت:

رفت رفت رفت المران الناده على كما آب ملى الله عليه و ملم مجد تك مجى آخر يف 

دلا سكاتو الرخاد فر بالا كر صديق المجروضة بحد الموافق على معترت 

صديق حضة نقر باسم و فعال ين بإما كن بهرايك روز اقا قاصد يق 
المرحضة او رحضة على الرخصة الله على بركد رب قو و و مب 
دور ب بين وحفرت عجاس حضة نه يشر آب ملى الله عليه وملم كويتي 
دور ب بين وحفرت عجاس حضة نه يشر آب ملى الله عليه وملم كويتي 
دى دين كرحفرت عجاس حضة او رحفرت فعلى حضة كاعروس بركيل 
دول يدن كرحفرت على حضة او رحفرت فعلى حضة كاعروس بركيل 
دول يدن كرحفرت على حضة على ميرم ي جلوه افروز رب اوراد ي ند يز ه 
كاد مين خطروا بحس كان شي على ميرم ي جلوه افروز رب اوراد ي ند يز ه 
كاد مين خطروا بحس كان منتي كان ميرا ي بين منا

آ خرالا بنیاع ملی الله علیه و کلم کا آخری خطبه: اساد کوانی مصطوم دواب کرتم این نهای موت سه ذرب دی یا جمد سے پیلے کوئی نی میرشد دیا ہے جمہ س دبتا۔ بال عمد این پر دود کارس ملے

والا ہوں اورتم جھے لئے والے ہو۔ ہاں تہمارے لئے کی جگہ دوش کوڑ ہے۔
پس جو محص یہ پہند کرک کہ بروز قیا مت اس حوش سے سراب ہو تو اس کو
چاہئے کہ اپنے ہا تھا اور زبان کو لا بغنی اور بہ ضربا تو سے سر اب ہو تو اس کہ
تمہیں مہاجم بین کے ساتھ حس سلوک اور اتحاد کی وہیت کرتا ہوں اور ارشاد
فر بلاکہ جب لوگ انڈر تعالی کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور ہاوشاہ
ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافر بانی

کرتے بیں قودہ ان کے ساتھ برگی کرتے ہیں۔ (سدور اسم واکور)
مرک بعد رکان بی ترفیف لے کے اور وفات سے پاٹی یا تین
دوز پہلے کو ایک مرتبہ باہر تقریف لے کے اور وفات سے پاٹی یا تین
صد تن آئی کی رفتی فاذر پڑھار ہے تھے۔ وہ بیچے سنے گئے آپ صلی الشرعایہ
وملم نے ہاتھ کے اشارہ سے منع فر الما اور خودالا بحر کھانے کہا ہمیں جانب
بیٹے کے اشارہ سے منع فر الما اور خودالا بحر کھانے کہا ہمیں جانب
بیٹے کے اشارہ کے بعدا کہ مختم خطروہ اجس کے دوران فر بال

الإمكر ﷺ الإمكر عظائب نے یا دہ میر مے من بیں۔ اور اگر میں ضدا کے موا کسی کو کیل بنا تا ہے اوپر کر مظافی بیا تا لیکن چرکھ خیل خدا کے موا کوئی میں اس کے ایوبکر میر سے بھائی اور دوست بیں۔ اور ٹر بایا

"مجد میں جنے لوگوں کے دروازے میں وہ سب سوائے الدیکر کھی کے دروازے کے بدکردے جا کس مے"۔

(میج بناری مع فتح ص۲۵۱ ج۱)

محدث این حیان نے اس صدیث کوفل کرنے کے بعد فر مایا ہے کہ اس صدیث میں صاف اشارہ ہے کہآ پ ملی اللہ علیہ دملم کے بعد صدیق اگری خلیفہ بیں ۔ (فزاہاری) ۱۳۳۰–۲۰۰

ال کے بعد بارہ رخج الاؤل دوشنیہ کے روز لوگ منج کی نماز حضرت مد ان کھنے کے بچے پڑھ دہ ہے کہ ایا کہ آپ ملی اللہ علیہ وہ کم حضرت عائش منی الشعنی کے جملے کا پر دہ کھول کرلوکوں کی طرف دیکھا اور جم فریایا معد تی آ کم رکھنے دیکھ کر چکھے ہٹے گھا اور فرقی کی وجہ سے محاب کے قوب نمازیش منتشر ہونے گے

در نمازم خم ایروی تو چول یاد آمد
حالت رفت که محراب بغریاد آمه
آپ ملی الشدعلیه دلم نے ان کو ہاتھ کے اشارہ سے فریا کے نماز پوری
کرداور خودا عمر شرط ملے کے اور پر دہ چوڑ دیا اور اس کے بعد کام رایت تشریف نیس لائے۔ ای روز ظہر کے بعد اس عالم سے انقال فریا کر رفتی اعلیٰ کے ماتھ واصل ہوئے۔ فیالیا لیدو رائی الیدو زاج عفونی۔ اعلیٰ کے ماتھ واصل ہوئے۔ کی مطابق اس وقت ضور ملی الشعابیہ دلم کی

عمرثر يف زيسهري تقي-

آ پ صلی الله علیه وسلم کے آخری کلمات:

حضرت عائش رضی الشرعتها فرباتی بین کداس مرض کے دوران شرم مجی کسی مرض کے دوران شرم مجی کسی مرض کے دوران شرم مجی کسی وروش الله علی الشرعت الله کسی الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله

آ نخفر سامی اللہ تایہ دکھر جہت کی طرف دیکھتے اوفر ہاتے تھے۔ یا اللہ میں رفیق اکلی کو پند کرنا ہول بعض روایت میں ہے کہ آخری کات حیات میں زبان رسالت پر الصلوق الصلوق کے کلمات جاری رے۔ (خسائس کرنی)

وفات

س: تیغیر اسلام صلی الله علیه وسلم کی وفات س سال اور کسی عمر میں ہوئی اور کہاں ڈن ہوئے ۔

نَّ: آپ ملی الندعلیہ وکلم ۲۸مفرااھ بدھ کے دن یمارہو کے۔بارہ دن یماررہ کراارتخالاول ااھپیر کے دن چاشت کے وقت تر سٹھ سال کی عمر شی وفات پا گئے اورشکل کے دن ابعد دوپیریا رات کو مدینہ مؤرہ عمل ایسے تجمر وقریف میں ڈنن کیے گئے۔

پ برور ریست کی بر سحایہ میں شائع ہوئی تو کویا سب کی مظلمیں اور کئیں۔
فادوق اعظم ﷺ نے بیسے غیل القدر محالی فر یکھیے ہے۔
موت کا افاد کرنے کے مصد تی اکبر ﷺ من وقت آخر فیف لائے تو ایک
مختر سا خلید دیا جس میں لوگول کو مبرکی تلقین کی اور فرما یا کہ چوشش مجر صلی
الشعلید ایم کی عوادت کرتا تھا تو س کے کہ آپ میلی اللہ علیہ میلم وفات پا
کے اور جواللہ تعالی کی عوادت کرتا تھا تو مجھے کے کہ وہ دی قیم م آئے بھی زعرہ
ے ایس کر محالے کہ کے بھرش آیا۔

پہلا پر چذکہ آپ میلی النہ علیہ وسلم کے بعد طنید کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کا م اتحال کیونکہ دورے دیں وہ نیون معالمات کے خلس اور بیرو فی و اغرو فی دشوں کے حلے کے علاوہ آپ کی تجییز و تنقین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری سجمااوراس تضییرے طے ہونے ٹھی کچھور پہوئی اورای چیر کے دن سے بدھ کی رات تک تو قف ہوا۔ بدھ کی دات میں حضرت

طی هنگ اور حضرت عمان عظید و فیره نه آپ سلی الله علیه و مام کوهشی اور محملی الله علیه و مام کوهشی و کشور اور می گار قبر الر نیف مدون آن ها تشد رضی الده عند مناب عجره شده ای عمد محمد و کار اور طله عظید نظیم کار دخترت علی و عمان رضی الله تم مار نیس می ارش المد می قبر امر ایک ماری به سال الله علیه دختر ایک باشت الله علیه دختر ایک باشت الله تا الله می ایران می کار تحقیق المواد الله علیه می المواد الله می المواد ا

مل الله عليه ولم كے اخلاق كريمه كا كچه حصر مختص چيش كرويا جات ، شايد خداو عركم ميم سبكوان پھل كرنے كي قريق عطا مغربات \_ و مَا ذلاكِ على اللهِ بعزيز .

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائگ اخلاق شریفه آپ می اللہ علیہ وسلم ب نے اور فوجا راور بادراورسب نے دوئی نے ، جب مجی آپ میں اللہ علیہ وسلم ہے کی چڑکا سوال کیا جاتا ہے تو اعطاء فرمان نے تھے سب نے زیادہ علیم اور برد بار تھے بہاں تک کہ بعض سحابہ نے کنار کی ایک قرم سے محتلق آپ میں اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کے معمل بردعا فرمائے آپ میں اللہ علیہ وسلم کے وہ مائی کہ میں رحت ہو کرا آیا ہوں عذاب بن کرمیس آیا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا دعمان مبارک شہید کردیا گراس وقت مجی ان کے لیے دعا ہے مفتر سے ہی فرمائے تھے۔

حضرت الو بریره هظایفر ماتے سے کر حضور ملی الله علیه و کم و نیا ہے
تشریف لے گئے اور مجی آپ سلی الله علیه د کم نے اور آپ کے الل بیت
نے جوک دوئی بھی بیر کرتیں کھائی۔ آپ ملی اللہ علیہ د کم کے کھر والول
کودوو مینے صاف اس طرح کا ذرجاتے تھے کہ چو لیے بھی آگ جانے کی
جی ٹوبرت نیا تی تھی۔ یکی مرف چھواروں پر اور پائی پر گزر ہوئی تھی۔

یہ اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ وال

پاک تقدیر کو ممکن نہیں کرنا رؤ موذن تدبیر ساری عُمر کو یکی رہے نہال اس گلتال ٹیں جنتے بڑے ہیں بھٹے وہ نیچے سے اُور چڑھے ہیں آپ ملی اللہ علیہ وہلم اپنے جوتے خودی لیتے اور کپڑے میں پیوندخود اگاتے تھے۔ اپنی اللہ بیت کے کاروبار میں رہتے تھے مریضوں کی میادت کرتے تھے جب کوئی آ دی آپ ملی اللہ علیہ وہلم وہوت ویتا منواہ دوامیر ہوتا یا خفس اس کے یہاں تشریف لیے جاتے تھے کی خفلس کواس کے افتر کی دجہ سے تقرید نہ جاتے تھے۔ اور کسی برت سے بڑے یا دشاہ سے اس کیا جہ تھے۔ مو کے کپڑے بہتر تھے۔ اور گھے ہوئے جوتے جہی ملی لیتے تھے۔ سفید کیڑے آپ سلی الشریائے کہم کموس ہے زیادہ بہتر تھے۔

کوت ہے اللہ تعالی کا ذکر کرتے اور بیکار باتوں ہے اجتناب فرہاتے تھے نماز کوطویل اور خلیر تختیج سے نظاموں اور خلطوں کے ساتھ چلئے بچر نے ہے بہتر نے فرمائے تھے بھی بھی کمی کمی اور خوش طبق کی باتی فرماتے لیکن اس وقت بھی واقعہ کے خلاف نہ پولئے تھے ، تمام

فوا کدالقرآن (۳جلہ) برصغیرےاکابرمضرین کرام کی متند نقامیرےعام بہتنے میں کو اندے مزین دورحاضرے نقاضوں کے مطابق

ترتيب وكاف عفرت مولاناعبدالقوم مهاجر من مظلة

چند اهم خصوصیات: تغیری نوائد آسان اندازش صفی بر خود کرد کرد کے ختم پر رکوع کے ختم پر رکوع کے ختم پر کوع کے ختم پر کوع کے ختم پر رکوع کے ختم پر کافروں کا الترام روزمرہ کی ضرورت کے جدید مسائل ومعارف ..... برسورہ کی ابتدا میں سورة کا عام فہم تعارف جس کے تناظر میں کمل سورة کے مضایان بدا سائل مجھ میں آ جا ئیں ... حضوصلی الله علیہ رحم ہے سبح ایرام .... تا بھین اور اسلاف امت کے تلاوت قرآن کے احوال و کیفیات کی نشائد تی جو قارئی پر وجد آمیز کیفیت اور انتظاب بیدا کردی .... مشتد کتب سے قرآئی اعمال و طائف و خواص اور اور انتظاب بیدا کردی .... مشتد کتب سے قرآئی اعمال و طائف و خواص اور اکا برین کے مجربات کی نشائد تی ... اس کے علاوہ اور بہت کی خصوصیات رابط کیلئے 8032-6180738

بالله

# لِنْ لِلْعَالِوَمُ وَالْرِحْتِ الْرَحْتِ الْرَحْتِ الْرَحْتِ الْرَحْتِ الْرَحْتِ الْرَحْتِ الْرَحْتِ الْمُ

# بيان نورمحرى

فربایی کہ بےشک میں تن تعالی کے زدی کے فاتم العین ہو چکا تعااور آدم علیہ السلام ہنوز اسیخ تیر بن میں پڑے تھے (لیٹن ان کا بتا آئی تیارنہ ہوا تھا۔ یہ کہ نی ملی الشعلیہ دسلم نے فربایا کہ میں آدم علیہ السلام کے بیدا ہونے سے جودہ ہزار برس پہلے اسیخ پرود دگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ ف-اس عدد میں کم کانی ہے۔

آ دم عليه السلام نے جب حضرت حوامليما السلام سے قربت كرنا جاباتو انہوں نے مہرطلب کیا آ دم علیہ السلام نے دعاکی کداے رب میں ان کومہر میں کیا چیز دول ۔ ارشاد ہوا کہ اے آ دم علیہ السلام ! میرے حبیب محمد بن عبد الله على الله عليه وملم يرميس وفعه درو وسيجو بهينانجيانهوں نے ابيابي كيا۔ شاباش آن صدف که چناں برورد مم آبا ازو کرم و ابنا عزیز صلوا عليه ما طلع القنس و القمر بعد از خدا بزرگ توکی قصہ مختر ذكركيا ہے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە دىلم كانورمبارك جب عبدالمطلب مِن مُنتقل ہوااور دہ جوان ہو گئے تو ایک دن حکیم میں سو گئے جب آ کھے کھی تو دیکھا کہ آ تکھیں سرمدلگا ہوا ہے۔سریس تیل پڑا ہوا ہے۔اورحسن وجمال کالباس زیب بر ہے۔ان کوخت جرت ہوئی کہ کچرمعلوم نہیں بیکس نے كا بان ك والدان كا باته يكركا كابنان قريش ك ياس لے محك اور سارادا قعہ بیان کیاانہوں نے جواب دیا کہ معلوم کرلو کدرب السموات نے اس نوجوان کو تکاح کا حکم فر مایا ہے چنانچدانہوں نے اول قبلہ سے تکاح کیا اوران کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا۔اوروہ عبداللہ آپ کے والد ماجد کے ساتھ حاملہ ہوگئیں۔ اور عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تقی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا نورانکی پیشانی میں چیکتا تھا اور جب قریش میں قمط ہوتا تھا تو عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کرجبل مبیر کی طرف جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے حق تعالی کے ساتھ تقریب ڈھوٹھ تے۔

اور ہارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالی بہ برکت نور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے باران عظیم مرحمت فرمائے اگنے کہ ان المواجب ۔

کیلی روایت : آپ ملی الله علیه و کلم کی دالله ما مبده دمنزت آسند بنت و بهب سے روایت ہے کہ جب آپ حمل شن آ کے لا ان کوخواب عمل بشارت دی گئی کرتم اس امت کے مروار کے ساتھ حالمہ بوئی ہو جب وہ پیدا بول آول کو ایک نا اُعیداً و باللو اجید مِن هُنِرِ کُلِ حَاسِید اوران کا نام محروکاند (کذافیر تا تادن بنام)

دوسری روایت: نیزهمل کے رہنے کے وقت آپ ملی اللہ علیہ وملم کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس ہے شہر بھری علاقہ شام سے کل ان کونظر آئے ۔ ( کونال بیر آئان ہشام)

تیمری روایت : محدین احاق نے قورین یزید ہے (ای بار کے شق مدر کے بعد کا واقعہ ) مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کم فریایا کہ ان دوسفید یوش صخصوں عمی ہے ایک نے دوسرے کہا کہ ان کوان کا امت کے دن آ دمیوں کے سماتھ وزن کروچانچ دون کیا تو عمی بھاری لگااؤ پھرای طرح سو سکسماتھ پھر ہزار کے سماتھ وزن کیا پھرکہا کہ بس کر واواللہ آگر ان کوان کی امت ہے وزن کرو گے ہجی بھی بھی وزنی ۔ لگٹی کے (کذاف سرجانین ہشام)

ف ا: اس جملے شن آپ کو بازارت مادی کماآپ نی ہونے والے ہیں۔ ف از اور شن مدر اور قلب اطبر کا دھاتا چار بار ہوا ایک آو بھی جو فد کور ہوا دومری بار اعمر دس سال میسموائش ہوا تھا۔ تیری بار وقت بعث کے بما در مضان غارج ایش چھی بارشب معراح شن ۔

# معراج کے اہم واقعات واقعہ نبرا:

آپ ملی الدُها در المرار الرفرات میں که یم تعلیم عمل لیٹا تھا(دولائنونر) اورایک روایت عمل ب کرآپ اپ تھر ہیں تصاور جست مکولی آنی(دولائناون) ف: اور چست کھولئے عمل حکمت میٹھی کرآپ کوائندائے امراسی ہے بیمعلوم ہوجائے کرمیر بسماتھ کوئی معاملہ خارتی عادت ہونے والا ہے۔ واقعہ نمبر 7:

کچھ و تے کچھ واک تھے اور ایک روایت ہیں ہے کہ آپ کھی الشطیہ وسلم مجرورام ہیں ہوتے تھے کہ آپ کھی الشطیہ وسلم کے پال حضرت جرائی گ آئے اور ایک روایت میں ہے کہ تین مخص آئے ایک نے کہا کر وو (لیخی تو یقی مسلی الشطیہ وسلم ) ان (حاضرین) میں سے کون میں وحرائیو الوہ جوسب سے ایکھی میں میں را بوال کہ جوسب سے ایچھا ہے اس کو لے لوائی تعدہ شب کو چھروی تیوں آئے اور کچھ ہو لے تیس اور آپ کا فاض لے سے (دوا انجازی)

ف: بیمالت کہ کچھوتے نے کچھ جاگتے تھے ابتدا بیں تھی اورای کو سونا کہددیا مجرآپ جاگ اٹھے اورتمام واقعہ ٹیں بیدا در ہے۔ اور بعض روایت بل ہے جومعران کے اتبر ش آیا ہے کہ کچر بھی جاگ افخامراویہ ہے کہ اس حالت سے افاقہ ہوگا ہے۔ اور بعض نے اس زیارت کو ٹیم محفوظ کھا ہے۔ اور بیکا گیا کہ ان حاضر بن بھی کو نے ہیں جداس کی بیرے کر قریش خان تکویسکا آس یا س مویا کرتے تھے۔ (رواہ المراف)

اور طبرانی می شی ہے کہ اول جرائل دیکا نگل آئے اور میں گفتگو کر کے چلے گئے۔ کچر ٹین آئے اور مسلم شمار اشاد نوی ہے کہ شی نے ایک کئے والے کو سا کر کہتا ہے کہ ان ٹین شی سے ایک فخش ہیں جود وفض ک چ شی ہیں۔ اور مواہب شی ہے کہ مرادان دوفقصوں سے حضرت مزواور حضرت جعفر ہیں کر حضو صلی الشد علیہ دلممان کے درمیان اسورے ہے۔ واقعہ نمسر میں:

پُرآپ کے پاسائید دابیغید درگ کا حاضر کیا جو براق که ان جو در اور آن کا تا ہے جو در از گئی ہے در دادہ چا اور نجی ہے در انجا تعابیجاں قدر برق وقام سے کہ اپنی معنبائے نظر پر قدم رکھتا ہے ( کذارواہ مسلم) اور اس پر زان وقام انگا ہوا تھا۔ جب آپ مواروب آپ مواروب کیا ہوا آپ ہے دو مرح فض محد ان ہوگئی ہوا آپ کی مواری سے دارو اس مواروب کے اور جرکس نے آپ کی مواری ہوگئی دو ہوگئی داروب کا محل کے اور اس کو کا دور میکا شل نے لگام تھا کی۔ ( من شرف المعنقی دویہ الباسد ) کیا ہوگئی اور میکا شل نے لگام تھا کی۔ ( من شرف المعنقی دویہ الباسد ) کو کرے بول اور آپ میل کا اللہ علیہ دمل کیا از میشر کیا کہ کرکے بول اور آپ میل کا اللہ علیہ دمل کے ارش ان سے میکا کو کرکے بھی اور اس کو کرکے بول اور آپ میل کا اللہ علیہ دکتے گئی آپ کی وصلہ بینی و شیعید ان اور آپ میل کیا در اور انجاد را

واقعةنمبريم:

جب آپ منزل مقد دو دون دی سے بیٹ کار دایک اسک زشن پر ہوا جس میں مجود کے دوخت کشرت سے جبر تکل نے آپ سے کہا کہا ت جس میں مجود کے دوخت کشرت سے تھے جبر تکل نے آپ سے کہا کہا تہا ہے اپنے اللہ علیہ دسلم نے نماز دی ہی میں نماز دی ہی ۔ اسلام نے کہا کہ آپ نے سلی اللہ علیہ ملم شرب (دید یہ میں نماز دی ہی ۔ پھر آپ کا گذرایک سفیوز میں بہواجبر کی علیہ اسلام نے کہا کہ کر نماز دی ہی۔ آپ ملی اللہ علیہ دلم نے نماز درجی جبر تک علیہ اسلام نے کہا کہ آپ نے مدین جہاں حضر سیمیسی خاصل الم بیدا ہوئے۔ (دوبار سائل اصلام ناد کہا کہ بیدوہ جگسہ ہی اورایک روابات میں بجہاں ہے دوسینا کا صلاح سے نا الدوائی دوبات میں بجہاں ہے دوسینا کہا ہے دوسینا کہا ہے دوسینا کہا ہے۔ اورایک روابت میں بجائے یہ یہ کے اس کے طور مینا انگھا ہے کہآ ہی نے دوسینا

واقعةنمبر۵:

جس بی جائب واقعات برز ن کے طاحظ فربات اور وہ بہ ب کہ
آپ ملی اللہ علیہ وہ کم کا گذرا کیا جوز ہ پر بواجر براہ کھڑی آپ آپ میلی
اللہ علیہ وہ کم کا گذرا کیا جوز ہ پر بواجر براہ کھڑی آپ کیا جائے
جلا آپ چلتے رہائت فر بایا کرا ہے جر بگل بدیا ہے انہوں نے کہا چلئے
جلا آپ کرا ہے جر احرآ ہے جر بگل علیہ اللہ علیہ وہ کہا تا ہے کہا اس جلی اللہ علیہ وہ کہا تا ہے کہا اس جمل اور آپ کو بایں
آپ ملی اللہ علیہ واحرآ ہے جر بگل علیہ اللہ علیہ یا آٹر اسلام علیہ یا آٹر اسلام علیہ یا
آٹر جر بگل علیہ اللام ہے کہا کہ ان کوجواب دیجے اوراس مدر ہے کہا کہ ان کوجواب دیجے اوراس مقا اوراگر ہے ملی اللہ علیہ وہ کہا کہ وہ اب دے دیے تو تہا ملی اللہ علیہ وہ کہ کہ اس کہ وہ اس دے دیے تو تہا ملی اللہ علیہ وہ کہا کہ ان کو ترت پر ترجی وی تی اور جنہوں نے آپ ملی اللہ علیہ وہ کہا کہ ان کو ترت پر ترجی وی تی اور جنہوں نے آپ ملی اللہ علیہ وہ کہا کہ ان کو ترت پر ترجی وی تی اور جنہوں نے آپ ملی اللہ علیہ وہ کہا کہ ان کو ترت پر ترجی وی تی اور جنہوں نے آپ ملی اللہ علیہ وہ کہا کہ ان کو ترت پر ترجی وی تی اور جنہوں نے آپ ملی اللہ علیہ وہ کہا کہ ان کو ترت پر ترجی وی تی اور جنہوں نے آپ ملی اللہ اور مسلم علیہ اللہ علیہ وہ کہ کہا کہ ان کو تھر ہے۔

(رداد المجتمق فی الدائل، قال افافقاد الدین رئیر فی انقلاد الام تراید) اور طبر افی اور بزارک مدیث شی ردایت الا بر بروه هیشاندید بسک آپ صلی الله علیه و ملم کا کنر زایسی قوم پرجواج ایک بن دن شی اید مجی لیتے ہیں۔ اور کائ مجی لیتے ہیں اور جب وہ کائے ہیں تو پھروہ ویا ہی ہوجا تا ہے جیدا کائے سے قبل قبار آپ صلی اللہ علیہ دلم نے جرشل علیہ السلام سے

یو چھا یہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے میں کہان کی

سکنا آپ سلی الله علیه وسلم نے یو چھامہ کیا ہے جبر کیل نے کہا یہ اس مخص کا حال ہے جوایک بری بات منہ سے نکالے پھراس پر نادم ہو مگراس کو واپس کرنے بر قادرتیں ۔ پھرایک دادی پر گذر ہوا وہاں ایک یا کیزہ خنک ہوا اورمشك كى خوشبوآ كى اورايك آوازى آب صلى الدعليه وسلم في يوجهاك یہ کیا ہے جر کیل نے کہا کہ مہ جنت کی آ واز ہے کہتی ہے کہا ے رب جو مجھ ہے دعدہ کیا ہے مجھ کودیجئے کیونکہ میرے بالا خانے ادراستبرق ادر حریراور سندس اور عبقری اور موتی اور موسکے اور جاندی اور سونا اور گلاس اور طشتريان اور دسته دار كوژے اور مركب اور شهداور پانی اور دود هاور شراب بہت کثرت کو پینچ گئے تو اب میرے وعدہ کی چیز ( لینی سکان جنت ) مجھ کو دیجے ( کہ وہ ان نعتوں کو استعال کریں ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لئے جویز کیا گیا ہے ہرمسلم اورمسلمداورمومن اورمومنداور جو مجھ براور میرے رسول برامیان لاوے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے ساتھ کی کوشر مک نے تھیراوے اور جوجھے ڈرے گاوہ مامون رہے گااور جوجھے مائلے گا میں اس کودوں گا اور جو بھے کو ترض دے گا میں اس کو جزا دوں گا اور جو جھے برنو کل کرے گا میں اس کو کفایت کروں گا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں وعدہ خلائی نہیں کرتا بیٹک موموں کوفلاح حاصل ہوئی اور اللہ تعالی جواحس الخالقین ہے بابرکت ہے۔ جنت نے کہا كه يس راضي مو كن چرايك وادي ير گذر موااورايك وحشتناك آوازي اور بد ہومحسوں ہوئی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ریکیا ہے جبرئیل نے کہا کہ پینم کی آ واز ہے کہتی ہے کداے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے ( لیعنی دوز خیوں سے بھرنے کا ) مجھ کوعطاء فرما کیونکہ میری زنجیری اور طوق اور شعلے اور گرم یانی اور پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے اور میرا قعر بہت دراز اورگری بہت تیز ہوگئ ہے۔اللہ تعالی کاارشاد ہوا کہ تیرے لئے یتجویز کیا گیا ہے کہ ہرمشرک اورمشر کداور کا فراور کا فرہ اور ہرمتکبراورمعا ند جو بیم حساب بریقین نہیں رکھتا۔ دوزخ نے کہا میں راضی ہوگئی۔ اور ابو سعیدگی روایت میں بیبقی ہے روایت ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ کودائی طرف ہے ایک یکارنے والے نے یکارا کہ میری طرف نظر سیجئے میں آپ سے چھودریافت کرتا ہوں میں نے اس کی بات کا جواب ہیں دیا۔ پھرایک اور نے مجھ کو ہا کی طرف سے ای طرح بکارا میں نے اس کو بھی جواب بیں دیااوراس میں یہی ہے کہایک فورت پرنظر پڑی جوایے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہاوراس پر ہرفتم کی آ رائش ہے جوفدا تعالی نے بنائي ہاس نے بھي کہا کہ اے محمصلي الله عليه وسلم ميري طرف نظر سيجتے میں آپ سلی الله علیه وسلم سے چھود ریافت کروں گی میں نے اس کی طرف

نیکی سات سو گناہ بڑھتی ہےاور وہ لوگ جوخرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطاء فرماتے ہیں اوروہ بہترین رزق دینے والاہے۔ پھرائک توم پر گذر ہوا جن کے سر پھر سے پھوڑے جاتے ہیں۔اور جب وہ کیلے جا تھے ہوتے ہیں تو پھرحالت سابقہ پر ہوجاتے ہیں۔اوراس کا ذراسلسلہ بنزئیں ہوتا۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کہاہے جبرئیل علیہ السلام پیرکیا ہے انہوں نے کہا کہ بیہ وہ لوگ ہیں جوفرض نماز سے سر گرانی کرتے ہیں۔ پھرایک قوم پرآپ ملی اللہ علیہ وسلم کا گذر ہوا کہ ان ک شرم گاہ برآ گے اور چیچے چیتھرے لیٹے ہوئے ہیں۔ اور وہ مولٹی کی طرح کے رہے تھے۔اورزقوم اورجہم کے پھر کھارہے تھے۔آ پ صلی اللہ علیہ دسلم نے بوچھا کہ بیکون لوگ ہیں جرئیل علیہ السلام نے کہا کہ بیروہ لوگ بیں جوایے مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتے۔اوران پراللہ تعالی نےظلم نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اینے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ پھرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک الی قوم پر ہوا۔جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں ایا ہوا کوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کیا سر اہوا کوشت رکھا ہے اور و ولوگ اس سر ہے ہوئے کیے کوشت کو کھارہے میں اور یکا ہوا کوشت نہیں کھاتے آ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ ریکون لوگ ہیں جرئیل علیا اسلام نے کہا کہ بیآب کی امت میں سے دہمردہے جن کے باس طال طیب بی بی مواور پھروہ ٹا یا کے عورت کے باس آتے ادرشب باش ہو بہاں تک کرمیج ہوجادے۔ای طرح وہ عورت ہے کہ جو اسيخ حلال طيب شو ہر كے ياس سے الحد كركسي ناياك مرد كے ياس آوے ادررات کواں کے باس رہے بہال تک کہ جو جاوے پھر ایک فخص بر آ ب صلی الله علیه وسلم کا گذر ہوا۔ جس نے ایک بڑا گھالکڑیوں کا جمع کر ركها بي كدوه اس كوافهانبين سكما اوروه اس مين اور لا لاكرر كها بي آب صلى الله عليه وسلم نے يو چھا بد كيا ہے۔ جرئيل عليه السلام نے كہا كه بدآ ہے ك امت میں ایبا مخف ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق وامانت ہیں جن کے اداء پر قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لدتا چلا جاتا ہے۔ پھر آ پ صلی الله عليه وسلم كاليي قوم برگذر مواجن كي زبانيس اور مونث تېني مقراضون ے کانے جارہے تھے اور جب وہ کٹ چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ بر ہو جاتے ہیں اور بیسلسلہ ہند ہیں ہوتا۔ آپ ضلی الله علیہ وسلم نے یو چھالیہ کیا ہے؟ جرائيل نے كہا كرية كرانى ميں ڈالنے والے واعظ ميں پھرآپ سلی الله علیه وسلم کا گذرایک چھوٹے پھر پر ہوا۔ جس میں سے ایک برا بل پدا ہوتا ہے چروہ بیل اس پھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا

بھاگنے کا اندیشہ نہ ہوتا ہم اس کی شوٹی وغیرہ سے آپ کے الفیکھیں کے پریشان ہونے کا احمال ہوادر محمقوں کا اصاطر کون کرسکتا ہے۔ واقعہ تبہر کے:

باب تغییرا بن الی حاتم میں حضرت انس عظی سے روایت ہے کہ جب آپ سلى الله عليه وسلم بيت المقدس بہنچ اوراس مقام بر بہنچ جس كا نام باب محرصلی الله علیه وسلم ہے تو ہراق کو بائد ھکر دونوں صاحب فناء مید مِي بَغِيرة جرائيل ن كماا في مملى الله عليه وسلم كيا آب صلى الله عليه وسلم نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کوحور عین دکھلا وے آپ صلی الله عليه وسلم في فرمايا بال جرائيل في كهاان عورتون كي باس جاسية اور ان كوسلام كييخ \_ آپ سلى الله عليه وسلم فرمات بين كه ميس ف ان كوسلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے یو چھا کہتم کس کے لے ہوانہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں اور حسین ہیں اور ایسے مردوں کی يبيان بين جوياك بين صاف بين اور ميلي ندمون كاور بميشدر بين ك مجھی جنت سے جدا نہ ہوں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور بھی نہم س گے سووہاں سے ہٹ کرتھوڑی ہی در گزری تھی کہ بہت ہے آ دی جع ہو ۔ گئے پھرایک موذن نے اذان کھی اور تکبیر کھی گئی ہم سب صف با ندھ کرمنتظر کھڑے تھے کہ کون امام ہے سومیرا ہاتھ جرائیل نے پکڑ کر آ کے کھڑا کر دیا میں نے سب کونماز پر حائی جب میں فارغ ہوا جرائیل نے مجھ سے کہا كرآ پ سلى الله عليه وسلم كونير بكن لوكوں نے آ ب كے يحصي نماز يوهى میں نے کہانہیں انہوں نے کہاجتنے نی معبوث ہوئے سب نے آپ صلی آ الله عليه وسلم كے پیچھے نماز پڑھی ہے۔

ائن مسود هی دوایت بنی انااور اید ده یک شم مجدش گیاتو انبیا آلوش نے بچیانا کوئی صاحب کنرے بین کوئی رکوع میں بین کوئی تحدہ ش مجرا کیک اذان کہنے دالے نے اذان کی ادر ہم مغوف درست کر کے اس انتظار میں کفرے ہوئے کرکون المامت کرتے ہیں سوجرا تکل نے میرا ہاتھ پیکڑ کرتے ہی و حادیا اور ش نے سے کوفناز عرصائی۔

کے پراہا کہ چڑرا کے پوخادیا اور سک کے سب تومار پڑھاں۔ اور بیٹی میں ایو معید پڑھائے ہے اس طرح دوایت ہے کہ آپ میں اللہ نظامہ کے داخل ہوگئی اس جماعت علیہ دہلم نے داخل ہو کہ کرخشوں کے ساتھ نماز پڑھی (لیٹن اس جماعت لیے تہارے بھراہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹے محدرسول اللہ خاتم النہیں صلی اللہ علیہ دہلم جیں۔ طائلہ نے کہا کہ کیا ان کے پاس بیام اللی (نیوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے ) مجیعاً کیا جرائی نے کہا اس طرشوں نے کہا اللہ تعالی ان پڑھیت نازل فریادے کہ بہتا چھے بھائی اور بہت

النَّفات نہیں کیا۔اورای حدیث میں ہے کہ جرئنلٌ نے آ پ سلی اللُّدعلیہ وسلم سے کہا کہ بہلا بکارنے والا ببود کا وائ تفااگر آ ب صلی الله عليه وسلم اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت بہود ہو جاتی اور دوسرا پکارنے والا نساری کاوای تمااگرآ ب سلی الله علیه و ملم اس کوجواب دیے تو آب سلی الله عليه وسلم كى امت نصراني موجاتى اوروه عورت دنياتمي (يعني اس ك يكارنے ير جواب ديے كا اڑ يہ ہونا كدامت دنيا كو آخرت يرتز جي ديتي جيهااويرآ چکاہ )اور ( ظاہراً بيرواقعات قبل عروج الى السموات ديکھيے ك اور بعضے واقعات من بعد عرون و كمينے كى تصر ت ب جناني اى حدیث بالا میں ہے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم آسان دنیا پر نشر یف لے گئے اور وہاں آ دم الطفیع کو دیکھا اور وہاں بہت سے خوان رکھے دیکھے کہ جن پر ما كيزه كوشت ركھاہے مگراس پر كوئی مخف نہیں اور دوسرے خوانوں پرسڑ اہوا موشت رکھا ہے اور اس بر بہت سے آ دی بیٹے کھارے ہیں۔ جرائیل نے کہا کہ بیدہ الوگ ہیں جوحلال چھوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔اور ای میں رہمی ہے کہآ ب کا گذرالی قوم پر ہواجن کے پید کو خریل جیے ہیں جب ان ہے کوئی افتا ہورا گریز تا ہے۔ جرا کیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ بیسود کھانے والے جیں۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذرائی قوم برہوا کہ ان کے لب اونٹ کے سے ہیں وہ چنگاریاں نکلی میں اور ان کے اسفل سے نکل رعی میں ۔جرائیل نے کہا کہ بیدہ اوگ ہیں جونتیموں کا مال ظلما کھاتے تھے۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذرالی عورتوں یر ہوا کہ بہتانوں سے (بندھی ہوئی ) لٹک رہی تھیں اور وہ زنا کرنے والیاں تھیں اورآ پ کا گذرالی قوم پر ہواجن کے پہلوکا گوشت كا تا جاتا تقااوران بى كوكلا يأجاتا تقااورو ولوك چنل خورعيب چين تقيه

واقعهٔ نمبرا:

جب آپ بیت المقدی پنچ حفرت الس هی مسلم کی روایت

ہے کہ آپ سلی الفد علیہ و کم ارشاد فرائے ہیں کہ میں نے براتی کواس علقہ

ہے با ندودی جس ہے انبیا علیما المام (اپنے مراکب کی ) با ندھے تھے۔

اور ہزار نے بریدہ سے روایت کیا کہ جرائی نے پھر میں جو کہ بیت

المقدی میں ہے آئی ہے موران کر کے اس ہے براتی کو با ندھ دیا۔

المقدی میں ہے آئی ہے موران کر کے اس ہے براتی کو با ندھ دیا۔

الزمان ہے ہوگئیں ہی وجہ ہے بند ہوگئیں ہیں کہ و مطقہ توقد تم

ہواور دونوں حضرات با ندھے میں شرکی ہوں اور اس پشرینا کیا جادے

ہوا ندر مونوں حضرات با ندھے میں شرکی ہوں اور اس پشرینا کیا قام میں ہے کہ اس کے بدا ہوگئی ہوں اگر

اقعے طنفہ ہیں (لینی اہارے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے طنفہ) مجراروان آنہیا ہو

ے طاقات ہوئی اوران مجھول نے اپنے رب پرٹنا کی سواہراہیم اللی بھا

نے جھے گئیں اللہ بنایا اور جھوکو کلک عظیم عطام نم بایا اور جھوکو مقداء صاحب
قنوت بنایا کر بھر القداء کیا جاتا ہے اور جھوکا آکش (نمرودی) سے نجات
دی۔ اوراس کو بعریت جس خنگ اور ساتھ کا فار نیے بنایا کے ہمروکی اللیکی اور کھوکو کرانے ہوئی اللہ بھائی کے ابت جیس
نے رب پر ٹنا کر کے بیڈ تر پر کی کرتمام محالہ اللہ تعالیٰ کے لئے قابت جیس
جس نے جھے سے کمام ( خاص) فر مایا اور جھوکو برگزیوہ فر مایا اور جھو پر کے ایرت جیر کے
توریت تازل فرمائی اور فرموں کی ہا کہ تا اور نئی امرائیل کئی تجات بیر سے
توریت تازل فرمائی اور فرموں کی ہا کہ تا اور نئی امرائیل کئی تجات بیر سے
تات برخ ابار اور کی کرمائی و معدل کرتے ہیں۔
تر سے جی اور ای کے مواثی و معدل کرتے ہیں۔

عرحفرت داؤد الطنية نرب كي ثناكر عي يقرير كي كرجيع محامد الله تعالی کے لئے ثابت ہیں جس نے مجھ کوملک عظیم عظاء فر مایا اور مجھ کوز بور کا علم دیا اورمیرے لئے لوہے کوزم کیا اورمیرے لئے پہاڑوں کوسخر کیاوہ میرے ساتھ تنبیج کرتے ہیں اور برندوں کو بھی (تشیخ کے لئے منخر فرمایا) اور مجمل وحكت اورصاف تقريرعنايت فرمائي پرحضرت سليمان التليين ني اینے رب کی ثناء کے بعد بیقریر کی کہ جمع محامد ثابت میں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے میرے لئے ہوا کو سخر فرمایا اور شیاطین کو بھی مسخر کیا جو چیز میں جا ہتا تھا وہ بناتے تھے جیسے عمارت عالیشان اور مجسم تصاویر ( کہاس وقت درست تھیں )اور بحے کو بر عدوں کی بولی کاعلم دیااورائے فضل سے جھ کو ہرقتم کی چیز دی اور میرے لئے شیاطین اور انسان اور جن اور طیر کے لشکروں کومنخر کیااور مجھ کوالی سلطنت بخش کہ میرے بعد کسی کے لئے شایان نہوگ ۔ اور میرے لئے ایس پاکیزہ سلطنت جویز کی کہاس کے متعلق مجھ ہے پچھ حساب نہ ہوگا پھر حضرت علیٹی الطبیع نے اپنے رب پر ثناءکرکے بیققریر کی کہتمام محامداللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جس نے مجھوکو ا بنا کلمہ بنایا اور جھ کومشابہ آ وم الطفیقائے بنایا کہ ان کومٹی سے بنا کر کہدویا كةو (ذى روح) بوجااوروه (ذى روح) بوگيا اور مجھ كوككھنااور حكمت اور توراة كاعلم دیا اور مجھ كواپیا بنايا كه میں شي سے برندو كي شكل كا قالب بناكر اس میں پھونک ماردیتاتو وہ خدا تعالٰی کے حکم نے بریدہ بن جاتا تھااور مجھ کو اليا بنايا كه يس بحكم خدا مادر زاداندھے اور جذامی كواچھا كر ديتا تھا اور مردون کوزنده کردیتا تفااور مجھکو پاک کیااور جھکواور میری والدہ کوشیطان رجیم سے پناہ دی سوہم پرشیطان کا کوئی قابوئیں چلنا تھا۔راوی کہتے ہیں كه محرصلى الله عليه وللم تزرب كى ثناءكى اور فرمايا كرتم سب في ايخ

رب کی ثناء کی اور میں بھی اپنے رب کی ثناء کرتا ہوں۔ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جس نے مجھ کورحمۃ للعالمین اور تمام لوگوں کے لئے بشرونذيرينا كربيعجااورجھ برفرقان يعنى قرآن مجيدنازل كياجس ميں ہر( دین ضروری) امر کابیان ب\_ (خواه مراحة خواه اشارهٔ) اورمیری امت کوبہترین امت بنایا کہلوگوں کے نفع (دین) کے لئے پیدا کی گئی ہے اور ميرىامت كوامت عادله بنايا ادرميرى امت كوابيا بنايا كهوه اول بهي بين ( یعیٰ رتبہ میں )اورآ خربھی ہیں ( یعنیٰ ز مانہ میں )اورمیر ہےسینہ کوٹراخ فر مایا اورمیرا بار جھے ہے بلکا کیا اورمیرے ذکر کو بلند فر مایا اور مجھ کوسب کا شروع کرنے والا اور سب کاختم کرنے والا بنایا (بعنی نور میں اول اور ظہور یں آخر) حضرت ابراہیم نے (سب سے خطاب کر کے ) فرمایا کہ بس ان كمالات كے سبب محمصلي الله عليه وسلمتم سب بر فائق مو محق ـ پُعرآ پ صلی الله علیه وسلم کے عروج الی السموات کا ذکر کیا اور ایک روایت میں آ پ کے بالحضوص تین پیغیروں ابراہیم وموی وعیسی کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فر مایا اور اس میں بہمی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کداے محرصلی الله علیہ وسلم یہ مالک داروفددوز خ کے بیں ان کوسلام کیجئے میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نى بىلى جھىكوسلام كىيا (كذاردامسلم) ادرا بن عباس رضى الله عندن آپ ے روایت کیا ہے کہ لیلۃ الاسراء میں دجال کوبھی دیکھا اور خازن النار کو مجى ديكها (كذاردادسلم) ظاہر أاس اقتران ذكري سے معلوم ہوتا ہے كہ د جال کوبھی بیت المقدس کےموقع پر دیکھا بعنی اس کی صورت مثالیہ کو كيونك وبال اس كابونا ظاهرب\_

#### واقعة تمبر ٨:

اس نے بعد آسان رسعود ہوا بعض دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ
براق رہتر نیف لے کئے بخاری شمن آپ ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعد
قتب دس نے اوراس شمن ایمان و مکست مجر نے جھو کہ واراس پرسار کیا گیا
جس کا ایک قدم اس کی معنہات قال پر پڑتا ہے اور جھو کہ جرائی گل لے چلے
بیمان ایک کیا مان دنیا تک پنچے اس سے طاہر انہی معلوم ہوتا ہے کہ آسان
ارشاد ہے کہ بھر (یعنی بعد فراغ انجال ہے کہ کودرمیان شمی بیت المحقد می بھر اسلم کا
ارشاد ہے کہ بھر (یعنی بعد فراغ انجال ہیت المحقد میں ہیرے سامنے ایک
زیدے زیادہ فریصورت خالت کی ادوارج (بعد مردت کے ) چھتی ہیں سواس
زیدے زیادہ فریصورت خالت کی ادوارج (بعد مردت کے ) چھتی ہیں سواس
زیدے زیادہ فریصورت خالت کی ادوارج (بعد مردت کے ) چھتی ہیں سواس
زیدے زیادہ فریصورت خالت کی ادوارج (بعد مردت کے ) چھتی ہیں سواس

کرخوش ہوتا ہے اور شرف مصطفیٰ میں ہے کہ بید زید جنت الفردوں سے الیا سیا اور اس کے دائم یا ہم طائکہ اور سے گھرے ہوئے تھے اور کعب کی روابت میں ہے کہا ہیں ملی اللہ علیہ وہلم کے لئے ایک ذید چاہ می کا اور کا اور ایک سونے کا پیال تک کہ آپ ملی اللہ علیہ ملم کا ارشاد ہے کہ جب میں اور این اسحاق کی روابت میں آپ ملی اللہ علیہ ملم کا ارشاد ہے کہ جب میں بیت المقدل کے قصہ ہے فارش ہوا تو یہ زید الیا گیا اور میرے رفتی راہ ( جرائی ) نے جھوکوں پر چے حالیہ ال بھی کیورواز رہ آ مان تک پہچا۔ واقعہ مجم ہو:

ور معنی برائل کے ساتھ اول آسان دنیا تک پنچ جرائل نے

(آسان کا) درواز مطملوا ( مائکہ بواین کی طرف ہے ) پوچھا گیا گون

ہے کہا جرائیل ہوں پوچھا گیا تہا ہا ہے کہا تھوں ہے انہوں نے کہا تھوسکی

آسان پر بلانے کے لئے ) کیمیا گیا جرائیل نے کہا انہی ( نبوت کے لئے یا

ادروائی کی مدیث میں الاسعید مظاہمت روات ہے کہا سانوں کے

درواز وں بھی سے ایک درواز در پینچا کا کام باب الحقط ہے اس رایک

رودازوں میں سے ایک درواز دیر پیچاس کا نام باب انتظا ہے اس پرائیک فرشوس تررے اس کا نام اسائیل ہے اس کی باتی میں بارہ براوٹرشتے ہیں اورشر کیس کی ایک دوایت میں صدیت بخاری میں بیچی ہے کیا اُس موام ہوا اس سے فرشوں کے اس پر چینے کی مور معلوم ہوگئی کر کیا ان کے پاس بیام الجی پہنچا فرشتوں کے اس پر چینے کی مور معلوم ہوگئی کر کیا ان کے پاس بیام الجی پہنچا بیادی میں کہ کروہ ہوئی ہے وہال فور پر چینے کی ویر عظی مجمی گئی ہے اس دسل بیانی عملی مار وہ برعظی کی تا کری کے دیکے تصدیل اس کی واقعہ بھٹر نمبر بیانی عملی مار وہ برعظی کی تا کری کی دواجت میں ہے کہ فرشتوں نے میں کر کہام درجا آپ میلی اللہ علیہ دسم بہت انجھا آٹا آئے اور دروازہ کھول دیا گیا آپ مسلی الفرطیہ دسم بہت انجھا آٹا آئے اور دروازہ

آدمٌ موجود ہیں۔جرائیل نے کہا کہ آپ سلی الله علیه وسلم کے باب آدمٌ

ہیں ان کوسلام کیجے میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہامرحبا

قرز عرصالح اور بن صالح اورایک روایت می ہے کہ آسان دنیا میں ایک

محض کو بیٹھا دیکھا جس کے دانی طرف پکھ صورتیں نظر آتی ہیں اور پکھ

صورتيل باكي طرف بين جب ده داي طرف د كيهية بين قو بيشة بين اور

جب ہائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے جرائیل ہے یو چھا یہ

کون ہیں۔انہوں نے کہا آ وم الطیع ہیں اور بیصور تیں دائی اور با کیں ان

ک اولا دکی روعیں ہیں سودائی طرف والے جنتی ہیں اور ہائیں طرف والے

ف: آدم القطیقی انبیاه می اس کرتی بیت المقدس می می ال چکے ہیں اور ال طرح وہ اپی آجر ش می موجود ہیں اور ای طرح ایتے سوات شما انوا القلیقی کو کہ کے مسلم کی موجود ہیں اور ای می حقیقت ہے کہ قبر میں اوالی کی مسلم کے ایس اور دور مرے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا ہے۔ یعنی غیر خضری جدے حمل کو موفیاء حمم مثالی کہتے ہیں۔ واقعہ محمرہ ا:

بخاری کی مدیرے میں ہے کہ بھر جھوک جرائٹل آ گے لے کر بدھے
یہاں تک کہ دوسرے آ سان تک پنچ اور درواز و کھلوا یا پوچھا کیا کون ہے
کہا جرائٹل جوں بے چھا گیا تجہارے ساتھ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ علیہ و کہا گیا ہے گیا اللہ علیہ و کہا کہا اللہ خلیہ و کہا ہے کہا ہم حیا ہے گیا جرائٹل نے کہا ہم حیا ہے کہا ہم حیا ہے کہا ہم حیا ہم حیا ہے کہا ہم حیا ہم حیا

#### واقعةمبراا:

 ذكر حبيب صلى الكلاكان وسلم

واقعهٔ نمبر۱۲:

بغاری عمل ہے کہ پھر جھکو جرائیل آگ کے لے کرچ ھے یہاں تک کہ پانچ ہی آ سان تک پنچے اور دروازہ کھلوا پانچ بھا گیا کون ہے کہا جرائیل جوں پر چھا کیا تھا ہے۔ ساتھ کون ہے کہا محوصلی اللہ طلیہ ملم ہیں۔ پو چھا گیا کیا ان کے پاس پیغام الحی بیجا گیا کہا ہاں۔ وہاں سے کہا گیا مرحبا آپ سلی اللہ علیہ دکم بہت اچھا آئی آئے۔ جب عمل وہاں پینچا تو ہادوق موجود تنے جرائیل نے کہا ہے ہادون الظاہرہ ہیں ان کوسلام کیجے تھی نے مسلام کیا انہوں نے جواب دیا چھر کہا مرحبا ہم ادر درصائی اور نی صائی۔

واقعه نمبرسا:

بخاری ش ب کر پھر چھو جو اکان آھے لے لڑ ج ھے بہاں تک کر چھٹے آسان تک بچنے اور دوراد معلوا ہو چھا کیا کون ہے بہا جو انگل ہوں۔ پہچھ آسان تمارے ساتھ کون ہے بہاجم ملی الشعلید کم بیں بہچھا گیا کیا ان کے ہاں بیغا م انگی بیجا گیا۔ کہا باس کہا گیا مرجا آپ ملی الشعلید کم بہت بیرون الظینی بین ان کو سال کو بھر جب شی آ کے بوطانو وہ وہ خا ان اور کہا مرجا براور اصافی اور می صافی کو بھر جب شی آ کے بوطانو وہ وہ خا ان دونا ہوں کہ ایک وجو ان کیا سب ہے نہوں نے فر بالے میں اس کے دونا ہوں کہ ایک وجو ان کیا سب ہے نہوں نے فر بالے میں اس کے جت میں واقع ہونے کے دانوں سے بہت زیادہ ہوں کے دانو جمعی کا مقد ہے جہوں اور کہا علیہ میں کا طاعت کرے گی اور اس کے میری احت کے اس میں انگل ہوئے وہ الوں علیہ میں کا طاعت کرے گی اور اس کے میری احت کے ایسے کہا گی احت کے سے میں انگل ہوئے والوں علیہ میں کا طاعت کرے گال ہورات کے میری احت کے ایسے کہا گیا احت کے سے میں کہا طاح ت کرے گال وہاں کے میری احت کے ایسے کو گ

. واقعه نمبر۱۱۳:

بخاری میں ہے کہ پھر جھولو جرائیل آگے لے کر ساتویں آسان کی طرف چڑھے اور دروازہ محلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے کہاجہ بئل ہوں۔ پوچھا گیا کیاان کا گیا اور تہدارے میں ایک کے اور تہدا کے بال کی بال کے بال کے بال کی بال کی بی کے بال کی بال کی بی کے بال کے بال کی بی کے بال کے بال کی بی کے باراتی التی بی کی بی بیت کے باراتی التی بی کی بی بیت کے باراتی التی بی کی بیت کے بیار ایک دورائی دورائ

المقودے لگائے ہوئے پیٹھے ہیں اور بیت المقود میں ہر روزستر ہزار فر کھیے۔ واشل ہوئے ہیں کہ جن کی باری پھرٹیس آئی لینٹی انگلے روز اور نے ستر ہزار واضل ہوئے ہیں۔ ( کونل المفلوع ہن سلم)

بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کوسدرہ المنظمی کی طرف بلند کیا گیا۔ سواس کے برات بور بور سے جیے مقام ہر کے مظاوراں کے بے ایے سے جیے ہاتھی کے کان جرائیل نے کہا یہ سدرة المنتی ہے اور دہاں جار نہریں ہیں ۔ دوائدرکوجاری میں اوردو باہرکوآ رہی ہیں۔ میں نے پوچھااے جرائیل سیکیا ے انہوں نے کہایہ جوائدرکو جاتی ہیں یہ جنت میں دونہریں ہیں اور جو باہر آربی ہیں بینیل اور فرات ہے۔ پھر میرے یاس ایک برتن شراب اور دوسرا ودرهاورتيسرا شهدكالايا كيايس نے دوره كواختياركيا جرائيل نے كہا پي فطرت( لین دین ) ہے جس برآ پ سلی الله علیه و ملم اورآ پ کی امت قائم رہے گا۔ اور ابن الى حاتم نے حضرت الس عظم سے روايت كيا كه ابراہیم الظنیلا کے دیکھنے کے بعد مجھ کوساتویں آسان کے بالائے سطیر لے محتے یہاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر پہنچ جس پریاتوت ادرموتی اورزبر جد کے پالےر کھے تھے اور اس برسزلطیف برعدے بھی تے جرائیل نے کہا کہ ریکور ہے جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آ پ صلی الله علیه وسلم کودی ہے اس کے اندر برتن سونے اور جا عری کے پڑے ہیں اور زمرد کے شکریزوں پر چلتی ہے۔اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے میں نے ایک برتن لے کراس میں سے بچھ پاتو وہ شہد سے زیادہ شرین اورمشک سے زیادہ خوشبودار تھا اور بیٹل کی حدیث میں ابوسعید کی روایت ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھاجس کا نام سلسیل تھااوراس سے دونہریں لکاتی تھیں۔ ایک کور دوسری نہر رحت اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مجھ کوسدرة المنتلی تک پہنچایا گیااوروہ چھے آسان میں ہے۔

اور بخاری میں بے کسررہ انعلی کوایسی رکنوں نے چھالیا کہ معلوم جیس وہ کیا تھیں اور سلم میں ہے کہ وہ پروانے تھے سونے کے اور ایک

18

ھدیت بیں ہے کہ نڈیاں تیمی ہونے کی۔ ادرا کید صدیت بیں ہے اس کو فرشتوں نے چھائی۔ ادر سلم کی ایک روایت بیں ہے کہ جب خدا کے تھم ہے اسکوا کیک بجیب چیز نے چھائیا تو اس کی بیئت بدل گی سوکو کی فینس خلائق بیش سے اس کا وصف بیان نیمین کرسکا۔ اورا کیک اور روایت بیس ہے سرر واکمنٹی کے دیکھنے اور برتوں کے چیش کئے جانے کے درمیان بیس ہے ہے کہ چربر سے دور برویت المحدور بلند کیا گیا (کذر او امش)

اور ایک روایت میں بعد سررة انتخی دیکھنے کے بیہ ہے کہ پھر میں منت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گنبہ میں اور شما اس کی مشک کے سے (کرانی الحکلا و می الحقیقی)

طمری نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ یہ می ملی اللہ ا منایہ دہلم نے ارشاد فر مایا کہ بہت معمور ایک میجد ہے آسان میں مقابل خاند کھیسے اس طرح پر کدا گر بالفرخی : وگر سے قبل کعید سے کا و پڑگر سے اس میں ستر براو فرشتہ روز اندواخی ہوتے ہیں۔ اور جب وہ ککس آتے ہیں تو اس کی بار کی دوبار فہیں آئی۔

اور یہ بنت شی داخل ہونا جواو پر ذکور ہوا ہے مکن ہے ہیں العور
دیکھتے سے پہلے ہو۔ اور مکن ہے کہ بعد شی ہو۔ کین اتنا قرآن جید سے
معلوم ہوتا ہے کہ جنت معروقا آئنی سے ترب ہے۔ معدیث عمل ہے کہ
بعدیر جنت کے پھر دون تر سر سے دور دکیا گیا اس عمل اللہ تعالیٰ کا فضی
اور عذاب تھا۔ اگر اس عمل پھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی
کھالے بچر دہ ندکر دیا گیا اس کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ دور زخ اپنی
جگہ پر رہا اور آپ سلی الشرطید و ملم ایک چگہ پر رہے۔ دور میان سے پر دہ الحیا
کرآپ سلی الشرطید و ملم اور کھلا ذیا گیا۔

واقعهٔ نمبراا:

بخاری ش بعد ذکر میت المعود اور دوده و فیره کے برتوں کے بیش کے جانے کے روایت ہے کہ گھر جھے پر بچاس نمازیں ہر یوم مش فرش کی سکن اور ایک روایت میں بعد لقا ماراتیم الظیفیاز کے ہے کہ گھر جھوکو و رق کرایا گیا یہاں تک کہ ش ایک ہموار میدان غی پہنچا جہاں میں نے تعلوں کی آ واز (جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے )کی موجھے پر اللہ نے پہاس نمازیں فرش کیس رکزان المشاوع المحالیجیں)

واقعةنمبر 12:

بزارنے حفرت علی عظیہ معراج کے باب میں ایک حدیث ذکر کی ہے اوراس میں جرائیل کابراق پر چانا ذکر کیا ہے بیال تک کر تجاب

تک پنچ اور یہ می فر بایا کہ ایک فرشتہ تجاب کے اندر سے نگالو جھائی کل نے کہا تم ہے اس ذات کی جم نے آپ شی اللہ علیہ مسم کودین میں وہ کے کرمبورٹ فر بایا کہ جب ہے بمی پیدا ہوا ہوں بمی نے اس فرشتے کوئیس دیکھا اور حالا تکہ بمی خلائق بمی رہتے کے احتیار ہے بہت مقرب ہوں اور دوسری حدیث بھی ہے کہ بھی ہے جرائی نے متنارت اختیار کی اور تمام اور زیں جھوے منتظیٰ جو کئیں کندان فرن افودی شم

اورا ہوائی بن قالب نے ابوالرقتی بن سیح کی طرف شفا والعدور میں
حدیث ابن عباسرض اللہ عنہ ہے ابوالرقتی بن سیح کی طرف شفا والعدور میں
و بلم ہفتر مایا میرے پاس جرائیل آئے اور میرے رب کی طرف چلخے
میں میرے بمسفر رہے بیہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچے بجر ظهر گئے میں
نے کہا اے جرائیل کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنچ وورت کو چھوڑتا
ہے انہوں نے کہا کہا گر میں اس مقام ہے بڑھول ڈونوں ہی جاؤل شخ

ھو الدی یصلید علیہ علیہ جو جدید مِنَ الطُّلُمُ اللَّهِ الدُّورُ وَ کَانَ بِالْمُوْرِینِیْنَ رَجِیماً مویر کاصلو ہے مرادرحت ہے آ پ ملی الدُّطی کا ادا کا قصد ہے کہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بمر شی کی صورت عمل پیدا کیا جرآ پ ملی الشرطیہ وسم کوان کے بچہ بن بھارے تا کہ آ پ ملی الشرطیہ و کم کی وحشت دور ہو اورا پ ملی الشرطیہ و کم اوالی بیت لاحق ندہ و جو آ پ ملی الشرطیہ و کم کم اور خشت دور ہو فہم عصورے النے ہو۔ اور شقاء الصدور کی ایک وایت عمل ہے کہ بیاحد ذكر حبيب سنتي الماسيطية وسلم

قطع تجابات کے ایک دفرف بعنی مند سر میرے لیے اتار دی گی اور میں اس پر رکھا گیا بھر جھے کواد پر اضایا گیا بیمان تک کہ ش حرش تک پہنچا تو میں نے ایسا امر عظیم رکھا کہ ذیاب اس کو جان کیش کر کئی۔

واقعه:

حن تعالی کی رویت اور کلام تر ندی نے حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنہ ے روایت کیا کہ محصلی الله علیه وسلم نے اپنے رب کود یکھا اور طبرانی نے اوسط میں سند ثقات ابن عماس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تقے کے محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دومر تیدد یکھا ہے ایک مرتبہ بھر ے اور ایک مرتبہ قلب ہے۔ اور یا نج نمازیں فرض کی کئیں اور خواتیم سورہ بقره عنایت ہوئی جوخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوٹر یک نی خبرائے اس کے گناہ معاف کیے گئے ( کذارہ اسلم ) اور بھی دعدہ ہوا کہ جوخص کسی نیکی کاارادہ کرے اوراس کوکرنے نہ باوے توا یک نیک کصی حاوے گی اورا گراس کوکرلیا تو ( کم از کم ) دی جھے کرے **کسی** حادے گی اور جو مخص بدی کا ارادہ کرے پھراس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ کھی حادےگی۔اوراگراس کوکرلے آوانک ہی بدی کلعبی حادےگی۔(کذارہ ایسلم) اور پہتی نے ابوسعد خدری نظافہ ہے ایک طومل حدیث کی روایت کی باس كا خصاريب كرآب صلى الدعلية وسلم في جناب بارى تعالى مين حضرت ابراميم الظيفين كي خلت اور ملك عظيم اورموي الظيفين سي بم كلاي اور داؤر الطينة كالمك عظيم اورلوب كالرم بونا اور ببازون كامتخر بونا اور سلیمان الطیع کا ملک عظیم اورانس وجن وشیاطین و جوا کام حر ہونا اور ب نظير ملك دينا اورعيسلي الظيفة كوانجيل وتورات اورابراءا كمه وابرص واحياء موتی کا عطاہ ونا اوران کا اورائی والدہ کا شیطان سے پناہ دیناعرض کیاحق تعالی نے ارشادفر مایا کہ میں نے تم کو حبیب بنایا اور سب لوگوں کی طرف مبعوث كيااورش صدرووضع وزرورفع ذكرم حمت فرمايا سوميراجب ذكر ہوتا ہے تمہارا بھی ہوتا ہے اور تمہاری امت کوخیرامت اورامت عادلہ بنایا اور اول بھی اور آخر بھی بنایا اور ان کا کوئی خطبہ درست نہیں جب تک وہ آ ب صلی الله علیه وسلم عبدادررسول بونے کی شہادت ندیس اور تمہاری امت میں ایسےلوگ پیدا کئے جن کے سینہ میں ان کی کتاب رکھی اورتم کو پیدائش (عالم نور) میں سب ہے اول اور بعث میں سب ہے آخر اور قیامت کے روز فیصلہ میں سب ہے مقدم بنایا۔ ادر میں نے تم کو سبع مثانی اورخواتیم سورہ بقرہ بلاشرکت دوسرے انبیاء علیهم السلام کے اور کوثر اور اسلام اور بجرت اور جباد اور نماز اورصدقه اورصوم رمضان اور امر بالمعروف ونهى عن المئكر عطاء فرمائے اورتم كو فاتح اور خاتم بنايا اس كے

اسنادیم الاجعفر ہیں جن کوابن کثیر نے ضعیف الحفظ کہا ہے۔ واقعہ:

والسي سلوات سے زمین کی طرف محربن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ کوام ہانی بنت ابی طالب ہے جن کا نام ہند ہے معراج نبوی کے متعلق پیٹیر پیٹی گ ہے کہ وہ کہتی تنس کی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی آ پ میرے لحرين سوتے تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے عشاء كى نماز برغى محرسو مئے اور ہم بھی سو مجتے جب جمر کے قبل کا وقت ہوا ہم کورسول الله صلی اللہ عليه وسلم نے بيداركيا جبآب صبح كى نماز برھ حكاور بم نے بھى آب ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی فر مایا اے ام بانی میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز بڑھی جیبا کہتم نے دیکھا تھا پھر میں بیت المقدی پنجااوراس میں نماز بڑھی پھر میں نے ضبح کی نماز اہتمبارے ساتھ بڑھی جیبا کتم دیکوری ہو پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے کے لئے اٹھے میں نے آب صلی الله علیه وسلم کی جا در کا کوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا یا جی الله لوگوں سے بدقصہ نہ کہیئے ۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے اور آ پ صلی الله علیه وسلم کوایذ اء دیں ہے آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا واللہ میں ضروران سے اس کو بیان کروں گا۔ میں نے اپنی ایک جبٹی لوغری سے کہا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچیے چیا جاتا تا کہ جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں ہے کہیں اور لوگ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں اس کو ہے جب آ ب صلی الله علیه وسلم با برتشریف لے محے ان کوخر دی انہوں نے تعجب کیااورکہاا مے مسلی اللہ علیہ وسکم اس کی کوئی نشانی ہے (جس ہے ہم کویفین آوے) کیونکہ ہم نے الی بات مجھی نہیں تی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانی اس کی مدی کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلہ کے قافلہ پر گز را تھااوران کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھااور میں نے ان کو ہلایا تھااس وقت تو مين شام كو جار بالقا\_ (ليعني سفراسراء آغاز تقا) مجرمين والبس آيا یہاں تک کہ جب ضجان میں فلاں قبیلہ کے قافلہ پر پہنچا۔ میں نے لوگوں کو سوتا موا پایا اوران کا برتن تھا جس میں پانی تھا اور اس کوڈھا تک رکھا تھا میں نے ڈھکنا اتار کراس میں یانی بیا پھرای طرح بدستور ڈھا تک دیا اوراس کی یہ بھی نشانی ہے کہان کاوہ قافلہ اب بیضاء سے منبیتہ انتھیم کوآ رہاہے سب سے آ گے ایک فاعشری رنگ کا اون ہے اس پر دو بورے لدے ہیں ایک کالا اور دوسرا دھاری دارلوگ شنینہ انتھیم کی طرف دوڑے۔سو ال اونٹ سے بہلے کوئی اونٹ نہیں ملاجیسا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمااوران سے برتن كا قصد يو چھا۔ انہوں نے خردى كدہم نے يانى بحركر ۇھاكك ديا تھاسوۋھكا مواتو ملامگراس ميں پانى نىققا اوران دوسروں ئے بھی یو چھا (جن کا اونٹ بھا گنا بیان فرمایا تھا) اور بیلوگ مکہ آ یکے انہوں

نے کہا واقع تھی خو کمایا اس وادی ہیں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا ہم نے ایک خوش کی آ واز می جواونٹ کی طرف ہم کو پکار دہا سے پہال تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑلیا ۔ (کذائی برة این ہنام)

اور تیقی کی روایت میں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وکلم سے نشانی کی ادر اس کی آتا ہے کہ اللہ علیہ وکلم سے نشانی کی درخواست کی آتا ہے کہ اللہ علیہ علم نے اللہ ووولاگ ندائے یہ ہمال تک کیا آتا ہے اللہ ووولاگ ندائے یہ ہمال تک کیا آتا ہی اللہ علیہ کی میں اللہ علیہ کی ہمائے یہاں فریا ہی آتا ہے۔

میال تک کی وولوگ جیسا آپ ملی اللہ علیہ کلم نے بیان فریا تھا آگے۔

واقعہ فرم 10:

واپسی نوق سلوات ہے سلوات کی طرف بخاری میں بعد سیر بیت العوراور پیش ہونے ظروف خمرولین عسل کے (جس کا ذکرواقعہ مقدہم میں ہواہے ) یہ ہے کہ پھر مجھ ہر ہردات دن پچاس نمازیں فرض ہو کیں پھر میں واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا اور موی الطیع برگر را تو انہوں نے یو چھا کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھم ہوا میں نے کہا کہ بچاس نمازوں کا رات دن میں تھم ہوا انہوں نے فر مایا کہ آ ب صلی الله علیه وسلم کی امت سے بچاس نمازیں ہرگز رات دن میں نہ برهی جاویں کی واللہ میں آ ب سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجرب کرچکا . ہوں اور بنی اسرائیل کوخوب بھٹ چکا ہوں۔اینے رب کے پاس (لینی اس مقام کو جہال بیتھم ہوا تھا) واپس جائے اورا بی امت کے لئے تخفیف کی درخواست مجير من واليس آ كياسواللد تعالى في دى نمازي كم كردير میں پھرمویٰ الطبیع کے باس آیا انہوں نے پھرای طرح کہاسو میں پھرلوثا سودس اور کم کردیں میں پھرموی الظیادے یاس آیا انہوں نے پھرای طرح کہا میں پھرلوٹا سو دی اور کم کر دیں میں پھرموی الطبیعی کے باس آیا انہوں نے پھرای طرح کہامیں پھرلوٹا تو مجھکو ہرروز میں دس نماز وں کا حکم ہوا میں پھرمویٰ الطبیعی کے باس آ باانہوں نے پھرای طرح کہا میں پھرلوٹا سو ہرروز میں یا یج نمازوں کا تھم رہ حمیا۔موی الطبیع نے کہا آ پ سلی اللہ علیہ وسلم ک امت (لعنى سب امت) برون من بانج نمازين بهي ندير هكيس كي اور من آ ب صلی الله علیه وسلم سے قبل لوگوں کا تجربہ کر چکا موں اور بنی اسرائیل کو جھگت چکا موں پھراہے رب کے پاس جائے اورائے لئے تخفیف مانگئے آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کی يهال تك كه مين ثر ما كميا ( كو پُربھي عرض كرنامكن قعا) ليكن اب راضي موتا موں اور تسلیم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہاں ے آ مے بر حالیک یکارنے والے نے (حق تعالی کی جانب سے) ایکارا۔

می نے اپنافرش جاری کردیا اور اپنے شدوں سے تخفیف کردیا اور جھاری روابت میں پانچ باری کام ہوتا آ یا ہے اور اس کے آتی میں بہ ہے کہ اے تھر ملی اللہ علیہ و کم بی بی تحق کما ترین ایں دن اور رات میں اور ہر نماز دن کے برا ہر ہے تو پیچاس ہی ہوئئیں۔ اور نسانگی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے جھ سے ارشاو فریا کہ میں نے جس روز آ سان وزیمن پیدا کیا تھا آپ مسلی اللہ علیہ وکم اور آپ میلی اللہ علیہ وکم کیا مت اس کیا بائدی تیجیے۔ اور آپ میلی اللہ علیہ وکم کیا مت اس کیا بائدی تیجیے۔

معامله فاطهين بعداستماع قصه حضرت عائشرضي الله عنها سروايت ے كدجت نى كريم صلى الله عليه و ملم كوشا شب مجداف كى طرف لے جايا گیا۔(اس میں آ کے کی فی نہیں) توضح کولوگوں سے تذکرہ فر مایا بعضاوگ جو سلّمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے۔اور بعضے شرکین حضرت ابو بکر نظافہ کے ماس دوڑے گئے اور کہا کہاہے دوست کی بھی کچینبرے یوں کہتے ہیں کہ جمھ کورات ہی رات میں بیت المقدس میں لے جایا گیا حضرت الو بکر عظامہ نے کہا کیاوہ ایسا کہتے ہیں لوگوں نے کہاہاں انہوں نے فر ملا کہا گروہ کہتے ہیں تو تحیک کہتے ہیں لوگ کہنے گلے کیاتم اس امریس ان کی تقدیق کرتے ہوکہ بت المقدى كے اور مح سے بہلے فيلے آئے (حالاتكدوه كس قدر دورہے) انہوں نے فرمایال میں آواس سے زیادہ بعیدامر میں ان کی تقید بق کرتا ہوں بعن آسان کی خرکے بارہ میں جوان کے پاس مجا شام کوآتی ہے (جو کہ شب ے مقدار س كم ب )ان كى تقىدىن كر ليتا موں اى لئے ان كانام صديق رکھا گیا۔روایت کیااس کوھا کم نےمتدرک میں اوراین الحق نے۔ ف:اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمراج بیداری میں جسم کے ساتھ موئی ورنها گرآ پ منام کا دعو کی فر ماتے تو وہ ایباامرمستبعد نه تھا کہ بعضا**وگ** مرتد ہوجاتے۔

#### واقعه1:

مطالبہ جمت از کفار وا قامتش از سید الاہرار علیہ صلوۃ اللہ العزیز الفار حضور کا اللہ علیہ الفار میں الفار میں الفار کے الفار سے کہ درسول اللہ علیہ اللہ علیہ مغراح کے حصر کے اللہ علیہ سفر معراح کے حصر کے حصر کے اللہ علیہ المقدر کی گئی اللہ علیہ کی میں کے (بعیر مرورت نہ جھنے کے ) مغیط نہ کیا سوجھ کو اس قدر مختل ہوئی کہ ایسا ہو جھ کے اس کو میر کے طاہر کردیا کہ شمار اس کود کھاتھا وارجو جو جھے سے شمال ان کے اس کو میر کے طاہر کردیا کہ شمال کو جھرے کے اللہ تعالیٰ کے اس کو میر کے خاہر کردیا کہ شمال کو جھرتے شمال ان کا خاہر کا فقا وارجو جو جھے سے شمال ان کے خاہر کا دیا تھا تھا میں ان کو جھرتے شمال کا کہ خاہد کا مقاور دورہ کے اللہ کا دیا گئی کے اللہ کا دیا گئی کہ خاہد کیا کہ کا دیا کہ کیا کہ کا دیا کہ کیا کہ کا دیا کہ کر دیا کہ کا دیا ک

ذكر صبيب المحالة المالي وسلم

ایک ٹیلا بنا کرمتر کواس پر بخطلا یا اور سب کواس کے کر داگر دسلایا دات کوچکوچ آیا اور منتر کی دار کر چاکیا تگریشتاه دیشتی کداس پر بھی ایمان ٹیس لاتے تنے پیرسب قصرتریب ذیاد نبوت کے ہیں۔ تنے پیرسب قصرتریب ذیاد نبوت کے ہیں۔

جب جورت عبشہ کی ہوئی و حضرت الا بمرصد ہیں تنظیف نے بھی ادادہ
جورت عبشہ کیا کہ برک افغاد دسک کم یا دسنول مکست ہے پینچ
تنے کہ الک بن دخیرے مروارہ م قارہ کا تعامل اوران کوائی بناہ میں مکسش
نے اور مب کفار قریش ہے کہد دیا کفار نے کہا ہی حضرت صدیق
کر بدتر آن کھر سے باہر اور باآ واز بلند نہ بڑھا کریں حضرت صدیق
شیاف نے چند دن ایسا ہی کیا ۔ کچر حیف شرور کا تو باواز بلند پڑھا شرور کا
کیا ۔ کل کی مورش مجع ہو کر سفے لکیس کفار نے اس رئیس بناہ و بعد ہ سے
کہا ۔ اس نے حضرت صدیق سی سے کہا ظاف مجد کرتے ہوئو میری بناہ و شرور کا تو بالان بناہ کن جان رہنا ہ مناہ منظور میں بناہ و سرا کیا کہ کیم کو مواسے ضوارے ضارات کی کی بناہ میں رہنا منظور
نہیں وہا تی بناہ و کر کھا گیا اور آ ہیا با بان الی تخوظ رہے۔

چوتھاوا قعہ:

جناب رسول الله سلی الله علیه و ملم اور مسلمان ان بعرائی آپ کے اکثر میں رہے اور امتیا کی سک اکثر میں درجے اور امتیا کی سک اور اللہ اسلام کوئی تھی۔ آپ مسلی الله علیه و ملم الله علیہ من اضاف اور الاجھی من من اضاف برد کا میں من الله علیہ و کم سے دعا فر الل کہ یا الله ! و یک اسلام کوئرت دے اسلام تو مین خطاب یا ایوجمل میں مبتام سے سو محضرت عمر منظاف سے من میں موارا کہ ذاتی قبیب ال

يانچوال داقعه:

آپ ملی الله علیه و کلم جب طالف ہ واہی انشریف لائے کو کو مطلع بن عدی کے ہاکہ مطلع بن عدی کے ہاکہ دیا اور اسراہ ا مطلع بن عدی کے باس بیجا اور اس طلب کیا مطلع نے اس دیا اور ہمراہ آپ ملی اللہ علیہ و کئم کے متجد میں آیا آپ ملی اللہ علیہ و کئم اس مطلع کا عشر فرا با کارٹر نے اس اللہ علیہ کا کشر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی اسرادانیة )

هجرت مدينه طيبه

جب تیرهوی سال نوت بیعت عقبہ نانیدواقع بود محکی آنخضرت ملی الله علیدو ملم نے اسحاب کواجازت جمرت مدید طب کی فر مائی اوراصحاب نے فقیدروانہ بونا شروع کیا ایک دن سرداران کفار قریش محش الاجهل دفیرہ وارائدوہ میں کہ قریب خانہ کو یک ایک مکان مشورت کا تھا جمع نبوت کے بعد کی تکی زندگی کے چندواقعات سازہاتہ

جب آپ ملی الله علی و کا زار بونی اور آپ ملی الله علیه و کم کے دخرت در جس الله علیه و کم کے دخرت در بحروض الله عنها سے بیان فر مایا وہ آپ ملی الله علیه و کم کو دو آپ ملی الله علیه و کم کو دو آپ کی الله علیه و کم کی صاحب و می مشرف ہو کی اور حقرت خدیجرض الله عنها وولت ایمان سے اور جو ایمان سے اور جو ایمان سے اور جو ایمان سے اور جو ایمان سے میں حضرت ایو بکر صدیق کا اور گول کو میں حضرت ایو بکر صدیق کا اور گول کی میں حضرت ایو بکر صدیق کا اور گول کو اور خدارت میں صفح میں حضرت ایو بکر صدیق کا اور گول کو اور حضرت اور کی حضرت خال کھی اور و خدرت میں اور خدار در حضرت خال کھی اور حضرت میں اور حضرت میں میں حضرت اور حضرت میں اور حضرت کی اور حضرت میں اور حضرت کی اور حضرت میں اور حضرت کی ایمان کا سے ۔ اور دو حضرت کی اور اور حضرت کی کی اور حضرت کی اور حضرت کی اور حضرت کی اور حضرت کی کی اور حضرت کی اور حضرت کی اور حضرت کی او

دوسراواقعه:

جب آپ مل الله على دم برآیت و اتفاد عذید و تک الافویشن.
از ل بونی آپ ملی الله علیه دملم نے لوہ صنا پر چزھ کر پکارا اور سب و تح

می الله علیه و ملم کی الله علیه و کا معالیہ سے قرایا ۔ ایواب نے آپ

می الله علیه و ملم کی مثان میں تحق الفاظ کے مورہ تبت تب می نازل بونی

جس میں اس کی اور اس کی جرد کی فدمت ہے وہ مجی آپ میں الله علیه و ملی کے اس کی الله و میں کا الله علیه و ملی کا اور اس کے نکاح میں تعمیل و الله میں الله علیه و کہ الله علی و ملی کا اور عشب نے قال کی درست تھا )

مرکوں گاان دونوں نے اس کے کہنے چڑک کیا اور عشب نے تو ایک ہے حیاتی کی کہ آپ سے میا کی کہ آپ سے ملی الله علیه و ملم نے بیدوہ کی ک

اَللَّهُمْ سَلِّطُ عَلَيْهِ كُلُبًا مِنْ كِلابك.

یااللہ البیع کول میں سے ایک کٹاس پرمسلط کردے۔ ایک بارخوارت کے لئے شام جانا تھارت بھی ایک منول پر جہاں شیر گشا تھاتھ برنا ہوا ابولہ بسنے بنے کے مخاطب کے واسطے تمام اسباب کا

ہوے اور بعد تفتکو بے بسیار کے سب کی رائے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے باب ميں بيقراريائى كە برقىيلىقرىش مين سايك ايك آ دى نتخب مواور سبعجتع بوكررات كوعم ك مكان يرجا كرمحصلى الشعلية وسلم ولل كردي-نی ہائم (کہ مای آپ کے ہیں ) سارے قبائل قریش سے طاقت مقاومت كي نبيل ركه سكة بالعرور خون بها برراضي موجاوي م اورجم لوگ بے تکلف دیت اوا کریں کے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز برمطلع فرمایا اور حکم ہوا کہ آپ صلی الله علیه وسلم مدینة کو جمرت کر حاكس آب ملى الدعليد ملم شب كوكريس من كدكفار في دروازه مبارك گیرلیا آ پ ملی الله علیه و ملم امانتی حفرت علی ﷺ کے سپر دکر کے گھر ے نکل کئے اور بقدرت خداوندی کسی کونظر نہ آئے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے گھر تشریف لے جاکران کوہمراہ لے کرنہایت احتیاط ے فارثور میں جاچھے۔ یہاں کفارنے کمر میں جاکرآ ب سلی اللہ علیہ وسلم كوندو يكما تو تلاش مين مشغول موئ اور تلاش كرت موسة غارتك بہنچ - بعد آ پ ملی اللہ علیہ وسلم کے عارمیں داخل ہونے کے مرئی نے جالا غارك مندير يورويا ادرايك كور كے جوڑے نے آكے غارض اللے دے كرسين شروع كے كفارنے جب بيد يكھا تو كينے لكے كما كراس ميں كوكى آدى جاتا توريكرى كاجالانوث كيابوتا اوركور جنگل وحتى جانور ب اس غار میں نی خبر تا میہ کر کفار پھر محتے اللہ تعالی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم كى مانظت كے لئے تاريخيوت اور بينده كير سابيا كام ليا كمد بازره النى اور جوانان جنكى اور قلعه محكم سے ندلكا .

میں دن تک آپ ملی الله طایہ وسم عالم بن فیرہ کہ حضرت الا مجرصد لی شخف کے آزاد کے ہوئے ظام میے منصل خارک مجریاں چہاتے سے وہ ودوھ مجر ایوں کا آپ معلی اللہ علیہ وسلم کو اور الا مجرشے کو طا جائے اور عبداللہ بیٹے اور محرصد لین کے جوان شے۔ مکہ ش قریش کی جائس میں جا کرفیریں دریافت کر کے دات کوآپ میں آاللہ علیہ وسلم کے صفور میں کرمیان کردھ سے شے۔

# مدينه منوره تشريف آوري

#### يهلا واقعه:

تشریف آوری آپ سی الله علیه و ملم کے بعد عدید بین عبدالله بن ملام کرایک بورے عالم یبود علی تھے۔ آپ سی الله علیه و ملم کی طاقات کے لئے آئے اور آپ سی الله علیه و ملم ہے تین حوالات سے اور جوابات صحی کی کرایجان لئے آئے۔ (از فاق اور خ عیب الد)

دوسراواقعه: حفرت سلمان فارى دين كمامل من بحوسيان فارس تق اوران كي عمر ببت ہوئی اور دین مجوی کوچھوڑ کر دین نصاری انہوں نے اختیار کیا تھا اورزياني علاء يبوداورنصاري كخبر حضورصلي الله عليه وسلم كي اوربه بات كه آپ دیندش جرت کر کے آویں مے من کر دیند آرہ تھے کی جگہ کے تصان دنوں ایک بهودی کے غلام تھ آپ ملی الله علیه وسلم کے حضور میر، حاضر موسة اورعلا مات نبوت وكيوكرمسلمان موسية آب سلى الله عليه وسلم نے فرمایا کماین آزادی کی فکر کرد۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہااس نے ط لیس او قیرونے (کہ یہاں کے تول سے سواسر سے زیادہ ہوتا ہے) مكاتب كرديا اوريكمي شرطك كمتن سودرخت چيوارے كے لگاديں اور جب ده بارآ ور مون تب وه آزاد مون \_ آپ ملی الله علیه وسلم نے دست مارک سے چھوارے کے درخت نگادیئے وہ سب اس سال میں بارآ ور موے اور بقدرایک بینده کے سونا غنیمت میں آیا آپ سلی الله عليه وسلم فسلمان كوديا كداس كود كرآ زاد موجاؤانبول في عرض كيا كرج ليس اوقيسونا جابي يدكيا كفايت كرے كا آب صلى الله عليه وسلم في زبان مبارک اس بر چیر دی اور دعائے برکت کی۔سلمان کتے ہیں میں نے جو تولا جالبس اوتيه قائم نه زياده اورادا كركة زاد مو محية اورحنوراقدس صلى الله عليه وسلم كي خدمت من رب- (كذاني تواري حبيباله) تيسراواقعه:

دید طبیب ش برده مدادایک توان ب ) بانی شری مقاور دور ب کوی کا بانی کعاری قداوران کا ایک ایک بیردی قداد بانی بیواکرتا قداس مدب سے سلمانوں کو بانی کی تعلیف تھی۔ جناب رسول الله مطی الله طبید دلم نے فرمایا کہ جوشن بیر رومد کوئر پر کرسلمانوں کے ڈول اس میں جاری کر دے اس کے لئے جنت ہے۔ حضرت مثال بھی نے اس کو آرک والعق اسے خال سے نریا یا دورف کردیا۔ کا زن واری عیب الد)

ہے ہوں سے دیچ یا دوروٹ کرویے رسان درمان بیب ہیں۔ آپ میلی اللہ علیہ دسلم کے غز دات عمی اور ان کے همن عمی بعض دوسرے مشہور دافعات ہتر تب نیس۔

آپ ملی الله علیه مکم کی هدت اقامت بدید طیبه می وفات تک دن سال دو ماه ب - جب جهاو فرض جوا آپ ملی الله علیه و کم نے کفار سے قال شروع کیا اور سام میسیح کی شرح جهادیش آپ ملی الله علیه دملم منش نفس تقریف نے مصل اس کوال سرخ زود کتج میں اور جو لکتر آپ ملی الله علیه و نام نے تکی دیا اور خود تشریف فرنس فر مائیس جو سے اس کو مرید کتے ذكر حبيب صلى الكان الميديملم

ہیں۔ بتنصیل ہرفزز واور مربیکا حال الکھنا دشوار ہے۔اس لئے بعض کا بہت مختمر حال الکھا جاتا ہے اور مقارنت زبانی کی مناسبت سے بعض وومرے واقعات الکھے جاتے ہیں۔

#### سنهاول ہجرت:

#### سنة جرت:

ریج الاول میں غروہ بواط واقع ہوا کہ ایک مقام ہے ناحیہ رضوی میں قافلة قريش مي تعرض مقصود تقامكر مقابل نبيس طا بجرغ وعشيره (بضم عين) واقع ہوا کہ ایک زمین ہے بنی مرلج کی ناحہ پیع میں جمادی الاولی والاخری میں اس قافلہ قریش ہے تعرض کا ارادہ تھا جو مکہ سے شام کو جاتا تھا مگر ملائہیں اور بید دہی قافلہ تھا جس کی واپسی کے وقت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم مجرتشریف لے گئے تصاور وہ نہیں ملا اورغز وہ بدر کا سبب ہو گیا۔اس لئے غز وہ عشیرہ کو غز ده بدراولی بھی کہتے ہیں بھرر جب میں عبداللہ بن جحش اسدی کوطن مخلیہ ك طرف بعيجا اوراى واقعه بين بيز يتين نازل موكين : يَسْفَلُونك عَن الشُّهُو الْحَوَام قِتَال فِيهِ. اورسب عظيم الثان غزوه بدر بواجس كا لقب بدر كبرى ب-رمضان من آب صلى الله عليه وسلم في خبرى كه قافله قریش شام سے مکد وجار ہاہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و لے کر جو تمن سو تیرہ تے اس کے تعرض کے لئے ملے پیٹر کم پیٹی ۔ کفار قریش ایک بزار سلح آ دی لے کرروانہ ہوئے اور کوقافلہ دوسری راہ سے نقل کر مکہ جا پنجار گریہ قریش کے لوگ پحربھی اس غرض سے چلے کے مقام بدرجا کرڈیرہ ڈالیس کے اورخوب جشن كريس كے تاكم تمام عرب من جماري بيت جهاجاوے اور بيد اخال بھی ندقیا کہ تین سوآ دی وہ بھی بے سروسامان ہم سے مقابل ہوں کے مفت میں نیک نامی ہاتھ آوے گی۔اللہ تعالی کواسلام کا اعزاز اور كفركا اذلال مقصود تغابياتهم مقابله جوا اورابل اسلام مظفر ومنصوراور كفارمقتول و

امير ویخذ ول ہوئے سورۃ انغال میں بھی قصہ ہے اوراس تمام قصہ ہے شوال میں فراغ ہوگیا۔ پھرسات روز بعد بی سلیم کے غزوہ کے لئے تشریف لے علے مراز ای نہیں ہوئی پھر بدر کے دومہینہ بعد غز وہ سویق ہوا وہ اس طرح ہوا . که جب کفار بدر میں فکست کھا کر مکہ بہنچ پھرابوسفیان دوسوسوار لے کر باراده جنگ مدیند کو چلے مدیند کے قریب بہنچ تھے کہ مسلمانوں کوخر ہوگئ آ پ صلی الله علیه وسلم خود مسلما نو س کو لیے کفار بھاگ مجنے اور بوجھ ملکا کرنے کے لئے ستو جو کہ زادراہ تھا بھٹک گئے۔اس لئے اس کالقب غروہ سويق ہوا۔ بدوا قعدذی ججہ میں ہوا پھر بقیدذی ججہ مدینہ میں قیام فر مایا پھراس کے بعد نجد کو خطفان سے غزوہ کرنے کے لئے چلے اور ختم صفرتک وہاں قيام كيا مكرارُ انْ نهيس مونى اوراس سال نصف شعبان مين تحويل قبله مونى اور ز کوة فرض موئی قبل فرض مونے روز و کے اور آخر شعبان میں روز و فرض موا اورآ خررمضان میں صدقہ فطر واجب ہوا اورعیدین کی نماز اور قربانی اس سال مقرر ہوئیں۔اور جعداس سے پہلے سال میں فرض ہوگیا تھا اور ای سال مراجعت بدر کے ایک روز قبل آپ سلی الله علیه وسلم کی صاحزادی حضرت في في رقيرضي الله عنهاكي وفات مونى اورآب ملى الله عليه وملم اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی الله عنها دوسری صاحبز ادی کا نکاح حضرت عثان طفی سے كر دما حفرت عثان طفی اى سب سے ذى النورين کہلاتے ہں اور بدر ہی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ٹکاح ہوا۔ سنة الجرت:

 انصاری ہمراہی میں مقابلہ کے لے بھیجالزائی نہیں ہوئی۔ اور غنیم کے مواثق ہاتھ آئے وہ لے کرمدینہ آئینے کھریانچویں محرم کوخالدین سفیان کے لشکر جمع کرنے کی خبرین کرحضرت عبداللہ بن انیس مقابلہ کے لیے بھیجاوہ اس وقل کر کے اس کا سر لائے اور واپسی ان کی بعد اٹھارہ روز کے تیس محرم کو ہوئی تھی پھرسفر کے مہینہ میں سربید رجیج واقع ہوا کفار مکہ کے بہکانے ہر پھھولوگ قبيلة عضل وقاره كي براه فريب آب صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين آكر يظا برمسلمان ہوئے تھے اور درخواست کی ہمارے ساتھ کچھلوگ کر دیجئے کہ ہم کوادکام سکھلادی آپ طی اللہ علیہ وسلم نے دی آ دی ساتھ کردیے جب بیلوگ دجیج بر کدایک تالاب ہے قبیلہ بنریل کا پہنچے تو بندیل کو مدد کے لیے بلا لا اور بدعبدى كى بعض اس وقت شهيد بوت جيس عامم عظيد اور بعض پڑے گئے جیے ضیب عظمہ اور بعد می شہید کردیے گئے اورای مفرے مهينه من دا قعه بيرمعو نها موابيا يك جكه ب- بلادنديل من درميان مكه اور غسفان کے دوان طرح ہوا کہ ایک مخص عامر بن یا لک رہنے والانجد کا قوم بني عامر سے حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقد س ميں حاضر موااور كہا ميں ملمان ہو جاتا مگر بھے کوتوم کا خیال ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ میرے ساتھ کر دیں کہ وہ میری قوم کو دموت اسلام کریں پھر مجھے کو بھی کچھ تامل ندہوگا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ کوالل نجد کا ڈرہے اس نے کہا کچھ ڈرنبیں میں اپنی پناہ میں لےلوں گا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ستر آ دی اصحاب میں سے قراء کہلاتے تھے ساتھ کر دیے جب یہ حضرات ہیر معونه میں بینچے کفار نے ان میں رعل و ذکوان وعصیہ بھی حسب روایت بخارى تصققر يأسب كوشهيدكروالا

برب آپ ملی الله علیه و تملم جمرت فر ما کردید بطیر بشتر ایف فر ما بود که تورد منی آب ملی الله علیه و تملم جمرت فر ما کردید بطیر بشتر ایف محل می مود کیا کردیم آپ ملی الله علیه و تملم می مود کیا کردیم آپ ملی الله علیه و تملم مود کیا کردیم آپ ملی الله علیه و تحد کرین کی در دند کرین کے در بیار کردی اور ان سے اس معاملہ ویت میں محلم نی نفیر میں کرویوار پ سے ایک چھڑاؤ ھا کا دیار کے بینے پیشمال کو تک کردیوار پ سے ایک چھڑاؤ ھا کا کردیا رائی ہے پیشمال کو تک کے ایک مود کریں کرائی ہے تحقیق کی چھڑاؤ ھا کا اطلاع ایم کی گئے آپ مسلی الله علیه و مکم کو تک ہے کہ مود کی سے اور کری سے کسی الله علیه و مکم کے اللہ ایم کی کردیوار پ سے ایک کردیا و کردیا کے کہا ہے مسلی الله علیه و مکم کے اللہ علیہ و کردیا کہا جس محلی الله علیہ و مکم کے اللہ علیہ و کردیا کی جائے و کردیا کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا کہا ہے کہا کہا تا کہ وہائے کہا کہا تا کہ وہائے کہا کہا کہا ہے کہا کہا کہا ہے کہائے کہائ

راض ہوئے۔آپ ملی الدعلیہ ولم نے فر مایا کرسب ہتھیار چوڈ علی اور جس تقدرامباب ہمراہ لے جا سکو لے جاؤ بصفے خیبر ٹی جا ہے۔ بضے شام میں اور بعضے اور جگر یہ ہورہ حشر میں کئی بھی تصدے۔ اور ای سال یا انگلے سال شراب حرام ہوگی اور حشر سیدناحس منظیات پیدا ہوئے۔ سنہ ہم تیجر ت:

ابومنیان احدے چرتے وقت کہ گئے تھے کہ مال آئدہ چر بدر پر افرائی ہوگئے۔ جب وہ زبان کر میں ہو اور اپر منیان کو برت جان کی احت نہ ہوگئی ایک صورت ہو کہ آپ میں کا اندہ علیہ وسلم می اندہ علیہ وسلم می بدر جادیں ۔ قر ہم کو گئی است مودنا م قا۔ دینہ بجیما کہ مسلمانوں کو ابو میں اور چرج بین استوان کی جربی کی جربی کر موج ب مسلمانوں نے من کر کہا حسنت اللہ کو یفتم الو کیٹی اور آپ ملی اندھیا ہو کہ کے اور چھ میں اندھیا ہو گئی ہوتی کے اور چھ میں کو اندہ ہوتی کے اور چھ میں کو اندھی خوب لفح مال کیا۔ اور فوش وقرم ہے جگ ورٹی مجرآ ہے۔ اور ای سال معذرت حاصل کیا۔ اور فوش وقرم ہے جگ ورٹی مجرآ ہے۔ اور ای سال معذرت حاصل کیا۔ اور فوش وقرم ہے جگ ورٹی مجرآ ہے۔ اور ای سال معذرت حاصل کیا۔

#### سنه۵ چرت:

اس میںغزوۃ دومتہ الجند ل رہیج الاول میں ہوا بہمقام دشق ہے یا کچے منزل ہے آ پ سلی الله عليه وسلم نے سنا تھا كه وہال كچھ كفار جمع موت ين مديند رج حناج بيت بي -آب ملى الله عليه وسلم أيك برارآ دميول كولے كررواند ہوئے۔ دہ خبرين كرمتفرق ہو كئے۔ آپ سلى الله عايدوسلم چندروز وہاں مقیمره كرمدين تشريف لے آئے۔اى سال شعبان مي غزوة مریسی بوااس کوغروه بی مصطلق بھی کہتے ہیں۔آ ب سلی الله علیه وسلم کوبیہ خرینی که بی مصطلق لزائی کا اراده رکھتے ہیں آپ سلی الله علیه وسلم خود محامہ کو لے کرروانہ ہوئے۔ اور وہ لوگ مقابل نہیں ہوئے۔ ان کے اموال اور ذرید مسلمانوں کے ہاتھ مگے۔حضرت جور بدرض الله عنها ای غزوہ میں ثابت بن قین کے حصہ میں لگیں۔انہوں نے مکاتب سنادیا حضورصلی الله علیه وسلم نے بدل کتابت عطا کر کے ان سے نکاح فر مایا۔ اور اى غزوه مى قصدا فك بينى عائشه مديقه رضى الله عنها يرتهت لكانے كا واقعه بوا اوراى سال شوال مي غزوه خندق جس كانام غزوه احزاب بهي ب-واقع موا تصدال كايد بكرجب في نفير جلاوطن كي كيدي بن اخطب كى نفيرش برامفسد قاربي خيرجار باتفار چندمفيدون كوليكر مكد كني اور قريش كوآب صلى الله عليه وسلم سالزائي ك واسطى آماده كيار اور تدبیرادر آ دمیوں سے مدود بینے کاوعدہ کیا مختلف قبائل ل کروس بزار ہو

گناور در پید و چلی آپ شما اندها یو به مان کریموره حضرت سلمان و پیش کریموره حضرت کا تخم دیا دو مری و با اور لادم تا اور لادم تریم با اور جب لشکر کفار کا آپ پنجا تو دو این ابنا کر این کا این اور جب لشکر کفار کا آپ پنجا تو حقی میشم من اند کو بی در یمنی می در یمنی می تحقی میشم من ان و خطب ن نی کی تحقی میشم کنیم کا تو این افساب نه نمی کنیم کردیم این انده طب نه نمی کنیم کنیم کنیم کردیم کا تواب می کنیم کنیم کردیم کا انده کا می کنیم کردیم کا انده کا کردیم کنیم کردیم کا انده کا کردیم کردیم کا کردیم کا کردیم کا کردیم کا کردیم کا کردیم کا کردیم کردیم کا کردیم کردیم کا کردیم کا کردیم کا کردیم کا کردیم کردیم کردیم کا کردیم کردیم کا کردیم کردیم کردیم کا کردیم کر

آ ب صلى الله عليه وسلم نے حسب قائدہ 'الحرب خدعة "اجازت دیدی۔وہ بن تریظ میں گئے اور کہا کہتم نے جو قریش اور خطفان سے موافقت اورمحم ملی الله علیه وسلم سے عبد فکنی کی بے جا کیا اگر بیاوگ بے محمد صلی الله علیه وسلم کے کام تمام کیے ہوئے پھر گئے تو محمصلی الله علیه وسلم تم پر نوج کشی کریں محاورتم میں تنہاان کے مقاطعے کی طاقت نہیں۔ یبود نے کہا کداب اس کی کیا تدبیر ہے تیم نے کہا کہتم ان لوگوں کو کہا بھیجو کہ چند سر داریا اولا دسر داروں کی بطور رہن بینی اول کے دیدیں کہ تبہارے پاس ر ہیں۔ اگر محرصکی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کریں محیاتو ان سرداروں کی حفاظت کی ضرورت ہے بہلوگ تمہاری مد د کو ضرور آ و س کے اگروہ لوگ اس کومنظور کرلیس توسمجھانو کدان کوتمہاراول سے خیال ہےاورا گروہ نہ مانیں تووه دل سے تبارے دوست نہیں ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بیغام دے دیتے ہیں۔ پر فیم وہاں سے قریش کے پاس آئے اور اپنا خیرخواہ ہوتا ظاہر کرے کہا کہ ہم نے ساہے کہ بی قریظہ کی بردہ محمصلی الله علیہ وسلم ے ل گئے ہیں۔اورمحرصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوکہلا بھیجا ہے کہ حارا دل تب صاف ہو جب تم قریش میں ہے کچھاعیان ہارے ہاتھ گرفار کرا دو سوانہوں نے اس کا وعدہ کرلیا ہے سواگر وہتم ہے آ دی طلب کریں ہرگزنہ دیجو۔ اور وہاں سے اٹھ کر غطفان کے لوگوں سے بھی اس طرح کہدیا قریلہ کی طرف سے بہاں وی پیغام آیا قریش نے اٹکار کر دیا اور بورے طورے برایک کودوس سے برگمانی ہوکر باہم اچھا خاصہ بگاڑ ہوگیا۔ جب احزاب کوزیاده دن گذر مے ادھر بی قریظ کی ناموافقت سے ان کے

دل انسردہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ایک پروا ہوا نہایت تند ہیجی کہ خیمے انگری محتے محور بر محاصف کے ابوسفیان نے کہا کہ اب محمر ما صلاح نہیں اور اس رات لشكر كفاروا پس جلا گيا بسوره احزاب پيساس غزوه كا ذكر بےاورغزوه خندق کے متصل ہی غزوہ بنو قریظہ ہواوہ اس طرح جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم بعد غز وه احزاب دولت خانه مين آشريف لائے آ پ صلى الله عليه وسلم نہارے تھے۔ کہ حفرت جبرئے ل آئے اور کہا کہ خدا تعالی کا حکم ہے کہ فورا نی قریظ برج حالی سیجئ آپ ملی الله علیه دسلم نے ای وقت تشکر رواند کیا ادر مع لشكر بنوقر يظه كا محاصره فر ما يا انهول نے محبرا كر درخواست كى كه بم اس طرح اترتے ہیں۔ کرسعدین معاذ رہے ہو ہمارے لیے تھم دیں ہم کو منظور ہے۔ وہ صحابی قبیلہ اوس میں تھے۔ جو بی قریظ کے حلیف تھے بی قرظ کوخال تھا کر ملیف ہونے کے سبب رعایت کریں گے انہوں نے بعد اترنے کے تھم دیا کہ مروان کے تل کئے جاویں۔اور عور تی لڑکے لوغرى غلام بنائ جاوي اور مال وجائدادان كاسب منبط موجنا نحداك طرح کیا گیا۔اورای زمانہ میں ابورافع یبودی قتل کیا حمیا۔ یہ بوا مالدار وداگر تفا۔اورخیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا۔احزاب کواڑائی ک ترغيب ديني مين يمجى شريك قعارة بيصلى الله عليه وسلم في عبدالله بن عتیک کو چندانصار یوں پرسردار کر کے اس کے تل کو بھیجا انہوں نے پہنچ کر رات کواس کول کردیا۔ مدیثوں میں اس کا ذکر مفصل ندکورہے۔

#### سنها ججرت:

نی آریف کے چومینے کے بعد آپ ملی الله علید ملم فی این کی طرف خروہ کے ادارہ سے چلے وہ خبر من کر پہاڑ وں میں بھاک گئے آپ نے وہاں دوروز تعمر در کون کے تلف دسے جماع ہے جھی کروہ لوگ ہا تھے تیں آئے۔ آپ ملی اللہ علیہ وکم چروہ دن کے بعد عد مہتر یف کے آئے۔

انہوں نے مکہ میں آ کرسب کی امانتیں ادا کیں اور سلمان ہو گئے ۔ بعد حدید ہے غزوہ غابہ واقع ہوا جس کا نام غزوہ ذی قرد بھی ہے یہ ایک تالاب ہے اور غابرایک مقام ہے مدیند طبیہ کے قریب ہے۔ یہاں آ پ صلی الله علیه وسلم کے بچھاونٹ چررہے تھے۔ کہ عبدالرحمٰن فزاری راعی وقل کر کے اونٹ ہا تک کر لے گیا آ پ کچھآ دی لے کرتشریف لے چلے سلمہ بن اکو ع نے اس روز بہت کام کیا اور ان کو ذی قر دتک بھگاتے علے گئے۔اورسب اونٹ چھڑا لیے۔ صحیح مسلم میں یہ قصہ بسط سے مٰہ کور ب اور حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حدیبیدے مدینه واپس آ کربیس روزتقريا كخبرك تنع كهغز وه خيبروا تع هواآب صلى الله عليه وسلم ومال مبح کو سنے وہ لوگ آلات زراعت لے کرمنج کو نکلے تنے کہ آپ کود کھے کر قلعہ میں تھیں گئے اور درواز ہبند کرلیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کرلیا سات قلع خيرين تھے۔ سب قلع بندري فتح ہو گئے بعد فتح ہونے ك آپ صلی الله علیه وسلم نے بہود جیبر کے جلاوطن مونے کا عکم دیا اور ان کے اموال اور ہاغ اور ذہن سب منبط کر لئے یہود نے عرض کیا کہ آ ب صلی الله عليه وملم كويهال كرز دوك ليهم دوورن كي حاجت موكى اگرآپ صلی الله علیه وسلم بم کوجلاوطن نه کریں توبیکام بم کریں گے۔ آپ سلی الله عليه وسلم نے ان کی سیر بات قبول فر مالی اور ارشاد کیا کہ جب تک ہم جا ہیں متہیں رکھیں مے اور جب جاہیں نکال دیں مے۔ اور بٹائی برخدمت کے لئے ان کورکھا۔ پیداوار میں سے نصف حصدان کامقرر کیا۔حضرت عمر ظ این ز مانه خلافت میں جب کہ جزیرہ عرب کو کفارے خالی کرانا منظور ہوا۔ تو ببود کوخیبرے نکال دیا۔ وہ سب شام کو چلے محیے خیبرے کمتی الك موضع فدك تفاروبال كراوكول في آب سلى الله عليه وسلم سياس طرح صلح جابى كرة وهى زين فدك كى آ ب صلى الله عليه وسلم كودي اور آ دحی اینے یاس رکھیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مایا منجملہ عنائم خیبر كے حضرت صغيد رضى الله عنها حضرت دحيد عظام كے حصر ميں آ كي تفيس آپ صلی الله علیه وسلم نے ان سے لے کرآ زاد کر کے ان سے نکاح کرایا آب خيبر مين تشريف ركيت من كه حضرت جعفر بن الى طالب مع اور مهاجرین حبشہ کے وہیں تشریف لائے اورانی کے ساتھ کتھی برحفرت ابو موی اشعری مع اشعرین کآت اور خیبری می ایک یبود سے بری كدست ك كوشت من برطاكرآب سلى الله عليه وسلم كودياآب سلى الله عليه وسلم نے ایک لقمه منه میں ڈالا اور فر مایا کهاس دست نے مجھ سے کہد دیا ب كه جه من زبر طاب اوراى غزوه من كده يك كوشت كى حرمت بيان فر مائی اورای غزوه میں متعہ کی ممانعت فر مائی اورغز وہ اوطاس میں پھر مماح

پھرسر پینجدوا تع ہوا۔ یعنی آ ب صلی الله علیہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی جانب بھیجاوہ بن حنیفہ کے رئیس ثمامہ بن اٹال کو پکڑ لائے اور وہ بعد گفتگو کے مسلمان موگیا۔ای سال ذی قعدہ میں قصہ صدیبیکا واقعہ موا۔ آپ صلی الله عليه وسلم نے خواب ديكھا كه آپ مكرتشريف لے محكة اور عمره اواكيا-آ پ صلی الله علیه وسلم نے اصحاب سے بیخواب بیان کیا اصحاب تو شوق و تمنائے کمہ میں بے قرار تھے۔خواب من کر تیاری سفرشر وع کر دی۔اور آب صلی الله علیه وسلم بھی مدینظیب سے رواندہوئے۔ یہاں تک کمتصل كرين كا اورقريش ني سن كركها كه مم مكه من بركز ندآن وس ك\_ آ ب صلی الله علیه وسلم نے وہاں سے مجرحد بیسہ برمقام کیا۔ بدایک کنواں ہاں کے پاس میدان ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھہرے پھرایک دراز قصدے بعد جو کہ بخاری شریف میں ندکور سے۔اس برصلے موئی۔کہ ا محطے سال آ کرعمرہ کریں اور تین دن سے زیادہ ندھیم یں اور دس برس مت صلح كالمبرى اس عرصه من فيها بين الرائي شهو اورآب يحريفون ہے قریش لڑائی نہاڑیں اور قریش کے حلیفوں ہے آب نہاڑیں۔ حلیف كتے بن عهد موافقت بائد صنے والے كواور و بال بنى بكر اور بن خزار دو قبيلے تفے۔ خزاعد سلی الله عليه وسلم كے ساتھ بمعبد ہوئے ۔ اور بنى برقريش کے ساتھ۔اس کے بعد آپ مدینہ والی تشریف لے آئے اور ای سنہ میں صدیبیے کے قبل واقدی نے چندسرایا ذکر کئے ہیں۔مثلاً رہے الاول یا آخر میں عکاشہ بن محصن موج لیس ہمراہیوں کے ساتھ غمر کی طرف بھیجاوہ لوگ خبرس کر بھاگ گئے۔ اور ان کے دوسواونٹ ہاتھ آئے جن کو لے کر مدينهآ محئ اورابوعبيده بن الجراح رضي الله عنهكوذي الخلصه كي طرف بعيجا وه لوگ بھی بھاگ گئے ایک فخص ہاتھ آیا وہ مسلمان ہو گیا۔ اور محمد بن مسلم منی الله عنه کودس آ دمی دے کر بھیجا غنیم جیپ کر بیٹھ گئے۔ جب مسلمان سومجے دفعۃ ان برآ گرے اور سب کولل کر دیا صرف محمر بن مسلمہ زخى موكروا پس لو في اوراى سال زيد بن حارث رضى الله عنه كاسريي جمور کی طرف روانہ ہوا کچھ قیدی اور مواثی ہاتھ آئے اور جمادی الاولی میں یمی زیدین حارثہ رضی الله عنہیند رہ آ دمیوں کے ساتھ طرف کی طرف رواند کے گئے۔ اور بیں اون باتھ آئے۔ اور اس مینے میں یمی زیدر ضی الله عند عيم كى جانب بيسيح محية أورا يوالعاص بن رئي عظيمة آب كواماد لین حفرت زینب رضی الله عنها کے شو برقریش کا مال تجارت لئے ہوئے شام سے آتے تھے وہ سب لے لیا حمیا اور ابوالعاص عظی نے مدینہ میں آ کر حضرت ندینب کی بناه لی اور درخواست کی که بیر مال مجھ کووالیس کرا دو حضور ملی الله علیه وسلم نے سب مسلمانوں سے اجازت لے کروا پس کرادیا

ساتھ ایک مکان کے منہدم کرنے کو بھیجا تھا۔ جونسیا جسم میں اہل یمن مگل سے تھے۔کعیہ کے نام سے مقرر کیا گیا تھا۔ پھرای مال رمضان میں فتح مكه بوا ـ اور به اعظم فتوح اور بداراعز از اسلام اور مقتاح شيوع وين بي سا مان اس کا پیہوا۔ کنز اعد کے صلح حدیبیہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے عبد میں اور بنی بکر قریش کے عبد میں ہو گئے تھے۔ آپس میں لڑے اور زبادتی بی برنے کتھی۔ کفراعد برشب خون مارا تھا۔ اور قریش نے ان ك خفيه و كي تقى - آپ سلى الله عليه وسلم نے قريش كى اس عهد كلفي كي خبريا کر تیاری لٹکرکٹی کی مکہ پرفر مائی اور مع کٹیر ومہاجرین وانصار و دیگر قبائل كوچ فر ماما \_ دى بزارة وى فكرظفر بيكريس تق مركب مايون داخل مك موا اور قبال موا۔ جب کفار مارے مجئے اور بڑے بڑے مر دار قر<sup>ا</sup>یں شیر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو حاضر ہوئے ان کی حان بخشی فر مائی گئی۔اوراس روز تھوڑی در کے لئے حرم میں قال کی اجازت حق تعالی کی طرف سے مو كئ تقى - اور فتح كا قصد نهايت مبسوط ي تواريخ حبيب الدين وكيوليا جاوے بہاں اختصار مدنظر ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے خانہ کعیہ میں بتوں کوخود نیست و تا بود کیا اور بعضے بت نواح مکہ میں تنے ان کے توڑنے اور مٹانے کے لئے سرایاروان فرمائے۔

چنانچة حفرت خالدرضي الله عنه كوعزى منانے كوكة قريش اور بني كنانه كا بت تفار اورحفرت عمرو بن العاص رضى الله عند كوسواع كي طرف كد بذيل كا بت تھا۔ اور سعد بن زید المبلیر ضی الله عنہ کومنا ق کی طرف کہ شلل میں قديد كرقريب اوس وخزرج وغسان وكيرجم كابت قعا-روانه كيااوربيسب کارگذاری کرے آ گئے۔اور آپ نے اقامت مکہ بی کے زمانہ میں حضرت خالدرضی الله عنہ کو بنی خزیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لئے بھیحا پھر بعد فتح کمہ کےغز وہ حنین ہوا اس کوغز وہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں موضع میں مکداور طائف کے درمیان میں اورغز وہ ہوازن بھی کہتے ہیں۔ کونکہ بولوگ آپ کے قال کوآئے تھے آپ سلی اللہ علیہ وہاں کے ان کفار پر بقصد جنگ جمع ہوکر نگلے تھے۔ ہارہ ہزار آ دمی کالشکر لے کر ميخة اور قبال شروع موا \_ درميان مي ميحمر بريثاني تشكر اسلام مين شروع مو كى كرانام كارالله في وي بيقدمقام ين يس بوا يم كفارين ے بھاگ کراوطاس میں جمع ہو مجتے حملہ لشکر اسلام سے وہاں بھی فکست بائی۔اوراس کے بعد شوال کے مینے میں آ ب ملی الله علیه وللم نے طائف کا کہ وہاں بن ثقیف تھے عاصرہ کیا بیلوگ اوطاس سے بھاگ کرطائف تلعہ کے اغریناہ گزیں ہو گئے تھے ۔ محرعلم الٰبی میں اس کی فتح کا وقت نہ آیا تھا۔ آپ وہاں سے اٹھ آئے۔ادر بعد غزوہ تبوک کے کہ جس کا ذکر

ہوا تھا۔ پھر ترام ہوگیا اور آپ سلی اللہ عابیہ دلم نے فریا کی حدید ترام ہے آیا مت تک بید مدیثے تھی مسلم میں موجود ہے پھرآپ سلی اللہ علیہ والو پھر نے فارغ ہو کروادی القری کی طرف متوجہ ہوئے وہاں پچھ پیرواور پھ عرب سے بعد جگا ہے وہ نجمی نتی ہوا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم وادی آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے سلم کر لی اور آپ اموال پر آئی بھی رکھے گئے حضرت عمر شیائی نے فیمر اور فدک والوں کو لکالا تھا۔ اور تجاہ اور وادی القری والوں کو اس لیے بیش لکالا کہ میہ مواضع شام میں سے ہیں چھر فیمر سے دا لہی تشریف لاکر شوال سندے بھری تک آپ کیس کیس کیس تشریف لے سے دا لہی تشریف لاکر شوال سندے بھری تک آپ کیس کیس کیس تشریف لے سے دا لہی تشریف لاکر شوال سندے بھری تک آپ کیس کیس کیس تشریف لے

#### سنه ۱۸ نجرت:

غز ده موتد به جمادي الاولى مين مواسبب اس كاييموا كه آپ كاليك قاصد حارث بن عميرا آب كا نامد مبارك حاكم بعروك باس لئے موت جاتا تھا۔راہ میں حاکم شہرموندنے ارض شام سے ہے جس کانا مشرجیل بن عمر دغسانی تھااس کولل کرڈالا آ پ نے اس قاتل پرنتین ہزار کالشکر جیجااور حضرت زید بن حارث رضی الله عنه کوامیر بنایا اور فر مایا کهاگر به شهبید ہو حائين يتوجعفر بن الى طالب رضى الله عنه كوامير بنا دين اور جووه بهي شهيد ہو جا <sup>ک</sup>یں تو عبداللہ بن رواہ رضی اللہ عنہ اورا گر وہ بھی شہید ہو جاو س\_تو ایک ملمان کوملمانوں میں سے چنانچ سب ای ترتیب سے شہید ہوئے مسلمانوں نے حضرت خالدین ولیڈرضی اللہ عنہ کوامیر مقرر کیااورلڑائی میں فتح بوكي اورسال جمادي الاخرى مين غروة ذات السلاسل موايه ميدوادي القري كة كي باوريهال سے مدينه منوره دس دن كى راه ہے۔ آب صلی الله علیه دملم نے ساتھا۔ کہ قضاعہ کی ایک جماعت مدینہ کی طرف آنا حا ہتی ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر و بن العاص ﷺ کو تین سوآ ومیوں ك بمراه اس طرف رواندكيا بحرآب صلى الله عليه وسلم كوخر ملى كرجم اعداء كا زیادہ ہے تو دوسوآ دمی دے کرحضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کو بھیجا اور ان میں حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضوان الڈعلیم اجمعین بھی تھے بیلوگ بزھتے چلے جاتے تھے کچھنیم ملےمسلمانوں نےحملہ کیاتو سب بھاگ کر مفرق ہو گئالشراسلام ایک بانی رخمبرا تھاجس کا نام سلسل تھا۔ اس لئے اس غروه کانام ذات السلاسل ہوا۔اوربعض نے کہاہے کہ سلاسل سلسلہ وار ریگ کو کہتے ہیں۔ وہ زمین الی ہی تھی۔ اور بخاری میں غزوہ ذات السلاس سے سليفزوه ذي الخلصة كالبحى ذكركيا ب جس مين آب صلى الله عليه وملم نے جریر بن عبدالله رضی الله عنه کواهس کے ڈیڑھ سوسوار کے

حضورسلی الشعليد و للم نفريايا بم كونماز كى بابندى كالورز كوة وين كاتم كيا كياب اور جوخص ذكوة شد ساس كى نماز بحى (متبول) نيس بوتى - (طروني وسبانى)

سنه انجرت:

رئيع الاول ميں ايك لشكر ضحاك بن سفيان رضي الله عنه كي ہمراہي ميں بن كلاب كى طرف بھيجا اور بعد قال كے كفاركو ہزيمت موئى بھر رہتے الآخر میں علقمہ بن مجوزید لجی رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی جانب بھیجا اور کفار بھاگ گئے۔ پھرا یک فشکرعبداللہ بن حزافہ سمی پی کا کا کے ساتھ روانہ کیااورای سال حفرت على الله الكاليك بت فاندم بدم كرنے كے لئے جوكر قبيله ط ميں تما بعيا حاتم طائى اى قبيله من سے تھا۔ چنانچدوہ بت خاند منہدم كيا كيا۔ اور کے قیدی کڑے گئے حاتم کے سٹے عدی بھاگ گئے۔اوران کی بہن قید کر ل گئے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کی بہن کواس کی درخواست برر ماکر دیا۔اورسواری بھی دی گئی۔اس نے عدی سے جا کرتعریف کی عدی آئے ادرمسلمان مو گئے۔ پھرر جب میں غزوہ تبوک داقع ہوا۔ بیا یک جگہ کا نام ہاطراف شام میں اس کوغز وہ عمرت بھی کہتے ہیں۔اس لئے کہ تکلیف كدنون مي اس كى تيارى بوكى على سبباس كاييهوا تفاركم يصلى الله عليه وسلم وخريجي تقى - كر برقل بادشاه روم آب سلى الله عليه وسلم رافتكر لا تاب آب صلى الله عليه وسلم كومناسب معلوم مواكة خوداس بركتكر لي جادي قبائل عرب کوکہلا بھیجا بہت آ دی جمع ہوئے میں ہزار آ دی اس غزوہ میں آ پ کے بمراه تف\_آب مع الشرموضع توك من يهيع ادرمتوقف موسة ادر برقل نے مارے ڈرک آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو پیغیر برحق سجھتا تھا۔ ادھررخ نہ کیا آب في المراف وجواب من التكريميع جنائج معرت فالدين الدينة حاتم دومته البحد ل کی طرف بھیجا اوروہ اس کو گرفیار کرکے لائے یعض نے لکھاہے کہ اس نے کچھنڈ راند مقرر کیا اور چھوڑ دیا گیا۔ بعض نے لکھاہے کہ مسلمان ہوگیا۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم کی اقامت کو دو ماہ ہو گئے آپ صحاب المناسي مشوره كرك مديندلوث آئے اوراي زمانه مين مجد ضرار

کے بدم کا قصہ بوا۔ اور وہ ہیں ہوا کہ الا عام راہب ایک برا اصداقہ مختر کھنے اللہ علیہ اللہ علیہ برا اصداقہ مختر کھنے اللہ علیہ برا صدائہ علیہ کی خرز حت کی بیان کرتا تھا۔ جب آپ بدیز زو بدر کے دینہ سے بھا گل کر ہوا اور عداوت میں مرگرم رہنا اور بعد غزوہ بدر کے دینہ سے بھا گل کر صلیا بعیا کہ الماصد میں آیا تھا بھر دم جا اگل تا کہ بادشاہ درم کا الشرآپ میں اللہ علیہ معلی براہ میں وہ جگہ مشورہ کی ہوئی وہ منز توک سے بھیل مجتب کے اور آپ ملی اللہ علیہ میں منز توک سے بھیل کہ میاب میں بھا کر کرنا زیڑ ھیلی۔ مطلب بیتھا کہ اللہ سے اس کی روث بوادی جا اور آپ بعل کی روث بوادی جا اور آپ بعل کی روث بوادی جا اور آپ بعد اور آپ کہا کہ اللہ وہ اور جا ایا بول بوادی جا در بیا ہم اور ت بھی جا دو جا تا بول بعد معاودت بھی استدعا کی اللہ تعالیٰ نے ان بعد معاودت بھی استدعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے کریے مطلب نے ان اللہ تعالیٰ نے ان کے کریے مطلب نے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے کریے مطلب نے اور ایک اور نے کا میں میں بالد کے اور اس میں بالد کے ایک بادر میا تیا ہوں کے کے کریے مطلب نے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے کہا کہ اور ت کے بادر میا بیان اور نے تیا میں ناز ال فرائم کی ہے۔

ل روي الربية "يك ارب راب يك وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسُجدًا ضِرَارًا الاية.

اورآب ملی الندعایی و کم نے اس کو کھدواؤالا اور جا دیا۔ اوراکی سال نج فرض ہوا آپ ملی الندعاید و کم خود بہب شخل تعلیم و ہائے تا اور بہب جگ کے ہروقت اس کا خیال رہتا تھا۔ خواتھ ریف نہ لے جا سے صفرت الا محرکظ ہا کوائیر رافحان مقر کر کے روانہ کیا کہ کوکر کوئے موا ٹی شرع اسلام کے کراویں اور سودہ ہماوت واسطے سانے نفتش عہد کے ان کے ساتھ کردی۔ کھر بعد میں حضرت کی تنظیف کوروانہ کیا ان احکام کی تنصیل مورہ ہماوت میں ہے اور ای سال حضرت ام کلئے مرشی النہ عنہا آپ کی صاحبر اوری کا انتقال ہوا۔ سنہ ہ انجر ت:

صلی الله علیه و ملم نے اس کی با عمل قربا کمیں چیسے کوئی دواع کرتا ہے البذائجة الوداع کہلاتا ہے آپ ملی اللہ علیہ و ملم کے جج کی تخبر من کر مسلمان جع ہونے شروع موسے ایک لاکھآ دئی ہے زیادہ جج ہوگئے تھے۔ اورای ج

عمی ترفیدک دن بیآیت نا ذل ہوئی۔ اَلْیوْم اَکْمَلْتُ لَکُمْم وَیْنَکُمْ مِنْ لَکُمْم وَیْنَکُمْ اورای کَیْ عَمی والی آتے ہوئے ایک منزل غدیر نم نام میں خطبہ تا کید مجب کا حضہ کے ساتھ فرما یا کینکہ بعض اولوں نے ہویس میں محرت کی حضہ سے کہا تھے کے ساتھ نے اس کی ہے جا کہا تھے ہیں کہ اسلامات کی حضہ سے کی حضہ سے کہا تھی کہا ہے کہا تھے اور شاہ و وسلم مدینہ بھی کر ہدا ہے وارشاد و طلم و عبارت کی اسلام کے احتیار فرمایا ۔ وار رہتے الاول عمی سفر آخرت کو کہا ہے میں اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ہمارت کی سفر آخرت کو کہا ہے میں اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ہمارت کی سفر آخرت کو کہا ہے میں اللہ علیہ وسلم کے احتیار فرمایا ہے۔

تقى كفين اور قد من بركوشت تقى - ( اتھ ياؤں كى الكليال لمي تعيس إ راوی نے بلند کہا ہے کہاس کا بھی وہی حاصل ہےا عصاب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نتیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکوے (قدرے حمیرے تقے۔ کہ چلنے میں زمین کو زنگیں۔قدم مبارک ہموار تقے اور ایسے صاف تھے۔ کہ پانی ان برے بالکل ڈھل جاتا۔ یعنی میل کچیل خشونت وغیرہ ے پاک تھے۔ کینے ہونے سے پانی ان کوذراندلگار ہتا۔ جب چلنے کے لئے یاؤں اٹھاتے تو قوت سے یاؤں اکھڑتا تھا۔اور قدم اس طرح رکھتے کہ آ گے کو جمک پڑتا اور تواضع کے ساتھ قدم بر ھاکر چلتے۔ چلنے میں ایسا معلوم ہوتا۔ کو یا کسی بلندی سے لیتی میں از رہے ہیں۔ جب کسی کروٹ ک طرف کی چیز کود مکھنا جا ہے تو پورے پھر کرد مکھتے۔ یعنی کن اکھیوں سے د کیھنے کی عادت نہ تھی۔ نگاہ نیجی رکھتے آسان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمين كي طرف آب كي تكاه زياده رجى عموماً عادت آب صلى الله عليه وسلم کی موشد چھ سے د محصے کی تھی۔مطلب یہ کہ فایت حیاء سے پوراسرا فھا کر نگاہ جر کرندد کھیتے تھے۔ایے اصحاب کو چلنے میں آ کے کردیے جس سے لتے خود ابتداء بسلام فرماتے پھر میں نے بعنی حضرت حسن نے مند رفظ المان الى والدس ) كما كما آب صلى الله عليه وسلم كى تفتُّلو كمتعلق مجھے بیان شیخے ۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم (ہروت ) آخرت کے نم میںاور ہمیشہ (امورآ خرت کی )سوچ میں رہنے کسی وقت آ ب صلى الله عليه وسلم كوچين نبيل موتا تفااور بلا ضرورت كلام نه فرمات تنف\_آ پ صلی الله علیه وسلم کاسکوت طویل ہوتا تھا۔ کلام کوشر دع اورختم منہ بحر كر فرماتے ( یعنی تفتگواول ہے آخر تک نہایت صاف ہوتی ) كلام جامع فر مات (جس ك الغاظ خصر موس كريرمغز مون) - آپ ملى الله عليه وسلم كاكلام (حن وباطل ميس)فيمله كن بوتا جوند حثو وزائد بوتا اورنه تك بوتار آب صلى الله عليه وسلم نرم مزاج تنع - نه مزاج ش مختى اور نه خاطب كى امانت فرماتے فعت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے اور کسی نعت کی ندمت ندفرہائے محرکھانے کی چز کی ندمت اور مدح ووٹوں نہ فرماتے ( ندمت تو اس لئے نه فرماتے کہ وہ نعت تھی اور مدح زیادہ اس لئے نہ فرماتے کداکثر اس کاسببحص اورطلب لذت ہوتی ہے )جب امرحق کی کوئی فض ذرا خالفت کرتا تواس وقت آ پ سلی الله علیه وسلم کے غصه کی کوئی تاب نہ لاسکتا تھا جب تک اس حق کوغالب نہ کر لیتے۔اوراینے لنس کے لئے غضب ناک نبہوتے تھے اور نائس کے لئے انتقام لیتے اور مُنتَكُوك وقت جب آپ ملی الله عليه وسلم اشاره كرتے تو بورے ہاتھ ساشاره كرتے اور جب كى كام يرتجب فرماتے تو ہاتھ كولو في اور جب

# شاكن شريف

قاضی عیاض نے اپنی اساد مفعن سے جو کہ حضرت زین العابدین تک پہنچتی ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہاہے کہ حفزت حسن بن علی عظافہ نے فر مایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن الی بالدسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم كا حليه دريافت كبااوروه أكثر حضورصلي الله عليه وسلم كالبكثرت وكراوصاف کیا کرتے تھے اور میں امیدوار ہوا کہ ان اوصاف میں ہے کھیمیرے ساہنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جمالوں لیں انہوں نے فرمایا کەرسول الله صلّی الله علیه وسلم اینی ذات میں عظیم تھے (نظروں میں ، معظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چیکتا تھا۔ بالكل ميانه قد آ دي سے تو قامت ميں قدرے نظے ہوئے تھا اور دراز قد ے قامت میں کم تھے۔ سرمبارک (اعتدال کے ساتھ کلال تھا۔ موئے سر سدھے قدرے بل دار تھے۔ اگر سرکے بالوں کوجع کرتے وقت ان میں ا نفا قااز خود ما نگ نکل آئی تو ما نگ نگلی رہنے دیتے ور نہیں یعنی ابتداء اسلام مين اليامعلوم تفار اور بعد مين وقصداً ما مك نكالت تقرآب ملى الله عليه وسلم يحموع مرارك مرزمه كوش سے تجاوز كرجاتے تھے جب كه آ پ صلی الله علیه وسلم بالوں کو برد حاتے ہوتے تھے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چیکدار تھا۔ پیشانی فراخ تھی ابروخم دار بالوں سے برتھی۔ اور باہم پوستہ نتھی ان دونوں کے درمیان ایک رگتھی کہ وہ غصہ میں انجر حاتی تھی اور بلند بنی تھی ۔ بنی مبارک برایک نورنمایاں تھا۔ کہ وقحض تال نەكرے آپ مىلى اللەعلىدوسلم كودراز بىنى سىجھەريش مبارك بوھى ہو ئى تقى \_ تلی خوب سیاہ تھی رخسار مبارک سبک تھے۔ دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ یعنی تنگ ندتھا۔ نہ ہیر کہ زیادہ فراخ تھا۔ دندان مبارک آبدار تھے اوران میں ذرا ذراریخیں بھی تھیں سیتہ ہے تاف تک مالوں کا ایک باريك خطر تقار گردن مبارك ايي (خوبصورت) تقي جيسي نصوير كي گردن خوبصورت تراش جاتی ہے صفائی میں جائدنی جیسی تھی۔بدن جسامت میں معتدل اور بر کوشت اورکسا ہوا تھا۔ شکم اورسینه مبارک ہموارتھا۔ اورسینه قدرے اجرا ہوا تھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان قدرے (اوروں سے زائد فاصلہ تھا) جوڑیر کی بڑیاں کلاں تھیں کیڑا ا تارنے کی حالت میں آپ ملی الله علیه وسلم کابدن روش تھا۔ سینداور ماف کے درمیان بالوں کی ایک متصل دھاری چلی جاتی تھی۔اوران بالوں کے سوا ثدیین وغیرہ پر بال نہ تھے البتہ دونوں بازؤں اور شانوں سینہ کے بالالى حسد يرمناسب مقدار ) بال تق - كلائيال دراز تحي سيل فراخ

یو چیتے اوران کے مناسب حال امور کی ان کواطلاع دیتے اور آ پھی مخالفید علیہ وسلم بیفر مایا کرتے کہ جوتم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خر کر دیا كرے اور (يكمى فرات) كەجۇخى ائى ماجت جھتك (كى جدے مثلاً پرده یاضعف یا بعد وغیره ذلک ِ) نه پینچا سکے تم لوگ اس کی حاجت مجمد تک پہنچادیا کرو کیونکہ جوفف ایسے فض کی حاجت کسی ذی افتیار تک پہنچا وسأنشد تعالى قيامت كروزاس كوبل مراطير ثابت قدم ركع كاحسور ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات کو قبول نه فرماتے (مطلب سه که لوگوں کے حوائج اور منافع کے سوا دوسری لا بعنی یامعنر باتوں کی ساعت بھی نہ فرماتے ) اور سفیان بن وکیج کی صدیث میں حضرت علی کا بی تول بھی ہے کہ لوگ آپ صلی الله علیه وسلم کے باس طالب ہو کر آئے۔اور پچھونہ پچھ کھا کرواپس ہوتے ( یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ نفع علمی کے بچھے نہ پچھے کھلاتے تھے۔)اور ہادی مینی فقیہ ہوکر آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نگلتے حضرت حسين فرماتے بيں كديس نے اسے والد عوض كيا كرآ ب سلى الله عليه وسلم كے با مرتشريف ركھنے كے حالات بھى مجھ سے بيان كيجئے كه اں وقت میں کیا کیا کرتے تھانہوں نے فرمایا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ا بی زبان کولایعنی با توں ہے محفوظ رکھتے تھے اورلوگوں کی تالیف فرماتے تے اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے اور برقوم کے آبرو دار آ دی کی آ پروکرتے تنے اور ایے آ دی کوائ قوم پر سردار مقرر فر ما دیتے تنے اور لوگول کو (امورمعزہ سے ) حذر رکھنے کی تاکید فرماتے رہے تھے اوران ك شرس ا بنا بهي بيادُ ركھتے تھے مركم فقص سے كشادہ روني اور خوش خوئی میں کی ندکرتے متھ اپنے ملنے والوں کی حالت کا استضار رکھتے تھے اورلوكول مين جو واقعات موت تق آب صلى الله عليه وسلم ان كو يوجيحة رہتے۔ ( تا کہ مظلوم کی نصرت اورمفیدوں کا انسداد ہو سکے) اور اچھی بات کی تحسین اور تصویب اور بری بات کی تقیع اور تحقیر فر ماتے آ پ صلی الله عليه وملم كابر معمول نهايت اعتدال كے ساتھ ہوتا تھا اس میں بے انتظامی نېين بوتى تقى (كېمى كى طرح كرايا اور كېمى كى طرح كرايالوگوں كى تعليم مصلحت ہے)غفلت نہ فرماتے بوجہ اس احتمال کے کہ (اگران کوان کے حال پر چھوڑ دیا جاوے تو بعضے تو خود دین سے ) غافل ہو جاویں گے یا ( بصے اموردین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کردین سے ) اکتا جاویں مے برحالت کا آپ ملی الله علیه وسلم کے یہاں ایک خاص انظام تعامق ک طرف بھی کوتا ہی نہ کرتے اور ناحق کی طرف بھی تجاوز کرکے نہ جاتے لوكوں ميں سے آپ سلى الله عليه وسلم كے مقرب بہترين لوگ ہوتے سب

آپ سلی الله علیه دملم بات کرتے تو اس کو پینی داسنے انگو شے کو با کی آشکی ہے مصل کرتے میں اس پر مارتے اور جب آپ سلی اللہ علیہ وسکے توق آتا تو ادھرے مند پجیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے اور جب خوق ہوتے تو نظر بیک کر لیتے (مید دفوں امر نا ہی حیاء سے ہیں ) اکثر بنسا آپ سلی اللہ علیہ دملم کا تھم ہوتا اور اس میں دعمان مبارک جو طاہر ہوتی تو ایسے معلوم ہوتے بھیے بارش کے اولے۔ آپ صلی اللہ علیہ ملم کی تقسیم اوقات و طرز معاشرت:

حضرت صن عظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانہ تک حسین بن على الله معلوم موا كدوه محصب يهلياب والدس رسول التسلى الله عليه وسلم كأكمر من حانا أور بابرآ نا نشست وبرخاست سب يوچه ع بي اوركوكى بات بهى (ب تحقق کئے ہوئے ) نہیں چیوڑی غرض حضرت خسین عظیمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسية والدماجد سے جناب رسول الله على الله عليه وسلم كے كھر ييس آخر يف ركھنے ك متعلق يوجها نهول نے فرمايا كه آپ صلى الله عليه وسلم كا كھريس اينے ذاتى حوائج (طعام ومنام وغیرہ) کے لئے تشریف لے جانا آپ صلی الله علیہ وسلم اں باب میں (منجانب اللہ) ماذون تضروآ پ سلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں تشریف لائے تواہیے رہنے کے وقت کوتین حصوں میں تقسیم فریائے۔ ایک حصہ اللہ تعالی ( کی عبادت ) کے لئے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں (کے حقوق ادا کرنے) کے لئے جیسے (ان سے ہنسا بولنا) اورا یک حصہایے نفس (کی راحت) کے لئے پھراپنا حصہاورلوگوں کے درمیان نقیم فر ادیے (یعنی اس میں بھی بہت ساوت امت کے کام میں صرف فرماتے )اوراس حصدوقت کوخاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگادیے ) یعنی اس حصہ میں عام لوگ تونہیں آ سکتے تھے گرخواص حاضر ہوتے اور دین کی ہاتیں من کرعوام کو پہنچاتے اس طرح سے عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے ) اورلوگوں سے کی چیز کا اخفاء نہ فرماتے (بعنی نداحکام دیدیے کا اور ندمتاع دینوی کا بلکه برطرح کا نفع بلا در لغ بہناتے ) اوراس حصدامت میں آ ب سلی الله عليه وسلم كاطرز بير قاكم الل فضل ( یعنی الل علم عمل ) کوآپ سلی الله علیه وسلم اس امر میں اوروں پر ترجح دیتے کہان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے اور اس وقت کوان لوگوں پر بقدران کی فضیلت دینیہ کے تقسیم فرماتے سوان میں ہے کی کو ایک ضرورت ہوتی اورکسی کو دوخر ورتیں ہوتیں کسی کوزیادہ ہوتیں سوان کی ۔ حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کوشغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیدامت کی اصلاح ہووہ شغل میر کہ وہ لوگ آپ صلی الله علیہ وسلم سے اور نہ (مالغہ کے ساتھ ) کسی کی مدح فرماتے جو بات ( لینی خواہش کھیا مخض کی) آ پ صلی الله علیه وسلم کی طبیعت کے خلاف ہوتی اس سے تغافل فر ماحاتے (لینی اس برگرفت نفر ماتے (تصریحاً) اس سے مایوں بھی نہ فرماتے (بلکہ خاموش ہوجاتے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے تواہیے کو بچار کھا تھاریا ہے اور کثرت کلام سے اور بے سودیات سے اور تین چیز دن سے دوسرے آ دمیوں کو بچار کھا تھا۔ کسی کی ندمت ندفر ماتے اور کسی کوعار ندولاتے اور ند کسی کا عیب طاش کرتے اور وہی کلام فرماتے جس میں امید تواب کی ہوتی اور جب آ پ صلی الله علیه وسلم كلام فرات تعے آ ب صلی الله عليه وسلم كے تمام جليس اس طرح سر جمكا كرييشہ جاتے جیے ان کے سروں پر برندے آ کر بیٹھ گئے ہوں۔اور جب آ پ سلی اللہ عليه وللم ساكت موت تب وه لوك بولية آب صلى الله عليه وسلم ك سامنے کی بات میں زاع نہ کرتے آپ کے پاس جو فض بولا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے۔ (بیعنی بات کے چھ میں کوئی نہ بولٹا ) الل مجلس ( میں سے ہر مخص کی بات ) رغبت کے ساتھ سے جانے میں ایس بی ہوتی جیسے سب میں پہلے فض کی بات تھی ( مین کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی )جس بات ہے سب بنتے آ ب ملی اللہ علیہ وسلم بھی بنتے جس سے سب تعب کرتے آپ سلی اللہ علیہ وسلم بھی تعب فرماتے۔( لینی حداباحت تک این جلیسوں کے ساتھ شریک رہتے ) اور پردلی آ دمی کی بے تمیزی کی گفتگو مرخل فرماتے اور فرمایا کرتے کہ جب کنی صاحب ماجت کوطلب حاجت میں دیکھوتو اس کی اعانت کرواورکوئی آ ب سلی اللہ عليه وسلم كي ثناء كرنا تو آپ صلى الله عليه وسلم اس كوجائز ندر كھتے البتہ أكركوئي (احسان) کی مکافات کے طور بر کرتا تو خیر (بعیبه شروع ہونے اس ثناء کے بشرط عدم تجاوز حد کے اس کو گوارا فر مالیتے ) اور کسی بات کو نہ کا شج یماں تک کہ وہ صدیے بوسے لگنااس وقت اس کوختم کرادیے سے یا اٹھ کھڑے ہوجانے سے قطع فر مادیتے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے كهاكرة ب صلى الله عليه وسلم كاسكوت مس كيفيت كا تفار انهول نے كهاك آ ب صلى الله عليه وسلم كاسكوت حارامر برمشمل موتا تفاحلم اور بيدارمغزي اوراندازی رعایت اور کر (آ گے برایک کابیان بے )سوائدازی رعایت توبیکہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اوران کی عرض ومعروض سننے میں برابری فرماتے تھے اور فکر ہاتی اور فانی میں فرماتے تھے ( یعنی دنیا کے فنااور عقبی کے بقاء کوسوچا کرتے ) اور حلم آپ سلی الله علیه وسلم کا صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا (آ گے اس ضبط کا بیان ہے ) سوآ پ صلی اللہ عليه وملم كوكوئي چيزاليي غضبناك نه كرتي تقى كه آپ سلى الله عليه وملم كواز

میں افضل آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ مخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیرخواہ ہوتا اورسب سے بوارت اس مخص کا ہوتا جولوگوں کی غم خواری واعانت بخولی کرتا۔ پھر میں نے ان سے آپ سلی الله عليه وسلم كى مجلس کے بارے میں یو جھا کہاں میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیامعمول تھاانہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کا بیٹھنا افعناسپ ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا ادرانے لئے کوئی جگہ بیٹھنے کی الیم معین نہر ماتے ( کیخواہ مخواہ ای جگہ بیشیں ادرا گرکوئی اور پیٹھ جاد ہے تو اس کوا ٹھادیں ) اور دوسروں کو بھی (اس طرح) جگرمعین کرنے ہے منع فرماتے اور جب کسی مجمع میں آشریف لے جاتے تو جس جگہ جلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی بھی حکم فر ماتے اورا بیے جلیسوں میں ہے **جرخ**ص کوا**ں کا حصہ (ایسے خطاب وتوجہ** ) سے دیے ( تعنی سب برجد اجدامتوجہ موکر خطاب فرماتے ) یہاں تک كهّ ب من الله عليه وسلم كالبر جليس بون مجمتا كه مجمع ين إدوة ب ملى الله علیہ دسلم کوئسی کی خاطرعز پر نہیں جو خص کسی ضرورت کے لئے آپ صلی اللہ عليه وسلم كولے كربيث جاتا يا كفراركھا توجب تك وي مخف ندہث جاتا آ پ صلی الله علیه وسلم اس کے ساتھ مقید رہتے ۔ جو محض آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھھاجت جا ہتا تو بدون اس کے کہاس کی حاجت پوری فرماتے یا ری سے جواب دیتے اس کووالی نہ کرتے۔ آ ب صلی اللہ علمہ وسلم کی کشادہ روئی اورخوش خوئی تمام لوگوں کے لئے عام تھی کویا بجائے ان کے باب كے ہو كئے تھے۔ اور تمام لوگ آ ب صلى الله عليه وسلم كنز ويك حق میں (نی نفسہ ) مساوی تھے (البتہ ) تقویٰ کی وجہ سے متفاوت تھے ( بینی تقویٰ کی زیادتی سے توایک دوسرے برتر جمح دیتے تتے اورامور میں سب ہاہم شاوی تھ اورایک دوسری روایت میں ہے کہ فق میں سب آ پ صلی الله عليه وسلم ك زويك برابر تقد آب صلى الله عليه وسلم ك مجلس علم اورعلم اورحیاءاورصبراورامانت کیمجلس ہوتی تھی اس میں آ وازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور کسی کی حرمت بر کوئی داغ نہ لگایا جاتا تھا اور کسی کی غلطیوں کی اشاعت نہ کی جاتی تھی ۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے الل مجلس ایک دوسرے کی طرف تقویل کے سبب متواضعانہ مائل ہوتے تھے اور اس میں بروں کی توقیر کرتے تنے اور چھوٹوں پرمہر بانی کرتے تنے۔ اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے اور بے وطن ہر رحم کرتے تھے۔ پھر میں نے ان سے آ پ صلی الله علیه وسلم کی سیرت اپنے الل مجلس کے ساتھ دریافت کی انہوں نے فر ماہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت کشادہ رو رہتے۔ نرم اخلاق تھے آسانی ہے موافق ہو جاتے تھے ندخت خوتھے ندورشت کو تھے نه چلا كر بولتے تھے نه نامناسب بات فرماتے نه كسى كاعيب بيان فرماتے

جارفتہ کردے اور بیدارمنزی آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی چارامر کی جامی ہوتی تی۔ ایک ٹیک بات کوافتیار کرنا تا کہ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ کا افتداء کریں دومرے پری بات کو ترک کرنا تا کہ اور لوگ تھی یا زر ہیں تیمرے رائے کوان امور شما صرف کرنا جما پ صلی اللہ علیہ و کلم کما امت کے لئے مصلحت ہو چرتھے امت کے لئے ان امور کا اجتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی درتی ہو۔

جاننا چاہیے کہ ای طرح کے ثائل متفرق مدیثوں میں ان معرات ے وارد ہوئے ہیں حفرت الس عظم ، حفرت الو ہر یروعظم ، حفرت براء بن عازب ظائمه، معزت عائشرضي الله عنها، معزت ابو جميفه ظائمه، حفرت جار بن سمره عظام ،حفرت ام معبد رضي الله عنها،حفرت ابن عباس ﷺ، حضرت معرض بن معيقيب ظلفه، حضرت ابوالطفيل ظلفه، حفرت عداء بن خالد ﷺ، حضرت خریم بن فاتک ﷺ، حضرت حکیم بن حزام ﷺ، ہم بھی تواب حاصل کرنے کی غرض سے مختصر سااس میں ذکر کرتے ہیں پس ان سب حضرات نے روایت کی کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وملم كارنگ مبارك جمكتاموا قعاآب صلى الله عليه وسلم كى تيلى نهايت سيادتقي برى برى آئىسى تھيں آئىموں مى سرخ دورے تصمر كانين آپ سلى الله عليه وسلم كي دراز تخيس دونوں ابروؤں كے درميان قدرے كشاد كي تقى اورابروخمارتھی۔ بنی مبارک بلندتھی۔ دعمان مبارک میں کچھ ریخیں تھیں (لینی بالکل او پر تلے ج ھے ہوئے نہ تھے) چر ہ مبازک کول تھا جیسے جا مر كالكزا\_ريش مبارك مخنجان تقي كه سينه مبارك كوجروين تقي شكم اورسينه بموار تھا سینہ چوڑا تھا دونوں شانے کلاں تتھے۔استخواں بھاری تنمیں۔ دونوں کلائیاں اور ہاز واوراسفل بدن ( ساق وغیرہ ) مجرے ہوئے تھے۔ دونوں کف دست اور قدم کشادہ تھے۔ سینہ سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ قد ممارک میانہ تھا نہ تو بہت زیادہ دراز اور نہ بہت کوتاہ کہ اعضاء ا یک دوسرے میں دھنے ہوئے ہوں۔اور رفتار میں کوئی آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ندرہ سکتا تھا۔ (لیعنی رفار میں ایک کونہ سرعت تھی مگر ہے تكلف) آ ي صلى الله عليه وسلم كا قامت قدر ردرازي كي طرف نسبت كيا جاتا تما ( يعنى طويل تو نه شيخ مُر ديكينه مين قد او نجامعلوم موتا تما) بال قدرے بل دار تے جب سنتے میں دان مبارک ظاہر ہوتے تو جسے برق کی روتی نمودار ہوتی ہے اور جیسے اولے بارش کے ہوتے ہیں جب آپ صلی الله علیه دملم کلام فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے ﷺ سے ایک نورسا نكلتا معلوم بوتا تفاكر دن نهايت خوبصورت تقى \_ چيره مبارك پيولا بوانه تفا

اور نه بالکل کول تھا ( بلکہ ہائل بندو ہرتھا ) بدن گٹھا ہواا در کوشت بلگا چھاپور دوسری روایتوں میں ہے کہ آ تکھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی جوڑ بند کلاں تھے جب یاؤں زمین برر کھتے تو لیرا یاؤں رکھتے تھے۔ تکوے میں زیادہ گڑھانہ تھا۔ بیتمام کتاب شفاء کے مضمون کا خلاصہ ہے اور تر ندی نے اہے شائل می حضرت الس فی است روایت کیاہے کہ ہمارے صبیب سلی الله عليه وملم كے دونوں كف وست اور دونوں قدم ير كوشت تھے۔ سر مبارك كلان تعا- جوژى بثريال برى تغيين نه تو بهت طويل القامت تصاور نہ کوتاہ قامت تھے کہ بدن کا کوشت ایک دوسرے میں دھنسا ہوا ہوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ میارک میں ایک کونا کولائی تھی رنگ کورا تھا اس میں سرخی دکتی تھی ۔ ساہ آ تکھیں تھیں مو گان درازتھیں ۔ شانے کی مڈیاں اورشانے بوے بوے تھے۔ بدن مبارک بےموتھا ( بعنی بدن پر بال نہ تھالیتہ ) سینہ سے ناف تک مالوں کی ماریک دھاری تھی جب کسی ( كروث كى) طرف (كى چز)كود يكناجات تو پورا پركرد يكفترآب صلی الله علیه وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی اور آپ صلی الله عليه وملم خاتم النبيين تضاور معرت جابرين سمره هظفه كي روايت مين ہے كرآ ب ملى الله عليه وسلم كا دبن مبارك (اعتدال كے ساتھ ) فراخ تھا الرابول كانوشت ملكاتفا آتكهول مين مرخ دورے تنے جب آپ سلى الله عليه دسلمي كطرف نظر كروتو يوت مجموك آب صلى الله عليه وسلم كي المخصول مين سرمه براب حالاتك سرمه بران موتا تعااور حفرت ابواطفيل ليعي عظية ني كها بي كرة بي صلى الله عليه وللم كور بي من ما ندقد تع حضرت الس عظام بدوايت بي كدآب سكى الله عليه وللم ميانه قامت خوش اندام كندى رنگ تھے۔موئے سردراز تھے بُن کوش تک۔آپ سلی الله عليه وسلم برايک سرخ (دھاری دار) جوڑا تھا اور شائل ترندی میں حضرت انس عظامے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم ندبہت دراز تنے اور نہ کوتا ہ قامت تھے اور نہ ہالکل کورے بھبوکا تھے اور نہ سانو لے تھے اور موئے ممارک آپ سلی الله علیه وسلم کے نہ ہالکل خمرار تتے اور نہ ہالکل سید ھے ( بلکہ کچھ بلدار تھے )اللہ تعالی نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوچالیس برس کے ختم پر ہی بنایا پھر مکہ میں وس برس مقیم رہے اور حضرت این عیاس نظاف کے قول پر تیرہ برس رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی ( دس برس کی روایت میں کسر کوحساب میں نہیں لیا پس دونوں روایت مطابق ہیں )اور مدینه میں دیں سال رہے۔ پھر ساٹھ سال کی عمر میں اور ابن عماس عن عن يرتب عدال يعرب الله تعالى ن آب لى الله عليه وملم كو وفات دی اورا مام بخاریؒ نے فر مایا کیزیسٹھ سال کی روایتیں زیادہ ہیں اور الله عليه و ملم كوپيدتراً يا تو حفزت أس عظائى والده شيش لا كرا ب من الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه و ملم نه الله و مله و م

اورا آم بخاری نے تاریخ کیر می حضرت جابر عظیف نے ذکر کیا ہے کررسول الله ملی الله علیہ ملم جس راست کے درتے اور کوئی حش آپ سلی الله علیہ دکم کی حال میں جاتا تو وہ خوجہو سے پیچان لیزا۔ کہآ پ اس رستہ خوجہولگائے ہوئے (خود آپ ملی الله علیہ پر کم کے بدن مبارک میں) تھی۔ حضرت آ من آپ ملی اللہ علیہ دکم کی واللہ واتی جس کہ بیٹ نے آپ کو پاک صاف جنا کرکوئی آپ کوئی ہوئی تھی کر بدون وضو سے ہوئے کہ اور جو ریہ کہ ایسا لیاتہ تھے (میشن کے لیے گئے تھے کم بدون وضو سے ہوئے کہ از چرد یہ کہ ایسا لیاتہ تھے (المین کے لیات کے گئے تھے کم بدون وضو سے ہوئے کہا اسکو کم کردہ نے اور (وجداس کی کی کہ ) آپ سونے میں صدے محفوظ تھے۔

#### توت بقر وبصيرت:

روایت به که حضور طی الند طید و سمع قال می سب پرتری رکتے تھے
رائے ہی سب سے افغال تھے۔ اور آپ می اللہ علیہ و کم ایک عرب می
بی ای طرح رو کیفتہ تھے جس طرح روقی می و کیفتہ تھے۔ جب اگر حضرت
عائشر رضی اللہ عنبا نے روایت کیا ہے دور سے ایسا ہی و کیفتہ تھے کہ جس
زو کیا ہے و کیفتہ تھے۔ اور آپ می اللہ علیہ و کم نے بیت المقدی کا رابدا و کیفتہ تھے کہ جس
طرح سانے ہے و کیفتہ تھے۔ اور آپ می اللہ علیہ و کا ایسا و کیفتہ تھے کہ جس
کوکا معظمے میں و کیفیا تھا۔ قریش کے ساخت اللہ علیہ و کم کے ایسا و کیفتہ میں اللہ علیہ و کم کے ایسا و کیفتہ کے اور آپ می اللہ علیہ و کم کے ایسا و کیفتہ کے اور آپ می اللہ علیہ و کم کے دینہ مورہ می
معراح کی جمع کو اتھا۔ اور جب آپ میلی اللہ علیہ و کملے نے دینہ مورہ می

#### توت بدنيه:

آپ ملی الندعایه دکم نے دکاند کو جائے نا الرز المذیبی بہت توی مشہور قائش میں گراویا۔ نہوں نے رسول الندھاید دسلم سے عرض کیا کہ جھوکو مشخص میں گراویئے : ایس السلام لے آون گا۔ آپ مسلی الندھایہ دسلم نے تمن بارشی میں گراویا۔ حضرت الوہر کر چھٹے فرائے ہیں کہ آپ میں الندعایہ ملم بہت تیز چلتے تنے کہ چھیے ذمین لیکی جاری ہو۔ ہم بری کاوشش کرتے تنے کہ آپ مسلی الندھایہ دسلم کے العض خصالتی : آپ مسلی الندھایہ دسلم کے العض خصالتی : آپ مسلی الندھایہ دسلم کے العض خصالتی :

باوجوداتن عمر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراور ریش مبارک میں سفید بال ہیں بھی نہ تھے اور مخفقین نے کہاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراور داڑھی میں سفید بال کل ستر و متھے۔اور حفرت جابر بن سمرونظ الله نے فرمایا کہ میں نے مہر نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ اور الجرا ہوا کوشت مثل میضاء کبوتر کے دیکھا اور حفرت سائب بن بزید الله سے روایت سے کہ وہ مثل چمیر کھٹ (مسیری) کی گھنڈی کے تھی اور عمر و بن اخطب نظاف انصاری سے روایت ب كر يه بال جع تني اورحفرت الوسعيد خدري فظاله سيروايت ب كه آب سلى الله عليه وملم كى كمرير الجرابوا كوشت كاليك مكزا تفااورايك روایت میں ہے کہ ش منھی کے تھی اس کے گرواگروٹل تھے جیسے ہے ہوتے بن \_ ( اوران روایات میں کچھتانی نہیں سب اوصاف کا جمع ہوناممکن ے ) حفرت براء ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بالوں والاسرخ جوڑا ( يُعَنى مخطط لنكى جادر ) يہنے ہوئے رسول الله صلى الله عليه وسلم في زياده حسین نہیں دیکھا ادر حضرت ابو ہر پر وہ ﷺ نے فر ماما کہ میں نے کسی کو رسول الله صلى الله عليه وتهلم ہے زیادہ حسین نہیں دیکھا کویا آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ میں آ فاب چل رہا ہے اور جب آ پ سلی اللہ علیہ وسلم بنتے تصور دیواروں برچک براتی تقی حضرت جابر دیا است الله صلى الله عليه وللم كا جره مبارك شل تلوارك (شفاف) تماانبول ني كها كنبيل بلكمش آ فآب اور ما بتاب كي مدور تفا ( تلوار كي تشيه ميس يكي تقي كەەردىنىس بوتى اور حضرت ام معبدر ضى الله عنهائے كہا كه آپ صلى الله عليه وسم دورے سب سے زیادہ جمیل اور بزدیک ہے سب سے زیادہ شیر س اور حسين معلوم موت تصاور حفرت على عظائه في فرمايات كدجوه آب ملى الله عليه وسلم كواول وہلہ میں دیکھاتھا مرعوب ہوجاتا تھااور جوفحض شناسائی کے ساتھ ملتا جلتا تھا آ ب سلی الله عليه وللم سے عبت كرتا تھا ميں نے آ ب صلى الله علیہ وسلم جبیہا (صاحب جمال وصاحب کمال) نیآ پے سلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے کی کود یکھااورنہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی کودیکھا۔

آ پ سلی الله علیه وسلم کاطیب و مطیب ہوناً
اور حضرت انس کے فی فایہ کے خربایا ہے کہ بی نے کوئی غیر اور کوئی مشک
اور کوئی (خوشبود ار) چیز رسول الله طلی الله علیه وسلم کی میک سے نیادہ
خوشبود ارتیبی دیمی اور آ پ طمی الله علیه وسلم کی سے مصافی فربات تو تمام
تمام دن اس محش کومصافی کی خوشبو آئی وہتی اور می کی بچر کے سر پر ہاتھ
در کودیت تو وہ خوشبو کے سب دومر سے لڑکوں میں بچانا جاتا اور آ پ ملی
الله علیہ و کم میں کے اور عزت اس میں کے گھر میں بچانا جاتا اور آ پ ملی
الله علیہ و کم میں کے تھا ور آ پ ملی

آ پ ملی الندعلیہ و کم کے لیے سجداورآ لہ و طہارت بنائی گل اورآ پ ملی الندعلیہ و کم کے لیے غیرت کوطال کیا گیا۔ اورآ پ ملی الندعلیہ و کم لیے شفاعت کبرٹی اور مقام کوور خاص کیا گیا۔ آ پ ملی الندعلیہ و کم تمام جن وانسان اور خلائق کی طرف بہوٹ ہوئے۔

كلام طعام ومنام وقعودو قيام:

آپ ملی الده علیه در کم سب دبائیں جانے تھے آپ ٹیریں کا اور اور خیاب اور اس کا اور اور کہا ہے۔ اس کی برای اور داخت کی اور داخت کی کو تھے کہ غیر شروری بات میں سکوت فربا تھی اور اس کے اس کے اور میں سکوت کی ساتھ کے اور میں کہ کا اور دیا ہے کہا کا وار دیا ہے کہا کا اور دیا ہے کہا کہ اور اور بیا ہوں۔ آپ ملی اللہ عالم کا طرح کھا کا ہوں اور بیا ہوں۔ آپ ملی اللہ علیہ علیہ کا دار کھا کا مات کے جہا کہا کا ہوں اور بیا ہوں۔ آپ ملی اللہ علیہ علیہ ہوں۔ اور بیا ہوں۔ آپ ملی اللہ علیہ کا دار کھی کا دیا ہوں اور بیا ہوں۔ آپ ملی اللہ علیہ کے اور کھی ہوں ہوں۔

بعض صفات ومكارم اخلا**ت**:

روایت ہے کہ آپ سلی الند علیہ والم کو چالیں مرودل کی قوت دی گئی
اور صفور ملی الند علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بھی کا وار اکول پر چار دن پر
افغ میں النہ علیہ وسلم ہے مروی ہے کہ بھی کا وار اکول پر چار دن پر
مانے عقیہ من کو کھڑے ہوئے تو ف ہے کا پنے گئے آپ سلی النہ علیہ منمی مالنہ علیہ وسلم سے خار دونیس اللہ عابد وائم اور ان الم اسٹن میں ) عطا کی گئی تھی۔
کو تمام خزات رونیس اللی عابد بار خالم اسٹن میں ) عطا کی گئی تھی۔
آپ سلی النہ علیہ وسلم کی زعد گی میں شریخ از اور نین اور تمام جزیرہ عرب اور
نواع شام عراق حج ہوئے تھے۔ آپ سلی النہ علیہ وسلم سے صفور میں مال
غیری موت تھے۔ آپ سلی النہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
نیزی موت تھے۔ آپ سلی النہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم الوں کوئی کردیا اور فریا کہ جمواد ہیا بات خوش نیس آئی کہ دیرے
لیک واصد مونا بن جادے اور مجرات میں میرے پاس اس میں سے ایک ورا میر دیا تھی۔

چنانچرائی وقت کمال خاوت کے سب آپ ملی الله علیه و کم مقروض رح بحقی کرآپ ملی الله علیه و کمل می روی وقت وفات فرمانی به ق آپ کی زره اللی وعوال کے افزاجات میں روی رکی ہوئی تھی۔ اور اکثر اوقات آپ موٹا کیر آ کمیل چاور پہنتے تھے اور اپنے اسحاب کو دیا کی عمدہ بیش قیت آب کی تقدیم فرماتے تھے۔ آپ ملی الله علیہ دکم کا فلق قرآن ان ملی اللہ علیہ وکلم جمن وقت پیدا ہوئے دونوں ہاتھ زیمن کی طرف کھلے ہوئے اور برآسان کے طرف افعائے ہوئے تھے۔

آپ صلی الله علیه دسلم کی عصمت: پنجرملی الله علیه دنم مایا که جب میں نے ہوش سنبالا تو جھے بنوں سے اورشع کوئی نے نفرے تھی۔ اور بھی کی امر جا المیت ( لیننی امرغیر مشروع) کا جھوکونیال تک نہیں آیا۔ مشروع) کا جھوکونیال تک نہیں آیا۔

تتمنه وصل-9

آ ف ملی الله علیه و ملم لوگول کے تکلیف دیے پرسب سے زیادہ صابر تے برائی کرنے والوں سے درگز رفر ماتے تھے۔جوبدسلو کی کرنا تھا آ ب سلی الله عليه وسلم اس يحسا تحسلوك فرمات تع \_آب سلى الله عليه وسلم كولوكول سے تکلیف مینیتی عرض کیا جاتا کہ آپ صلی الله علیه وسلم ان کے لیے بدوعا ليجيِّ الَّابِ ملى الله عليه وملم فرمات السير سالله ميري قوم كومدايت ليجيِّ ا كيونكدان كوخرنبين اورآب ملى الله عليه وسلم في اييخ باتھ سے كى كونبين مارا۔البت الله كى راه مى جهادكيا۔وه اور بات بي-آپ سلى الله عليه وللم ے جب کوئی چیز مانجی کی آپ ملی الله علیه وسلم في جمي الكارنيس فرمايا-ایک بارنوے ہزار درہم آئے ایک بوریے پر مکددیے گئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل سے عذر نہیں کیا یہاں تک سب ختم کر کے فارغ ہو عُ يرآب ملى الله عليه والم ك إلى أيك فنس آيا ورجم ما تكاآب ملى الشعليه وسلم ففراديا كرمير عاس كحم باقن سيس رباليكن تومير عام ے (ضرورت کی چز) خرید لے ہم اداکردیں مے حضرت عمر ظاف نے عرض كياكه جوجزآب ملى الله عليه وللم كاقدرت من نه موق تعالى ف آب صلى الله عليه وملم كواس كالمكف نبيل فرمايا مجرآب صلى الله عليه وملم اتى تكليف كون افعات بين احضور ملى الدعليه وملم كواس بات سے خوش مين مولى بحرايك محالى فظائف في عرض كياكه بارسول الندسلي الله عليه ونلم اخوب خرج سيجة اوركى كانديشه نه سيجة آب ملى الله عليه وملم مسكرائ اور چرو مبارك پر بشاشت معلوم موني آپ الكے دن كو كھا تھا كرنيس ركھتے تھے۔

دوس یعض اظاق جیل وطرز معاشرت: حضرت این مرفظی نے کہا ہے کہ ش نے رسول الله می الله علیہ وسلم ہے ہو مرکہ زبون بهادر مضوط و یکھانہ فیاض دیکھانہ دوس اظاق میں اچھادیکھا۔ ہم جنگ بدر کے دن حضرت ملی الله علیہ دہلم کی آڑشی پناہ لیے تھے۔ اور حضرت ایو سعید حفظی ہے دوایت ہے کہ آپ ملی الله علیہ و مکم شرم دحیا میں اس یحی بوھ کرتے ہیے کنواری لؤکی پردہ میں ہوتی ہے حضرت عاکش میں اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ شاپ میلی الله علیہ واللہ خت کوتے اور نہ باکلف سخت کو بنتے تھے اور نہ ظاف وقال ہا تمی کرنے والے تنے برائی کا موضی برائی ہے ذریح تھے بلکہ معاف فر مادیج تھے۔ ۲۵۸

علیہ و ملم کو فاقد بدنسبت او تکری کے زیادہ مجدب تھا۔ حالانکد اند تعالی کی ا آپ سلی اللہ علیہ و ملم کے واسطے تمام خزانے اور سلطنت عطاء فربائے تھے۔ فربایا کرتے تھے کہ جھے کو دنیا ہے کیا علاقہ میرے اولو العزم پنیمبر بھائیوں نے اس سے زیادہ خت حالت رم مبرکیا۔

خشیت ومجامره: نند علیه وسلم الند تعالی ہے بہت ڈی

آپ ملی الله علیه و کلم الله تعالی سے بہت و رح تھے۔ اور آپ ملی
الله علیه و کلم اس فقر رفعل نماز پڑھتے تھے کوقد م مبارک و م کر جاتے اور نماز
میں آپ ملی الله علیه و مکم کا سید مبارک میں بہتر یا کا مبا بوش ہوتا۔ آپ
صلی الله علیه و مکم بروقت فکر آخرت میں رہتے تھے۔

#### حسن وجمال:

حعرت الس عظائف سے دوایت ہے کداللہ تعالیٰ نے کی ٹی کو پیدائیں فربایا جوش آ واز اور شق رونہ وادر ہمارے منور سلی اللہ علیہ و ملم صورت وشکل اور آ واز شر مجی سب سے احس نتے ہے

تواضع و پا کیز گی:

# اعتدال رزيين:

حعرت این عباس من الله عند روایت ب که آپ سلی الله علیه وکم سونے نے آلی ہرآ کو میں تمین سمالی سرمہ وال لیتے تھے۔ اور آپ سلی اللہ علیہ وکم مغید کہر سے اور کر تد کو ہند کر تے تھے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آسٹین سم اس کت ہوئے تھیں۔ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ساہ سادہ جی موز سے بہتے ہیں ان پر وضو بھی سم کا لیا ہے۔ اور بالوں سے بھی رکھ لیتے تھے۔ اور آپ سلی انسلہ علیہ وکم کی انگاشوی میں لکھا تھا جی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وارجب بہتے ذاہتے الم کی انگاشوی میں لکھا تھا جی کوفت نکال دیتے اور جب بہتے ذاہتے اتھی میں بہتے۔ اس سے ہم راگائی خود سے نکالوہ آئی بہتے ہوئے تھے۔ می شملہ دونوں شانوں کے درمیان چھوڑتے تھے۔ می بے شماری باعد کے لیے اور آپ سلی اللہ علیہ وکم

حضرت عبداللد بن عمر رفظ الله عبدوايت ب كرآ ي صلى الله عليه وسلم حياك دنیہ ہے کی کی آئکھوں میں آئکھیں نہیں ڈالتے تھے۔ *حفرت علی طف* ے روایت ہے کہآ پ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کرول کے کشادہ بات کے می طبیعت کرم معاشرت می نہایت کریم تھے۔اورآ سملی الله عليه وسلم دعوت وبدرية قبول فرمات تتصاور مدري كابدل بعي فرمات تتصه مریض کی عمادت فرماتے تھے۔معذرت کرنے والے کاعذر قبول فرماتے تھے۔اینے اصحاب سے ابتداء مصافحہ کی فرماتے تھے اور اپنے اصحاب میں بھی یاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھتے تھے۔اور جوآ پ ملی اللہ علیہ وسلم کے باس آ تااس کی خاطر کرتے تھے اور کسی کی بات چ میں نہیں کا شخے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کرتھے۔ قیامت میں آ ب صلى الدعلية وللم سب ي سردار بول عيداول آ ب صلى الله عليه وللم ہی کی قبرشریف کی زمین شق ہوگی (اور باہرتشریف لاویں کے )اورسب ہے اول آب صلى الله عليه وسلم كي شفاعت قبول موكى - آب صلى الله عليه وسلم یاروں کی نیار بری فرائے تھاور محاجوں کے پاس بیٹھا کرتے تھاہے كيرول بن خود بيونداكاليا كرت تق اينا اورايي محر والول كا كام كرليا کرتے تھے اور خدمت گار کے ساتھ کھانا کھالیا کرتے اوراینا سودابازار سے خود لے آتے اور سب سے ردھ کرا حمان کرنے والے انساف کرنے والے اور پچ بولنے والے تھے جتی کے ابوجہل جوسب سے زیادہ وخمن تھاحضور صلی الله عليه وسلم م متعلق كها كرتا تها كرسب سے سيح بين بھى جھوٹ نہيں بولا۔

هرت خارجہ بن زید دی گائف سے دوارے ہے کہ حضور کی اللہ علیہ و کم اپنی کے سے اور نہاہت تو اس اور سادگی ہے کہ سے نیادہ یا وقال ہوتے ہے اور نہاہت تو اس اور سادگی ہے کہ ہم کی اس چیت نہاہت صاف ہول تھی۔ آپ سے اللہ علیہ دہ کم خی ہوت کی ہے۔ آپ کا استعمال فریا ہے تھے اور دور ووں کو کھی اس کا استعمال فریا ہے تھے اور دور ووں کو کھی اس کی ترخیب دیے تھے اور کھی صاف رکھنے کہ پنے دول کو چھوٹ نہیں مارتے تھے اور انگھیوں اور بڑیوں کے عنہاے دول کو چھوٹ میں مارتے تھے اور انگھیوں اور بڑیوں کے عنہاے دول ایس کی اللہ علیہ دکم کی اس کی مقال اللہ علیہ میں اللہ علیہ دلم کی اس کے مقرت هدر میں اللہ علیہ کہ کی اور انکھیوں کے حضرت هدر میں اللہ علیہ کی مقال میں کہا سر آلک کی اقا کمی کی آب سے میں اللہ علیہ کی کہا سر آلک کیا تھا کمی کی آب سے میں اللہ علیہ کم چوار ایک کیا تا مراح ہے جو مجودوں کے بان سے بنی ہول کہا ہے سے میں اللہ علیہ کم کے رہائے ہوگھی دول کے بان سے بنی ہول کہا ہول کی ہیا دارک پراس کا نشان پڑ جاتا۔

آ پ سلی الله علیه وسلم کاننگی معاش کواختیار کرنا: حفرت عائش مدیقه رفنی الله عنهاے روایت ہے کے صور ملی الله ساہ عمار بھی بائد منے تنے اور آپ معلی اللہ علیہ و کم نصف سال تک لگی باغد ہنے تنے اور اجازت اس سے پیچ کی دی ہے تحمہ میر فرمادیا کہ ذار کا کمٹنوں میں بھرچن تہیں لیکن شخنے سے نسکانا جا ہے۔

روایت ہے کہ جب آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو اپنی تینوں الگیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم اپنی تین الگیوں سے کھاتے تھے۔اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا جو کی روثی ہوتی تھی۔آپ صلى الله عليه وسلم في تبحى جوكى ميز بركها نالبيس كعايا وسترخوان يركعانا كعات تھے۔حفرت عائشمد يقدرضي الله عنها بدوايت ہے كمآ ب سلى الله عليه وسلم سر کہ ادر روغن زینون کوشیریں چیز کو اور شہد کو اور کدو کو پیند فر ماتے تھے۔ اورآ ب صلی الله علیه دسلم نے مرغ کا اور سرخاب کا اور بحری کا اور اونٹ کا اور گائے کا کوشت بھی کھایا ہے۔ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ترید کو یعنی شور بے میں وڑی ہوئی روٹی کو پیند فرماتے تھے۔ اور مرج مصالحہ بھی کھاتے تھے۔ اورآ پ سلی الله علیه و کلم نے نیم پختیز ما تازه اور خر ماختک اور چھندراور مجور اور تھی اور پنیر کا طبیدہ بھی کھایا ہے اور آ ب صلی الله علیہ وسلم کو کھر جن خوش معلوم ہوتی ہے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برکت کھانے کی اس میں ہے کہ کھانے ہے پہلے بھی ہاتھ دھوئے۔ادرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کڑی اور تربوز کے ساتھ خر مابھی کھاتے تھے۔اور فرماتے تھے کہ اس کی گری کاس کی سردی کے ساتھ تدراک ہوجاتا ہے۔ اور پانی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دہ پسند تھا جو کہ شیریں اور سرد ہو۔اور آپ خر مانز کر کے اس کا زلال اور دودھ یانی سب ایک ہی بالہ میں بیا کرتے تھے۔ وہ ککڑی کا موثا سابنا ہوا تھا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا یانی کھڑے موکرنوش فر مایا ہے اور یانی پینے میں تین مرتبہ سائس لیتے تھے۔ اور جب سوتے داہنا ہاتھ دائے دخمار کے نیچر کھتے تھے۔

وفات شريف:

حضرت الس عظیف سے روایت کے کہ آخری زیادت جو تھو کونسیب
ہوئی دواس طرح کہ آپ میں اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں ووشنہ کے
دن پر دو افعا کر دیکھا اس وقت میں نے آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کا چرو
مبارک دیکھا جیے قرآن مجید کا ورق صاف ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر
صد این کھیف نے ضفر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ملی اللہ علیہ
وسلم کا برسرایا ابنا منہ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے دولوں آ کھوں کے
درمیان رکھا اور ہا تھوں کوآپ کی کا انہوں پر رکھا۔ اور یہ الفاظ کے۔ ہائے
تی ہائے مفتی ہائے ملیل حضور ملی اللہ علیہ وکلم نے دوشنہ کے ون وفات
ہی اور شبہ چیا مشنبہ میں فن ہوئے۔

حضور صلى الله عليه وملم نے فرمايا كەمىرى آئىمىس سوجاتى بىل اورمىرادل

نہیں موتا سداست ان صالت میں اسر کرتا ہوں کہ میرارب جھوکھا ہا او میں استخداد آپ معلی اللہ علیہ دملم نے فریایا : کر بیش خوش طبیعی تو کرتا ہوں تکمراس میں مجی بات ہے کہتا ہوں آپ میلی اللہ علیہ دملم مسلمانوں سے ان کا دل خوش کرنے کے لیے بھی بھی خوش طبی مجھی فریایا کرتے تھے۔

حوں رہے گئے۔ ہی می حق جی کا حرایا کرتے ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ الم اضار الدینے اور خاتم الرسٹنی ارسٹنی انعین شے اور حضرت عیسی انقلاق ارکام نے بعد بیش آپ ملی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کریں گے۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عوارض بشریت کا ظہور اور اس کی حکمت:

آپ صلی الله علیه وسلم کوبھی مثل دوسرے انسانوں کے شدا کد جھیلنے کا ا تفاق ہوا ہے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواب بہت زیادہ ہو۔اور درجات بلند ہوں۔ پس آ پ سلی اللہ علیہ وسلم بھی بیار ہوئے اور در دوغیرہ کی شکایت بھی ہوئی۔اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوگری سردی کا بھی اثر ہوا اور بحوك يهاس بھى گلى \_اور آ ب صلى الله عليه وسلم كومو تع يرغصها ورانتباض بھی ہوا۔اورآ پ ملی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری بھی ہوئی۔اورسواری ہر ہے گر كرآ پ ملى الله عليه وسلم كوخراش بعي ہوگئ ۔ اور جنگ احد كے دن كفار كے ہاتھ سے آ پ سلی الله علیه وسلم کے چرہ اور سرمبارک میں زخم بھی ہوا۔اور کفارطا نف نے آپ ملی الله علیه وسلم کے قدم مبارک کوخون آلود بھی کیا اورآ ب ملى الله عليه وسلم كوز برمجى كطايا كيا - اورآ ب ملى الله عليه وسلم ير جادو بھی کیا گیا۔ اور آپ ملی الله علیہ وسلم نے دوابھی کی۔ بیچینے بھی لگائے اورجمار پھونک كابھى استعال كيا۔ اور اپنا وقت بوراكر كے عالم بالا مل تشريف لے محة اورآ پ سلى الله عليه وسلم كوالله تعالى نے بهت موقعوں پر وشمنوں تی و بلاک کرنے کی تدبیر کرنے سے بھی بھایا۔ اورسب اس وجد الدعلية واكتظيف ومصيبت من آب للاعلية وسلم كل امتكي تىلى كاسېب موكەسىدالانىياء كۇبھى تۇلىف ئېنى سىقۇ بىم كىياچىز بېن -

آپ صلی الله علیه وسلم کی روح پر ان عوارض کا اثر نه ہونا

یہ حوارض جو ذکر ہوئے صرف آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بدن شریف پر ہویہ انسانیت کے ظاہری ہوتے تنے رہا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک سو وہ تعلق بالٹلق ہے منزہ و مقدس اور مشاہدہ حق میں مشخول تھا کیونکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہرآن ہر کھا اللہ تعالیٰ عی کے ۔۔ ساتھ اللہ تعالیٰ عی کے واسطے اللہ تعالیٰ عی عمی مستقرق اور اللہ تعالیٰ عی معجزات

اگرنظر تھے ہے کام لیا جادت آب صلی الند علیہ دسم کے بخوات کا 
شارٹیس ہوسکا۔ جیبا کہ بر رکوں نے گریز رایا ہے کہ آپ میں الند علیہ سلم 
کے بخوات بے حدید ہیں کین محصا برایک کا م نہیں ہے۔ اسپیہ اس سے 
قطع نظر کر کے ان ہی خوارق پر اکتفا کیا جادے بونظر خلا ہو مالی میں مجل 
خارق ہیں۔ وہ مجل دی برارہ ہے کم نہیں۔ جس کا قرآن مجید ہے چہ چہا 
ہوائی اپنے علم کے کلیے ہیں۔ وہ بقول محمد ہیں تمین بزار ہیں۔ جن میں 
موافق اپنے علم کے کلیے ہیں۔ وہ بقول محمد ہیں تمین بزار ہیں۔ جن میں 
موافق اپنے علم کے کلیے ہیں۔ وہ بقول محمد ہیں تمین بزار ہیں۔ جن میں 
ایک بزار بخو سے مام بیولی رہے والدی ہے۔

کے ہیں۔ اور تمین ہو ہے اندا لکام آم نین میں نمر کور ہیں۔ آو اس حباب سہو۔ یا 
عربی نہ جانے دالوں کی مجھرش منہ آ و سے آگر کیا الکام آمین کا تان دیکھیا 
کانی دور جب تقویت ایمان ہے۔
کانی دور جب تقویت ایمان ہے۔

چند معجزات:

ا قرآن مجید باعتبارا بی بلاغت کے۔

۲ ـ وه تجرین جوآب ملی الله علیه وسلم نے قبل وقوع بیان فرما کس حضرت مذیفہ منطقات روایت ہے کہ جناب رسول الله طلی الله علیه وسلم نے ایک وهظ عمل جنتے امور قیام قیامت تک ہونے والے تنے بیان فرماے جس نے یاورکھایا در سے اورکھول کے جوہول گئے۔ فرماے جس نے یاورکھایا در سے اورکھول کے جوہول گئے۔

۳ اس بن ما الکستی نے دوارت ہے کہ جناب رسول الله ملی الله علی الله عبد الرحق بن و الله علی الله عبد الرحق بن رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و الله علی و الله علی الله علی و الله علی الله علی و الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و الله علی الله علی و الله علی الله علی و الله علی الله علی و الله علی و الله علی و الله علی و الله علی الله علی الله و الله الله علی الله علی

۳ د حفرت این عماس رض الله عند سے رواحت ہے کردوز بدرایک هنم مسلمانوں میں سے یعجے ایک فنس کے شرکوں میں سے دوڑتا تھا۔ کہ ناگاہ اس نے ایک کوڑے بارنے کیآ واز کی اورائیک موار کی کراس نے کہا بڑھا سے جزوم امولیار کی اسے کردو مشرک آگاس کے جت پڑا ہے اور ناک اس کی ٹوٹ کی ہے اور موزف میسٹ کیا ہے کوڑے کی بارسے ہیں۔

ک معیت میں تھے۔ آپ میں اللہ علیہ مکم کا کھانا پیٹا 'حرکت' سکون' بولنا پیا لنا' خاموش رہنا' سب اللہ تعالیٰ کے داسطے اور اللہ تعالیٰ کے تھم ہے تھا چیا نچرارشاد خداوندی ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نقسانی خواہش سے کچوئیس بولئے ہیں سوحی ہی ہے جو آپ میں اللہ علیہ وسلم پر تا ان واسحاب پر جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ میں اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل واسحاب پر والے کو شنہ والے کو اور یا دکرنے والے کو اور کی کے ماسئے تقل کرنے والے کو شنہ والے کو اور یا دکرنے والے کو اور کی کے ماسئے تقل کرنے والے کو بیٹنے والے کو اور یا دکرنے والے کو اور کی کے ماسئے تقل کرنے

> رنگیری کیجئے میرے نی! کشکش میں تم ہی ہو میرے می جز تمہارے ہے کہاں میری بناہ نوج کلفت مجھ یہ آ غالب ہوئی ابن عبداللہ! زمانہ ہے خلاف اے م مولا خبر کیجئے میری کچھ عمل ہے اور نہ طاعت میرے ماں ہے گر دل میں مجت آپ کی میں ہون بس اور آپ کا دیار رسول ابرغم گیرے نہ پھر مجھ کو مجھ خواب میں جمرہ رکھا دیجئے مجھے اور میرے میوں کو کر دیجئے خفی در گزر کرنا خطا و عیب سے ب سے برہ کر ہے بہ خملت آپ کی ب خلائق کے لیے رحت میں آپ خاص کر جو ہیں گنہگار و غوی کاش ہو جاتا مدینہ کی میں خاک نعل بوی ہوتی کانی آپ کی آپ ہر ہوں رحمتیں بے انتا حفرت حق کی طرف سے دائی جقدر دنیا ہیں ریت اور سانس اور بھی ہے جس قدر روئدگی اور تمہاری آل پر اصحاب پر

حضور ملی الله علیه دسلم نے فر مایا جمال آو دائے ہاتھ سے کھانا ڈیٹھ سے گا۔ اس کا الیاسی حال ہوگیا کہ داہنا ہاتھ اس کا کام سے جاتا رہا مند تک نہیں بیٹھ سکتا تھا۔

ا۔ جابر رفظی ہے دوایت ہے کہ ہم آنخفرت ملی اللہ علیہ وہلم کیاتھ سنر میں سے آیک گاؤں میں پنچے وہاں کے لوگوں نے فرض کیا کہ ایک عورت پرجمن عاش ہوگیا ہے ترب ہے کہ تورت ہاک ہوجائے۔نہ کمائی ہے نہ بچی ہے۔ضفور ملی اللہ علیہ وہلم نے اسے بلا لرقم بالی کراہے جن تو جاتیا ہے کہ میں کون ہوں؟ مجد رسول خدا ہوں اس مورت کو چھوڑ دے اور چلاجا آپ ملی اللہ علیہ دلم کے فریاتے ہی وہ حورت ہوشیار ہوگئ اور پردہ کرایا اور مردول ہے تر یائے گی اور الکی تعربت ہوگئی۔

اا۔ حضرت ابوابوب انساری ﷺ سے روایت ہے کہ ان کی ایک بخاری مل چھوارے جم ہے کہ ان کی ایک بخاری مل چھوارے جم ہے کا لک بخاری مل چھوارے جم ہے کا لک کرنے جاتی آئریں میں ہے لگا لک کا بات ہے کہ بات کہ بات کہ اللہ طالہ اللہ طالہ وکم کے حضور میں کہ بات کہ اللہ طالہ اللہ طالہ وکم کے حضور جم کہ کہا ہوں کہ رسول اللہ طلی اللہ طلبہ وکم کے بات نے پہلے کو بات ہو کہ بات کے کہا ہوں کہ رسول اللہ طلبہ وکم کے اب نہ آئری کی چھوڈ دیا۔ حضور مطلی اللہ طلبہ وکم کی اس فی جھوہ ہے وہ مسلمان شرقی حضور ملی اللہ طلبہ وکم کی ایک سے کرفارہ وگئے۔

الاسمارے نئے کے دو کلؤے ہونا ور معراج عمل آسانوں کو ملے کی بہت بڑے بھوٹ کو لکے کی بہت بڑے دیگوں کو ملے کی بہت بڑے دیگوں۔

الاحتراب الديم منظفت والبات بي كامؤ الجرت شام واقد في المال المستحدة المال المستحدة المال المستحدة المال المستحدة المستحدة المستحد المستحدة المستحد المستحدة المستحد

10- جابر رض الله عندے روایت ہے کہ معدید شی لوگ بیاہے موے سب لوگوں نے صفور ملی اللہ علیہ رملم سے عرض کیا کہ ہمارے لکٹر شمن نہینے کو پانی ہے نہ دوضو کے لیے پانی ہے ( کیؤنکہ معدیدے کئو میں شمی بھید قلت پانی کے ایک قعر و ندرہا تھا الکٹر والوں نے سب میٹی کیا تھا) جگہ بزودگی ہے وہ فحض مسلمان انصاری قعا۔ حضرت معلی اللہ علیہ وہلم کے حضور بھی انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا آپ معلی اللہ علیہ علم نے فریا ہم کے کہتے ہو بیآ سان سرد مل کا فرشو قعا بتر وہ فرشتہ کے گھوڑ سے کا مام اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ علیہ دسلم کی عدد کے لیے اکم عموز وات شمیر فرشتوں کو بیجا۔ چنا نے بدر میں احد شمیر میں فرشتوں نے عدد کی۔ ۵۔ تمار بن یا سر خطائی ہے دوایت ہے کہ حضرت میں عرف کے جرائیل کو جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ ویک عدمت شمیر عرف کی کہ بچے جرائیل کو

اَشْهَدُ أَنْ لَالِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَالْفَهُدُ أَنْ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ مُسْرَّت تَتَى عددنا مواآ تَحْسَرت على الشعليد علم عالى فدمت مُس آيا اورا پي مال يم ملمان مونے كي فررى حضور ملى الله عليه علم الله يجالات عدروایت ہے كہ جناب رمول الله على الله عليه وملم في حظله عظيد كريم اتحدر كما اوران كرتم من وعات يم كس كى سوييمال مود عميا كم كما آدى كم منه من ورم موناكى بمرى كے عمل مى ورم مونا وه حضرت حظلہ عظيف كر سے مجونا تو محت موجائى۔

مال نے نہا کراور کیڑے ایک کردرواز ہ کھولا اور کہااے ابو ہریرہ!

۸۔ روایت ہے کہ حبیب دی کے باپ کی آ تھوں میں پہلی پر گئی تھی اور ہالکل اند ھے ہوئے حضور ملی الشعلیہ دہلم نے ان کی آ تکو پروم کیا ای وقت ان کی آ تکسیس آ تھی ہو کئیں راوی کہتا ہے کہ آئیس آئی برس کی ہم میں ہوئی بھی ڈورزڈالے دیکھا۔

9 روایت ب کرایگ فخص الف با تھے کا اکا تا تقاصو صلی اللہ علیہ کلم نے فرمایا کہ دائے ہاتھ سے کھانا کھا اس نے بیا کی سے اٹار کیا۔ پس حضور ملی الله علیه و تلم نے اپنے لوئے میں جس میں تھوڈ اپائی وضوکا بچا ہوا تھا ہاتھ مبارک ڈالا۔ پائی آپ سلی اللہ علیہ دحم کی الگیوں سے جوش مارنے لگا۔ موہم آو میوں نے پائی بیا اور وضو کیا حضرت جابر مظافحہ سے پوچھا کیا تم سب کننے آ دی تھے انہوں نے کہا کہ آگرا کی لاکھا وی ہوتے تو کفایت کر جا تا (مینی ہوتھ) محرام پیدر دموا دی تھے

۱۷۔ هرت جا بر عظافت روای بے کہ الهوں نے جناب رسول الد علی الد شکل اللہ علیہ کری کا پچرف کی کیا اور تمن سر سے الد کا پچرف کی کیا اور تمن سر سے الد کا پچرف کی کیا اور تمن سر سے الد کا کہ کہ وقت کی کیا اور تمن سر کے اللہ علیہ دسم کی لئے ہوں کہ جو اللہ علیہ دسم کی اللہ علیہ دسم کے دسم کا اللہ علیہ دسم کے دی اتا والی میں ۔ معرف کی اللہ علیہ دسم نے فرایا ایک پکانے والی میں۔ معرف کی اللہ علیہ دسم نے فرایا ایک کیا ہے والی کہ میں۔ معرف کی کہا تھی ہے کہ سے تا تا دو کہ میں۔ حضوالی کہ سمجھ دس نے کھایا ہے داور اللہ علی کہ سمجھ دس نے کھایا ہے دو منحرق میں ہوا۔

ا۔ ای خودہ خدق میں اللہ تعالی نے کفار پر جوائی ہوا خشری جیں۔ کرخوب کڑا کے کا جاڑا پڑا۔ اور ہوائے ان کی جمادی اور ہاتھ یا سان کی جمادی اور ہاتھ یا سان کی المجادی اور ہاتھ یا سان کی المحاؤ دیں۔ کہ خیصان کے گر پڑے اور محدوث السف دیں اور محدوث میں المرائے کے لئکر میں وعد تجادیا۔ اس وقت حضور میل اللہ اس میں کڑنے کے لئکر میں وعد تجادیا۔ اس وقت حضور میل اللہ علیہ محلم نے حضرت صدیقہ حظامی کا محدوث حدید حظام کے جماد و محمد کے اور محمد میں کہ میں کہ دیا ہے۔ اس محلق مردی معلق مردی معلق مردی معلق مردی معلق مردی معلق میں ہوئی۔ کہ ایک ایسان آخل کے لیے جمال آخل کے ایک میں معلق مردی معلوں۔

ار ماند پہاڈوں کے ہرطرف ہے گھر آیا۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم جنہ ہے۔

ار ماند پہل پانے کر دلٹن مبادک پرسے قطرات ہا دائی گرنے گئے۔

موال دن سے دوسرے جو یک پانی برسا کچر جو کے دن ای محض نے

گٹرے ہو کر عرض کیا کہ رکانات گر پڑے بال ڈوب گیا آپ دعافر مائے

اکہ بارش تم جائے۔ آپ ملی اللہ علیہ دسم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی

اد مورھ ایر کی طرف اشارہ کیا و ہی کھل گیا۔

9 اردایت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک فخص کے پاس اسلام لانے کے لیے کی کو پیجا اس فخص نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی اور حق تعالیٰ کی شان جس گھتا خانہ کی کیے اس پر فورا بھی گری اور اس کی کورین کی اثر ادی

\* مارحترت می منظان بردایت به کدیش آنخفرت می انشطیه وسلم کے ساتھ مکدیش تا آپ میلی الله طید وسلم بحض اطراف مکدی طرف نظریش می آپ میلی الله طید وسلم کے ساتھ چلا سوج پہاڈیا ورخت سامنے آنادہ یوں کہتا السلام طیک یارسول الله ر

الا حضرت جابر هظیفت روایت به که آخضرت ملی الله علیه و ملم خطب کا تقات کیدگا لیت خطب کا تقات کیدگا لیت شخص برین کم بیات کا تقات کیدگا لیت سخ جب مبرین کم یات آخضرت ملی الله علیه و ملم نے مبرین خطبہ بر حفا مشروع کیا ۔ یک اور کے دولے کا کہا کہ بیت جارے اور ستون کو قریب تھا کہ بیت جارے اور ستون کو ایک بدائی جارے بدن مبارک سے جنالیا مودہ متون تھیاں کینے کا جن طرح وواد کا جود نے جب کرایا جاتا ہے تھیاں لیت کا جن طرح وواد کا جود نے جب کرایا جاتا ہے تھیاں لیت کا جن الاستان کے تھی کہا ہے۔ جبکیاں لیت ایک سے کا کا حکم کھی کھیا۔

۲۳ حضرت جار رفظ الله الله الله مل الله على الله على الله على الله عليه والميت الله على الله على الله عليه والم

نى التوبه آپ ملى الله عليه وسلم كي شريت من بخشش كمنا مون عليه ليّـ توبها بن شرائط سے کافی ہے۔ نى الملحمد قال كے نى كوئلمآب كى شريعت ميں جباد شروع موار ني الرحمة: آپ ملى الله عليه وسلم كارحمة للعالمين مونا ظاہر ہے۔ فاتح آ ب صلى الله عليه وسلم كي بدولت بدايت موئي كفار برفتح موئي جنت كے دروازے آب سلى الله عليه ولم كى اتباع سے كشادہ بول مے۔ امین معنی ظاہر ہیں۔ شاہد: قیامت میں آ پ ملی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے شاہد ہوں گے

مبشروبثير بمسلمانو ل وخوش خرى دينے والے۔

نذير: كفاركوعذاب يے ڈرانے والے۔ قاسم فيوض اوراموال كتقسيم كرنے والے\_

ضحک و قمال الل ایمان سے منتے ہو لئے والے کفارسے قمال کرنے والے۔ عبدالله:معنى ظاهر بن\_

> مراج منیر: ہدایت کے چراغ روثن۔ سیدولد آدم: سب نی آدم کے سروار۔

صاحب اوام الحد: قيامت من آب ملى الله عليد الم كراته من نشان موكا اورساس كے تلے ہوں مے۔

صاحب مقام: مقام شفاعت بین آپ سلی الله علیه وسلم کمڑے کئے جاویں گے۔

صادق: کچی خبردیے والے۔ مصدوق: آپ سلی الله علیه و ملم کوسب خبرین وی سے مجی ملتی ہیں۔

رؤف رجیم: دونوں کے معنی مہربان اور بہت مہربان ہیں بعض علماء نے دوسوسے زائداور بعض نے ایک ہزارتک لکھے ہیں۔

يا رب صل وسلم دائماً بداً

آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بعض خصائص (۱) سب سے پہلے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پیدا ہونا۔

(٢)سب سے بہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونبوت عطاء ہونا۔

(٣) يوم بيناق مي سب سے اول الست بر كم كے جواب ميں آ ب

صلى الله عليه وسلم كابلى فر مانا\_ (٧) آب صلى الله عليه وسلم كانام مبارك

جاتااس پر دوڑ تا اور کاٹنے کے لیے جھیٹتا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اوروه آياس ني آب سلى الله عليه وملم كسامن حده كميا آب سلى الله عليه وملم نے اس کی مبارناک میں ڈال دی اور فر ملا جنٹنی چیزیں آسان وزمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں رسول خدا ہوں سوانا فرمان جن وانس کے۔

۲۷ حضرت سفینه دی است روایت بی که ش در یا سے شور می تماجهاز نُوتُ كَيامِ الكِ تخة بريدُ ما بيتم بيتراك جنكل مِن كَنْ كياد مان مجهاك شرطاادرمرى طرف آيام نكهاكم من جناب رسول الدسلى الدعليدوللم

كا آزاد كرده غلام بول وه شيرميري طرف بزه آيا ادراينا كندهامير بدن میں ادا پرمیرے ماتھ چلا یہاں تک کہ مجھے داستہ پر کھڑا کردیا۔

٢٥ حضرت الو مريره ه الله الله عليه وايت ب كمآب صلى الله عليه وسلم نے ایک دودھ کا برتن گھریں پایا حکم دیا اصحاب صفہ کو بلا لو یہ بھوکے تھے

میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ عی کودے دیئے تو میں خوب سیر ہوکر پیٹا بعداس کے میں نے سب کو بلالیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ

انہیں سب کو دودھ ملاؤ میں نے ملانا شروع کیا۔ یمال تک کرسب نے

خوب پید بحر کر پیا۔ پھر مجھ سے کہاتم ہو۔ میں نے پیاآ پ سلی اللہ علیہ

وسلم نے فر مایا اور بیواور بیو بیں بیتاجاتا تھا یہاں تک کدیں نے قتم کھا کر کہا كداب پيٺ ميں جگنبيں - پھر باقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيا

زمن سے آسان تک آپ کی معجز نمائی تھی

کیا حق القر جس دم یہ شان انبیائی تھی يارب صل وسلم دائما أبداً

على حبيبك من زانت به العصر

آپ سلی الله علیه وسلم کے بعض الهائے شریفہ

محمہ: بیآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کاعلم یعنی خاص نام ہے۔ احر عيلي القيين في المان المعارب دي-

متوكل معنى ظاہر ہیں

ماحی آ ب ملی الله علیه وسلم کی برکت سے الله تعالی نے تفر کومٹایا۔ حاشر تیامت میں آ پ سلی الله علیه دسلم سب سے پہلے محشور ہو تگے عاقب بعنى سب ابنياء عليهم السلام كے عقب ميں اور اخير

میں آشریف لائے

مقى اس كے بھى يى معنى ہيں:

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماکولات ومشروبات ومركوبات وغيره

الله : بعن سرمدساه اصغبانی حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که تم سرمہ کواستعمال میں رکھووہ لگاہ کو تیز کرتا ہےاور بال جماتا ہے آ ب سلی الله عليه وسلم كي عادت شريف تقي كه دونو سآ تكمول بيس تين تين سلا كي او رجمي دائي من تين اور بائيس من دولگانے كاتنى \_

ترنج:ارشادفر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كه جوسلمان قرآن مجيد برهتا ہاں کی مثال ترنح کی ہے کہ مزد بھی یا کیزہ اور خوشبو بھی یا کیزہ۔ تربوز کوآ ب ملی الله علیه وسم خر ما تازه کے ساتھ کھار ہے تتے اور فرائے سے کماس کی گری اس کی سردی کی دافع اور صلح ہے۔ خرما وسبز ارشادفر مایا که خرماه مبزخرماه خشک سے کھایا کرو۔ خرمانیم پختہ بھی آ پ ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیاہ۔

بیاز بھی آ ب ملی الله عابدوسلم نے کھائی ہے اور فر مایا ہے کہ جوکوئی پیازلہن کھاوے تو اس کو یکا کر بد بود در کردے خام بیاز کھانے والے کو سجد من آنے ہے مع فرمایا ہے۔

خر ما خنگ: آب صلى الله عليه وسلم في اس كى تعريف فر مائى ہے كه جو صح کوسات تمر کھائے اس روز اس کو جادواور کوئی ضرر اثر نہ کرے اور فر ہایا جس گھر میں تمریعنی چھوار ہے ہیں اس کے رہنے والے بھوکے ہیں۔اور بكثرت كعاتے تنے مسكدے بحى روثى سے بھی تنها بحی۔

برف آپ ملی الدعلیه وسلم نے دعافر مالی کا ساللہ محکومیرے کناموں ے وال یا فی اور برف اوراد لے سے اس سے برف کی تعریف لگتی ہے۔ لہن اس کامیان پیاز کے ساتھ گزر چکا۔

ٹرید: بعنی کوشت کے شور بے میں روٹی ٹوٹی ہوئی دوسرے کھانوں پر اس کی نعیات فرمائی ہے۔

پیر سنر میں آ پ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لایا حمیا آ پ صلی الله عليه وملم نے جا تو متكوا يا اوربسم الله يز هكراس كاكلزا كا ثار

مهندى آپملى الله عليه وسلم كوئى ميسى لكتى يا كائنا لك ما تا تو آ ب ملی الله علیه وسلم اس برمهندی رکودیت -

كلونى آب ملى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا كه كلونى كا استعال كيا كروكداس شر الموائ موت كسب يجاريون س شفاء ب\_ رائی: آپ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که دو چیز وں میں کس قدر

شفاء برائي شادرابلوه ش

عرش رِلكعاجانا\_(4) خلق عالم ے آپ ملی الله علیه وسلم کا مقصود ہونا۔ (٧) بېلىسب كتابون يى آپ كى اندعلى و كلى ك بشارت و فضيلت بونا\_ (٤) حفرت آدم الطيغ اور حفرت لوح الطيغ حفرت ابراهيم الظیعظ کوآ پ صلی الله علیه وسلم کے بر کات حاصل ہونا (۸)مہر نبوت کا درمیان شانوں کے ہونا۔ (۹) معراج ادراس میں عائب ملکوت و جنت و نار بِمطلع مونا\_(١٠) حق تعالى كود كِينا\_(١١) كِيانت كامتقطع مونا\_

(۱۲) اذان و اقامت میں نام مبارک ہونا۔(۱۳) ایس کتاب قرآن مجيدعطا ہونا جو ہرطرح سے معجزہ بے لفظا بھی معنی بھی تغیر سے محفوظ رہے میں ہمی یا دہونے میں ہمی۔ (۱۴) صدقہ کاحرام ہونا۔

(۱۵) نیند سے دضو کا واجب نہ ہوتا۔ (۱۲) از واج مطبرات کا امت بر بمیشہ کے لئے حرام ہو گا (۱۷) آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سے بھی نسب اولاد کا ثابت ہونا۔ (۱۸) آ کے پیچھے سے برابر ہونا۔

(١٩) دور دورتك آپ صلى الله عليه وملم كارعب پينجنا ــ (٢٠) آپ ملى الله عليه وملم كوجوامع الكلم عطاء مونا (٢١) تمام خلائق كانبي مونا\_

(۲۲) آپ ملی الله علیه دسلم پرنبوت کاختم ہونا

(۲۳) آپ صلی الله عليه وسلم کي امت کاسب سے زباده مونا۔

(۲۴)سب مخلوق ہے آ پ سلی اللہ علیہ دسلم کا افضل ہونا۔

(٢٥)غنائم كاحلال بونا (٢٧) تمام زيين يرنماز كاجائز بونا\_

(۲۷) تیم کاحکم (۲۸)اذان دا قامت کامقرر ہونا۔

(۲۹) نماز می مفیں جیسے فرشتوں کی مفیں ہوتی ہیں ہوتا۔

(۳۰) جعہ کا ہوتا اوراس میں خاص عمادت وساعت احابت کے لئے مقررہونا۔(۳۱)روزہ کے لئے سحری کی اجازت۔

(٣٢) رمضان مي شب قدر \_(٣٣) ايك نيكي كاادني درجه در حصراو

رزیاده بهی نواب ملنا۔ (۳۴) دسوسر وخطاونسیان کا گناه نه مونا۔ (۲۵) مشکل تھم کا موقو ف ہو جانا۔ (۳۷) نصور اورنشر کی چیز وں کا ناجاز بونا\_(٣٤) إبراع امت كالجمة بوناس مي كمراي كااخمال نبونا\_

(ra)اختلاف فرى كارمت موار (ra) بهلي امتون كالمرح عداس زراي

( ٩٨ ) طاعون كاشبادت بونا ( ٣ ) علاء سده كام دين كالياجانا جوانبياء علیج السلام کها کرتے تھے (۴۲) قریب قیامت تک الل حق کارہنا۔

يا رب صل وسلم دائماً ابداً

على حبيبك خير الخلق كلهم

میتمی کے متعلق فرمایا کیاس سے شفاہ حاصل کرو۔

رد فی: آپ صلی اللہ علیہ دسلم کوشور ہے بھی آو زی ہوئی بہت پرندتی۔ سرکہ: آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے نوش بھی فر مایا اور تعریف بھی کی کہ خوب سانن ہے۔

تیل: سریں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کثرت ہے تیل لگاتے تھے اور فر ماہا کر دونن زیون کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی۔

درید: ایک شم کامر کب عطر ب ن دواع می احرام با عدید کے وقت اور احرام کولے کے وقت حضرت عائشر شمی الله عنهانے آپ ملی الله علید و کم والے باتھ سے لگایا۔

خرمایند: عبدالله بن جعفر کفت بین کدش نے آپ ملی الله طلید دسم کو گڑی خرمایند تازه کے ساتھ کھاتے دیکھا اور آپ ملی الله علیہ وسلم نماز سے پہلیخر باتر سے روزہ افطار فرماتے اگر خرباتر ند جوتو خرما خشک سے اگر بیکی ند جواتو یائی ہے۔

خوشبودار پول ارشاد فر مایا کہ جس کے سامنے پھول پیش کیا جائے اس کور دند کرے اورای کے تھم میں ہر خوشبو ہے۔

زينون كابيان پہلے ہو چكاہے۔

موخد بادشاہ روم نے خدمت مبارک بیں ایک کھڑا بھرا ہوا بھیجا آپ صلی اللہ علیدو کم نے ایک ایک گلزامب کو کھانے کودیا۔

سنا بشہور ہے کہ آپ ملی الند علیہ کلم نے ایک سحابہ یکوسنا کا مسلم لیے کو فریاادوار شافر مایا کر اگر کوئی پیز موت سے شفاعہ سے دالی ہوتی تو دوسناہوتی۔ سنورت: اس کے متی میں احتمال ہے بعض اطباء نے ایک خاص تغییر کوئر تج دی ہے بیٹی ٹم شہر جو تھی کے برتن میں رکھا گیا ہو۔ آپ میلی اللہ علیہ ملم نے ارشاد فریا کہ سنا اور سنورت کو برتا کر کہ ان دولوں عمل ہوا ہے موت کے تمام بجا ریوں سے شفا ہے۔ بعض اطباء نے دید رقع بیدی ہے۔ کرشہدا دو تھی ہے۔ سنا کی اصلاح اور اسہال کی اعازت ہوتی ہے۔ سب و بہی: آپ میلی الشاعلیہ دملم نے فریا کہ میدر کی توقع ہے۔

ہے۔اور طبیعت کوخش کردیتا ہے۔اور میدے کرب کودور کردیتا ہے۔ تھی ک مجم آنا فر ہائی ہے۔ مجھل آپ ملی اللہ علیہ وکم نے عزبر ہائی کا کوشت محابہ ﷺک

۱۰۷۰ و ای السطیده م عظیم این کا توست محاید در این این السطیده م عظیم این کا توست محاید در این این این این این ا

چندر: حفرت کل ﷺ کو کہ وہ فتا ہت میں تنے جواور چندر سے مرکب کھیانے کو مواقی مواج فریایا۔

جوزآ ب ملى الله عليد يلم كالمعمول تما كركم والول كو بخار ش آش جو بنواكر

پاتے تھے اور مایا کہ تاری دل اور حدیثا ہادر کرب دور کرتا جگائی میں میں ہوا کہ اللہ اللہ میں اللہ عالیہ کا میں م منابع اکو گوٹ : آپ ملی اللہ عالیہ کام نے کھایا ہے۔

چ لی ایک میرودی نے آپ سلی اللہ علید و ملم کی وقوت کی اور جو کی روق اور جو کی روق اور جو کی ۔

الموه كاميان ببلية چكاب\_

بیر ماید و بیا می بید می است. خوشبود آپ ملی الله هاید دسم نے ارشاد فر مایا کد جھوکو دنیا کی چیزوں عمل سے متکو حد بیمیال اور خوشبو بیند ہیں۔

شهد: آپ سلی الله علیه وسلم نے قرابان جو خس برمهید تین دن مج کے وقت جا سال کوکوئی بدی بلائر بینے گی۔

کُڑی کوتازہ خرماکے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ کمانا: اوراس کوسانپ کی چھٹری کہتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ دملم نے

ماہ:اوران اوساپ رہیسر رہ ہے ہیں اپ کا انتظارہ م کے بیڈرہا کا کربیٹ شاہر من کے ہے جمد نما اسرائیل پرناز ل ہوا تھا اسکا عمر آآ کھ کے گئے شفاء ہے - پیلوکا کھل ایک یارصحابر کرام بھی پینکل عمل اس کوچن رہے تھے۔آپ میلی الشاملیہ بھلم نے فرہا ہے اوادو عمدہ ہوتا ہے۔

دودھ: کا تھریف فرمائی ہے کہ سوائے دودھ کے اور کوئی چیز الی م معلوم نہیں ہوتی کر جو کھانے اور پینے دولوں سے کافی ہو جائے۔اور خود محمد ہوتی نہیں دنی میں کا

بمی نوٹر فر مایا ہے اور پانی منگا کر کل گئے ہے۔ یانی بعض خاص یافیوں کی آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے فعنیات فرمائی .

پان جماع ما می بایون ۱ پ می الند علیه و مسیلت فرمان ہے چنا خیسے مان و جمان و خیل و فرات کو جنت کی نہروں سے فرمایا اور زمزم

کنبست ارشاد فرما یا کر مرم جم منیت سے پیاجاد سے ان کے لئے ہے۔ مقتل: آپ ملی الله علیہ دلم نے فرما یا کرسب خوشبووں بن پاکیزہ خوشبو مقک کی ہے آپ ملی اللہ علیہ وکلم نے احزام سے پہلے اور بعد استعمال میں بھی فرمایا ہے۔

نمک: آپ ملی الله علیه کلم نے فرایا کرتبهای ناخورش بی سرواز نمک ہے چنا: آپ ملی الله علیه و کلم جب بال صاف کرنے کے لئے لگاتے تو اس کا استعمال فریاتے تو اول پوٹیدہ بدن کولگاتے۔ ( یعنی بھی اس سے بھی دورکردیے ہوں گے )۔

بیر آپ ملی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جب آ دم علیه السلام زمین پر اخرے قومب ہے اول ہر کھایا تھا۔

ورس اینی ایک خاص تم کی ذرد گھاس جس سے کپڑے دغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجب ہیں ورس اور روغن زیخوں کی آخر بانی۔

کدو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن میں سے تلاش کر کے کھانا آ باہے

اور حضرت عائشه رضي الله عنها كوفر مايا كه جب منته يا يكاؤ تو اس ميس كدو زياده دُالا كروكروه قلب حزين كوتوت ديتاب اورآ پ ملى الله عليه وسلم كي ایئت کھاٹا کھانے کے وقت دوتھیں ایک اکرو دوسرے دوزانو کہ باکیں قدم كاللوادا يختدم كى يشت سالكامونا تعاراورآ يصلى الله عليد وسلم تين الكيول سے كھاتے اور فارغ مونے كے بعد ميں ان كوجات ليتے۔ ياني یٹھااور شنڈا پینے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیرستیاء سے شیریں پانی لايا جاتا تعا اور ياني تنن سانس مي ييت تعد اورآ ب سلى الله عليه وسلم ك ياس يانى يف ك لئ ايك بالكرى كاادرايك بالكافئ كاتما۔ . ملبوسات: آپ سلی الله علیه وسلم کالباس چا دراور تکی اور کرنا اور عمامه ہونا تھا۔اورسفید کیڑے بہت پیندفر اتے تخطط جا درکوبھی پیندر کھتے۔اور عمامه كے نيج أولى بھى بينتے اور بھى صرف أولى اور صرف عمامه براكتفاء فرمات ادر شملتهم موتا ادر مجى نهوتا وادقباء بحى بهنا ب ادرآ ب صلى الله عليه وملم كي جا در كاطول جهه باتحد ،عرض تين باتحدايك بالشت اورتبعه كا طول چار باتھ اور عرض دو ہاتھ ایک بالشت آیا ہے۔ اور چا در بوٹا دار اور سادہ دونوں طرح کی بہنی ہے۔اور سیاہ کٹر ابھی بیبنا ہے۔اور شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پوستین جس میں ریشم کی سخاف كى مولى تقى بيجا تقا۔ وہ بہنا ہاور با عجامة بسلى الله عليه وسلم فرخريدا باوربعض روايات مي يهننا بهي آيا باورآب ملى الله عليه

وسلم کے باس دوجا دریں سزاورا یک تھیں سیاہ اورا یک تھیں سرخ دھاری کا

اورا یک میس لیے بالوں کا ایوی کمیل تقار اور کرندسوت کا تقار جسی بیشتگان واس اور آسین وراز شقیس راور آپ میل الله علیه و کلم نے تھے۔اور جسی صوف بھی پہنا ہے گرزیا وہ استعمال سوتی کیڑے کا فرماتے تھے۔اور جسی کپڑا بھی استعمال فرمایا ہے۔اور کئیدآپ میل اللہ علیہ و کم کم کا پڑے کا تقار جس ہے اعمار پست فرما مجرا تقار اور آپ میلی اللہ علیہ و کم کم بھی بستر پر آپ میل اللہ علیہ دملم کا پڑنے کا تقار جس کے اعداد اور آب مجلی اللہ علیہ و کم کم بھی اور وحانا آپ میلی اللہ علیہ دملم کا پڑنے کا تقار جس کے اعداد اور آب اتوانا اور اور احدا

مرکوبات: سات گھوڑے تھے۔ پائٹج نچر تھے تین دواز کوٹل تھے اور دو تین ساتھ نیال تھیں۔ اور پینٹالیس اونٹنیاں دودھ کی تھیں اور سوبکریاں تھیر مالک ہے زا کمدند و نے دیے۔

> یا رب صل و سلم دائما ابداً علی حبیبک من زانت به العصر المل وعیال وشتم وخدم ازواج مطیرات:

سب سے اول حضرت خدیج رضی الله عنها سے نکاح کیا اس وقت آپ ملی الله علیه دسلم کی عمر چیس سال اوران کی چالیس سال کی تقی \_اور سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے کہ وہ ماریہ قطبیہ کیطن سے تھے۔ باتی تمام اولا دآپ ملی الله علیه وسلم کی ان بی سے تھی ۔ اور ہجرت سے تین سال قبل ان کی و فات ہوگئ مجران کی و فات کے تھوڑے دنو ل بعد حضرت سوده رضی الله عنباے نکاح کیا پھر تھوڑی ہی مدت بعد حضرت عائشہرضی الله عنہا سے نکاح کیااس وقت ان کی عمر چھ سال تھی اور جحرت کے پہلے سال میں جبکہان کی عربوسال کی تھی ۔رخصت ہوکر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیه وسلم کی سب بیبیوں میں کنواری صرف ایک یہی تعیں۔ محر حضرت حفصه بنت عمر منى الله عنباس لكال كيا \_ كارندن وضى الله عنباس لكال كباوه دومهينه بعدوفات كركتن كجرام سلمدرض الله عنهائ تكاح كيااور ان کی وفات آپ سلی الله علیه وسلم کی تمام بیبیوں کے بعد ہوئی۔ پھر حفرت زينب بنت جمش رضى اللدعنها ين نكاح موابية يصلى الله عليه وسلم کی بھوپھی زاد بہن خمیں اور بعد وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بيبيول ميں سب سے پہلے ان كى وفات ہوئى \_ پر حضرت جور بدرضى الله عنہا سے تکاح ہوا۔ پھر حضرت ام جبیبرضی الله عنہا سے تکاح ہوا۔ پھر حفرت صفيدرض الله عنهاس نكاح بوا بحرحفرت ميموندرض الله عنهاس عمرة القصناء کے زبانہ میں نکاح ہوا۔ یہ گمارہ ہیں جن میں سے دوسامنے وفات پاگئیں۔اورنوآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زیر و تعیس۔ کنیر س جوہمبستری کے لیے تھیں:

حضرت باربدرضي الله عنها \_حضرت ريجانه رضي الله عنها \_حضرت جيلەرضى اللەعنبالىك اور جوحفرت زيەنب رضى اللەعنهانے مەكردى تغيس \_

اول صاجزادہ قاسم ﷺ بھین میں انقال کر گئے۔ پھر حفرت زین رضى الله عنهاحضرت رقيه رضى الله عنها وام كلثوم رضى الله عنها وحضرت فاطمه رضی الله عنها پیدا ہو کس بھر عبداللہ ﷺ پیدا ہوئے۔طیب وطاہر ان ہی کے لقب ہیں ان کا بھی بچین میں انقال ہو گیا۔ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے ہیں۔ پھر سنہ ۸ ہجری میں حضرت ابراہیم ﷺ مار پہ قبطبیہ رضی اللہ عنہا کے بطن ہے پیدا ہوئے اورشر خوار گی میں انتقال کر · محيّے صرف حضرت فاطمہ رضی الله عنها آپ صلی الله عليه وسلم کی و فات کے وتت زنده تقين جهرماه بعدوفات كركتين \_

ليني چياؤل ميں سے حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابوطالب، ابولہب، ز بیر عبدالکعبد، حارث ،مقوم ،ضرار ،جم ،مغیرہ ،عیدات ،پس بیہ بارہ ہوئے۔ اسلام صرف دولائع حضرت حزقة اورحضرت عماس رضى الله تعالى عنهما

مِن معنرت منيد دخي الله عنها اسلام لا ئي \_عا تكدار وي ان كے اسلام میں اختلاف ہے برہ، امید، ام علیم۔

يعنى غلام وكنيز حضرت زيد بن حارثه ، اسلم ، ابورافع ، ثوبان ، ابو كهد ، سليم ، فتران ، رباح ، بيار ، رغم ، كركره ، استحثه سفينه ، اللي ، عبيده ، طههان، کیبان، ذکوان،مهران،مروان، شین،سندر،فضاله، ماپور،واقد، پو واقد، قام، ابوعسيب، ابومويهبه بيسب غلامول كے نام بير۔

سللي ،ام رافع ،ميمونه،نظير ه ، رضوي ،ريشحه ،ام خمير ،ميمونه بنت ابي

یعنی گھرکے یا خاص خاص کام کرنے والے حضرت الس ﷺ اکثر کام ان کےمتعلق تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعودﷺ بعل ومسواک کی

خدمت ان کے میر دختی۔ حضرت عقبہ بن عامر عظام سار میں خیر کے لاتھے۔ رہتے۔اسکی مظالم بن ٹر یک رہاقہ کے ساتھ رہتے۔ حفرت بلال مظالہ موذن \_ آيد وخرج ان کي تحويل ميں ہوتا \_سعد حضرت ايو ذرغفاري ﷺ، ایمن بن عبید دخی ان کے متعلق وضواورا شنجے کی خدمت سیر دھی۔اوران ک والد وام ایمن معیقیب فظی ان کے پاس انگشتری رہتی۔ مۇ ۋىنىن:

كل جارتنے \_ دويد بينے ميں حضرت بلال ﷺ اور حضرت عبداللہ این ام مکتوم ﷺ اورایک قباء میں حضرت سعد القرط ﷺ ایک مکه میں حضرت الومحذوره عظيمه

حارسين:

ليني جوپېره چوکي دية تھے۔حطرت سعد بن معافر ﷺ يوم بدر مي اور حضرت محمد بن مسلمه رفظ اليهم احديش \_اور حضرت زبير بن عوام مظاف يوم خندق يس \_اورعباد بن بشير فظ المدني بحل بعض اوقات بركام كيا ي-كْرَجِبِ آيتِ وَاللَّهِ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ نازل بولَي آ بِصَلَّى اللهِ ربب علی و مرقوف کردیا۔ علیه و کلم نے پہر و مرقوف کردیا۔ کاتبین:

لینی آ پ صلی الله علیه وسلم کے منثی حضرت ابو بکر ﷺ ،حضرت عمر فظائه، حضرت عثمان فظائه، حضرت على فظائه، حضرت زبير فظ يعضرت عامر بن فير وه عليه ، معرت عمرو بن العاص عليه ، معرت عبدالله بن ارقم ﷺ ، حضرت ثابت بن قيس هي الله ، حضرت حظله بن ري هي الله ، حضرت مغيره بن شعبه عظيه ،حضرت عبدالله بن رواحه غظيه معفرت خالد ين وليد ظافية، حضرت خالد بن سعيد ظافية ، حضرت معاويه بن الي سفيان هد معرت زيدين فابت ديد مياكثراس كام كوكرتے تے۔

ضارب اعناق:

يعنى جواوك آب صلى الله عليه وسلم كى بيشي مين واجب قل مجرمول كى گردنیں مارتے تنے حضرت علی منظنہ، حضرت زبیر بن محوام منظنہ حضرت مقداد بن عمر وظفيه ، حضرت محمر بن مسلمه طفي حضرت عاصم بن ثابت ﷺ، حفرت محاك بن سفيان ـ

شعراء وخطباء:

حفرت كعب بن مالك رفي ، حفرت عبدالله بن رواحه في ، حضرت حمان بن ثابت على ميسب شاعر تع اور تقرير كرنے والے حضرت ثابت بن قيس بن ثاس عظيه تھے۔

فصلى عليه الله مادام شارق من المشرق يشرق ثم في الغرب يغرب وفات شريف سيحضور سلى الله عليه وسلم ير اورآ كي أمت يرنعت ورحمت الهيه كيتمام وكامل ہونے كابيان

کیلی روایت: حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ جب سورہ اِذَا جَاء نَصُرُ اللَّهِ اللهِ الرارولَ توجناب رسول الله على الله عليه وملم في حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جھے کومیری موت کی خبر ( اشارۂ ) سنا کی گئی ہے۔ تو معرت جرائيل في جواب ديا و للا حِودَةُ حَيْدُ لُكَ مَنَ الْأُولْي یعیٰ آخرت آپ سلی الله علیہ وسلم کے لئے دنیا سے بہتر ہے۔

دوسری روایت : حفرت ابوسعید فی سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض و فات مين منبرير بينص اور فرمايا كمالله تعالى نے ایک بندے کو دنیا کی زیب وزینت اورایے پاس کی چیزوں کے درمیان میں اختیار دیا۔اس بندے نے خدا تعالیٰ کے ماس کی چزوں کو پیند کیا تو حفرت الويكر صديق فظيم رونے لكي تو (بم لوكوں كى سمجھ ميں بعد ميں آیا) که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہی مراد تنے اس بندے ہے جس کو اختيار دبا گيا جس كوحفرت ابو بكر يفظ يجمع كئے۔

تیسری روایت : حفزت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فر مایا کرتے تھے کہ ہرنی کو بھاری میں افتیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہیں یا آخرت میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات میں کھانسی اٹھتی تھی ۔اور یوں فرماتے تھے ان او کوں کے ساتھ ر ہناجا ہتاہوں جن برآ بے نے انعام فر مایا ہے کدوہ نبی ہیں اورصدیق ہیں اورشهيدين اورصالح بين بس مجھ كويفين موكيا كه آب صلى الله عليه وسلم كو اختیار دیا گیاہے (جس برآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کواختیار فرمایا) جوری روایت : حفرت عائشرمنی الله عنها ہے روایت ہے کہ آپ صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ جس نبی کی وفات ہوتی ہے اس کامقام جنت میں رہے کو دکھلا کراس کو اختیار دے دیا جاتا ہے۔ جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم ير بياري كي شدت مولى تو اوير نكاه الفاكر فرمات تعد" اللهم الموفيق الاعلى"السالله عالم بالاكرفيقول كواختيار كرتابوب یانچویں روایت : معرت طاؤس اللہ ہے مرسلا نقل ہے کہ

جناب رسول الله صلى الله عليه وللم في فرمايا كم محمكودوا فتباردي مح أيك

په که دنیا میں اتنار ہوں کہ اپنی امت کے فتو حات کو دیکھوں اور دوسرے میلا کہ خرت کے جلنے میں جلدی کروں میں نے جلدی کوا ختیار کیا۔ چھٹی روایت : ایک ہزی حدیث میں ہے کہ حضرت ملک الموت

نے عرض کیا کردی تعالی نے جھے بھیجا ہے اگر آ پ ضلی اللہ علیہ وسلم فرما ئیں توروح قبض کروں اورا گرفر مائیں تو چھوڑ دوں۔ مجھ کو حکم ہے کہ آ پ سلی الله عليه وسلم كي حكم كي اطاعت كرول \_ آپ صلى الله عليه وسلم نے جبرائيل " ک طرف دیکھا۔ جرائیل نے کہااے محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ صلی الله علیه وسلم کی لقاء کا مشاق ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ملک الموت وبف روح كي احازت دي ..

ساتویں روایت: ایک بوی مدیث میں ہے کہ جب ام ایمن هَيُّهُ، حضورصلی الله علیه وسلم کو یا د کر کے رونے لگیں حضرت ابو بکر هی او عرظ الله الول مروى بركتم كون روتى بوكياتم كومعلوم بين كرح تعالى ہے یاس کی متنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہاں سے بہتر ہیں۔ برانبوں نے بھی تصدیق کی اور رونے کی وجہ بتلائی کہ وجی آسان سے منقطع ہوگئ سووہ دونوں مفرات بھی رونے لگے۔

آ تھویں روایت حضرت ابدمویٰ ﷺ سے روایت ہے کہارشاد فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے که الله تعالی جب این بندوں میں ہے کی امت پر رحت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس امت کے پیمبرکو امت سے پہلے وفات دے دیتے ہیں اور اس پیغیر کواس امت کے لئے بطورمیر سامان اورسلف کے آھے بھیج دیتے ہیں اور جب کسی امت کی ہلاکت کاارادہ کرتے ہیں تو پیغیر کوزندہ رہتے ہوئے اس کوسز ادیتے ہیں اوراس کو ہلاک کردیتے ہیں اور وہ پیغیبر دیکھے رہا ہوتا ہے۔ سواس کے ہلاک ہونے ہے اس پنجبر کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے اس پیغبر کوجیتلا ما اور نافر مانی کی تھی۔

نویں روایت: حفرت ابن عمای ﷺ سے اس حدیث میں جس میں آ پ صلی الله علیه وسلم ان لوگوں کا تواب بیان فرمارہے تھے جن کی اولا دیمین می مرجاتی بروایت ہے كرحفرت عائشهمد يقدرضى الله عنها نے یو جھا کہ جس کا کوئی بچہ آئے نہ کیا ہوآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جی امت کے لئے میں آ مے جاتا ہوں چونکہ میری وفات کے برابران ركوني مصيبت بي نه دگي -

وسویں روایت: حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس برکوئی مصیبت بڑے وہ میری ( وفات کے واقعہ ) مصیبت کویاد کرئے تسلی حاصل کرے۔ گیار ہویں روایت: تیس عظافہ ہدوایت ہے کہ ش سقام جرہ ش ایک رئیس کے سامنے رعایا کو تجدہ کرتے ہوئے و کھے کر آیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ دیمس عمل عرض کیا کہ آپ ملی اللہ علیہ دیمل کے سامنے تعدہ کرتا تو اور زیادہ زیبا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ دیمل نے فریا ایچہا آرتم عمری تجربی گزروتو اس کو تھی تجدہ کرو گے۔ عمل نے عرض کیا تیس آپ ملی اللہ علیہ. وسلم نے فریا یا س ایسا مت کرو

بار موی روایت: حضرت عمر هناه سیروایت به کدرسول الله صلی اللّٰه عليه وسلم نے ارشاد فر مايا كه ميں نے اللّٰہ تعالىٰ سے اپني و فات كے بعد لینی میرے انقال کے بعد اسیے اصاب کے اختلاف کے متعلق یو جھا۔ ارشاد ہوا کہ اے محمر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میرے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں کہ کوئی کسی سے زیادہ توی ہوتا ہے گرنورسپ میں ہے۔ سو جو میں ان کے اختلاف کی جس ثق کولے لے گاوہ میرے نزدیک بدایت بر ہے۔آپ سلی الله علیه وسلم کی وفات برفرشتوں کا افسوں اور رونا ثابت ب-آپ ملی الله علیه وسلم کے اخیرونت میں حضرت جبرائیل نے کہا میمراآخری آناب زمن بروی لے کر حضرت علی اللہ سے روایت ہے كه جب روح مبارك قبض موئى تو ملك الموت عليه السلام روت موت آ سان پر چڑھے اور میں نے آ سان ہے آ واز سی واقعمداہ اس سے حضرت عزرائيلٌ كارونا ثابت ب\_حضرت الس عظية في آب صلى الله عليه وملم کی وفات کے بعد حضرت خفر کا تعزیت کے لئے اصحاب رہے کے یاس آ ناوران كاروناروايت كياب\_آ پ صلى الله عليه وملم كالبتداء مرض حفرت ميونه رضى الله عنهاك كحر موااور بعض كزديك حضرت نصب رضي الله عنہا بنت جش کے گھراوربعض کے نز دیک ریحانہ رضی اللہ عنہا کے گھراور یم کے دن ابتداء موئی اور بعض کے نزدیک مفتد کے دن اور بعض کے نزدیک بدھ کے دن اورکل مدت مرض بعض نے تیرہ دن کیے اور بعض نے چودہ دن بعض نے بارہ بعض نے دی۔میرےز دیک اس اختلاف میں نطبق بیہ ہے کہ مرض کی ابتداء کو بعض لوگ خفیف مجھ کر شار نہیں کرتے بعض لوگ شار کرتے ہیں اب سب اتوال جمع ہوجاویں کے اور مرض ور دسر سے شروع ہوااس میں بخار بڑھ گیا۔ابن سعد ﷺ مل روایت میں ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كو درد كو كه كادوره موتا تها اوراس ميس شدت موكى جب مرض میں شدت ہو کی حضرت ابو بر رفظ کو نماز پڑھانے کا حکم فر مایا نہوں نے ستر ہ نمازیں بڑھا کیں۔اور درمیان میں ایک وقت نہایت تکلیف سے آپ سلی الله علیه وسلم نے بھی بیٹر کر نماز بر هائی۔ اور ایک روز صحاب الله كار في عَم كون كربا برمجد من تشريف لائ اورمنبر ربين كربهت

صوصایا اور نصاح ارشاد فر ما نمی - حضرت عبدالله بن مسود و و التحقیق التحقیق الدین الم می الله عابی می خود بن دانند قات کے ہم لوگوں الله علیہ الله علیہ می الله عالیہ می کا الله عابیہ کی الله عالیہ میں کا الله عابد و کم ایش کا اور مؤ ترت کی تم سال ہم کے دو الله علیہ و کم آوسل کوان دے گا۔ فریا یا میں کہ واللہ علیہ و کم آوسل کوان دے گا۔ آپ میلی الله علیہ و کم آوسل کا الله علیہ و کم آوسل کی آخر الله بات کے مورد و حصل کے جمران کی آخر میں کہ الله علیہ و کم کم آخر کی گھران کی آخر میں کہ الله الله بات کے مورد و حصل کے جمران کی آخر میں کون کا الله بات کے مورد خوج میں کا الله علیہ و کم کم نے فر کمالی الله علیہ و کم کے خوال کا کہ حکم کے الله میں کا لله علیہ و کم کم نے فر کمالی الله علیہ و کم کے خوال کی کھران کی آخر میں کون کا کہ حکم کے خوال کی کھران کی کون میں کا فران کی کون میں کا الله علیہ و کم کے خوال کے کہ و کمل کا لله علیہ و کم کے خوال کے کہ حکم کے فران کی کون میں کا فران کی کون میں کا کھران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کی کھر

ایک روز جب مجدیل حفرت ابو بر رفظته محابه دیگانماز بر حارب تح\_آ بي سلى الله عليه وملم في دولت خانه كابرده اشحايا اور محابه كرام كود كم كرتبسم فرمايا \_ لوگ سمجة آپ صلى الله عليه وسلم تشريف لاوي ع\_اس وتت محابہ اللہ کی بیتانی کا عجیب حال تھا۔ قریب تھا کہ نماز میں پھھ ريان موجاوي -اور حفرت الويكر صديق عظيم ني محمد يتي على المار آپ صلی الله علیه وسلم نے مبارک ہاتھوں سے ارشاد فرمایا کہ نما زیوری كرو\_اور يرده چيور كر دولت خانه من آشريف لے محتے بس يي آخري زيارت آپ صلى الله عليه وسلم كي زعر كي مين تقى \_اور وفات آپ صلى الله عليه وسلم كي شروع رئيج الاول سنداا جرى بروز دوشنيكول زوال بابعدزوال آ فآب ہوئی اور پونہ غلبہ حیرت ووحشت که بعضوں کوو فات ہی کایقین نہ ہوا۔ بعض ہوش میں نہ رہے۔ بعض احکام متعلق خاص آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمل وکفن ونماز و ذن کے خفی رہے۔ چونکہ اور اموات برتو آپ صلى الدعلية وملم كوقياس اس التينيس كياكرا حمال عالب خصوصيت كانحار چنانچہ کچوخصوصیتیں واقع میں بھی تابت ہوئیں۔اورنص اس لئے مشہورنہ تے کہ صحابہ کرام ﷺ نے عام سوالات کی طرح اس کو تحقیق نہ کیا اور دل بھی کیے گوارہ کرتا کہاس کا زبان پرنام لاویں۔ گوستقل مزاج مخصوصین و مقربین نے ان احکام کاعلم بھی حاصل کرلیا تھا۔اوربعض کےمتعلق عین وقت پرالهام بواجوا کے آتا ہے مرتا ہم عام طور پرتوان معلومات كاذخيره مجمع کے پاس نہ تھا پھراسلام کے انظام آئندہ کی حفاظت کی از حد فکر تحى اورواقع ميں يۇكرسې سے ابم تھي ۔ اوروه موقوف تھا كسي طرح كسي

علیک من الله السلام تعبه وادخلت جنت من العدن راضیا آپ صلی الله علیه وسلم کے عالم برزخ میں تشریف رکھنے کا بیان:

مہلی روایت . حضرت سعید بن السبیب عظیمی سے روایت ہے کہ کو کی دن ایسا نہیں ہے کہ نی ملی اللہ طبیر کم کم آپ سلی اللہ طبیر کم کمی امت کے اعمال میں ویش ند کئے جاتے ہوں۔

دوسری اروایت: حضرت الوالدودا و پیشیف سدوایت ہے کہ حضور ملی اللہ اللہ ملے اللہ کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

چوهی روایت: حضرت کعب شاهد نے کہا کرکوئی دن ایسانیس آتا جس میستر بزار فرشتے ندآتے ہوں پہال تک کدر مول الله علی الله علیہ وسلمی تجرشر نیف کو ہا زومارتے ہوئے احاط کر لیتے ہیں۔ اور آپ ملی اللہ

ایک مخف کوحاکم بنا کراس برجمع کے شغق ہوجانے پر۔ کچھ دریاس میں گی پحرنماز آ پ صلی الله علیه وسلم کی متفرق طور پر بردهی \_ کیونکه اس میں جماعت ندہوئی تھی جیسا آ کے آتا ہے اور اس میں دیر لکنا طاہر ہے اور بدن مبارک کے متغیر ہونے کا اخمال نہ تعا۔ اس کئے بھی جا ہا کہ سب اس شرف نماز ہے شرفیاب ہو جاویں ان سب باتوں میں لازم تھا کہ فن میں دیر ہووہ دن بیر کااورا **گل**ا دن منگل کا گر ر کرشب بدھ کوفن کئے گئے۔ بدوا قعہ جیبا ہوش اڑانے والا تھاا*س برنظر کرتے ہوئے آپ* سلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد دنن ہوئے ور ندمہینوں بھی دیرلگنا تعجب نہ تھا۔اورصحابہ رضی الله عنہم كاالي حالت بس استقلال ميمي حضور صلى الدعليد وسلم كابي فيض محبت وتر بیت تھااور خٹک مزاج خالی دیاغ معترض کواس کا ذوق کیاہوسکیا ہے۔ اے زا فارے بیا نشکتہ کے دا کی کہ جست ما ل شرانے کہ شمشیر بلا بربر فوریم حضرت عائشرض الله عنها بروايت بركه جب آب وعسل ويناجا ہاتو تحیر ہوا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑے مثل اموات کے اتارے جاوين يامعه كيرون كحشل دين جب اس مين اختلاف مواتو الله تعالى نے ان پر نیندکومسلط کر دیا اور گھر کے گوشہ سے ایک کلام کرنے والے نے کلام کیا پرنہ جانتے تھے کہ مدکون ہے کہ معد کیڑوں کے نسل دو تبیص کے او برے یانی ڈالتے تھے اور تمیض سمیت ملتے تھے اور این سعد کی روایت میں ے کداس وقت ایک تیز خوشبودار ہوائمی مجرآ ب سلی الله علیه وسلم کا کرتا نجور دیا گیا۔حضرت عائشہرض الله عنها کی اس حدیث کو مح کہاہے کہتین یمانی کیروں میں کفن دیا گیا۔ حضرت ابن عباس فظیم سے روایت ہے کہ جب آ ب صلی الله علیه وسلم کا جنازه تیار کرے کھر میں گیا تو اول مردوں نے گروہ گروہ ہو کرنماز بڑھی پھر تورتیں آئیں۔ پھر بچے آئے اور اس نمازیں کوئی امام نہیں ہوا۔ چر فن میں کلام ہوا تو حضرت ابو بکر ﷺ نے فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الله تعالی ابنیاء علیم السلام کی ارواح اس جگر قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں جہاں وہ ابنیاء علیم السلام ون ہونا پند کرتے ہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کواس جگہ وفن کرو جہاں آپ ملی الدعليه وسلم كابسر تفاراور حضرت ابوطلحدة بسلى الدعليه وسلم كى لحد كهو دی۔اور قبرشریف میں جاراو کول نے اتاراحمرت علی ظافی ، معرت عباس عَدِّهُ ،اور دوصاحب زادے حضرت عماس عَدِّهُ کِمْ اور فضل ۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد برنوا پنٹیں کچی کھڑی کی گئیں اور فقر ان نظافہ نے کہ آ ب صلی الله علیه وسلم کے آزاد کئے ہوئے غلام تھے اپنی دائے سے ایک تھیں نجران کا بناہوا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑ ھاکر تے تتے قبرشریف

علید و کلم پر دردو پڑھتے ہیں۔ یمال تک کہ جبشام ہوتی ہے تو آسان ہے۔ پڑھ جاتے ہیں اور دومرے فرشتے اس طرح کے اوراتر آتے ہیں۔ اور ایبا کرتے ہیں یمال تک کہ جب (قیامت کے دن) تر بین تیری فتن ہوگی تو صفور صلی اللہ علیہ و کلم سر بڑا افراغتوں کے ساتھ یا ہر تھریف لاویں گے دو آپ صلی اللہ علیہ و کم کے لیچلیں گے۔

پہلی روایت : صرت ابو ہر رونظ شدے روایت ہے کہ فر بایار مول اللہ ملی اللہ علیہ دملم نے کہ شمن سر دار ہوں گا اولا وا وم القیطی کا لیٹنی کل آ دمیوں کا قیامت کے روز اور شمن الن سب شمن پہلا ہوں گا جن کی تیمرش ہوگی ۔ بیخی سب سے پہلے تیم سے شمن النموں گا اور سب (شفاعت کرنے والوں) سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے اول میری شفاعت تیول کی جادے گی۔

دوسری روایت: حضرت آن ﷺ سے روایت ہے کفر مایارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ش سب بیغبروں سے زیادہ ہوں گا اس بات ش کر بیر سنانام تیا مت کے روزسب سے زیادہ ہوں گے اور ش سب سے اول درواز ہزینے کا کھنگھا کان گا۔

تیسری روایت :ارشاد فر مایا رمول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ میں (قیا مت کے روز) براق پر ہوں گا۔

چونگی روایت: حضرت فیمشل اند ما پر است ارشاوٹر مایا کہ بھوکھ فقاعت کبری مطامی گئی ہے۔ (جوتمام عالم کے داسطے فصل صاب کے لئے ہوگی) یا نچو کیں روایت: حضرت ایوسعید حظیمت سے دوایت ہے کہ حضرت صلی اللہ جائے و کم کا ارشاد ہے کہ غیرے ہاتھ میں آیا مت کے دن لواء المحمد ہوگا اور شماخ کر سماتھ میں کہتا اور جیستہ نی بیں۔ آدم علیہ السلام بھی اور ان سے سواجمی اور وہ بھی سب میرے لواء کے بیٹے ہوں گے۔

چھٹی روایت: حضرت جار مظائف روایت ہے کیارشاؤر باارسول الله سلی الله علید و کم نے کہ میں سب پہلے قبر میں سے لکول گا اور سب کا پیٹر و ہوں گا۔ جب حق تعالیٰ کی بیٹی میں آ ویں کے اور میں ان کیا طرف سے (شفاعت کے لئے ) بات چیت کروں گا۔ اور میں ان کا بشارت دیۓ

والا بون گا۔ جب وہ ناامید ہوجا کیں گے اور کرامت اور کری کتیاں ان کھی بحرب ہاتھ میں ہوں گی اور لوا المحدال روز میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اوراپے رب کے زویک تمام بی آ و م سے نیاوہ کمرم ہوں گا۔ ایک بڑار خدام ( میرے اکرام و فدمت کے کے ) بحرب الآ اویں گے (اوروہ برت سمیر ہوئے ہیں۔ اور میر برز بڑا فراختوں کا آپ کے بلوش ہونا پہلے کھما جاچکا ہے۔ ما تو ایس دوا ہے: حضرت الا بریرہ و فی تعلق ہے واروں ہے کہ رمول اللہ نے فریا یا کہ تورش ہوئے کے بور جھی کو جنس کے جوڑوں تھی سے کہ رمول جوڑا پہایا جائے گا۔ کیم میں عرش کی دینے کے کھران میں الماری کی سے لیک خالتی میں سے دوا سے بیرے اس مقام کی کھران مول کے کو ایموں گا کہ کوئی تحص

آ تھویں روایت: حضرت ابد ہر پر پیشنگ دوایت ہے کدرسول الشعالی الشدعلیہ کلم نے فر مالا کہ جہنم کے دسط شمل بل سراط قائم کیا جائے گا۔ سوب رسولوں میں ہے پہلے شما اپنی امت کو کے کرکز روں گا۔ نویں روایت: حضرت سم و پینٹیٹنٹ سے دوایت ہے کیفر مایارسول الشہ صلی الشدعلیہ و کلم نے کہ برجی کا ایک حوق ہوگا اور وہ سب اس کا فخر کریں کے کہ س سے حوق پر زیادہ آدئ آتے ہیں۔ اور جی کو امید ہے کہ ہمرے حوش پر لوگ بہت آدیں کے پیکٹر ہیری احت زیادہ ہوگا۔

وں پروں بھیا و بی سے پیوسیری استاریا دو ہوں۔

دسویں روایت: حضرت آن حظیف ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی
الله علی و کم اللہ اللہ تعالی آن فرایا کہ اللہ تعالی بحرے

قلب جمن المیں منطق خطاعت کے تعالی آن فرایا کہ اللہ تعالی بحر و اس منطق میں منا اللہ علی و ملم کہ اس روز خابر ہوگ ۔

میں ماضرتیں ۔ یعلی فضایت یا میں بود حشر ہوں آپ

لوائے جمہ کہ حال متا ان محووا

یا رب صل و صلم دائماً ابداً

علی حبیب کے حیر المحلق کلھم

اللہ علیہ و سلم کے فضائل

جوجنت میں ظاہر ہوں گے

میلی روایت: حضرت انس عظیف سدوایت سے کرنر مایار مول الله ملی الله علیه و کم کے کمی قیامت که دن جنت کو دوازے پر آگل گا۔ اوراس کو کمواؤں گا۔ داروف جنت پویتھ کا کون بین میں کہوں گا کی تھر ہوں وہ کے گا آپ ملی اللہ علیہ وکم ہی کی نسبت جھ کو تھم ہوا ہے کہ آپ سے قبل کی کے لئے دیکھولوں۔ بھر اسے قبل کی کے لئے دیکھولوں۔

ے فی سے سے مرورے دوسر کی روایت: حفرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ ایک فخص ذكر حبيب صلى الكيفيل وسلم

ف ندیم برجن شما ال دوش کمادو به جوسیدان قیامت شمی بدوگ - انتیم برجن شمال دوش کمادو به جوسیدان قیامت شمی بدوگ - انتیم کردایت : حضرت عبد الله مان عمر و بن العاش طاقحات را داری برای کرد برجم کرد و برداد بحث کرد بردود بحیجا کرد کیفنکہ جو تص بحر یا لیک مرتبد دردو بحیجا برای کیفنکہ جو تص بحر یا لیک مرتبد دردو بحیجا برای برائلہ تعالی در در بحیجا بیل برائلہ تعالی در در بحد بحد کم تمام بندگان شدائل سے امری میں بیل بول گا ۔ بول کی در در بری در باتی و در باتی و در باتی در در بری در باتی اللہ سے امری اللہ تعالی در در بری در ایک در در بری در ایک در در بیل در بری در ایک در در بیل کے در باتی در دیا کہ در بیل اس کے لئے در بیل در داری در ایک در در بیل در بی

وسلم نے فر مایا کدان کے کھانے والے ان سے زیادہ لطیف ہیں۔

روایت: حدرت ماری است. کاندرش. وکسوف فی فیطیک زانگ فکوصی مردی بر کداموں نے فرمایا کدانشاتانی نے آپ مسلی الشعابید و کم کاکی جزار کل جت میں دیے ہیں۔اور بڑکل میں آپ کی شان کے ال کی بیال اور فادم ہیں۔

یا نجو می روایت: حضرت این عماس مظافیت روایت به که فرمایا رسول الله صلی الله علیه و مل خرسب به بها جنت کا حلقه بالای کا گاتو الله تعالی میرے لئے درواز و محلوا کمی گے اور جھے کواس میں واض فرما کمی کے میرے ماتھ قشرا موضین ہوں کے۔

چھٹی روایت: حفرت انس ﷺ موایت ہے کی فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے کہ حضرت ابو برکھے وعمرﷺ موائے انہیاء و

مرسلین کے تمام اسکھ چھیلے میا نہ قد والے اہل جنت کے مردار ہوں گے۔ اور حضرت علی ﷺ نے بھی بھی روایت کیا ہے۔

ر سراتوس رواجت: حضرت مدید منظیمت روایت به کدفرایا رسول الشصلی الشعایه رئیس نمی نمی فی ایست و جواس رات سے پہلے زیمن پرٹیس آیا اس نے حق اتحالی سے درخواست کی کر شیصر سلام کر سے اور جھوکو بشارت دے کر حضرت فا طروشی الشدعنها تمام الل جنت کی بیمیوں کہروار اور حسن و حیمین تمام الل جنت کے جوانوں کے مروار موں گے۔ یا رب صل وسلم داداماً ابداً

علی حبیب حید العلق کلهم آپ سلی الشعلید کم مک افغال الخلوقات ہو زیکا بیان کہلی روایت : حضرت این میاس عظیمہ سے روایت ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ دلم نے فریالی کہ میں الشقائی کے زدیکے تمام اولین و آخرین میں سب سے مرم ہوں۔

تیمری روایت: حضرت این عماس الله است و کردب
آپ ملی الله علیه و کم مرب معران بست المقدل می آشریف الدے اور فمال
زید حذ کے لئے کھڑے ہوئے۔ تو تمام انیا علیہ اللمام اور فرقتے ہی
آپ ملی الله علیه و کم کم تقتری ہوئے۔ کی راہا میں اللم کی اروائ
سے طاقات ہوئی اور سب نے حق تعالی کا خامے کی بعداج اپنے فضائل
بیان کے۔ جب رسول الله علی الله علیه و کم کے خطبی کو برت آئی جس می
ایوان کے۔ جب رسول الله علی الله علیه و کم کا خواد کا تیم الله میں الله علیه کم کم خابی الرحم ہوئا
اور اپنا خام المهمین مونا ہیاں فرایل اس کوئن کر حضرت ایم ایم علیه السلام
اور اپنا خام المهمین مونا ہیاں فرایل کران می فضائل سے موسلی الله علیہ
المسلام علیہ الله علیہ علیہ السلام کے مسلی الله علیہ
المسلام علیہ سے تا محم بڑھ گئے۔

چھی روایت: حضرت این مهاس خیشف روایت بے کہ اللہ تعالیٰ اور این دوایت بے کہ اللہ تعالیٰ نے مم ملی اللہ علیہ کو حضرات انبیاء پر محی تضیلت دی۔ اورا کا ان والوں بیٹی فرشتوں پر مجلی اور مجمراس کر آن جیدے استدلال کیا۔
یا تجویس روایت: حضرت انس خیشف سے روایت سے کہ اللہ تعالیٰ من خصرت موی الفیلین سے ایک بار فر بالی کہ مثال کر دو کہ جو محمل بھی جے سے اللہ علیہ معروف عمل کر دو کہ جو معرف بھی جے سے اس صاحب علی کے واجم ملی اللہ علیہ بدا کم کا استراک حاصرت عمل کے واجم ملی اللہ علیہ دسم کی استراک حاصرت عمل کے واجم ملی اللہ علیہ دسم کی استراک حاصرت عمل کے اللہ علیہ دسم کی استراک حاصرت عمل کے اللہ علیہ دستراک حاصرت عمل کے اللہ علیہ دستراک حاصرت عمل کے اللہ علیہ دستراک حاصرت عمل کے استراک حاصرت عمل کے استراک حاصرت عمل کی حاصرت عمل کی استراک حاصرت عمل کی استراک حاصرت عمل کی حاصرت عمل کے حاصرت عمل کی حاصرت عم

علیم اسلام دُنم نبرت و نیره است دلالاً بهی ثابت ب یا رب صل وسلم دانماً ابداً علی حبیب عبو المحلق کلهم ال بعض آیات کی مختصر تحقیق

آپ کے ارشاد سے صحابے ارشاد سے صریحاً بھی اورا مامت انباء و ملا کلہ

جن کے فاہر الفاظ ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے معارضہ کا نعوذ باللہ وسرسہ پیدا ہوسکتا ہے اوراک ٹمونہ سے بقید فصوص کی حقیق مجی سمجھ میں آئے ہے

فَالَ اللهُ تَعَالَى وَوَجَدَکَ صَالًا فَهَادی. یہاں صلال کے میں تی پیس جواروو میں مستعمل ہیں۔ کیونکہ ہرزیان کا لغت اوراس کا محاورہ جدا ہے۔ سومر پی میں اس کے منع مطلق ناوائل کے ہیں۔ طاہر ہے کہ قبل نبرت وہ ادکا معلوم نہیں ہوئے جوعلوم وی سے معلوم ہوئے چیا نچھیم الامت حضرت مولانا مرشدنا مذہم العالی نے دی آبات شریف کی تحیین فرمائی ہے۔

یا (ب صل وسلم دانماً ابداً علی خبیب خیر النحلق کلهم آپ سلی الله علیہ وسلم کے بعض لواز مرعبریت جو کہا پ سلی الله علیہ وسلم کے مراتب علیا سے بیس بہلی دوایت : حضرت برض الله عند سدوایت ہے کہ ارشافر ملا رسل الله علی اللہ علیہ واللہ اللہ عند اللہ عندان جیانا میں انسانی اللہ عند سے بعض بن مربح کور حادیا۔ شراق اللہ کابندہ وہ دور سے بھی کا جسی اللہ کا بدہ اور سول کہا کرد۔

ادواب ووقت به زیر اور برسے میرن است سان درایت به که تیمری روابت: حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت به که رمول الله صلی الله علیه و کلم به باوه کیا گیا۔ یهال تک که آپ صلی الله علیہ وکم کو (اس کے اثر ہے) یہ خیال ہوجا تا کہ شمل ظال ( وغیری ) کام ( چیسے کھنا چیاوفیرہ کی کرچکا ہوں حالا تکس کو کیا نہ ہوتا۔

چوگی روایت: حضرت عبدالله بن مسعود طیف سے روایت بے کہ رسول اللہ علی الشرعلیہ دلم نے (نماز می بھول جانے کے لئے) فریایا کہ میں بشر بھوں چیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول ہوں۔ سوجب میں بھول حاد ک آؤ بھوکہا دولایا کرو۔

پانچو تیں روایت : حضرت بل بن سعد خان کست روایت به کدر سل الد صلی الد علی و این سعد خان کست روایت به کدر سل الد صلی الد علی این سعد خان کار کار کار کار کار کار کار کار شون کی طرف به جراب لے کار که آپ میلی الله علیہ حکم کوتر نیس کی کہ آبوں نے آپ میلی اللہ علیہ حکم کوتر نیس کی کار و دورایا محتمل میں ہوں کا دور دورایا محتمل میں ہوں کا دور ایسا محتمل میں میں کار و حصل و صلح حدالت کا اللہ ما کہ حدود العلق کلھم علی حبیب حدود العلق کلھم

كہلى روايت: حضرت عائشرضى الله عنها ب روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه و كم ايك بارتمام رات ايك بن آيت پڑھتے رہے۔ اِنْ تَعَدُنْهُمْ مُو اَلْهُمْ عَبَادُكَ وَ اِنْ تَعْفِرُنَّهُمْ وَاَنْکُ اَنْتُ العَوْبُرُهُ الْعَجِيْمُهُ.

ووسری روایت: حضرت عباس بن مرواس عظیف ب روایت ب کررسول الله صلی الله علیه و کلم نے اپنی امت کے عرف کی شام کو منفرت کن وعا کی سوده اس طرح قبول بوئی کہ کسب کے کتابوں کی مفررت کرتا ہوں سوائے حقوق العباد کے خالم سے مظاہم کے حقوق خرور داواؤں کا آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے دعا کی کدا ہے رب اگر آپ نیابی تو مظام کو کھورے کر خالم کی مختص کردیں۔ اس شام کو مید عاصقور معلی اللہ علیہ و کم نے جم فر بالا حضرت ابو بکر و عرض اللہ علیہ روانی کیا معلی اللہ علیہ و کم نے جم فر بالا حضرت ابو بکر و عمرض اللہ علیہ و کم کیا کہ دارے اس باب آپ مسلی اللہ علیہ و کم پر قربان بون اس وقت کوئی

بننے کا موقع نہیں معلوم ہوتا اللہ تعالی ہمیشہ آ پ کو ہنتا ہوار کھے۔ آ پ صلی الندعليه وسلم نے فر مایاعد واللہ البیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کر کی اورمیری امت کی مغفرت کر دی تو خاک سریر ڈالنے لگا۔ اور ہائے واویلا مجانے لگاس کی محبرا ہٹ کود مکھ کرہنی آگئی

تیسری روایت روایت ہے کہ جب طائف کے کفارنے آپ سلی الله عليه وسلم كوابذا بهنجائي توجريل عليه السلام يهازك فرشيته كوف كركر نازل ہوئے اورا جازت جا ہی کہ کفار کو ہلاک کردیں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما انہیں مجھے امیدے کہ ان کی پشتوں ہے ایسے لوگ پیدا ہوں جو الله تعالیٰ کا ذکرکریں۔

چونھی روایت: حضرت ابو ہریرہ طفی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے ساتھ شدید محبت رکھنے والے و ولوگ یں جومیرے بعد ہوں گےان میں ہر مخص پیمنا کرے گا کہ تمام اہل و مال ئے وض جھے کود کھے لیے بیتی اگراس ہے کہاجائے کہ ساراال و مال چھوڑ وو توزیارت ہوجائے۔وہ اس پردل وجان ہے راضی ہوجائے گا۔

یانجویں روایت حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كها ب الله ميں بشر ہوں مجھ كوبھى اور بشروں كى طرح عصا جاتا ہے موجس کی مسلمان مردیاعورت بریس (غصر) میں بددعا کرد ل آواں بددعا کوائ مخض کے لئے دعا کے ساتھ بدل دیجئے۔

يَحْمَى روايت: حفرت ابو ہر پر ہفتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کاش ہم اینے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ كرام ﷺ نے عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم! كيا ہم آ ب كے بھائی نہیں ہیں۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم تو میرے دوست ہو اورمیرے بھائی وہ لوگ ہیں۔ جوابھی تک پیدانہیں ہوئے۔

سأتوس روايت: الى جعه ظافين روايت ب كرحفرت ابوعبده عظاله في عرض كيايارسول الله صلى الله عليه وسلم اكوئي بم يعمى بهتر ب كرام اسلام لائے اور جہاد کیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہاں ایک قوم ہے جوتمہارے بعد ہوں گے کہ جھ برایمان لاویں گے اور جھے کودیکھا بھی نہوگا۔ يا رب صل وسلم دائماً ابداً

على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ملی الله علیه وسلم کے حقوق جوامت کے ذمہ ہیں نہیلی روابیت:حضرت انس مفتیجہ ہے روابیت ہے کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کرتم میں کوئی محض مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزديك أسك والداوراولا داورتمام آدميول سنذياده بياران موجاؤل دوسری روایت : حفرت عبدالله بن بشام عظیم روایت ب

كه حفرت عمر خفظه نے عرض كيا كه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ میرے زدیک ہر چیز سے بارے ہں سوائے میر لفس کے جومیر ہے پہلو میں ہے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كرتم ميں كوئي مومن نہیں ہوسکیا جب تک کہ خوداس کے نفس ہے بھی زیادہ اس کو میں بیارا ندہوں۔حفرت عمر ظالیے نے کہا کہتم ہے اس ذات کی جس نے آپ ملی الله عليه وسلم يركناب نازل فرمائي كرآب صلى الله عليه وسلم مير ب نزديك مرے اس نس سے بھی زیادہ بیارے ہیں۔ جومیرے پہلو میں ہے۔ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كربس اب بات تعيك موكى تيسرى روايت: حفرت الوجريد من الله عندايت بي كدرول الدهلي الله عليه وللم في فرمايا كديرى تمام امت جنت مي وافل بوكي مرجس في ميرا کہنا نہ مانا عرض کیا کہ کس نے نہ مانا فرمایا کہ جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہوگااور جس نے میری نافر مانی کی اس نے میرا کہنا نسانا۔ علیہ دملم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقہ ہے محبت کی اس نے مجھ ہے محت کی اورجس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں واخل ہوگا۔ یا نجویں روایت: حضرت عمر ﷺ ہے روایت ہے کہ ایک مخض کو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے شراب پینے کے گناہ کی سزادی مجروہ ایک دن حاضر کیا گیا۔ پھر تھم سزا کا دیا گیا۔ ایک فخص نے مجمع میں ہے کہا

كماب الله السيراحنت كركس قدركثرت سے اس كواس مقدمه ميں لايا

جاتا ہے رسول اللُّصلِّي اللُّه عليه وسلم نے فر مايا كه اس كولعنت مت كرو والله

میرے علم میں بیاللہ تعالی اوراس کے رسولوں سے محبت رکھتا ہے۔

صلى عليك الله اخردهره متفضلاً متوحماً و حبا لك الموعود من احسانه. آپ سلی الله علیه وسلم کی تو قیرواحتر ام وادب قرآ ن شریف میں بیکم ہے کہ کی کوبدلائن نہیں کررسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نیدیں۔اور نہ بہ لائق ہے کہا بی جان کوان کی جان ہے عزيز مجهيس مسلمان تووي بين جوالله تعالى اوراس كےرسول سلى الله عليه وسلم برايمان ركحت بين \_اورالله تعالى ورسول صلى الله عليه وسلم يحتم كو مانية بين - اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حكم كومعمولي مت مجموعيسا كتم ايك دوسرے كے حكم كو يجھتے ہوكہ مانا يا نہ مانا كسى كوكسي امريس جائز نہیں کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کو ذرای بھی تکلیف پہنچا ؤ۔ نہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں کے نکاح کا خیال کرو۔اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے رحت بیجتے ہیں پیغیرصلی اللہ علیہ وسلم

بر\_اے ایمان والو! تم بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو۔ اور خوب سلام بعيجا كرو- تاكه آپ صلى الله عليه وسلم كاحق عظمت جوتمهارے ذمه ہے ا داہو۔ بے شک جولوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوایذاء دیتے ہیں اللہ تعالی ان پر دنیااور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ اوران کے لئے ذکیل کرنے والاعذاب تیار ہے۔اے حمصلی اللہ علیہ وسلم ا ہم نے آپ کواعمال امت پر تیا مت کے دن کوائی دینے والا اور عمو ما اور دنیا میں خصوصاً مسلمانوں کو بشارت دینے والا اور کا فروں کے لیے ڈرانے والأكرك بعيجاب-اسايمان والواتم إني آوازين يغيرصلي الله عليه وملم کی آ واز سے بلندمت کیا کرو۔اور ندان سے کھل کر بولا کرو۔ جیسے آپس میں ایک دوسر سے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔ جولوگ! بنی آ واز وں کورسول الله صلى الله عليه وسلم كي آوازوں سے بست ركھتے ہیں۔ بدوہ لوگ ہیں جن کے دلوں کواللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے۔ان کے لئے مغفرت اوراج عظیم ہے۔اور جولوگ حجروں کے باہرآ پ صلی الله علیہ وسلم کو لکارتے ہیں ان میں اکثروں کوعقل نہیں ہے در نہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ، کا ادب کرتے اور ایسی جراء ت نہ کرتے۔اور پیلوگ ذرا مبر وانظار کرتے یہاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم خود باہران کے پاس آ جاتے تو بیان کے لئے بہتر ہوتا۔ کیونکہ بیادب کی بات تھی۔اور بیلوگ اگراب بھی توبكرلين تومعاف موجائ - كيونكه الله تعالى غفور ورحيم بـــــ

ر بدون کا برایت: حضر ساین میلی سی این میلی دوایت بے کدایک نامیا کی ایک ام داد تھی ۔ جو رسول الشعلی الشد علیہ و کلم کی شان میں بیودہ حالیت کہا کرتی اور گتا تی کیا کرتی وہ نابیا متح کرتا وہ باز شدآتی تھی۔ ایک دارت ای طرح اس نے بکنا شروع کیا۔ اس نابیا نے ایک چرالے کر ایک بیٹ پرد کھ کر بوجود ہے دیا۔ اور اس کو بال کر ڈوالا۔ می کواس کی محقیقات ہوئی اس نامیا نے اقراد کیا۔ صفور صلی الشد علیہ و کم لے فر مایا سب کاہ در ہوکہ اس کا خون رائیگاں ہے۔ یکن قصاص وغیرہ شایا جادے کا۔ (ان محالی کا جوڑی جیت وادب کرت راب بروتا ہے)۔

دوسری روایت: اہام بخاری نے قصہ صدیبیے کا آیک بڑی صدیث اُس کی ہے۔ اس میں مید بھی ہے کہ عروہ بن مسعود رئیں مکہ نے آپ کی مجل اثر بیف ہے جا کر لوگوں ہے میان کیا کہ اے میر کا قوم۔ واللہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور تیسر و کر کی نجافتی کے پاس گیا ہوں واللہ میں نے کی بادشاہ کوئیس و یکھا کہ اس کے مصاحب اس کی اس قد توقیم کرتے ہوں۔ جس قدر محابہ رہے ہی مل اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے کار چیکتے ہیں قسمی کہ کی ک

ہاتھ ہیں پہنی ہے۔ اور وہ اپنے بدن اور چرے کوئل لیا ہے۔ آلان ہیں۔
آپ ملی اللہ علیہ ملم ان کوکون کھر دیتے ہیں آو وہ آپ ملی اللہ علیہ ملم ان کوکون کھر دیتے ہیں۔ آو وہ آپ ملی اللہ علیہ کم وضو کرتے ہیں۔ آو ان کوکون کی رب حالت ہو جاتے ہیں۔ کروشوکا پائی لینے کے لئے کھیا اب اڑ چی کے اور جب آپ ملی اللہ علیہ دملم بات کرتے ہیں آو سب جب ہوجاتے ہیں۔ اور جب آپ ملی اللہ علیہ مرکم بات کرتے ہیں آو سب جب ہوجاتے ہیں۔ اور دوب آپ ملی اللہ علیہ مرکم بات کرتے ہیں آت سب جب ہوجاتے ہیں۔

إن اورده اوگ آپ ملى الله عليدو ملم كي طرف نگاه اشا كرنبيل ديكھتے۔ تيسري روايت براه بن مازب دي المحاسم وي بريم مي ملى الله عليه وسلم كے ساتھ ايك انصاري كے جناز ور مجئے ۔ اور قبر تك يہنے ۔ انوز مرده لحديث بين ركعا كيا تعا\_ ( كيحدريه وكي) آب صلى الدعايد وللم بيرات اور ہم آ ب سلی الله علیه وسلم کے ارد گرد اس طرح بیٹے گئے کہ کویا ہمارے سروں پر برندے تھے۔(بعنی نہایت سکون وسکوت کے ساتھ )علاء نے تصريح فرمائي ہے كرية واب بعد حيات باتى بين - جب آ ب سلى الله عليه وملم كي آوازير آواز بلندكرنا موجب حيط اعمال بيتوايني رائح كو الخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت اور حم پر برد هانے کی نسبت کیا گمان کرتے ہو۔ اور جس طرح حضور صلى الله عليه وسكم مك ساسف بلندة واز لكالنا جائز ندتفا اى طرح آب صلی الدعليه وسلم كے كلام كے برحانے اور احكام كي نقل كے وقت بلندآ واز نكالنا حاضرين وسأمعين كيلع خلاف ادب ب محد نبوي صلى الله عليه وسلم مين بلندآ واز نكالنا جائز نبين حضور صلى الله عليه وسلم كاادب وفات کے بعدوہی ہے جو حالت زندگی میں تھا۔ حضرت عمر صفحات نے دو مخصوں الل طاکف کومع فر مایا تھا کہ مجدنیوی میں اپنی آ واز بلند کرتے ہو۔ چونکی روایت: حضرت ابو بریره دیشان سے ایک یبودی ادرمسلمان کے جھڑے کے قصہ میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھکوموک الظیم بر(ایس) نضیلت مت دو (جس میں ان کی بے اد لی کاوسوسه بو\_

یا نچوس روایت: حضرت جمیر بن معظم حظافی سے روایت ہے کہ
ایک احرابی صفور ملی الشعظیہ وکم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قط کے سب
تباہ ہونے کا حموض کر کہا گرا ہے ملی الشعلیہ وکم اونشا کے دارک کے بارش کی دعا مجھے موہم آپ میلی الشعلیہ وکم کو فشا کے زویک شفح لاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا آپ میلی الشعلیہ وکم کے زویک شفح لاتے ہیں۔ مورسول الشمطی الشعلیہ وکم اس کلم سے نہایت مشغر سب ہو کے اور سجان اللہ اسجان اللہ افر بانے کے اس قد رکم رسر کر رسیح فر بانی کہ اس کا اثر سحابہ کرام رہی سے جہوں میں دیکھا گیا۔ چھر فر بالی کہ مات اتا کی کوک کے زو دیک مفارق کیری لا یا جاسکا۔ خدا تعالیٰ کی شان الس کا ہمت جمع ہے۔

یا رب صل و سلم دائما ابداً
علی حبیبک خیر المخلق کلهم
سی کی الدُّمالیہ وملم پرورو دشریف بھینے کی فضیلت
بیلی روایت: حضرت السﷺ روایت ہے کہ فریا یارسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوش بھر پر ایک بار درو بھیجا ہے اللہ تعالی اس پر
درر حتیں ناز ل فریا تا ہے۔ اوراس ہے دی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور
اس کے دی درج بلندہ وتے ہیں۔

دوسری روایت: حضرت این سود دیشه سروایت به که رسول اندسل اند علیه و تلم نے ارشاد فر مایا که قیامت کے دن میر سے سب آدمیوں سے نیا دہ قریب رہنے والا وہ ہوگا جو تھر کو کرمت سے درود جیجا ہے۔

تیمری روایت: این مسعود هنان سروان به کرد مول الفسطی الله علیه دسلم نے ارشاد فربایا که الله تعالیٰ کی طرف سے بہت سے فر شخت زشن پر پھرتے رہتے ہیں۔اور میری امت کا سلام جھوکھ پہنچاتے ہیں۔ چھٹی روایت: حضرت الو ہر پر دھنگانٹ روایت ہے کر رمول اللہ صلی اللہ علیے دسلم نے فربایا کہ دوقتیں و شمل و خوار ہو کہ جس کے سامنے میرا ذرکر کیا جائے اور وہ جمع پر در دور نہیعے۔

چھٹی روایت: حضرت ابوطکی مظاہدے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم نے نر مایا کر حضرت جرسکل میرے پاس آئے اور کہا آپ سلی اللہ علیہ دہلم کے رب کا ارشادہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دہلم پر جو شخص ایک دودہ بھیجا ہے جس اس پر دس رحمین نازل کروں گا۔ اور جوشس ملام بھیچے گاس پروس سلام میچوں گا۔

ساتو می روایت: حضرت عمر کاروایت ب کدانهوں نے فرایا کد جا در میان زشن وا سان کدونتی ہے جب بتک کدورون پڑھیں۔ صل یا دب علی دوح دنیس الوسل نفتندی نعن علی ادبعلہ بالراس آب یسلمی اللہ علیہ وسلم کیسا تحدوق سل حاصل کر نا پہلی روایت: حضرت جنان بن حفیف کا ب روایت ہے کہ ایک محقق ناچیا ہی سلمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عمل حاضر ہوا۔ اور وطرش کیا کروع کیجے اللہ تعالی مجموع عافیت دے۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کروع کیجے اللہ تعالی مجموع عافیت دے۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کرون کرس کر دور کھت نماز پڑھ اور دوا کر۔ اے اللہ علی آب ے درخواست کرتا ہوں پار سلم محمول اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ آپ ملی

دوسری روایت : حضرت بخان بن صف حظف سے روایت به که ایک کام کو جایا کرتا تھاوہ ایک خط صحرت بخان بن صفان حظف کے باس کی کام کو جایا کرتا تھاوہ ایک طرف النقات شفر باتے ہے۔ اس نے ختان بن صف حظف کے کہائیوں نے فریا کی وضو کر کے مجد بن جااد روسی وعااو پر والی سکھلا کے کہا میں چڑھ۔ چنا کچراس نے بیدی کیا اور حضرت مثنان حظف کے پاس کے اور کام پر داکر دیا۔

گریا تو انہوں نے بڑی تحظیم کیا اور کام پر داکر دیا۔

سیری روایت: حفرت الن الله که ب روایت به کدهفرت عمر الله جب او کول پر قطامونا حفرت عماس ها که واسط ب دوائد بارش کیا کرتے ہے۔ اور فرماتے کداے اللہ ہم پہلے آپ کے دربار عمل ایٹ نی مطی اللہ علی و کم کا تو اس کیا کرتے تھے۔ آپ ہم کو بارش دیے سے اور اب ہم آپ کے دربار عمل اپنے تیفیر کے چاکا تو اس کرتے بین سوتم کو بارش دیتے ۔ چنا نی بارش ہوئی تھی۔

پُونِی روایت: ابدا فرزا مظافیف در وایت به کده ید شن تخت قط ہوالوکوں نے حضرت ما نشر صدیقہ رضی اللہ عنها سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ بی ملی اللہ علیہ وہلم کی قبر مبارک کود کیے کر اس کے مقائل آسان کی طرف ایک سوران کر دوبہاں تک کداس کے اور آسان کے درمیان تجاب شد ہے۔ چنانچہ ایسانی کیاتو بہت ذور سے بارش ہوئی۔ پانچو کی روایت: محر بمن حرب رحمة اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شمی قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے میشا تھا۔ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیایا نیم الرس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وہلے کہا کہا گیا۔

کے حرض نیایا پر اور سی السرنعان کے آپ کی السہ کتابنازل فرمانی ہے۔ جس میں ارشاوفر مایاہے: وَ لَوْ اللَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا الفُسَهُمْ جَاوَکَ فَاسْتَغَفُووْا اللَّهُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهُ وَالمُنْتَغَفِّر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ كَا فَرُوا وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَكُوا وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَكُوا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَكُوا وَكُوا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

کہلی روایت بعضرت عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ بی حلی اللہ علیہ وملم منم پر کھڑے ہوئے اور علاوہ اپنے ہی بر حق ہونے کے فضائل حسی دسمی بیان نفر مائے۔

دوسری روایت: حضرت ملی حظیف سے روایت ہے کہ جب سورہ '' اذا جاء نصو الملہ ''آپ سلی اللہ علیہ و کم کے مرض میں نازل ہو کی تو آپ سلی اللہ علیہ دکملے نے حضرت بلال حظیفہ سے نر مایا کمد یہ جمی اعلان کرا و رک ( رسول اللہ علیہ و کلم کی) وصیت سنے کو حج ہو جاؤ۔ چنا نچہ حضرت بلال حظیفہ نے بھار دیا ہے جو نے بڑے سب جح ہو کے آپ ملی اللہ علیہ و ملم نے نشر پر کھڑے ہو کر حج در ثناء و مسلوۃ کی اللہ فیا میں بعد فر بایا کہ جس محمد بن عبداللہ بن معبدالعطب بن ہا شم ہوں حربی حق کی جو ہوں ہے بعد کوئی تی تیس ۔

تیمرکی روایت: حضرت عائشرضی الله عنبات روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وظم حضرت حیان هشائے کے لیے میجہ بیل ممبرر کھنے
تھے کہ وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول الله علیہ وظم کے مفاق بیان
کرتے اور شرکین کے احتراضوں کا جواب دیے اور آپ صلی اللہ علیہ
ولم ارشیا فرایات کے اللہ تعالی حیان کا تیرون القدوس نے رہا ہے۔
پر بھی روایت: حضرت حسن بن علی مظاہدے سے در میل
اشتیاق رکھتا تھا کہ حضور ملی اللہ علیہ دکلم کے حلیہ شریف کا میرے سامنے
ذکر ہوا کہ

پانچویں دوایت: حضرت خامید بن زید بن فابت عظیف سے دوایت ب کرایک تمع صفرت ذید بن فابت حظیف کے پاس آیا۔ اور کئے گئے کہ ہم سے دمول الله کلی الله علیہ وسم کم کی تجد پائیں کیجئے۔ انہوں نے فریا کرش کیا با ٹمی کروں کہ احاط میان سے خاری ایس کے بعد مجھوالات میان کے۔ یا دب صل و سلم دائماً ابلداً علی حسیسک خیر الخلق کلھم

## زيارت في النام

میلی روایت: حضرت الو بریر وختی نے سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فرمایا کہ جس نے جھے کو فواب جس و یکھا اس نے جھے کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان میر کی صورت بیٹر ٹیس ہوسکیا۔

وومر کی روایت: حضرت ایو قنادہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اندلیم اللہ علیہ دمکم نے فرمایا کہ جس نے جھے کوخواب میں دیکھا اس نے امر واقعی (لیکنی جھے کوئی دیکھا)۔

تیری روایت حضرت الا بریره طلب سه روایت به کرد فرایا رسول الده ملی الله علیه در مختص می کرد خواب مین دیچه وه جھوکو بیداری میں دیچھ گاور شیطان بری صورت می نیس بوسکا۔ یا رب صل و سلم دائما ابلداً علی حبیب خیر العالی کلهم حضرات صحابرضی الله عنهم والل ببیت وعلی ا حلی محست و خطمت

میلی روایت: حطرت محریقی سے روایت ہے کفر مایا رسول الله سلی
الشعلید و کم نے کریس سے جابیکا اگرام کروکروہ تم سب بھی بہتر ہیں۔
ووسری روایت : حضرت مجداللہ بن مغفل ہی ہے ہے۔
کرفر مایا رسول الله صلی اللہ علیہ و کم نے کہ اللہ ہے ڈورد اللہ ہے ڈورد
میر سے حجاب و بھی کے بارے بھی میر سے بعدان وختا نہ (احتراش کا مت
بیا ہے۔ جوشی ان سے بہت کرے گا وہ میر کی مجت کی وجہ سے مجت کرے
بغض رکھے گا اور جوشی ان سے بغض رکھے گا وہ میر سے بغض کی وجہ سے ان سے
بغض رکھے گا اور جوان کوایڈ اورے گا اللہ کوایڈ اوری اور جس نے اللہ کوایڈ اوری بہت
جھوایڈ اوری اس نے اللہ تعالی کوایڈ اوری اور جس نے اللہ کوایڈ اوری بہت
جھوایڈ اوری اس نے اللہ تعالی کوایڈ اوری اور جس نے اللہ کوایڈ اوری بہت
جلد اللہ تعالی اس کو پکڑے گا۔

تیمری روایت: «حترت ابوسید مغدری دی دارد سرداری به که فرمایا رسول الندملی الله علیه م نے بیرے اسحاب و برامت کہو کیونکہ اگر تم میں کوئی تھی احد پہاڑ کے برابرسونا خرج کرے تب بھی ان سحابہ دی الندیم کے ایک مدیکہ النسٹ مدے در سے کوئی نہیجے۔

### فضائل اہل بیت

کیلی روایت : حفرت این عباس هنگاه سے روایت بے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه و ملم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس لئے بھی عبت رکھو کہ وہ تم کو فعیش کھانے کو دیتا ہے۔ اور جھھ سے عبت رکھو ضدا تعالیٰ کے و کر حبیب منگی اور این استان استان

ماتھ محبت دکھنے کے سبب سے۔ اور میرے الی بیت سے محبت دکھو میرے ماتھ مجت دکھنے سبب سے۔

دوسری روایت: حضرت ابو ذر ﷺ بروایت ہے کہ بیس نے جناب رسول الله صلی الله علیہ و کم ہے سنا فر ہاتے تھے کہ میرے المل ہیت کی مثال تم بیس ایک ہے جیسے فورع علیہ السلام کی تشقی جو تھن اس بیس موار ہواس کوخوات ہوئی اور چرفنس اس ہے جیدار باہلاک ہوا۔

تیرکی روایت: حضرت ذید بن اقم بیشک روایت بحر فرایا جناب رمول الله طی الشرعاید الم کی که شم آم مل ای دو چیز می جوژ تا جول که آگرم ان گوتها سے رمو گوته مجی چیرے بعد گراہ شدہ کے اور ان شما لیک چیز دھری سے بڑی ہے ایک تو کتاب الله کی ووری ہے۔ آسان سے نیمن تک اور چیرے الی بیت اور ایک دھرے سے جی جو انسان ولکنا کے۔ یہاں تک کیرو دو دوں چیرے پاس توش پر پہنچیں سوذ را خیال رکھنا میر سے بعد ان دو توں سے کما موالم کرتے ہو۔

یرے بوان (دول سے پیا حاصد رہے ہو۔ ف : کلب اللہ سے مرادا دکا مثر لیت ہیں جو لاکل اربیہ سے تا بت ہیں جن کے مافذ شمن حما بدوائل ہیں دفتھا ویود ٹین سب واقعل ہیں جیسا کہ تو دارشاد نبوی ہے کہ ان ووقعموں کا اقتداء کرنا جو بیر ہے بعد ہوں کے ابویکر مظاہدہ کر مظاہد روایت کیا اس کو حضرت حذیفہ مظاہد نے اور ارشاد فر بایا کہ میرے اصحاب خل متا روں کے ہیں جس کا اقداء کراو گے ہوا ہے یا جاؤ کے دوایت کیا اس کورڈ زین نے حضرت عرفظائد ہے۔ مجت الل ہیں واج بات ایمانے ہے جیسا کر حضرت عرفظائد

حضور ملی الله علیه وکملم نے فرمایا تقا کر کی مختل کے دل میں ایمان واقعل نہ ہوگا جب تک تم کو کول سے اللہ ورسول کے داسلے حبت شد کھے۔ ف الل بہت شمی از دارج سفہرات کے خطاب کے دومیان بیارشاد ہے۔ اِنْھا کیو کِذَہ اللّٰہ کِیلُدُ ہِبَ عَنظَمُہُ الرِّجْسَ آهٰ اَلَّهُ اللّٰہِ ہِبَ اِنْھا کِیرِ کِنْہِ الْکِیْسَ کہی از دارج مطہرات کی فضلیت و وجوب مجت بھی عجب سے ہے۔

قرآن پاک پی ان کوامهات الموثین فر ایا ہے۔ فضائل علماء

ارثادب ٱلْعُلَمَاءُ وَ رَقَهُ الْاَنْبِيَاءِ.

لین جوعلاء باعمل میں اور دین کی اشاعت و ضدمت اور الل دین کی روحانی ترجت کرتے ہیں وارث انبیاء کے ہیں۔ کیونکہ میکی کام تما حضرات نیاء میم السلام کاور تباہل مدیک کی تحت برائی آئی ہے۔ چنا خچہ ارشادے کر جومنی اس غرض سے علم حاصل کرے کہ علاءے مقابلے کرے گایا جہلا سے جاولہ کر سے گایا کو ان کی المرف حقویہ کرے گااللہ تعالی اس کو دورخ میں واض کرے گا۔

میلی روایت: حضرت ابو داؤد وظیفت روایت ہے کہ میں میں جا بھار دو ایت ہے کہ میں کی جا بہت ہوا ہے جا کہ میں کی جا ب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسم سے سنا کہ عالم کے لئے تمام تلون آبان اورزشن کی اور پائی میں تھیلیاں استعفار کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایس ہے جیسے چودھویں رات کے جا ندکی فضیلت دوسرے ستاروں پر اور علاء دارث ہیں آئیا میں مجم السلام کے۔

دومری دوایت: حضرت عبدالله بن محرفظی سے دوایت بے کہ جناب روال ملی الله علیہ ملم کے فروای وال سی الله علیہ ملم نے فروای وال ملی الله علیہ ملم نے فروای وال ملی الله علیہ ملم عالموں کا ملی شربہ ہے گے۔
تیمر کی روایت: حضرت صن بھری ہے الله علیہ ملم عالموں کا طبحت ہو جھا کیا ایک عالم تھا اور وحراحا ہدان عمی کان الفقل ہے۔ آپ ملی الله علیہ ملم نے فریا کیا کہ عالم کی فعیلت عالم ہا کہ میں میں کان الفقل ہے۔ آپ ملی الله علیہ ملم نے فریا کیا کہ عالم کی فعیلت عالم ہا کہ دوار عالم کان الله علیہ ملی کے میں میں کان الفقل ہے۔ آپ ملی الله علیہ ملم نے فریا کہ عالم کی فعیلت عالم ہا کہ دوار حصل و صلم دائماً ابلداً

علی حبیب خیر العلق کلهم شخ عبراتی محد و داوی نے کماب ترغیب الل المعادات میں کھا ہے کہ شب جمد میں دور کھت ارائش پڑھے اور ہر رکعت میں گیا رہ بارا کہت الکری اور گیارہ بازگل جوالشداور بعد سلام ہو بارید درورشریف پڑھے۔ ان شاہ اللہ تمین جمد دکر ریادی کے کر ذیارت نصیب ہوگ۔ اللّٰهُمُ صَلّ عَلَی مُحمّد اللّٰہِمَ الْاَحِقِ وَ عَلَی اللهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمَهُ.

نیز جوصاحب موصوف نے تکھا ہے کہ چوشمی دور کست نماز پڑھ۔
ہررامت مین بعد المحمد کے پیس بارقل حواللہ اور بعد سلام کے بیدوروشریف
ہزار بار پڑھے دولت ذیارت تھیں ہو۔ منسی اللہ تحقی النہی آلائیق،
(دیگر) کا کہ گئو ہو حوقت چند بار پڑھائیات کے لیے تاق نے تکھا ہے
اللّہ تھ رَبُّ الْجَوْلِ وَ الْحَوَّلَ وَ وَرَبُّ اللّهِ تَعَلَّى اللّهُ عَلَى وَرَبُّ اللّهِ کُوْنِ
وَ الْمُعَلَّمَ اللّهِ لِوُرُونَ مُسَيِّلِياً وَمَوْلِ اللّهِ مُسَعِّلِهِ وَرَبُّ اللّهُ مُعَلِّم وَرَبُّ اللّهُ مُعَلِي
مربوی شرف اس دولت کے حصول میں قلب کا حق اس دولت کے حصول
میں دولت کے حصول
میں درل کا حق مصیدی سے بچتا ہے مگر بری شرف اس دولت کے حصول
میں درل کا حق مصیدی سے بچتا ہے مگر بری شرف اس دولت کے حصول
میں درل کا حق مصیدی سے بچتا ہے مگر بری شرف اس دولت کے حصول
میں اس اس میں اس کے بیا سے کہ دول میں تاہدی اس دولان کی کند
میں مام احمد جیں صارے شرصیں
عام احمد جی سے میں احد کہ دھنا تھ میں النبی بعنہ بل و منسجم

اهل النقي والنقي والحلم والكرم

والال والصحب ثم التابعين هم

# يسطلهالومزالوث

# . اندهیرول مین آفاب

سب سے زیادہ ظلمت اور اندھیری کا زمانداں ونیا عمد وہ قا کہ جس کے فاتر پر جناب رسول الشعال الشعابی بعلم اشریف لائے آ کی بسلی اللہ علیہ دم کمی بیشت ہے پہلیکا وورام جنائی ظلمت کا وورقعا۔ انجائی اندھیروں کا وورقعا۔ کوئی برائی ایک رشمی جواس زمانہ جالمیت عمی موجوونہ ہو۔ جہالت کی برائیاں انگ، براخلاقی کی برائیاں انگ۔

تو فاران کی چرنجوں ہے جناب رسول اللہ حلی اللہ علیے و بھم اس شان ہے تھر بف لائے کہ آپ میں اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ جی سوری تھا اور ایک ہاتھ جس جائے۔ دوروق چزیں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک ہمکنا ہواسورن آیک چکٹا ہوا جائے۔

آپ صلی الله علیه و کم کا اعلان تبین اور عرب قو م کا طرز عمل او کا قرز عمل الله علیه و کا طرز عمل او کا قرز عمل او کا تو کا گرز عمل الله علیه و کم نے جب راہ حق ک بنایا۔ اور کہا خدا کے لئے تاہد و کر بھو چاہے ہم سے لیے کم اس بنایا۔ اور کہا خدا کے لئے تاہد ہم سے کہا ۔ اور کہا خدا کے لئے اپنے بھینے کو مجا دو ، ورنہ مجر اس کے جدار سے وہ کہا کی خدم داری جس کے اور کہا اس کے بعد ادارے اور خدمد اداری جس رہے گئے کو مجا دو ، ورنہ مجر اس کے بعد ادارے اور کہا ہم کے اور کہا ہم کے اور کہا ہے کہ میں آئے اور کہا ہے ہم سے تھے دکل بنا کر اور کہا ہے کہ میں آئے اور کہا ہے ہم ہے تھے دکل بنا کر اور کہا ہے اور کہا ہے بیا سے بھی اور کہا ہے اور وہ سے دیا شروع کی ہے اگر تیم استعماد ہدے کہا جدا کہا ہے اور وہ سے دیا شروع کی ہے آئے کہا تھے اور وہ سے دیا شروع کی ہے آئے کہا تھے دیا ہے۔

کہ کو چیے دو بے تم ہوں ، مونا چائدی تم ہور قریری قوم اس کے لئے
تیار ہے کہ پورے مک و ناتیج کر کے تیرے قدموں میں ڈال دیا
جائے ۔۔۔۔ اگر حسن و جمال مقسود ہے قریش کی بیٹیاں حاضر ہیں جم کو
چاہے تیول کر لے۔۔۔۔ اگر سرواری مطلوب ہے تو آئ تی ہم اس کے
لئے تیار ہیں کہ تجھے پورے عوب کا بادشاہ کسلیم کر لیں اور ہم تہمارے
سامنے رحیت کی جیٹیت ہے آجا کی ۔۔۔۔ بیٹیم اسامقعد مو بولوگر خداکے
لئے تمار سے مجودوں کو جو تم کے بار کھے ہیں برا بھلامت کہواور ہمارے
کے تمار سے مودوں کو جو تم کہ کی راکھا ساتھنا ہے ہے کہ۔۔
کہ کار سے حردوں کو جو تم کہ کی راکھا ساتھنا ہے ہے کہ۔

آبائی دین کے بارے میں کوئی براکلماستعال مت کرو۔ آب ملى الشعليد وملم في فرمايا المدي المدي وتم في مناقعا؟ قوم كايفام سنا يكي .... ابوطالب ني كهابال سناجكا فرمايا كمرى طرف س تم كهدد وكميرى قوم الرايك باته ش سورة لاكرد كديد اورايك باته ش چاندلا کر رکھ دے تب بھی میں پید کمہ کہنائیں چھوڑوں گا جومیں زبان سے لكال جكامول يااين جان ختم كردول كاياد نياش اس كليكو كعيلا كريمول كا\_ توان جا عسورج كي و آب ملى الله عليه وملم كرما من كل يرهنيقت على \_ آب صلى الله عليه وملم فرملا واول يحى آجاكس ويس اينا كلم جهوز في والا نہیں ہوں۔ یعنی اس کلمہ کے مقاملے میں جس کومیں لے کر کھڑ ا ہوا ہوں جو "توحيدورمالت كاپيام ب"اس جائدورج ك كوكى حقيقت نيس ب توحضور سلى الدعلية ملم جودنيا من آخريف لائة واتعاض بيجا عسورج نیس قل اس جا عرورج کی و کوئی وقعت اور حقیقت بی نیس ب میری مراد سورج اورجائدے کیاہے؟ ..... آپ ملی الله علیه وسلم اس شان سے آئے کہ آ ب صلی الله علیه و ملم کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالی کی چکتی ہوئی کماب موجود تحى جوسورج سيزياده روثن تحى اوربائين جانب قلب محرى ملى الله عليه وملم تماجس میں اخلاق کی نورانیت بحری ہوئی تھی۔ تو ایک طرف جائد کہ جس کی روشى علم خداوى كى تقى قرآن كريم اس سے لبريز بيد اورايك طرف اخلاق محمى صلى الله عليه وسلم كى روشى تقى جوقلب نبوت يس بحري ويوع تنفي وو چزی آپملی الله علیه والم فرائے تھے۔ایک چکتا ہواعلم اوراک حیکتے ہوئے اخلاق ایک روثن کتاب ادرا مک روثن دل ۔

بنيادنبوت

اور بدال لئے کر بہر حال تھا و فلاسفہ تہ لیم کرتے ہیں کہ جاند تم خودا پی روشی نیس ہوتی۔ بلہ سور جاس کے مقالے بیس آتا ہے۔ سور ج بی کی روشی اس میں ہے ہو کرگز رق ہے۔ تو وہ خشری بن جاتی ہے۔ وہ سورج کی تیز روشی تھی ، جب جائد میں آتی ہے تو وہ خشری بن جائی کو آگر کی خصوصیات کی دجہ ہے اس میں خشرک بیدا ہو جائی ہے۔ آگ کو آگر کی خاص و ڈس اور موقع ہے گزارا جائے تو وہ پرودت کے آثار آپ اس کو کی خشین کے اعدر گلاری تو وہ آگ ہے (بیٹر وغیرہ) اس میں تیزی ہے گری اور مدت اس میں ہے ہاتھ لگا ری تو ق ہے کہ کے باتھ کو چکڑ ہے گری باور مدت اس میں ہے ہاتھ لگا ری تو ق ہے کہ کے باتھ کو چکڑ ہے گری باور سندان میں ہے ہاتھ لگا ری کو ریغ بیٹی ہے کی مقابل کریں تو خشر اور کا جس میں خشرک کے آباد باور سے بھی ہے کی مقابل کریں تو کی خصوصیت کی دید ساس میں خشنگ کے آباد پر پار ہوگا ہے تو آیک چیز کی خصوصیت کی دید ساس میں خشنگ کے آباد ریدا ہوگے ۔ تو آیک چیز کی خوصوصیت کی دید ساس میں خشنگ کے آباد ریدا ہوگا ہے تو آیک چیز

تواللدی می می بونی کراب، خداوندی کلم انتابالا اوراد نجاف ار گلول اس کافتل نیس کرسختی می - جب ای علم الی کوقلب نبوت سے گزارا گایا تواس شما استدال کی روشی پیدا ہوئی ۔ اس میں شعندک اور پرودرت آئی بہ توانل تجواب بن گئی کردنیا اس سے استفادہ کر سکے .... قو آپ سلی الله علید ملم دنیا شما اس شان سے نشر نیف لائے کہ آپ صلی الله علید و کم کے ایک ہاتھ میں نبوت اس میں بحرے ہوئے سے اورائیک ہاتھ میں جا تھا۔ یعنی اطلاق نبوت اس میں بحرے ہوئے سے اورائیک ہاتھ میں جا تھا۔ یعنی اطلاق اور فور کر میں کہ بروت کی خیاد می وو چیز وال کے اور ہے۔ ایک علی کمال اور ایک علی کمال اور

د نیوی سعادت کی بنیا دکمال علم وگل ہے ای داسط تر آن مجیدش کمال علم اور کمال عمل کے لحاظ ہے چار نوٹیس بیان کا تی ہیں۔ لیک آبے کریے شمیز کمایا گیا۔

وَ مَنْ يُعِلِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيشِنَ وَالصِّذِيْقِينَ وَالشَّهَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولِئِكَ دَفِيْقاً. جِوالشُّاوِدرِول كَ العَاصِ كرے گا تِودك لُوكِل كَسَاتِي وَكَا؟وہ

نبیوں کے میدیقوں کے ، شہدا کے اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔

تو پیوار تسین بیان گائی ہیں۔ ایک نی ایک معدیق ایک یکے شہدادر ایک صدائی فورکیا جائے تو پاروں تسین طہور کل کے فاظ سے دو تسین ہیں۔ دو تسمین ۔ بینی نی اور مار مدین ، بیٹم کی بارگاہ کی دو تسین ہیں۔ لینی علم اولاً ئی کے قلب پر آتا ہے کہ نی کلم کے فاظ سے اصل ہوتا ہے اس کی نقید تین کرنے دائے کو مدین کہتے ہیں تو صدیق اور تصدیق علم کیا گیے۔ مسم ہے۔ نی کو یا جاہ ہے ہے جس کے معی خبر دیے کے ہیں اور صدیق کے معی تقید تی کشدہ کے ہیں اور تصدیق خبر دیے کے ہیں اور صدیق

تو حاصل بدگلاکہ نی اور صدیق علم کے دوافراد ہیں۔ فرق اتا ہے کہ
نی علم عمل اصل ہے اور صدیق تالی ہے۔ بالدات اور اصل علم کے لحاظ ہے
نی اور تالی ہونے کی میڈیت دیکھی جائے تو وہ صدیق کی ہے تو صدیق نی
کے تالی ہوتا ہے اس لئے علم کے دوافراد ہوگئے ایک نی اور ایک صدیق
سیم کے بھی دو می افراد ہیں، ایک شہیداور ایک صالح شہیدا اصل ہوتا
ہے گل مجم اور صالح اس کے تالی ہوتا ہے۔ شہیدا ہے کچ ہیں جوالشک
ہواست میں نظا و روہ شہید ہے۔ اور صالح اس کو کچ ہیں جوائی کا
راستہ میں نظا و روہ شہید ہے۔ اسداور صالح اس کو کچ ہیں جو نگی کا
راستہ افتی رکر ہے تی نگی کی خواہشات کو بال کرتا رہے، جوافد کی اور میں
آگے رکھے اس کو صالح کے تین ہی ہے شہیداگر جان دے کرفشا ہموار نہ
کے ریا سے جب نفا کہا اس کی خطابی ان کی صالحین اپنی صلال کی جب بی تا آئی کہا

، عمل کی بنیاد.....اخلاق

ا طلاق عمل کی نیاد ہوتے ہیں۔ اگر اندراطلاق ندہو گل سرزوثیں ہوتیا۔ اگر اندراطلاق ندہو گل سرزوثین ہوتیا۔ اگر اندراطلاق ندہو گل سرزوثین ہوتیا۔ اور اقدام کے افعال آپ ہے اندر خواصت کے اطلاق موجود ہیں تو تعلق اور دنیا خریوں کے ہاتھ پر کھنے کہ افعال آپ کے ہاتھ پر کھنے کہ افعال آپ کے ہاتھ پر کھنے کہ آفوال آپ کے ہاتھ ہوجود ہے تو آپ حطابین کریں گے۔ اگر برد کو کا مادہ موجود ہے تو آپ بیچھیشن کے تو اندر کا بادہ فوج وقت ہے ہیں۔ تو ہیسے اطلاق ہوں گے دیے گئی اور دیا گا اور موجود ہے تو آپ بیچھیشن کریں گئے۔ اگر برد کو کا موجود ہے تو آپ بیچھیشن کریں گئے۔ ان افعال آپ ہوں گے دیے گئی اور دوبوں گے۔ تو میں دوخیت اطلاق ہوں گے دیے گئی اور دوبوں کے دیے گئی اور دوبوں گے۔ تو میں دوستنظم اور ایک اطلاق بھی کو دوبی میں کریں ہے۔ تو دوبی میں کریا ہے گئی اور دائی گا سے آپ دو دوبی اور انسان آپ رپانس کریا ہے گئی اور دائی گا انسانس پر چھا تھی ہے۔ اور دوبی اور دوبالے گئی اور انسانس پر چھا تھی ہے۔ اور دائی گا اور انسانس پر چھا تھی ہے۔ اور دوبی کے دوبال کے گئی اور دوبالے گئی اور انسانس آپ رپول تیں گے۔ اخلاق تو سے آب کو کارس پر دورائے گی۔ اور انسانس آپ رپول تیں گئی۔ اطلاق قوت آب دی کو کارس پر دورائے گی۔

.....آپ ملی اللہ علیہ و ملم ہی کی جو تیوں کے صدقہ نے عالم بھی تھا ہے۔ معلی اللہ علیہ و ملم می کی جو تیوں کے صدقہ سے صدیق ،صدیق بعد اور وہ وہ میں ہی آپ میں اللہ علیہ و ملم کے علوم .....کین بتالیا گیا کہ پچھیا انجیاء کے جوعلوم میں وہ میں آپ صلی اللہ علیہ و ملم کے سید عمل تجمع کردیئے گئے ہیں کہ جنتے اگلوں کے علوم تیے آپ ملی اللہ علیہ و ملم کی ذات میں تجمع ہیں جنتے پچھوں کے علوم تیے وہ میں ایک ذات میں تجم .....

تو ایک عظیم مکته خیراللہ نے پیدا کیا کہ انگے اور پچھلے سارے علوم اس میں جح کردیئے گئے۔

قرات نبوی صلی الله علیه و سلم میں اجتماع علوم کی محسوں مثال

تو صنور ملی الله علیه و سلم میں اجتماع علوم کی محسوں مثال

بھیے آپ میں الله علیه و سلم اپنے اغراد کھتے ہیں کہ چرے بیں آ تھے ہے۔ تو

آ تک میمی عالم ہے محرصور اور مگے کو دیکھے گی ، صورت کو بچیان لے گی ،

آ وازوں کا بچیانا میآ تک کا کام میں ۔۔۔۔ کان جی دو آوازوں کا علم عاصل

مر تا ہوں کہ آوازا تھی ہے یا بری ، بلند ہے یا ہت ، کان آوازوں کے

مالم بیں وصور تمین میں دیکھے ۔۔۔۔ کا حرفہ بواور بدیوکا عالم حاصل

مر تا اور گی کہ گلاب کا مجول ہے جینی کا کھول ہے۔ کین ناک یہ

عام کی کھا ہے کھا ہے کہ گلاب کا محل میں ہے کہ کین ہے کہ کی موجود

میں کرتے آوازی لے و زبان کا بیکام نیس ہے ? زبان کواگر آپ یہ کہتے

ہیں کرتے آوازی لے و زبان کا بیکام نیس ہے دوسر لفظوں میں کو یا ہیں کہا

ہیا تک کریے عالم کی ایک ہتی موجود ہے دوسر لفظوں میں کو یا ہیں کہا

ہیا تک کریے عالم کی ایک ہتی موجود ہے دوسر لفظوں میں کو یا ہیں کہا

آوازوں کا عالم کان بے صورتوں کی عالم آئھ ہے ذاتعوں کی عالم زبان ہے۔ خوشبواور بداد کی عالم ناک ہے۔ بیسار سے علاء تیں اپنے اپنے موضوع کا علم رکھتے ہیں۔ اور بیآ کے اللہ کی صناعی اور حکت ہے اسی وو آگشت کے چرے میں ساری چزیں ایک بی جگرتے ہوگئیں۔

مگرایی سدستندری حائل ہے کہ آگھی بد بال نہیں کہ کان کے کاموں میں دفل دے سے کان کو بد موقع نہیں ہے کردو آگھی کا کام مر انجام دے لے ہوئے ہیں مگرا پی عدد دے قدم ہامڑئیں لکال سکتا ۔ ہر آیک اپنے اپنے کام میں مشفول اپنے الم میں لگا ہوا ہے۔

لین بر مارے علوم کان ناک آگھ زبان کے اللہ تعالی نے حس مشترک میں جح کردیے ہیں۔ جس کوام الدماغ کہتے ہیں۔ دماغ کا بیہ جوابتدائی حصرے اس میں سارے علوم تح ہیں۔ میں وجب کر جب آگھ

اس کی مثال یا لکل ایک ہے جیسے دیل گاڑی ۔۔۔۔آپ نے دیکھا ہوگا انجی دورٹا ہے، ہزار دو الکحول می او جھ کے لوج کی گاڑی کو اپنے ساتھ ہا تھ ہوکر کے جاتا ہے۔ گرافتن کے مطابع اور مزل پر چیننچ کی تر ہا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہا ہو جس پر افتی کو اتا اوا بھے۔ اور دومری یہ کہا س کے سامنے کی طاقت بھری ہوئی ہو ۔ آگ اور پائی کوئٹ کر کے بھاپ کی طاقت بھ کو کی مولی ہوگر اس کے اعراز شم کی طاقت بھی انجی بھی تیس مثل سکل اور المائن پر افتی کھڑا ہوا ہے اور اعراز آگ ہے بندیا تی اور جھاپ کی طاقت بیدا

رِ اجْنِ کَفُراْ ابوا ہے اوراندر نہ آگ ہے ،نہ پائی اور بھاپ کی طاقت بیدا خیر، بوتی تو چیل دھیل کے اے آپ کہال تک چلا نمیں گے؟ ہزار دں آ دی ٹل کرکٹیں گے میہ بالفت بھر ہے گا کا بحر کھڑا ہو جائے گا۔

وات بول الله سلى الله عليه و م بس مان الله التاليو الم بس مان الله عليه جناب رسول الله عليه و المان الله عليه و المان الله عليه و المان و المواقعة عليه المؤولين و الأخوين . يحمد الأولين و الأخوين . يحمد الكورين كام علام عطاء كرديج كام بالماء جوجوالم المركز المواقعة على الله عليه معلى الله على الله

طاہر بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ و ملم ہیں کے پروردہ ہیں وہ تو آپ کے علم مے مشتنین میں وہ تو ہیں ہی آپ صلی اللہ علیہ و ملم کے علوم

ے دیکھتے ہیں تو آ کو آو دیکے کرے اپنا قارغ ہوگی گئن جو صورت تھی وہ و ماغ میں انجی تک موجود ہے۔ اگر آ کھ میں موجود رہتی تو آ کھ نے اپنا کام جوخم کیا تھا۔ آ کھ پر پروہ آ گیا تھا۔ صورت ما عموہ بائی جائیے ۔ لیکن جس چیز کوآپ نے دیکھ لیا ہے دیکھئے کے بعد آپ آ کھی بندکر میں ہے تھی صورت آ ہے کے ماسے موجود ہے۔

بیتو کوئی خزاند ہوگا۔جس میں تق ہے دہی دماغ کا خزاند ہے۔آپ نے روٹی چکھ لی اور داکٹ معلوم کرلیا کین جب کھانے پینے کا کام ختم ہوگیا تب می واکٹ کاکیسائداز وآپ کے قلب میں موجود ہے۔

آپ نے اگر دلی کی سر کی ہوگی جامع میجود یکھی ہوگی الال قلعہ دیکھا ہوگا۔ تو دیکھا تو ایک دفیرتھا۔ لیکن دن میں دی ہارا پنے مکان میں بیٹھر کر دیکھنا جا ابن قد دکھے تکھے ہیں

د لُ کِ آئے کے میں ہے تعویر یارجب ذراگر دن جھانگانہ کے لئ بس جہاں گردن جھانگان تو پوری جامع مجیر سامنے موجود، پورالال تلعد سامنے موجود کیس تخ ہے جھی آو دوسامنے ہوجاتا ہے۔ یقیناً اعرام موجود ہے۔ تو ہیرارے طالات اعماد کیا کارگذاریاں ہیں۔ اور جو بھوان کی مطولمات ہیں دو آپ کے ذہمن یا دماغ شمی تح ہیں تو بیام الدماغ ہے بیان سمارے طالات کا مجموعے کہ اس میں دیکھنے کا طاقت بھی ہے سنٹے کی تھی طاقت ہے۔ ویکھنے کی تھی طاقت ہے۔ ویکھنے کے مطاور درکھری طاقت ہے۔

بی ویہ ہے کہ اگر کسی کی خدا تو اسر آ کھے پھوڑ دی جائے دماغ میں اس سے خلل ٹیس آ تا ہے ان شدر میں و ماغ میں انتصان ٹیس ہے کن دماغ میں الأمی ماردی جائے ۔ تو آ کھے کیار باؤں ہے کامناک کی سے بکار باکر کو کئی حواس اس سے اعرادیاتی ٹیس رہے گا۔ اس لیے کہ جب خزاز یوٹ کیا جہاں سے فیض کئی رہا تھا۔ کان تاکس آ کھاتو سب ہے کار ہو گئے کے لیے اگر آ کھای تاکسہ باتی شہ رہے دماغ کا کوئی تعسان ٹیس ۔ اس واسطے کہ وہ اس فرزانسے۔

رہے دیں 6 ور انصاب ان کی اواضی ادارہ انہا ہے۔
جب بد شال بحد عمل آئی تو فور بجئے۔ کہ اس عالم میں بزار ہا انہا و ملیم
السلام بیسے گئے۔ برنی کا ایک بخصوص علم ہے برنی کو کچھ خصوص علوم عطاء
کئے گئے ہیں۔ ویں ایک ویا گیا ہے۔ لیس ویں کے بتالے اور مجھانے کے
لیے دوگرام کے لیے انٹہا میں جہ والسلام کو بخلف علم دیے گئے ہیں۔ حضرت
آدم علیہ السلام کو امود حضات کا کلم دیا گیا۔
یوسف علیہ السلام کو تجمیر فراس کا علم دیا گیا۔
یوسف علیہ السلام کو تجمیر فراس کا علم دیا گیا۔
یوسف علیہ السلام کو تجمیر فراس کا علم دیا گیا۔

َ رَبِّ قَدْ اتَّيَتَنَى مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمُتَنِى مِنْ تَاوِيُلِ الْاَحَادِيْثِ.

معزت خفز عليه السلام كونكم لدنى ديا كميا \_ (فراست كاللم) وا دُوْدِ الله السلام كوزه مازى كاعلم ديا كميا سليمان عليه السلام كونسفاق الطير كاعلم ديا محميا - كه ريمة ول كاعلم جائت شف بهر أي كاليك خصوص علم ب

یا۔ ار پر کدول کا م جائے ہے۔ ہیں کا ایل مسول کے ہے۔ ہوگا ایل مسول کے ہے۔ او سازے نفیا کے ہے کوئی تاک ہے کوئی ا کان ہے۔ مختلف علوم کے حال ہیں۔ لیس جناب رسول الفرسطی اللہ علیہ پر کم کی مثال ام اللہ ماغ کی ہے کہ سارے حاس کا علم الاکراس و ماغ میں بچن کردیا ہے۔ دماغ کوکوئی نفسان بچنیا ہے و دماغ درہے تو آگھ کان تاک پر کھی پیش رہتا گین آگر آگھ تاک کان باتی ندر چیں تو دماغ کوکوئی نفسان نہیں ہوتا۔ تو سارے اخیاء کمذر بچنا ہیں عمر دماغ اس طرح قائم ہے کین خدائخواست و ماغ شہوتا تو آگھ خدروتی کان درجے شاک روش کوئی جزیر ندوتی۔

توتمام انبیا علیم السلام کے علوم در حقیقت مستفاد بین ، فکلے موے میں خزانہ محدی ملی اللہ علیہ وسلم سے۔اصل کلتہ خیر حق تعالی کی جانب سے جناب رسول صلی الله علیہ وسلم بیں اور آپ کے فیضان سے انبیاء علیم السلام میں نبوتوں کے علوم آئے لیعنی سب آپ بنائے مجتے ہیں ، آپ کے ذر بعدے آپ كسب سانبيا عليهم السلام كوعلوم عطافر مائے محق نى الانبياء برايمان لانے كے لئے انبياء كويا بندكيا كيا يى وجه ب كرآب ملى الله عليه وسلم حديث من فرمات بين معافظ جلال الدين سيوطي في " فصائص كبري "من بيصديث قال ك بيك أناتبي الأنبياء اورانبيا وتوبالكل اى طرح جيها كرآ فأب فط اور مختلف دهويون ك كرائ و ناش ملي و كمية إن ، كولى كول م كولى جوكور م كوئى شلث بكوئى مرفع بي واگردهوب سے يو جهاجائے كروكون ب؟ توی کے گی کہ آ فاب کا جزء آ فاب کا حد .... اس کا مطلب یہ ے کہ میراخوداصلی وجودنییں، وجودتو آفاب کا ہےاس کی وجہ سے میراوجود بھی نظر آ تا ہے میں خود آ فاب سے کٹ کرکوئی مستقل وجوزمیں رکھتی بلک میراوجود اں وقت تک بی قائم ہے کہ جب تک میں آفاب کی کرنوں سے وابسة ر موں اگر میں کٹ جاول تو میراوجود ختم ہوجائے.....

تو ہو من کے ایمان کا وجود اصل میں ہی کے ایمانی وجود کے تائی ہے تو جب افیا وعلیم السلام ہو من بنائے محے اور جائے گی گئی کہ ٹی کریم سلی الشد علیہ وسلم پر ایمان لا تو ایمی صورت بن گئی کرھیتی ایمان امر ف حضور سلی الشد علیہ وسلم کا ہے اور آپ سلی الشد علیہ وسلم کے فیضان سے چرافیاء علیجم السلام کو بھی ایمان عطاء کیا حملیا۔ الشد تعالی کی طرف سے عظم والیمان کا ''تحتریم'' جناب رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کی واقع بایماک علیہ ہیں۔ توای طرح نی کریم صلی الله علیه دام فرمات بین که أولیف عِلمَم الآولیْن وَالاَعْوِیْنَ الجُوس کے بینی سارے نیو اعتبار السام کوجوطوم دیے کے بین وہ میرے میریش حق میں ، حقیقت آئریہ کے بیشان سے دوروں الله علیه ملم کے بین میں آئی سلی اللہ علیہ دلم می خترک اورام الدماغ میں اور تک بہنچائے کئے بین آئی میں اللہ علیہ دلم می خترک اورام الدماغ میں اور افزار حمل مالا سنسین وجب کی آئی کھا علقت کا افزار الشرائ میں سے کا کوئی ملم الشرائ میں اسے کی کو علقہ دادَة الاستمانة کا لُقاف کھا علقت الاضیار کا فرائد کا لُقاف

آ دم الطّنِينة كواساء اور صفات كاعلم ديا كميا \_ جيب كه سمار ب اساء و. صفات كالجميع للم عطاء كميا كميا بي \_ \_

آپ سلی اللہ علیہ کہ کی وات بارکات پی جامعیت

تو انبیاء علیم المام کی وات بارکات پی جامعیت

تو انبیاء علیم المام کو جوعلوم دیے گئے وہ حد کمال کے ساتھ تی ہوکر

جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکم کی وات کے اندرجی کردیئے گئے ہیں

ظاہر بات ہے کہ جوناتم النجیات ہوگا وہ تمام اوصاف و کمالات بھی بھی فاتھ

درجات آپ می اللہ علیہ وہلم کے سیدھی تھے کو کہ جائے گا کہ آم علوم کے
علیہ وکم کم فواتم الا طاق تھی کہا جائے گا کہ اطاق کے سمار سے نوٹ کا اور اللہ سے کہا کہ اللہ اللہ کہا ہوگا کہ کہا جائے گا کہ اطاق کے سمار سے نوٹ کا کہا جائے گا کہ اطاق کے سمار سے نوٹ کا کہا جائے گا کہ اطاق کے سمار کو سے گئے

اس کے بھی نے حمر فراک کیا تھا کہ جب نوٹ کا معیار اور مقام نوٹ کی کہا ہوگا کہ کہا ہوگا کہ کہا ہوگا کہا کہا تھا کہ بوت کی اس سے بڑا ہوگا اس کی نوٹ بھی کو سب سے بڑا ہوگا اس کی نوٹ بھی گ

ائے پیمبروا جو ہمیں علوم دیئے مئے ہیں ان کی تصدیق کر نیوالے ہی

کریم سلی اللہ علیہ و کم ہوں سے تو تقدیق کرنا اس کی دلیل بھی ہیں۔ سارے علوم آپ سلی اللہ علیہ و کم سے اعراز شخصے ۔جن کا تقریق آ چلف الأولین و الانتحریق کی حدیث نے کر دی ہے جھے انگھ اور چھیلوں کے سب سے علوم عطا مرادیۓ گے۔

حضرت بوسف الفليخ الموتسير خواب كا علم ديا كيا اور قرآن مركم على متحدد واقعات خواب كالمجير بش آسك بين جو بوسف الفليخ اس اورية من استحدد واقعات خواب كالمجير بش آسك بين جو يوسف الفليخ استون كو ديكما جائزة آب سلى الله عليه وكلم كم في المقارف المائية عليه ولم كم كان المجير الموت كم المائية عليه ولم كم كان المجير الموت كم المائية الموت كم المائية الموت كم المائية الموت كم المائية الموت كان المجيرات الموت كان المجيرات الموت كان المجيرة والموت الله عليه وملم كان المتعارة والموت كان كان المتعارة والمتعارة والمتعارة والمتعارة والمتعارة المتعارة والمتعارة والمتعارة المتعارة والمتعارة المتعارة المتعارة

آپ صلى الله عليه وسلم كى شان اخلاق

اظان کے لخاظ ہے ویکھا جائے تو اظان شریجی سب ہے اونچا مقام نی کریم ملی اللہ علیہ ملم کوعظ امریا گیا۔ اور بیقاعد و کی بات ہے کہ جو مقام سب ہے آخری اور اونچا ہوتا ہے تو نیچ کے سرارے مقامات اس میں ترج ہوجاتے ہیں حلا آپ یوں کئیں کر قلال آ دی بخاری پڑھا، کچر قد وری تو بخاری آ دی کب پڑھے کا بہلے میران وملتحب پڑھے، کچر قد وری تو تی کر کم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطال کا اٹل مقام دے دیا گیا تو اس کے نیچ جینے مقام تے وہ خور بخود آ کے تو آپ سلی اللہ علیہ دسم جا مح

تہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر لاتھے۔
یہ خلا تھیے ہملاتا ہے اور چلا جا ب تی کریم ملی الشطیع و سلم کا ہے۔
شرائع سمائید اور شریعت مجمد می کے درمیان اخلاق کا مواز نہ
حضرت موئی القیصی نے ابنی قرم وطق حس کی تعلیم ری یعنی کھیل عدل
واحتمال کی ۔ قر آن کریم شرفر مایا گیا

"وَكُتُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اللَّهُ مَن النَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْهُنِي وَالْآلَاثُ بِالْآلَفِ وَالْآذُنُ بِالْآذُنُ وَالنَّيْنَ بِالنِّبِنِّ وَالْجُووُحُ فَصَاصَ " " بم نے قورا ان بمن فرض کردیا تھا اور الاکور یا تھا کا وال بدل ہوگا اگر کوئی تمہارا وانت تو دو رہے تمہارا فرض ہوگا کہتم بھی اس کا وائت تو دو و تہراری کوئی آتھ کے چوڈ و رہے تمہارا فرض ہوگا کہتم بھی اس کی آتھ چوڈ دو۔ انتقام لینا تو راقائی واجب کیا تقامعات کرنا جائز جمل تھا۔ تک کا بدلہ کا ان اور وائت کا بدلہ دانت۔ اور کوئی وقم گائے تو تم بھی وقم گاؤ کہ باہر کا بدلہ کان اور وائت کا جمل کی تعلیم حضرت موئی الشیخائے نے تو تم بھی وقم گاؤ کہ باہر ایر ایر ایر سے من خاتی تھا۔

حضرت عیسی اللینی کا دور ہے۔ آبیوں نے طلق کریم کی دورت دی۔
وہاں تعلیم میدوی کے آگوی آنہمارے دا کمیں کالی چیٹر مارے او ندری کم بدارت کی اس کے آبیوں کے اس کے ایک کی بدارت کا اس بدایات کی بات کے بدارتیں ایا صاف کر دیا بلدا ہے کوچیش کردیا کہ سال موافق کی اس کے ایک بدار مار اگر میں موثق کا دی مار اگر کے اس کے ایک میں میں میں کا کے تیام موس میں رہے کہ کے تیام موس میں رہے کے تیام موس میں رہے کے تیام موس میں کرانے کی مال اللہ علیہ کے ایک کی تعلیم ہے۔

کی میں تی کر کرم ملی اللہ علیہ و کم کے جائے میں کہ دو دید کرند تی بر مالیا کے تیام کی دو دید کرند تی بر مالیا کے تیام کی کرند تیام کی کے تیام کی کرند تیام کی کہ میں کرنے کی کرند تیام کی کرند تیام کی کرند تیام کیا کے تیام کی کرند تیام کی کرند تیام کی کرند تیام کیا کہ کرند تیام کیا کہ کرند تیام کی کرند تیام کی کرند تیام کیا کہ کرند تیام کی کرند تیام کرند تیام کی کرند تیام کی کرند تیام کی کرند تیام کرند تیام کرند تیام کی کرند تیام کرند تیام کرند تیام کی کرند تیام کی کرند تیام کرند تیام کرند کرند تیام کرند تیام کرند کرند تیام کرن

كرم بدارلينا واجب باورند يفرايا كرم ير معاف كرنا واجب به وفون يزير من تحرير المراح من المائل من المراجع من المراجع ال

رائی کابدلہ برائی ہے جہیں جی حاصل ہے کہ چوتہاں ساتھ برائی کرےتم بھی اس کے ساتھ برائی کروکوئی جیں چھٹر مارےتم بھی استھیٹر مارو۔ جو مکہ مارےتم بھی اسے مکہ ماردو۔ برائی کا بدلہ برائی ہے بدلہ لینے کا حی جمیں حاصل ہے۔ لیکن آگے ہا۔

فَنَیْ عَفَا وَاصَلَعَ فَاجُرُهُ عَلَی اللهِ. اوراگرتم معاف کردوتواللہ کے ہاں ہوے بڑے درمے لیس گے تو دونوں تن دے دیے انتقام لینے کا تھی اورمعاف کردیے کا تن تھی۔ اس واسط کراسلام دنیا کی برقوم کے لئے چیام ہے اس مشرفہ مزاح

كوّر آن شرفر ما كيا\_و النّك أهل خُلُو عَظِينِهِ. ان وَسَّ اللّه عَلَيهِ اللّه اللّه عَلَى الطّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَل ان تيون عم كيا فرق بي ؟ حن ظل ابتدائي ودجه بيطل كريم درم إندود باوطن عظيم انهائي دوجه بي .....

ای طرح اگر آپ نے کی کوایک دو پیدد یا ہے اور آپ خواہشند ہیں کہ بر لے بی جھے دو مجی ایک دے تو بیفلق حسن کی بات ہے۔ اور اگر آپ یوں کین کر بی تو دوں ایک اور اس سے وصول کروں پائی تو کہا جائے گا کہ بید جا اطلاق کی بات ہے تو طاق حسن کا حاصل احتمال اور معاطلات کا عدل ہے.....

عی نبداالتیاس اگر کوئی فخض کی پر ملد کرد دے اوراس کی آئی پھوڑ دے تو اے بھی حق حاصل ہے کر تملہ کرئے آئی پھوڑ دے مرا کیا ہی ا پھوڑے کا دوئیس بھوڑے گا۔ دو پھوڑے گا تو کہا جائے کا کر خالم ہے۔ تو خرض حسن فاق کا حاصل مید ہے کداول بدل ہوتو پورا پورا ہو۔ صدل کے مطابق ہو۔ انصاف کے مطابق ہواس نے گزرنا براطانی ہے۔

دورادد بطق کرم کا ہاں میں ادل ہدل تو نہیں ہوتا اس میں ایار ہوتا ہے کہ دور ازیاد تی کرے آپ اے معاف کردیں ایک نے تھٹر مارا آپ نے کہا چھے کن قو تعابد لینے کا کم اس امتی ادر ہے دو سے کیا بدلہ اوں جا کیں معاف کرتا ہوں ہے کہ مان خاص ہے۔ دوسرے نے گالی دی آپ کو گئی تی تھا کہ اتن زیادتی آپ می کرتے کئیں آپ نے معاف کردیا تو بیائی رکا دور ہے اس کو فلتی کرم کئیں گے۔

اورتیرا درجفُل طُل علیم کا جاوروو بیست کدآب کے ساتھ کو کی زیادتی کرے قد مشرف بیک پاسے معاف بی کردیں بلکدالغاس کے ساتھ احمان بھی کریں بیفال عظیم کھلاتا ہے جم کو مدیث عمل فر بالا گیا ہے۔ صِلْ مَنْ فَطَعَتْ وَاعْفَدُ عَمَّنَ طَلْفِکَ وَاحْسِنَ الْلِي مَنْ اَسَاءً اِلْلَکَ. جرتبرارے ساتھ طُلُو تعلق کرے تم جوڑنے کی کوشش کرو ہو قوش بھی شال میں حق مزان بھی۔ اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ انتقام لینا تمہارے اور داجب ہے تھا ری زم خوق میں بشرقی بنگال کر بہنے دالے ، ان بھی سے کوئی بھی اسلام قبل نہ کرتا کہ اس خونو ار فرم ہے کہ بھی کوئی آبول کرے ؟ کہا گر کوئی تعمیر مار نے قرم بھی کوئی اور دیتے بھاتھ نے میں ہے۔ مارسے قرم باد فرض ہے کہتم بھی واٹھی اور دیتے بواحث ندیس ہے۔۔ مارسے قرم باد فرض ہے کہتم بھی واٹھی اور دیتے بواحث ندیس ہے۔۔

ادراگریتھیم دی جاتی کہ معاف کرنا داجب ہے ثابیہ جو پٹھان ہے وہ ایک بھی اسلام تحول ندگتا کہ اس پر دلانہ ند ہب کوکون قبول کرے کہ مجئی کوئی مار سے و دمرا کال بھی چیش کردے کیوں بھی کس لئے؟ ہم اسے بردا شت نیس کر سکتے تو دولوں تو موں کو جان کراسلام نے دولوں تو موں کو برجن دیے کہ برائی کا جلر کہ انگ سے لیا تا بی بھی حق ہے اورا کر معاف کر دے تو اجروئز بریت کی بات ہے۔

اوراگر معاف کردینے کے بعداس کے ساتھ نیم خواق بھی کر بے تو ہیہ ' خان عظیم ہے۔ یہ نیم کریم ملی اللہ علیہ دسلم کا خاق ہے جس کو ایک موقع پر قرآن کر کیم نے فریابا ۔

فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا عَلِيْظَ ﴿ الْقَلْبِ كُلُهُ اللَّهِ اللَّهِ لَ الْقَلْبِ لَا نَفُطُوا مِنْ حَوْلِكَ.

ا بی بغیر اید ایم نے کوٹ کوٹ کر دھت تہدارے قلب کے اعداد محری ہے۔ اس سے تہدارے قلب میں زی اور لیت ہے۔ دافت اور س کھانا ہے۔ اگر آپ ملی اللہ علیہ و ملم خت کی بوت تو بید جو پر وانوں کی طرح تح بیں سب بھا گ جائے کو گی پاس نہ بعث ہے آپ ملی اللہ علیہ و بالم قلب میں زی اور درصت و دافت بحر دی تو اس کا کیا قاضا ہونا چاہیے۔ فاعف تحقیق پہلا متام آپ ملی اللہ علیہ دملم کا بید ہے کہ اگر آپ ملی اللہ علیہ دلم کے ساتھ کوئی برائی کر ہے تا ہے ملی اللہ علیہ دلم کی شان سے معاف کر دیں بلکہ بدلہ اکلی نہ لیس بیسے آپ ملی اللہ علیہ دلم کمی شان سست

آ گر ما یک فقط بیری بین اس برده کرآپ ملی الشعایه ملم کامقام به کرد کن برای کرفقط بیری بین اس برده کرآپ ملی الشعایه کام کامقام کی کوئی برای کار دو با می بوگیا آپ ملی الشعایه و کم اس کے لئے دعات مغفرت بی و با کی وسعت افر ف ب یدآپ ملی الشعایه و ملم کاموست افر ف ب یدآپ ملی الشعایه و بیما الشعایه بین به بیما الشعایه کرد بین دو مرد ادر جدید ب که معاف کرد بین دو مرد ادر جدید ب که الشعایه کام کی خواجی کرد بین دو مرد ادر جدید بین بیما الشعایه کام کی خاب بیما کی است بیا بیما کی است بیا بیما کی الشعایه کام کی شار سی بیا بیما کی الشعایه کام کی شار سی بیا بیما کی ادر آب ملی الشعایه کام کی شار سی بیا بیما کی الشعایه کام کی شار سی بیا بیما کی الشعایه کام کی شار سی بیا بیما کی کام کی ادار میداد کی بیما کی کام کام کی کام کام کی کام کی کام کام کی کام کی کام کام کام کی کام کی کام کی کام

وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَهُو أَبْسِ بِرا كَيْحُ والول عب بلاكرمثوره بحي كر

لین تا کریہ جمیس کر بمیں اپنا بھی سجعا۔ قدوہ قر کررے ہیں یہ انکی آپ سنگی الشاطیہ میں کہ آپ سنگی الشاطیہ و کا کہ آپ سلی الشاطیہ و کا کہ ان الشاطیہ و کم ان کو دعا کی و سے درے ہیں طاق تقلیم ہے۔ قد جوظلی تقلیم کا مالک موقا طاق حسن بھی اس کے بیچا آگیا ، طاق کریم بھی اس کے بیچا آگیا ، طاق کریم بھی اس کے بیچا آگیا ، طاق کریم بھی اور کے نیچا آگیا ، طاق کریم بھی اور کی مقام بھی صاحل ہے قو معلوم موال کم تی کریم سل ہے قد و معلوم کو اطلاق کا محافظ کی موام کے اس کے استحاد کی مقام بھی دو موجود ۔ مالک ہے ان کی معام کی اطلاق کی موجود کے اس کے اندر تی موجود ہو ہے ہیں۔

ق علم کا وہ مقام کر مارے علوم نیوت آب ملی الله علیہ وسلم میں جی کر
ویے گئے۔ اخال کا وہ مقام کر مارے علیہ وں کا کیا اخال آج کردیے
کے۔ اور بکن وہ چزین بنیا و نور تھیں کمال علم اور کمال اخال توج ب یہ
وول ہجزیں انگا طریق پر حضور ملی اللہ علیہ علم عمی موجود ہیں۔ تو آپ ملی
اللہ علیہ و کم کمی نور ت سے نیا دواہ فی نور تی گئے اللہ علیہ و کمی کا مقام نورت انتازا اون عامقام ہے کا وار انعیا علیم الملام وہاں تک فیس کا کی
کا مقام نورت انتازا اون عامقام ہے کہ اور انعیا علیم الملام وہاں تک فیس کا کی
کا مقام نورت انتازا اون عامقام ہے کہ اور انعیا علیم الملام وہاں تک فیس کا کی
کا مقام نورت انتازا اون عامقام ہے کہ اور انعیا علیم الملام وہاں تک فیس کا کی اللہ
کا مقام نورت انتازا کی انتقال ہے کہ وہاں تک دیوگی مقرب فرقت کی تھا کہ کی اللہ
تی مرس کر بیجا۔ جہاں تک اللہ تعالی کے ہاں میری رسائل ہے تو بہر مال اس
تی برسال اللہ ملی اللہ علیہ ملم کا مقام نورت واضح ہوا۔

#### مقام نبوت کے آثار

اس مقام نہوت کہ تا گیا ہیں؟ ان کے آٹار کو دو حدیثوں ہیں بیان کیا گیا جو ہی نے طاوت کی تھی۔ دوخر شین آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے آئی بخت کی بیان کیں دومقعد بیان ٹر اسے دو کیا ہیں؟ ایک ہیکہ اِنْھَا بَجِفُ مُعَلِّمُهَا اور دوسرے بُعِفُ لِاتَحِیْمَ مُکَارِمَ الاِنْحَادَقِ مُلِی اس کے بچیا گیا ہوں دیا ہی کہ تعلیم دے کردیا ہم علم چیا او کا اور اس کے بچیا گیا ہوں کہ تحریم کے ذرایعہ سے سرکو با اطاق بنادوں۔ توجود کرن مقام نیوت کے ہی علم اور اطاق بیان دوں۔

الْغَغَيْرِ دونُوں جامتیں ٹیر پر ہیں۔ بیرعباد اور زباد کی جماعت بھی ٹیر پر ہے اور بیطا وار فضلاء کی جماعت بھی ٹیر پر ہے بھر فرمایا اِنّعَا بھوفٹ مُفَوِّلُمَا بِعَانَى مِن وَمعلم بنا کر بیجیا کہا ہوں اور بیڈ ماکراس جماعت میں بیٹے سکے جوسئے ساکل کا نذکرہ کر رہ تھی۔

تونوت کی سب بی دن گوش و غایت تعلیم ہے جم سے علم دنیا کے اندر تھیلے.....قرآپ ملی الله علیہ دملم معلم بن کرآئے اور دنیا کے اندرآپ صلی الله علیہ وسلم محملے اللہ مجملیا یا اور لوکول کو عالم بنایا.....

آپ صلی الله علیہ وسلم کو مجرد علی دیا گیا بزاروں مجرے آپ ملی الله علیہ وسلم کی علی سب سے بوا مجرد آپ ملی اللہ علیہ بلم کا تر آن کریم ہے بوقتی مجرد ہے علی مجرے نے سب کو مکاریا جائز کردیا کیکو کی اس کاظیر شار کا تر آن نے چھٹے بھی کے اور فریا فال گئیں اجتمقی الانس والعجن علی آف ڈائو ابیشل هذا ا

القُوْرَانَ الایشُونَ بِعِیلِهِ وَلُو گُونَ بُعُضَیِّهُمْ لِینْهَ مِنْ عَلَیْهِراً اگرسارے جن اور انسان کی جا گیر اور ایک دوسرے کی در پر کھڑے ہو جا کی کیا س آر آن کی نظیرے آن نظیر ٹیس لاسکتے تو کم ہے کم وی سور تی اور جزل کرے سارے تو آن نظیر ٹیس لاسکتے تو کم ہے کم وی سور تی ہی بالا کی ۔ فاقوا بعضور شور مِفلِد مفقری ہیں۔ فر بایا گیا کہ سیجہت کیا کہ فاقوا بیشور آج میں لے آؤ دی ہی سور تی بنالاؤ کھراور کیا دو تو ل کیا کہ فاقوا بیشور آج میں لے آؤ دی ہی سور تی بنالاؤ کھراور کیا دو تو ل باغرے بھی اجواری اس کی طوم میں است میں مجرب وہ ہی ہو جو اس اس باغرے بھی اجرازی ہواس میں طوم میں است میں مجرب ہوتے ہوں اس میں طاف دی تھے جی مجرب بورموں آج اس جیسی ایک می سورت بنالاؤ۔ میں طاف کے تھی مجرب موردوں آج اس کی سورت بنالاؤ۔

علمی معجو ے دیئے جانیکی حکمت تو آپ ملی اللہ علیہ رسلم کاسب ہے ہوا جورہ کی ہے۔عمل معجو ہے تھی

بیقاعده کی بات بے کرجب دنیا سے کوئی عالی رخصت ہوتا ہے اس کا عمل تھی ساتھ ہی رخصت ہوجا تاہے۔ عمل باتی نیمیں رہتا۔ جب عالی گیا توعمل مجمی کیا۔ لیکن عالم اگر دنیا سے رخصت ہوجائے توعلم رخصت نیمیں ہوتا وہ باتی رہتا ہے۔ ایک باتی رہتا ہے۔

تو معجوده در هیقت نبوت کی دیس ہے تو اخیاء سالبقی کے مجوات علی تفرید بدوہ دیا ہے تو لیف کے گئا ان کے مجوات مجی گئے تو کی ک نبوت کی دلیل آن دیا ہیں موجود دکیس ہیں ہی کہ یہ مسلی اللہ علیہ وہم کو علی مجرود دیا گیا اور علم عالم کے جانے ہے ختم نہیں ہیں اس کے نبوت مجی موجود تو نسو کے کئے مکر دلیل نبوت آئی تک موجود ہاں کے نبوت مجی موجود ہے۔ اس کے آپ کیٹیں کہ سے کہ حضرت موکی الظیفی کی نبوت مجی موجود نبوت موجود دکیس اس لیے جب وہ نبوت موجود کیسی اور بول موجود تیسی کہ لیک نبوت موجود دکیس اس لیے مہم شیخ نہیں کر سکتے گل کے لیے مجی ٹیسی کہ سکتے ہیں کہ شیخت موجود ہے۔ کس کرواں کے کہ دلسل المی موجود ہے اور وہ تر آن ہے جو کہ علی مجروب کے میں کارواں کیا تھیا کی کہ لیا کی موجود ہے اور وہ تر آن ہے جو کہ

حقيقت محمرى كي عجيب تعبير

تو سب بن بن پیز آپ ملی الله علیه و ملم و تلی عجره و دیا گیا۔ آپ
ملی الله علیه و ملم کی ذات بابر کات میں علم و بیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ
اوُلُ مَا حَلَقَ اللّٰهُ فَوْ وَی سب ہے پہلے الله نے بیرا تو ربیدا کیا تو یہاں
وہ نور مراؤیس جو بیا عمرون کا حی نورجونا ہے ہی تو بہت کم ورہے کی پیز
ہال نور کے مقالے میں جوآپ ملی اللہ علیہ و ملم کا نورجہ وہ حقیقت
محمد ک ہے جوعلم ہے کو کر بمنائی گئی ہے اس کے اعراض علم ہے کو یا علم
درگ و پہنی مرحویا گیا ہے استعداد علی میں اللہ علیہ اللہ بیا اللہ بیا اللہ بیا ہے۔ و اللہ بیا اللہ بیا اللہ بیا ہے۔ و اللہ بیا اللہ بیا ہے۔ و اللہ

توجيعة من المرابعة المسلم المدالية على وات من المدعلية وملم كي ذات من

مجی ظر جراک چودی آپ ملی الله علیه دیم کونکی دیا گیا۔است می آپ ملی الله علی دیا گیا۔است می آپ ملی الله علی دیا کا است می آپ ملی الله علی دیا کہ کی الله علی الله علی الله علی کی ادارات کی تصویرت ہے دنیا کی کی ادارت میں وقت الله علی کی است میں وقت الله علی کی است میں وقت الله علی کی است میں وقت الله علی کی سرجود ہیں۔ ادر دیا کہ الله کی دول کوئیس کروڑوں کما بیس آج تک موجود ہیں۔ ادر مدت ہے گیا آدی ہی موسک کے کت خالے اور کسک کے کت خالے اور ک

مت ہے ہا اربی ہیں تھر کے نسب صالے اعراب کے حیا کے۔ جب وہاں انقلاب ہوااور مسلمانوں کی حکومت ختم ہوگی اور عبدائیوں نے غلبہ پالیا تو تصعب میں آئر میر چاہا کہ ان کا افریکر اٹکا اوب اٹکا سب علمی ذخیرہ فاکر کریا جائے تا کہ اسلمانوں کا لڑپر ضائع کر دیا جائے۔ حکومت اعداس نے مقرر کیا تا کہ مسلمانوں کا لڑپر ضائع کر دیا جائے۔ ۔۔۔۔۔ تو بچاس برس میں جائے میں کسب کتب خانہ ضائع ہو تکے۔

بغداد که پرتا تاریوں کا جب بیا ب آیا دو ظاهف جاہ ہوگی پارہ پارہ ہو گی افز خداد د جلسے کنارے پر ہے جو بہت بداد دیاہے بل سلمانوں نے قرآ دیا تما تا ریوں نے جب بغدادہ کی کرایا تو مرف ایک کتب خانہ سلمانوں کا لوٹ کراس کی کتابیں بحرکر دجلہ شہر مزک بنائی گاہ دہ ہت جو دی سزک سمانی گی اور دہ آئی چوڈ کی مزک تھی کہ جا دیائی گائیاں برایکڑ دیکتیں تھیں بیمرف ایک کتب خاند کی کا بیمرس تھیں ہے دیا کا کی بنایا گیا۔

پیسب ن ب نایش از آن یم کامری تیا۔ جر ساب سے سرون بھی کوئی نیکوئی آ ہے۔ جب سے مضمون کوٹر در کا کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ افراد عالم بن گئے کوئی عدر کا بی اور کتب فانوں کی ہاتی نیس رہی۔۔۔۔۔ افراد عالم بن گئے کوئی عدر کا بی اور کتب فانوں کی ہاتی نیس رہی۔۔۔۔۔ برائے قواس کی نبوت کئی بری ہوئی 9 تر بحرائی تعلیم کئی بری ہوئی۔۔۔۔۔ تر فرایا کر اٹھا بجونٹ مُفیلِما ہی مطلح بنا کر تیجا کی اموں رہے تعلیم آپ میلی اللہ علید و کم نے قرآن کے ذریعہ دی۔۔اس قرآن نے دیا مجر کے اعراض مجیلا اجس ہے بورے بزیر بور بارے اور اور کا مار متارہ ہے۔۔

قرآن مجزه نما بھی ہے

اور می او کہتا موں کر آن خودی جو وہیں بلکہ عجر ونما بھی سے اور عجو ب بناتا بعى سراسلئ كررآل يرجل كرى تو خواد معين الدين اجميري خوايد اجميرى بنا واكاراوليا واللهاى يرجل كراوليا والله ين وقرآن ورهقيقت ند مرف خودمج وسي بلكمع ومنابحي باور محريبللنا قيامت جاناى ربيكا توات علوم آب ملى الله عليه وملم كى ذات باركات من ركودي محت جوتا قامت ختم مو في كنيس أسم سا ملى الله عليه ولم ي علوم بن جو علاء صوفياء بحدثين اورفتهاء كذريعه طاهر بورس بين علم كالوبيعالم تغا اور زبیت آپ صلی الله علیه وسلم کی بیتی کدایک لاکھ چوہیں بزاریا بعض روایات میں جیسے کہ اس سے زیادہ ایک لاکھ مہم بزار کا عدد آیا ہے تو ایک لاکھ جوالیس ہزار نمونے بنا کرر کھ دیے کسی مربی اورمعلم کی بھی خوبی متجی کی ہے کماپ شاگردکواہے جیماننادے تو ایک ایک کوالیا بنایا کہ ایک ایک امت اور جہان کے برابر بن گیا۔ایک ایک صحافی بوری امت بن گيامدين اكبري ايكود يكونو يوري امت فاروق ديك كود يك ما جائة يوراجهان عثان كوديكما جائة والسيليبي يوراعالم على مرتضي هي كوديكما جائے واک فرواورا جان حدیث میں ہے کہ آ ب سلی الله عليه وسلم نے مان فرمایا کرفن تعالی شامذ نے بوری است ایک بلزے میں رکی اور جھے ایک پلڑے میں میرا پلزا جمک کیا ساری امت سے وزن دار میرا ایمان اور علم وعمل ثابت موا محراس بلزے میں فاروق اعظم کو بٹھایا اور ساری امت دوم ب پلزے میں ہو فاروق اعظم کا پلزا جمک کیا۔

تو صدیق و فاروق اور کے فوٹ بینا کے کہا کیے ڈر جہانوں کے برابر خابت ہوا یہ ہم می الشعایہ ملم کافیق تعلیم اور فیق تر بریت تھاتو صدیق اگر وفاروق اعظم و مین مثل مرتفی مفالد سیف اللہ عبد اللہ بین مہاں ،عبداللہ بین مصود رسنی اللہ علیہ تو وہ ہیں جو نمایاں خام ہیں۔ ورند ایک ایک مجانی کو دیک جائے تو است کے مرارے اقتلاب بریسے بزیر خور شی ہو ہو گئی کیاسی محابیت کی گروکوئیں گئی گئے تو جوا خاص ، معرفت، اور للمبیت ایک محافی کافیت ہیں تھی اس کا مور فیرسحانی کے قلب میں موجودیوں ہو مکتا۔ محابیت نے دعرف اپنی زعم کی کوئی ویا تھا بلکہ زعم کی کوئر فو و خابت می دن بن تی گیا تھا۔

> مقام صحابه اوران کی فدائیت کست ترین میان در میاند

صدیت ش ایک واقعداً تا ہے ایک سحالی میں جوگوام سحابیش بیر کوئی علاو فتہاء میں ان کا شار میں محتق بازی کرتے تنے الی جلارے بنے کہ کی نے ماکر خردی کر نجی کریم ملی اللہ علیہ وعلم کی وفات ہوگئی ...... کس الی چھوڑ کے وعاکے لیے ہاتھ افعائے کہا کہ اے اللہ ایسے بری آئیسیس اس لیے جس

کہ تیرے نبی کا دیدار کریں ہیکان اس لیے تھے کہ تیرے نبی کا کلام سنیں۔ جب آ پ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تو میری آ تکھیں ختم کر دے۔میرے کان بھی ختم کر دے اب نہ بینا رہنا جاہتا ہوں نہ شنوا۔ متخاب الدعوات تضاي وقت نابينا ہو گئے اوراس وقت بہرے ہو گئے۔ پھرم تے دم تک نہ کسی کی صورت دیکھی نہ کسی کی آ واز نی یو محوما انہوں نے ا بن بیما کی اور شنوا کی ، آئکھ اور کان کا مقصد اللہ کے رسول کا کلام سنیا اور . جمال ممارک .....کادیکھنا بنالیا تھا۔اورزندگی کی بہی غرض وغایت تھیٰ۔

توجس توم كامه حال موكيادني،ادني فر دجس كاعلاء مين شارنه مووهاس درجەمعرفت للہیت اوراخلاص کامل برہوکہ سارے بدن کی قو توں کی انتہائی غرض نی ہوتو اس ہے بڑھ کراو رکون نمونے تیار کرسکتا ہے۔ایک لاکھ چوہیں ہزارنمونے اپنے جیسے تیار کرویئے کتھیل اور بھیل اخلاق کااثر تھا۔ جس صحابی کو دیکھوعلم وقمل کا ایک مجسمہ معلوم ہوتا ہے ایٹاروزید و قناعت کا ایک مجسمہ نظر آتا ہے قلوب کی بدر فارامت کے کسی طبقے میں نہیں جو

حضرات صحابه كرام رضى الأعنهم اجمعين مين تقى \_

ای لیے قرآن کریم نے من حیث الطبقد اگر کسی طبقد کی تقدیس کی ہے تووہ حابہ ہیں۔ کہ پورے کے پورے طبقے کومقدی قرار دیاہے۔ وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبِعُوا هُمُ بِاحْسَانِ رَضِيَ ۗ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنَّهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا مِهُ وَمَا بَقِينِ اولِينِ اورمهاجر بن وانصار تقے جو بعد میں ملتے گئے . مهاجر من دانصار حتنے ہیں وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی پورے طبقے کے ساتھ الله تعالى رضامندي كاعلان كررب بيراس طيق كساته بهي رضامندي نہیں فرماسکتے جس طیقے کے اندر کھوٹ موجود ہو۔ یاان میں کوئی خرائی موجود ہو۔اوراعلان کررے ہی قران مجید کے اندر،اورقر آن قامت تک رہے والی چز بے۔تورضی الله عنبم كاوعده بھی قيامت تك رے كا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ اس آیت کے اتر نے کے بعد کوئی لحہ بھی ایسانہیں آ سکنا۔ کہ صحابہ میں کوئی فرق پڑ سکے۔وہ برگزیدہ ہیں ہیں گے،تا قیامت وہ پندیدہ ہی رہیں گے۔ ورنہ قرآن کی آیت غلط ثابت ہوگی۔من حیث الطبقه جس طبقه کی تقدیس ہےاور بزرگی بیان کی ہے۔وہ صرف صحابہ ہیں۔ لَهِينِ فِرِ المِالُولِيُكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَصُلًا مِنَ اللَّهِ وَيَعْمَةُ بِيزِرَكَ لوگ ہیں تو اللہ تعالی جن کو ہز رگ کیے ان کی ہز رگ میں کیا کلام ہوسکتا ہے؟ کوئی یوں کیے کہ صاحب پہلے توایسے ہی تھے گربعد میں معافزاللہ ان میں كحصنفاق بيدامو كم القاتو قرآن كريم نے اس كى تكذيب ور ديدكر دى ....فرماما اولئك الذين امتحن الله قلو بهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظيم

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سملے ہی جارنچ لیا تھا۔امتحال لے لیا تھا یہ پر کھے پر کھائے لوگ ہیں۔

توجن كوفداير كف ليان مي كلوث نبس آسكا ورندير كفلاة اب موكي تو ببرحال طيقے كے طيقے كومقدس كہنامة مرف حضرات صحاب كي شان ہے اور صحاب نی کریم صلی الدعلیہ وسلم کے علم عمل کانمونہ ہیں ای لئے فرماتے ہیں کہ

اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتهم اهتديتم الله الله في اصحابي لا تتخذو هم من بعدي غرضاً

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ ہے ڈرو۔ان کوبدف نہ بناؤ ،ان پر ملامت نہ کرو،ان برا بی جانب سے تقیدمت کرو،ان کے بارے میں خدا ے ڈرو۔ تقوی اختیار کرو۔

تؤببرحال ني كريم صلى الله عليه وسلم كعلم وعمل كانمونه حضرات صحابه تھے اتاع سنت کے اندرغرق تھے کہ ایٹے مل کود کم پر سنتوں کا اور نبی کی معاشرت كايية چل جاتا تھا۔

توميري تقريركا حاصل نكلا أيك تومقام نبوت كه ني كريم صلى الله عليه وسلم كي نبوت كس مقام كي هي؟ اورآ پ صلى الله عليه وسلم كامقام كيا تها؟علم و مل کے اعتبار سے بنلم واخلاق کے اعتبار سے ..... اور ایک میر کہ نبوت کے مقاصد اور غرض وغایت کیاتھی؟

توان دومديثون ہے دوغرض دغایت طاہر ہوئی کیدہ تعلیم اور تربت اخلاق تھی۔

مقامامت محمريه

اور پھرتیسری چزیہ کہاں تعلیم وتربیت کے آثار کیا تھے؟ وہ نماماں ہوئے وہ اس طرح کے علم وعمل کے لا کھوں نمونے پیدا ہو گئے اور صرف صحابہ ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَثلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ المُمَكَرِ لَا يَدُراى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمُ اخِرُهُ

میری امت کی مثال بارش جیسی ہے کہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ بارش کا يبلاقطره زمين كے ليے فائدہ مند ہوگا۔ یا بچ كايا اخركا؟

مطلب بدہے کہ خیرتو اول سے لے کراخیرتک امت میں محموتی ہوئی موجود ہے۔اول بھی خیراور آخر بھی خیر ، نیچ بھی خیر ،اخیر بھی خیر ،مرات کا فرق رہےگا۔فرق مراتب الگ چیز ہے گرنٹس خیریت بنس ہدایت وہ پوریامت میں مشترک ہےاخیر میں بھی اعلیٰ نمونے ملیں سے وسط میں بھی اعلیٰنمونے ملیں گے ابتداء میں بھی ملیں گے۔

حدیث میں آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ تکیف ٹھُلکُ أُمِّتِي أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَهْدِي وَسُطُهَا ٱلْمَسِيْحُ اخِرُهَا. وه امت كي ضائع ہوسکتی ہے کہ جس کی ابتداء میں میں ہوں اور انتہا میں سیح علیہ السلام اور بيج مين حفرت مبدى عليه السلام مون .. بيامت ضائع مون والينبين با کم لیکن جلسی آتے وقت بعض عزیزوں نے فرمایا قبا کر آھی ہاں نبرت کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے اور مقاصد نبوت کے بارے میں آئو شاید زیادہ بهتر ہوگا اس واسطے میں نے بیٹ جسے عرض کے ہیں۔ حاصل کلام

تو میں نے دو حدیثیں تلاوت کیں۔ان دوحدیثوں میں مقاصد نبوت اوربعثت كاغرض وغايت بعبي واضح بوگئي۔اور چونکه بهغرص وغايت انتنائي اونجی تقی۔اس لیے مقام نبوت بر بھی روشی بڑگئی۔اور پھر جب آٹار نبوت سامنے آئے تو اس سے نبوت کی عظمت اور بڑائی واضح ہوئی۔اس لیے میں نے تین یا تیں عض کیں۔مقام نبوت،مقاصد نبوت،اور آثار نبوت اوراس مارے میں سی چند جملے عرض کئے۔جواس وقت و بمن میں تھے۔اللہ تعالی اس امت کوانے پنیمبر کاتمیع بنائے اس لئے کہ اتباع ہی میں علم اوراخلاق نصیب موسكتے بين اگر بيامت اپنے پنجبرے كث جائے اگراس سليلے سے جوعلم و اخلاق جلاآ رباب بدالث كركث جائة ويامت علم ي بعي محروم موجائ گ\_اوراخلاق ہے بھی علم نبی کے دامن کے سواکہیں ہے بھی نہ ملے گا۔ اخلاق فاضله ني كريم ملى الله عليه وسلم كردامن كرسواكهين نبيل مليس مح\_ تو ہماراسب سے بڑا فرض مدے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو سنبياليں \_ دامن بکڑ لیں وہ کہیں ہوگر دوغبار سمجھ کراس کو جھٹکیں نہیں دامن کو اگر گردنگ جائے گی تو گئی رہنے دینی چاہئے کہ بیمیرے مقام اور مکان ہی کی گرد ہے میرے ساتھ وابسة رہے گی تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں کے دائمن جائے گا۔ میرگرد وغمار بھی وہیں جائے گا۔ تو دائمن سے وابستہ ہو جائے۔ یہی سب سے بوی بات ہے۔اصل خیادی چزوابسگی ہے۔

#### دُعاء

بِ بِهِي فِرِمَايا لَا تَزَالُ طَا نِفَةً مِنْ أُمَّتِنَى مَنْصُورُيْنَ عَلَىٰ الْحَقّ لَايَضُرُّهُمُ مَنُ خَاذَلَهُمُ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِيَ امْرُ اللهِ مِرِيَّ امت میں ایک جماعت ہمیشہ ہاتی رہے گی جاہے چھوٹی ہو جومنصور من اللہ ہوگی جن رِقائم رہے گی وی پکھر کی رہے گی جو پکھیس نے کیاوہ ی پکھی کہتی رہے گی جو بچھ میں نے کہاوہ ی اس کا نعرہ ہوگا جومیر انعرہ ہے انہیں کوئی رسوا كرنے والارسوانيس كريكے گا۔ ذيل كرنے والا ذيل نبيس كريكے گا۔ مجھی فرمایا (ترجمہ) اس امت میں خلف رشید سے خلف رشید بیدا ہوتے رہیں گے۔اخلاف پیداہوں گےوہ کیا کریں جتح لیف کرنے والوں ک تر بفات کومٹادیں گے۔مطل اور باطل پسندوں کی دروغ باطنوں کا بروہ ا کے کرتے رہیں گے۔اور جاہوں کی جاہلا شتاویلات کے بردے جاگ كرتے رہيں مے۔اور حق كوحق اور باطل كو باطل نماياں كريں مے۔ تو آ ب صلی الله علیہ وسلم نے حدیث میں اطلاع دی کہ خیریت منحصر نہیں ہے کہ صحابے دور میں فتم ہوگئ بمیشدالل خیرآتے رہیں مے۔ بمیشدا خلاف رشید ہوتے رہیں گے۔ بدامت آفابوں اور ماہتا بوں سے بحری ہوئی ہے۔ توآ ٹارنبویاس سندیادہ کیاہو سکتے ہیں کہ نبی کے ذمانے میں کئ نمونے پیدا ہوئے ہیں ابدالامادادر قیامت تک ساطلاع دیدی کہیدا ہوتے رہیں گے۔ ان الله يبعث لهذه الاامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.

فرماتے ہیں کہ حق تعالی ہرصدی کے سرے برمجد دبھیجا رہے گا۔ جو دین کونکھارتے رہیں گے جولوگوں نے اس میں خلط ملط کر دیا ہوگا اس کو تکھار کر دودھا دودھاوریانی کا پانی الگ کردیں گے تو صدی کے سرے پر الگ وعدے کئے۔صدی کے اندر رہ کراخلاف رشید پیدا ہونے کے الگ وعدے کئے۔ بوری امت کے اندرعالم وقت کے الگ وعدے کئے۔ تووہ امت مجموعی حیثت ہے،طبقاتی حیثت سے زمانے کی حیثت ہے خیرے بھری ہوئی ہے۔ توبیآ ٹارنبوت ہیں کہ ہرددر کوخیرے لبریز کر دیا ہر ز مانے کو خیرے بھر دیا۔ تو یہ وہی کرسکتا ہے جس کامقام نبوت سب سے بلندمو جس كالم اوراخلاق سب سے زیادہ او نے اور بڑھ كرموں اور جس کے پيدا كرده نمونے الیے ہوں کر سی پیغبر کودہ محابہ نہ ملے ہوں جوآب صلی الله علیه وسلم کو مل سي يقبر كوده جانثار نسط مول جوالي سلى الله عليد وللم كوعطاء ك التقيد تو بہر حال مجھ سے میرے بعض بزرگوں نے فرمایا تھا۔ کہ دراصل میرے ذہن میں تو دوسرامضمون تھا جوعرض کرتا۔میرے ذہن میں تھا۔ کہ میں زیادہ تر طلباء کو خطاب کروں گا۔طلبا کے فرائض اس کے ذیل میں دوسر بےلوگ بھی فائدہ اٹھا ئیں گے۔ایک خاص طبقہ طلباء کا ہےتو ارادہ تو میرار قار کیطلیاء کے فرائض اور طلماء کی خصوصات اورا نکے اخلاق ذکر کئے

بالل

# بنسطيله الزمز الوكين

#### بدرمنير

#### نبوت کی ضرورت محن بادشاه

حامدا و مصليا و مسلما......

ایک وسیع وز رخیز ملک کامه برو دانش مند با دشاه جس وقت رعاما بروری وحفاظت مكى كا ذمه داراور تخت وتاج كامالك قرار بإكرز مام سلطنت باتحد میں لیتا ہے وائی رعایا کی راحت کے لئے ہرتم کے سامان جع کردیتاہے كرجريت وآزادى كااعلان كرما اورمعاشرت وتدن كان قوانين ب منتفع ہونے سے اجازت عام دیتاہے جوائلی فلاح اور کمکی نظم کے قائم رکھنے کوتجویز کئے گئے ہیں۔ ہرشمر میں بازار قائم ہوتے ہیں کہ تجارت کرسکیں کشادہ سرکیس اور وسیج کومے بنائے جاتے اوران میں صفائی وروثنی کا انظام ہوتا ہے کہ چل پھر کیس شفا خانے کھولے جاتے ہیں کمریضوں کا علاج بوعدالتين قائم كى جاتى بين كەمظلوم ظالم سے اپناحق وصول كرے۔ بقدر ضرورت بتصيارا وراسلحدد ي جات ين \_ كدجائز طور براستعال مواور بوتت ضرورت كام مى لاسكى رىل اورتار جارى كرتاب كرايك جكد دوسری جگہ بینچنے یا اطلاع پہنچانے میں دیر نہ کے قصبہ قصبہ میں ڈاک خانے کھولے جاتے ہیں کہ رویداور خطوط کی آ مدیرآ مرسل ہو۔ گاؤں گاؤں نہریں پھیلا دی جاتی ہیں۔اور جگہ جگہ کنوس کھدوا دیئے جاتے ہیں كەزراعت اوركىيتى باۋى يىس سولت اورترقى ہو يفرض دنيا كے سامان اس غرض ہے مہا کئے حاتے ہیں کہ ہے کس و بے بس رعیت کی زندگی آ رام کے ساتھ گز رہےاوراس کو ہرشم کی فلاح و بہبود ہو۔

#### بأغى رعايا

خوش نعیب رعایا این می بادن کر خواره داور خرخواه کافظ کی شکر گذارین کر اس سے حقی ہوتی رہتی ہے بہال تک کہ اس کی تقدیر پیانا کھاتی ہے اوبار چھاتا اور برے دن آنے لگتے ہیں قراس کی مت الٹ جاتی ہے۔اور عشل وہم پر پر دہ نچ جاتا ہے۔ کمون وراحت کی تاقد روان بن جاتی ہے اور اس

اس اور تمول وعوست جواس کوشائی عنایات کی بدولت عاصل ہوا قداراں
کومغر دور حکم بناد تی جادر بکی جزیت و آزادگ اور علوم کثیرہ جریے پر واہ
بادشاہ کی شفقت عاصد کی طفل اس کو لیے تھے اس کی بنادت اس سرشی کا
سب بن جاتے ہیں۔ اس وقت آئے ایھا کرد کیکا ہے تو اپنے جیسیا تو ک و
شوت اس کودوسری بیڈ اپنے جیسی حکومت وسطوت اس کودوسری بیگر طفر ٹیس
آئی۔ بس راہ احتمال ہے قدم سرکا تا اور بہاں تک جل لفائ ہے کہ بادشاہ
کے بادشاہ ہونے نے شکر ہوجا تا ہے۔ آزادی کے بسم کی محتا ہے کہ بادشاہ
تا نون کا جمعی بی بیشر مجس اور حریت کا میر مطلب قرار دیتا ہے۔ کہ مالک
کوان کا جمعی بی بیشر مجس اور حریت کا ہے مطلب قرار دیتا ہے۔ کہ مالک
کوان کا بی بیشر مجس اور وہ جھیار جواس کوشرافت خانمانی کی بدولت
کوانی ملک مطاب کا بی بیشر میں۔ اور وہ جھیار جواس کوشرافت خانمانی کی بدولت
کوان کے ساتھ اس جس کا نے کہ جس کی شئے تھے۔ لوٹ ما دور بزنی و
کوانی سے ساتھ اس جس کے تھے۔ لوٹ مارور بزنی و
کھانا ہیں ہے بیاد میں آئے کے جس ۔ پس شریب میمارین کرجو با بتا ہے
کھانا ہیں ہے بور میں کو بیا ہے تی کرے تا ہے۔

جیدہ ویرد پار گورخنٹ اس خاند پر دردیکے کی فرقونیت پائٹی ہے اور یوں بچھ کر کمرشان آستانہ کے خلام سے پیدا ہونے والے اس خطن الامعشل کو کیا سزا دی جائے جس کے باپ دادا ای چوکٹ سے لیچے اور پرورش پائے متے ادراس کی حماقت پر کیا گھا ذاکیہ جائے۔ جس کواتی بھی مجھ تیس کہ ہمارے میں ملک میں رہ کر ہمارے حق تی سے الکا کرنا تھی جہالت ہے اس کو ڈیسل دتی اور درگذر کرتی رہتی ہے۔

#### ا نكار حكومت

ید شاہا منظم اور حتم ہوتی ہوئے ہا کہ کے کرمٹر در دو دسر رمایا کوشائ عقمت وجلالت اور عالی ظرفی وقل کا فیشن دلاکر مرکثی ہے باز آ جائے گ عمیہ کرے النا سند ماز پر تازید کا کام دیتی ہے اور اس کی خود نمائی دوبالا کرکے بین کہلوائی ہے کہ:

بچو ما دیگرے نیست

حضور صلی الشعلیه وسلم نے فرایا: اپنے مسلمان بھائی کے چرو پر سکرانا بھی صدقہ ہے۔ (علاۃ)

آگر کوئی حاکم یا بادشاہ ہوتا تو مجھ کواس آ زادی سے ضرور رو کتا اور اپنی ہر خواہش کے بورے کر لینے کی جرات مجھ کو بھی نہونے دیتا .....اور یوں بھی چونکہ میں نے بادشاہ کو بھی آ کھول سے نہیں دیکھا صرف سنتا ہی ہول کہ ہال ملك كافلال بادشاه ب اوروه شبرے بابركى بوے مكان ميں رہتا ہے جسكوكى يا تصر كتيت بين -اى مكان بين أيك وسين باغ لكاموا ب اورنبرس بعى حارى میں وہیں شاہی دفتر اور محکمہ عالیہ ہے اور وہیں دربار ہوتا ہے۔ جہاں جملہ حکا مان شلع کے احکامات کا ایل اورانصاف ہوا کرتا ہے اس لئے کہ کوئی ویزیس کہ بغیر د کھیے میں ادشاہ کو مان لوں۔بس بہرکہانیاں ہیں جو دل بہلانے کولوگوں نے تجویز کر لی بیں۔ اور عام مخلوق کاضعف طبیعت ہے کہ خواہ کو اواسے آپ کو كرود ككوم اوركى كے غلام وفر مانبر دار سمجھ بیٹے ہیں۔ جھے سارے اہل شہر م عقل اور بردل معلوم موتے ہیں۔ان کوائی آزادی کی قدر تبیس ۔اورووائی کم فنمی کی وجہ سے ہزار مالغاتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ میرے یاس ایک جھوڑ دو دولیلیں موجود ہیں تو کیا وجد ہے کہ میں اسے آب کو کس فرضی حاکم کا محکوم متمجموں ادراین آزاد نه زندگی وخودا فتساری میں خلل ڈالوں۔

#### احبان نفيحت

باعظمت والیء ملک حالانکہ جانتا ہے کہ میرا حاکم وقت ہوتا کس کے اقرار برموتوف نبیں ہے۔اگر کس نے مانا تو کیا؟اورنہ مانا تو کیا؟ میرے آ باد کئے ہوئے شہراور لگائے ہوئے باغ اور بقنہ کیا ہوا ملک اور ہاتھ میں آئی ہوئی سلطنت آگر ساری رعایا باغی ہوجائے تو ہاتھ سے نہیں نکل سکتی۔ اس لئے میری حکومت کا انکار میرے لئے کچھ معزمیں ہاں اگر نقصان ہے توانیں کا ہے کہ میرے درباری حاضری سے روک دیے گئے۔میرے انعامات مے محروم ہو گئے۔ بدائنی کے طفیل اپنی راحت کھو بیٹھے اور خود نمائی کی ہدولت معاشرت وتدن کےاصول سے ناواقف بن کرا بی شریف ترین زندگی کو گدھے گھوڑوں اور حیوان لا یعقل کی طرح گزارنے کے۔ پس میرا خسروانہ کرم ای کامتھنی ہے کہ جابلوں کی جہالت اور نادانوں کی حماقت برنظر نہ کروں۔ بلکہ اصلاح اور نفیحت کا اس پر اور احسان کروں۔ کہ چمرایتے اسلاف کی امن سے گزری ہوئی زندگی کا دور د کیچه لیں۔اوراس کھوئی ہوئی نعت کا دوبارہ نظارہ کرلیں۔جس کی حقیقت ہے بھی امتدادز مانہ کے سبب عافل و بے جربن گئے ہیں۔

جال نثار جماعت

چنانچدعایای میں سے چندافراد متخب کے جاتے ہیں اور باغی جماعت بى كے قبیلہ وقوم میں سے ان لوكوں كو چھانٹ لیاجا تا ہے جن كى اطاعت و

ا فرمانیردادی پر بادشاه کو بیراد تُوق واعمّاد موتا ان کی صلاحیت و سعادت معنادی سلم ہوتی ہے جس کی وجہ ہے ان کوشاہی تقر ب اور راز دار پینے کی عزت حاصل ہو چکی ہے اس کے علاوہ انتظامی معاملات کا ان کو بوراسلیقہ ہوتا ہے بغاوت کے رفع کرنے میں جو تدبیر کرنی جاہے اس کی پوری مہارت ہوتی ہے۔ان کی عقول کال اور افہام عالی ہوتی ہں ان کی تقریر اور ناصحانہ تفتکو صاف اور بلوث موتی ہے۔ یاغی گروہ سے ساز اورمیل کرنے کاان کی طرف وسر بھی نہیں ہوتا۔ دلیراور شیاع ایسے ہوتے ہیں۔ کدر بزنوں کی ندانت اور دهمکوں سے ڈرتے ہیں اور ندان کے بوے جتنے کے حملوں سے جکتے ہیں۔ شابى كاردان كامحافظ وتكبيان موتا ياورسلطاني مدوان كي يشت يناه

معتدسفراه کی بیرجماعت جب شاہی آستانہ سے خدمت مفوضہ کے انجام دینے کورداندی جاتی ہے تو ان کی معتمد خاص ہونے کی سند اور رفع بغاوت واصلاح مکی کے منصب جلیلہ کے ثبوت میں شاہی فرمان ان کے حوالد کیا جاتا اوران کوبٹارت کی جاتی ہے کہ بوقت ضرورت تمباری تائدو تعدیق کے لئے ہم اینے قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں البذا اگر اصلاح کی فدمت انجام دي من اس كا حاجت في آئوم بم يدرخواست كنا اور ہم تباری درخواست منظور فر ما کرتمہاری جائی کا ضرورا ظبار کریں ہے۔

### جان نثاروں کورعایا کاجواب

لیں اس جانار جماعت ہے ایک ، ایک ، دو، دو معزات بغاوت کی حالت و کیفیت کے اعتبار سے جدا جدا زمانہ میں مختلف شیروں اور ان مقامات پر پہنچتے ہیں جہال سرکش رعایا نے بغاوت کا جمنڈ اکھڑ اکیا ہے تو اول اپنی سفارت کا اعلان اور سے بادشاہ کی حکومت وعظمت کا المہار كرتي اوراس كے جويز كردہ توانين امن و عافيت قائم كرنے والے فرمان سناتے اور منادی کرتے پھرتے میں کیلوگو!" اگر فلاح میاسے ہوتو این مهربان وشنق بادشاه کی اطاعت قبول کردادر راحت و آرام کے قدر دان ہوتو محسن ومنعم سلطان کے فرمانبر دار بن جاؤ''۔

باغی رعایا چونکہ برباد کن آزادی کی خوگر ہو چکی ہے اس لئے اس ناصحانه صدا كوعنا دوعداوت كے كانوں سے نتی اوراینے خیرخواہ صلح كوفعض ونفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے جہالت کے جواب دیتی ہے بنتی ہے نداق اڑاتی ہےاوردریہ آزار ہوکرطرح طرح کی ایذائیں پہنچاتی ہے۔ بھی کہتی ہے بادشاہ کون سفارت کیسی ؟ اگرتم سے جوتو بادشاہ کو بلاؤ اور بم کود کھاؤ مجمی جواب دیتی ہے کہ کیا آپ ہی انتخاب کے لیے موزوں قراریائے؟ اور بادشاہ کواس خدمت کے انجام دیے کے لئے دوسر افخص نصیب نہیں

ہوا۔ کی دھمکاتی ہے کہ انھو ہماری روٹی طرز معاشرت ہے مت روکوورنہ پھروں ہے تبہار سر مجل ویں گے اور بھی ال کی ویق ہے کہ تبہارے باپ واوا ہے جوطر رفتہ جاتا کیا ہے آگر اس پہ چلنے ہے مزاحمت نہ کرو گے۔ تو اہم تم کو بالدار بناویں گے۔ اور جس خواصورت مورت کے ساتھ خواہش کرو مجمعہارا فکام کر دیں گے کر یا کہاز منیے اور نیک دل شاق معتدا پی ایک بات کا ایکا جواب دیتا ہے۔ تو صرف میں کہ۔

'' نجیح کیونیس چاہیے تمہارا مال تم کومبارک رہے اور تمہاری کورشی تمہیں طال میری آخری مراولی ہیں ہے کہ بادشاہ وقت کے مطبی ہو جاؤ۔ اور شائی آف ایس کے پابندین کرزندگا گزارو۔ ٹیر تمہار تی خواہ ہول اگر میرے کہنے پر چلو کے اور میری روش اختیار کرو گئو تم کو اس جی نصیب ہوگا۔ اور ضاحت بھی''۔

غرض شرار معتدین اپنی هدمت کے انجام دیے بس تدبیر اور می کا کوئی وقید نیس اٹھار کھتے ہیں۔ اور بینادت رن کرنے میں جو بھی پہلومنید پاتے ہیں۔ شاق حماب اور جمائم کی سراؤک ہے ڈراتے ہیں۔ انعامات وشائق مطلقوں کی امید دلاتے ہیں۔ وعظ ساتے ہیں۔ اور فو تشتریوں سے ان کی بمبودی کا طریق ان پر ظاہر کرتے ہیں منت سے ساجت سے زی سے مجت سے برطرح سے مجماتے ہیں۔ اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ کی طرح ان ان کی صالت منتیجا اور فرمائیر داری کا مضمون ان کے دول میں کہائچ جائے۔

آخر جب مدتول کا کوشش میں مجی کامیا فی بیس دیکھتے اور ماہوں ہوکر سجھ لیتے ہیں کہ ال ہے بھوت بات سے نہیں مانے تو کوا ایکڑتے ہیں۔ اور ہاتھ میں کھوارا اٹھاتے ہیں۔ کہ یا قصدادھ ہویا ادھر۔ ہمر حال بغاوت کا لمیا میٹ کرنے میں کام گارو بامراد بن کرشانی آستانہ پروائی ہوتے ہیں۔ عام یہ ہے کہ باغیوں کوفر ہائیروار بنا کر بغاوت منا میں۔ یا گروہ بغاوت کے کمل عام ہے ان کونیا شمن فیر پادکیوں اورشائی مملکت کو مافر ہائی کے تحوی اشرات ہے کہ ساف بنائم کی

بادشاه حقیقی کے انسان پر انعامات

پورس کا این اور مقال کے اسل کی پورس کا اور مختلف اس کا اس کا اس اور مختلف صورتی اور مختلف اس کا استفادہ کا اسکار کا اس کا اسکار کے شکے مختلف کا ایک واقع کا اسکار کا کا دیے کا کہ کا ک

انسان کواچ کار خانہ عالم کا مقصور قرار دیا۔ اور جو بجے بنا او کی نہ کی درجہ میں ہوا دو بالے بالا و کی نہ کی درجہ دینا ہوا کہ اور جو بھی بنا و کی نہ کی درجہ دینا ہوا کہ اور جو اسلام کے کام میں لگا دیا تا کہ عالم کی ہر چز انسان کے اور جو اور بی خاص اور بیٹ کا برن دیا اور اس پر صاف اور خوب بخت اسند کے لئے کان دیئے دیکھنے خوبصور سے کھال موجی ۔ رنگ وروب بخت اسند کے لئے کان دیئے دیکھنے کے لئے آئی دیئے کہ کان دیئے دیکھنے سے دوگر میں کہ بیٹ کو باتھ بھی دیکھنے اور مار دیا ہم دی اور اس میں ایک کیفیت رکھنے کو ایکھنے کو باتھ بھی دیئے اور سارے بدن میں ایک کیفیت رکھنے کو ایکھنے کو ایکھنے کو ایکھنے کو باتھ کی اور اس میں اور اس میں میں کہ بدولت کرتے کئی اور دینا مجر کیا ہو اس کا امر فی المخلوقات ہوتا ساری کالی جم کی بدولت اس کا امرف میں میں ساسب انظام قائم رکھنے کا سابقہ اس کو حاصل ہوا۔ اور ساری دائر کے میں خالق سے اوازا خضب و گئی دیش میں میاسب انظام تائم رکھنے کا سابقہ اس کو حاصل ہوا۔ شہرت کی دیئر تا اور دینا مجر کے کی سابقہ اس کو دائوت رکھنے کے دیئر سے کا دائر ہی سے کہ دواز خضب و شہرت اکل ویشر سے کا دور دینا ہم کے کے شرت اکل ویشر سے کا دور دینا ہم کے کے شیدت رکھے۔

بری من دیا مدجا قد آباد ملک میں رسوب تو تین کھا ڈاور ہمارے شکرگز ار بنو آوت عا اللہ کو حاکم بناؤ۔ اطاق دسندے متصف ہواور متفاریفیٹوں میں اعتدال ومیا ندروی قائم رکھو کہ مشلا شہوت کا مادہ ندتو پر ادہونے پائے کہ نسل انسانی متعظل ہو جائے اور نہ حدے برجے کہ اس کے آزادانہ استعال نے نسل غیر مخوظ ہوکر نے کا اوارث کہنا کی اور ضائع ہوں اپئی دور اور بدن کی اصلاح الگ کرد۔ اور کارفانہ عالم کی ہر چڑ کا فتح اس کے مناب ادا کرد برن کو برا مجمواد رجو نے کوچون مجمود صاحب فضل کو افضا مجمواد رخفون مجمود صاحب فضل کو جدا میں بیٹل کرد اس قائم رکھو۔
جملہ اعراض داجہام میں انصاف کو ظر کھو۔ اور ان نعتوں کے قد روان بنو۔
بیٹر ہمائی ورو مائی ترقی کے لئے تہارے نئے مہا کردی گئی ہیں۔
یادر کھو کہ دیا بیٹر ہم جمہوں نے جہوئی چیز کا بھی ایک تن ہے اور اس کا ادا کرنا تم پر لازم ہے اور ان مقوق کا مجمعا چیونکہ چیز کا بھی ایک تن ہے اور اس کا اس نے اس کے اس کی اطلاع ہمارے مقرب طازم اور فاص بندے تم کو ویتے ہیں۔ اور ہمادی حراست و محمل فی میں جس کے اس پر ٹیل کرنا ہی ہیں۔ اور ہمائی بین کے اس پر ٹیل کرنا ہی اس کی اس کے اس پر ٹیل کرنا ہی اس کی وائیسائی قائم رکھنا ہے جس کے تائم رکھنا کھی کا تم کھی موال کیا ہے اور اور انواز شرف کے اس پر ٹیل کرنا ہی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کا انجام اس کاری خشود کی دو مااور فر بدر ہے ہے تم کو دو بر لافقت زعد کی حاصل ہوگی جس کا انجام ہماری جس کا انجام میں دون در کی دونا اور فر بدونو از ش ہے۔

خوش نصيب انسان

خوش نعیب بنی آدم نے ایک مدت تک اپی تو توں ہے وہ کام لیا جس کے لئے دہ ان کو مطاوی تھی۔ اور ان مدد در پر قائم رہ جوان کے لئے تجویز کردی گی تھیں۔ چونکہ ان کو تلق دی گی تھی اس لئے تھے کردنیا آخرت کی تھتی ہے۔ اور انسان اپنی تقبی کا تا بڑ۔ جملہ بنی آدم اپنی تمرک مرتبی پر سوار موکر سفر آخرت کرے ہیں۔

نا خلف حالشین اک دت گزرنے کے بعدان کی ناخف اولاداور برنصیب جانشیوں

نے ان کی جیسٹیا کی تو حالت وگر کوں ہوگی۔ دنیا کا ساز وسا مان ان کھی مجوب اور منی سے پیدا ہونے والے سنید دسرخ تکنر پھر ان کے مرغوب بن گئے۔ آزاد کا ان کا صد بے بڑکی اور شہنشان تو انٹین کی پایند کی ان کی پاؤٹ کی پیزی اور ہاتھ کی جھٹڑی معلوم ہونے گئے۔ حواس ان کے گڑ چلے حسن دفیج میں انتیاز کا دو جا تار ہا وہر س سے حقوق کی شاخت کم ہوگئی اور دنیا کی ترق کی موہوم کوئے نے ان کو پیلوا کہ:

''صاحید! تم شریف ترین موجودات ہوئیا خدا ادر کسی خدائی جہرای مسب پر حکومت ہے۔ اور تم ہا تحقاق ذاتی اس سارے کا رخانہ کے مالک و

مشرف شخف ہو اور تم ہا تحقاق ذاتی اس سارے کا رخانہ کے مالک و

اور الدارے بالدارین کراہے ہم جنوں ہے بالا تر جو جاد تمہاری تو تمی

تمہاری مددگار ہیں اور تمہاری تقل تمہاری را بنما۔ اس ہے جو با ہوکا م لواور

تمہاری ورخی ہی اور تمہاری تقل تمہاری را بنما۔ اس ہے جو با ہوکا م لواور

دلوں کی بیاس بھیا مشکل ہے تو اپنے تہیم و عاقل اسلاف کی تصویر ہیں تھیجھ

دلوں کی بیاس بھیا مشکل ہے تو اپنے تہیم و عاقل اسلاف کی تصویر ہیں تھیجھ

مورشی بناؤ اور مصیب و تکل کے وقت ان ہے مدد چاہو۔ ان کی خوشا کہ کروں

مان کی دوجانے ہیا کہ کی مصیب تل جائے گی اور بردوں کے کارنا ہے۔

تمہارے کام بن جائیں گے ،مصیب تل جائے گی اور بردوں کے کارنا ہے۔

ہادا کردلوں ٹیں بیا شمت و عالی کے مصیب تل جائے گی اور بردوں کے کارنا ہے۔

ہادا کردلوں ٹیں بیا شمت و عالی کے مصیب تل جائے گی اور بردوں کے کارنا ہے۔

ہادا کردلوں ٹیں بیا شمت و عالی کے ساتھ کی حالی ہور بیا دیا۔

چنانچران جاه حالول کامت الٹ گیا اور آنہوں نے ضداو ندی تعظیم سے
اپنے کو آزاد بنا کر پھر اور کئری کی مورٹو ل کو لا جنا شروع کردیا ۔ جیسا وقت
دیکھا اپنے دلوں سے ایک قانون تجویز کیا اور اس کوران گا الوقت بنانے کی
سی کی محقول چڑک مختلف اور ہا بم متفاوت بین اس کئے جس کی جر بحصیم
آیادہ کرنے لگا۔ افعال وزکات میں اقتصد یہ کی تیزا تھ گئ۔ قوت خصیب
و شہوانے نے پاؤں با بر لگا کے اور فظام عالم در تم بر تم ہم والوراکن عامد نے
انسانی زیری کی شوہر روانی کے والد کرکے بدعالی اور کمچری کوونپ دیا۔

## حق تعالى شانه كى شفقت

رحم ورکم هذانے اس پری نادان انسان کی جہالت پرچنی پی فرائی ادان انسان کی جہالت پرچنی پی فرائی اللی ادران نے مبداء کے اوران نے مبداء کے مبداء کے مبداء کے مبداء کے مبداء کی مبداء کی کا کروری پرنظر کرے جم سے پائز میں گر جہان کو بوش ہی نہ کا اور حالت دن بدان اور ان پر احسان فریا یا کہ کا کہ اور خوا مبدا کی مبدا کے کہ اور مبدات کی تاکید میں کے کتبداو قبیلے میں سے انتخاب فریا کرانے کے کہ اور مبدات کی تاکید کے لئے مجوات بھورت سند ان کو صطاح فریا کران کو دیا میں بھر کو دیکھی کے دور کر میں بدائی کی بائی کروہ کی مبدائی مثل کروہ کی بدائی کی بدائی کی بدائی کی بدائی کی بدائی کی بدائی کی بدائے اس

ماريزير ماريزير

اس چیدہ کو ہرکو چے اب تک مجت و پیار اور قدر دوقعت کی نظر ولکھی۔ و کچنار ہافعاراس کے دقوائے نیوت کرتے ہی مجڑک افعتا اور ضدی وہٹ وهرم بن کراس کے حسن کوفیج اور محمال کا کو برائی بتائے لگتا ہے۔ انعمام علیم السلام کی تعلیم

بيمقد س حفزات انبياء عليهم السلام جب اين منصب يرتغينات موكر قوم کی بغاوت اور رسوم کفریه مٹانے کی غرض سے تشریف لاتے ہیں تو اول این نبوت کا اعلان کرتے ہیں ۔ خدادندی قوانین لینی آسانی شریعت کے احکام سناتے ہیں۔ شہنشاہ عزاسمہ کی وحدانیت اوراینی رسالت کوسیا سمجھنے کی تلقین کرتے ہیں ، تا کہ اس کے بعد جس اصلاح کو جاہیں ان میں یہ آ سانی کرسکیں اور باا چون و چرااس کا ماننا اوراس برعمل کرنامبل ہو جائے ، بإزارون مين ، كوچون مين ، مجامع مين ، محافل مين ، وشت وكومسار مين جنگل و بیاباں میں ۔غرض جہاں بھی باغیوں کاتھوڑ ا بہت مجمع ماتے ہیں وہاں پہنچتے اور وعظ ونصیحت کرتے ہیں۔ سائل کے محققا نہ و طالبانہ ورخواست برم فجزے دکھاتے اور اپنے رب سے درخواست کر کے ایسے خلاف عادت امور لاسائے کرتے ہیں جس سے دوسری مخلوق عاجز ہوتی ہے۔اینے دعوے برصاف اور کھلی لیلیں لاتے ہیں۔اور قوم کی مجھاور فہم کے موافق کھلے اور صاف الفاظ میں نرم اور پیارے طرز پران کی بہبود و بہتری ان کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے جہار وغفار خدا ہرا میان لاؤ۔اس کے عداب سے ڈرواورخلاف قانون اللی نہ چلو لیعنی کو کی جرم ايسانه كروجس كي مزاتم كواد باريس جتلاء كريه، عادات حسفه فتيار كرو، بد خصلتوں سے بچو، چوری نہ کرورز نا نہ کرو۔ مال کی جوحق تعالی کا انعام ہے تدركرو ـ پنديده طريق يكماؤادر كمائي موئ كويجاندازاؤ اسي امناه جنس کی خرخوای کرو- دہشت والم کے موقعوں برنابت قدم رہو، مکروروں برترس کھاؤ، بروں کی عظمت کرو، چھوٹوں پرشفقت کرو، نیکو کاربن کرا بی حالت برشاكر وقانع ربويةوت غصبيه وشهوانيه كوجو كه بتصيار واسلحه بناكر تمہیں عطاء کی گئی ہیں ، دشمن کی مدافعت کے وقت استعال کرو ، کہ ہے غیرت و نامرد بننے کی وجہ سے نہ بالکل ضائع ومہمل ہو جا کیں اور نہ ہے موقع استعال میں آ کرایے ہی ہلاک ہونے کا ذریعہ نہ بن جا کیں ،اپنی كيفيات طبيعه كواسين او برحاكم نه بناؤ كه جهال حاجي وهتم كوا يناغلام بنا گیں بلکہم دبنواور ہمت مروانہ کے ساتھ غصبا ورشہوت سے بیجان نفس کے وتت توت عا قله كا حا كمانه فيعلم سنوكه و وتصيار چلانے كي تم كوا جازت دين ب یانبیں ؟ غرض تم آزاد مواور حریت تمبارام داندزیورے ، لبذا نفسانی خوابشات کی بابندیوں سے اسے آپ کو آزاد بناؤ اور اسے مہران

عامہ میں جوخلل واقع ہوا ہے اس کا انداد کریں اور شبطنائ اقتد ارقائم کرکے ان ہدایت سے لوگول کو آگا ہو شقیع منائم ہے۔ جن کی وجہ سے عالم کی اشیام موجودہ میں انصاف قائم ہواور ہرچز کے فقصوص کا تحفظ ہو سکھے۔ انبیاع علیہ ہم السلام کا کر دار

انبیاء کاس معصوم اور با کباز گروہ میں سے ایک ایک دو دو پنجبر حسب ضرورت زماندادر بلحاظ مقام ومحل هر کافر ومشرک قوم کی طرف مبعوث ہوکرآئے ادر بچین ہی سے طہارت نفس وصلاحیت حال کانمونہ مخلوق کو دکھاتے ہوئے آئے۔ کہ نہ بچوں کے ساتھ کھلے نہ وائی تاہی ہواس کی ۔نہ مار پیٹ کی چیچھوری حرکتوں کے مرتکب ہوئے نہ چوری کی ند کس کے سامنے سوال کا ہاتھ بھیلایا نہ بتوں کی پرسٹش کی نہ اپنی قوم کی مشر کاندرسوم میں شریک ہوئے۔ندمیلوں ٹھیلوں میں مجئے۔ندد بوی دلوتا کی نذرج ٔ ها کی ۔ نبرجمی زنا کیا۔ ندئسی پرجھوٹی تہمت لگائی نہ کالل ہے نہ سکندرہے نہ بیبودہ لا بعنی مثغلوں میں مشغول ہوئے۔غرض نہ اس شریعت کے طاف کوئی گناہ کیا۔ جس کی چندروز بعدان سے تعلیم ولا کی جائے گی۔اور نہ تہذیب وتدن کے مخالف کوئی الی حرکت کی جس ہے کلوق کونفرت ہو۔اوروہ آئندہ بھی ان کی طرف توجہ نہ کریں۔قوم و ملک کے شریف ترین کنید میں پیدا ہوئے۔ راست کوابانت داروعدہ وفارحم د فی انساف پیندمظلوم کے حامی خاشع خاضع غیرت مند ذکی بہادر کئی متحمل سنجیدہ اور صاحب وقار پیدا ہوئے۔ تا کہ دعوائے نبوت کا اعلان کرتے ونت کسی کواس وہم کاموقع نہ ہے۔ کہ بہتو بڑا ہنا جا ہے اور بہ تکلف اینے آب كو بناتے بن .... سوطالب حكومت اور نیا رواج قائم كرنے كى بدولت مخدوم مننے كاخوابش مند خض بھى اگركار آيد باتيں اورامن عام بيدا كرنے والے توانين لائے تب بھي كه يكتے ہيں كداس كو بڑا بنا سر اوار ہے اوراس بزائی کا بیٹا صح وصلح قوم واقعی مستحق ہے چہ جائیکہ کسی کی فطری ہدایت کی بدولت بچین کے اس زمانے سے جب کہ برے بھلے کا مطلق ہوشنہیں رہتا۔ بغادت خیرز مانے تک ساری قوم کے خلاف ایسی عادتوں كا خوگر ہو۔ جن كوعام عقليں بھى پيند كرتى ہيں تو لا محالہ كہا جائے گا۔ كه به جردلعزیز خصائل نہ تو ی وملکی تعلیم کااثر ہیں۔اور نطبعی گڑ ہت یا کسی موہوم

منغت آئندہ کے حسول قرقع پراخراع کے ہوئے ہیں۔ ایسے برحال زبانہ بغاوت ٹیں انو کھے سرتا پا صلاح مخفی کا وجود بزات خود اکید مستقل ججو واور اس کے بغیرو مسلم ہونے کی شانی سند ب محرآ زاد منش بافی گروہ چھکھا چی آ وارگ معطل کا خوگر ہوکرا ہے جاس کو معطل کرچکا ہے اس کے اس کو امیاز کا ہوش میس رہتا۔ وہ اپنے کیلے سکے منظم المرامير المسترمنير

پروردگار کئوم بن کراس کے سامنے پستی اور بندگی ہے جیٹ آؤ۔ اقوام کی بے ژخی

ماغی گروہ اسے ناصح کی تصحیر اس کان سے سنتا اور اس کان سے اڑا د بتاہے، بھی الی بنی باتیں من کر جو بھی کا نوں میں نہ بڑی تھیں ،ان کو بحول ودیوانہ بتا تا ہے بھی توت وٹا ثیر د کھی کر ساحر و حادد گر کہتا ہے اور کسی وقت معجزات اور نیبی اطلاعوں کے سبب کائن ومنجم قرار دیتا ہے اور کبھی ان کی ناداری اور د نیوی معاش کی تنگی د کھیر کہتا ہے کہ مارے دیوناؤں کی چونک مساخیاں کرتے مو، اس لئے وہتم سے ناراض ہو گئے۔اورتم کومفلوک الحال اورمخبوط الحواس بناديا كمجدهر جاتع مودهة كارب جات مواور جهال بيصة بوبيكى بيكى باتس بكت بو-كدخدابوه ايك باوريم كونظرتين آتا-تم کیتے ہو کہ جنت نیکو کاروں کا مکان ہے اور دوز خ بدوں کا جیل خاند ے۔اوروہ آخرت میں لاکرسامنے کردیے جائیں گے۔حشر ونشرق ہے اورم نے کے بعد یہ بٹریاں جوس کراورگل کرخاک بیں اُل جا کس گی ، پھر جع کی جائیں گی اور زندہ کر کے تیر کھڑی کی جائیں گی ..... بھلا بدوور ازعقل بالمَيْ كَي كَنْهِم مِن بَعِي آتَى إِنْ كَيْمَ كُوحِها أَنْ لِي ؟ كَيَاتُم عَى زَالِ فَعَلَند پیدا ہوئے ہو؟ کیا جارے باب داداسب جائل تھے؟ کیا خدا کی سفارت کے لئے تم بی انتخاب ہوئے ہو۔ ادنی بادشاہوں کے خاص ملازموں کو سونے کے تنکن بہنائے جاتے اور سواروں کا ایک گروہ ماڈی گارڈینا کران کے جلومیں ویا جاتا ہے۔ پس اگرتم خدا کے نوازے ہوئے معتدیا سنیر ہوتے تو تمہارے ماتھوں میں بھی سونے کے تنگن ہوتے اور کم سے کم چند فرشتوں كا كروه برونت تمهار بار كروچلا كرتا۔ سربم توتم كومانے والے نہیں جا ہاس کان سنویاس کان، ہم سے کامیا لی کی توقع مطلق ندر کھو۔ انبياء علبهم السلام كاضبط وحل

معزات انبیار علیم السلام نے اپی بدحال آدم کی بے رقی دیکھی اور تر ک کھایا طن سفادہ ضد کیا مان کوایڈ انسی پہنچا کی اور پرداشت کیں سابات دخارت کے برتاؤ ہوئے اور مبرکیا خرض بے نصیب بداری کی طرف سے اس کی سی میں برخم کی مکادش اور مزاشتی ہوئی کر سے پا کہاز گروہ کھا ایسا استقال لے کر آیا تھا کہ اسپنے قصد و امادہ سے ان کے قدم خد دی سے نے نہ در سے چھیادہ کھے بنی سے اور تی سے بات کا اور کر سیاں اپنی تقریروں کو تیہ اور دن مجھا انگر تو منے درب جواب دیا کی در کی بیان اپنی تقریروں کو تیہ کر کھواور جس جذاب کی در مکمیاں دیے ہوا گرسے ہوتی تارک کرو

ان معنوات میکی المسال می آقی نیخ خوانی می کوئی و قیدا نیماند کھا۔ داحت چیوزی آرام چیوزات بارداعت بحکومت ، ریاست بخصیل

معاش کے ہروسیارگوبالائے طاق رکھا۔ آبردادرجان کونٹیلی پرلیا۔ داشگی رات نہ جانا اوردن کودن نہ مجھا۔ اپنی گلی حالت پر ثابت قدم رہے اور جو کچھ طاد ورفع بخادت اوراملان مگک وظل کی گروسی شی فرج کیا ، بغیر اجمہت وعظ دیندسئائے۔ بلامعاوضہ ھیسحت و خیر خوادی کی۔ غیر ربو کردشنوں کے تھے شیم تن تھا تھے، اور جب کہائیک کہا کہ

"ائے ما بازآ دہرے ہائی ماکسالمک خدائے جارد قبارے ڈرو ہیراکہنا مانو اور اور است اختیار کرد ، مجروی چیوژو ، اورا پی شریف ترین زعدگی کی قدر کرد ، آدی جو اورا پی دنیا کی روتی و آبادی کا جو قبارا مہمان خاشے ۔ شخ اواکرو"۔

منكرين كاانجام

آخر جب مدیمی گذر کئی اور سالها سال ختر ہو گئے۔ کہ اگی طرف سے بھیت ہوئی۔ اور قوم کی طرف ہے انکار وفرت نے اصلاح ہے ماہیں ہوئے۔ اور بھی قادر ذوالجلال یا تو کوار ہاتھ بھی سنجا کی ہرائی ہے باز آدیں۔ اور جرااطاحت کریں۔ اور پیلین آوا گی آئے والی اس بی صلاح پزیر ہوکر اکی جائشیں ہے اور یا دست بد دھا ہوئے کرعذاب سے جاہ ہوں۔ چہاج جسم شفقت گروہ انہا ہائی ہم اسلام کے خاقد روان افراد ہلاک ہوئے اور ایسے سے کرے" کا باور اہز سابی ریا" تے جاتے سافروں کی عبرے کے لئے ان کے فرنے بچونے کھنڈر باتی رہ گئے۔ اور ٹور سخوستی سے ایسے کو ہوئے کہ گریا بھی پیدائی شہوئے تھے۔

تعلیمات نبوت کوتبول کرنے والے

 عنور منر<sub>ال</sub> بدرمنبر

رفع بعناوت کے اہتمام میں کی بیشی ہوتی رہی۔ بالاثر ووزیانہ یا کر تیکی مجھیے ا فی آخری کوشش شن پوری ہمت سرف کر کے خاص دارالسلطنت اور شائق قصر پر حلہ کیا۔ اس وقت انبیاء جلیم السلام کی جماعت میں سے سب کا سروار اوراضا ووڈق میں سارکی حلوق میں سے چیاہ ووظا صد پیٹیم بامورہ واکر رفع بعناوت اوراصلاح خلق کا آخری فیصلہ کرئے تھے۔

چنانچ بردارعالم وعالمیان کلی الله علیه کم نے تجازی خطب می قدم کو کر بیت الله کی حفاظت باغیوں کی سر کو بی شریوں کی اصلات اور تیا مت تک آنے والی خلوق کی فلار کا وہ کار فرایاں انجام دیا جس سے عظل انسانی کو جران ہو ہوکر چکر آتے ہیں۔ اب ہم پھر تفسیل سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کر گھتان خداد میں کے اس چیرہ وہ ذر پرورہ چول نے کس قدر قبل مدت میں کتنا ہوا کا م انجام دیا اور شاہیڑ بک قابل جرحت آئی نام تمامی اغیام جلم اسلام کے مہارک ماموں میں آب ذرے تکھنے کے قابل کیوں تراریا یا؟

#### نبوت محمرييه (عليه أضل الصلؤة والمحتية ) عالمكير فساد:

یہ سار حصور میں ہوئی ہے۔ اگر آب اس مورد کا ہے۔ ان حصرات نے دنیا میں تشریف لا کر جباں تک ان کی ہمت تھی صرف کی اصلاح کی کوشش میں کوئی دیقہ اٹھا ندر کھامت و ساجت ہے گرجیب بات یہ ہے کرتو م تنفر ہو کرایڈ اکس پہنچاتی ہے گالیاں دیتی ہے آدازے کئی ہے بنی اراق اللہ اللہ کا کرتے ہے ارتی ہے اور کمی پھر تکریر سرا کر حدے زیادہ ظام دیشا کا برنا و کرتی ہے گراس کو واستقلال کے قدم نیس ڈکٹ کے زبان افغر آل بیس کھائی دل گھرا تا نیس مت بہت کیس ہوتی ہے محض اپی دھن کا لچاہے خیالات میں مت اپنے کام میں ایک ہمت کے محض براتی بری تو م پر باری ہے۔ کرتو م بھائے بھائے تھی جاتی ہے۔ ایک محض برائی بری تو م پر باری ہے۔ کرتو م بھائے بھائے تھی جاتی ہے۔ گرید انکانونا قب اور چیچا کرنے ہے تھا۔ دل کھی نیس ہوتا۔

سائے گردن جھکا کر کفرے ہوگے۔ ان کی چائی قالر ارکیا۔ اور ایمان لاکر
ان کول وافعال اور کرکات دیکتات بھی ان کی تقلید واجاع کرنے گے۔
گلستان خداو مذکی کے نا زیرور دہ چھول کی بعثت
بغادت اور رفع بغادت کا بیسلملہ بن آ دم کی پیرائش کے دقت سے
شروع ہوا۔ اور ہزاروں ہزار سال تک چلار ہا۔ شائی ملک پی وسعت کے
انتہارے چونکہ کروام صوبوں شہروں اور قصبات و دیہات کو خشم ہے۔
اس کے ہرائتی کی بغادت دادر السلطنت سے قریب یا بعیر ہونے کے اعتبار
سے کی کمزوریا تو کی تھی جاتی دی اور بیات کو واقعیت سے کھی کمزوریا تو کی تھی جاتی دو اقعیت دادر اہلے۔ والے باشدگان کی ضد
ویرارت تو یہ وہ خوف ہجالت وواقعیت اور اہلے۔ والے باشدگان کی ضد

لبنا پہلوگ آ گے بڑھے توم سے باہر نکلے اور انبیاء علیم السلام کے

خوشاد ہے زی وقتی ہے بہلا پھسلا کر ڈانٹ ڈپٹ کروھ کا کر مجزات دکھا کر تھوار آغیا کر فرض ہر طرح ہے جھیا اور کو ویش کا میاب ہوکروا پس ہو گئے۔ آخر دو وقت آ گیا کہ بنوادت عالگیر ہوگئے۔ صلاح کا مضمون کو یا جھول بھلیاں بن گیا۔ صلحیون کا گذشتہ زیانیا اور پوسیرہ جھیا جائے لگا اس کی عظمت ذہنوں ہے نکل گئے۔ اور مولی ایک دوفنس اس پر قائم نظر بھی آئے۔ یو تکش رحم اور قو ی شعار ہوئے کی وجہ ہے ااس لئے کہ پرائی کیر کا فشیر بنار بناو نبدار دی گئی اور شات قد کی کی علامت۔

شاہی دارالحکومت میں بغاوت:

شاہی ملک سے امن اٹھ گیا۔ کوئی قانون سب کو یابند بنانے والا نہ رہا۔جس نے جوجا ہا کیا جوروش پیندآ کی اختمار کی۔اورجس طرز بر چلناا بی ناتف عقل کےموافق پایاس پر جلا ۔ نظح زمین کی اصل اوروہ حصیرمصدر فساد بن گیا۔ جو پیدائش عالم کے دقت سب سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ کہاس کو پھیلا كرساري دنيا بنائي گئي تشي \_اوراي بناء برام القري يعني دنيا بمركي مال كا خطاب اس کوشامان تھا۔شاہی عظمت کے امبازی نشان اس میں قائم کئے گئے تھے۔ ہرجار طرف کی کی میل تک شکار کرنے اور ہری گھاس کانے کی ممانعت کرکے کویا بتا دیا گیا تھا۔ کداحتر ام حرم الٰبی ہونے کے سبب امن و صلاح کا خاص رنگ یہاں حیوانات ونیا تات پر بھی قائم ہے۔کوئی فتیج رسم الیں نتھی جواس پرآ شوب زمانے میں اس مقدیں دواجب الاحتر ام شیر کے ائدربرتی نہ جاتی ہو۔حضرت خلیل اللہ کے ہاتھ سے تعمیر کرایا ہوامکان جس کو اظہار عظمت کے لئے حق تعالی ہے منسوب کر کے بیت اللہ نام رکھا اور ہر تریب وبعید <del>کلوق کے لئے مرجع</del> اور ماویٰ بنایا تھا۔جس *کے گرد گھوم*نامحت و شیدا ہونے کی علامت تھی۔جس کے خاص گوشہ کو بوسہ دینا اورجس کے یردوں کو پکڑ کرمتانہ داردعاء مآتمی مجبو ہانہ نظروں سے دیکھی جاتی تھی۔اس کو نبتی والوں نے مندر بنالیا تھا۔ کہ ایک دونہیں بلکہ اہام سال کی تعداد کے موافق تین سوساٹھ بت رکھ دئے تھے۔ کہ کوئی تصویر تھی کوئی مورت کسی کی شکل مر دانتهی اورکسی کی زنانه کوئی دیوی بنی ہوئی تھی اورکوئی دیوتا۔

م کردندن ادور کان کان کوری کیلیاتی قدی کفس سر دارگی بعث:
اس عالمی بعناوت کی سر کو کی کیلیاتی قدی کفس سر دارگی بعث:
اس عالمی بداداد مناس شادی دارالسلطنت کی بعدادت پرجس کوشند بین کی انجانی کوشش ادو باخی جماعت کا آخری جی از دسمله کهنا چاہیے تعینات ہونے کے لئے مقریش کا از گذرایا گیا اور مناسب حال شیر بھیجا گیا۔ جو حاضر باش شیروں کا سردار اداد منتقد سید سمالا دوں کا تام اور ماید باز تھا۔ کے شہنشائی نقرب عمی اس سے بالا اس ہے بہتریا اس کے مسادی ادر برابر مجی کوئی نیضا۔ تاکہ باغیوں کے سردادوں کی اس انجانی بدادور کی جو غاص تعریباتی برحملاتی در

ہوئی ہے اس ضداداد قابلیت رفع کرے جس کرد میکنے کا ما اُجھائی ہار اپنا کی گئی استعداد ہے ہے سرداد حقرین ہونے کا جُردت دے۔ اس قدی افس سرداد ( معلی اللہ علیہ وسلم ) کو جائے اس کے کہ کام کی عظمت کے لحاظ پر سب سے زیادہ زباند دیا جاتا۔ وقت بھی کم دیا گیا۔ خدشین بھی متعدد میردگ کئی میشن و مددگار بنا کرکوئی وزیجی ساتھ تھیں کیا گیا۔ادوساف افغاظ میں کہ دیا گیا۔ کہ:

پیارے! جا دُہمارے بنائے ہوئے عالم دنیا میں پہنچواور دیکھو کہاس مقام کو جے ہم نے وہاں کی رعایا کے لئے اپنادارالسطنت بنادیا اوران کی جسمانی وحی ضرورت کے لحاظ ہے اس کے کھر کواینا کھر قرار دے کران کی اطاعت وفرمانبر داری کا امتحان لیا تھا۔ یاغی جماعت نے کیا بنا دیا ؟ اس طوفان بے تیزی کے رفع کرنے کوتمہاری تعیناتی کی جاتی ہے۔ جالل اور متكبرننيم كوسمجها ؤبهتكجوا ورضدي وثهنول كودفع كروبه اوران كواصلاح ير لاؤرراه راست دکھاؤ۔خودی چیٹرا کرائے خدابرلاؤ۔ان مورتوں کوجنہیں بهاراساجهي سمجها كيابية زومرجع خلائق اورخلاصه عالم جكه كوكذ شته سلامتي وسادگی ہر لانے کے لئے دنیا بحر کا مقابلہ کرو۔ بغاوت رفع کر کے ان کو ہمارا وفا شعار بندہ بناؤ۔ان کی روحانی پخیل کرو۔ان کے زنگ آلودہ دلوں میں میں تا ہے بعد عبدیت کی روشنی ڈالو۔ پڑھاؤ عالم بناؤ۔اور کمال کے اس درجہ پر پہنچا دو کہ سیہ سالاروں کی می استعداد ان میں پیداہو جائے۔اورتہارے بعدوہ خدمت انجام دے تیس۔ جوہمارے سفراءاب تك انجام دية رب ـ دنياك برخطه اور بركوشه كي رعايت كولموظ ركھو ـ ان میں ایساجامع قانون شائع کرو۔ جوشرق سے غرب تک ہر ملک کے ہر بشر کوبھی حادی ہواوران کی آئندہ نسلوں کی بھی ضروریات کوشال ہوکر صدیاں گزرجانے بربھی اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش نیآئے۔ اس تمام خدمت کی انجام دبی اور کونا کول ضروریات کی تکمیل تمهار ب سپردکی جاتی ہے اور ۲۳ سال سے زیادہ زمانہ تم کونیس دیا جاتا ہے تنہا بھیجے حاتے ہوکہ یہاں ہے کوئی تمبارے ساتھ نہ جائے گا۔اوراتی ہی رت میں سب باتیں باحسن وجوہ الی خوبی کے ساتھ پوری کر کے تم کووالی آناہے كرة في والعنقلاع ونيا اور حكماء كاخطاب يائے موت و بريج بھي كسي جزوی یا کلی بر گرفت نه کرسکیس اور حارے در بار میں اختائے قرب کا ۔ جانب والانحض بھی کسی ورجہ میں بیاسایا راستہ کا تماج شدہے۔

آ پ صلی الدعلیه و سلم کی حیرت انگیز کامیا بی: بیمتر مهردارجس کوتوی شراخت کبسی عزت کلی عظت ذاتی طبارت طبی نظاخت اور ظفی مزاکت کے سبب اتی طاقت ذیمی که بدزیان و مخت ا کے خادم اور گرب کے حاکم سجھے جاتے تھے ، اور اس وجہ سے کویا تمام دنیا پر ال کی علمہ اور اقدار اکا سکہ جمائے ہوئے تھے نہ ذہبی رنگ ہے اکلی حدا

ہوگران کی آزاد اندندگی اور خود بخدار اندگر دان کا خلاصہ بیقی آگر:
"آبائی رسرمات کے پابندیتے اور آشیدہ دوان کو خدیب بجھتے تئے
منیالات کی پرسٹل کرتے تئے مہورتوں کو اپنے تئے۔ بماد محشل کو فغی و
تفصال کا مخارجات تئے اور اس شمال دوجہ شہک ہوگئے تئے کہ ان کو
تجدہ نہ کرنا ان کی بے تو تیری تجھتے اور ڈوا کرتے تئے کہ ان کی ناراشی
ہے ہم یالاولد بے زونجہ دا انجال ہو جائیں گے یا کی تخت مصیبت شمی
گرفار ہوکر ذری گی ہے تھ دو چینیش گئے۔
گرفار ہوکر ذری گی ہے تھ دو چینیش گئے۔

چنکہ کی کودا یا دبانا مار تحقة اور یون کی جنگ کے قرار ہونے کی وجہ
ہے بصورت مخلوبیت اندیشر رہتا تھا کہ ہے کس و لا دارے لڑکیاں و شمن
کے بعنہ وتعرف شمن جلی جا کہیں گی ، اس لئے پیدا ہوتے ہی ان کو آئی کہ
دیتے یا مصوم و ہے نہ بان بنگ کو اینے ہا تھوں زعہ داور چیتے بی کئی میں دیا
آتے تھے روز مرہ کے کا روہ ارشی خاص وفوں اور محیقی والی است تھے
جافوروں کی آو از اور اس کے دائے ہا کی اڑنے ہے قبلوں لیتے ،
جافوروں کی بتوں کے نام برچھوڑتے ، موروں کی نیازیں بچھ ماتے ، داور
اس کو گئی دین سجے ہوئے ہے ہوئی اور کو الے فالم اللہ اللہ کو الے فالم اللہ اللہ کو اللہ کے اللہ اللہ کو اللہ کے اللہ کا اللہ کو اللہ کے اللہ کا اللہ کو اللہ کے قاتی اور اللہ کے اللہ کی الراد

دل غلاموں کی تخت کلامی پر داشت کر سکے آتی پومی بغاوت کے رفع کرنے کو بھیجا گیا۔اور بیشابی محبوب جس کوایے آتا کے جمال کی محویت اور سرتا باشکر گذاری وعبدیت کے انہاک میں حمی ایک نفس ہے بھی بات کرنا اسيخ لذيذ شغل مين كل اور كرال معلوم مونا تعاراتي كثير ظلوق سيمتعلق وابسة كيا كي جس كي تنتي انسان كي طاقت سے باہر ہے۔ اور اصلاح ك اتے پہلواس کے سپر د ہوئے جس کے اجمالی عنوان کا شار کرنا بھی سہل نہیں ۔ گرحق تعالی کو منظور تھا۔ جو دعوی کیا گیا ہے۔ وہ مال اور خلاصہ بی آدم وسردار خلائق بنا كرمجوب رب العالمين مونے كا جو خطاب ديا كيا ے ۔ وہ خُودان کی عملی وعلمی استعداد کے کارناموں سے اتناعالم آشکارا کہ عالم بالاير ملاءاعلى اورفرشتون كامقدس كروه اور دنيامين افرادانساني كايجيه بير بھی محض مشاہدہ سے جان لے کہ انتخاب خداد ندی بے دلیل نہیں ہے۔ چنانچەسىدىنا رسول اللەصلى الله علىيە دىملم 9 رقيع الاول ٢٣ كسروى كودو شندے دن صبح کے وقت بیدا ہوکر مکہ مرمہ میں تشریف لائے۔ اور بوری تریسته سال کی عمر میں بتاریخ ۱۲ رکتے الاول ۱۱ هے به یوم دوشنیہ بوقت مج مدينه منوره مين وصال فرمايا ياليس سال كاعمر مين خلعت نبوت عطاء ہوا۔اورکل۲۳سال میں منصب رسالت کے جومیمات آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے انحام دیجےانہوں نے ہرذی روح کے قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز قابلیت کاسکہ جما کر گویا ہر منتفس کے دل سے اقرار لے ليا- كدور هيقت أس باعظمت خدمت كالنجام دينا يجزآ ي صلى الله عليه دملم کے دوسرے کا کام ہرگز نہ تھا۔

بعثت نبوی صلی القد علیہ وسلم سے پہلے تمدن پر ایک نظر آیے اب آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے طرز معاشرت اور طالات تمن پرنظر ڈال کر آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے باعظت کام کی جلالت کا مشاہرہ کریں اور رفع بنزادت کی صورت و تیجہ کو بقد تفصیل کے ساتھ میں۔

میں ایک و تع ملک ہے جس می مختف صوب اور متعدد شمر او ربستیاں آ دہیں، مگر اس کی شہرت اور نیادہ تر آبادی کا سب مکہ محرمه ہے۔جس میں دنیا مجر کی کلاق کا معبد لینی ''بیت اللہ'' واقع اور ابتداء آفر بیش عالم سے مرجح طاقی بنارہاہے۔ ایسے مقامات کے باشد و اس کا جہال سلاطین جہان و شاہان ملک بھی سر جھائے آئم میں اور ہرشم کی غر داور نیازین ج مائیں۔ جو کہ بھی کی مگ ہونا چاہے اس کو ہرق مولمت اپنے معبد کے خاوروں کی مالت و کھر کم بھی تنی ہیں۔

یباں کے بوادمتو لی قریش تھے، جنہوں نے عام باشعدوں پر فوقیت کی غرض سے اپنے لئے امیازی خصوصیتین قائم کر رکمی تھیں بھی لوگ بیت اللہ بیاست دنگی انتظام کی طرف او بیش کی سریاست و حکومت کا و مورد کا کالیا پرتیس آیا براز بنند یا به تکلف این کو بنانه کی خرابش مجی شر بونی . وفعه چالیس سال پورے بونے پرس تعالی شانهٔ کافر بان آپ صلی الشعلی و ملم پر نازل بروالو مطرک فرخ می کرآپ کوشته بیمایی کیا کر: \*\* ال کیک سریر بیر این این کامیش می کر مفد در دارگذای منذل

''ال کھڑے ہواورا پنا کا مرثروع کر ومضدوں کوشائل طذاب سے ڈراؤ ، اورا ہے مر پی شبشاہ کی عظمت و کبریائی قائم کرو ، ترک کی گندگی کو دور کرد۔ اور اصلاح خلائق کے قابل قدر کا رہامہ کا کسی پر احسان مت جناؤ۔ غرض اپنی مفوضہ ضدمت کے انجام دیے میں جو پکھو بھی سر پڑے اے اٹھاؤ، معیشیں جیلو ، ایڈا کی مہو بھیٹیں پر داشت کرہ، اورائل پہاڑ بن کر بھے رہو۔۔۔۔ شاز جارفۃ ہواور شکوہ یے مہری کرد۔

اہل عرب کوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت چنانچيآ پ ملي الله عليه وملم كفر به جو محكة اور پس و پيش كانديشه كئے بغیر کوہ صفایر جڑھ کراپی توم کو بلایا اور بحرے مجمع میں آواز دی کہ میں تمبارے پاس بادشاہ کی طرف سے سفیر بن کرآیا ہوں۔ بادشاہ کا مجھے حکم ہے کہ اسکا پیغامتم کو پہنچا دوں اور اسکے قوانین جوحال ہی میں جاری ہوئے بن تبهیں سنادوں اور تمہارے دلوں کا زنگ دور کردوں کجی اور ظلمت مٹاؤں ادراس راستے بر چلاؤں جس بر چلنے سے تمہارا بادشاہ خوش ہو ہم كونوازے اورتمبارے کارناموں کوقدر کی نظر سے دیچے کرصلہ اور انعام عطافر اے تمبارے بادشاہ کا حکم ہے کہ میرا کہنا مانو ،میری راہ چلواور امن کی زندگی گزارو۔ادراس دائی حیات کی فکر کروجو چندروز بعدتم کوحاصل ہونے والی ہادراس کا طریق ہے ہے کہ انسان بنواورایی شرافت وعظمت کا پاس کرو بمراور پیشانی جوتمهار به مکابالا ادرسب سے زیادہ باعظمت عضو ہے پھر یالکڑی کے سامنے مت جھکاؤ۔ بت برتی اور وہم وخیال کی یوجا سے علیحدہ موجاؤه ورسميس جوتم نے باب داداسے علمی ہیں ترک کردو، بری عادتیں جن ے عقل سلیم انکار کرتی ہے اور جن ہے آج تک بج ضرراور بدائنی کے کچھ حاصل نبیس مواجهوژ دو عمر کوننیمت جانو دنت کی قدر کرواورمیری تصدیق کر کے اس راہ پر چلنا اینے اور لازم کرلوجوش تم کو بتاؤں کیونکہ ای طرکت ہے تم این بادشاہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔اور دنیا اور آخرت کی دونوں زندگماں لطف اورلذت کے ساتھ گز ارسکتے ہو۔

قوم كاجواب

آپ صلی الله علیه وسلم کی آخریران کرآپ شلی الله علیه در مجران ره گل که مید کیا قصد سب دو محض جواب تک نیک چلی داست باز بهنجیده اور بر بامز برخصلتوں شی نام آور در اوندخه کسی باغمی کرنے نگائم من شصب عظیم کا

نہ تھا۔ دنیا کا اتنابرا کارخانہ جوجرت خیز انظام سے چل رہاہے ،ان کے نزدیک اتفاتی تھا۔اورگوبا بلاکسی موجد کے بول ہی ہوتا جلاء تا تھا۔ دنیوی اعمال دافعال پر جزااورسزا کا ہونا ان کومستبعد معلوم ہوتا اورحشر نشر کے تذكر ان كے قصے كہانيوں كابھى جزو ندر ہے تھے، فرشتوں كوخدا كى بينمال كيتير جنات اور كامنول كوغيب دان جانيتة اورحوادث وواقعات عالم کوستاروں کی رفتار اور بروج میں آید ورفت کا اڑ سجھتے تھے۔حس برسی اور رقص وسرور ہے دلچین لیتے تھے،لہوولعب میں مزہ آتا اور فحش اور بدکاری میں لذت حاصل ہوتی تھی۔سفر کرتے تو جھوٹی کہانیاں سانے والوں اور قصه کو یوں کوساتھ رکھتے تھے شعر کوئی کا لغوم شغلہ ان کاعلمی ماسہ ماز تفاجن میں ایل تعریف بڑائی بشرافت اور دوسروں پر بہرنوع فوقیت نظم کی جاتی۔ اور بھرے مجمعوں میں سنا کر داد جابی جاتی تھی، خانہ جنگی اور خوزيزي ان كابها درانه كرتب اورنسل كي نثرافت كايروانه قعاجس كي بدولت یچه بچه کی جان ہرونت خطرہ میں کو پاہشیلی پر رکھی تھی ۔ کینہ اور عزم انتقام کو شرفانہ جو ہراور تو معظمت کی دستاویز سمجھے ہوئے تھے۔جس سے کوئی خاندان اور کوئی قبیلہ بھی خالی شدتھا ، باہمی مخالفت اور آپس کی مزع ہے ہزاروں عورتیں را نڈین چکی تھیں اور لا کھوں بیجے بیٹیم ، دوسرے کا محکوم ہونا موت سے زیادہ شاق تھا۔اورایئے سے بالاکسی کودیکی نہیں سکتے تھے غرض ان کی تمدن اور معاشرت کا ہر پہلوخراب تھا ، اور جب عرب ہی اس المدهيري عالت ميں يزاموا تعاتو دوسروں كاكيابو جھنا كەشل مشہور ب: "جو کفراز کعیه برخیز و کهاماند مسلمانی"

(جب بعب بی سے نفر ان کھو اہوتی جو اور کہاں سلمانی ہوتی ہے)

قبل از نبوت آپ صلی الند علیہ سلم کی والی زندگی

الیک تھرناک حالت میں جناب رسول الله ملی اللہ علیہ و کم کی الی خار من طبل

اللہ کاس میں اشرف خاندان تن بنی اہم میں پیدا ہوئے اور کہ سے مرواد

اللہ کاس میں اشرف خاندان تن بنی اہم میں پیدا ہوئے و دیا میں آتو ہیں

عبد المطلب کے بیت من کر تو ی و ملی اصلاح کے لیے دیا میں آتو ہیں

لائے ، آپ ملی اللہ علیہ دم مرتب خاندان میں میں والدین کا مراتب میں اللہ علیہ و من مرب المثل

اللہ علیہ و ممان اللہ علیہ میں اللہ میں اللہ میں کامر آپ میں اللہ عبد و میں مرب المثل

ہروائی و بیت میں اور ایر و کیدا ہی و ہم برب و می رسومات یہ بعب میں اللہ عبد و اس کی میں ہوات یہ بعب میں میں اللہ علیہ و میں میں اللہ علیہ میں کھی ، بہتر برب المول کے میں ملاائی کھی اللہ علیہ میں میں میں میں کھی ، بہتر برب المول کے میں میں اور ایر سے مذہبی معلومات حاصر میں کھی ، بہتر برب اللہ میں میں میں ، والوں سے میٹیں مان کی صیب اور میں میں بیت وی بیتر برب اللہ میں میں میں ، والوں بنا یا بیس رکھی ، بہتر برب اللہ سالہ میں کیس ، والوں سے میٹیں مان کی صیب اور

کا طاق حنہ چٹم پڑی کرے اس منادی کا بیر جواب دیا کے انگی تم پر جائی آو سے کیا تم نے اس لیے ہم کوئٹ کیا تھا؟ محمسنور تحقیر کیر خواہی

تا صدک لیے سفارت کی جیست ہے و م کا اتا جواب کائی تھا کیدیکا۔
وہ پنام بہنچا چکا تھا اور کل الاعلان شائ کھم اس کی تھو ت کو ساچا تھا گر چنگ ۔
آپ سمی اللہ علیہ و کم کی ذات رفع بعدات و اصلاح ہمایت کے لیے
تجویر ہوئی تھی اس لیے آپ سلی اللہ علیہ و کم کے اس کر میں جواب
سے بدول اور ماہی تین میں ہوئے اور است جیس ہاری گھر اسے کیاس کا مجاری کھر اسے جو کنگ سراری اصلاح
کا دارو مدارا س پر تھا کرجی تعالی کوائی کا اور آپ سلی اللہ علیہ مملم کو اس کا سے اس کی جو کائی سالہ علیہ و کم کاس کا اسٹر کے سرح اور چنگ سراری اصلاح
اور تا اس مجھ لیا جائے۔ تا کہ اصلاح کی جو تحد میر آپ سلی اللہ علیہ و مملم
سجھ اور گرا کیا جا سے، اس کے جبکہا پیار آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی
جس نے اشہدائی عظر نہ شرکی کا فرے اور اس کی کر ساجھی گروا تا ہیری
درمالت و بخیمری کو بی نہ سجھ کا فرے اور اس کی کرما جی گروا تا ہیری
خت مصیبتوں کا خزن اور دیا جا تھا گھرے۔

سمی با ارتعلیم کارنگ پریکا کرنے کے لیے اس سے زیادہ موڑ پہلو نہیں ہوسکنا کہ لوگ اس کا نداق اڑا ئیں اور بجائے اس میں غوریا توجہ کریں اس کواس کے لانے والے کو بہ نگاہ تقارت دیکھ کر تشخر کے درجہ میں وْالْيْنِ اس لِيهِ اللَّ عرب نه بِهِي آپ صلى اللَّه عليه وسلَّم كي ياك تعليم كاارْ مٹانے کے لیے بھی پہلوا فقیار کیا کہ جگہ ذلیل طریقہ برآ پ سلی اللہ على و كلم ك دعور كا تذكره كرنے لكے جقير خطابات اور القاب آپ صلی الله علیه وسلم کو یا د کیا ،اور وابی تباہی شبهات کو دلیلیں بنا کر گلی گلی کوچہ کوچاشتہاردیدیا کہ لیجئے آپ کے ملک میں میٹیم بچہ ٹی ہو کر آیا ہے۔جو اینے اہل ملک کو ہاغی و کا فراور بروں پوڑھوں کو یے عقل اور بے دین بتا تا ہےاہے آ پ کوصلح اور ہادی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے جس روش برتم چل رہے ہوای ہے موجودہ اور آنے والی دونوں زندگیاں خراب اور برباد ہوتی ہیں .....اس تقریر سے مقصود صرف ریتھا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ک منتلورکوئی فخص کان نہ لگائے اور حیائی کا وہم نہ کرے ،مبادا اس کوغور كرنے كاموقع ملے آپ صلى الله عليه ونكم كوكامياً كى ہو جائے۔ عام عرب چونکہ اپنے انداز ترمیم کا شیفتہ بنا ہوا تھا۔ اس لئے جس نے بھی بیسنا وہ مضتعل ہوكرا ب سلى الله عليه وسلم كو بغض اور نفرت كى نكا ہوں سے و كيھنے لگا ادرآ پ سلی الله علیه و ملم جد هر بھی جاتے آئھوں اور الکیوں کے اشارے

قر بداری گیا یکسی انوکی اورزائی مبادت کاهم دیتا ہے اور سارے مک وقع م کے مرد ہے اورز عمول کے طابق طراقتہ پر اپنے بڑے چھوٹوں کو بلاتا ہے کیا ان کوجون تو ٹیس ہوگیا ؟ عمل قدیمیں جاتی رہی ؟ کی دہیم کی چیٹ می ٹیس آگے آخر بات کیا ہے؟ کیا ہمارے سارے اسمال ف اور بڑے جائی تھے جمیل ان رمیوں پر چلنے والے سب احق بی بین ؟ کیا ہی ایک قصف و نیا مجر بیس عاقل پیدا ہوئے ہیں۔ کہ اپنے بیگی ٹوس سب کو ہے وقت بناتے اور گراہ بیس عاقل پیدا ہوئے ہیں۔ کہ اپنے بیگی ٹوس سب کو ہے وقت بناتے اور گراہ بیس عاقل پیدا ہوئے کیا ہی قصلی چاہتا ہے کہ ہماری کا کیا ہمارا ہمارا استاد جنا حاکم بن چنے اور ہم اس ہے دب کر رہنا پند کریں؟ کیا ہمارا تھی ان اور طرز معاشرے اصلاح کا محل کے ہے ؟ اور کیا ان کے علاوہ عرب کے لکھو تھے ہا ہنشوں میں کی ایک کو کھی ان کے اقائل کی اطلاع ٹیس ہوئی؟

سجھ میں نہیں آتا کہ عبداللہ کے صاحبز ادے کو بوری عمر پر پہنچ کر س خیال نے اس دعوے کا مدعی بنایا جس کوسکر ہنمی آتی ہے، بھلا خدا کوسفیر بنانے کی ضرورت ہی کیاتھی ؟ وہ خود جو جا ہتا ہم سے کہہ سکتا تھا۔اوراگر مارا طریقداس کے خلاف موتا تو اس بر چلنے ہی کیوں دیتا مجھ کے ہم رک چکے ہوتے یا مرچکے ہوتے۔اورا گڑسی سفیر کا آنامصلحت ہوتا تو بھی کوئی فرشتہ آتا جس کا مقرب ہونا سب کومعلوم ہے، آ دی، اور آ دی بھی ہاری قوم کا اور وہ بھی کو دکھلا یا ہوا یتیم ، رسول بن کر آ وے جس کے پاس نه مال نه جائنداد نه بکثرت اونٹ نه نهروں والے باغات؟اگر دیوانگی نہیں تو كياہے؟ بھلاكون ايسا بيوتوف ہے جوان كاكہنا مان لے گا اور مدت ہائے دراز كرة با في طريق كوخير باوكه كران كنوا يجادقا نون ير علنے لكي كا؟ به بالكل ظاهر ب كدانسان كواييخ خيالات كالحجيوز ناجن يرزمانه طویل بلکہ بشت ہابشت ہے جماہوا ہوطبعًا دشوار ہوتا ہے خصوصا جب کہ اس کوند ہب اور نجات دہندہ طریق بھی سمجھے ہوئے ہوں۔ کیزنکہ اس کے ناتص باباطل ہونے کا چونکہ وہم بھی نہیں ہوتا۔اس لیے اس کے خلاف کلمہ سن کرمشتعل ہوجا تا ہے اورا تنامجز کتا ہے کہ غور وفکر کا بھی موقع نہیں ملتااور اگراں کے ساتھ تکبر ونخوت بارباست وحکومت بھی ملی ہوئی ہوت تو مخالفت کا کچھٹھ کا نہیں نہتا کیونکہ اہل عرب میں عمو مااور بیت اللہ کے محاور خاندان قریش میں خصوصاً بہ سارے مضامین موجود تھے اس لئے ز ماند دراز کے بعد جب ان کے کانوں میں شاہی سفیر کی یاک تعلیم جس میں ان کی روش اور حال کا بغاوت ہونا ظاہر ہونا تھا۔ دفعۃ پڑی تو ان کی ما کمانہ طبیعت، آزاد اندر فار اور خود اختیاری عظمت نے ان کے سینوں میں آگ لگا دی اورانہوں نے سفیر کی جالیس سالہ گزران اورزندگی مجر

الل عرب كاسوشل بايكاك

برچند كمآ ب سلى الله عليه وسلم في سب يحسم جمايا مرضدي طبيعتين جن كوابني برانى لكير كافقير بنار منابى ليندهاآ پ صلى الله عليه وسلم كاقوال اور احوال میں غور کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو کمیں اور اب یوری طرح دلوں میں شان لیا کہ جس تدبیر ہے ہو سکے ان کی زبان بنداور کام تمام کردیا جائے۔ عرب کے ماشند ہے جن کی آ زادنشی کانمونیا ہے کی بدووں میں موجود ہے،گرم دختک ملک میں پیدا ہونے کی دیہ ہے جیسے بھی ہونے جا بکیں ظاہر ے خصوصاً اس وقت جب کہ جہالت کی مخینگھور گھٹا ئیں ان کو چاروں طرف ت گیرے ہوئے تھیں۔اور ہر خص کو یا اپنے کھر کا یا دشاہ اور اپنے خیالات و ارادوں کا مالک بناہوا تھا۔ پس جو پھے بھی کر گزرتے وہ تھوڑا تھااور خاص کر جبہہ بچہ بچہ بیتان شجاعت کا شیرخوار اور خانہ جنگی قبل وخون کے بازار کا نام آ درسوداً گرکهلاتا تفااوراسپرطره ندمهی مخالفت ادرآ بائی ند بهب کی تو بین جس کو ضعيف بيضعيف فخف بهي كوارانبين كرسكا اليي فلمت خيز حالت مين ايك ننس كاقصه طيكرنا كوئى باتنبير تقى مكربية بصلى الدعليد وملم كشبنشابى سفیر ہونے کی مستقل دلیل تھی کہ چار طرف قالفت کی شعلہ زن آگ میں آب صلى الله عليه وسلم الى طرح محفوظ رب جس طرح آب سلى الله عليه وسلم کے جدامجد حضرت خلیل اللہ نا رنمر ودی میں محفوظ رہے تصاور ہا وجود آ پ کے تنهاب یارویددگاراور بلانتیب و چوکیداریاکسی سم کے ظاہری محافظ ہونے کے بهى كونى چودايا برافخص آپ ملى الله عليه وسلم كابال بركانه كرسكا-

ے آپ مسلی اللہ علیہ وسلم ہر آ وازیں سے جاتے اور ڈی تعلیم ہے روئے گی خاطر آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کا طرح طرح سے دل دکھایا جانا تھا کہ سک طرح آپ مسلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصبہ کوزبان سے بھی اوا نہ کریں۔ طرح آپ مسلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصبہ کوزبان سے بھی اوا نہ کریں۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کاباعظمت دعویٰ هرچند که آپ صلی الله علیه برسلم این حیال کے فیوت میں بی جمل ساله

ہرچندکہ آپ میں الندعایہ الم اپنی سیانی کے بوت میں اپنی جا کس سالہ
د تھ کی آخر کرنے ہے کہ افرائے کے بالک کے بوت میں اپنی جا کی سالہ
د ت سے اسخان کر مجے ہو کھر ضدانے عظل دی ہے ، ہوش دیا ہے اگر جا ہوؤ

میں بولاء اور بجین کے تا مجھ ز شدیم کی قائل نفرت ترکت کا مرتکب
میں ہواہ و وفیہ خلاق کی تجوز باندیم کی قائل نفرت ترکت کا مرتکب
میر ہواہ و وفیہ خلاق کی تجوز کر خالتی پر کیوں بہتان یا دھے گا کہ آئی جراہ
کیرا ہوگیا جس کی پیکس کے لئے گئ مو تجھ داروں کی جماعت مجی میس تبا
کوری ہوئی آئے ہو میں اند جا ہیے کہ ہر الحریج تھی اوقی کی تافیف میں کرا پی
دری کی کوشل و میں ڈالنے کا کیا سب جی آیا اور دو اکونی طبع یا اسید ہے جس
شی نا آشا کا نوں میں الیک آواز ڈالنے کی جب دلائی جس پر کئی جی بی کرا پی
شی نا آشا کا نوں میں الیک آواز ڈالنے کی جب دلائی جس پر کئی جی بی کرا ہے
شی نا آشا کا نوں میں الیک آئے کہ کیا گرا ہے میں اللہ علیہ دم کمی قوم نے
ایک شرکا اور جب کہا ہی کہا کہا کہا ہے آئی جو خوال کی شیر یو کے وہی کر رہا
کے تیک اور جب کہا ہی کہا کہا ہے ایک جو خوال نے میں کہا ہاتوں کو
مان کرا پنا طریقہ ذکہ کی جو دو ایک میں کر میں کیا ہی کہا کہا توں کو
مان کرا پنا طریقہ ذکہ کی جو دو ایک ہوگی کر مہا ہے۔

سیدنا محرسی الله علیه و کم محراد قت کے لئے اگر چہ آپ کی الله علیه
و کم کی سواغ عمر می شهادت کائی تھی کھر آپ سلی الله علیه و کملے نے اس پر بھی
اکتفائیوں کی اور و مام طور پر اطلان دے دیا کہ صاحبہ والیے دل آز ارطر لیقے
ہے بھر اول مت دکھاؤ ڈوا خطوت اور طوحت سے سوچھ اور میر سے حالات
ہیں کی آخر این ایش کائی آٹر ہوتا ہے جو بھی پر کا برج ہو ہا ہی کر دیا
ہوں؟ کیا جو کا بات کا فہ آق الوالیما تو دو مری بات ہے ہیں اگر کو رکو و معلوم ہو جائے گئے کہ بیرا والیما تو دو مری بات ہے ہیں آٹر فور کر و
گئے معلوم ہو جائے گئے کہ بیرا باعظمت ڈوکی اور عالم میں انتقاب خظیم ڈالئے
والا منصب الیما معمولی بیس ہے کہ واد کس اس کی تخالفت کی جائے بارسنو :
کی تصلیا لفاظ می افتر رکا کردی گئی ہے۔ اس میں میرے سے بنیے ہوئے
کی کھیا لفاظ می افتر رکا کردی گئی ہے۔ اس میں میرے سے بنیے ہوئے
کی کھیا لفاظ می افتر رکا کردی گئی ہے۔ اس کہ کیا مرائی تحر کیا ہو بائے تب
کی کھیا لفاظ می افتر رکا کردی گئی ہے۔ اس کی کاماری تحر ہوجائے تب
کی کھیا لفاظ می افتر رکا کردی گئی ہے۔ اس کی کاماری تحر ہوجائے تب
کی کھیا لفاظ می افتر رکا موجائے اس کا کھیا گئی ہے۔ اس کی کھیا لفاظ می افتر اس کرائی اور مائی کی ماری کی تا ہوں کہ اس کی کھیا کو کہ کو کہ کی میں کردی جو اس کہ اس کی کھیا کہ کیا دور کہ اس کی کھیا کو کہ کی کردیا یا اس کا اور حالم کی کھی کی کردیا کہ دور کہ کردیا کے کہ دور کہ کردیا کے کردیا کے کہ دور کہ کی کی کردیا کی کھی کی کردیا ہوں کہ کردیا ہوں کردیا ہوں کہ کردیا ہوں کہ کردیا ہوں کہ کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کہ کردیا ہوں کہ کردیا ہوں کرد

Wildeling.

نے چود کر راحت پہنائی ، تیسری صاحبزادی کو طلاق کی بدنا کی سے

د شوں نے بچایگراس کے ساتھ تی باپ سے خان بندش کردی گا اور

کو یا زندگی شمی بنی کی مفارقت کا صدمہ آپ ملی الشعابی و کم گو برداشت

کریا چا۔ جوکال بارہ سال تک قائم رہا گھراس کو گئی آ ہو سے ملی الشعابی و کم

نے برداشت کیا اور ایک عالی ظرفی کے ساتھ برداشت کیا کہ بھی من تی یا

افسوس کے ساتھ اس کا نذکرہ مجی میس فر بایا بقوم آپ مسلی الشعابی و کم

مصورت و کی کر گور تی ، گرم آپ مسلی الشعابی بقوم آپ مسلی الشعابی و کم

پہلوا افتیا کر کرتی ہے مراآپ مسلی الشعابی کم ای شوری ہے ہے اور ایک سے نے نے

ہمارات کی ساتھ و نم الفاظ میں باغیافہ ترکات پر متنبہ کرتے ، اور شابی

مزبانبرداری کے صلہ شی مطارح و لگان کا کی ماحتے تھے ۔ قوم

مزبانبرداری کے صلہ میں مطارح و لگان کا کی کا متی تھی بیا کرتے ہے ۔ قوم

کرتے بول آپ مسلی الشعابی ملم کو متاتے اور آپ مسلی الشعابی و کام اس کا پیچا

کر ایک آپ مسلی الشعابی ملم کومتاتے اور آپ مسلی الشعابی و کام اس کا پیچا

کر ایک آپ مسلی الشعابی ملم کومتاتے اور آپ مسلی الشعابی و کام اس کا پیچا

کر ایک سرائی مالی کارت نے بیا تی اور آپ میلی الشعابی و کام اس کا پیچا

کر ایک سرائی مکان کے بیا تھی الشعابی و کم کرتاتے اور آپ مسلی الشعابی و کم کم سرائی اور آپ میلی الشعابی و کم کم کمتاتے اور آپ میلی الشعابی و کم کمتاتے اور آپ میلی الشعابی و کم کمتاتے کے وقتی کے کہ کم کمتاتے اور آپ میلی الشعابی و کم کمتاتے کو ایر آپ کی کم کمتاتے اور آپ میلی الشعابی و کم کمتاتے کو تھی

ای حالت بی پورے بارہ برس گزرشے کرندآپ ملی الله علیہ وہلم نے تو ی وکی بہودی بھی کوئی وقیۃ اضارکھا اور ندقوم نے آپ ملی الله علیہ وہلم وہلم کی خالف ووٹٹ کا کوئی پہلو ہتھ ہے جانے دیا۔ پ ملی الله علیہ وہلم کی اولا وہوئی اور بحال ملخول انتقال کر گئی تھ آپ ملی اللہ علیہ وہلم کی قوم نے لا ولدی کا طعن دیا اور اس نازک دل پر جوقوم کی جفاعے معدوم بونے کے بعد لخت جگری موت نے مشکمی نیا تھا ایوں کہد کہ کر صد صدوبالا کیا کہ ہمارے دیوں دیجا قول کی مخالف اور آ بائی ندہ ب کرتے ہیں و ب کیا کہ ہمارے دیوں دیجا قول کی مخالف سازت کو بہنا ہونشان بنارے ہیں ادبی کی مزایش میٹے مررے اور دی سفارت کو بہنا ہونشان بنارے ہیں ادبی کی مزایش ویل میں اور دی سفارت کو بہنا ہونشان بنارے ہیں انتقام مرنے موروں ہوکر دو حاتے تھے۔

و م یا بی می کد که به الله علیه دملم شب دروز نم ش جزار بی اور
آپ ملی الله علیه دملم شب دروز نم ش جزار بی اور
آپ ملی الله علیه دملم چاج سخ کد قوم کے ظام اور با عمیاں بھی اس و
راحت کی زعری کر اور سی دن کوآ قاب لکتا اور شام کو فروب ہوجاء تھا،
می سب بچوانتقاب جاری رہتا تھا ذائد بیٹ دہا تھا اور کیسی خوق کے عالم
علید و کم کی ادم تھا کہ ای کمیاں حالت پر کویا پہاڑ میں پاؤں بھائے ہوئے
باید کم کا دم تھا کہ ای کمیاں حالت پر کویا پہاڑ میں پاؤں بھائے ہوئے
بیرا کرنے کی کوشش میں جان دے دول گا مرافعان کا میں بیس بچو کہوں
گورا کرنے کی کوشش میں جان دے دول گا مرکعوں کا میاں کہ کمیوں کا الله
گا مرا پی پائے رہے باز نہ آؤں گا ویکھوں گا ، عیاں تک کرتمہاری ظارح

جب آپ ملی الله علیه وسلم کے دشن آپ ملی الله علیه وسلم کی دلیل ہے عاجز ہوئے شاہی فرمان کی نقل اتارنے کی اینے اندر طاقت ندد کھے کرآپ صلی الله علیه دسلم کے دعوے کا جواب نہ دے سکے تو این ندامت وخفت ا تارنے یا خالت رفع کرنے کوایذ او بی پر تل کئے اور جی تو ژ کر کوشش کی کہ جس طرح ہوسکے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقائد اور قائم کی مولى شريعت كا كلا كمونث دين آب ملى الله عليه وسلم كومجد حرام بن باوجود اس کے وقف اور تساوی حقوق عامہ کے عیادت کرنے سے روک دیا۔ گلی كوچوں ميں چلنا كيرنا مشكل كرديا كھر ميں رہنا اور كھانا بينا وشوار بناديا چولیے برج هائی موئی ہانڈیوں میں گرداور خاک ڈالی خود آ پ سلی اللہ علیہ وسلم كے جسم اطهر برنج استیں پھینكیس ڈرایا دھركایا ، انگو تھے مشكاتے ملواریں د کھا کمیں بخت الفاظ کیے اور ہرقتم کی دشنی اورعداوت کے برتاؤ برتے مگر آ پ صلی الله علیه وسلم مایوس ومتوحش نه ہوئے اور نداییے ارادے کی پیجیل میں جبکے ، آ پ سلی الله علیه وسلم کا باعظمت دعوی اس فتنه با کله میں ای زور شور کے ساتھ قائم رہااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ہمت اس مخاصمت کے دقت بھی ای پیانے بررہی جس پرشروع زمانہ سے قائم ہو کی تھی۔ آ پ صلى الله عليه وسلم في ابني خائداني آبرداورتو مي عزت كوابي خدمت برقربان کردیا این زاکت طبعی وسیادت نسبی کوتلوق کی اصلاح کے نام وقف بنادیا اور حیران کن استقلال کے ساتھ سخت سے بخت مزاحت کا مقابلہ فرماتے رے۔ یہاں تک کہ اہل عرب نے باہمی اتفاق ہے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کو اورآ پ سلی الله علیه وسلم کے خاندان کو کویا برادری سے گرادیا اور با ہم عہد و پیان کرلیا کدان کے ہاتھ کوئی چز نیونیس ان نے کوئی شے خریدونیس ،ان کو اسے خاندان کی کوئی بٹی نددوان کی بٹی اپنے خاندان میں ندلوء

غرض معاشرت اور تدن ش اس درجه فیتی اور تکی شی مبتا کرد کرده پناه با تشکیس، این و کو ساور خیال به از آوی یا زعر کی کیتر باد کمین، کال تمن سمال تک ای تکلیف شی جتلا رے که شرخوار سیج مال کے پیتان میں دودھ کورس کے ، اطفال بحوک کے بارے ایز بال گرنے گئے۔ اور عام طور پر آپ مسلی اللہ علیہ وملم کا خانمان فاقد اور قید کی تکلیف کے بالا الفہا بھرآپ مسلی اللہ علیہ وملم کا خانمان فاقد اور قید کی تکلیف اور مصوم بچوں کی آ و دارای شخت تھے اور باتے تھے کہ مبر کروسر کا انجام بر سرے ۔ آپ مسلی اللہ علیہ وملم کی جو صاوبر او بوں کو اس جمعی طلاق دے کر آپ مسلی اللہ علیہ وملم کی جو صاوبر اور ایوں کو اس جس میں طلاق دے کر آپ میلی اللہ علیہ و مسلی کی آپ مسلی اور انجاد تا ہے۔ بینادت کے دو بدار کیوں سے ۔ اس بریمی آپ مسلی الائم اداد کیا کہ خاد تعدور م برونیر بیں، ندگیں نے قل کر کے لاکتے ہیں خصوصاً جب کداس بھی تھیں۔ ضرورت موال کا جماب اور حب حال متعنائے وقت مضمون جو مجم آگا ہے وہ ای جلالت سے بجرا ہوا آتا ہے۔جس کے شابانہ انداز میں سرمو فرق بيس بواس كويون كهنا كرجم صلى الله عليه وسلم كوآف والى ضرورتون اور ہونے والے سوالات كا يملے سے علم بوكيا تمااوراس كے جواب يملے ہے خود گڑھ لئے ماکسی ہے بنوالئے تھے۔ جن کواب وقاً فو قاً سارے میں مرت بدحانی اور حاقت ہاں گئے انہوں نے بھی آ مے بڑھ كرسفيرك قدم چو ماور بخوشي ايمان لے آئے۔

کچھلوگ شعراء عرب کی طرف سے

قرآن کاجواب نه با کرمسلمان موئے بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے سفیر کی زبان سے شاہی فرمان کے بے مثل ہونے کا دعویٰ سنا۔اوران نصحائے مکمی کوجن کی شعر کوئی و جادو میانی کا وْلُكَانَ رَا تَعَادِم بَنُو دَبِيتُ إِيا تُوسوية كُلُك مدى ك دُوي كويست كرن ک اس سے زیادہ کل کوئی تدبیر ہوگئی ہے۔ کداس کا ترکی برتر کی جواب دیں۔وہ کہتاہے کہ اس کلام کا ایک سطر کاعش بھی تم ہے نہیں بن سکتا۔ سواگر واقعى بيشاى فرمان نيس بكك بيانسان كأكلام سيتو بيشعراء وخطيب جنهول نے اپنے قصائدے شراب کا کام لیانیام کے اعدرے توارین لکوادیں۔ خون کی تدیاک اور تبرین جاری کروادیں ۔ محافل و مجانس میں بولنے والوں کی زبانیں بند کردیں۔ ثنانی دربار میں تحوجیرت کرکے اہل عقول کوسشسٹدر بناديا آخراب كيون دم بخو دمو كية؟ان كي لمي لمي زياني كمال كيس ان کے استعداد نظم کو کیا ہوگیا؟ اس قدر اس طریقہ چیوڑ نا کہ لوتمہارے کلام ہے بہتر بیقسیده موجود ب\_اور مدى سفارت كولاجواب بناكر بميشد كے لئے خاموش کردینا بہتر ہے یا ملک وقوم کواختلاف کی آگ میں ڈالنا اور زاع و جدال كمشكل راستركا افتياركها ؟اس معلوم بوتا بكدورهيقت بي لوگ عاجز آ مے اور تھک كريشورے بيں ان كے دل ضرور مان على بيں کہ بیواقعی شاہی فرمان ہیں گرا بی بات کی چکے ہے کہاس خالفت وا نکار پر جے ہوئے ہیں سوالیے بد دهرم لوگوں کا ساتھ دینا جمانت سے جو معقول جواب نہ دے سکیس اور واہی تیابی باتوں سے حق کا چھیانا رلانا اور مخول و غراق سے و اور خالب آنے والے مقائل کودبانا چاہیں۔ چناچانہوں نے بھی اپن قوم کا ساتھ چھوڑ کر بغاوت ہے قوبرکر کی اور فل کے تالع ہو گئے۔ بچھلوگ قرآن کی حقانیت سے مسلمان ہوئے بعض وہ لوگ تھے جن کوبات کی پر کھتی۔اور کلام کی بلند کی دلہتی کو بجھ سكتے تھے۔انہوں نے ديكھا كديدكلام جس كوشاى فرمان كہا جاتا ہے۔

آ تکھول ہے دیکولوں اور یا ای سعی میں شہید ہوجاؤں۔ آخرآ بي صلى الله عليه وملم كي خيرخوا بإنه ذعوت اورخلصانية وازخالي زعمى اور باغی جماعت میں کچھلوگوں نے اس طرف میلان کیا کہ بے سمجھ قوم کی بان ش بال لمانا بحى حمانت وغلطي ب،اس لئي و يكنانو جايد كركين والا كياكبتا ب؟ بلا ويداسقدر باعظمت منصب كا دعوى كون كرتا ب؟اييد دوے برکیادلیل رکھتاہے؟ اوراس قدرجرات واستقامت کے ساتھ سارے ملك كانالفت كوميل كرس مت برملك كى بيودى كاتن تنهاؤمدليتا ب؟ بس اس قدرمیلان کا موناغنیت تعادر سفیری خوابش بوری مونے کے لئے تعصب اور تعن قوی یا آبائی رسم کی بابندی کے خیال سے چند لمح کے لئے بث جانا كانى تعال كيونكه صرف توجه اورسوج بجاركي حاجت تقى ، ورند دو ي صدات مں شبری کیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور مخلف الخیال ہونے کی وجہ الارتكار كالم الموافق سفيرك دعوس كي سيالي دعويتر في الكر كح الوك آب صلى التدعليه وسلم كي

طرزمعاشرت ہے لوگوں کامسلمان ہونا بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے سفیر کی معاشرت میں فکر کیا اور دعوے ک عظمت كوجانيا توسمجدليا كهابيا هونهارسرتا بإصلاح فخص جس نفربت و افلاس میں بھی کس کے بیسہ برنظر نہیں کی اور حاجت کے وقت بھی مال کی طبع یں کمی جھوٹ نہیں بولا، فریب نہیں کیا کسی کو دھوکانہیں دیا، کیونکر ہوسکتا ے كه خدا يرتهت باندھ، اور يوں كيے كه ميں خدا كاسفير بول\_ پھر خاندان میں شرافت بھی موجود ہے ،عزت بھی موجود ہے ،حکومت بھی قائم برياست بهي قائم ب،اس لئے يهم نيس كها جاسكا كريوا ينے كى موس اورجاه وعزت کی طبع نے اس کواس منصب عظیم کا دعو بدار بنایا ہو، پس ہونہ ہو میخص ضرور سچاہے اور کواس وقت اس کی جان بھی خطرہ میں ہے اوراس کے معتقدین کی جان بھی خطرہ میں بڑے گی ، مگرانجام چوں ہی کا بہتر ہوتا ب- لبندا وقت كو ہاتھ سے نہ دینا جاہيے ، چنانچہ آ گے بوجے اور سفير كى مدانت كااقراركرك حلقه اطاعت كان ميں ڈال ليا۔

کچھلوگ بلاغت قرآن کریم سے متاثر ہوکر مسلمان ہوئے بعض وہ لوگ تھے جوشا ہی فرمان کی طرز تحریر سے واقف تھے اور خود تبحى فصيح نظم اوربليغ نثرير قادرتق كلام كي عظمت وجلالت كوسجحت اوربيان کے حسن وقتح کو پر کھ سکتے تھے۔انہوں نے قرآن کا طرز بیان دیکھتے ہی مجهلیا که بیکلام جس کے لفظ لفظ سے عظمت فیک رہی اور شاہانہ جلالت برس ربی ہے ہونہ ہوشاہی فر مان ہے۔ ندمح صلی الله عليه وسلم اس كو بنا سكتے Z'nopres

کا ساتھ دیگرا تھوں پر ٹی با عرصابی اور ایک سرے سب کو جھٹا تھے۔
چلے جا میں۔ چر بہ جی بیس کی سکتے کہ مدگی سفارت نے چھٹی تحریات اور
بھٹین کوئیوں کی موافقت پیدا کرنے کو پہلا اسٹ نے چھٹی تحریکا کوئیوں کے بالد کے بیس کے بھٹی کا محلے پوئی کا کہ مراب اور اسٹ کے بوئی کا کہ سرارے
پھر ان اوساف کے تحریم کر لینے کی محت و جراءت کیے بوئی کا کہ سارے
اوساف میں مولت فراہم بھی ہوئے ۔ اور انہوں نے بشکلت ان کو تولی کی کر
افرائی میں کیا بورا ج جب کر کئی جوزا محق کی بناوٹ کے ساتھ ان اوالمان کے
مال کی بابورا جب کر کئی جوزا محق کی بناوٹ کے ساتھ ان اوالمان کے
معمدات بین سکتا ہے جوانہوں نے تحق شافت اور ملاست کے لئے گئی معدی
پہلے بتائے تھے۔ سواییا کہنا تھی درحقیقت ان تجرایات کوئیسل اور ساقط النا تقبار

اس کے علاوہ یکی و کھناچاہیے کہ ان اوصاف عمر انعمل طاقت ہیں اسکی مجی بین بن پران ان کوک طرح تقدرت حاصل بین ہوں ہے بائل خارج ہیں ان ان کوک طرح تقدرت حاصل بین ہوں ہے وہ ہے کہ میں میں میادے کوشل وہ ہے کہ میں میادے کوشل وہ ہے کہ میں میادے کوشل ایک خارج اللہ ہیں مجی گھر کھر اللہ ہیں مجی ہے آئے ہوں۔ قد بھی میاد کہ لیا ہو ہیں ان میں مجھو کھر اللہ ہیں مجمع ہیں اند علیہ دسم اور حصل اند علیہ دسم اور میں میں ہیں ہیں ہیں ہوں کہ تجھے چاہیں سال کے احداد وہ ان کھر وہ ہی ہوں کہ تجھے چاہیں سال کے احداد وہ ان کی میں کہ خودی آئے ہیں کہ خودی آئے ہیں میں کہا ہو ہی ہوں کہ ہوں کہ تجھے چاہیں سال کے احداد وہ ان کی میں میں کہا ہوں ہے ہوں کہ تجھے چاہیں سال کے احداد وہ ان کے احداد وہ ان کی میں ہی کی خودی آئے ہوں کہ ہوں کہا ہے ہیں گئی خودی آئے ہوں کہا ہوں کہا ہی ہیں گئی خودی آئے ہوں کہا ہے ہیں کہا ہوں کہا ہوا ہوں کہا ہوں کہ

سواییا کبنامری تمانت اورای فض کا کام بے جس کونٹل کا کیجی می کا میں میں در اور جد برائو تھی کا کیو میں مصور دیا سفرا مرابقین کی تحریر کی در استواد مرابقین کی تحریر کیا در استان کا استان کو تحریر کیوں بن جا کیں؟ ہم ہے تیم ہوسکا کہ ہم ختم ہونے والی زیم گا اور اپا کدار دیوی کونٹ و جاء کی تحریر کیوں بن جا کیں؟ ہم ہے تیم ہوسکا کہ ہم ختم ہونے والی زیم گا اور اپا کدار دیوی کونٹ و جاء کے حریص بن کرفت ہے مندموڑیں۔ چانچوانہوں نے جمی آپ صلی اللہ علیہ وملم کی رمنالت کا افرار کیا۔ اور مون بن شے۔

کیچھوگ کئو بنی معجوات دیکھیر کرمسلمان ہوئے بعض اوگ دہ متے جنہوں نے دی سفارت سے ان کے دو سے پر دلیل چاہی اور کہنے گئے کہ اٹے خش ہم کوئلی مضامین اور حقلی براہین نے نفی میں ہوتا ہم شاہی فرمان کی طرز کراہت مہر شاہانہ خطابات نصاحت و بلافت کے اعجاز اور سفراء ساتھین کی علامتوں ہے بالکل واقف ٹیمیں ہیں۔ البتہ اتنا اعجاز اور سفراء ساتھین کی علامتوں ہے بالکل واقف ٹیمیں ہیں۔ البتہ اتنا

در حقیقت قدرومنزلت میں انسانی کلام سے بہت بلند ہے۔ کہ نہ لغات غریبہاس میں جمع کئے گئے ہیں۔ نہ قافیہ تج بنانے کوڑغیب نحوی میں تغیر موا \_ نه بناوٹ اورتھنع کودخل دیا حمیا \_ اور نه عمادت کوکسی خاص من **گ**خرت قصد کے تالع بنایا عمیار آخر کیا بات ہے کہ سلیس عبارت میں روزمرہ کی ضروریات ایسے بیارے انداز ہے بیان ہو گئیں۔ کہ طبیعت کو ذوق آتا اورایک شیرینی دمشاس معلوم ہوتی ہے۔دل ہے کہاس کی طرف جھکٹا اور قلب ہے کہاس کی لذت کے چنجارے لے کراس کی جانب تھیا چلا جاتا ہے۔ ہزار ہاشعراء کے کلام ہے۔مشاعرہ کی مجانس اور مخاطبہ کی محافل میں بہت کچھمباہے اور مناظرے دیکھے گریہ مقناطیسی کشش آج تک نہیں دیمی کہ بے اختیار دل میں ایک اثریز تا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ پھر ایسامؤثر کلام طاہر ہو محرصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنہوں نے جمعی کسی کے سائے کتاب نہیں رکھی ۔ کتب یا مدرسے میں بڑھے نہیں۔ ایک حرف بھی كهانبين شعراء يميميل جولنبين موافعحاء عظا ملانبين ربا تجب رتجب ہے۔ پس ہونہ ہو مدى سفارت اسے دعوے ميں سے ہيں۔ اوربيفر مان جس مين صاف صاف الفاظ مين ظاهر كيا حميا ي كد ''اس کا حامل جوفلاں فلاں صفات سے آ راستہ ہے۔ تہمارے باس

لوگوں نے انتج برات کو کھولاا درمیلان کرنا شروع کیا تو سرموبھی تفاد تنہیں

الاربوبهوموانتت وكيوكر كبني سكك اب اكراس مفيركو يوانت بحص توكويا

۔ گزشتہ سنراء کی تحریرات کوجھونا کہیں ۔ سوکیساد شوار کام ہے کہ اہل ملک اور توم علیہ السلام اور میسی علیہ السلام کو المجے ہوئے تن مرکز رکئے۔ قارون کر گڑھا مرنے ہوئے مدیل بہت مجیس کر مدگل مفارت ہے جس کا حال پوچھنے ووجع سج من لیجیے۔ اوران واقعات سے طالبیج جوان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے پاس مدیوں سے محفوظ ہیں۔ والوں کے پاس مدیوں سے محفوظ ہیں۔

سونون تعلیہ اسلام کے طوفان کا قصد فرفون کے ماتھ نی امرائٹل کے
واقعات پھر فرفونی لکٹر کا فرق اور تہد دہا لاہونا بیشنی بن سریم علیہ اسلام کا مان
مریم سے بیدا ہو کر کھوان فرق اور تہد دہا لاہونا بیشنی بن سریم علیدہ قو موں کے
اور ارم ذات المعمار کا برا و بونا کر گھوت کے باس علیدہ قو موں کے
مزتر ق اور اق شمی کھا ہوا ہے۔ مگر دہ سب کیجا ان سے بن لیس۔ لقمان کا
انداز ہے کہ ماتھ ہیے کو لیسیت کرنا اور سیما ایماتیہ علیہ المام کا فرزید
درم کھا نامید یا لیسٹ الظیفی کا کہا ہے۔ بیمان سلطنت اور ہوا طیورو
درم کا نامید یا لیسٹ الظیفی کا کہا ہے۔ بیمان سلطنت اور ہوا طیورو
جناس پر ملک کا تحت و تاج سنجانا کا اقدیکا ہورج سلیانی سلطنت اور ہوا طیورو
جناس پر کومس کا الدی میں میں کہ بیمانی سلطنت اور دکایا ہے مادی کے
کے خطاب کر میں سیانی فرخ کرما کا کہ تکذیک تھم تجید اور دکایا ہے مادی کر کے
کے خطاب کر میں تبادی فرخ کرما کہ شکلہ کے دوسب میں کرتے
کے خطاب میں واقعیت شور بخر کو ایک والد علیہ یو کم نے دوسب میں کرتے
کے جن سے واقعیت شور بخر کو ایک دی ہے کہ نصاب کے شمی فرک کا طرز ہے اور
در میں تعید تاجی می کر کہ اور یہ نجر ان کو ایسے اعداز پراہ کرنا ہم کیا کے
میں شریال اور جروقی اعداز بران ہا ہے۔

دکایات سکون و داشت شی سمرت محمول ہو رہی ہے۔ اور جابی و بربادی کے قصص بی حزن واسف کا رنگ جھلک رہا ہے ..... بھرا تندہ کے دافعات کے متعلق دیکھنے جوافظ مدگی سفارت کی ازبان سے لگتا ہے وہ کریا دیکھا ہوا لگتا ہے۔ اس کیو کر کہا جا سکتا ہے۔ کہ یہ دو کی مجودا ہے اور انہوں نے کی ذاتی فعلی کی تو تع براس کو گھڑ لیا ہے چتا نچہ ان کو بھی اہی روش ہے دھشت ہوگی اور شیرے پاس آ کھڑ لیا ہے چتا نچہ ان کو بھی اہی روش ہے دھشت ہوگی اور شیرے پاس آ کے مقد پیش ہوئے۔

روسے و سے بور کے بور ہوئے ہیں۔ ہو الی حسن کود کھر کر سلمان ہوئے کے دائی حسن کود کھر کر سلمان ہوئے کے دائی حسن کود کھر کر سلمان ہوئے کہ جنوب کے اس کے دائی حسن کم فور کیا تو شریعت کے اسلوب اور بیان کے ہوئے تا لون کے ذائی حسن میں فور کیا تو جن کو کم کے در بیا اور بر روس کے نام رکھ کر دیواروں پر لگا دیا ہے محض بیار ہیں۔ اور ان عظمت کرنا اور ان کو حاجت دوا مجھے کر خرور بیات زعم گی کا مشکل کھا جمین کھر خیال پر کی اور ان واہر کے پہند ہوئے کا اثر ہے کا مشکل کھا جمین کھل خیال پر کی اور ان واہر کے پہند ہوئے کا اثر ہے جبید ہوئے کا اثر ہے کہ کے دائے کا ان کے دائے کا ان کے دیا کہ کاران کے دائے کا ان کے دیا کہ کار ان کے دائے کا دیا کہ کار کیا کہ کی دائے کا دیا کہ کار کیا کہ کار کیا کہ کار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دائے کا دیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دائے کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کیا

جانے ہیں کہ جم بالدرت ذات کا تم اپنے آپ کو سفیر بتاتے ہواں کے
پاس متم کے ناب ترزائے ہیں۔ اور وہ انسانی طاقت سے بہت زیادہ کا م
کرنے کی طاقت رکھ آب سواگر تم اپنے دولوں میں ہے ہوتو شانی ترزانوں
میں سے کوئی اسکی بچر اوار کو کا وجوجہ ارے طالہ وہ کوئی دومر انسال سے۔ اور عالم
میں ایسا تھرف کرا وجس کا شہنشاہ کی طرف منسوب ہونا دیسل کھتائی میں وہ کر تم وہ تو ایس کی اور شہنشاہ کو ایسا کرنے والے اور ایس ہونا وہ کی ور شہم کو کی طربی اپنے والے وہیں ہیں۔
میر کو بھینے سفارت اس کی ضرورت نہتی کہ ایس وہوئی میں ہونا وہ تم ہیں وہوئی میں ہونا وہ تم پر
سے اور ایسا دارت کوئی درخواست کا موقع کے ام اس کے اول ان کی کر درخواست میں تال کیا کہ اس جا میں اور تو سے طاح ہوں
درخواست میں تال کیا کہ اس جا میں فقور کی بدارت دول تو تیں ہے۔ اس
درخواست میں تال کیا کہ اس جا میں اور اس کو بری سفار ہوں
درخواست میں تال کیا کہ اس جا میں اور اس کو بری سفارت کی شاخت قرار درخواست کا درختیت اور ایسان کی درخیت اور ایسان کی درخوات باتھ میں درخواست کا درخوات کے درخوات کے درخوات کی درخوات کی درخوات کے درخوات کے درخوات کی درخوات کی درخوات کا درخوات کی درخوات کے درخوات کی د

جب دولوں ہاتوں تمیں اٹھیٹان ہو گیا تو جواب دیا کہ بہت اچھال ن شاہ اللہ عمل تہاری خوا بھی ہیں دیسل بھی چیش کروں گا۔ جس کو آگھیں دیکھیٹس اور کان میں سیس سال کے بعدان کی الگ الگ دوخواست کے موافق آپ ملی اللہ علیہ در کم ہے درخت کو ہلایا تو وہ آ دی کی طور آ آیا۔اور آپ ملی اللہ علیہ دہم کمی شہادت دیکہ داہی طالع یا۔۔۔۔۔

معموروں کا مچھا حیوان کی طرح درخت ہے اترا۔ اور آپ ملی اللہ علیہ در کم کی سفارت کا اقرار کرکے لوٹ کیا .......

انگلیوں کی گھایؤں سے چشمہ کی طرح پانی ابلا اور صد ہا تلوق چند گھونٹ پانی سے سر ہوگئ۔

چىر چىنا ئىگى كى كا تا ئى سوجوك آدميوں كوكانى موكيا۔ ايك پيالدود دھنے بيسيوں پياسوں كو چھاديا.....

 دل میں پڑتا شروخ ہوا تھا۔ اور آخر پہندہ ہوکر بیان تک جم کیا کہ اس کے خلاف گالی سنتا گالی سے زیادہ گزرتا ہے۔ ذرااس خیال سے ہنا کر گھر مسلی الشعابہ و کلم کی الذکی ہوئی شریعت کوقد و کھوکہ کرس قدر قلب کوقو کی بنانے والی اور دل کوقیا سے والی تعلیم دے رہی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ:

" خدا كے سوااوراس كے حكم كے بغيرد نيا ميں كوئى نفع يا نقصان نہيں بہنجا سکتا ہرشے چھوٹی ہو یابدی اس کی فتاج ہے اس کا بندوں پر فت ہے کہ اس کے مطبع ومحت بن کراس کاشکرادا کریں اور اخلاق رذیلہ قلب سے نکال کر عمدہ خصائل کے خوگر ہوں۔ کسی برحمد نہ کریں اینے کو بوا نہ مجھیں۔ دومرول کو بہ نگاہ حقارت نہ دیکھیں۔ پریشاندوں کے وقت بدعواس نہ موں۔مصیبت سےمغلوب موکراز جارفتہ نہنیں ۔خوشحالی پر نیاتر اکیس ۔ کی سے بغض اور کینہ نہ رحمیں ہمیشہ سے بولیں ۔مردانہ وار استقلال کے ساتهة وادث كامقابله كرين زم خواور خنده روبنين، بانهم الفاق رنجيس \_امن عام کولمو ظر کھ کر بقد رضر ورت پسندیده طریقہ سے معاش طلب کریں۔اور اينے خالق كى ياد ہے كى وقت غافل ند ہوں ۔ دن ميں پانچ وقت ہاتھ مند دهو کرمنا جات اور رکوع و جود میں اینے خالق کا برتر و باعظمت ہونا خلاہر كرين بسال بعرمين ايك مهينه دوزه ركفكر فاقدكو يجيانين بيساكين كالحاظ ر تھیں مضرورت سے زیادہ مال ہے۔ تو جالیسواں حصفریب رشتہ داروں كوضروردين للاقت كم موتو كم نيح كم ايك بارشهنشاي آستانه برحاضر مو کرشیدایا نیاندازے بیت اللہ کا طواف کیا کریں۔ دوسروں کے مال پرنظر نہ دوڑا کیں۔ چوری نہ کریں زنا نہ کریں۔ مال کے جمع کرنے میں اینے آپ کو پریشان ند بنانسل اور خاندان کی حفاظت کا خیال رکھیں معاشرت اليي رهيس كدول مسرور رب اور بدن كوآرام بيني بابم ربحش نه مواور زندگی کے دن تکدروگرانی کے ساتھ نہ گذاریں۔

بھلارا حت بخش تعلیم چھوڈ کر جانوروں کی طرح شہوت پریٹی میں دن گذارنے یا میدان جنگ کے ہولٹاک منظر کی کچی تصویر سامنے رکھ کرخوف د ہراس میں وقت کا ٹاکس نے بتایا ہے؟ چنا کچے ان کو گھی تو یقنی ہوئی۔اوروہ بھی شرف ساملام ہوگئے۔

ں رئی ما ہوئے۔ کچھلوگ آ پسلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھ نفر ست خداوندی دکھیر کرسلمان ہوئے بعض لوگ دہ تے جنوں نے صرف مید کیھا کہ باعظت دوے میں جس ذات کی طرف نبت ہورہی ہے۔ وہ در حقیقت بندوں پر فینق اور مہمان سے غیور ہے باقدرت ہے ہوطرح کااس کوافقیار حاصل ہے ہیں اگر

اس عاده ویوگ جو خالتیں چوز چوز کران کے ساتی ہے جا اس کے عاده ویوگ جو خالتیں چوز چوز کران کے ساتی ہے جا جا کی سے جا بیان کو اچل جو جا کی سے جا بیان کو اچل جو بیان کو اچل کے جا بیان کو حقل کی سے جا کی ان کو خطر ہیں گا ہے جا کی سے جہ کہ بیانی رسوں کا چوز نا طبعاً شان ہوتا ہے۔ اس کے جنوں نے اب بی ریاست و حکومت کے زعم مم الما تحریمی ویا گئے۔ اور جو ایمان کے آئے۔ امہوں نے محال جو چا کے گئے۔ اور جو ایمان کے آئے۔ امہوں نے محال جو کی جا گئے گئے۔ اور جو ایمان کے خودمی وہ فارشرودی میں کو چو ہے۔ اور جو ایمان کے خودمی وہ فارشرودی میں کو چو ہے۔ اور جو تا کی الفت اور ایذا وہ کے ساتھ دیا جا گئے گئے۔ اور خوال کی الفت اور ایذا وہ کے محال اور کی اور چو کا محال ہو جو کے گئے۔ اور خوال کی الفت اور ایذا وہ کے محال اور کی کا وہ سے کہ حقل اور وہے کا محتلے تھی ہو ہی کے گئے۔ اور خوال دور کیا کہ اس کے خودمی کو گئے کی انہوں نے بھی خودمی کے تا تی آئیوں کے اس کے خودمی کی تا تی آئیوں کے اس کے خودمی کے تا تی آئیوں کے اس کے خودمی کے تا تی آئیوں کے حود کے اور آئے۔ ساتھ دینا چا گئے دیتھی کے خودمی کے اس کے خودمی ک

دنیوی راحت کے لئے مسلمان پر صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر

ہاں بعض و واوگ بھی تے جو کی د نیوی را حتیا کی اور لان کی بناہ پر
اس جانب رہجے اور چاہا کہ آ داس درم وشی روائل ہو کر بچھ نہی تو الل سکہ
کی خلای ہے آ داوہوں مسلمانوں کے تی ہاتھوں ہے جانا بھی ل کے
مال حاصل کریں اور کیا تجرب کر جو بچھ کہدرے ہیں۔ وہ تیج ہو۔ ہواگر
قیامت کو نہ مانا ہے بھی زعدگی کر دی اور مان لیا ہے بھی ایام گزاری شی
فرق نہ آیا۔ ووثوں مقیدوں ہے یہاں کی راحت و گزران میں تی کو کوئی
شاوت نیس معلوم ہوتا۔ رہام نے کے بعد کا قصہ موکیا تجرب کہ کیا ہوگا؟
کوئی جانے والا لوٹ کر آ تا تو ای سے بچے کر تیم کا طالب و ثواب تھے

ہے یا غلد؟ پس ان کی مخالفت و تکنّد یب کے در پے ہوکر قبل از وقت زغرہ کلو آل کو این کہنا کیرمز نئے بعد کچو نہ ہو گاتھنں ہے دلیل بات ہے کہ جس کے بچا ہونے پر واقو آل راعظل آلو ہا تی ہیں۔

پھر اپھا آگرانیا ہوا بھی کہ مرکز کی بھی رل سے اور خاک بن کر بلا مزاد براضطر بودہ کے توصی قیامت کا اثر ارکر لینے ہے کوئی مشر ساتو لا حق نبیں ہوئی بس نیادہ بھی ہوگا کہ ایک خیال یا بمدا تھا وہ خلا لگا۔ کین اگر دو تی ہوجیدا کہ شیر کا دوی ہے قوا انکار کی مزائی جس وقت مذاب ہونے گے گال وقت کی کے بنائے کچوزے کی گ

دیکموں نے شی ڈارک خواب دیکھنے سے خوابید کو تکیف ہوئی
ہوئی دالے لوگ اس سے بیٹر ہوت ہیں۔ پاس پیٹے ہوئے
تکتے ہیں اور کچ مکافات نہیں کر سکتے بھر عالم برزئ بش جہاں ان
واقعات بی بھی آتا می سفارت بیان کررہے ہیں۔ بھالد دکرنے کون
ہائے گا؟ خوش احتیا خاک عقعنا میکی ہے کہ ان باتوں کو مان ایا جائے ۔ او۔
دل سے نہ بنا جائے تو اس وقت احتیا لم بی کے درج کوقول کر کیا جائے ۔ او،
برائی کھی تو تعنی حاصل ہو اور خررے کئی آب کے درج کوقول کر کیا جائے ۔ تا
بہاں نئی نہ حاصل ہو وہ بال نقصان تھی نہ ہو ۔ چہائے یہ دلوگ بھی آگے
بہاں نئی نہ حاصل ہو وہ بال نقصان تھی نہ ہو۔ چہائے یہ دلوگ بھی آگے
بہاں نئی نہ حاصل ہو وہ بال نقصان تھی نہ ہو۔ چہائے یہ دلوگ بھی آگے
بہاں نئی نہ حاصل ہو وہ بال نقصان تھی نہ ہو۔ چہائے یہ دلوگ بھی آگے
بہاں نئی نہ حاصل ہو وہ بال نقصان تھی نہ ہو۔ چہائے یہ دلوگ بھی آگے
بہاں نئی نہ حاصل کیا وہ اس انتحال کہ کہا اور کو وہائے مطاور کر ایا جو شہرہ انہ کو حاصل می کہائے دار کھیا ہے کا وہ کھر وائو عطاء کر دیا جو
عزاد ارتصاب رفع کرے آئے والوں کو بہشہ بلا ہے۔

کفار کے مظالم اور حضر است صحاب کی تابت قد می اندون اندون شائی میڈا کی بیار ہزو چنگ کی قابت قد می اندون اندون شائی میڈری کا براہ ہزو چنگ کی قاکر شہندائی بعادت چوڑ دواوز صدوحاد ہے ہو کر حق کا براہ بار کا براہ براہ کا براہ بار کا براہ اور برائی ہو کی ہوئی رام کی خاکو کا بادت کے چوڑ نے اور آپ ملی اللہ علیہ والم البت براہ کو تو ت نے علیہ در کر ایس اندون کی برائی ہو کی ہوئی میں براہ بادیا ہی ہوئی کی اللہ کے سور کر ایس اندون کی ہوئی ہوئی کا براہ دی گئی ہوئی ہوئی کا براہ دی ہوئے ہوئے کا براہ دی براہ کی براہ کی ہوئی ہوئے اندون کی ہوئے ہوئے اندون کی ہوئے ہوئے کا براہ ہوئے کا اندون کی ہوئے کر ہوئے کی ہوئے کی

### ایمان کی شیرینی

مدوه وقت تفاجس كقصور يجمى سننه والكودحشت بوتى بانسان كادل كهبرايا جاتا ہے مجھ كامبين ديتي اور عقل ديگ بوكي جاتى ہے۔ آخروه كون ی لذت تھی جس کے مز و نے نوگر فاران مصیت کے لئے دنیوی ذلت و رسوائی کمائی اور برتم کے جورو جھا کی برداشت کو بہل بنادیا۔ کہلاڈوں کے ملے موے نازیں برورش یائے آزاد خیال جنگجواور بہادراورشریف زادے اینے عقيدول اورشيريس مل موئ خيالات كوچھوڑ كرخدا كى سفير كي بمسفر ہوئے۔ بیوی بچوں تک کو جدا کر کے نشانہ ملامت ہے۔ جن باعزت نوجوانوں نے مجلسوں میں صدر مقام چھوڑ تانہیں جانا تھا۔ انہوں نے غلاموں ادر باندیوں کے نازیراالفاظ سے اور زبان سے اف نہیں کی۔ پیشانی بربل نہیں آما ـ کون که سکتا ہے کدان کوکوئی موہوم طمع یا حکومت کی حرص اس طرف تھنج لائی۔ جبکہ وہ آئکھوں ہے دیکھرہے ہیں کہ جوبھی ادھرآتا ہے وہ صالی اور لا ندب كام يكاراجاتا يقوم كانظرون سر رجاتا ب ملك من بدنام اورطرح طرح كى كفتول ميس بتلا موجاتا بالغرض كمنفيرنا ينصدا نہ چھوڑی اور برابرای ہمت و جانبازی کے ساتھ بھرے مجمعوں میں اعلان وأرى ركها كه بغاوت سے بازآ ؤاور ہر چند كهاس وقت تم كۆنكلىف كاسامنا ہو گار عرانجام اس کابهتر ساورفلاح دنیاددین ای میم خصر ہے۔ یتیم مکہ کی آ واز دبانے کے لئے سر داران قریش کی تدبیر فریش جواس ماغی جماعت کے سردار تھے چونکہ نسبی شرافت بیت اللہ

٥٥٥ ووثير

و کے لئے آئے ہوئے قافلوں بیس اسلام کی مقبولیت استرام کی مقبولیت استرے استفال نے چنگ بتادیا کروہ دیا بھی کی ذرہ برابمد دیا ہم کی مقبولیت کے جرور کے بین ساور کرائی گوشش میں کھیائے کو تیار ہو کرائی گوشش میں کھیائے کو تیار ہو کرائی کے بال ادارے ہے باز تین روکھ کتا ہائی گائی اور ادھر آپ ملی اللہ علیہ و کم کی تقویم کی تالی ہو کہ کی تالی ہو کہ کی تالی ہو کہ کی تالی ہو کہ کی تالی ہو کی ہو کہ کی تالی ہو کی ہو کہ کی تالی ہو کی ہو کی کا طرح حرب کے سارے سمال جم کی تالی ہو کی ہو کی کا طرح حرب کے سارے سمال ہی کی تائی ہوئی قافلے ہوئی کا طرح حرب کے سارے سمال ہی کی تائی ہوئی قافلے ہوئی کا بارے سے سارے سمال ہے کہ سارے سے سارے سے سارے سمال ہے کی تائی ہوئی قافلے ہوئی کی گاری ہوئی کا بارے سے سارے سے سارے سے سارے سے کہ سے کے دور سے کہ سارے سے کہ سارے سے کہ اس کی خوال کہ دیا تھا کہ کے سے کا نور بھی ڈال کرلے گئے۔

یم رف حق بی کی فاصیت ہے کہ یا وجود شدیخ الفت اور توخت مقابلہ
کے بھی اس کا نظ ولوں ٹیں سے بغیر ٹیس رہتا۔ اور کو کئی ہی کوشش کی
جائے۔ کہ بھی کا مانے والا ویا شی کوئی شہو ہے ممکن ٹیس کہ وہ واپنارنگ
لائے بغیر رہا ۔ اس لئے ہیروئی قافلوں ٹی سب سے پہلے الگی الدیداس
سے متاثر ہوئے۔ اور ان کارزشن نظر بھی گھر توحید ور سرال کی تحمر ریز ک
مقابلہ کا رنگ ان شی بالکل ند تھا۔ نیز اسے ہم ولی الل کما کہ کا کہا کہ
مقابلہ کا رنگ ان شی بالکل ند تھا۔ نیز اسے ہم ولی الل کما کہ کا کہا کا
کوائل مکے نیز اسے تھا۔ فداوی کی شیر کا حال اور اس کے بھی وکمل کمال کا
کوائل مکہ نے بڑھ مکوم سرد در کما چاہا کھی تھی تال نہ دوال وار اس کے بھی وکمل کا اس اور اس اور اس والی وارسا دارو

اسارے ویا سے دائے ہیں بری درخواست قدر دانِ مخلصین کی درخواست

کی جاورت کل سیادت اور زائرین کے خدوم ہونے کی دجہ سے گویالوگوں کے اجسام پر ہی نہیں بلکہ دلوں پر حکومت پائے ہوئے تھے۔ اس لیے آ ان بان عمل مخرے رہے اور شرح عمل ہوں مجھ کر کرچیم پچک کا آشاصدا کو فہریان سے زیادہ وقعت شہوگی سفیر کی آ واز کو باتوں عمل اڑایا جنون بتایا محرجب دیکھا کراس کا اثر ہوتا جاتا ہے تو تخالفانہ شورے اور کمیٹیاں ہونے لکیس اور اجتمام کے ساتھ مقابلہ کی شمان فی۔

سفیر بھی چونگدان کا قوی معز دمبرادرشای خاعدان کا شاہزادہ قباس لیے دفعۂ اس پرحملہ ہونا ہمل نہ قبالہ خروہ لوگ جوق در جوق ان کے پچلا کے پاس گئے جو کویا ملک کے بادشاہ منے اور پوری طرح زور دے کر سارے ملک کاطرف سے سدر فواست چش کی کہ:

'آپ کے گھریٹی یہ نیا گل کیا کھل رہا ہے کہ ہم یا ٹی اور ہارے عقیدے باطل بتائے جاتے ہیں؟ ذراا ہے تیجیجا کا مدینہ کیجے۔ ہمارے ول ندد کھا ئیں ہمارے ذہ ہم پر جملہ شکر ہیں۔ ہمارے بڑوں کو گالیاں نہ سنا کمی اور ہمارے بتوں کی شان میں گستا ضال ندگر ہی۔ سنا کمی اور ہمارے بتوں کی شان میں گستا ضال ندگر ہی۔

اوراگر وہ آپ کے کئیے ہے باز شا کیں۔ تو ان کو ہمارے حالے کیچئے کہ ہم جا نیمی اور وہ اورا گریڈ کی آپ شرکٹی تو سمارے عرب سے جنگ کرنے پر تیارہ وہا کیں کہ پھر تلوارے آخری فیصلہ ہوگا'۔

چنانچرشیر جب اپنے چیائے پاس آئے بن کو باب دادا کے بعد اپنا دغدی مر بی دنگسار مجھا تھا تھ بچائے ہا میں اکومنا دیا۔ اور کو یازبان سے استدعا کی کہ ملک شن مخالفت کی آگ جا اکر اپنے کو خطرہ میں شڈ الو۔ محرمنیر نے اس کی مطلق پر داہ مذکبا ادر یوں جواب دیا۔ کہ

" پیا جان! بندی کی طع پراس کام کاشیدا ہوا ہوں نہ کی کے اعتدا داور مجروسر پرش نے اس کا بیرا اضایا ہے۔ ہما اپنے پاک ضدا کا سفیر ہوں۔
شہنشانی در بار سے بید خدمت بیر سے بیر دہوئی ہے کہ اپنی قوم ملک بلکہ
ساری دنیا کو بیغادت ہے روکوں خیال پرتی ہے نجات دوں جہم کی آگ
ہے بھاران اوران کو ضدا کی الدی شریعت پر پہنچا دیں جود ہیں اور دنیا دولوں ک
بمارائی کا فرصدار ہے۔ سواگر بیری قوم بیر سے بیر تھے ہی تھے شمن آ فل ہباور
باکسی ابتا ہے تھی و بید ہتے بھی شمال پی تھی سے باقعہ شمن آ فل ہباور
بیر کر آپ ملی الشرطید بھی بیا کے پاک ہے انھی کشرے ہوئے اور
درواز ہے کی الشرطید بھی بیا کے پاک ہے تھی کی اور جو بیا ور بھی کو
درواز ہے کی طرف سطے کہ آپ میری خاطر تکیف شدا تھا کی اور جو پڑے
گرا اس کی طرف سطے کہ آپ میری خاطر تکیف شدا تھا کی اور جو پڑے
گرا اس کی برواد سے کی روی کر جو بھی جمہ میر بوگذرے کا محول گااور جو پڑے د بدایا کی بدولت شاہش تک رسائی پائی اور توسلم بے دولتوں کو آن ایک گاگا اور انظام اور تو ی و تکی بجرم تا کر جا با اوشاہ ان کو اپنے لک سے اخراج کا تشکر در کرائے حوالے کر دے اور بھران کو اس بے بناہ بماعت کے ساتھ بدسلوک کا پر دامر وقع ل جائے شاہش بین تک ایک فیم اور ڈی فیمن تھا۔ اس لئے اس نے سفراء مرب کی درخواست میں ایڈ او فر ب کی بھلک محسوں کی اور مال کی رمثوت کے کر اس قوم کو جس نے اس کے رہم وشفقت پر نظر کرکے وفن چھوڈ کر مجشہ میں بناہ کی تھی ایپ تھی کہ سے نکا لانا اور ان کی امیدوں پر پائی بھیرنا کو امارائے کیا۔ لہذا درخواست کنندگان تریش کو ترش دوئی اور ضعمہ کے ساتھ یا مشکوری کا ایسا صاف جواب دے دیا کہ ان کی

آپ سلی الله علیه وسلم کے آل کامنصوبہ خداوندی سفیرنے اس تنہائی کے عالم میں بھی کدان کے معتقدین کی جماعت بغرض تفاظت جان وايمان ادهرادهر چلى تخ تحى اسيند دعوى اوركام میں کوتا بی نہیں کی ۔ اورای مت کے ساتھ ای بلند آ واز سے اسینے یا کیزہ کلمات کو یکاندو بیگانه، دلی پردلی ، برون اور چپوٹوں کے کانوں میں دالتے رہے۔ دعن بھی باوجودیہ کہوہ آپ کی خوبیاں جن کو ہرنس انسانی بر کھ سکتا ہے چھیانے کی کوشش کرتے اوران کو برے عنوان سے بدل کر بنای کماتوشتر کرایا جے تے مربراس کے کا برایے بوں كادتمن وخالف اوران كى عظمت كامتكر بناكر في فرب ك لاف اورقوم وملك يس تفريق وال دين كالزام قائم كرت تصادركونى بات اليى ند لاسكے جس سے خلوق كوآب سے نفرت ہو جاتى يا آپ كوآپ كے مقصد میں ناکام رکھنے کا ذرابیہ بنتی ،اور آپ صلی الله علیه وسلم کے استقلال برتو بزے اور چھوٹے سب بی حیران تھے کہ ڈھنوں کا تعداد میں بہت زیادہ اور دوستوں کا بہت کم ہونا ہمی آ ب صلی الله عليه وسلم كے استقلال ميں ذرہ برابراضحلال نبیں پیدا کرنا اور کسی خطرناک سے خطرناک صالت میں بھی آباب ووادام سے بازر مناکیامعی جمکتے بھی نہیں۔

آ فر بار دسال ای حال می گزرے کدادهرے کوئی دقیقہ اید اور سائی میں فروگز اشت نہیں ہوا ، اور ادھرے کوئی صورت صد میں شعف یا برداشت میں کی دکونا تی کی طاہر نیس ہوئی سب وہ لوگ زیج ہوئے اور ایک بروی کیٹی میں جس سے مہر تمام تو می سردار تنے اس بات کا تھی فیصلہ کر لیا کہا ہے مطلی اللہ علیہ دسلم کوئل کردیا جائے ، اور آئیل کے چترہ سے خون بہا کہا ہے مطلی اللہ علیہ دسلم کوئل کردیا جائے ۔ اور آئیل کے چترہ سے خون بہا کرکے بہیشہ کے لیے اس جھڑے سے بےخوف وطعیش بن جاویں۔

والا خدا مجھے یہاں ہے دوسری جگہ نقتل ہونے کا تھم فرمائے۔ چنا نچہآ پ صلی النہ علیہ وسلم برستوراس عداوت کی تعتقب مورگھٹا کے پیچھم ہے رہے۔ اور ای استقلال کیساتھ بلاخوف وخطرا پئی بات کے ہا آواز لکارنے اور دوسروں کے نا آشا کا نون تک پہنچائے ٹس کیسرے مسلم افوں کی حیات کو بجرت

چونکداب تک آپ کی بارکا خرمقدم کرنے والے وہی لوگ متے جن میں دنیوی جاہ وحکومت کاغرہ ندتھا۔معمولی پیشہ وریائسی کےغلام یا باندی یا دوسری طرح زبردست ہونے کے سبب ان کے دماغ بردائی اور کبر تھا ہے خالی تنے یا آ پ سلی الله علیه وسلم کی قوت قدسیہ کے کیمیادی اثر سے متاثر ہوکر ایے آپ کوادنی ومحقر اور صلاح و فلاح کی تجاویز میں دوسرے کے ماتحت مونے کافتاج مجد محت تصاس کئے بداوگ اپنے دشمنوں کا تعلم کھلامقابلہ نہ کر سكتے تھے۔نہائی محافظت جان وآبروير كماحقد قادر تھے۔اور ند دمروں كوائي پاہ یا فمدداری میں لے سکتے تھے .....اور یہی بات کی کرایی خطر تاک اور کسمیری کی حالت میں انہوں نے خداوندی سفیر کی سفارت کا اقرار کیا۔اور ان کے کمال ہمت واخلاص پر دلالت کرنے کے علاوہ سفیر کی سچائی کی بھی روتن علامت ہے کہ جس کے پاس ترغیب وتر ہیب کا کوئی ظاہری سامان مطلق ند قاراس نے اسنے اس قدراورا لیے پخت معتقدین کس طرح بنائے كه جنهوں نے اپنی جانو ں کوخطرہ میں ڈالنے کا خوف بھی نہ کیا۔ اور جابروتندخو آ قاؤن ادر حکام شهر کے مطالم کا تحتہ مثل بنیا برابر پیند کرتے رہے۔ یہاں تك كه جب أنبين كاليف اورنا قابل برداشت مصيبتون مين مين اورسال كذر كئے ۔ تو وطن چيوڑ نا كوارا كہا تكرايمان چيوڑ نا كوارا نہ كہا۔

الفرض هدادی سفیر نے جب دیکھا کہ بیر ب ساتھ جھوکو چا است والے سلمان جی ایڈ اول کا نشانہ بن گئے۔ اور تکیفیں سیع ہو کا ان کو پر ہماہی گر رگے۔ تر آپ ملی اللہ علیہ دہلم نے ان کواجازت دے دی۔ کہ دین کے ساتھ جان آپر دجی بہا داور وٹن میں رہ کرائی وٹن کی بار مہار نہیں سکتے تو ملک جش چے جا کہ وہاں کا ہم رائی الرئی ہب اوشاہ عادل وہ جم ہونے کے علاوہ وعایا پر داور مذہبی آزادی دیے جمی غیر متصب ہے۔ چنا نچاتی بیا ی کھر کشتیوں میں پنے کر جیشہ چلے آئے۔ اور اس وٹن کو نجر ہاد کہر کر جس میں مدول رہ ہے تھی تھی دین کی خاطر یہ وطن ہے۔ مرواد ان قرید کا تھا تھی۔

مگردشوں نے بیاں می ان کوشن نہ لینے دیا ور قالعت ذہب کی آگ جنہوں نے فون کا بیا ما بنا دیا تھا۔ ان کوشش میں ممی کے آئی۔ چنانچہ چنر در مائے تریش نے ان کے چیچے ہی چیچے شی آگر تھا کھ بدرمنر ماریخی

جاتے ، اور جو تیاں اٹھا کر مر پر رکھی جاتیں ، چہ جائیکہ خورسنیر کے مراہیکی خاندان و ہرادری کا میدیما و مواادر سنیر نے افسیمیں کی ، با تضائے حب ولمن باہر نگل کر مکہ بی جانب متد کر سے آپ میں اللہ علیے و کم نے اتناقز کر بایا کہ باشد ہے جھو کو جو در کر کے شاکل لئے تو بیل تھے ہے باہر بھی خدکالی ۔' باشد ہے جھو کو بجو در کر کے شاکل لئے تو بیل تھے ہے باہر بھی خدکالی ۔' اسکے علاوہ کو کی ضرب یا افسوس ٹیس کیا ، اور تین دن تک خار تو رشی مخلی دہ کرد جد بیش جائیجے۔

#### الل مدينه كااستقبال

جس طرح الل مک خداوندی سفیرے ناقد روان بن کرتن کے ساتھ

پرتاؤ کررہ سے تنے ،ای طرح الل مدید آپ صلی اللہ علیہ و کم کے قدر روان

بن کر بور سے شق ،ای طرح الل مدید آپ صلی اللہ علیہ و کا آپ صلی اللہ
علیہ و کم کے احتقال کا اعتقال کررہ بے تھے۔ چنا نچ الل کھ نے جب کہ آٹ

ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ و کم کی طاق میں نافری دل یا گھڑ وں کے چھتے
صرف کی کہ آپ سلی اللہ علیہ و کم کی طاق میں نافری دل یا گھڑ وں کے چھتے
کی طرح اور اور اور گھڑ کی بڑے ،اور الل مدید نے جب آ مدا کہ کا شور ساتھ
کی طرح اور اور اور گھڑ کی بڑے ،اور الل مدید نے جب آ مدا کہ کا شور ساتھ
کی طرح اور اور گھڑ کی بڑے ہے کہ کہ چا کہ نظے اور کس قرق کی توزی جائے گئے
ہوں آٹر مول در گھڑ الول کی شروع کی جاری فی میں ان کی مراویر آئی اور
اس مدید الرسول بجائے کا سے خداوندی شیر کا تیا میں گھرا۔

معركه بدركاليل منظر

چنائچیشورہ طے ہوتے ہی اس تجویز کی کملی کاروائی فورانٹر وج ہوگی اور شب کے وقت آپ مسلی اللہ علیہ وسلم سے کھر کا محاصرہ کرلیا گیا ہ کہ جس وقت بینجر ہے ہوئے آپ کسی اللہ علیہ ملم ہرکیلئس آپ کودوختہ شہید کرویا جائے۔ ہجرت مکہ مکر مدکا تھکم

اس وقت آب صلى الله عليه وسلم كي تصيخ والے خدانے جس كوآب کے وجود اور زعر گی کے مبارک ایام سے بہت کام لینا قفاآ ب کواس اجتمام کی اطلاع دی۔اور حکم فر مایا که مکہ چیوڑ کر مدینه کا راستالو۔اور راتوں رات چل كرۋر ببازك غارمين بيفوچناني آپ سلى الله عليه وسلم فيقيل كى اور اس وطن مالوف كوجس مين تريين سال رب سير تقع يكدم خير باد كهدكرارض یٹرب کی طرف روانہ ہوئے بیسال بھی بڑا دردانگیزسال سے کہ خداوندی سفیر نے اپنی قوم اورا بینے وطن کی خیرخواہی واصلاح میں تیرہ سال تک کتنی صعوبت اٹھائی ، کس قدراستقلال کے ساتھ اس پاک کلمہ طبیبہ کی اشاعت فرمائی جس کو بدعقیدہ ملک کے باشندے کسی طرح سنہیں سکتے تھے، کتنے ضبط کے ساتھ ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہر داشت کیا جن کانخل ایک ناز یروردہ شریف النسل اور تو می سربرآ وردہ شنرادہ سے بہت دشوار تھا۔ یہاں تک کہ چلتے پھرتے بازاری عوام الناس ،اورنوعمرلڑکوں نے مذاق اڑ اڑا کر کنکراور پھر برسائے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا یاؤں زخی ہو گیا۔ مخنہ سے خون بنے لگا مرآ پ صلی الله علیه وسلم کے ارادہ میں کوئی تذیذ ب بیس آیا اور نه آب نے اس کا جواب غصر یا بخی کے لفظوں میں دیا، بلکہ دعا فرما کی: . ''اےمیرے بھیخے والے خدا!انگو بصارت عطا فرما،ان کی آ تکھیں روش کر،اوردلول کو ہدایت دے کہ تچی بات کے قدر دان بنیں اور تیرے بصح ہوئے سفیر کوراست کو بچھ کردین اور دنیوی فائدوں ہے متنع ہول'' ایے عالی ظرف خیرخواہ اور توی الہمت مصلح کا استقبال قوم نے کس عناداور دشمنی کے ساتھ کیا کہ مدت مدید گزرنے بربھی نیا بنی عداوت سے بازآئے اور نبایذاءرسانی سے تھے۔جوبھی آپ برایمان لایاس کوجہاں تك بھى قدرت مائى تكليف پنجائى۔

آ تراس صلح نے یہ کی دکھیر کر کیمیری کامیانی دوسر سلک اور دومری قوم میں مجی ان کونا کوارگز رقی ہے ادوان کے خون کے بیاسے بن کرآ ہادہ قل ہو گئے ہیں ، اپنا پیاراوٹن چھوڑا کہ کی سکونت ترک کی ، اور رات کی اندھیری میں کہا تو ان کان کو جانے کی آہمیشہ معلوم شدہ بیادہ شہر سے دونکل گئے۔ اللہ الم الم الاس یاعظمت شنے کا تو کیا ہو چھاان کے ظام اس قائل تھے کہ ان کے پاؤں وجوکر ان کا دھون بیا اور آ تھوں سے لگایا جانا۔ قدم چوسے بدرمني

مکہ سے منا فل نہیں ہوئے ، اور اوھر تبعین کی شخیل کا پہلوسنبالا جس کو ہم آئٹدہ باب میں بیان کرین گے اور اوھر دنیا کی دار السلطنت بھٹی مکہ ہے بغاوت دور کرنے کے خیال قدیم میں بدستور منہک رہے ، کہ باوچود بعد مسافت کے سلسلہ آمدورفت اور چھیڑ چھاڑ ضرور چلی جائے تا کہ بات کئے اور سنتے کا موقع بتارے۔

الل مكرنے جب اپ وطن كواس شورش سے خالى بايا جس كروكنے میں ہرونت گئے ہوئے تھے تو ان کو بھی خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے تھا گر ان کا خاموش ہوکر بیٹھ جانا خداوندی سفیر کے اس مقصود میں جواس کے دل کو گلی ہوئی تھی بڑا مانع تھا، کیونکہ جب سمی فخص سے بالکل یکسوئی ہو جاتی ہے تو نہ بتادل خیالات کا موقع ملتا ہے اور نہ صلح کو اپناریگ جمانے کی کوئی تدبیرنصیب ہوتی ہےای لیے وہ سچا خیرخواہ جس کواینے ملک اور توم کی ہد حالی سے رات دن کے چوہیں گھنٹوں میں ہرلحہ ایک بے چینی گی ہوئی تقی۔اگرقوم بےتعلق ہوکر پیٹھتی بھی تو وہ اس بے تعلقی کو پیند نہ کرتا اور حسن تدبیر ہے کوئی صورت نکالتا کہ وہ دشنی کے درجہ میں اپنا غمار دلی نکالنے کے لئے ہو ۔ مرمیل جول اور صورت شناس کاسلسلی ضروری چاری رہے۔ چنانچەق تغالى كى طرف سےاس كى تدبيرىيەد كى كدان مسلمانوں كوجو مظلوم بنا کرے وطن کئے گئے تھے، دشمن اہل مکہ سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئے۔ تا کہ ادھران کی ہمتیں بلند ہوں اور انتقام لینے کی وجہ ہے ایذاؤں کےصد مات کچھ کم ہو جاویں، اور ادھر چھٹر چھاڑ کی حس قائم ہوکر سلسله ملاقات وآ مدورفت جاري مو، اورمعركة آراكي سےمفسد سردار جو دوسروں کے لیےسدراہ ہے ہوئے ہیں۔ مادہ فاسدہ سے بحرے ہوئے عضو كى طرح كث كرجدا موجادي ادر ماهى رعايا ادر سفيركوا بي نصيحت ادرقوت قدسيركار والني كاموقع ملي، كدانجام كارشر كمدحس كي اصلاح اس سفا رت کامقصود عظیم سے بغاوت سے یاک اور نجاست سے صاف ہوجائے۔ اس اجازت لینے برمسلمانوں کی مخترجاعت الل مکہ کے استحارتی کارواں سے تعرض کے لیے جو کہ بھر پورغلہ سے لداہوا ملک شام سے واپس آ رہا تھا بدر کے قریب آئی، گر قافلہ اس کی اطلاع یا کر راستہ کتر اگیا اور الل مكدكواس كي اطلاع پنجا كرخودساحل مندر كررايية كوموليا \_

الی مکدگواسی اطلاع پہنچا کر فودراحل سندرے راستے کوجولیا۔ الل مکدگوکسی کوارتی کمان کا قافلہ لیٹے دورہ بھی ان کے ہاتھوں جن کو ضعیف و کمز دورشخ خدمب کا بائی اورا پارٹس سجھے ہوئے تھے۔ اس لیے ہر چنز کمکا روال کا دور ری اطلاع اپنے بخر ہے مکدی جائے تھی موصول ہوگئی، مگر ان کے ما کمانہ تکیم نے اپنے خوام کو کھڑی کی کرنائیٹ ند کمیا اور اس خیال ہے کہ آئیدہ کے لیے دومروں کی ہمت کا داستہ کھٹا ہے، چاہا کہ مسلمانوں

کی اس صدی فائد کردیا جائے۔ پڑانچہ پورے ساز دسامان سے تعقیدہ وہ لگ کہ سکت کا تعقیدہ کوگھ کی اور مولان کہ جگ کے اس مولان کے جگ کے اس مولان کے باشدوں کا خداور دونت تائم ہواور وہ مشکومر وارجنہوں نے دومروں کو بھی ایٹا ہم سلسلہ مدورت تائم ہواور وہ مشکومر وارجنہوں نے دومروں کو بھی ایٹا ہم خیال بناد کھا ہے۔ وہائے اس خیال بند کوگس پرائر ڈالا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کا می مختر گردہ وہیں خمر کما نیسی اعانت کر شے و کیسنے کیلئے آ مادہ پرکار ہوکر بدرے کئویں کہا تھی ہوا۔

## بدر میں مسلمانوں کی کامیابی

چنائی اسمام کا آن پی جنگ جم حس کانام فرد بدر به خداد دی فیر کویزی کان فیر بست به فداد دی فیر کویزی کان فیر بست بولی ادا مراسل مدیش متر قریش آل ۱۹ و که در سر ردار قد به وکر آت که در آن با در ادا مراسا می افزان اور بست جها گی فادر به بست اگر محل که افغالت کار نمک مدین بر بست کار محک می شفقت کا ریگ بدا اور مدین ترق کرآب ملی الله علید ملم کی شفقت واصلاح کارنگ بدا اور پینک تحق و می کارنگ بدا اور پینک تحق می کن فده مول کارنگ بدا اور پینک تحق اس کی خواجی و این می کارنگ بدا اور پینک تحق می کن فده مول کارنگ بدا اور پینک می کان خواجی کارنگ بدا اور کی کافار بینک کارنگ بدا دیا کرد با دیا کرد بازی کارنگ بدا دیا کرد کارنگ بدا دیا کرد کارنگ بدا دیا کرد بازی کرد برای کارنگ بدا دیا کرد کارنگ بدا دیا کرد کارنگ بازی کرد کارنگ برای کارنگ کارنگ بدا نظر کارنگ ک

والميرونير ماريدونير

ان دوتوموں کےعلاوہ تیسرے دشمن منافقین تھے جن کاسر دارعبداللہ ﷺ الى تھا۔ جوحب جاہ كى بدولت اينے وطن اور توم كامقتدا بننے كا عرصہ سے خوابش مند تعااور رنگ جف کے قریب ہی زبانہ میں خداوندی سفیر کی طرف عام وخاص كارخ د مكوكرايخ مقصد مين ناكام بوبينيا تحااس حسد مين اول تو اس نے خالفت وا نکار تھلم کھلا کیا گرادھرایک طرف سے سارے شہر کوآپ صلى الله عليه وسلم كي طرف جها مواديكها، اورادهرغز وه بدريس آ ب سلى الله علیہ وسلم کی قوت اورشان وشوکت ظاہر ہوئی اس لیے مع اپنی جماعت کے دہایا مصلحة مسلمان ہوگیا کہ اہل اسلام کی دست بردے بیچے اورا بی جان و مال کو محفوظ رکھ سکے۔ چونکہ خداوندی سفیر نے دلوں کی جانچ پر بمصلحت توجیس فرمائی کیمیاد اخلصیں بھی خالف نبہ وجائیں ای لیے اس کے ظاہری اسلام کوقبول فرہا کرمسلمانوں کا ساہرتا واس کے اوراسکی قوم کے ساتھ بھی کہا گر در هنیقت بدلوگ زیادہ خوناک تھے کیونکہ مارا سین اور گھر کے جدی بے ہوئے تھے۔دن بعرمسلمانوں کے پاس رہتے چکنی چڑی ہاتیں بناتے ، اظام جمّاتے اورائے آپ کوائل اسلام کاسیا خرخواہ بتایا کرتے تھے،اور شبكواية شياطين سے ملتے ادھر يبود يوں كى موافقت كادم بحرتے اورادھر بت رستول ميميل جول ركھتے اور دشمنان اسلام سے عبت بر هاكر باہمي معادت برقسماع بدى كياكرتے تھے۔ان دور فے بدذاتوں سے مسلمانوں كو برادهوك وتااورآئ دن نے فقع كى تكيفيں بات رہتے تھے۔

ادر برجند کرونت برکاس جواب دینے کی جدے الکا افغال بار اکمل چلا قائم حذاد و کی مینے نے اس بر بھی چئم پڑی ڈیا کی ادراس خیال ہے کو لگ سے کی اختار تیمن ہے اس کی ساتھ دہارہ س سکون فرائے رہے ہے۔ یہ وفی مخالوں پر میں اختار تیمن میں اور دونیہ آپ سل کا الل مکہ برحی اور اعدو فی عداد س میں فرا دونیہ سالیس کا سابدی لیحی او مریود پر چنا تی آپ سل ماللہ عار ملم نہا ہے استقلال کے ساتھ دونوں کی مدافعت فرائے ہے۔ اور آپھنا مکی کھرف سے اول میں مدی اس میں کامیاب ہو سے اور ادر مریود کی عار فرما اور پیر مدرود کے موجو اللہ میں کا میاب ہو سے اور احر میرود کی اور ایک خوال کا اللہ علی اللہ اللہ عالی کا مواقعت اللہ عالی اللہ کا مواقعت اللہ عالی اللہ اللہ عالی اللہ کا مواقعت اللہ عالی کا مواقعت کا مرفقت اللہ عالی کا مواقعت کی اس کا مواقعت کی اس کا مواقعت کا مواقعت کی اس کا مواقعت کا مواقعت کی اس کا مواقعت کی اس کا مواقعت کی اس کا مواقعت کا مواقعت کی اس کا مواقعت کی اس کا مواقعت کی اس کا مواقعت کی مواقعت کی اس کا مواقعت کی اس کا مواقعت کی مواقعت کی اس کا مواقعت کی اور دیا تھا کہ مواقعت کی مواقعت کی مواقعت کی مواقعت کی مواقعت کیا کہ مواقعت کی مواقعت کی مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کی کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کی کھر کے مواقعت کی کھر کی کھر کے مواقعت کی کھر کھر کھر کی کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کے مواقعت کی کھر کھر کے مواقعت کی کھر کے

دوبارہ بڑانشیر نے عہد کا نعنی کیا ،ادرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم کوادیر سے چرکر اکر آئ کرنا چاہا ہے، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان پرانگر کئی کی اور جب دہ می تک ہو کر دینہ چوڑ جانے پر راضی ہوئے آن اس صورت میں شرکت کا عهد و یکان لیا ، اپنی سفارت انجام دینے کے لئے تصبات اور ریات میں کمبر طور اس کے دیداوراں کے دیدات میں کمبر طور اس کے کردوان کی بعدادت و کابدہ میں اضافہ افرا میااور میں کمبر اس ملیس کی محدود مشخلہ پر اکتفا انجام کو کردوان کی خور در شخلہ پر اکتفا انجام کو کردوان کی خور میں میں کہ میں میں کہ اور اس کا میں کہ اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کا میان اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کا اور اس کی اور اس کا دوان کا میں کہ موان اور اس کا موان اور اس کی اور اس کا دوان کی موان اور اس کا عوان والی ان اور اس کا موان کا موان کے موان کا موان کا موان کا موان کا موان کا موان کا موان کے موان کا موان کی موان والی کا موان کا موان کا موان کی موان والی کا موان کی مدا قدت مرف کر رہا ہے۔

مدا کا موان و اس کو میں کو موان کا موان کی مدا قدت کر دور کر رہا کے موان و کا موان کی مدا قدت کے مدافر رہا کے موان کا موان کا مدافر کا مدا قدت کہ مدافر کی مدا قدت کی مدافر کا مدافر کی کا مدافر کا مدافر

مدید کی سکونت جم گو آپ صلی الله علیه و بلم کے اس واطمینان کا ذا اند کہا جا تا ہے حقیقت میں آپ صلی الله علیہ و بلم کی بہت ہی مشتولیت کا زیانہ تھا اس لئے کہ کہ میں کھم کھلا تخالفت او رآپ صلی اللہ علیہ و بلم پر اورآپ صلی اللہ علیہ و بلم کے تبدین پر دشنی کے کھی الاعلان حملے میں صفیا سے اور بہاں باتی کرآپ صلی اللہ علیہ و بلم کومعاش معادی لاصور قیلیم کی جمتے بالثمان خدمت کے علاوہ جم کا تذکر و ختر یب بدینا ظرین ہوگا۔ ایک چیوز تمین تمین و شموری کا مدافت کر فی ختر یب بدینا ظرین ہوگا۔ ایک جدا اور طرز عدادت ملی مدافت کر فی جن کی اور چنگ ہرایک کا رنگ و شئی منا بلہ کرنا خروری فنا چنا نجہ اول و ٹن بھی بت پرست قریش اور انواں عرب میں ان کے ہم پال مختلف قبائل تھے جمن سے علاوہ مربوں کے مدور خوات کی نوبت آئی اور جنگ کے لیے آپ کو اپنی اسلامی فوق کا ہر مرالارین کر بار با بدیدے باہر شختی کا انقاق ہوا۔

ده الل کتاب لینی نما قیقا علی تریظ و نم انتیر کے بود سے بختصل معادی فہ بھا المت چین جانے کے حدو محادث کی آپ معلی اللہ علیہ ہم کے دعمیٰ میں گئے او جہال تک محالف ہوئے تھے کہ تش مسلمانوں کو کرور کرنے کے لئے بت پرستوں کی موافقت ومعاونت کو گویا دین والمیان بھی ایک حیثیت اور چی تک مدید ہی میں آبا و تھے اس کے متر رسانی بھی ایک حیثیت کے الل مکد پر بھی فوقیت لے کئے تھے کہ ادھر تو لوگوں کو اعتراضات مہم کو اگر بات کے خوات کی فریات کی است والم مت کی اعتراض عمل ما طاہر پران کو اہم ارتے رہیے تھے اورادھ اپنے ریاست والم مت کی طاعر میں ما طاہر کی مسلم کو آئر نا کر کافروں کا ماتھ دیے جافافت کی آئی میڑ کاتے اور بخرج بین کریماں کے چوٹے بڑے واقعات سے ان کو طلع کرتے رہیج تھے۔ کے جھیارچیوڑ جا کیں اور جس قدرا سہاب بمراہ لے جا کیں ۔ ان کوشہر بدر کر دیا ان کے بعد بنی قریظہ نے معابدہ صلح کی خالفت کی اور مدینہ پرحملر نیوالے برت برستوں کی خطیہ دکرتے کرتے معابدہ صلح وی

فظت مکی ہے بھی صاف لفظوں میں انکار کردیا کہ

''کیمامعاہدہ اور کیے مسلمان ، ہم نہ کس کے باقت میں نظام ، جم سے جو یکھ و سکے ہمارا کر لے ، اور دلوں کا حوصلہ نگال دیکھے ''اس وقت ان پرفون کٹی ہوئی اور آ خرگر فار ہو کرم در متقول ہوئے اور ھور تمی اور بیچ ظام وباغری بن کر فروخت کردیۓ گئے۔

غزوه خندق كالپس منظر

اندروني مخالفت ساس طرح امن ياكرة بصلى الله عليه وسلم كي يوري توجه بت برستوں کی طرف قائم ہوگی اور کیے بعد دیگرے غزوات بر غروات اور دافعت بر مدافعت ہونے لگی بہاں تک کدرنی سکونت کے چوتے سال الل مكه نے اس خيال ہے كەسلمانوں كا ج بى اكھاڑ يمينكا جائے عام اعلان پر چار طرف کے مختلف قبائل کو جمع کرے ذہبی تعصب کی آگ سے بحر کایا اور اشتعال دے کر کیجائی قوت سے مدینہ برحملہ کرنے كيليئة ماده كيا چنانيدن بزاركي جماعت برابانده كرمدينه برج هآ كي اور يكاربورش كركالا أتول كاخاتمه كرن كالوراته يركرايا - بيوقت مسلمانون کے لیے بہت نازک تما کیونکہ ادھروشن بت پرستوں کی بڑے سامان کے ساتھ پورش تھی۔ ادھر جلا وطن ہونے والے یہودیوں کو بھی اٹکا مدد گار و معاون بنادیا تھا۔ادھرمنافقوں نے حلے بھانے کر کےمسلمانوں کا ساتھ چوڑ دیا۔اوراس تو تع پر کداب حکومت کارنگ بدلا جا ہتاہے اپ گھروں میں آ کر بیٹے رہے تھے۔ مرخداوندی سفیر اور ان کی یا کماز جماعت نے ہمت نہ ہاری۔اور نہایت استقلال کے ساتھ حملہ آ ورقوم کی مدافعت کے لئے تیار ہو گئے۔ نہ یہود کی مخالفت کا خوف کیا۔ نہ منافقوں کی حیلہ سازی ے ڈرے۔ نیآ مادہ و برکارو کے شمنوں کی تعدادے ہراساں ہوئے بلکہ آ مدآ مدکاشور سنتے ہی شہر کی محافظت کے لئے ایک گہری خندق کھودنے لگ گئے۔اورجلدی جلدی اس جانب جدهرعمارتوں کی بناہ نتھی چوڑی اور گہری خندق کھود کے اس کے اس طرف اس طرح صف بندی کر لی دشن فوج کی يلغار ہوئی تو خندق کود کھے کر گھنگی ۔اور چونکہ مجھی یہ چیز دیکھی نتھی اس لئے متحیر ومهوت موكرير ين رك محئے - چنانجدوري دور سے تيرون اور پھرون كا بینه برستار با۔اور جب کثرت قیام ہے اہل مکدا کتا گئے ۔تو تخبیر ثان کوشکل بد گیا۔ادھر یبودکی اعانت سے مایوں ہو گئے۔اورادھردفعۃ آ تدھیا وَعِلْتے ے گھبراا تھے۔اس لئے کوچ کا نقارہ بجادیا اور بے نیل ومرام پریشان حال

ہوکرسب کمدکوداہل ہوگئے۔ اس کے بعد الل کمدکوسلمانوں پر حلمہ آ ور ہونے کی جمی مت والا ہوئی۔ اور آخر مجھ مدت بعد جب کروشت آیا تو خداد عرص سفیرنے کمد کی بعنادے ورفع کرنے کہا تق عمی خودی کمدکاسٹر کیا۔

صلح حدید بیداوراس کی حکمت محرآپ کااس خرک کے مدیدے بار آ بارگار کے لئے دقا بلکہ بیت اللہ کے طواف س قبار چانچ قربالی کے اورٹ اور حق تعالیٰ کی نذر کے جانور ساتھ نے کر آپ ملی اللہ علیہ دہم نے عام ظوق پر بیقعد کا ہر کردیا تھا کھر الل کہ جوالوائی کی کود میں پروٹن پائے ہوئے تقے۔ کی سمجے کہ آپ ملی اللہ علیہ دہلم خرود جگ کریں گے۔ اس لئے

ے جہا ہے دا پ حالت سے الد مادرار ہو گئے۔ اوراگر چرآب سلی اللہ علیہ و کم یر تحرین کر دوسرے دائے ہے ہوئے ہوئید ہے میں آپنچے۔ اور مکہ والوں سے کہلا جیجا کہ میرا خیال مرف عمرہ کرنے کا ہے کہا س کو پورا کروں اوروا پس جاؤں گرائل مکہ نے اس کو تھی کو ارادہ ند کیا اورای حکومت کے فرہ میں جس نے اب تک ان کو پریٹان کیا تھا۔ یوں جواب دیا کہ

س سے بہت میں ہو ہیں ہو گائی ہو اور ہیں وہ بروید کا '' اپنے دعم کا واج کے گر میں آ تا ہوا کی طرح نیس و کھے ہیں۔'' عظمت وجلالت نے مسلمانوں کا دائس پلالیا کرآ گے نبردھیں۔اور کیے بی دب کر کیوں نہ موکز مسلم کر لیں۔ادھر بیت اللہ کی عظمت و پاس کا لھاظ اورادھراس کا خیال کر تھوڑی کا عرض ابھی بہت کھر کرنا ہے۔

برچند کسان شرائط ش برطر رئے مسلمانوں ہی کاد بایا گیا تھا۔اووکوئی هخص چاہے کیسانی ضعیف کیوں نہ ہوا ہے دعمن سے دینا عاد بھتا ہے اور جمعمر دن شرکز در بارد دل کے خطاب سے یاد کیا جانا ہے نوٹیس کرتا ہے ہے۔

رسول الله على الله عليد دلم في فريايا: "جوض كي تقادست كومهلت د اس كے ليے برروزمد قد ہوگا (ليني برروزمد قد كرنے كاثواب ہوگا)" وعن

جي رونير مالان نير

علی کوحفرت سلیط بن محرود بھی نے والا نامہ توالد کیا اور حاکم ومثق حارکی بن ابی شرکوحفرت شجاع بن وہب بھی نے ۔

### غزوہ تبوک کے لئے روا تگی

خداوندى سفيرجس كى اعانت والدادكا ذمهاس كے بينج والےخدانے لے لیا تھا۔ لڑائی کے ہولناک منظرے کب ڈرنے والا تھا۔ چنانچہ جس وتت آپ ملی الله علیه وملم کوخر لی که برقل این الشر جرار سے مدیند برحمله آور ہونا جا ہتا ہے تو آپ سلی الله عليه وسلم نے با كمال ہست اس خيال سے كەخودى اس برنشكرشى كرنى چايىج عين اس وقت جب كەگرى كى تمازت کے سب لوگ گھبرائے جاتے تھے۔اور تھجوروں کی فصل جس برگزران کا مدارتھا۔ حدا کی کھڑی تھی۔اوراس کے کاٹنے کے لئے آج کل کا انتظار ہو ر ہاتھا۔طویل بنفر کا حکم فرما دیا اور تمیں ہزاراسلامی فوج لیے کر قصبہ تبوک میں آ تیام کیا۔ جومدینہ نے کئ سومیل کے فاصلے برروم کے راستہ میں واقع تھا۔ گرشاه روم میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ خداوندی سفیر کا مقابلہ تلوار ہے کرتا۔ محض دھمکی تھی باانواہ اس لئے مارے ڈر کے کسی رومی یا فاری نے بھی ادھر کا رُخ نه کیا اورآ پ صلی الله علیه وسلم نے وہاں بھی وقت کوغنیمت سمجھ کرایام قیام میں اپنے بیک و قاصد اطراف ونواح کے قبائل کی طرف روانے فرماکر ان میں اینے دعوے کومشہور کیا۔ اور آخر جب نواح کی بستیوں کے باشد مطيع وفرما نبردار بو كيو آب ملى الله عليه وسلم مديندوالي آكية ملح عديبيه كاحمرت انكيز نتيجه

آ فاق عالم میں اپنااثر پہنیا نے کے ساتھ ایک بڑا کا م جم کوسفارت
کا گویا ہزواظلم ہمن اپنااثر پہنیا نے کے ساتھ ایک بڑا کا م جم کوسفارت
انجام دینے کے لئے مختصرے اس واطمینان کا وقت فیر سرتر جمعلوم
ہونا تھا وہ یک جواگر آپ مسلم الشھید وسلم کے دو کوئ کر مطبح ہوئے
اور آپ مسلم الشھید وسلم کے ہاتھ پر بہیت ہو کر مسلمان بن چھے تھاں کو
عدااور علیا کا لی بنانا خروری تھا تا کہ یعادت چھوڑ کر فر انجر واربوے پیچے
طرین وفایسیس اور اپنی موجود واورائ سمدوندگی کی اصلاح کا کھل تا تون

ضداوندی سغیر کی عالی حوسکگی و دور بینی تخی ۔ کہ باوجود ہزاراں ہزار جانباز بہادران اسلام کے با اقتدار عالم اور جم فغیر جال خار مقتدین کے امام و چیٹواہ ہونے کے آپ مسلی احد علیہ یک ملم نے کدیری عظمت کو برتر اردکھا۔ اور عرب کے علاوہ دوسرے مما لک میں اپنے پر زور دمجوں کے چیلا نے ک عرض سے اس والحمیان کا وقت نکا خار جل کی عموں اور طاہری بڑھا واور چڑھا کہ سے بہتر سمجھا کہ تمام شرائع کو شکور فرمانیا اور فاسے بھیر صدیبیہ بی ملی قربائی سمجھوں کے خون کی عمال اور عالے بہائے بغیر صدیبیہ بی ملی قربائی سمجھوں کے خون کی عمال اور عالے بہائے بغیر صدیبیہ بی ملی

سلاطین و نیا کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط فر خداوندی سفر کومٹ عرب و جازئی کی ٹیس بلکہ دیا مجرک چنگہ اصلاح منظورتی ۔ اور اب بنگ الل کہ نے آئے دن کے زائ وجدال اور شب وروز کے جگ و قال ہے آئی مہلت ہی نہ لینے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ ورمز کے جگ و قال ہے آئی مہلت ہی نہ لینے دی تھی کہ آپ صلی معالم دیم کے مہلت کی طرف متعجبہ ہوں۔ اس لئے اس کی معالم میں کا طمیعان ہوتے ہی جب کہ دن سال تک جگ کے موقوف رہنے کا طمیعان ہوتے ۔ اور مما لک ختلفہ کے سلامین وفر ماں رواؤں کے پاس اس کے بارش برسانے کی طرف متوجہ ہوگے ۔ اور مما لک ختلفہ کے سلامین وفر ماں رواؤں کے پاس اس معمون کے فطوط داروائہ کے بات

''جوطریقد و ندب بٹس نے کرآیا ہوں۔ چونکساس بٹس برشم کی فلاح و بہودی مشتل ہے اس کے میرااجا ٹاور میری لائی موفی تریت و قانون پڑئل کرد وریتہ بہار سے ماتھ تہاری رعایا بھی تباہ ہوگی۔ اوران کی گمراہی کا دہال بھی تم میر پڑے گئے۔''

چنانچہ آپ منگی اللہ علیہ وطلم کے تناصد آپ منگی اللہ علیہ وطلم کی مهر کردہ تحریرات نے کرادھر ادھر بادشہان ٹنگند کے پاس پینچے اور ان کے باسطوت و جلال شائق دربادوں میں جہاں برخش کا کائٹی کر بات کرنا تھی دخوار تھا۔ دلیر کی اور بہادرانہ اچھہ میں گفتگو کر کے اور دالانامہ پہنچا کرال سفارت کو انجام ہیا۔ برقل شاہ دوم کے باس صطرت دحیہ بین تنظیفہ دینا تھا۔

اور سری شاہ فارس کے پاس حظرت عبداللہ بن حذائد طلیختیاتی شاہ حبش کے نام کی سفارت حضرت عمر بن امیضم می بھیٹ نے انجام دی اور مقوتی شاہ محرکے نام کی سفارت حضرت حاطب بن انی ہاتھ بھیٹ نے منذ ربن سادی بھیٹ شاہ بحرین کے نام کا خطاحضرت علاء بن الحضر می بھیٹ نے پہنچایا۔ اور مجان کے دونوں ہادشا ہوں جغیر بن جلندی وعید بن جلندی کے نام کا فطاحضرت محروبی العاص بھیٹ نے حاکم بجامد ہودہ بن قلاح کوبقاء و پائیداری حاصل ہو چنائچیآ پسکی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام شمار کی طرف بھی پوری توجیز کم ایک اور اس درجہ تک اس کی پھیکس کردی جس کا اثر آج تیرہ صوبری کے بعد بھی جگہ یظر آر دہا ہے اور اس کی تفسیل باب آئندہ میں ملاحظ ہے گذرے گی

الل مدے ماتھ مصالحت کا ایک بہتر ہن تیجہ جو ضادہ کی سفیر کی گویا ایک ولی مراقبی یہ مجی لکنا کہ کہ کے باشندے جو باسی عداوتوں اور آل وقال کے خوف سے مدینہ ہم شاہ سکتا تھے اور مدنی سملمان مکدوالوں سے شال سکتا تھے مامون اور بے خوف ہوگر باتہ ملئے جلنے گئے۔ اورای ملاقات سے ان کے کانوں شن نہاہت آ سائی کے ماتھ وہ ما تھی بڑے تکلیس جن سے وہ کی دن موش ہوگر بھا گئے اور تواور ہی نام سے باہر کا لیا کہ کے کر ڈشنوں کو رشک ہوتا تھا اور اس طرح وہ محکم صورت میں شدائدی کسٹیر کی سکے کر ڈشنوں کو والوں کی مادے دسرے بھی خدگی صورت میں شدائدی کسٹیر کی سادے سا

چنا نچیان ٹی آپ طی اللہ علیہ رسم کا اثر طاہر ہونے لگا اور دے دراز کے بعد اس کیل ہے بہت کچولوگ اپنی بغاوت سے تو برکر کے آپ سلی اللہ علید وکلم برایمان لے آئے۔

۔ بەسب چىقامگرىكە جواب تك دارالكفر بناہواتھااپنے اندر بېتىرے باغيول كو لئے موئے تھاجن كى طرف سے آپ صلى الله عليه وسلم كا دل بميشدرونا اوردكمتا تفاكونكه أيسلى الله عليه وسلم جابيت تتع كدييشرجس كو زمین کی ناف ہونے کا سبب دنیا کے کویا دارالسلطنت ہونے کا خطاب حاصل ہے کسی طرح دارالامن اور دارالاسلام بن جائے!اور وہ کعبہ جس کو ان باغیوں نے تین سوساٹھ بتوں کامندر بنارکھا ہے بیت اللہ ہونے کی عظمت کے لحاظ سے شرک کی گندگی سے یاک اور غیراللہ کی مورتوں سے خالی اور صاف بن جائے۔ادھر چونکہ باشندگان مکدنے جولوگ سر بر آ وردہ تھان کی فی الجملہ حکومت اپنے ملکی رعایا پر قائم تھی اس لیے بہتیرے کمزورلوگ تو ان کی ایذ اوُں کے خوف ہے ان کی مخالفت اور اسلام کی موافقت کالفظ زبان ہے بھی نہ نکال سکتے تھے۔اور جولوگ مکہ چھوڑتے اور جلا وطنی کی صعوبت کو برداشت کرنے کی قدرت بھی رکھتے تھے وہ <sup>صل</sup>ح حدیبیے کے معاہدہ کی رو سے اپنے وطن واپس کر دیئے جانے سے اتنے خائف تھے کہ جمرت کی جرات اب ان کودشوار بڑ گئ تھی کیونکہ وہ آ تکھوں ے دیکھتے تھے کہ جو خض مسلمان ہو کر مکہ ہے بھا گتا ہے اس کے پیچھے يجهي مكه كا قاصد جاتا اور بيجار يومسلم كويابه زنجيركر ك مصائب وآلام كا تختمش بنانے کے لیے پھر کمہ میں لے آتا ہے۔

ان وجوبات ہے آپ ملی الله علیه ولم کا دوائر جوالی مکن الله هایشد ہے ان پر پیدا ہوتا ہے انچی طرح ظاہر نہ ہو سکنا گرم آپ ملی اللہ علیہ ہو گرم ہوجہدی کر سکتے تھے اور شلاف صابوء کی اوسلم کو اپنے شہر میں پناہ دے سکتے تھے۔ تا ہم آپ ملی اللہ علیہ ولم بیگا لوں کو ایکا نساد یا غیوں کو طبی بنائے بھی ای سرگری سے شفول تھے۔ اور فتھ تھے کہ قیب سے اس بندورواز ہے کے مکیلئے کا کہا مان ہو وجس کا مکھانا انسان کا طاقت سے باہرے۔

کے کھلنے کا کیاسا مان ہو۔ جس کا کھلنانسان کی طاقت سے باہر ہے۔ معاہدہ صلح حدیسہ کی شرط کفار نے واپس لے لی چندی روزگزرے تھے کہ مرحلہ بھی طے ہو گیااور چندنومسلموں نے یہ دیکھ کر کہ ند مکہ میں امن ہے ندیدینہ میں دونوں جگہ کی سکونت چھوڑ کر راسته میں قیام اختیار کرلیا اوراب اہل مکہ میں جوبھی بغاوت سے بیزار ہوکر اسلام تعليم كاشيدا بناوه مكهب جلااورمسلمان موكريبين ره يزاجبال اس کے ہم خیال لوگ متیم تنے اس طرح تھوڑ ہے ہی دنوں میں ان لوگوں کا ایک گروہ ہوگیا جنہوں نے اپنی گزران اہل مکہ کے ان قافلوں کے لوشنے برکرلی۔ جوملک شام کی طرف سے فلہ وغیرہ سے لدے بھدے اس داستہ آتے اوراس سلح اور خود مخار جماعت کی دست برد سے لئے مے مکہ میں پنجا کرتے ہر چندالل مکہنے جاہا کہان کی دست بروسے بحیں مگر نہ خانہ بدوشوں سے لڑنا ان کی طاقت میں تقااور نہ کوئی اور دوسراراستہ تھا کہاس کو جھوڑ کر مال کی آ مد برآ مد کے لیے اس کوا ختیار کرلیں آخر جب بھو کے مرنے لکتے تو خود ہی اپنی مشیخت برنادم ہوئے۔اور پھرای خداد ندی سفیر کے دائن قرب سے فریاد کرنی بوئی جس کودیانے کے لیے بیٹر ط کی تھی چنانچيمرداران مكےقاصد آئے اور دمائی دى ك

''نے ہارے بیٹے اورا سے برآپا کرم تھی اجس کو اپنے اہل و فن اور کئیر و برادری کی فاقد تھ کا رائیں ہے رم کرد ۔ ہم اپنیٹر طافودا کس لیتے بیس تم اپنے معتقد بن کو اپنے یاس بلالو اپنے زیر اثر اورزیرا تنظام رکھو۔ جمیس نسان کی والیس کا حق ہے اور ندیم ان کو لیانا جا ہے ہیں۔

مین آب مسلی الله علیه و بنام کی شفقت عادر کے سندر میں ظائم پیدا ہوا اور آپ مسلی الله علیه دسلم نے قوسلم جماعت کے سروارا ایو ایسی کے مام فوراً تھی تھی ویا کہ جلد سے جلد اتی جگہ چیوڑ دواور مدید پہنچ کھر آسوں کہ جس وقت وحریت ملی الله علیہ وسلم کا بیدوالا ناسہ کینچا اس وقت ایو ایسیر حالت بزرگ میں جتاا تھے چہنا تھے اس عالم میں جب کدان کے کان میں حضرت معلی الله علیہ وسلم کے والا ناسہ کی بحک پڑی تو آمویں نے آکھیس کھول ویں اور اشارہ سے خط ما لگا۔ ادھر سکرات موت کی جلدی تی کی کروقت قریب آسمیا اور بارہ بزالنگر کے کر ضواہ یک منیر نے آخرہ کد پر مملر کریا۔ برچنو کا آگائی کسٹ نیا نیا نے این برطلع ہو کر جا ہا کہ کی اطرح بات دب جائے اور من کی تجدید ہو جائے محم بعذات عامد کی جز بنیاد کے گنے کا وقت آگیا تھا اس کے آپ نے مکہ و مدید کے بابین مراسلت مسدود اور فرج ویخنے کے جملہ وسائل بند کر کے رصفان المبارک مھی کا تا درخ کو آخری تعلمہ سے تصد کے مدید چھوڑ دیا اور جلد جلا تھٹے مناز ل فر باتے ہوئے مرافلہ ان می نیے نصب کرائے دات کے وقت جب اس کی گئے کے این سے شاگل تو کہ کے چند جا موں جو تھی احتیا طاور اسلامی جگے کے این سے فیر فر لینے کو ان حقیم کا گشت لگا کہ کرتے تھے۔ بیمان پنچنے اور مطلع ہوئے کہ آخری کی فیمل کا وقت آگیا اور دیا نظروں میں تک وار کی کینے اور مطلع ہوئے کہ آخری کی

سیس را برای با براوی بی من رای برا مراب برا مراب برا می است و است برا سی بی مواحث به بین الرح کراه الا برا کراه الا بین الرح کراه الا بین الا بین الما بین الما بین الما بین کا بین بین الما بین کا بین بین الما بی الما بین بین الما بین ال

یده مبارک وقت تھا کر سلمانوں نے بالدین رضداند منظر کوتر کامر رخ اپنج جمر صد بھی اسے رکھا تھا۔ ادھر سلمانوں کا چہرہ وقتی ہمین کی ختی و مرت سے چک رہا تھا، ادرادھر فلک اسلام کا اہتاب یعنی رور دوعالم و عالمیان ملی اللہ علیہ دکم کاروے مبارک شب چہار دہمی کامر رہ دک رہا تھا۔ آخر آم بھی قدم رکھا اور سب سے پہلے بہت اللہ کی تجی عالی بن طاحیہ منظونی اور دروازہ کھول کر کھیے کے اعراض کر قیا ہے انہا جمیم اسلام کی مراسل می مردشی جو معروا در محول کر کھیے کے اعراض کو کھی انہا جمیم اسلام کی

اوحرایہ میں جا جے تھے کہ کاطر رح پیارے پیٹوا کا آخر فیٹم کرلوں چنا تھیلی کمی سانسوں کی آمدے وقت آمیوں نے خط پڑھا۔ آگھیں جو الل مکد کی بدولت اپنے آقا کی صورت ہے ان بدوہ نئی ہوئی تھیں۔ آنسووں سے بھر گئی۔ خط کو بصد صرحت بھائی پر کھااور اپنی جناعت کواشارہ سے ٹیس آخر پر یا الاکا تھم فرما کرانہوں نے اپنی جان ملک الموت کے حوالہ کردی۔

بالاکاهم فراکرانبون نے اپی جان ملک الموت کے حوالہ کردی۔
الدیسے تو وہیں فن ہوئے کمرا او جندل حسب ارشاد نبوی کسی اللہ عایہ
وسلم نوسلموں کے سارے گروہ کو لے کر کہ یہ پیٹی گئے اب چینکہ دروازہ
عمل آئی کہ روسلم کو کہ یہ بنی باہ ل کتی ہے اس لئے بغادت کا اش کہ بشی
منتحل ہوچلا اور جس نے تھی آپ سے بنی ہولیا کہ خواد وی ان کی
دہ ملہ ہے ہاک بھاک کر مدید میں آب ۔ یہ بی ہولیا گرخداو تھی کا شاوت پائی
منتح نظر تو فرو کمک اصلار چی کہ یہ بانغل وہاں نہ تعریفاوت کا ام ہاتی
رہے اور شاتھ نور دکھ اسلار چی کہ یہ بانغل وہاں نہ تعریفاوت کا ام ہاتی
رہے اور شاتھ نور دکھ کی اصلار تھی کہ یہ بیات کے اب بھی آپ کی
آپ کی بیا ور نشاتی تعریفاور ان

اہل مکہ کی بدعہدی

باشدگان مکداور خصوصاً قریش چونک فطری طور پر متکر حفر وراودا پی ایرائی اور عظم سے بنا ذکر نے والے پیدا ہوئے سے بھاس کے ان ایر جرا آسلط
حاصل کے بغیران کو زیر اور گھرم بنا او شوار قعا۔ اور مطابہ ہی روے دن
سال تک آپ کوان پر تعلم کرنے کا اختیار ندر یا تھا ای لیے آپ اس
سال تک آپ کوان پر تعلم کرنے کا اختیار ندر یا تھا ای لیے آپ اس
در شواری میں جی نظر بخدا متوقل ہینے سے تھے کرد کیسے درس سال تک زعمہ
ہوگ جم میں بدھ بھی نہ خون اور الل مک کا کام بھی صور جاتے چنا نچیا سکا
جوگ جم میں بدھ بھی نہ خون اور الل مک کام بھی صور جاتے چنا نچیا سکا
خود الل مک کام نے من سال مجابری قوٹ میں آئی جس کے سب مسکم نامہ
تور الل مک کام نے از اور ان کی بیسے تیرے عنی سال مجابری میں
تور الل مک کام نے ارز اور ان کی بیسے نیرے میں کے سب مسکم نامہ
تور الل مک کام نے اس نے بیا تی بیسے نیرے میں کے سب مسکم نامہ
تور الل مک کام نے اس نے بیات نیمیں بلکہ خروری ہوگئی۔

ابل مکدی سے بدعهدی سن كرآ ب الحد كورے موت اورمسلمانوں كا

و کم کوایا گھرا تھ جری رات ک تار کی جس نہا چوڑ تا چااورا لیک پیڈگائی کدآپ ملی اللہ علیہ دملم بارہ بڑار مسلما تو سے سہر مالار بن کر کھ رہے کرتے سے دن کے وقت نشو بقہ لائے۔

ایک ده وقت تھا کہ مکہ کا بچہ بچہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دعمن منا موا تما اورباعدیوں اور غلاموں تک نے آپ صلی الله علیه وسلم کو باتیں سنائیں اور ایک بیودت ہے کہ قریثی سر دار جانوں کے خوف سے مکہ چھوڑ کر بِهِاكُ كُنْ وَرِنْداً بِصلى الله عليه وَللم نَه تو اعلان كرديا تما كه كوفي مسلمان تلوارنیام سے باہر نہ لکا لے اور کسی مسافر یا مقیم کی باشندہ برزبان سے بھی حلدندكرے اس روز آپ صلى الله عليه وسلم سياه عمامه با عرصے موت اى قصوا واونني يرسوار تضجس يربونت ججرت غارثور سيسوار بوخ تنص اس کے بعدابیا عجب نظارہ طاہرہوا کراس جیسا تاریخ میں نہ کھا گیا بوگا که جماعت پر جماعت چلی آتی تقی اور حلقه اسلام میں داخل ہو جاتی تھی ،خدا وندی سفیر جس طرح کسی زمانہ میں دیں سال ہوئے الل بدینہ ے بیت لے چکے تھا ی طرح ال مکے اترار لے دے تھے کہ " ہم عبادت میں خدا کا کسی کوشر یک نه بنا کیں گے ، چوری اور زما نه كرين محيالا كيول كومارين محنبين منتصوب بولين محرمندكمي يرجموني تبهت دهریں کے اور نہ کی امری آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کریں ہے۔'' ال طرح يروه پيشين كوئي يوري ہوگئي جس ميس كطيالغاظ كے اعد حق تعالى نے بثارت دى تقى كى " كي مسلى الله عليد كلم بم في مبين كلى اوركال فتع على ت آ ٹھ بی برس گذرے تھے کہ طاکف کے بچوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم رچ مرسائے تھے۔ مجدالحرام میں وعظ کہنے سے قریش نے آپ سلی الله عليه وسلم كوروكا تھا۔ ہرونت كى عداوت اورقل وقيد كى دهكيوں نے مكه كى غلام اور بانديول تك كوشير بناركها تفارك جوكولى جو يحصوا بها كهر رارا يآخروار الندوه كے ظالمانه مصوبه کی پیتلی پرآپ سلی الله علیه وسلم کو پیاراوطن چیوژنا برا اور صرف حفرت صديق عظيه كويمراه ليكر مكدي كليون اوركوجون كوخير بأدكهنا يزاقفا وه بيكسي وبياسي كي تصوير خداوندي سفير كي نظر كے سامنے ہو گ يكر جب آپ سلى الله عليه وسلم نے ديكھا كه الله كا كھر بتوں كى بليدى سے پاک ہوگیا اور مکہ کے دار السلام بن جانے کی وجہ سے کوہ الوقتيس و تعيقعان يس كلمة وحيدى آوازي كو غي كليس و سارى تكيف و بريثاني راحت ومرت كے ماتھ بدل كى \_اوركذرا مواز ماندنسيامنسيا بن كيا\_

فنخ مکر کی برکات مک کن آس لئے بھی مہتم بالشان تھی کہ جاز کے ریکے تانی خطہ کی تمام ہا ہر نیف لائے اس کے ابعد آپ کی انداعی و بھر نے انگی ہے جورست مبارک میں تی ہتوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ کی اللہ علیے و تھا کہ جس بت کے مند کی طرف اشارہ ہوادہ چت ،اور جس کی پشت کی طرف اشارہ کیا وہ ادئد ہے مند گر گیا ، یہاں تک کہ کی وہ مورشی جن کے پاؤں کہ سیسے ہے جمائے گئے تھو نہیں ہم آپڑیں ،اور دہ تصویریں جو لوار کھیہ پر تعینی ہوئی تیس جا و زمزم ہے پائی مگوا کر دھلواد کی گئیں۔'' بت برست اپنے جونے معیودوں اور ہاتھوں کے بنائے ہوئے

مصنوی خداؤ ک کوٹوشا اور گرتا ہوا بنی آئھوں نے دیکیر ہے تھے، آج ان پر بيبات صاف ہوگئ كدان كى مورتى بالكل بيكارييں، اوراب ان كوتر آن مجيد ک ده آیت جس پرایک زماندین ده مینته تنه یج معلوم ہونے گئی تھی کہ: "حن آيااورباطل غائب مواحقيقت من باطل أيك دن ضرور منف والاب" الل مكهے آپ صلى الله عليه وسلم كاحسن سلوك ر موبات مشر کانہ کے ملیامیٹ اور کل مورتوں کے بریاد کرنے کے بعد خداوندی سفیرنے الل مکدکی طرف مندکیا جوبے س مجرم ہے ہوئے حرم میں مجرب بیٹے تھے بچھل بدا تالیاں ان کویاد تھیں اورا سکے انتقام کی بھیا تک تصویراب ان کی نظروں کے سامنے تھی ۔ گردنیں ان کی جھی ہوئی تھیں۔ اور گزشتہ جرائم کی باداش کے خوف سے ان کے دل کانپ رہے تھے۔ کہ خداوندی سفیر نے ان کو ناطب بنا کر چونکایا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وملم کو یوں فرماتے سنا ''اے اہل مکہ!اب بناؤ میں تہارے ساتھ کیا سلوک كرول؟ موت كے منظر بحرم كے ليے اتى شفقت كالبجه بحى دويت بوئے ك لئے تك كاكام ديا ب، اس لئے جار طرف س آوازبلند مولى كه "اب بهارب بهائي اور بهارب بجنيج رحم وشفقت رحم وشفقت." بين كرآب صلى الله عليه وسلم آبديده مو محية اورارشا وفر ماياكه "مبل تمهارے ساتھ وی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف الطلیع اے اسية بعائيول كے ساتھ كيا تھا جمكوذ كيل ہوتا ديكھ ية سكول كا اور تمبارى بدھالى كا نظاره برداشت ندكرسكول كارجاؤتم سبآ زاد بوبتم يركيحالزامنيس ، المامت نہیں خداد مدتعالی تہاری خطاؤں کومعاف فرمائے۔ کیونکہ وہ رحمٰن ورحیم ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ الل مکہ نے خداوندی سفیر کو ہرطرح کی اذبیتیں بهجاني تحيس اوررنج وتكليف كاكوئي وقيقها محاكر ندركها قعابه

اوراب ایک وہ زمانہ آیا کہ آپ ملی اللہ علیہ مکم الل مکہ پر اپی رصت وشفقت فاہر کرنے لیے تشریف لائے اور فائح بن کر جفا شعار منتو ح وشفقت فاہر کر کے کچھالیں اغریل دیں!ایک وہ دن تھا کہ آپ ملی اللہ علیہ 200

نائب بنا کرنگ کے لیکھیجد یا کیوگوں کا مطابی طریق پرنگ کرا کیں۔ کفرو<sup>8</sup> شرک ہے بے زاری کا عام اطلان کریں۔ اور صاف کہددیں کہ:'' مشرک ہے نہ مادا کو کی تعلق ہے اور مذہم ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔'' مجیة الوواع مجیة الوواع

سال آئده جب کرجاز کو وروس به ابتاب اسلام کی روش کینے گئی تو آپ ملی الله علیه و کم بخش نقس فریضه کی ادا کرنے کے لئے کم ترقویف لائے۔ اور اون کی بر سوار ہوکر آل وقت جب ایک لائھ سے زیادہ مسلمان میدان محرف میں جرب ہوئے تھے۔ آپ نے دوا بہت قرآئی سائی۔ جو ای دن آپ ملی الله علیه و کم کر کا دار ہوئی گئی۔ اور جس شی حق تعالیٰ نے آپ ملی الله علیه د کم کر کا دار سرک محمول کا پاس افغاظ تذکر فریا تھا۔ کہ "الے مسلمالو الرق میں نے تمہارے لئے تمہا مالا کرون کو بادر کا کی ویشند کیا اور اپنی خوشودی ور مشااس میں رکھ دی۔"

آپ صلی الله علیہ وسلم کا مرض و فات
آپ صلی الله علیہ وسلم کا مرض و فات
آپ ملی الله علیہ وہلم نے ذی الحجہ جمری میں نگ ہے فارغ ہوکر
مدینہ مراجعت فر انک ۔ اوراس کے مرف دو مینیے اور چنز روز آپ ملی الله
علیہ وہلم اس دنیا میں رہے ان قبل ایا میں جو بھور نی خدمتوں کو اس طرح
اس کو یوراکیا اور بالا خرچنیں بزار کلم کو سلمان اس ونیا میں چھوڑ ہے۔
اس کو اللہ کا الکہ الله چینیں بزار کلم کو سلمان اس ونیا میں چھوڑ ہے۔
والے خدا کے ضور میں خرم وشاوال روانہ ہوئے اسکیہ اور اپنے ہیں جو
والے خدا کے ضور میں خرم وشاوال روانہ ہوئے ایا ملہ وانا الیر راجعون
والے خدا کے حقوقہ کر بھی اور وشوار گذار بھی

کی ملہ بجب پیڑی اور صوار لدار وی کا ملہ بجب پیڑی اور وصوار لدار وی کی سکتی کا صوبددار اور میں کا سکتی کا صوبددار اور میں کا سکتی کا سکتی کا میں بیٹر میں کا سکتی کا سکتی کا میں بیٹر کی باتھے وی کا میاری کی سالمیں کی برای فرسران کے لر بال کہ وجا میں بیٹر اور میں اندوار جنگ کی کر اس میں کی ایک کی کردن جنگا کا خواہ دی کی باتھے میں جازی سلطنت کی بال تھی کی کرت گردن جنگا کا ذاور میں کا میر نے کا میر زادے میں میار دو میں کے کہ دو نی منظم کی میں کہ بروتی صفاح کا میر نے کا میر نے خواہ میں کی میں کی جائے کی میں کی میں کے کہ دو نی منظم کا میر نے ہوان کی مارک کے لیے جو ان کی مارک کے لیے جو ان کی مارک کے لیے جو ان کی مارک کے لیے بریز ہوتے ہے خود ناظم و خطیب کی مزت انوائی کا سبب بنتے تھے۔ انہوں نے خود دانہوں نے کی دار کا حدید بنے تھے۔ انہوں نے کی دار ویش کی دار کے تاکہ کی ادر فقا خود کر حدید کے کہوارہ میں پروٹری پائی گی ادر فقا خرد کی دارگ کے کہوارہ میں پروٹری پائی گی ادر فقا خرد کو حدید کے کہوارہ میں پروٹری پائی گی ادر فقا خرد کو حدید کے کہوارہ میں پروٹری پائی گی ادر فقا خرد

آبادی نے خداد عی صغیری جانب کا مدارای کوتر ارد سر کھا تھا کیونکہ وہ رکھے چکے تھے کہ جو می طالح ض کمہ پر تملیکرتا ہے وہ نامرا در ہتا ہے اور ہتا ہو بربا دہوجا تا ہے ۔ ہس کمکافی ہوتا کو یا الل جازے کے لئے ایمان واسلام ہے دروازے کھل جانا تما کر چار طرف سے جوق در جوق حلوق آئی اور دائرہ اسلام میں ہے محکے داخل ہوتی جاتی ہے۔ ٹی کمسے بعد خداو عربی مشہرکو بجر خین اور طالف کے جہاں اہل جازنے اپنی آخری کوشش کے لئے جمع ہوکر مسلما توں سے جگلے عظیمی کی تیاری کی تھے۔ اور کوئی جنگ کرنی ٹیس پڑی۔

غزوه خنین البنته جب آب صلى الله عليه وسلم كواطلاع لمي كه قريش اورمتوليان كعبه کےمعزول ہونے ہر مالک بن عوف کی اتحق میں ہوازن وثقیف کی جار ہزار تیرانداز جماعت نے ایل قستوں کوآ زمانے کا آخری فیصلہ دیکھنے کاعزم کیا ہے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہزارالل مدینہ اور دو ہزار نومسلم الل مکیہ کے جدید کشکر کو لے کر بتاریخ ۲ شوال ۸ ھوادی حنین کارخ کیا جو براہ عرفات طا نف کے قریب سوق ذوالجاز کے پہلو میں داقع تھی۔ کچھ جنگ ومحاصرہ کے بعد خاطر خوا واموال غنیمت لے کرم اجعت فرمائی۔ اور مکہ کی سیاست اور ا تظام دینی و دنیوی ہے فارغ ہوکرلوٹ آئے۔جس وقت اپنی رسالت و سفارت كادعوى اوركلم توحيد كاعلان عام كرني كوآب سلى الله عليه وسلم مكه ش تن تنها کھڑے ہوئے تھے اس وقت کون کہ سکتا تھا۔ کہ ریدن بھی آ پ سلی الله عليه وملم كوزندگى مين و مكينانصيب مو كااورا تھارہ سال قبل جب كه آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت صدا کو ہند کرنے کے لئے ہرطرف ہے جینڈ کے جمنڈ جڑھے ملے آتے تھے کون مجھ سکتا تھا کہ وہ وقت بھی جلد آنے والا ہے کہ ایوی کی مختلف ور گھٹا کیں اتر کرنا بود ہوجا کیں گی۔ اور نا امیدی کے امنڈتے ہوئے بادل بیٹ کرکامیا لی دافتد ارکامطلع صاف کردیں گے۔ قائل عرب کے وفو دکی آمد

چنانچہ ہے شن اظراف وارآ اور دور دراز کے تبائل کی اطرف ہے یہ
در پے کیے بعد دیگر سے شراء دو واستے آئے کران کی رہائش اور چندروزہ
تیام کے گئے آپ معلی اللہ علیہ وعم کو شینے صب کرانے کی شرورت ہوئی دو
لوگ جماعت در جماعت آئے ۔ اور اپنی اصلاح وظلاح کے قالون سکھ کر
اپنی قوم کو جس کے ویکس بن بن کرآتے تھے۔ اس تعلیم سے بہرہ مند بنانے
کے لئے واپس ہوتے رہے بہال تک کرنے کا وقت قریب آئی۔ اور جب
ضدادی کی مہلت نیس ویتی
نور نے دیکھا کر تعلیم ویس کی شخولیت سنرنے کی مہلت نیس ویتی
تو آپ مسلی اللہ علیہ و کم نے تعفرت صد الن نظائی اور حضرت کی اعظامی کو اپنا

مباہات کی کودیوں بھی بلے تھے۔ شریف سے شریف مرداراور ہا حقاست
سے باعظمت بادشاہ کو کھی ان کی شخصی حکومت کے سامنے مرتشامی تمرا اپنی
عزت معلوم ہوتا تھا۔ وہ جانت تان ندتھے کہ کی سے دینا کیا ہوتا ہے۔ اور
ان کواس کا بھی خواب بھی بھی وہور نہ ہوتا تھا۔ کہ وہ کی کے تالی فر بان
بن کرز عملی گذاریں گے۔ برچند کہ ان کو تی زادگی اور شرافت تیں کے فرہ
نے بدست بنا کرتفر ڈ لالت بھی ڈالا اور شرک و تفری کندگی بھی بھندار کھا
تھا۔ محراس اپنی بد حالی کا ان کو مطلق حس نہ تھا اور تاکمن تھا کہ کوئی محتمی ان ان کے محرود و دے سکے
کہاں حالت بھی آ ہے کہ تبد کی کی مزمر درت ہے۔
کہاں حالت بھی آ ہے کہ تبد کی کی مزمر درت ہے۔

ین کے کھلے اور چکتے دن ٹی گھر مکد سکے اندر نظر وضور واضل ہوا۔ مکہ کی فتح ایک وخوار فتح اس کے بھی تھی کہ متوایان کعبد پیش قریش اگر چرارہ باب شرکا ند کے سب دور چاہڑے تھے کئی آخر نی زادے تھے اور انہیں ذیج الندے پیدا ہوئے تھے تن کارہ ایم طبل اللہ نے باہرہ کی چھاتی سے لگا ہوا بہاں لا چھوڑ اتھا۔ان کی اس خائدانی عظمت کا کھا ظار تھکر ان کو اصلاح پر لایا دھواری در دھواری تھی۔وریہ تلوار کے ذور سے کی ملک کو فتح کرنا کہانی بڑے ہے بڑا کیوں نے بوچھوال دھوائیس۔

چنانچیراق ومعراورشام وروم کی فقاحات آپ سلی الله علیه وسلم کے ضدام میں سیدنا فاروق اعظم وعثان عنی ذی الورین رضی الله عنها کے

ذلک فضل الله يوتيه من بشاء و الله ذوالفضل العظيم. يه يه مخترو كاداس بركي حركور في بنادت كعوان تيريم يا جا تله به اور جس كه طالات ميكه بدط كر ساته الارك رسالد اسلام عمل ناظر أن طار مقد ركم عليه يس

فتح مكه كى پائىدارى

آپ صلی الله علیه و سلم کا بیس ساله کار نامه اس بیس ساله کار نامه بر کورب کی ان پڑھ ضدی طبیعتوں والے ایک لاکھ چویس بزار فنوس نے جو کو یا تجازی پوری مروم شاری ہے بناوت سے تو ہے گی۔ جب اس پر نظر والی جاتی ہے کہ اس میں ناف ارش یعنی کم یعنی واضل ہے جو کو یا و نیا بھرے با نیوں کی تو با کا دروازہ واور مضاح شیوع ہے تو آپ کی عظمت و دبالا ہو جاتی ہے کہ کو یا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کروؤ ہا یکدان گئت با نیوں کو بیس سال میں تو ہراوی۔ اور اصلاح کے راست پر والا اور جب یہ بھی و یکھا جائے کہ اتی عظیم الشاوی میں تی می تی و WO OF OF

یں کیان کونظرانداز کرسکیں۔

اب ہم کوآپ کی بوت کا دومرا جرد ولین تعلیم کا تقلیم الشان منصب
بیان کرنا ہے کہ باغیوں کا زیرا وریگا ہے اس اللہ علیہ میکم کی ضدمت
می جس کور فع معنز ہ کہنا چاہیے اور یکا اور کوظف جالوں کو عالم ما فصوں
کو کال اور کا طوں کو کھل بنانا آپ حلی اللہ علیہ پر کم کی دومری ضدمت تھی
بچس کو جلب منفعت کہنا چاہیے اور اس بیز و نانی تیں تھی آپ حلی اللہ علیہ
و کم نے نہائے تھوڑے وقت بیں وہ جرے اکثیر بھیل کی ہے کہ اگر انسانی
علی چکرا کر مدہوش ہو جائے تو ہ ہے چاری معذور و بے قصور بھیلے کے
علی چکرا کر مدہوش ہو جائے تو ہ ہے۔
الاگی ہے جانے تھاں کی تفصیل ہیں ہے۔

تعلیم و تربیت آپ صلی الله علیه و سلم کے سر و کردہ کام کا تیجیہ خداوندی سنے کتاب الله علیہ و کردہ کام کا تیجیہ خداک اور بلندی کا برق وہ آواز جس نے سکتان اس موسل کے شک اور بلندی ہاڑوں میں کوئی چیدا کرے سلاطین عالم کے دلوں کو وہا دیا تھا۔ جب برتی اور کی طرح زمین کی بری و بحری سطح برگھوم گئے۔ اور وہ زمین کی بری و بحری سطح برگھوم گئے۔ اور وہ زمین کی بری و بحری سطح برگھوم گئے۔ اور وہ زمین کی بری و بحری سطح برائے کی کورے رخصت ہوتے وقت بایں الفاظ کے اس کا الله علید برلم کے منے کا القالے کہ کورے رخصت ہوتے وقت بایں الفاظ کے سے کیا اقعالے کہ

" پچا جان! من اپنی کوشش سے باز شرآ وَل گا۔ یہاں تک کر خداو مد تعالی جھے کامیاب کرے یا میں ای کوشش میں شہیدہ و جاوی \_"

جب آدی سال این جور کافی کر پورا به و بکا که بندگان خدا این بادات

اجاب مور جوش در جوق خدائی و بن شی دا خل بونے کی او آب مسلی الله
علید دلم کی ساری کوشش اور وجید تنظیم و تربیت کی طرف مشخول به وگئ اور کوان
میسرال کفر شد بی گی با غیرول کی حواصت سے فارغ مور کھوڈا بہت جودت
آپ ملی الله علید بر کم کو باتا تھا۔ وو یا کوئوں کی تعلیم واصلات شی تی صرف موت
تعلیم می تعمد کے بعد آپ مسلی الله علید بملم به ترن ال طرف حوجید ہوئے اور
آپ نے اسے اور کو کائی اربنائے کی جانب سی کامیز والے ذیا کہ با

جس طرح نائب السلطان اور سرسالا الوان كاليد معب به كد والمنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة

نیاد و بن کی واقعات کئی ای کے ظهور شما آئے۔ جن کا شار دوسو سے
زیادہ میں ہوسکا۔ اور صدرم عمل قد تمن چار نفوس سے ذیادہ کا شون ای نہیں
بہاتر اور مجمی چرت ہوتی ہے کہ ایک زبر دست سلطنت کے کی چھوئے
شمر پر بقید کرنے کے لئے بھی پائی جراز پائی سوبانوں سے میں جو بواور با قبیرا سے افروا کو با قبیل کا میاد اور پائی میں اور با قبیل سے ابر یہ صور اور ایک می ان کی جانوں کو گران مجمی کراس کے درست کرنے اور ماتحت بنانے عمل کی جانوں کو گران مجمی کراس کے درست کرنے اور ماتحت بنانے عمل کی جانوں کو گران مجمود کراس کے درست کرنے اور ماتحت بنانے عمل کا جائی میں مقداد عمل سند یہ کو جانوں کو گران کی شاہد ورست بھالا چھوا دیا
کما سے خروات و جگہا ہے ذہبی عمل مقداد عمل سندے اسے دست کی خاص ہے کہ اس کے کہا اس کی گرون رس گرا بھر ورست بھالا چھوا دیا
خماور دو اس کے صدے کا تھمل نے مورس کر گرائے کی ورسر مجھوا پر کھوار کی کھر پر کھرائے تے ہیں۔ کہا تو نہیں افعائی اور میرخون ہی بانا پہند کہا ہے تھیں گر گھر پر چھراتے تہیں۔ کہا تو

تاریخ دنیا آپ سلی الله علیه وسلم کے انقلاب کی مثال پیش نہیں کر سکتی

اے چوڑی چکل زمین! ہے شارانسان تیرے پیٹے سے پیدا ہوئے۔اور تھے میں شکاف کر کر کے تیرے پوئد بنادیئے گئے ہیں۔ تونے ان کنت مخلوق ككارنا مانى كمربرواقع موت وكيصاور بتعدادا نقلابات كانظاره كياب تیری اس طویل عربی اس کنارے سے لے کراس کنارے تک اگرسیدنامحہ سلّى الله عليه وسلم كم ينظير كارنا مع كا ثانى تيرى ولادت كونت سے لے كرة ح تك كر راموا تهداتم باين بيداكر في والى كداس وبيان كرا اوراے وسیع آسان تونے اپنی دونوں آٹکھوں سے یعنی ماہتاب اور آ فآب سے جھا تک جھا تک کر راتوں اور دنوں کروڑ یا سلاطین امراء شجاعان واقویاء مدبرین ، حکماء ، فلاسفرواذ کیاء کا معائنہ کیا ہے۔ سطح زمین پر بے شار سوائح تیری نظر کے سامنے وقوع میں آئے۔ اور المحصور عائبات و قا نُع ازل ہے لے کراس وقت تک ہوگز رے ہیں .....ا گرسیدنا محمصلی الله عليه وملم كى لا ثاني كاميا في كامثل تيرے دفت وجودے لے كراب تك کوئی گزرامونو تھوکوتم ہےائے پیدا کرنے والے کی کداس کو بیان کر؟ ورنهاے ذمین وا سان تم دونوں کواہ رہو۔ کہ بطحائی پیغیرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ملہ کی حجت ان تاریخی واقعات سے مخلوق کو پینچے گئی۔جن کا ا ٹکارگرنے والا آج تک کوئی پیدانہیں ہوا۔اور نہ کس کے سوانح الی چیز

عليه وسلم كوكهال تك كاميا بي نصيب موكى ؟

وہ پادا مور جن ہے آپ ملی اللہ علیہ وعلم کے کام کی عظمت ظاہر ا ہوگی۔نصاب تعنیم، مدت تعلیم طرز تعلیم اور تتعلمین کی تعداد ہے کہ آپ سختی بوری جماعت کو سختے تھوڑ ہے: مانہ میں ممن قدر وسیح تعلیم می قدر مہل اسلوب کے ساتھ دینے کے لئے دیا میں بھیچ گئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اہر کوکسے فرآن کی داخلانے بورانی مادا۔

وسلم نے اس کو کیے خوش کن انداز نے پورانر مادیا۔ کسب معاش کے لئے نصاب بعلیم چنا خچہ اول آپ ملی اللہ علیہ دہلم کی تعلیم کے نصاب پر سرسری نظر ڈالئے۔ جس کی تفصیل کا یا درکھا اور گوانا بھی آدری کو مشکل ہے۔ کیونکہ آس ملی اللہ علیہ درکم کی آتار فیف لائے بھے کرون اوروز کا کہ تمام آسملی اللہ علیہ درکم کی اور کا والی تھے۔ کرون اوروز کا کہ تمام

ضرورتوں کو پورا کرنامخلوق کو سکھا کمیں۔

ادھرماں کے پیٹ ہے پیداہونے کے وقت سے لے کر مادر کھتی کے کنارلید میں جاسونے تک جتی کھی حالتیں چین آئیں ان کا راحت و آرام سے گزارنے کا طمر کتی بنائیں۔اورادھر آغوثی تبریش لیٹنے کے وقت سے لے کرآنے والی زندگی کے انہام کینی دورخ وجت میں جانے تک جتیے واقعات وحالات چین آئیں ان کی مفرت و منطقت سے آگاہ کریں۔اور رفع شررد تحصیل تف کا طروقتا چریں۔

غرض عالم موجوده بويا آئنده اور خصيل معاش بويا خصيل معاداس كا کوئی چھوٹے ہے چھوٹااور بڑے ہے برایبلوفر وگذاشت ننہونے بائے۔ پچرجسم کی اصلاح حدا ہو، اور روح کی اصلاح حدا ،حقوق الله علیحدہ موں اور حقوق الناس عليجه و \_ اور حقوق الناس ميں تفصيل مو كفس كاحق بھي بتا کیں۔ کنبہ و برادری کے حقوق بھی بتا کیں۔احباب واہل وطن کے حقوق بھی بتا کیں۔ اہل ملک و ہم جنس کے حقوق بھی بتا کیں۔ معاملہ ہویا معاشرت تدن، ہو باساست ،کسب معاش ہو باانظام خانہ داری کوئی ایسی حالت نهوجس كاتعليم ره جائے \_ پحراكل وثرب مويابول و بزار انشست و برخاست بهویما ملاقات ومودت، شادی بو باغمی بخلوت بهو باجلوت کوئی ایسی صورت نه ہوجس کی تعلیم حچوٹ جائے۔ دلادت وحضانت ،رضاعت و تربیت ، نکاح وطلاق ،مواصلت و مغارقت ، جمر و وصل ،سفر وحضر ،مرض و صحت ،عمادت ومعالحه،نزع وموت، تجبيز وتكفين ،نسل وتد فين ،اليسال و ثواب وزیارۃ قبورغرض حیات وممات کےمتعلق کوئی ضرورت ایسی نہ ہو جس كار فع كرنا نه تكحابا حاتي - آ داب مجلس جدا بوں اور آ داب م كالمدجداء طريق مراسلت عليحده مواورطرز مخاطبت عليحده ، تهذيب وحفظ مراتب كا طریقه الگ بواورمراعا ق حسن ویدارات کاانداز الگ\_ پھراس میں طبقات مخلفه کا بھی لحاظ رکھیں۔ کہ مادشاہوں کو ساست و آئین ملک داری

عورتوں کا سلیقه خانه داری بتا نمیں اور مردوں کو نشظم و مدہر ہوتا سکھائیں۔ بچوں کوادب اور بڑوں کے حقوق بتائیں ۔ تو بروں کوچھوٹوں کی تربت وتعليم كاسبق بره ها كين \_ جس وقت سلطنت كي ضروريات تعليم كرين تو جنگ بو با مصالحت ، فتح ونفرت بو با فلست و بزیت بو ، فاظت مکلی بو با محافظت سرحدی نظم ونتق ہو یا عزل ہو،نصب نوحداری ہو یا دیوانی، پولیس ہو یا میونیایی ، محاصل ہوں یا جزبہ ٹیکس فوج ہو یا سول غرض حفاظت ئے متعلق کوئی محکمہ ایسانہ وجس کے متعلق نافع اور معتدل تعلیم نیدی جائے۔ پھر برمحكمه كے بزار بامقد مات و كيھئے اور برمقدمه كا منصفانہ فيصله۔ اگرنوج داری ہے تو جرائم کی بحالت موجودہ مز ااور آئندہ کے لئے انسداد کاطریق بتایا جائے۔سزائے بیدا لگ ہواورسز ائے جس جدا تعزیر علیحدہ موادر قصاص ودیت علیحده ، مجرم کی <del>تلاش و تغیی</del>ش مبویا جرم کی سراغ رسانی و تحقيقات، كوابول كى فراجى بويا تصديق كاطرز عليحد العليم بوراورمنصف وج کے حا کمانہ نیصلے اوراس کے نفاذ کا طریق جدانعلیم ہو۔زیا وسرقہ للّ و اعانت قلّ غصب وؤكيتي، بغاوت وبلوه، جعلسازي وازاله حيثيت بلبيس سكه و دروغ حلني ، بدمعاشي و آوارگي ، اغلام ولواطت بناشي و انتطاف ، حموثی شهادت، و بیگناموں برتهمت، دغا وفریب، و خیانت ظلم ورشوت ستانی غرض کدکوئی جرم ایبا نہ ہوجس کی سز ااور آئندہ کے لئے بالکل ہیہ انسداد کی صورت نه بتائی جائے۔محکمہ دیوانی و مال میں نگان و مال گزاری تخصيل وتثخيص ،خرص وكنكوت ،حق شفع ورمكزر ، وصيت وميراث زربهد و جائيدا دمنقوله غيرمنقوله بشبروديهات بمولثي دارضي ،داخلي ويدخل تنسيمو قرتی، زری وسکنی غرض حقوق مالیه کے متعلق کوئی ابیا مقدمہ نہ لکلے جس کا فيعله نه سكها دبا حائے محكمه بندوبست جدا مواور محكمه انهار جدا مور جنگلات علیحده مواور ژاک و تارعلیحده سررشته تعلیم الگ مو ـ اور میغه رفاه عامه ا لگ بېر حال بقاءنظام سلطنت كے متعلق كوئي ضرورت اليي نه رہے جس . کی کامل وکمل اور حاوی و جامع تعلیم نیدی جائے۔

الی طرح تجارت کی آولیا کی چیز ند نظینی پائے جو تجارت کی قابلیت رکحتی جو اور اس کا حکم ندییان کیا جائے۔ خلد ہو یا پارچہ معدنیات ہوں یا منابات جوان ہوں یا جماز پینے کی چیز ہو ۔ اِ کھانے کی بڑی ہندیا کا سان ہو جو ضرورت کا، پیننے کے قائل الخیاء ہوں اِس تکھنے کے چھنے کی اور آج مع جو جو ہوں یا آئی ہو قیا مت تک پیدا ہونے والی ہوں۔ پہاڑی ہوں یا دکی ، بمری ہوں یا

موم الشراك تواعد الگ بیان ہوں اورا قالہ و والبی تیغ کے قواعد الگ۔ پھرتر خمی ہویااستقر اس تمسک ہویاد من دویعت ہویا امانت ہیں ہو یاعارے قبطح شرکت ہویا حساب تھی قبش ہویا تصرف شمین ہویا خیانت اوروھو کہ ہویا دخا کوئی شن ایک شد تکلے جم کا تھم بیان ندکیا جائے۔

غرض زین کی پیدادار کرختان کی کوئی صورت موجود با کنده اسک نه فیکی جس کی معرت و منفعت سے آگاه ندگرد یا جائے اوران ضروریات کی تغییم بھی اسک عادی ہوکہ یا جمی منازعت کا احتال ندر ہے۔ ادھر اوالہ باری و آفات عادی کی رعایت ہوتو ادھر چھوٹے ہوئے جائوروں کے کمیت بر بادگر جائے تک کالحافاء

ای طرح طاز مت او کیسے تو نیاب و مطلخت اور وزرات و نظامت 

ال کر در بانی و خدرت گاری تک سرکاری و نجی بیتی بھی نوکری کی 
صورتمین نگل سیس سب کے حس و نئی بیان کئے جا نمی تحصیلداری ہو یا 
پیشاری، مکلئری ہو یا بچی مرضی ہو یا صور السدوری، قانون کوئی ہو یا 
بیواری، مکلئری ہو یا پی ارگری مجرری ہو یا قل نوسی ، چیکیدارہ ہو یاضلی ، 
برجٹراری یا پوسٹ ماشری اور طباقی ہو یا خانسا ماں گری فرض اکمالی اور اللہ بیتی ہو کہ اور کی خوبی و برائی تعلیم کی جائے۔ پھر 
طازم کے گئے جسی اور انجام وہی خدمت کی ترخیب ہو ۔ تو آ قا کے لئے 
ماندردی و منظام ترتب کے ساتھ شفت کے برتا کا کی ترخیب ، بوکر کو آ قا کا 
ماندردی و منظام ترتب کے ساتھ شفت کے برتا کا کی ترخیب ، بوکر کو آ قا کا

دل ہاتھ میں رکھنے کا طریقہ سمایا جائے تو آ قا کو اپنے طازم کی الدیت برھانے اور اپنا خم خواہ بنانے کی صورت تعلیم کی جائے۔

برهاسے اور اپنے ہر فاہ بات کی صورت ۔ من جائے۔ مشاہرہ و سالیانہ مصلہ انسام ، شیدہ تادیب ، جاسہ ورخم غرض کوئی بڑ اور کوئی پہلوالیا نہ وجس کی تعلیم ہے چشم پوٹی یا غفلت ہو جائے ہے جرخت و صنعت ، نمیکدار کی واجرت ، نقشہ گئی وصوری مصاری آئی می گر ریز خیار کی منظم المصدوحیا کت ، حالی وقوامی ، مرکز ریز ک ود باغت ، تصنیف دتالیف، نشخ کہ کتاب ، چیمیائی واصلاح مثک ، جرای وطبابت ، جناری و و کالت فیرش کوئی طریقہ کسب مصافری ایسان وجس سے تلون کا تا گاہ دکر ایا جائے۔ کوئی طریقہ کسب مصافری ایسان وجس سے تلون کا تا گاہ دکر ایا جائے۔

گیراس پرطره به کقصیل معاش اورمعیشت دنیا کا عقاد تظل برختصود به فتی آرام کے ساتھ زندگی کا گزارنا وہ محی برامری تغیم میں فوظر ب اورحصول معاود نجاب آخرت جو کہ برلاس کا مقصود اعظم به وہ محی کی طرح ہاتھ سے جانے نہ پائے کہا قارب بون یا اجاب اور پڑدی ہوں یا گروالے اور کنیہ ویا براوری، بی بی نے پہوں یا بہن بھائی اور مان ہویا باپ سب کو یا بم طلق وجمیت اور مروت و منظم حرجت کے ساتھ حزاری و منحدہ روئی اور دلینگی و دلیجی کے ساتھ کر ران حاصل ہوتا کہ عمالدار کمر کا سر معملة میں ہے تا کھیں ہونشدی اور دل کو سروخلوظ کر سے کے ساتھ خوا ہے۔ معملة میں ہے تا کھیس ہونشدی اور دل کو سروخلوظ کر سے کے

پھر تمول درئیس کوشکر کی تعلیم ہوتو تھا آن وہا دار کومبر اور افل اُڑوت کی حالت پرنظر نہ کرنا سمحایا جائے ، تا کہ دوشکر کے صلہ بھی داحت و برکت دیکھے تو بید تاعت اور حزم سے فائل کرا پی حالت کو فیٹیست وقعت بھیجنے سے آزام پائے خرش بیانصاب تو اس دیدی تعلیم کا ہے جس مے متعلق اچھے خاسے بڑھے کھھے تھی کہدرہے ہیں کہ:

''آسانی تعلیم کوان یا تو ں نے کوئی غرض نہیں ہے اور حضرات انبیاء علیم السلام دنیا میں اس تعلیم کے لیے نیس آتے۔''

حصول آخرت كيلئ نصاب تعليم

اب دبا تحصیل معاد کانساب حمل و بیاددا چارائل عقول نے خداوندی
سفیر کا تعلیم کا تقدود دان ایا ہے ، مواس کا تقدیل چندال جمان بیان نیس ۔
کیدک طاہر ہے کہ آپ ملی الله علیہ دلم مونیاش اس کے تقریف الا نے شعب
کہ اعداد الله کو امادالله بنا ممیر عظور کو کلمت سے نکال کر بدایت و معرفت
کی دوشی میں الا نیس شی کو صوبر بنا میں اور تؤیم پرست کو خدا برست۔
عقائم کی اصلاح کریں۔ واہری تو ت تو معمل بنا کر خیال طاقت کو حقیقت
تو تقدیم ہے بدل دیں ۔ تو کی اور خدا پراجا کہ کرنے کا چیقت بنا میں،
بند دار و جیائی اور دیر بنا میں ، تیکل کوئی اور کیند در کوصاف سید بنا سکما کیں۔
عقائد درست کریں۔ خیال کی پرشش چیزا کیں ، جملہ اظالی دولیہ بیان

فرائي ادران سے بيخ کاطر و تعليم كريں اور تمام اظال تبده اتنا کر اور ادران اطاق تبده اتنا کي اور ادران سے بيخ کاطر و تعليم كريں اور دوست بنا ئيں اور دوست بنا ئيں اور دوست بنا ئيں اور دوستوں کو طاق کی اور دیشار بنا کی اور نیک کاطر ان کی کاطر ان میں حالات پيدا كرنے کا طرف معليم كريں ، فعيوں پر شركر کا محصائيل اور مصیبتوں پر مير كرنا ، حشكالت و مهمان عمل کی افرایقہ تعلیم كريں اور خداست دور برين کي موت تعلیم كريں کا دونت کی موت تعلیم كريں کی دونت زدہ اپنے رہم و كريم و خود تعلیم كريا دونت کريا برنا داشپنشاہ کي نگاہ شخصت شال ادارہ کريا ہوئوں تعلیم كريا تو ايست شروان کا اميد دارين كرتا ہے۔

نصاب تعليم كي وسعت وجامعت

پر ان تعیم کی مجلی برخی آخرت کے مذاب ہے فئی جانا ہو ہو آخری نیٹر خی فروت کے بعد کا وہ بالا ہے بالا دوجہ ہو ، جس کا نام معرفیص ہے ، ناکر طالب سی خص جس دوجہ پرچی پیٹے فلیم سے مستنی ند ہو کئے ، اگر عمر نور کی کر تھی مرات بہ رسم ہیں تی کرنا ہے ہے بھی بول نہ ہے کہ نصاب تعلیم عمری ختم ہولیا ، اور اب بھی کورتی کرنے کے لئے دومری تعلیم کی طرح دہ ہواور روانی اعمل کی تعلیم علیم و شعرو مودر کے اوقات شخط میں پائے پائی مخماز دور کی اقلیم میں مقابلہ کا استحال دیے کے لئے از اکداز ضرورت ہے کی اور خدا کی عجب میں مقابلہ کا استحال دیے کے لئے از اکداز ضرورت ہے وارد کے پاکسوس حصری مقدار خیرات کرنے کا طریقہ الگ تعلیم ہو ، اور عاشقان انداز طاہر کرنے کے لئے دیار تھیوب یعنی بیت اللہ وائی اور ان کے ا

حاضری د طواف و زیادات کا طریق الگ، بگرونشو بو یا خسل کا افزاد جدید یا جدید مضان بود یا عاشوراد کو قه بو یا کامل، بگرونشو بو یا زیاد کشتی به بواید با در استفاد بو یا خیار کشتی به بواید با در استفاد بواید با در استفاد به بواید بواید به بواید بواید به بواید بواید به بواید بواید بواید به بواید بوا

اور نیش ہویا صد بکینہ ہویا عدادت ،حب ال ہویا حب ہاہ ہر م و طع ہویا نظران افت آئس پر دری ہویا خط پرتی ،ریا ہویا عجب ، برو نوت ہویا شہوت و فضب جین ہویا نخل اور کم بھی ہویا کم ظرفی ،کوئی کمینہ خصلت ایک ندر ہے جس سے بچنے کا طریق متر کھادیا جائے۔

پھرسب پرامنا فیہ جس کو دقت ری اور بال کی کھال نگالا کہنا چاہیے ہید کے مہر حالت اور ہر مضمون میں مراتب مختلفہ بتائے جاویں کہ مامورات اور ہر مضمون میں مراتب مختلفہ بتائے جو اور واجب کا درجہ جدا ہواور واجب کا درجہ جدا ہمنت علیمہ ہ ہوا در محتب علیمہ واد کی الگ ہموا در میاح الگ۔ ای طرح منہیات لیمنی قابل اجتباب انجال واشیاء میں محرود وقریمہ ہدا ہمواور حرام جدا ہموا فی اس کی جو اور کروجنز پہدا لگ۔ و

الشالشان الدروسي نصاب تعليم حمل خاط مديد يكدونا جويادين، اورموجوه فتا جويادين، اورموجوه فتا جويادين، اورموجوه فتا جويادين، عالم ي وقول الميدارة بحد يكل الميدارة بكل الميدارين كوليس منبالول كراهيم محدي بشرايدرين كوليس منبالول كراهيم محدي بشرايدري ويسايت الميدارين كوليس منبالول كراهيم محدي بشرايدري ويشرايدري كوليس منبالول كراهيم محدي بشرايدري ويشرايدري ويشرايدرين كوليس منبالول كراهيم محدي بشرايدري ويسايت الميدارين كوليس منبالول كراهيم محدي بشرايدري ويسايت الميدارين كوليس منبالول كراهيم محدي بشرايدرين كوليس مناسبة كلاسان كليسان الميدارين كوليس مناسبة كليسان كلي

متعلمين كي حيرت انگيز تعداد

اب حصلین کی تعداد دیکھیے تو عقل جمہوت ہوتی جاتی ہے کہ ایک اکیا آپ ملی اللہ علیہ وہلم کا دم معلم ہونے کے لئے اور اس جوڑی چکی طویل و عرفین من کے اس کتارے ہے لے کر اس کتارے تک کی ماری آبادی کے باشندے آپ ملی اللہ علیہ وہلم کے شاگر دیننے کے لئے ، کیشال ہویا جنوب، شرق ہویا غرب۔ روی ہوں یا جسی ، جرنی ہوں یا ایطالین ، جمریز ہوں یا ہوں یا جنجئم ، بلغاری ہوں یا مراشی ، ترک ہوں یا ایطالین ، جمریز ہوں یا

انبانیہ محدود ومختصر ہیں مگر دنیا اس پہلو پر نہ رہے گی بلکہ آئندہ پر مل بھی ایجاد ہوگی ، جہاز بھی چلیں گے ، برتی تار بھی لگائے جا کس گے ، تاریپڈو بھی ہوگالاسکی خبررسانی بھی ہوگ ۔غماروں کے ذریعے ہے ہواراڑ نا ہوگا ، توب بندوق بھی ایجاد ہوگی ، رائفل مشین گن اور طرح طرح کی دخانی و ہوائی مشینیں ، اور کلیں اتنی اختر اع کی جائس گی کہ دنیا نرالی اور ٹی بن حائے گی اور ہرز ماندآ نے والا ان ایجادات کے لحاظ ہے گزشتہ زمانہ کو بوسیدہ دکہنداور برانا وسادہ کہلا دےگا۔ برصدی ایک نئے انقلاب اورنو ا بحاور تی کی طرف کروٹ لے گی بہی یا ئیسکل ایجاد ہوگی اور بھی موڑ کار، مجھی سائنگل کوچہ کوچہ کھرے گی اور مبھی ٹرام بکل کے ذریعیہ سڑکوں پر دوڑے گی ،مکان،مکان اور دکان ، دکان ، برتی عظیم متحرک ہوں مے اور شفاف تقے روشی ہے جگرگا ئیں مے برتی توت اور آتش کا گیس اس درجہ ارزاں اور شائع ہوگا کہ آٹا پینا ،گھاس کا ٹنا،لوے کے بڑے بڑے لیے اور بیے ڈھالنااور آئن گلا کرندی نالے کی طرح بہانا ہخت گری اورلو میں زمبر سرکالطف د کیھنے کے لئے برف بنانا ،سیاہ دسرخ ہررنگ کا چھاپنا غرض ہرمشکل سے مشکل کام جو ہزار دو ہزارانسانوں سے بھی انجام نہ یا سکے ای برق اور بھاپ سے لیاجائے گا۔ سرکے بال مثین سے کثیں گے۔ زیرناف بال سنوف سے اڑیں مے ، داڑھی کا حلق اپنے ہاتھوں مشین سے ہوگا۔ طرح طرح کی موٹی و باریک سلائی مثین کے ذریعہ ہوگی۔ فتم قتم کے پھول ہوئےمشین بنائے گی ،گرامونون ونو ٹوگراف علیحدہ ہوگا اور بڑے بوے لکیر اور سرود کی خوش الحان آوازیں اس میں محبوں ہوں گی کہ جب جا بواور جس كاجا بهوعظ ، لكير ، كانا ، يزهنا ، بنسنا ، بولناس لو\_

يرتكيز الشيائي موں ياافريقي ،يوروپين موں پايورشين جبثي موں ماطرابلسي ، ردى بور ياشا كى مصرى بول بإعراقي ، يمنى بون با حازى ،اور بندى بون با بخارى اور پيرمثلاً بندى مول أو عام ہے كە پنجانى موں با برگالى ،اور لورنى موں با د کنی ،سرحدی ہوں یا پہاڑی ،اور دلیلی ہوں یا ولا تی یے غرض کسی طقہ اور کسی . ملک کے بھی کیوں ندموں سب کوآ ہے ملی اللہ علیہ دملم کی تعلیم کا طالبعلم بنا کر ساہنے کیا گیا کہاں دینی دونیوی مقاصد کی تعلیم کے لئے جس کااوپر ذکر ہو چکا ہے یہ مختلف الطبائع اور مختلف المراج مخلوق موجود ہے کہ سب کی ىغردريات اورطبائع وكيفيات كولحوظ ركه كراليي حامع وحاوي تعليم دوكه بنشالي باشندول كويدعذر بوكه بم مرد بواؤل مين نشوونما يانے والے ان علوم سے مستفید میں ہوسکتے ،اورنہ جنوبی ممالک کی آبادی کو بیشکوہ باتی رہے کہ ہم گرم لوؤل ہے چھلنے چھو لنے والوں کوان احکام کی تعلیم ہے کوئی نفع نہیں ہوسکتا۔ پحرشهری ہویا دہقانی ،اجذ ہویا پڑھے کھے، ذبین وطباع ہوں یابلیدو كندذ بن بخت موں يا زم اورتو ي ہوں يا كمز در ،فقير ہوں يا امير ،اور بمجھدار موں ماناسمجھ، پھر بجے ہوں یا جوان ،ادھیر ہوں یا بوڑ ھے مرد ہوں یا **عورت** ،اورلڑ کے ہوں یالڑ کیاں ،کسی حالت ہا کسی عمر کے کیوں نہ ہوں سب ہی کو طالبعلم بنایا گیا کہ سب کے مراتب علمہ کی تحمیل کرنی ہڑ گی۔ كمال معلم صلى الله عليه وسلم

سیفاہر ہے کہا کیہ معلم ایک آئی اعت کے طلہ کھر ف ایک مضون میں
کال بنا سکتا ہے، اور جب دنیا مجری ان گئے تھا دی
بائے ، جن میں کھی اختراف جدا ہو، اور بود وہا ہی وآب و ہوا کے تفاوت و
تقرقے جدا ، تو کی اختراف جدا ہو اور طبائ کا فرق جدا ، وکورت و افوقت کا
اختراف جدا ہو، کا اختراف جدا ہو اور طبائ کا فرق جدا ، وکورت و افوقت کا
اختراف جدا ہو، اور باورت و و کا وت کا تو تی جدا اور ان اختراف احوال کے
ہوائی کے کیا کر سکتا ہے کی جدا ہو اور اور احقیان آس میں کی جدا کہ تھا وہ محمل مجر
ہور کے اور اس کہ کی کر سکتا ہے کہ میں اللہ علیہ ملم کم کی کھوران اس کی افد علیہ و کمل کمان ک
کھوران اور اس کہ کو حرال وحمل کا تارکن اور کیا تھی اقسام واصاف کی گئی ہی
تو اس سے نام مل ہے مواکد میں کو اور کا تعلیم و سے کا فدر بخوش کی تعلیم سے
کھرائی پر اکتفافی ہواکہ اسرائی از میں کی موجود و سینوں کی آبادی کو تھیا
وی بکدائی اور احداد کا رائی کو کہا میں میں میں اور کے ہوں یا جیا ہوں اور
کھور کیا جو ان کے بیوں یا فران دوم کے داور دو رہ صدی کے ہوں یا بچا ہو ہوں

.....کویا حکم دیا که کواس وقت کا تهدن بهت ساده اوراشیاء ضرورت

صدی کے سب ہی کی پیش آنے والی ضرورتوں کا کھا ظار کھنالازی تھا۔

rra

اس کے بعدآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تعلیم پرنظر کی جائے تو عجب حمرت ہوتی ہے۔ کہ نیا تنی بخت ہے جس کا تحل دشوار ہواور نیا تی زم ہے کہ ار کرنے سے قاصر رہے۔ ندا تناعالی مضمون ہے کہ کند ذہن سمجھ نہ سکے، اور ندا تنا گراہوا ہے کہ عاقل فلاسفر گرفت کر سکے، نداس میں بی لی بچوں ہے چیٹراہا گیا اور نہ رشتہ داریاں تڑائی گئیں۔ نہ ساحت وجلا وکنی ضرور ہوئی، نتج دوقطعنسل کی اجازت دی گئی، نہ ہاتھ سکھائے گئے، نہ ہاؤں ہر ورم آنے بایا، نہ جوگ سدهایا گیا، ندر سانیت سکھائی گئی، نداذ پذغذا میں ترك كراني تئين، ندعمده يوشاك جيشرائي كلى، ندگرى كانا كوارخل كرنايزا، ند سردی کی نا قابل برداشت مشقت انهانی برسی بلکه برفرد بشرکواس کی طبیت کے مناسب ای شغل میں رکھا جس سے اس کولیستگی تھی ، اورای مل اعتدال محود بيدا كرك اس متوسط طريقه بريطني كالعليم دروي جس برقائم ره کرده کمال راحت جسمانی ورقی روحانی بسهولت حاصل کر سکے۔ اس تعلیم کی بدولت جس طرح کوٹھیوں کے اندر تاجر اپنی بچے وشرامیں مشغول رہ کر قرب خداوندی کے جس مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے اس مرتبہ کوایک كمزوركا شتكارايية كعيتول بين ال جلا كركرم لوؤل كتيمير باورهما يجكها كرحاصل كرسكتاب نهاجركو خرورت ب كريجل كريتكمون اورزم ونازك عالیجول کوچھوڑ کر کھیت کی مینڈ برآئے ،اورندم ردور کسان کو حاجت ہے کہ بھوس کا جھونپر ااور پولوں کی منڈھی سے نکل کر شندے باغ کی پر لطف ہوا

اور نہ میں وکہ دہ چار جا رما تب فرش دواجب اور سنت و متحب کے جو کہ اس وقت سادہ زندگی والے زبانہ بھی تعلیم دیۓ گئے ہیں وہ اس عالی د ماغ قوم کے لئے اس بھر پورٹر فیرقتم والے زبانہ بشن کا کائی ہوجادیں۔ لیس تیامت بڑار برس کے بعد آئے ، یا دس بڑار سال کے بعد ، بہر حال تباری تعلیم برفر وادر بڑخش کے لئے الی بن جامع اور حاوی رہے کہ ان کی ساری . بی ودغے کہ ضرور توں کی تحیل ہوتی رہے۔

اس قدر به تعداد احتملین کوائی و تیج جسمانی وردهانی تعلیم دینے کے جورت آپ سل الد علیہ والد کی گورہ کا گئی اس لئے کہ جورت آپ سال کا تھی اس لئے کہ جورت آپ سال کا تعربی کہ آپ سل اللہ علیہ وسلم کوئیوت کی تھی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوئیوت کی تھی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قصال ہوگیا ، کوئیل کوافف سے لئے کہ یا تک ختر فر ماکر آپ سلی اللہ علیہ والد کا میں اس کا تعلیم کوائی تھے ہے ۔ بیاتی تک میں اور کڑا ہ ہدت ہے جو بدا وقات ایک مدیر و ذی اختیار محض کوائی خربے در سال وسلم کی اصلاح کے لئے بھی کا کانی ہوئی ہے۔ اس المروہ تیم وسال جھی کا کانی ہوئی ہے۔ اس کی اصلاح کے لئے بھی کا کانی ہوئی ہے۔ اس المروہ تیم وسال جھی کی کا کانی ہوئی ہے۔ اس المروہ تیم وسال جھی کی در اس کی مواحمت و مدافعت اور الموسال جھی کی در اس کی مواحمت و مدافعت اور

جز واول بینی رفع بغاوت میں گزرے تھے اس مدت تعلیم سے خارج کر

دیئے جائیں قومرف دی سال باتی رہ جاتے ہیں۔

اورک شاں وصور فیت کا کوئی تنفس پنیس کہر کا کہ جھے اپنے خدا کی طرف کا لولگانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوسکا ،اور ش اپنی شاتی کمزور کی افطر کی نقصان کے سبب اس فعت عظمی کے حاصل کرنے سے معذور ہوں۔ د نیا تھر کے عقل انج کوشیلنج د نیا تھر کے عقل انج کوشیلنج

مددوبزی خدمتیں جن کے مختصرعنوان بالا جمال مذکور ہوئے ، وہ عظیم . الثان کام ہیں ۔جن کےاجزاء کثیرہ میں سے ہر ہرجز کی عظمت وجلالت عقلاً ثابت ہے۔ پس اب ہم کوئل ہے کہ دنیا بھر کے عقلا وفلاسفر اور مختلف ندا ہب کے مختلف الاحوال ، لیڈروں کو نخاطب بنا کردل ہلا دینے والی آ واز ك ساتحد دعوى كريى ، اوركهين كدلا واسيخ مقتداؤن ، امامون ، پيثواؤن ، اورسر داروں کے کارٹا ہے،اورد یکھوسو چو، جانچو،اورخود بڑتال کرو، کہ کام کی عظمت کیا ہے۔اوراسکا انجام دینا کس کا کام ہے؟ان لیڈروں کا تو یو چھنا کیا جن کامضلے اور ریفارم ہونا کی خاص زبانے چندنفوس ہی نے نلیم کیا ہے ،اورگزشتہ وآئندہ زبانہ کے عام باشندوں کے کان ان کے نام سے آشا بھی نہیں ہوئے ،ہم توب کہتے ہیں کہ جن کامسلے مونا قرن با قرائ ہے مسلم ہے ،اور جن کی نبوت و تعلیم حقد پر مخالف تو مخالف خود ہم کو بھی اقراروا پمان ہے، رفع بغاوت اور تعلیم قانون فلاح وصلاح عام میں وه بھی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دنیا بھرکے سیے مصلحین کا ہزار ہا سال کا کارنامہ رّازوک اونچے پلہ یہ ہے۔ اورایک بطحائی پنجبر کا آب زرے لکھا ہوا کارنا مہر از و کے جھکے ہوئے دوسرے بلہ میں ہے، تو ہم بالکل سچے رہیں گے۔

ے ایسار در طرح ہیں ہا۔ '' ہاں کی طور میں اسے موقع کی اور صرف زبانی وع سے خیس بلکہ جزئر کیات کی تفسیل کے موقع پر ماطف سے کموالینگے کے در حقیقت جناب رسول مسلی اللہ علیہ دملم کی عظمت میں خور کرنے سے عقل انسانی کو چکر آتے ہیں۔

ان دو طغیم الشان فدمتوں کے علاوہ تیری فدمت جم کی جلالت فکردہ دولوں فدمتوں ہے بڑھی ہوئی ہے اور بھی آپ میلی اللہ علیہ وہلم کے پر دمونی تھی ، بعنی اپنی اتعلیم کا ذہمن نشین ، اور مرف دلوں میں نبیس ، بلکہ رگ رگ اور بھے پٹھے میں پیوست کرنا جس کوتھیم کا نتیجہ کہنا چاہیے، اس بڑ کا نام اسلائی اصطلاح میں ترکیفتوں ہے،

اور کوختیت میں پہنچیم کاشر و جسم کو تحتام کی قوت انسالیہ سے
زیادہ تعلق بھر چینکہ جب تک فر شووقو کی شہوگا اس وقت تک کی کی
طبعت متاثر وسطعلہ کچھوا اس فیس کرستی، اس لیے بیتیسری خدمت یعنی
شائر دوں کو چڑھائے ہوئے علم کا عالی بنانا ،آپ کی روحائی قوت کا وہ
کارنامہ ہے جس کو نتیجہ اتحان کہنا چاہے اور اس کے مشاہدہ سے آموکہ وہ بالا

کے جھو نکے کھائے۔وہی راحت جو کہفت اقلیم کے بادشاہ کو تعلیم حجمہ ی برعمل کرنے کی بدولت جوہرات کے گہوارہ اور موتوں کے تخت برل سکتی ہے۔ وہی ہے کم وکاست ذرای صورت کے تغیرے ایک بے نوافقیر کو چٹی کملی کے اوڑھنے اور شکت وبوسیدہ ٹاٹ یا بوریئے پر کھلے میدان میں لیٹ کر بھی حاصل ہوسکتی ہے۔بشرطیکہ وہ اپن نعت پر شاکر ہواور یہ اپنی حالت پر قانع وصابر تعليم محرى كے ایک ایک جز كو لے كرب بيان كرنا كداس ميں كيادي مصلحت ےاورکباد نیوی؟ اور فلاں مسئلہ کیونکہ مختلف طبقات کے لئے بکیاں مفید ہوا اس وقت مقصود نہیں ہے اور کوحق تعالیٰ کے دہبی عطیہ کی بنابر دعوے ہے کہتا ہوں کہ شریعت محدید کے چھوٹے سے چھوٹے ار بڑے سے بڑے مسلا کے متعلق بسيط بحث کے بعد رہ ثابت کر دوں گا کہ اس سے بہتر حاوی اور نافع صورت کا نکلناعقلاً محال اور تاممکن ہے۔ چنانچینموندازخروارے رسالہ الرشاد میں جو کہ ایک سال کے لئے سہارن پورے ماہوار شائع ہوا تھا،اس جیرت کن اور دلچسپ تعلیم کے مسائل سے کچھ بحث ہوئی بھی ہے تگراس وقت اجمال اوركلية كے درجه ميں بدبات دكھاني حابة امول كه خداوندي سفيريعني سيدنا محصلى الله عليه وملم كاونيايس آنااي لئے تقاكر بي سلى الله عليه وملم ونيا بمرئےممالک مخلفہ کے جنات اورانیان کے فتلف طبقات کی قیامت تک آئے والی ان گئے مخلوق کواپیا جامع قانون سکھا ئیں جس میں ہوشم کی طبعی و نوی، ومکی دجنسی اختلاف کابھی لحاظ قائم رہے اورسینئلز وں برس کی ہا فتضائے زمانه في في ايجادات اور حادث مون والى ضروريات بلكه واقعيه عي نبيل فرضيه خياليه اوروجميه كي بهي رعايت ال مين قائم رب، انسان جيبها جعلساز و مكارجتني كجه خرابيال بيدا كرسكتا بان سب كالنداد بهي نام موسكے ، اور نه كسي صوبه بااحاطه ك ليخصوص مواورنه كسي وقت ال مين ترميم وتنتيخ كي ذره برابر حاجت پیش آئے۔ چنانچ فقہ جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا وفر باس کی مینی شهادت دے دہاہے کہ آج چودہ سوبرس گزرنے بریمی کسی ملك اوركسي زمانه ميس كوئي واقعى يا فرضي صورت اليمي بيش نبيس بوسكي جس كاعظم حلت باحرمت لینی اس کے حسن وقتح کے متعلق شریعت محمر میہ نے جواب نیدیا ہواور نیآ ئندہان شااللہ نکل <u>سکے۔</u>

#### روحانی تربیت

ال الحاطر را آپ ملی الله علیه و ملم کے دنیا عمل آنے کا مقصود میر قال دنیا مجری قیامت تک آنے دالی مختلف الاحوال ماری و فای گفوق عمل کوئی پیریا پوڑھا اور مردیا مورت ایس شد ہے جس کو ترب میں تعالیٰ کے اعلیٰ مرتبہ پر وانجنے کا طریق تعلیم شکر دیا جائے ۔ چنا نجی نصوف سلوک جو تہذیب لفس واصلاح قلب عمل آپ کی اس اعدو کی تعلیم کا وقتر ہے اس مضمون کی عیلی شہادت دے رہا ہے کہ تیم وصدیال فتم ہونے کے بعد محلی کی طبیعت پرونیر اسلام الارمنیر الارمنیر

دونوں خدمتوں پر صاحب بھیمیت کے لیے روثنی پڑے گی اس لیے مختصر طور پرائن کا تذکرہ بھی خشرور ہے اور وہ میں ۔ سے جست کے ساتھ کے اس کے استعمال کا میں اس کے ساتھ کے س

تز كيەنفوس اور تحميل نتيجه امتحان

یہ بالکا کھلی اور مانی ہوئی بات ہے کہ کس کام میں سعی تام کر لینے کے بعد يعربهي أكّرنا كام مواوركوني نتيهنه فكليتواس كالزام ساعي كي ذات يرتبيس موتا كيونكه علم اوعمل جس كودانش اوراس كالزكهنا جابيعية متعلم كي قوت انفعاليه اور مت سے علاقہ رکھتا ہے۔ لیس اگر کمی کنتی اور شفیق استاد کے شاگردوں میں ایک شاگرد بھی عالم یا اپنے علم پر عال نہ ہے تو اس معلم پر الزام قائم نہیں کر سكتے جس كى رات دن محنت تعليم كامشاہدہ ہو چكا ہو۔ يا اگر كوئى جفائش مد برسيد سالارانواج سرحدي يهازيون كوزيركرني كاكوشش مين وطن كوخير باد كه كمربرس ہابرس جنگل کے خوفناک مناظر دیکھنے میں بہتلا رہا ہو،اور پھر بھی کوئی باغی مخض الى بغاوت \_ بازندآ يامو يونينا كامي سيسالار كى اطاعت اورشاي فرمان كى عمیل میں داحت کوخیر باد کہنے کے قابل فقد رخدمت پر دھے نہیں لگاسکتی۔ ای طرح اگرانبیاء کی صدائے توحیدوندائے رسالت برکوئی بشرکان نہ لگاتے اور بیخداو عدی سفیرانی بات کے لیے برس بابرس ای کشاکش اور سعی میں گزار کرراہی دارالبقاء ہو جادیں تو ان کی عظمت وجلالت میں کوئی فرق نہیں آئےگا۔ چنانچ سیدنانو حالظیفی جب اوسو برس تین کر سیکاور بر چندنفوں کے جن میں اکثر آپ کا کنیہ بی تھا۔ اور کوئی متاثر نہواتو سب کے غرق ہونے کی بد دعاكر بينضاى طرح سيدناعيني القليعة كالرقرين رشته دارول يربنه يهنجا ، بلكه اگریزی موزمین کے اقرار کی بموجب آپ کے حواریین بھی آپ پرایمان لانے میں پختہ ثابت نہیں ہوئے بایں ہمان اثر کی مزوری سے سینا نوح الغينية وسيناعسى الغينية كانبوت اوركام كاعظمت مي كوكي فرق نيس آبار

پن اگرسیدنا محرسلی الله علیه و مهم پرایک فخف مجمی انجان ند التا بیا جو اوگ ایجان ند التا بیا جو ایک ایک الله علیه و مهم کی انجان ند و مسال بات بی پی ایک الله علیه و مهائی حرائی کی ما اقت مدتھی کہ افزار محمد کی کام کی عظمت اور خداداد جمت و جنائش و محت پرکسی کی طاقت مدتھی کہ افزار کے مار کامیانی اور نتیجہ سی کوشائی صلات اور افعا مات اور مراحم اور خروان کی نظر میں چوکھی تجہ بیتی پر ضرور خروان شروان کی مار کامیانی اور افعال اور افعال اور افعال کی اور ماحم اور بیتی میں موان کی میں کی میں کی میں کا بیتی اور عالموں کا عالی، عالی کو سال کی مال کی میں کی میں میں کے میں کا میں میں کی میں کی کریں اور مولوب و خواطم کو میدا صاف کریں اور مولوب و خواطم کو میدا صاف کریں اور مولوب و خواطم کو میدا صاف کریں

، زبانوں سے کلمہ شہادت کا اقرار کرائیں ،اور دلوں میں اس بی سچائی آھی۔ صداقت ڈائیں، قلوب میں اس کی خلمت پیدا کریں ،اورخلمت میں ایسی حلاوت ربیائیمیں کرجان دینا مہل ہوگر ایمان دینا مہل شہو

طاوت رہا میں کہ جان دیا ہی ہو مرایمان دیا ہم است و ظامت ہے کہ حق نعالی کا عظمت ان کی رکون اور پخوں میں ایک رجادی کے خوات میں گرفت اور پخوں میں ایک رجادی کی خوات میں گرفت کا کانا ان کواند فید معلم ہو بھراچ یا کہ خدا کی عظمت کا ذبان سے انکار کرنا جمہوئوں تھی کواما شد بو بس سے امل کیان کی حال دے جو تقعودا عظم سے ساری تعلیم نزیت کا اور یکی وہ شہادت میں صادفہ ہے جس کے بوت کے بود کی دور کی میں از کرد ہے ان کی انظم کی میا اثر

سو جناب رسول اللصلي الله عليه وسلم كل اس خدمت كاثبوت تواس ورجه کھلا ہوا ہے کہ نصاری اور بیودی تاریخیں بھی ان سے لبریز ہیں۔خداجانے وہ کونسا کیمباوی اثر تھا جو مخض کوامیان لاتے ہی ایک منٹ بلکیاس ہے بھی كم مقدار مي صرف الك نظر اسانها كي مرتبه ير ينجاد يتاقها جو بزار سال کی ریاضت ومجابرہ سے بھی حاصل ہوجائے تو ارزاں ہے۔ آج سطح ز مین برکون مخص ہے جواس کا انکار کرے کہ آ ہے جس وقت وحشت میں ڈال دیے والے دعوے کو پکارنے کے لیے تن تنہا مکہ میں کھڑے ہوئے تو خود آ ب کے لئے بھی ایبا خوفاک منظر تھا کدد یکھنے والوں کے دل دیلے جاتے ،اور ہاتھ یاؤں کیکیائے جاتے تھے۔ پھرآ پسلی الله عليه وسلم يرايما ن لانے والوں کی مصیبت کا تو ہو چھنائی کیا ،اس بران حضرات کی پہنگی و البت قدم كدور كائر ، بالوكاريت برعين دوبېركى چليلاتى دهوب ش لنائے گئے،بدن برتیل ملاجانا برداشت کیا،گرم پھروں برتجلے اوارا کیا۔ زخم کھائے ،خون کے وارے بیر، مگر احداحد کا کلمہ جس کی مشاس دل میں بیٹے چکتھی زبان سے نہ ہٹا ہر نہ ہٹا ،خودسید نامحیصلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بيبس تع أوركى فتم كى اعانت ندكر سكة تع اليخ طفل أو أموزك بيه تكليف ديكينة تويول فرماكر يطيح جات كداب بلال عظيم مرمر

میرتی نیک رو سیست می اور بین برا باید کیا، هورتی نظر بیمار و چیانی بازی پارکز کر تکرون پر کسین کئی بشرم بر به بدی کئین مراور چیانی بازی کیار کرعگر بزون پر کسین کئی بشرم گامول بر نیزے اور برچیان باری کئین، آخر جان بخل سلیم موئین گر سیدنامحمد کما الله طلبه دمکم کانفر شاموسکایه شاوسکا

حضرت صبب فی گرفار کر نے فلام بنائے کے ، یکن آبول کیا مشکیس کی کئی، کال کوفری میں رکھے کے ، کمانا بندکیا گیا ، فانوں پر فاقے برداشت سے مگرید نہ ہوسکا کہ جو کلرزبان سے پڑھایا تھا ، ایڈا رساں وشنوں کے پنج قلم سے صرف بچتے کے لئے اس کا فاہری محق الومنیان کی بیری ہنرہ جنہوں نے کی وقت بیس تخضرت ملکی الله ا علیه دسلم کے بچاح و دینگان کے سیدنو چاک کرکے کی بیرانالا اور اسکو دائتوں ہے چا ہے کر پہلے ہوئے تھو کا کہ''آج میرے کیاچے میں شدند ک پڑگئ' جس وقت سلمان ہو کی اقد حضرت کی شدمت میں حاضر ہو کر کئیگلیس کہ: ''یار مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آب سلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب نے دو جھے کوئی مینو فن مدند معلم ہوتا تھا اور آرج آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چرے سے نیادہ تھے وہ نیا میں کوئی چرہ مجھوب نظامیس آٹا۔''

آخروہ کونی دائے تھی جس نے ان کوتھا مرکھا تھا،اوروہ کونی لذت تھی

جم کوان تنام دخواریوں پر غلبہ حاصل ہور ہا تھا۔
اید جندل ﷺ برا ایمان لانے کی سزا ش کہ کے اعدر پایہ زنجیر اور
اعراض کو کھٹے جو ایمان لانے کی سزا ش کہ کے اعدر پایہ زنجیر اور
اعراض کو کھٹے کی معمق بیر تصویح کی کھٹے کا کہ ان کے اور یوں بحو کر کہ
مسلمان جھے ضرور اپنی بناہ میں لے لیس کے اسلاک لکٹر شما کر گر رہے
مسلمان جھے ضرور پی بناہ میں لے لیس کے اسلاک لکٹر شما کر گر رہے
میر کے ایمان کے باوہ میں کہذا دیا ۔ یدود قد تھا کہ ایمان کی آئر آئر کی
مسلمان کی اور بحد کی الاجتمال کا ایمان کی آئر آئر کی
کے لئے اس سے دشوار کھائی شاید شکل سے لئے کرفور مسلمان کی الاجتمال
میر اللہ کے ضادات میں منے کی نظر کیمیا اثر کم ایو جندل شکھٹا ہوں اس بھے دشنوں کے
میراللہ کے ضرور مندر سالمی اللہ علیہ دبان کرنے
میں اور
دیا کی وسیح بیری کو مصیب سے بھاگا ہوں اس بھے دشنوں کے
میراللہ کے دوراد وحضر سالمی اللہ علیہ دبان کہ ا

الموارث قریدا افار کرد کن نه قرمول پرنگان گئا ورکها گیا که اپن اسلام سه باز آوتو نبات دواحت لی جمراس پاکسانس کوتو داحت ای شن تی که جمسی یا اثر نے اپنا بنالیا ہے ان کی عظمت کے ظاف بات دہاں پر نه آنے پائے اس کے اضاد دکھید دیا کداس خیال سے دوگز دو مادو کروج پھکرنا ہے۔ آخر صولی چڑھ کر رنگامات کہتے ہوئے کہ:

''ياالله الميتي رسول كوميرا آخرى سلام پيچار تنجع'' ونيا سے سدهار ب اورا لكاروكٹر كا كلمية بان پرلانا بھي گوارانه كيا۔

الیک و دنیس بلک بزار ہا واقعات ہیں جنہوں نے اس بات کا جوت
دے دیا ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اثر تھا کہ جس پر پڑی اس کو کمال اطاعت
کے اختیائی مرتبہ پر پہنچا کر بڑی۔ ایک ہو کی آئی کہ بخیا شب میں وہ اس کا وقت
جب بہناؤں کی پوری کرنے وہائی گھڑی آئی کہ بخیا شب میں وہ اس کا وقت
خریب بہنچاتو کان میں آواز پڑی کہ سیدنا مجر مسلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو
جنگ میں لے جانے کیلئے بلارہ بیں اس آواز کا مثل تھا کہ سوت کا
خوانک سیدان اور خون کی ندیوں اور مالوں کا جنگل اس پیاری بی بی کے
انٹلا وہ نے زوہ بیار امعظوم ہونے لگا۔ جس کو جم پر بھری تکھیفی جس کر آئی
حاس کیا تھا۔ چہانچہ فوراً تیر کمان اور اکوار وینز و سینسیال کر آمدی تاہم کی تھیف

بیات بر کا ہولتاک منظر نظر کے سامنے تھا اور سر داران قریش کا عشرت و نشاط میں و وہا ہوا مست لشکر آنکھیں بچاؤ پی آز کرنشل جماعت کو ورا رہا تھا کہ ایک انسان کی فونہال جس کی فوجوائی پر دشمن کوچھی ترس آنا چاہیے خور تی میں سے چھوارا لگال کرکھا تا ہوا آخضرت ملی اللہ علیے وسلم کے پاس پہنچا عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ علیے دیکم ااگر میں گڑتا کو تا مر

آ مے بڑھااورشہید ہوکر جنت کوسدھارا۔

نام آور آل دیما تو خدا کومند دکھانے کی جگذیمیں ہے۔ چنا خید سید مخطی کو ج جسنے نبوت کا مجمودا دو کا کیا تھا آئی کر لیا تو چین پڑا داور سمجھ کہ اس بر منظیمی خطار قصور کی جس کا ارتکاب بحالت نفر ہوا تھا آج تو یہ پوری ہوئی ہے۔ تعلیم و تر بہت کی واقعاتی شہادت

مچر چونکه آپ صلی الله علیه وسلم کوقانون البی کی تعلیم کا ہر پہلو یورا کرنا تھا اس لئے جرائم کی سزائیں ،اور نا کوار واقعات بھی رات دن پیش آتے تھے۔ ادهرابهی تک کافروں کو ہرطرح آزادی اور غلبہ حاصل تھا اور وہ مسلمانوں میں ہے کی مخص کے ٹوٹے کو ہوئی بیاری اورعظمت کی نظرے دیکھتے تھے ، مکہ کا راسته کھلا ہوا تھا،اوروہاں اسلام ہے پھر جانے والافخص سر دار بنیا ادھر نہان کی کوئی روک تھامتھی ، نہ خوشار وعزت تھی بلکہ اس کے برعکس فاقہ کی تکلیفیں جدا تھیں، بے وطنی ملیحد تھی یا نچ یا نچ وقت نماز کے لئے جماعت میں آنے کابار علیحدہ تھا۔مہمان نوازی کے پوچھ علیحدہ تھے ، جنگ کے لئے تباریاں اور مصارف جنگ کے لئے چندوں کاغرض مال وجان کانظرانہ جدا پیش کرنا تھا۔ باین بهدآ سانی تعزیرات کا قانون ان بربه تکلف اور بلارورعایت جاری کمیا جاتا تھا۔ کی سے چوری ہوگئ تواس کا ہاتھ قطع کردیا گیا ، اور زنا صادر ہوا تو پقروں سے کیلا کر کے سنگساد کر دیا گیا۔ حضرت عائشد ضی اللہ عنہا برتہت کا تصه بواتو الك جهور تمن تين كوحد قذف كاحكم بوااوراى اى درب مارے كئے، پھرآج ماں اور بہن ہے نکاح حرام ہوا تو کُل کی ٹی کے ساتھ اس کی بھائجی و خاله پاجنتی و پھوپھی کا جمع کرناحرام ہوگیاء آج گدھاحرام ہوگیاتو کل کوٹراب حرام ہوگئی، آج ایک چز حچمروائی گئی تو کل کود دسری چیز ترک کرادی گئی۔ یہ سب کچھ قامگر اللہ ری استقامت کہ نثراب کی حرمت نازل ہوتے ہی محض ایک آ دی کی اطلاع بر منظے کے منظراد عرصادیے اوراس کا بھی انتظار نددیکھا كرهفرت مح صلى الدعليد وملم في حقيق توكرلين كديفر مح باعلا؟

ذرابتائي توسيى كون ى توت تقى جس في عام اور خاص كواس طرح

چنانچہ اید جندل به بزاریاس گھرز نمان مصیبت بھی داخل ہوئے گروہ کلر تو حید جس کی طاوت وثیر بنی سے زبان قلب ایک وفعداً شناموہ کل تھی نہ تھوٹا کر نہ چھوٹا .....وائے جیف کہ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے کس کھوٹے منے سے بہتان کا کلر نظے کہ ''اسلام پر ورششے کھیلا''

ایک بجب بات جس پر کمال جرت ہے آ حالی سر کی اظر شفقت کے متعلق سے کہ جس درجہ وہ وہ کل الارتحق ای طرح زودار میں تھی کہ انتخا اللہ میں کا فیدو جاتا تھا۔ چنا چیستکولوں واقعات ہیں کہ ایک وہ جاتا تھا۔ چنا چیستکولوں واقعات ہیں کہ ایک ورخش سے جو خود حضرت ملی اللہ علیہ وکم کے مقابلہ کو نکلے سے اور مسلمان ہوتے ہی ای کھوار کو کراہے کئیہ وہرا دری گیا۔ جان کی جائے گیا۔ وہرا دری گیا۔ جان کی جائے گیا۔ وہرا دری گیا۔ جان کی جائے گیا۔ وہرا کراہے کئیہ وہرا دری گیا۔ جان کی جائے گیا۔ وہرا کے گئے۔

سیدنا خالد بن ولید عظیفی نمن کے کارنا مول ہے تاریخی کبریز ہیں،
آخر دون قر ہیں جو جنگ احد شمی کفار کے پید سالارین کرآئے ، اورٹی کا کگر
در اور ای کار ایٹ کی طرف ہے ممسلہ کر کے مسلمانوں میں بالی ہٹل ڈال چکے
تقے۔ وہ دن اتفا کد مل مقدیم رو بہتر مسلمانوں کے شہید ہونے کی جدے ان
کونا رفقا گر جس دن مسلمان ہوئے آواس کی طافی کرنے کے بہتر جزار
کونا رفقا گر جس دن مسلمان ہوئے آواس کی طافی کرنے کے لیے بہتر جزار
کا فروں کی کردئیں کا شنے کا عمید کر چکے تنے جن کوئیر تجر بھی پوراکیا۔

حضرت وحی نظافہ جنوں نے مرف موامث کی لائی ممں پر سرالار اسلام سیدنا محرملی الندعایہ وہلم کے تم پز رکوارسیدنا حمز ہ نظافہ کو دعوکہ کے شہید کہا تھا جس وزن مسلمان ہوئے قد خاصت کے مبدسرے نے کہاؤک تک بیدنہ بیم فرق سے اور عبد کر کچے تے کہا گر کافروں میں سے ایسا ہی **OLO** 

ھئنچہ میں جکڑ لیا تھا کہ ایک بوی زبروست سلطنت بھی تنگینوں اور نگل تلواروں کے بہرہ میں اس کوانی ام بیں دے کئی۔

چنانچ بارگاہ دسمالت صلی الله علیہ و ملم کا پیکم سنا کدان سے کوئی شخص بات شکرے تو خود دریافت کر ابیعها کہ ہم پابٹر وقیہ زوجیت موراق کے کئے کیا تھم ہے کہ خاوند کل اطاعت کریں جس کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مردری بتایا ہے یا طلاق لے کراسٹے سیکے چلی جا تھی ؟ اور جب ان کو بھی سیم کم الکہ کو صطلاح یا بیرو کا تھم ابھی جاری ٹیس مگر آسمانی فیصلے کے ظہور تک یولئے ہے تم محمل پر بیر کر روز مجرکی نے اپنے خاوند کو یہ مجی کہ جما کہ کہاں رہتا ہے اور کیوں گھر ٹیس آتا ہے؟

ادھران نیچ جوانمر دول کا اسخان تھا کہ بیوی جس پر ہرطر ہی احتیار تھاوہ مجی الیک بڑھ چڑھ گی کہ بات نہیں کرتی ، اوقیسل حکم قدر کا رکا امرام کمی گانا مجھی ہے۔ آخر جی بلونا بھی کیا کوئی تھوں ہے کہ جس کی اس قدر تخت سرا لی، عمر الشدرے استقامت کہ مجد میں جانا تہجوڑا اور فراز قضائی ہی کم ان کی نے بات تک نہیں کی اور سلام کا جواب تک نہیں دیا ہم کران کو ہروقت اپنے کام سے کام اور بدھیان رہا کہ برورعالم وعالمیان ملی الشعلید فلم ہمیں ول شرق نارائر نہیں جہنا تی بار بارائر ہے ملی الشعلید فلم ہمی ول شرقے

اوراتی بات که تخضرت ملی الندها یه دلم ان کی نماز شی مشخولیت که دفت ...
کن آنحمول سے ان کود کیما کرتے ہیں وو کیکر باغ باغ ہوئے جاتے ہے۔
ان کے دوست اوران جاب اور بھائی یہ اور جاکم کی دوست کو کے تھے۔ یک
لخت نے مطابق ہوگئے تھے۔ پڑدی جس سے ہروقت چیل پیکل وقتی تھی مان کی
طرف انظر افضا کر جی دو کیھتے تھے۔ بازار کے دوکا عماران کے موال کا جواب نہ
دیتے۔ اور فرخ کو چیئے برگوئی ان کا بی چیک کی تیت بھی نہتا تا تھا۔

گیر به مصیبت در مصیبت ایک دو دن تین رسی، بلکه پورے جالیس دن قائم ربن کرنه شی با دجود دسعت ان پرنک بوگی اور زعر کی دو مجر معلوم بوئے گئی۔ ای حالت شی دوسری آزبائش بوئی که بازارش جلتے ہوئے ایک مخص نے ان کو فیلا لاحوالہ کیا۔ جس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک رئیس کا فرنے ان کو فیلا یا در ترخیب در کچھی کہ

" میں نے منا ہے کہ تی ہو لئے کے جرم میں تم صلی اللہ علیدولم نے تا تا بل پرداشت مزادی ہے جس کا سب بیہ ہے کہ دو تہارے قد ردان نہیں، اورٹیس جاننے کئم می مرجہ اور عزب کے تا بل ہو"

می معینات اوراس پراتامها ای ملاکول سوچ کریتا یے کدایم کشاشی پس اس باز پرورده خس کورد کے اور سنیا کے والاکون ہے؟ کداب بھی ہے مرواری کی گدی پر لات مارکراس ذلت وخواری شی رہنے کولڈ یڈ اور اور بڑ سیجے کے مدھر جاکی دوردور ہواور جس طرف لکٹس چٹ چٹ جٹ ہو۔

آج کوئی ہے دنیا تیں جوابی یا اپنے چیٹوا کی پیاس برس کی تعلیم و تربیت کااثراعلی درجے کے محصدار پڑھے کھے سلیم المنح خوش فیم ذکی وقو می الحافظ شاگر و پروانقات کی شہادت سے الیا نامیت کردے جیسا ہم اپنے آتا سیدنا محمد می اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک لمحد کا تعلیم و تربیت کا افرایک گاؤں میں رہنے والے ان پڑھ، کند ذہن، بدمزاج ، تندخواور ایسے اکھڑ طبیعت کے مخص پر ٹابت کر سکتے ہیں ، جس کی اخلاقی کمزوری اور قوت انفعالیہ کے ناتص مفتحل ہونے کا ہرمخص کوا قرار ہے اوراس کی حالت دیکھیے كرمشفل معلم بهى كانون برباته دهركريون كيح كاكدبيه جماعت ناتعليم يافته ہوسکتی ہے، نیز بیت یانے کی صلاحیت واہلیت رکھتی ہے۔ وہی بدو، جن کی آئ ذرای جہالت و خی دفع کرنے اور تعلیم یافتہ بنانے کی تدبیرے سلطنت عاجز ہور ہی ہے۔خداوندی سفیر کی ذرائ تعلیم کے اثر ہے ایسی مهذب بن تقى جس نے تکھو کھامتدن اور سیاست پیندا توام کوسیق پڑھایا، اور مد بروسیای فتح مندوبا قبال سلطان السلاطین بنایا ہے۔

كچى تجھ كامنېيں كرتى كه وه كيا توت تھى جس ميں اس قدرز بردست اثر تھا كەتھورىكارخ چىيرنے اوررات كودن بنانے كے لئے اليك سيكنڈ كي ضرورت نتھی۔جنگ بدر میں جب سرمشر کین قید ہوکرآئے اور سزمقق ل ہوئے تواال مكه مي تبلكه يرا كيا چنانچ ايك فخص جواني افناد برزندگ سے بيزار موكيا تھا، اسيذابل وعمال كفقه كالكركيس كوتتكفل بناكراس خيال سعدينه جلاكه خاص حضرت محرصلی الله عليه وسلم برحمله كرے ، چونكه نه يهال دربان تها نه چوكىدار، نىقىپ، نەچ بدار، نەپاۋى كارۇتقا، نەمجافظ، پولىس كاپېرە،الكىمىچە تھی کہ خدا کا گھر ہونے کی وجہ سے عامة الورود تھی ،اور مروت اس کا درواز ہ کھلا ر بتاتھا کہ جس کا جی جا ہے ہے چھکے چلا آئے ای میں حضرت محرصلی اللہ علیہ وللم بینصریت اورا بی مفوضه خدمت تعلیم و تربیت کوانجام دیا کرتے تھے،اس لئے مخص الوار حمائل کئے ہوئے بے تھطے اندرآ گیا اور مفرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے عبت کے ماتھا ہے یاس بٹھالیا۔ ہر چند کہ محابہ نے خونخوار آ تکھیں د کھے کراور بدائنی کے زمانہ میں کوارسمیت دشمن کے اندرآنے کوائدیشیا ک سجھ كرجا باتفا كماس كفظر بندر كعيس بمرحضرت مجرصلي الله عليه وسلم نے بجي بھي برواه نه کی اور سکراکرای سے دریافت فر مایا کہ کہے کس نبیت ہے آ ناہوا؟ آ نے والے محض نے حیلہ تر اشاءاور ہات بنانے کوکہا کہ " فلال عزیز کی رمائی کا خوابش مند بن کرآ ماہوں'' محر حضرت صلی الله علیه وسلم نے دوبارہ نظرڈ الی اور کہا کہ '' گل لٹی بات اچھی تہیں ہوتی کہ جھوٹ بولنا شرافت کے بھی خلاف ب، یوں کیوں نہیں کہتے کہ میراسر لینے کوآئے ہو"؟ بس اس نظر کا بڑنا تھا کہ تیر بن کر کلیجہ کے یار ہوتی چلی گئی اور اس نو وارد کی کایا دفعۂ الیں پلٹی کہ بےاختیار کہداتھا۔

'' بے شک آیا تو اس ارادہ سے تھا گراب تو میرا آٹا آپ صلی اللہ علیہ

وسلم كاغلام بننے كے لئے ہو گيا۔"

اس کے بعد کلمہ بڑھا، اور چندروز خدمت میں رہ کر مکہ جائے گھے۔ ا جازت جا بی تا که دوسرول کواسلام کی ترغیب دیں بیاں وہ پیچارا جس کے ذمہ نی لی بچوں کا بوجھ ڈال آئے تھے اس انتظار میں دن کاٹ رہا تھا کہاب بدر میں کام آ جانے والے روساء قریش کی پس مائدو کی پوری تسلی مواجا متى بي كدآن واليدني مسافر في اس كفيروي:

"شکاری تو خود شکار ہو گیا اور تم کواس کے الل وعیال کی زیر باری مفت میں اٹھانی پڑی۔''

آخر چندروز بعدوہ نومسلم بھی آئے اور ضبط ندکر سکے کدزبان سے نکلی موئی شہادت کو ہا آ واز بلند نہ ریکار دیں۔ چنانچہ بازار میں نکلے اور گلی گلی کو چہ كوچ كلمة شهادت برصة بحرب آب سلى الله عليه وسلم كى يقوت تا ثيراس قدر عام تھی کہ کی نومسلم کی طرف ہے کسی شخص کو یہ وسوسہ یا خطر ہ بھی نہ ہوتا تھا کہ آخر عداوت کی آ گ چار طرف پھیلی ہوئی ہے اور دشمنان اسلام أتخضرت صلى الله عليه وسلم كتل كامنصوبه باندھنے میں سمی جال اور تدبیر ہے بھی بازنبیں آتے ، پس ممکن ہے کداس نومسلم کا پیاسلام لانابصورت تقیہ صرف اس غرض سے ہوکہ مارآ سٹین بن کر کامیائی کی صورت لکالے چنانچہ وبي محض جوآج كفار كي جماعت بي توث كراسلام كاا ظهيار كرتا قبال كلُّي دن سيسالارفوج بناكر كافرول كتل وقال كيغرض كسيمي طرف سے روانہ كردياجاتا تفااورك كواحتياط كدرجه بثن اس كاوابمه بهي ندآتا تعاكه ثايد ید دفا کرے اوراس فرمب سابق کی جس میں نشو ونما یا ا، اور ولادت سے \_ كركل كرشة عمرتك اس من رسابسا بيطرف دارى ندكرجائ اس معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کی کیمیا الر نظر بڑتے ہی اس کے قلب میں اتر جانے کا تجربیومشاہدہ نومسلموں کے ایمان کی چھٹگی کا اتنایقین دلا چکاتھا کہ دھوکہ اور بدنیتی کا کسی کوگمان بھی نہوتا تھا۔

پھریمی نہیں کہای تی تعلیم کااثر پیدا کرنے کے لیے معلمین کوعال بنانے یرا کتفاکیا ہو، بلکہ قلوب کے تزکید کی جوخدمت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دک گی اس کے بھی سارے مراتب طے کردیئے گئے کہ عالم کوعال بناؤ اور عال کوکال اور کال کو کمل بناؤ کہ خود درجہ کمال کو پہنچ کے وہ استعداد عاصل کریں جس ہے آئندہ دوسروں کی تکیل کرسکیں۔اور محیل کر سکنے کی استعداديش بهي بيمراتب لمحوظرجين كدوه دوسرون كوعالم اورعامل اوركامل بنا كراي استعداد والأممل بناسكين - كهوه آئنده دوسرون كي يحيل كرسكين هلم جرايي سلسله قيامت تك قائم ره سكه\_ادراس درجه يميل مين تا يوم المنثور كسى وتت بھى كوئى ضعف ياكى ندآن بائ جس كامطلب يد واكر برطاؤ

كاملين كي افسر ده طبيعتوں كوتھام كراورا كابروسر داران عالم يعني حضرات صحابه رضى الله عنهم كي خطرناك متغير حالت كواس نازك وقت مين سنعيال كر ابی شان محیل کا جوت ویا جب که فلک نبوت کے ماہتاب اور آسان ر آبالت کے آفاب کے غروب ہونے اور پیاروں سے بیارے اور محبوب تر ہے مجوب تر سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہر ان کو پیش آئی ....اور عمر رفظ عليه جيس ابت قدم جلالت ماب كامل كمل كى بيد حواى كابيد عالم تفاكة توارنيام ب نكالے كفر ب اور يوں فر مارے تھے كه "اگر كسى نے کہا کہ بیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی وفات ہوگئ تو اس کولل کردوں گا'' به صرف سیدنا صدیق عظیمه کابی کام تعااس زبر دست علماء کاملین کی جماعت كوسنعيالا ادرابيا نازك مال جس ميں جو كچيجهي موجا تاتھوڑ اتھا كە گرتی ہوئی جماعت مکملین کوتھام لیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحیل اتم کاثرہ ہے جوآج چودھویں صدی میں بھی ایس کال کمل نظر آرہے ہیں۔جن کا وجود باوجود صلاح وعلم وعمل کے کمال کا درجہ حاصل ارنے کے بعد دوہروں کی تکمیل کااس طرح سلسلہ چلارہے ہیں۔جس طرح ایک چراغ ہے دوسراچراغ روثن ہوتا ہے۔اور جن کے بقاء سلسلہ ككمل الم سفيرني الى زمانة محيل مين باين الفاظ اطلاع دردي تقي كه: "اسللة كميل كي بدولت ميري امت من بميشه قيامت تك ايك الیا گروہ قائم رہے گاجن کوئل پر ثبات قدم نصیب ہوگا اور وہ امر حل کے فا بركرنے ميں كمي لمامت كرنے والے كى المامت سے ندوري كے"

علمائے امت محمد میں اللہ علیہ وسلم چنا نچران حضرات کا وجود ہر بصارت والے کواد ٹی توجہ سے نظر آ رہا ہار ہیں وہ خدمت رسالت ہے کہ جوحشرت ملی اللہ علیہ وسلم آ پ ملی اللہ علیہ وسلم بن کی توت شخیل کا سلسلہ چلنے ہے ہر تر ن اور ہر صدی میں ملی عالم است مجمد ہیا ہے گئا اور اس کی بناء پر علاء امت مجمد ہیکو انبیاء می اسرائیل کش کہلائے جائے کاشرف عاصل ہوا

آ پ صلی الله علیہ وسلم کی خد مات مبار کہ کا حاصل اب ان تیزن خدس کو تن بھی ہر ایک خدمت بالاستقال ایک جرت ک عظمت رمحق ہے بحا طاسے اور دھیے کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وہلم نے کشا اہم کام اپنے ذریا ہے اور اس کو تن تنہا کس تو بی ہے ساتھ کس تقدر پائدارادر کتنے وسیح بیانہ دیا ، جس کا ظامہ یہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وملم نے اپنے منصب کی مجمل کے لیے گل تیس سال کا زمانہ بیا جس ھی آپ سلی اللہ علیہ و کم کے اسلام کا نام زبان سے نکالے تی کویا گھاس

كلهاؤ ،ادرابيا عالم باعل ، بناؤ مدرس بن كردوسرول كوابيا بي زبردست عالم بناسكے جوآئندہ مرم هائے لکھائے اور پھرا يسے مولوي بناسكے جومند تدريس پر بیٹھ کر بزار ہاشا گردوں کو درس دے سکے ،اور پڑھا لکھا کر مدرس عالم تیار كر سكے \_ قيامت تك اسلىلەكى بقاكود كيھئے اور پھرسپ كى منبع وسر چشمە ک قوت بخیل برنظر کیجنے ، کیضدی اور جٹ دھرم قوم کومسلمان بنا کر برفن اور ضرورت دانعیه وفرمنیه کاعالم بنانا ،اورعمل کی صلاحیت بیدا کرنا ،اوراس میں پختگی وثبات اوراس قد رمضوفی کا ڈالنا کہ جان جائے مگرایمان نہ جائے ۔ اوراس عالم کوکامل بنانا اوراس میں دوسروں کے کامل بناسکنے کی استعداد كا ڈالناادر کامل ہی بنا سکتے ہیں بلکہ آئندہ غیرمحدود زیانیة تک اس سلسلہ بمیل کے قائم رکھنے والی تکیل کا الل بنا کر کمل اکمل بنایا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا منصب موم تماجس کے ثبوت میں سیدنا ابو بکر رفظتہ وسیدنا فاروق وفظتہ کے نام پیش کئے جاتے ہیں کہ وہی فاروق اعظم ﷺ جو کی دن اس خداوندی سفیر کے قل کامنصوبہ باندھ کر تلوار لے کر گھرسے نکلے تھے آخر مسلمان ہوئے اورا لیے سلمان ہوئے کر شنوں کے جرے مجمع میں سب سے پہلے ندائے حق حرم محترم کے اعدر بلند کی۔ عالم ہوئے تو ایسے کہ ہزار ہا مخلوق کو بر هالکصادیا ، کال بن تو ایسے کہ زبر دست سلطنت کو تھام کر تو ایس محربیہ کے زیر مرانی اس خوش اسلو تی سے جلایا کہ آج مخافین کو اس کی نظیر لینے کی ضرورت ہے مکمل ہے تو ایسے کہ ہزار ہا کفار کومسلمان بنادیا اورمسلمان ہی نہیں بلکہای حلاوت ایمانی وثبات قدم کی تعلیم دے کر جادہ ثریعت محمد میر بر ہمیشہ کے لیے لا ڈالا آخرای صلاحیت کامڑ دہ جناب رسول سلی اللہ عابیہ وسلم کی زبان مبارک سے بایں الفاظ مینٹکڑوں صحابہ دضی الله عنہم نے سناک

"أگر مير ب بعد نبي بوناتو عمر بن خطاب عظيمه مونا" شان صد لقي حريجينه و قار و قي حريجينه

جب سیدنا محرک بالات اور شان محکم لی می کال پر مخیفی کی یہ حالت ہو تھا میں بیا در اس محکم ال پر مخیفی کی یہ حالت ہو تو سیدنا میں بیا وہ کی باؤں کی مالت ہو تو سیدنا میں بیان محکم اللہ بیا موسط موتا ہے اور جن کے خوال کی جو سے تھے اور آپ کی مال محکم ہوتا ہے اور آپ کی مالت محکم ہوئے تھے اور آپ کی مالت محکم ہوئے تھا اور آپ کا فی ہے کہ محمر سے باند ہونے کا بوجہ الحیال تھا تو سیدنا کا بوجہ الحیال تھا تو سیدنا مدائی تھے ہوئے ہاں تھی کا بار سر رکھا تھا۔ آگر محر سے فاروق تھے نے مالت محمد ہیں جائی کا بار سر رکھا تھا۔ آگر محر سے فاروق تھے نے مالت محمد ہیں جائی کی ہوئے ہیں کا بار سر رکھا تھا۔ آگر محر سے فاروق تھے نے مالی کو ان کی محکم کی گئر ہے ہوئے ہیں تھے نے مالیا میں کہ ان کی محکم کی کی ہوئے ہیں تھے نے مالیا میں کہ کی تو سیدنا مدین تھے نے مالیا میں کہ کی ہوئے ہیں ہوئے تھے نے مالیا میں کہ کی ہوئے ہیں کہ کی ہوئے ہیں کہ کی ہوئے کے مالیا کہ کا کہ کی ہوئے کی ہوئے کے مالیا کہ کا کہ کی ہوئے کی ہوئے کی کہ کی ہوئے کی کہ کی ہوئے کی ہوئے کے مالیا کہ کی ہوئے کی ہوئے کی کہ کی ہوئے کی ہوئے کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ

"أو دهامال بنالوادر جمي بي بيت نكار كرما بها بواس كوطان و دوالوكان حضرت ملى الشد عليه دملم قد حضرت الحي الوسلم مهمانوں كى خاطر خود محوكا رہنا مادر بين بيكو ل كا مجوكا سمانا كوارا كيا ادرا بي خوراك اپنے مجوك بي بي بيكول كى خوراك اپنے بيما ئيول كوكھا كرخش ہوئے بيمال تك كما كيك الكى چيشى جزار حابير شى الشائيم كى ائى تيميل فر الى كرفر وافر واہر مخص اگر كانون كار سينے والا قمانو براروں آباد بستير ل كا مشترا وا مام بنے كى قابل ہوگيا۔ اور آپ ملى الشد عليه وسلم نے اس كا اظہار با اين الفاظ فرايد كه زائد مير ئے سحابر آسان كے ستاروں كى شل بيس كرمنول كا طالب راہ چام سافر جس كے بيجيے كى ہوئے كارا والے الى ال

گران کوکال کیا اور ایک بری جماعت کومکس بنایا کر دوسروں کی میمات کومکس بنایا کر دوسروں کی میکنی او میکنی کی کار میکیل کرسکس اور مکملین بن سے جار حضرات کوخش قرار دے کر سخیل او رصلاحیت میکیل افغیار سندعطافر مائی چنا خیران کے مراتب کا علو باس القاظ ا ارشاد طاہر فرمایا کہ ''ممری اور میرے خلفائے وارشدین کی سخت کا اتبارا کے میکنو کا مجمود " کیجیج اورای میں مطاح وقال می اورش وصواب کومکنو کا مجمود"

گجران شم حفرات شخین رضی اللهٔ تنهم کی استعداد نیوت کامله ظاہر فر ما کرشخیل کے اس انتہا کی مرتبہ کوختم فرما دیا جس کاعلی و کملی اثر قیامت تک کے غیر محدود زمانہ تک چیارے گا۔

اور مرف تیس سال کے اعراصلاح اقلیم تزکیر و تکیل کے تما می مراتب انجام دیے۔ اورا کی حالت میں انجام دیئے کئر کھر کی کے آھے کتاب تیس

مِين آگ لگا دي ،اورتندخو، بدمزاج بثريف النب متكبرشابزادون كوغصے ے مشتعل اور غضب ناک بنا کرایے نعس کو برقتم کے مصائب کا نشانہ بنایا بالطن نازك مزاج مناز برورده ،رئيس زاده مونے كي جيہے آپ ملي الله عليه وللم طبعاكى تف كي كلم كي بهي سهار ندكر سكتة تقد خصوصا بأي النسل اور خوانہ عبدالمطلب کے بوتے ہونے کی وجہ سے قوچونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحازی ملک کے شاہزادہ تھے اور میٹی ہونے کی وجہ سے لاؤیار کے کہوارہ میں لے تھے، جس نے سونے پرہا کہ کا کام دیا تھا اس لئے طبقی طور پر آ ہے ملی الله عليه وملم كوكسي كى مخالفت اور گستاخ حركت بهت تكليف د وقتى \_ يااس بهمه جب قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی کو لھکن ماما تو وہ لوگ جواس ہے قبل آ يصلى الله عليه وللم كاخلاق وعادات كى دادديا كرتے تھے بخالفت برتل گئے، گالباں دس، کونے سنائے ،طنز وطعن کئے، آوازے کے، نداق اڑایا، بجائے محصلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا نام ندم رکھا، آپ سلی اللہ علیہ وملم کی شان میں جو رقصیدہ لکھے اور مجرے مجمعوں میں ان کوہنس منس کر سنایاً۔ مجنوں و دیوانہ کہا ، کائن بتایا ، تہتیں لگائیں ،ساحر و حادوگر کہا ، شاعر مشہور کیا، پھر سے بھے بمکر برسائے ، بیٹیوں کالین دین بند کیا بخرید وفروخت روک دی۔ برادری سے گرایا بنجاست کے ٹوکرے آپ صلی الله علیه وسلم کے اور سینے ،آپ کی بنتی ہاتھ یوں میں خاک جھوئی ، دھمکیاں دیں اور ہوشم کی مصیبت و تکلیف کابدف ننے ہے ڈراہا تل کے منصوبے ہائد ھے غرض جو کچھ نہی کرنا تھاہ بھی کرگز رے۔ گرآ پ ملی اللہ علیہ وہلم کے دیوے میں لغزش نه آئی اور آخرای قلیل مت کے اغرابی ایذ ارساں جماعت جس کی تعدادايك لا كه چوبيس بزار يزياده تقى آپ سلى الله عليه وسلم كي مطيع وغلام نی -آ پ صلی الله عليه وسلم كے سيج والے خدانے اس خدمت كى يحيل كا اقرارفر مأكراس طرح داددي كه "احيم صلى الله عليه وسلم إثم كوه ووقت ديكينا نصیب موا کدلوگ گرده ما گرده اور جوق در جوق بغاوت سے تائب موکر تمہارے مطبع اور ہمارے نیک بندے بن رہے ہیں۔ پس چونکہ خدمت تهارى انجام يا چكى اس لئے اب حارى طرف توجه اور دوا تكى كاسامان كرؤ'۔ ای قبل مدت میں اس نوآ موز جماعت کوجس نے ہرقتم کی دشمنی کے واقعات دكھاكراسلام قبول كيا تھا،آپ صلى الله عليه وسلم نے عالم بنايا عال بنایا اوراس درجه صالح اور ثابت قدم بنایا که انہوں نے خدا کی محبت کا مقابلہ دنیا کی ہرمجوب ہے محبوب بیاری سے بیاری چز کے ساتھ کر کے دکھا دیا کہ وطن اس کی بدولت چھوڑے ماں باب اور ٹی ٹی بچوں کواس پر صدقه كما ، حفرت تو حفرت صلى الله عليه وسلم اسلام كي محبت بين اسيخ بم ندہب مہاجر بھائیوں ہے درخواشیں کیں۔ r انتقاق مختر فهندرب یقین فرات رب چنانچا یک بارا بسلی الدهاید هم نے فرایا که ''کونت می می مینت میں اپنے اعمال سے نہ جاسے گا کمرید کمن تعالیٰ می فسل فرایئے ''سحاب نے موض کیا ''اور ساتب میں اللہ علید ملم''؟

تعالی می فضل فرمائے "سحاب خوش کیاد" اور نیآپ کمی الله علید کم"؟

ریون کرآپ صلی الله علیه میلم کی آنھوں شی آ نسو مجرآ سے اور سر پر اتحد

رکھ کرکباد" کرندش بیال تک کرچھوائوں تعالی اپی رحت میں ڈھائپ لے"

بایں ہم عظمت آپ صلی اللہ علیہ وکم کا خوف و حمیہ دن بدن برن بوحتا

جاتا تھا چٹا خیر حابد رضی اللہ علیہ وکم کم اللہ علیہ میلم سے موی مبارک سفید

دکھی کرم ش کیا کرتے کہ:

''يارسول الشعلى الشعليد وملم المجل سے آپ بوڑھے ہوگئے؟'' تو آپ ملی الشعلیہ وملم یوں جواب دیا کرتے کہ: ''ہال سورة قیامہ نے بوڑھا منادیا''

ایل عظمت که آخر وقت عمل آپ ملی الله علیه وسلم ایک بزے ملک کے بادشاہ اور مج غیرام اوسلاطین کے مروارین بچکے تھے۔ آپ جلی اللہ علیہ وسلم ایک کرنے ہوئی اگر بیات کا میں کو بھر بائد عندی کی دریات کی کہ کہا تھا اور وہی کھرے باور ہے پر لیٹنا تھا کہ اس کو بھر بائد کی دھاریاں آپ جلی اللہ علیہ وسلم کے نازک بدن عمل افر کرجاتی تھیں کے دھاریاں ہوا ہے تو آپ جلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک بڑوی کے بال چھر سر بڑے معاوضرویاں کو بعد عمل حضرت تھی۔ جو ضرورت عمل مدگاتے گئے تھے اور جس کو بعد عمل حضرت میں منگائے گئے تھے اور جس کو بعد عمل حضرت تھی۔ کے ملک کا بعد عمل حضرت کے بات چھر سے دار جس کو بعد عمل حضرت کے بات چھر سے دار جس کو بعد عمل حضرت کے بات چھر سے دار جس کو بعد عمل حضرت کے بات چھر کے اللہ کے بعد عمل حضرت کے بات کی درہ ایک کے بات کی کے بات کے با

ایں ہر عظمت اس زبردست اصلاح کی انجام دہی شرق پسلی اللہ علیہ وسلم نے کس ایک شخص پر بھی کوارٹیس چلائی اور شدیتے ہاتھ سے رق برابر کی انسان کا خون بہایا۔اورا یک زبردست تعلیم شن مڈسی شاکر دکو مارا یاد حمکا یا اور شذ انٹاڈیٹا۔

اں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایذایا امتنان سیحیتے تھے کہ گزرے

نه تنخوا مقرر کرانی نه فدمت لی ، نه پاؤن دیوا سے ، نه سلوک چاپا ، نه اعاض کی دیا کر دولاتے ، نه سلوک چاپا ، نه آ اعاض کی خوا پیش کی ، چو پھھ آیا دوسروں کودیا کرز کو قا تجرات کا مال مجمع کی باز پیشر میں کاسے دینے نقد می پارچذر بورود پیدین باید میان ایک میں بزاردوں اور لاکھوں کی شار ، اور تعداد شمن آیا ، مگر آپ مسلی الله علیہ وسلم نے فقر اعسلیمن کی محیر اور لنایا ، اور ای گزران ای حالت پردگی کمل گیا تو تو کھالیا وروز دور و کی کمیل گیا ۔

چنانچآپ صلی الله علیه دکم محموبه بی بی سیدنا حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها فریانی بین که ایک ایک مهید گرز رجانا تقالور حالات گھرے وحوال ند نشکا تقابلوگوں نے پوچھا کیہ ''ام الموشین! بھر گزادا کم سطرح بونا قعا؟'' آپ نے فریا یا کہ: چھوارا ل گیا تو کھا کر پانی پی لیا ،اور دن گزاردیا ورنہ جب موکر پیشورے''

دوسروں کی اصلاح میں دائی وقلی اور لسائی وجسمائی محنت شاقد
الھانے کے ساتھ آپ اپنے طبی اقتصاء اور طوق کے درجہ میں مجاہدہ و
ریاضت کے بھی بالائی در بے کو قامے ہوئے تھے کہ دونو التیام تربیت
ادر موظ وقصیت میں مشغول رہتے تو اور انوان تجام تربیت
مولا تعالیٰ شاند، سے راز ویاز شہم مصروف رہتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بائے مرارک مون کے تھے۔ دیکھنے والوں کو آپ
سلی اللہ علیہ وسلم کے بائے مرارک مون کے تھے۔ دیکھنے والوں کو آپ
اپنی خدمات کا کوئی صلہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیس جابا
اپنی خدمات کا کوئی صلہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیس جابا
خدمت پر بازئیس کیا مامیا کی برخوتیس کیا ابنا کارنامہ اپنی طوف منسوب
خدمت پر بازئیس کیا مامیائی برخوتیس کیا ابنا کارنامہ اپنی طرف منسوب
کرنے کا درسر سی تو بیا لانے اور شائی اسی کے اور اور انجا کی
کرنے کا درسر سی تھیں لانے اور شائی اسی کیے اور اور اور تا بات کارامہ اپنی طرف منسوب
دیا ہے۔ ملکہ تو تعالی کی خوشوں کو اس کا فعل کیجے اور اور وری تجاب اور بلا

اں کی ظاہری تعلیم ہے لاکھوں فقہا ؤیلاء جوگز شتہ تیرہ صدیوں پھی 🕾 🖟 ضی القعناة اورسلطان گریشخ الاسلام بن چکےاوراس کی باطنی تعلیم ہے ہزاراں 🛠 ہزارمشائ وصوفیا جوتر نہائے ماضیہ میں کشف وکرامت کےاس درجہ بر پہنچ چے کہ غیرمسلم قوموں کے اکابر وعقلاء نے بھی ان کے دامن جوے ان کے بدن کابال بال اور رواں رواں بہرارشکر گزاری وانتنان نکار رہاہے۔ آفاق با گردیده ام مهر بتال در زیده ام بیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چزے دیگری ہم بدنام کنندہ کونا مان نے آج ماہتا ہ صلی اللہ علیہ وہلم عرب کی عالمگیر روشی سے آ تکھیں بند کر کے جوطر بق کاربدل دیا اس کی مفرت ہارے لے لازی نہیں بلکہ متعدی ہے کہ ہرد کیھنے والا ہماری پستی اور بدحالی کو اسلامی تعلیم کی پستی کا نتیج قرار دیتا ہے اس لئے"اے جارے کریم خدا ہاری ظاہر ی وباطنی حالتوں کوصالح اوراس بے شل تعلیم کاسیانمونہ بنا جوتیری نازل ک موئی شریعت کا مصداق ہاورجس کے نتائج باہرہ کو د کھ کرعقلاء عالم ک آنکھیں خیرہ ہو چکی ہیں۔ ہمیں اس سردار انبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نعیب فرماجس کے نادید وعشق میں تیرے ہزاروں لاکھوں ہندے اس کے غلام آستانہ ہے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دعا کی ما تگ رہے بیں کمای کے مقدی طریقہ پراورای کی عبت میں دنیا سے اٹھنا نصیب ہو۔''

نعت شريف

بدنعتید کلام علامد سیدسلیمان عدوی کا ہے جو انہوں نے روضاط ہرکے سامنے مرحاتھا

آدم کے لئے فخریہ عالی قسبی ہے کی مدنی ، ہائی و مطلی ہے پاکٹرہ تراز عرش و سا ، جت فرودل آرام گر ہائی گاہ ، پست ہو آوال خوابیدہ یہال دوت رمول عربی ہے اللہ اللہ بہت نبوی یاد رہے سے قاصریال جبش لب بے ادبی ہے کیا شان ہے اللہ رے مجبوب نبی کی جو بی خوابی نر کی ہے بھول کے اللہ رہے تبی کی جائے کرے مجبوب نبی کی جو بی خوابی تر کے مجبوب نبی کے جو اگر کے مرے سے شام مدت کی ہے جو آگ میرے سے شام مدت کی ہے جو اللہ کرم آئ

ہوئے زیانے کا کوئی برابرہاؤ کسی فادم کویا دولاگر اس کا دل دکھا تیں یا اسکو شرمندہ و پشیمان بنا کر ضرحا اس کا اظہار فریا تھی کہ میرے قدموں کی بدولت آج آس برھائی ہے توشحال پر پنتج ہو۔

یہ استقامت واستقال کا بے نظر قصہ الیا جرت کن ہے کہ اگر تواریخی واقعات سے تواتر اور شہرت کے درجہ شمال کی تعدیق شہہ چی ہوئی تو شاید کی کو بیتین تھی شآ عاوراس مضمون کو قصہ کہائی سجعۃ مگر پیمال قو وہ شل ہے کہ'' ہاتھ تکن کو آری کیا ؟''اب تیرہ سو برس گرز رنے کے بعد بھی دیا ہویا دین ، اور محاش ہو یا معاد دولوں کی اصلاح کا ہر پہلو دولوں سے فکل کر ثبوت اور مشاہدہ کے درجہ شم موجود ہے کہ کی کو معمولات اور عادات کے متعلق بھی کوئی انجھی ہوتو صاف کر لے کہ '''جمیں میدان جس چھان جمیل کوئی''

عاء

اب بی اپنامفنون اس دھار خم کرنا ہوں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی نعتوں کے اس وسیح دسترخوان سے شم سرفر مائے جس کا دائی اور مہتم ضیافت تن کما نمیاء کے مردار سیدنا محمسلی اللہ علیہ دسم کا دجود یا جود قرار پایا اور دنیا مجرکی خاکی دناری ناطق وصاحت نا می وجامہ ،ارمنی وفکلی ، چھوٹی و بڑی کھوٹی روست بن کراس کے آیا تھا کہ:

ویران بستیوں کوآ با داور چیٹیل میدانوں کوسرسبز وگلزار بنائے۔ چنانچہ

مُتُوبِاتِ رُوي

بالجا

# بنسطيله الزمز الزين

# مكتوبات نبوى

معابده مدينه

اس معلدہ کے ذریعہ بینہ مورہ کو مکرمہ کی طرح حرم قرار دے کرایک متحدہ مرکز بنادیا گیا ہے اور ایک ایسا افغام کا کہا گیا جمالتیا ، پورپ ادرا فریقہ کے تین راعظموں میں بہت جلدان کی حرایا سی معلیہ سے متن کا ترجہ ہے۔ بیشم اللهِ الوُسْعِینِ الوُسِعِینِ الرَّسِعِیْمِ

۔ خداے یغیر موسلی الذھائیہ علم کا بد معاہدہ مہاترین قریش بورالل پیڑب (مدینہ) میں سے اسلام قبول کرنے والوں اوران سے اوگوں کے لئے نافذہو کا جو مذکورہ جماعتوں کے ساتھ مشتق موں ادران کے ساتھ شر کے بیٹاسہ میں۔

۲۔ فیرمعام بن کے مقابلہ میں معام بن کی ایک علیجہ و جماعت شاہ ہوگ۔ ۳۔ مہاجر بن قریش بجائے خودا میک جماعت میں ، وہ حسب سابق اپنے مجرموں کی جانب سے دیت (خون بہا) کی اوا منگی کے ذمہ دار موں گے اور اپنے قید یوں کو خود دی فدید دے کر چھڑا کمیں گے۔ بیرسب کام ایمان وانساف کے اصول کے ماتحت ہوں گے۔

۱۱۲۳ ین عوف ، بنی الحارث ، بنی سراعد و پیشم ، بنی النجار ، بنی عمر و ، بنی النیت ، اور بنی الاوس اپنی اپنی جماعت کے خود ذر دار ہوں گے اور حسب دفعہ ۱۳ پنی اپنی دیت یا عم ل کرادا کریں اور اپنی قیدیوں کوخود ہی فدیدو سے کرچھڑانے کے ذر دار ہوں گے۔ یہ تمام کام اصول دیا نت اور انصاف کے باقعہ انجام یا کمیں گے۔

المسلمانوں میں اُگر کوئی تفلس کی ایے جم کا سرتگ ہوجس پر دیت داجب ہوتی ہے یا کہیں تدبو و جانے اور فدیدادا کرنے کی طاقت ندر کھٹا ہوتو دوسرے سلمانوں پر لازم ہوگا کہ دہ ان مجنس کی جانب سے دے بیانو میادا کرکے اس کو چھڑا کم میں کا کہ مسلمانوں کے ہامی تعلقات بھی شکی اور ہمددی دو کماہو۔ ۳۱ کے کی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے آزاد کردہ غلام کی مخالفت منبی کرکے گا۔

۱۳۳ مسلمانوں پر فرض ہو گا کہ وہ ہرا پیے فخص کی علی الاعلان مخالفت کریں جوفتہ نیسار پر پاکرنا ہواورخلق خدا کوستا تا ہو۔ یاز بر دقی کوئی چیز حاصل

کرنا چاہ اور مرکثی افتیار کرے ، الیے مخص کو مزادیے میں تمام مسلمان آپس میں شغن ویں مے خواود وقعی ان میں کے کا فرزندی کیوں نہو ۔ ۱۵۔ کی سلمان کو یین نہ ہوگا کہ دہ کی سلمان کو کا فرا محارب کے بدار میں آگر کرے ، یا کی سلمان کے مقابلہ میں کہ ہمار سکو مدد پہنچائے۔ بدار خدا کا عہد ، ذر داری اور پنادا کیے بی ہے ، یعنی آگر کی مسلمان نے کی کو بنا درے دی تو اس کی پابندی تمام سلمانوں پر لازم ہوگی ، خواد پنا در سے دالا ادنی درجہ کا مسلمان می کیوں نہ ہو ، تمام سلمان دوسر ہے کے بالتابل آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

۲۰۔ چوسلمان جہاد ٹی سیمل اللہ ٹیں شہیر ہو جا کیں ان کے پس ماندگان کا تکفل تمام سلمانوں پرواجب ہوگا۔

۲۱ بلاشبرتمام تنی اور پرہیز گار مسلمان راه راست اور سب سے اچھے طریقے پہیں -۲۲ کوئی غیر مسلم معاہد وقریش کے جان و ہال کوکسی طرح کی بٹاہ شہ

دےگا اور نہ کی خیر سلمان کو کا مراب کا وہ اور کا کر میں جا تھ اور کہ تھا ہے تھا در پہنچائے گا ۲۳ کوئی خیس اگر کی مسلمان کو آل کر دے اور شوت موجود وہوتو قاتل سے قصاص کیا جائے گا۔ ہاں اگر مقتول کا دارت دیسے لینے پر راضی ہو جائے تو رون کی بردا استفامات اور کی جائے گا استفامات اور کی جائے گا کہ استفامات امریکی استفامات امریکی استفامات امریکی بیا استفامات امریکی استفامات کے تعلیم کر کے اس کی ساملان کے لئے جس نے معاہدے کو تعلیم کر کے اس کی

ر ول النَّه على اللَّه عليه وللم نے فرمایا: خمرات دینامال کوتم نیس ہونے دینا خواہ آ مدنی بڑھ جائے یابرکت بڑھ جائے خواہ تو اب بڑھتارہے۔(مسلم)

پائندی کا افر ادکرلیا ہے اور دو خدا اور پوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوا س کے لئے

ہے برگر نا ہز ندہ دہ گلک کو گئی تابات پیدا کرے اور نہ ہے جائز ہوگا کہ دو کی

ایٹے تھی سے معالمد کے جواس معاہدے کا احترام اور کرتا ہوں بوخش اس امر
کی خلاف در ڈی کرے گا تیا مصلے کہ دن اس پر خدا کی احت اور خضب نازل

برگا ادر اس بارے شی باس کا کو کہ عذر اور قد تحقیل نہذی جائے گی۔

۱۳۵ مال معاہدے میں جب کی چیز کے حقاق آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے آل کے فیعلے کے لئے خدااد رقوص کی اللہ علیہ کم سے دجوں کیا جائے گا۔ ۲۶ ماں معاہدے کے بعد یہود پر الزم ہوگا کہ دوجنگ کی حالت میں جب کرمسلمان کی دعمن سکساتھ بربر بیکا موں مسلمانوں کو اکی اداد ہیں۔

۳۷ تا ۳۷ می موف ، تی الخوار ، تی الخار ، نی ساعده ، تی حمل می نی الخوار ، تی الخوار ، تی ساعده ، تی الخوار ، تی الخوار ، تی ساعده ، تی دال معالم می تی شرکت کی ہے اور مسلمانوں کے حلیف بین اپنے غیرب کے پابند رسم کے اور مسلمان اسے غیرب ، فیزی پاتوں کے هادوہ تی اسور می مسلمان اور بیردا کی جماعت میں شار ہوں گے ، ان میں کوئی فیس ظلم یا میرکشی پاتوں کے مادہ میں کوئی فیس ظلم یا میرکشی بوگا ۔ میرکشی بوگا ۔ میرکشی بوگا ۔ میرکشی بوگا ۔

سے بیود کے ذکورہ بالا قبائل کی دیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں مے جوام ک وحاصل ہیں۔

۳۸ معاہدہ کرنے والوں میں کوئی جرسلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر فوجی اقدام نیس کرئےگا۔

۳۹ کی زخم یا ضرب کا بلد لینے ٹس کوئی رکانٹ بیس ڈالی جائے گی۔ جوشن کی مہدشتی کرسے کا وہ اس کی مزاکا مشتقی موگا اور جوشن اس معاہدے کی زیا وہ ہے زیا دوہ فادارانشیل کرسے کا ۔ خدا اس کی مدد کرسے گا۔

۳۸۔ اگر مسلمان اور بیود معاہدین کے ظاف کوئی ٹیسر کی تو م جنگ کرے تو ان تمام معاہدین کوشنق ہو کر لڑنا ہوگا۔ وہ آپلی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اور ہا ہم بھی خواتی اور وفا تھاری ہوئی، بیود کی اپنے مصارف جنگ پرداشت کریں گے اور مسلمان اپنے مصارف۔ اس مصارف جنگ پرداشت کریں گے اور مسلمان اپنے مصارف۔

۲۹ معابدہ کرنے والے فریقین پر لازم ہے کدایک دوسرے کے ساتھ ظوش اور خبر خوانی کا برناؤ کریں ،کوئی کی پرظلم و ناانسانی ندکرے اور مظلوم کو در کا پچائے۔

۳۷ \_ بیرداس وقت تک ملمانوں کے ساتھ افزاجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہال کرجگ کرتے رہیں۔ ۳۳۳ \_ بیژب کا دومیدان جو پہاڑوں سے گھراہے ،اس محاہرے

۳۳۳ یٹرب کا وہ میدان جو پہاڑوں سے کھرا ہے ،اس مو بین شریک ہونے والوں کے لئے حرم ہوگا۔

۳۳ پناہ گزیں ہے تھی وہی برنا وکیا جائے گا جو پناہ وہندہ کے ساتھی کیا جاتا ہے۔ اس کو کمی قسم کا نقصان شریخیایا جائے ، پناہ گزین پر اس معاہدے کی قبیل لازم ہو کی اور اے عہد شنی کا اجازت شاہو گی۔

معاہدے کی شکل الانم ہو کی ادرائے عہد سخی کی اجازت شاہدی۔ ۱۳۵ کی پناہ گاہ شرید ہاں والوں کی اجازت کے لئے کی کو پنا گئی۔ ۱۳۷ ۔ اہل معاہدہ میں اگر کوئی حادث یا اختلاف رونما ہوجس سے قتص ۱۳من کا اغریشہ ہوتو اس کے فیصلے کے لئے خدا اور تحدر رسول اللہ سالی الشریطیہ وسلم سے رجوع کی اجائے گاہ جوشمی اس معاہدے کی ذیارہ ہے زیادہ ہے۔ کرسے گا خدا اس کے ساتھ ہوگا۔

۷۷۔ قریش مکماوران کے کی مددگا کوکو کی تخص پناہٹیں دےگا۔ ۱۹۷۹ء آگر کوکی بیڑب (مدینہ) پر تعلمہ آور ہوگا تو مسلمان اور یہود دونو رنٹر انٹر کا کرمدا فعت کریں گے۔

۳۹ ۔ اگر مسلمان کی سے مقع کریں گے تدیود بھی اس مطع کے پہند ہوں گے، اورا کریود کی سے مقع کریں گے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہوگا کہ میود کے ساتھ الیا بی اتفاون کریں ، البتہ کی فریق کی اپنی غذہی جگ میں دوسر سے فریق پر تعاون کی فرسدار کی جائد نہ بھی گ

۵۰ \_ پڑب پر حملہ کی صورت میں ہر جماعت کو اس حصہ کی مدافعت کرنا ہوگی جواس کے بالقابل ہو۔

۵۱ قبلید اوس کے موالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس معاہدے بھی شرکیہ ہونے والوں کوحاصل ہیں بشر طیکہ وہ می و فاداری کا اظہار کر ہیں، جواس معاہدے کی زیادہ سے زیادہ و فاداری کے ساتھ قبیل کرسےگا، خدااس کا حالی و مدد گارہے۔

۵۷ ساس معامد ہے بھی ٹریک ہونے والی بیماعتوں بھی ہے آگر کی فر اپنی یا جماعتوں بھی ہے آگر کی فر اپنی یا جماعتوں بھی ہے آگر وہ اس و خانفت کی محتوات و جماعتوں کی خانفت کی اس ہوگا، کی اس ہوگا، کی خان ہوگا، جو گا جو اس کے لئے تارہ اور جماعتر کی سے کا معاہدے کا سے دل ہے اس کے لئے اللہ اور اس کا رسول چھر ملی انشار عارہ ام اور تھیا کر ہے گا۔ اس کے لئے اللہ اور اس کا رسول چھر ملی انشار علیہ بھر کھی ہی اس ہے۔

کا رسول چھر ملی انشار علیہ بھر کھی ان بھی۔

اس معاہدے کے ایک فریق مسلمان تنے اور دومرا فریق مشرکین مدیداور بیودیوں کا تماء اس میں وہ سب لوگ می شائل تنے جوشر کین اور بیودیوں کے طیف تنے اور مدید خورہ کے قرب وجوار شرک آباد تنے۔ معاہدے کا ظامدیدے کہ حمل فریق کے جومعاہدات آ کہی تمی ہیں ان کا احرام کیا جائے گا اور اور قائف ہوں گے ان سے حایف ہوں گے ان سے حلیف ہوں گے ان سے تعاون کیا جائے گا اور جو قائف ہوں گے ان سے ۵۔ آبال عرب کوافتیار ہوگا کہ فریقین ٹیں ہے جس کے ساتھ جا آبیل معاہدے میں اثر کیے ہوجا تیں۔ ۲ سال مرحبہ مسلمان واپس چلے جا تیں ، استحلے سال آئیں ، عمر تین

۲ یاس مرتبه مسلمان دانهن چیلے جا میں البطیرمال آئیں ، همریمن دن سے زیاد دو مکدیش قیام نشکرین ۲ ہتھ ارائک کرنآ کم میں میر فید کوار ساتھ لاکم داور دو چی زمام ہے۔

ے بھیارلگا کرندآ کمی ہمرف گوار ساتھ لائیں اور وہ مجی نیام ہے باہر شاہ وادر نیام تھیے میں ہو۔

شاہ جیش کے نام دو سرا کمتوب نبوی
کتوب آل کی کا ترجہ ہے۔ خدائے دس ورحم کے نام ہے۔ محد سول
اللہ طیارہ کی کا ترجہ ہے۔ خدائے دائے ہی گار ہے۔ محد سول
اللہ طیارہ کی ہو جورا وراست احتم ارک شخص اس خدا کی آخر ہے گرتا
ہوں ہو معرود یہ شمل مکتا ہے گل کا کتاب کا لک ہے، برگزیدہ ہے، اس و
سامتی کی پناہ گاہ صرف ای کی ذات ہے اور اس بات کی شہادت دیا ہوں
کریسی کا بن سریم اللہ کی دو خدا کے تی میسی انظیمی کی والس نے مریم بیول اللہ کی
ہاک دامسی بالقائی کا دو حدا کے تی میسی انظیمی کی والس نے مریم بیول اللہ کی
ہاک دامسی بالقائی کا بیا کی اور اس کو حضر سے مریم بی ہو کی وہا جیسا

اب ش آپ کوخدائے داصد دائر کیا۔ کی اطاعت و مودت اور مجت کی دعوت دیتا ہوں آپ کو میری پیروی اختیار کرنی چاہداور خدا کا جو پیغام شمس کے کرآیا بھول اس برایمان لانا چاہیے۔

كاس في حفرت أدم كواي وست قدرت سيايا ـ

میں آپ کواور آپ کے لکٹر کوانڈ مزوم کی طرف بانا ہوں، پس میں نے تلیخ وضیحت کا فریفہ کا اوا کر دیا ہے آپ کو چاہیے کواسے لبول کریں بیروان ہوائے پر سلام ہو۔ معسر زمون (الله

شاہ چیش کے نام تیسرانامہ مبارک

باگا درسالت ملی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر دیں امیہ الضری ہی رضی

اللہ عند کو دوبارہ گلات کر ای کے کرچش جانے کا حکم ہوا اس مرتبہ سفارت کا

مقصد بہت تا کہ مہاجرین کو مدینہ دائیس بلایا جائے مکتب گرام علی اسمحہ

نباشی کے قول اسلام پر اظہار سرت کیا گیا تھا فریاں درسات عمی آخر بیقا۔

بیشیم اللہ الو شحین الرسون کی آگیا تھا فریاں درساتی ہو، آپ نے

ہم نے اس ساتھ حسن سلوک بڑا ، ہمیں آپ کے اور پورا اعماد ہے، ہم نے

آپ ہے سی چیز کی امید کی وہ پوری ہوئی اور جس بات کا خوف کیا اس

ہم ساموں و تحقوظ رہے۔ وہائشہ الو تی معسر او مونی (الرش

اس نامه مبارك كي تحريكا شرف حفرت على كرم الله وجهد كوحاص تقار

کوئی ملتی نہیں رکھا جائے گا۔ معاہدے دونو ل فریق اپنے اپنے فر ہب شمی آزادہوں کے اس بارے میں کوئی ایک دوسرے پر چرٹیس کرسکے گا۔ بیشم اللّٰہ اللّٰ

قبیلہ جیدیہ ش ہے جواسلام لائے نماز پڑھے، ڈکڑ ڈاوا کرتا رہے، ضدا اوراس کے رمول کا اطاعت گزار رہے اور ہال فٹیمت میں ہے تش لگاتا رہے، اپنے اسلام کا اطلان کرے اور مشرکمین سے علیحد کی اختیار سے اسلام کی اسلان کرے اور مشرکمین سے علیحد کی اختیار

کرے، وہ اللہ اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی المان بھی ہے مر جونہ الماک پر واجب الا وا قرضوں بھی مسلمان ہونے کے بعد مرف اصل رقم کی اوا میگی ہوگی ۔ رہی کا سود باطل ہوگا چلوں کی زکو تا بھی پیداوار کا دسوال صحیاوا کرنا ہوگا۔ جو تھی ان لوگوں بھی شائل ہوگا اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں کے اور سکی اسوراس پڑتی حاکم ہوں گے۔ محصور وس فی دالشی

مع*امده پنوغفار* پسُسج اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ا یو خفار سلمانوں میں ہے سمجھے جا کیں گے، انہیں وی حقوق مصل ہوں کے چوسلمانوں کو ہیں، اور بوخفار پرودی امورہا کد موں کے چوسلمانوں پر عالم موں کے۔

۲ بھراکٹی نے ان کے جان و مال کی حفاظت کے لئے اللہ اوراس کے رسول کی ذمہ دار کی کامعامہ دکیا ہے۔

س آئیں ایسید ٹن کے خلاف سدددی جائے گی جوان پر خلالہ بھا آورہ وگا۔ ۳ سان لوگول پر واجب ہوگا کہ جب اللہ کا ٹی ان کو مدد کے لئے بلائے توسیدودین بھر مذہبی بینگوں ٹس ہزر تین فیرجانب واردہ گا۔ ۵۔ جو تحص اس معاہدہ ہے روگروانی کرے گا اس کے لئے بیدمعاہدہ جحت شدہ گا۔ معسر روس فی ولائی

> معامره حديبيية شرائط كي ي بانسمك اللهم مرابط حريم بريد المصل

ا۔ بیدہ معاہدہ ہے جس رقحہ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر و سے مصالحت کی ہے۔

۲۔وس سال تک ہم آپس ش کوئی جنگ نیس کر س گے۔ ۳ ۔اس مدت میں فریقین کا ہرفتنی ما مون وجنو طا مو کا اورکوئی کسی کے ظلاف کوارٹیس افضائے گا۔

م قریش کا اگر کوئی شخص مدینه چلا جائے گاتو اے واپس بھیج دیا جائے گاکین اگر کوئی شخص مدیس جائے تو وہ واپس نیس کیا جائے گا صلی الشعطیه و به استاد ارشافر با یا که "قیعر نے تک کیا ، واقتی اسلام آن آقی آنی اسلام آن آقی آنی ان دو فضوں کی از درجم کا دربات نبدید ۱۳ این محمد تی حالی کا الدید به ۱۳ این محمد این حالی کی سفارت این حالی کی سفارت ما کندید کی دویت سے اس دوم کے سلیلے میں حضرت عبادہ بن السامت حظامی کا دویت سے اس طرح کا داقت کی کیا ہے۔ انہیں محق برقل نے انہیا جسم کی شعور میں دکھائی تھیں۔ انہیں محمل برقل نے انہیا جسم کی شعری میں انہیا کی تصویر میں دکھائی تھی انہیا کہ دکھائی تھیں۔ انہیا کہ دکھائی تک دریافت کرنے پر برقل نے بتایا کہ بیشویر میں دانیال کہ بیشویر میں دانیال کی دریافت کرنے پر برقل نے بتایا کہ بیشویر میں دانیال کی کے ذریع ہے۔ بیشویر میں دانیال کہ بیشویر میں دانیال کی کے ذریع ہے۔ بیشویر میں دانیال کی کے دیا ہے۔ بیشویر میں دانیال کی کے دریا ہے۔ بیشویر کی دانیال کی کے دیا ہے۔

201 ھ - 27 میں ایک فتعی این وہب نے چین کے سفر میں شہشاہ پیشن کے دربار میں انجیا علیم السلام کی تصاویر میں صفورا کرم کمی اللہ علیہ وسلام کی تھی تصویر یکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ پر موارد کھایا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ڈاکٹر حمید اللہ کا صفون بعنوان حضرت الا برکی سفارت بنام برقل معطور ماہمات "الملام کراتی بایت باور جب ۱۳۸۸ھ) خسر و برو میز شعیشا ہ فارس کے نام

۱۹۲۸ میں بارگاہ رمالت کے سفیر حضرت عبد اللہ بن حذاقہ سی
حقافی جب فارس بہنے قو ضرو نیونی شی مقم تھا۔ اور قیمر روم سے جگ
کرنے کا تیادی کروہا تھا۔ فارس کے معمول کے مطابق بین ہے جاہ وجال ا
اور شمان وجوکت کے ماتھ ضرو تحت سلطنت پہشمان تھا۔ کرفتیب کی آ واز
مرایک محص وربار میں کوئی نہ آیا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن حذاتہ
آئ تک خسرو کے دوبار میں کوئی نہ آیا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن حذاتہ
خداو تک کوئی ہے کہ آگے ہے کہ اور اس ورمادگی اور ب باک سے
خداو کی کوئی نہ آیا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن حذاتہ
خداو تک کوئی کے ایک آپ کی کا اور اس وسائٹی کا وروازہ کل
خداو تک کوئی کو دروار میں کے قرآب کے اور اس وسائٹی کا وروازہ کل
خداو تک کوئی کو دروار میں کہ اور اس وسائٹی کا وروازہ کل
خرو برد ویرد نے تر بران کوئی کر خوش کی گوران رسانت کی کا وروازہ کل
خرو برد ویرد نے تر بران کوئی کر خوش کی گوران کے بار خوش الگر خوش کا کران درات کی کا کھی کہ دروار ہوں کے۔
میسے اللہ الموضین کی تو خوش

محدرسول الله کاطرف سے جو جارے کی پیرو کی کرے اللہ پراوراس کے دسول ملی اللہ علیہ دکم پر انمان لائے اس پر سلام ہے میں شہادت و بتا بوں کہ اللہ کے سواج اکیلا اور لاشریک ہے کوئی معود تیس اور جو سلی اللہ علیہ کم اس کا بندہ اور اس کا رسول ملی اللہ علیہ دسم مے نعدائے تجھے تمام علیہ کم اس کا بندہ اور اس کا رسول ملی اللہ علیہ دسم مے نعدائے تجھے تمام قیصرروم کے نام پسنج اللّٰہِ الوّْحَمٰنِ الوَّحِیْمِ

محری جانب سے جو نداکا بنده اور درول ہے ..... برقل یقر روم کیام۔
اس برطائق ہوت سے خونداکا بنده اور درول ہے ..... بیرقل یقر روم کیام۔
کی دور در دیا ہوں ، بل اگر ملائی متعور ہے آو اسلام قبول کر لیجے ااگر آپ
نے اسلام قبول کر لیا آو الفر تعالی آپ کورو ہراا جرحاف فر اسے گااور اگر آپ نے
الکار کیا آپ باشتان ہوجا و جو امارے اور تہارے درمیان میں علمال
مور برمسلم ہے، دور یہ تم فلاک موالی کا ورک موارد شرک کی اور شرک کیا
اس کا تر کی تحراک موارد شرک کی دور کے فارد رہیا تا کی ا اس کا تر کی تحراک کی اور شرب اللہ کے مواک کی دور سے کو ایا درب بنا کی ا مرحمیں اس بات سے انگار ہے تو تہیں معلوم رہنا جا ہے کہ ایم
امرحمیں اس بات سے انگار ہے تو تہیں معلوم رہنا جا ہے کہ ایم

قيصركے يہاں انبياء كي شبهيں

سرت عرش علاسال من جوزی نے جوزار کا اسلام کے بریہ مضور محق اور تقاد ہیں۔ حضرت دو حدظ کی سفارت روم کے سلسلے علی تیم روم کے کل علی انجیا کی ۱۳۳۳ میم ہو کی کا جو بوجی اور دلیس و اقدش کیا ہے۔ حضرت وجہ حظ کی کا جا سے کہ 'جب قیم روم نے اپنی قوم کے علاکہ کو اسلام سے تھز لیا او جگی ہو خواست کردی اور دوم نے اپنی قوم کے حال شان کی جی بوٹی اور تیم بران کی جماوں کو ایک کرے گا، 'نیکل تصوری کا جو آج کی گھتے ہوئیوں اور تیم بران کی ہی ۔ کیام تا اسکتے ہوکران عمی انجدار کے ہی گی کون کی تصویر ہے، عمی نے بنور کی کرایک تصویری کم فی انسازہ کیا کہ نی کی کون کی تصویر ہے، عمی نے بنور کی کرایک تصویری کم فی انسازہ کیا کہ کی ہوئی کی تھور نے کہا'' ہے فلک میں کا تری کی کی تصویر ہے، 'قیم نے پھر کی ہے '' عمی نے تعلی کو 'کی ہوئی ہوئی کی پیچان سے جو بر سیک کی ہے '' عمی نے تعلی کو کر کی چھا' 'دور ہے کی کی کھور ہے۔'' تھر نے پھر کی کھور ہے'' قیم نے کہا ہیاں کے دوم ہے جھا' اور سے بائی طرف کی تصویری کی کے ہے'' میں نے کہا ہیاں کے دوم ہے جھا' اور سے بائی طرف کی تصویری کی کے قیم رہے ن کر کہنے لگ کہ '' تو دات عمی چھٹین کوئی کے مطابق کہی دوقعی قیم رہے ن کر کہنے لگ کہ '' تو دات عمی چھٹین کوئی کے مطابق کہی دوقعی

ہیں جن کے ہاتھوں سے تمہارے دین کی ترقی اوج کمال کو پہنچے گی۔''

حفرت دحید دی الله ماتے میں کہ میں جب سفارت کوانجام دے کر

بارگاه نبوت میں حاضر مواتو بیتمام واقعه آپ صلی الله علیه وسلم کوسنایا ، آپ

منتوري منتوري نبوي

کے ام مسساں پر سلامتی ہو۔ جس نے راہ داست افتیاری البعد ازاں بھی ا آپ کو اسلام کی وقوت رہتا ہوں۔ پس اگر سلامتی منظور ہے تو اسلام قبول کر لیجے اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دہرا اجر عطام فربا نے گا۔ اورا گر آپ نے اکا کراتیا تو سازی قوم کی ذحد ادری ہی آپ کی ہے اور چہوگی۔ ایسا اسکی بات پر شنق ہو جات جو ادارے اور تبدارے در میان بھر ان مادار کر کے پر مسلم ہے دو مید کر جم خدا کے سوائی اور کی موادت شکر ہی ۔ اور شدکی کو اس کارٹر کیے تعمیر انم میں اور شدتی کو اس معلوم رہتا چاہیے کہ تائم ہم بر مار شدی کی کی کا مقید و رکھتے ہیں۔ معدر زمین کو اللہ مال ضدا کی کیکائی کا مقید ور دکھتے ہیں۔ معدر زمین کو اللہ

ہوذہ بن علی گورنر پیامہ کے نام

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله کے رمول محد کی جانب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وڈہ من علی کے نام جو ہدائے گااتبا کا کرے اس پر سلائی ہے۔ آپ کو ان خم ہو کہ میر اید میں اتمام عرب دیگم کی صدود تک بڑتی کر رہے گا۔ اور خالب آئے گا۔ بس آپ کوا سلام تجو ان کر لیمان چاہئے کہ اس شاس سلائی ہے۔

نجھے آپ کے ملک ہے کوئی سروکارٹین وہ پرستور آپ ہی کے قبضے میں رہےگا۔ معسر زمون (لائن

یمو و خیبر کے نام بادی عالم ملی اللہ علیہ و ملم نے خیبر کے بعد کو ایک تبلیغی کتوب گرای ارسال فرمایا۔ جس میں بیود کو اپنے بارے میں تو رات کا حوالہ دے کر

دنیا کے لیے رحمت بنا کر میجیا ہے تا کہ ہر زندہ انسان کو خدا کا خوف دلاؤں۔اسلام تعمل کر لیجے۔ اور مختوظ ہوجائے اگر آپ نے الکار کیا تو تمام بھری زرفتنی کا گناہ تھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ معمشر ترمون کا لائش

ابل فارس كوقا صد نبوت كى تنبيه

هنرے عبداللہ بن هذا أدر فنی اللہ عند بدحالت و کي کو کورے ہوگئے
اور نبايت مل اور متات و بنجيد کی کے ساتھ الل ور بارے تا طب ہو کرکہا:

"اسالل فائری اج مدراز ہے بہاری زندگی ایک جہالت بھی گرزوی
ہے کہ منہ بہار ہے بال خط کی کوئی کتاب ہے اور ندگی خدا کا تغییر تجہاری
پیمال مبعوث ہوا ہے جس کم ملطنت بھی جہار فرہ ہے وہ خدا کا تغییر تجہار ہے تا کہ منہ کا کا میں کا بہت بی بارشاہ گورے ہیں۔"
بیمال مبعوث کا خام بھوکر "آپ ہے پہلے بہت ہے اداماہ گورے ہیں اس اور خام کوئی کا بارہ اوگا اور
برائراہ میں کا بارہ ان کا بارہ ان کا بیما ہے بارشاہ گورے ہیں ان میں کہت ہے ادشاہ گورے ہیں ان میں کریا ہو اگیا اور
جس نے آخرے کا باناملی ہے تھی تو جہاد ہو نیا ہے بابارہ ان کی ایک بیما ہو کہ کا میں کہت ہے ادشاہ گوری کہ نیات کے دوسائی کریا ہے تھی کا فوف آپ در کھا ان میں کہت ہے جس کی کا خوف آپ کے کمال میں کوئی کی کھی کے کمال میں میں کوئی کھی۔
کمال بھی میں مورے کے رہین کی آواز کی کھی ہے سے نہیں گئی۔

ہر مزان کے نام

ہرمزان ایران کے شابی خاندان سے تعلق رکھتا تھا بیشیر و بیدگا موں تھا۔ ایران کے بہتریں سپر سالا روں ٹی ٹار ہوتا تھا۔ حضورا کرم ملی اللہ علیہ دسلم ، نے شہنشاہ ایران شہر و پرویز کے ساتھ ہرمزان کو بھی اسلام کی وگوت دی تھی کیتے ساکرای ٹیر اکھوا تھا۔

بسٹے اللہ الرُّحضٰ الدُّرِجنِم محدرسول الدُّسلی اللہ علیہ وکا کم کی جانب سے ۔۔۔۔۔۔برمزان کے نام میں آپ کواسلام کی دگوت دیتا ہوں اسلام قبول کر کیجے تا کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی سلامتی حاصل ہوجا ہے۔ معصد زمیر کو لاُلڈ

برچند برجزان نے اس وقت کھوب گرای پرکوئی توجہ ندری گرچند سال بعد عهد فاروتی میں حضرت عمر بھٹھنے کر دار کو دیکھ کر حلقہ بکوش اسلام ہوگیا۔حضرت مجر بھٹھا ایران کے سیاحی اورا تظامی معاملات میں برجزان سے مشورے کو خاص طور یکو فار کتے تھے۔

> نائب السلطنت مصرك نام بِشْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

بسم الله الوحمي الوجيم محد خداك بندك اوراس كرمول كي جانب سي ..... مقوض حاكم معر کوئی معبودتین میں ضداکی بیکائی کی شہادت دیتا ہوں اور بید کہ بھی اللہ کا بندہ اوراسکار سول ہوں۔

بعدازاں میں آپ کوخدا کی یاد دلاتا ہوں جونصیحت قبول کرتا ہے وہ اینے ہی آپ کوفا کد ہے پہنچا تا ہے۔

جو مختص میرے قاصدوں کی چیروی اوران کی ہوایت پڑگل کرےگا۔ اس نے هیقت میں میری اطاعت کی اور جس نے ان کی فیعت کو قبول کیا اس نے هیقت میں میر کا فیعت کو مانا ۔

میرے قاصدوں نے آپ کے طرز عمل کی بے حد تعریف کی ہے آپ کواپنے منصب پر بدستور قائم رکھا جاتا ہے۔ آپ کو چاہئے کہ اللہ اور اس کے رسول ملک اللہ علیہ و کم کم تحر خوا ور ہیں۔

الل بحرین کے بارے میں آپ کی مفارش جیمے منظور ہے میں آصور واروں کے قصور معاف کرتا ہوں۔ پس آپ بھی ان سے درگذر کیجئے۔ اہل بحرین میں جولوگ بیودے یا تجومیت پر قائم رہنا چاہیں۔ان سے جزیران جائے 'عصر رونر کُ (لاُنْن

معامده أكبربن عبدالقيس

خدائے زخمن ورجم کے نام ہے تحررسول اللہ طی اللہ علیہ دلم کی جانب ہے۔۔۔۔۔اکم برین عبدالقیس کے نام انہ بائہ جاہلیت عمل ال کو کوں نے جن فقول اور فسادات علی حصد لیا اور ان ہے جوگناہ صادر ہوئے اللہ اور اس کا رسول علی اللہ علیہ دلم ان ہے۔

اوران سے ہو تاہ صادرہ ہوئے الداوران کا رسی کی السفایید مہاں سے بری ہیں......کن تندہ الوگوں پر اپنے عمید کا پورا کر تا ازم ہے۔ ۲ سرسداور غطی کی فراہمی شمی ان سے کوئی حراحت بیس کی جائے گی اور نے چلوں کی تیاری کے وقت آئیس پریشان کیا جائے گا۔

سربارش کے تتا ہے ہوئے پائی کے استعال پر انہیں کا حق ہوگا ۲۷ علاء من الحضر می رسول اللہ علی اللہ علیہ دمکم کی جانب سے ان کی گرائی پر مامور ہیں گیا مل بحرین پر لازم ہے کمان سے تعاون کریں۔ ۵۔مسلمانوں کے لشکر پر لازم ہوگا۔کہ ان لوکوں کو مال تغیمت میں شریک رکھیں اور ان کے ساتھ عدل واضاف برتمی۔ جہاد کے موقع پر احتمال اور میا شروی کا خیال رکھا جائے۔

لا فریقین اس معاہدے بس کی تبدیلی کے بازند ہوں کے بیادگ نہ کسی معاہدے کو بدلیں کے اور شاس سے علیمد کی افتیار کریں گے۔ کے اللہ اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر کواہ بیں۔ محسر رسو کی اللہ اسلام کی دحوت دی گئی تھی کھوب نیوی سلی الله علیه دسلم میں کھھاتھا: بیسنیع الله الله شخصیٰ الله چینیع

تحد رمول الله کی جانب سے جونبوت رسالت میں موکی علیہ السلام کی طرح میں اوران اللہ کی جانب سے جونبوت رسالت میں موکی علیہ السلام کی است کا اللہ نے تقد اسے اللہ کے دو اللہ کے کہ ' مجمد اللہ کے دو اللہ کے دشنوں کے لیے نہیں تخت ہوں گے دہ اللہ کے دشنوں کے لیے نہیں تخت ہوں گے۔ اور آئیل میں ایک دو مرسے پر شفقت وجو یت کرنے واللہ کے خواند کے مراح کے ہوں گے۔ واللہ کے خواندوں کے حاصل کا رموں گے۔ واللہ کے خواندوں کے حاصل کا رموں گے۔ واللہ کے خواندوں کے حاصل کا رموں گے۔

شی تہمیں اس خدا کی تم دیتا ہوں جس نے تہمارے لئے تو رات نازل کی اور جس نے تہمارے بزرگول کوئن وسلؤی کھلایا۔ اور سندرکوان کے لئے خٹک کر کے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی کیا تو رات میں چھ پر ایمان لانے کے لیے ککھا موام وجوڈیس ہے؟

میری نبست توراق کی اس تصریح کے بعد کیا ہدایت اور گراہی واضح نہیں ہوجاتی ؟

پس میں تہمیں اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت ویتا ہوں۔معسر زمون لالاہ

کوہ تہامہ والوں کے نام

ان اُوگوں پر کی تئم کا ظلم اور زیادتی نیس کی جائے گی ندگورہ یالا امور پر ان اُوگوں کے لیے جواسلام لائیں۔انڈ اور جمدا لُنبی ملی انڈ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔والسلام علیم معصر زمر کی (الانم

، ' منذر بن ساویٰ گورز بحرین کے نام خدائے دخن ورجم کے نام ہے

صورے در ناورہ اے یہ اے محدرسول اللہ معلی اللہ علیہ کلم کی جانب ہے ..... منذر بن ساد کی کے نام السلام علیک! میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جو یک ہے اور اس کے سوا

جيفر اور عبدشاه عمان كے نام

اس سفارت کی سعادت حضرت عمرو بن عاص ﷺ کے جے جس آئی۔حفرت عمرونے تھان کی کی کو تب گرائی پیش کیا۔حضمون بیر تھا: بسنہ اللہ المؤسخین الرّسِینہ

میری نبوت آپ کے ملک میں تکنیخے والی ہے اگر آپ دونوں نے اسلام تعل کرلیا تو آپ کا ملک بدستور آپ کے پاس رہے گا اورام اس و اٹکار کیا تو بیڈزاکس ہونے والی چڑ ہے۔ معمنر زمون کل (اللہ)

اسیخت بی عبداللدمرزبان جحرک نام بینسی الله الوصل الوجینی

محدرسول الله ملى الله عليه و ملم كل جانب ......اسيخت بماعبد الله مرزبان جركنام

اقرع طلق آپ کا خط لے کرآئے اورآپ کی قوم کی سفارش کی۔ شمس نے ان کی سفارش کو منظور کرلیا ہے شمس آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ نے جوسوال کیا ہے اور جو مجھ طلب کیا گیا ہے وہ آپ کی مرش کے مدالات مجھ منظ ہے۔ کیکھ میں میں میں میں میں میں میں میں کہ تا

مطابق جھے منظور ہے لین میرے زدیک مناسب ہے کہ آپ اپنے مطالبات کی افتر آ کردیں۔

اگرآپ يمان آ جا كي و آپ كامزاز كيا جائے گا۔ اگرآپ يمان شآ تكتب مى مىرے دل مى آپ كى مزت ہے۔

ہر چند کہ میں کئی ہدید کا طالب تبیں ہوں کیٹن آپ جمھے ہذایا جمیعا چاہتے ہیںاقہ میں اے بخرقی قبول کروں گا۔

میرے کار پر داز وں نے آپ کے مرتبے کی رفعت و بلند کا کا عجار کیا ہے میں آپ کولیسوت کرتا ہوں کہ نماز زکو قادر مسلمانوں کے تعلق کا پورا پورا کھا در کھا جائے گا۔

میں نے آپ کا قوم کانام بوعبداللہ تو یز کیا ہے آپ ان اوکوں کونماز اورا چھے کا مول کا تھم دیں۔اوراپنے لیے بشارت حاصل کریں۔

والسلام عليك وعلى قو مك الموشين (آپ كواورآپ كي قوم كوسلام پنچ)

میشن بن ما لک مردار بنی وائل کے نام بیشنم اللہ اللہ طور خوب اللہ اللہ علی اللہ اللہ طور کا اللہ کا میں اللہ اللہ اللہ طور کی میں اللہ اللہ کے دور اللہ اللہ کی میں اللہ کے دور اللہ اللہ کی کے دور اللہ کے دور اللہ کی کے دور الل

وسکم انیس برخم کے ظلم وزیادتی ہے بچانے کے ذمد داریں۔ ان لوکول کو ترقہ جلاوش کیاجائے اور شدان سے پیدادار کاعشر (دموال حصہ کیاجائے گا۔ان کوک کا حاکم ان بی ش سے بوگا۔ جعمر کرمون کالان

دومة الجندل كے نام بشبع الله الوّخين الوّجِنِيم محدرسول الدُّسل الله عليه وسم كل جانب سے.....الل دومه كے لئے جب كرده اسلام تول كر چكے ہيں۔ادرا صنام برقي كورّ كرديا ہے

دومہ کے الابول کی زیمن ، غیر مزدوه ادامتی ، غیر مملوکداور زول کی زمین اسلح اور قلع مارے لئے مول مے۔

اوروریا تشفی مزروعه اراضی درخت اور گھاس وغیرہ بیرسب المل دومہ کی ملکیت ہوں گے

چاگاہوں میں چنے والے جانوروں کے طلاو کی جانور پر زُنو قد نیل جائے گی۔ اور حساب سالگ کی جانور کوز کُو چی شائل مذکیا جائے گا۔ نماز کووقت پر پڑھنا ہوگا۔ اور زُنو آ کو چائی سے ادا کرنا ہوگا۔ تم سب لوگوں پر اس عہد دیان کی پابندی لازم ہوگی اگرتم مجد کے پابندروم سکو تو ہاری طرف سے جی صدق و وفاکی خانت ہے جس کے لئے اللہ اور تمام موجود و مسلمان کواہ ہیں۔ معمد رموکن (لافن

> بى جنبداورا الىمقناكة الم بشم الله الرّحمن الرّحيم

محرسول الله محل الله على يو كم المرف كسب من بغير الاستفاات ام: تم يرملا كما بو يحيم معلوم الم يكم أوك البية ديم التكوالي جارب بو ميرى يترويس وقت تهارب باس بيتية تم الولن واس ب عمل نے تمہارے تمام جرائم معاف کر دیے ہیں۔تہمارے اوپر کوئی زیادتی نہ کرنے پاسٹھا تہمارے کے انتظامات کے دول ملی اللہ علید دسمی کا دمدادی ہے ہم جس طرح اپنی جفاط سے کرتے ہیں ای طرح تہماری مجلی حفاظت کی جائے گ تم لوگوں کر مجمور کے باقول کی پہدا داراور مجربی شکار اور کاتے ہوئے سوت کے چوتھائی صحی ادائی واجب ہے۔اس ادائیگی کے بعدتم ہر خم کے بتر ہے اور ہے گاڑے مشتق ہوگے۔

اگرتم و فا دار ہو گے قو امارے ذمہ لائم ہوگا۔ کرتبارے ذی مرتبت
لوگوں کی افز سکر ہی اور تبجارے پہلے تمام تصور معاف کردیے جائیں۔
فر بان رسالت علی اللہ طلیہ ویکم کے ترخی مسلما لوس کے لیے یہ جائیت تحریر کم انگی گئی کہ ''جوشی اللہ متا کے ساتھ بھا لی ہے چیش آتے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا اور جان کے ساتھ بھا تی ہے چیش آتے گا تو یہ اس کے لیے براہوگا ہم کوگوں پر یا قوتم میں ہے مائم مقرر کیا جائے گا یا میرے متعلقین میں ہے دوگا۔ والسلام معمد روس کی دائش

محمد سول الله کی جانب ہے ......الل عقبہ کے نام تم پر سلامی ہو! بیس اس طدا کی حرکرنا ہوں جو یکنا ہے اور اس سے سوا کوئی سیور فیس \_

شی اس وقت تک تبارے ساتھ کی آم کی بنگ کا ارادہ نیس دکتا جب تک تبارے پاس میر کی آم یری جت ندیکی جائے تبارے لیے یہ بہتر ہے کہ یا اسلام لے آؤ ۔ یا تا یہ دیا حقور کرد - اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قاصدوں کی فرما تبرواری قبول کر لو۔ میرے قاصد واجب الاحرام ہیں - ان کے ساتھ حزت سے ٹیس آؤ۔ جن یا توں سے میرے قاصد خوش جول گے۔ شرکی ان سے خوش جونگا۔

یرست مو دن اون سال میں اس میں دو اور اور اس ان لوگوں کو بڑیہ کے احکام بتا دیئے گئے بین اگرتم چاہج ہو کہ دنیا تھی اس وسلاتی رہے تو الشداوراس سے تیٹیمری لطاعت اعتبار کرو۔ اس کے بعد عرب دیٹم میں کوئیآ تھی الفیار کوئیس دیکھے گا۔ البتہ الشداوراس کے تیٹیم کافون کی معاف تیس ہونا۔

اگرتم توکوں نے ان باقوں کونہ انا اور درکر دیا۔ تو تھے تہبارے تختے تمائف کی کون شرورت ٹیمں۔ پھر تھے تیام اس وامان کے لیے جگ کرنی پڑے گی۔ اس کا تیجہ یہ وگا کہ پڑے جگ شمی مارے جا ئیں گے اور چھوٹے کر قارموں کے۔ اور چھوٹے کر قارموں کے۔

یس جمیس یقین دلاتا موں۔ کہ ش ضدا کا سیا جغیم موں۔ میں افتاد کا سیا سی میں افتاد کر انسان کی سیار کا بھی ہوں کے اس کا میں اور میں اس کی سیار کا میں اور میں اس کی سیار کا میں اور میں اس کا میں اور کر کئی امن کا میں میں کا میں مرکم خدا کے رسول اور اس کا مگر ہیں

ترملہ میرے پاس تین وق تقریبا کو کھل جو کے آرائے تھا ور تہاری سفارش کرتے ہے۔ اگر خداے تھی کا اور تہارے تعلق حرملہ کی ٹیک مگانی کا پاس نہ ہوتا تو تھے اس خطا و کتابت کی شرورت نہ ہوتی۔ اور اس کے بجائے جنگ کا سیدان گرم ہوتا۔ اگرتم نے میرے قاصد واس کا اطاعت کی تو اس وقت ہے تھیں میری اور براس فیش کی جمایت اور حدو حاصل ہوجائے کی جو تھے ہے وابستہ ہے۔

میرے قاصد شرخیل ، الی حرکمہ اور حریث دستی اللہ عنہا ہیں ہے جو فیصلہ تم لوگوں کے بارے بھی کریں گے۔ جھے اس سے اتفاق ہوگا۔

تم لوگ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے ذرے اور پٹاہ بھی ہو۔ عناکے میرو ہیں کو ان کے ملک بھی جانے کے لیے زاوراہ مہیا کردو۔ اگرتم لوگ اطاحت اختیار کروڈ تم پہلام ہے۔ معسرُ زمونگ (الله) معاہدہ کی غادیا و کی عمر کیف

کی خادیا کے بہودے حسب ذیل معابد عمل میں آیا۔ خدائے دلمن ورقیم کے نام ہے

محررسول الله ملی الله علیه مِلم کی جانب ..... يبودنی خاديا كه ا اينی خاديا كه يبود کی ذمه داری کی جائی ب \_ ۲ ـ ان او گول پر جزيم مرکز رويا کميا ب \_

۳۔ یول یخیر ملی الشعابیہ کلم کے ساتھ کی طرح کی سرتی شکریں۔ ۴۔ ان الوکوں کوان کے کھروں سے جلادش ٹیس کیا جائے گا۔ ۵۔ اس معاہد نے کوکی چرجیس اور کے گا

معامده نجران

وفدنے جب خراج کی ادائیگی پر مضامندی ظاہر کی قورصت عالم ملی اللہ علیہ دملم نے معابرہ تر پر کتے جانے کا حکم دیا معابدہ دیسے: منڈ مالہ کی سال میں است

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الله کے رسول جو ملی الله علیه و ملم کاریہ معالم دسسالی نجران کے لیے ہے اساگر چرجی النجی ملی الله علیه و ملم کوان کی پیدادار سرنے جاعلی المحوالا غلاموں عمی سے حصد لیننے کی قدرت حاصل ہے عمراس نے ان لوگول کے ساتھ فیاضی برتی ادر برسب کچرچیوز کران پر ایک ایک او قیہ کے دو بڑار مطے سالانہ عمر رکھے ایک بڑارد جب سے مہینے عمی ادرایک بڑار صفح عمینے عمل۔

یں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی جھیے۔ نہیں ۔وہ بیوی اوراولا دے یا ک ہے۔اوراس کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ّ الندكا بنده اوراس كارسول صلى الندعليدوسلم جول \_

میں آ پ کوخدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔اگر سلامتى منقور بيتواسلام قبول كركيجئه \_

اےالل کتاب!اختلاف ونزاع کی ساری ہاتیں نظرا نداز کر کے ایک الی بات برمتنق ہوجاؤ۔ جو ہارے اور تمہارے درمیاں یکسال طور برمسلم ے۔وہ یہ کہ ہم خدا کے سوانسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ سی کوایں کاشر یک تھہرا کیں اور نہ ہم اللہ کے سواکسی دوسرے کوایٹارب بنا نیں!اگروہ اس ہے اعراض کریں۔توان سے کہ دو کہہ ''تم گواہ رہنا کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں''

اگرآپ نے میری ان باتوں کونہ مانا تو آپ کی عیسائی قوم کی گراہی کی ذمہ داری آ پے کے اوپر ہوگی ۔معسرٌ ر بو ک (اللہ)

طبقات ابن سعد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے ٹم کے نام تحرير فرمايا ـ

بسم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

ا قبلِکْم میں سے جواسلام قبول کرے گا، نماز پڑھے گا، زکڑ ۃ دے گا۔اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاخس ا دا کرے گا اور مشرکین ہےائے تعلقات منقطع کر لے گا۔ وہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بناہ اور ذمہ داری میں ہے۔

۲۔ گرجو مخص اسلام ہے بھر جائے گا۔اس ہےاللہ اوراس کے رسول محمصلی الله علیه وسلم بری الذمه بین \_

۳۔ جس مخص کے اسلام کی کوئی مسلمان شہادت دے گا۔ وہ بھی محمہ النبی صلی اللهٔ علیه وسلم کی بناہ اور ذمہ داری میں ہے، ابیا مخص مسلمانوں میں شار بروكا \_ معسرٌ وموكل (اللي

قبیلہ ہارق کے نام

9ھ۔۲۳ ء میں یمن کے قبیلہ مارق کے وفد نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسکم میں حاضر ہوکراسلام قبول کیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ليحسب ذيل فرمان لكصنے كاحكم صادر فرمايا۔

بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ محررسول الله صلى الله عليه وسلم كى جانب سے ..... الل بارق ك نام

''اہل ہارق کی احازت کے بغیر کوئی فخض ان کے پھل نہ کاٹ سکے

۲\_ برحله ایک او قبه کا بوگا۔ اور جواس ہے کم یا زیادہ کا بوگاوہ قیت کے لحاظ سے محسوب کرایا جائے گا۔

۳۔ اگر حلوں کے بدلے میں رہوں با گھوڑوں باسواری کے اوٹوں کی قتم نے کچھادا کریں محرفو قیت کے حساب سے اس کو بھی قبول کرلیا جائے گا۔ ٣- ابل نجران برميرے كارندوں كے تھېرانے كاانتظام لازم ہوگا گر

انہیں ایک مینے کے اندراندر محاصل ادا کرنے ہوں گے۔اس سے زمادہ ان کوروکا نہ جائے گا۔ ۵۔اگریمن میں بغاوت کی وجہ ہے ہمیں جنگ کرنا مڑی تو اہل نج ان کو ۳۰ زر ہیں ۲۰ گھوڑے اور ۳۰ اونٹ دینے ہوں گے ان

میں سے جوجانورضائع ہو جا کیں گے اہل نج ان کوان کا بدلید یا جائے گا ۲۔ نجران اور اس کے اطراف ھے ہاشندوں کی جانیں ان کا ندہب آگل زمین آئی جائیدادی ان کے جانوران کے حاضر وغائب ان کے قاصدان کی

عماد نگام الله کا بناه اورالله کے رسول صلی الله علیه وسلم کی حفاظت میں ہیں۔ ان کی موجودہ حالت میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ندان کے حقوق میں کسی قتم کی دست اندازی ہوگی اور نیان کے اعنام مسنح کئے جا کس گے۔

کوئی اسقف کوئی راہب اور کوئی واقد اسنے منصب سے نہ ہٹایا جائے گا۔ غرض کہ جوجس حالت میں ہوگا ہمیں کسی حتم کالغیرو تبدل نہیں کیا جائے گا۔

4۔الل نجران سے کسی سابقہ جرم یا خون کا مواخذہ نہیں کیا جائے **گ**ا۔

نہ نوجی خدمت کے لیےان کومجبور کیا جائے گا۔ ندان برکوئی عشر قائم کیا حائے گا۔اورنہ کوئی لشکران کےعلاقے میں داخل ہو سکے گا

۸۔اگراہل نجران ہے کوئی اپناحق طلب کرے گا تو مرمی اور مدعاعلیہ کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ ندان برظلم ہونے دیا جائے گا۔ اور ند انہیں کسی دوسرے برظلم کرنے دیا جائے گا۔

9۔اہل نجان میں سے اس معاہدے کے بعد جوٹسود کھائے گا۔ وہ میری ضانت سے خارج ہے۔

•ا۔الل نجران میں سے کوئی مخص کسی دوسرے کے جرم میں ماخوذ نبیس ہوگا۔ اا۔اس معاہدے میں جو کچھ کریے اس کے لیے النداور محمدالنبی سلی اللہ علیہ وسلم کی صانت ہے جتی کہاس بارے میں کوئی تھم الی ہو۔اور جب تک اال نجران وفادار ہیں گے اوران شرائط کے پابندر ہیں مے جوان سے کی گئی ہیں۔الاید کدونی ظلم سے کی بات پر انہیں مجبور کردے۔معسر ومو ک (اللہ)

نحاشی شاہ جش کے نام بسبع الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

محدرسول التصلى الله عليه وتملم كي جانب سے .... نحاثي شاہبش كے نام ال برسلام وجوك بدايت كى بيردى كريان الداس كدسول برايمان لات\_ گا۔ جاڑے اورگری کے کی کھی موم شمہ ان کی چہا گاہوں شمی جانوروں کو چہانے کی اجازت نہ ہوگی البتہ جمس سلمان کے پاس چہا گاہ شہوریا خودر گھاس چہانے کے لئے اپنے مریشیوں کو لے کران کے پیمال سے گذر سے تواس کی زیادہ میں دن کی مہمانی الل ہارت کے ذہبے ہوگی ان کے باقول کے پہل پکے بجول تو سافر کو انتظام کر ساتھ لے پھل الفار کھانے کا حق ہوگا جمسے دہ شمیر ہو سکے گرا الفاکر ساتھ لے جانے کا حق شہوگا رحمہ کر امور کی (الحال

سر دارال عما بلد که نام پیشیم الله الدّ خدنی الدّ جدیم محمدر ول الله طماید کیم کیم طرف سے ..... سرداران عما بلسک نام ''آپ کوگول کو چاہئے کہ نماز پڑھتے رہیں۔ اور زکر قرادا کرتے رہیں۔ برصاحب نصاب کے ذمیان جاتوروں کی زکر قراد جادور شروری نے جوسال کے اکم قصوں میں چاگا ہوں میں چہتے ہے۔ زکر ق کے معالمے میں نہ ظالحہ دوراطہ درست ہے اور نہ شفار دشاق اور عالم حدید اس

آپ کے ذمہ یہ مجل صروری ہے کہ اسلا کی لنگر کی رسد سے مدو کریں اور ہروئ آ دمیوں کے گردہ پر ایک اونٹ کے بار کی مقدار فلم صروری ہے۔ جو مختص اپنی جیٹیت کو چھپائے۔اور اس طرح ال بچا کر سودخوار کی طرح ہوجائے گا۔ معصد کر مون (اللہ)

الله نے ان لوگوں کو اٹی ہواہت سے سرفراز کیا ہے۔ تم آئیں جن کی بشارت سادو۔ اور دوز ت سے ڈراؤا اس کام سے فار نے ہوکر یہاں چلے آؤ۔ اور ان لوگوں سے کہد دو کہ اپنا ایک وقد میرے پاس جیج ویں۔ و السلام ملک ورحمۃ اللہ ویرکامۃ (طرق ہوس موس)

شاہان جمیر کے نام و دسر امکتوب گرامی شاہان جمیر کے قبول اسلام رحضور مردد کا نامت منلی الشعابید ملم نے اپنی سرت کا اظہاد فر ہاتے ہوئے زکو قاور جزید کے تفصیل مسأل قریز مائے: بیشسے اللہ اطار خمن الأجنب محمد النبی ملی اللہ علیہ دہلم اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ دہلم کی طرف

ے .....شاہان جمر کے نام اسلام علیم ایک معرود کیا میں اسلام علیم ایکی اس معرود کیا میں اسلام علیم ایکی اس معرود کیا میں اسلام علیم ایکی اس معرود کا اس آپ کا استان کے اللہ میں اس کے اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

شی خر ( دوان حس) اور جائی زیمین شی نصف عمر کے حساب ہے۔ شی جو ۴ اور فول پر ایک جوان اور خی اور ۴۰ پر ایک جوان اوٹ اور ۱۵ اوٹول پر ایک بحری اور دی اوٹول پر دو بحریاں دی جائیں۔ ہر ۴۰ بیلول پر ایک جوان کانے اور ہر ۴۰ گائے یا بیلول پر ایک مجرا ا ہر ۴۰ بھر کمریوں پر ایک جوان بکری میرویشیوں کی زکو 8 کا نصاب ہے۔ زکو 8 کا مد نصاب اللہ نے مسلمانوں پر فرش کیا ہے جوائی ہے زیادہ

دے دواس کے لیے زیادہ تو اب کا باحث ہے۔ مگر جو صرف مقررہ قعدا دادا کرے اور اپنے اسلام کا اعلان کرے اور

مشرکوں کے مقابلے ہیں مسلمانوں کی مدد کرے وہ مسلمان ہے۔ اس کو مسلمانوں کے تمام حقوق حاصل ہوں گے اورای طرح مسلمانوں کی تمام ذمہداریاں اس برعائمہ ہوں گے۔

یں میں ہے گئے اپناء کے لئے میں اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضائت دیتا ہوں۔

جو برودی الفرانی اسلام لاے اس کے ساتھ بھی بیکی عمل ہوگا۔ جو مخص میرودی اعبدانی ند بسب ہو ائم رہنا چاہے اس کوتید پل فد بسب کے " لیے کی بھی طرح مجبورتیس کیا جائے گا۔ البتداس کا تزید دینا ہوگا۔ جس کی مقدار ہر بالٹ مخص پر ایک دینار ہے یا اس کی قیست کا گیڑا چوشش برقم

تعرض نہ کرے اور جومسلمان اس سے ملے اس کوجائیے کرخمبر ہ بملائی ہے پش آئے۔معمر رمون (لا

> بی نہد کے نام بسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

محدرسول الله كى جانب سے ...... بنى نبد كے نام اس يرسلات موجواللداوراس كرسول الله صلى الله عليه وسلم برايمان لائع! جو خض نماز بر مصمومن ہے اور جوز کو قادا کرے وہ مسلمان ہے اور جو خص خدا کی بکتائی کا اقرا رکرے اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرایمان لائے وہ اللہ کے نز دیکے خفلت کرنے والوں میں شارنہیں ہوگا تهبیں اپنی ج اگاہوں کے استعال کا پورا پوراحق حاصل ہوگا اور کوئی درخت کاٹ نہ سکے گا۔ زکوۃ کی وصولیانی میں زمی برتی جائے گی مربیار اور بوڑھے جانورز کو ہیں نہدیئے جائیں!

جوخص اس عبد برقائم رب كارسول الله صلى الله عليه وسلم براس كي مدد کرنا داجب ہے،اور جوخص اس عبد کوتو ڑ دےتو ساس کی زبادتی ہوگی۔ معسرٌ دموك (لله

ربيعه بن ذي مرحب الحضر می کے نام بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ .

ان لوگوں کا مال و دولت ،غلام ، کویں ،نہریں ،دیمات اوران کے درخت، جنگل کی گھاس جو حضرموت میں ہے، ذی مرحب کے خاندان کے لئے ہے۔ جس نہرے بدلوگ آبیا تی کرتے ہیں اور جوآل قیس تک بہتی ہے اوروه بھیان ہی کی رہے گی۔

جویاغ وغیر وان کے پاس رئن ہیں ان کی پیدا دار کاحق رئن رکھنے والول بي كوحاصل موگا\_مرتبن شے مرمونہ ہے نفع حاصل نہيں كرسكا\_اس کی خلاف ورزی کرنے والے سے اللہ اوراس کارسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہوں گے۔مسلمانوں پرخاندان ذی مرحب کی مددواجب ہوگی ،اور مسلمانوں برضروری ہوگا کہ ان کو جانی و مالی نقصان سے بچا کیں۔اللہ اور اس كارسول صلى الله عليه وسلم ان كيد دكاريس معسر ومو ف (لله قبیلہ کلب کے نام

بسم الله الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ محمد نی رسول الله صلّی الله علیه وسلم کی جانب ہے.

کے ٹی جناب اوران کے حلیفوں کے نام

جولوگ نماز پرهیس ز کو ة ادا کریں ماورا ہے ایمان کو پختہ رکھیں ماورعبد کو

رسول الله صطى الله عليه وملم كوا دا كريه كااس كى حفاظت كى ذمه دارى الله اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے اور جھٹھ جزیہ دینے سے اٹکار كرے گا۔وہ اللہ اوراس كے رسول صلى اللہ عليہ وسلم كا دشمن سمجھا جاتے گا۔

> معاذبن جبل کے نام مکتوب گرامی کامضمون بیہ

بسم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم محدرسول الله سلی الله علیه و ملم کی جانب ہے .....معاذ بن جبل کے نام

السلام عليك! مِن خدائ واحد كي حمد كرنا موں الله تعالى تمہارا آجر برُ هائے اور تمہارے ممکنین دل کومبر عطاء فر ہائے ۔ اور شکر الٰہی کوتو فیق بخشے ۔ حقیقت میں ہماری جانیں ہمارے الل وعیال اور ہمارے اموال اللہ کے عطیات میں سے مستعارا مانتیں ہیں۔جب تک ماہتا ہے اپندے واس ہے بہرہ ور فرما تا ہے اور جب مقررہ وقت آجا تا ہے تو واپس لے لیتا ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ اللہ جب کوئی نعمت عطاء فریائے تو اس کاشکرا دا

كرے اور جب وہ نعت والی لے لی جائے تو صبر كرنا جائے۔ تمارافرزعداللہ کی ایک اچھی امانت تھا۔ اس نے جب تک طابا

تمہاری آنکھوں کواس سے ٹھنڈار کھااور جب جابا اجرعظیم کے وض میں تم ے لیا، بشرطیک الله کی رضار صبر اختیار کرو۔

اے معاد ﷺ اگرتم نے بے صبری اختیار کی تو تم اللہ کے یہاں اہے اجرو وثواب کو ضائع کردو گے اور اگرتہیں بیمعلوم ہو جائے اس صدمه برتهبين كس قدراجروثواب اللدك بال ديا كيا توبيصدمه تمهاري نظر مں حقیر بن جائے گا۔

مصیبت اور نکلیف برصبر کرنے والوں سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے بلاشبه آخرت میں تم اے بورابورایاؤ کے۔اللہ کے دعدے سے تبہاراغم ملکا ہوجانا جا ہے۔ جوہونے والا ہے وہ خرور پوراہو کررہتا ہے، والسلام معسرُوبو في والله

ضمیرہ لیٹی رضی اللہ عنہ کے نام بسسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتها الله كوفلا ي سي آزاد كرديا اب دوبالکل آ زاد ہے،اگروہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس رہنا جاہے تود در سکتا ہادراگراہے کھروالوں کے پاس جانا جاہے تو جاسکتاہے كونى فخف اس سے سوائے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سی قتم كا كوئى

<sup>څخ</sup>انگاروات نبوی

کودی ہے، بی نے آئیس صفید کا دوزشن وے دی ہے جس پران آڈگوں نے نشان لگالیا ہے۔ اور زراعت شروع کر دی ہے کوئی محص ان سے مزاحت شکرے کھلم عقیہ معسر رمو کل (للد

حفرت زبیرین عوام ﷺکنام بیشیم الله الدّ حذین الرّ چنبی محدرسول الله ملی الله علیه دِملم کی جانب ........زیرین عوام

محمد رسول الله تعلی الله علیه وسم کی جانب سے .........زبیر بن موام حضرت زبیر بن موام رضی الله عنه سے نام

" میں نے زیبر ﷺ کوشواق کی ساری زین مطاکر دی ہے اس میں کوئی ان سے حراصت میرکے" بشلم علی معسر رو می (لالہ

بلال بن حارث المزنى كے نام

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے بلال بن حارث کو مخلف قطعات اراضی دیتے ہوئے حسب ذیل فرمان عطافر ایا:

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

انتخال اور برّ مدوفیرَ وبلاً ل الکونی کودیے گئے بیٹی۔ ثیر المعند اور خیلہ مجھ اکودیے جاتے ہیں۔ ان مقامات کی تمام بلندا ورٹیجی زمینی ان میں ک موقع مان زمینوں میں جوکا ٹیں ہیں ان کے مالکہ بھی بھی ہو تکے بشر طیلہ بیاسلام پر نابت قدم دہیں۔ معند زمونی (لالد

ان تفعات ارائی علی معدیات کا تا یک مجس به پهازی علاقہ قا،

آل کی وادی اور پہاڑ سب حضور اکرم ملی الشرطید کلم نے بلال بن حارث 
حظیہ کوتا ہے فرمائے تنے ، بعد بھی کی وقت ان کی اود اور ان انتفاعات کا

پھے صدحترے محربی عبد المسرح کے اتھ فروخت کردیا فقاق سے اس و بھا

و کی مکھ مائی عمل کان کھی آئی اوران اوگوں نے حضرے محربی عبد العربی ہے 
موش کیا کہ ہم نے فرداعت کے لیے ذعن نیجی ہے، اس کے معدن اور پہاؤی کے

فروخت جیس کیا ۔ اپنے وجوی کے فیوت عمل بلال بن حارث حظیہ کی او اوا و 
تقریمات دورن تھیں تھی اس عمر بن عبد العربی ہے معدن اور پہاؤی کی نے معدن اور پہاؤی کی اور ایک کے معدن اور پہاؤی کی تھے تی و کھی سے کہ کان الدیا ہے وہوں کے کہو تھے تی اس کے معدن اور پہاؤی کی تھی سے کہوں سے لگا الدیا ہے وہوں کے کہوں سے لگا الدیا ہے وہوں کے کہوں کے کہوں کے کان الدیا ہے وہوں کے کہوں کے کان کھی کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کان کھی کہوں کے کان کھی اور بھی کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کان کھی الدیا جہوے ہے۔

و مرح مطلب فریا ، بمکوب گران کے الفاظ میں تھے۔

و مرح مطلب فریا ، بمکوب گران کے الفاظ میں تھے۔

و مرح مطلب فریا ، بمکوب گران کے الفاظ میں تھے۔

و مرح مطلب فریا ، بمکوب گران کے الفاظ میں تھے۔

و مرابہ خطاط تھے تی فورائے تھے آپ درائے تھے۔

و مرابہ خطاط تھے تی فورائے تھے آپ درائے تھے۔

پورا کرنے میں مرگری دکھا کیں الیے لوگوں پر لازم ہے کر بغیر چر داہے کے چرنے والی بھر پور میں میں ہم پانچ کمروں پر ایک بھری زکو قتائیں دیں۔اور جن اونٹیوں کے بچے مرجا میں ایک پھائی اونٹیوں پر ایک ہے جیب اوٹی زکو قادا کی جائے ہے ار بردادی کے جانوروں پر زکو قبیل کی جائے گا۔ جس زمین کی خبر ہے آب او کی جائے اس موشر (حورال جسے کے۔

جس زئین کی نہرے آب باقی کی جائے اس پھٹر (دواں حس) ہے، اور جوز شن بارٹن سے براب ہوئی ہے اس پر ضف عشر زکو ۃ کا دیاجائے۔ ''جو جانور راستہ مجول کر ان کے علاق ٹیس آ جا کیں وہ آئیں کے جول گے۔ جو تعدادان پر مقرر کی گئی ہے۔ اس سے زیادہ ان سے دصول نہیں کیاجائےگا۔

الله اوراس كارمول ملى الله عليه وملم استحرير كي ذمه داريس، معهد رموين (لالم

عام رین اسود طائی کے نام یمن کا قبیلہ طے جوابیے:''مردخی'' عائم طائی کی بدولت ساری دنیا میں مشہورہے، اس کے ایک سردار عام رین اسود کے لئے سرور عالم ملی اللہ علیہ دکم نے ترمیز کر بایا:

بیسم الله الو خفن الوجیم محدر سول الله ملی الله علی ما با بست عام بان الوطانی کیام عام اور ان کے قبیلہ طبح کی بستیاں ، کو ی اور وضفی امیں کی مکلیت عمل میں میں کے بطر ملیکہ بینماز بزینے اور وکو 18 اوار کرتے رہیں ، اور مشرکین سے اپنے آپ کو تلکی در وسیمس کیٹلم مغیرہ محمد رمونی (ولام

زش بن عمر والدند ری کے نام زل بن عروبارگاه اقد م سلی الله علیه میم میں حاضر بوکر شرف باسلام ہوئے، آپ ملی الله علیه دلم نے آئیس مندرجہ ذیل فرمان مطافر مایا: بعشمہ اللہ طافر الرشخ من المؤجنہ

میں زل بن عرو کوان کی قوم کی طرف سیج رہا ہوں، جو قص اسلام لاے دوالد کی بعاعت میں ثبال ہے۔

اور جوشش اسلام کا افکار کرے اس کے لئے بھی دو مہینے تک امن وحفاظت کی ذمدداری ہے۔ معیشر و موٹ (لالد

نی رخ کے نام ای قبیلہ جیند کی شاخ بی سطح کو آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے بی صفید کی زیمن مرحمت فرماتے ہوئے تکھوایا:

بِسُمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْمِ بيده دستاديز بجومُما لنبر ملى الشعليدوللم نے قبيله جبيد كے بَی فتح قرض رئن پرموم عکا ظ کے بعد تک کے لئے ہودہ عکا ظ کے وقت تک افتاد کردیا جائے ،اللہ مودے بری ہے۔

9۔ الل طائف کے تبول اسلام تک جو قرضے ان کے کھاتوں میں وصول طلب ہوں وہ ان کے مستق ہوں گے۔

•ا۔اٹل طائف کی کوئی امانت اگر امانت دارنے ضائع کر دی تو وہ مالک کودائیں دلائی جائے گی۔

اا۔ ثقیقت کے جولوگ یہاں موجود پیس میں ان کوبھی وہی امن اور حقوق حاصل ہوئے جوموجو دین کو حاصل میں۔ائے جواموال لیہ میں میں وہ می ون کی طرح محفوظ میں گے۔ میں وہ مجی ون کی طرح محفوظ میں گے۔

ین ۱۲۔ ای طرح ہو محض ان کا حلیف یاشر یک تجارت ہوگا اس کو گلی یکی حقوق حاصل ہو نگے ۔

۱۳ - اگرائل ثقیف رِکوئی مالی یا جائی زیادتی کرے گا تو تمام مسلمان زیادتی کرنے والے شاف ثقیف کی دوکریں گے۔

۱۳۔ ایسافخص جس کا آنا ثقیف کواپے علاقہ میں لیند ندہووہ ان کے پہال ندآنے پائے گا۔

۵٪ فرود فروخت کے لئے اپنے مکانوں کی سامنے پوگٹ جگ بیائے ہیں۔ ۱۷۔ ٹقیف کا حاکم ان می ش سے مقرر کیا جائے گا۔ چنانچہ ٹی مالک اور ٹی اطلاف پر ان کا اینا اینا امیر وہ گا۔

۱۵۔ تقیف کے دولوگ جوٹر کیش کے باعات کی آب رسانی کریں گے۔ اس بر دونسف پیدادار کے قتی دار ہوں گے۔

ر المردس کی هانت پر سود نیس لیا جائے گا۔ اگر رئن کی ادائیگی کی الماقت رکتے ہوں تو ادا کریں ، اور اگر فوری ادائیر کتے ہوں تو آئندہ ممال کے جمادی الاوٹی تک ادا کردینا چاہئے۔ اور جس کاوقت آپچکا ہواور ادائیر کے بلاشیداس نے اس کو مود بنادیا۔

9۔ الرائر ثقیف پرچقر ش طلب ہوتو و قرش خاہ کومرف السمادا کی جائے۔ ۲۰۔ اگر ان کے یہاں کو گی ایسا قیدی ہوجے اس کے مالک نے § دیا موقو ہے تج مجج موقی اور جوفر وخت نہ کیا گیا ہواس کا فدید چھاوٹٹیناں ہوں گی۔ چوروشطوں شین دی صاحبیس گ

۲۱ \_جس شخص نے کوئی چیز خریدی موقا صرف ای کواس چیز کی فروختگی کاچنا حاصل ہوگا۔ معمد ارمو ک (لالم

**ተ**ተተተ

سعید بن سفیان کے نام سعید بن سفیان کومرور عالم ملی الله علید و للم نے ایک مجور کا باغ مطا کرتے ہوئے تو برنر مایا:

رے ہوے کر برمایا پیشیم اللہ الوصف الوسطیم بیال امرکی دستاویز ہے کدرمول اللہ علی اللہ علیے دلم نے سعیدین

ین میں اور در ماریک کی در دوں میں ماہد سیبیرہ ہے۔ سغیان ارتکی کو السوار قبیر کا مجمور کا باغ حطا فر مایا ہے۔ اس بارے میں کوئی ان سے آخرش مذکرے بقلم خالد بن سعید معمد کر نمو کی (لالم

عتبه بن فرقد کے نام

عتبهن فرقد کی درخواست رسرود کا نات ملی الله علید ملم نے آئیں مکان ا بنانے کے لیے مکسرمہ میں لیک قطعہ شن مرصت فراتے ہوئے ترفر بلا!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اس وستاویز کی روی نی سلی الله علیه و نکم نے عتبہ بن فرقد کو کھ کرمہ شمی کو دروے تر یب سکان کی تھیر کے لیے زشن مطافر ہادی ہے اس بارے عمی کو کی مختص ان سے مواصف شد کرے بقائم سعاویڈ معبشر زمو کی (لار تقییف والوں کے لیے تحریم

ا۔اللہ کے رسول ٹھا آئی ملی اللہ علیہ علم کی تیجریں۔۔۔ اقتیف کیلئے ہے۔ ۲۔ اس تحریر میں جو کچھ کھا گیا ہے اس کی ذمہ داری خدائے وحدہ لائم کمک اور ٹھم النمی بن عبداللہ ہے۔۔

م رجیسار میں ہیں ہو سرپہ ہے۔ ۳ ۔ ثقیف کی وادی حرم قرار دی گئی ہے۔ وہاں کے جنگلی خاردار ورخت کا نئی،شکار کرما تھم،چوری، یا برائی کے کام کرما سب حرام ہیں ۳ ۔ ورخ کا گفیف میں کوسب سے زیادہ استحقاق ہے ، طائف کی

سرزشن کوفرتی گزرگاه نیمین بنایا جائے گا اور نیرکی مسلمان دہاں جا کر ان لوگوں کو دہاں ہے نکال سکے گا۔ یہ لوگ طا گف اور اس کی واد ی شمع جو چاہیں کریں اور جو نمارت جاہیں بنائیں۔

۵۔ اہل طائف عِش ، زکوہ ، اور نو کی اداد سے منتفیٰ ہو کئے ، ان پر جان د مال کے لیے کئے تم کا کوئی جرٹیس کیا جائے گا۔

4 بے دلوگ مسلمانوں ہی کی ایک جماعت سمجھے جائیں گے ، اسلے مسلمانوں میں جہاں چاہیں بے دوک ٹوک آ مدور فت رکھ تھے ہیں کے اگر کوئی فخص الل طائف کے یہاں گرفار ہوجائے تو اس کے فیصلہ کاان ہی کوافت ارجام کی ہوگا۔

٨\_الل طائف كاربمن كي منانت يرجوقرض وصول طلب مواورجو

زيارت نبر كالمالله عليوسلم

باكِ

# النسطيله الزمز التخيم

# زيارت نبوي صلّى الله عليه وسلم (عالم خاب مِن)

حصرت درول الله مطی الله علیه و کلم نے فریا کہ حس نے تیجید دیکھا، اس نے بچھ نئی کو دیکھا۔ جس نے بمال بچھے فواب میں دیکھا۔ وہ قیامت میں ضرور تیجہ دیکھے گھا اور میں قیامت میں دیکھنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اور جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ تعالی اس کوچش کوڑے پائی پلائے گا۔ اور چش کوڑے پائی چنے والے پہائٹر دور تح ترام ہے۔ (درید) این بلچہ نے دوایت کی ہے کوٹر بایا رسول اللہ مطی اللہ علیہ و کلم نے کہ جس نے تجدکو مکم اور دور ترام کا جس زیار کی کھی تھ جس کے میں اور این

المن جیسے دواجی ب حربایا رحول السطید می امرادان جیسے نے مجھ کو دیکھا وہ دورزغ نگی نہ جائے گامر قاۃ نئی ہے کہ مرادان سے بیے کہ جس نے بعد تی حقیدت وغلومی، ادارت و کمال تمنا آپ ملی گار ترفی کر ایف میں ابو ہر رہ دی تھی ہے دواجت ہے کہ فرمایا حضرت تعالی اس کو دکھائے گا۔ تجھ بیماری میں طیب نے کھیا ہے کہ فرجاب میں، محتیق اللہ تعالی اس کو دکھائے گا۔ تجھ بیماری میں طیب نے کھیا ہے کہ مراداس بیماری سے ہے کہ بحالت تقریب بیماری مجھ کو تو ترف میں دیکھی گا۔ میماری سے ہے کہ بحالت تقریب بیماری مجھ کو ترف میں دوسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو ہر ہر وہ بھی ہے دواجت ہے کہ حضرت درمول اللہ صلی اللہ میماری کے دواوک میں جو بھر ہے بعد بھول کے ہے کہ اس میں جو تھی بیمان کرے کا کہ تمام اہل و مال کے کوئی مجھ کود کیے لے روایت کیا اس کو

سین آگران سے کہا جائے کہ سبائل دو جان وال قربان اور اس اور ہاں اور اس کے لیے تار ہو جائ تب حسول دولت زیارت سے مشرف ہو کے ۔ قدوہ اس پردل وجان سے راشی ہوجا ئیں گے۔ آورہ اس پردل وجان سے راشی ہوجا ئیں گے دار العلوم دیو بند کی بنیا دکا نشان لگایا جوشی آ قاعدہ نشان موجود تھا: آ ۔ سر رسد دارالعلم دیو بند (جمارت) ایک الهائی مدرسے ۔ ۱۵ تحرم المحال اللہ عالی اللہ معالی معامل عالمی میں میں میں کہ اس کا اس کا میں میں میں کہ اس کا اس کا میں میں میں کہ اس کا اس کے اللہ کا مدرسے ۔ ۱۵ تحرب جائے کے بنیاد رکھوں گئی ۔ جب دقت آ یا کہ اسے مراب کے اللہ بنیا کہ دارالعلم دیو بند نے فواب دیکھا کہ اس زمین میں تی آخراز مان میں بار دیکھا الدین مہم

الله عليه وسلم تفريف فرمايي - ہاتھ ميں عصا ب - آپ سلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على الله على الله على الله على الله عليه على الله على الله

#### مينتشريف كآي،

۲ حضرت مولانا فلیل اجر سہاران پوری فم مدنی کو حضرت ہی الای صلی الشعلیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ ملی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرایل کو'' آپ میرے پاس مدید تشریف لے آسیئا'۔ حضرت مولانا دومرے ہی ون مدید طبیع کے روان ہوگے۔

حضرت قاری مجمد طبیب صاحب کے والد ماجد کا تواب:

۳- قاری صاحب فرباتے ہیں ہیرے والد حضرت عالی امداد اللہ
مہاجر کی ہے بیت تھے۔ اور حضرت موانا ارشد احمد کنگون کے خلیفہ
مہا جر کی ہے بیت تھے۔ اور حضرت موانا ارشد احمد کنگون کے خلیفہ
مہا کل مثم زم روبیا فقیار کے ہوئے تھے کیونکہ وہ وہ تھا المشرب تھے جیکہ
والد ماجو ایک عالم کی حقیقت ہے ہم سمند میں خالص المثر کی احکامات بیان
فرباتے تھے والد صاحب نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا
دوہان خانہ ہے مند پر حضرت حاتی صاحب پیٹھے ہیں اور میں ان بی
مہا کل بران ہے جٹ کر رہا ہوں۔ حاتی صاحب کے نظریات ان کے
مہا کی بران جو میں مربود ہیں جبکہ میں ان سائل کی بابت وی
ہیں کہا ہوں جومین شرعے مطابق ہے۔ اس پر حاتی صاحب فرائے
ہیں کہا ہوں بومین شرعے مطابق ہے۔ اس پر حاتی صاحب فرائے
ہیں کہا ہوں جومین شرعے مطابق ساحب کے اور اند حضرت کے مطابی
ایک بی مرک ہے۔ حاتی صاحب کے ادران کے فرائو دھون خرت کے مطاب

شهادت عثاليًّا:

۵۔ حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ فرائے ہیں کہ جب بیشنوں نے امیر الموشن حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ فرائے ہیں کہ جب بیشنوں نے امیر عرض کرنے کے لیے مالا مرحت میں سلام عرض کرنے کے لیے مالا مرحت میں سلام میں نے اس محل میں نے اس محل کے اس محل

دیے گئے۔ رض الدعند الرضاد بدت اجری کا واقعہ ہے۔ (المادی)

آکھ کلی او ایر الموشین حضرت بنان فق نظیف نے اپنی المیر محتر سے

فر ایا کریری شہادت کا وقت آگیا۔ باقی المجمع شہید کر والس کے۔

المیم شرح علی فق نظیف نے فر ایا کر بھی نے فیاب دیکھا ہے۔
حضرت عان فی نظیف نے فر ایا کریش نے ایمی بیخواب دیکھا ہے۔

جب بسرے المحقولا آپ نے وہ پاجار طلب فر ایا جس کو پہلے کمی شریمنا

ضا۔ ان زیب تن فر ایا۔ مجریش فالم آز او کرکے کلام اللہ کی طاوت می مسفول ہو گئے۔ باقی ویوار جا انگر کی طرح اللہ کی علاوت می مسفول ہو گئے۔ باقی ویوار جا انگر کی طرح اللہ کی علاوت می کے

مسمنول ہو گئے۔ باقی ویوار جا انگر کی کس مانٹی ویا کہ کو کھی کہ کا مواقعہ کی کہا ہو گئے۔ کی دیا تھی کہا مواقعہ اللہ وقوان والسیمینے المقبلے فر فدا کی ذات تم کو کہا ہے۔ دی عصر کے وقت شہارت ہوئی۔ ایک آبا تھی واللہ ہے) جد کے دن عصر کے وقت شہارت ہوئی۔ ایک آبا تھی واللہ ہے) جد کے دن عصر کے وقت شہارت ہوئی۔ ایک آبا تھی واللہ اور جانے واللہ ہے) جد کے دن عصر کے وقت شہارت ہوئی۔ آبا تھی واللہ اور جانے واللہ ہے) جد کے دن عصر کے وقت شہارت کی والیت ایک واللہ ہے) جد کے دن عصر کے وقت شہارت کی والیت کی واللہ ہے)

عام رہ بھی تمہارے کیے دعا کرتے ہیں:

الد حضرت عامرین عبداللہ حظہ کے حتاق ایک فخض کا خواب الاُق 
ذکر ہے۔ جس ہے آپ کے روحائی مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے سعید جرزی 
حظہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک فخش کو حضرت ہی برق صلی اللہ علیہ وہلم ہے التج 
کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اس فخش نے آپ سلی اللہ علیہ وہلم ہے التج 
کی کہ میرے واسطے منفرت کی وعافر ما کس آپ سلی اللہ علیہ وہلم ہے 
ارشافر مالی کرتبہ ارب لیے عامر وعاکر رہے ہیں۔ اس فخش نے حضرت 
عامر حظائی اس بدخ کس بیان کیا یہ لیاف وکر ممن کرآپ براتی رفت طاری 
ہوئی کہ کاچکیاں بدخ کسی رخ اس بیان کیا یہ لیاف وکر ممن کرآپ براتی رفت طاری 
ہوئی کہ کاچکیاں برد کم کئی ۔ (۴ سی از شامی اللہ بیاتی رفت طاری (۲ سی براتی سی مداسے عدی کسی ۱۳۳۳)

یں۔ آپ سلی الله علیہ دلم کے دست مبارک جی عصاب بدن پر کمل کا
کرت ہے۔ جس میں ہے جم مبارک جھک رہا ہے۔ سرمبارک پر پانچ کل
کا ٹو ہی ہا اور چیر والور بالکل حضرت موالانا رشدا ہے کنوبی جیسا ہے۔
آپ سلی اللہ علیہ دلم میری جانب تشریف الا کریرے کندھے پر ہاتھ درکھ
کر ارشاد فریا ہے ہیں کہ'' لیالا کا جو کھی کہتا ہے وہی ورست ہے''۔ حاجی
میا ہی ہی گائے ہیں'' میں بین کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ کھی جرامت پیدا
بالکل جھکا لیتے ہیں'' میں بین کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ کھی جرامت پیدا
تو آپ می کی اللہ علیہ کا حلیہ مبارک کچھ اور ہے۔ اس پرآپ حال کا لئے میں تو آپ می کی اللہ علیہ والم حالیہ ووی ہے کم چیکنہ موالانا درشدا ہے کھی توان کا اللہ علیہ
تو بارٹ فران کا کی حالیہ مبارک کچھ اور ہے۔ اس پرآپ حل اللہ علیہ
تر بارٹ فرانسے جس کی اللہ علیہ کے میں حال اند علیہ
تر بارٹ اور موانسے جس کی روسے خواب میں اند علیہ
تر بارٹ اور موانسے جس کی روسے خواب میں اند علیہ
تر بارٹ اندے جس کی اور پر خواب میں جا دست جادی کا ان کر

میح والد ماجد نے بیرخواب قرر کرے حضرت مولانا وشد احر کنگوی کی خدمت شدداند کیا منطرت کنگوی نے جب پرخواب پڑھا تو ان پرچیب ی کیفیت طاری ہوگئی اورفر بالا کراگرفتها دئن مس کی چز سے رکھے کوئن نہ فرماتے تو شدہ ومیت کرتا کرمیز کے ٹس کے ساتھ اس کھا کوشال کردیا جائے۔ قا و باشکار کی غدمت:

٣- حضرت مولانا قارى محرطيب صاحب قاسى في فر مايا كديس غد بذب تھا اور سوچتا تھا كە قا دياندوں كى لا مورى يار نى كى تكفير تېس كرنى چاہے البتدان کوفاس مجھنا جاہے۔ کیونکہ وہ مرز اغلام احمرکو نبی نبیس صرف مجدد مانة بي حالاتكم حقيقت بيب كمرزاغلام احمدقا دياني خود مدى نبوت تھا۔اوراس ویہ سے کافر تھا۔ پس وہ مجدد کیونکر ہوسکتا ہے۔ای زبانہ میں میں نے خواب دیکھا کہ ایک بی جوزی گلی ہے جس کے آخر میں اعجر ا ہے۔وہیں گلی کے دونوں جانب دو دروازے ہیں جہاں جائدنی چنکی ہوئی ب میلی کی انتها برایک تخت بچها مواب اور اندهر سر می اس تخت بر عکیم نورالدین (خلیفه اول مرزاغلام احمه قادیانی) بینها موایبے۔اورا یک نوجوان برابر کھڑا قادیانیوں کی تعریف کررہائے واس وقت ایک دروازے میں سے حضرت رسول صلی الله علیه وسلم طاہر ہوتے ہیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے رخ انور برغصہ کے آ ٹارہویدا ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جلال اورنہایت نخی کے ساتھ فرمایا۔ "میری ساری امیدوں براس نے یانی چھرویا ہےمیری تو تعات ختم کردیں۔اس کی قبرد کھیلؤ' (مرادمرزاغلام احمد قادیا نی ک قبرے) آخری فقرہ آپ ملی الله علیه وسلم نے اس قدر عصر سے فرمایا کہ وہاں کی ہرچیزاڑ گئی۔نہ تخت رہا، نہ نورالدین نہ نوجوان۔ حضرت نافع کے منہ سے خوشبو: نے

کے حضرت نافع کن الی تیم مولی جنون کی کتیت الاوردیم تھی۔ استہاں
امورکے باشخدے سے دید منورہ کس سکونت اختیار کی۔ جر بہت وراز
پائی۔ تقریم یا محتا الیمین سے قرآن مجید حاصل کیا۔ جب آپ پڑھائے تو
مندے خوشبوا تی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ خوشبوا ستعال
کرتے ہیں تو فر بالا کہ بی نے خوشبو کی استعال نہیں کی۔ البتہ تعالیہ
خواب ایک مربد دیکھا کرحضرت محدر مول ملی اللہ علیہ بہم میرے مندک
قریب قرآن مجید پڑھارے ہیں بس ای دقت سے پیوشتو یا تا ہوں۔ مبر
تریب قرآن مجید پڑھارے ہیں بس ای دقت سے پیوشتو یا تا ہوں۔ مبر
نے اس کی تعییر تائی کرتم ویا بھی حضرت رمول اللہ علی اللہ علیہ وہم کم

معرت خواجه فضيل بن عياض:

سنعامطيره كأشرواشاعت شرامام بنوك\_

مد صفرت خوابہ فضل بن عیاض وضو کے وقت دوبار ہاتھ وہونا مجول مجئے اور نماز ای طرح ادا کر له ای رات هفرت مجدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کو قواب میں دیکھا آپ صلی الله علیہ وسلم نے نہایا'' الیے فضل بن عیاض تجب کی بات ہے کہ وشوش تم سے فلطی ہوئی' مصفرت خوابہ ڈر کے مارے نیمنرے بیدار ہوگے اور از مرفونا کو وضو کیا اور اس جرم کے کفارہ شی بائی سورکھت نماز ایک بری تک اسپے اور بلازم کر کی۔

#### نېرز بېړه:

9 حظیفہ بادون رشید اوراس کی ابلیہ نے بیزخواب دیکھا کہ دہ میدان قیامت میں مخرے میں اور جرفض صاب کے بعد معنرے تحدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت پر بہشت میں واقع بورہا ہے۔ کین ان کی نسبت حضرت نما ہی وقید دان عالم صلی اللہ علیہ دملم نے بیخ مریا کر بیزی شرکت جا کی ۔ کیونکہ بیجے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے صفور میں بہت شرکت و ہونا پڑے گا۔ میں ان کی شفاعت میڈرور آگا کیونکہ انہوں نے بہت المال کا مال اپنا مجھر مکھا ہے اور مستحقین کو کوم کر دیا ہے بیدولناک خواب دیکھ کر دونوں جاگ الے ای ام دن بہت المال سے بڑار ہا ورام وریا تقیم کے اور بڑار ہا طائی کام انجام دیے نیم زبیرہ می ای دوری یا تقیم کے اور بڑار ہا

امام شافعی کے لیے میزان کا عطیہ: ۱- حضرت امام شافعی اسلیدنب سماتویں پشت پر حضرت رسول الله ملی الله علیہ و کم لم سے جا ملا ہے فرماتے ہیں کہ بھی نے ایک مرتبہ حضرت مجرم ملی الله علیہ و کم کو فائد کھید بھی نماز پڑھے دیکھا۔ جب آپ ملی اللہ علیہ و کم نمازے فائرے جو بھی لوکوں کو تعلیم و یہے گئے۔ بھی

نے ترب ہوکر وش کیایار مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھے بھی بچر مکھا میں گھا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئٹین سے میزان (تراز و) ڈکال کر جھی کو عطا فر ایا اور فر ایا کر تیرے لیے میرا پی علیہ ہے۔

امام احمر بن منبل کے کیے بشارت:

اا معرت امام شافع جب معرتشريف لے محدود وہاں آپ سے حفرت صاحب بربان ، رحت بزدال صلى الله عليه وسلم في خواب ميل فر مایا کماحمہ بن منبل کو بشارت دو کہ اللہ تعالی قر آن مجید کے مارے میں ان کی آ زمائش کرے گا۔ رقع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ معزت امام شافع في ايك خط لكه كرمير عد حوال كيار كه شل أو رأاس خط كو حضرت احمد بن حنبل كودول\_ مجھے خط پڑھنے كى ممانعت فرمائى۔ میں خط ليكرام اق پہنچا۔ مجدين فجرك وتت الماحنبل سي شرف الماقات عاصل كياسلام كرف ك بعد خط بين كيا\_خط بات على الم معرت الم شافع كمتعلق دریافت کرنے گے اور او جھا کہتم نے خطاکود یکھا۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔خط کی مہر تو ڈی اور پڑھنا شروع کیا اور آبدیدہ ہو کرفر مایا ''میں اميدكرة بول كرافية تعالى الم شافعي كول كويج كردكمائ كا"روج ن يوجها كه خط مي كيا لكها بوق فر مايا "محضرت امام شافعي في معرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كوخواب ميس بيفر مات ويكها كداس اوجوان ابوعبداللہ بن منتمل کو بشارت دو کہ اللہ تعالی دین کے بارے میں اس کو آ ز مائش میں ڈالے گا ادراس کو مجبور کیا جائے گا کہ قرآن کو قلوق تسلیم کرے گراس کو جاہئے کہ ایبا نہ کرے جس پر اس کے تا زیانے لگائے جائیں گے۔ آخراللہ تعالیٰ اس کاعلم ایسابلند کرے گاجو تیامت تک نہ لپیٹا مائ گا"ر رئے نے کہااس بٹارت کی خوثی ٹس آپ مجھے کیاانعام دیتے ہیں۔آپ کے جبم کا ایک کپڑاان کوعنایت کیااور وہ خطاکا جواب کیکرامام شافع كى خدمت مين حاضر موسة \_اورتمام واقعه بيان كيا\_حضرت امام شافی نے فرمایاتم اس کیڑے کور کرے اسکامتبرک یانی مجھے دو۔ میں نے میل تھم کی اور امام شافق نے اس کوایک برتن میں رکھ لیا اور روز انساس کو اين رضارمبارك يرتبركا فل ليت تھے۔

نابینا آپ ملی اللہ علیہ دملم کے دست مبارک پھرتے ہی بینا ہوگیا: ۱۳ مردان بن عل آبکہ سید شی قاہرہ میں رہے تھے ان کی آ کھوں میں ادشاہ وقت نے سلائی پھروادی تھی۔ جس کے صدے سے دماغ پک گیا اور چول گیا۔ اور بدلا وے اٹھا تھا۔ آ کھیس بہدگی تھیں اور بے چارے اعمدے ہوگئے تھے۔ ایک عمد آپ کا جانا مدینہ شورہ ہوااور

روض اطبر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال زار بیان کیا جب سوئے تو خواب میں حضرت مجر رسول اللہ سام کوخت آساں ملی اللہ علیہ و کم خشر یف لائے اور ان کی آئی تھوں پر آپنا دست مبارک چیرا۔ بیدار ہوئے تو آئیسیں بالکل ورست خیس۔ تمام نہ مینہ طبیبہ میں اس بات کا شہرہ ہوگیا۔ جب تاہرہ والیس ہوئے تو باوشاہ ان کی آئیس کو رست پا کر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جموث بولا ہے اور ان کی آئیسیں مچوزی می تبیں۔ جب لول نے تایا کہ دید شورہ کے سیاند ہے شے اور دہاں تاہم کریدہ تقدیمات با دشاہ کا ضعر شعند ابروا اور وہ کا ہوا۔

### امام بخاريٌ كامقام:

صلیح بخاری شریف کامقام:

۱۳ حضرت ایوزید مروزی محدث ذکرفرهای بیری که بین مجد ترام بین محوفواب نقا که شاه تقدس ما به حضرت مجر رسول الدسطی الشرعایی دلم کم زیارت نصیب بوئی آب مسلی الشدهایی دملم نے ارشاوفر مایی "اسیالیوزید! چوکتاب مراورش می کوئی ؟ نفتر یا رسول الشرعلی الشدهایی دملم تراب قد کدام است ؟ گفت - کتاب مجر بن استیمیل بخاری بینی اب ایوزید تم میری کتاب کون میس میر هات ؟ بیس نے عرض کمیا رسول الشدهایی دملم آپ ملی الشدهاید و کملی کوئی کتاب ہے؟ فرمایا محرس استیمل بخاری کا تا لیف کرده کتاب بے شک کام اللہ کے بعد" تھی بخاری است سے تا لیف کرده کتاب بے شک کام اللہ کے بعد" تھی بخاری اس سے ب

بایزید بسطا می کوشا دی کی ترغیب: ۱۵ حضرت بایزید بسطای جواکابرادایاه الله شن سے میں انہوں نے

#### وظيفه حاجت:

١١-حفرت الوعبدالله مغرلي فرمات بين كدايك شب من حفرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زيارت بابركت ميه مشرف موا- ميس نے عرض كيايا رسول الله سلى الله عليه وسلم مرى ايك حاجت بي شي كيابر هول -اس برآب صلى الدعليه وملم ففرمالا كدوركعتين يزهاوران جار بحدول مين جاليس عِالِسَ بِارْآيةِ الْكَرِيمِ "كَالِلهُ إِلَّا أَنْتُ سُبُحْنَكُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّلِمِينَ "برهان شاءالله مرادتيري يوري بوگ ينانيد يوري بول \_ آ ي صلى الله عليه وسلم كاخواب مين روثي عنايت فرمانا: الاعبداللدين الحبلا فرمات باس كهيس مدينة طيسه بين آيا دوروزك فاقے سے تعادروضداطہر برحاضر مو كرعوض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔خواب میں ويكها كه حضرت رسول المن صلى الله عليه وسلم نے مجھے ايك روثي عنايت فرمائي ے۔ آدھی روٹی تو میں نے بحالت خواب بی کھالی۔ اور جب بیدار مواتو باق آدهی میرے ہاتھ میں موجودتی۔آپ بغداد کر ہے والے تھے۔ ا ٥ مرتبه خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت: ۱۸ حضرت ابوبکرین محمد بن علی بن جعفر کنانی معروف بر میزاغ حرم "کو حضرت محم صلی الله علیه و ملم کاشاگر د کہتے تھے۔اس لیے کہ انہوں نے آپ صلى الله عليه وملم كوبكثرت خواب مين ويكها تفاح مصرت يشخ الوبكركماني كوايك رات مين ايك مرتبه اكاون مرتبه حفرت محرصلي الله عليه وسلم كي زيارت نصيب مولى \_ يمينين بلكرآب اقصح الفصحاء المنع البلغاء حضرت رسول كريم صلى الله عليه وملم سيسوالات كياكرت تصاور باقاعده جوابات سنتر تصر سيده كاحرام برقاتل كى ربائى: 19۔ ابراہیم بن الحق کو وال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا

دين دسترخوان....جلداوّل

كرحفرت رسول اللصلى الله عليه وللم فرمار بي يركه قاتل كوقيد خانے سے ر با کردے؟ بیدار ہونے بر میں نے دریافت کیا کرقید خانہ میں کیا کوئی ملزم لن کا ہے معلوم ہوا ہے کہ ہے اور اس کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے ایں ہے احوال بیان کرنے کوکہا۔اس نے کہا کہ میں اس گروہ ہے ہوں جو بررات جرام کاری کیا کرتے ہیں۔ایک بردھیا ہم نے مقرد کرد کی تقی جو حیلے بہانے اور دھوکے سے ورتوں کو ہمارے یاس لے آتی تھی ایک روز الک نہایت خوبصورت حسینہ کولائی۔جس نے نہایت عاجزی ہے کہا کہ میری عصمت كوداغدار نه بناؤش سيداني مول ميرے نانا حضرت رسول الله صلى الله عليه وملم اور مال حضرت فاطمة الزبره رضي الله عنها بن \_خدا كے واسطے مجھے بناہ دو۔اس بوھیانے مجھے دحوکا دیا ہے۔میرے دل براس کی باتوں کا اڑ ہوا گرمیرے ساتھی مجڑ کئے اور کہنے لگے کہ تو ہم کوفریب دے کراس کو حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا۔ عگر جب دیکھا کہ وہ اس حینہ کی عزت وآ برولو شنے پر تلے بیٹھے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ چرى ميرے باتھ بين تقى اور بين زخى موكيا ليكن اس شيطان كوجواس حینه کی عصمت دری پرادهار کھائے بیٹھا تھائل کرڈالا۔ میں نے حینہ کو اشاره كيا\_وه بمين از تابواد مكوكرچپ جاپ فرار بوگی غل غيازه من كرلوگ جع مو گئے۔خون آلود چھری میرے ہاتھ میں اور ایک لاش دیکھ کرسیای مجھ رفآد کرے لے مجے کو ال نے بیدا قعدی کر طزم سے کہا کہ خدا تعالی · اوررسول صلى الله عليه وسلم كي راه ميس ميس نے تحو كور ماكيا۔ اس كے بعدوہ

ہرنی جانور بردم کرنے پر بادشاہی ملی:

مزم جملهافعال تبيهه يجى نائب موكيا\_

۲۰ ـ تاریخ دولت ناصری میں کھیاہے کہ ابتدائی زماندامیر ناصرالدین سبئتكين ايك غلام تعااور نبيثا يوريس اس كاتيام تعار صرف ايك كلوز ااس کے پاس تماجس برسوار ہوکر جنگلوں میں شکار کی طاش میں کھو ماکرنا تھا۔ ایک دن شکاری تلاش میں مجرر باقعا که دورے ایک ہرنی نظر آئی جونے کو ساتھ لیے ج نے میں مشغول تھی اے دیکھ کراس نے ایز لگائی اور بچے پکڑ کر شرک طرف چل پڑا شہر کے قریب بھٹی کراس نے جنگل کیلر ف مڑ کردیکھا تو جران رہ گیا۔ بے جاری امنا کی اری ہرنی اینے بچے کے وجھے چلی آرى تقى امرىجىكىن كورد كوكرتس آكياسوجا مرا توات سيج کوشت ہے گزرنہ ہوگا البتہ اس کی ماں اس کے صدیے ہے عثر ھال ہو جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچے کوچھوڑ دوں۔ چنانچہ بچہ کے یاؤں کھول کراہے آ زادکردیا۔ بچہ اچھاتا کودنا کلیلین کرناا پی اس کے پاس چلا گیااور پھر دونوں جنگ کی طرف چلے گئے واپسی پر ہرنی مڑ مڑ کر امیر

سبتنين كاطرف ديمتى اورآ تكمول بن رحد ل شكاري كالمنزيد الرآق جاتی تقی۔اس رات سبکتین نے خواب دیکھا کہ حضرت رسالت ما سب کھا الله عليه وسلم فرمات بين "مسكتكين اس كرور برني يررح كر كو تون مارا ول خوش كرويا توايك ون بهت بوا بادشاه بن كاجب بادشاه بن توخدا تعالی کے بندوں یرالی بی شفقت کرنا تا کہ تیری سلطنت کوتیام ودوام ماصل ہو۔" اس دن کے بعد سے سکتلین اس خواب کو یا کردکھانے کی کوشش کرنے لگا اور آخر کارا یک بہت بردا با دشاہ بن گیا۔

#### سلطان محمود غزنوي:

٢١ ـ ايك فخص سلطان محود غزنوي كے پاس آيا وركها مدت سے جاہتا تها كه حضور ملى الله عليه وسلم كوخواب مين ديكمون اور حال ول بيان كرول - ايك رات آپ صلى الله عليه وسلم كوخواب مين و يكها اورعرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمه ير بزار دينا رُقرض ب قرض اوانبيس كرسكا اور ڈرتا ہوں کہموت آ جائے اور قرض میری گردن برسوار ہو۔ آپ صلی السعليدوسلم في فرمايامحود مبتثلين كي ياس جااور بزارديناراس سے لے لے عرض کیا کہ اگر وہ باور نہ کرے ۔اور نشانی طلب کرے تو میں کیا کروں گا۔ فر مایا کہنا اول شب سونے کے وقت تم تمیں ہزار مرتبہ اور آخر شب جا منے کے وقت ۲۰ ہزارمر تبدورود بڑھتے ہو۔ چنانجداس نےسلطان محود غر نوی ہے یہ بات جا کہی۔جس کوئن کرسلطان رونے لگا۔اور ہزار دینارقرض ادا کردیا اور ہزار دینار اور دیئے۔

كثرت درو دشريف پرانعام:

٢٢ حضرت خواجه مكيم سنالك في حضرت محرصلى الله عليه وبلم كوخواب میں دیکھا۔ کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منہ جھیائے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ سالی دوڑے اور آ ب ملی اللہ علیہ وسلم کے بائے مبارک كوبوسدديا اورعرض كياميري جان آب صلى الله عليه وملم برفدا هو-آب صلى الدعليد ملم روئ مرارك وجمعت كون چميائ بوئ بيراس برآپ صلى الله عليه وسلم حضرت سنائي سے بغلكير ہوئے اور فريايا۔اے خواتر تم نے میرے لیے اتی درو بھیجی ہے کہ میں تم سے از راہ مروت منہ چھپار ہاتھا کہ کون می چز ہے عذر کروں ۔اوراس کے وض تنہیں کیادلوا ویں۔

#### حفظ قرآن کے لیے وظیفہ:

۲۳\_ حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي فرماتے ہيں كه مجھ كوابتداء مں قرآن مجیدیا دنہ ہوتا تھا۔اس لیے متر دوتھا۔ایک رات میں نے حضرت نی کریم صلی الله علیه دسلم کوخواب میں ویکھا۔ میں نے اپنی آ تکھیں آ پ صلی الله عليه وسلم كے بائے مبارك برركددين اور رونا شروع كر دیا۔اورع ض كما آ پ صلی الله علیه وسلم مجھ کو حافظہ عطاء فر ہاویں۔ تا کہ میں قرآ ن مجید باد کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گریہ و زاری پر شفقت فر مائی اور فرمایا-سراٹھا۔ میں نے سراٹھایا-آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورة يوسف كى علات كيا كمركه خدا تعالى جاب تحقيقر آن ياد موجائ كار جب میں بیدار ہوا اور سورہ پوسف کی تلاوت اختیار کی تو خداوند قدوس نے اس آخری عمر میں مجھ کو آن یا ک کا حافظ کرادیا۔ پھر فر مایا جو کو کی قر آن مجید یاد کرنا جا ہے اسے چاہیے کردوزانہ پابندی ہے سور ہابوسف پڑھا کرے۔ حض ممسى كىلئے جگه مقرر فرمادى أو صبح كود ہاں سے بانى نكل رہاتھا: ٢٢ ـ سلطان التمش قبائے سلطان میں ایک ورویش باصفا تھا۔ سلطان کوحوض بنانے کی ضرورت تھی۔ارا کین سلطنت کو لے کر تلاش کر تے کرتے اس جگہ پہنچ گیا جہاں اب وض سٹسی ہے۔اوراس جگہ کو پہند کیا۔ رات تقىدىق كى نىت سےمصلے يرسو كيا۔خواب مين ديكھا كداس حوض کے چبوترے کے پاس ایک بے حد حسین شخص گھوڑے برسوار ہیں اور ہمراہ چند آ دمی ہیں۔ انہوں نے سلطان کوروبرو بلایا اور کہا کیا جا ہتا ہے۔ ''سلطان نے عرض کیا کہ ایک بڑا حوض تیار کرانا چا ہتا ہوں۔ پیگفتگو ہو رى تى كىكى نے كها اے التش آپ حضرت نى كريم صلى الله عليه وسلم ہیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی مراد مانگ لے۔سلطان نے آپ صلی الله علیه وسلم کے قدموں برسرر کا دیا۔

جم جگداب وض شح ہے۔ معنرت رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے گوڑے نے وہاں لات ماری جس سے پانی نکل آیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر کا ایسے شماس مجلہ وض بنائید کہ یہاں سے ایسا پانی لکے گا کہ کی بھی جگ ایسالڈیڈ پانی نہ ہوگا۔ اس کے بعد سلطان کی آ کھی مکل گی۔ اس جگہ جا کردیکھا تو واقع وہاں پانی نکل رہا تھا۔ اس جگہ جا کردیکھا تو واقع وہاں پانی نکل رہا تھا۔

#### دعوت وبشارت:

00- حضرت قاضی جیدالدین نا گوری کے تیم علی اورلیا قت ضاداد کی ا بناه پر بادشاه وقت نے آپ کونا کورکا قاضی مقرر کر دیا۔ جواس عہد کا ایک مرد مورد ہے۔ آپ کے مدیم الحظیم بعد کا با مدور ہے۔ آپ کے مدیم الحظیم بعدل وانسان فی خال اور من ارتقام سے خواتی مور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم نے خواب عمل آپ کود کوت و بشارت دی اور فریا الحمید اللہ ین چھوڈاس قسے کواور میری طرف آپ کرتھ سے کے دومرا میدان خال اللہ ین چھوڈاس قسے کواور میری طرف آپ کرتھ سے کے دومرا میدان خال ہے۔ ہے۔ من جمب الحقیق ول زیا کی طرف سے مرد ہو چکا تھا۔ ای وقت اشعمالی اللہ یک وقت استعمالی اللہ یک وقت استعمالی ا

دے دیا۔ اور تک علائق کرکے علام حرین شریف ہوئے۔ بغد اوٹر بیشکان پنچنو وہاں پہلے ہی حضرت شہاب الدین مہروردی کو بھم ہو چکا تھا۔ حلقہ و ارادت میں داخل ہو کر ذکر و شنل میں مشخول ہوگئے۔ اور حضرت کی توجہ سے مرف ایک سال میں ولایے کو گئے کر قرقہ ظافت پیام سل کیا۔

سے سرف ایک سرال میں دلایت کوئٹی گرفرقہ ظانت حاصل کیا۔
مشارتی الانوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیج شدہ ہے:
۲۹ حضرت فٹی منی اللہ بن حس بن حس شعانی کا وطن چھانہ
تمار عبد سلطان شعاب اللہ بن حس بن حس شعانی کا وطن چھانہ
تمار بدایوں میں آ کر سکونت افتیار کی۔ کتاب مشارق الانوار آپ کی
مشہ بدایوں میں آ کر سکونت افتیار کی۔ کتاب مشارق الانوار آپ کی
صدیت میں آپ کو مشکل چیل آئی تو حضور انوصلی اللہ علیہ دکھ گونواب
مدید میں آپ کو مشکل چیل آئی تو حضور انوصلی اللہ علیہ دکھ گونواب
میں دیکھتے اوراس صدیت کی محت فر ماتے۔ حضرت بابا فریداللہ بن تا چھیل
فرماتے ہیں۔ کہ جوا حادیث دبان مبارک حضرت مجہ رسول اللہ علی اللہ علیہ دملم کی
اللہ بن نے فرمایا کہ اگر کی صدیت میں مشکل چیس آئی اور طاق خدا آپ س
میر نام کرتی تو ای رساس حضرت میں اللہ علیہ دملم کی دور حضرت شیل خدا آپ س
شدن عمر کرتی تو ای ساس حضرت رسول اللہ علی اللہ علیہ دملم کوفواب میں
شدن عمر کرتی تو سلم باللہ علیہ دملم کے دور برد کرتے اور آپ سلی
شدن عمر کرتی میں مار سفاراس کھی فرماد ہیں۔
د کیمتے اوراس صدے کوآپ میلی اللہ علیہ دملم کے دور برد کرتے اور آپ میلی اللہ علیہ دملم کے دور ب میلی اللہ علیہ دملم کے دور ب میلی اللہ علیہ دملم کے دور ب میلی اللہ علیہ دملم کے دور برد کرتے اور آپ میلی اللہ علیہ دملم کے دور در سے اور آپ میلی اللہ علیہ دملم کے دور ب میلی اللہ علیہ دملم کے دور کرتے اور آپ میلی

# شخ محى الدين ابن عربي:

 بھاگ گیا۔ اوران مادیث نویدی برکت ہے جال کلب شرائع کا گئی ہیں ہے۔ مدید منورہ میں مخت قحط:

۱۳۳ مدید موره می ایک مرتبه خت قطا پراتو حضرت خوابد برودمرا صلی الله علیه و کم نے حضرت حاکثه صدید الله عنها سے خواب میں فرایا کر تجرے کی جیت میں موراث کردو ۔ پس آرام گاہ نوی ملی الله علیہ و کم (علی صاحبا الف الف صلوت والف الف سلام ) کے کاذمی ایک سوراخ آس طرح بنایا گیا کر قبر شریف اور آسان کے دومیان کوئی پیز حاکل ندربا۔ ایسا کرتے ہی خوب بارش ہوئی ۔ چارہ خوب اگا۔ یہاں تک کہ اونٹواں اتی موٹی ہوگئی کر جی بی سے بدن چھنے کی اوراس سال کانا مہی پہلوش بخرش فیف کے کاذمی آرج می جائ کا تعلیم ۔ پہلوش بخرش فیف کے کاذمی آرج می جائ کا تعلیم ۔ وروونچھنا کی تعلیم :

### شهادت حسين ﷺ:

آ پ صلی الله علیه وسلم نے سلام کہلو ایا: ۲۵۔ ایک خص نے حضرت خواجہ برد سراسلی الله علیہ وسلم کا عمال دعا حزب البحركاليك اليك حرف آپ كال شاد كرده ب: ٨٥- دهزت شاد كافر بات بين كداس دعاك الفاظ من فرنيس حراث بكدا يك اليك حرف حضرت محد رسول الله طى الله عابير كو بمن مبارك سے ليا ہے كہا جاتا ہے كداس عن اسم اعظم ہے۔ يہ سعد رك معائب سے نجات دلانے كے ليے جوب ہے۔

جلد آنجھے ملے کا بہت اشتماق ہے:

19 میجب آئی حضرت نظام الدین ادلیاء کی مجت رسول اللہ ملی اللہ
علیہ دسلم کا پیما ام قا کہ وصال ہے چندروز قرار خواب بین دیکھا کر حضرت مجھ
ملی اللہ علیہ وسلم فرارے بین ۔ 'نظام اجلد آنجھے نے کا بہت اشتیاق
ہائیں روز قبل کھانا بینا بالکل ترک کر دیا اب آنکھوں سے ہروقت آنو
ہائیں روز قبل کھانا بینا بالکل ترک کر دیا اب آنکھوں سے ہروقت آنو
ہائیں میں تقدیم کرادیں تا کہ حفادت اللہ کے بیال کی چیز کا موافذ و ندہو۔
ما کین میں تقدیم کرادیں تا کہ حفادت اللہ کے بیال کی چیز کا موافذ و ندہو۔
طومل عمر کی بشاریت:

۳۰ یا جرین من بن اجمد سی افغ و کیا ایک هش دوم کشیر افغ و شد پیدا ہوئے میں کئے هم شرک معرفتر لیف لائے جب پیار ہوئے تو فریا یا تھے معفرت رسول الڈسٹی اللہ علیہ برمانے خواب میں بشارت دی ہے کہ آدیوی کا کاہوگا چیانچ ایسانی ہوا آپ پڑھائے ہے کہ دوسے کو دوست ہوگئے سامیے هش ایک میں کی سرمال کی جم راکروسال فریا ہے دوری کی موشول کے تفاعاً پ کے بردگی گی جہاں آپ نے سلسلدوں وقد رسی مجی جاری رکھا۔ حصن تھیمین کی مقبولیت:

۳۱۰ من مآب سيمون لف حاليه جاني وشن فرص خالف الله تعالى سوال وشون في من الله تعالى سيمون كول وفع كرن والله مشاهد المن والمنطب كيار جيب كر بحاك مسيحان من معزود وحتم الله الله على المنظمة المنظمة الله على من المنظمة المنظمة المنطبة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله على المنظمة المنظمة

دیکھااورایک میچ نشان کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ حضرت امام شعرانی کوسلام بھیجااں فخف نے رہمی کہا کہاس نے حضرت مجمہ صلی الله علیه وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے اسكاجوات بمي مرحت قرمايا فعامراس كي تجه مين نه ياتو آب صلى الله عليه وسلم نے فر مایا جھامعر جا وَاور شعرانی سے دریافت کرلو۔ وہ مفل طور برسمجما دے گا۔اس نے خواب دیکھتے ہی معرکا قصد کیامعر پہنچ کرامام شعرانی کے یاس گیا اور کہامعریس آب کی ملاقات کےعلاوہ جھے کوئی کام ندتھا۔ حضور انوسلى الله عليه وسلم كارشاد كراى كتعميل مين آب سے ملنا مقصود تھا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے محدثین کے کھانے کا انتظام کر دیا: ۳۷ محمد بن لفرمروزی ،محمد بن جریر اور محمد بن منذر نتنول حدیث شریف لکھنے بیٹھے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ قرعہ ڈالا کہ جس کا نام نکلے وہ سب کے لیے کھانے کا نظام کرے۔جن کے نام قرعہ لکلا انہوں نے نماز بر منی شروع كردى اوردعاك ل نائب معرسور باتفا كونك فيلوله كاونت تفاراس ف حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زيارت كي آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا "محمد یامن" کے باس کھ کھانے کوئیس ہے۔وہ بیدار ہوا اور ان تنول كاية چلاكرايك ہزارانشرفياں خدميت ميں پيش كيس\_

تهارى عربهت باتى ہے عم نهرو:

سے سے خوابہ سید اشرف جہا گیر سمنانی مدید مورہ جب حاضر ہوئے تو سخت بیار ہو گئے۔ ہمرائی ایون ہو گئے۔ ہیں روز تکلیف رہی۔ ایسویں شب کو حضرت مجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکلم کی لزیار ت نصیب ہوئی۔ بشارت سے سرفراز فریا یا تو میں فریار ''فرز عمار شرف ایجی تمہاری عمر بہت باتی ہے غم نہ کرو بہت سے مسلمان تہمارے وسطے سے دروازہ وصول تک۔ پہنچیں کے اور بہت سے عوام تہمارے ڈریعے خواص کی منازل میں جگہہ پہنچیں کے اور بہت سے عوام تہمارے ڈریعے خواص کی منازل میں جگہہ پہنچیں کے اور بہت سے عوام تہمارے ڈریعے خواص کی منازل میں جگہہ پہنچیں سے اور بہت کے بعد تی ہوتے ہی صحت کے قاموراد ہوتے اور پہنچیں ہی کی عربی کی میانی۔ جس میں

تو مجھے دیکھنے کا ال نہیں:

۳۷ شیخ محراد المواہب شاقی آفریاتے میں کہ دھترت رمول الله ملی الله علید دملم نے میرے خواب میں آنا بند کردیا اس کے بعد میں نے دیکھا تو حوش کیا یا رمول الله ملی الله علید دملم میرا کیا گافا ہے؟ آپ ملی الله علیہ دملم نے ارشافہ مایاتو تصد بھے تکا ال تیس ہے۔ کینکہ الوکن کو بہارے اس الراسے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور وقد بدتھا کہ بش نے اسے ایک ہمائی سے اپنا کھے خواب میان کیا تھا۔ پھر میں نے تو بک اوراس کے بعداً سے کیا اللہ علیہ دکھا۔

## غيبت سے جارہ نہ ہوتو يمل كرو:

۳۰ سریدی نیخ المواجب شاذ کا کا بیان ہے کدیم نے دھڑت رسول الند علی الند علی

## مولا ناعبدالرحلن جامي كامقام:

۱۱۱ رحضرت مولانا عبدالرش جائ في اليسشير دفت كي يكرق بيت الله كي ليتشريف له محية اداده هما كدوف واطهر (على صاجبا مؤده كما عاضرى كا داده كي الواير كم مستقد في خواب ملى حضرت محرسول الدسلى الله علي ويملم كي زيارت كى - آب صلى الله علي وبهم في خواب مي الاصلى الله علي كاري ويري مؤده آف ويس الير بكسم في خواب مي دى مجر حضرت جائ ي جعذب وشوق اس قد رعال العركم في محافت كم العن كل طيبرى الحرف بكل ويج في الله عليه والمواحضرت رمول الله ملى الله عليه ويم كي رايارت كى - آب صلى الله عليه والم وحضرت رمول الله ملى الله عليه والم ويم كي زيارت كى - آب صلى الله عليه والم في الموالة على كواست بكر ومول الشعلى المناه عليه والمركم كركم مد في ال يرتيم ركام مرتبه حضر رمول الشعلى الشعلية ويم كم كن يارت كى - آب صلى الله عليه والم في الرشاد فرايا يدوك مجرم ميس ب و بكداس في مجواها لك مجين الموارك تي موسى كريم فرايا يدوك مجرم ميس ب و بكداس في مجواه عاد كي بين جن كويرى تبر فرايا يدوك تجرم ميس ب و بكداس في مجواه عاد كي بين جن كويرى تبر لیے برا ہاتھ لکے گا جس سے فند ہوگا۔ اس پر ہینة رسول حضرت مولانا جا کی وجل خاندے نالا اور بے مداعز از دا کرام کیا گیا۔

علامه میدولی ۵ کے مرتبرزیارت نبوی سے مشرف ہوئے:

۲۳ علامہ حافظ مبدالرحمٰ جلال الدین میدولی نے تحریر فر باا ہے کہ
میرے پاس ایک فریادی نے درخواست کی کہ بی سلطان قانوائی کے
پاس جا کراس کی سفارش کروں بیس نے اس کو جوابدیا کرمیرے بھائی بی
۵ محرتبہ حضرت رمول النسطی النسطید مہلم کن زیارت بابرکت سے مشرف
ہو چکا ہوں۔ سوتے اور جاتے ہیں آپ صلی النہ علید وہلم سے بعض
احادیث کی محت کے بارے میں دریافت کر چکا ہوں۔ تجے بیا تحریشہ ہے احکار میں ساور تی بیاری کیشہ ہے۔
کراگر میں سفارتی بین کرآپ کے ساتھ سلطان کے پاس جا ک آو کچر مجھے
کراگر میں سفارتی بین کرآپ کے ساتھ سلطان کے پاس جا ک آو کچر مجھے

بخود مونا آسان با خدامونا مشكل ب: ٣٧٠ حضرت مخدوم قارى امير نظام الدين المعروف بدمخدوم فينخ مسيك شاه بمکاری علوی قادری رزاتی ۸۹۰ هه ش کاکوری (یو نی بھارت) میں پیدا ۔۔ ہوئے۔ فرملالیک روزلڑ کین میں میں نے کہا کہ مجھے ان او کوں پر جرت ہے جو ح مین شریف جاتے اور واپس آ جاتے ہیں۔ اگر جھے رسعادت نصیب ہوئی تو میں مت العمروالی نیآ وں گا۔ اس کا جواب محدرسول الندسلی الله علم نے خواب من بيديا كرتم جوزيارت كعير شريف كركروالس جانانبين جائية وايا نهروتم كومندوستان ميس رمناسيتا كرتم الوكول كوفائده مواورتم جوعقد كروك اس سے اولاد صالح و باخدا پیدا ہوگی۔ اور بیفر ماکر میرے سریر ہاتھ دکھاجس ے میراد باغ الیامعطر ہوا کہ یں بے خود ہو گیا۔ پھر دست مبارک سے سرکو حركت دے كرفر لما كد بےخود مونا آسان باور باخدا مونا مشكل ب\_بنده ماقط الخدمت معدودكا كام محيك فبين موتا خدا كاشكر اداكروجس نے تم کواسقدر توی استعداد عطار فر مائی۔ سات کاملین ہے تبہاری تحییل ہوگی اور ای دقت مرتباحسان کی حقیقت تم بر مکثوف موگ بیمردست مبارک سینے برد کھ کر فر ملا اس کی تفصیل دوسرے وقت پرمرقوف ہے اس کے بعد سینے پر سے ہاتھ داکس جانب اور پھر ہاکس جانب چھیر کر کلمہ مرابقہ مقروفر مایا۔ اس کے بعد وست مبارك الفاكرية آيت راهي مُسْبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمُدُ الْدِرَبّ الْعَلَمِينَ.

آپ صلی الله علیه وسلم کی زیارت کے لیے دوگول: ۲۳ حرب مولانا مس الدین محد روی حرب مولانا جامی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا بیان ہے کہ میری آرزد تھی کہ جھے خواب میں

حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زبارت نصيب مويه ميري والده نے ایک دعاشب جمعہ کوچند بار بالالتزام پڑھنے کو بتائی۔ میں نے مہمی سنا تعاكه وفخف شب جعدتين بزارم شددرود شريف يزيع كاس وحفزت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زيارت نصيب موحى \_غرض به دونو رعمل كر کے میں سو گیا۔خواب میں دیکھا کہ میں گھرے یا ہر ہوں اور والدہ میرے انظار میں ہں اور فر مار ہی ہیں کہ میں تمہاری منتظر ہوں ۔حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وملم كحريص رونق افروز بين آوتههين بعي آب سلى الله عليه وملم کی خدمت میں لے چلوں والدہ میرا ہاتھ پکڑ کرآ پ سکی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے تئیں۔ میں نے دیکھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز بیں اور آ ب ملی الله علیه وسلم کے گردایک اچھا خاصہ مجمع ہے۔ آ ب ملی الله عليه وسلم كيختر مركزار ب بين اورلوگ يتحريرين اطراف عالم من بهيج رہے ہیں۔حضرت مولانا اشرف الدین عثمان زیارت گاہی جن کا شارعلاء ر بانی میں ہوتا ہے لکھ رہے ہین میری والدہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلى الله عليه وملم و والزكاجس كي آب سلى الله عليه وسلم نے بشارت دي تھي وه عروراز دولت منداور بزرگ صفات ہوگا۔ کیا یکی ہے۔ آ ب سلی الله علیه وسلم نے میری جانب نظر ڈالی اور تبسم فرما کرارشا دفر مایا کدریو ہی اڑ کا ہے۔ آ ب صلی الله علیه وسلم نے چند درہم

عنا میت فر مائے جو بیدار ہونے پر موجود تنے

87 ۔ احرین محرصونی فرمائے ہیں کہ بین تمین کتن کتون کئے جنگوں بھی

بھرنا رہا بیمال کر کئے کر بھر ہے کہ کا انگل گئے ۔ بعدہ محملہ دینہ شریف آیا

ادر ملام موش کیا اور روضہ واقد کر کے پاس موگا۔ بھی منے خفر مالیا ہے

ادر ملی انشرعایہ کم کو تواب بھی دیکھا۔ آپ ملی اللہ علیہ ملم نے فرمائیا ہے

ادر ملی انشرعایہ کا کم اس والے ۔ بھی نے موش کیا بھی بھوکا ہوں آپ ملی

اللہ علیہ دسم کا مہمان ہوں آپ ملی اللہ علیہ کسلم نے فرمائیا ہے کھول۔ جب

میں نے ہاتھ کھولا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس بھی چود دونم رکھ

دیئے۔ جب بھی بیدار ہوا تو وہ دون تام مربے ہاتھ بھی موجود تنے۔ باز ارکیا

اور کھا تاخر برکر کھا ااور وادار ایم کی جاتھ بھی موجود تنے۔ باز ارکیا

اور کھا تاخر برکر کھا اور وادار کہی جوالا کیا۔

محبت رسول میں اپنے بچکا قلّ: ۱۳۷- شخ عبدالقادر قومی سونی تقریباً (۱۷۵ هـ) کا اتباع سنت میں یہ حال قا کرائیسر تباہے اکلوتے بار مرال کے بینے کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے۔ کھانے میں لوگ بخی تھی۔ فریاییٹا حضور ملی اللہ علیہ دکم کولوگ بہت مرغوب تھی۔ بینے کی ذبان سے کہیں رینگل کیا کہ یہ و آیک کندی چڑے۔ یں) پیدا ہوگیا۔ انہوں نے حضرت رسول الله صلی الله علیہ و ملم کو خوا کھی۔ میں دکی کر انہا مرض بیان کیا۔ آپ ملی الله علیہ دسم نے ارشاد کر بالیہ خرف، سوخص لونگ، یا کچنر اور جا تعلق ہر ایک ڈیڑھ درم، ارگلونچی و دورم نے کر سب کو طاکر چیس لے اور تھوڑے پانی میں جوش دے جب خوب پی جائے تو شہد ڈال کر قوام بنا ہے۔ پھر اس قوام میں تھوڑ الیموں نچوٹر کر بی لے۔ اس بردگ نے ایسا ہی کر کے استعمال کیا اور شفالی تی۔

آ کھی کا تکلیف کے لیے نیز : ۱۵۔ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کر بیری آ کھی شعیدی پڑ گئی تھی۔ میں نے حضرت رمول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم کی خواب میں زیارت کی آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا مجمد میں ملک طار آ کئی شمیر مرسی طرح لگا۔ ایک بچار عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹاہ لی مکہ مکر مدی پہنجادی گئی

۲۵ مستندر سیکا ایک بی بی بی گفته مدید نیم مورد تک آئیس مدید مورد تک بی بی این از ان کا پارس آن در در آئیس آئیس که این مدید مورد تک تور آئیس کمر مدد دان بوت آیا تو ان کا گفته این اندار تا برای آئیس آن دو از این که گفت می کدش نوج ان آئیس آن دو از این که کون مدید ان اور آواد دی که کون می کدش مدید کا راده و به آئیس نے کہا ایم میں کا بیار انداز و کیم کر مدید انداز و کیم کر کون انداز کیم کر کون انداز کیم کر کون کا تصدر دکھی نے ان بیار انداز کیم کر کون کا تصدر دکھی ہے ۔ آئیس نے ان سے دریا بات کیم کو کیم معلی موا کہ کوئی کم کر مدید انصد رکھی ہے ۔ آئیس نے ان سے دریا بات کیم کر کوئیس کی تصدر دکھی ہے ۔ آئیس نے بیار کا کہ جو بیش میا کہ تواب میں دیکھا آئیس میل اللہ علید مرکم نے از شاذ فرایا کے موجد بیس میا کر آئیس تورت کوئیس الے لیو جو جنبی میں کر مرکز آئیس اللہ سے دریا کوئیس کی دیکھا آئیس جنبی کی کوئیس کی دیکھا کے خواب میں دیکھا کے جو بینی کیکھا کہ کوئیس کی دیکھا کے خواب میں دیکھا کے خواب میں دیکھا کی خواب کی دیکھا کوئیس کی دیکھا کے خواب کی دیکھا کی کا کوئیس کی دیکھا کی کوئیس کی دیکھا کے خواب کی دیکھا کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی دیکھا کے خواب کی دیکھا کی کوئیس کی

سیری میداریم به مراد میدادیم مرتبطی خاندیمی مرتبطی خاندیمی کردیمی مرتبطی خاندیمی کردیمی مرتبطی خاندیمی کردیمی با تعدید کردیمی با تعدید با تعدید کردیمی کردیمی با تعدید کردیمی کر

حفرت شیخ بیالفاظ برداشت نیر کے کہان بھی شان نبوی مطی اللہ علیہ و کم کے بارے میں تجتیم پائی جائی ہے۔ اورای وقت آوارے بیٹے کا سرقم کر دیا۔ اور حفرت مجمع مطی اللہ علیے دیکم کی پہندگوا ہے جیٹے کی جان ہے تھی جو زیر سمجھا۔ خسر ہے کے لیے نسخہ اور وضلف :

سے اسکان مخضی کوخرہ انگااس نے حضرت محسلی الله علیه و کا جس یمی دکھیر کریٹا مرض بیان کیا یہ حضور ملی الله علیہ دلم نے ارشاد فر با کر تحوار اس انگوری سرکہ تحوار اسلی شہراد وقد رہ ہے جا جا اور تحکم الحجی طالیس اور سارے بران کیا باس کر سراس نے ایسائی کیا اور تحکم الحجی شفا پائی۔ پڑھا ہواز یون کا تیل ان طرح تیاز کیا جا تا جائے اور پڑھتا العظیم کے اور سورہ شرکی آخری آیا ہے کہ وسول الی رب العوش العظیم کے اور سورہ شرکی آخری آیا ہے لو انوانا ھذا القرآن اللی و ھو العزیز الدھیم مجرسورہ اطاق اور دعو تین مین تی آئی اتھا و اللی رب العوش قل اعوز برب الناس پڑھ کردم کرے بس پڑھا ہوا روان نے ون تیار ہے۔ تی اور پڑھوری در وجوب میں بیٹے اور دری بھیاس تیل کی الش کرے۔ زیادہ ہوتہ تھوڑی در وجوب میں بیٹے اور دری بھیاس تیل کی الش کرے۔ اور پچھوڑی کی مصطلح اور کو کو کی کے دروی کی ہے۔ آگری وردی تکھیف

برودت معدہ کے کیے تسخہ:

۸۶ ۔ ایک فخص نے حضرت مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ دیمکم و خواب میں ریکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ دیمکم نے اس کو برودت معدہ کا بیہ نسونیلیم ٹر مایا۔ شہد ڈراچے اوقیے ، کلوڈکی دورم، ایسیع نان دو درم، مبر پورچہڈ ڈراچے اوقیہ ترفیہ آ دھادرم، لونگ آ دھا درم، تھوڑے سے کیموں کے تھیکیا دو تھوڑا ساسر کر۔ سب کا یک جگہ کرک آگ پر پائے اور پھر تھوڑا تھوڑا کرکے کھائے۔

طاعون سے متحافظت کے لیے در و دشریف:

ہم نرموانا تکس الدین کیتی کرناشی جب درائے طاعون چیل آقو

آپ نے دھنرت جمر سول الله صلی الله علیہ ملم کو فواب میں و کی مصاور عرض

کیا یارسول الله سلی الله علیہ ملم کو کو کا ایک دعا تصاحات بحیح جس کی برکت

سے طاعو کی دیا سے تعوظ رمون ۔ آپ مسلی الله علیہ و کم نے ارشاد فربایا کہ

حکولی میدود جمع پر جیسے کا طاعون اور دیگر و باکن سے تحقظ طریبے گا۔ الله خمیشہ بقد نو تحقیق داتے و دکو آتے .

صلبی علی متحصلہ و تعلی آل متحصلہ بقد نو تحقیق داتے و دکو آتے .

خلل د ماغ کے لیے نسخہ: ً

۵۰۔ایک بزرگ کے سریس دوند ( بیاری جے ظل دماغ کہتے

آپ سلى الله عليه وسلم في ايك درويش كى ر مائى كاعم فرمايا: ۵۴ رابومسلم صاحب دموت کے عہد میں ایک بےقصور درویش کو چوری کے الزام میں گرفتار کر کے جیل خانہ میں ڈال دیا۔ رات ہوئی تو ابو مسلم نے حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كوخواب ميں ويكھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا اے ابوسلم! مجھے اللہ تعالیٰ نے تيرے ہاں جھيجا ہے کونکہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست بغیر قصور تیری قید میں ہے۔اٹھ اوراس کواس وقت قید ہے رہا کر۔ابومسلم اس وقت اینے بسر ے کودا اور نگے سرنگے یاؤں جیل خانہ کے دروازے کے پاس پہنچا اور دار دغه کوتکم دیا دروازه جلدی کھولو اوراس درویش کو با ہر لاؤ۔ جب وہ بابرآیا تو ابوسلم نے اس سے معانی جابی اور کہا کدا گرکوئی حاجت ہوتو بلا تکلف فرمائے کتمیل کے لیے حاضر ہوں۔ درولیش نے جواب دیا اے امیر جوفض ایبا مالک رکھے جوالومسلم کوآ دھی رات کے وقت بستر سے اٹھا لائے تا کہ وہ جھے اس بلاسے نجات وے تو اس فخص کے لیے کب جائز ب كه وه اينه ايسے مالك كوچھوڑ كر دومروں سے سوال كرتا مجرے۔ اور ا بی ضرور مات طلب کرے۔ بدن کر ابومسلم نے رونا شروع کر دما اور درولیں اس کے سامنے سے جلا گیا۔

اللہ اس وقت بھی وہی کررہا ہے جوازل سے کرچکا ہے:
۵۵ علاسہ این جزری دو بری سکت ہے گئے یؤم هو فی شأن کے
مئی بیان کرتے کرتے ایک دن اپنی مئی آخری پر تاز کرنے گئے ۔ ایک
حض نے کہا جارا ضاال وقت کی شان میں ہے کیا کر دہا ہے؟ علاسہ لا
جماب ہوگے سع از تین روز تک بیٹھن بھی سول کرتا رہا اور این جوزی
کو سات خاصری کے لوئی جاب شدین پڑا۔ چھی شب کو حضر سجور سول
الشعلی اللہ علیہ ملم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ میلی اللہ علیہ وکم نے
ارشار مایا ۔ این جوزی بیر بالی ضعر بین م ان کو یہ جوازل میں کر دیا
ایشار میں کرتا ۔ اسلیے اس وقت بھی وی کر رہا ہے جوازل میں کر چکا
ہے۔ مصرت خصر التیکھ نے بین کر فرایا اے این جوزی ان پر ورود جیجے
جہرے خواب میں آپ وقعلم دی۔

مجوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پرایمان لے آیا ۵۲-"۱۲ دخانی' شم آریہ کے ابداد ش ایک سینٹی تی جس کوامراء کا کیٹل کتے تھے اس کا دستور تھا کہ جب کی کوشرورت ہوتی تو سب لوگ

چدہ کر کے اس کی منرورت پوری کردیے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان محقق کا ایک مرتبہ ایک مسلمان محقق کا کی مختر دالوں نے چدہ دے دو پیری کر دیے۔ کی خرار دو پیدا کر کرنے کی تجوی نے چیئے ے دی ہزار دو پیدا کر اس کے حوالے کر دیا ۔ پاری بڑا در قریب کے لیے ادر پاری بڑا وار پیدا کر کے دیا ہے۔ اس درات ای تجوی نے حصر سرمول اللہ ملی اللہ علیہ و کا کم کو خواب میں درخواب کی میں کر تھول کرے ۔ اس نے دریا تھے کہا کہ کہا کو من ہیں نے ماری کر مول کے دریا تھے کہا کہ کہا کہ کون ہیں نے میں کہا تھے کہ کہا کہ درست مارک پر ایمان کے آلا ورق جا میں موری میں ماضر ہو کر مسلمانوں کے مراک پر ایمان کے آلا ورق جا میں موری میں ماضر ہو کر مسلمانوں کے درویا مواقعہ جرادیا۔

موے مبارک کی ناقدری کی وجہ سے بہت کچھ کھودیا ۵۷\_ابوهنص سمرقدی این کتاب ''رونق الحالس'' میں ککھتے ہیں کہ ملخ کے شہر میں تا جرنہایت مالداراس نے دو مٹے چھوڑے دونوں نے آ دھا آ دھاتر کہ بانٹ لیا۔اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موئے مبارک بھی تھے۔ ایک ایک لینے کے بعد بوے نے کہا تيرب بال كوكاث كرآ دهاآ دها كرلين يحرجيونا راضي ندموا اوركمااييا كرنا بداد بي برب ن كهااكر تحيد رغبت بوان تيول موك مارك كواني ميراث اورتر كه ك عوض لے لے جھوٹا بھائى راضى ہوگيا اوران تیوں بالوں کے عوض اپنا سارا مال بڑے بھائی کودے دیا۔ پچھ عرصہ کے بعد بڑے بھائی کاسارا مال غارت ہوگیا اور وہ بالکل متناج ہوکررہ گیا۔ مابوس کے عالم میں أیک دن حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت نقیب ہوئی۔ اس نے اپنی مفلسی اور بچتا ہی کا رونا رویا۔ آپ سلی اللہ علیہ وملم نے ارشاد فرمایا اے بدنصیب تونے ان بالوں سے بے رغبتی کر کے ان پر دنیا کور جے دی۔ جبکہ تیرے چھوٹے بھائی نے خوشی اور شوق کے ساتھ انہیں لے لیا۔ جب انہیں دیکھا مجھ پر درود پڑھتا اللہ تعالی نے اس کے صلے میں اس کوسعادت دارین عطافر مائی۔خواب سے بیدار ہو کر بروا بھائی چھوٹے بھائی کے خادموں میں سے ایک خادم بن گیا۔

ہم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ملنے آئے ہیں: ۸۵۔ شخنین جارت الب بردگ سے جمد کر مدش رہے تھی اٹھی ال تک مدین شریف صورت تھی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لاتے رہے زیارت مبادک کے بعد ہر سال واپس چلے جاتے۔ ایک سال کی مجبوری کا جدست حاضر نہ ہو سکے گھی تفودگی کی حالت میں ایپ تجربے میں بیٹنے سے کہ حضرت تھی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیڑے دغیرہ خریدے اورو لیکراب آپ کے پاس آیا ہوں اور اس طرف ابوائس میں اور ان کے کھر والوں کا پوراانظام ہوگیا۔

کی دون کے خوادی کی دونات ہو ہوئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وکم کے جسد اطہر کو غائب کرنیکی نیت سے سرنگ کھودنے والے گرفتار ہوئے اور ان کے سرقلم کردیئے گئے

۱۳ پسلطان نورالدین زنگی جس کے نصور سے پورپ کے بہا در زیر زمین این کفن کے اندراب تک کانب جاتے ہیں۔انہوں نے ۵۵ م میں جبکہ رہ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگوں (صلیبی جنگوں کا دور 99 اء مركالا وريا) من مشنول تقرايك رات نماز تجد كے بعد محدر سول الله صلى الله عليه وملم كي خواب مين زيارت كى رديكها كه آب صلى الله عليه وملم دو گر چھ (نجی آ تھوں والے) آ دمیوں کی طرف اشارہ کر کے فر مار ہے ې<sub>ين ـ '</sub> نيجنبي انقدنسي من هذين '' (نجات دوخلاصي كروميرى ان دونو ل ے)سلطان مجموا کراٹھ بیٹے فراوضو کیا نوافل بڑھے اورلیٹ گئے۔ آ نکھ اى وقت لگ كئى \_ پھريمي خواب ديكھا \_ پھرا شخے وضوكيا لوافل برم ھےاور ابھی لینے ہی تھے کہ فورا آ نکھ لگ گئی۔اور تیسری بار پھریپی خواب دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا اب نیند کی مخبائش نہیں ای وقت اینے وزیر جمال الدين اصفهاني كوطلب كريح ساراواقعه بيان كياروزيرن كها تاخر زيجيح فورأدينظيه جلئ اوركى ساسكاؤكرند يجئ سيخيال كرك مدينطيب مي ضروركو كي حادثة بيش آيا باورجلد ازجلد و بال پنجنا جا بيئے ۔ اپ وزي میں ارکان مجلس اور دوسوب اپیوں کو ہمراہ کیکر بہت زر دجوا ہر کے ساتھ نہایت تيز روساغر نيون برسوار بوكرروان بهو محكة \_رات دن سفر كر كسوله روز ميس ثام ے مید طیبہ پنجے۔اس زمانہ میں عرب سلطان کے زیراثر آچکا تھا۔ سلطان کی اجا تک آمدے میندوالے حمران ہوئے۔امیر میندنے اجا ككتريف أورى كى وجدريات كي قوسلطان في ساراماجرا كهسنايا سلطان سے كبااگرآبان دوشكلوں كود كيوكر بيجان ليس توسى انعام واكرام کے بہانے تمام افل مدین شریف کوآپ کے سامنے سے گزروا دوں۔ پس منادی کرائی کے سلطان وقت تمام المیان مدیند منورہ کو انعام واکرام سے نوازنا جائے ہیں۔اس لیے یہاں کارہے والا کوئی محروم ندرے۔اور مر مخص سلطان کے حضور حاضر ہوکرانعام حاصل کرے۔ جب بوخض اس لا لي من سلطان كي خدمت من حاضر مونا تو سلطان انعام دية وتت مجسسانة ظراس بر دالتے۔ يهان تك كدريد پاك ك تمام لوگ خم مو مجئے ۔سلطان جیران تنے کہ جن لوگوں کی صورت خواب میں دکھائی گئ تھی وہ

بابرکت ہے شرف ہوئے۔ آپ ملی اللہ علیہ والم نے ارشاد فر مایا ''این ثابت تم ہمادی ملا تا سے کونڈ کے میں'' سدد عامر معا کرو:

9 ما یک نیک ادر صالح مروثے حضرت شمص الندعا بر ملم کو قواب میں دیکھا اور عمرش کیا آپ ملی الندعائی کلم میریتی شدی دعا فر باسید - آپ مسلی الندعا یہ وکلم نے ایسے دونوں دست مبارک کھول دیے اور دعا فر مائی اور بعد ہ ارشافیر مالی کم کشریدها پڑھا کرد - "کا گھڑ شخوخہ آنا بالنگور" الاقاصدائو۔)

تير بنه عظ كى بوآتى ب:

۱۰ ـ ایک فض جنگل جی تجا جا جا رہا تھا اتفا قال کی موادی کے جانو رکا ہیر فوٹ گیا ۔ پر جانی کے عالم جمال نے درودشریف کا دروشر و گئی کیا ۔ پر جانی کے عالم جمال نے درودشریف کا دروشر و گئی کیا ۔ پہلے کیا گئی کیا دروشر و گئی کیا گئی کے داروں کے جانو رکا چیروں ما حوال فوٹ کیا کہ آپ محترات کون ہیں ۔ ان چیروں ما حوال نے فرایا کی جمہ من حقظے اور حیری حقظے ہیں اوروہ جودور کیوں ما حوال نے نے فرایا کی جمہ من حقطے کی ہیں کی محتر کے خوال کی کہ کی موال اللہ علیہ ملم ہیں ۔ اس محض نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ علی اللہ علیہ ملم بھی کی گئی تھی کا رہا تھ ہے گئی اور آئی ہے۔ اللہ علیہ ملم ہے گئی کی تا تی ہے۔ کی اللہ تا ہے۔ کہ اللہ علیہ ملم ہے کی کا تاتی ہے۔

صحت کے لیے دعا کی تعلیم:

عید کے کپڑوں کا نظام کرادیا:

۱۷ یا او استی نیم فرات بیل کدا یک مرتبه فرق عی بهت نگ تعا ۔
سخت عمد الفو کوت اضطراب بیل تعا کد گل عمد کا فرچہ کہاں ہے کروں۔
بچوں کے لیے کپڑوں دفیرہ کا انظام کیے ہوگا۔ تا گاہ درواز سے سے ک
نے آواز دی۔ بیل باہر آیا تو این الی عمر شے۔ آمہوں نے کہا بیل نے
فواب بیل ایمی حضرت محرصی اللہ علیہ وسلم کود مجھا ہے۔ آپ میلی اللہ علیہ
وسلم نے جھے تھم دیا ہے کما ایا تی تیلی اوران کی والے میں نے بیدار ہوکر فورا

کے پاس بھی گئے تنے (کہتے ہیں جس رات بیر بگ جد اللہ سی بھی ا وَنَحْتِ وَالَی مِّی الرات الرو بارال و کُلُ کا طوفان اور زیرت زلزلہ آیا گ جس کی دچہ سے لوگ خت وصنت زدہ اور پر بینانی میں جٹا رہے ) بیہ واقعات می کر سلطان پر رفت طاری ہوگئی۔ وہ دار وقطار دونے گئے اور ای وقت جمرہ کے مصل ان تعینوں کے سرتن سے جدا کر دیئے۔ جمہ مشر بجا لاکے اور اس کے بعد روضہ ٹرینے کے اور گردائی گمری خفر آکھ دوائی کہ پائی گئل آئے۔ گھراس خفرق میں میٹ زین تک رصاص (سیس) پانھا کر بلوا ویا کہ آئیدہ الیے خطرے کا کوئی امکان میں شدہے۔

أمام ماً لك كاخواب اوراس كي تعبير

مبلی انقدرانام میں اور اسکی تعیر و یہ سے کہ ہاتھ کے ہاتھ تی ہو اتھ اسک کی صورت میں طاہر ہوئی تھی۔ ان کو میر سات تعیر ہے تھی۔ اس تم کے ان کے بہت سے جہا کہ ان کی میرت سے بھا کہ ان کے بہت سے جہا کہ کم جا کرائن سے بہت ان کے بہت سے جہا کہ ان کا میرانام میں ایک کے بہت سے بھا کہ وہ وہ تھی ماشر والے ایک کے بہت نے بھا کہ وہ وہی ماشر کہ ان کے بھائے وہ فیل ماشر کے ان سے بھائے وہ وہی ماشر کے ان سے بھائے وہ وہی ماشر کی اس نے مضووطی الشعابی بھلم سے دریافت کیا کہ میری تام کری تھرک کے دوبائی میں وضور ملی الشعابی بھلم سے دریافت کیا کہ میری تام کری تھرک کے دوبائی والی میری تام کو بھی اس موالی تھی ہیں۔ بھی تام کی تاری وہی اس کی تام کہ بھی اس موالی مالم کو بھی ہے سے جہال کو کہ سے بھی ان کو بھی ہے کے جہال کو کہ سے جہال کو کہ سے بھی ان کو بھی ہے کہ سے جہال کو کے کہ سے جہال کو کہ سے جہال کو کہ سے جہال کو کہ سے جہال کو کہ سے

نظر نہ آئے۔ بالاخر والی مدینہ منورہ اور حاضر من دربار سے مخاطب ہو کر دريافت كياكمة بادى ش كيااب كوئي اورانعام ليفوالاباتي نبيس ربا؟ خدام نے عرض کیا بادشاہ سلامت صرف دو الل مغرب جونہایت ہی صالح بنی ، متدين عفيف عيادت كزاراور كوششين بين باقى رو كئ بين نهايت خدارست ہیں۔ جنت القیع میں یانی ملانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ سلطان نے ان کوطلب کیا جونبی وہ سلطان کے روبروپیش ہوئے۔سلطان نے ان کو پیچان لیا۔ مرتفتش سے پہلے کھ کہنا مناسب سمجا۔ چنانجدان ے مصافحہ کیاعزت سے بھایاان سے ہاتیں کیں۔ پھر گفتگو کرتے ہوئے ان ك تجرب ميں جا نكلے جرب ك فرش برايك معمولى چنائى بچى موئى تمي - طاق مين قرآن پاک کاايک نسخه، وعظ ويند کې چند کتابين اورفقراء مدید شریف برصدقد و فخرات کرنے کے لیے ایک کوشے می تحوا اسا سامان ربس بيكل كائنات تحقى سلطان سخت حيران تقع يا البي بيه ماجراكيا ہے۔ مایوں ہوکرواپس جانے ہی والے تھے کہ ان کو چٹائی کے نیچ ہلتی ہوئی كونى چرخسون موئى بالى كومثايا تواكية تخته نظرآيا بص كواهمايا كميا تواكي سرنگ نظر آئی۔ جوروضہ ورسول علی صاحبها صلو ہ وسلاماً کی طرف کھودی حا چکی آمی ای وقت ان دونو لعینوں کو گرفآر کرلیا اوران سے ساری کیفیت دريافت كائى دونوس في اقبال جرم كرليا اوراعتر اف كيا كده وروى عيسائى (نصرانی) ہیں۔ ہم کوعیسائی بادشاہ نے بہت سامال دیا ہے اور بہت کچھ دين كادعده كردكعاب- بممغرلى جاج كاجيس بدل كريبان آئے تھے ك حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كاجسد مبارك فكال كرروم لے جائي - تاكمسلمانون كامركزختم موجائ - اوران كاشيرازه بكهرجائ -خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہے بم نے جب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوروين دارى كا ظهاركيا اور کہا کہ ہم تو صرف اس لیے ترک وطن کرکے بیاں آئے ہیں۔ کہ جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ميس ربين تو مدين والي بعى مارى ب بناه عقيدت اوردادودبش دكيكرجم برريجه كئاورروضه واطبرعل صاحبا صلوةو سلاماً کے بالکل متصل رہنے کے لیے ہم کو حجرہ دے دیا۔ ہم نے جیکے چیکے روضه ممادك على صاحبا صلوة وسلاماً كى طرف سرنگ كھودنا شروع كردى ـ رات مجر کھودتے اور مبح سوبرے چڑے کے دو تھیلوں میں بھر کروہ مٹی جنت القیع میں فاتحہ کے بہانے جا کر ڈال آتے۔ اور دن میں ارد گرد کے

نخلسانو آورقباء وغيره كي زيارت كابول ش كهوم بعركرياني بلات\_برس با

برس ك محنت كے بعد آئ ہم جد مبارك (عليه افضل الصلو ة والعسليمات)

تھا خواب میں دیکھا کہ ایک نچر برسوار ہوں اور جا ہتا ہوں کہ ایک قافے ہے جاملوں جوآ کے نکل گیا ہے۔ تگرمیرا نچرست ہوگیا جمڑی دینے پر چلاآ کے ایک مر دُظر آیا جس نے مضبوطی ہے میرے نچر کی ہاگ پکڑلی اور قافلہ سے حا ملنے میں مانع ہوا میں گھبرایا گرای وقت ایک خیر وصلاح ہے آ راستہ حسن و جمال ہے پیراستہ بزرگ نظر آئے جنہوں نے مجھے اس مر دیے چیڑ اما اور فر ملااے چھوڑ دے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی ہےاوراس کے الل میں اس کی شفاعت ہوگی۔ دل نے کواہی دی کہ یہ بزرگ حضرت علی ﷺ تھے۔خواب سے بیدار ہوکر بہت خوش تھااس خواب کے پچھ مرصہ بعد میں نے حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوخواب ميں ويكھا كەميرے مكان کی کوٹھڑی میں آشریف لائے مکان نور بور ہاہے۔ میں نے تین بار عرض كبا\_الصلوة والسلام عليك يارسول الله آب صلى الله عليه وسلم كے جوار ميں ہوں۔اور آ پ صلی النُّدعائية وسلم کی شفاعت کا طالب ہوں۔ آ پ صلی النُّدعائية وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پوسہ دیا اور سکراتے ہوئے فرمایا۔''ای و اللہ ای والله ای والله "مچرش نے دیکھاالیک مردیروی جوم چکا تھا مجھے کہدرہا ب كرتم تو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدام ميس سي موسيس في کہاتم کو کیونکر معلوم ہوا۔اس نے کہاواللہ تمہاری خدمت کا ذکر آسان والے كرت تحاور حفرت رسول على الله عليه وسلم ير تفتكون كرجيكي حيكم سكرات تص بعده میں نے اپنے والد کوخواب میں دیکھا اور بہت خوش بایا ان سے دریافت کیا-بابا-مجھے آب نے پچھافع بھی بایا-فرمایاتم نے ہمیں فاکدہ دیادرودشریف کی بیر کتاب تالیف کر کے۔ میں نے کہا آپ کو کیونکرعلم ہوا۔فرمایا ملااعلی میں تمہاری دھوم ہے۔

ابل بيت كيسلسله مين بيعت فرمايا:

74 حضرت مولانا عبدالتی عبای صاحب اپنے والد ماجد حضرت مولانا عبدالغفور عبای بزاروی ثم مدنی قدس سرہ کا حسب فیل خواب فریلا۔ جارے دادا کانام شاہ سیدعمای تقا۔ بم عبای خاندان سے ہیں۔ ابتداء چوزز کی زدموات پاکستان کے دہنے دالے ہیں۔ والد صاحب ہاشم خیل بایڈ و جذباء برکلی، علاقہ پخوزنی، در بند ہری پور بزارہ ہیں پیدا

اجازت کے آئی فریلیاں اجازت کے کرآ جاؤ۔ پجرہم خاب کی تیم برتا کی گے۔ دہ گیا اور جا کر حمل کیا کہ حضرت دو تو پچان گئے کہ یہ خواب دیکھنے والے آپ ہیں اور نام مجھی کے دیا کہ مالک بن ائس نے بیخواب دیکھا ہے۔ اس محص نے جا کر حوش کیا کہ حضرت امام مالک نے ہی بیٹ خواب دیکھا ہے۔ اس میس کے دہ بیخ جاب والمام مالک ہی بیخواب دیکھ سیح ہیں دومرے کی مجال نمیس کہ دہ بیخ جاب دیکھے۔ فریلا کر حضور ملی اللہ علیہ وکلم نے بانچ الگلیاں الھا تمیں۔ اس سے تب بانچ وان والوی میں نہ بانچ میشینہ بانچ میرک وہ ہیں۔ بلکہ الشارہ ال مارف سے کہ دون موصل کا دیکھ کھیٹے نہائی میرک وہ ہیں۔ بلکہ

اِنَّ اللهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَوِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَشْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدُرَى نَفْسٌ بِاكَ اَرْضِ تَمُوْثُ

اس کے نظام کو صرف اللہ جانتا ہے کہ قیا مت کب آئے گی کسی کو پیتہ نہیں حالانکہ تیامت کاعقیہ وقطعی ہے قرآن سے ثابت ہے۔ ہرمسلمان کا ایمان ہے۔ گرونت کا پہتر کسی کونیس ہے۔ حی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہ نبیں۔ چنانچہ جرئیل امین نے آب صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا "متى الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم" قيامت كب آئ كاف فرمايا "ماالمسؤل عنها باعلم من السائل" سيسلى الدعليوملم ن . فرمایا کداس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں یہ جھےمعلوم ہے کہ قیامت آئے گی گریہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ بداللد كے ساتھ مخصوص بوتو امام ابن سيرين في فرمايا كربيخواب امام مالک ؓ ہی دیکھ سکتے تھے۔خواب بھی علمی ہے جواب بھی علمی ہے۔ اور مدیث کی طرف اشارہ ہے۔ امام مالک بی اس کے مخاطب بن سکتے ہیں۔ ابن سیرین نے اس آ دی سے فر مایا کہ امام مالک سے کہددینا کہ حضور صلی الله عليه وسلم كے جواب كا حاصل بد ب كه موت كبال آئے گى كس زين میں آئے گی اس کاعلم ان یا نج چیز وں سے ہے۔جن کاعلم اللہ کےسواکسی کو نہیں۔امام مالک میہ جواب من کرمطمئن ہو گئے اور پھر گھر سے نہیں لکلے یہاں تک کدوفات ہوگئ اور مدینہ کی زمین نے قبول کیا۔ اور جنت البقیع ہوئے یکیل تعلیم مولانا مفتی تھر کتاب اللہ دولوی سے کر سے سندالفرائ حاصل کی۔ پھر اس مدرسامینے میں پائی سال قدر رسی حدمات انجام دیں۔ سلسلہ عالیہ تعتبیت ہیں حضرت مولانا فضل کی آریٹی مسکین پوری صلع مظفر کڑھ سے روحانی اسہاتی کی تعمیل کر کے ظلافت حاصل کی۔ اب راحت بھر صلقہ کے ساتھ درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک دات جذبا ا رچھرز ن کی کی جامعہ میں بیخواب دیکھا اور اس خواب کے چند سال دیھرز ن کی کی جامعہ میں بیخواب دیکھا اور اس خواب کے چند سال ویلم مشاہدۂ فر بار ہے ہیں ادان منی (میرے قریب ہوجائی) اور سکی دیمرے قریب ہوجاؤی آ ہے ملی اللہ علیہ ویلم نے فریا یل من آم کوسلسلہ مشرک میں رہے ہیں۔ اس پر اپ نے فر بایا میں آئے پہلے می ان افتادہ مشہری میں رہے ہیں۔ اس پر آپ سلی باب جبریل کے پاس خافتاہ اللہ میں سے بیعت ہوں اس کرتا ہوں آب نے فرمایا کہ میں آم کو اللہ میں سرحے ہیں۔ اس کرتا ہوں اب نے وشرکیا اور مصرت می رسول

۳۷ برس کی ترقمی جب ابامہ یہ تشریف لائے ۳۷ برس کی جم یائی۔
کم ریج الاول ۱۳۸۹ اور مطابق ۱۸ کی ۱۳۹۹ و شب ہفتہ وصال فر بایا۔
کم ریج الاول ۱۳۸۹ اور مطابق ۱۳۹۸ و شرح کو گئا اور مدینہ
شریف میں علم ہو گئے۔ وصال کے بعد جنت البحق میں معفرت علی رخی منظر کے بحاد میں مشائح سلسلہ تنتیب دیجہ دیش اور مسعید مثماہ عبدالخق وغیرہ کی تجور کی باس بھر کی ۔ تا ریخ وصال اس شعرے نقلی ہے۔ بزم جنت یا حت از راہ بھیج رہنمائے راہ دیں عبدالفقور

و1949 و1949ء

والدصاحب کاوصال ہواتو تلب زعہ فقاجس پرڈا کڑجران ہے شہر رگ دکیر کر ڈاکٹروں کو آ کچ وصال کا اطبینان ہوا وقت وصال حضرت مولانا زکریا صاحب قریب موجود ہے۔'' مجموعہ دعوات فغیلہ'' آ پ ک مشہور کتاب ہے۔اپنے دور کے تظیم الرتب بزرگ کڑ رہے ہیں۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کچھیر نے سے مفلوح آ وکی کا ٹھیک ہونا

24- هنرت سیدسن رسول فراد لوی کی اواده یس سے ایک خاندان آباد تفار اس مگر انے کے ایک نامور بزرگ سیم فضل مجر جالندهری ہے۔ جن کا ۹۵ برس کی عرش انتقال ہوار پیشرے اعتبار سے تھیم ہتے وہ بھی

آپ کافر اواقین جوآپ کردجی شعاس جله بر جرت ده
تنے کر تیم صاحب فی بیان عظون کا گول کو بری تیزی سے میناااور فر رائی
یوں بھلے چنگے ہو کر ایٹی میٹی چیے بھی بیار ائی دیتے اور بتایا ایکی ایمی
خواب می محرت مجوسلی اللہ علیہ میم تعریف لائے تھے آپ سلی اللہ علیہ
و کم نے دست مبارک میر ہے ہم پر پھیرا اور جب آپ سلی اللہ علیہ و کم میں
دست مبارک میر سے ہم پر پھیرا اور جب آپ سلی اللہ علیہ و کا میں
مسئیر لیا چنا تیجہ یا وی کے قریب پہنچا تو میں نے فرطاد ب سے پاؤس
سیر لیا چنا تیجہ یا وی کے قریب پہنچا تو میں نے فرطاد ب سے پاؤس
سیر لیا چنا تیجہ یا وی کے قریب کی اگر موجود رہا۔ اور تھیم صاحب
سیر لیا چنا تیجہ یا وی کی ایک بیل اس وی کے ساتھ دندہ میں اور معرست رمول اللہ ملی
سے سال واقعہ کے تیم کی اور ایک میکن شاہد ہیں۔
سے سال اللہ علیہ کے میں کا میں میں کے بیکنی شاہد ہیں۔

جناب قاری محمد اشرف صاحب کاخواب حادثه مقوط مشرقی پاکستان پر ملائکه بھی غم زدہ ہیں۔

44 ـ ٩٩ - ١٩ خور کرامی او کی درمیانی شب عمی حضرت محمیلی الله علیه و ملم کی اید یا درمیانی شب عمی حضرت محمیلی الله علیه و ملم حمیر پرتشویف فر این حالیه در لیے بزرگ آپ ملی الله علیه و ملم کی وار حق ملم کی داخی جائی جائی ایک گروه قدا کیک عالم نے کمرے ہوگر مشرک کردیے جب انہوں نے کہا '' پھر یا رحول الله علی الله علیه و ملم ہے انہوں نے کہا '' پھر یا رحول الله علی و ملم ہے اعمادت کی او جس فاتحاند الله علیه و ملم نے اعمادت مارک کی الکیوں سے ای پیشانی قام لی الله علیه و ملم نے امین واشعی و ملم نے امین واشعی و ملم نے ملی واشعی و ملم نے امین واشعی و ملم نے واشعی و ملکی و کار کر نے کے د

پچور بر بعد حضرت پوسلی الله علیه و ملم نے علاء کو خاطب کر کے قربا یا استان حاوی علیہ برائی کے فرمایا استان حاوی علیہ برائی کا دو ہیں۔ گرتمہارے اعمال کا وجہ نے ایس اس حاوی علیہ برائی کے فرمایا در جمعی الله علیہ و ملم کا اس حقوم ہے چہوہ الورم ن ہوگا یا ورم کے مال الله علیہ و ملم کا تمہار کا گیا یا ورم کی مال الله علیہ و ملم کا تمہار کا گیا یا ورم ساحت کی تعقید اورا باخت کی گئی '' اس کے منہم کو گلایاں دی گئی مار میری مست کی تعقید اورا باخت کی گئی '' اس کے منہم کا فرمایا نہ کا میرا ہے ہو کا برائی ہو تعقید کا دارہ کا میرا کی خوالی کو ترک نہ کریں ہے و بہت تک علاء وقت کے جب تک علاء وقت تک مورشی ہو تی ہو گئی کو ترک نہ کریں گے ۔ جب تک علاء وقت تک مورشی میں نہ کی افراد کی افراد کی خوالیہ کی خوالیہ کی اور ب پردگی نہ ہو تھوں کی شرب کی افراد کی خوالیہ کی میں برائی میریان کی حدید ہو تھوں کی شرب یا دو شاہد کی دورشی کے مورشی کی مورشی کے دورشی اس کے بوخوالی وقت تک تم خوالی، فیمیت میں خوالیہ کی تحق کی مورشی کے اور کی انہ کی دورشی کے اور کی اس کے بوخوالی وقت تک تم خوالیہ کی سے کا مول ہے بازئیں آئی کے مورشی کے بوخوالی وقت تک تم خوالیہ کی سے کا کھوں ہے بازئیں آئے کی گئی ہوئی کی کے بعد یا برائی میں کی کھوئی کے بوخوالی وقت تک تم خوالیہ کی سے کا کھوئی کے بوخوالی وقت تک تم خوالیہ گئی سے کا کھوئی کے بوخوالیہ وقت تک تم خوالیہ گئی سے کا کھوئی کے بوخوالیہ وقت تک تم خوالیہ گئی سے کہ کی کھوئی کی کھوئی کے بوخوالیہ وقت تک تم خوالیہ گئی سے کہ کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی

اس کے بعد آپ ملی الله علید دلم نے فر مایا ''تم تھے یہ یا تلمی ترک کر دینے کی منانت دو۔ ٹس جمہیں دنیا ادرآ خرت کی بھلا کی اور دشمن پرغلبر کی بشارت دیا ہوں۔

جس قدرزیاده درود بھیجاجا تا ہے اس قدرزیاده بہجانا ہوں ٢٩ \_ايك فخص حفرت محم صلى الله عليه وسلم ير درود بيميخ بين سستي كرتا تھا۔ ایک رات بخت بیدارے آپ ملی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھا۔ آب سلى الله عليه وسلم في ال جانب النفات نبين فرمايا حس جانب سدوه آ ناآب صلى الله عليه وسلم منه يعير ليق اس في وجد دريافت كي اورعرض كيا آ ي صلى الله عليه وملم مجمد عن في السائل الله عليه وملم في ارشاد فرمايا نبین-اس نے کہا چرکیوں میری جانب النفات بین فرماتے۔ آپ سلی اللہ عليه وسلم في ملا من تحضيس بي مناسك كوكرالفات كرول اس في كهايس آ ب سلی الله علیه و کم کامتی موں اور میں نے عالموں سے سنا ہے کہ آ ب صلی الله عليه وسلم اسينة امتع و الوباب سے زيادہ پيار كرتے ہيں آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر ملایہ بچ ہے محرتو مجھ کو درود کے ساتھ یا ذہیں کرتا اور جس قد ر زیادہ میراکوئی ائتی مجھ پر در دد بھیجا ہے ای قدرزیادہ میں اسے پیچان اموں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس نے یابندی سے مرروز ۱۰۰ بار درود شریف پر منی شروع کر دی۔اس کے بعد حضرت محرصلی الله علیه وسلم کے ویدارے پھرمشرف ہوا۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ اب میں تخیے خوب بیجا مناہوں اور قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔

دیدارکا سوال کرتا ہے اور بیشت ہے طالموں کی مند پر:

• کے قلب رہائی امام عمرائی "یران" بی تر فرزا ہے ہیں کہ سید تی بیاری

زین ایک مداح حضرے مجمعی اللہ علیہ وکم کے تصاور اکثر بحالت بیاری

آپ ملی اللہ علیہ کم کی زیارت کیا کرتے تھے ایک بارایک خش نے ان سے

اپنے لیے حاکم کی مناش جاتی ہیں ہے اور حاکم نے ان کوا تی مند رہنمایا۔ اس

دن سے زیارت منقطع ہوگئی۔ مجروہ بیشہ میں موال کرتے رہے کہ بھے

دن سے زیارت منقطع ہوگئی۔ مجروہ بیشہ میں موال کرتے رہے کہ بھے

ایک خاص شعر پڑھا ہے کہ اور جاری کیا کہ و دیاری

سوال کرتا ہے اور بیشت ہے طالموں کی مند رہنمائی کی میران کو شور ملی کا لیڈو دیاری اللہ علیہ ان کو اللہ کیا کہ و دیاری اللہ علیہ ان کو اللہ کیا کہ و دیاری اللہ کیا ہے اللہ کیا کہ و دیاری اللہ کیا ہے اللہ کیا کہ و دیاری اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے اللہ علیہ کیا کہ کاری کے کہاں کو شور ملی کے اللہ کیا گیا ہے اللہ کیا ہے۔

اللہ علیہ کم کم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کاری کاری کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو ان کو ان کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کاری کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کو کہ کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کے کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کرنے کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کو کہ کیا ک

 خاکساران ہند پرنظرعنایت رکھنا اس کا حضرت شیخ پر بزاار سی چنانچہ جب بندستان تغريف لائة وشخ أبنامية ممول بناليا كرجب سيح كلير فلاں مقام پر کوئی یا خدا درویش ہے تو اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس سے الاقات كرتے حضرت فينے فيائي مشہورتفنيف" اخبارالاخيار في اسرارالا براز " من حضرت شيخ عبدالوباب منذوى كے حالات ميں لكھاہے كەأىك مرتبهآپ سے "استدراج" كے معاملہ بر گفتگو ہونے كلى ياؤ آپ نفر مایا که مرامون، بددینون اور بدهیون کومی ایسی قوت حاصل موتی ہے کہ جس کی وجہ سے وام الناس کے داوں کوائی طرف مینی کران کے قدم شریعت سے ہنادیے ہیں۔اس کے بعد مفرت شخ نے ایک آب بی بیان فرمانی کر جھے ایک مرتبدوک کے ایک شہر میں جانے کا اتفاق موارشمر کے قاضی عدالعزیز نامی شافعی المذہب تھے۔قاضی صاحب موصوف سے ایک دن میں نے دریافت کیا کہ آپ کے شمر میں کوئی نیک دل فقیریا درولیش صفت انسان موتو بتا کیل میں ملنا جا ہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے فرمایا که ایک مخص الل باطن سے مشہور ہے۔ بہت سے لوگ اس کے مرید ومعتقد ہیں۔ گمراس کی خلاف شرع باتوں کی وجہ سے میں اس سے خوش نہیں۔قاضی صاحب کے بتائے ہوئے پتدیریس فجر کے وقت درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھتے ہی فقیر بولا۔ مولوی عبدالحق آپ کا برا انظار تها. جب میں بیٹھ کیا تو بعد مزاج بری فقیر نے صراحی نکال کرایک جام خود نوش کیااور دوبراجام مجرکر مجھے دیا۔ میں نے کہا۔ میں تبہار بے فعل پرمغرض نہیں کیکن میرے واسطےحرام ہے۔ تین بارا نکار کیا۔اس نے کہا کی لوور نہ پچستائے گا۔ جب رات کومرا قب مواتو دیکھا کہ جہاں خیمہ در باررسول ملی الله عليه وسلم ايستاده ب-اس بسوقدم آم وه فقيرافه لي كمر اب- بر چند میں نے آ مے جانے کا قصد کیالیکن فقیر نے نہ جانے دیا۔ ناچار واپس آ کیا۔ می کے وقت مجرای نقیر کے یاس پہنچ گیا۔ اس نے مجرجام پیش کیا میں نے نالیا۔ اور کہامیرے لیے حرام ہے۔ تیرے عکم سے خدا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحكم أصل بب فقير نے كہائي لے ورن و كيمتائے گا۔ رات کو پھر وہی معاملہ پیش آیا۔ نہایت جیران ہوئے۔ تیسرے روز پھراس فقیرکے پاس پہنچاس نے مجروبی بیالہ پیش کیا میں نے الکارکیا۔ چوتھی شب جومرا قب مواتو پرفقير كوسرراه ما يا اورده الله كرميري جانب دورًا كه خردار جواس طرف قدم برحاياس وقت حالت اضطراب مسميري زبان ے نکلا'' یا رسول اللہ الغیاث' ای وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وللم في الك محالي سفر مايا كي عبدالحق جارشب سي حاضر نبيل موارد مكموقو بابركون يكارتا ہے۔ بلاؤ۔ انہوں نے ہم دونوں كوحاضر كيا۔ حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا وعبد الحق أو جار راتون على المقاعمة وسلم في

مجدوالف قائی کے رسالہ کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جو یا:

۱ ۲۵ ۔ امام ربانی حضرت مجدوالف فائی نے فربایا کہ دوستوں نے

التماس کی کہ ایسی صحیتیں تھی جا تیں جو طریقت میں فنی دیں اور ان کے

مطابق ندگی لیمر کی جائے ۔ میں نے جب اس رسالہ کو کسی او ایس معلوم

مطابق ندگی لیمر کی جائے ۔ میں نے جب اس رسالہ کو کسی حیاتی میں معلوم

محالتی و خلوہ افروز میں اور اس رسالہ کو اپنے دست مبارک میں لیے

ہوا کہ حضرت مجدور موال اند علیہ مہم اپنی احت کے بہت مصابح

میں اور اپنے کمال کرم سے اسے چوجے میں اور دھان کو کو کھاتے

میں اور اپنے کمال کرم سے اسے چوجے میں اور دھان کو کو کھاتے

میں اور اپنی کہ اس حم کے احتقاد ہونے چائیں اور دہ لوگ جنہوں

نے ال علوم سے معاوت حاصل کی ۔ وہ مینا زصوات حضرت جو سکی اللہ

علیہ دہلم کے دو برد کھڑے میں خاکہ اور کار اس مجلس میں آپ

معلی و کملم کے اس خاکہ ارکواس واقعہ کے شائی کمرنے کا تھم فربایا۔

بر ریمال کار با دخوار نیت می داخ عبد التی عمد الد علی الد علیه و برای می الد علیه و برای می الد علیه و برای می الد علیه و برون الد این برود و برونی می الد علیه و برون الد این برود و در برون و بی برود و در برون می الد علیه و برون الله علیه و برون الله علیه و برون الله علیه و برون الله علیه و برون که بی می در می الد علیه و برون الله می المی المی الله و برون الله می الله علیه و برون الله می الله علیه و برون الله و برون الله

روضده مبارک کے پاس دنن ہوئے جنت الجھی شمیں۔ آپ تھی مادات المنس تھے۔ آپ حضرت مجد دالف فائی کے متند دیظنہ شیٹے شرع شماہ می محض تھے۔ آپ کے خلقام کی اقدادہ ۱۱ اور مریدین کی تعدادا کیہ لاکھ متنائی جاتی ہے۔ ہزار ہا پٹھان ہروت آپ کے ہمراہ رحیح تھے۔ لوگوں نے شہنشاہ شاہجہاں کے کان جمرے کہ حضرت آوم بزور کی تھیں حکومت کا تحتید ندالف ویں۔ پس شہنشاہ نے آپ کورٹی کے لے دواز کردیا۔

نیارت کے لیے خاص درود شریف:

۸۷۔ حضرت رسول نماصا حب خواہ شدد هزات کو صفرت محملی الله علیہ و کم کی زیارت کرا دیا کرتے تھے۔ اس ویہ ہے "رسول نما" کے معزز اللہ ہے میں اللہ اللہ کی اللہ اللہ ہے کہ مالوہ نہایت پابندی اور توجہ کے مالوہ نہایت پابندی اور توجہ کے مالوہ نہایت پابندی اور کرتے تھے۔ اللّٰهُم صَلّی علی مُعَمَّد وَعَدُو قَ بَعَدُو کُلِ مَعْدُوم لَکَ مُرِح ہے اوراس کی کرتے ہے۔ اوراس کی برکت ہے آپ کے اعرب وحق بیدا ہوگیا تھا۔ آپ کی طرف ہے اوراس کی برکت ہے آپ کے اعرب وحق کی عام اجازت ہے۔

حفرت حن رسول صاحب كى الميدكو زيارت كس طرح نصيب بوكى:

22 میرسی دسول بامائی دوبر نے ایک دور آپ ہے کہا کہ بیجے حضرت
رسول الدُّم علی اللہ علیہ و کم کی زیارے کہا وہ شربا جمدہ صورت سے سکھار کروہ
حسل کروہ پاک دوبا ہوں دوبر نے جسے الاداری ادای اشاہ میں زوجہ کے بھائی آ
سے سیر صاحب نے ان سے ظریفان انار ٹی فریا ہے کہ آئی تہماری ہمیرہ
نے المرشی بھی کا پیانا ترشیکی اکریا ہے۔ بھائی نے بھی بھی پڑے ہے جائی ہمیرہ
ہے سی عمر شمی الد میں مان از الدین کئی سای دوبرہ کے جہائی دوبرہ کی مورٹ کو موثر کی الدین سے کہا کہ کان ومکال ہوجہ
وجود کا کات حضر شرح محمل اللہ علیہ ملمی کی زیارت سے مشرف ہو کی ۔ اور قرائی
ہور فرائی نے کیسی سے میں المرافقا سید صاحب نے ارشاد فر بایا کہ پہلے تم جھوکہ
خور جائی جسی اور فودی و فودی کی الارسے نے ارشاد فر بایا کہ پہلے تم جھوکہ
ہور کی جائی کیا تھی تھی تھی اور خودی کی دورہ و کی اور میں کے بھیلے تم جھوکہ
ہور خودی فودی ہورہ کی الارسے میں ہوئی کا دوبرہ کی کے بھیلے تم جھوکہ
ہور خودی کی قودی ہورہ کی اور سے انسل و برتر جھا) کی بھیلے تم جھوکہ
ہور خودی کو فودی کی تا اس تر کیا ہوں سے نیاز دوبروں ہے کہا کہ کو فیصیاب
ہور خودی خودی کی تا اس تر کیا توں سے نیاز دوبروں ہیں جہائی کھیلیے تم کو کو کھوں کے بودی کو دوبروں سے انسل و برتر جھما) کی بھور کیا کہ بھور کی کو کھوں کو بودی کے دوبروں سے انسان کو کھوں کی کھور

مفرت شہاب الدین سہرور دی کے لیے نی نکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ۸۰' مقاصدال الکین' کے مصنف حضرت خوبہ ضایا اللہ تقشیدی فر ماا' اخرج اکل 'صح کے وقت میں پھر فقیر کے باس جانے کے لیے روانہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا مجرہ بندہے۔ دوجار مرید بیٹھے ہوئے ہیں۔ یو چھا کیاسب ہے۔ کہ پہر دن ج ما اور درواز ہنیں کھلا۔ دیکھیں تو ہی بھی یا نہیں۔ دَردازہ کھولاتو پیریمارد۔ جیران ہوئے۔حضرت شاہ عبدالحق محدث د ہلوی نے فرمایا کہ کوئی جانور یہاں سے ٹکلا تھا تو وہ پولے کہ ایک کالا کتا تو ہم نے یہاں سے جاتے دیکھا تھا۔حضرت کٹے نے فرمایا کہ س وی تمہارا پير تھا۔ كيونكدرات بيمعالمه فيش آيا۔اب چاہے تو تم بيعت ركھويا نيخ كردو تمهارا پیرکتابن چکاہے۔ رات کوتمام واقعہ کن کرلوگوں پر بزااڑ موااوراس درولیش کے تمام خدام نے توب کی اور حضرت شخصے بیعت ہوئے۔ شائ مجدد بلی میں آپ صلی الله علیه وسلم نے وضوفر مایا: ٧٤ ـشانى مىجددىلى جب تيار موچكى شاجهان أيك رات محواسر احت تھے کہ رات کے پچھلے حصہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی زیارت بابرکت سے مشرف ہوئے دیکھا آپ سلی الله علیه وسلم کے ہمراہ جمله صحاب كرام رضى اللعنهم اورتمام بزركان امت شابى مسجد من موجود بين اورآ پ سلی الله علیه وسلم جامع معجد کے حض کے ثال مغربی کوشہ برجلوہ افروز ہوکروضوفر مارہے ہیں شہنشاہ شاہجہاں ای ونت بیدار ہوئے اورفوراً اس مرنگ کے ذریعے جولال قلعہ دہلی سے ملاتی تھی۔ جامعہ سجد بہنچے۔اس ونت وبال كال سكوت وسنانا تفايجن وانس ميس كوئي موجود نه تفا البيتهوه جگہ جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوء فر مایا تھایا نی سے ترتھی۔

سارا قصہ بیان فرمایا۔اس برآ پ صلی الله علیہ وسلم نے اس فقیر کی نسبت

حضرت سیدآ دم بنوری کوبشارت:

 سة وازدى-كاساللك بنرى الله كواسطاب ندكها يوجهانو والهي میں نے کہاایک مسافر عورت ہولی ہم ہے کیا لینے آیا ہے ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں۔ تین سال سے مارا نہ کوئی معین سے ندردگار۔ ہمسید ہیں۔ان لؤكيول كاباب نهايت شريف انسان تفاوه اسية بي جيسول سيمان كا نكاح كرنا حابتا تفا مرموت نے اسے فرصت نیدی۔ وہ انقال کر گیا۔ تر کہ جو چھوڑ مراتھا ختم ہو چکا ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں لیکن جاردن سے ہمارا فاقد ے اور اب اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہو چکا ہے۔ رہے فرماتے ہیں ہے . حالت س كريش روديا اوراحرام كي جاورس اورتمام سامان معه چيه سودرم نقذ جو میرے یاس تعان کے لیے لے کرچلا۔ داستہ میں سودر ہم کا آٹا خریدااورسو درہم کا کیڑا۔ اور باتی درہم آئے میں چھیا کراس کے کھر پہنیا آیا۔ عورت نے شكريدادا كياادركهاا الاسليمان جاالله تيراء الكاليجيل تمام كناه معاف كرے اور جنت میں تختیے جگہ دے اور ایبا بدل عطاء فرمائے جو تختیے بھی طاہر ہوجائے۔سب سے بوی مٹی نے کہااللہ تعالی تیرا اجردوچند کرے اور تیرے گناه معاف کرے۔ دوسری نے کہااللہ تعالی تھے اس سے بہت زبادہ عطاء فرمائ جتنا توني بميس دياً تيسري نے كها الله تعالى جارے ناناصلى الله عليه وسلم کے ساتھ تیراحشر کرے۔ چھی نے جوسب سے چھوٹی تھی کہااے اللّہ تعالی جس نے ہم براحسان کیاتواس کافع البدل جلداس کوعطافر مااوراس کے ا گلے پھلے گناه معاف کردے۔حضرت رہے فرماتے ہیں کہ جاج کا قافلہ روانہ موگیا میں کوفہ میں رہ پڑا حتی کہوہ جج سے فارغ موکرلوٹ آئے۔ مجھے خیال آیا جاج کا استقبال کروں۔اوران سےایے لیے دعا کراؤں۔تا کہ کسی کی متبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔جب جاج کے پہلے قافلے سے ملاقات ہوئی میں نے انہیں مبارک باددی اور کہااللہ تعالیٰ تمہارا جج قبول فریائے۔ ایک نے ان میں سے کہار دعاکسی ۔ کیاتو نے مارے ساتھ جنہیں کیا۔ کیاتو مارے ساتھ میدان عرفات میں نہ تھا۔ تونے رمی جمرات نہیں کی۔ تونے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا۔ میں نے دل میں کہا بیاللہ تعالی کافضل ہے۔استے میں ميرے شبر كے عاجيوں كا قافلہ آگيا۔ ميں نے ان سےكباللد تعالى تمبارى مى قبول فرمائے تمہارا حج قبول فرمائے۔انہوں نے بھی پہلے تھاج کی طرح مجھ ے باتیں کیں اور کہااب الکار کیوں کرتے ہو کیا بات ہے آخرتم ہمارے ساته مكمرمه اورمدينه طيبه بين نبيس تقررجب بمقبراطبر (على صاحبها صلوة وسلاماً) کی زیارت کرے جب باب جرئل سے باہرآ رہے تھاس وقت عاج كىكرت كى وجد عم في تي الله المال المال المالك ا مرركهاب من عاملنا رفح "(جوبم عماللكرتاب نفع كماتاب)-يد تهاری تھیلی واپس ہے۔ رہے فرماتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے اس تھیل کود یکھا

نے ایک روات نبوت کے دریا کے دریئم ، ہادی راہ وین حضرت مجھ رسول الله علیہ وسملی الله علیہ حسم سے چیچے دورحضرت میں وردی کے پیچے حضرت فیا حاللہ کے مرشدہ میں میں الله علیہ وسمل الله علیہ وسملی الله علیہ وسملہ وہاں علیم کے اروا خاوت میں مراک حضرت میں وردی کے مر پر رکھ کے دور خانو مائی ۔ الله الله علیہ وسلم الله علیہ وسملہ والله علیہ وسلم وہاں علیہ وسلم وہاں علیہ وسلم الله الله علیہ وسلم وہاں علیہ وسلم وہاں الله الله علیہ وسلم وہاں الله وسلم کے مر پر رکھ کے مرب والله واللہ وسلم کے مرب الله الله وسلم کے مرب واللہ واللہ وسلم کے مرب الله الله وسلم کے مرب الله الله وسلم کے مرب الله الله وسلم کے مرب الله کے

مشكل بيمشكل كام مومن بوناب:

۱۸ عارف بالله عاش رمول صلی الله علیه دسلم حضرت شاه عبدالخی نشتیندی ایک مرجد حضرت مجدر مول الله حلی الله علیه دملم کی زیارت سے
مشرف موئے آپ مسلم الله علیه و کم بایک چونک میم میرورکتے ہو البندا خدمت کرتے ہواور مضالے بندول کو ذکر اللی کے نورے مورکرتے ہو البندا تمہارانام" عبدالوئوں'' رکھا جاتا ہے۔عالم ہونا آسان سے ذاہد ہونا آسان ہے۔مونی ہونا آسان ہے ذاکر ہونا آسان ہے گرمشکل سے شکل کام موٹن ہونا ہے۔جب انسان مؤسن ہواتو تمام پر درگی اور مرجبکا جاش ہوگیا۔

> ر بھی بن سلیمان کی طرف ہے فرشتہ قیامت تک مج کر تارہے گا

۸۸ ۔ رقی بین سلیمان فربات میں کہ بین ایک جماعت کے ساتھ رقی کو جا
رہاتھا۔ جب ہم کوئی پہنچ شروریا میں سرتر پرنے بازار گیا تو دیکھا کہ دیران ک
جگہ میں ایک سروہ تجریز آب اورایک فورت سے بہنے بازار گیا تو دیکھا کہ دیران ک
اس کا کوشت کاٹ کاٹ کر فیکل میں کھوری ہے۔ تھے بینیا آب آپا کر ہیں سے
ہولیا۔ وہ مورت ایک مکان کے درواز سے پہنچ اور دوازہ کوٹ کھٹا یا۔ دروازہ
ہولیا۔ وہ مورت ایک مکان کے درواز سے بہنچ اور دوازہ کوٹ کھٹا یا۔ دروازہ
آس میں جو رت ایک بروگی میں نے کواڑوں کی درون میں سے اعمر جہا تک
کر دیکھا تو مکان کی بری طالب تھی اور اس کی بہر سمایاں شاہد اس محدودت کے درجی ایک مورت
کر دیکھاتو مکان کی بری طالب تھی اوران میں بہر سمایاں شاہد اس محدودت کے درجی ایک دروازہ کی بین ہوئی اطراح کے دور کے بیار کوٹر کے دروازہ کوٹر کے دروازہ کی دروازہ کی ہوئے کے دروازہ کی بین کے دروازہ کی بین کے دوران کے دروازہ کی بین کے دروازہ کی بین کے دروازہ کی کہا کہ دورائی کی بین کے دروازہ کی بین کے دروازہ کی کے دورائی کی بین کے دروازہ کی کے دورائی کی میں کے بابر

حفرت علی رضی اللّٰدعنہ کے برا کہنے والے کے لیے آپ سلى الله عليه وسلم نے ذرئ كرنے كا حكم فرمايا: ٨٣ ـ امام مستغفرى في اي كتاب" ولاكل المدوة" مين بيان كيا ي كم ایک نهایت نیک آ دی نے خواب میں دیکھا کر قیامت قائم ہے اور تمام لوگ صاب کے لیے بلائے جارہے ہیں۔ اس بل صراط کے قریب پہنجا او گزر حمیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوڑیر کھڑے ہیں اور حضرات حسنین رضی الندعنہم لوگوں کوآ ب کوڑیلا رہے ہیں میں نے بھی یانی مانگا۔آپ دونوں نے انکار کردیا۔ پس میں مفرت محمد رسول الله صلى الله عليه وملم كي خدمت مين حاضر جوا اورعرض كيا كمانهوں نے مجھے آب كورنبيس بإليا- آپ صلى الله عليه وسلم ارشاد فرما ديج كدوه مجھ ياني پلائیں۔اس پرآپ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که متراایک مسامیہ جومل ﷺ کوبرا بھلا کہتا ہے اور تو اس کوئٹ نہیں کرتا'' میں نے عرض کیا کہ مجھ میں آئی طاقت نہیں کہ اس کوروک سکوں وہ توی ہے جھے کو مارڈ الے گا۔ اس پر حضرت محرصلی الله علیه وسلم نے مجھ کوا یک چھری عنایت فرمائی اور فرمایا کہ جا اس کواس سے ذریح کردے۔ میں نے خواب ہی میں اس کوذیح کرڈالا اور حضور سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے اس قوتل كرۋالا ہے۔تب آپ سلى الله عليه وملم نے حضرت سيدناحسن رضي الله عنه ے فرایا کہ اس کو پانی بادو۔ اس برانہوں نے جھے یانی کا بالدعایت فرایا۔ میں نے بیالدان سے لے لیالیکن یادنہیں کہ پانی بیایانہیں۔ات میں میری آ نکھ کل تی۔ میں نہایت خونز دو تھا۔ میں نے ملدی ہے وضو کیااور

نماز میں مشغول ہو گیا۔ پھر دن نکل آیا۔ میں نے لوگوں کوشور فل بیا عظیمتال کہ فلاں آ دمی کوکوئی اس کے بستر پر مار گیا ہے۔ حاکم کے پیادے آئے اور مسائيوں كو پكڑ كرلے محت ميں نے دل ميں كها كماللہ تعالى ياك بي يتووه خواب ہے جویس نے دیکھا ہے۔اللہ تعالی نے اس کو جاکردکھایا۔ میں جلدی ے اٹھااور سارا ماجرا حاکم ہے کہ سنایا۔ حاکم نے خواب س کر کہا کہ اللہ تعالی اس کی جزادے۔خیراب الحواور اپناراستہ لوکہ تم واقعی ہے گناہ ہو۔اور بیسب لوگ بھی جن کومیرے سیائی گرفار کے لائے ہیں بے تصور ہیں۔ حضرات شيخين كوبرا كهنے والاسنح ہوكر بندر كي شكل ہوگيا ٨٨-١مام ستغفري في كتأب "ولاكل النوة" مين بيان كياب كه ایک ثقہ نے بیان کیا کہ ہم تین آ دمی یمن کو جاتے تھے اور بھارے ساتھ ایک مخص کوفه کا تھا۔ وہ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ اور حضرت عمر فاروق عظيه كوبرا بعلاكها كرتا تعابم هرچندا بيمنع كرتي ليكن ووبازندآتا تاتحا\_ جب ہم یمن کے زو یک پنچ توایک جگدار کرسورے اور جب کوچ کا وقت آیا تو ہم سب نے اٹھ کروضو کیا اور اس کو جگایا۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا انسوں میں تم سے جدا ہو کراس منزل میں رہ جاؤں گا۔ ابھی میں نے حضرت محمصلى الله عليه وتلم كوخواب مين ويكها كهآب صلى الله عليه وتلم میرے سر بر کھڑے فرماتے ہیں کہاے فائن تو اس منزل میں منع ہو جائيگا۔ ہم نے كہاكدو ضوكر۔ اس نے اپنے ياؤں سمينے۔ ہم نے ديكھاكد الكيوں سے اس كامنے ہونا شروع ہوا اور دونوں يا دَن اس كے بندر كے ہے ہو گئے ۔ پھر گھٹنوں تک پھر کم تک پھرسینة تک پھرمنہ تک سنح پہنچااوروہ بالكل بندر بن مميا\_ بم نے اس كو پكڑ كراونٹ ير با ندھ ليااورو ہاں سے روانہ ہوئے اور وقت غروب آ فاب ایک جنگل میں پنچے وہاں چند بندر جن تھے۔اس نے جب انبیں دیکھا توری تزوا کران میں جاملا نعوذ باللہ منہا۔

حضرات شیخین کی محبت میں زبان کا کٹنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ دینا:

اوراپ بی الدستید و جمعی می بوردید.

۸۵ حضرت یا نمی فرات بین که بید واقعه جمعی اساد کساته یا پنجا
بیادراس زماند ش بهت شهر رمواب واقعه جمعی اساد شیخ اساد کساته الله فی اداری کی که مادت می که بیشه این فران سے سرکر کے اول نج ادا
کرتے اور محرزیارت روضہ الدس کے لیے حاضر ہوتے تھے حاضری
در بارے وقت والها نما شعار قعید وحضرت فاروق اعظم عظی کا شاک
ما میں تعزیت معدیق اکبر مظافحه اور حضرت فاروق اعظم عظی کا شاک
عادت قعید و بڑھ کر فارغ موتے تو ایک راضی خدمت عمی حاضر موااور

2

درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجئے۔حضرت شیخ نے از روئے تواضع ادراتباع سنت دعوت قبول فرمالي \_ آب كواس كاعلم ندتها كدريرافضي ب اور حضرت صديق اكبر رفظ الورحضرت فاروق اعظم الله كى مدح س ناراض ہے۔آ ب حسب وعدہ اس کے مکان برتشریف لے مجئے۔مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اسے دومبٹی غلاموں کواشارہ کیا۔جن کو پہلے تسمجها رکھا تھا۔ وہ دونوں اس ولی اللہ کولیٹ گئے اور آپ کی زبان کاٹ ڈالی۔اس کے بعداس کمجنت رافضی نے کہا۔ جاؤیرز بان ابو بمروعررضی اللہ عنماکے پاس لے جاؤجن کی مرح تم کیا کرتے ہو۔وہ اس کو جوڑ دیں ہے۔ پینچ موصوف کی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ آنسووں کے ذریعے داستان عم کہدسنائی۔ ای عالم میں ہ کولگ گئ اور حفرت محررسول الله صلى الله عليه وسلم كي زيارت سي مشرف بوئ\_ آ پ صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ آپ صلی الله علیه وسلم کے صاحبین حضرت مديق اكبراور مضرت فاروق اعظم رضى الدعنماجي اس واقعد كي وجد عملين تھے۔حضرت محدرسول الدملي الله عليه وسلم في في ح ماتھ سے كل ہوئی زبان اسے دست مبارک میں لی اور شیخ کوتریب کرے زبان ان کے منه میں اس کی جگہ رکھ دی۔ پینے بیخواب دیکھ کربیدار جوہوئے تو زبان بالکل صحح سالم این جگه کلی مولی تھی۔ دربار نبوت کا بید کلامعجزہ دیکھ کراہے وطن واپس مطے محے۔ دوسرے سال پھر ج کے بعد مدینہ طبیبہ حاضر ہوئے اور حسب عادت تعیدہ مدحیہ روضہ اقدس کے سامنے بڑھ کر فارغ ہوئے تو ا يك محض في دعوت ك ليد درخواست كى فيض في مرتو كل على الله تبول فر ما لی اور اس کے ساتھ تشریف لے محتے۔مکان میں داخل ہوئے تو وہی يهله والامكان معلوم موا فداتعالى برمجروسه كرك داخل مو محق اسمخض نے نہایت عزت واحرّ ام کے ساتھ بٹھایا اور پرتکلف کھانے کھلائے۔ کھانے کے بعد بی خص شیخ کوایک کوٹری میں نے گیا۔ وہاں دیکھا کرایک بندر میٹا ہے۔اس محض نے کہا آپ جانے ہیں یہ بندر کون ہے۔ فرمایا نہیں۔اس نے عرض کیا کہ بدوی مخف ہےجس نے آپ کی زبان قطع كراكى تقى حق تعالى نے اسے بندركى صورت ميں منح كرديا۔ يدميراباب ب اور میں اس کا بیٹا۔ (غرض شہنشاہ دو جہاں سلی الله علیه وسلم مے مجرات باہرہ کے سامنے میکوئی بوی چرنہیں لیکن اس سے میام اور ثابت ہوا کہ آپ صلى الله عليه وسلم بعدوصال جس طرح روضه اقدس ش زعره بين -

چارول مسالک فقر وتصوف حق میں: ۸۱ حضرت شاہ و کی اللہ فرائے میں کر حضرت رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے مجھے براہ راست جن اسور کی وصب کی گئی۔ ان میں سے ایک چنز

یکی کی کہ بمی فروعات شمی افخی آو می کا التب ندگروں۔ چونکہ بہند و بینگائی۔
مسلمان عرصہ دراز سے خی مسلک پر تھے۔ اس لیے شاہ صاحب نے بھی
ایٹ اور جن مسلک کی پابندی واجب کر لئے تھی ہے بین ادیان وطل کی طرح وہ
علائے سا الک فقد شرح کھی اسما می وصدت کے قائل تھے۔ چنا نچیا ہے ایک
علائے کا ذکر فرائے تیر جس میں انہوں نے حضرت جوسٹی اللہ علیہ وہا اللہ
بارگاہ سے استفادہ کیا نہ کم الم کے شرف میں موال ہے کہ آپ میلی اللہ
فقد جمل مسالک نی اطاعت کروں۔ جس نے دیکھا کہ آپ مسلی اللہ
وہلم کے نودیک فقد کے بیر سازے مسالک کا طرف دی اور آپ مسلی اللہ
وہلم نے جھو کو بدوجیت فرائی کہ فقد کے جا دول مروجہ مسالک کی اللہ
علیہ وہلم نے جھو کو بدوجیت فرائی کہ فقد کے جا دول مروجہ مسالک کی اللہ
کے باہر قدم نہ رکھوں۔ اور جہاں تک مکن ہوسب میں فقیق کی کوشش
کروں (مسالک فقد کی طرح انھون کے تمام طریقوں کو بھی شاہ صاحب
کروں (مسالک فقد کی طرح انھون کے تمام طریقوں کو بھی شاہ صاحب

مسلک حفی سنت معروفد کے ساتھوزیادہ موافق ہے: ۷۸۔ حضرت معاذ رازی کوخواب میں صفرت مجھ سلی اللہ علیہ وہلم نے ارشادفر بالی کرسلک حفی سنت معروفہ کے ساتھوزیادہ موافق ہے۔ جیسی تمہاری اولا دولیسی میرکی اولا د:

سی میماری اول دویس پیری اول دو در پیری اول دو ...

۸۸ حضرت شاه دی الشرجوم شالموت شی جرا اول دو ...
بشریت بچی ک مغری کا تر دوقات آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مجد
صلی الشرطان و کلم آپ کے پاس تقریف الله الله الدار بین کرآپ کواطمینان ہوگیا۔
آپ کا ارشا و محید العزیز دیائے فریات بین کرآپ کوالم والدہ فار حذر بائی
۸۹ حضرت عبد العزیز دیائے فریات بین کران کی والدہ فار حذر بائی
میں کہ ان کے اموں العربی افتصالی نے آئیس بتایا کرانہوں نے خواب
میں کہ ان کے اموں العربی افتصالی نے آئیس بتایا کرانہوں نے خواب
کے جہاری بھائی فار در کے ہاں ایک ول کیمیر پیدا ہوگا۔ آپ نے ان نے فرال
کے بارول الشرطی الشرطی و کم آپ کا پاپ کون ہوگا؟ تو آپ میلی الشرکار کے اس میں الشرطی کے کہا ہے کہا ہے

باو جود غلبه حال شریعت کاخیال ربنا جا ہے: ۹۰ غلبه حال می چدروز حضرت شاہ فق تلدر جون پوری سے نماز ترک ہوگئ۔ ان می ایام میں ایک روز حضرت مجدر مول الله ملی الله علیہ دسم صاحب حضوری تھے۔ بینی ان کوروز انہ حضرت محمد رسول الله صلی اللہ طبیع وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ **کوانڈرتعاً کی کے بندے بعض ا**لیے بھی ہوئے ہیں جن کو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں بھی ہوتی رى بى كىكن خواب مى زيارت كرف دالے زياده موے يوس حضرت مولانا قلندرصاحب جب مدينة شريف جارب تقاتو كى فلطى برايخ حمال کو جوایک نوجوان مخض تفاقعیر ماردیا بس ای روز سے زیارت بند ہو گئی۔ انہیں اس کابڑاغم ہوا۔اس غم کووہی جانتا ہے جس کو پچھے ملا ہواور پھر لے لیا جائے ۔جس کو کچھ ملاہی نہ ہووہ کیا جائے ۔ای غم میں مدینہ طبیبہ ہنچ دہاں کے مشائخ سے رجوع کیا مگرسب نے کہا ہمار۔ . قابو سے باہر ے۔البتہ ایک مجدوب مورت بھی بھی روضہ واطبر کی زیارت کے لیے آتی ے۔ وہ برائم عمل لگائے دیکھتی رہتی ہے۔ وہ بھی آئے اور توجہ کرے توان شاءالله پھرزبارت نصیب ہونے لگے گی۔ وہ اس محذوبہ کے منتظر ہے۔ ایک دن وہ لی لی آئیں۔ان سے انہوں نے عرض کیا تو انہیں ایک جوش آیا اورای جوش میں انہوں نے روضہ واقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا "شف یعنی دیکھ" انہوں نے جواس وقت نظری تو کیاد کھتے ہیں کہ حفرت محدرسول اللهصلي الله عليه وسلم تشريف فرما بين \_ جامحنه مين آب صلى الله علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور اس کے بعد وہی کیفیت حسوری کی جوجاتی رہی تھی۔ پھر حاصل ہوگئ۔ تو میٹر مارنے کے بعد مولانا نے اس ہے معانی ما تک کی تھی اوراس نے معاف بھی کردیا تھالیکن پھر بھی اس حرکت کابیدوبال ہوا جھتیق پرمعلوم ہوا کہ دہ لڑ کاسیدزارہ تھا۔

آپ سلی الله علیہ و کلم کی زیارت کے بعد و عاکی

"اب یہ تکھیس کی اور کوشہ دیکھیس، صبح اٹھے تو ٹا بیٹا تھے

"او حضرت بحراطوم عافظ می عظیم انتخاص یہ واعظ (۱۳ الله علیہ می الله علیہ الله علیہ کے امام خطیب و مدرس تھے۔ بچا درخان الله علیا درخان کے امام تعلقہ و ملم کے دیمار پر انواز سے شرف ہوئے میں اللہ علیہ دم کے دیمار پر انواز سے شرف ہوئے ہوئے کے بعد میہ تکھیس اب اور کسی کو دیمار پر انواز میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ دم کے دیمار پر انواز حیان میں جب بیراد کے تھیس اب بے نور ہوگائی میں۔ جب بیراد کے تھیس اب بے نور ہوگائی میں۔ جب بیراد کے تھیس اب بے نور ہوگائی میں۔ جب بیراد کے تعلق اللہ علیہ کے تھیس اب بے نور ہوگائی میں۔ جب بیراد کے تعلق اللہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اور ادیمال کے تاریک کے تعلق کے ایک کام لدنی ہے نواز دیا تھی تھی کے اور ادیمال کے تاریک کے تعلق کے ایک کام لدنی ہے نواز دیا تھا کہ کار کار کار کے تاریک کے تاریک

نے خواب میں آپ کونم ایا کہ'' باوجود ظبر حال شرایت کا خیال رہتا چاہیے'' ای روز سے ایک پابندی افتیار کی کمر من الوصال میں مجمی کی وقت کی نماز قضانہ موئی ۔ پچھٹرے پاس دکھر ہے۔ ان پڑتم کرئے نماز ادا کرتے۔ جنت البقیع میں مذہبین کا تھم:

۱۹ و حضرت سیرشاه فتح المندر جو نیوری جب جو نیور سے بطے گادور منطح عظام گرده شی مقدر بور (بو بی جارت ) آباد کیا تو ایک روز وہاں کا راجہ بابعظمت خال طندر بور (بو بی جارت ) آباد کیا تو ایک روز وہاں کا ہم واجھار کے لئے کے ہاں ایک نجاب سے می واب کے می استیار کی ایک نجاب میں وہ کاری کتا ہم وہ دیکا کرات وقت ہم کرائی تھی جب دوسرے شکاری کتے شکار کا تا ہم اور شکار کرات وقت ہم کرائی تھی جب دوسرے شکاری کتے شکار کا تا ہم اور شکاری کتے شکار کا تا ہم اور شکاری کتے شکار کا تا ہم اور شکاری کتے شکار کا تا ہم سیرے ہمائے کی ہے۔ اگر ہم کو دے دی ہم ایک تو میں میں اور کا بیان میں ووب ہم اس کی در ہے ہوا۔ آب پائل میں ووب ہم سیاری کا کرائی کو دے بار میں کا کرائی کو دے بار کا کی ہم کرائی کی در بیا ہم کا کہ ہم کرائی کی در بیا ہم کرائی کر ہم کرائی کی سرت میں خواب میں خواب میں ویکسا میان ویکسل میں ویکسا میں ویکسا

سیدزادہ پرزیادتی کے سبب آپ ملی اللہ علیہ دسلم کی زیارت بند ہوگئ ۹۳ دھرت حاجی المداداللہ مباہر کی فوراللہ مرقدہ فرماتے تھے کہان کے استاد ھنرت مولانا قلندر صاحب جو جلال آباد میں رہیج تھے وہ

. باشیر دلان ہر کہ در اف**ت**اد ہر اف**ت**اد

كركى طرف روان ہوا گرراستہ میں معدا سباب تنتی ڈوب گئے۔ پچ ہے

تھا۔ بغیر بینائی ہے تمام عمر ورن و قدریس میں گذری۔ سماح سندگی تمام اسمانیہ زبائی یادتھیں۔ <u>۱۷۵</u>ھ برطابق ۵۹-۱۹۵۸ میں وصال فریایہ جنازے پرلوکوں کا اس کثریت ہے بجوم تھا کہ شہر کے لوگ حقیب تھے کہ اس قدر طفقت کہاں ہے آگئے ہے۔

ہمی تم سے بہت خوش ہوں ۹۵ حضرت خواجی عاقل حضرت خواجی فری مہدادی کے متازری خلناء شم سے تھے اتباع سنت کا بصد خیال رکھتے تھے دومال سے مجدود پہلے حضرت محرر سول اللہ علی اللہ علیہ دکم کوفواب میں ویکھا۔ آپ ملی اللہ علیہ منکم نے ارشاد فریا ''فز کا الب یار خوش کردی کہ جمکیں سنتہائے کا از عدہ کردی'' (شم تے بہت خوش ہوں کرتم نے میری اتبام سنتوں کو خوشنجری: مولانا محمود حمدت اللہ کیم الوکی کوصحت کی خوشنجری:

99۔ "ازلة الاوہا" زیر ترب قا کہ بجابد اسلام حضرت مولانا مجد رحت الله کیراوی تحقیق کے قابل اور حضرت مولانا مجد رحت الله کیراوی تحقیق کیراوی تحقیق کیراوی کی الله میراوی کی الله کیراوی کی الله کیراوی کا اور حضرت میراوی کی الله کیراوی ک

ا کی می الله علیه و سام کا ارشادتم ہمارے پاس آ و کی سوید و سام کا ارشادتم ہمارے پاس آ و کی سوید کے دوخرے مائی الله علیه و سلم کا ارشادتم ہمارے پاس آ و دوخرے مائی امداد شعر میں بیدا ہوئے آ کی سام اماد دسین تعامدے حضرے موالا نا شاہ آئی محدث دولوی نے بدل کر امداداللہ کردیا تھا۔ تاریخی نام ظفر احمد تھا اور جمر تدان ماد ذنی نیر بعلی انجم لا ، بمال کا کات می الله علیہ و کم کو تواب شی دیکھ کا کہ اداد و کم کردل میں بیدا ہوا اور خواش نے دیکھ کردل میں جو تی ہدا ہوا اور خواش نے میں ہوئی ہیدا ہوا اور خواش نے دیکھ کردل ایس کے سکم بالا کرادا داد تواش نے دیکھ کردل ایس کے سکم بالا کرادا داد آ کے سام کی زیادہ ہوئی۔

پڑے۔ ابھی ایک منزل مطیعونی تھی کہ آپ کے بھائیں کافیر ہوگی تھوں نے چھر ادراہ بیش کیا ہے آپ نے تو ٹی ٹیو ارکر لیا ادرروان ہوئے یہاں تک کردہ ڈی الحجر الاتیارہ میڈرگاہ کیس (متصل میدہ) پر جہازے اترے اور براہ راست میدان عرفات تشریف کے ۔ اور جملہ ارکان تی ادا کرنے کے بعد یمدید طیر بشریف ریف لائے۔

حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو ی کامقام

قاضی تی سلیمان میرامهمان به آکی برطرح عورت کرنا:
۱۹۹ میک معتر دادی نے بیان کیا کہ تربیا ہو میں طاحت تی جمیلیمان میں طاحت تی جمیلیمان معنی اللہ معتمد بالدون تی جمیلیمان معنی الدون تی جمیلیمان معنی بی میں میں معنی بی بی میں میں میں بی بی بی بی میں میں بی بی بی بی بی کہ امام معاجب نے بوھرک کے امام معاجب نے بوھرک تی میں معاجب کے جوال کو ایک میں معاجب کے جوال کو کا تعدید میں معاجب کے جوال کو کا کہ کے جوال کا میں معاجب کے جوال کو کا کہ کے دورواز کے جوال کا معاجب کے جوال کو کا کہ کے دورواز کی کا کہ کے دورواز کی کا کہ کے دورواز کے جوال کا کا کے جوال کا کے خوال کا کے جوال کا کہ کو کی کا کے جوال کی کا کے خوال کا کے جوال کی کا کے خوال کی کا کے خوال کی کا کے خوال کی کا کے خوال کے خوال کی کا کے خوال کی کو کی کے خوال کے خوال کی کو کی کے خوال کی کی کے خوال کے خوال کی کو کی کے خوال کے خوال کی کی کو کی کے خوال کی کو کی کے خوال کے خوال کی کو کی کے خوال کے خو

ئے۔ ہم نے بیر کتاب''رحمۃ للعالمین'' تا حال تبین دیکھی اور شدی اس کا اشتہار نظرے گز را سدات خواب میں حضرت آتا ہے کل سیدالم سل صلی الله علیہ و کم کی اور است نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ و کم نے عالم خواب میں بیچھم دیا کہ پٹیالد کے اس چہ پر خطا کھو کر' رحمۃ للعالمین' ٹامی کتاب طلب کر واور اس کا مطالعہ کر واس لیے ہم بیٹر خطا کھو ہے ہیں۔

در بیشمنور و بلوایا اور کرامیکا انتظام بھی کرایا:

۱۹ - اسکه کرمه شی حاتی امداد الله بهابر کی کے ظیفہ حضرت محت
الدین تقی تیمی سال سے بمائہ پیدل فاخر ہوئے تھے۔ اوجود انتہائی

بحب چلنے معدورہ ہو محی تو سواری پر حاضر ہوئے تھے۔ آخری مرتبہ
جب چلنے معدورہ ہو محی تو سواری پر حاضر ہوئے اور بیان فر بایا کریمرا

اس سال حاضری کا اراوہ نہ تھا۔ اس سے پہلے خواب میں حضرت محصلی
اللہ میں حکم کی زیارت ہوئی ۔ آپ میس کی انتخاب میں دم تیمیں رہائیں ہے۔

اللہ میں دو ایک انتظام کرلیا ہے۔ آپ یرے ساتھ مدین طیبر چلئے ۔ چنا تچہ
لیے سوادی کا انتظام کرلیا ہے۔ آپ یرے ساتھ مدین طیبر چلئے ۔ چنا تچہ
سوادی کا انتظام کرلیا ہے۔ آپ یرے ساتھ مدین طیبر چلئے ۔ چنا تچہ
سوادی کا انتظام کرلیا ہے۔ آپ یرے ساتھ مدین طیبر چلئے ۔ چنا تچہ

مرزا قادیانی میری احادیث کوریزه ریزه کر ربا ہے ادرتم خاموش بیشے ہو:

ہوئے اوراس سال وصال فرمایا۔

۱۹۰۱ - فواجہ پیرسد مہر علی شاہ گواد وی فریاتے ہیں کہ میں ابتداہ میں
سیروسیا حت اور آزادی بہت پیند تھی ۔ تجاز مقدس کے سفر میں مکہ محرمہ میں
اماری ملا قات المداد اللہ مہا جرگ ہے ہوئی۔ حاتی صاحب بیج گشف کے
اماری ملا قات المداد اللہ مہا جرگ ہے ہوئی۔ حاتی صاحب بیج گشف کے
اکار امنش انسان ہے اسحکہ بعد نہاہت تا کید اور اصرار کے ساتھ فر ایا کہ
ہندوستان میں شخر ہے اسحکہ بعد نہاہت تا کید اور اصرار کے ساتھ فر ایا کہ
ہندوستان والیس چلے جا کہ بالفرش آگر ہمدوستان میں خاصوش ہو کر بھی
ہید ہے تو بھی وہ فتند زیادہ ترق نہ کر سمحکا ہے ہی ہم حرب میں سکونت کا
ادادہ ترک کر کے ہندوستان والیس چلے آئے ۔ ہم حضرت حاتی صاحب
ہیں فریاتے ہیں میں نے خواب و یکھا کہ حضرت بھی میں اللہ علیہ جس کرے
بیں نے ریاتے ہیں میں نے خواب و یکھا کہ حضرت بھی میں اللہ علیہ جس کرے
امرادے کور برد و بردا تا ویائی آئی تا ویات ناسدہ کی مقراض سے میری
امرادے کور برد و بردا وادر کائے گئے کے دیات ماسدہ کی مقراض سے میری

مولا نا محمد قاسم نا توتو کی اورشاہ و کی اللہ
میر سے دین کی اشاعت کر سے جیل
۱۰۰ حضرت خواجم مفتل علی قریقی مجام عابی نے فریا کہ جہاں تک
میں نے فور کیا دیو بندو اور اور کا تی پر پایا۔ حاسروں نے جوئے الزام لگا کران
کو بدنام کر کھا ہے۔ ایک باردیو بندو شریف ہے اور حسرت مولانا محمد قام
نا فوتو کے حزار پر فاتھ خوانی کے احدم اقب ہوئے۔ بحدم مراقب کیا بات فریا
کر حضرت محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ و جل میں جو توجی کے حضرت محمل اللہ علیہ
و ملم نے مولانا قام من فوتو کی اور می مجاب ہے اللہ علیہ
و ملم نے مولانا قام من فوتو کی اور می مجاب اللہ عاش نے ساتھ کیے۔
و ملم نے مولانا قام من فوتو کی اور می میں ویش کی ہے'۔
وران نے بعد موسان میں میرے دین کی اشاعت و تنظی کی ہے'۔

آپ صلی الله علیه وسلم بیارین اورمولا ناخهانوی تیار داری کررہے ہیں:

ا • ا حضرت محن کا کوری اورمشہور نعت موشاعر کے فر زند مولانا انوار الحن كاكورى فرمات بين كديس في سفرج من بمقام مديد طبيب حضرت تفانوی کے متعلق خواب دیکھا۔ حالانکہ اس زمانہ میں مجھ کوان سے کوئی خاص عقيدت نتقى \_البتة أبك بزاعالم ضرور مجمتا تعلاورمير اخاندان بهي علماء حق کا زبادہ معتقد نہ تھا غرض مدینہ طبیبہ میں مولانا تھانوی کا مجھے بعد ہے بعید خیال بھی نہ تھا۔ کہ ایک شب میں نے دیکھا کہ حضور ہمہ نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاریائی پر بیار بڑے ہیں اور حضرت تھانوی تیار داری فر مارہے ہیں۔اورایک بزرگ دور بیٹھے دکھائی دیئے۔جن کے متعلق خواب ہی میں معلوم مواكه بيطبيب بين - آكه كلف برفورامير از بن مين يتجير آني كه حضرت محمصلى الله عليه وسلم توخير كيا بيارين \_البشرآ پ صلى الله عليه وسلم كي امت بہار ہے اور حضرت مولا ناتھانوی اس کی تیار داری یعنی اصلاح فر ما رہے ہیں لیکن وہ ہزرگ جو دور ہیٹھےنظر آ رہے تھے بچھ میں نہآئے کہوہ کون تھے۔واپسی ہند پر میں نے مولانا تھانوی کی خدمت میں بیخواب لکھ بهيجااورجتني تعبيرميري تنجه ميسآ أئتمي وه بهجى لكهدى اوربيهجي لكهدريا كمميري سجھ میں نہیں آتا کہ وہ بزرگ طبیب کون تنے جو دور بیٹے تنے مولانا تھانوی نے جواب میں تحریر فر مایا کہ وہ حضرت امام مہدی ہیں چونکہ وہ ابھی ز ما نابعید بین اس لیے خواب میں بھی مکا نابعید دکھا کی دئے۔

کما ب رحمة للعالمین طلب کرواوراس کا مطالعه کرو: ۱۰۲ جب کتاب 'زحمة للعالین' تیار بوئی تواس کے مصف علامه قامنی تحریسلیمان مصور پوری کومتعد خطوط اس مضمون کے موصول ہو تمہارے مندے تمبا کوکی بد بواتی ہے:

۵۰ اے صرت ساس کو کل شاہ صاحب نے ارشاد فر مالے کہ میں پہلے
پان وتمبا کو کر شدہ کھا تا تھا ایک روز شمل نے در دو شریف بہت برج می اور
شب کو عالم رویا میں دیکھا کہ ایک جیب باغ ہے اوراس میں آئی پہنداور
نہاں عرب ہجرہ ہے حصلی اللہ علیہ دملم نے سید مبارک سے لگا ایا محرمنہ
مبارک میری جانب سے موثر کر دور کی جانب کرلیا۔ میں نے توش کیا جمر مرسل اللہ علیہ دم انہ میں ایستہ میں نے موثر کی دور کے جانب کرلیا۔ میں نے تم میں کا تعمیر کا اللہ میں البتہ تہا کہ کہا تا کہ کہا تا کہا کہ بداتا تی ہے۔ اس روز سے میں نے تمبا کو ویان
کہا انگل مزک کردیا۔ جھران سے فرت ہوگئے۔
کمانا الگل مزک کردیا۔ جھران سے فرت ہوگئے۔

مندوستان داپس جاؤو ماں بہت سی مخلوق کوفیض بہنچے گا: ١٠١۔حفرت حافظ محمرعیدالگریم جب پہلی مرتبہ ج سے فارغ ہوکر مدینہ طیبہ پہنچ تو حالت مہ ہوگئی۔ کہ ایک لمحہ کے لیے بھی روضہ باک کی جدائی گوارا نیقی نے مایا کہ میں روزانہ بھی دعا مانگیا تھا کہ البی میری موت يبين واقع ہو۔ تا كەقيامت كے روز حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم کے ہمراہ اٹھوں۔ ایک روزعشاء کی نماز کے بعدایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے اور فر مایا کہ حافظ صاحب کیا آپ بی نے یہاں رہنے کی دعا کی ہے۔ فرمایا جی ہاں۔انہوں نے فرمایا کد حفرت محمصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب سے کہہ دو کہ دالی ہندوستان تشریف لے جائیں۔ کیونکہ وہاں ان سے بہت ی مخلوق کوفیض بینچے گا اور ان کی قبر بھی وہیں موگ۔ چنانچہ آپ کوقبر کی جگدد کھا دی گئ۔ جب آپ راولپنڈی والی تشریف لائے تو اپنی قبر کے لیے جگہ وقف کی اس بر چھ لوگوں نے ہا تیں بناناشروع کردیں کہ کیا جافظ صاحب کوعلم غیب ہے کہان کی وفات پٹری میں ہوگی اوراس جگہ فن کیے جائیں گے۔ جب آپ کواس بات کی اطلاع موئى تو فرمايا كه حضرت محمسلى الله عليه وسلم كا فرمان بهى غلطنبيل مو سکنا۔ میں دعویٰ کرنا ہوں کہ میری قبرای جگہ ہوگی۔ چنا مجاب آپ کا مزار متصل عيد گاه راولينڈي تھيك اس جگدوا تع ہے۔

علامه اقبال کوخط آپ صلی الله علیه و ملم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگدب ۱- در 1919ء کے ابتدائی ایام میں شام شرق علامه آبال کے نام ایک ممنام خط آیاجی میں تمریح تو ایک کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگ ہے۔ جمل اتم کام تو طاب دکھنے پڑھایا کرو

آریم کوسی اس کاملم ہوجائے گا۔ خط میں وظیفہ کلھا آماً مطالعہ آقائی کان پہلا کہ سوخ کے کار اقراع کے لیے سوخ کر کررائم نے اپنا مجیس کلھا اس کی کار اور خط خال کی ہجرک گلے۔ خط حتی ہے اور خط خال کی ہجرے گئے آئے عرم ۱۳۵۳ مرال کی ہی ۔ بشرے سے شرافت اور چہرے مہرے کے دہانت کیک رق کی ہے۔ بیزادہ و نے علامہ آقبال کو کیھتے ہی رونا شروع کی کرویا ہے نہوی کی کہ میں مناقب کی دونا شروع کی کرویا ہے نہوی کی کہ میں مناقب کی کرویا ہے کہ میں استفدار حال کیا ہے۔ میں استفدار حال کیا ہے جی کن مرود سے کیا ہے۔ میں استفدار حال کیا ۔ چی میں استفدار حال کیا ۔ چی میں استفدار حال کیا ۔ چی میں را داوے کی اور شیل ای کیا ہوا فضل بے میں احتیار حال کیا ہوا فضل بے میں استفدار حال کیا ۔ چی میں را دار کی کیا ہوا فضل بے میں استفدار حال کیا ۔ چی میں را دیا کیا ہوا فضل بے میں استفدار حال کیا ۔ چی میں را حال کیا ہوا فضل بے میں را حال کیا ہوا فضل بے میں را حال کیا ہوا فضل کیا ہوا فضل ہے میں را حال کیا ہوا فضل ہی میں را حال کیا ہوا فضل ہے کا میں را حال کیا ہوا فضل ہے کہا جھے کا میا خطا احتیار دونے کیا جو خوش ہے نہ کے کو کی گئے گئے کیا جو سال سے اختیار دونے کیا جو خوش ہے نہ کے کو کی گئے گئے کیا جو سے احتیار دونے کیا جو خوش ہے نہ کے کو کی گئے گئے گئے گئے کیا جو سے احتیار دونے کیا جو خوش ہے بیا کیا گئے گئے گئے گئے گئے کہا کے کہا کے کہا تھے کہا جھے کہا جو سے احتیار دونے کیا جو خوش ہے بیا کہا کے کہا تھے کہا کے کہا تھے کہا کے کہا تھے کہا کہا کے کہا تھے کہا کے کہا کے کہا تھے کہا کے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کہا کے کہا کہ کیا کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کہا کے کہا کہ کہ کہا کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کہا کہا کہ کہ کے کہا کہ کے کہا کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ

ڈاکٹر صاحب کے مزید استفدار پر اس نے کہا کہ جس سرینگر کے قریب ایک گاؤن کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن عالم کشف جس جس خی فریب ایک گاؤن کا درباوہ یکھا۔ جب نماز کے لیے صف کھڑی ہوئی آو آپ میں اللہ علیہ والم علیہ والم کا اللہ علیہ والم کا اللہ علیہ والم کا اللہ علیہ والم کا اللہ علیہ والم کا میں اللہ علیہ والم کی اور کی کی اور رکھی کا دو کی کو المان اللہ علیہ والم کی والم کی دوائی مورکی حمد رسال اللہ علی اللہ علیہ علیہ کا میں والمل ہوکر حمد رسال اللہ علی اللہ علیہ اللہ کا اللہ کھڑا ہوگیا۔

یزادہ نے طامہ ہے۔ ہا۔ یقی نے آئ ہے بیلے ندہ آپ کی طافہ کی میں اور شہرا آپ کی اور شہرا آپ کا اور شہرا آپ کا اور شہرا آپ کا کی اجمہ تعریف کی اگر چیٹر ہوں نے تھی ہیلا آپ کہ کی اجمہ تعریف کی اجمہ تعریف کی اجمہ تعریف کی اجمہ تعریف کی احد بھے تک احتراب آپ کی احد اور سیاحت تعمید اس کے بعد بھے تک احتراب آپ کی احمہ تعریف کی احد اور اور اور سیاحت تعمید کی احد اور سیاحت کے اور سیاحت کی سیاحت کے اور سیاحت کی اور سیاحت کے اور سیاحت کی اور سیاحت کی اور سیاحت کے اور سیاحت کی اور سیاحت کی

صفور فرصلی الله علیه و مام آرام فرما کیں۔

تھم کی تیل کی گل اور صفورا او رسلی الله علیہ دسلم بستر پر آرام فرمانے

گئے۔ اس وقت جمع نہ تقاصفور صلی الله علیہ دسلم بستر پر آرام فرمانے
عاجز تنہا تھا بی نے موقع جمائی کا ہا کر عرض کیا یا رسول اللہ علی اللہ علیہ
وسلم این انا ؟ ( جرا اُنھا کہ کہاں ہوگا) فرمایا فی الجنہ (جنت بی ہوگا) بچر
آپ ملی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا کیا بڑھتے ہو؟ بی نے اپنے اسمال
شوائے و فرمانی کیا پڑھے رہوا و رپھ کہ امارے پاس مجمی آ و کے۔ بی
نے عرض کیا یا رسول اللہ علی اللہ علیہ و ملم احتماق تو ترہت ہے۔ آپ ملی
اللہ علیہ و ملم فرما و سرفر و ماکر و ماکر۔ یا سرف

آپ صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا که ابھی تک مولاناحسین احمد می نقریف نہیں لائے:

ووان میں اس مریک مریک سر بھیدیں لائے۔

9 ا - جناب شید ااسرائیل حضرت مولانا حسین احمد دنی کے نام
اپ آیک مکتوب شی تحریر فرمات ہیں۔ " بی سلسلہ تقریر موضی نزاری
باغ کیا۔ وہاں دات کو قواب شی حضرت بحر ملی الله علیہ وہلم کی ذیارت
نرماہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے بھرے دریافت فرمایا ابھی تک مولانا
حسین احمد دنی تقریف نہیں لائے؟ بی نے جوابا ہے ساخت موش کیا۔
کر حضرت عبداللہ بن مر رہے انہی بلائے وہا کیا۔ کہ مولانا الم کی آئے ہیں
کر حضرت عبداللہ بن مر رہے انہیں بلانے ہی کی کے ہیں
کر حضرت عبداللہ بن مر رہے انہیں بلانے کی میں عرائے میں کن مولانا المدنی

زیادتی عمر کی خوشخبری دس برس تھے اور زندگی دے دی گئے ہے

اا۔ حضرت فتح الحدیث صاجزادہ حافظ کی اتمہ جان (اوسا بیتا الاسمالیہ اور نہایت شدید ڈاکٹر ، اطباء ، شاگر دادرا حباب سب ہی آپ کی عملے ہوا اور نہایت شدید ڈاکٹر ، اطباء ، شاگر دادرا حباب سب ہی آپ کی زعمیٰ سے ماہوں ہوگئے ۔ آپ پر نیم بے ہوشی طاری می نے واستجمل کئے اور نمایا میں اس بیاری سے نہیں مرتا ۔ کیونکد ابھی حضرت مجدر مول الله سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاسے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ دی بری تھے اور زعمی و سے دی گئی ہے۔ چنا نجی آپ دی بری اور زعہ ورہ کرساار مضان المبارک الاسمالی جنت الفرودی کوسر هارے۔

تمہاراتو جنازہ ہی نداٹھے گا جب تک تمہارا شو ہرشامل نہ ہوگا

## مثنوى مولاناجامي رحمة اللدعليه

رحم يا نبي الله رحم ادويم ادافك ايرچم ب خواب حریم آستال روضه ات آب زمجوري برآيد حان عالم زمردمال جراعافل نشنی کم رفیتم زال ساحت غیارے کیے چیدیم زوخاشاک و خارے ئه آخر رحمة للعالميني وزي بريش دل مرجم نهاديم چوزمس خواب چند از خواب برخیز ازال نور سوادد بده دادیم زخاک اے لالہ سراب برخز زچره يايه الل ورزركهم که ردئے تب می زندگانی ابوئے میرت رہ برگیم يرول آور مراز يرديماني قدم گاہت بخون دیدہ شتیم زردیت روز افیروز گردال زمحرابت بسجده کام جستیم شب اندوه مارا روز گردال مقام راستال درخواست كرديم بر بر بند کافرری عمامه بائے برستوں قدراست کردیم یہ تن در ہوش عنبر ہوئے جامہ زدیم ازدل بیر تدیل آتش من ساب بامروروال را زداغ آرزویت بادل خوش فرودآ ویز از سر گیسوال را بحد الله كه جال آل جامتيم است شراك ازرشته جانهائ ماكن كول كرتن ندخاك آن حريم است اديم طائف تعلين باكن بین در مانده چندی چندی به بخشائے چو فرش اقبال یابوس تو خوابند کود درمانده ام از نفس خود رائ جانے دیدہ کردہ فرش رہ اند زوست مانابیہ 🕏 کارے بغرق خاک رو بوسال قدم نه اگر نبود جو للف دست بارے زجره پائے در محن حرم نہ بكن دلداري ول دادگال را اتفا مي الگند ازراه مارا خدارا از خدا درخواه مارا بره دی زیا الآد گال را دبد آگه بکار دیں ثباتے نادو خلک لب برفاک راہم که بخداز یقین اول حاتے اگرچہ غرق دریائے گناہم باتش آبروئے ما ند ریزد کی برمال لب خشکان نگاہے جوہول روزرستاخیز خیزو تو ایر رحتی آل یہ کہ گاہ ترا اذن شفاعت خوای ما بدیده گرد کویت راکثیدیم کند باای جمه محرای ما خوشاکز گرد ره سویت رسیدیم بميدان شفاعت المتى محك ج افت راز جال بروانه كرديم جويوگال سر فكنده آوري ردئ بمنجد تجده شمرانه كرديم ولم چول پنجره موراخ موراخ اجمان ابتامت کار حای طفیل دیگرال یا بد تمای مجرد روضه ات مشخيم محتاخ

اخلاص

اظام كيا بيهاوركن طرح بدا بوتاب ؟....اظام كذر يفخفرك كن طرح متبول بوتاب؟ اكاراً ملاف نے اظام كاكيميا بيتمام كيا۔ في موادات كو تول بنانے كيليے اسكام طالعہ بهت مغير ب رابط كيليے 0322-6180738

# بِسُدُ لِلْعُالِحَزِ الْرَحِيْدِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ اللهِ عليه وسلم

هرت اقدس بی کریم ملی الله علیه و کلم ادر سیا نیما مراح بلیم الطوق الداری کی کریم ملی الله علیه و کلم ادر سیا نیما مراح کی بدایتی اداری بردی بادر این کا بردی بردی این می ادر جد مرحضری می نده و بین اداری کی اداری کی اداری کی مراک کی سیاحی مراک کی سیاحی کی کی مراک کی سیاحی کی کی مراک کی مراک کی سیاحی کی کی مراک کی مراک کی بردی کی مراک کی مراک کی مراک کی بردی کی مراک کی مراک

ا کا پر دیو بند کے فتلف رسائل میں بید تھر بھات ہود ہیں حضرت مولانا محد قام بالوتو ی رحمہ اللہ کی توسقط تصنیف حیات اخیا جیسم السلام پر''آب حیات''کے نام سے موجود ہے۔حضرت مولانا فلیل احمر صاحب رحمہ اللہ جو حضرت مولانا رشید احمد تکنوری رحمہ اللہ کے ارشر حظفاء میں سے ہیں۔ ان کا درمالہ''المحمد علی المضند'' بھی اہل انصاف واہل بھیرت کے لیے کا تی ہے اب جو اس مسلک کے ظاف وقوے کرے ، اتی بات بھی ہے ہے کم ان کا اکا پر دیو بند کے مسلک ہے کوئی واسطنیس۔

والله يقول المحق وهو يهدى السبيل محد يوسف يؤوى دحمدالله : درمداسلام يحربيركرا چې نبره محد درمول خال دحمدالله : خاصوا شرنير نيا كنيدلا بود ظفر احمدطا في رحمدالله : خخ الحديث وادالعلوم الاسلام يه (ننژوالد يادمنده) .

عبوالحق رحمها لله مهتم دارالطوم تفانيها کوژه مثم الحق عفاالله عنه صدروفاق المداری العربیه پاکستان (مفتی )محمه صادق عفاالله عنه صابق ناهم تکمه امورند بهیه به اولپور

> (مفتی) محمد حسن رحمه الله مهتم جامعه اشر فيدلا مور بنده محمة فيع رحمه الله: دارالعلوم كراجي

''امنیا میلیم السلام کوموت نبیل وه زعره اور باقی بین ، ان کے واسطے وی ایک موت ہے ، جوایک دفعر آ چگا۔ اسکے بعدان کی روشل بدن ملی لوہا دی جاتی بین اور جوحیات ان کودیا علی حق وی مطافر ہاتے

بین ' \_ ( محیل الایمان مرسم ص ۵۸ مصنفه فخ داوی )

م متذائر فرق ال صديد فاضل على قاضي شوكاني لكت بين الماديث به الموري شوكاني لكت بين الماديث به الموري شوك في الله بين الماديث به الماديث به الماديث به الموري شوك في الله عليه والممارية بين الله عليه والممارية بين المحداث بين الله عليه والممارية بين المحداث الله عليه والممارية بين المحداث المورية بين المحداث المورية بين المحداث المورية بين المحداث ا

پیتوائے فرقہ الل صدیے تحق بطعم آبادی کی فریاتے ہیں:
اللہ تعالی نے زیمن پر حمام کردیا ہے کہ اپنی جنیم السلام کے جسوں کو
کھائے۔ اس ارشاد فیوت کی بناہ یہ ہے کہ اپنیا مکیم السلام اپنی اپنی
تبروں ش زعدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح بزل جس ہے۔ (بذل بلام ہوں)
درموں ش زعدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح بزل جس ہے۔ (بذل بلام ہوں)
حضور صلی اللہ علیہ وہ من سے زراد ما کے جسے دروات کرتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وہ ہے فر مایا کہ جمدے دن جھے پر کشرت سے درود
پڑھتا بھر یہ کراس کے فار خ ہوتے ہی دہ تھے پر چش کردیا جا تا ہے۔ اپنی
بڑھتا بھر یہ کس کے فار خ ہوتے ہی دہ تھے پر چش کردیا جا تا ہے۔ اپنی
الدرواء حقظت کہتے ہیں کہش نے بہتی کہا وفات کے بعد جس کا بسمالی
وفات کے بعد تھی اور جس میں ارج گا ؟ آپ سلی اللہ علیہ کہا نے فر مایا کہ
دونات کے بعد تھی اکس طرح چش ہوتا رہے گا ؛ اللہ تعالی نے ذشی پرحرام
کردیا ہے کہا نہی عظیم السلام کے جستوں کو کھائے۔ پس اللہ کا تی جبر زعدہ
ہوتا ہے اورائے در فرق کی دیا جا تا ہے''۔

عبادہ بن نسکی بھیررتا ہی ہیں۔ وفات ۱۱ اندیس ہوئی۔ حضرت اور بھی عمادہ بن سامت کی ابدارداد کی ادارد دار کی سحایہ رضی اللہ تم سے احادیث میں۔ زید بن ایس اور سعد بن الی ہلال و فیر اما نے ان سے روایات لیس۔ امام احمد کی بن محمن ، آمام نساتی اور ابن سعد انجیں گفتہ آدوسیتے ہیں۔ امام بخاری نے محمن ، آمام نساتی اور ابن سعد انجیں گفتہ آدوسیتے ہیں۔ امام بخاری نے محمن المام المرتبط کی ہے۔

مافظابن جرعسقلاني لكيت بن-

تین الیعظیم مخصیتیں ہیں کہان کے دسیلہ سے بارشیں برتی ہیں اور ان کی برکتوں سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی رہی ہے۔ان میں سے پہلے عباده بن سنى بين (توسل بالذات) (تبذيب جلده ص١١٣)

فيخ الاسلام حافظ ابن حجرعسقلاني فتح البارى باب المعراج ميس لكعية بين-بدا شکال پش کیا گیاہے کہ انبیائے کرام ملیم السلام کے اجساد کریمہ تو

این این قبروں میں استقراریذ بر ہیں۔ پھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں معراج کی رات آسانوں پر دیکھنا پر کیے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب بیہ کیان کی ارواح قد سیاس رات مجسد کردی گئی تھیں ماان کے اجباد کریمہ ہی (ان کی قبور ہے)حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف و تکریم کے لئے لا حاضر کرویئے گئے تھے اور اس دوسری صورت کی تائید اس حدیث سے

ہوتی ہے۔ جوحفرت الس فظائه سے منقول ہے۔ (فخ الباری جلد ي مؤفر ١١٦١) ررد کا نام جوں رکھ دیا جوں کا خرد

جو جاہے آپ کا حن کرشمہ ساز کرے

" عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ " قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱلْاَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قَبُوْ رِهِمُ يُصَلُّونَ " (فنامالنام ١٣٣٠)

ترجمه '' حضرت انس عَظْاءُ كہتے ہیں كەحضور ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کدانبیائے کرام علیم السلام ایلی قبروں میں زعرہ ہوتے ہیں۔

اور نمازین بھی پڑھتے ہیں''

حیات انبیاعلیم السلام کی قورشریف سے صری نسبت کے بعداس وسوے کے لئے قطعاً کوئی مخوائش نہیں رہتی کہ انباء کرام علیم السلام صرف ر فیق اعلیٰ اورعلیین میں فائز العیات ہیں۔اوران کی حیات شریفے کوا جسام

قبر سه على في تعلق نبيس \_ (وقد مرتصيله من عاشيسن السال)

مولاناالسيدانورشاه صاحب فرمات بن-

المواد بحديث الانبياء احياء في قبور هم يصلون انهم ابقوا على هذا الحالة ولم تسلب عنهم (تعيدالاسلام ٣١٠) اس حدیث حیات انبیاء علیم السلام کا مطلب یمی ہے کہ انبیائے

کرام علیم السلام (بدن میں روح لوٹ آنے کی) املی حالت میں ہاتی ر کھے گئے ہیں۔اور پھرروح ان سے جدانہیں کی گئی

قاضی شوکانی شرح حصن حصین می فرماتے ہیں:

انه صلى اللهُ عليه وسلم حي في قبره وروحه لا تفارقه لمّا صح ان الانبياء احياء في قبورهم (تختالذاكرينالمؤكاني ١٨٠٥مر)

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم اين قبرشريف ميس زعره بين اورآ بي صلى

الله عليه وملم كي روح اقدس آب ملى الله عليه وملم كے جسد اطهر عظيم عامدا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حدیث منجج سندے ثابت ہوچک ہے کہ انبیار تھیجھ السلام این این قبروں میں زندہ ہیں۔

الصلوة تستدعى جسد احيار (ماثيننال)

حضرت علامه شعرانی فرماتے ہیں۔

صحیح حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرمبارك میں زندہ ہیں اوراذان وا قامت سے نماز پڑھتے ہیں۔

(منع المنتدم ١٩٣٠مر)

حضور صلى الله عليه وسلم اين قبرشريف مين اس طرح زعده بين كهاس زندگی پر پھرموت بھی ندآئے گی۔آپ ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں مے اور انبیائے کرام کیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہی ہوتے ہیں۔

محدث قاضى ثناء الله صاحب يانى يق:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبُرِي سَمِعْتُهُ وَمَنُ صَلَّى عَلَىَّ غَالِبًا بُلِّغُتُ (مَقرى طِداس٣٣٣) حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جو مجھ پر درودمیری قبر کے باس برهے،اے میں خود شتا ہوں اور دور کا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

علامه طحطاوی: (فانه یسمعها) ای اذا کانت بالقرب منه صلى الله عليه وسلم (و تبلغ اليه ) اي يبلغها الملك اليه اذا كان المصلي بعيدا. (طهاوي ص ١٩٥٥) جب درود يرصح والاآب صلى الله عليه وسلم ك قريب موتوآب صلى الله عليه وسلم خود سنتے بين اور جب وہ دور ہوتو اس كا درود فرشتوں كى وساطت ہے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جا تا ہے۔

نواب صديق حسن خال صاحب: (اسناده جيدالدليل الطالب م ۸۴۴)اس مدیث کاسلسلداسنادجیداورعده ب-

قطب الاقطاب حضرت مولا نارشيدا حرصاحب كنكوبي: قبرك ماس جاكر كم كداب فلال! تم ميرب واسطيد عاكروكد ق تعالی میرا کام کردے اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ مجوز ساع موتی اس کے جواز کے مقربیں اور مانعین ساع منع کرتے ہیں۔ سواس کا فیصلہ اب كرنا كال بي محرانبيا عليم السلام كي ماع بين كسي كواختلا ف نبين الى وجه ہے ان کومنٹی کیا ہے۔اور دلیل جوازیہ ہے کہ فقہاء نے بعد سلام کے وتت زبارت تبرمبارک کے شفاعت مغفرت کاعرض کرنا کھا ہے ہیں یہ جواز کے واسطے کانی ہے ( تادی رثید بیعلداس ١٠٠٠٩) إِنَّا مَعَاشِوُ الْاَنْبِيَاءِ تَنَامُ اَعْيُنَنَا وَلَا تَنَامُ قُلُونِنَا (اخراين المحد كان الضائص) بم لوگ جوافميا عليم السلام بين حاري سرف آنميس موتي بين، ول

نین مویا کرتے۔

( تکذیک الانسیناء تشام عَیْنا هُمْ وَلا تشام فَلْوَیْهُمْ ( ہماری)

( تاخیات کرام کی مرف آنحیس مویا کرتی ہیں وارٹیس موت ' ۔

وخاتم الحد تین مولانا السیدانورشاہ ماحب نراتے ہیں ' علم مقص

الوصوء بالنوم من خصائص الانسیاء (العرف العذی می ۵۰)

مونے سے وضویٹر فرنا پیدائی المیائے کرام کی قصوصیت ہے

ان کے ادراکات جاری رہج ہیں۔ اسکے ادراک کی نوجے بھی ہمارے

ان کے ادراکات جاری رہج ہیں۔ اسکے ادراک کی نوجے بھی ہمارے

انیائے کرام علیم السلام کی نیز کے ادراکات بھی ایک تم کی وق سجے

ہانے کی اسلام کی نیز کے ادراکات بھی ایک تم کی وق سجے

ہانے ہیں۔ دویاء الله بیا ووی ( زندی اکی تصدیق ہے ۔ انبیا علیم السلام

میٹ اورود مرول کی نیز میں بہت فرق ہوتا ہے ان کے منا کی ادراکات ہیں۔

میٹ کا کو نوفظ کیتی الله صکیلی الله عائیہ و سکھ مِن کے میں۔

افغا کام مُخی کہ شندی ہے۔ خوا می مندیل میں مناجه بی مندیل کے مندیل کے مندوس کی اللہ عالم میں مناجه بی مندوس کی اللہ عالم می کو نیز کے ادراکات ہیں۔

افغا کام مُخی کی تبشیق اللہ میار میکم کیندے کی درجائے تھے۔ جب سک کہ

ہم صنور میلی اللہ علیہ و کم کو نیز ہے کا مندیلے کی درجائے تھے۔ جب سک کہ

ہم صنور میلی اللہ علیہ و کم کو نیز ہے کا مندیلے کی درجائے تھے۔ جب سک ک

ہم صفور میں اللہ علیہ دیم کو نیدے جی نہ جگاتے تھے۔ جب تک کہ آپ ملی اللہ علیہ و کلم خود ہیدار نہ ہوجاتے۔ مصرت مون علیہ السلام جب صفرت مشر علیہ السلام کی حال میں لکھ تو حضرت بیش میں فون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے جب عین مزل مقصود

تو حضرت ہوتئی بن لون علیہ السلام ان کے ساتھ ستے جب میں منزل مقعود پر پہنچ تو حضرت موئی علیہ السلام کی آئوگ گی حضرت ہوتئے نے فرمایہ کہ اُوفیقگاء میں آپ کونیندے بیدارٹیش کروں گا۔ (عندی جلد سمو ۱۸۸) انبیاء علیم السلام کوفواب اسراحت سے اس لئے ٹیس افعالی جاتا کہ

معلوم نیم ان پر کیا امراد مکتشف ہور ہے ہوں۔ ان کے لئے سبب تری کے کیا سبب تری کے لئے سبب تری کے لئے سبب تری کے اللہ اسلام موالا بار عالم کیر ٹھی آم المدنی تھے ہیں۔

\*\*کھر جب ان کی نیز مرف آئی کھوں تک محدود ہوتی ہے تو اس سے
ان کی موت کا کچھ اندازہ بھی کر لیما جائے ہے کیونکہ انوم افوالموت مشہور
ہے دہ بھی نیز کی طرح ان پر طاری شرورہ وتی ہے کھر عام بشری موت کی
طرح نیمیں ہے بیان بھی انکو بڑا اشیاز حاصل ہوتا ہے تھی کہ ان کی وفات
کے بود بھی ان پر زعہ وااطلاق آیا ہے '' – (زیمان الدید ہوس ۱۵۸۹)

صحابہ کرامؓ نے اجماعاً آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دوسری اموات والام عالمہ نہ کیا (اختصاصات لوفات سید الکاثنات صلی اللہ علیہ وسلم) ا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسم کوآخری شمل پہلے پہنچ ہوئے کپڑوں ہی میں داگا کرتا تک بید دالم ہے نیا تاراگیا۔

ا منداز جناد ہی عام اموات مسلمین کی طرح نہیں پڑھ گئی بلدا ہے کسی دوسر سے طریقے ہے اوا کیا گیا بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معروف نماز جنازہ کی بجائے صرف معلو قوم سلام عرض کیا گیا۔ اورآ پ ملی اللہ علیہ وکم کے اصابات کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے آپ ملی اللہ علیہ وکم کے وجا کا گئی۔

سادراس سے بڑھ کر ہے کہ مردوں کے فون کرنے کے بارے
شمن انجر ندکرنے کا جو عام تا کیدی عمر شمی اللہ علیہ و کم اور کے
تقریباً پونے دودوں گزر جانے کے بعد آپ سلحی الله علیہ و کم اور فن کیا گیا اور
اس غیر معمولی تا نجر بھی کوئی حری جہ کھیا اور کوئی اندید مجموعی نیس کیا گیا
اور کی الیہ سحائی منظ ہے نہ بحی اکسا مالمہ شمی جلدی کرنے کا قاضات کیا۔
سمجد اللہ علیہ و ملم کی بھی زعر کی کے زم سمکی بدئی تھڑے معلی اللہ علیہ و ملم کا ایک خاص جائے ہو اس کے
مناب کے جمر و بو کی کو اس علی اللہ علیہ و ملم کا کہ فن اور آپ میلی اللہ علیہ و ملم کی
دائی آرام گا ہی بنادیا گیا ورائی سلمی اللہ علیہ و ملم ای میں فرن سے گئے۔
ملی اللہ علیہ و ملم کی المیاب کے موان نے اور کی جس کے
سام اللہ علیہ و ملم کی المیاب کے موان ہے اوری جسی کیا
گیا باللہ علیہ و ملم کی ایک جارے کے موان ہے اوری جس کیا
گیا باللہ علیہ و ملم کی حیات طبیہ میں افکا جو معرف اور فظام تھا
و دی بر متوری آم کہ کھا گیا۔ اور و وظاف نے کی قریت میں دیں۔

حق سجماً گیا کردہ اپنے مسکونہ جحرول کو تازیت اپنے استعمال میں رکھیں۔ اور رسول الله علی الله علیہ کم کم اطاک سے اپنا نفستا جیات عاصل کرتی رہیں جیسا کر حضور مطی الله علیہ کی کم سمانے ان حید انکی یوہ کے بید حقوق معرف عالانکہ کمی مسلمان کے مرنے کے بعد انکی یوہ کے بید حقوق معرف عدت کی مختصر مدت تک رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ دہلم نے ارشاد فرمایا۔ اِنْ عَنْیِشَ کُنْدَ اَنْ وَ لَا یَکُنْامُ قَلْمِنی (رواہ النجان)

٢ ـ اى طرح آپ صلى الله عليه وسلم كي از واج مطبرات رضي الله عنهن كامه

میری صرف آئسی سوتی میں در کئیس موتا، وہ بدار رہتا ہے۔ ایک مرس روایت میں ہے کہ آپ کی اللہ علیہ وظم نے فرمایا کہ اعقادالصديق كحيات الرفيق

حضور ملی الله علیه و ملم پرجب وفات ثریفه وارد ہوئی تو حضرت ابو بکر ﷺ مقام ترخ میں تنے۔حضرت عمر فاردقﷺ نے کہا مَامَاتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضورصلی الله علیه و هم می جوکیفیت وارد به وه موت برگزشیل ـ ابعد شرح حضرت عمر عظی خود فرات تھے۔ واللہ ما تکان بَقَف فِی مَفْسِی اِلّا ذَاکَ خوالی هم ایم سیر خمیری ایکی فیصلر تھا۔

حضرت ایوبگر منطق تفریف الدیم آپ سلی الله علیه کلم نے صنورانور سلی الله علیه دلم کے چھر ومراک سے جادراضل آپ سلی الله علیہ دلم کی پیشائی پر برسردیا اور سیافتیار دو ہزئے ساور صنور سلی اللہ علیہ کا کا کا کا میں بہدہ لآ بائینی آنٹ و آقی جائٹ سکیا و مُنینی اوالمؤدی فقیسی بہدہ لآ پُیڈیفٹ سالھ مُنوئین ایکنا ، جناری مارس سے ان

میرے ماں ہاپ آپ صلی الله علیہ دسلم پر قربان آپ صلی الله علیہ وسلم حیات دموت دونوں کیفیتوں میں کیسے پاکیزہ ہیں۔اس ذات کا تم اجس کے بشد قد رت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ دسم کو دو موتوں کا ذائقہ مجمع نہ چھوائے گا۔ جوموت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروار دوموچکی ہے۔

ائن الی شیبہ ﷺ کی روایت کے پید چلنا ہے کہ حضرت الویکر ﷺ کے آتے ہوئے حضرت مرکھ کی یہ بات نی گئی۔ کر حضور صلی الله علید و کم برجوم ورخال چیش ہے وہ موت ٹیس ہے۔

فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ قُمُّ اكُبُّ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ ۚ وَبَكَىٰ ثُمُّ قَالَ فِابِى أَنْتَ وَانْجِى وَ اللهِ لا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَو تَتَيَنَ إِنِّى أَنْتَ وَانْجِى وَ اللهِ لا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَو تَتَيَنَ أَمَّا الْمُوْتُفَالِيْمُ كُتِبَتِ عَلَيْكَ فَقَدْ مِنْهَا.

(صحیح بناری کتاب المفازی جلد سام ۱۴۰)

پن آپ عظیہ نے حضور صلی اللہ علیہ و کم نے چہرہ سے کیڑ ااخیا یا آپ ملی اللہ علیہ و کم پر جنگ پڑے ، بوسردیا اور رو پڑے۔ بھر فر ایا کہ میرے ماں باپ آپ ملی اللہ علیہ و کم پر قربان۔ خدا کی تم ! اللہ تعالیٰ آپ پر دومونی کمی تمح نہ کرے گا۔ جوموت کہ آپ ملی اللہ علیہ و ملم کے لئے تکھی گئی تھی۔ اس کا ذا افتد آپ ملی اللہ علیہ و کم تھے تھے۔

یہاں ٹین امور چی انظر ہیں۔ اولا کیا اللہ تعالیٰ نے واقع آپ مسلی اللہ عالیہ وسلم کے نئے کی خاص قسم کی صورت کھی تھی کے سال انتصوبیت سے نذکرہ کیا جارہا ہے؟ جانیا میرے مال باپ آپ ملی اللہ علیہ دسلم پر قربان حریوں کے

کاورات میں بر جملہ کیا اموات صف کے لئے بھی آتا ہے یا اس رہ القطاقی کے لئے من دو حیات الام ہے؟ جاتا کیاں بھی موقعین میں دوموقوں ہے گیا مراد ہے؟ بم یمال مرف میر سم مصلی کنفسیل کرتے ہیں۔

مرادے؟ ہم بہاں مرف تیرے بحث کی تھیں کرتے ہیں۔
احس تر ہیں جواب ہیے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو پی آجر شریف می
پھر ایک حیات دائمہ حاصل ہو چک ہے کہ اب اس کے بعد پھر سکی ورود
موت نہ ہوگا۔ اور انجیائے کرام عیبم السلام اپنی قبروں میں زغرہ ہوتے
ہیں۔ حالباً بیکی وجہ ہے کہ ارشاد نوبت میں موتین کوالف لام ہے الیا گیا۔
پس بید دوقوں موتی (ایک ای دیا میں دوسری قبر میں) انجیا میلیم السلام
کے مواباتی ہرائسان کے داردوں ئی ہے۔

شخ الاسلام المدرالتي والوی شارح بخاری کفیت پي لا يذيفک الله موتنين ابدا يعنى بعد از موت بعيات ابدی زنده خواهی بودازان که وی وضی الله عنه داشت بود کرانمیاه دو عالم برزخ زنره ای پخاف سازمسلمانان کر دروشت بوال محرکتیرزی وی کشمال بالبازی بیرانشرچا تکدولتیر احیینا پخشین واشنانشین گفتاند" (حیر بقد پزری کاردانشر احیان است کافیت قرارات به سمی کا انگارتری شمال بالست ب ومذهب اهل المسنة و الجماعة ان فی القبر حیوت و موتا فلا بدمن فوق الموتنین لمکل احد غیر الا نبیاء.

پورے الل سنت کا غرجب ہیں ہے کہ قبر بٹس زعر گی اور موت دولوں ہیں۔ پس ہر ایک کو دوموں کا ذائقہ قصنے سے چارہ نہیں۔ ہاں انبیا نے کرام پلیم السلام پر یدومری موت کمی ساتے گی۔

حافظ این جرصقلانی نے بھی ای انداز بیان کوا فقیار فریا ہے کہ جوۃ فی اہیم سے حکم میں اہل سنت میں ہے نیس اور آئیس جواب دیٹا اہل سنت کے ذمہ بی ہوتا ہے۔

 حياة النبي في المالي وسلم

وَمَا حَمَلَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِيٰ طَالِبٌ 'مِصْرَاعَیُ دَارِهِ وَّلِهِالْمَنَاصِعَ تَوَقِیًا لِذَالِکَ

حفرت علی مرتضی عظیمت نے اسے گرے دردازے دید ہم ایک باہر کی جگہ بی بنوائے تا کہ کواڑ نے کا کمیں شور پیدا نہ ہوا در حضور صلی اللہ علید کلم کواؤیت شہو۔

علاوہ ازیں حافظ ابوعمداللہ مصباح انظلام میں حضرت علی مرتضی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے روضا طهر پرعاضر موااد ورعن کی:

" ارسول الشعل الندعاية وعلم الربي على الندعاية وعلم في جو يرود و كار الندعاية وعلم في جو يرود كار حسانا تم في أن الندعاية وعلم في الندعاية وعلى الندعاية وعلى الندعاية وعلى الندعاية وعلم في المرايا - آب على الندعاية وعلم بيما يت من المنطقة والمنطقة وقا النه تقو الناس منطقة وقا النه تقو الناس و السنطقة وقا النه تقو المن وقا النه تقو الناس و النسطة والمنطقة وقا النه تقو الناس و الن

بيان عقيده الرحضرت عاكش صداية " علامه كل نقل فراق بيل- رُوى عَنْ عَائِشَة اللها تحالَثُ تَسْعَمُ صَوْت الْوَتعَدِيُوتَدُ وَالْعِسْمَارُ يُعْدُوبُ فِي بَعْضِ اللَّوْدِ الْمُعْلَبَةِ بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ قَدْنُولِ اللَّهِ قَدْنُولِ اللَّهِ قَدْنُول اللَّهِ قَدْنُول اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (عنامالته الإسماع) تُوخُو ارسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (عنامالته الإسماع) حضرت عاتشرض الشرعنها جب بحى ال محرول سي جومي وي ملى الله الشعليد يلم سي محمل تعلَّى تَشْل كل كل لاك عال كل آواز في تسمل قيد تعمَّم بينتي تمس كه (خروارا) حضور ملى الله عليه ولم كوال آواز ساؤيت

نددو\_(وكذا لك في شرح العلامة الزرقاني جلد ٨ص ٢٠٠٥ممر)

عَنْ عَا بِشُدَّ ٱلَّالَتُ كَنْتُ أَوْخُلُ بَيْتِي ٱلَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَاتِى وَاضِعَ تَوْبِي وَ اقْوَلُ إِنَّمَا هُوَ رَوْجِي وَ آبِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَوْ مَمَهُمْ فَوَاللهِ مَا وَخُلْتُ إِلَّا وَإِنَّا مَشُدُوْدَةً عَلَى ثِيَّا بِي حَيَاءً مِنْ عُمَرٌ (ردواجر/لاللهُ عَلَى إِلَيْهِ عِرْمَاها)

مُعفرت عائشر رضی الله عنباكتی بین كه بین البی تجریب میں جس میں كه رسول الله حلى الله عليه وسلم چاور كھيے داخل ہو جايا كرتی تقي مجھے يكي حفرت فاروق أعظم ﷺ كا اعتقاد عَنِ السَّائِبِ بِنُ يَرِيْدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمُسْجِدِ مَنْ مَنْ مُرَدِّ مِنْ مَرِيْدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمُسْجِدِ

فَحَصَيْنِى رَجُلُّ فَنَظُرتُ الِّذِهِ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْحِطَابِّ فَقَالَ اذْهَبُ فَاتِنِى لَهِلَائِنِ فَجِتْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمْنَ ٱلْتُمَا اَوُمِنُ أَيْنَ ٱلْثُمَّا فَالَ مِنْ آهَلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنتُمَا مِنْ آهل الْبَلَدِ لاكُو جَعَنَّكُمَا تَرْفَعَنِ آصُولَتُونَ أَصُواتَكُمَا فِي مُسْجِدِ رَسُولُ الْهِ صَلَّى اللَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَانِها المُواتِكَما فِي مُسْجِدِ تَدَوْلُ الْهِ صَلَّى اللَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانانِها المُولِيةِ وَلَيْهِ

رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ( تَلَّى بِمَانِ بِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ( تَلَّى بِمَن بِيرِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَصَلَّمَ ( تَلَّى بِعَن بِيرِ عِنْظَائِهُ فِي عَلَى مِن مُعِدِ مِنْ مُوْرَا عَلَى الدَّكِيلَ وَفِيلًا بَوْل که وه حضرت عُرِفَظِئْهُ فِيل قَرْض نَے فر الما کُر'' جا اکا ان دولوں خصول کو مجرب پاس لے آ ڈ'' مُن انجیں آ پ نے فر امال کے آیا۔ آپ نے ان سے لیچ تھا'' کرتم کو کو کو ل میں سے بو یا تم کہاں کے بوء'' انہوں نے کہا کہ'' ہم الل طائف میں سے بی'' سال رحضرت عُرفظہ نے فر ایا۔

''اگرتم الل مدینہ میں ہے ہوتے تو شن تھیں سزادیتا۔اس لئے کہ تم مجدر سول الله طلی الله علیہ میل (حمل کے ساخت آپ میلی اللہ علیہ وسلم کا دوشہ منورے )! بی آوازیں بلند کررہے ہو''۔

حضرت عمر فا دو ق عظید جب کی مهم نے فار فی موکر دید دائیں آت، تو سب سے پہلاکام جمآ پ عظید کرتے وہ ضور صلی اللہ علیہ پر کم سے صفور شہر سلام عرض کرنا ہونا تھا اور ای کی آپ چھٹے بدور وں کو تلقی فر باتے ہے۔ ''اول کارے کہ عرابتداء کر دسلام پیٹیمر پورٹ ملی اللہ علیہ وہ کامکن''' (جذب انتلاس میں دیم)

### حضرت عثمان كااعتقاد

امیر الموشن سیدنا حضرت مثان ﷺ کاجب باغیوں نے عاصر وکرلیا تو بعض محابہ مثنی الشعم ہم نے عرض کیا کر بہتر ہے ہے کہا ہے دہاں کی افواج مضبوط ٹیرا ۔ اس برحضرت مثان ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"رواندارم که از دارالهجرت خود مفارقت کنه و مجاورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگرارم، (بذب التلب شد۸۸) شراے جائز تین مجتل کراپئر دارگر ۶ کوچوژ جاؤل اور (بیهمی مناسب نیس مجتا کر) حضور صلی الذهاید داملم کی تمسائنگل چوژدوں۔ حضر سے عاص عاقد و

" حضرت على رفي الله عليه والم على بناء يمي تقى كه حضور صلى الله عليه وسلم المين الله عليه وسلم المين المين الم

خیال ہوتا تھا کہ میرے خاوند اور میرے والدی تو یہاں ہیں۔ جب حضرت مرﷺ وہاں ڈن ہوئے تو خدا کائم ممنی وہاں پر دے ہی ہے جاتی کی اور پر حشرت مرﷺ سے دیا کے باعث تھا۔

(رجال اسنا داحم رجال مجعج تنتع الرواة جلدام ٣٣٣ مطح انعماري)

ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں جبکہ حضرت عمر بن عبد العزیز ﷺ والی مدینہ تھی تو ایک وفیر حضور ملی اللہ علیہ وہلم کے روضہ اقد م کی دیوار خشکی کی چدیہ ہے کھی ملکی اقوالیک قدم افکر آیا۔ لوگ بہت گھرائے پیهاں تک کہ جاء سَالِلم بُن عَبداللّٰہ بُنِ عَمَوانِی الْحَصَّابِ وَ عَرَّفَ میں تک کہ جاء سَالِلم بُن عَبداللّٰہ بُن عَمَوانِی الْحَصَّابِ وَ عَرَّفَ

النَّاسُ اللَّهَا فَلَمُ جَدَّهِ عُمُو مِنِ الْخَطَّابُّ (مُحْرَدُ رَا بِلِيسِ) حصرت عرفظات كريت مالم فظائه آعداد اورانهوں نے بچان كی كريران كے داداميدنا حضرت عرفظانكاند مهم بارك قعا۔

ا نبیاءً کے علاوہ پعض دوسرے مقر بین کے اجساد کا بھی محفوظ ہونا ، حیات قبر ہیاور اس کے ادر اکات

ا۔جب امیر معاویہ ﷺ نے اپنے عہد حکومت شی مدینہ مزود میں ایک تی نہر کھی میں انفاق تے تہر سان احد ایک نم کی کھیدا نے تاکم مدانہ کا حکم دیا تو اس کی گزرگاہ میں انفاق تے تہر سان احد کی آتا تھا ۔ آپ ﷺ نم کور کم کیکی تو شہدا نے احداثی اسلی مالت پر بالکل تروتازہ تھے ۔ کھووتے ہوئے انفاق ہے ایک کدال معرضے کے باول سے تروی خوال ہے ایک کدال معرضے کے باول سے تروی جاری ہوگیا۔
معرض حمز صرح معرضے کے باول کے ترب جاگل ای وقت خون جاری ہوگیا۔
میدود تھر جگ احد سے تعریبا میں کمال کے دوسے جاری ہوگیا۔

٣ يَيْنِي نِهُ وارايت كيا بِ كه فاطمه بنت فراعيد في حضرت وهنا الله على الله على الله على الله على الله عليه و قبر پرسلام كيا "كلسكلام عَلَيْكَ يَا عَمْ رَسُولُ الله صلى الله على وسله على الله عليه وسلم" وبال سيجاب آيا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمْ إِلَيْسَكُلامُ وَرَحْمَهُ اللّهِ

سل حضرت عمروین جموح انسارگی الظیفی نجی جمدات احد می سے تنے جب بالب نے ابن کاتر موران الاقویل معلوم بوتا تا کو اکر کی فن کے گئے ہیں۔ جنگ احدادوال واقعہ بالابس کے ایس ۲۳ سال کافران آخا۔ فَوْجِدَ اللّٰهِ يَعْفِينُ اكَانَّهُ مَا مَا تَا بِالْاَمْسِ وَكَانَ اَحَدُهُ هُمَا فَدْ جُوحَ فَوَصَعَ يَدُهُ عَلَى جُورُجِهِ. فَدُفِقَ وَهُوَ كَذَالِكَ فَا مِنْهَكُ يَدُهُ عَلَى جُورُجِهِ فَهُ اُرُوسِلَتُ

پس ان دونوں کواس طرح پایا گیا گویا کردہ انجی کل بی فوت ہوئے ہیں۔دونوں میں سےالیکوایاز قم گا تھا کہ انہوں نے اپنا ہتھ اس پر رکھا تھاادرای طرح انہیں دُنن کردیا گیا تھا۔ پس جب ان کا ہاتھ اس زخم سے

فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتُ (موطالام الكص ١٧١)

ہایا گیا اور پُرچورڈویا گیا تو دو وین آگیا، جہاں کہ قا۔

''محضرت مذیفہ کھٹ اور حضرت عبدا للہ بن جابر کھٹ کے

حزارات دریا نے دجلہ کے کنارے بنے ۔ پندرو ٹیس برس کا عرصہ گزرتا

ہے کہ دریا نے شن کا تماہوا ان حزارات مقدسہ بھنچنے گا۔ حکومت محرات

نے تھم ویا کہ ان حزارات شریفہ کو پہاں سے حضرت سلمان فاری کھٹ کے

کا حاطہ شم خشل کر دو، چنا نچا ایسان کیا گیا۔ آٹھ دی بڑارا وجوں کے

آریب ان جنا ذوں ٹیس شال ہوئے دان شاہلین شی سے ایک صاحب

" قبرے نظے جنازوں کی موجودگی اور طاق کی آ و ویکانے قیامت کا موند پر پاکرویا تھا۔ اکثرآ دی روتے روتے چیوٹی ہوگئے۔ نشیس تیروسو مال گزرنے کے بعد بھی پاکل سام تھیں، کئن ہاتھ دلگانے سے پوسیدہ قعا۔ ایک صاحب کی داڑھی مفیدتنی اور لیک کی بیاہ "(صد تاکعوا و جرسیسیور)

سیدالطاف حسین بیان کرتے ہیں

سيدنا حفرت عبدالله بن عرطما تعامل

عبدالرحمن باسناد صحیح می ارد که ابن عمر چوں از سفر قدوم می ارد اول بقبر شریف می رسید و می گفت السلام علیک یا رسول الله (بنربانتارب(۲۰۰۰)

وراجع له العوطاللامام محمد ٣٩٦٥ عِنْ نَافِع كَانَ إِنْنُ عُمَرُّيْسَلِّمُ عَلَى الْقَبْرِ رَايَّتُهُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً وَاكْتُرُ يَجِئْى إِلَى الْقَبْرِ فَيَقُولُ أَلْسَكُمُ

هَلَیْکُ (مُتَّقی القالی ۱۳ عالمِقی مدرالدین) حضرت نافع ﷺ کیتے ہیں کہ حضرت این عمر می اللہ مُنہا کو میں نے دیکھا وہ روضہ اطہر پر سلام عرض کرتے تھے۔ میں نے ایک ون میں آئیس سوسو و فعہ ، بلکہ اس سے بھی زائد ہار قبر شریف پر آتے اور السلام علیک یار سول اللہ بڑھتے دیکھا۔

حفرت مُولانار ثيداترصاحب كُنُونَى نِهِي بِي السِيغِ ملام كَ لِكُ إِلَى -"السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا خير خلق ا پی قبرشریف میں زندہ ہیں۔ اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اکا برجماعت اہل حدیث

الل سنت کی کشی کے پانچ ہیں موار حفرات فرقہ جماعت الل حدیث ہیں۔ان کے اکا بر کی تھر بھات بھی دیکھیئے۔

(۱) قاضی شوکانی نیمنی

(ا) روحه صلى الله عليه و سلم لا تفار قه لما صح أنَّ الْأَسِّياءَ أَحْيَاةً فِي قَبُورُ هِمْ (تَشَالدَارَ إِن شَرِعَ صِنْ عِينِاللَّوَانَ مِن ١٩٨٨م) صفورا نومشي الله عليه ملم كي روح مبارك اپنج جمدا طهر سے عبدا نمین موتی ، كيونگر فقد عن شابت موچكا ہے كہ انبيات كرام عليهم الملام الى تيورشر فيذ على زعرہ موتے ہيں۔

(٢) أَنَّهُ حَيٍّ فِي قَيْرِهِ .....وَ قَلْدُ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ
 الْمُتَقِقِيْنَ إلى أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
 حَرُّ يَعْلَدُ وَقَاتِهِ زَعْلَ الوَارِطِيرِ الرَّارِيةِ اللَّهِ

صنوراكرم مكى الدهطية وتكم الي قبرشريف من زعره بين او وتحقين كى ايك جماعت كايمي فيصله ب كه مضور صلى الندعلية وتمكم افي وقات شريفه كيدوزنده بين -

(٣) يشخ كبيرعبد اللدين مجدين عبد الوباب تجدى والذى نعتقدان رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم اعلى مراتب المخلوقين على الاطلاق وانه حى فى قبره حيوة مستقرة ابلغ من حيات الشهداء المنصوص عليها فى التنزيل اذهو افضل منهم بلا ريب وانه يسمع من يسلم عليه. (اتن الهره منهم بلا ريب

امرا می اعتماد ب کرمشور ملی الله علیه و مکم کا مرتبه تمام تلوقات ب علی الطاق این اعتماد به کم کا مرتبه تمام تلوقات ب علی الطاق این کی با در کم کی بیدیات به مداور آب می مالله علیه مکم کی بیدیات به مداور کم می منصوص به بهت بالا ب کیونکد آپ ان ب بالا یب افتحال بین روضه اطهر می سلام عرض کرنے والوں کے سلما الله علیه و کم این دوضه اطهر می سلام عرض کرنے والوں کے سلما مکوفود سنتے ہیں۔

(٣) نواب صديق حسن خال

(۱) مدید "من صلی علی عند قبری سمعنه "(جویری تبر کے پاس آکر درود پر حتا ہے اسے میں خودستنا ہول) کے متعلق ارشار مائے ہیں۔ (امادید، الدیل العالیہ ۸۳۳) الله. السلام علیک یا حبیب الله! "(دبة المنائد منه مهلوملایور)

سیدنا حضرت میسی الطبیخ بھی مزول فرمانے کے بعد روضه اطهر پر
عاضری دیں گے۔حضرت الدہم یو منطق کتے ہیں کر حضور ملی الله علید ملک نے فرمایا وَلِیَاتِینَ قَهْمِ یَ تَعْمَی یُسَلِّهُ عَلَیْ وَکَارُونُ عَلَیْهِ.
(دواوالی کم جور درمشور مطارع میں (دواوالی کم جور درمشور مطارع میں)

۔ حضرت عیسی انتظامی شرور میری قبر پر بھی آئیں گے اور سلام کہیں گے۔ اور شم بھی اس کا جوابدوں گا۔

حضرت ابوابوب انصاري رضي الله عنه

ائید دن مردان آیا اوراس نے ایک فخص کوروشدا اور پر مندر کھے ہوئے دیکھنا۔ اس نے اے گردن سے پکڑ کر میٹا یادد کہا جات ہے کرتے کیا کر دہا ہے؟ اس نے کہا''ہاں'' دواس کا طرف حجوبہ ہوا۔ کیاد گیٹ ہے کہ وہ حضر سا ابراہی ب انساری پھٹروں کے پاس نیس آیا۔ بھی نے حضور سلی الشرطیہ کا کم کے پاس سنا کہ اس وقت دیں ہے ندوہ جب اس سے والی اس کے الل ہوں۔ بکداس دقت دی اجرب کہ دین کی دائے تے اوالی ایس کے والی اس کے الل ہوں۔ بکداس م

(اخرجہ الا ہم وقال کے الا سازہ براہم 100، واقر علی الذعی فقال کے)
میں المام مالک مدنی ہونے کے اعتبار سے اس باب بیس خاص طور پر
میں الم سازہ الم ہم کے بال مال محمد بری بھی دسرے تنے۔
ایر الموشن الا بحفر نے امام مالک کے کسٹے بیش مجد نوی بھی
میں تاکو کی والم مالک نے فر مایا کہ السے ایر الموشین اتم کو کیا ہوا؟ اس مجد
بیس آ واز مت باشد کرد کر مضور می والشہ علیہ دسم کا احترام وفات کے بعد وہی
ہے جو حالت جات بیس، موالا بخشور برے گیا۔

(تُرَاهُبِ يَجِهُ الاستخرت الاناثر قبائل ما حيثان كان المنفيدة لا يما وكذلك في وفاء الوفاء جلد ٢. ص٣٣ المطبع مصر عندنا وسول الله صلى الله عليه وسلم حي يحس و يعلم و تعوض عليه اعمال الامة و يبلغ الصلوة والسلام (خيتات الإيراد ١٨٨٣)

بهم شافعيد كزد مك صفوطها الله عليد كلم زهده بين اوراً بسطى الله عليه بلم مي احساس وشعور موجوب آپ طبى الله عليه و كلم برا عمال است مجى بيش موت بين اور صلوقة وسلام مجى آپ طبى الله عليه و كلم كويم كايا جا تا ب -قال ابن عقيل من الحضابلة هو صلى الله عليه و مسلم حى فى قبر و يصلى (ارونسامير من الاويده الخبارات الفوائدات اليم) حتابله كم شهور يزرك ابن عقيل فريات بين كم صفور صلى الله عليه و مسلم و منافعة عليه و الله و الله عليه و الله و الله و الله عليه و الله و الله و الله عليه و الله و الل خلق ملتكته سياحين يبلغون اليه الصلوة من امتذى (الروشائمية ثيا بين الاثاع والماريدية مي الم

صنور ملی الشعاید و کلم ای قبر شریف بین زنده بین خطردارساس آپ ملی الشعاید و کلم بین برابر موجود بین است سک اتمال آپ میلی الشعاید و کلم چش بوت بین اور الشد تعالی نے السے فرشتے پیدا کرر کے بین جوزشن ش سیاحت کرتے رہتے ہیں۔ اورامت کا صلو اور کمار مہنتیات رہتے ہیں۔ (۲) عند هم محمد صلی الله علیہ و سلم حی فی قبره (طنات الله نویدن الله علیہ و سلم حی فی قبره

اشاع و كنزديك صور طح الشعليه و ملم إني قبر مبارك شمان عده يمارا المتعالم و المم المي قبر مبارك شمان عده يمارا (٢) قال الاستاذ ابو منصور البغدادى قال المتحكمون المحققون من اصحابنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته (الما المن بالمن المدام ٢٠٠٠)

معی بعد و قاف (ملایا من جدان ۱۳۱۲) امام ایدائسفور بغدادی نے نم بالی جدارے اسحاب محققین متعکمین کا بھی فیصلہ ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ ملم ابنی وفات ثریفہ کے بعد مجرز ندہ میں۔ شواھد الحیات من بہان الواقعات واقعہ جرہ

واسلا الی ارخ کا بیرانی زید کے عهد هومت میں بین آیا مظالم کر بلا کے بعد ۲۳ ھیم مسلمانوں کی تاریخ اس خونی المیدے رنگی گئی ۔ زید نے الل مدینہ پرجن میں بہت سے سحابہ کرام رض اللہ تنم اورا کمڑ تا بعین کرام نتے فرح کئی کا تھم دیا مسلم بی مقیدان شای فوج کا سرداد تما اس لشکر نے اسے ڈیرے 2 ہے مقام برڈالے۔

و حرة هذه ارض بظاهر المدينة لها حجارة سود كثيرة (مُحَمُّ العارم/٢٥٢)

حرہ مدیند منورہ کے باہروہ زبین ہے جہال بہت سے سیاہ پھر پائے جاتے ہیں۔

جب قتل عام اورلوٹ کا بازارگرم ہوا تو سب لوگ اپنے امیر کے ل ٹی بناہ گزین ہوگئے اس وقت مجد نبوکی میں حضرت سعید بن السیب کے سوااور کوئی نیر تھا۔

ھنرت سعید بن المسیب بڑے جلیل القدرتا بھی تھے ان کی عظمت شان کے باعث آئیس اضل الآلیسن کہتے ہیں آپ نے بیٹنگزوں ان مہتوں کودیکھا تھا جن کی تا تکھیں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی دولت دیدار سے بار باشرف یاب ہو بیگاتھیں۔

ا مام ذاری ، ابن سعد ، ابوقیم ، زبیر بن یکار اور علامه ابن الجوزی روایت کرتے میں کرهنرت سعید بن المسیب نے ارشاوٹر مایا کہ (۲) ج انگرامہ ص ۲۸۵ میں واقعہ تر اُنظل فرمایا ہے کہ ''امام الآلیمین حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں تجرو عثر ایف اذان اورا قامت سمنا تھا'' دو ضداطیر ہے آواز آنے کی اس روایت کے متعلق نواب صاحب کیکھتے ہیں

''این جوزی سندخصل تا معیدین المسبیب عظیمال یا ہے کرسعید نے ابیافر یا یا (ع) انرامرہ ۲۸۵)

(۷) حضرت مولانا میاں نذر حسین صاحب دہلوی ''اور حضرات انیا جلیم الصلوّة والسلام اپنی اپنی تبریش زعرہ ہیں۔ خصوصاً حضور صلی الشعابی دکم کر فرائے ہیں کہ جو کوئی عندالقیر ورود جیجا ہے بمی منتاہ دل اور دورے بہنچا یاجا ہمول''۔ (انا رعذریہ میں ہمیر) (۵) مولانا عظیم آبا وکی شارح الی واؤ و

ان الانبياء فى قبورهم احياء (من البروطدان هم) النيائة كرام عبم السلام التى التي آمرون عمد زعره موسة بين -(٢) التعليقات السلفي على من النساكى عمل منقول ب (١) إنَّهُمُ أَحْبَاءُ فِي قَدْرُوهِمْ يَصَلُّونَ وَ قَدُ قَالَ النَّبِى مُنَ صَلَّى عَلَى عِنْدُ قَدِي مَن سَمِعْتُهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَا يَالِيَا مُلِقَتُهُ

انبیائے کرام میلیم السلام اپنی افی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازی بھی
پڑھتے ہیں اور حضو سلمی الشعایہ وللم نے فرمایا ہے کہ جو تھے ہی ہیر کاتبر کے پاک
درود پڑھے اے میں خود ختا ہوں اور جودورے پڑھے وہ تھے ہی تھا یا تاہب
درود پڑھے اے اسلامی السلامی دولی ہی اسلومی دولی جلدا اس
۱۹۵۱ ہورا ماشیہ جونے برتبات واضی بیان اور کمل کا بربان ہے) محقول ہے
اور مولف نے اپنی عادت کے مطابق یہاں اور کمل کربان ہے) محقول ہے
درس اس استحقاد رکھتے ہیں کہ رویہ حضور اور ملی الشعابہ وسلم کا تمام
کاتوں کے مراتب ہے اکا ہے وہ اپنی تمریمی حیات ہیں میں جیات برذج ہے زعمہ
میں الشعابہ والم کم اتبات ہیں اور کمل ہے اور مطام کہنے والے کا آپ
ہیں۔ جوکہ حیات برذج ہے جونے بی کہنے والے کا آپ

(العديية السيه واقتد الوعابيا لنجد ينبر ٢٢ملوومهر) اشاعره اور ماتريد رم كافيصله

(1) ان النبي صلى الله عليه وسلم في القبر حي يحس و يعلم و تعرض عليه اعمال لامة و الله تعالى

حشرت المام تحریرت الند علیہ نجی ایسین موطا بھی نقل نر بلا ہے کر حشرت این عمر رضی الند علی اجب کا ادارہ فرائے پاسٹرے دائیں آئے تی خضورالد ک صلی الند علیہ وملم کی قبر شریف کر آئے اور آپ ملی الند علیہ وملم پرورو در خر کر اور دعاء کر کے دائیں جلے جائے ہیں کے بعد مام تمریز کرائے میں ھکٹا بینغی ان یفعل اذا فلعہ المعلینة بیلتی قبر النبی صلی الله علیه وسلم .

سین مدید موره می عاضری دید دائے کوابیا تا کرنا چاہیے کہ جب دہاں عاضر بولو حضور ملی الشریار کم کی قبر پر آئے۔(موطا امام جم ۴۳) مافقہ خادی نے القر ل البرینی میں حضرت الس بن ماکستے تھا تھا کا بیٹل آئیل کیا ہے کہ وہ نی اکرم ملی النہ عابر دہم کی قبر کے پاس آئے۔ اور دہا ں کھڑے موکرمطام پڑھا اور دائیس چلے تھے۔ (انول بابدی س)ام)

دوسروں کے واسطے سے سلام بھجوا نا حافظش الدین حادی القول البدیع میں بحالہ این الدیا دئیا تی فی

عاظ ل الدين عود اسول البيدى على الواد التي المالية والتي المالية والتي المالية والتي المالية والتي المالية الم شعب الله يمان الله كياسية مورودة بتي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا سيكها كدجب تم عديد مورودة بتي المالية الم

اس والثقاء ميس بحي نقل كيا كميا ب اورمزيد بات يكسى كَلْ ب كد: وكان يبود اليه البويد من الشام

''لینی حضرت بحرین عبدالعزیز بارگاه رسالت میں سلام چیش کرنے کے لیے شام سے قاصد پیجا کرتے ہے۔(دیکھوالشفاء ع۱۹۸ ہے ۲۷) اللہ رسالعزت نے اپنی رحت کا لمہ سے بیسلسلہ جیون آو اس کو فرشتوں مسلمان اپنے نبی سلمی اللہ علیہ و کلم پر دور سے سلام بھیجین آو اس کو فرشتوں کے ذریعہ بچاچ دیتے ہیں۔اور ظیفہ راشم حضرت بحرین عبدالعزیز کے عمل سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علاوہ عدینہ منورہ آنے جانے والے کے ذریعہ سلام بھیجیا بھی درست ہے۔

ان مدیش سے معلوم ہوا کر صفوصلی اللہ علیہ و ملم کوحیات برزحیہ میں بھی اپنی احت کے بیا مجی اپنی احت سے محلق بال ہے۔ اور سیک اللہ رب العزت نے اس است کو بیہ شرف بخشا ہے کہ رشتوں کو اس کا وظفیم کے لئے مقر رفر بالم ہے کہ استوں کا ملام کو کا کتا سی اللہ علیہ و کمل کو پہنچاتے رہیں۔ فرشق رک کوسلام پہنچانے کے إِذَا حَالَتِ الصَّلُوةَ اَسَمَعُ اَذَانًا يَخُوجُ مِنْ قَبَلِ الْقَبْرِ
الشَّرِيْفِ ..... كَايَبِي وَقُتُ الصَّلُوةِ الاَّ سَمِعَتُ الاَذَانِ
مِنَ الْقَبْرِ ثَمَّ أَفِيْمَتِ الصَّلُوةَ فَتَقَلَّمْتُ فَصَلَّبْتُ وَمَا فِي مِنْ الْقَبْرِ ثَمَّ أَفِيْمَتِ الصَّلُوةَ فَتَقَلَّمْتُ فَصَلَّبْتُ وَمَا فِي الْمَسْعِدِ اَحَدَّ عَنْرِيْ. (طاسالواللسمون) مهر) جب نمازكا وقت مِنا تما شم ترشريف سے اذان كى آوازشنا تما

جب نماز کا وقت ہوتا تھا ٹین قبرشریف ہے اذان کی آ وازمنتا تھا ۔۔۔۔۔ جب بھی نماز کا وقت آتا میں روضہ اطہرے اذان کی آ وازمنتا مگر اقامت بھی ہوتی اور میں ای اقامت نے نماز پڑھتاان دنوں مجدنبوی میں میرے وادر کوئی نہوتا تھا۔

ای داندکوهدش خیرعلامه خادی نه یکی القول البرایی عمی نشل کیا ہے۔ نواب معدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ:''ابن جوڈی سد متصل تا سیدین المسیب لایا ہے''۔ (رغ آئلردیس ۱۸۵۵) شخ عبرالحق تعدث والموی کلیعة ہیں: وقعنیہ ساع سعیدین المسیب دوا

شیخ عبرانحق تحدث والحوی کلیمته بین : ونشید باس سیدین المسیب ودا یام واقعه ژه اذ آن از تجره شریفه تاسر روز کدم دم مغادقت مجد نبوی کرده پودندشهوداست - (جذب انقلاب ۱۹۰۵ دارن جلداس ۱۹۰۵

ایام حرہ ش معید بن المسیب کے جمرہ ٹریغہ سے تمین دن تک اڈان سنے کا داقعہ بہت شہورہ ہاں دول الک مبحد نبوی بش مذاتے تھے۔ حضر است صحابہ کرام گار وضعہ اقدس پرسلام پیش کرڈا

حضرت عبدالله بن دینار (تابی) نے بیان فریا کر بھی نے حضرت این عمروضی اللہ جمہ کودیکھا کہ تی آکرم کمی اللہ علیہ دلم کی قمر کھڑے ہو کر وردری روایت عمل آئ کر جم کہ حضرت این عمر رضی اللہ عہاجب مشرکا کا اواد کرتے تھے اسٹرے واپس آتے قوضوں اللہ سلمی اللہ علیہ جائے۔ قبرالڈس کے پاس آتے اور درو پڑھ کر اور دعاء کرے واپس تھے جائے۔ کریم ملی اللہ علیہ وکم کی قبر اطهر پر آتے اور آپ سلمی اللہ علیہ وکم کی درود سیجتے اور قبر ریف فوٹس چوتے تھے۔ چر ابو کر دیگئی پر سلام پڑھتے چھر محضرت عمر ہے ہو سالم پڑھتے ہوئے بی کی ابو کر دیگئی کہ سلام پڑھتے چھر محضرت عمر ہے بھی مرسلام پڑھتے ہوئے بی کی کی بھی

اورا یک روایت میں سلام کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ اکسٹنکام عَلَیْٹ یک یک رسُولُ اللّٰہِ اکسٹکامُ عَلَیٰ اَبِی نِگو (بیرسب روایات حافظ شمس الدین خاوی نے''القول البرایج'' س ۱۴ رِنقِل کی ہیں)

د عي دسترخوان...جلنداوّل

کی ہے کہ حفزت الد ہر پر وظاف نے حضور ملی اللہ علیہ و کم کا ارش ان اللہ اللہ مالہ کا ارش ان اللہ کا کی ہے کہ حضو نقل کرتے ہوئے فربالا کہ سورج اور چائد ہے نور کر کے دو کلاسے بنا کر قیامت کے روز دوز خ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ من کر حضرت الد ہر پر وظاف نے فربالا کہ میں ضور صلی اللہ علیہ و ملم کا فربان نقل کر مہاہوں (اس سے نیا دہ مجھے عمامیس) بیس کر مفرت سن خاصوش ہو کے راحکہ قالعادی میں ہ ہ

بیسورت مذاب قبرے نجات دینے دالی ہے۔ اے امام تکل ادرام صالم نے بھی روایت کیا ہے کیم الدید حضرت قانو کی نے مجمد کی مدرسے مسالق فران رید اور ادر رید مار مقر ذکار

می المصن من مهمه من قبل آمایه الله المواب علمه أقل اب . اے اور فرکور و مرابقہ واقعہ حرہ کو'' واقعہ حال'' کہ کر تقل اعداز ندکیا جائے اس لیے کہ اکابر علائے ثقات اے ایک اصول اور ضا بلط کے باخت ذکر کرتے آئے ہیں۔ باخت ذکر کرتے آئے ہیں۔

خاتم الحديثين حفرت موادا السيدانورشاه صاحب فريات بيل ان كتيراً من الاعصال قد لبت في القبور كالا ذان و الاقامة عند الليادمي و قراة القرآن عند الترمذي (فيزمال رئ (۱۸۵)

ر - سامباری (۱۹۸۰) به شک بهت سے اعمال قبر ول شن مجلی ظبور پذیر بور تی ہیں۔ جیسے کرداری کی روایت شن اذان اور اقامت کا وجود (واقعیقر ہے)اور تر نمی کی کی روایت سے قبر مثل قرارت تر آن کا گھوت مثالب۔

واقعہ سلطان نورالدین شہید محمود بن زگی ۵۵۵ ه سلطان نورالدین شہید (شاه معر) نے ایک رات می سرورانیاء حضور ہی کریم صلی اللہ علیہ وکم کو تین بارخواب میں دیکھا کہ وہ سانے کھڑے دوخصوں کی طرف اشارہ کر کے فرمارے ہیں 'مبلدی پہنچواور جھے ان دوخصوں کے شرعے تحفوظ رکھ'' سلطان نے اپنی فراست سے معلوم کرلیا کہ دید مورہ میں کوئی نافش کوار واقعہ پیش آرہا ہے۔ملطان

ليتمقرونر ماماس مات كي واضح دليل ہے كرحضور ملى الله عليه وسلم برجگه حاضرو ناظرنبيں ہیں اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو فرشتوں کو سلام پنجانے کے لئے واسطہ بنانے کی ضرورت نبھی جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ونا ظرنہیں تو اولیاء اللہ کے بارے میں حاضر وناظر ہونے کا خیال کرناوراس کاعقیده رکھنابالکل ہی غلط ہے خوب مجھ لینا جا ہے۔ شہدائے احد کے جسم برس ہابرس کے بعد سیح سالم بائے گئے مؤطاء امام مالك ميس بي كرعمرو بن حقوح انصاري رفظته اورعبدالله بن عمر ﷺ انصاری کی قبر کو ہائی کے بہاؤنے کھود دیا یہ دونو ںغز وہ اُحد میں شہید ہوئے تھے اور دونوں کو ایک ہی قبر میں فن کر دیا گیا تھا۔ جب یانی نے قبریں کھود ڈالیس تو دوسری جگہ دفن کرنے کے لئے ان کی قبر بھی کودی گئواس حالت میں یائے محے کمان کےجسموں بر ذراہمی فرق نہ آیا تھااورالیامعلوم ہوتا تھا کہ چیسے کل بی وفات یا کی ہے۔ان میں ہے ایک وایک جگدرخم آگیا تھا۔ فن سے پہلے انہوں نے اپنام تھاہے زخم پر ر کھالیا تھا اورای حالت میں ڈن کر دیئے گئے تھے اب جب قبر کھودی گئاتو ان کا ہاتھ زخم سے مثا دیا گیا۔ پھر جب چھوڑ دیا گیا تو اپنی جگہ واپس چلا مراغز وهاحداوراس واقعه کے درمیان ۴۶ سال کاعرصه گزر چکا تھا۔ (مؤ طاءامام ما لک ترکتاب الجباد)

یداقد حافظائی گیز نے "البدلیة النہائی اس الراق آلی یا ب کہ جہال حضرات ثہداء اُعدر ضوان الله علیم اجمین بدقو ن تجے حضرت معاویہ بھی کہ نے بٹی وہاں سے نہر قالے کا اداوہ کیا گیا (اس وقت ان حضرات کو دور کی جیڈ خفل کرنے کی ضرورت محمول گی گئی) حضرت جا بد ایمان عبداللہ فظائی نے بیان فر مایا کرتے کی ضرورت محمول گی گئی محضرت جا والد صاحب کو قبر بھی اس طرح کیا جیسا کہ دوا تی عادت کے مطابق مو دیا گیا تھا ان کو دیکھا کہ ان کا ہاتھ و تم پر کھا ہوا ہے ہا تھی بنا دیا گیا تو زشم جگرے فون بہنا تر وی ہوگیا۔ اس کے ابعد حافظائی کیر قرائے میں کہ یہ بات مشہور ہے کہا کہ ان کا ہم دول نے مولیا توا ہے کی جائز کی اس کی ہے۔ اور بات مشہور ہے کہا کہ ان کی قبر دول سے مجھالے کی خوشہوموں کی گئی۔ اور

یہ خرجا فقائن گیڑنے بحوالہ ام مینگا یہ کی فقل کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ چھنے کے زمانہ ش چشمہ جاری کرنے لیے کھدائی کی گئا قو حضرت مزوج چھنے کے قدم مبارک میں مجاوزا لگ گیا اور اس کی وجہ سے خون جا رک او گیا۔ (دیکھوالہدیا والہائی مراسم جس)

بيني في كتاب البعث والمنثور مين حفرت حن بعرى سيروايت

کرتمام کے تمام اپنے سب آلات وسامان کے ساتھ نیچوشش گئے۔ واقعی مدید جو ہد فرہب اور منافق تھا انجام کا رکا خشر تھا۔ اس نے جھے بالیا اور ان لوگول کا صال ہو چھا تھی نے جو پھور کھا تھا پورے کا پوراسا دیا'' امیر نے کہا کر'' کیا تو دیا ان موجی ہے کہا تا اور اور ایکے میں نے کہا'' امیر خود وہا کر دکھے کس انکے وضعتے کے کھا تا وار ورائے

شهادات اجماع

کیڑوں کے بعض نشان ابھی ہاتی ہیں۔''

ا يحدث كبيرطامه قاوك هميذ فاحمة المخاط ابن تجرعسقا في نحن نومن و نصدق بانه صلى الله عليه وسلم حي يوزق في قبره ان جسد الشريف لا ياكله الارض و الاجماع على هذا. واقرابارياس،)

ہماراایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ مضورا کرم مطی اللہ علیہ دسلم اپنی تبر ٹریف میں زعدہ ہیں ، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رزق بھی ملاہے اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے جمد الحبر کو ٹم ٹیس کھاتی ۔ اور اس عقیدے پرامل کئی کا اجماع ہے۔

(٢) شيخ الاسلام محدث شهير حضرت علامه ميني

ومذهب اهل السنة و الجماعة ان في القبر حياة و موتا فلا بنعن فوق الموتين لكل احد غير الانبياء (مخال الاربائدى بنه) لإركائل سنة والجماعت كالبكل فرهب بحكيم بش حياسة اور مجر موت بيدونول سلط بوت بين به بهم برائيك كودوموق كاذا قد وكلفت جارة يمن ماموات انجياء كركروه الي قبرول شي زعد ورسيته بين ان پر دوباره موت يمن آتي)

(٣) علام تحقق محرعا بدالسندي استاذ حضرت شاه عبرالتي مجددي امام (اى الانبياء) فحياتهم لا شك فيها و لا حلاف لاحد من العلماء في ذلك ..... فهو صلى الله عليه وسلم حي على المدوام (رراردين))

انبیائے کرام کی حیات میں کو کی شک نبیں اور شاما و میں ہے کی کا اس سے اختلاف ہے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم اب دا کی طور پر زیمو میں۔ شف الب

(۴) حفرت شيخ عبدالحق محدث دولوي

حیات متفقه علیه است هیچ کس رادروم خلافی بست (ادیدالمان:جلاا/۱۱۲) ہذکورای وقت رات کے آخری حصہ بھی اپنے میں خاص آدمیوں کے ساتھ بہت سامال ساتھ لے کر یدینہ منورہ کی طرف بٹل پڑااور سوار دنوں کے شمین شام سے دینر منورہ کئنچ ۔ ( بذب القلاب می االداری آباد ، وافرین ۱۹۰۵) آخرکا ار یہ جا کہ دوا آخریز جو نظام بہت پرمینز گاراور حیادت گذار سبتے ہوئے تنے روضدا طہر کے قریب ایک دیاط شی عقیم ہوکر مرشگ کے ذریعے برموزی بینینچ کی کوشش کر رہے تنے ۔ آئیس میسائی یا دشاہ نے اس با باک پروگرام کے ساتھ بینجا ہوا تھا کہ جددا طہر کو وہاں سے خطل کرایا جائے ہوئے اور کا سے شعن کرایا ہے۔

جس رات وہ روضداطہر کے قریب کینی والے تھے ،ایر دیاران اور رور ویر ق) کاظہور ہوا ، زشن کا بیٹے گلی اور قیج سلطان نو رالدین ہدینہ شورہ میں حاضر ہوگیا سلطان کی آئیسیں اشک پارٹمیں اور ایک جیب کیفیت طاری تھی ۔ بالافر وہ طنون فریب کا فرآل کردیے گے۔ اور سلطان عادل نے جم و مثر لیف کے گرون مترق کھدوا کر ایک سیسہ بلائی چارد بیاری بناوی تا کرجہ مالم برنک مجرکی کی رسائی شعو سکے۔

شخ عبرائی تورث دالوی ایک دوبر سعتام پر کلیمته ایس -''آیرهٔ صدا جمیح مودهان بدید موده همش چش بمال الدین اطری ای پودالدین فیروزآ بادی و خیرایشان از ناما این از کرده اندهی خموده (جذب تغرب ۱۹۰۱) "فلت و کذالک فی خلاصه الوفاء با خبار داد العصعافی استاد او الاعتماد

یی انسیع انگسهودی باد سناد و اد. ب**رن**زیب لوگو**ن کاانحا**م

عب بلمری ریاض احضر و بسمال جیدالیک دو جب دافته مل کرتے ہیں۔
"دوافق حالب کی ایک جماعت والی ہدینہ کے پاس آئی اور اس
(مغالط یا) بہت کی موث اور ان فی در کراس پرآ مادہ کریا کہ دہ افسی را ات
کوفت جم و مشرف کو کی اور جائے تقل کرکئیں) امیر نے در بان کو کہدیا کہ
دوہ جس آ کی اور کرک کا دور جائے تقل کرکئیں) امیر نے در بان کو کہدیا کہ
دور بان کہتا ہے کہ "جب عشاد کی نماز ہو جگی اور تمام درواز سے بند ہو
گئے چالس رافضی کھور نے کرانے کے آلات اور شم کے کریا بالسلام کہ
آئے چالس رافضی کھور نے کرانے کے آلات اور شم کے کریا بالسلام کے
اور خود ایک کریے تھی میں بیاد کردونے لگا۔
اور خود ایک کوشے تھی بیاد کردونے لگا۔
اور خود ایک کوشے تھی بیاد کردونے لگا۔

خداکی قدرت کدوہ ابھی منبر شریف کے برابر بھی نہ پہنچ تھے اور اس ستون کے قریب تھے جومٹان منظان کے ایز ادکر وہ حصر مجد کے ساتھ ہے حنورصلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایک متفقہ علیہ اجماعی مسئلہ ہے کسی کا (الل حق میں ہے)اس میں اختلاف نہیں۔

### (۵) نواب قطب الدين صاحب دہلوي

"زنده بن انبياء ليبم السلام قبرون مين" مەسىلىتىنى علىدىكى كواس مين خلاف نہیں کہ حیات ان کووہال حقیقی جسمانی دنیا کی ہے '(مظاہری جلدامیدہمہ) "قبرك باس .....انبياء كساع ميسكى كواختلاف نبين" ( فآوائےرشید بیجلداص ۱۰۰)

جب جميع الل سنت كابيه متفقه اور مجمع عليه عقيده بوج يهر روضاطبری حیات جسمانی کا انکار آخرکن کاندہب ہے؟ (۱) شیخ السلام حضرت علامه عینی فرماتے ہیں: من انکو الحيوة في القبر و هم المعتزلة و من نحانحوهم و اجاب اهل السنة عن ذالك ( يَنْ عَي الْخَارِي الْمُدَارِي الْمُارِي الْمُدَارِي الْمُعَادِينَ ( الْمُ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کا اٹکار کیا ہے اور وہ معتزلہ ہیں اوران کے ہم عقیدہ ہیں اہل سنت نے ان کے ولائل کے جوابات دیتے ہیں۔

(۲) حافظ این حجرعسقلانی نے بھی اسی انداز بیان کواختیار فرمایا ہے که منکرین حیات افل سنت میں ہے ہیں۔

قد تمسك به من انكر الحيوة في القبر و اجيب عن اهل السنة ....ان حيوة صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمو حيا" (في الارى بلاس ١٢٥م) مكرين حيات في القيم ال حديث ساستدلال كرتے بن اورائل سنت كاطرف سان كاجواب دياجاتات كه حضور صلى الله عليه وسلم كي قبر كي زندگي ليسي ے كدوباره اس يرموت بيس اورآ ب سلى الله عليه وسلم اب دا كى طورزندہ بيں۔ حضرت مولانا احمر على صاحب محدث سمارن يورى في بهي اس عیارت کوحاشیہ بخاری جلداص ۱۵ برنقل اور شلیم فر مایا ہے۔

(العديق لمآن شاره نبرسهاه رئي الاول ٢٤٥) ''نحمد ہ ونصلی ،احقر اوراحقر کےمشائخ کا مسلک وہی ہے جوالمہند وغيره مين بالنفصيل مرقوم بيعني برزخ مين جناب رسول اللدسلي الله عليه وسلم اورتمام انبیا علیم السلام بحسد عضری زنده بین - جوحفرات اس کے

خلاف ہیں وہ اس مسئلہ میں دیوبند کے مسلک سے بیٹے ہوئے ہیں''

(محدطیب مدیر دار العلوم دیوبند حال دار دملتان)

حاصل بيه دوا كدمرور عالم صلى الله عليه وسلم هرآن مشاهره جمال البي

میںمتغرق رہتے ہیں۔اورامت کی طرف بھی آ پ صلی اللہ علیہ وللم کھیا۔ توجه ہرلحہ میذول رہتی ہے۔ نہ بیاستغراق توجہ میں مانع ہوتا ہےاور نہ توجہ گ استغراق میں۔ یمی وجہ ہے کہ جب امت کا ایک عارف کامل حالت کشف میں اسے محبوب کے جمال جہاں آ راء کے دیدار سے مشرف ہواتو اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں پایا .....

ورايته مستقرا على حالة واحدة ....... متوجها الى الخلق لا يسا لباس العظمة ...... فاذا توجه اليه انسان بجهد همته و لا اريد الانسان العالى الهمة فقط بل كل ذي كبد يشاق الى شئي و يتوجه اليه بقصده و شوقه فانه يتللى اليه ..... ورايته صلى الله عليه وسلم ينشرح انشر احا عظيما. لمن صلى الله عليه وسلم و مدحه "ميں نے حضور صلى اللہ عليه و ملم كواس حال ميں ديكھا كه آپ صلى الله عليه وسلم بندگان اللي كي طرف متوجه تقے۔ يوري توجه كے ساتھ عظمت و بروائي كالباس آپ سلى الله عليه وسلم كے زيب تن تھا۔ جب كو كى خدا كابندہ ذوق و شوق کے ساتھ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم اس سے قریب ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ جس فخف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوسلام جھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کی تو آب سلی الله علیه دیگم اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے''۔ یہ کشف ہان کا جوعارفوں کے امام اور محدثوں کے سر دار تھے۔ بیٹنی حضرت شاہ و کی اللہ محدث دہلوی جیےانہوں نے اپنی مشہور کتاب'' فیوض الحرمين "ميں ذكر كيا ہے۔ واللّٰداعلم وعلمہ اتم واحكم۔

حضرت مولانا فمحرز كرياصاحب

حقیقت بہ ہے کہاس دورفساد میں آ دمیاس وقت تک محقق نہیں سمجھا حاتا جب تک کرسلف صالحین کے خلاف کوئی نئی ایجاد نہ کرے۔خود حضرت عمرﷺ کے تفصیلی اتوال جواس سلسلہ میں نقل کیے گئے ہیں۔اس کی داضح تا سُد کرتے ہیں۔اس لیے کہ حضرت عمر رہے کا وع ممات کے بهى قائل ندتھ جنانچان كاارشاد

"ان رجالًا من المنافقين يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي والله مامات و لكن ذهب الى ربه كما ذهب موسى ابن عمران والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن ايدي رجال وارجلهم زعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات". بهق كاروايت سے خود حضرت عمر عظام كاير مقول نقل كيا كيا ب كدوه

داود) نے انہیں گلعااور حضرت فتح الهندٌ مطق اعظم دارالعلوم دیو بندگھی عزیز الرحن صاحب بجیم الامت حضرت تفالو کی، حضرت شاہ عبدالرجم رائے پورگ اور حضرت ملتی کفایت اللہ دولوگ، چیسے سب بزر کول نے اس پرتصدیقا ہے ترمیر فرا کس ساور فقط اعتماد کہیں بلکتر تحقیقا سب جواب دکھیکر چنانچہ مثق المیم بند حضرت مثنی کفایت اللہ صاحب فرائے ہیں

(یس نے تمام جوابات فود کیصادرائیس می مرس گیا) ان همتا کد پر گر کد معظر مدید بیندوره باش از جر (معر) اورشام کے علائے کبار (جن میں احزاف برقائق موالک، حابلہ مسالک اربید کے علامب شال سے )نے اس پر تعدیقات فرما کیں اور بیالمبند علی المفند نا کی دستاہ پر عقائد کا علائے دیو بزرکے تا سے موسوم ہوئی۔

چنانچیان اسلمہ میں سے ایک سوال اوراس کا جواب بعیدر قم کیا جاتا ہے جو کداس کتاب مے مقعد حجو کار جمان حیثی ہے بعد از ساما دلا بند کی تقریحات بالتوضیح قرق کی بائیس کی ۔ان شاءاللہ تعالیٰ ۔ السوال الحام

ما قولكم فى حيوة النبى صلى الله عليه وسلم فى قبره الشريف هل ذالك امر مخصوص به ام مثل سال الله عليه حيوة بوزخية مثل المسلمين رحمة الله عليهم حيوة بوزخية كي تراري الله عليهم الله عليه كم كاتر ثريف مم حيات كرحتال داكم كاتر ثريف مم احيات كرحتال داكم كاتر ثريف عمل الله عليه ولم كوماصل با

الدعلية وسلم بن المرسنة و يك اور الدرستان كل يزديد هفرت ملى الدعلية وسلم كل يداد و يك هفرت ملى الدعلية وسلم كل عيات ونيا كل كان بديد بالمحلف الور يحتال الدعلية والمحلم كل عيات عليه و المحلم كل عيات عليه و المحلم أل الدعل الموام اور شهدا كل المحتفوه المحلم الموام اور شهدا كل المحتفوة المحلمة ا

آیت و گذایک جَعَلُناکُمُ أُمَّةُ وَسَطًا ۱۷یه کِمُ تَعَلَّلُ فِراتِ ہِں۔ "و الله ان کنت اظن انه صلی الله علیه وسلم سیبقی فی امته حتّی پشهد علیه باخو اعمالها و انه هوالذی حملنی علی ان قلت ماقلت"

اگرایک حیا ة ہوتی جربرزرہ کا ناحت میں ہوتی تو بحرانمیا علیم السلام کی کیا تخصیص رہی علامہ خاومی قرباتے ہیں'' نسعن نومن و نصدق بانه صلی اللہ علیہ و سلم حمی پوزق فی قبرہ "

علامہ تلادی نے عافظائن تجرینے آئی کیا ہے سندہ دید حضرت عمرین عجد العزیز سنتقل قاصد مدید ہاک جہجا کرتے تھے تا کی قبراطهم پرسلام مینجائے۔ اگر کوئی فرق تیس تقابق اٹکا تیج اس میں شامند انداز ریمونشا مات میں ) عدد اللہ مسلم رید اس المدر جسلم رید اس سلم

عقيده حيات النبي صلى الله عليه وسلم اورعلماء ديو بند كثرهم الله تعالى

برادران اسلام ۱۳۹۳، کاداکل هی بعض حالات کی منام پر علماء حریمن شریفین نے اکابر دیو بغد سے براہ راست ۱۳۳ سنسارات کیے اور ان هنرات کے عقا کرواؤکار کواصول ہلست پر چا چنچ کی کوشش کی چنا خچہ اس وقت کے اکابر علماء دیو بند نے اپنا مسلک چثی کی اوال پر پر کہا مہری شبت فر مادیں شخر انجد میں حضرت موانا خطیل احمد سہار تبدری (شارر الی ۳۔المہند کے سابقہ موال کے جواب کے مارے میں پینے الہند حکورہ مولانامحودست ماتے ہیں۔

هو معتقد نا و متعقد مشاتخنا جميعاً لا ريب فيه (المهند٢٩)

مارىدورمارىمشائح كالبي عقيده بعاداس ميسكمي تم كاكوني شكنيس ۴ محدث كبير حضرت مولا نافليل احمد سهارن يوريٌ فزيات بين ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حي في قبرة كما ان الانبياء عليهم السلام احياء في قبورهم و لا فرق بين ان يكون فوق الارض او تحت حجابها كما لا فرق في حضوره و غيبته في زمان حياته و لهذه العلة ام يذهب اليه اهد من الاتمة

(بذل المجو دشرح الى داؤدج ٢ص ١١٤) يقينا بي كريم صلى الله عليه وسلم الي قبر مين زنده بين جبيها كرسب انبياء كرام علیمالسلام ای ای قبروں میں زندہ ہیں۔اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ زمین کے ادیر دکھائی دیں یا بردۂ زمین میں آ رام فرماہوں۔(وہ زندہ بقیناً ہیں)۔جیسا کہ آ پ صلی الله علیه وسلم کی اس دنیا کی زندگی میں آ پ صلی الله علیه وسلم کے حاضر

ہونے باغائب ہونے میں (زندہ ہونے کے اعتبار سے ) کوئی فرق بند تھا۔ علاوهاز س تذكرة الخليل ميس بيه "أستانه مربيه لى الله عليه وللم يرحضرت كي عجيب كيفيت موتى تقى \_ آواز نكالنا تو كياموليشريف كح قريب يامقابل بهي آپ کھڑ نے بیس ہوتے تھے۔خونزدہ مؤ دبان دیے یا دُن آتے اور مجرم وقیدی ک طرح دور کھڑے ہوئے بمال خشوع صلوۃ وسلام عرض کرتے اور جلے آتے تصے اور فر ماا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہی البذایست آ واز ہے سلام عرض کرنا چاہئے ۔محد نبوی میں جاہے گنتی ہی بست آ داز میں سلام عرض کیا ۵۔ پینے الاتقیاء حضرت شاہ عبدالرحیم رائے بوری فر ماتے ہیں۔ جو کھاس رسالدالمبند میں لکھاہے تن اور سی ہے اور کتابوں میں نفس مجھ کے ساتھ موجود ہے۔ یہی میراعقیدہ ہے اور یہی میرے مشائخ کاعقدہ تھا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے ساتھ زندہ رکھے۔اورای عقیدے پر ممیں موت دے۔ میں ہوں بندہ ضعیف عبدالرجیم عنی عندرائے بوری (المهندص ۴۸) ۲ ۱ مام كبير محدث شهير حضرت علامه شيخ انورشاه تشميري شارح بخاري

فرماتے ہیں۔

"يريد بقوله الانبياء احياء مجتموع الاشخاص لا

چنانچداس اجمالی و اجماعی عبارت کے بعد تفسیلاً و توضیحاً اکابر علماء د بوبندے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا جاتا ہے ا - حجة الشعلى العالمين مركز دائرة التحقيق، قطب افلاك اسرار التشريع حضرت مولا نامجمه قاسم نا نوتو گ قم طراز ہیں۔

"رسول النصلى الله عليه وسلم بلكه تمام انبياء ليهم السلام باليقين قبر مي زنده ہیں تواس صورت میں آ ب سلی الله عليه وسلم كى ملك زائل ہونے ہى نہيں ياكى جوداراتوں کی ملک اس کے قائم مقام ہو۔ بلکہ جیسے ہمتم کہیں چلے جائیں یا چندے کی گوشد میں بیٹے رہیں۔اور ہمارے لواحق وغیرہ ہماری اشیاء کو برتیں اوراس سے ہماری ملک زائل نہیں ہوتی اور برتنے والے باوارث ما لک نہیں بن جاتے ایسے ہی رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی کوشر قبر میں نبہاں ہو گئے۔ اورآ ب صلی الله علیه وسلم برستوراین اشیاه اموال کے مالک ..... کوئی اور مالك نيس موكما \_ اور حديث لا نورث ما توكنا صدقة جوسينا الويكر صدیق عظی است مروی ہاس صدیث کی الم بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ آب صلى الله عليه وسلم اب تك بقيد حيات بين يرشيعه (رافضيت نوازنام نهاو

توحيدي) نتمجيس توكيا كيحك " (بدية اهيد ٢١٨٥٢١١ زحرسانووي) علاوہ ازیں حضرت ٹانوتویؓ فرماتے ہیں:'' انبیائے کرام کوانہیں اجهام دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ مجھتا ہوں۔ (للائف قاسیم ۳) ''اصل مضامین کی حقیقت تو اینے نر دیک محقق ہوگئی یوں کوئی منکر نہ

مانے تو وہ جانے مکروں کا کام یمی ہے''۔(آب دیات ص۵) '' رسول اللُّصلي اللُّدعليه وسلم منوز قبر مين زنده بن اورمثل كوشهُ نشينون ادر چله کشوں کے عزلت گزیں ہیں جیسے ان کا مال قابل اجرائے حکم میراث نہیں ہوتا۔ایسے بی آپ کا مال بھی کل توریث نہیں۔ (آب حیات ص۱) چر فرماتے ہیں:"ارواح انبیاء کوبدن سے علاقہ بدستور رہتاہے ہر اطراف وجوانب سے مث آتی ہے (حال قامی)

٢ فخر المحدثين قطب الارشاد امام رباني حضرت مولانارشيد احمه كُنُّوبَيُّ فرمات إير-" ولان النبين صلوات الله عليهم اجمعين لما كانوا احياء فلا معنى لتوريث الاحياء منهم"

(الكوكسالدريص ٢٢٣ ج١)

چونکدانبیاءلیم السلام سب کے سب زندہ ہیں اس کیے ان کے آ مے وراثت جلنے کاسوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ پحر فرماتے ہیں۔''آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زعرہ ا

جِي'' \_نبي الله حي يوزق (مِلية اشيد ١١١(صرت كُلُوبَيُّ) پحرارشادفرمایا: " و محرانبیا علیهم السلام سے ساع میں سی کوخلاف نہیں"

(نتوى رشيد بيص ٩٩ ج١)

الارواح فقط" (تحية الاسلام ٣١٥)

حضور می الذهاید و ملم که اس ارشاد که اندها در ام مینیم السلام زنده و ت بین اس کا مطلب بینیش کدفته ان کی اردارت زنده بین به بکد اس حدیث کا مطلب بیسب که اندها مینیم السلام در آدیدان کی موسع که ساتحد زنده بین – که یکنیم الامت حضر سه مولانا اشرف علی قانو کی فر بات بین

'' معترت ابوالبدروا عنظیف ہے روایت ہے کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فر بالی کہ اللہ تعالیٰ نے زش پر ترام کردیا ہے کہ وہ اپنی جلیم السلام کے جسد کو کھا سکے'' بیس خدا کے تینے بمرز ندہ ہوتے ہیں اوران کورز ق دیا جاتا ہے۔ دواہے کیا اس کو این باجہ نے۔

ف : پس آپ ملی الندعلیه دلم کا زنده دربرانجی قبر شریف مین تابت

ہوااور پیرز ق آس عالم کے مناسب ہوتا ہے ۔ گوشداء کے لئے تھی حیات

اور مرز وقیت وارد ہے ۔ گرافیا علیم السلام میں ان ہے اکم واقع کی ہے۔

تیمی وغیر ہے خدریت الس عظی دوایت کیا ہے کہ رسول الله ملی الله

علید دملم نے فرمایا کہ اغیاء علیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور

ماز بڑھتے ہیں۔ اور بینماز نظفنی نہیں بلکہ تلوز کے ہے۔ اور اس

حیات سے بین شبح جاجا کے کہ کے ملم اللہ علید ملم کو برجگہ ہے کیا رہا جائز

حیات سے بین شبح جاجا کے کہ کے ملم اللہ علید ملم کو برجگہ ہے کیا رہا جائز

ہے۔ (نر الحبید میں ہوتا نکا کردواوں ان فراہور)

مزید فرماتے ہیں: آپ صلی الله علیه وسلم بھی حدیث قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ (الکھیں ص ۲۳۷)

مدینه منورہ جانے والا ....... یول کیے کہ چی نے حضور اکر م ملی اللہ علیہ وملم کی زیارت کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وملم زندہ ہیں۔

(وعظ التبغي نمبر " جمادى الا ولى يما " إيه) ^ يشخ الاسلام حضرت مولانا علامه شير احمد عثا أنٌ شارح صحيح مسلم

فرماتين" الانبياء أحياء عند ربهم يو زفون"

(فراہم می ۱۳۳۶) کدانمیا ملیم السلام زعرہ میں اورائیں ان کے رب کے ہاں ہے رزق ملک ہے۔

کی فرم اُکے ایس کر'' ان النبی صلی الله علیه وسلم حی کما تقو روانه بصلی فی قبره باذان و اقامة ((الهم مهمی)) که حد کی صلیف کار مدر کی محکوم کرم صلیف

بے جنگ حضورا کرم میل الله علیہ دلم زندہ ہیں اور پیری تھی تھے ہے کہ آپ میلی اللہ علیہ ملم این آبر تریف میں اذان اورا قامت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ 9 یہ حضرے موالانا احد علی سار نیوری آھی اکتونی ہے 12 سے میں ماصد کی

ا کبر ظاف کے خطب کی شرح میں فورات میں۔ اکبر ظاف کے خطب کی شرح میں فورات میں۔

"ان حياته صلى الله عليه وسلم لا يتعقبها موت بيل يستمر حيا والانبياء احياء في قبورهم" (إش نارئ من ادئ من ادئ من حضوصلى الشعليدوللم كاحيات الى ب كداس كه يعزموت وارد نهي موق بلدوا مي حيات آپ ملى الشعليدوللم كوحاصل ب-اور باتى حضرات انبيا مرام طيهم العلام محقل القراق عمد ذكر فرات بين و الشخال العلام حضرت مولانا مسئون اجمد في فريات بين -

"در پر مزره کی حاضری محص جناب مرور کا کات علید السلام کی زیارت اور آپ صلی الشرطید و ملم کو قسل کی غرض ہے ہوئی جائے۔ آپ صلی الشرطید و کم کی حیات رضرف روحانی ہے۔ جو کر عاام موشن کو حاصل ہے بلکہ جسمانی مجمی ہے اور از قبیل حیات و ٹیوی بلکہ بہت ہی وجوہ

ے اس نے قوی ترہے۔ (کوبات فٹے الاسلام ۱۹۰۸) ۱۱ فی النظیر حضرت مولانا احمالی لا موری ٹریاتے ہیں۔

جہاں تک جھے علم ہے یہ سئلہ اکار دیوینر عمر بھی مجھی تفقف فیڈیس رہا۔ میرے خیال عمر ہرصاحب بھیرت اس عقیدہ حیات النم صلی اللہ علیہ دملم کا محرکتیں ہوسکتا۔ جن کی یاطن کی آتھیں حکلی ہیں۔ ان کے نزد کی تو صفور تی اکرم صلی اللہ علیہ ولئم کی روضہ اطہر کی حیات بدیمات عمر ہے ہے۔ احمر اللہ جاموطن تحاصد

ا استخ القرآن تعفرت مولانا غلام الله خان فرمات میں۔ ''وفات کے بعد بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے جیداطہر کو برزخ ( تبر

یری مساوس کے طاف دولی ہودو دلیل لائے اور ان شاء اللہ دوق کی ہودو دلیل لائے اور ان شاء اللہ دوق کا ہمارہ کی است تا مت تک اس کے لئے اسٹے طاف دلیل لانا نامکن ہے) آئے خری فیصلہ

الم المختر المحد ثين والقتم اعترت مولانا ظفر اتبر عثاثي فرمات بين من من المحد المحد المحدد المحدد على قبده كان فواء ده ها فارغا من حبه و عقله خاليا من لبة . (اعلام المن س ۱۳۳۳م) بي مختص حضورا كرم ملى الله عليه و ملم كما إلى أبر شريف من زعره بون كا اكاركار باسكان لا حضورا كرم ملى الله عليه وملم كا ويتاريخ عن الرائع كا اكاركار كما كا اكاركار كما كا الكاركات باسكاد را حضورا كرم ملى الله عليه وملم كا محبت مناورا كي عشل المعبور المرم على الله عليه وملم كل محبت مناورا كل عشل المعبور سيمنا كل الكاركات بين المعرب سيمنا كل عند عليه وملم كل محبت مناورا كل عشل المعبور سيمنا كل عند عليه المعبور سيمنا كل الكاركات المعرب المعلم كل محبت مناورا كل عشل المعبور سيمنا كل الكاركات الكاركات المعرب المعلم كل عبد سيمنا كل الكاركات الكا

الدّر پر حاضرہ و نے والوں کا آپ ملی الشعابی و ملم ملو او صلام سنتے ہیں''۔ (موال با مار تیجی الاقراف کا اس الد فیلی بابت او اکست 19 الدی اس عبارت میچی و حقد پر حضرت موالا تا قاری تجر هیب صاحب میں اللہ خال محمد سے موالا تا تا می اللہ خال موالد خال موالد علی اللہ خال میں میں اللہ خال میں میں میں اللہ خال میں میں میں اللہ علیہ و رکھ صاحب کے و حقط ہیں۔
مسئلہ حیایات اللہ میں میں اللہ علیہ و رکھ صاحب کے و حقط ہیں۔

شریف) میں جعلق روح حیات حاصل ہے اور ای حیات کی وجہ سے روضہ

'' بلاخوف و ترديديد بات كن جاسكتى ہے كەتقرىياً سمايا هدىك الل سنت دالجماعت كاكونى فركى جى فقىي مسلك سے دابسته دنياتے كمي فط

# پرده ضرور کروں گی

قرآن وصدیث کی تعلیمات اکابرامت کے ارشادات پردہ کے دینی و دنیاوی ٹواکڈ پردہ کے تق میں ٹومسلم خواتمن کے جرت انگیز انکشافات کے پردگ کے مہلک تائڈ اور جرتاک دافعات حیاد غیرت پرٹن پراڑ دکایات مسلمان چیوں خواتین کیلئے ایک ایک کتاب جوان کے دل میں ازخود پردہ کا دوق وخوق پیدا کردے گھرے مربراہوں کیلئے اپنے خاندان میں تقیم کرنے کیلئے انحواب تحد۔ رابطہ کیلئے اسے 2022-6180738

# مَاكَاٰنَ مُحَنَّلُ ٱبَآاَحَدٍ ثِمِنْ تِجَالِكُمُ وَلَكِنْ تُسُوْلُ اللَّهِ وَخَاتُهُ النَّهِ يَنْ ﴿

سرور دو عالم فخر نی آ دم آ قائے دوجہاں نبی عالمین امام النبین شفیع المدنبين رحمة للعالمين حضرت سيدنا ومولانا وشفيعنا محرصلي الله عليه وعلي آله و اصحابدواز ولبدوذريانه وسلمحض ني بي نبيس بلك خاتم النبيين بي اورختم كمعنى انتها کردیے اور کی چیز کوانتها تک پہنچادیے کے ہیں اس لئے خاتم النہین کے معنی نبوت کو انتہا تک پہنچا دے کے ہوئے۔ اور کسی چز کے انتہا تک پہنچ جانیک حقیقت بدہ کدہ اپی آخری صدیر آجائے۔ کماس کے بعد کوئی اور درجدادرحدباق ندرب جس تك ده مينياس ليختم نبوت كمعنى يدبوع كىنبوت اين تمام درجات ومراتب كى آخرى حدتك آگى اورنبوت كاكوئى درجہاور مرتبہ ہاتی نہیں رہا۔ کہ جس تک وہ آئے اور اس کے لئے حرکت کر ك آك برهے-اس في فاتم انبين "ك عقيق معنى يد فك كه خاتم ير نبوت اور کمالات نبوت تمام مراتب پورے ہو گئے اور نبوت ایے علمی اور اخلاقی کمالات مکمل کرے ایسے انتہائی مقام برآ گئی کہ بشریت کے دائرے میں نملی کمال کا کوئی حصہ باتی رہانداخلاتی قدروں کا کوئی مرتبہ کہ جس کے لے نبوت خاتمیت لے کرآ مے بوٹھے اوراس درجہ یا قدرتک مہنے۔

اسے داضح ہوگیا کہتم نبوت کے معنی قطع نبوت وقطع رسالت کے نہیں کہ نبوت کی نعت باتی ندر ہی ۔ یااس کی ضرورت کا وقت زائل ہوگیا۔ بلکہ پخیل نبوت کے ہیں ۔جس کا حاصل بیہوا کہ خاتم انٹیین صلی اللہ علیہ وملم کی ذات برتمام کمالات نبوت این انتها کو پینچ کرکممل ہو گئے جواب تک نه ہوئے تھے۔اوراب جونبوت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قائم ہے وہ خاتم کی انتہاء ہے۔اس کامل نبوت کے بعد کسی نئی نبوت کی ضرورت یاتی نہیں گ ربی نہ ہید کہ نبوت دنیا ہے منقطع ہوگئ اور چھین لی گئے۔معاذ اللہ اس کا قدرتی ثمرہ پینکتے ہے کہ نبوت جب سے شروع ہوئی اور جن کمالات کولے کرشروع ہوئی اور آخر کارجمع صدیر آکررکی اورختم ہوئی اس کے اول ہے ليكرآ خرتك جسقدر بهى كمالات نبوت دنيايس وقافو قذاآ ع اورطقدانياء

میں ہے کسی کو ملے وہ سب کے سب خاتم انہیں میں آ کر جمع ہو گئے۔جو فاتم سے پہلے اس کمال جامعیت کے ساتھ کسی میں جمع نہیں ہوئے تھے۔ ورنہ جہاں بھی بیا جاع ہوتا وہیں پر نبوت ختم ہو جاتی اور آ کے بڑھ کر يهال تك نه كېنچى باس كئے خاتم النبيين كا جامع علوم نبوت جامع اخلاق نبوت، جامع احوال نبوت اور جامع جمع هنون نبوت **بوما مروري غ**مرا جو غیرخاتم کے لئے نہیں ہوسکتاور نہ دہی خاتم بن جاتا۔

اورطابرے كى جب انبى كمالات علم ولل برشر لعقول كى بنياد ہے جوائي انهائی صدود کے ساتھ خاتم النبین میں جمع موکرایے آخری کنارے پر بیٹی گئے جن کا کوئی درجہ باتی نہ رہا کہاہے پہنچانے کے لئے خدا کا کوئی اور نبی آئة تواس كاصاف مطلب به أكلا كيثر بيت ودين بحي آ كرماتم يرخم ليني تمل ہوگیا۔اورشریعت دین کامجی کوئی پنجیل طلب حصہ باتی نہیں رہا کہ اسے پہنچانے اور کمل کرنے کے لئے کسی اور نبی کودنیا میں بھیجا جائے ۔اس لئے خاتم انہین کے لئے خاتم الشرائع خاتم الا دیان اور خاتم الکتب یا بالغاظ ويكروكال الشريعت كالل الدين اوركالل الكتاب مونابهي ضروري اورقدرتي لكلا ورنختم نبوت كوئى معنى بى نبيس موسكة تصاور ظاهر ب كمال بى اتس كے لئے نائج بن سكتا ہے ندك ريكس اس لئے شريعت محمد ي سلى اللہ علیہ وسلم بعجدایے انتہائی کمال اور نا قابل تغیر ہونے کے سابقہ شرائع کو منسوخ کرنے کی حقد ارتفہرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہنائ آخر میں آتا ہے اور منسوخ اس محمقدم موتا ب\_اس لئے اس شریعت کا آخریس آ ناوراس ك لانے والے كاسب كے آخر ميں مبعوث ہونا بھى ضرورى تفا-اس لئے خاتم النہین ہونے کے ساتھ آخرالنہین بھی ثابت ہوئے کہ آپ کا زمانیہ سارے انبیاء کے زمانوں کے بعد میں ہو کیونکہ آخری عدالت جوابتدائی عدالت کے نیصلوں کومنسوخ کرتی ہے آخری میں رکھی جاتی ہے۔

کھرساتھ ہی جب خاتم النبین کے معنی منتہائے کمالات نبوت کے ہوئے کہآ ب ہی ب<sub>ر</sub>آ کر ہر کمال ختم ہوجا تا ہے تو یدا یک طبعی اصول ہے جو وصف کسی برختم ہوجاتا ہے توای سے شروع بھی ہوتا ہے جو کسی چر کامنجا موتاب وہی اس کامبدا بھی موتاب اور جو کس شے کے حق میں خاتم مینی ہوئے ارشاد ہوا۔ (جوحدیث قمادہ کا ایک کلڑاہے ) کہ:

موے بطور تعارف کہا گیا کہ:

جع ہونے کی نوعیت پر روشیٰ ڈالی گئی کہ:

مجيلا ہوں بلحاظ بعثت كے'۔

جَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا (نمائس كبرى) ص ١٩٧/٣١)

"اور مجھ اللہ تعالی نے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی "۔

پھر چونکہ خاتم ہونے کے لئے اول وآخر ہونا بھی لازم تھاتو حدیث

'' پرتمهارا بیٹااحمہ ہے جو (نبوت میں )اول بھی ہےاور آخر بھی ہے''۔ پھرمدیث ابو ہریرہ طالبہ میں اس اولیت وآخریت جیسی اضداد کے

"میں نبیوں میں سب سے پہلا ہوں بلحاظ بیدائش کے اور سب سے

اندریں صورت بہاں یہ مانٹا بڑے گا جو کمال بھی کسی نبی میں تھا وہ

ذیل میں اسے بھی واضح فر مادیا حمیا اور آ دم علیہ السلام کوحضور کا نور د کھلاتے

هِذَا إِنْنُكَ أَحْمَدُ هُوَ الْأَوُّلُ وَالْأَخِوُ (كَرَامِمال)

كُنْتُ أَوَّلُ النَّبِيِّيْنَ فِي الْخَلُقِ وَ احِرُهُمُ فِي الْبَعُثِ

(ابونعيم في الدلائل)

مكل بوتا ب وي اس كوت من فاتح اورسر چشم بعي موتا ب\_ بم سورج کوکہیں کدہ خاتم الانوار بے جس برنور کے تمام مراتب ختم ہو جاتے یں۔ توقدر تاای کورچشمانوار بھی مانارے گا۔

اس لئے روشی کے فق میں مورج كوفاتم كهدكر فاتح بھى كہنا بزے كايا جیسے کسی سی کے واٹر ورکس کوہم خاتم المیاہ (یانیوں گی آ خری حد ) کہیں جس پرشچر سے سارے ملوں اور ٹینکیوں کے بانیوں کی انتہا ہوجاتی ہے۔ تو ای کوان یاندن کا سرچشمہ بھی مانا بڑے گا۔ کہ یانی جلابھی پہلی سے ہے جولوں اور ٹینکوں میں یانی آیا اور جس براسکاک نوجی یانی طااس کے فیض ہے ملا۔ یں وجود کے حق میں ذات خداوندی ہی اول و آخر اور مبتداء ومنتہا ثابت مونى ب- فيك اى طرح جبكه جناب رسول الله على الله عليه وملم كا " خاتم النبيين " بونا دلائل قطعيد عنه ثابت بوا اوراس محمعني بهي واضح موطن كمثروت اوركمالات نبوت آب سلى الله عليه وملم يريني كرختم موسكة اور آ ہے، بی کمالات علم وعمل کے مفتہاء ہوئے تو اصول مذکورہ کی رو ہے آ ب صلی الله علیه وسلم بی کوان کمالات بشری کامیداءاورسر چشمه بھی مانثا پڑے گا کہ آپ ہی ہے ان کمالات کا افتتاح اور آ غاز بھی ہوااور جے بھی نبوت یا کمالات نبوت کوکوئی کرشمہ ملاوہ آپ ہی کے واسطہ اور فیض سے ملا۔

اصول ندکوره کی رویے دائر ہنوت میں جب آب خاتم نبوت ہوئے تو آ پ صلی الله علیه وسلم عی فاتح نبوت ہوئے۔اگر نبوت آ پ برر کی اور نتہی ہوئی تو آ ب ملی اللہ علیہ وسلم ہی ہے بھینا چلی بھی اورشروع بھی ہوئی اس لئے آپ نبوت کے خاتم بھی ہیں اور فاتح بھی ہیں۔ اخر بھی ہیں اور اول تهي بين إني عَبْدُ اللهِ وَخَالَمُ النَّبِينِينَ (البِّي والحامَ عن وإزين ساريه)

اور میں اللہ کا بندہ اور خاتم النہیں ہوں جہاں آپ نے نبوت کوایک قعرے تثبیہ دے کرایے کواس کی آخری این بتایا جس بر اُکٹی عظیم الثان قفر كي يحيل موكَّى لِ فَإِنَا سَدَدُ تُ مَوْضِعَ اللِّبُنَةِ وَ حُتِمَ بِيَ اللِّبُنَاتُ وَ خُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ (كزامال)

پس میں نے بی قصر نبوت کی آخری اینٹ کی جگہ کو پر کیا اور مجھ یر بی بہقص کمل کردیا گیااور جھ ہی بررسول ختم کردیئے گئے۔ کدمیرے بعداب کوئی رسول آنے والانہیں۔

وہیں آپ نے اینے کوقھر نبوت کی اولین خشت اور سب سے پہلی اینٹ بھی ہتلایا۔فرمایا:

كُنتُ نَبِياً وَالْادَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ " مِن الروت بَي بَي تفاجب كراتهم البحق روح اور بدن بى كے درمیان تھے '۔ چنانچدایک روایت میں اس فاتحیت اور خاتمیت کوایک جگه جمع فر ماتے

بلاشية پ مين بھي قعا۔ و ٻيں پيجھي ماننا پڑے گا که آپ ميں وہ کمال سب سے پہلے تھااورسب سے برے جڑھ کرتھا۔اوراتمیاز ونضیلت کی انتہائی شان کئے ہوئے تعاآدریہ کہ کمال آپ میں اصلی تھا اور اوروں میں آپ کے داسطے تھا لیں آپ جامع کمالات ہی نہیں بلکہ خاتم کمالات اور خاتم كمالات بئ نبيس بلكه فاتح كمالات اورسر چشمه كمالات اور فاتح كمالات بي نہیں بلکہ منتہائے کمالات اورمنتہائے کمالات ہی نہیں بلکہ اعلی الکمالات 🗴

اور افضل الكِمَالُاتِينَ ثابت ہوئے كه آپ میں كمال بی نہیں بلكه كمال كا آخری اورانتهائی نقطہ ہے۔جس کے فیض سے اگلے اور پچھلے ہا کمال ہے۔ يس اول څلوق يعني اول ماخلق الله نورې كامصداق ،نورالېي كا جونقش كال اين استعداد كال عقب لرسكا باس كى توقع بالواسط اور فانوى نقوش سے اثر لینے والوں سے نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ آپ کی سیرت مباركه برايك طائران نظرؤا لنيب بدهيقت دوزروش كي طرح سامنة آ جاتی ہے۔ جو کہ کمالات انبیاء سابقین کوالگ الگ دیئے گئے۔ وہ سب کے سب اکشے کر کے اور ساتھ ہی اپنے انتہائی اور فائق مقام کے ساتھ

آ پ کوعطا کئے گئے اور جوآ پ میں مخصوص کمالات ہیں وہ الگ ہیں۔ حسن يوسف دم يسلى يد بيضادارى آنچه خوبال مهددارندتو تنها دارى حضور صلى الله عليه وسلم اورآپ كى أمت كى خصوصيتين

خفز عليه السلام نے صرف باطن ثر بعت یعنی عقیقت برحکم کیا جیے کشتی

عَقِمْ اللهِ ا

تو ژ دی۔نا کردہ گناہ لڑ کے گوٹل کر دیا ہا بخیل گاؤں کی دیوارسیدھی کر دی۔اور موی علیه السلام نے صرف ظاہر تربعت برحکم کیا۔ان بینوں امور میں حضرت خفرعليه السلام عدواخذه كيار جب انهول في حقيقت حال ظاهر كاتب مطمئن ہوئے لین آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے ظاہر شریعت برجی تھم فرمایا جبیبا که عام احکام شر اید طاهر بی بر بین \_اور بھی بھی باطن اور حقیقت بر<sup>ا</sup> بعى عمر الماجيها كروديث من اس كي ظيريب كروادث بن واطب ايك چوركولائة توحضور صلى الله عليه وتلم نے فر مايا كه اسے قبل كردو - حالانك چورك ابتدائی سر اقل نہیں۔ تو محابہ رضی الله عنبم نے موی صفت بن كرعرض كيايا رسول الله!اس نے تو چوری کی ہے کسی کو تل نہیں کیا جو تل کا تھم فر مایا جادے۔ فرمایا ایھاس کا ہاتھ کا اور اس نے مجر چوری کی تواس کا ماں پیر کان دیا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر منظ ان نے زمانہ میں اس نے پھر چوری کی اس کا مایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ چوتھی باراس نے پھر چوری کی تو دایاں پیربھی کاٹ دیا گیا۔ لیکن جاروں ہاتھ پیرکاٹ دیئے جانے کے باوجود جب اس نے یانچویں دفعہ پھر جوری کی توصد اق اکبر عظی نے فرمایا کہ اس کے بارہ میں علم حقیقی رسول الله سلى الله عليه وسلم كوبي تفاكما ين فيها بي بارابتداء بي من جان لیا تھا کہ چوری اس کا جزونس ہے یہ چوری ہے باز آنے والانہیں۔اورا بتداء ہی میں اس کے باطن برتھم لگا کرفتل کا تھم دے دما تھا۔ ہمیں اے جبر ہوئی۔ جب كيوه فلاہر ميں ضابطہ ہے قبل كے قابل بنا البندااسے قبل كردوية ب وقبل كيا كيا ال تتم كے بہت سے واقعات احادیث میں جابحا ملتے ہیں۔

شب معراری میں آپ کو بھائی نمازیں دی گئیں۔ جن میں موی الظیند کے مشورے سے آپ کی کا در فواتشن کرتے رہاور پانگی پانگی ہر دفعہ کم موق گئیں۔ جب پانگی روگئیں اور آپ نے حیاء ان میں کی کی

درخواست نیم فرنی اور ارشاد ہوا کہ آپ یہ پانچ نمازیں ہی آپ پراورآپ کا امت پر فرض ہیں۔ گریہ پانچ کیچا سے برابر ہیں گیا جرواؤ اب شی۔ انبیاء میں سے کوئی مجی ایسا نہ قاکما پی تم اب مجیر عمی آئے بخیر نماز اوا کرتا ہو لیسی بغیر مجیر کے دومری عکمہ نمازی اوا انہ ہوتی تھی ۔ کین صفور ملی اللہ علیہ و کلم نے فریا کہ جھے پانچ چزیں دی گئی جو مابقہ انجیاء کو نہیں دی گئی ان عمی سے ایک ہیسے بہ میرے کے ماری زعمیٰ کو مجیر باری دیا کی بناویا گیا ہے۔ کہ اس سے تیم کرلوں۔ جو تم عمی و خوے ہو باری موجود نہ ہویا ہی تو قدرت نہ ہو۔

اورہم نے اے تیجبرتہ ادا ذکر اونچا کیا۔ صدیث میں ہے کہ جھے جبرنگل نے کہا کرتی تعالی نے فریایا۔ اے پینیم ملی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ کیا جائے گا اور جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ آپ کا مجلی ذکر ہوگا۔ جیسا کے اذا نوبی جمیروں، خطیوں اور دعا کا سے افتا جوں وافعنا مے درود شریف سے دافتح ہے اور امت میں عمول سے جیسے فریائی گیا: میں عمول سے جیسے فریائی گیا:

اَطِيْعُوْااللَّهُ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولُ وَاَطِيْعُوااللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ كَتُشَمُّ مُؤْمِنِينَ . وَيُطِيْعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونُ الَّذِينَ آمَنُوا وَرَسُولِهِ . اِسَتَجِيْنُوا لِلْمُولِلِوُسُولِ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَلَسُولُهِ . اِسَتَجِيْنُوا لِلْمُولِلِوُسُولِ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَلَسُولُهُ . وَمَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ . وَلَمْ يَتَّخِدُوا مِنْ وَرَسُولُهُ . مَا حَرَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . عَلَيْهُ وَالْعَمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . كَالَمُولُ . اللَّهُ وَرَسُولُهُ . عَلَيْهُ مِنْ فَعَلُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَلَمْ يَلْهُ وَلَمُولُهُ . عَلَيْهُ مِنْ فَعَلُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . عَلَيْهُ مَا لَمُؤْمِنُونُ . اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَمَنْ يَلْهُ وَلَمُولُهُ . وَلَمْ لِللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَيُسُولُهُ . وَلَمْ يَلْهُ وَلَمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَلَمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللْهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُ وَلَمْ اللْهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُ وَلَمْ اللْهُ وَرَسُولُهُ . اللْهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُ وَلَمْ اللْهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُ وَلَمُولُولُهُ اللَّهُ وَلَمْ اللْهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُ وَلَمْ اللْهُ وَرَسُولُهُ . اللْهُ وَلَمُ اللْهُ وَرَسُولُهُ اللْهُ وَلَمْ لِلْهُ وَلَمُولُهُ اللْهُ وَلَمُولُولًا لِهُ اللْهُ وَلَمُولُهُ اللْهُ وَلَمُولُهُ اللْهُ وَلَمُ لَمُولُولُولُولُولُهُ لَلَهُ وَلَمُ لَمُ ال

اً گراورا نیا اُوگلی مجوات (عصاه مُویی ، ید بینا آم احیاے علی ، نار خلل ، ناقہ صالح ، ظارشیب بھی پوسٹ دفیرہ ) دیئے گئے جوآ تکھول کو مطمئن کر سکے تو آپ کو الیے سینکڑوں مجوات کے ساتھ علی مجوہ ( (قرآن) مجادیا گیا جس نے علی ،قلب اور مغیر کو مطمئن کیا۔

ِيْنَا ٱنْزَلْنَاهُ قُوْرَ آناً عَرِبِيَّا لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ (الرَّآن الْكَيْم) اگر اورانياء کوبنگائ مجوات لے جوان کی ذات کے ساتھ ختم ہو گئے يَّتَ مُوْرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكَرَتِهِمُ يَعْمَهُوْنَ اگرادرول کوانغ ادی حادثی لیس لوآب کو انکرف صف بندی

ا مراورون وامرادی مراجدی دان و اپ ولانا مندن مرک مف بدری کی اجها می عبادت دی گئی۔جس سے بیدین اجها می ثابت ہوا۔

فضلت على الناس بثلاث الى قوله وجعلت صفوفنا كصفوف الملئكة (تيق منزية)

اگرادرانیا و یکی مجوات اپی اپنی قوموں کا آلیتوں کو جمکا کررام کر کے قتل اس کا جمکا کررام کر کے قتل کر میں کہ تو سے قبال کی اکثر حضور میں اندھ علیہ کے قتل اس کے تبایا ایک مجودے قرآن حکیم نے عالم کی اسلام کے اصول مانے پر مجبورہ و گئے۔ پھر این نے ذہ اسلامی اصول کے کہر کشیم کیا اور بعض نے عمل تحول کرلیا تو ان کی زبائیں ساکت دیں۔ اگر اورا نیا موحوارت الی میں اس جہت سے بھی مخاطب نیس بنایا گیا۔ السلام علیک تو مودوکو میں نا شاہد و بور کانہ اللہ اللہ و بورکانہ

اگر مشر من اورانبیا و مے می دوجہنٹرے ہوں گے جن کے نیچ مرف انہی کی قو میں اور تبیلے ہوں گے ق آپ کے مالکیر جنٹ کے کئیچ جس کا نام لواء المحملہ ہوگا آوم اوران کی ساری ذریت ہوگی۔

ادُمُ وَمَنُ دُوْلُهُ تَحْتَ لِوَالِي مِيْوُمُ الْقِيْمَةُ وَلاَ فَخُورُ (سرام) اگرافيا ووام سب كسب قيامت كه دن سائع بول گو آپ صلى الله عليه وسلم اس دن اولين و آخرين كے خليب بول گـــ (خسائس بروئا)

(حساس بری) اگر تیامت کے ون تمام انجیاء کی اسیں اپنے انبیاء کے نام اور استساب سے پیچائی جادی گی ۔ لو آپ کی امت متنظا خود اپنی ذات علامت اعضاء وضوی چک اور نورانیت سے پیچائی جائے گی۔ اگر اور انبیاء کوئن تعالیٰ نے نام کے کر خطاب فر مایا کہ یادئم اسٹی نیڈن وَرُونُ جُکَ الْحِنَّة اَلُونُ الْهِيطِ بِسَلْمِ مِنَّا وَرَبَّ کَتِ برمائی یہ باؤٹی اللّٰ جَمْ اللّٰہ یمُومِ میں اللّٰہ عِنْ اللّٰمِ مِنَّا وَرَبَّ کَتِ

َ يَزَكَرِيَّا إِنَّا لَبُشِّرُكَ بِعُلْمِ انِسُمُهُ يَحْنِي خُذُ الْكِتَابِ بِقُرَّةٍ يَغِيْسِي إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ النِّيَّ

تو حضور کو تحریما نام کے بجائے آپ کے منصی القاب سے خطاب فرمایا جس ہے آپ کی کال مجو ہیت عنداللہ نمایاں ہوتی ہے۔ کیونکہ دہ انہیں کے اوسائٹ نے یو حضور سلی اند علیہ ملم کودوا می جورہ آن کا دیا گیا۔ جوتا تیا مت ادر بعد التیامت باتی رہنے والا ہے ۔ کیونکہ دو ضدا کا وصف ہے جولاز وال ہے ۔ بالاً مَنْحَنُ تَرْقُبُنَا اللّهِ نُحُو وَالاً لَهُ لَصَافِظُونَ . اگر اور حمز اس کودہ کرا ہیں طبیعی حمن کی حفاظت کا کوئی مدین بیسی تھا اس کے دو بدل مدر کر کئیں ۔ قرآ ہے کودہ کرا ہے ۔ اسلام میں رہا نیت (کوشر کیری ، انتظاع کی تیسی ۔ اور میری امت

اسلام شدر دبیانیت (کوشر کیری انطاع) کیش رور ری امت کی سیاحت دمیر جهاد ب- کهدد کیچه اس پینیمر! کدچلو مجروزشن ش اور اسلام جمائی اوراجها کی چیز بے۔

اگرادرانبیاءادر سابقین کی کتابیل ایک بی مضمون شلا صرف تهذیب نفس یا صرف معاشرت یا صرف سیاست بدان یادعظ و فیره ادرایک می افت پرنازل شده دی کنیل به توحنور صلی الله علیه دلم کوسات اصولی مضامین پر مشتل کتاب دی کئی جوسات نفات براتری

اگر اور حضرات کومرف ادائے مطلب کے کلمات دیے گئو آ کچوجائع الکلم و جائع اور فضح و ملٹے ترین آجیرات دی کئیں۔ جس سے اوروں کی پوری پوری کڑا ہیں آپ کی کٹاب کے چھوٹے چھوٹے جلوں شمہادا ہو کئیں۔اوران میں ساگئیں۔

بھے جوام الکھم دیے گئے ہیں لینی تختراور جامع تین جلے جس میں تہر کیا بات کیر دک گئی ہواورارشا دھدیث ہے جھے دیئے گئے ہیں تورات کی مگر میچ طوال (ابتداء کی سامت سورتمی)

اُ اُعْطِیْتُ جَوَامِعُ الْکُلُمِ (سندائری بدنسائی ۱۹۳/۱۵) کیلی کنابیں ایک ایک خاص مضون اور ایک ایک لفت می اتر تی تحسی اور قرآن سات مضامین می سات لفت کے ساتھ اترا ہے۔ زیر، امر، هلال، جرام مجکم ، تشایداورامثال

اگرترآن شی حق تعالی نے اور انبیاء کی ذوات کا ذکر فرمایا \_ تو صفور صلی الله علیه وسلم کے ایک ایک عضواور ایک ایک ادام کو پیار و مجت سے ذکر کیا ہے - چیرے کا ذکر فرمایا:

قَدُ نُرِى ثَقُلُبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ . آكَلَى الرَّرْمِ المَا: وَلا تَمَلَّدُ عَنِيْنَكَ زبان الاوکرفرایا: فَإِنَّهَا يَسَرُنَهُ بِلِسَالِكَ باتحداد کردن کاوکرفرایا: وَلا تَجْعَلَ يَذَکَ مَعْلُولُهُ إِلَى عُنْفِکَ جِيرُها وَلَرْمِ المَا: أَلَهُ نَشِرُحُ لَکَ صَدْرَکَ

پیشگادَ کُرِفِرایا: وَوَضَعُنَا عَنْکَ وِزُرَکَ الَّذِیُ اَنْفَضَ طَهُرَکَ تَلَسِکادَکِفِرِیا: نَوَّلُهُ عَلَی قَلْبِکَ م صَلةُ اعَلَيْهِ وَسَلَمُهُ ا تَسْلِيْهُا (الرّانِ الرّري)

اور السَّلامُ عَلَيْتِ أَبِهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَحَمَةُ اللَّهِ وَرَحَمَةُ اللَّهِ وَرَحَمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

اکثریت میں ہول گے۔ (خصائص کبری ص۱۸۵/۲)

ر میں سامید رس پیسیست میں میں ہوئی۔ اگر حضرت آ دم علیہ السلام کو تجر جنت (تجرامود) دیا گیا جو بیت المقدن میں لگا دیا گیا حضور ملی الغدعلیہ وکیلم کوروضہ جنت عطا مہوا۔ جو آپ کی آجرمارک اور خبر شریف کے درمیان رکھا گیا۔

اگر حفرت نوح علیہ السلام نے مساجد اللہ میں سے پانچ بت نگلوانے چاہے مگر نہ لکانئے صفور ملکی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے تمین سوسا خید بت نکا کے ۔ اور وہ بھیشہ بھیشہ کے لئے نکل کئے ۔ اور شصرف بیت اللہ سے بکہ اس کے حوالی اور مضافات ہے بھی نکل گئے ۔

اگر حضرت ایرا ہم علید السلام کو مقام ایرا ہم رہا گیا جس سے بیت اللہ
کی دیوار ہی او ٹی ہوگئی۔ تو حضور کی اللہ علیہ دیکم کو مقام محدود علیہ ہوئی۔
سے رب البیت کی او ٹی ٹی نمایاں ہوئی۔ اور عضد کی اور بیٹم کی تعام برکا ت سے
مقاماً مُعتمدُ و فا داخر آن ہم کہا اور ساتھ ہی مقام ایرا ہم کی تمام برکا ت سے
اگر حضرت ایرا ہم علیہ السلام کو حق آئی اوش و ساد کھائی گئی
و کھاؤیک نُوٹی ایر اجھنے مالکٹوٹ السنسوات و الڈوٹ میں
تو حضور سلی اللہ علیہ کم کم وائی آیا ہے۔
تو حضور سلی اللہ علیہ کم کم وائی آیا ہے۔
تو حضور سلی اللہ علیہ کم کم وائی آیا ہے۔
تو کی الدیک نُوٹی ایر اجھنے کی اس کے دیے کہا کہ وائی گئی الم پید کھائی گئی اللہ علیہ کم الزائر آن الجبہ کھائی گئی الرحم کے دیا کہ اللہ کا ایران کا ایک کرنے زمین پر دکھائی گئی اور حضور کو آیا ہے۔
اگر حضر سے طبی اللہ کو آیا ہے کو بین جمان کی گئی او حضور کو آیا ہے۔
اگر حضر سے طبی اللہ کو آیا ہے کو بین جس کی رکھائی گئی آئی تو صفور کو آیا ہے۔

اگر تصریت طیل الله او آیات کونید زیمن پر دکل انی گئیر الهید (آیات کیری کامشابده آسانون میس کرایا گیا) لفَدُ دَای مِنْ الیْتِ دَیّهِ الْکُیْرُی (الرّآن اللّیم)

يَنَيْهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنكَ شَاهِداً يَاأَيُهَا الْمُؤْمِلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيُلا المدار . قَمْ فَانْدُرْ (الرَّرِّ الكِيمِ)

اگراورانیا کوان کی اشکر اور الاکستام کے کے کر بکارت تھے کہ یشور سی اجھال آلنا اللها گفتا لَهُمُ الِهَهُ. یغینسی ابن مَوْمَمَ هَلُ يَسْطَيْنِهُ وَيُکَ؟

ا ساوط! ام برے برور داکار خار مان و اس است کو بیم اواکہ مت کا دورے کے بکار نے مت پکار و اس مت کو بیم میں ایک دورے کے بکار نے کی دورے کے بکار نے کی دورے کے بکار نے کی دورے کی است مستحق خطابت یا رسول اللہ یا بی اللہ یا جسیسا اللہ و فرہ کر بکار دورے اللہ ایک کا ایک اللہ و فرہ کی کہ اور کے کہ کست اصام کا الزام لگا کر ایڈ او بی جائزہ خورہ کہ کہ ملذا و بی حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان صورت فرشتوں کو قوم نے قیصانے کی کوشش کی تو خود و بی ایک سے اللہ کے مہمان صورت فرشتوں کو قوم نے قیصانے کی کوشش کی تو خود و بی ای کے اللہ میں کہ کوشش کی کوشش کی

رو کان لِیُ بِکُمُ قُوَّةً اَوُ اوِی اِلیٰ دُکُنِ شَدِیدٍ لَوُ اَنَّ لِیُ بِکُمُ قُوَّةً اَوُ اوِی اِلیٰ دُکُنِ شَدِیدٍ

توصفوری طرف سے ایسے مواقع پر دافعت خود تن تعالی نے فرمائی۔ اور کفار کے طعنوں کی جواب دہی خود ہی کرئے آپ سی ماللہ علیہ وسلم کی براء ت بیان فرمائی۔ کفار کمدنے آپ پر مشلات و گھرائی کاالزام لگایا تو فرمایا ماضل صاحبے کٹی ؤرکما تھائی،

كفارني آت كوبي عقل اور مجنول كها تو فر ماما

مَا اَنْتَ بِشَعَةِ زَبَكَ بِمَجْنُون. ادروَمَا صَاجِبْكُمْ بِمَبَحُنُون. كنارنَ آپ حكى الشعليد كم كَي إكرَه با توسَ وَصَافَى كَي با تم بتلايا ـ توفريا و مَا يَسُطِقُ عَنِ الْهُونَى إِنَّهُ هُوَ إِلَّا وَحَى يُؤْحَى كنارنَ آپ حلى الشعليو كم كى وى كوشاحرى كها توفريا: وَمَا هُوَ يَقُولُ ضَاعِر وَمَا هُوَ يَقُولُ ضَاعِر

اُورْمِ بِالْ: وَمَا عَلَمْنَهُ الشِّعْوَ وَمَا يَنْبَعِيْ لَهُ كفارتَ آسِطَى النَّدَعَلِيةِ وَلَمَ يَهْدِيونِ كَهِا التَّهِ الوَّمْ بِالْإِ

وَمَا هُوَ بِقُولِ كَاهِنِ لَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ لَهُ لَا اللهُ عَلَيهُ وَمُمُ كُومُ قَدَّتَ وَمُعَالِهِ اللهُ عَلَيهُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِيهُ وَمُعَالِمُ اللهُ عَلَيهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

مَّا الَّذِكَا عَلَيْكَ الْقُوْالَ لِتَسْفِينَ . الرَّحَضِرة آدم كَاتِّيت كَ ليغ فشقول كوتوره كاتم ويا كيا توصفور سلى الله عليه وسم كاتجيت بصورت ورود وسلام خودتن تعالى نف كى جس شمل طائكة جمعى شائل رسب اورتيا مت تك امت كواس كرت رسبه كاتم ويا اوراس عمادت بناويا إنَّ اللهُ وَ مَلْهِ كُمْنَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيْهُمَا الْلَيْنِيْنَ أَمْسُواْ منطق المراكب المنطق المراكب المنطق المراكب المنطق المراكب المراكب المنطق المراكب المنطق المراكب المنطق المراكب

اگر حفرت ابرہیم علیہ السلام پرنا زمر ودائر ندکر کی تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے کئی محا بہ کو آگ نہ جلاکی جس پر آپ صلی اللہ علیہ دسلمنے فرایا الْمُحَمَّدُ اِللّٰہِ اللّٰذِی جَعَلَ فِی اُنْجِنًا مِنْکُل إِلْمُواهِمَ الْحَجَلِيلَ

(این رجب عن این لهید خصائص کبری حری ۲۹/۱۳)

کرخدا کاشکر ہے کہ اس نے اداری است میں ایرا ہیم طلیہ الطام کی مثالیں پیدا فرما کی سالیک فوائی فحش کو (جوقبیلہ فوال کا فروقا) الطام لانے پاس کی قوم نے اسے آگ میں ڈال دیا تو آگ اسے نبطا کل (این مسائری همزان جرید) دیمرہ

سب سے پہلے حضر ت ایرا ہیم علیہ السام کو دوز محشر لیاس پہنایا جائے گا۔ فرما ئیں گے حق تعالی میرے خلیل کو لباس پہنا کہ تر دو صفیہ براق چادر ہیں جنت سے لائی جادیں گی اور پہنائی جادیں گی۔ مجران کے بعد جمعے محی ابس پہنا چاہدے گا۔ مجر میں کھڑا ہوں گا۔ مانش کی جانب میسین ایک الیسمقام کر کیا دلیان وات فرین بھے پڑھلے کریں گے بینی مری کرامت ب یونائی موجا نگی ۔ جن می ایرا تیم علیہ السام بھی شائل ہیں۔

پ ماہر اس ماہ ماہ کی سام اللہ اللہ کو خطر حسن مینی حسن ہز کی عطاء ہوا تو اگر حضرت پوسٹ علیہ السلام کو خطر حسن بیٹن حسن ہز کی عطاء مرو یا گیا۔جس کی حقیقت جمال ہے جومر چشر حسن ادر صفت خداو ندی ہے۔

وَلَمُّا وَالِيَّهُ الْحُيْرِيَّهُ وَقَطْفُونَ أَلِيدِيُهُنَّ جس کیشرح حضرت عائشر شی الله عنها نے فرمائی کرزنان معر نے بیسف کودیکھا تو اتھ آخر کے ۔اگر چر سے حجوب کودیکی میٹی آو دلاں کے کلوے کرڈائٹی جوحشور ملی اللہ علید ملم سے حسن و جمال کی افغیلیت اور گلیت کی طرف اشارہ ہے۔ (مشکلہ ہ)

ی میں اگر صحرت موکی علیہ السلام کے عصاء ہے بارہ خشے جاری ہوئے تو صور ملی الندعلیہ در کم کی انگشتان مبارک ہے شیریں پالی کے کتنے ہی چشے مجوب پڑے۔

اگر حضرت موئی علیه السلام کے سوال دیدار پر بھی اُنیس کُنْ مُتُوالِی مُّم جھے ہرگزئیس دیکے سکتے کا جواب دے دیا گیا۔ تو حضور سلی اللہ علیہ و کم کو بلا سوال آسانوں پر ہلا کر دیدار کرایا گیا۔

موی زبوش رفت بیک پر تو مغات تو عین ذات می مگری در تسمی اگر حضرت موک علیه السلام کوارش مقدس (فلسطین) دی گی تو صفور صلی الله علیه و ملم کومفاتق ارش (زبین کی تنجیاں) عمایت کی کئیں۔ اُونِیْتُ مَفَاتِینَحُ حَوَائِینِ الْاَ رُضِ

اگر حضرت بیشح این نون کے لئے سورن روک کراس کی روائی اور حرکت کے دوکٹرے کردیئے گئے تو حضور ملی اللہ علیہ رسلم کے اشارہ ہے چاندے دوکٹرے کرڈائے گئے۔

اگر حضرت دا دو عليد السلام كوش تعالى في مواسيد للس كى بير دى سه روكاكد لا تشيع المفرى في فيضيد لك عن سينيل الله بالا حضور ملى الله على الله الله بالا حضور ملى الله على الله مي الله مي الله مي كون الا المراحة حسول الا مي تسمير حسول الا الله على حدول الا الله على الله على الله على الله على حدول الا الله على الله على حدول الا كان الله حرف كرد من دن وه مهد على الله على مولى الى دن سي تقلب و ادواح كان عرف حدوث كى وصدت عمى فرق الى اور فتد اختلاف شروع موسى المدين الدواح كان وصدت عمى فرق آگيا و فقد اختلاف شروع موسى المدين الله على الدواح كان من عرف الله و كان موسى الدواح كان وقت مرفع كان الدواح كان وصدت عمى فرق آگيا و فقد اختلاف شروع موسى المدين كان في كله فوق ق

اگرسلاطین انبیاء کے دزراء زمین تک محدود تقے۔ جوان کے ملک

حضور ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: سفارش کروٹو اب دیجے جاؤ کے اللہ اپنے نبی کی زبان جو چا ہتا ہے تھم کرتا ہے (ابر داؤر)

وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اورالله بحاؤ ملئے گانتہارا (اے محم ملی اللہ علیہ وسلم) لوگوں (کے شر) سے . ہو کیوں نہ جبرئیل دربان محمد

(حفرت شخ البندّ)

اگراورانبیاء کی امتیں یابندرسوم وجزئیات اور بندھی جڑی رحموں کے اتاع میں مقلد حامد بنائی گئیں کہنان کے یہاں مہ کیراصول تھے کان سے بنگای احکام کا اتخراج کریں اور نائبیں تفقہ کے ساتھ ہم کیردین دیا گیا تھا۔ كه قيامت تك دنيا كاشرى نظام اس سے قائم ہوجائے توامت محمسلی الله علیه وسلم مفكر ، فقيه اورمجتهد امت بنائي گئي تا كهاصول وكليات سے حسب حوادث و واقعات احكام كالتخزاج كرك قيامت تك كأظم اى شريعت سے قائم كرے جس ہے اس کے فاوی اور کتب فاوی کی تعداد ہزاروں اور الکھوں تک پنجی۔ ای لئے اگرانبیاء سابقین مفروض الطاعة تضفو الله اوررسول کے بعداس امت كراتنين في العلم بي مفروض الطاعة بنائے كئے بيااً يُهَا الَّذِينَ المَنُوا اَطِيْعُوا اللهُ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْاَمُو مِنْكُمُ (الرَّان الكم)

اگرعلاء بني اسرائيل كواحمار وربهان كالقب ديا: بفخوائر اتخذو ااحبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله تواس امت كراتنين في العلم كو كَانْبِياء بَنِيْ إِسُو النِيلَ كالقب ديا كيا عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَانْبِياءِ بَنِي إسْوَائِيلَ اور أَنِيلِ انباء كَي طرح دعوت عام اور تبلیغ عموی کا منصب دیا گیااس لئے ایک حدیث میں علاء امت کے انوار کوانوار انبیاء سے تشبید دی گئی۔ وَنُورُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِثْلُ نُورُ الْأَنْبِيَاءِ لِعِنْ خصوصات انبياء يصرف بدامت مرفراز هوئي . چنانچيارشَادنبوكَ ہے كہ: هذَا وُصُولِي وَوُصُوءُ الْانْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ

جس ہے تین تین ہاراعضائے وضو کا دھونا امت کے لئے سنت قرار دہا گیا جواصل میں انبیاء کا وضو ہے۔جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء ک اعضاء وضوبھی ای طرح حیکتے ہوں گے گریہ دضوا درامتوں کوئیں دیا گیا۔ بجزامت مرحمہ كواى كانورمشابه وكيا انبياء كنورك \_اوريس نے ال امت کوامر کیا ہے خسل جنابت کا جبیبا کہانبیاء کودیا تھااورامت کوامر کیا ج کا جیبا کہ انبیاء کو کیا تھا چنا نیج کن نبی ایبانہیں گز راجس نے ج نہ كيا مواورامركياامت كوجهاد كاجيبا كدرسولو لكوامركيا

اگرام سابقہ (جیسے یہود) میں تو قبل ہے ہوتی تھی۔ (الترآن اکلیم) تو ال امت كي توبية الماركي كُلْ اللَّهُ مُوبَةً

اگرامت مویٰ عیسیٰ علیم السلام کاصرف ایک قبله (ببت المقدی)اوراگر

کے بھی زمین تک محدود ہونے کی علامت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دووزبرز مین کے تھے ابو بکر رہے او عمر رہے اور دووزبر آسانوں کے تھے جبرئیل و مکائیل ۔ جوآب کے ملک کے زمین وآسان دونوں تک تھلے ہونے کی علامت ہے۔

وَلِيْ وَزِيُواَى فِي الْاَرْضِ وَزِيْرَاىَ فِي السَّمَاءِ أَمَّا وَزِيْرَايَ فِيُ الْآرُضِ فَابُوْبَكُرِ وَعُمَرَ وَامَّا وَزِيْرَاىَ فِي السَّمَاءِ فِجبُونُيلُ وَ مِيكَائِيلُ (الرياض الزة)

اگر حفرت منے علیہ السلام کواحیائے موتی کامعجزہ دیا گیا جس ہے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ تو آپ کو احیائے موتی کے ساتھ احیائے . قلوب دارواح کامعجز ه بھی دیا گیا۔ جس سے مردہ دل جی اٹھےاور صدیوں کی حالل قومیں عالم وعارف بن گئیں۔

اگر حضرت روح اللہ کے ہاتھ پر قابل حیات پیکروں مثلاً پر ندوں کی ہیئت باانیانوں کی مرد نعش میں جان ڈالی ٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ برنا قابل حیات کھجور کے سو کھے تنے میں حیات آ فرنی کی گئے۔ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيّ (عَارِئ كَن جار)

نیز آ ب کے اعجاز ہے دروازہ کے کواڑوں نے تسبیح پڑھی اور دست مارک میں کنگریوں کی تبیع کی آوازیں سنائی دیں۔(حسائس بریٰ) اگرمسے کے ہاتھ پرزندہ ہونے والے برغدوں میں برغدوں ہی کی می حات تھجور کے سوکھے تنے میں انسانوں بلکہ کال انسانوں کی ہی حیات آئی که وه عاز مانهگریه و بکا اورعثق اللی میں فنائیت کی با تیں کرتا ہوا اٹھا ومال حیوان کوحیوان ہی نمایاں کیا گیا۔اور پیاں سوکھی لکڑی کو کال انسان بناد ما كيا\_ (كماني الحديث السابق)

ناله با می زو چو ارباب عقول اگر حضرت مسح علیدالسلام کوآسانوں میں رکھ کر کھانے پینے ہے مستغنی بناما گیا تو حضرت خاتم الانباء کی امت کے لوگوں کوزمین مررہتے ہوئے کھانے پینے ہے مستغنی کردیا گیا۔

یا جوج ماجوج کے خرورج اور ان کے بوری زمین پر قابض ہوجانے کے وتت ملمين ايك محدود طبقه زمين مين بناه كزين مون اوراساء بنت عميس كي روایت میں ہے کہ سلمانوں کے لئے کھانے پینے کی حد تک وہی چیز کفایت كرے گی جوآ سان والوں ( ملائكم ) كى كفايت كرتى ہے يعنى تنسيح ونقذيس \_ اگر حضرت میں علیدالسلام کی حفاظت کے لئے روح القدس (جرئیل) مقرر تنفة حضورصلی الله علیه وسلم کی حفاظت خودحق تعالی فر ماتے تھے۔ ختم نبوت

الْ بُرب كامرف أيك قبله (كعب معظم ) تما توامت ثمر يركو كيا بعدد مگر ) يدونون قبله مطام كئه كلف جس سديامت جائم ام جارت موفّ قلد مُون مُفَلِّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوُ لَيُنْكَ فِيلَادُ مُؤَمِّلُهُ (الرّ آن آم) مُؤَمِّلُهُ (الرّ آن آم)

اگراورامتوں کی سیئات کا کفارہ دنیایا آخرت کی رسوائی بغیر نبہونا تھا کہ وہ

سے دود دیار برح صورت کنار انگودی جاتی تقی اس امت کے معاصی کا کناد ہ
توبدا ستنفاراور سال کا سرائی کے ساتھ کی اس اسے ویٹیم کو
اگر امت موسوی علیہ السلام نے ذورت جہاد کے جاب بیس اپنے ویٹیم کو
بیار کی خواب دیدیا کہا ہے موئی علیہ السلام آواد تیرا پرورڈ کا راؤ ایم تو اسے
بیس بیٹے ہوئے ہیں۔ تو امت مجری ملی الشاعلیہ دلم نے کمال اطاعت کا
میں بیٹے ہوئے ہیں۔ تو امت مجری ملی الشاعلیہ دلم نے کمال اطاعت کا
ملی الشاعلیہ کم کی کم کی رسانہ کیا اوراظ کم درجہ عمال الدکا بائد موجوا مل کیا۔
اگر اور ایم کی اس می محری میں اپنی شہادت بھی اسے امنی اجتمام السلام کو
ہیٹی کریں گی آوا نیما علیم السلام ابنی شہادت بھی اس امت کو اور بیا است
اگر موسوی امت کو اپنے واقع اللہ علیہ ملم کو یٹی کریں گی و آئیی
اگر موسوی امت کو اپنے واقع کی اور پیاس کے دور کے جہاؤں کے تفصیلیت دی گی و آئیی
اگھنڈ لنگنگہ علی الم العلام بیش کے دور کے جہاؤں کے تفصیلیت دی گی و آئیی

اوکین وآخرین پرفضیلت دی گئی۔

اگر جنت ش ساری استن جا ایس مغون ش بود کی و حضور ملی الله علید د ملم کی تنها است ای مغین بات کی - (تر ندی دان کنتی این پرید) اگر اور استوں کے صدقات اور انبیا مرکش منز را کش کے جانے ہے تجول ہوتے تنے جس ہے استی سنتی تیس ہوسکی تعیس او است جمدی مسلی اللہ علیہ ملم کے صدقات و تش خودا مست نظر یا مریزین کرنے سے تول ہوتے

بین جمسے پونکامت مستغدہ وقائے۔ (عددی نا وہونی وہ برای استخدار استام کردی آئی تھی۔ اگرادوا نیا چلیم السلام روی آئی تھی جمسے اصلی تھی کا تعلق تھا تو اسامت کر باغد الراہام اراج سے اجتاد کا ٹریشی کملیں۔ وَ اِذَا جَاءَ هُمْ اُمْرُ مِنْ اَلاَمْنِ اَوِ اَلْحَوْفِ اَذَا عُواہِ وَلُو رُدُوْدُ اِلْیَ الرَّسُوْلِ وَالْی اُوْلِی اَلْاَمْ مِنْهُمْ تَعْلِمُهُ الَّذِیْنَ یَمُسْتَنِعُوْدُ لَهُ مِنْهُمُ

آگر اور آنیا بی بی آلمال می است کال کری چرکوتی بوجانا عندالله جت شرحید نیس می الد علی است می به بی الله علی و الله علی الله علی و الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و الله علی الله علی الله علی و الله علی الله علی الله الله علی الله علی

وَمَاكَانُ اللهُ لِيُعَلِّبَهُمُ وَٱنْتَ فِيهُمُ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَلِّبَهُمُ وَ هُمُ يَسْتَغْفِرُونَ (الرّآن)تيم)

اگرادرانیا می امتوس کوجت شی نفس مقامات سے اوا ازاجائے گا۔ تو امت تمریح و ہرمقام کا دکنا درجد دیا جائے گا۔ تا ککہ اس امت کے اوئی سے اونی جنگی کا ملک بھس حدیث وس ویا کے برابر موقا۔

اگرام سابقہ کی شفاعت صرف ان کے انبیاء ہی کریں گے تو اس امت کی شفاعت صنور ملی الدعلیہ دلم کے ساتھ اس امت کے صلح وجی کریں گے۔ اور ان کی شفاعت سے جماعتیں کی جماعتیں نجات پاکر داخل ہوں گی۔ (جزئدگ والمدید)

سرسارے امیادی فضائل و کلاف جو جماحت انبیاه شم آپ اوادر
آپ سلی الله علیہ وسلم کی نسبت خلائی ہے استوں جس اس است کودیے
گئے آواس کی بناہ ہی ہے کہ اور انبیاء نی بین اور سے خاتم الانبیاء نیں اور
اسٹی امم واقوام ہیں۔ اور بیامت خاتم الام ہے اور خاتم الاقوام ہے۔ اور
انبیاہ کی کتب آب سال کت بیں۔ اور آپ کی لائی ہوئی کا ب خاتم الکتب
ہے۔ اور اور بیان بین اور بیدوین خاتم الاویان ہے۔ اور شرائح میسین بین
اور بیشر ایست خاتم الشرائع ہے۔ یعنی آپ می الله علیہ و کا کم ناتمیت کا اثر
آپ ملی الله علیہ دلم کے سمارے می کمالات و آئام می رجا ہواہے۔
آپ ملی الله علیہ و کم کے سمارے می کمالات و آئام می رجا ہواہے۔
مدید الامریم و حقیق میں آپ نے جہاں اپنی چیا قیا تیان خصوصیات

شیطان کافر بن تھا اور کافر بق رہا۔ اور ان کی زوجہ ان کی خطیہ عمی ان گا معین ہوئیں کئیجر وممنو سیکھانے کی ترغیب دی جس کو خطائے آ دم کہا گیا۔ میری تیم اور مجرکے درمیان ایک باٹ ہے جنت کے باغوں عمل ہے۔ ای ان اثناء میں حضرت میں احسن رسول اللہ علی اللہ علیہ وہم کے ساتھے تنے۔ کہ اچا تک آئیس بیاس کی اور شدید ہوگئی۔ تو حضور حلی اللہ علیہ وہم کے نے ان کے لئے پانی طلب فریا گیر شاس کا تو آپ حکمی اللہ علیہ وہم کے اپنی زبان ان کے منہ عمی دے دی ہے وہ چوسنے گئے اور چوستے رہے۔ بیاں تک کمیر اب ہو گئے۔

یا میں جگار کی آب میں اللہ علیہ وسلم کی انگیوں کے درمیان شب سے جوٹن امر رکٹل رہا ہے بہاں تک کہ پوری قوم نے اس سے وضو کرلیا۔ تو شمن نے جمو ضوکر نے والوں کو تارکیا تو وہ سر اوراس کے درمیان شھے۔

اللہ نے ختنے کیا حضرت ابراتیم علیہ السلام کوٹیل بنانے کے لئے اور ختن کیا موئی علیہ السلام کو کلام کے لئے اور ختن کیا محرصلی اللہ علیہ دلم کو دیدار کے لئے قرآن نے فرمایا کہ موضلی اللہ علیہ ملم کے دل نے جو پھی و کھانالہ بھیر دیکھا۔

دل نے جو بھور کھا غلائیں دیکھا اس کی آخیر میں معزت عمال ﷺ فرہاتے ہیں کھ مندوسلی اللہ علید ملم نے حق تعالی کوایک بارا تھوں سے دیکھا اور ایک باردل سے مکھا۔

فی مائن کے موقد پر سلمانوں نے دویاہے و جلو کو جور کیا ادر اس یس کوں نے جوم کیا تو سحابر فی اللہ منم کی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اس روایت کی بقر رضر ورت تعمیل ہے ہے کہ جب بغداد و حراق پر سلمانوں نے فوج کئی کی تو بغدادے کئارہ پر ای ملک کا سب سے بڑا دریا وجلہ جوج ہی مائل ہوا۔ حضرات محابہ میں اللہ تہم کے پاس نہ کفتیاں تھیں اور منبیدل جل کر میے جمر پانی جور کیا جا سکل تھا۔ اس موقع پر بظاہر اسباب ان منبیدل جل کر میے جمر پانی جور کیا جا سکل تھا۔ اس موقع پر بظاہر اسباب ان منبیدل جل کر میے کہ اور حضر محابہ میں المحفر ہی نے و ما کا مشور ہو دیا کے ضح دو ما کے لئے جاتھ اٹھا کے اور مارے محابہ میں ڈال کیں آو ان محفرات نے بحق ایمانی میں خدا پر بجر و سرکر کے محموث دوریا میں ڈال کے دم لینے کے لئے جاتھ الم بان فرائے۔ بعض محابہ رمی اللہ میانی ان کو محموث میانی نے میں دک کراور کھڑے ہو کردم لینے گیا وریان الکہ دی گیا کے موڑ وں کے لئے جاتھ ایک کی گہرائیوں میں شکتی تمایاں کردی گیا۔ بعض کے موڑ دل کے لئے جاتھ ایک کی گہرائیوں میں شکتی تمایاں کردی گیا۔ بعض کے موڑ دل کے لئے جاتھ ایک کی گہرائیوں میں شکتی تمایاں کردی گیا۔ بعض کے موڑ دل کے لئے ایک میں دک کراور کھڑے یہ ہوکر دم لینے گیا وریان ان ایش کیا کے موڑ دل کے کا بھوٹوں کو بائی کی کئی کے کہ درجے اس طرح گھ دارا گیا کے موڑ دل کے کا بیانی کی گھرائیوں میں شکتی تمایاں میار گھراؤ کو کہ کے دم

جماع الکم اورغیر معولی رعب وغیرہ ارشاد فرمائی وہیں ان ہیں ہے ایک خصوصیت بیچی ارشاد فرمائی کہ وَ خیتم بھی النَّبِیُّوُنَ اجھے ہے بی ختم کر دیئے گئے' - ( ہزاری شلم ) اس کا قدرتی تیجہ بیر لکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ رسم کی پیڈ صوصیات

اورمتاز میرت نم نیوت کے تنایم کے افیر ارتبالیم نیمی آسکی۔ ان ضوعی فضائل کو دی مان کے کا جو خم نبوت کو ماں رہا ہو ورنہ خم نبوت کا منگر در مقبقت ان تمام خضائل و کالا ت اور خصوصیات نبوی کا منگر ہے۔

ورهیقت ان تمام خضائل و کالا ت اور خصوصیات نبوی کا منگر ہے۔

ورهیقت الافیا و ملی الله علیہ و کہا ہے امام الکمالات ہیں۔ فی کیا کا طرح کے تمام منگی مجلی اور اطلاق واحمائی مراتب خم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بی کا سام منگر کیا گئی ہے کہ ان مال میں کہا تھ وراطاق واحمائی میں جو تھی ہیں اور آجید میں گلا ہے کہ نبوت کا برکمال جس جس کی شخصیت الدور میں جس باک شخصیت کی میں جبال جال اور خم جس باک شخصیت کرنٹھی ہوا۔ وقا ہے بی میں شخصیت کی ہوا۔

میں جورد تھا وہ آپ بی سے لکا اور آخر کار آپ ضلی اللہ علیہ میں ہوا۔

میں جورد تھا وہ آپ بی سے لکا اور آخر کار آپ ضلی اللہ علیہ میں ہوا۔

میں جورد تھا وہ آپ بی سے لکا اور آخر کار آپ ضلی اللہ علیہ میں ہوا۔

میں جورد تھا وہ آپ بی سے لکا اور آخر کار آپ ضلی اللہ علیہ دیکم میں ہوا۔

میں جورد تھا وہ آپ بی سے لکا اور آخر کار آپ ضلی اللہ علیہ دیکھی تھا۔

اس کے وہ تمام انسیازی کمالات علم واطلاق اور کمالات و احوال و مقابات جو فیکورہ بالا وفعات میں چیش کئے تھیں۔ اور جوآپ کے لئے وجہ انسیاز وفعنیات ہیں جہدا پ سلی الشعلیہ وسلم عمل پڑی کڑتم ہوئے تو ہو بلاشہ آپ ہی عمل حق شدہ محمی تصور رسات پر پڑی کڑتم ندہ و تے۔ اور جو آپ کی ذات با برکات جامع الکمالات بکلٹرین کمالات کا بیت ہوئی اور آپ

کسارے کمالات اخبائی موکر جامع مرات کمالات دابت ہوئے۔
مصعبے گفت جامع آیات بسیش عابت ہم عایات
تو بالنیا آپ کی شریعت جامع الشرائع ،آپ کا دین جامع الادیان ،
آپ کا لایا ہواعلم جامع علوم اولین و آخرین ،آپ کا طلق طلق عظیم مینی
جامع اخلاق سائیس و لا حین اور آپ کی لائی ہوئی کتاب جامع کتب
سائیس ہے ۔ جو آپ کی خاتمیت کی واضی دلیل ہے۔ اس کے آپ کی
خاتمیت کی شمان ہے آپ کی جامعیت کا جست ہوئی۔

تجے دو ہا توں بین آد مطید السلام پر نصیلت دی گئی ہے۔ بیراشیطان کا فرقع جس کے مقالیے کمی اللف نے بیری درفر ہائی بیان تک کہ دہ اسلام لے اور میری بیدیاں بیرے دین کے لئے مددگار مین ہے۔ رضی اللہ عنہا نے احوال نیوت میں صفور ملی اللہ علیہ و کم کوسہا او یا۔ ورقد این نوئل کے پاس کے کئیں۔ وقل فوقل آپ کی آخلی و فضی کی۔ حضرت ماکتر رضی اللہ عنہا نصف نبوت کی حال ہوئی۔ اور دوسری ازوان م مظہرات قرآن کی حافظ اور صدیث کی راوی ہوئیں۔ ورصالانکہ آدم کا

ديني دسترخوان....جلداة ل

ختم نبوت

مولى ليس جنات كالمخرمونا آسان بيدة تح تك مى موتار بتابيد انسانوں کے دلوں کی تالیف مشکل ہے۔ جو گم ہوکر آج تک نہیں مل تک آب صلى الله عليه وسلم جنكل من شف كراجا تك يارسول الله كي آواز آ پ سلی الله علیه و ملم نے سی - آ پ سلی الله علیه وسلم نے و یکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ایک جانب دیکھاتوایک ہرنی بندھی ہوئی دیکھی۔جس نے کہامارسول الدُّصلى الله عليه وملم ذرامير في قريب آيئ-آپ ملى الله عليه وملم في كها كيابات باس في مامر دو يجاس بهاري من إن دراجها كول ويح ين أنيس ووده با دول اور بن ابعي لوث آ دُل كى فرما اتو ايا کرے گی کہاوٹ آئے؟ کہااگراہیانہ کروں تو خداجھے عذاب دے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے كھول ديا اور وہ حسب وعدہ دودھ يا كرلوث آئى اور آ ب صلى الله عليه وملم نے اسے وہیں بائدھ دیا۔ این مسعود رضی الله عنها فرمانے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کہ ایک درخت بریزیا کے دو بے گھونسلے میں دیکھے ہم نے انہیں پکڑلیا توان ک مال صنور سلی الله علیه وسلم کے باس آئی اور سامنے آ کر فریادی کی می صورت اختیار کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کے بچوں کوس نے پکر کراہے درد میں جٹلا کیا ہے؟ عرض کیا گیا ہم نے فر مایا جال ہے نے پکڑے تھے وہیں چھوڑ آ وتو ہم نے چھوڑ دیئے۔

کھیڑے نے حضور ملی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کی شہادت دی۔ اور لوگوں کو اسلام لانے کی دعوت بھی دی۔ لوگ جیران منے کہ جیڑیا آ دمیوں کی طرح کول مہاہے۔ نیز ایک بھیڑیا ایلوں وفد کے خدمت بڑی مسلمی اللہ علیہ علیہ رسلم میں حاضر موا۔ اور اپنے راق کے بارے بمی کہا آپ مسلمی اللہ علیہ وسلم نے محاب رض اللہ منہم نے فرمایا کہ یا تو ان بھیڑیوں کے لئے اپنی کمریوں بھی سے خود کوئی حصہ شمر رکر دویا آئیں ان کے صال پر رہنے دو۔ سمایہ رسی اللہ مختم نے بات حضور ملمی اللہ علیہ دسم پر چوڑ وی۔ آپ نے رئیس الوفد بھیڑ ہے کہ کہا شارہ فرمایا اور وہ بھی کر دوڑ تا مواجا گیا۔

عروین عاص عظیفنر بات بین رحضور سلی الله علیه و کم کی شان آورات یس بنر بائی گئی ہے کری تعالیٰ آپ سلی الله علیه کم کواس و تستیک دیا ہے نیس اٹھائے گا جبتک کر آپ سلی الله علیه و کم کے ذریعے میری آو (گرب) کو میری عائد کر درے کہ دوقو حید پر نترآ جا نیم اوار کھولے گا آپ سلی الله علیه و کم کے ذریعیاں کی اندی آئی تحصیل اور بہرے کان اور اندھی ل جابر مظاہد کی مطب ارتاد فر باتے ہے کہ تھور کا ایک سوکھا تا جس پر نیک گا کر ضور صلی اند علیہ و کم خطب ارتاد فر اے تھے۔ جب خبری کی الواق بسلی اللہ علیہ و کم کم اس پر خطبہ و سے تے کے چے حق و دو سوکھا ستون اس طرح رو نے

ھیے دو زمین پر چل رہے ہوں۔ جس پر الل فارل نے ان مقدسین کی

نبست برہاتھا کہ بیا اس نہیں جنات معلوم ہوتے ہیں۔ خلاصہ بر کہ تجاب
موسوی (نی امرائٹل کو) بح گلوم ہیں بمعیت موسوی راستے بنا کر گلام

گرارا گیا تھا۔ تو اس امت ہیں اس کی نظیر بدوا قد ہے۔ جس ہی سحاب
نبیں متخلف اند گئیم کے لئے وجلہ ہیں راستے بنائے گئے اورا کیا۔ اعداز کے
نبیں مختلف اعداز وں ہے۔ اور سی برض اند خم بھی شمر نبی اعدال کے
اس کو واقعہ موسوی کی نظیر ہی کے طور پر دیکھتے تھے۔ پس جو محالمہ نبی
امرائٹل کے ساتھ نبی کی موجود گی ٹی کہا تو وقع اور ایسان وہی معالمہ نبی
بلک اس سے بھی بڑھ چرکہ بی خاتم کے سجا پر شی اند خم بھی کساتھ کی کی
وفات کے بود کیا گیا۔ جس سے ان کی کر امت نمایاں ہوئی۔ اور امت
محمد میں افتہ طبید ملم ہوائے گئیں اور کئے ودی ہوئی ہوئی۔ ورامت
محمد میں افتہ طبید ملم ہوائے گئیں کے نبین اور لئے ودوئی ہوئی۔ وہ جوان
کی طرف کی حالی ہوئی۔ جوان

 ختم نبوت

چلانے لگا اور بھنے لگا بھیے ہی جہ بھٹے ہیں۔ تو آپ ملی الله علیہ وہلم نے شفقت و پیارسے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ حب ہوا۔ (ضائص س/20)

بنی امرائیل جب شاہ کرتے تو ان کے درواز دن پر دو گزاہ اور اس کا کنارہ لکھ کر آئیس رسوا کر دیا جاتا تھا آگر کنارہ ادا کرتے تو دنیا کی اور نہ کرتے تو آخرت کی رسوائی ہوئی کی جمیسی اسے امت تحدیداس سے بہتر صورت دی گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بری حرکت کرسے اور اسے نفس پڑھلم کرسے اور بھر اللہ سے مفترت جا ہے تو اللہ کو تقور و رجم پائے گار حام تک درممائی گنا ہوں کا کفارہ ہوں گے۔

قیامت کے دن ٹورع علیہ الطام لائے جا کیں گے اور پو چھاجائے گا کہتم نے اپنی امت کو تینی کی کہ کہیں گے کی ہے اے میرے دب تو ان کی امت بے بچھاجائے گا کیا ٹورج نے جسین ٹینی کی ؟ وہ کہیں گے تمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا لیمیں نورع علیہ السلام سے پوچھاجائے گا کہ تمہارا کو اوکون ہے؟۔

عرص کریں کے کرچر ملی اللہ علیہ دلم اوران کی است و حضوصلی اللہ ا علیہ دسم نے فریالی کہ اس وقت تم (اے است والد) بائے جاد کے اور تم کوائی دو کے کرفن تا میدالسلام نے کہتے گی کہ چرمضور ملی اللہ علیہ تلم نے یہ آیت پڑھی۔ اور ہم نے جمہیں اے است تجریب الی اور معتدل است بنایا جہتا کتم افوام عالم پر کواہ ہوں اور رسول کر یم ملی اللہ علیہ دسم تم پر کواہ ہوں۔ حدیث ہے تم آخر میں ونیا عمل اوراول میں آخر عمل کے کہسب طالق ے کیلے امارا فیصلہ سایا جاوے گا۔

(ایوفیم من الس) اَ خرد نیا میں اور اول قیامت بیں حساب و کتاب میں مجی اول اور داخلہ جنت میں مجی اول۔

تم بهترین امت ہوجوانسانوں کے لئے کھڑی گی گئے ہے۔اور حدیث شل ہے میری امت بهترین ام بنائی گئی ہے۔اور حدیث بٹس ہے زپور ش حق تعالی نے فریالیا کہا ہے۔ واد و حلیا اسلام میں نے مجر مٹی اللہ علیا و ملم کوئل الاطلاق فعیلے مذکل اور اس کی امت کوئی م متوں پر فضیلے دی۔

بادشاہ جش (جہائی) شاہ مروا سکندر پیتونس شاہان عمان ، وغیرہ نے آخضرت ملی اللہ علیہ وہم کی ضدمت میں قاصد بھی کرائی فر باہر داری اور نیاز مدری کا جوت دیا ہے مرصد این آئم ری شائل طرول ملی اللہ علیہ دسلم نے ہجر مورس بورا کا بورالے لیا۔ فارس بورج شی کی شام کے اہم علاقے بھر ووغیرہ وقتی ہوت ہے جم وفاروق اعظم کے زبانہ میں بوراشم ، بورا معرب فارس واریان اور بورادوم اور مستطنے ہوا۔ کی جمہر شائی شرا عمل مجرس

، بلاد قیران دستید اقصاے پیش و حراق وخرامان دامواز اور ترسمان کالیک براعلاقہ نے جوااور مجرامت کے ہاتھ پر بشدہ مددہ بورب، الشیا کے بڑے بڑے علاقے نے تج ہوئے جن پر اسلام کا پر چھ المبرائے لگا اور بالاخر زمانہ آخر میں لوری دنیار بیک وقت اسلام کا جمعند البرائے لگا۔ وعدہ امت کوریا گیا جو ایر داموکر رسے گا۔ جیسا کر سجح مناری شی ہے۔

اے بیرود اللہ نے اپنے دونام رکھے اور پھر ان دوناموں ہیں ہے میری امت کا نام رکھا۔ اللہ تعالی سلام ہے تو اس نام پر اس نے میری امت کوسلیمین کہا اور وہ موس ہے اور اپنے اس نام پر اس نے میری امت کوئوشین فریالے۔ (معقدان ابنے بیش کول)

### مُصَدّقتُتُ

اب اس جامعیت ہے آپ کی افغلیت کا ایک اور مقام نمایاں ہوتا ہے۔ اور وہ شمان مصدقیت ہے کہ آپ ملی الشعلیہ دسم سابقین کی ساری شرکیتوں اور ان کی لائی ہوئی ساری کمایوں کے قصد تی کنشرہ ٹابت ہوئے ہیں۔ جس کا دو کارٹر آن تصریح نے فریا ہے۔

أُمَّ جَاءَ كُمُ رَسُولُ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَكُمُ.

رم جداد ما وصول مصنون بعد عصوص المعلوم "پهرتهار پاس (اسینیم ارائی) ده ظهرسول (پی کریم طمال الله علیه وطم) آ جا تیم به جوتهار سراته کی برج زراجادی تسب نبوت مجزات تعلیمات وغیره کے تصدیق کننده دول اقتمان پالهان الاالدان کی اهرت کرنا۔" اور فر بایا: بَلُ جَاءً بِا لَهُ مِنْ وَصَدَقَ الْمُعُرْسَلِيْنَ .

بلد (جمع الشعلية بلم) کا ادر رموان کی تصدیق کرتے ہوئے۔"
اس کے سارے چھلا ادیان کے تقی شم آپ ملی الشعلیة وہلم کے مصدق ہونا تا ہے ادروائی جوجاتا ہے کہ اسلام افرارش ان کا تام ہیں ۔قصر اوروائی جوجاتا ہے کہ اسلام کا خام ہیں ۔قصر اور این کا نام ہیں ۔قصر اوران کا خام ہیں ۔قصر اوران کا خام ہیں ۔ قصر اوران کا خام ہیں ۔ اس کا قدر تی تھید سنتدایان خدام ہی کا خام ہے تھی اوران کا خام ہی کہ اور اس کا افرارش تھید ہیں کہ اس کا افرارش کے اور اسلام آ جائے کے بعد اس سے مشکر در قیم تھی کے جائے ۔

ای بناء پر اگر ہم دنیا کے سارے سلم اور قیر مسلم افرادے یہ امید رکھیں کہ وہ مصرت خاتم انھین ملی اللہ علیہ وسلم کا اس جا مع وخاتم سیرت کے مقامات کوسامنے رکھ کو اس آخری و یو کی طوری طرح سے اپنا کمیں اور اس کی قدر دعظمت کرنے میں کوئی کسرندا فیار کھی تو بید جا آور و مذہوگی ۳٠٣

بلک اٹی جائم شریعت کے خمن شمان سب شریعت ل بھی جا ہی ہی اپنی میں میں اس سب شریعت ل بھی ہیں۔
ہیں۔ درنشآ جا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے براہم اپنے کواس وقت کل براہم ایس کے باہم نیس کے بعد جب تک کدو ہ حضرت موی وقع بلیم السلام کی کمنے ہوئے ہیں۔
خود اٹی عیسائیت کواس وقت تک بر قرار نہیں رکھ سکتے جب تک کدو ہ تھی ہی کہ تھی ہیں۔
کھر یہ کا کھنے ہیں نہ کرلیں کو بیان کے خمر ہس کی بنیاد ہی تھنے ہی ہے تقریر پر ہے کہ تھر ہیں۔
تھر یت کی تکھر ہے اگر او پہلے ہی افراد پر نہیں ۔ تو ہیں پر ہے تو تیر پر ہم نہیں ۔ جا تھال کی بیاد ہی تا ہم اور کا خال کا دیس ۔ بیان نام معرف کا ہے جہائے کا تھی دو تی تیم مورف کا ہے جہائے کا ٹیس ویں نام محبت کا ہے معدون کا ہے جہائے کا تھی مورف اور ایکان ود ان کا کا میں انسان ہوں سے سیم اور ایکان ود ان کا کا دان استعمال ہوا ہے۔

وعومیت اور جامیت نمایاں کی جوفود دین والوں کی جامعیت تعدید سست کی دلئل ہے۔ تو دومری طرف اسلامی دین کا ظلبہ مجی تمام او یان پر پوراکسی دیا جس کی قرآن نے: لینظیمیز ہ علمی الذین محلّبہ ''ٹا کہ اسلامی دین کوالشدتام دینوں برعالب فر بائے' خردی تھی۔

رین دسته با دیرون پی اس سه با درون کا برون کا اس کینک طور کیا ہوسکتی ہے کہ دون اسلام تمام ادیان کا مصدق بن کران میں دوح کی طرح دوڈ ا ہوائیس تھا ہے ہوئے ہے۔ان کا قیم اور سنجا کے والا ہے۔اورای کے دم سے ان کی نقعہ رہن وڈیش ہائی تھیں۔ تک نے سے کرے انہیں محض لاشے بنا چکی تھیں۔

> وَقَالَتِ الْيُهُوُدُ لَيْسَتِ النَّصَارِى عَلَىٰ شَيْمِى. وَقَالَتِ النَّصَارِى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْمِى.

"یبود نے کہا کہ نصاری محض لاشے ہیں اور نصاری نے کہا کہ یبودلا شی محض ہیں۔ 'اور ای طرح ہرقوم اپنے سوا دوسرے نما ہب کو تر دیدو محکم نیریں ہے ڈن کر مجانقی ۔

مصدق عام اور قدم عموی بن کرتواسلام بی آیا جس نے ہر ندہب کی
اصلیت کونمایاں کر کے اس کی تقدیق کی اور اسے باتی رکھا۔ جس سے
شماہ ہم بابقد اچا دور پورا کردیئے کے بعد یعی دلوں اور ایمانوں میں مخفوظ
درہ اور کون ٹیمیں جانٹا کہ کی پڑ کا مخصط والا اور تقاشنے والا تحا اس چڑ پر
غالب ہوتا ہے جہ وہ قام رہا ہے ورنہ بلاغلب کے تحامتا کیے؟ اور تحق شے
غالب ہوتا ہے جس وہ قدام رہا ہے ورنہ بلاغلب کے تحامتا کیے؟ اور تحق شے
والے کے مہاد ہے کی مرورت کیوں پڑتی؟ میں جب کدا دیان سابقہ کی
واصلیت اسلام کے مہاد ہے تھی ہوئی ہے تو اور نما ہر ہے کہ دیان سابقہ کی
خاب ہوت ہے ۔ اور وہ ان کے کافاخ ہے تی رہا۔ اور نما ہر ہے کہ بیتا می تحق کی
خاب ہوتا ہے اور دارہ الان بی خاب اسلام کافلہ
خاب تیس ہوسکا ۔ بلاغی تحت کے اسلام کافلہ

ال توميت كـ سليلے سے تمام اديان پرنماياں بوجا تا ہے۔ هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الحَقِّ لِيُظَهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ.

"الله بي وه وات به جس نے اپند رسول کو ہدا ہے اور دين جن و سے کر پیجا تا کہ اس اسلائ و بن کوتما مرینوں پر خالب فر مائے۔" پس اسلام کا غلبہ جہاں جت و بر مان ہے اس نے و کلایا جہاں تخاو سنان سے اس نے دکلایا جو باہری چیزیں ہیں وہ خود دین کی ذات ہی ہے دکلایا۔ اور دو اس کی محویت تجد لیت اور صعد قیت عام ہے جس سے اس نے دوج بن کرادیان کوسنجال رکھا ہے۔ جس سے دین کا بیان اللآوا کی ختم نبوت

ضروری ہوجب بیر دوسورت اسلام ہی کا قیامنا عقباً اور تعلق ضرور نگلگ الجھید بیرحال جی کریم صلی الله علیہ وسلم کے فاتم انجیین ہونے ہے آپ کی لائن ہرچزشر بیت ، تماب ،قرم ، امت ، اصول ،قو اعداو راد کام وغیر و ساری چیزیں فاتم تفہرتی ہیں۔ ای لیے جس طرح آپ کو فاتم انجیین فرمایی گیا ہے ای طرح آپ کے دین کو فاتم الادیان بتایا گیا ہے۔ ارشاد ربائی ہے الکید آم انکھنڈ نکٹے وین کھنے این کھنے۔

'' '' ن کے دن میں نے تہارے لیے دین کوٹال کردیا۔'' اور ظاہر ہے کہ انکال اور ٹیمیل کے بعد نے دین کا سوال بن پیدائیں ہوسکا ۔ اسلیے سے کال وین بن خاتم الادیان ہوگا۔ کہ کوئی محیل طلب ٹیمیں ایسے بن آ ہے صلی اللہ علیہ وکمل کی امت کو خاتم الام کہا گیا۔ جس کے بعد کوئی امت ٹیمیں ۔ حدیث قاد ڈیمی ہے:

نَحُنُ اخِرُ هَا وَخَيْرُهَا (رَنْثُور)

" ہم (امتوں) میں سب سے آخر ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔" حدیث الحالمہ ہے:

یاً ٹیھا النَّاسُ کو نینی بَعْدِی وَ کا اُمَّة بَعْدَ کُمُ (مندار)
''اساد کو ایر سیدو کی نی نیس اور تبهار بعد کو کی امت نیس ''
(لینی شمآ تری نی ہوں اور تم آ تری امت ہو یکی وہ مقاتیت ہے)
آپ نے ایک مجید کی اسے شمل کرا چوہدے مبولٹدی ایر انتہا ہم ہے کہ:
فَالِّتِی اَحِرُ الْانْبِیا وَ مُسَجِدِی اَحِرُ الْمُسَاجِدِ (سلم)
شمل آ تر الانبیا و مول اور بیری شجر اُ قرالساجد ہے (وہی آپ صلی
الشطید و کمکی فاتمیت مجید شی آئی۔

مدیث مائشریمی بدومی فاتمیت کالفاظ کرماتھ ہے۔
الانگیا، و وَمَسْجِدِی فَتَاہِمُ مَسَاجِدالاَنْهَا وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ مَسَاجِدالاَنْهَا وَمِنْ فَاتَمَ الساجِدِ ''
النس فاتم النباه والاور مرک مجرساجدالانها ومی فاتم الساجِد ''
اور اس کہ آپ فی فائد علیہ ملم کی آوروہ کا ب قرآن ما تحالا الدیان
مائح ایونی ہے تو بھی متی اس کے فاتم الکت ہونے کے ہیں۔ کیکھ
اور اس کا تحقیقہ میں اور خم ہوئے پر آتا ہے اورای لیے آپ ملمی الله علیہ ملم الله علیہ ملم الله علیہ ملم الله الله علیہ کم الله علیہ مکم الله علیہ و الائیس جمی کی وجوت آئے والی ایک دین کی دعوت عام ہوگئی۔ کیدو فاتم ادیان ویون کی ایک دین کی دعوت عام ہوگئی۔ کیدو فاتم ادیان ویون کے ایس کی دین کی دعوت عام ہوگئی۔ کیدو فاتم ادیان ویون کی کیدون کی اس کے باس کی گئی۔ کیدو فاتم ادیان ویون کے باس کی گئی۔ کیدو فاتم ادیان ویون کے باس کی گئی۔ کیدو فاتم ادیان ویون کے دین کی دعوت عام ہوگئی۔ کیدو فاتم ادیان ویون کی کیدون کے اس کا میک کی دعوت عام ہوگئی۔ کیدو فاتم ادیان ویون کی کیدون کی دعوت عام میں کیدون کی کیدون کی دعوت عام میں کیدون کی کیدون کی دعوت عام میں کیدون کی دعوت عام میں کیدون کی دعوت عام ہوگئی۔ کیدو فاتم ادیان ویون کی کیدون کی دعوت عام میں کیدون کی کیدون کی دعوت عام میں کیدون کی دور کی کی دعوت عام میں کیدون کی کیدون کی کیدون کی کا کشری کی دعوت عام میں کیان کیدون کی کیدون کی دعوت عام کی کیان کیدون کی کیدون کیدون کی کیدون کیدون کی کیدون کی کیدون کیدون کی کیدون کی کیدون کی کیدون کی کیدون کیدون کیدون کیدون کی کیدون کیدون کی کیدون کی

خلاصہ پرکسیساری فاتھیں ورفقیقت آپ ملی اللہ علیہ وکم کی خاتم نبوت کے آثار ہیں خاتمیت ہے جامعیت نگل تو پیساری چیزیں جامع بن دین ہونا بھی داختی ہوجاتا ہے۔ بہر حال اسلام دالے واس لیے اسلام کی قد رکرتے ہیں کدوہ کال جامع مصدق عالکیر دین اور روح ادیان عالم ہے جزائیس چیننی طور پر اتحداثگ کیا ہے۔

اور فیرسلم اس لیے اس کی طرف پڑھیں اور اس کی قدر بچائیں کہ
آئ کی ہمر کیر دیا ہیں اول تو ہزوی اور متا کی اور اپنا کی قدر بچائیں کہ
کہ ہمر کیر دیا ہیں اول تو ہزوی اور متا کی اور این کی ہیں سکتے جیسا
چھنے کے لیے بہاڑوں یا خاروں کی پناہ ٹی پڑتی ہے اور یا اہم آ کر ذبانہ
چھنے کے لیے بہاڑوں یا خاروں کی پناہ ٹی پڑتی ہے اور وہ جگی
اسلام ہی ہے لے کرتا کہ دیا ہی اس کے گا کہ باتی ہیں ہے گران ہی
سے کوئی چڑبی ان اویان کے محدود اور متا کی اور محص تو ہی ہوئے کو چھیا
اسلام ہی ہے لیک کہ دیا ہی اس کے گا کہ باتی ہیں ہے گران ہی
کی صاحت بھی دو اور جاذب نظر بنا نے کی گوشش کی گئی ہے۔ اس لیے
کی صاحت بھی کی مداہر ہے اور جاذب نظر بنا نے کہ لاہم کی اور مجمود کو اپنیا
جیسا کہ مشاہدہ ہیں آ رہا ہے اعمر ہی صورت تقاضا وائس و بیش
جائے ہم سے خشن ہی ہیں ہے دول کی تو دی خود کو اپنیا
جائے ہم سے خشن ہیں ہے دول کے ان ام ہے ہیں۔ اور طاہر ہے کہ
جب اصلیت کی صدیم اسلام نے تمام شرائع اور ادیان کو اپنیا ہے۔
در اصلیت کی صدیم اسلام نے تمام شرائع اور ادیان کو اپنی ہے۔

بگیدا گروه این این کا تفاظت چاہج بین تو اب بھی آئیں اسلام بی کادا می سنجان چاہج کیونکہ اسلام ہی نے ان ادیان کوتا بحدا میا سے این خمن میں سنجان کھا ہے اگر وہ اپنے ادیان کی موجود و مورتوں پر بیس بین اور اور آئی وہ سے سند بین ان کی کوئی جمت سامنے تیں اوالی اور اسلام سے ہمن کر دومرے خما ہم بیس میں ویس کی سند واستان اوکا کوئی سستم ہی تیس ہے اتی اسلیت کا بید نشان مگ سکے اور فلا ہر ہے کہ بے سند ہات بحث میں ہو سالیت کا بید نشان مگ سکے اور فلا ہر ہے کہ بے سند ہات بحث میں ہو سالیت کا بید نشان مگ سکے اور فلا ہر ہے کہ بے سند ہات بحث میں ہو سالیت کا بید نشان مگ سکے اور فلا ہر ہے کہ بے سند ہات بحث میں ہو کے بین الآوا کی دین بین الا دحالی اور عمومیت و کلیت کے دور میں تین جی سکتا ۔ ای لے ادباب اور این الیے دینوں میں تر میں ات کے صودے بھی سکتا ۔ ای لے ادباب اور ایان لیے دینوں میں تر میں ات کے صودے بھی سکتا ۔ اور ہور کی کئی واقع اصلیت ہائے ہا ہے اس ایک داروں کا مقارمان اور کا کی اس کے اور کیا ہے۔ اور ہور کی وقتی واقع اصلیت ہے اسے تھا ہے در بنا ادیان پر چلنا ہے ۔ اور ہور کی کی حتی واقع اصلیت ہے اسے تھا ہے در بنا ہوں کے لین الیا تھا کہ دو اسلام موری ہوت اور اسے اپنے ادران کا تھا منا اس لیسے اور اسے اپنے ادران کا تھا منا اس لیسے اور اسے اپنے ادران کا تھا منا اسے لیے لیے اور اسلام در کی ہوتے اور اس ایے ادران کا تھا منا اس لیسے لیے اور الے اپنے ادران کا تھا منا اسے اسے تھا ہے دربان کا تھا منا اسے لیے لیسے اور اسے الیے ادران کا تھا منا اسے الیا کے لیکھ کے اس کے لیات کی تھا تھا کہ دور کیا کھ تھی تھا تھا کہ درباتے اور ان کا تھا منا اسے الیہ تو ان کا تھا منا اسلام دوری کیا کھ کے اور کیا کھی کے دور کیا کھی کو کی کھی کو ان کی اسٹی کی کو کی کھی کو انہوں کی کھی کو کو کی کھی کو انہوں کی کی کو کی کھی کو انہوں کی کھی کو کی کھی کو کی کھی کو کی کھی کو کی کئی کو کی کی کو کی کھی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کے کی کی کو کی کھی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کور کی کو سكي \_اور جامعيت سے آپ ملى الله عليه وسلم كى مصدقيت كى شان پيدا ہوئى جوان سب چيزوں بھي آ تى چى گئا۔ قر آن كو

مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ كَها كيا امت كوبمى مصدق افياء باليا كيا كه سبا<u> گلوچيكى پخ</u>يرون پرايمان لاؤردين مجمى صدق اديان بوا

یکی دہ سرت نبوی ہے جائ اور انتہائی لگات ہیں تہیں ہے سیسرت مبارک تمام سرافیاء مرحادی دہا اس اور خاتم المسیر جارت ہوئی ای لیے آپ صلی اللہ علیہ وسکم کی سیرت کا بیان محض کمال کا بیان ٹیس بلکہ انتہازی کمالات اور ان کے بھی انتہائی لگات کا بیان ہے جوای دشتہ مکس ہے کہ ہے مملی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کو انتہاز ہات اور اخیاز کی مدت مطلق نبوت کے آٹار لیس بلک ختم نبوت خودی لکس نبوت سے متاز اور افضل ہے کسر

چشہ نیوات ہیں۔ اس لیے اس کے انسیازی آٹار کئی مطلق آٹار نیوت سے فائن اور افضل ہونے ناگریر تھے۔ لیس میرت فائمیت کے چند نمونے ہیں جواس مختصری فیرست میں چش کے گئے ہیں۔ من کامیدو() ہوتا ہے۔

بوں من من اولاً چند دفعات میں خاتم انتہیں صلی اللہ علیہ و کم میں کا میں میں کی اللہ علیہ و کم کے دین کا میں کی اللہ علیہ و کم کے دین کا میں کی میں کا میں کی میں کی میں کی اللہ علیہ و کم کے دین کا میں کی میں کی میں کی کے دین کا میں کی میں کی میں کی اللہ علیہ و کم کے دین کا میں کی کے دین کا میں کی کہ میں کی کہ اللہ علیہ و کم کے دین کا میں کی کہ میں کی کے دین کا میں کی کہ اللہ علیہ و کم کے دین کا میں کی کے دین کا میں کی کہ میں کی کہ کے دین کا میں کی کے دین کا کہ کی کہ کی کے دین کا کہ کی کہ کی کے دین کی کے دین کا کہ کی کے دین کا کہ کی کہ کی کے دین کا کہ کی کے دین کی کے دین کی کہ کی کے دین کی کے دو کرد کی کے دین کی کے دین کی کے دین کی کہ کی کے دین کے دین کے دین کی کے دین کی کے دین کے دین کی کے دین کی کے دین کے دین کے دین کے دین کی کے دین کے دین

تفوق وامتیاز دوسرےاویان پردکھلایا گیاہے۔ پھرچند نمبروں پر طبقہ انبیاء علیم السلام کے کمالات و کرا مات اور

معجزات کی فوقیت د کھلائی گئے ہے۔ پچرچند نمبروں میں خصوص طور پرنام بنام حضرات انبیاء علیہم السلام

چرچند مبرون تی مصوبی طور پرنام بنام حضرات آنیا و تنهم السلام کےخصوصی احوال و آثار داور مقابات پرحضرت خاتم الانبیاء ملی الندعلیدو ملم کےاحوال و آثار دارمقابات کی عظمت واقعتی گرائی ہے۔

چرچندشاروں ش اور انبیا می استوں پرامت فائم کی عظمت دیرگزیدگ واضی کی گئی ہے جس ہے تخضرت ملی الشعابیہ کام کی ہرجیقی عظمت وفرقیت کاملیت و جاسعیت اولیت وآخریت روز روثن کی طرح محل کر سائے آ جائی ہے۔ جمآ سے ملی الشد علیہ کام کی فاحمیت کے آفار ولوازم ہیں۔

جیدوب کا الفاصلیت میں ملاقت کے اندوار میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہتن تعالیٰ شاندگوآ پ ملی اللہ علیہ دسم کم کے خصوص شائل و فضائل بالفاظ دیگر آپ مسلی اللہ عل خاکمیت کے اثبات میں کس دوجہ اجتمام ہے کرخم نبوت وا وکوی قرآن ن کر کیم ممس کر کے میکڑوں سے بچاوزا حادث میں ختم نبوت وا کا داوار شوابہ ونظار شار کرائے گئے ہیں جن میں سے چند کا انتجاب ان مختم اوراق میں ونظار شار کرائے گئے ہیں جن میں سے چند کا انتجاب ان مختم اوراق میں

پٹی کیا گیا۔ پس خم نبوت صحفات کہا تھی کی تایت وروایات پھٹی کیا کائیں واوازم خم نبوت کی تمایش کلسی جائیں گی۔ اور بیر مالا، جس میں آٹار ولوازم خم نبوت کے نمونے اور تصوصیات خم نبوت کے شواہد و نظائر پٹی سے گئے ہیں والماکٹم نبوت کی کتاب کی جائے گی۔ جس سے صاف روان ہوجا تا ہے کہ خم نبوت کا مسئلہ سلم میں سب سے زیادہ اہم مس سے زیادہ بنیادی اور اسامی مسئلہ سے جس پر اسلائی شریعت کی خصوصیت کی بنیاد ہی ہو اسلائی خصوصی خرجہ وبائی ندر ہے گئے۔ جس کے اور مسلم کے ہاتھ ہی کوئی خصوصی خرجہ وبائی ندر ہے گئے۔ جس سے دو اسلام کی دیا کی ساتھ جس کوئی خصوصی خرجہ وبائی ندر ہے گئے۔ جس سے دو اسلام کو دیا کی ساتھ جس کوئی اسے دو اسلام کے

نیز تی کریم ملی الدهاید و ملم آل کے بغیر قائل تسلیم ہی نہیں بن سکتے
کوخم نیوت کو تسلیم کیا جائے کہ اس پر خصوصیات نبوی کی عمارت کھڑی
ہوئی ہے۔ بہی ال مسئلہ کا عمر ور هیئة تصنور ملی اللہ علید و ملم کی فضیات کا
حکوا در اس مسئلہ کومنا دسیے کا سائل حضور آلرم ملی اللہ علید و ملم کی اقمیاز کی
فصال کومنا وسے کی مسئی میں نگا ہوا ہے۔
فصال کومنا وسے کی مسئی میں نگا ہوا ہے۔

اس لي جوطيقات مجي ختر نبوت کے محکو بين خواه مراحثا اس کے محکو بين خواه مراحثا اس کے محکو بين خواه مراحثا اس کے محکو پي خواه مراحثا اس کے دائن اور لي مسئل کے اس بدي اور ختر وری مسئل کے اسکا۔

پر آسمی ان کا خریت اسلام اور پي جراسلام ہے جی گوئن فتا پيس مانا جا سکا۔

قول ہو يا محرح اسلام ہے خارج اور ان اس ہے ہو يا تا ويل ہے اسلام ہے در اس اس کے خارج اور ان اس ہے ہو يا تا ويل ہے اسلام ہے مارے مانا والی ہے موبویا تا ویل ہے اسلام ہے مارے ان اور کا میں میں بلکہ اسلام کے در اس کا محکوم خواہ انکار ہے جو یا تا ویل ہے اسلام ہے مارے ان خواہ کا در حشر ک آوان کی صدت بچیلی رہتا۔

بھر حال ختم نبوت در خشاس تا داور حضرت خاتم ان میں میں اند علیہ و مل کے وہم کے خصوص شاکل و فضائل با افتاظ ديگر آپ ملی اند علیہ و ملم کے بھر حال ختم نبوت دور خشاس تا فاد دیگر آپ ملی اند علیہ و ملم کے براور ورجہ و دلائل میں یہ چھرخونہ ہیں جنہیں آپ مسلی اند علیہ و ملم کے براور ورجہ و دلائل میں یہ چھرخونہ ہیں جنہیں آپ مسلی اند علیہ و ملم کے براور ورجہ و دلائل میں یہ چھرخونہ ہیں جنہیں آپ مسلی اند علیہ و ملم کے براوروں وجوہ و لائل میں یہ چھرخونہ ہیں جنہیں آپ مسلی اند علیہ و ملم کے براوروں وجوہ و لائل میں یہ چھرخونہ ہیں جنہیں آپ مسلی اند علیہ و ملم کے براوروں وجوہ و لائل میں یہ چھرخونہ ہیں جنہیں آپ مسلی اند علیہ و ملم کے براوروں وجوہ و لائل میں یہ چھرخونہ ہیں جنہیں آپ مسلی اند علیہ و ملم کے براوروں وجوہ و لائل میں یہ چھرخونہ ہیں جنہیں آپ مسلی اند علیہ و ملکی میں جنہ خواہ ہیں۔

متند نعتبه کلام

ثن آ داب نعت: از مقتی تحریقی حتایی مذکله محوب خداصلی انشد علیه دسلم کی تعریف و قوصیف میں محابر کرام رضی الله عنج مے لے کر حضرت میدنیس آمینی دحمہ الله کا الله دل کا افتیہ کلام .... بینتکو دل شعراء کرام کے دس بزار این ایم نعتیہ اضعاد کا خوبصورت گلدست... بر برشعر مجت رسول کی د کی آگر کوتھڑک کرتا ہے.... خلفا مداشدین صحابالی بیت رضی الله عنج کی مدر سرائی رخصتل رابط کیسلے 618073 میں 2012 میں مالی مدر سرائی رخصتل رابط کیسلے 618073 میں مدر سرائی رخصتل رابط کیسلے

رسول الله ملى الله عليه وملم في فرمايا: "جوفض اغه هي لومي إليس يا يجان باته جلائ اس كيك ايك غلام آ زادكر في كالمرح الواب موكاله" ( يبقى )

بالله

# ين مليلوالرُمْزِالرَحِيَّهِ نوت کے جھوٹے دعو مدار

### اسودعنسي مدعى نبوت

الل یمن اس قربان سے بریے توی دل ہوئے اور یمن کے مختلف علاقوں میں دور پر دوج کی تیاریاں ہوئے گلیں۔ کین دارانگومت منعاء کے مسلمان اسود کے مقابلہ میں اپنی تر کی کمزوری محبوں کررہے تھے۔ اس کے انہوں نے مصالحت وصوابد ید اس میں دیکھمی کہ عمر کری اجتماع کی بجائے تھی مرکز میں سے اس کی جان لیس۔ اسود نے شہر بن باؤان منظائیہ کے واقعہ شہادت کے بعدان کی بیون آز اور اور پڑا کھر شمن وال اپنا تقداور سے آز ادکواموت نیچہ و بیداد ہے آز ادکرانے کے لئے سخت فلوموز اور سخت آز ادکواموت نیچہ و بیداد ہے آز ادکرانے کے لئے سخت فلوموز اس مسلمانوں نے آز ادکوانیا داؤں بنا اور اس کے مورود میں بھر ہے۔ بھر جب ایک دات چند مسلمان انقب لگا کرامود کے میں میں میں بھر کے بھرود میں بھر کے

سے دو کراس کی گردن آو ڈوی اور اسے آ فانا پاسر ہاکت برڈال دیا۔
اسود کی ہلاکت کے بعد اہل ایمان نے اس کے پیرو ڈی اور
ہوا خوا ہوں کو مفلوب کر کے چند تین اور فیس میں کی حکومت ہمال کر لی۔
شہر بن باذان چھی کی جگر حصرت مواذ بن جمل افساری چھی مشام کے حاکم
قرار پانے سیدود جہاں ملی اللہ علیہ وکم نے وہی افجی سے اطلاع پاکر
فرایا تھا کہ اسود قال ایرات اور فلاں وقت بارا جائے گا ہے جائجے جس وقت
دو مقرعدم میں پہنچا اس شی کوئٹر ماد ڈی ملی اللہ علیہ وکم نے اسے اصاب

نے فریا کہ آج رات اسود مارا گیا۔ سحابہ رضی الله عنجم حرض پیرا ہوئے یا رسول اللہ اس کے ہاتھ ہے ہلاک ہوانہ ریا ایک مسلمان کے ہاتھ ہے جوایک باہر کت فاعران نے قبل رکھتا ہے۔ پوچھا کمیا کہ اس کانام کیا ہے؟ تو آپ سلی اللہ علیہ رمکم نے فریا افیروز دیکی "۔

چدردز بعد جب یمن کا قاصد امود کے بارے جانے اور اسلائی فرماز دائی کے بحال ہونے کی خبر لے کر ہدیتے الرسول پہنچا تو اس وقت حضرت سرور عالم و عالمیان علیہ الصلاۃ والسلام رہت الجی کی آغوش میں استراحت فرما چھے تھے اور ایر المؤسمین حضرت الدیم صدیق چھٹے نے مند طافت کو اپنے مارک نقر موں سے زینت پیش تھی۔ چنا نچہ حضرت صدیق الم رحظ کی الموری نقد سے تعصیلی عربیتارت کی وہ امودی سے آئی کا مردہ تھا ساوری فقد سے تعصیلی عالات معلوم کرنے کے لئے رائم السطوری کیا ہے ' اکر تعلیمیں' (۱۵-۱۸) کی طرف رجوع فرمائے۔ مسلمہ کا فراب

ب جب سلمادهرے مایوں ہواتو بوت مراجعت اس کے دل میں خود نی

ملی الله علید ملم کے اس ارشاد گرائی ہے یعی ثابت ہوا۔ کہ جم گرفتان کے جو سے نئی ثابت ہوا۔ کہ جم گرفتان کی جو نے ایک گردن کو جو نے کہ جو اس بھی گردن کی ہوئے کی گردن کی ہوئے ہوئی کا جد جو اس جھی کا جد حصل ہے کہ مام سیلمد کذا ہے۔ سام اس محقواں ہم جو ہوئی کر ہے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ رقم میں ہے۔ جس کو جا چتا ہے اس کا ماک بنا و چتا ہے۔ اس کے چندی روز بعد ہے۔ اس کے چندی روز بعد کا آب روابعد کی کام وائی شعیوں کے لئے ہے۔ اس کے چندی روز بعد کا آب روابعد کا آب راسالت روسا آئی کی گئی شریعت و رہوگیا۔

اب ایر المؤسن حرت صدیق اگر رفظ فی نے سیف الله خالدین ولید هنگاری کی سرخ الله علام واید ولید هنگاری کی می تیزی کے ماتھ بالمہ کو وائد اور و دارا گلافت ہے باد و برق کی می تیزی کے ماتھ بالمہ کو دوائد ہوئے۔ ان اثارہ می حضرت میف اللہ کی آمد ہے پہلے ہی مسیلہ کی حرایا و تا کا کا کا مدد کینا باز۔ جب حضرت فالد هنگا کو سلمانوں کی مقرر بزیت کا کا کا کا مدد کینا باز۔ جب حضرت فالد هنگا کو سلمانوں کی مقرر بزیت کا می کا مواقر شرکت کو باد میں کی اور فریا ہا داری آمد کا انظار کے بخیر کی میں میں کی میں جیت کا میں بڑی کی تجمید کی جب کی وارش کی جمید کی وارش کی جدیت کی میں بڑی کی جدیت کی میں بڑی کی جدیت کی میں بڑی کے دوران ہوگئا۔ کی اوران کے وقعے بڑے کے دوران ہوگئا۔ کی افران کی افران کی افران کی افران کی افران کی حدیث کی جدیت کی میں بڑی ہے اوران کے حوالے بڑے کی جدیت کی جدیت کی جدیت کیا ہے۔ میں بڑی ہے اوران کے حوالے بڑے کی جیت

حضرت فالداور کس المرقد من سیله شی معرکه آرائی شور علی و ک اس محار بیش سیله کی امراه چالیس بزارفرن مجی او را سالای تشرون بر و ی بزارشار می آیا تقد حضرت فالد هیشی نے پہلے اتمام جوت کے لئے مسیله اوراس کے بیرون کا والز راد و بن اسلام جول کرنے کی وقوت دی محر منہوں نے اس دوس کو مسر و کر دیا۔ و دمر سے سحا بہ کرام رضوان الله علیم اجھیں نے تکی پنیرو بھیمت کی بھیر بین چائیں کی سیکی سیلی گم کردگان راہ کی والباند یقین و اضفا دی گرم میرش می بھر بن سائیں کی سیلی گم کردگان راہ کی المؤمنین حضرت فاروق اعظم میشی کے بھائی زید بین خطاب ، حضرت می المؤمنین حضرت فران کی معاجز اور جناب عبدالرخل بین الحل بمردشین محضرت شرک سے کہ گراؤ ان بوی خوق کرتھی ہے اسلام اور کفری المی زیر دست شرک سے کہ گراؤ ان بوی خوق کرتھی ہے اسلام اور کفری المی زیر دست براتھا۔ کی دن کی مصاف آرائی بادر میں باتھ رہائی سے شدید معرکہ سے بحی مارات ابال

بنے کے خیالات موجز ن ہوئے۔اوراہے قبیلہ میں پہنچ کرلوگوں سے کہنے لگا۔ کہ جناب محدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی نبوت میں اے شریک کر لیا ہے۔ اورائی من گورت وی والہام کے افسانے سناسنا کرلوگوں کوراوحق م مخرف كرنے لكا منتجه بيهوا كه بعض زوداعتقادلوگ سرورانبها وسلى الله على وسلم كي نبوت كے ساتھ ساتھ مسلمہ كي نبوت كے بھي قائل ہو گئے۔ جب مسلمی اغواء کوشیوں کی اطلاع آستان نبوت میں پنجی تو حضورسید الرسلين صلى الله عليه وملم نے قبيله بنو حذيفه كے ايك متازركن رحال بن عنضوه کوجونہار کے لقب ہے مشہور تھا۔اس غرض سے پمامہ روانہ فر مایا کہ مسیلہ کو سمجما بجما کرراہ راست پر لائے ۔مسیلمہ بڑالستان اور خوش بیان تھا۔رحال في مسلمه كوراه راست برلاني كى بجائے النا اثر قبول كرليا۔ اور مرور كا نتات صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسلمہ کی بھی نبوت کا اقرار کر کے ای قوم ہے بیان کیا کہ خُود جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسیلمہ نبوت میں میرائر یک ہے۔ بنوطنیدنے اس کی شہادت پروٹو ق کر کے مسلمہ کی نبوت تعلیم کر فی اور سارا قبیل اس کے دام ارادت میں چنس کرم تد ہوگیا۔ کچھ دنوں کے بعد بنو حنیفہ کا ایک اور وفد مدینۃ الرسول گما ان لوگوں کو مسيلمه كي تقذيس وطهارت مين برواغلو تعاله ريادك مسيلمه يحتثيطاني الهامات كو صحابہ کرام رضوان الڈعلیم کے سامنے بوے فخر سے دحی الی کی حیثیت سے پیش کررے تھے۔ جب حضرت خیرالانا مسلی اللہ علیہ وسلم کوار کان وفد کی اس ماؤف ذبنيت كاعلم موااورآ ب ملى الله عليه ولملم في بيسنا كر بنوصنيف في اسلام ے منحرف ہو کرمسلر کا نیا طریقہ اختیار کرلیا ہے قو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حمد اور ثنائے اللی کے بعد فر مایا کہ مسلمہ ان تیسی مشہور كذابول ميں سے ایک كذاب ہے جود جال اعور سے پہلے ظاہر ہونے والے مِن '۔اس دن سے الل ایمان مسلمہ کوسیلمہ کذاب کہنے گئے۔

ین مسلمہ نے کمال جدارت و بے باکی عراقة حضرت فر الانبیاء ملی الشعاب کی ساتھ حضرت فر الانبیاء ملی الشعابی مسلم کی ساتھ حضرت فر الانبیاء ملی طرف ہے محدور مول الشد کے نام معلوم ہوا کہ امر نیوت میں میں آپ کا احد شرک کا روب ہوں کی سرز میں ضف ہاری ( یعنی بنو عنیف ) کا اور افسان کی کردی ہے۔ اور یکنوں مول کے اور محدول کے اور کا محدود کی اور کا اور کی ساتھ کی کردی ہے۔ کی معلوہ کے ان دو قصدول کے اپنے کھی کا مسلم کے بارے میں کہارا الشعابی دملم کے این محبوب کی کا مقابلہ کی محدود کی گئی ہو جا اس مسلم کا ارتباط کی کا محدود کی گئی ہو جا اس مسلم کا ارتباط کی اور مسلم کا ارتباط کی احداد کی ساتھ کی اور شعاب کی اور محدود کی گئی ہو جا اس مسلم کا ارتباط کی اور کی کہارا اور میں کہارا اور میں کہارا کی محدود کی کہار کا احداد کی کہارا کی احداد کی کہارا کی حدود کیا کی جائز کی محدود کیا کہار کی احداد کی کہارا کی حدود کیا تھی اور کیا کی دور کے احداد کی کہارا کی حدود کیا تھی ہوتا تو میں کہار کی احداد کی کہار کیا کہار کیا کہار کی حدود کیا تھی ہوتا تو میں کہارا کی حداد کیا کہار کیا کہارا کیا کہار کیا

مختار بن ابوعبيد ثقفي

مختارا يكبليل القدر صحابي حضرت ابوعبيدين مسعود ثقفي عظيفي كافرزند تھا۔لیکن خوارج کے متھے ج ھرکرخارجی ہوگیا۔وہ اہل بیت ہے تحت عناد ر کھتا تھا۔ لیکن سیدنا حضرت حسین دیا ہے کہ شہادت کے واقعہ ہاکلہ کے بعد جساس نے دیکھا کرملمان کربلاکے قیامت خیز واقعات سے خت سینہ ریش ہورہ ہیں۔اوراستمالت قلوب کاریبہترین موقع ہے۔اوراس نے بیہ بھی اندازہ لگایا کہ اہل بیت کا بغض اس کے بام ترتی پر پہنچنے میں تحت حاکل ہے۔ تواس نے خارجی ندہب چھوڑ کرحب الل بیت کادم بھرناشر وع کرویا۔ ۲۴ ہیں جب پزید بن معاویہ ﷺ مرا تو اہل کوفہ نے بزید کے عالل عمر د بن حریث کوکوفی کی حکومت سے برطرف کرکے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت مکرلی۔ جنہوں نے بزید کے بعد حجاز اور عراق کی عنان فر مازوائی اسے ہاتھ میں کی تھی۔مرگ بزید کے چھ مینے بعد مخار کوف پہنجا اور الل کوف کو قاتلین حسین طالعی سے جنگ آ زما ہونے کی دعوت دی شروع کی اور بولا میں (حضرت حسین ﷺ کے سوتیلے بھائی )محمد بن حنیفہ کی طرف سے وزیر اور امن ہوکرتمبارے یاس آیا ہوں۔ مخار کوف کے کلی کوچوں اور محدول میں جاتا اور حضرت حسين فالم الله المرابي الل بيت اطهار كاذكركر كو شوب بهان لگتا- نتید بیہ واکریتر یک جز بکڑنے لکی اور رجوع خلائق شروع مواریهاں تك كه بزارون آ دي اس ك جهند علي جان دين برآ ماده موكئ مختار کا دعوی نبوت:

جب بخارنے قاتلین الل بیت کتبی و بہی کابازارگرم کر رکھا تھا۔
اورال می بجب افرا فیرین الل بیت کتبی و بہی کابازارگرم کر رکھا تھا۔
وشان الل بیت کے گلے بچھری رکھ کری ان الل بیت کے دفع مائے دل
پر ہددی و تسکین کا مرتم رکھا ہے۔ تو پیروان ایس مبااور تھا ہے ہیں۔
اطراف و اکناف ملک ہے مسئ کر کوفہ کا رخ کیا اور بخار کی حاشی شخی
اضیار کر کے مملق و چا پلوی کے انبارگا دیے۔ برخص بخار کی سان کیا کیا تا
پڑھا تا۔ بینس فرشامہ یوں نے تو اس سے بہاں تک کہنا شروع کیا کراتا
پڑا کار تھلے و خطر جوائل صفرت کی ذات قدی صفات سے ظہور میں آیا۔
بڑا کار تھلے و خطر جوائل صفرت کی ذات قدی صفات سے ظہور میں آیا۔

اس مملق وخوشا کمالان متیجیده بوسکما تھادہ کا طاہر ہوا۔ چنار کے دل و دماغ پانا نیت دیشدار کے جمائیم پیدا ہوئے جو دن بدن پر متے گئے ۔ اورانجا محارات نے بساط جرامت پر قدم کھ کمرنوت کا دفوی کردیا (افرق بین طرق طور معرس) اس دن سے اس نے مکانیات و مراسلات شم اپنے آپ کو بختار رسول انڈ کھنانٹر وئ کردیا۔ دفوی نبوت کے ساتھ مید مجی کہا کہا تھا کہ خدائے بررگ

و برتر کی ذات نے جھے میں حلول کیا ہے۔ اور جر سُل امیں ہروت میرے پارگائی آتے ہیں۔ مِنار نے احضہ بن قیس نا کی ایک رئیس کو پیر طاکعیا تھا۔

مخاری اکا ذیب کے متعلق مخبرصا دق کی پیشین گوئی چنانچیز ندی نے عبداللہ بن عمرہ ہے۔روایت کی ہے کہ نی صلی اللہ عليه وَكُمْ نِے فرمایا ''فِی نَقِیفِ كَذَّابٌ وَ مُبِیُرٌ''(آتُوم بوڤقیف میں ا یک گذاب ظاہر ہوگا اورا یک ہلاکو)۔اس صدیث میں گذاب سے مختار اور ہلاکو سے تجاج بن پوسف مراد ہے۔ چنانچی حجم سلم میں مروی ہے کہ حضرت اساء ذات العطا قين رضي الله عنهمانے حجاج بن يوسف ہے كہا كدرسول اكرم صلی الله علیہ وسلم نے ہم سے فر مایا تھا کہ قبیلہ تقیف میں ایک کذاب ظاہر موگا اورایک ہلاکو۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا لیعنی مخارکو۔ اور ہلاکو ہے۔ مصعب ابن زبیر ره ﷺ کومخار پر نوج کشی کرنے کی تحریک ابراہیم بن اشتر کونی مختار کا دست راست تھا۔ مختار کو جس قدرع وج نصیب ہوا وہ سب ابراہیم بن اشتر کی شحاعت اولوالعزی اور حسن تدبیر ہی کا ر ہین منت تھا۔ ابراہیم ہرمیدان میں مختار کے دشمنوں سے اڑا۔ اوراس کے علم اقبال كوثريا تك بلندكر ديا ليكن جب ابراميم كومعلوم موا كدعة التفاعل الاعلان نبوت اورنزول دحی کا دعوی کیا ہے۔ تو وہ نہ صرف اس کی اعانت ہے دست کش ہو گیا بلکہ بلاد جزیرہ پر قبضہ کرکے اپنی خود مختاری کابھی اعلان کر دیا۔ بدد کھے کرکوفہ کے ان اہل ایمان نے جومخار کی مارقانہ حرکتوں سے تالاں تص بقره جاكرمصعب بن زبير في كونتار برحملة ورمون كي تحريك كي رمخار نے حضرت عبداللہ بن زبیر مطاب کوفداوراس کے ملحقات کی حکومت چھین لی تھی۔اوراس کےعلاوہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں بہت ہی دوسری خون آشامیوں کا بھی مرتکبرہ چکا تھا۔اس لئے ان کے بھائی مصعب بن

نیر ظلمبت ذوں سے انقام کے لئے دانت پیس رہے تھے۔ جب رؤ سماء کوفیہ نے حملہ اور ہونے کی تحریک کی قوصعت ہے ایک لئگر جرال کرکوفی کا طرف بڑھے۔ جب بختار کو معلوم ہواتو اس نے اپنے دو پیسرالاروں کے اتحت اپنی فن حمد داند کی۔ جب لٹگر وں کی فم چھڑ ہوئی تو مختار کے دونوں سیر سرالا دائم میں اٹھیلے اور عبداللہ میں کا میر اس میدان جالستان کی نئر رہوگے۔ اور لعمر یوں نے مختار کی فوج کو بھیردیے۔جب بخارکواپے سپر سالار کی ہلاکت اور اسپے لشکر کی بربادی کائلم موالڈ کنٹے لگا کہ موت کا آبالازی امرے اور ٹی جس موت میں مربا چاہتا ہوں دو دی موت ہے جس براہی ضبید کا فاتر ہوا۔

جب معد علی فرق نے نظامی اور آری کے دو اور اس کے دور کر است عبور کر کے وقتی اور تر کی کو ختار نے خبل آخری کو نے است عبور کر سکتین کے بیش افتی کو فدے جنش کی بیشار نے مارکا تا اس کا بیش کا مداون روایت کی اس کی کشتیاں کی والے اس کا تجب سیدوا کہ یعنی من اور کا گاتا ہم پائی ساوان روای کی بھی اس کی کشتیاں کی بول میں کہ می کس کشتی سے میان اور کہ بھی کا کری کھیاں کی کشتیاں کی والے اس کا کے بیش کا کہ کی کشتیاں کی والے میں اور پایادہ چش کی میں کشتی کی کشتیاں کی میں اور پایادہ چش کر حمد کہ ترکی کا سال کی اطلاع کی کشتی میں مور چر بندی کی اطلاع کی کشتیاں کی والے کی جو است کے بردھ کر کے اس کے مور اور کی کشتی کی دور است کی کا میں کی کا میں کا کہ کی کا کہ کی کی دور کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کری ہوئی بیٹی کی کہ کی کریں کی کریا ہوئی بیٹی کریے کے فوج کی برزیات ہے جبری کے کہ خرایات ہے جبری کے کا خرایات ہے جبری کے کہ خرایات ہے کہ خرایات ہے جبری کے کہ خرایات ہے جبری کے کہ خرایات ہے جبری کے کہ خرایات ہے کہ خرایات ہے

مختار کی ہلا کت:

جب عاصرہ کی تخی تا قائل پرداخت ہوگی آو تخدار اپنے دام افراد ول ہے کہنے لگا۔ ''یادر کھو کہ عاصرہ جس قدر طویل ہو گا تہاری طاقت جواب و بی جائے گی۔ اس کئے بھتر ہے کہ باہر میدان میں داد شجا صد ہیں۔ اور لڑتے لڑ سے عزت ہے جائیں میں جد ہیں۔ اور اگر تم بھا دری سائز دو میں مقابلہ کرنے ہے اکا کر کہ دیا۔ ابدا تھا رہ آدمیوں نے دفاقت اور جانبازی پر تا مدگی طاہر کی۔ اب علی رخشی اور وطرف کر کہا ہر لکلا۔ اور اشارہ آدمیوں کی دفاقت میں مقابلہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں تمام ساتھی اتھے اجمل ہو کے دفاقت ار خوتار خود کی دیا۔ تھوڑی دیر میں تمام ساتھی اتھے اجمل ہو حارث کا ذاہر موسک کہ اب دشتقی

مارث بن عبدالرمان دشق الكه ترقی فلام تقام حصول آزادی کے بعد یا دائی کی طرف بائل بوادو بعض الل الله کی دیکھا دیکھی رات دن عبارت البی می معروف رہنے گا سررتی سے زیادہ خواند انسانا بم مهراتا بم ایک اللہ میں الم ایک اللہ اللہ اللہ اللہ دور کا ریاضیں ادر بجاہر کے مرشد کال کے زیر ہدائے عمل میں لائے جائے تو اسے قال سے حال تک بہنچاد سے اور معرفت البی کا نور شور ل بوجمہ گادیتا۔ لیکن چنکا ہے تا دیانی کی طرح بے مرشد تھا شیطان اس کا دائم انتہاں گیا۔

حارث کے استدرا کی نفر فات:

چینکہ حارث برا عابدریاضت کش فاد نفر کا کشیدہ افتیار کرکے

اپنے اعراک فی صفات پیدا کر لئے تھے۔ اس سے عادث متم و کے خلاف
بحض مجر المحقول افعال صادرہ و تھے۔ کمریہ افعال جو محمر لیس کئی کا تمرہ
سے ان کو لگتا ہا بلنہ کے فراہ المعانہ خاصہ بیش ایک پھر پر افکی بارا تو دہ تھے
سے ان کو لگتا ہے میں کرنا۔ بعض اوقات کہنا آئی میں تمہیں موقع و برمرال (
مار وشن کی سے فرشے لگتا دکھا وال جہنا آئی میں تمہیں موقع و برمرال (
منابہ وشن کی سے فرشے لگتا دکھا وال جہنا تی جا میں موال المعانہ کھتے کہ
نہا ہے۔ میں وجی لم شیخ بصورت انسان محدود میں برموا جارے ہیں۔
دیدہ دوقت تھا جبکہ شیاطین ہر روز کی ذکری توری کو الرائی المعان کا برووک

یده دوت قا جکرشیاطیس برروز کی شدگی لوری تنظل میں طاہر بوکر حارث کوفیقین دلارہے تھے کر قو خدا کا جی ہے۔ ایک دن شہر کا ایک رئیس قاسم نا کی اس کے پاس آیا اور پو چھاتم کی بات کے مدتی ہو؟ کیٹے لگا میں تو نجی الشہوں۔ قاسم نے کہا اے خدا کے دئن او جونا ہے۔ نبوت او خات الانبیا وحدے مصطفے مصطفے مسلطی الساطید دلم کی ذات گرا می پڑتم ہوگئی اب کوئی شخص منصب نبوت پر مراز اوٹیس ہوسکا۔

دُمِعْنَ جِبَال حارث كذاب مدى نوستها خلفاء بنواميكا والامكومت قاران ايام من طفية عبرالملك وعلى كتخت سلطنت بهضمك فقارقام نجيث تصر خلافت من جا كرطية عبدالملك كو بتاياك يهال ايك مخض نبوت كادئو يدار به خليف نے حمود ياكران كوگر فار كركيم رے سائے چيش کيا جائے۔ ليكن حارث اس سے چيشر وحق ہے بھاگ كربيت المقدن چاكيا تھا اور وہاں نهاہت خاصوفی اور داؤدادی كراتھ لوگول كو

وقت کے خلیفہ نے ایک توی پریکل محافظ کو تھم دیا کر''اس کو نیزہ مارکر ہالک کردو'' نیزہ ماراکم یا کتی میٹھ اگر انداز شہوا۔ یدد کیکر محادث کے میروڈ کہنے لگے کہ اخیاء اللہ کے تھم پر تھیار ارٹمیس کرتے۔ خلیفہ نے نحافظ سے کہنا ثابیہ تم نے ہم اللہ پڑھ کرنیز ہمیس مارا؟ اب کی مرجبہ اس نے نہم اللہ پڑھ کروا کہا تو وہ پری طرح زخم کھا کرگرا اور جان دے دی۔ یہ ۹۹ ھاکاوا قد ہے۔ (دارت العدائق ہم ۱۳۸۵ الدمانة ۲۰۰۲)۔ 21

شخ الدسام امام این تیمیه نے کسب افرقان بین الدیاء ارشن والدیاء افسیطان میر کامساب کرجورار مکانی الیاس نے والدان کا کوئی شیطان ووست خداروں نے مخدور کر مجبورار مکائے تھے دواناکیٹیں ملکریتات تھے۔ قاضی عمیاض" خفاء نی حق آن دار کھ مطلط" میں کھیے ہیں کہ طینید عبدالملک بن مروان نے حارث کوئی کرا کے مولی بولکوا ویا۔ خلفاء و معادلمین اسلام نے ہرز ماند میں دعیان نیوت کے ساتھ میں ساتھ کی

ہے۔ اور علاء معاصرین ان کے اس عمل نیر کی تائید و قسین کرتے رہے میں۔ کیونکہ میہ جونے مدعمان نبوت مفتر کا خل اللہ ہیں۔ ضامے برتر پر بہتان ہائد ہتے ہیں کہ اس نے ان کومنصب نبوت سے لواز اے بے لوگ حضرت نجر الانام حملی اللہ علیہ دلم کے خاتم النجین اور لا تی بعدی ہوئے کے محکر ہیں۔ علاء امت اس مسئلے پر بھی متنق اللفظ ہیں کہ معیان نبوت کے تفرے اخسان سرکتے والا بھی دائرہ حملت ضادح ہے۔ کیونکہ وہ معیان نبوت کے تفر اور تکذریے کی اللہ برخش ہے۔

(نيم الرياض شرح شفاء قاض عياض جهم ٥٧٥)

مغیرہ بن سعید بن مجلی مغیرہ بن سعید بن مجلی ہیلے الماست کا مجرنرت کا مد تا ہوا۔ کہا کرنا تھا کہ میں اسم انظم جانتا ہوں۔ اوراس کی مدد سے مردوں کو زعرہ وافقروں کو منہزم کر سکتا ہوں۔ جب خالد بن عبداللہ شری کو چو طیفہ ہشام بن عبداللک کی طرف سے ما کم حمران تھا۔ مغیرہ کے دوئی ٹیزے گئے۔ خالد ھیٹس اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اس کے چیم ریدگی کچڑے گئے۔ خالد نے مغیرہ سے دریافت کیا کہ کیا تو نے نبوت کا دوگوئی کیا ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ گھر اس کے مریدوں سے پوچھا کیا تم اس کو تی لیٹین کرتے ہو۔ آبوں نے بھی اس کا افراد کرا۔

زنده نذراً تش:

خالد نے مغیرہ کودگوائے نیوت کی وہ پڑی سے بڑی ہزادی جا اس کے نظیر دماغ میں برادی جواب کے نظیر دماغ میں اس کے نظیر دماغ میں اس کے نظیر دماغ میں دماغ میں درائے کی درائے کی داور نظیرا کے نظیرہ کا درائے کی درائے والی کی میں اور میٹے موثوث ی دریروش میں اور اس کے دارائے والی کی درائے وا

ہیان ہیں سمعان تھی مغیرہ ہیں سعیان تھی ہیان ہیں سمعان تھی مغیرہ ہیں سعید گلیا کا معاصر تھا۔ دونوں ایک ہی تھیلے کے چئے ہے تھے فرقہ بیان چونلا قدروائفس کی ایک شاخ ہے۔ ای بیان کا پیرو ہے۔ نبوت کا علی تھا۔ کہا کرتا تھا کہ یس اسم اظلم جا تاہوں۔ اور اس کے ذریعے ذریق و بلا لیتا ہوں اور لشکروں کو منیز م کر مکسکا ہوں۔ نبزت کے قائل ہو گئے۔ اس نے امام مجمد ہا قر جیسی جیل القدر ہستی کو تھی اپنی نبرت کی دفوت دی تھی۔ اور اسیے خط میں جو تمرین عفیف کے ہاتھ المام ہوری و بھیسیا کھیا تھا۔ کہ میری نبوت پر ایمان لا و تو معاص درو ہے

اور تی کرد گے۔ تم نیمی جانے کے خدا کی کونیوت پرمر فراز فر ہاتا ہے۔ بیان کواس کے دو سے کی دجہ سے بیان کتے تھے۔ کے بھے تر آن کا گئ بیان مجمایا گیا ہے۔ اور آیات تر آئی کا دہ مطلب و ملم پوئیس بچوام بھیتے بیں ۔ موام سے اس کی مراد طلائے اسلام تھے۔ اس تم کا دوگی بھی بیان پر موقوف نیمین خالے بلکہ بر تھونا ہدی خود معیب وحق پرست بنا اور حالمین شریعت کوفظا کاربتا یا کرتا ہے۔

او پر کلما گیاہے کہ خالد تری عبداللہ قبری عالی کوفیہ نے مغیرہ گی کوفنر ا آگی کردیا تھا۔ بیان کی ای وقت کہ فارکر کے کوفی الایا گیا تھا جب مغیرہ جل کر خاک سیاہ ہوگیا تھ خالد نے بیان کوئی تھ دیا کہ کرکٹر و لکا ایک گھا قیام لے۔ چنگردہ و کم چکا تھا کہ تغیرہ کو گھی انسان نے برا رپی تھی فی فر را بیک کرایک گھا تھا م لیا۔ خالد نے کہا تھیں وجوئی ہے کہتم اسے اسم اعظم کے ساتھ نظروں کو ہزیمت دیے ہو۔ اب بینکا م کر کوئی بھیا ور پر معاملہ کو جو تیرے در بے تھی ہیں ہزیمت دے کرا بیخ آپ کو بچالو ہے گرجو ہو تھا۔ اب کشائی نے کر سکا۔ ترخیرہ کی طرح اس کوئی جا کر کر بیشان کردیا گیا۔ (تاریخ طری جلد میں سہمار زمین (177)

ابومنصور عجل

ابتداء میں حفزت امام جعفر صادق کا معتقد اور الل غلو میں سے تھا۔ جب امام ہمام نے اسے مار قاندعقا کد کی بناء پر اپنے ہاں سے خارج کر دیا تو اس نے دعویٰ امامت کی ٹھان لی۔ چنانچہ اخراج کے چندروز بعدیہ کہناشروع كياكه مين امام محمد باقر كاخليفه وجائشين مون ان كادرجه امت ميري طرف نتقل ہوگیا ہے۔ مخض ایے تین خالق بے جوں کا ہم شکل بنا تا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ام محمد باقر کی رحلت کے بعد آسان بربلایا گیااورمعبود برق نے میرے سر برہاتھ پھیر کرفر مایا بیٹا الوگوں کے پاس میرا پیغام پہنچادے۔ الومضوراس امركابهي قاكن تفاكنبوت حضرت خاتم الانبياء على الله عليه والمم ک ذات گرامی برختم نہیں ہوئی۔ بلک رسول اور نبی تیامت تک مبعوث ہوتے رہیں گے۔ الومفور کی یہ بھی تعلیم تھی کہ جوکوئی امام تک پینچ جاتا ہے۔ اس سے تمام تکلیفات شریعدا تھ جاتے ہیں۔اوراس کے لئے شریعت کی یابندی الازم نہیں رہتی۔اس کابیان تھا کہ جرئیل این نے پیغام رسانی میں خطاکی جیجاتو انبیں مفرت علی کے باس تمالیک غلطی سے ممصطفیٰ علیہ اتحسیتہ والسلام کو پیام الی بنیا گئے۔(عید الطالبین) اس فرقے کے کی شاعر نے کہاہے۔ جریک کہ آمد زیر خالق ہے جوں درپش محمد شد و مقصود علی بود کہا کرتا تھا کہ قیامت،اور جنت و دوزخ کچیج بھی نہیں یہ تحض ملانوں

ے ڈھکو سلے ہیں جب پیسف میں عمر تفقی کو جو طلیفہ بیٹام میں عبدالمک کی طرف ہے مراق کا والی تھا اور مصور کی تضیمات تفریع کا علم جوالور دیکھا کہ اس کی وجہ ہے نزار ام ہزندگان ضدا تا وہورہ ہیں آوس کو گرفتار کر کے لوفہ شمس می رجی حادیا (افرق بین افرق ، کہلل واقعل حرستانی)

بہا فرید ننیثا یوری

الإسلم خراسانی کے عهد دولت میں جوظافت آل عماس بی کا بانی ا قعال برانر بدنام کا ایک فنس سرواد عما می ایک قصیہ میں جوشل فیٹا پور میں سے خابر ہوا۔ نبوت دوئی کا حرقی اقعال و کوئی نبوت کے قور ڈی مدرے بعد دیشن گیا دہاں سمات سال تک تیم مراب حراجت کے وقت دوسرے میٹی تحاف سے کے علاوہ بزرگل کی ایک بنیات باریک تیمی مجمی ساتھ لا با اس قیمی کا کچڑ اس قدر بادیک تھی کہ قیمی آدمی کی شمق میں آ جاتی تھی۔ چونگساس زمانت لوگ زیادہ ہاریک تھی آدمی کی شمق میں آ جاتی تھی۔ بہافرید نے اس قیمی سے بچود کا کام لیاتا جا ہا۔

چین سے والیس آ کررات کو کن پہنچا۔ کی سے طاقات کے لغیررات کا تاریکی عمل میدها جون کے مندر کا رق کیا۔ اور مندر پر پڑھر کر پیٹے رہا۔ جب من کے واقت بجاریوں کی آمدور فت بڑو کی ہوئی آؤ آ ہت آ ہت آ ہت کو گوں کے مانے نیچے ارتا شروع کیا۔ لوگ بید و کھر کریزے ذوہ ہوئے کہ مرات مال فائب رہنے کے بعداب بیلندی کی طرف سے کیوں آ رہا ہے۔ لوگوں کو میں وکھر کہنے لگا چرت کی گوئی بات ٹیس حقیقت سے

لوکن کو حقید ، کیکر کینے لگا تیرت کی کوئیات نیس حقیقت ہے ۔ کہ خداونہ عالم نے تیجے آسان پر بلایا تھا۔ پس برابر سامت سال تک آسانوں کی سر وسیاحت ہیں معروف رہا۔ وہاں تیجے جنت کی خوب سر کرائی۔ پس نے دوزخ کا بھی معاند کیا۔ آخر رب کردگار نے تیجے شرف نبرت سے سرفراز فریالے۔ اور فیصی پہنا کرزیشن پرانز نے کا بھی ویا نچہ شہرا بھی آسانوں سے نازل ہور باہوں۔

اس وقت مندر کے پاس بی ایک سمان بل جلار ہا قداس نے کہا ہی فیہ خودات آسان کی طرف سے اتر تے دیکھا ہے۔ نجودات آسان کی طرف سے اتر تے دیکھا ہے۔ اس کے اتر نے وقع آسان کے اتر نے وقع کی میں دنیا ہیں ایسا باریک اور سے نازل ہوا ذیب تن ہے۔ قور سے دیکھو کہیں دنیا ہیں ایسا باریک اور نقس کی ٹرا تر بی تاریخ کی اس کے سال میں کو دیکھ کر تو تر ت سے الغرض آسان خول اور عالم بالا کے جمود خاطعت پر بیتین کر کے بڑار ہا لوگ اس کے بی وہ ہوگئے تھے۔ اس کے دین کے ایک کام بر یہ مشکلہ غیز تھے۔

بهافرید کاقل:

بها فريدمت تك اخوا يخلق من بلام احت معروف ربار آخرجب

اپرسلخ امرانی فیشا بود آیا تو سلمانوں اور بجنیوں کا ایک شتر کدفد ان کھی۔ پاس پہنچا اور دکلیت کی کہ بہا فرید نے دین اسلام اور دین مجن میں دختہ اندازیاں کروکی ہیں۔ اپر مسلم نے عمداللہ می شعبہ کواس کے صافر کرنے کا تھم دیا۔ بہا فرید کا طلاع کل گئی کداس کی گزفاری کا تھم ہوا ہے۔ فورانیشا پور سے ماہ فرادافتیاری عمداللہ مین شعبہ نے تعاقب کر کے اسے کو جاذبیس پر جالیا۔ اور کر فاکر کرے اپو مسلم کے سائے اوا صافر کیا۔ اپر سلم نے دیکھتے تی اس کو تی فوق کا داد کیا اور فرائم کرکے اس کی نیوے کا خاتہ کردیا۔

الومسم نے تھے دیا کہ اس کے ممردگان راہ پیردھی گرفار کے جائے گرار کے جائے گرار کے جائے گرار کے جائے گرار کی جائے گرفار کے جائے گرفار کے جائے گرفار کے جائے گرفار کی حائی کرنے گرفار کی جائے گرفار کی حائی کرنے گرفار کی حائی کرنے گرفار کی حائے گرفار کر کر حائے گرفار کی حائے گرفار کر حائے گرائے گرفار کر حائے گرفار کر حائے گرفار کر حائے گرفار کر حائے گرفار

(الا ثارالباتية ثن القرون الخاليه بيروني)

### اسطق اخرس مغربي مدعى نبوت

### دى سال تك گونگابنار با

اصغبان بخ کر کیگ عربی در سریس تیام کیا اور دس سال تک ی در ت ایک خک و تاریک کفری می گذاردی پیال اس نے اپنی زبان پرائی مهر سکوت لگائے دگی کر برخص اسے گونگاییتین کرتا دہا۔ اس مدت میں کی کو گئی وائم دگان کی نہ ہوا کہ بیرخش بھی توت کو یائی ہے بہر و در ہے۔ یا بیرخش علاسر ہر اور مکانے دود گلاسے ای بناء پر بیاخی سخنی کو نظے کے لقب سے مشہور ہوکیا۔ دس سال تک بھیشا شاوروں کنایوں سے اظہار مقا کرتا رہا ہر مختص سے اس کا دابطہ مودت قائم تھا۔ کوئی چوٹا براخمس ایا ٹیسی تھا جوال کے ساتھ اشادوں کنایوں سے موزا بہت خدات کر کئی جھی براوی کھی ہے مرکب کا میں میں مرکب دو اپنی مرسکوت انٹی میر رآ ذیا مدت کے بعد آخر وہ مدت آگئی جگر کو اور کا برور انجی مرسکوت توڑے اور شور تلاب پر اپنی تالیت اور نظر و گویانی کا سکی شادے۔ اس نے نہایت ماز داری کے ساتھ ایک نہایت نقیس شم کا روثن تیار کیا اس روثن ش مید صفت تھی۔ کہا آکر کوئی تھی اے چہرے پرل لے آق اس دوجہ حسن د قبل پیدا ہو کہ رشد انواد سے اس کے فورائی چہرے کی طرف نظر اشا کر دیکھنا دشکل ہو۔ ای طرح خاص شم کی و در ملگ واضع میں بھی تیار کر لیس۔ اس کے ابتدا کی سات جب کہ تام اگر گئر فواب متھے۔ اس کی روثنی شم اروثن اپنے چہرے پر طااور شعبی جا امراح کر کھریں۔ اس کی روثنی شم اب اس نے ذورے چینا شروئ کیا کہ مدرے کتا مکسی تیرہ وہوئی تھیں۔ اب وفراز پڑھنے لگا۔ اور الی فوش الحالی اور تجو یدے ساتھ آر اس پڑھنے۔ اب وفراز پڑھنے لگا۔ اور الی فوش الحالی اور تجو یدے ساتھ آر اس پڑھنے۔ لگا کہ بڑے بڑے آدری خش ش کرا تھے۔

جب مدرے تعملی اور طلب نے دیکھا کہ وُلگایا آواز بلند قراہت کر دہا ہے اور تو ت کویا کی کے ساتھ اے اعلیٰ در ہے کی انعیات اور تی تجوید کا کمال تھی بخشا گیا ہے۔ اور اس پرمشزاد پر کماس کا بچر واییا دوخشاں ہے کہ رفاہ تھی بخبر بیس متی تو لوگ مخت جرت زدہ ہوئے۔ اس کا برطرف جہچا ہونے لگا۔ اور خبر بیس بلز چی گیا۔ لوگ دات کی تاریخی ہیں جوت لاج پہنچ کے قاضی صاحب چدروس نے تیک ہٹھ مد پر کا کر کا تعملہ دن بھی اسمارک و کھنے کو آئے۔ قاضی صاحب نے نہاے نیاز مندانہ لیج بھی اسمارک کی کھنورو الا اسمارا شہر اس تقدرت خداوندی پر خجر ہے اگر مشید اسمارک کی کھنورو اللا اسمارا شہر اس تقدرت خداوندی پر خجر ہے اگر

اکمن جواس وقت کا پہلے ہے تنظر تھا۔ نہاہت ریا کا رانہ لیجے میں بولا کہ آج ہے کوئی چالیس ون پہلے فیضان اللی کے کچھ آج افرائل آئے گئے تنے۔ دن بدن القائے رہائی سرچشہ میرے باطن میں موجر ن ہوائی کہ آج رات خداے قد وس نے اپنے فشل تفصوص سے اس حاجز پر علم وقل کی وہ راہیں محول ویں کہ ہے جہ سے پہلے لا کھوں رہروان منزل اس کے تصور سے بھی بحروم تنے۔ اور وہ اسراد وحقائی منکشف فریا ہے۔ کہ تمن کا فربان پر لانا ذہب طریقت ہیں موق ہے۔

البیر پختم را تا کہنے کا جاز ہوں۔ کہآج زات دوفر شنے حوش کوڑ کا پائی کے کرمیرے پاک آئے تھے اپنے ہاتھ سے شمل دیا اور پھر کہنے گئے السلام علیک یا نہی اللہ نہ

بین کر مجرایا کروانداعلم بیریاا بنا ہالیک فرشتہ بزبان تعیم یوں کویا بوانیا نبی الله افتح فاک باسم الله الازلی (اے اللہ کے بی اس اللہ بڑھ کرز رامز تو کھولئے) میں نے مذکھول

دیا۔ اور دل ش بھم اللہ الازل کا ورد کرتا رہا۔ فرشنہ نے ایک سفیدی چڑ گیر میرے مندش رکھ دی بید معلوم نہیں کہ وہ کیا چڑتی البتدا تا جاتا ہوں کہ شہد سے زیادہ شیری سرکتوری سے زیادہ خوشو داراور برف سے زیادہ شندگ تھی۔ اس نحت ضاوعہ کا کا طاق سے نیچار تا تھا کسیری زبان کویا ہوگئ اور میں بے اختیار کل شہادت پڑھے لگا۔ بیرین کر فرشقوں نے کہا ٹھر ملی اللہ علیہ دلم کے طرح تم تھی رسول ہو۔

یہ من کر خشوں نے کہا بھوسلی الند علیہ وسلم کا طرح تم مجی رسول ہو۔

بھی نے کہا بھر بدو سو ایک ہا تہ کہد ہے ہو۔ جھے ای سے تحت بحرت ہے

ہی گفت میں تو عرق انعمال میں ڈویا جا تا ہوں۔ فرشتے کئیے گئے خدائے
قد وی نے جہیں اس قوم کے لیے جود شفر ہایا ہے۔ میں نے کہا ہاری انعمال
قد وی نے جہیں اس قوم کے لیے جود شفر ہایا ہے۔ میں نے کہا ہاری انعمال
ضمالند علیہ مصفی علیہ قسلہ قوالسلم موجی ندا کو دات اقد میں پر خورت کا سلسلم بھٹ کے لیے بزر کردیا ہے
اب میری بڑت کیا میں محق ہے ؟ کئیے گئے 'دوورست سے گرم مصفیٰ صلی
معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں نے افسال غورت کے بعد ظلی بروزی نہوت کا
خواسلہ ای الحق ہے ادارا با ہے ورشر آن وصورے اورا آوال سلف صالحین
میں معظم نہیں ہے اورا کہا ہیں وجودتی ہیں۔

### الخلّ کے معجزات:

قىم فانغر الناس (لبكر بهت بائده لالوطفسب لئى ئەزلۇ) كەبكەر كۆرشتەرخىت بوگئادر ئىر جېمىش نمازلەرد كرائى مىر معروف بوگيا۔ مىرىكى ئىرىن ئەرىشى ھەسكى بىرىكىلىدىد

عسا کر خلافت ہے معرکہ آرائیاں: تعوزی مدت میں آئق کی قوت و جمیت بہاں تکسر تی کرگل کہ اس کے دل میں ملک کیری کی ہوں پیدا ہوئی چنا نیداس نے طلیفہ الاجھنو منصور عبامی سے علی کو تقبور و مطاب کر سے ایعران بھان اوران سے قالع بر فیصر لیا۔ پیمعلوم کرے خلیفہ منصور نے لنگرکٹی کا تھم دیا۔ مساکر خلافت یک فارکر آن بولی بنجیس ۔ اور درم و پیکا درکا کا سلسٹر فرما کیا بڑے بڑے معر کے ہوئے آخر سپاہ خلافت منظفر و منصور ہوئی ۔ اورائٹی ادا گیا کہتے ہیں کہ اس کے پیرو اسب تک عمان میں پائے جاتے ہیں۔ (کتاب الاذکیاء الابن جوزی و کتاب الختار دکشف الاسراللسلام عبدالرض انسان اور کم الدھٹی المعروف بالجویری) استاد کیسس شراس الی

جن ایام میں اسلائی سلطنت کی ہاگ ڈور طیفہ اپر جعفر منصور عبای کے ہاتھ مٹن کی استاد بیس نا کی ایک مد گی فریت اطراف خراساں میں طاہر ہوا دگوئی فریت کے بعد عامد الناس اس کثر ہے ہے اس کے دام تزویر میں بھٹے کہ چند ہی سال میں اس کے بیر دوں کی اتعداد میں الاکھ تک پنج کھی آئی آئی بیری جمیعیت دکھی کراس کے دل میں استعاداد دیک کیری کی ہوتی پیدا ہوئی اور دوفراسان کے اکم طابقے دیا ہیںا۔

مساکر طافت نے طاقو ہے ان کا رماز کر پر نچے اذا دیے۔ اوراتی توار جائی کہ میدان جن پی ہر طرف مرتدین کی احتوں کے انبارلگ گئے ۔ ان خاربات بیسیس کے قریباً سرح و فرارا دو کا کام آئے۔ اور چدو فرائی کرکیے گئے ۔ بس بقیہ المیف تیمی فراوقون کو لے کر پہاڑ کا طرف لے بھا گا اور وہاں اس طرح جا چیا جی طرح ترکی شخاریں کے خوف کیمیوں میں جا چیتا ہے۔ خازم نے جا کر پہاڑ کا کا صروکر لیا استے ہیں شافرادہ مہدی نے ایدوں کی تیادت میں بہت ی کمک تیجے دی ایدوں اپنی فوج لے کراس وقت پیچاجب استاریس مصور مودی کا تھا۔

سيس كاقل: سيس كاقل:

سیس نے تھامرہ کی شدت ہے تنگ آ کر چھیارڈ ال دیے۔ اور اپنے شیک بلا شرط خالام کے پر دکرویا۔ استاد سیس اپنے ڈیٹر اسمیت گرفتارہوگیا سیس او موت کے جماعت اتا را کیا معلوم نیس اس کے بیٹو ساکا یہ جہت افزا خالام نے فی الفورمبدی کے پاس مردہ فی تھیے چھیا۔ جو سی ہی بہجت افزا خبرمبدی کے پاس بیٹی اس نے اپنے باب خلفہ منصور کے پاس فی دائشتہ کا مہنی مرابط ساز مامول کیا ہے تیں کہ استاد سیس خلفہ مالوں کا نا میسی مرابط سادر مامول کیا ہے تیں کہ استاد سیس خلفہ مالوں کا تمامی کی آئی کیا تھیا موں کا باب تھا۔ اور اس کا بیا تا اس جس نے فضل بن تمامیر کی آئی کیا تھیا مالوں کا بن بادرواں دیشید کا مالوں تھا۔

( تاریخ این ظلدون ، تاریخ این جربرطبری ، تاریخ کال این اثیر ) سر

حكيم تقنع خراساني:

عکیم متنع کے نام میں اختلاف ہے اکثر موزمین نے عطاء لکھا ہے بعض

نے ہشام یا ہم گلما ہے تھیم کے لقب سے شہور تقار مروکے پاس آیڈ گاؤی کی ایک بھر کا ان ایک گاؤی کی ایک بھر کی اور کی باس ایک گاؤی کی معتبر نے اور کی باس کی کا دور ایک مقتبر میں کہ اور در بعد مار کی کا دورائی بیس کر سکا مار کی کا بھری آئیس کی کو تحق اس کی کا دورائی بیس کر سکا تھا کہ مقدم کا دورائی بیس کر سکا میں کہ اور کا کو اور ایک کی اور ایک کے دار بھر سے بھیب وغریب انتجاد کا سال میں کہ بھی کا لگا کے دار بھیست میں میں کہ بھیلے کا میں کا مقدم کی میں کہ میں کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کا کہ

سے بدارموں مل ماں در است میں میں در اور موسوق چروانچ
مشتی اس میں کو چہانے کے لیے ایک جیک دارمونوی چروانچ
مار پر چڑھانے رکھتا تھا۔ اور اینج مال نوٹ کو کردیدگی ہے بدل دیا۔ اور ای
امال مذہبرے اس نے لوگوں کی افر سے گوکردیدگی ہے بدل دیا۔ اور ای
امال مذہبرے لوگوں میں متنی (اقباب بوٹر) مشہور ہوگیا۔ چروچہائے
دریافت کرتا تو کہد دیا کہ میں نے اپنی محل وصورت اس لیے تبدیل کر
دریافت کرتا تو کہد دیا کہ میں نے اپنی محل وصورت اس لیے تبدیل کر
دریافت کردائی میری دوئیت منیاء باش کی تاب ندائے۔ اور اگر میں اپنی

### دعوائے خدا کی:

چنگدد فی تعلیم سے بالکل بے بہرہ قااد وعلام نظری میں کمال حاصل قا۔ اس کے بخوات کی بنیاد برہ فلا اورعلام نظری میں کمال حاصل اس کا بدتر ہے تھیں۔
اس کا بدتر بن فد بھی اصول مسئلہ قائح قا۔ حمل کی بنا پر الوجیت کا دھوی کیا اور اکہا کہ تقال غیر کی بلکہ تمام ابنیا علیہم السلام کو مظمر خداو تدی قرار دیا۔
دیا۔ اور کہا کہ خدات قد دی سب سے پہلے آوم کی صورت میں جلوہ گر مواد اور کہا کی حدیث کی اس کا انگر کو اس کے تجدہ کرنے کا تھی ہوا۔ اور یہ کی ویک کی انگر کو اس کے تجدہ کرنے کا تھی ہوا۔ وریڈ یکوں کر جاڑا دورکہ کیوں کے دارا بھی انگر کا انگر کو اس کے تجدہ کے مامور ہوتے اور الجس الکار کیا کہا ہے اور الجس الکار

تین بیدرتم بانگل باطل بے۔ کیونگ بنار محقیق آ وم علیہ السال فی الحقیقت مجودتیں تھے۔ بلکہ محل جہت مجدہ تھے محقع کہتا تھا۔ کہآ وم علیہ السلام کے بعد حق تعالیٰ نے نوع علیہ السلام کے جمد میں طول کیا۔ پھر کے بعد دیگرے ذات خداوندی تمام انہاء کی صورتوں میں ظاہر میونی رہی۔ انجام کارخدائے بزرگ و برتر صاحب الدولۃ الإسلم خراسانی کی صورت

رسول الله سلى الله عليد كلم في فرمايا: "كرتم جو كهام خاوم ككام من تخفيف كروكي و وتبهار ب ليتمهار ب زاز و يج اعمال من اجر بهوكات (يمن ا

نبوت كي بخوارة دوويدار الموت كي بخوارة دوويدار

pestudipooks. میں جلوہ گر ہوا۔اور اب رب العزت اس شان سے میرے پیکر میں جلوہ فر ما بيان بن سمعان تيي كوفيه . نيوت ۷ 9٩ ب\_ بی اس زمانه کا او تار مول اسلیه جرفر دیشر پر لازم ب که جمعے محده ايومنصورتجل كوفه ۱۲۰ کرے اور میری برستش کیا کرے۔ تاکہ فلاح ابدی کامنتی ہو۔ ہزار ہا كوفي مغيروبن سعدنل وعارم 9 ضلالت پسندحر مال نصيب اس كے دعوى الوہيت كونتي جان كراس كے اندلن صاركح بن طريف نوت والا سامن سربعود مون م كل فيض الوسلم خراساني كوجي خليفه الإجعفر مفور كوفيه محربن فضلاس الخطاب اساره عباس نے اس کی غدار یوں کی بناء برموت کے گھاٹ ا تار دیا تھا۔حضرت مراكش اسحاق اخرس نوت مااه 11 سيدالاولين والاخرين سلى الله عليه وسلم سے (معاذ الله) أفضل بنا تاتھا۔ مسيح موعود حرب بن عبدالله ۸۱۱۵ بغداد ۳ ككيم تقع بيتواس كى زىمة نوازى كاحال تفا\_اباس كى تعليمات كاخلاتى ببلو نيوت بغداد 10 ωIrA استادسيس بھی ملاحظہ واس نے تمام محریات کومیاح کر دیااس کے پیرو بے تکلف برائی ۱۵۴۳ ايران ۵۱ با بكىخرامى عورتوں سے نا جائز تمتع حاصل کرتے تھے اس کے ندہب میں مرداراور خزیر غدا ~\*\*\* بغداد حلال تفامقنع نے انجام کارصوم وصلوۃ اور تمام دوسری عبادتیں برطرف کر اصغهان ابوميسي بن يعقوب ۸۲۱۸ ız دیں۔اس کے پیرومحدیں بواتے اوران میں مؤ ذن نوکرر کھتے لیکن کوئی على بن محمة عبدالرحيم نوت بخرين ~1779 منی وہاں نماز نبیں بڑھتا لیکن یہاں تک میان کیا گیاہے کہ اگر کوئی بھولا . گرين يبود بن امان <u>۳۲۲۰</u> 19 بعث ایردنی مسلمان ان کی مجدمیں چلا جائے مسجد کامؤون اور مقع کے تابره ابوالعباس نوت ۳۹۸ ۲. دوسرے سیاہ دل پیروموقع طنے پراس کے خون سے ہاتھ رنگین کرکے اسکی مسيح موعود ۰۳۰۰ ايوجعفرمحد بن على هلغاني مسيح موعود معر عبدالله بن احمدز كروبه نغش کومستور کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ مسلم حکمرانوں کی طرف ہے ان پر m 1001 مسيح موعود بری بری ختیاں ہوئیں اس لیے اب دہ ایسا کرنے کی جراءت نہیں کرتے۔ ماوطي ۲۱۲ه سوڈان ۲۳ مسيح موعود ايومحدحاميم مقنع كي خدائي كاخاتمه: افريقه ۳۱۳ه ۲۳ مسيح موعود احمد بن كمال ۲۳۱م افغانستان ۲۵ جب سعد نے محاصرہ میں زیاد پختی کی تومقعے نے اپنی ہلاکت کا یقین مسيح موعود افر لقه نجسة (عورت) ۸۳۸ 24 كركےائے الل وعمال کوجمع كيااور بقول بعض مؤ رخين جام زہريلا يلاكر مسيح موعود جوع (عورت) ۳۲۲ه افريقه 12 سب کونذ راجل کردیا۔اور انجام کارخود بھی جام زہر کی لیا۔مرتے وقت الحاتم فأطمى خليفه • ام م قابره ۲۸ ا بے عقیدت مندوں ہے کہنے لگا کہ بعد از مرگ مجھے آگ میں جلادینا تا معر حزوزوزني نبوت ۱۲۱م 19 کہ میری لاش دشمن کے ہاتھ نہ جائے لشکر اسلام نے قلعہ میں داخل ہوکر مظهرخدا ۲۲۹م سكون بن ناطق تابره ۳. مقنع کاسرکاٹ لیااورخلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ اصغربن الوالحن تغلبي سيح موعود خران ومهماه حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبوت غيثابور بهافريدين ماهقزوين m (\*(\*)\* مدعمان نبوت مسحیت مهدویت کی آج تک کی تعداد ايوعيدالله بن شاس غدا ۰۵۱ م صميره ٣٣ مراكش نمبرشارنام وكنيت شهريا ملك من دعوى مهدىموعود ابن تومرت ara. ۳۳ ميدي موعود محمه بن عبدالله عاضد ۰۵۱م تابره ۳۵ مدينةمنوره صاف بن صاد نيوت عراق حسين بن ہمران <sub>ው</sub>የአተ ٣٢ اسود بن كعب يمن نبوت ۲۵ ابوالحن على عنرشيم غدا ۵1/4٠ بغداد ٣2 خير(مدينه) طليحه بن خويلداسدي نوت ω٨ محمودوا حد ميلاني عراق نوت a 100 ۳۸ نبوت مسيلمه بن كبير يمامه ۰اھ قطب الدين احمه نيوت ۵۵۲م افريقه ٣٩ الجزيره نبوت ۱۲م سحاح بنت حارث ۴۰ رشیدالدینالوالحشرسنان مظبرخدا ثنام ۵۲۵۷ م مختار بن ابوعبيد ثقفي كوفه نبوت ۹۲۳

| ٣١ نبوت كالمجمول وعويدار                                                                      |                            | Mià                |                  |                 | سرخوانجلدادّل         | ر ځې د |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| احمد الوكيالكوث ١٩٤٧ء مبذولان                                                                 | ۷۵ بثارت                   | نبوت               | ۰۸۷ھ             | ومثق            | احمد بن بلال          | ۱۳     |
| وا نائجيريا ١٩٨١ء نبوت <sup>لاللل</sup> ام <sub>ال</sub>                                      | الم محروم                  | مهدی موجود         | 4^∧ھ             | مندوستان        | سيدهم جو نيوري        | MY,    |
| زی شیخو پوره ۱۹۸۳ء نبوت                                                                       | ۷۷ محرعلی غا               | نيوت               | ۵۵۹م             | مندوستان        | بايز يدعبدالله انصاري | m      |
| بیر کشکه بزاره ۱۹۸۳ء نبوت                                                                     | ۵۸ غلام فر                 | 3500               | ∡۸۸۵             | سندھ            | جان <i>محرفر</i> ی    | l.l.   |
| فد خير پورسنده ۱۹۸۴ء مهدويت                                                                   | و بشراه                    | مسيح موقود         | <sub>ው</sub> ለዓ۵ | سندھ            | فيخ محرفرى            | ro     |
| آ ئىنەم زائىت                                                                                 |                            | مبدى موعود         | ه∠٠              | مراكش           | احمه بن عبدالله عبای  | ۲٦     |
| رائے رسولِ صلی اللہ علیہ وملم کے دشمن، علمة المسلمین کے دشن،                                  | خداکے دخمن ، خ             | مهدی موعود         | ه۹۸۰<br>ه        | مجرات           | مير محمه نور بخش      | rΖ     |
| رزائی نولے کی نایا کے وکروہ مازشوں سے پردہ انتساہے۔                                           | نگ د ن ونک ولن<br>م        | مهدی موعود         | ۴۱۰۱۰            | يمن             | احمه بن على محيرتي    | ľ٨     |
| ر<br>دعویٰ خدا کی:                                                                            | -                          | مهدىموعود          | ۰۷۰اه            | كروستان         | محمربن عاصم كزمك      | 14     |
| , -                                                                                           |                            | مبدىموعود          | ۵۱۰۷۵            | تزکی            | محمر بن عبدالله       | ۵٠     |
| پے تین خدا کے طور پر دیکھا ہے۔اور میں یقین سے کہہ<br>میں میں میں جہا نہ میں کم تخلیق کی سے کہ |                            | مسيح موعود         | علاااء           | ترکی            | سبوى ياسبا تاكى       | ۵۱     |
| بی ہوں اور میں نے آسان کو کلیق کیا ہے۔ ( آئینہ<br>مدون میں تاریخی                             |                            | 7990               | علاااء           | ايران           | مير محمد حسين مشهدى   | ٥٢     |
| ىرزاغلام احمرقاديائى)<br>ربيم                                                                 | لمالات محدا1 10<br>در مدرز |                    | ۸کاام            | ايران           | على محمرباب           | ٥٣     |
| ا کا آئینه ہوں' ۔ (نزول کسی صفحہ۸)                                                            |                            | مظهرفاطمه          | • ۱۲۵ ه          | ايران           | قرة العين (عورت)      | ۵۳     |
| ا ایک لڑے کی بٹارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا                                                |                            | مامور من الله      | • ۱۲۵ •          | ايران           | صبح از ل              | ۵۵     |
| أسان سے الرے کا '(تاکہ داس ۱۹۳۱ اجام میں ۱۲)                                                  |                            |                    | • ۱۲۷ ه          | ايران           | بهاءالله              | ra     |
| ، میرے ربنے بیعت کی''۔(دافع البلاءص۲)                                                         | ۳_۴٬٬۴                     | مامور من الله      | ۲۱۲۱ه            | اييان           | ملامحمة على بإرفروش   | 04     |
| نبوت کے دعوے:                                                                                 |                            | من مظهرالله        | ۰۸۱۱م            | ايران           | مومن شاه بخاری        | ۵۸     |
| وعود (مرزاغلام احمر ) خود محمد رسول الله ب جواشاعت                                            | ا په پې مسيح               | مهدی موغود         | ۰۸۸۱ ه           | سوڈان           | محمداحمه سوذانى       | ٥٩     |
| ارہ دنیا میں آخر بف لائے ۔ اس کئے ہم کو کس سے کلمہ ک                                          | سلام کے لئے دو             | ستر دعاوی          | ١٩٠١ء            | قاديان          | مرزاغلام احمدقا ديانى | ٧٠     |
| ! اگر محم معلی الله علیه وسلم کی جگه کوئی اور آتا تو ضرورت                                    | نىرورت نېيى بال            | نبوت               | ۱۹۰۳ء            | جمول كشمير      | چاغ دين               | YI.    |
| الفصل ص ۱۵۸ مصنفه مرز ابشيراحمد ایدیشن اول)                                                   | بيش آتى"۔(كلمة             | نبوت               | +19+P            | حيدرآ باد       | عبدالله جابوري        | 44     |
| ت ملی الله علیه وسلم کے تین ہزار مجزات ہیں''                                                  | ۲ړ " تخضر                  | نبوت               | 4•4اء            | چيچيدوکلنی      | عبدالله يثواري        | 45     |
| (تخذ گولژوریش ۱۷ مصنفه مرزافلام احمر قادیانی)                                                 |                            | نبوت               | 1944             | سميز بال        | إحر سعيدقا دياني      | 40     |
| ات كى تعداددى لا كەب '-                                                                       | "میرے مجز                  | نبوت               | ۸۱۹۱۹            | قادمان          | احمرنو رسر مدفروش     | ۵۲     |
| (برابین احدیم ۵۷مصنفه مرز اغلام احد قادیانی)                                                  | , ,                        | نبوت               | +۱۹۲۰            | صوبه بهار       | ليحجى عين الله        | 77     |
| لکل روز روثن کی طرح ثابت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ                                                | س_ريات.                    | نبوت               | ٠١٩٣٠ء           | الندن           | خواجها شلعيل          | 14     |
| ت کا درواز ہ کھلاہے۔<br>پ کا درواز ہ کھلاہے۔                                                  |                            | مظهر يوسف          | ۲۰۹۱ء            | حوجرانواله<br>م | منشى ظهيرالدين ارو بي | ۸r     |
| يقت المنوت مصنفد مرز الشرالدي محود احمد ظيفه قاديان ص ٢٢٨)                                    | ,                          | مهدى موقود         | •۱۹۱م            | متحرات          | عبداللطيف كناجوري     | 49     |
|                                                                                               |                            | مامور من الله<br>م | ,1911            | معراجك          | نبي بخش قادياني       | ۷٠     |
| رت مرزاغلام احمد قادیا تی پرختم:<br>مدنه پرسی نه که ایرونخه مرکزی س                           |                            | مسيح موعود         | ۱۹۲۳             | راولپنڈی        | ينفل احمد چنگا        | 41     |
| میں نبی کانام پانے کے لئے ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور<br>میں سر مستحد نہر ہیں ''                 |                            | نبوت               | ,1924            | لأطينيامريكيه   | تتوققى عرف كارذيوهي   | 41     |
| اسنام کے محق تہیں ہیں۔''                                                                      | دوسر نے تمام کوک           | 1                  | ٠١٩١٩            | حيدرآ باد       | صنديق ديندار          | ۷٣     |
| (حقیقت الوی مرزاغلام احمد قادیا نی ص ۳۹۱)<br>————————————————————————————————————             |                            | مهدی موغود         | ۱۹۵۲ء            | · امریک         | عال جاه محمه          | ۷۲     |

جائے۔ چگر بیتازہ دودہ کب تک رہے گا۔ آخر ماذل کا دودہ کی سوکھ جاگا کرتا ہے۔ کیا کمداور مدیند کی چھاتیوں ہے بدودہ سوکھ کیا کہ کئیں۔ (مرزائیرالدی نامور مرمز درجیتے الرویس) ۲ مرآن ترفیل میں تین شہروں کا ذکر ہے۔ یعنی کمداور مدینداور تا دیان کا۔ (خلیا البامیر) معاش)

مسلمانوں کی تو ہیں کل سلمانوں نے جھے توں کرلیا ہے اور جری دعوت کی تقسدیق کرلی ہے مرتج فریل اور ہذکاروں کی اولاونے تھے تیس مانا۔ (آئینکالات فوجہ ہی) ۲۔ جودشن جرائخالف ہے وہ عیسانی ، یہودی ، شرک اور جنمی ہے۔ (دراں اس فوجود کریسہ)

۳۔ میرے تخالف جنگلوں کے مؤرمو گئے اوران کی عور تیں کتیوں ہے بڑھ کئیں۔ ( عم امد زاملوہ ۲ معندمرز اطام اجرة اوران)

۲۔جوہ اری ننج کا قائل نہ ہوگاتو صاف تجھا جائے گا کہ اس کودلدا کو اس بنے کاشوق ہے۔ اور حلال اردادہ میس ہے۔ (فرور سام یہ سندر رافلا ہم تاریا)

تمام مسلمان كافرين: المجفض مجھ پرايمان ئيس رکھٽاده كافرے۔

(هیّقت الویؒ ۱۳۷۲ از مرز اظام احر 5 دیا اُن) ۲ کِل مسلمان جو حضر ب می موجود (مرز اغلام احمد ) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے دائر واسلام ہے خارج بین۔

(آ ئىنىصداقت صغى ۳۵ مصنفەم زابشىرالدىن محودظىفە قاديان) ىرى قى سىھ

کا فرانہ دعو ہے: ا۔'' مجھ سے اور مہدی بنایا گیا''۔ (مجم الحدی حاشیم ۸۷)

لوٹ: یددو کی مرزاصاحب کی اکثر کتب میں موجود ہے۔ ۲۔''خدائے اپنے البامات میں میرانا مہیت اللہ رکھا ہے''۔ (مذکر ماہیں ۲۵ مارادی میں ماہرانا

٣ ـ " خداتعالى نے اپنے الہام اور كلام سے مجھے شرف فرمايا"

قادیانیوں کامسلمانوں سے جداندہب:

ا۔' ورنہ حضرت میں موجود (مرزا غلام احمد) نے فریا یا کسران کا (مینی مسلما نوں کا ) اسلام اور ہے اور ہارا اور ۔ ان کا خدا اور ہے ہمارا اور ۔ ہمارا قج اور ہےان کا نج اور اور اک طرح آن ہے ہم یات میں اختلاف ہے۔ (نبدرائنسل ۱۳۰۸ سے ۱۳۰۸ ترید ما طوارد المبارد ا

مسلمانوں سے شادی بیاہ کی ممانعت: حضرت میں مودود کا محمد اورز بردست بھی ہے کیوئی احمدی، غیراحدی کو حضرت محمضلی الله علیه وسلم کی تو بین:

ا- آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے۔مالانکد شہور تھا کہؤ رکی ج لیاس میں پڑتی ہے۔

( نکتوب مرزاخلام احرقادیانی مندرجا خرارافضل قادیان ۱۹۳۴ وردی ۱۹۳۳) ۲- منم منح فرمان و منم کلیم خدا منم محمد و اجمد که مجتبی باشد ترجمه: من بهول مون کلیم الله بودن اور شحراور احریجتی صلی الله علیه دسم بول- (حیان انتلاب سرده معنظام به مقاریانی)

" - کی پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہیں ہم میں اور آگے ہیں ہم میں اور آگے ہیں ہم میں کھیے ہیں ہم میں کھیے ہی مجمد دیکھنے ہوں جس نے اکل غلام اجمد کو دیان میں خلاص میں اور کیکھے وادیان میں اور کا میں کا کھیے ہیں۔ اور کیاں کیا ہے۔ (ہو کی کی کی تحت اتر سے دیر تحت سب سے اور بچھا گیا۔

(حقیقۂ ادی مورد تا بین اس ایس اور دانی) ۵۔اس صورت میں کیااس بات میں کو کی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے مجرمجے معلی اللہ علیہ وملم کو اتارا تا کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے۔(کھیہ الفعل ملی ۱۰ از رزایشہ امر)

۲۔ پیاغداوئ خداہے جس نے قادیان ٹیں اپنارسول بھیجا۔ (دافع البلاء کلاس خیاا، بخن خرد موضوس انہام تھر میں ۲۲) 2- این مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس ہے بہتر غلام احمد ہے (دافع ابلاءیں ۲۰)

''عیسیٰ کوگالی دیے ، بدز ہائی کرنے اور جبوٹ بو لئے کی عادت تھی اور چور بھی تنے دیروہام تعمین ہوں)

حضرت عليٌّ کي تو ٻين:

، پرانی خلافت کا جھڑا جھراڑ وابٹی خلافت کو۔ ایک زندہ کلی (مرزا صاحب) تم میں موجود ہے۔ اس کو چھوڑتے ہواور مردو کلی (حشرت خل بھی، کا توالش کرتے ہو۔ (مذہات ہریں ۱۳ اجدادل)

مكهاورمدينه كي تومين:

حضرت مج موقود نے اس کے حفل براز وردیا ہے اور فریا ہے جوبار باریہاں شآئے تھے ان کے ایمان کا خطر ہے۔ پس جوقادیاں نے ملق نہیں رکھے گا وہ کانا جائے گائے ڈرو کہ تم مٹ کوئی نہ کوئی کا ٹا ا پی اُڑی شدے۔اس کی تبیل کرتا بھی ہرا حمد ی کافرض ہے۔ (یکا مینان میں تقدیر کوریرہ)

سلطنت برطانيهاخودكاشته بودا:

سنست برطانسها و داسته ودارد. میری عرکا کشر حصرات سلطنت آخریزی کی نائیدوهمایت می گزراب اور شمن نے ممالفت جہاداد وانگریزی اطاعت کے باره بی ال بقدر کمائیں لکھی بیال الماریاں ان سے عرشی ہیں۔ (زین اظلوب میں 10 معد غیر راظام ہیں) ۲- نیز تبلغ رسالت جارافقع صفحہ وا پراپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ'' آگریز کا خود کا شنہ یو داموں''۔ آگریز کا خود کا شنہ یو داموں''۔

۳۔ ش اپنے کام کو ند کمدش ایھی طرح چلاسکا ہوں ند دینہ میں نہ روم میں ندایران میں۔ ند کا مل میں گھراس کو تمنٹ میں جس کے اقبال کے کئے وصاکر تا ہوں۔ (کلی مدال مدر والعام اور طور اسل 19

قرآن مجيد کي تو ٻين:

قرآن شریف میں کندی گالیاں مجری بیں اورقر آن عظیم تحت زبانی کے طریق کو استعمال کرد ہاہے۔ (اولد الادہام ۱۳۸۰) ۲۔ مقمل قرآن کی خلطیاں لکا لئے آیا ہوں جوتشیروں کی وجہ ہے

۲۔'' میں قرآن کی خلطیاں ٹکالنے آیا ہوں جو تغییروں کی وجہ ۔۔ واقع ہوگئی ہیں'' (اند الادام مایس)

سے" قرآن زمین پرے اٹھ گیا تھا میں قرآن کوآسان پرے لایا ہوں'' (مینا ماشین ۲۰۰۰)

ساتھ تھے بلاک کردے اور ہیشہ کی لعنوں کا نشانہ بنا اور تمام ڈسنوں کا خوش کراوران کی دعا میں تبول فریا۔ (ممویاشتیارات ۱۱۸۸مرام ۱۲

### مرزا کی پیش گوئی جو تجی نکلی

### پیشین گوئی نمبرا

"تم کمش مرس کی یا دیدش" (دور نیان شهر بسه ۱۹۰۸)
مرزا صاحب کا بدالهام یا چش کوئی اردود نیان شهر ب- اوراس کا
صاف اور میدها مطلب یہ بسب کرمرزا صاحب کی موت کد کرم دیا دید
مزوده شم ہوگی بحروی میسے مرمزا صاحب کا انقال لا ہور شد برخ م بیشہ
ہوا۔ اور مرزا صاحب کے مریدان کی الش کو بذر بیدر لی گاڑی جمرزا
صاحب کنزد کی دجال کا کوها ہے لاد کر آدیان کے ترییشیش
کوئی می خلافا بت ہوئی۔

بررگان تحرم امرزاظام احرفے خودی ایک معیار مقرر کیاادراس معیار پرخودی پورا شاتر کا اب انہیں کا فیصلہ طاحظہ رادی ہے تو ہرکتے ہیں۔ ''جوشحی اسپے دوھے میں کا دب ہوال کی چیٹی کوئی ہرگز پوری ٹیسی ہوگئ'۔ قادیا نیول اور دوسر سے کا فرول کے درمیان فرق قادیا نیول میں اور دوسر سے فیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب عرض کرنے سے بہلے ایک مثال چیٹی کرنا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین فرکواسلام کانام دیے ہیں۔ اور بیترم ہر قادیانی شن پایاجا تا ہے۔ ترکھی۔ اسلام کوچوز کر قادیانی نام یا پیدائی قادیانی ہو۔ می سیکے کوفوب بھی لیج بہت سے لوک کا ایکان کا بھی تاہم علیہ میں میں۔

مر رادر آپ کا بر مسلمان کا کیا فرض ہونا چاہے؟ اور یا نیت نے امارا رشتیجر رسول النہ ملی النہ علیہ دلم ہے کائے کی کوش کی ہے۔ وہ میس کافر کتے ہیں۔ حالانکہ ہم رسول النہ ملی اللہ علیہ وہلم ہے وہ کو جانے ہیں۔ آئے خفر سم ملی النہ علیہ بام کا دین جس کو ہم بہتے ہیں وور تعرفیں ہوسکا۔ چو مفنی میس کا فرکبتا ہے۔ وہ امار سد ین کو تقرابتا ہے۔ وہ امارا دشتی جم فی جل النہ علیہ دہم سے کا فیاہے۔ وہ ان ایس کا بونا چاہے؟ ہماری غیرت کا اللہ علیہ دہم میں فیر آئی بات کا ریا نی فری شدیعے۔ کیا گی کر تو نیشوں کو مارویں۔ بیم میں فرانی ایس کی بار سے مماسلام کا قانون بی ہے۔ اسلام کر مارویں کی جس مر آدوز کہ تین کے بار سے مماسلام کا قانون بی ہے۔ اسلام کی مرد اور کی موقومت کا کام ہے۔ ہم انفرادی طور پراس برقاد رفیس اس کے مرد اور کی موقومت کا کام ہے۔ ہم انفرادی طور پراس برقاد رفیس اس ایم کی میں جس میں میں میں دواشت تہ کریں۔ ہر منظم پر ان کا مانون کا مانون کا میں ان کو کھر کے کہا تھی کا کیا کہ کی ہے۔ اس کا میں کی مختل میں ان کے کھر کے بہتا کرا آگر میں۔ ہم

انحدوللہ ہم نے جوئے کو اس کی ماں کے کھر تک پہنچا دیا۔ ہرطانیہ
تا ویانیوں کی ماں ہے۔ جس نے اس کو تم ریاب ان کا گروم (اطابرا پل
ماں کی گورش جا بیٹھا اور وہاں سے دنیا جر کے سلمانوں کو للکا درہا ہے۔
یورپ، امریکہ ، افریقہ کے بور لے بھالے سلمان جونہ پور کی طرح اسلام
کو تھے ہیں نہ ان کو تا دیا نہ ہے کہ حقیقت کا علم ہے۔ وہ قا ویانیت کوئیل
جانے کہ وہ کیا ہے۔ ان کو الل علم کے پاس چھنے کا بھی موق فیمیں ملات۔
ہمزارے ان بھولے جمائے بھی تیوں کو قادیاتی مرقد جانے کا فیمل کر چکے
ہمزار ان بھولے بھائے کہ انگروں کے گئے اربوں کم کریوں کے
ہمزائے بنارہے ہیں۔ جن ان المثان کر رہے ہیں اور وہ ان کا المثان کر رہے ہیں انگر کوئیل کے گئے اربوں کم کریوں کے
ہمزائے بنارہے ہیں۔ جن ان اسلام کی اللہ علیہ کوئیل کے بندا ابوری و دنیا ہمل
ہمزائے بنارہے ہیں۔ جن ما آب مسلی اللہ علیہ وہم کم کا تبدار ابوری و دنیا ہمل
ہمزائے بندارے بیا سے انسان کی اللہ علیہ کوئیل کی کائیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کائیل کی کائیل کی کائیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کائیل کی کائیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کائیل کی کائیل کی کائیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کے کائیل کی کائیل کوئیل کوئیل کائیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کائیل کوئیل کو

قاویا شیول کو مسلمان کہلائے کا کیا حق ہے؟

قادیا نیول کو پیش آخر ک نے دیا ہے کہ وہ خلام احمد قادیائی کو ٹی اور
رسول جمیس اور گھر اسلام کا دبوی بھی کریں؟ حضرت موسلی الله علیہ وہلم
کے کلے کو شنون کر کے اس کی جگر مرز اغلام احمد قادیائی کو ٹھر رسول اللہ کی
حثیت سے ونیا کے سامنے چش کریں اس کا کلمہ جاری کرائیں۔
آخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کی وق تر آن کریم کی بجائے مرز اکی وی کو
داجس الابنا می اور مدار نجائے تر اور تی اور پھرڈ ھنائی کے ساتھ یہ بھی کہیں
کریم مسلمان میں اور فیرام حرک کا فریس سرز الشراح کھتا ہے

''برایک مخض جومنی علیدالسلام کوز مان ہے گرعینی کوئیس مان یا عیسی کو مان ہے گر محد کوئیس مان یا جوسلی الشرطید و کم کو مان ہے گھر کی موجود (مرزا تا دیائی کوئیس مان) وہ مدمر نے کافر ملکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام ہے خاری ہے۔ ( کلے انفسل ص ۱۱)

زندیق مرزائی کی نسل کا تھم:

کین قادیاندن کی سوشیل کی سوال کے ساز ان کا کا اور مرقد کا اور کی سوال کا کی سوال کا کی سوال کا کی سوال کی سوا

روح کے تمام امراض کی نشا ند ہی اوران سے شفا کیلئے ہزاروں البای شخوں پر مشتمل بہترین اصلای کی سے تمام امراض کے ت متعلق سوالات کے جوابات اور آپ کے اکابر خلفاء کے خطوط جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان متعلق سوالات کے جوابات اور آپ کے اکابر خلفاء کے خطوط جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے کیسے اپنی اصلاح کرائی اور کھر کیا ہے کیا ہے نے دابطہ کیلئے 80322-6180738 المجادي ختم نبوت

بالل

### ين الله الرمز الرحيم .

### مجامدين فتم نبوت

تحريك تخفظ ختم نبوت

تادیاتی این عقائد ونظریات کی رو سے بیان واسلام پر پورے نہ
اتر تے نے اور این عقائد کونظریری بناہ پرسلمان نصور شہوتے تھے۔ اس
اتر تے نے اور این عقائد کونظریری بناہ پرسلمان نصور شہوتے تھے۔ اس
کیا ہے جم مجل احرار نے اپنا مقصد حیات بنالیا سرخ جشن میر اٹی آخفیقاتی
رپورٹ جم احراری لیڈر ہانمی احسان اجر شجاع بادی سے محتلق کھے جی کہ
"پہلائومی جمس نے خابہ بنائم المدین وزیرا نظم کی فیجہ قادیاتی تحریک کی کمی کی
کی طرف میڈول کرائی وہ وہانمی احسان اجر شجاع بادی آخر کید کی تھینی
محروف کر چھوٹی کی مجسر اجاب عمل ایک بحل مشاورت کی۔ جس عمل
معروف کر چھوٹی کی مجسر اجاب عمل ایک بحل مشاورت کی۔ جس عمل
ایم رسیات اور موادا عظاء والد شاہ بخداری موادا عملی جاند میں اور کونی اور ای
لائموری وی وارموادا محتر نے جاند حری تر کی موادا کا می محود
کے بعد ایک سیاح کینی تنظیم '' مجلی تحقیق خیز تا کہ کیا گیا۔
کے بعد ایک سیاح کینی تنظیم '' مجلی تحقیق خیز نوٹ '' کی بنیا در کی اور ای

رِ حضرت ایمر شریعت کیکر چونے مبلغین تک پر بیمیوں مقدمات قائم کر دیئے۔ تاکہ تیر کیک مجرمز ساخل تک

ان نا مساعد حالات کے باوجود ٹی نوت کے پردانوں نے اپنا کام جاری رکھا اور متدرجہ ذیل طریق پرمور علی اقد امات کے:

ا یکل کی طرف سے اعلان خام کیا گیا کہ جہاں قادیا فی جرائی گرائے آئیں ایک کارڈ لکھر کر اس کی فورا لمان سے مرکزی دفتر عمی اطلاع میسی جائے ۔ جس برنیٹ فی ارکال فوراموقع پرفتی کر اس فتد کی اور ک تقام کریں گے۔ سالیے خواسے کی بیروی اور بالی اعازت ایسی ذریہ لے لئے جنہیں ناقق اور جوئے مقد بات عمی ملک کے طول و حرض عمی چشما یا جارہا تھا۔

۳ پھل نے دیہاتوں میں دینی مدارس قائم کرانے شروع کرویے۔ تا کد تعروالحادے جراثیم شرکتیل سکیں۔

مین مرتب مجلس نے فقد قادیا نیت کے استیعال کے لئے اپنے وارا کہ گفتان قائم کے جن ہے ہرسال مبلغین کی ایک بھاعت تیار ہوجائی جمائی اپنی میکر تین ختر نیز ساور روقادیا نیت کے آمائش انجام دیتی۔ ۵۔ پر مبلغین کی ایک بھائیس کی تیار کی کئی جو پرون ملک جاکر رو

 ادر کمائیں رد مرزائیت ٹی تقسیم کے۔ بیدسلد اب تک جاری ہے اور مان 
ہے آئی ہو رُفتم نیت کی تقریب اب پوری دنیا ہیں پیل چی ہے۔ اور کم و

یش ہرجگہ اور این اس سے وقام حرکہ گرم ہے جو بہاں ایمار سلک شہر ہا۔

یم بی کا کما معدود فرتر تحق دو فرائی اور انگھیڈ شرکام کرد ہے ہیں۔

جس کند فی دو فار کما تھی ہو حاکہ ہو انگھیڈ شرکام کرد ہے ہیں۔

جو بی افریقہ کی ہر ما کو دو شرکہ ہوا تا مبدالرجم اشعر حوات پوری نے

کے لئے پاکستان کے رسی المبلقین مولانا عبدالرجم اشعر حوات پوری نے

کی اور اس وفد کے وکا و موسقد می تیاری شی مدد دی اور کا ما بالوٹ نے۔

تجلس کے صدر دونر میں قادیان کے کمراہ فرتے ، اس کے قائدین،

انسار اور اسے ترویز کے دیو والوں کے متعلق کمل موادا و لوئر پی موجود ہے۔

تار مرکز میں باطل کے خلاف اہل جن کے کامل موں کا کھمل ریکا وز موجود ہے۔

ہے۔ مالی وسائل اور مادی ذرائع کی قلت کے با وجوداس مسلم میں اس میکس

نے بوقعیم کا دار سے بھی مار نجام دیکے ہیں وہ بڑے بیرے مالی وسائل و ذرائع کے

زید اپنے ادار یکھی مرانجام نہیں وہ بڑے بیرے مالی وسائل و ذرائع

ختم نبوت کے پروانے حضرت ابومسلم خولانی رحمہ اللّٰہ مسلمه كذاب في حضور صلى الله عليه وسلم كي عهد مبارك من دعوى نبوت كرركها تفارايك دن مشهورتا بعي حضرت ابوسلم خولا في كوكر فخاركراكر مسلمے نے این سامنے پیش کرایا اوران سے یوچھا کرتم اس کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔حضرت ابومسلم نے فر مایا کہ میں سنتا نہیں ہوں۔اس نے چرکہا کہتم اس کی شہادت دیتے ہو کہ محم صلی اللہ علیہ وسلم الله کے رسول ہیں؟ ابوسلم نے فوراً کہا کہ بیشک اس سے بوچھا گیا کہ تم اس کی کوائ دیتے ہوکہ ش اللہ کا رسول ہوں؟ ابوسلم فے فورا کہا کہ مں ستانبیں۔ پھر پوچھا کہ کیاتم اس کی شہادت دیتے ہوکہ محصلی اللہ علیہ وسلم الله کے رسول میں ۔ تو فرمایا کہ بال اس طرح پھرتیسری مرتبددونوں جلے دریافت کے اور یمی دونوں جواب سے عصص میں آ کر حکم دیا کہ ایک عظیم الشان انبار سوخته کا جمع کرے آگ روٹن کرواور ابوسلم کواس میں ڈال دو۔اس کی حزب شیطان نے تھم پاتے ہی جہنم کا بینمونہ تیار کر دیا اور ابوسلم کو بیدردی کے ساتھ اس میں ڈال دیا گیا مگرجس قادر مطلق نے حضرت خلیل الله علیه الصلوة کے لئے دہمی آمک کوایک برفضا باغ اور برداور سلام بنادیا تفاوه حکی و قیوم آج بھی اینے رسول کی محبت میں جان شاری کرنے والابرسلم كود كيور باتفال إن الدوت بجر مجر وابراجيي كاليك جفلك

دنیا کود کلا دی ادر پیروایان نمر و دکی ساری کوششین خاک می طادی و مسلمه کذاب می طادی و مسلمه کذاب مسلم کندا ب مساتی خود غیذب بونے کی اور سیلمه کذاب کے مساتی خود غیذب بونے کی اور سیلم کے اس کو قبیل ساتی کا کہ کی مطرح بدیکن نے اس کو قبیل کیا اور یمن کو چھوڑ کر مدینا الرسول کی راہ بی سدین طیب پنجی تو مجد نبوی میں واض ہوکر ایک ستون کے بیچھیے نماز پڑھا شامروع کی ایا بیک مطرح عمر فارد ق مظیمات کی اظران پر بڑی تو بعد فراعت نماز دریافت کیا کہ آپ کہاں سے آئے بی کا ایک آپ کہاں سے آئے بین انہوں نے حوام کی کرئی ہوئے کی ایک آپ کہاں سے آئے بین انہوں نے حوام کی کرئی ہے !

مسلم گذاب کا بیدا فقد که کی مسلمان کواس نے آگ میں جلادیا ہے بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اور مطرب عمر فاروق مظالی بھی اس سے متاثر اور هفیقت دریافت کرنے کے مطاق منے چنا نچہ آنہوں نے اپنا پوادا قد شاید (دن مسائر بعد نے اون کا مسائر بعد نے اون کا مسائر کا دن مسائر بعد نے اون کا مسائر کا دن کا دند کا مسائر کا دور کا در کا دند کا دند کا دند کی مسائر کا در کا د

حضرت ام مخار ورض الله عنها کے صاحبر او در حصیب کا واقعہ ہے کہ ان کوسیلر کذاب مد کی نبوت نے قید کر ایا اور طرح طرح کے عذاب میں جطا کر کے نہایت ہے وروی نے آل کر دیا۔ یہ طالم ان سے دریافت کرتا کہ تھ صلی اللہ علیہ وملم اللہ کے رسول ہیں تو یہ فرائے :" بے شک " کھر ہو چھتا کہ اس کی بھی گوائی دیے ہو کہ بھی بھی اللہ کا رسول ہوں اتو یہ فرائے " پر گز نہیں" ۔ اس بر ان کا ایک عضو کاٹ دیتا پھر ای طرح دریافت کرتا۔ اور جب دوال جمود نے جی کی نبوت سے انکار کرتے تو یہ بر بخت ایک عضو کاٹ دیتا۔ اس طرح ایک ایک کرکے سارا بدن کاٹ ڈالا۔ الغرض شہید ہوگئے۔ مگر یہ کوارا دیکیا کر مقد ہو کے طاف آیک افغانی کافلیں۔

حضرت زيدبن خارجيهٌ

 محصد وسول الله النبى الامى ختاتم النبيين لا نبى بعده المغ" لين محرالله كرمول بين اور تي اكي بين-جوانمياء كتم كرف والله بين - آپ ملى الله على ولم كرف كي توكيس موسكال بيئ مضمون كاب اول ليني تورات واقيل وغيره مي موجود بين كها بي كهاب

حضرت حاجى امدا دالله مهاجر كمكن

حضرت حاتی صاحب نے تدم برغی شاہ کوڑوی کو بیعت و ظافت ہے کد محرمہ میں توازا تھا اور مرزائیت نے فتنے تحرون سے پہلے ہی اس فتنے کے استیصال کے لئے تھے فرمالے تھا۔ آپ کا بیفرمان ''تھو افواسد المدنو من فاقعہ ینظو بدور اللہ'' کاعملی توریقا۔

مولا ناسيد محمد انورشاه کشميريّ

مولانا محرصاحب نے مزید فرمایا کرمقدمہ بہاد پور می مش مرزانی نے علماء پر بیاعتر اس کیا تھا کہ دیو بدی پر یو یوں کواور پر یوں کو کافر کہتے ہیں۔ مولانا محرانور شاہ نے جواب دیائی صاحب کھیو " میں تمام علاء دیو بدی کل طرف سے اور جو صرات یہاں موجود ہیں ان سب کی طرف سے دکمل ہوکر کہتا ہوں کہ تم ہر یلویوں کی تھیز ٹیس کرتے اور فریا کر کہ یلوی جو ہران جوالم فیس کے بارے میں تاویل سے کر یوں۔ کچھوس الیے ہی جوان معانی کی موزم ہیں۔ نیزان میں کی طرف ملف مسالحین میں سے بھی بعض حضرات کے ہیں۔ کین مرزانی جونادیل کرتے ہیں اس میں کی موید کو کانھوٹیس کھی ہیں۔ کین مرزانی جونادیل کرتے ہیں اس میں کی

مش مرزائی نے اعتراض کیا کرفتہا منے کھا ہے کہ اگر کی کے گا ہے میں نانوے احمال کفر کے ہوں اور ایک احمال ایمان کا ہوؤ اس کے گفر ہے فتری ندویا جائے۔ حضرت شاہ صاحب نے فربایا نج صاحب فوٹ کریں، بیدو کا دے رہے ہیں۔ فتہا منے کھا ہے کہ اگر کم فتن کا تقوی طہارت اوراس کی صالحیت معلوم ہواور سلم ہوتو وہ ہوجائے اوراس کے کام میں کوئی ایسا کلام ہوجس میں نانوے احمال کفر کے اورائیک احمال ایمان کا ہوتو ہی پر کفر کا فتر کی دیے میں احتیا کو کے ایک جائے کی کہ کا ایماد فاتری ہوتا معلوم ہواس کے مقا کر کفر پر پینکٹر وں چگہ تھر تاکہ کے ساتھ موجود وں آو ہاں ان کھا تا ہوتھ المال کے جات کی دور کے کہا مالت موجود وں آو وہاں ان کھا تا ہوتھ اللہ اللہ کے جات کی دور کی کہا مدات ہے کہا ہی دور ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

اس کاو بی معنی لیا جائے گا جواس کی دوسری کلام تشریح کرر ہی ہے۔ فتنہ قادیا نیت کے ہی سلسلہ میں ایک واقعہ حضرت شاہ صاحب کے جلال كابھى س كيج \_ دوره صديث كے ہمارے ہمسيق طلب ضلع اعظم كرھ كيجي چند حفرات تھے۔اي زمانہ ميں ضلع اعظم گڑھ کے ايک صاحب جو قاد مانی تھے۔ سمار نیور حکومت کے کسی برے عہدے برآ گئے۔ وہ ایک دن اینے ہم ضلع اعظم گڑھی طلبہ ہے ملنے کے لئے (لیکن فی الحقیقت ان کوحال من محانسے کے لئے) دارالعلوم آئے۔ان طلباء نے ان کی اچھی خاطر مدارات کی۔وہ شکار کے بہانے ان میں سے بعض کوایے ساتھ بھی لے مکتے جورات کو دارالعلوم واپس آئے۔حضرت شاہ صاحب کو کمی طرح اس واقعد کی اطلاع ہوگئی۔حضرت کوان طلبہ کی اس دین ہے جمیتی سے خت قلبی اذيت بوئى ان طلبكواس كاعلم بواتوان من سايك سعادت مندطالب علم غالبًا معانى ما تکنے کے لئے حضرت کی خدمت میں پہنچ حمیا حضرت پر جلال کی کیفیت طاری تھی۔قریب میں چیزی رکھی تھی۔اس سےاس کی خوب پٹائی کی۔(بیافاروتی شدت نی امرالله کاظهورتھا) ہمارے وہ ہم سبق طالب علم بزے خوش اور مسرور تتصاوراس برفخر کرتے تتے کہ ایک غلطی برشاہ صاحب سے یٹنے کی سعادت ان کونصیب ہوئی۔ جوحفرت کے ہزاروں شاگردوں میں سے عالباً سی کونصیب نہ ہوئی۔ کیونکہ حضرت فطری طور بر بہت بی زم مزان تھے۔ہم نے بھی ان کوخسہ کی حالت میں نہیں دیکھا۔ مقدمه بهاولور من عش مرزائی نے بدیات اٹھائی کہ خواجہ غلام فرید صاحب جاج وی نے مرزا صاحب کی تعریف کی ہےاوران کی وہ عمارت پیش کی جہاں خوابیرصاحب نے لکھا ہے کہ صالح اور متنی اور دین کا خدمت گزار ہے۔ میں چونکہ مخارتها میں نے کہانج صاحب عدالت کا وقت ختم ہو ميا بے چنا نجے عدالت برخاست موئی۔ دوسرے دن ہم كمايول سے خود مرزاصاً حب كى عمارت الأس كرلائ \_اس في لكما تما كم يحي فلال فلال آدى كافراورمرتد كت تعداوران من جوتع نبر برخواد غلام فريد كانام مجامد فتيكث ينبوت

اعلان کردیا کمیادر منتی صاحب مولانا محدادد لیس کا عرطوی اور مولانا سید بدر ما ما اصب نے خوالی اور مولانا سید بدر ما مام احب نے خوالی اس کی کوائی آت محکی فیروز لیدر کے علاقے میں۔ مناظرے کے بعد شهر می جلسے عام ہواجس شی حضرت شاہ صاحب اور شخ الاسلام مولانا شیر احمد حثاثی نے تقریریں کیس۔ بیقتریریں کیس۔ بیقتریریں کیس۔ بیقتریریں کیس۔ بیقتریریں کیس۔ بیقتریری کا فیری کا مشافل ہو تھے تھے۔ اس مناظرہ اور حلس کے بعد املام یروائیس لوٹ آئے تھے۔ اس مناظرہ اور حلس کے بعد املام یروائیس لوٹ آئے۔

مولانا سید محد اورشاہ تھیری کی عادت تی کہ جب بھی مختطویا در س کے دوران مرز ا تادیائی کا نام آ تا تو طعیت ہیں جال آ جاتا۔ کذا ب، کسی مردود ملکی ، بہ بخت ، از لی محروم العسب ، دجال، کذاب شیطان کہ کر رز اکا نام لینے ۔ اوراس کے بعد بدوعائیہ بینے ارشاد فر با کراس کے قول کونش کرتے ۔ کسی خادم نے بو چھافتی آپ جیسا نقس الحق آ دی اور جب مرز ا تادیائی کا نام آ تا ہے تو اس طرح شخر جا بدوجاتے ہیں۔ اس پر آپ نے فر ما ایمان ہی الیمان ہے کہ حس طرح مضور علیہ الحسوظ قوالسلام ایم بین رکھنا تھی ایمان ہے ای طرح آ ہے معلی الشعابی دملم کے وشموں سے بندی رکھنا تھی ایمان ہے۔ آپ معلی الشعابی دملم کام ہے بید اورش مرز ا جب بیر بخت تھا اس کے اس مردود کوگل در کر ہاں سے چھنا بخش ہوگا ، تازیادہ بیر بہنت تھا اس کے اس مردود کوگل در کر ہاں سے چھنا بخش ہوگا ، اس باب کے دمنی کو ادر محمود سے باغوں کو پر داشت ٹیس کر تی تو شرع موسر مصلی ا ملد علیہ و ملم کے دشوں کو کس طرح پر داشت کران سے معمل ا

قیا۔ ہم نے جب یہ عبارت چیش کی نئے صاحب فوتی ہے انگیل پڑے۔
پہلے دوزش کے حوالے ہے سارے ٹیم شک کہرا ہم فئی کیا۔ کیفکہ دو لوگ
خواجہ صاحب کے بہت معتقد تنے اور لواب صاحب بہاد لیورش کا ان کے
مرید تنے۔ اس پر حضرت القدس نے فریا کہ خواجہ صاحب نے تھر لئے
کلمات پہلے بھی فریائے ہوں گے (لیٹن مرزا کے دوئی نیزت ہے پہلے)
مولانا محم علی صاحب جالندھری نے عرض کیا کہ اُن شریف میں مرزا
صاحب کا کیسر بیرفالم ام احمدا ہم القدوہ خواجہ صاحب کے سائے مرزا کی
بید شریفی کیا کہ تا تھا اور کہنا تھا کہ دو فیصل آریہ بندوہ سکھوں بھیائیوں
سے مناظر کرتا ہے اور اسلام کا بڑا خدمت گزار ہے۔ اس پر خواجہ
صاحب چنک خال الذی نے تعریف کے لیا خدمت گزار ہے۔ اس پر خواجہ
صاحب چنک خال الذی نے تعریف کو لئے کا کہا تا کہ دیے تنے۔

مثس مرزائی نے سرورشاہ کشمیری کو خط لکھا تھا کہ شاہ صاحب (پینی

مولانا محد انورشاہ ) سے مقابلہ ہےتم یہاں آ جاؤ۔ حضرت شاہ صاحب کو جب معلوم مواتو فرمایا و تعین نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب اس پر بہت ناراض تے اور فرماتے تھے کہ اس نے اسے والد کو علی مرتد کیا۔ اس کے والدین نے مرتے دقت اس کوکہا کہ مرورتو نے جمعے بھی مرتد کیادین تو وہی حق ہے جودین محری صلی الله علیه وسلم ہے۔ بعد میں معلوم نہیں تو سک بانہیں کی۔ جنانجہ جیسا شاه صاحب نفر ملا تعاايات مواكيرورشاه في آف سا تكاركرديا-فيروز بورمي مرزائيول كرساتها يك مناظره طي بايااورعام سلمانول میں جونن مناظرہ سے ناواقف تھے۔مرزائیوں کےساتھ بعض الی ثرائط پر مناظره طے رایا جوسلمان ناظرین کے لئے خاصی پریشان کن ہوسکتی تیس۔ وارالعلوم ديوبند كياس وقت كيصد مهتم حطرت مولانا حبيب الرحمن أور حضرت شاه صاحب كےمشورے سے مناظر و كے لئے حضرت مولانامفتی محر شفیع صاحب ،حضرت مولانا محمد اورلیس کاندهلوی تجویز ہوئے۔ یہ حضرات جب فيروز يور بينيخ توشرائط كاعلم موا-كدانبون نے كس طرح دجل ے من الی شرائط سے مسلمانوں کو حکولیا ہے۔ اب دوی صورتیں مفرخیں۔ اور دوسری صورت مسلمانان فیروز پور کے لئے سکی کاباعث ہو سکتی تھی کہ دیکھو تمبارے مناظر بھاگ محتے۔ انجام کارانبیں شرائط برمناظرہ کرنامنظور کرلیا اور حضرت شاه صاحب كوتار دے دیا گیا۔ الحكے روز وقت مقررہ برمناظرہ شروع موگها\_اورعين اي وقت ديكها گيا كه حضرت شاه صاحب بننس نغيس حفرت علامشير احمعتاني كرماته تشريف لارب بين انبول في آت بی اعلان فرمایا کہ جائے ان لوگوں سے کمہ دیکئے۔ تم نے جتنی شرائط مسلمانوں سے منوالی ہیں اتی شرائط اور من مانی لکوالو۔ ہماری طرف سے کوئی شر طنیس به مناظره کرواور خدا کی قدرت کا تماشه دیکھو بے پنانچہ ای بات کا

### حضرت كنگوبى رحمه الله

کتب عالم زبد ۱۶ العار فین دحنرت مولا نا رشیدا حمر کنگوی <u>تر تر پرو</u> تقریرا و رفآ و کی کے ذریعیاس فتر تنظیم کی مقد و ر**بحر تر** دید فر با کی اوراپخ شاگر دان رشید و متولین حضرات کواس استیصال کی و میست فر با کی \_ (در نداد کل ۸۲ هـ ۲۸ مـ ک

حضرت مولانا خواجہ الوالسعد احمد خال و معزت مولانا خواجہ الوالت فی کر حضرت مولانا محبد خال اللہ معزت مولانا محبد الرحم اللہ معرف کے معرف مولانا محبد الرحم اللہ معرف کے اللہ معرف محبد اللہ محبد اللہ معرف کے اللہ معرف کے اللہ معرف ک

اتراوُر کید مجدهٔ مید کنی سیلیمد ور سه او مرزائیت کی تر دیدکا کام رکنے ند. پائے اے جادی رکھاجائے اس کئے کہ اگر اسلام باتی رہے گاتھ سمبریں باتی ریس گیا اورا کر اسلام باتی ندم الاسمبدوں کوئن باتی رہنے دےگا۔

حضرت مولا ناسیدانورشاہ تشمیریؒ مولانا محمدانور لائپوری اپی تالیف'' کمالات انوری'' میں رقم طراز ہائپ بارمنج کا اجالا جملئے سے پہلے دزیرآ بادے انٹیشن پرگاڑی کے درمین میں جس سے مصرف

یں کہ ایک بارمنع کا اجالا پھیلنے ہے پہلے وزیرآ باد کے اعیش پرگاڑی کے انتظار میں آپ تشریف رکھتے تھے۔ تلافہ وار منتقدین کا انجوم اور گرد تھ تھا۔ وزیرآ باد اعیش کا ہمندوا کمیش باشر ہاتھ میں بیوالیپ لئے ہوئے اوھر ہے گز را حضرت پرنظر پڑی تو رک گیا۔ اور تورے دیکی اربا مجر بولا کہ جس خہیب کے بید عالم ہیں وہ خہیب جمودہ نہیں ہوسکا اور ای وقت آپ کے ہتھے پر اسلام تجول کرایا۔

ای طرح کا ایک واقعہ واجب بی مجی چیش آیا۔ جب آپ کی فران مورت کا کیک واقعہ واجب بی مجی چیش آیا۔ جب آپ کی نوالی مورت و کیر ایک غیر مسلم والیان کی دولت نصیب ہوگی۔
فیر مسلم آپ کا بچرود کیسے نئی پاراشتہ کہ اگر چیو ویر مدی کے ایک عالم دی کا چیرود الا ہوگا۔
حضرت تھانوی کی خدمت بھی مولانا نجر تحر جائندھ کی کہم اوالہ یہ کا مسلم کی خدمت بھی مولانا نجر تحر جائندھ کی کہم اوالہ یہ مطاحات شاہ مسلم کی خدمت نے قربا کہ مسلم کی ایک مسلم کی خدمت کی ایک جمال اللہ یہ مسلم کی ایک مسلم کی مسلم کا مسلم کی ایک مسلم کی مسلم کی ایک جمال کی مسلم کی مسلم کی ایک جمال کی مسلم کی مسلم کی ایک جمال کا مسلم کی مسلم کی ایک جمال کی مسلم کی ایک جمال کی مسلم کی مسلم کی ایک جمال کی مسلم کی کا فریقہ کی مسلم کی کا فریقہ کی مسلم کی مسلم کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کہم کی کا فریقہ کی کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کہم کی کا فریقہ کی کہم کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کی کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کا فریقہ کی کی کا فریقہ کی کی کا فریقہ کی کا کی کا فریقہ کی کا فر

کلی سیاست سے تفاعاً کوئی تعلق نہیں۔ هفرت قانونی نے فرمایا کوختم نہر گیا۔
کے شعبہ میں شمولیت کے کیفی رکنت کا کیا ہے۔ هفرت شاہ صاحب نے
فرمائی کہ سمالا ندائیک روہید اس پر معشرت شانونی نے چھیں روپے متابت
فرمائے کدیمری طرف سے شعبہ ختم نبرت میں شمولیت کے کیمیری سال کا
فیس رکنت ہے۔ اگر اس کو مسٹمی افوت ہوگیا تو ختم نبوت کے رہنا کا دول میں میرا مجی شار ہوگا ہے اللہ تعالیٰ کا شان کہ آ ہا ای موسیش افوت
ہوئے۔ (روایت حضرت مولانا محموم اللہ شخ الحدیث جامد رشیدیہ)
حضرت شاہ عجم اللہ تا محموم اللہ تا اللہ وحدالتا وروائے ہوری گئ

حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوریؒ کے متعلق علائے امت کہتے ہیں کہ آ ب مولانا انور شاہ کشمیری کے بعد ختم نبوت کے محاذ کے تکویلی طور پر انچارج تھے۔ ہرونت اس فتنه عمیاء قادیا نیت کے خلاف بروگرام بناتے رية تع حصرت بخارى صاحبيه مولانا قاضي ،حضرت جالندهري مولانا لال حسين، مولانا محد حيات ،سبآب كمريد تصاورآب بى فان حضرات کواس کام پرنگایا مولانا ابوائس علی ندوی سے کتاب کھوائی سماری عرب دنيا من تقسيم كرنے كامجل تحفظ تم نوت كوتكم فر ماديا يشهادة القرآن كالمج انى بحى آپ كاتوجه فاص كانتجه باسلط مي ايك واقدسني \_ آ ب ك وصال ب بندره دن بهليمولا بالال حسين اخر ب فرمايا كم مجمع آب مولانا محملى مولانا محرحیات سے بہت زیادہ پیار ہے۔اس لئے كه آپ ختم نبوت كا كام كرتے ہيں۔مولانا لال حسين اختر نے عرض كيا برصنے کے لئے کوئی وظیفہ ارشاد فر مائیں۔حضرت والانے فرمایا مولوی ماحب آپ دوزانہ کچمدردو تریف پڑھ لیا کریں باتی آپ کا د ظیفہ یہے كختم نوت يروعظ كياكرين بدچيونا وظيفيس بهت برا وظيفه ب بوريدين كادارومدارني كريم صلى القدعليدوسلم كي ختم نبوت بري-(روئداد محلس مراهده)

امیر شریعت سیدعطا مالندشاه بخاری که بختری کا امیر شریعت سید محل امیر شریعت سید عطا مالندشاه بخاری که بختر تر بیت سید عطا مالندشاه بخاری نختی بوت تی بیت کدوه آل براعت کی بالی مجل تضاور مراه می شاه تی که آباده امیرز شن بخارات تعلق رکعت تنف می بین براول شن سے کوئی صاحب شمیر آگر آباده کی شخت شد شاه می که دالداور والده کے دونوں کرانے مافقا اور عالم شخص شاه می کادر مافقا می شاه می کادالدین مائریان شامی مجرات شمار سینت کید آب کی که دالد وادر براکد بین می دالد وادر بارکد بین می دالد وادر بارکد بین می دالد وادر با کردان شخص شاه می کا بختین این شعبال

من آگيانوان يعظمت ديڪئي تمام معتقدين منتبين ساتعيول اورمبت ر والوں کو کھل کر فرمادیا۔ جناب محمیل جناح اور مادے درمیان سیاس رائے کا اختلاف تھا۔ ایک ان کی رائے تھی ایک ماری رائے۔ دونوں دیانت بر عنی تھیں۔ان کی بات کوقوم کی اکثریت نے قبول کیا۔ ہماری مات کو ماننے ہے اکثریت نے انکار کردیا۔اب تح یک آزادی کی ابتداء سے لیکر آخرتک کی مسلمانوں کی تمام محنتوں، تریانیوں اور کا دشوں کا صلہ باکستان ہے۔اس ملک ک تھم ایک معید کا ہے جواب بن گئی ہے اب اس کا آباد کرنا ماعث اجرو تواب اور اس كاكرانا يا اسے نقصان يہنجانا حرام اور باعث عذاب ہے۔ شاہ جی انتہائی خود وارغيرت مندبهاور جرى انسان تفي حق تعالى في أبيس يغيراندواب عطاء فرمائی تھی۔ان کا وجود اور سرایا قدرت کا شاہ کا رتھا۔ زبان سے بولتے نہیں موتی رولتے تھے۔ آواز میں قدرت نے حادو مجر دیا تھا۔ حافظہ خدا کی عطاءتھی۔ان کے بیان کی اثر آ فرنی مالک کی دین تھی۔ و ہقر ریکیا کرتے لوگوں کے ہوش وخرو کوشکار کر لیتے۔ان کے واس برشاہ تی کا تبضہ ہوجاتا جاہتے تو مجمع کورلادیتے اورجات توانيس بسادية عمومان كالقريرات وساكمياره بجشروع مولى وه خوداوران ك تمام سأمعين رات بعرضداجائي كهال جليجات صبح أذان موتى تو فرماتے او منج ہوگئ۔ مؤ ذن ہری آ واز میکاور مینے۔

اور پرتقریر کے ختم کرنے کا اطلان کرتے تو ایک برام بیا ہوجاتا۔
شاہ بڑ تھوڑی دیراور بیان کر دیں اور شاہ بی کیے ٹیس ۔ ند عدر ہا توان شاہ
اللہ چر بھی آ ڈن گا۔ اور تقریبا تون گا۔ شاہ تی کی دیا نت ، اما انت شائی تی
، وہ صفور کے ارشاد الفقی فضوی کی تصویر تھے تھی مختب ہوتے
ہوئے بھی فریب کارکوں ، ساتھیوں اور رضا کا روں سے تھل ٹی کر دیا ہے۔
صفورا کرم ملی اللہ علیہ و کم کا عمل ان کے دو تھے شرو بھی شروجا ایسا ہوا تھا۔
صفور میں اللہ علیہ و کم کا عمل سے اور دیا ہے۔
میں اللہ علیہ و کم کا عمل سے اور ب سے لیے کہ ساتھ کے دل میں صفور
صفور اللہ علیہ و کم کا عمل سے اور ب سے لیے کہ ساتھ کے دل میں صفور

اگریز کے دشمن تھے اور انگریز دل کے ڈشیول کو مرآ تھوں پر بٹھانے والے تھے۔جھوٹ اور چوری ان کے ہاں نا قائل معانی گناہ تھا۔جھوٹے اور چورکٹریں نہ سکتانے دیتے تھے۔

مجلس تحفظ ختم نبرت کے جھے میں ان کے بردها ہے ، عاری ، اور معذوری کا زمانہ آیا گین انہوں نے حضورا کرم ملی الشعلیہ بدلم کے حض اور مجت کے جذبے کے تحت جماعت کے لئے دن رات کام کیا۔ ملک کے کوئے کوئے میں جماعتیں قائم ہوئیں۔ دفاتر کھولے گئے۔ رضا کار مجرفی کے گئے۔ سما 19 مرکز کیک شم نبرت انجی کی آیادت میں از گائی۔ اس میں شک ٹیمل کد فتر کیک کام باب نب وکی۔ کوئی کے اور کام بالی کا بنیادای

پینہ میں گز را تھا۔ حق تعالی نے زبان بیان کے جو ہر بجین ہی میں عطاء کر دیئے تھے تعلیم کے سلسلہ میں امرتسر میں رہے پھروہیں قیام اختیار کرلیا۔ ابتداء میں اصلاحی مضامین برتقریریں کرتے تھے حق تعالی نے سے بناہ متبولیت بخشی تو مولانا سیدمحمه دا در نزنوی کی دعوت برقو می تحریکوں اور جلسوں میں حصہ لینے گئے۔ پنجاب کے حریت فکرر کھنے والے مسلمان راہنماؤں نے كأثرس سے عليحده اپني جماعت مجلس احرار اسلام بنائي يتواس كے باني ممبرك حیثیت سے اس میں شامل ہو گئے جن ہندوستانی راہماؤں نے برصغیر کی تحریک آزادی کے لئے کام کیا قربانیاں دیں اورلوگوں میں بیداری پیدا ک۔ شاہ جیان میں ہر لحاظ ہے سرفیرست تھے۔زندگی کا ایک چوتھائی حصہ جیلوں میں بسر ہوا۔خودان کے بقوائی میری زعری جیل ، ریل اور تبارے اس کھیل مں تزرگیٰ "مسلمانوں میں سیای ساجی اور اقتصادی بیداری بیدا کرنے کے سلسلے میں شاہ جی نے بری خدمات سرانجام دی ہیں۔شاہ جی ہی واحدر ہنما تے جوسلمانوں کوا خبار بڑھنے اور مکی حالات میں رکیس لینے کی ترغیب دیتے تھے۔ دیہات اورقصبات میں مسلمانوں کو کہ کردکانیں کھلواتے جیکہ مسلمان اں وقت دکا ئداری کرنا عیب سمجھتے تھے ۔مسلمانوں کی معاشرتی اورساجی طور یر بڑی خدمت کی۔ آ زادی وطن کے بعد کا جونقشدان کے ذہن میں تھااس پر اب بحث عبث ب اليكن أنبس اس بات كاببت دكه تما كداتكريزول \_ن ہندوستان مسلمانوں سے چھیناتھا۔ پھرانگریزوں کو نکا لئے کے سب سے زبادہ قربانیاں بھی مسلمانوں نے ہی دی تھیں ۔سراج الدولہ اورسلطان ٹمیو ہے لے کر ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء تک لاکھوں مسلمان آزادی کے لئے قربان ہوئے جیلیں کاٹیں، کولیاں کھائیں، پیانی کے بھندے چوہتے رہے لیکن اب جب ملك آزاده وگاتووه مسلمانون كاملك س كوسطي گا-

درمیان می آیک عظیم ترخیاد درجت بری سلطنت بکر باجیت کا تخت کیا کر میند کے حوالے کی جائے گی۔ داغی باغی دو بھرے ہوئے اورایک دھرے کے دکھادر مصیبت شماشر کیے نیس رہ سکس کے آئیس خوابد اجری ک دھرے کے دکھادر مصیبت شماشر کیے نیس رہ سکس کے آئیس خوابد اجری ک خوابد نظام اللہ بن المیارہ حضرت مجد والف جائی، شاہ ولی انشد اور ان کے دورائی کھرانے اور دھرے بزار ہا صلح اورائ اکفر سمان میں مرہ جانا بھی میں نہ کم ان قال وہ اس کے لئے بھی ترب جایا کرتے تھے کد دلی کی جائم سمجد مسلمانوں کی خطرت کا نشان الل آخلو ہا کر سکانات اورائی بڑاروں عظمین بھو کے بردووں کی۔ دیو بند ایول کا دو ہند بیا کی اس بھائی بھی کر میں کا گئی دو جا معیوں کا جامعہ عمد و بول کا عدوہ فرقی کتابی بہارائی عوں کے حلی اور عليرين ختم نبوت

اکس بین کیا تعییں معلوم نیس کفار نے جمین گالیاں دی بین گرال گاہ وہ ت کردٹ کے ساتھ کولوں کو قاطب کر کے فریا اس دی محدود امال عائشہ گلا الشخت بادردازہ پر تین کھڑی ہے جائے اگرام گا کیا اورلگ دھاڑی با الرونے کے اورلوکوں کی گاہیں ہے ساختہ دردازہ کی جانب اٹھ کیکس۔ فریاد کی محدود کی محبر کنید میں رسول اللہ کی اللہ علیہ بی خواجی ہے جس خدیجہ مطالبہ کرتی ہیں۔ عائشہ و تعلی بیارے جمیر کا کہ کا بیاری میں اکثر کی اس نے جس کا رسول اللہ محلی اللہ علیہ دلم بیارے جمیر کا کہر کا بھر تے جنہوں نے حبیب پاک کو وصال کے وقت سواک چیا کردئی تی ۔ ان کے ناصوں پر کمیان ہوجا ؟ عنبافر باتی ہیں کہ موس پر کٹ مراکزتے ہیں۔ وہ دیکھوسیدہ فاطر وضی اللہ فربایا «مسلم انوابیا تو ہیں سنے والے کان شربیریا کھنے والہ ہاتھی نہ ربایا «مسلم او ایا تو ہیں سنے والے کان شربیریا کھنے والہ ہاتھی نہ

صبح تركمان كابينا عازى علم الدين الفارج اكرراجيال كاكام تمام كرديار غازى عبدالرحن نتنظم بمولانا حبيب الرحن صدر سيدعطاء الدشاه بخارى مقررير كيس جلااك ايك سال كے لئے برسة حفرات والدز غدال كردئے گئے۔ غازى علم الدين يرتل كامقدمه جلاء بيماني كاعكم موااور تخته دار برحضور عليه السلام كى عزت وناموس كتحفظ مين لنكاوي محق بعد مين حضرت قاضی احسان احمصاحب ای جیل می گرفتار موکر کئے۔ اتفاق ہے آپ کو اى كوترى مين بندكيا كما جس مين يبلي غازى علم الدين شبيدره جكا تھا۔جیل وارڈن نے کہا قاضی صاحب تم بہت خوش نصیب ہویہ بہت ہی برکت والی کومٹری ہے۔ قاضی صاحب کے استضار براس نے بتایا کہ صاحب غازی علم الدین اس کوتمری میں تھا تو ایک رات کوتمری روثن ہو گئے۔ بقعہ وزین گئے۔ میں پہرا پر تھا میں جیران ویریشان دوڑا ہوا آیا کہ کہیں ملزم اپنے آپ کوآگ تو نہیں لگارہا۔ مگروہ تو بڑے آرام سے و اطمینان سے اس دنیا ہے مم م تشریف رکھتے تھے۔ میں جران کھڑار ہا کافی در بعد جگايا يو جهاتومير اصرار منت اجت برغازي مرحوم نے كها خواب میں رحمت عالم صلی الله عليه وسلم ميرے باس تشريف لائے تھے فرماياعلم الدين دُث حادثين وض كوثريراً بكانظار كرر بابول-

(منتدوز ولولاك فيل آباد (سجنوري٨٥٥م)

شيخ النفير حضرت لا موريٌ

حفرت مولانا قاضی احسان احرصاحب سنجاع آبادی فرماتے ہیں۔۲۲ سال ہوئے میر لایاں بازوٹوٹ کیا قعالہ جڑنے کے بعدوہ تقریباً سیدھارہتا

غازی علم الدین شهید میرون میرون میرون میرون میرون

<u>ے 191</u>2ء میں مہاشے راجیال نے رسول اکرم خاتم انٹیبین صلی اللہ علیہ وسلم ک شان میں گتاخی کی۔جس سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر قیا مت نوٹ بڑی۔ بورا ہندوستان ایک شعلہ جوالہ کی طرح مجڑک اٹھا۔ عدالت عاليد كے جسٹس دليب سكھ نے مہائے راجيال كو قانون كے اصطلاحي تقم برر ہا كرديا۔ حالات نے خطرناك صورت اختيار كرلى۔ لاہور مں صرت امرشر بعث كے احتاجى جلسكا اعلان كرويا كيا۔ حكومت نے شہر میں دفعہ ۱۲۲۷ کا نفاذ کر کے جلسہ کو بند کرنا جایا۔ گر حضرت امیر شریعت ّ نے بورے وقت مقررہ برجلسہ کیا۔اس جلسہ میں حضرت مفتی کفایت الله ً مولانا احرسعيد دباوي بعي شريك تص جلسابك احاطه من كيام كيا -احاطه کے درواز ور مسلے پولیس کا پہرہ تھا۔ حضرت امیر شریعت نے تقریر شروع کی آپ نے فرمایا آج آپ لوگ جناب فخررس خاتم انتہین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموں کو برقرار رکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ آج جنس انیان کوعزت بخشے والے کی عزت خطرے میں ہے۔جس کی دی ہوئی عزت يرتمام موجودات كوناز ب\_ آج مفتى كفايت الله اورمولا نا احمر سعيد کے دروازے پر ام المؤمنین کی فی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها اور ام المؤمنين حضرت خديجه الكبري رضى الله عنها آئيس اورفر مايا كهجم تمهاري

تعالمان میں کیک نیٹھی تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء میں حضرت لاہوری کے ساتھ میں بھی ملتان جیل میں تھاایک روز حضرت نے فرمایا" قاضی صاحب نماز آپ برهلا کریں۔ میں نے معذرت کی کہ حضرت میرابیہ باز وخم نبیں کھاتا۔ وضویس بھی مشکل پرتی ہے اور ہاتھ بائد ھنے ہے بھی حصرت نے میرا باز وقعام کرٹوٹی مولى جكد يردست مبارك بهيركردوتين مرتبديه جمله فرياية اليهام فيك نبيس موتا ؟ - پھر فر ملیا اللہ تعالی بهتر کریں مے فیک موجائے گاس کے بعد نماز کا وقت آیا میں بنورنے بیٹاتوبالک برهیانی میں ناک صاف کرنے کے لئے میرا بایاں ہاتھ بے تکلف ناک تک پہنچ گیا۔ یکدم میرے ذہن میں آیا کہ آج میرابازوسیح کام کرنے لگ گیاہے۔ ٹس نے ہلاجلاکرد یکھاتو وہ سیح کام کررہاتھا۔

يقين ہوگيا كر جعزت كي قوير كى بركت اوركرامت كانتي مولانا تاج محمودٌ اورمناظر اسلام حضرت مولانا لأل حسين صاحب اخر" قطب دورال شيخ النمير حضرت مولانا احد على صاحب لا موري كي خدمت میں حاضر تھے کچھٹم نبوت کے ساتھیوں کا تذکرہ آ حمیا۔حضرت لا موریؒ نے فرمایا کہ ''میں ختم نبوت کے ساتھیوں سے محبت کرتا ہوں'' اور پھر فرمایا کہ:'' میں کیاان ہےتو خودسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم

محبت فرماتے ہیں۔'' مولانا مجامد الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ۱۹۵۳ء میں مجھے چند دنوں کے بعدلا مور کے سیاست خانہ ہے نکال کر " بم کیس وارڈ" میں نتقل کر دیا گیا

تعا- ایک روز اخبارات میں خبر ریڑھی کہ ملتان سنٹر جیل میں شیخ النفیر حضرت مولانا احماعلي لا موريٌّ مولانا قاضي احسان احمد شجاعياديُّ اوراس ك ديكرساتعيول كى حالت يكاليك تخت خراب موكى ب:

تح یک تحفظ ختم نبوت میں حصہ لینے والے ان متاز رہنماؤں کوملسل تے ادراسہال کی تکلیف تھی۔ ڈاکٹر ان حضرات کی جان بچائیک کوشش کررہے تھے۔ چندردز بعداطلاع لمي كه حضرت لاموري كولامورجيل مين متقل كمياجار ما ب

نه جب تک کث مرول می خواجه یثرب کی عزت بر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا! شيخ النفير حضرت لاهوري تقريباً ايك ماه بم كيس داردٌ ميں رونق افروز رہے۔بعدازاںوز راعلٰ پنجاب ملک فیروز خان نے خرا کی محت کی بناء پر حضرت کی رہائی کے احکام جاری کردیئے۔اور پھرزندگی بھرآ پ کو حت و تندری کی وہ پہلی حالت نصیب نہ ہوسکی۔ای طرح قاضی احسان احمہ

شجاعبادی بھی مسلسل بیاررہ کرانڈکو پیارے ہو گئے۔ ع خدا رحمت كند اين عاشقال باك طينت را بار ہا حباب سے سنا حضرت الا موری فر مایا کرتے تھے کہ

"حفرت امرشر بعت اورآب كے ساتھى ختم نبوت كے فاذر كام كرنے والي تيامت كردن بغير حماب كتاب كي جنت مي جائس عي " خان عبدالرحمٰن خان والىءا فغانستان

والىءافغانستان كومرزا قاديانى فياتن نبوت وسيحيت كاخط لكهاجس كجابين آب في مرف ا تأتحريكياً

"انغابيا"-جس كا وخالى من رجمه يدب ك" التي آ" سيدعطاء الله شاہ بخاریؒ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا جلا جاتا تو اس کی گرون ا تارکر فر ماتے آن جابر دجہنم میں فن ہو جاؤ۔

استادالعلماء مولانا حكيم محمدعالم آسي امرتسري حضرت مولانا محمآ ك امرتسري حضرت مولانامفتى غلام قادر بهيروى س شرف تلمذر كحقة تص تبليغ سنت اورردمزرائيت من كاربائ نمامال سرانحام دے تردید مزرائیت می آپ نے دو مخیم جلدوں میں (۱۳۵۲ هرزیج الاول مطابق ١٩٣٣ء جولائي) وه عظيم الشان تاريخي تصنيف" الكاورينكي الغاويي" (چودھویں صدی کے مدعیان نبوت عربی اور اردوعلیحدہ علیحدہ شاکع فرمائی۔ حضرت مولا ناغلام قا در بھيروگُ

ردمزرائیت میں پنجاب میں سب سے پہلے آ ب نے بی فتو ی بیجاری فرمایا که قادیانوں کے ساتھ مسلمان مردیاعورت کا نکاح حرام ونا جائز ہے۔ بعد میں علماء دین ومفتیان شرح متنین نے ای فتوی مبارکہ سے استفادہ كرتے ہوئے مرزائيوں سے منا كت تزور كا كا جائزاوران سے ميل جول اور ذبیجة تک کوترام قرار دیا مرزانے جب نبوت کا دعوی کیااور حکیم نورالدین نے اس کی نائید کی تو آپ نے حکیم نورالدین کااپیانا طقہ بند کیا کہ آپ کی موجودگی میں اسے بھی بھیرہ میں داخل ہونے کی جراءت نہوئی۔ علامها قبال

علامها قبال نورالله مرقده نے مرزائیوں کی دونوں شاخوں کوخارج از اسلام قرار دے کر انجمن حمایت اسلام کے دروازے ان پر بند کر دیے تص\_مرزال لا مورى مويا قادياني الجمن كالمبرنيس موسكنا تها\_اس واقعدك یوری تفصیلات انجمن کے تحریری ریکارڈ میں موجود میں۔اس کے ایک مینی عُواہ لا مور کے سب سے بڑے شہری میاں امیر الدین بغضل تعالی بتید حیات ہیں یو نیورٹی کی بیت انتظامیہ کے بھی رکن ہیں ان سے بیمعلوم کیا جا سكا ب- كمعلامه اقبال الجمن كى جزل كوسل كاحلاس عام كى صدارت فرمانے لگے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہوکر اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کی اس انجمن کا کوئی مرزائی (لا ہوری ما قادمانی) ممبرنہیں ہوسکتا

صورسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قبر پر تمن مٹھی مٹی والیاوہ قیامت میں اس کے ترازوئے اعمال میں ( ٹواب کیلیے )وزن کی جائے گی۔ (اکھو )

محملا بن ختم نبوت

واپس کررہے ہیں۔ تر یک شروع ہے۔ ہم جاتے تن نہ معلوم ہیں۔ کر مصائب کا دکار ہوں گے۔ مگر آپ اپنے طور پر سوری وکیس کی گل تیا سے بھی کے دن آتا ہے نامدار ملی انشدایہ رکم کو کیا مدر کھلا کی گی'۔

یوس کرعش رسالت مآب سلی الله علیه و سلم کا بید دیانه مولانا ابوالحسنات رو پرااور مولانا تحریل گوفر با یا که مولانا بیس آپ کے ساتھ بول۔ آپ تیامت کے دن آتائے نامدار سلی الله علیه وسلم کے سامنے میری شکایت شکریں۔

آپ دومفرت آپرٹر بیت نے 40 موکٹر کیے یٹر مجلس کل کار پر اہ ہایا۔ آپ نے بری ابدادر کا ادر جماعت تے کہ یک آیادت کی تیدو برندر کا سعوبتیں پر داشت کیس میں بیل میں آپ جب طہارت کے لئے جائے تو امیر ٹر بیت ان کے لئے لوٹا پانی کا مجر لائے مولانا اوالحتات آبدیدہ ہوجاتے ۔ لیک مجت واظام مجری اُصوریتے کم اس پر آسان فرضتے مجل دشک کرتے ہوں گے۔ شیخ حسام اللہ من ''

۱۹۵۳ء کاتحریک ختم نبوت کے باعث حکومت نے مجلس احرار اسلام کو خلاف قانون قرارد بديار توشخ صاحب معدماسرتان الدين صاحب انساري وسروردی کی دعوت برکام کرنے کے لئے تیاں و گئے۔ مگر تصاول وآخرا حرار۔ بروايت محترم آغاشورش كاثميري مديرو بالي فت روزه چنان لامور حسين شہیدسہروردی جب کہوہ یا کتان کے وزیراعظم تھے محترم شیخ صاحب کی دعوت كريح سكندرمرزاسابق صدر باكتان كوتبادله خيالات كرنے كى غرض ے اپنے ہمراہ لے گئے۔ تا کہ سکندر مرزا کو مجلس احرار اسلام سے جوفلط فہیاں ہیں وہ دور ہوسکیں ۔الخضر شخ صاحب اور ماسر صاحب سکندر مرزاہے ملنے کے لئے گورنمنٹ ہاؤس لاہور بہنچے ۔ سکندر مرزاا پینے صدارتی جاہ وجلال كساته برآ مر موا اورشاباندي نيازى كساته فروكش موكيا- داكم خان صاحب صوبہ کے وزیراعلیٰ (غفارخان کے بھائی) کے ساتھ تھے۔ سم وردی صاحب ﴿ في مرزا صاحب سے كها كه بدونوں احرار رہنما فيخ صاحب اور ماسٹرتاج الدین انصاری ملنے کی غرض ہے آئے ہیں مگر مرزانے حقارت سے کہا احرار یا کتان کے غدار ہیں۔ ماسر جی جو بہت محتدی طبعت کے مالك تنع نے فرمایا كه اگرغدار میں تو بھائى بر تھنچا دیجئے لیکن اس جرم كا ثبوت ہونا جائے۔ سکندر مرزانے بھرای راونیت سے جواب دیا بس میں نے کہددیا ہے کہ احرار غدار ہیں۔ ہاشر جی نے فحل کارشتہ نہ چھوڑ الیکن سکندر مرزائے محورث کی طرح یٹھے پر ہاتھ ندھرنے دیا۔وہی پھر ژا اڑا خالی۔ اتے میں شخ صاحب نے غصے میں کروٹ لی اور مرزا صاحب سے

جناب خورشدا الم يتجل الميشر فكل نفرز مرابي إدام الم آباد في ايك مرتبه البيخ والدصاحب كاواقد مولا فا كومنا يا كمير ب والدرار ى جناب والمرجوال الدين صاحب وشكل مرجن لا بود حضرت تعالو في محضرت مدني محضرت الورش مشمري اورد محمد والمحمد المام علماء اوران كي بال شجم اكرت شحيراً ويون في واقعه منايا كرايك وفعه حضرت مولانا الورشاه صاحب مشمري " ديو بند ك لا بورتشريف لا كيا بهن ( ذاكم جلال الدين ) ان كو المشمن مركة ديونك كياب على شاب كالمحاصة حشرت كوشريف لا كيس -

موانانے کہا کہ آج ہی نے مرف ڈاکٹر تھا آباب اسادا ہے۔ اورا کھی سیدھا وہیں جانا ہے۔ البذا جھے دہاں چھوڑ دیجئے۔ والدصاحب نے موانا کو ڈاکٹر تھی آباب کے کمری پہنچا دیا اور والدصاحب باہر موجود ہے۔ حضرت اور شاہ سیمی کا اور طاحہ تھی آباب بند کرے ہی کا فی دیچک گھٹاکو کرتے ہے۔ جب درواز مکااتو ہیں نے دیکھ اکرڈا کم تھی آباب بچل کی طرح آ نسر بہارے تھے چھوڑ دیجئے۔ ہیں آب کو اعضی ہے۔ حضرت نے ای وقت جھے فریا کہ جھے اعمیٰ نب جھوڑ دیجئے۔ ہیں آب کو اعضیٰ ہے۔ کے طاحہ اتبال کو جھے اعمیٰ نب احراد کیا اور فریا ''آج جی میں مسئل قادیا نیت عالمہ اقبال کو جھے انے کے لئے آیا محال کے ان کام میں اور کی اگر کی تین کرنا۔ اب سید ہے دائی جانا ہے''

حضرت موال نا علا مہ ابوالحسنات مجراحمہ قاور کی ۔
سودوہ کی ترکیت نہ مرا یا محرف جائندھری خالم اللہ فوٹ ہزار دی ہردد معرات امیر شریعت کا بیغا میکر موالا ابوالحسنات کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ترکیک خش نبرت میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ نے معدد ترک ری۔ اس برموالا جمر کی جائز ہوگی آتھ کھڑے ہوئے اور قربایا ۔'' معددت کردی۔ اس برموالا جمر کی جائز ہوگی آتھ کھڑے ہوئے اور قربایا ۔'' موالا تا ہم کی کا مدار کے اس کے اس کا مدارک کی اسکار کے باس لائے تھے۔ آپ ہیں اس طرح خالی عزب دیا موس کا اسکار آپ کے ہاں اسکار کے خال مجامد ين مجمع عبدي مجامد ين مجمع عبدي

پوچھا۔ کیا کہاتم نے؟ میں نے؟

شخ صاحب مردم نے فوراً گری کر جواب دیا۔ اترار غدار ہیں کہ نیس اس کا فیصلہ ابھی تاریخ کرے گی گر تیرا فیصلہ تاریخ کر چکل ہے۔ تو غدار این غدارہ ہے۔ تیرے جدا مجد مرجعنو ملعون نے مران الدولہ سے غدار ک تھی۔ واللہ انتظام تو اسلام اور پاکستان کا خدار ہے۔ اللہ اکبرا ہے ڈاکٹر خان صاحب نے شخ صاحب کو بردی قوت ہے کہا تم شق میں کہا تا موق میں کہا تھی نے مرزا ہے چہوں کہا تھی ہے۔ مرزا ہے چشو زبان میں کہا تیں نے مے کہا جہا جہا کہ میں کہا تھی ہے۔ یہا جس کو صب لوگ ہیں۔ جب یکا کیک ساتھ بریگا ہے بدل گیا اور شخ صاحب ہے تا جراز معذرت کرنے لگا۔

> شہ سواروں میں ہیں ہم کو حفارت سے نہ دیکھو کو بظاہر نظر آتے ہیں تلندر کی طرح حضرت خواجہ اللہ بخش تو نسویؒ

پون صدی کی احیاء اسلام کی امیاب جدوجهد کے بعد ۲۷۱ه ش جب آپ نے دسال فر ملیا تو آپ کے نامور پوتے تجہ الاسلام حضرت خوابداللہ بخش کریم تو نسوی نے متدارش منبان اورا پے جدا مجد کی چانگی ہو گڑتم کیک کوآگے بڑھ آئیس بڑھ چڑھ کرھھ کیا۔

مرزاغلام اتمر قادیانی نے آس دقت اپنے عقائد کی تروی شروع کی اور اکثر علاء وساحت کی وجوب دی۔ خوبہ اللہ بخش صاحب نے اپنی جگہ بیٹھ کر نہایت تختی کے ساتھ ان انتوں کی تردید کی اور کوشش کی کرسلمانوں کا فدہبی احساس اور وجدان ان گرافتر کیوں سے متاثر شدہ و ۔ (عربی عداراً چشت شدہ ہے)

هنرات خوبه شاه سلیمان و تسوی کے جاشنین خوبه الله بخش و توریک زمانش می مرزا قادیائی نے مرافعایا۔آپ نے پورے ملک کی مرزا قادیائی کا گھیرا جاری کئے مصوصاً متحدہ بتجاب شی مرزا کا اسکی آدیائی کی مرزا قادیائی کا گھیرا تک کردیا۔ مرزا قادیائی کی طوفان بیڈیٹری کے سامنے آپ نے اپنی جراہ ت سے ایسا بدند تیر کیا جس سے پوری ملت اسلامیہ تفوظ ہوگئی۔ یہ بات قائل ذکر ہے کہ جب مرزا قادیائی نے توری کی سے اسلامیہ تفوظ ہوگئی۔ یہ باعث ما مساحب فرائس تھے بگر میڈ تی تریز مرک سے ایس المنے چسے موبا بوائے انگوائی لیتا ہے کہ مردا مراک میشنگر دید شریخ آذرا ہے۔

خواجه نظام الدين تونسوي في ١٩٥٣ء كي تحريك مقدس مين بعر بور حصه ليا

حفزت امیر شریعت سیدعطامالله شاه بخاری سه آپ که قابل دشک مراسم متعید مولانا قاضی احسان احمد شیخها عبادی

جلس کے دومرے امیر مولانا قاضی احسان اتھ شجا عمیادی شے۔ شجاع آباد خطع ملمان کالیک قصبہ ہے۔ قاضی احسان اتھ ای قصبہ شمی قاضی محمد الشن کے ہاں پیدا ہوئے تعلیم اپنے ان بیار کروں ہے ماکس کی عربی فاری اور ار دور زبان کے جیدعا کم شے۔ قاضی صاحب اپنی خطاب، انٹی راور قربانی کی ہدولت ملک گیر شہرت کے مالک من گے۔ قوان کی ہدولت شجاع آباد کے بھی مجاگ جاگ کے اور شجاع آباد کا کما اقصہ بھی ملک کیر شہرت کا صال ہوگیا۔

شجاع آباد بادشاہوں کے فتق کے کسی نواب کے نام رہے ۔ قلعہ نما شہراور درمیان میں شاہی معجدے۔ قاضی صاحب مرحوم کے کوئی جدامجد قاضی جسٹس یا جج کے عہدے پر فائز تھے۔ان کی اولاد قاضی کہلائی۔ منصب مکان جائداد جدی چلی آرہی ہے۔ قاضی صاحب کواللہ تعالی نے بری خوبیوں سے نوازا ہوا تھا۔ان کا وجبیہ چرہ مہرہ خطیبانہ تھا۔ بلا کے ذبين انسان تصدعالم بإعمل قسام ازل بيدغضب كاحافظه بإياجا تاتقار شاہ بی کاظل اور عکس شار ہوتے تھے۔ پہلے احرار میں اور تقسیم ملک کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کے بانی ممبران میں شائل تھے۔ شعلہ نوا خطیب، لا كھوں كے مجمع يرجها جانے والے مشكل سے مشكل مسائل كوايے آسان طرز بیان ہے عوام کے ذہن نشین کرنے کا خاص ملکہ رکھتے تھے۔ ضرورت کی کتابوں ،اخباروں ، رسالوں، اور دستاویزات کا حوالہ ان کے باس موجود ہوتا۔ جسٹس منیر کے بقول ان کے ساتھ ایک بہت برواصندوق لازماً مواکرتا تھا جے ایک مضبوط زنجیر اور تالا کے ذریعہ محفوظ رکھا جاتا۔ وہ صندوق وراصل قاضى صاحب كااسلحه خانه قعارجس مين وهتمام وستاويزي ثبوت اورحوالہ جات محفوظ رکھتے تھے۔ قاضی صاحب نے او نجے علقوں میں اور ای طرح تعلیم یافتہ طبقہ میں جماعت کے سفارت اور تر جمان کاحق ادا كيا\_قاضي صاحب مرحوم بظاهراميرانه ثفاثه بالثهر كحقة تقير ليكن در حقیقت وہ صحیح معنوں میں درویش منش انسان تھے۔

قاض صاحب نے جب مرزائیت کے متعلق حوالہ جات ہیلی دفعہ
نادووال کے ریلوں ایش مشہرے ہوئے خان ایافت علی
خان وزیراعظم پاکستان کودکھائے تو خان صاحب کی جرت کم ہوگئی۔ قاض
صاحب نے خان ایافت علی خان کو جب عرزوں کامرزا بشیرالدین محدود ہیڈ
آف دی جماعت ر بود کے نام خط دکھا یا۔ جس شرع بول نے مرزا
صاحب کا اس بات پرشکر میادا کیا کہ آپ کی ہمائے پر چوہری ففر الشرخان

نے ہماری یواین او میں حمایت کی ہے تو خان صاحب کی آ تکھیں کھل گئیں۔ قاضى صاحب نے فرمایا خان صاحب سرظفراللدوز برخارجہ پاکستان کا ہوتخواہ پاکتان کے خزانے سے لیتا ہوآ پ کی کابینہ کامبر ہو نمائندہ آپ کا مواور عرب شکریدمرزامحود کا ادا کریں۔ حالانکه عربوں کی بواین اویس مايت مرزامحود كينيس بلك إكتان كى بالسي بدعر بول وتكريمرزا محود كانبيل بلكه حكومت ياكتان اورآب كااداكرنا حابيع تعاب

قاضی صاحب ایک دفعہم زائیوں کی ان ہر گرمیوں کا احتیاب کرنے کے لئے کوئرتشریف لے گئے۔ جومرزائیوں نے بلوجیتان کواحمدی صوبیعانے کے لے بیا کرد کی تھیں اورجن کے پیچھایک مجری سازش کارفر ہاتھی۔

میاں امین الدین وہاں حکومت کے انجارج اعلیٰ تھے۔ان کا مزاج افسراناورمتکبرانہ تفا۔ قاضی صاحب نے ملاقات کے لئے وقت مانگاتواس نے معذرت کر لی۔ قاضی صاحب نے دوبارہ کہلوایا کہ مکی نوعیت کے ماکل بر گفتگومقصود ہے۔اس نے پندرہ منٹ عنایت فرما دیئے۔ قاضی صاحب اندر گئے ملاقات شروع ہوئی۔مرزائیت کے متعلق مات شروع کی تو اس نے بڑے غرور سے کہا کہاس کے متعلق ہم نے سرکلر کر دما ہے چھوڑ ئے اس بات کوکوئی اور بات ہے تو سیجے ۔ قاضی صاحب نے فرمایا وہ سرکلرآپ نے نہیں کیا میں مرکزی حکومت سے جاری کروا کرآیا ہوں۔ میاں صاحب کی اکڑی ہوئی گردن کچھ ڈھیلی ہوئی۔ دریافت کیا آ ب مرکز میں کس سے مط تھے۔قاضی صاحب نے مرکزی وزراءاوروز براعظم کانام لیا اور سرکاری محکموں میں مرزائیوں کی ریشہ دوانیوں کے متعلق سرکلر کے حارى كئے جانے كي تفصيل بنائي ماں صاحب كي كردن ميں مزيرخم بيدا ہو گیا۔اب قاضی صاحب نے اپناصندوق اندرمنگوایااورمرزائیوں کے متعلق وہ تمام حوالے نکال نکال کر دکھانے شروع کئے۔ جن میں مرزائیوں کے سیای عزائم اور بلوچستان پر قصنه کرنے کی باتیں درج تھیں ۔مرزائی لٹریچر ہے جب میاں صاحب نے وہ حوالے دیکھے تو قاضی صاحب نے فرماما مياں صاحب بلوچتان كے متعلق بيخطرات آپ كے علم ميں ہيں۔مياں صاحب نے جواب دیا مجھے تو ان ہاتوں کاعلم نہیں ۔ تو آ پ نے مرکز کو بھی قادیانی سرگرمیوں کی کوئی اطلاع نہیں بھجوائی ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ب كمآب كزرا تظام علاقه من لكي مليت كے خلاف بيرمازشيں بروان ج مرای میں اورآب فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی علم نہیں۔ بین کرمیاں صاحب بالكل جحك كربيثه گئے ۔اب وہ سب اکر نون ختم ہوگئ \_ گفتگو تروع مولی جوار هائی گفتے تک جاری رہی۔قاضی صاحب نے معلومات کا ذخیرہ جع كرديا۔وه جمران سے جمران تر اور بريشان سے بريشان تر ہوتا چلا گيا۔

المحالدين ختم نبوت ----اب قاضی صاحب نے اے گریمان سے پکڑلیااور محبت سے بھی آگیا ہے ا تھینچے اور پھر بھی ڈھیلا کرکےاہے ہیچھے لے جاتے اورا پی خاص ادا میں فرمائے۔میاں صاحب! بھی تو آپ کواللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جا کراہیے فرائض کے متعلق جواب دینا ہے کہ آپ نے اسلامی حکومت کے ایک بہت بويصوبكي ذمددار بول كوكيون بين اداكما تعاب

قاضی صاحب ایک دفعہ قلات گئے ۔ تو نواب احمہ یار نے انہیں اپنے بال مہمان همرايا۔ قاضي صاحب نے أبيين بھي ان تمام خطرات سے آگاه کیا جوملک اور اسلام کومرزائیوں سے لائل ہیں۔ نواب صاحب قاضی صاحب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک موقع پر قاضی صاحب کے جوتے اٹھاکران کے سامنے سید ھے کر کے رکھ دیئے۔ اوراس طرح اپنی نیاز مندی كالظهاركيا\_ قاضي صاحب مرحوم بيواقعه سناتے وقت فرمایا كرتے تھے كه ایک دفعہ جب کہ میں نے اپنی والدہ بزرگوار کی خدمت کرتے ہوئے ان كرسامن عزاورمبت سے جوتے سيدھے كركے ركھے تھتو ميرى والده نے دعا دیے ہوئے فرمایا تھا۔ بیٹا ایک وقت آئے گا کوئی بادشاہ تیرے سامنے جوتا نیاز مندی سے سیدھا کر کے رکھے گا۔ غرضیکہ قاضی صاحب مردم ایک عظیم تخصیت کے مالک تھے۔انہوں نے مجر پورزندگی بسر کی۔ جیلیں کا ٹیں، قربانیاں دیں۔ایک تحریک کے دوران پولیس کی اکفی جارج میں ان کے یازوکی بڈیاں تو ڑوی گئی تھیں۔ ملت اسلامیہ کے لئے بےمثال خدمات سرانجام دیں اور مطمئن ضمیر لے کراللہ کے پاس چلے محتے رخطیب باكتنان مولانا قاضى احسان احمر شجاع آباد مجلس تحفظ فحتم نبوت كااشوال ١٣٨٢ه برطابق ٩ مارچ ١٩٢٣ء عه شعبان ١٨٨٣ ه مطابق ٢٣ نومبر ١٩٢٢ء تك تين سال آئه ماه ستائيس دن با قاعده امير اورسر براه رب

مولا نامحمعلى جالندهري

مجلس کے تیسرے امیراورسر براہ مولانا محمطی جالندھری تھے۔وہ مولانا قاضی احسان احد شجاع آبادی کے بعد امیر منتخب ہوئے۔اوراس سے قبل شاه صاحب اورقاض صاحب كرساته بطورناظم اعلى كام كرتے رہے۔ در حقیقت مولانا محمعلی جالندهری جماعت میں ریدھ کی بڈی کی حثیت رکھتے تھے۔

مولانا محمعلی جاندهری آرائی برادری ت تعلق رکھتے تھے اپنا اچھا خاصا زمينداره تعالى ووشلع جالندهرك ايك كاؤل يكوكر بنزوال تصعامه ععار مولانا سیدانورشاه شمیری رحمة الله علیه کے خاص شاگردوں میں شال اور مدرسه واراعلوم ديوبندك فارغ التحسيل عالم تضمولانا جيدعا لمنطق اورز روست مناظر تنصده شكل وصورت ربن سبن اوروض قطع مس تصيفه ينجاني اورديهاتي معلوم بوت

تھے ان چنی مل آخریا ترا کر کر سارے گروہ ٹی اول مقریش کر سکا تھا۔ وقتریہ کر سے کا فیاتریہ کر سے کا فیاتریہ کر سے کا فیاتریہ کی سے کا فیاتریہ کا میاتریہ بھالی انہاں میں کا میاتریہ بھالی کے کا اور موالانا تعمیریہ بھالی کے کا اور سے کا میاتریہ بھالے کہ استعمال کرتے لوگ عرض میں کر سے دو ایک میں کا میاتریہ کی میں استعمال کرتے لوگ میں کہ اور اور کا میاتریہ کی میں کا میاتریہ کی میں کا میں کہا کہ میں کا میاتریہ کی کھیتری کے میں کا میاتریہ کی کھیتریہ کی کھیتریہ کی کھیتریہ کی کھیتری کے میں کا میاتریہ کی کھیتریہ کے کہ کھیتریہ کی کھیتریہ کو کھیتریہ کی کھیتریہ کے کہ کھیتریہ کی کھیتریہ کے کہ کھیتریہ کی کھیتریہ کے کہ کھیتریہ کی کھیتریہ کے کھیتریہ کے کھیتریہ کے کہ کھیتریہ کے

احرار کے زمانے میں انہیں برولٹاری مقرر سمجھا جاتا تھا۔ کسانوں مزدوروں ،غربیوں اور بسماندہ طبقوں کی زندگی کے مسائل کے متعلق بولتے۔ سرماييدارانداور جاكيرداراندنظام برسخت تقيدكرتي يوان كي تقرير دوردورتك اس زمانہ میں معلوم ہوا تھا کہ ردی سفارتخانے میں مولانا کی تقریروں کے متعلق خاص طور پر دلچیں لی جاتی ہے۔ مولانا بعض یا تیں عجیب و غریب کہا کرتے تھے۔مثلاً وہ فرمایا کرتے کہ جس طرح جسم میں جوئیں باہر سے نہیں آتیں۔ بلکہ انسان کی اپنی میل کچیل سے پیدا ہوتی ہیں۔ای طرح کیموزم بھی باہر ہے نہیں آ باکرتا۔ بلکہ ملکوں اور قوموں کے اندر ہی ہے غربت ،معاشى تامموارى ظلم اور جهالت كى بدولت بيدا موجاتا ب\_مولانا نے برصغیر کے بیے بیے بر بے شار تقریب کیں۔ آخری عمر میں ان کی تقریر یں اصلاحی اور تبلیغی ہوا کرتی تھیں انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی معرکۃ الاراتقريرين كي مول گي ليكن ان كي ايك تقرير فروري ١٩٥٣ء مين نسبت رودُ لا مور برموئی تھی۔ جس ایک تقریر نے لا موریس آگ لگادی تھی۔ اور دوسرے دن لا مورسرا يا تحريك ختم نبوت بن چكا تھا۔ ايك مثالي اور يا د گارتقر برتھي۔ ايک دفعداسلامیان سر کودهانے شاہ جی رحمة الله علیدسے جلیے کے لیے وقت لیا۔ سر کودھا والوں نے جلیے کا اہتمام کرلیا اشتہار چیپ گئے۔ تاریخ آ گئی۔ سر کودھااور شال مغربی پنجاب کے دور دراز کے دیبات ہے دنیا پہنچ گئی لیکن شاہ جی بیاری کے باعث جلسہ میں نہ کانچ سکے مولانا محمعلی حالندھری کابھی وعده تفاوه پینچ گئے۔لوگوں کوابھی تک بیمعلوم نہ ہوسکا تھا کہ شاہ جی نہیں آ ربے۔عشاءی نماز کے بعد جلبہ شروع ہوالاکھوں کا اجتماع تح یک ختم نبوت کی بحراني كيفيت بمولانا محمعلى جالندهري كابيان شروع مواخداكي قدرت مولانا كُتْقُرِير من ايباجوش وخروش أورنظم وتسلسل بيدا بواكد يورى كانفرس رايا كوش بن گئی۔مولانا نے ختم نبوت کی اہمیت ،اتحاد امت ،شان رسالت، رد مرزائيت، لمك كے استحام وبقاء كى ضرورت اور مرزائيوں كى ساز شي سرگرميوں براتی معرکة الاراتقریر کی که ایک سال بنده گیا۔ ساری رات تقریر جاری ربی۔

صح کی اذان نے تقریر کا سلسله منطق کیا۔ لوگ ششدر داود موانا نود جران کیگر آئی بیسی رات اور کس زور کی تقریباد گئی۔ انظے روز موانا جائندھری ملکن پینچے شاہ ہی کی خدمت میں حاضر ہوکر سارا اجراسایا۔ شاہ بی نے فریایا بھر تل جمعے سر کودھا کے جلسس پر بیشان تھی۔ میں بھی رات عشاہ کی نماز پڑھر مصلے پر بیٹھا ہول آؤ کیج کے مصلے برہی وعام کی حالت میں رہا۔ کہا ہے اللّٰہ آئی ارائی محلی آگیا ہے تو اماری سب کی ال جارچو۔

مولانا محمعلی کی سب سے بوی خوبی ان کا جماعت اور تحریکوں کے لیے فنذ ز کا انظام کرنا۔ ویانت امانت سے ان کا حساب رکھنا، کفایت شعاری سے خن كرنا اورتح يك كويا جماعت ككام كوبا قاعده اوربيكى سے جارى ركھنےكا ابتمام كرنا تھا۔مولانا جالندھرى نے مجلس تحفظ ختم نبوت ياكستان كے قيام ے بعداس کے مالیاتی نظام کی مضبوطی کی طرف خصوصی توجہ دی اور جماعت کے لیےمضبوط فنڈز کا اہتمام کیا مجلس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ جماعت نے حفاظت واشاعت اسلام كاكام كرنا بيدير ويدمر ذائيت جبيها كمضن كام اس کے ذمہے ہم زائی سازشوں کو بے نقاب کرنے اور قوم وملک کواس فتنہ ہے بحانے کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے۔ اس لیے جماعت میں مستقل ہمہ وقتی کام کرنے والے کارکن باتنخواہ رکھے جائیں۔ جو ہر طرف ہے نے کراور آزاد ہوکر یکسوئی کے ساتھ جماعتی مقاصد کیلئے کام کریں۔ جب اس نصلے کے مطابق جماعت کے علاء کرام ہے ماتنخواہ کام کرنے اور ہمہونت ڈیوٹی دینے کے لیے کہا گیا۔ تو وہ لوگ جوساری عمر ملک کی آزادی اوراسلام کی سربلندی کے لیے لوجہ اللہ تعالیٰ ماریں کھاتے رہے تھے۔ان کی خود داری نے تنخواہ لے کر جماعت کا کام کرنا مناسب نہ سمجمااورسباس بات سے پیکھانے لگے۔

مولانا مرحم نے بیصون کر کے کہ بدلوگ اس چیز کواپینے لیے عاد سجیح بیں۔ اپنے آپ کوچش کیا کہ بیں فود بھی تخواہ لوں گا۔ اور ہمہ دقی ماز می میشیت سے جماعت کا کام کروں گا۔ اس کے بعد مولانا المال حسین اخر مولانا مجموعات مولانا محیر الرحم اشعرعات پورٹی مولانا کال حمیر لیف بہاد کیورٹی، مولانا محیر ریف جالد حرکی، مولانا خلام محیر بہاد کیورٹی خوشیکہ تمام مبلغین نے وظیفہ لیما اور ہمدو تی کام مرانجام دینا قبول کرایا۔ قاضی احسان احمد شجاعب اور دوروں پرجائے لوگ ان کی خاتم اسلام سمجھ کر جو خدمت کرتے تھے تو دواس کی محی ریم بیاک شدیتے تھے۔ وہ امرانیا نزرانہ خدمت سب جماعت کے بہت المال میں تھی ہوجاتا۔ مولانا کے اخلام، ایک دویات اور المات کا اس بات سے اعماد دائیا جاسات کے حال مزرائيوں ميں ايك بزے يرجع كلصاور قائل فخص تقے علم اور قابليت

جنب مولانا كى وفات موكى اور بم لوك ال جمير وتنفن سے فارغ موت الگےروز جب جماعت کے بہت البال جولوسے کی بہت پوے سیف کی صورت من باست كولالو تمام رقوم صاب مدك مطابق موجود تعين البدة اك بوشى الكركمي موتى في جن من بائيس بزاررد بيرقا اورساهم بيرجيف مولانانے لکو کرد کی ہوئی تھی کہ جب جماعت عے دوسرے ملغین اورعلاتے کرام تخواہ لینا عاد کھتے تے تو میں نے ان کی دلجوئی اور ججک دور کرنے کے ليے تكن صدروييه مشاہرہ قبول كرليا تھا۔ المحدوللہ ثين صاحب حائدادادر كمر ے کما تا پتاہول اور اللہ نے مجھو مال باولاد ہزمین مرزق سب کھورے رکھا ہے۔وہ تین صدرویہ میں الگ رکھارہا ہوان اور یہ بائیس ہزاررویہ وہ ہے میرے مرنے کے بعدال فم کو جماعت کے زانے میں جمع کر دیا جائے۔ بدمولانا كاممنت دبانت اورامانت كاثمره بساركه جماعت كالاكهون رويبه ماليت كالبنامركز فياوفتر لمثان هي ہے الكستان ميں مجلس كال ناملكيتي عظیم وفتر موجود ب-اسلام آباد کا وفتر جماعت کا خریدا مواملکیتی ہے۔ كوجرانواله كادفتر جماعت كاخر يدا مواملكيتي مكان ب\_ اس كےعلاوہ كرا في، لا مور، پيثاور، كوئية بهاولپور، سالكوث مجرات، فیمل آباد اور ملک کے تقریباً برضلع اور بوے شہروں میں جماعت کے کرایہ پر لیے ہوئے دفاتر موجود ہیں۔ اکثر دفاتر میں ٹلی فون می ہوئے ہیں اوران میں مستقل ملاز بین کارگن ہیں ۔ پھر لا کھوں رویبید کی **زری** اور سكني وقف جائيدا دجماعت كے نام موجود بـاوراب الحمد لله جماعت ديي مقاصد بتحفظ فتم رسالت حفاظت واشاعت اسلام برتقريبا تميل لاكه روييد مالانتخري كردى يب

علامات معرت مولانا محمولي جالندهري وشعبان ٢٦٨ اه مطابق ٢٣٠ نومر ١٩٢٦ء عي ١٩ صفر ١٩٦١ ه مطابق ١٦ ايريل ١٤٩١ مسال ١٩ ماه ٢٩ دن تك جماعت کے با قاعدہ امیر اور سربراہ رہے۔

مناظراسلام مولانالال حسين اخترقه مولانا محرعلی جالندھری کی وفات کے بعد مجلس کے تمام ساتھیوں نے حعرت مولانا لال حسين اختر كوجهاعت كالمير منتخب كيااوران كے ساتھ مولانا محمرشریف جالندھری جماعت کے جنز ل سیرٹری بنائے گئے۔مولانا جماعت کے چوتھے امیر تھے۔مولانا لال حسین اخر جیدعالم مناظراور انتهائی درویش منش عالم دین تھے اظلام کی دولت سے مالاً مال تھے۔ يورى زندگى دين كى خدمت يس بسر كردى ـ ان کی تو می اور کمی زندگی کا آغاز شدهی اور شکشفن کے خلاف تر یکوں

میں حصہ لینے ہے ہوا۔ وہ ابھی کالج میں زیرتعلیم تھے۔ کہ ہندؤوں نے

مندوستان کے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک کا آغاز کیا۔ جلائ وں ک ال تريك كوشد حى كى تحريك كهاجاتا ي

أكهام بجامدين ختم نبوت

مولانا كاول اس اسلام دشمن تحريك ي ترث ميا \_ آب ن تعليم كو خیر بادکھااور جودنو دریہات میں تبلغ کے لیے جاتے تھے ان کے ہمراہ ہو لے۔اس طرح مولانالال حسین اخر بمولانا ظغرعلی خان کے ہمراہ بھی أبك حرصة تك تبلغي دورول من شائل ربي ـ اور بالاخر حكومت في مولانا ظفرعلی خان اورمولا نالال حسین اختر دونو ن کوقابل اعتراض تقریروں کے سليلي مي گرفآر كرليا اور مقدمه كى ساعت كے بعد قيد كرديا۔

یہ قیدان دونوں حفرات نے لاہورسنٹرل جیل میں گزاری۔ای قید کے دوران جبکہ دونوں ساحبان کے چکی بیتے بیتے ہاتھوں پر چھالے برد گئے تھے۔مولانا نے بیاشعارمولانالال حسین اختر کی فر ماکش بر کیے تھے۔ به كهه كرحق جنّا دَن گامجيرصلي الله عليه وسلم كي شفاعت بر کہ میں نے تیری خاطر آقا چکی جیل میں پین اورجس نظم کے قافتے بتیں اور سائنسی وغیرہ ہیں۔ رہائی کے بعد مولانا مستقل قوى تحريكون اورساجي كامول مي حصد ليني كليكين بدستى ربهوني کہیں مزرائیوں کے متھے چرھ کئے ۔اور مزرائیوں کی لاہوری جماعت کے امیرمولوی محمطی جنہوں نے قرآن مجید کاانگریزی میں ترجمہ کیا ہےاور جوہیر

الك الك الت باورايما كى توفق ن مونا الك دومرى بات ب مولا بالال حسین اخران سے متاثر ہوئے اور مزرائیت بول کر لی۔ ہرکام میں میرے الله كى حكمت ہوتى ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالی موی علیہ السلام کوفرعون كى برورش میں دے کرفرعون کی حقیقت ہے آشا کرکے پھرموی علیہ انسلام کے ہاتھوں بى اس كابير وغرق كما كرتے ہیں۔مولانا لال حسین اختر بر ھے لکھے ذہن فطین نو جوان مزرائیوں نے ان کی اعلیٰ تعلیم وتر بیت کا انتظام کیا اور مولانا ہی کی روایت کے مطابق جس گروب میں مجھے رکھا گیا۔اس گروب کی تعلیم و

تربيت برمرزائي جماعت كااس زمانه ميں پياس بزارروييفرچ ہواتھا۔ تعلیم ہے فارغ ہونے کے بعد مولا نامرزائی میلغ بنادئے گئے۔ برصغیر میں مرزائیت کی تبلیغ کے علاوہ مولانا کو جماعت احمد یہ کی طرف سے افریقی ممالک میں مرزائیت کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔مولانا کے میر دہوا کہ وہ اسپے لل طرز كلام اوربیان سے مینکووں مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کی سعی میں حصہ لیں کیکن اللہ تعالیٰ نے مولا نالال حسین اختر کومرزائیت کی حمایت کے لیے بیں بلکہ اس تجرہ خبیثہ کوئے وین سے اکھاڑ چینگنے کے لیے پیدا فر ملا تھا۔وہ کچھ صافر بقی مما لک کے دورے کے بعد ہندوستان داپس آئے۔ ۲۳۲

ھے جو خالباً کالاباغ کے رہنے دالے تھے اور بعد میں مولانا مجمد جیاے مدطار آف بیجھا گیا۔ جہنوں نے ٹی مہال وہاں دکرم زائبزی کوناک سے چوانے اور ان کیچھل نیوت کا مارا پول ان کے لگی تھے کہ سامتے کھول کر تکھدیا۔ جس پر آئیس فائح تادیان کا خطاب برصفیر کے الم ان کی کم فرف سعدیا گیا تھا۔ مواد خالال حسین واقع آئی کہ راتے اور ان میں وجد میں مادہ قد و مشرف

صاب ن مم سم مسلم می سران این این سیام سدند ما جه به برد.
بهرهال الممدند ان کار کنوں نے بھی مدین بردی ان کے ملک بحر
ش دفاتر موجود ہیں میشلم موجود ہے۔ رضا کا رموجود ہیں۔ اور پاکستان
ش کما اللہ وسنت رسول الله ملی الله علیہ وعلم کے نظام کے اجراء کا مشن
ان کے سامنے موجود ہے۔ وہ اسے اکا برکی اس روس کو قصفے ہیں کہ اسلام
ش اسراء کی نیس فر یا می زیاد دول جوئی موجود ہے۔ اوروہ میدگی جانے
ہیں کہ زین نام ہے جول علام اقبال:

مولانا کے اپنے بیان کے مطابق احمد سے بلڈنگ لاہور جہال مرزاغلام احمہ قادیانی کی ہینیہ ہے موت ہوئی تھی ۔مولانا نے رات کوسوتے ہوئے خواب ديكها كدلوك بحع بين اوركويا كوئي خوفاك منظر ديكه كريريثان میں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کرر کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یمال کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی تہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بیں ایک فخص نے چندانسانوں کوایک ری جو چڑے کی تھی۔اور جے تانت کہتے ہیں کے ساتھ با مدھا ہوا تھا۔اورانہیں ایک وسیع میدان کے ایک طرف سے لاکر دوسری طرف لے جارہا تھے۔ جہاں زبردست آگ کے الاؤجل رہے تتے۔ وہ حض ان لوگوں کواس آ گ میں کھینک کر پھر واپس دوسری طرف جاتا ہے پھراورلوگوں کو ہاندھ کرلاتا اور آگ میں ڈالنے کا سلسلہ شروع کیے موئے ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کر رکیا قصہ ہے۔ انہوں نے بتایا که بیمرزاغلام احمد قادیانی ہے۔ مادہ لوح لوگوں کو ندہب کے نام برشکار کرتا ہے خوشما پھندوں میں بھائس کر نامعلوم طرف لے جاتا ہے یہاں تک کہ بیخض ہزاروں آ دمیوں کو دوزخ کی آگ کے سپر دکر چکا ہے۔ بیہ خواب دیکھنے کے بعد میری آ نکھ کھی تو میں تخت پریشان ہولیا۔ مرزائیت كے متعلق ميرے دل ميں وساوي شكوك اور خطرات پيدا ہو گئے۔ ميں نے مرزا غلام احد قادیانی کی کتابوں کو لے کر پھردوبارہ بر هناشروع کیا جوں جول میں کتابیں بڑھتا گیا میرے فکوک بڑھتے گئے۔ انہی ایام میں جبکہ میں مرزاصاحب کے متعلق بخت تذبذب اور بریثانی میں مبتلا تھا۔ مجھے ایک اور دوسرا خواب دکھائی دیا۔ میں کیاد مکھتا ہوں کہ ایک مکان میں ایک محف مند برجا دراوڑ ھ كرسور باہے ميں نے دريافت كيا كدريكون صاحب سورہ ہیں جھے بتایا گیا کہ بیمرزاغلام احمد قادیانی سورے ہیں۔ میں نے ان کے چرے سے جا درا فعالی تو کیاد کھا ہوں کہوہ انسان نہیں خزیر ہے۔میری آ ٹکھکل گی اور میں نے جان لیا کرحق تعالیٰ نے مجھے مرزائیت کے جھوٹ اور باطل ہونے ہے آگاوفر مایا ہے میرا تذبذب اور پریثانی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے تو یک استغفار کیا اور از سرنو کلمطیب اور کلمہ شہادت پڑھا۔ مرزائیت ترک کردی۔مولوی محمطی کواستعفی لُکھ کردیا۔اوراللہ سے عبد کیا کہاس گناہ عظیم کی تلافی کے لیے ساری عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ختم رسالت کا خادم رہوں گا۔واقعی مولانانے بیعبد بھایا۔

قیام پاکستان سے پہلے موالنا مجل افرار اسلام کے علاد اور مجابدین کے ساتھ رہے۔ کچھ عرصہ آگرہ میں تیام راج میں افرار اسلام سیای جماعت می قب اس کے ساتھ ایک غیر سیای شعبہ شعبہ خم نیون بھی بنایا گیا تھا۔ اس شعبہ کے سربراہ میال آمر اللہ کی انجم ودی اور انجازی شیاخ پہلے موالا عمامت اللہ صاحب بمصطفے بر ماں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
کہ اگر یا و نہ رسیدی تمام بولھی ست
انہوں نے بید بیرہ وکر فرق کو بہال سے نکالا تمااور بے بناہ قربانیاں
دی تھیں۔ وہ اگریز سے خود کاشتہ پورے کی پوری تاریخ ہے آگاہ ہیں اس
کہ مقابلہ بھی انہوں نے بھیشہ قربانیاں دی ہیں دے رہے ہیں۔ اور جب
تک بیٹے مور خیشہ دنیا بھی موجود رہے گا۔ وہ ضوختی بمرتبت ملی الشعلیہ وہلم
کی مجت اور وفا کا تی اداکر تے رہیں مے اور مرزا محود کی ان سے حقات
بیٹی کوئیان شاہ اللہ بھی پوری نہ ہوگی۔ ان کی بختی کو کیوں نصان پہنچاوہ
نیٹی کوئیان شاہ اللہ بھی پوری نہ ہوگی۔ ان کی بختی کی کیوں نصان پہنچاوہ
لیا ہے میں کوئی تنارہ کیوں نہ بن کے بھی اس تی تو اول کی ہے دیں جو باعث بھی
ہا ہیا ہے ہیں ہے دورات نے بماری کر وہی کے باعث بھی

مجلس تحفظ خم نبوت كا تيام على على لا يأغيا تو مولانا لا ل حين اور بهدوت وقت اخر نے اسپة آپ اور بهدوت وقت كي جرتن اور بهدوت وقت كرديا۔ اور بالافر بماعت كي خدمت اور صور على الله عليه وسم كر خم مولانا لال حين اخر كا وجود مرزائيت كي لي بي بي امال مولانا لال حين اخر كا وجود مرزائيت كي لي بي بي امال نها وارئ تم كي برزائي من اخر كي جراءت نه بواكرتي تمي بيض وفي برزائيوں نے مناظرے كي چين ويكي تين ديولوں بهائوں ہي دو فراد اضيار كر جاتے تھے آگر كيس مائے آگريس عائے موقعات دي مرزائي ان كي ام سے بيك موايا كے آئي ميں عبرت آموز فلست دي مرزائي ان كي ام سے بيك موايا كر تے تھے۔

وه مرزائيت كى جلتى چرتى انسائيكوپيڈيا تھے۔مرزائيوں كى تمام كماييں اوران كے حوالے أميس اذريتھے۔

مولانال تسین انتر نے انگلتان کے سلمانوں کو بیداری سفون کیا ۔ اور مجد کو مزرائیوں کے بشدے آزاد کرانے کی تحریک شروع کی ۔ وہ تحریک ضائے لفتل اگرم ہے کامیاب بوئی ۔ اور مجد پر مرزائیوں کا لوے سالہ پرانا بشدختم ہوا۔ اور اب و مجد سلمانوں کی رشد وہاسے کامرکزین گئے ہے۔ اس مجد کا ابتام اوران تظام اب پاکستان کے شیراوراس کی بنائی بوئی ایک محق کے بردہے۔ \*

اس کے طاوہ موانا نے بدر سطلیہ عمر مجلس تخطیر ختم جوت کے لیے
ایک تظیم بلڈ نگ تو ید کراسے جلس کا مرکز بنایا جوالمحد شداب قائم ہے۔ اور
جنس کی الا کھوں روپے کی جائدیا ہے۔ اور وجہاں سے یورپ اور وور سے
تمام کلوں کے مصفو ل اور کا مرکز کشور ان کیا جا رہا ہے۔ ای دور سے شرا آپ
بی آئی لینٹر تشریف نے سے سے و بال چھ اہ قیام کیا وہاں کے مسلما لوں
کو مشلم کیا تر آن مجیدار حربی علوم کی در مگا بوں کا انتہام کیا اور وہاں سے
طاب کو با برجیجواکر و بی تعلیم حاصل کرنے کا عثوق پیدا کیا۔ اگر درشی تی آئی
لینڈ کے فاضل طابعلم قادر بخش صاحب جو فیصل آباد کی زری بی نیورٹی
عمی زیرتینیم ہیں کے تو مط اور کوشش سے اب در جنوں طلبہ پاکستان می

مولانا لال حسین افتر مجلس تحفظ نبوت پاکستان کے ۱۱ اپریل ۱۹۷۱ء سے ااجولائی ۱۹۷۳ء تک امیررہے۔

 والمتحرين فتم نبوت

کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔

حفزت مولانا خواجه خان محمد مظله

مولا ناغلام غوث ہزارویؒ

ا ۱۹۵۳ می تو یک شخت نبوت نیم مولانا نے نهایت بهت ترین اور جانفبانی سے اس کی قیادت کی جگید دیگر رہنما پہلے ہی گرفتارہ و مجلے شخصہ اس کی قیادت کی حرار دو پیدا نعام مقرر کیا۔ ۱۹۵۳ می تو یک ختم نبوت کی دوران می مولانا گئے بارے میں نیون کی بارے میں نیون کی کا بارے میں نیون کی بارے میں نیون کی بارے میں نیون کی بارے میں نیون کی دوران می مولانا گئے بارک بارک میں نیون کی درہنما میں نیاز میں بارک میں اور بارک فان مادی جان کی ایس میں مولانا کی میں نامین کی بارک کی مولانا کی میں نامین کی مولانا کی میں کو نامی کی کی تاریخ کر کے رہے ۔ اور فیدا نے قابرہ کے قریب بوائی کی دورڈ شریب بوائی کا دورڈ شریب بوائی گا۔

مادی ساجوار کس ایردیا۔ اوروه ایچ ایج موجوع ہے۔
ید پر بیٹانی تین دن تک رہی اور تیرے دن جھے کچھ فیند اور پکھ
بیداری کی حالت میں صورا انور ملی اللہ علیہ وملم کی زیارت مبارک نصیب
بوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وملم نے بری بیٹانی پر ہاتھ دکھ کر فر بایا:
"مولوی غلام خوت تم نے اللہ کے روا میٹان کا شکما کی خرت
کے لیے تر ہائی دی ہے۔ پر بیٹان مت ہو کوئی تہمارا کچھیلی کا شکما کا بریک بید ہوئی انہمارا کچھیلی کا شکما کا بید بیریک آٹھ کھیلی کا شکما کا بید بیدی ہوئی ہیں اور دیگر کے اور کھیلی کا شکما کا بیدی بیدی ہوئی ہیں کے بیدی کی انجھے تفای بیٹان تیمی بیدی ہوئی اور ایک الم شمیان میں اور ایک ہوئی اور ایک کو بیلی کو بیلی دے کوئی اور دیکر کا کیا۔ اور ایے اور ایک اور ایک والے اس اور ایک ہوئی ہے۔ کیکن اور ایک میں اور ایک میں اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اس اور ایک ایک ہوئی ہے۔ کیکن اور ایک میں اور ایک می اور ایک میں اور ایک میں اور ایک اور ایک میں ایک میں ایک اور ایک میں اور ایک میا کہ اور ایک میں اور ا

ایک دفعہ مرزائیوں نے مناظرہ میں شرط رکھ دی کہ مناظر مولوی فاشل ہوگا۔مولانا مناظرہ کے لیےتشریف لے گئے۔تو مرزائی مناظر نے مولوی فاهمل کی سند ہانگی۔

مولانا نے فرمایا افسوں کہ آئ تم ہے دولوگ سند یا گئے ہیں جن کا بی پیوار کیری کے اسخان میں کمل ہوگیا تھا۔ مولانا نے بچھاس اعرازے اے بیان کیا کھر زائی مناظر مناظرہ کئے لینچر ہی بھاگ گئے۔

مولانامحمر شریف صاحب جالندهریٌ

ایک تبحر عالم زیرک اور نیم انسان تنے۔ قد رت نے ان کے وجود کو خویوں کا مجموعہ بنیا تھا۔ آپ نے دارالحلوم و بند مے فتح الاسلام مولانا جسین احمد کی سے مندصدیث عاصل کے تھی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد مجلس احزار اسلام کے پلیٹ فارم سے تحریک آزادی کے لیے گرانقدر ضدمات سرانجام دیں تقییم کے وقت کے ازک حالات میں اپنے علاقہ کے مسلمانوں کی ایک شاغدار فعدمات کا ریکارڈ قائم کیا کہ جس سے عام وخاص متازموے بغیر ندرہ تھے۔

مولا نامحمر شريف يبهاولپوري

آپ حفرت بخاری کے ساتھ اور مجل ختم نبوت کے میلغ ہے۔ سرائیک زبان کے مہترین خطیب تھے۔ساری زندگی ختر نبوت کے محاذ پر کام کرتے رہے۔ جناز ڈتم نبوت دختر ملتان سے اٹھا تدفین کے بعد آپ کی قبر مبارک سے تمین دن خوشہوا تی رہی۔

مولاناسية شمس الدين شهيية

مرزائیل نے فررٹ سنڈیمن میں محرف قر آن مجی تعتبم کیا۔ جس کے خلاف احتمادی جلسے خطاب کرتے ہوئے سوالٹائے نے ملا

''آن' ناپ دیکھے ہیں کہ آپ کے آن کس توصیل کھیا جارہا ہے اور ختر نیست کو بارہ بارہ کر بچھ ہیں۔ اور اس کا خال اڑا یا جارہا ہے تو ہر سے ماہیو! اگر جدائے حشر رہانو اور انداز ہم ہمکی کہیں گے کہ اگر قیاصت کے دور موصفی صلی اللہ علید وقم کے باس جا سی گے الاقالہ وہ بھی کہیں گے کرمیری ناموں ل دی گئی اور آن رفتام ہور اتھا۔ ذور ایٹ ہتاؤ کہ آپ حضرات کہاں تھے؟ وی کئی اور آن رفتام ہور اتھا۔ ذور ایٹ ہتاؤ کہ آپ حضرات کہاں تھے؟

مولا ناخلیل احمر قادری صاحب

روایت کرتے ہیں۔ کہ ش آخر کیے ختم نبوت ۱۹۵۷ء کے سلسلہ میں معنوت مولانا مفتی مخدص نوشلا گئید) کے پاس گیا۔ اور ان سے تحریک میں با قاطرہ مقتر کیا گئید اور ان سے تحریک میں با قاطرہ کے درخواست کی تو انہوں کے میکر کیا جہا تھوں کو میکر کیا میں باقد کی کہ میں ناگوں سے معنو وربول کرا ہے جیمے جب پا ہیں گرفآر کروا دیں۔ اگر آپ اچھی چاہیں تو شکس ای وقت آپ جب پا ہیں گرفآر کروا دیں۔ اگر آپ اچھی چاہیں تو شکس ای وقت آپ

حضور صلی الله علیه و ملم نفر مایا: خداری و پسند کرتا ہاورزی پر جوثواب عطا کرتا ہے وہ تی پر بھی عطائیس کرتا (سداحرین منبل)

محرص معرض المحرين فتم نبوت

میر مرزائز ن کوا قلیت قرادیت پرمبار کبادی کے سلسلہ میں کھیا گئے۔ اس کی بھی امید ہے کہ دوج مبارک نبوی علیماالف الف سلام کو محافظ مسرت حاصل ہوئی ہوگی۔

صفرت بزری نے تعلیا ہے کہ ''اس ( قادیانی فتنہ) سے آتخفرت صلی الشعلیہ وسلم کی روح مبارک بھی ہے تا ہے گی ۔ ( قادیانی مسئلہ سے طل پر) منامات و مبشرات کے ذراعیہ عالم ارواح میں اکابر امت اور خود آتخفرت ملی الشعلیہ وسلم کی مسرت بھی محموق ہوئی۔ آپ ضلی الشعلیہ وسلم سے مبشرات کے ذکر کرنے کی امت جس ۔

معرّت فرمات بین کرتم یک کے بعد رمضان البادک بین میں نے خواب دیکھا کہ چاندی کی ایک تی تھے عطاء کی گخاادراس پر شہری حروف سے بیتا ہے کھی ہے: انکہ مین مسلَیکھان واللہ پیشم اللہ الوُسخون الوُسخین الوُسخین ہے میں نے مول پاکر کیری کے تم نورت کی کامیال رجھانا موابالہ ہے:۔ فحد العمر میں ۲۰۱۹ رحضرت بنوری مرحوم خود کھنے ہیں:

میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک معلیٰ پرایک طرف حصرت عبی درح اللہ علیہ السلام اور دومری طرف سریدا اور شاہ محیری کا خواف فرما ہیں۔ میں می حضرت میں علیے السلام کے دوم پرور چھ واقد تس کا طرف دیکھا اور محی چھ والوز کی طرف دیکھنگ میں کیفیت جمد پر طالب تھی کہ ہم ود حصرات سے مہارک

چەروں سے استفاده دشرف زیارت سے مستفید مور ہاتھا کہ بیدار ہوگیا" سیر عطاء اللہ شاہ بخاریؒ

استاذی المکرم معفرت مولانا مجر عبدالله صاحب ورخواتی رحید الله علیہ فقد کی آپ کا ادادہ قا کراب یا کہتا ہے۔ آپ کا ادادہ قا کراب پاکستان والپر تبییں جا زاں گا۔ مدید طبیعیتا سے دوران آ قائے نامار اسکی الله علیه ملم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ ملی الله علیه و ملم نے قربا یا کہ یا کہتان میں آپ کی مفرورت ہے۔ پاکستان عبل کرتے ہوئی آپ کی خفر اور شرخ تی ہوئی ہوئی۔ کوئا درخواب کا کم کی خواب کرتا ہوئی۔ کوئی ترخواب کا کم کوئی کرتے ہوئی۔ کوئی کرتا ہوئی۔ کوئی کرتے ہیں کا کرتا ہوئی۔

هرت خواید درخوای گی سے داہی رسید سے ملان آئے۔ شاہ می چارپائی پیضخ خواب سایا شاہ گی ترپ کرنے گی کر کے کائی در بعد ہوش آ بابار بار پوچشے درخوائی صاحب بیرے آ قاادر مولی نے میرانام بھی ایا تھا۔ حضرت درخواتی صاحب کے اثبات میں جماب دیے پروجد کی کیفیت طاری ہوجائی۔ حضرت مولانا محمد کل صاحب جالندھ کی رحید الشعلی فر بایا کرتے تھے کہ وفات کے بعد خواب میں مجھے حضرت بخاری صاحب کی زیارت ہوئی۔ میں نے بوچھا شاہ صاحب فر باسے قبر کا معالمہ کیا رہا۔ شاہ

چپان ند سکے بیرسب تعاظیہ الکی اور بشارت نہوی کی اللہ علیہ الم کا تیجی قا۔ مولانا بڑاروئی آیک دفعہ جز ل مجر ایب خان سے ملنے کے مشہور احرار رہنما تی حمام اللہ من مرحوق بھی مولاناً کے ساتھ تھے۔ باب چیت کے دوران ایوب خان نے کہا مولاناً اجہاں تک اسلام کو تھیا ہوں دوقو اس طرح ہے۔ مولانا بڑاروئی نے فرایا ہاں خان صاحب کرسٹائن کیلر کے ساتھ نگا شمل کرنے والے جواسلام کو تھے بھلا ہم کب اس طرح تجو سکتے ہیں۔ ایوب خان نجا ہے تا شرعدہ ہوئے۔

مولانا مجرشر نیے جالندھری اور مولانا تا ہی تحمور مرح دونوں حضرات کا ففر نسسے منتظمین متھ لے طبے کے تیام پر کئے ان حضرات کو دیگیر اٹھ بیٹھے فرطایا کی سیسکر محم پر روہ ملی جھہ پر تقریبے کے حاضر ہوا کہ: ا۔آخری محالی آخر کے تم نیوٹ یرہو۔

۱- آپ کے کام گوا پی آتھوں ہے دکیوں ۔ آگے ہا کر (عالم برزخ کی طرف اشارہ برزگوں کوآتھوں دیکھی اد پورٹ دوں گا۔ ۳ دوستوں سے ملا تان ہوجائے گی۔ کہا شاماف کرالوں گا۔ میرسے اللہ کی شان بے نیازی کر مولانا کا گھرسے ہی آخری سرقرار والیس پچھو آپ کا انقل ہوگیا۔ اللہ تحالی آپ کو جنسے الفرووں شرواکل متنام عطافر ہائے۔

مرزائيوں كوشاه فبد كاجواب

یون، ۱۹۱۸ گست ( نمائنده خصوصی ) سؤورلیندگی قابیاتی الیوی ایش نے
سودی حرب کے شاہ فہد سے تر پی طور پر مستحل بخر درخواست کی کردہ ان
سفودی حرب کے مربراہ کوئی کے کیے سعودی حرب آئے کی دعجت دیں۔ ایک
خط جس جوشاہ فہد سمیت سودی حرب کے چداعلی کام کو بھیجا گیا ہے سوئٹر در
لینڈ جس قائم قادیا تو اس کام کیک ہے درخواست کی ہے کہ ان کے خدیب کہ
رہنما کو جواسی دوت رادہ میں رجے ہیں سودی فرماندی کی ہے کہ ان کے خدیب کہ
میٹیا کہ جواس دوت رادہ میں رجے ہیں سودی فرمانہ کار دوائے مرکال کی مہمان کی کام
میٹیا سے دیگا کی ساز کے اس کے سوئٹر الینڈ کے مسلم خار اٹھا لاول نے اس کے
میٹیا سے دیگا کی ساز ساز

مثن پرخسد نارائشگی کا اظہار کیا ہے۔ (روز ندید بھی کر پی) ۱۹۹۹ میں مثن پرخسد نارائشگی کا اظہار کیا ہے۔ (دو جات ج جب پر درخواست شاہ فہد کے پاس گئی او آپ نے جواب دیا کی مرز ا تا دیائی ملون کا طوق نلا کی انار کرمسلمان بن کرآئی میں آو داو جان ہے مہما نمار می کریس کے۔ اگر مرز آتا دیائی کا طوق نلا کی میکن کرآئا جا ہا ہے ہو آتا یاد رکھوک مدیسر زشن تجاز ہے جو کچھ حارے پیٹر وحضرت حدیق انجر شاہر کے کہ اس جالے کہ آب اور اس کی یادئی کا حشر کیا تھا وی حشر ایم تہمارا کریں گے۔ اس جالب پر زائیوں کے اوسان فطا ہوگئے۔

زاده الله شرفاو عظمة. وحلد دولة العالية وجزاه الله عنا و عن جميع المسلمين حير الجزاء

حضرت مولانا سیر گھر لیسف بنور کی مولانا ابرالحن کلی عددی نے حضرت بنوری کے نام اپنے ایک کمتوب

صاحب نے فرمایا کہ بھائی بیمنزل بہت ہی مشکل ہے۔ آتا ہے نامدار صلی اللہ علید دسلم کی خم نبوت کی برکت سے معافی مل گئی۔

هرت مولانا محراتی جائز جری نے فرما یا کر حضرت مولانا در ول خان ا جو پاکستان کے بہت بوے محدث اور استاذ الکل جیں نے فرمایا کہ آنخضرت ملی الشعابیہ دلم جماعت میں بارام رضی الشرقیم بھی آخر افقہ فرما جیں۔ صفور پاک ملی الشرعایہ دلم کی خدمت بھی (ایک سفید طشت بھی آنانوں ہے) ایک دستار مبارک الائی گئے۔ آنخضرت ملی الشعابیہ دلم نے جناب معد تی آبر مظافرہ کو تھوں کی کم افوا ور میرے بیا مطاو الشرائیہ کے بہت ماراکا م کیا ہے۔ دفار دبوبار بلاسی ک

اک بارآپ نے وجد میں فریا کر اگر میری قبر پر کان لگا کرسنے کی قدرتے جمیس طاقت تختیفتو س لینا کمیری قبرکا ذرو ذرو پار را باد کا کر "مرزا قادیا کی اوراس کے اپنے والے کافر چن" ۔

اوهر تریک کی اعدو ہناک بیپائی ہے توگوں شی مایوی کا بیدا ہونا ایک اقد رقی امر قبار گی اعدو ہناک بیپائی ہے توگوں شی مایوی کا بیدا ہونا ایک قد رقی امر قبار گی اعداد کے حصالی جوائی تو یہ ہاموں تجہ تہ ہوئے جواب دیا کہ ''جوائی قبار کے خوان کا فدر دار کون ہے؟ شاہ ''جوائی قبار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی کو کو دیا کہ کہ جانوں کہ ان کی خوان کا قب رائی تعالی کو کو دیا کہ کہ جانوں کہ ان میں جذبہ جہادت شمی مارے گئے۔ اللہ تعالی کو کو دیا کہ کہ جانوں کہ ان کے خوان کا قب دوار ہوں گا۔ وہ کے جانوں کہ میں حشرے دن بھی ان کے خوان کا فدر دار ہوں گا۔ وہ کے جانا ہوں کہ میں حشرے دن بھی کان کے خوان کا فدر دار ہوں گا۔ وہ عش نہوے شی اسلامی سلطنت کے ہاکو فالوں کی جینٹ ہوگئے کے دور شی بھی نہوے کین خش خوت ہے بڑا دور فاقد آن ان اس مسئلہ کی خطر شید کردر شی بھی۔ مات ہزار داد فاقد آن ان اس مسئلہ کی خطر شید کردر شی بھی۔ '

شاہ تی گریک کی پہائی ہے خات درجہ لول تھے ان کا ل بچھ چا تھا۔ فرائے خاص حمدی نبوت کے لئے تحفظ ہے کیان مجھ کی اللہ علیہ مکمی ختم نبوت کے لئے تحفظ میں عمق انسکراں دوجاتے ہی زمانٹ کی یک درنا قرر کرنے کیلئے الشحة عرقم کی روایت کے بھی زخطہ مسئونہ پڑھانڈ برلسے دو کیا۔

ری می ایک عالم دین نے خواب میں ویکھا کہا آتا ہے تا کہ ادام کی اللہ علیہ وکلم برح سحابہ کرام وض اللہ تہم کے محودوں پر موار منر پر تقریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ کا تعلمی اللہ علیہ وکم کہا کہا ادا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسکم نے فریا کہ میرا ویٹ عطاء اللہ بخاری کا کستان سے آ مہا ہے اسے لینے جارہے ہیں۔ ''ترکی کے بیعا کم دین میرعطاء اللہ بخاری کا وہ جائے

تھے۔ پاکستان میں وہ صرف مولانا محد اکرم سلطان نو غرری لاہورکو جائے۔ ہتے۔ ان کوخطالکھا کہ قلال رات خواب میں اس طرح رکد یکھا آپ فر ما میں آوید عطاء اللہ بخاری کون ہیں اور اس رات کیا واقعہ پیش آیا۔خط پڑھا تو معلوم ہوا کہ خواب کی وی رات تھی۔ حس رات میں عطاء اللہ شاہ بخاری کا وصال ہوا۔ مجاہد خمیم بڑھ تبوت آ تا شورش کا تممیر کی آ

خود فریاد سی نے تکومت کی دھاند کی ہے تھے آ کرکم آئی کیا ہا خطر بندی شی ۱۳۸۵ روز موک بر تال کی اس دوران میں مالت خسب خسہ بولی می نے اور ب بیا بخار میں کو شام کا مطالمہ ہوگیا کی کی وقت ساد کی آ جائے کا اجمال تھا۔ ایوب خان اور موک خان مار آگر موست کی نیز برا اور یا جائے نے اکا بر کواطلاع دی ملک کے طول و عرض سے راتم کے نام تا دول کا تا تا بندھ گیا۔ ''مجول بر تال چھوڑ دو' اس دور دی ہے شب کر لگ میک ھافظ مور الر الرش تشریق ہو الے اور فرایا کہ انہیں الا بور سے محلف رہنما اور کا تا تا آیا اور دین پورش بیف الا کے اور فرایا کہ انہیں الا بور سے محلف رہنما اور کا کا بیغام حضرت عبداللہ در فواق کا ہے کہ جوک بر تال چھوڑ دو۔ تبدیاری زدگی شروری ہے سالم در فواق کا ہے کہ جوک برت الی چوڑ دو۔ تبدیاری زدگی شروری ہے سوگیا سادان کے وقت خواب دیکھا کہ جزئے افر دوں کی ایک دوش پر سیما بیجسوگیا سادان کے وقت خواب دیکھا کہ جزئے افر دوں کی ایک دوش پر سیما بیجسوگیا سادان کے وقت خواب دیکھا کہ جزئے افر دوں کی ایک دوش پر سیما بیاری مرفر کھران نجیس آئر کی فتی تھری ہاتھ نے گھی دیے ہوئے بیاری کور کھر کھران نجیس آئر کی فتی تھری ہاتھ نے گھی دیے ہوئے

### ذوق جنول کے واقعات

تو یک مقدس ختم نیوت 194 میں جناب سید مظفو کل شمی کی دوایت
کے مطابق شحرجیل میں جب حضرت ایم بڑ بیت مولانا
لا تسین اخر اور دومر سے رہنما دک لولایا گیا تو ایک گری پر ٹی تھی کہ برتن
میں پائی اتنا گرم ہوجانا تھا کہ اس میں اغما افرال دیتے تھے وہ نئم برشت ہو
جانا اور اگر اس پائی کو باہر دکھ کرا نئر اس میں رکھ دیتے تو افرا کی بجانا تھا۔
میکی صاحب کی دوانہ ہی جانا تھا۔
کی برات کے کر دوانہ دی جانب آ رہی تھی ساملے مورت اپنے بیٹے
آئی۔ معلوم کرنے پہنچ چالا کہ آتائے نامدار صلی اللہ علیہ وکمل کی کوان والے
ناموں کیلئے لوگ سیدندا نے بیش کھول کر کوایل کھا رہ بیس آب تو برات کو
معذرت کر کے دخصت کر دیا ہے کہ والا کہا کہ بیٹا آن کے دن کے برات کو
معذرت کر کے دخصت کر دیا ہے کہا کہ بیٹا آن کے دن کے کہا
معذرت کر کے دخصت کر دائے اس کا ملیہ میٹا تریا ہے دیں۔
معزون جاتھ ہے جاتا تا تاصلی اللہ علیہ دم کم کی کڑت پر قربان ہوکر

مختلج بن ختم نبوت

دیدائی بار نیم در این کاس کر گزار داگائی خشم نیوت زنده باد مستخصی قارش کرام! شمر کیمت بوت نوه داگا تا بول اور آپ پڑھتے ہوئے نعر دالگا کیں نے شم نیوت زنده باد

ختم نبوت زنده باد

تحریک تم نیوت ۵۱ می دفی درواز دا بود کی بابرص سے عمر تک
جلوں نکا گئے در ہے۔ دیانہ دار سید پر کولیاں کھا کرآ قائے نامدار ملی اللہ
علید کلم کی فرنت و ما موں پر قربان کرتے رہے۔ عمر کے بعد جب جلوی
لگئے بند ہوگئے۔ قد آیک اتی اس الدین و حالا ہے مصوم میں الدین کو کند ھے پر
اٹھا الا یا۔ باپ نے ختم نیوت کا نوہ انگا یا مصوم ہے نے جو باپ سے سبق
بڑھا تھا الا یا۔ باپ نے ختم نیوت کا نوہ انگا کی مصوم نے نے جو باپ سے سبق
بڑھا تھا ان کے مطابق زنر و باکہ اور دکھ لیاں آ میں۔ اس سالہ بوڈ ھا باپ
اور مسالہ مصوم نیچ کے سینے ہے شام کی کرے گزشکی ۔ دونوں شہید ہو
گئے گرتا رہ نی میں اس نے باب کا اصافہ کر گئے۔ کہ اگر آ قالے نامدار صلی
اللہ علیہ دیم کی کوڑت و ناموں پر مشکل وقت آئے تو مسلمان فوم کے اسی
سالہ بوڑھے نیدہ کرے ناموں کا تحفظ کرتے ہیں۔

مولانامفتي محمورة

حضرت مولا نامفتي محود جامعه قاسم العلوم كى انتظاميه كى وعوت برملتان تشریف لائے۔جامعہ هذا سے مسلک ہو گئے۔ آپ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک دھے۔ایک مفسراور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قراءت سبعد وعشرہ کے قاری بھی تھے۔ ۱۹۵۸ء میں آپ جامعہ هذا کے شخ الحديث اورمفتي بن اورآب جامع قاسم العلوم كم بشم بناديج محن ع اعراء صوبه مرحد کی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھاتے ہی مولا نامفتی محمود نے اسے صوبہ میں شراب پر یابندی لگادی۔ بھٹوصاحب نے اس کی شدید خالفت کی۔ کداس سے جالیس لا کھرو بیرسالاندا بکسائز ڈیوٹی کا نا قابل برداشت خمارہ ہوگا۔ گرخوف خدار کھنے والے وزیراعلی مفتی محود نے اس کی برکاه جتنی بھی برواہ نہ کی۔اورصوبہر صدیث ۱۳ سوسالہ اسلامی قانون نافذ کرے دنیا کو بتلا دیا کہ اس مجھ گذر کے دور میں مولوی حکومت کرسکتا ہے۔ چٹائی بربیٹ کر احکام جاری کرنے والے وزیر اعلیٰ سیاس ورویش مولانامفتى محود نة وى اتحاد كربتس مطالبات مين ساكتيس مطالبات منواكرة كسفورو يونيورى من برهے موئ اور سرخ سانيے ميں وصل موے زیرک وزیراعظم مسر بھٹوکومیز بریٹھ کردہ فکست دی جے کوئی مؤرخ نظرا نداز نبیں کرسکتا۔

وزيراعلى سرحدكي حيثيت سيشخ الحديث مفتى مولانامحود نے حسب

گ۔ اور تہراری برات میں آقائے نامدار مطم اللہ علیہ و تم کور کو کروں گی۔
جازیہ وانہ وار شہید ہو جاؤ۔ تا کہ میں ٹخر کرسکوں کہ بیں بھی شہید کی مال
ہوں۔ بیٹا الیا سعادت مند تھا گرتج کیے بیم مال کے تھم پڑا تھائے نامدار مطل اللہ علیہ دسم کی تو ت کے شہید ہوگیا۔ جب الش الذائی گی تو کو ان کا کوئی
نشان پہشتے پر خشار سبید نہر کولیاں کھا کی۔ فرمتہ اللہ دائیہ ہو تھا۔ سراھے تخر کیک کے لوگوں پر کولیاں بھل روی تھیں۔ کیا بین مال کے کارٹی جا رہا تھا۔ سراھے تخر کیک کے لوگوں پر کولیاں بھل روی تھیں۔ کیا بیش رکھ کر جلوئی کی طرف بڑھا۔ کی نے پوچھا یہ کیا؟۔ جواب دیا کہ آج تھے کہ پڑھتا رہا ہوں آن تع کل کرنے عالم ابول، حاسة بھی ران مرکوئی گئی۔ گر

ک طرف بو حاک نے تو چھا یہ کیا؟۔ جواب دیا کہ آج تک پڑھتا رہا جوں آج عمل کرنے جا رہا جوں۔ جاتے ہی ران پر کولی گی۔ گر گیا۔ پیلس والے نے آ کراضایا تو شیر کا طرح گرمدار آ واز ش کہا۔ ظالم کولی ران پر کیول ماری ہے۔ عشق صطفیٰ صلی اللہ علیہ و ملم قو ول میں ہے بہاں دل پر کولی مارد تا کہ قلب و میکرکوشوں لے۔

معلوم ہوا کہ آئی تھر یک بھی کے فوگ گیا۔ اذان سے دہتسا کی سلمان کرفیو کی خواف دوری کرکے آئے بوج اسچید کم تی کا کراؤاں دی۔ ایجی المذا کر کہریا تھا کہ کولی گی۔ ڈجر ہوگیا۔ دور (سلمان آئے بڑھا۔ اس نے اشہدان الااللائد کہاتھ اکہ کولی گی۔ ڈجر ہوگیا۔ چھا آئی بڑھا۔ ان کی اوٹوں پر کھڑے ہو کرائم ہوان تھردول الذکہا کہ کولی گی ڈجر ہوگیا۔ چھا آئی بڑھا۔ سلمان بڑھا۔ پر کھڑے ہوکری کی المسلمان جہدہ موگیا۔ یا تجال سلمان بڑھا۔

 آیا۔ توم کے حقوق لینے آیا ہوں۔

بید مرصوف کا وجود لمت اسلامیہ کے لئے قدرت کا عطیہ تھا۔ آپ کو
قدرت نے بیٹار فویوں سے سرفراز فریا تھا۔ اور آپ کی آم ترخیاں
قدرت نے بیٹار فویوں سے سرفراز فریا تھا۔ اور آپ کی آم ترخیاں
وملائیٹین حذمت اسلام کے لئے وقت تھیں۔ ۵۳ می گرتم کے فتم نیوت
ٹاکدانشر کر دار اوا آپا۔ آس کی سے باہر لمت اسلام یک رہنمائی شخ الاسلام
مولانا جمح پوسٹ بنوری کی آورت شی طیل القدر علما ورہنماؤں نے گا۔
اور قوی آسمبلی میں ختم نورت کی وکات آپ نے کی ۔ آسمبل کے معز زممبران
وعلم امرام کی تھاہت و تعاون آپ کو حاصل تھا۔ مجل سے معز زممبران
طرف سے سرز انا صرفی اور مدر الدین الا جوری سرز انہوں کے جواب
میں جو مختر بامہ سیا تھا۔ جس کانا مہدے اسلامہ کا کو قت ہے۔ جس کے
میں جو مختر بامہ سیا کہ اللہ اللہ کا تقد ہے۔ جس کے
میں بار دور انگفٹ میں مجلس نے کی الیہ یکن شائع کے ہیں۔ ای محضر بامہ کو

مولانا منتی مودو کنشات آسیا میلی شدا سلامیدی منتفقاً داز شد آپ کاد فات کے بعدا پ کایک عقیدت مندنے آپ کوفراب ش دیسا۔ "اور پوچھا فرمانے حضرت کیے گذری - اس پر آپ نے فرمایا کہ ماری زیمی قرآن دوصدیت کی تعلیم ش گزری - اسلای انظام کے نفاذک لیک کوشش د کاوش کی - دوسب الشدرب العزت کے ہاں بھر ہ نشائی قبول بوئیں ۔ محرفیات اس محنت کی دیدے ہوئی

جوتوی اسملی میں مسئلہ خم نبوت کے لئے کاتھی فیم نبوت کی خدمت کے صدقہ اللہ تعالی نے بخش فر مادی''۔ ذیل اصلاحی اقد امات سرانجام دیئے۔ .

ا شراب کے استعال برحمل پابندی لگادی۔

۲۔اردوز ہان کوصوبہ سرحد کی سرکاری زبان قرار دیا۔ ۳۔جیزیر یابندی لگانے کے لئے جیزآ رڈینس نافذ کیا۔

۴۔ سرکاری کباس قیص اور شلوار قرار دیا۔ ۲۔ غریب زمینداروں کو نقاوی قرضوں کے سلسلے میں سود کے لین

۔۔۔ حریب ریسر روں کو تعادی کر موں سے سے میں مورسے ہیں۔ دین پر پابندی لگادی۔ ...

۲ حربی مدارس کے فارخ انتھیل طلباء کے لئے یو نیورسٹیول میں دافطے کی اجازت دے دی۔

٤ ـ تمار بازى برسخت بابندى لكادى ـ

۸ \_اتوار کی ہفتہ وارتعطیل کی بجائے جمعہ تعطیل کردی \_

9۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لئے ملک کے معتبرعلاء ماہرین پر مشتل بورڈ قائم کیا۔

افریب طلیات کے دھائف اوراح امر رضان کا آرڈینٹ بانڈ کیا۔
 القرآنی فلیمات عام کرنے کے لئے درس می خصوص اقطالت کئے گئے۔
 ۱۱۔ حریر مرحد شمار آلی کاموں کے لئے بھی خصوص انظامات کئے گئے۔
 ۱۱۔ چشرد رائد بنک کیال کی منظوری دی گئی۔

مولانا منتق کمود جاہر حاکم کی تکھوں ٹیں آنکھیں ڈال کر ہا تھی کرنے کے حاصر ا کے حادی تنے قو کی اتحاد کے بیش نگات کا مسئلہ ملے کرنے کے لیے مسر مہنو نے معاملہ مطرکرنے کی ہو کا کوشش کی۔ بلکہ ایک مرحلہ پر دولا کھک ہریتک کی پیکٹش کل گائی تو منتق صاحب نے کھلے بندول جواب دیا کہ بش وزارت اعلیٰ کے لئے ملک اور قوم کا مودائیس کرول گا۔ شہر مودا کرنے ٹیس

## غم نه شیحیً

عربی ش لاکھوں کی اتعداد میں فروخت ہونیوالی عالمی شہرت یافتہ کتاب کا اُردوز جمہ قرآن وحدیث اوراً سلاف کی تعلیمات سے سدابہار بمجموعہ جوز عماگ کے تمام نشیب فراز میں خوجی اور سعادت کا راستہ بتا تا ہے۔

پریشانیوں بیں گھرے لوگوں کیلئے اُمید کی کرن جوخوشی اور سعادت کا راستہ بتاتی ہے ...زعرگ ہے مالوں اور تتم رسیدہ خواتین وحضرات کیلئے راحت بخش پیغام اوراکیسکون بخش دستورالعمل

رابط كيك 6180738 6322-6320

# ينسطيلوالومزالوث

## صحابه كرام رضى الله عنهم

### صحابی کی تعریف:

ں : ممالی سے کہتے ہیں؟ کہلی صدیث : ن : ہمارے یغیر ملی اللہ علیہ دملم کوجس : حس مسلمان نے دیکھا اس کوسحالی کہتے ہیں۔ ان کی ہوئی ہوئی در گیاں آئی ہیں۔ ان سب سے مجت اورا چھا گمان رکھنا چاہئے۔ اگر کوئی چھڑا آئی میں ان کا سنٹے شماآ ہے تو اس کو بھول چڑک سچھے۔ ان کی برائی ہرگز شرے۔

### فضائل صحابه

س محاب مشرک افغال جن می کی واضویت نداویان کی جائے؟
می سینے ۔ (۱) حضور ملی اللہ علیہ و کلم نے ارشاد فر پالی کر لوگوں میں
بہترین ذائید از ان سے کی وواول جوان کے تعمل ہوں کے اور کی وور
لوگ جوان کے تعمل ہوں کے عمر ان بن حسین (روابت عال کرنے
والے ) فر بات میں کریڈ کھیک یاؤیس رہا کہ دوز بانے نمین اس کے
بعد واوگ آئی کی مجر کو کا بیان ویس کے حالا تکسان سے کوائی اطلب شک
جائے کی اور خیات کریں گے اور المین قرار نہ ویے جائے گیا ہم کے اور افتی قرار ان عمر ہوتا کی فاہم ہوگا۔
ہائی گے گریوری نظریں گے اور المین قرار نہ ویے جائے گیا ہم ہوگا۔

جمی مدت عمی الی زیاد تم جوجادی دو قرن گهاتا ہے۔ زماند حضرت آدم علیه السلام سیکر قیامت تک جینے می قرن کو زمین رچود کان عمی بهتر بن قرن (زیاند) حضرات صحابہ رضی اللہ تم کا ہے کہ وجود مرور عالم ملی اللہ علیہ دملم کا کُٹ زمین رجلود فر ابادوالور مرمارک قرن ۱۰ اعد می ختم جوا۔ جیکہ مجود قرن صحابت الوظش حظیہ نے تعمل 48 سال وفاق پائی۔ اور چونکہ مجود قرن (زیاند) کا کہ اس می سید الانجاء بھی عالم ہیں۔ تبای ترون سے افضی بونا مراد ہے۔ نہ کہ بر برفرد کا افضل جونا۔ الذا حضرات سحابہ بی الشاع کی کرشتہ انجا چیجم السلام و فضیات لازم ندا گی۔

کابین کااللہ ہم کا مرحزا جیا ہہ ہم اسلام کے صیف الارشدا کا۔ اور تر ن محابر رضی اللہ عظم کے بعد افضل ترین ترین العین کا ہے۔ اور مجرتی تا بعین کا کہ افضلیت تمرید کیا دیدے آپ کی امت کو دیگرام پر افضلیت کلیے حاصل ہے۔ اور جنا قرب کی کوٹور آفیاب سے موگا ای قدر اس میں روشن زیاد دو مولی کے جم چوشے قرن میں وہ فورانیت شدوی ای دج سے کو ای میں میا کی اور جماعت بیدا ہوگئے۔

دوسری حدیث: حضرت جابر فخر ماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ مکم نے ارشاد کر مالی کر'' آگ نہ چھوے گی۔ اس مسلمان کوجس نے جھے کو دیکھا یاس کوچس نے میرے حابر شنی اللہ تھم کو دیکھا''۔

اس می محابد اورتا بعین کے مغفور اور بغتی ہونے کی بیثارت ہے کہ حن خاتمہ کے ساتھ توازے جا میں گے۔اس کے کہ مجت کے ساتھ سید الانبیاء کے چہرے الور پر ایک نظر ڈالنے سے ایمان میں جوطاوت اور مشاہدہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ دوسرول کو برسول کے جاہدے سے بھی نصیب میں موسکتی۔

تیسری صدیت فربالی کدوگوں پر ایک ایداز بات کے گا کہ اسلامی لفتر جہاد میں جائے گا۔ اس کہا جائے گا کہ اسلامی افتر جہاد میں جائے گا کہ اسلامی صحب ہوتی ہو جوہ وہ جواب دیں گے ہیں ہوتی ہو جوہ وہ جواب دیں گے بیس اس کے سیس اس کو گئے ہیں ہوتی ہو جوہ دوسرا زبات کا کہ افتر جہاد میں جائیں گئے۔ یہی کہا جائے گا کہ تم میں کوئی ہو دو جو کہا ہو ک

ید وال ملائکہ آسان کی طرف ہے ہوگا مان ملائکہ ہے جولٹکر کیما تھ ہوں گے۔ یا مراد موال حالی ہے نہ کہ مقال .....اور برکٹ تجریبے ملی اللہ علیہ دکم کا اظہار ہے۔ کہ حضوات محابہ منی اللہ تنم کی برکات کا اثر فتو حات ملکی وراحت دنے کی بریمی کی آسل تک متواتر قائم رہے گا۔

چیکی حدیث: حدیث می آتا ب که خالد بن ولید ریجه اور عبدارخن بن موف ریجه که درمیان میموقد وارجس می حضرت خالد ریجه نے اکوخت ست کہار تو رمول الله علی الله علید دلم نے مطلع ہوکر

رسول النسلى الشعليد ملم ففر ماياط مون سے بھا محفوالا جهاد سے بھا محفوالے کی طرح ہے اور طاعون عمر صركر غوالے يشم بيد كا اور اسلام \_ (مكلور)

(خالدے) فرہایا کہ بمرے محابہ کوسب وشتم ندکرو۔ کہتم بھی کوئی احد پہاڑے بما برسونا بھی ارداہ خداش ) صرف کرے گاتوان کے ایک دیلکہ آ دھے کوئی مذکق سکے گا۔

س محابہ میں جوانشل محالی کدر۔ برہیں ان کے نام بنا کہ؟ نج : چار محالی سب سے افغل ہیں۔ ا۔ حضر ت ابو برکر مدین بھٹ کا برحضر ت مل بھٹا سر حضر ت مثان بھٹ کا برحضر ت مل بھٹا خالافت .

س: آپ ملی الله علیه و ملم کا وفات کے بعد کون کون طیفہ ہوا۔
ن : اول حضر ت ابو بر صدر آئی شکٹھا کے بعد حضر ت بر شکٹھا ان کے
بعد حضر ت خنان شکٹھان کے بعد حضر ت ملی شکٹھا اور حضر ت سس شکٹھائے
ک : حضر ت حسن شکٹھائے کے اقتال کے وقت یعنی شہید ہونے کے
وقت کہاں تک سی صرت اسلام تیمل چکا تھی ؟

نج بخراسال، نیشا پور بلول مرخس، طرابلس، رے، تو س ، کرمان، جستان اورامیمبان تک بچی بخگی کی اور بز مانه حضر ت معاویہ عظیات موڈان بقیقان کو بستان رقتم وا۔

س ان پا تچون محاب کی خلافت کتی مدت تک ردی؟
ن جگل مدت ان اسحاب کی خلافت کتی مدت تک ردی؟
خلیفه اول حضرت ایو کرصد تی تظایم مال شماه او دون ایس و خلیفه دوم : حضرت محرکظ ایون محال ایاه چارد دوم : حضرت محرکظ ایون مال ایاه چارد دوم : حضرت محل محلیفه باره مال خلیفه ر ب محرت محل محلیفه باره مال خلیفه ر ب محرت محل محلیفه باره مال خلیفه ر ب می ما تک خلیفه باره مال خلیفه در ب می ما در محرف کون می کردر بی اور آخر خلافت مجامید می اسلای محرمت کهان تک محرک به ایک تک تحقی می اسلای محرمت کهان تک تحقی محقی این محرمت کهان تک تحقی محقی می اسلای محرمت کهان تک تحقی محقی می اسلای محرمت کهان تک تحقی محقی می اسلای محرمت کهان تک تحقی محقی می اسال محدمت کهان تک تحقی محقی می استان محرمت کهان تک تحقی محقی می استان محتوی کهان تحقی می محتوی می استان محتوی کهان تحقی می محتوی محتوی می محتوی محتوی می محتوی می محتوی محتوی می محتوی می محتوی محتوی محتوی می محتوی مح

ن : حضرت ایر معاویه شخف بخوامی کی طافت ۱۳ هش قائم اور شرو را بولی اوران انجامی کام روان انجار قابو کرسااه شریخت نشی بودا اوران انه کی بادشایت قائم روی کی مدت ظافت بوامید این این معاویه معاویه بی بزید، عمدالله بن دیم برعمدالمک بن مروان ،ولید بن عمدالمک به سلیمان بن عمدالمک ،عمر بن عمدالعزیز ، بزید بن عمدالمک بن مروان ،ولید بن بزید بن عمدالمک ، عمر بن عمدالعزیز ، بزید ولید ایرایتم بن ولید بن عمدالمک ، مروان انجار ربیا تخر مروان انجار کو عمدالله بن کل سفال کی بیانی فوت فی کر کرم سل شریح کر بیت محسب عمدالله بن کل سفال کی بیانی فوت فی کر کرم سل شریح کر ب محسب

جانب بھاگا۔ وہاں صالح عبداللہ کے بھائی نے قصبہ بومبر کے قریب مقابلہ ہے کر کے مروان کوزی المحیاسمان ہے مم قبل کردیا۔

اوراس کے بعد طافت نی عام کا دور تروی جو کیا۔ اول طفه عاس کا در اتروی ایسان اول طفه عاس کا در اتروی ایسان کا در اتروی ایسان کا مشال ہے۔ ۲۳ ایسان کا در اتروی ایسان کا در اتروی ایسان کا در اتروی ایسان کا در اتروی السان کا در اتروی کی ادار العزب کے ایسان کو اللہ کا در اتروی کی اللہ الادار کے ایسان کا در اتروی کی در اور ایسان کا در ایسان کا در اور ایسان کا در ایسان کا

صحابه كي خوبيال

منحقة و مُسؤل الله و الله يقد الله يقد الله يقط الله المحصة والله المحصلة والله الله و الله يقد الله على الله

الا بحر رفظ الناس الله الله يقية ہو۔ ان سليلے على كى ہے وہ كام ند ہو سكا جوانہ ہوں نے كرے دكھا ليا۔ انہوں نے سارا مال دين كے كاموں على بحرى مرضى كے موانی ترق كر ڈالا اس لئے جس قد ران كے مال ہے مجھى فائدہ بينچا كى اور كے مال ہے تين پہنچا۔ خات اس جمیت کو كہا جاتا ہے جس كى بڑين دل كے رگ وريشہ على جوئي بون فران مور نے الم يا الكي محبت مجھى اللہ دى ہے جس على كى اور كى جيت كى شخالات بھیں۔ اگر كچہ جى

حضوصلی الله علیه و ملم نے فرمایا بوڑھے آدی کا دل دو چیز دل کے بارے ش جمیع شرحان رہتا ہے ایک آو دنیا کی مجبت اور دوسری کہی کہی تمنا تعیں۔ (سلم)

سی میں ہوئی تو میں ابویکر مظاہدتوا پاشلیل بنا تا معلوم ہوا کہ اللہ کے بعد آپ کو حضرت ابویکر مظاہدت اس اقد رحبت تھی۔ جوکی اور سے نیٹھی

حفرت مرفظتا کا بیان بر که الویم دادی ماری دادین به مسبق بهتر بن اورب به نیاده در مول الله ملی الله علیه کم کردیاری بس - (ترفدی)

حصرت ابد بریر دین است می دوایت ہے کدرمول الدّ میلی الله علی الله علی الله علی الله علی معلم نے فرمایا تم سے الم

بوتا قعال الرميري امت من ايها كوئي ہے قود عرفظ ميں و اعتفاد )

یعن حفزت عمر عظی کا بیم تبدیه که ان کے دل میں اللہ کی طرف

ے نیک اور سیح ہات پیدا ہوجاتی ہے۔

صلی الشعابی و کلم نے دوفعہ میں جمافر مایا۔ (سندانور)
حضرت مرہ بن کعب حقیقہ کا میان ہے کہ عمل نے رسول اللہ سلی اللہ
علیہ و ملم سے سنا جب آپ فتن کا ذکر فر مار ہے تھے اور انجیس زود یک بن بتا
علیہ و کلم سے سنا جب آپ فتن کا ذکر فر مار ہے تھے اور انجیس زود یک بن بتا
علیہ حکم نے فر مایا بیشن اس دن حق برہ وکا میں نے انکے کرمعلوم کیا تو وہ
حضرت مان ن ان انتخاب ہے میں نے ان کے مراحت کرآپ سے او چھا کہ
میشن تن برہ وگافر مایا بال ۔ (زون ایس نے ب

هنرت الس شاہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ علی اللہ علیہ وملم ابو کر شاہ مقر شاہ مقان شاہ مدیماڑ پر چڑھے۔وہ بلے لگا۔ آپ ملی اللہ علیہ وکم نے اپنا یا تال مارکر اس سے فرمایا۔ اعرضہ جا ہجرکت بند کر دے تھے برایک کی املیک معمد تن اور وضیعہ بین ۔ (ہناری)

حضرت جابر رہ اللہ عند اور ایت به رسول الله ملی اللہ علی و کلم نے فریا یا آن کی دات خواب میں ایک ٹیک خض کو دکھا یا گیا۔ کو یا ابو کر رہیا۔ مرسول اللہ سلی اللہ علیہ و کم کم لینچ میں۔ اور کر رکھیا۔ اور کر رکھیا۔ کو اور حیاان رکھیا۔ کو جابر حیالی کا بیان ہے کہ دجب ہم آپ کے پاس سے اٹھ محمالة ہم رکھیا۔ کہ اور کیک خس خور سول اللہ سلی اللہ علیہ کم میں۔ اور جمن کو وں

کوایک دومرے سے لپٹاہواد یکھا۔ وہ کیے بعد دیگرے خلفاء ہیں۔ (ابرداؤنگلی حضرت ام ملکی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فریا باس نے علی عظائی کو پر آلہا اس نے چھے براکہا۔

وسم نے فریا جس نے کل کھڑی کو برا کہا اس نے تھے برا کہا۔ حضرت کی تھڑی سے دوایت ہے کہ جھے سے رسل الدسطی اللہ علیہ پور فریا یے تہاری کہوئیسٹی انظیفیؤی کی مثال ہے۔ ان سے بعود یوں نے دشنی گی۔ بیاں کے مقام سے تا کر دومرامقام دسے دیا ہے فرا کم اگر کما کہ کیرے بارے میں ود محتمی بربادہ وں کے میں الائل تہیں۔ اور دحرا تھے سے محتصدالا۔ جو بری الیک ہمارے کریگا جس کے میں الائل تہیں۔ اور دحرا تھے سے معدادت رکھنے والا۔ جماسے اس بات برائم ادہ کرسگ کی تھے بر بہتان با تھے۔ (سدور)

حضرت عبرارحل بن عوف الله سيروايت بي كدرمول الله ملي الله عليدوملم نے فر مایا ابو برکھ بنت میں ....................

هنرت بریده دینی به روان به روایت به کدر سول الله سلی الله علی و سلم نو با یا که حق تعالی نے مجمع چار مخصوں سے مجت رکھنے کا مخم فرما یا اور مجھے نیم دی کہ وہ مجمی ان سے مجت رکھتا ہے۔ پوچھا کیا یار سول الله سلی الله علید د ملم ان کا نام کم کیا ہے۔ فرما یا ان میں ملی مظاہم بھی ہیں۔ ( تین دفعہ بھی جملہ فرما یا اور بودر دینی مقداد دینی اور سلمان مظاہم بھی ان کی دوتی کا مجھو کھم دیا اور فرد دی کہ وہ ان کودوست رکھتا ہے۔ ( تذی ک

صفرت کی مطابق کی دوایت ہے کدرسول الله مطلی الشرطید کلم نے فر ملا کہ برخی کے ساتھ شرقا تعمیان ہوتے ہیں۔ کس بھرے تکمیان چودہ ہیں۔ ہم نے بچ چھادہ کوئن ہیں نے رایا (۱) علق (۲) حسن ہے۔ (۳) حسین ہے۔ (۳) جعفرہ (۵) ترقد (۲) ابو بکڑے (۵) عمرہ سر (۸) صف یہ سن عمیر (۹) بالال ہے۔ (۱۰)
سل اللہ (۱۱) کا ان (۱۲) اس بسعن (۱۲) اس اللہ دیار (۱۲)

سلمان (۱۱) عمال (۱۲) این مسعول (۱۳) مقدال (۱۳) بوز ( زند) معمد مقدال (۱۳) بوز ( زند) معمد مقدال الله معمد الله و الله الله عليه و معمد الله و الله الله عليه و معمد الله و الله عليه و معمد الله

پاک بھی اس سے نعمی رکھےگا۔ ( ہناری دسلم) حضرت الا بر پر دھنگاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم نے ٹر بایا گر جمرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا اگر تنام لوگ ایک راوپر یا ایک گھائی پر چلیں اور انصار دومری کھائی برتو میں انصاری کی راوپر کھائی پرچلوں گانا شار بدن سے لگاہوا کچڑا ہیں اور دیکر مسلمان یا لائی کچڑا ہیں۔ ( ہماری )

حضرت الد بریرہ ﷺ دواہت ہے کدرسول الله حلی الله علیہ و کلم نے فر مایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ کی اور تہاری طرف جرت کی۔ اب میری ذعر گی تہاری ذعر گی اور میری موت تہاری موت ہے۔ (سلم)

حضرت الس خان الله الدوات به كدرول الله على الله عليولها بابر تقريف الدع - آب الله وقت جاد وكاليك حصرس بابد هي بوج مي تقد حيد وثناء كه بعر برح هد كنا - مجرآب كوتبر برح بيضا كاموقع شل سكا مي بر حمد وثناء كه بعد مرايا كه شمل المسارك بارس شي وميت كرتا بول ان كا خيال دكھنا - كيونك ميرب بيضا ور بولي بيل - ( يرس ماز دارا ور بجيرى بيل ) ان برجوش تقااد اكر مجيد اور بولي بيل - ( يرس ماز دارا ور بجيرى كريون كي نيكون كي تقدر كرو - اور برون كا برائي سے دورائز ركو - ( بنارى ) حضرت خديد بمن الركھ الله سي محمد الله مي الله على الله علي و كم الله مي الله علي و كم في فريا اسالله العاركون كولفة كي اورائيت به كريون الأمشى الله علي و كم في المحرف الله علي و كرون الله مي الله علي و كرون البراكون واحد و تمهار برا

حصرت دفاعہ ﷺ عابیان ہے کہ جرئیل نے رسول اللہ صلی اللہ عالمہ مکم ہے آگر پو چھاتم بدروالوں کو کیا تجھتے ہونہ رایا سب مسلمانوں سے افعنل یا ای جیسا کو کی گلہ فرمایا : جرئیل نے کہا ای طرح ووفر شیخہ تمام فرعتوں ہے افعال ٹارکتے جاتے ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ (جادی)

حفرت حصد رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ مردوصد بیسید والوں میں سے کوئی مجل ان شاء اللہ دوز رخ میں شہ ہو ۔ (مسلم)

حضرت جابر رین این دوایت ہے کہ ہم حدیدیدالے دن چودہ سو اصحاب تھے۔رمول الله علی الله علیہ دملم نے فر بایا۔ آج تم تمام انسانوں ہے: ہمتر ہو۔ (بناری دسلم)

#### الل بيت كي فضيلت

هنرت مورهظ من مرات ب کرد ول الله طی الله علی و گر ایا فاطمه رشی الله عنها میر اگلاب جس نے ان دوخصه دالیا جی خصد دالیا اور جو بات آئیس بری معلوم بولی وق بات بیچند مجلی بری معلوم جولی - (بندی جسم) آئیس بری معلوم بولی وقت بات دوایت به کرد سول الله طی الله علی و بنام نے فریا یا فاطمہ ایمام مجلی میں موادی سے خوش نیمیں بو - (بندی) حصرت عائشہ رضی الله عنها کا بیان سے کدر سول اللہ کو فاطمہ رضی الله عنها سے سے نیادہ مجب تھی - (تندی)

هنرت براوشی کایان ہے کہ بی نے رسول الڈسملی الله علیہ وکم کم کو حن بن تا بی پی کو کئے ہے ہو اور آپ بیدہ اللہ علیہ وکم کی اس ہے کراساللہ تجھے اس ہے جمت ہے تہ بھی اس سے بیت فر یا۔ (بماری مسلم) هنرت ابو بریرہ دی پی سے میں اس سے کی تھوڑ اسرادن تھا۔ بی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہ کم کے مراتھ ساتھ تھا۔ آپ میں اللہ علیہ وکم نے معرت فاطمر وضی اللہ علیہ وکم کے باس آ کرفر بایا کیا یہاں بجہ ہے۔ کہ میں بچ ہے۔ یعنی مسین تھی ۔ ایمی آپ فرما بی رہم کے گلے بی بائیں کے فالد دیں۔ اور آپ میلی اللہ علیہ وکم نے فریا اے اللہ تھے اس محبت ہے تو بھی اس سے اور اس کے مجتب میں رکھ۔ (ہذاری ملم)

#### حفرت حسن كى نضيلت

حضرت ابویکر مظاہدے دوایت ہے کہ یش نے رمول اللہ علی اللہ علیہ دلم کوئمبر ردیکھا مس مظافی آپ کے ہاس تھے بھی آپ کو کوں کا طرف متوبہ ہوتے اور ممی حسن کا طرف و کیکر کر باتے میر ایس بیٹا ہمر وار ہے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعہ سلمانوں کی دوروی بھامتوں میں مسلم کراد ہے گا۔ (ہمدی)

### حفرات حسن محسين كى نصيلت

حفرت این عباس رضی الله عند کابیان ہے کہ رمول الله ملی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم سن بن علی ﷺ کواپی کندھے پر مواد کے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا اسے بچے جس پر تو سواد ہے گئی بہترین موادی ہے۔ فریایا اور کتا بہترین موادگی تو ہے۔ (ترین)

### حضرت حسين كى شهادت:

حفرت اسمامہ منتخف دوایت ہے کر رسول الدھی اللہ علیہ وسم نے حس منتخف اور حسین منتخف کے بارے بشی فر مایا کہ بید دونوں میرے اور میر کی بٹی کے بیٹے ہیں۔اسے اللہ الجس اللہ اللہ علی ان سے مجت رکھا ہول تو بھی ان سے مجت رکھ۔اوران کو تکی دوست رکھ جوان دونوں سے مجت کر یں۔ (تر دی) حسرت مدینہ گئے ہے دواہت ہے کہرمول الله علی الله علیہ وکلم نے فر مایا پہ فرشتہ اس دات ہے پہلے مکی زمین پڑیں اترا۔ اس نے اپنے رب ہے اچازت ما گلی کر چھے آکر سلام کرے۔ اور پیر قو تجری سنائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا تمام چنتی موروں کی سردار ہیں۔ اور حسن کشکہ حسین کے بہت کے فرجوانوں کے سردار ہیں۔ (تدی)

سین کی بیشت کے وجوانوں کے سروار ہیں۔ ( زنر ک)

حضرت زید کی ارقم کی ہے دوایت ہے کدر مول الله ملی الله طاید یک کم

عظم نام اللہ علیہ میں گئے بارے بھی فر بلا کہ میں ان سے اُول کا جو

ان سے اُن جا مطروعت میں گئے بارے بھی فر بلا کہ میں ان سے اُول کا جو

حضرت حاضر ہی اللہ عنها کا بیان ہے کہ ایک بروق کی کورو ل اللہ ملی

تشریف لائے ہی جو میں کی گاہ ہے کہ کہ کا دول کے تشق ہے۔ باہر

محرمت خاصرت فاطروشی اللہ عنها آئیں۔ ان کو کھی اپنے باس بھالیا ورس کو کھی الے کہ

حضرت کی بی بی آئے آئی۔ نے آئیں بھی بھالیا اورس کو کمل کے

افروش کی ایت باس بھالی دور کردے۔ (سلم)

اور تم کو کھی طرح ہے کہ کردے۔ (سلم)

حفرت سعد بن الى وقاص ر الله على الله على الله على الله عند أيت لله عُ

حطرت عبدالله این عمرض الله خیا کا بیان ہے کہ ہم زید بن حارثہ ﷺ کوجورمول الله علی الله علیہ و کلم کے آز اوکروہ فلام تقے۔ زید بن مجمد کہا کرتے تھے۔ آخر کا رہے آیت ادعو ھم لا باتھم (انٹیس ان کے بایوں کے نامے کیارہ کا اتری۔

زید کورسول الله تعلی الله هاید و بینا بنالیا تعاید می با الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله کوزید بن محرصی الله علیم کم کر کیا اگر کرتے تعلیم حبوب تعلیم به این بینا کم برای باید الهواد محاید می الله تعلیم نیزیم که این محمد معلوم بواکدت الله تعلیم کم باید می الله تعلیم کم الله تعلیم کم باید می الله تعلیم کم الله بینا می الله تعلیم کم باید بینا می کم باید بینا می بینا می باید بینا می باید بینا می بینا می بینا می بینا می باید بینا می بینا می باید بینا می بینا می بینا می بینا می بینا می بینا می باید بینا می بینا می بینا می بینا می بینا می بینا می باید بینا می بیان می بیان می بینا می بیان می بینا می بیان

حعرت ما تشرر منی الله عنها کا بیان ہے کدر مول الله ملی الله علیہ ویر کم نے آسامہ مظالمت کی ای کی مجیح کا ارادہ فریایہ میں نے کہا تھے پو مجیحے و بیجے نے لمایا عائش رمنی اللہ عنها تم بھی اس سے مبت رکھو کیونکہ تھے اس سے مبت ہے۔ ( ترزی )

حضرت اسامہ بھٹھکا بیان ہے کہ عمامی بھٹھا اور کی بھٹھ مول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے تھے کہ یارسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہم اس کئے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ آپ سے پوچیس کہ آپ کے کھر والوں ٹی آپ کوکس سے ذیادہ عجب ہے فرمایا تھے کھر والوں ٹی

سب نے زیادہ مجت اس سے جس پراللہ نے اپنافشل فرمایا آوگئی۔ نے احسان کیا میخی اسامہ میں زیر مظاف سے بو مجاان کے بعد فرمایا مل من ابی طالب مظاف ہے۔ ( زندی

حصرت عائش رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ لوگ حضرت عاکش رضی الله عنها والے دن اپنے اپنے تخفے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے پاس چیننے کا قصد کرتے تنے تاکہ آپ خش ہوں۔ آپ ملی الله علیہ وہلم ہے حضرت ام سلمرضی الله عنها نے درخواست کی کہ آپ ملی الله علیہ وسلم لوگوں نے فرمادی کہ جم آپ کے ہاں بدیج بینا چاہے آپ ملی الله علیہ وسلم جہاں کیس مجی موس مربد بین جی درس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرایل کرجی عاکشر منی اللہ عنها کے بارے علی دستا کہ

الو بروه ﷺ اپنے باپ سے روات کرتے ہیں کر رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر بایا آسان کے اس کی نشائی تارہے ہیں۔ جب سارے جمر جا ہیں مگو آسان کا وقت آجائے گا۔ میں حجابہ رشی اللہ جم کی اس کی نشائی موں۔ میرے جانے کے بعد سحابہ نشوں میں پڑجا کی سے اور سحابہ رضی اللہ علم میری احت کے اس کی نشائی ہیں جب وہ مند ہیں گے تو میری احت برو والم میں آجا میں کی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ (سلم)

کے ووجود میں ان مان مان کا صوفات کے بیاب کا میری امت میں میرے محابر من والفہ تم کی مثال اس طرح ہے جس طرح کمانے میں نمک ہوتا ہے۔ کمانا نمک بی سے درست ہوتا ہے۔ حضرت عبیداللہ مان مید چھاللہ اپنے باپ سے دوائے کرتے ہیں کہ رسول اللہ می اللہ ہیں اور جوان کو برائی کے ساتھ یا د کرے گا ٹس ایسے مختص ہے بری اور کی بیزار ہوں اور اس پر دنیا اور آخرت کی سزا کس لازم وطروم ہیں۔ (ملیہ الاولیا، الازنجم اصلی فی جلد میں ۲۰۱

چنا فچ مطرت فل الرقتی عظی نے اپنے قد پر واز واس کے لئے ای در سے مزامقر فر مادی ان کو ساقد الشہادت یکی نا قائل اقتبار قرار دیا اور بھن کو اس جرم میں شہر بدر کر دیا۔ معروف شیعہ کتاب اطواق المحملة ال امام موید باللہ بھی بین من موانان بالا تعمیل کے ساتھ موید در من ہے کہ معرت بنال مرتفی اظافی الایکر عظی و محرک کھی کا فرد کرای وقت الحے ممیر شمی آخر ایف کے اور

" اپن مفید دادمی مبارک پر اتقد رکھا۔ آپ کے آنو بینے گئے۔ ریش چھٹر یا اس سے تر مورت کی ۔ گھر آپ نے خطبہ دیا۔ حضرت او بکر حظافیہ و تکر خطافہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فر پائے۔ اس وات کی شم جس نے دانہ اور دور کو پیدا کیا۔ بیٹر دوری کا موٹن میں الشک مراتھ بھی تعداو سے اس کے مراتھ دو تق ، شکی ، خدا کی نزد کی ہے۔ اور ان کے مراتھ معداوت و بدگل و تی سے ضاری ہونا ہے '۔ (حقول و تحقانا موثر یہ اس م

تنبيها تمهكرام

امام یا قرنے بھی اس طبقہ کو یکی در در دیا کہ: ''جو چر تر تبرارے سامنے آئے دو اگر قرآن کے مواتی پائی جائے اس کو اخذ کر داگر دو قرآن کے مواتی ٹیس ہے او اے در کردو''۔ ( امالی شاخون جی جلداس سیم بنی نجنے، شرف) حمز سام جمع موادق نے ایے کند ایول کوئی ہے دا بنے ہوئے کریا! ''خدا ہے ڈروا جو چرخ کا کب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ السلام کے بر خلاف ہواس کو ہماری طرف مندوب کرے مدت جول کرو''

(شی تاربران گان ۱۵ مان به به بران این ۱۵ مان به به بران این ۱۵ مان به به بران بان ۱۵ مان به به بران بان ۱۵ مان به باز آن به با المرتقعی: ایک دوزردم کے بادشاہ کی طرف ایک به بیان ام کلوم مرش الله عند به بنا دی توجه بیز کر دوشیشیون شی دا ای اورشاه درم کی حورت کی طرف بینام رسمال کی طرف بینام رسمال کے ایک تحقید ادسال کر دی۔ جب بینام رسمال کا وقت شیشیال جوابرے محری بولی الا کو دعرے محری بولی الا کے دعرے محری بولی الا کے دعرے محری بولی الا کے دعرے محری بولی الا

جب مرین خطاب ﷺ کمریش واقل ہوئے وان کی زجبام کلؤم رضی الله عنها جوام کو کو مص الے بیٹی تھیں عرفے نے نوچھ اید جوام کھال سے حاصل کئے۔ ام کلؤم رضی اللہ عنها نے تام تصدیبان کردیا۔ جس پر عربی خطاب مصافحہ نے یہ جوام رضد مص لے لئے اور فر مالیا یہ قرام مسلمانوں کے ہیں۔

علیہ و مندہ ہوگاتی اور جو کی سحالی کی ملک میں فوت ہوگا۔ قیامت کے دن جب دہ زندہ ہوگاتو دہ لوگوں کے لئے جنت کار تماہ موگا ادران کے لئے تو رہ دگا۔ حضرت جابر مظافحہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ و کم ہے فریالی کد دوزخ کی آگ اس مسلمان کو تہوئے گی جس نے بھے دیکھایا اس کوجس نے بھے دیکھا۔

حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میرے عمایہ رفق اللہ ختم کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بجترین بین ہے گھر ان کے نزدیک والوں کی۔ پھر ان کے نزدیک والوں کے نزدک والوں کی ۔ (ن) فی

رسول الند ملی الند علیه دسم کے ذیائے ہے تیا مت تک کے تام کو کوں میں صحاب رضی الند منہم بہتر تھے ان کے بعد ما بیین کا درجہ ہے۔ پھر تخ تامیمن کا۔صاب کازبانہ ۱۱ ھ تک رہا۔ پھرتا بعین کا دورا یا پیدورہ کا ھ تک رہا۔ پھر تج تا بعین کازبانہ آیا اس کازبانہ ۲۰۱ ھ تک رہا۔

اس نے اللہ کوستایا۔ اور حس نے اللہ کوستایا قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جسم آب ان کو لول کو دیکھو چو چیم سے حالی کو برا کہہ رہے ہوں تو کبوان برا کہنے والوں کی شرارت پر خدا کی است ہو۔

معلوم ہواسحابہ دخی اللہ عیم کو کسی طرح کا برا کہنایا ان کی کی بات پر اعتراض کرنا جائز نبیس۔ آگر چہ حابہ دننی اللہ عیم سے کوئی کام الیا ہوا ہو کہ اگر کسی اور سے موتا تو اس کو برا کہا جاتا۔

> خلفائے راشدین کی ریگا نگت مارنقط کے مدیر علما انتظامیوں

اعلان علی المرتضی: چنگه حضرت علی المرتشلی ﷺ کی افضلیت و فضیلت کا قضیه فود هنرت علی ﷺ کی طلاقت کے دور میں شروع ہوا تھا۔ اس کے آموں نے اس محمل میں دومرااعلان بیڈر بایا کر:

'' جولوگ نبی کریم صلی الله علیه و کملم کے دونوں ساتھیوں ، وزیروں ، قریش کے سرداروں اور مسلمانوں کے اکا پر کو برائی کے ساتھ یاد کرتے ام کلوم نے کہادہ کی طرح ؟ یہ ہر ب ہدیت حواتی شن آئے ہیں دھوت عرفظ نے فرمایا کہ میر سے اور تیر سے درمیان جو تیرا باپ کل این ابی طالب نظافہ نے ملکر درسود منتم ہوگا۔ کم حضرت کی تظافہ نے نیف ملفر ابا رکا سے ام کلوم اس تحق کئی بادر باتی جو باتی جا برقام مسلمانوں تی بہت المال کے ایج ہیں۔ اس کے کے عاد آمکسین کا انتج الاس کا افغا کرایا ہے۔ کے ہیں۔ اس کے کے عاد آمکسین کا انتج الاس کا افغا کرایا ہے۔

رکھا ہوا ہے۔ دوہروں کواس سے حض کردیا ہے۔ حضرت کل گھنے نے جب یہ بات کی او آپ کے آنو جاری ہو گے۔ فرمانے گھا۔ ایجر کھنے اتم نے میر سے ممکوا او اگر دیا۔ میرے سیدی اپنیسدہ آرد و کو با چھنے کردیا۔ فرما یک کفش ہے جواس خواسٹگاری کے لئے خواہاں نہ ہو۔ کین حکومتی کی وجہ سے جس اس چیز کے اظہار میں شرم محسوس کرتا ہوں''۔

کی ان تیون (او کررگفت عرفیشد، معدد گفت) نے حضر ستالی منظام کو اس کام کے لئے آ ادہ کیا۔ اور حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ و کملم کی خدمت عمر خواستگاری کی خاطر جانے کے لئے رضامند کرلیا۔ حضر ستالی منظیمہ نے اپنا اونے کھوالاور بان سے کھر تشریف سے کئے۔ اون با نموسد یا اور بایوش میکن کر حضرت درمالت مہ آب میں اللہ علیہ بھم کے کمر تشریف لے کئے''۔

معرت الا بحر منظ اور عمل الدوق الله في تحريك نكاح حضرت الا بحر منظ اور عمل الدوق الله في تحريك نكاح حضرت على الله عنها كا قد كره وزمر ويدب بدي شيده مورض و مصطفى اور علاء في تاكان من موجود بها بكارات شيده شعراء في تعليم كاب المحمد من من مرارا وقع بازل ايراني في اي كتاب منظم يحريك نكاح منظم حديدي "جلدول" بعلد اول من الا مطبوع قديم ١٤٧١ هديم حمر كين نكاح حضرت الإ بمر شي دعم شيخ الما منام تذكره التي طو ل نقم من كياب اور ال كاراران على شي قرار الدول على المنام تذكره التي طو ل نقم من كياب اور النام الدول الدول بالمراحة المنام تدكره التي طو ل نقم من كياب اور النام الكراران على شيخ الراديا ب

بہ ترخیب یاران علی ولی پروز دگر رفتہ نزد می غرض کہ حضرت علی الرکنشی مظالف کی خواہش فکار پر سر کار دو جہاں صلی اللہ علیہ والم آنیش و ہیں بھی آر کھر تشریف لے کئے۔ حضر سہ فاطر رضی صحابه كراهم في المنتهم

کے لئے ضروری سامان خریدنے کا سوال پیدا ہوا۔ شیعہ کتب کشف آف اور ملایا قریجی کی بحار الاقوار میں آس کی تفصیل یو ب درج ہے۔

اند صرت کی عظیہ کتے ہیں کہ رسول ضاح کی اللہ علیہ وہلم نے بری
طرف حوب ہو کر مصح کم نہا کہ جا کہا گیا روہ خی ڈالے اور دورام برے پاس
لاھے۔ تا کہ تہارے اور فاطمہ رض اللہ عنہا کے غیر ورت کی جرج
چیز یہ بوں ان کی تاری کی جائے۔ حضرت کی عظی نظر اے ہیں کہ ش نے
نیز مورور ان میں فروخت کر دول۔ جب میں نے بیدام کے این کہ ش نے
نیز دور میں فروخت کر دول۔ جب میں نے بیدام کے اور عثان میں مفان مطابعہ
ناتھ جا رسورو انم میں فروخت کر دول۔ جب میں نے بیدام کے اور عثان
نیز دور کی اگر ان محتال ہوں اوران دورانم کے آپ بھو سے نیادہ
میں نیز دور می کر طرف سے آپ کے گئے ہدیے۔ اس پر عثان میں تھا کہ ایک کی
اس محتال میں ان مطابعہ فرون کے ایک کی بالے میں ان دورانم دولوں
ماخر ہو کر زرہ اور دورانم دولوں چیز کی آپ کے مانے رکھ دی اور درانم دولوں
واقد حضور میں اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں بیان کر دیا جس پر حضور میں اور اسرادا

عليده کم نے خان شائل کے تق میں دھائے تیر کے قلمات فر ہائے'' (محف نفر جلدادل ۱۳۸۵،۲۷ میں میں بریتر ان دیمالا اور ابدادارس ۱۳۹۹ کا قدیم میران) کا رحمل المرتشی

نیزرن کرادیکر ﷺ وگر ﷺ بہت فوق ہوئے اور میر ساتھ ہو کرای وقت مجینری کھی آئے۔ ایکی درمیان مجید ٹس نہ پہنچ تھے کہ ٹی کریم سلی اللہ علیہ وہلم بھی فرط وافسہ الم کا حالت بھی چیج ہے آپنچے۔ صفور ملی اللہ علیہ دمکم کا چیر و فرق ہے چیک رہا تھا۔ پھر بال ﷺ کو بااکر فرایا کہ مہاج بن وافسار کومی کر لاؤ۔

الدُعنها نے فریایا علی این ابی طالب دھی نے تیرے لکارے کے متعلق ذکر کیا ہے تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت فالممدرضی اللہ عنها نے اپنی پندید کی یا ہے دفی کا اظہار کے بغیر فاموش وہی اور مرکا دود جہاں نے اپنی ساجرادی کی خاموشی کو افرار اور مضامندی کی علامت تصور کرتے ہوئے اس کا لکارحضرت ملی مظاہدے کردیے کا فیصلر کریا۔

صديقي خدمات

اعلان نکاح کے بعد جیز اور نکاح کی تیاری کا مسله شروع موا۔ حضرت على المرتضى عظظ المفرمات بن" رسول خداصلي الله عليه وسلم نے مجھے تھم فر مایا کہ اٹھواورمصارف شادی کے لئے اپنی زرہ بچ ڈالو۔ میں نے حا کرزرہ بچ دی اوراس کی قبیت لا کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دی۔ نہ آپ صلی الله عليه وسلم نے دريافت فرمايا كريد كتے درہم ين اورنہ میں نے خود ہلایا کہ بیاتنے درہم ہیں۔ پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت بلال کو بلا کرایک مٹی بھر کر دی۔ کہ فاطمہ کے لئے خوشبوخرید کر لائے۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بحر کرابو بکر ﷺ کو دیتے کہ فاطمہ کے لئے مناسب کیڑے اور دیگر سامان جو درکار ہے وہ خرید لائیں۔اور عمارین باسر فظیناوردیگراحیاب کوابو بکر فظینہ کے ساتھ روانہ کیا۔ پھرسب حضرات بازار پہنچے۔وہ جس چیز کے خریدنے کاارادہ کرتے تھے۔ پہلے ابو بکر ﷺ کے سامنے پیش کرتے اگر وہ اس چز کا خریدنا درست خیال کرتے تو اسے خرید لیتے۔ چنانچدانہوں نے سات درہم کا ایک تمیص حار درہم کی ایک اوڑھنی ایک خیبری سیاہ جا در،ایک بنی ہوئی چاریائی، بستر کے دوگدے۔ایک کجھوری چھال کا بھرا ہوا، دوسرا بھیٹری ادن سے بعرا ہوا، گھاس کی بعری ہوئی ایک بالین ایک صوف کا کیڑا۔ ایک چڑے کامشکیزہ، دودھ کے لئے لکڑی کا پیالہ۔ سبزنسم کا ایک کھڑااور مٹی کے کوزے خرید کئے۔ جب بیتمام سامان خریدا گیا۔ تو اس میں سے پچھ سامان خودابو بكر عظیمه نے اٹھایا با تی چیزیں دوسروں نے اٹھا ئیں اور حضرت صلی الله عليه وسلم كي خدمت مي لا كرييش كيا \_ جي ملاحظ كرنے كے بعد آپ نے دعا فرمائی۔ کداللہ تعالی اس میں اہل میت کے لئے برکت عطاء فرمائے۔ ( كتاب الامال اشنخ الى جعفر القوى شيعى جلداول م ٩ مهملوند يد بحف اشرف) اس طرح اس مبارک شادی کا اہتمام تمام تر حضرت ابو بکر منظانہ کے باتفول انجام يذبر موابه

عثاني عطيبه

عفرت مل بھی تھیں کی دیدے اس دشتہ کی درخواست مذکررہے تے۔ جب ابو بکر بھی و مرفقی کی تحریک پر میر مطہ موگیا تو شادی ندگورة الصدر واقعه حضرت الس ﷺ کی زبانی بالفاظ ذیل شیعه کتاب المناقب لغو ارزی میں موجود ہے۔

( کشف لغمه ار بلی جلدادل ص ۴۷، ۱۷۴ ماهی جدید تبران) ( کتاب بحارالانوار طابا قر چلی جلد عاشرص ۴۷، ۲۰۰۷) (مناف خوارزی ۱۳۳۰)

اس همن مس محب الدين طبري كي كتاب مس مزيد بيدر تب كد.
"اس كے بعد آپ ملی الله طايد رسلم في مجرورا تقال منظا كرسب كے
سامنے دكا ديا اور فربايا اس كولوٹ لور آپس ميں جمپ كر كھاؤ۔ تو ہم
جمپ چين كر كھائے گئے۔ (رياض المرجيد دائن س)))

حضرت على المرتضى عظیدا و دحضرت فاطمه رضى الله عنها كی شادی کے
سلسله میں حضرت علی المرتفی عظید نے جودالها نہ کردارادا کیا اس کی
تفصیل گرشته اوراق میں گر رچکی ہے۔ اب بید کی مجھتے کہ اس باپ کی جی
حضرت عائض مدافقہ رضی الله عنها کا اس معالمہ میں کیا کردار دہا۔ اس کی
تفصیل خودشید کتب امالی بی طوی جلدہ فی اور مناقب خوارزی میں موجود
ہے۔ شیدخوارزی کی دوایت میں ام ایکن رضی الله عنها کا بیان ہے کہ
سمید خوارزی کی دوایت میں ام ایکن رضی الله عنها کا بیان ہے کہ
سمید میں کی کریم مسلی الله علیہ ولم کی خدمت میں علی عظید کو بالا انک وو

بیٹھ گیا۔ تی کری سلی اللہ علیہ و بلم نے فر مایا کر کیا جہیں پینہ کسے اللہ ایک بالبیہ
سیدہ فاطمہ رخی اللہ علیہ کو تبدارے بال رخصت کردیں۔ قب ملی نے فران گلی اللہ
میرے باب آپ سلی اللہ علیہ و بلم پر قربان ہوں۔ دوست ہے۔ بین موم یا فی
اور فوازش ہوگ ہے کی کریم صلی اللہ علیہ و بلم نے فر مایا دان شاداللہ تعالیٰ آتی
رسول کریم ملی اللہ علیہ و کم کی ضدہ ہے۔ اس فرحت و مرود میں معزب
رسول کریم ملی اللہ علیہ و کم کی ضدہ ہے۔ اس فرحت و مرود میں معزب
اللہ علیہ و کم میں اللہ علیہ و کم کی ضدہ ہے۔
اللہ علیہ و کم کے خوان میں اللہ میں اللہ کی کروشتی فاطمہ رشی اللہ
عنبای تیاری کریں۔ عمدہ لباس زیب تیں کرائیں۔ چوشیو لگا ئیں۔ فاطمہ سے
اللہ ان کے رحصتی کے مکان میں استر تیا کیں۔ بھی اؤ داری معظمہات نے اس

(امالى، شخ الى جعفر طوى من به جلد المطبوعة عراق)

روابط فاطمهوعا ئشة

عمل تعاون:

حضرت ملی المرتشی عظیرے نمرته بن عقال کرنے کا صرف مشوره ای شدویا آس جهاد شمیر نششی حضرت الدیکر عظیرے ساتھ شریک جی رہے ہیں المرده نجید بھی ذکر ہے کہ صدیقی ووروہ نجید بھی ذکر ہے کہ المرتش المرده ایم واقعات بھی حضرت کی المرتش المرتش علی معین و معاون رہے۔ خود حضرت میں شرخ مداخشی فرماتے ہیں کہ ''رمول اللہ کے بعد مرتبر بی موجب کی کرونوں اللہ کے بعد مرتبر بی اور میں کی سرکونی کے لیے بھی الموجب کی المرکب کریے فقتے ہوگئے اور دین المدر المرکب کی المرکب کرونے کی ادر میں المرکب کی سرکونی کے المرکب کرونے کی المرکب کی سرکبی کی سرکب کریے فقتی کے المرکب کی سرکب کرونے کی سرکب کرونے کی سرکب کرونے کی سرکب کی سرکب کرونے کی سرکب کی سرکب کرونے کی سرکب کرونے کی سرکب کرنے کی سرکب کرنے کی سرکب کی سرکب کی سرکب کرنے کی سرکب کر سرکب کی سرکب کر سرکب کی سرکب کر سرکب کی سرکب کر سرکب کی سرکب کی سرکب کی سرکب کی سرکب کی سرکب

سفارت على المرتضيُّ

، اعتراف على المرتضليُّ

حضرت على المرتضَّى نـفَرَّمايا

" تم اس نیک طریقہ کومت تو رُوجس پر اس امت کے اسکا لوگوں نے عل کیا ہے۔ جس کے سب سے الفت اور مجت جمع ہوئی اور جس کے

## بيعت صديق اكبرٌ

صهيب بن الى ثابت فظيم سے روایت ہے كه:" حفرت على منظنه اہے گھریں تشریف رکھتے تھے۔اطلاع ملی کہ حضرت ابو بکر نظافہ بیعت خلافت کے لئے مجد میں تشریف فر اہوئے ہیں۔ تو حضرت علی عظیمہ بلا تاخرنی الفور ضروری لباس می گھرسے باہر تشریف لائے اور مجلس بیعت میں پہنچ کر حضرت ابو بحرظ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور ای جگدان کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ وہاں سے آ دی بھیج کراو پراوڑ سے والی جا دروغیرہ گرے منگوائی اورمجلس میں حاضررے '۔ (ارز این جریطری جاری اور) متندشيعه كتاب نج البلاغه من حضرت على الرتضي ﷺ كا فريان ان الفاظ میں موجود ہے کہ ''اللہ کی تقدیر وقضاء پر ہم اللہ کے لئے راضی ہو گئے اور ہم نے اللہ کے لئے اس کے امیر کوشلیم کرلیا میں نے اپ معاملہ میں فکرو نظری ۔ تواس مسکد (خلافت ) میں میرا تابعداری کرنامیر بیعت کرنے ہے سبقت کر چکا ہے۔اور میرے غیر یعنی ابو بکر منتقائہ کے حق میں میری گردن میں عمدوییان لازم موچکا تھا'' (شرح نج البلاز طبح معرى طداس ٨٩) "الوبكر فظائد كے پیچے جب الل دين نے نماز كے لئے صف باعرامي (حليجيدري مرزار فع بإذل ايراني جلد دوم ص٢ ١٥ الليع قديم ايران)

تعنیف شماس امر کوشلم کیا ہے کہ: '' حضرت کی عظامہ مجد نہوی میں تقریف لاے اور ابو کر مظامہ کے پیچنے نماز اوا کی'' در راہ احد ل ٹری امر اس مرسطی قدیم ایران

گیار هویں صدی کے مجتمد طامحد باقر مجلسی اصفهانی نے بھی ائی

#### مخلصانه مشوره

سبب رعیت کی اصلاح ہوئی''۔ (نچ البلاغار دوم ۱۳۹۹) احت

ادب داحر ام

شارح نج البناغدان الي الحديد شعبی لكفته بين كه "حضرت ملی هنائله حضرت عمر هنائلكوال وقت به جب سه وه طنيد يوسئه ان كی كنيت به عماطب نركرتج شع بكدا مير المؤمنين كهر خطاب كرتے تقواد به بات ای طهرح كتب مديث وكتب بيروتارنځ شي بيان يونې به ب

(شرح نیج البلاغه صدیدی جلد ۴ ص ۲۲۵ مطبوعه ایران)

مزاح ويے تكلفى

حسن ويقين

تر دید لقیہ جولوگ حضرت علی الراتشی ﷺ کوشین کے خلاف اکساتے تھے بے تکی ﷺ انہیں زخمن اسلام کردائے تھے۔ ایک مرتبہ الامعادید ﷺ الا الدین اللہ تعلق نے جو سے طبیع تعلق کے ایک الدید تاہمہ مرحدید

حضرت کی هظافی آئیس دخمن اسلام گردانت تھے۔ ایک مر تبابوسوادید هظافه کے حاد دلات ہوئے حضرت کی دھی کو حاد دلات ہوئے حضرت ابدیکر صدیق بن گفته کو حاد دلات ہوئے حضرت ابدیکر صدیق کی کشش کی۔ تو حضرت کی کشش کے معالی کشش کی کشش کی

''اگر تم الو بگر رفت کو اگل مدیجیت تو خلید ندیناتی۔ اسالیسنیان! مسلمان آپس میں نیم خواه اور مین و مددگار ہوتے ہیں۔ اگر چیان کے جم اور و کمن دور دور ہوں۔ اور منائی ایک ساتھ رہ کر بھی ایک دوسرے فوٹریب دیتے ہیں۔ اگر تم طاہر میں الو بکرے بیعت کر لیں اور ول سے ناپسند کریں تو بیدا سامل می تعلیم اور مسلمان قوم کی خصوصیات کے بالکل منائی ے۔ یو قبل اور افغاتی ہے۔ دو موجد ہیں ال بید واصحارات اسار تھری)

خوف صاب:

ظینیة السلمین حفرت محرفاروق بین ایک برد فلات میں ایک روز گوڑے ہر سوارات دوڑائے جارے جے حضرت می بینی نے جواب دیا کر ر برق رفاری ہے جانے کی جد پوئی آجو حضرت می بینی نے جواب دیا کہ '' بیت المال کے اسوال سے صد دیکا ایک اورٹ فرارہوگیا ہے۔ اس کی حال نے ایم بدر کے فلفا وادو آئا متا ام لاکول کو فرات اور مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت میں بینی نے فر بالا اے ایوائٹ یہ چیج قائل طاحت ہیں ہے۔ اس ذات کی تشم جس نے صفور ہی کریم می الند علی و مام کو رمال دو توجہ تعطاء ذات کی تشم جس نے صفور ہی کریم می الند علی و مام کو رمال دو توجہ تعطاء کی۔ اگر بکری کا ایک بید یمی فرات کے کنارے جا کر مج ہو جائے تو بروز تیا مت اس کی محرف نے سے بازیرس مورکی (البدیارین بیرویلد سولا ۱۳۱

#### اجرائے صدود:

شیعہ بلاء اس امر کوشلیم کرتے ہیں کہ خافاء مثل شک دور شی صدو داللہ جاری کرنے کا کام حضرت ملی المرتض ﷺ ہے ہیر دفعا۔ کتاب قرب الا ساز میں حضرت بعفر صادق کی بیر داہت استدوری ہے کہ: ''حضر حادق الے بازاکہ بعداد نے تقل کرتے ہیں کر حضرت ابو اسلام میں سب نے اُفعال جیسا کرتم نے نکھا ہے اللہ اور اس کھیجے رمول ملی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ سب نے یادہ افعال س کھنے والے طلیقہ صدیق بیشیئی تھے اور طلیقہ کے طلیقہ فاروق تھے۔ تھے اپنی زشرگی کی متم ایقیقا اسلام میں ان دونوں کا مقام طلیم ہے اگوموت کی مصیبت کافئ جانا اسلام کے لیے شدید پڑتم تھا۔ اللہ تعالی ان دونوں پر حمل بائے اور ان دونوں کوان کے بہتریں اعمال کے موافق جزائے تی مطافر بائے دونوں کوان کے بہتریں اعمال کے موافق جزائے کر مطافر بائے

مندات علی میں صفرت کل الرتشی کی ایر شادگرا کی در ن ہے کہ:

"صفور بی کریم طی الشعابی ملم نے فریا کہ جس طرح جت میں جانان

جن کے موار حضرت حسن کی الدو صفرت میں سی بھی ہوں کے ای اطرح
انجیا پھیم السلام کے ماموا پخت کو یا تحر رسیدہ لوگوں کے موار جنت میں صفرت
انجیا پھیم السلام کے ماموا پخت کو مظاہلہ کا موار میں اور این کی موسول کی (مسلام موسوساتیل)

انجر افرا اور الو مجروعم فاروق :

''آپکے شخص نے زین العابدین (علی بُن المحسین ﷺ) کے پاس حاضر جو کر کہا کہ ابو برکھ وعر ﷺ تی اقد س ملی الشاعلیہ و کلم ہے کیا قرب حاصل بھا؟ تو زین العابدین نے فرمایا کہ جززہ کی اور قرب ان کی تجروں کو حاصل ہے بحالت دیا ہے تھی ان کو بکی قرب نصیب تھا۔

(تهذیب اجدیب ۱۱ بن جرصقانی جلدین ۲۰۰۱ بسندام اجر جلد ۱۳۰۳) اعتر افسی کی الرتضی :

حضرت عمر فادوق عظی ہر قا تلانہ تملے کے بعد حضرت مجداللہ بن عباس عظیہ ان کی طبح پری کے لیے پہنچاؤ حضرت کل الرتضی عظیہ پہلے ہے وہال موجود تنے حضرت ابن عباس عظیہ نے ارزاد کمل کے لیے حضرت میں مرازوں تاہیں ہے فرمایا:

آپ کوفرشری ہو۔اللہ کا تم! ا۔آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے باعث عزت ہوا۔ ۲۔آپ کا اجرت کرنا ہو بکشائش ہوا۔

۳- آپ کی خلافت بر امر عدل تھی۔ ۲۰ ۔ آپ رسول اللہ علی اللہ علیہ رسلم کے اصحاب اور ہم نشین تھے۔ ۵۔ ٹی کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے رضامندی کی حالت میں

انقالفرایا۔ ۲۔ مجرآب حضرت الو بحر صدیق ﷺکے ہم نظین سے وہ مجی رضامند ہوکرآپ سے رفصت ہوئے۔

م سوار را پ سے رہ میں ہوئے۔ ۷۔ آپ کی خلافت پر دو شخصوں نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ بکر کی و باز مان کان کان میشاند میں جاری کرنے کے مقد مات حضرت کل الرقشی کے بر دکردیتے تھے''۔ ( آب امادہ بافدی حشوانم پر ان ۱۳۰۳ کی تہران ) حضرت کل الرقشی کانٹی کانٹی نے اسے ایک خطبہ شریانی بایا:

الوگ فتنوں کر وسایٹ کے بیٹ مبدی رویی الوگ فتنوں کے دریا شم فرق ہوئے ہیں۔ سنت نیوی سلی الشاعیہ وسلم ہے آ کیے بندر کی ہے۔ اور بدعتوں کوافقیار کرلیا ہے۔ افل ایمان نے سکوت افتیار کرلیا ہے۔ دروغ کوادر کراویو لئے بھے ہیں۔''

فقيهومفتى:

طبقات این سعد می کلعائے کہ ''عمدالرتان بن القاسم نے اپنے والدقاسم ہے دوارت کی ہے کہ الای کرصد این بنائی کی جب ما الرائے الرائے اور ما حب الرائے بالحضوص عمر بن الخطاب وہ بنائی بن عثمان منظان عظاف ، علی ابن ابی طالب بنظیہ ، اور زید بن تابت بنائی کو بالے تھے۔ یہ تمام حضرات دور طالب بن ہم منتوں میں سے تھے نوکی اصل کرنے کے لوگ ان حضرات کی طرف روی کی اس منتوں میں سے تھے نوکی اصل کرنے کے لوگ ان خطرات کی طرف روی کرکے تھے۔ اپنی مرمد این منتی سے دو کہ اس منتوں میں سے تھے اپنی مرمد این منتی سے اپنے دور مناز کی کار کے میں منتوں میں سے تھے۔ اپنی مرمد این منتی سے اپنے دور مناز کی خالم ان می بر روی کا دیکو کرتے تھے ۔ اپنے دور کے میں منتوں کی طرف میں مناز کی مناز کی منتوں میں مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی کار کرد کی تھے کہ اپنے دور کے میں مناز کی کار کرد کی کہ میں مناز کی کھی مناز کی کہ مناز کی کہ مناز کی کار کرد کے تھے '' ہے۔

(طبقات ابن سعد جلد ۳ م ۱۹ و اطبع لندن یورپ) نته

محعی نے حضرت کل مظاہدے تقل کیا ہے کہ: '' حضرت کل مظاہد جب کو تشریف الاسے تو فر با یا کر چوکر و مگر مظاہدے لگادی ہے شمل اس کوئیس کھولوں گائے اس کے اقفام کا کوئیس بدلوں گا''۔ ( بحوالرمرد د کات الامول ال الحاجم ہے ہی مام میں ہم ہم میر)

تقىدىق"مىدىق":

خود حضرت علی الرفضی هظینکا میدارشاد ہے کہ ''الویکر هظیندہ وضی بین کداللہ تعالیٰ نے جبر کل اور رسول خدا علیا اصلاقہ والسلام کی زبان پران کا نام ''ممد نین'' رکھا ہے وہ فماز میں رسول خدا کے خلیفہ و قائم مقام مضہرے رسول خداصلی اللہ علیہ ومکم نے جب ان کو ہمارے دین کے لیے لیندکیا تو ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے محمی ان پر مضامند ہوگئے'' (اسدافا بلا من المجرابور میارس دسمید مداران)

اعتراف افضلیت:

شیعی شارحین نیج البلاغدنے ای کتابوں میں امیر معاویہ عظائد کے نام حضرت علی المرتضی عظائف کالیک خواقع کیا ہے ہی کہ المرتضی عظائف کھیے ہیں کہ: اشیاه از تسم بلیوسات زیودات وزیب وزیت کاسامان سعد بن افی تا می است خصرت بم داد وق بیشی خدمت می رواند یا چوسلمانوں میں تشتیم کردیا گیا حضرت تل پیشیا کواس مال میں سے بیش قیت بچونے (فرش پیش) کا ایک مگوا حصہ میں طلاح می کوحشرت تل پیشیئی نے بیس بزارود ہم می کروفت کیا۔ (اہدایدائی تعریداندی ک

#### حسن احترام:

جنگ جمل می حضرت عائش رضی الله عنها حضرت علی صفحه کے خلاف لڑنے والی فوج کی سربراہ تھیں ان کا حضرت علی تفظیمہ نے بطریق زیل ادب و احر امغ ملا جنگ مارنے کے بعد حضرت علی صفحہ نے ان سے وہ سلوک نہ کہا جس کادشمن متحق ہوتا ہے بلکہ خاتمہ جنگ کے بعد حضرت علی عظافہ منفس نفیس حضرت عائشهمد يقدرضي الله عنهاكي ملاقات كے ليے تشريف لے محتے۔ حضرت عائشەرضى الله عنها كوان كى ضرورت كابرسامان جوان كى شان کے شایان تھاای وقت مہیا کر دیا اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کو مدینہ حانے کی اجازت دے دی بہاں تک کدان کے جوآ دی لقمہ اجل ہونے ے فی گئے تھان کوتیدی بنانے کی بجائے اذن عام دے دی کہ جو یہاں مخبرنا جا ہیں وہ یہاں مخبر جا کیں اور جو جانا جا ہیں وہ بے شک جلے جا کیں۔ حضرت على ضطفة سي حضرت عائشه رضى الله عنها كالكيلا حانا برواشت نه ہوسکا۔اس لئے آپ نے بھر ہ کی مشہور جالیس عورتوں کوحضرت عائشہ رضی الله عنہا کے ماتھ جانے کے لئے تیار کیا تا کدان کا دل لگار ہے۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنبا کی روانگی کے دن حضرت علی ﷺ اور دوسر بےلوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبہا کوالوداع کہنے آئے تو اس وقت حضرت عائشرض الله عنهان فرمايا:

"اے بیر نے فرز ندو او کھو! آگید دوسرے رکوئی طامت مذکرے۔ میرے اور تلی ﷺ کے درمیان صرف آئی کی چشک رہی جتی کہ ایک حورت اور سرال والوں میں ہوا کرتی ہے۔ میری اس چشک کے باوجودان (علیﷺ) کا شارا خیار (اجھے کول) میں ہوتاہے''۔ اس کے جواب میں حضر یہ بلی ﷺ نے فر بلیا۔'' بخدا! انہوں نے فک کہا میرے اور ان کے درمیان میں اتنی کی چشک تھی اور و و دیاو آخرت دونوں میں تمہارے ہی کی دوجہ ہیں''۔

وسعت قلبي:

یدای جمائی بارہ کا بھیر قا کہ جگے صفین کے موقع پر دن میں تو فریقین میں جگ ہوتی اور رات کے وقت ایک لنگر کے لوگ دوسر لے لنگر میں جا کر مقتولین کی جمیز وتکفین میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اس تاریخی اور رین کر حضرت نمرینگانی ایسایی ماس بینگانی آواس چز کی کوای دیتاب او این مباس میشگاه کی .....کرزی رہے تھے کہ حضرت کی المرتشکی میشگاه جو پاس بینی تضرف ایک بال بال میں ایسانی اور اس کے گواہ بیں را آپ قد دور فرا میں ) (شرع کی البلاغدان الجالئے بیٹی جلوس ۱۹۵۳ میں الا محتی جدوس) یعنی علی را تھٹے جو

رشك على المرتضليُّ:

امام محدین حسن کتاب الا تاریش کلیجیة بین ...
"امام ایو طنیف نے امام محد باقر سے رواحت کی ہے کدوہ فرماتے متعے کہ محضرت ملی الرفتی جب محدوث فرمایا کہ محضرت ملی الرفتی جب محدوث فرمایا کہ میں میں میں الرفتی المحدوث کی اعمال مار ایسا جب شمال المد تعالی کا حداث کا حداث کا حداث المدائیا کہ مدائیا کہ الرابط کا مدائیا کہ م

تمنائع على المرتفليُّ:

حضرت جعفرصادق اپ دالدگتر مهام با قرب دوایت کرتے ہیں کہ:

" مغرب نوی اور قبرش نیف کے دومیان بدری سحابہ کرام وقعی اللہ عنم

تشریف کھا کرتے تھے عمرین الفطاب بھٹے پر جب قا اطابہ عمران اللہ عنم

نے ان حضرات کی طرف آ دی گئی کرکھا جمبے اوقد پر رضامت ہو کا یہ جہا کہ تمہیں تم وے کرعم بن

الخطاب بھٹے دریافت کرتے تیز کے تم الیے واقد پر رضامت ہو کا یہ جہاری

مضامت ہوگیا حضرت کی طرف کا کھی کے میں اور قب نے کہ برگزیس

طاری ہوگیا حضرت می طبیعی ووست رکھتے ہیں اور چاہج ہیں کہ حامری

زندگیوں عمرے می الخطاب بھٹے اور قبل ور جائے ہیں کہ حامری

زندگیوں عمرے عمر بین الخطاب بھٹے اور تک کے دران مورج ہیں کہ حامری

دراز ہوں' (حدید الدواران الذی جم منیانی جارس 1910) میں انہ تکرمان معنومان کی عمر

خصوصی رعایت:

حضرت فاروق اعظم می آی با تم اورائل بیت بوت کا خصوصی خیال رکتے تھے جیدا کران کی معدود ذیل عبارت سے طاہر بحرکت ،
''جب ہمارے پاس عراق تی ہوئے برخس کے گا تو ہم برغیر شادی مشدہ باتی کا خاد میں برغیر شادی مثدہ باتی کا خاد میں تعلق خاد میں تعلق کا تو ہم برغیر شادی کا خاد میں تعلق کا تو ہم برغیر شادی کا خود میں تعلق در احترت میں تعلق کو تھی کا در حضرت میں تعلق کا تو تعلق کا در حضرت میں تعلق کا در حضرت کی تعلق کا در حضرت کی کا باید تحت مدائن کرتے ہوئے در اس کا در حضرت کی کا باید تحت مدائن کرتے ہوئے در اس کے حضرت کی کا باید تحت مدائن کرتے ہوئے در اس کے حضرت کی کا باید تحت مدائن کرتے ہوئے در اس کے حضرت کی کا باید تحت مدائن کرتے ہوئے در اس کے حضرت کی کا باید تحت کی کا در اس کا در حضرت کی کا باید تحت کے حضرت کی کا باید تحت مدائن کی کا باید تحت کے حضرت کی کا باید تحت کی کا در حضرت کی کا باید تحت کی کا باید تحت مدائن کی کی کی کا در حضرت کی گائی کی کا در حضرت کی کا باید تحت کی کا در حضرت کی کا باید تحت کی کا در حضرت کی کا

نی کریم ملی الله علیه و کلم نے فرمایا: "ونیا ہے بے رغبت ہونا قلب و بدن کوراحت دیتا ہے اور دنیا میں رغبت کرنا فکر وغم کو طوالت دیتا ہے " ( سینی )

صحابه كرام في الله عنهم

رور میں بھی آپ پیش رور ہے۔ جبکہ لوگ ضعیف اور بزول ہور ہے تھے۔ آپ دین کے مطاطات میں تھی اس پیاڈی طرح مضبوط رہے جس کو تخت تر ہوا میں تحرک شرکتیں اور لڈ ڈالنے والی آندھیاں اپنی جگہ نے ذاکل شرکتیں'' کا تب الفائق باداللہ تشری مبلداول ۱۳۸۳) انتقال نہوی کے بعد فقتہ ارتداد کے دوران حضرت مدیتی آ کبر مظیف نے جو استقامت اور فاہت قدمی وکھائی اس سے حضرت علی الرشنی مظیفہ استے متاثر تھے کہ ان کی وفات براس کا اظہار کے بغیر ندرہ تکے۔

### تعزيت عمرفاروق

ظیفداول کے انتقال کے بعد جب خلیفدودم حضرت مح فارون کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بیٹر وفات سنتے تی حضرت کی آلمرتشی کے اللہ اللہار کتوے کے لئے کہنچے حضرت این عمال رض اللہ عجم افرات ہیں۔

"دونات کے بعد حضرت عمر فاد وق بھٹ ہا رپائی پر کے گئے تو لوگ گردو چیش جی ہوگے دہ ان کے حق بھی دھائے گھات کہدر ہے تھے۔ کہ حضرت بھی المرتشیٰ بھٹینٹر یف الاسے اور حضرت بم فارد ق بھٹیا کو خطاب کر کے فربات نے گئے کہ ہوا گھاں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ تھے اپنے دونوں دوستوں بھٹی بی اقدیس ملی اللہ علیہ دکم اور الابحر بھٹی کا مشخصین اور ساتھی بنائے گا۔ اس کے کہ میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے اکثر ساکر ماتھ آپ فربات تے تھے کہ میں ابو کر بھٹی اور مجر بھٹیہ قلال مقام میں دائل ہوئے۔ میں گے اور میں ، ابو بحر بھٹی اور کم بھٹیہ قلال مقام میں دائل ہوئے۔ میں اور ابو بحر بھٹی اور کم بھٹیہ قلال مقام میں دائل ہوئے۔ میں بی خیال کرتا تھا کہ ان دونوں حضرات کے ساتھ آپ کو معیت و معیت بیٹے نیسے نورے گئے۔ (المحدر کر لئی کا بہلہ میں ۱۹۸۸)

شهادت حضرت عثانًا:

سنبری واقعہ کو متعدد مؤ زشین نے نقل کیا ہے۔ جس سے ٹابت ہے کہ ہدوران جنگ نہ صرف قائدین بلدان کی چیروی کرنے والے لئکٹر پول کے دل بھی ایک دوسرے سے صاف بتھے۔ اوران میں وہ ٹینش وعمار نظر نہ آتا تھا جوان کے مجین کے دل تھی ایا جاتا ہے۔

حفرت فل ﷺ کے ماقیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو امیر معاویہ ﷺ کے لڑائیس چاہتے تھے اور آئیس یہ جگ نا گوارٹی۔ آپ نے ندان کا کورٹ مارش کیا ندگو کی اس پر جرکیا ایکٹر مایا:

" تم من بوقت الدار ما تقد محر معاديد فظيف كرات قد آل ل پندتين كرناده افي عطال ك الدويليع ل كي طرف ما كران سے جگ كرك" . مره جدانى كا ييان ب كرمش افي مش تقابة مول نے دومري صورت ليندك ، تم نے عطاكي ليل اور الديلم كى جانب رواند ہوگے۔ جارى العدادة براتى - وقت البدان بادرى جداس ٢٥٨)

اس مسلم مل حضرت المام زین العابدین کاردایت مل مزید درن به یک " حضرت ملی منطقات نے نماز جناز ہ کے لئے الایکر حظیفات کو کہا کہ آگے تشریف لائے۔ الایکر حظیف نے جماب دیا کہ اے الاگراٹ ! آپ کی موجور گی جمن ؟ نہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ آگر ٹو نیف لا سے الشری تم آپ الایکر حظیف نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جناز مربز حالی اور رات کو ٹرون کردی تکیں۔ (ریاض عرب اللہ عنہا کی نماز جناز مربز حالی اور رات کو وُن کردی تکیں۔ (ریاض عرب اللہ عنہا کی نماز جناز مربز حالی اور رات کو

گریم می المرتفعی المرتفعی فی رو فات صدیق اکم رفی:
صفورتی کریم ملی النه طبید تلمی مجسیافتداسیدی اصفوان کیتی بین که:
در جب الایم منظی کا انتقال با واقال مدید کرید و ارای سے منظر ب بو سطح الله و المحاسب و مسال نبوی ملی الله علیه و المحاسب کردو اول مدیوش ہو گئے ہے۔ اس وقت کی این ابی طالب بیخیار کردا ہو سے کہ اس کے اور فرانے کے بوئے کی این ابی طالب بیخیار اور الفیل ) طاقت و نیابت تم ہوئے ہوئے کی ۔ جس مکان میں ابو مجر مظاہد رکھی کئے ہے اس کے دورواز ب پر کی محاسب کر میں محاسب کر ایم المحکم کے تعمیم اس کے دورواز ب پر کی محکم فرائے۔ کم کر میں محاسب کا ایک المحکم کے تعمیم الی المحکم المحکم کے تعمیم الی المحکم کے تعمیم کی ایم المحکم کے تعمیم کے اور ایم ان محکم میں اور لیم ان محکم کے تعمیم کی المحکم کے تعمیم کے اور ایم ان محکم کے تعمیم کے اور ایم ان محکم کے تعمیم کے ایم کی محکم کے تعمیم کے ایم کی کھی کے فرایا:
مدیر تا کم کی کھی کو خطاب کرتے ہوئے حضورت کی الرق کی دیکھی کے فرایا:
مدیر تا کم کو کی کے دور میں کے لئے ایم کی مراح میں میں میں میں کے دوراز کے الیم کی میں میں میں کے دور تھے۔ جس دور میں اوگ دین سے بختر تھے اور آخر کے دور تھے اور آخر کے دورائے کی میں میں تھی کرتے تھے اور آخر کے دورائی میں میں میں میں میں کے دور تھے اور آخر کے دورائی میں میں میں میں کے دور تھے اور آخر کے دورائی میں میں کے دور تھے اور آخر کے دورائی کی میں میں کے دور تھے اور آخر کے دورائی کے دورائی کی میں میں کے دورائی کے دورائی کی کرتے کے دورائی کے دورائی کی کرتے کے دورائی کے دورائی کی کرتے کے دورائی کی کرتے کے دورائی کے دورائی کی کرتے کے دورائی کی کرتے کے دورائی کی کرتے کے دورائی کی کرتے کے دورائی کرتے کے دورائی کی کرتے کی کرتے کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کرتے کے دورائی کے دورائی کی کرتے کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کرتے کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کرتے کے دورائی کے دورائی کی کرتے کے دورائی کی کرتے کے دورائی کرتے کے دورائی کی کرتے کے دورائی کی کرتے کے دو

دی۔ پس صفرت علی عظیف نے تھم دیا کداس کو پاؤل میں مسل دیا جائے تھی۔ زودکوب کیا جائے۔ ذکس دخوار کیا جائے۔ پھراس کوباز ارتمی لے جاؤے تاکہ عام لوگ اس کی حالت کود کیے لیس نیز تھم دیا کداس کوشیر سے نکال دو۔ بید میرے شیر شند ہے' ( تاب کی دولا باطور میں دولی کار میرے شیر شند ہے' ( تاب کی دولا باطور میں دولی کار

سزائے غلط بیانی:

" بوضی شے او بر ر اللہ میں او بر میں پر فضیات دیتا ہے اس بر مفتری اور کذاب کی سراجیسی ہوگی۔ اس کی شہادت سافظ کر دی جائے گی اور کوائی فیر معتبر ہوگی" (کنوانس الطور سر ۲۰۱۱)

الله ك وشمن:

حضرت اہام باقر نے جاری ہے ہے۔ نہایہ '' ججے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ گران میں آئید تو ہے وہ لوگ ہماری مجت اور دو تی کے دائو ہے۔ دار بیں ۔ اور اپویکر ھی اور تو ہے گئے کے حقاق کی بیٹی (طعن قشیع) کرتے بیں ۔ اور یہ کتے ہیں کہ میں نے ان کواس چیز کا امریکا ہے لہٰڈ اان کو اطلاع کردہ کرانشر تعالی شاہد و کواہ بیں کہ میں ان ہے بری اور پیز اربوں۔ جس ذات کے بعنہ قدرت میں میری جان ہے اس کی ہم ہے کہ اگر جھے اس تو م رچکومت حاصل ہوجائے آوان کی خواں رہے کی وقل کر کے اس کے بال تقرب وزرد کی حاصل کروں۔ جھے رسول خدا ملی اللہ علیہ وکم کی شفاعت میں میں برجم و دھا کے گلات نہ کہوں۔ اللہ کے دشمن ان دونوں کے مقام حق میں بڑے دوما کے گلات نہ کہوں۔ اللہ کے دشمن ان دونوں کے مقام سے غافل ہیں۔ '' (حدولاں ماس فی جسر میں ۱۸)

دعاعلى المرتضليُّ :

حضرت کل الرتشیٰ ﷺ کے دل میں شیخین کی گئی مجت اور رقب تھی اس کا اعمازہ ان کے حسب ذیل فرمان سے باسانی لگایا جا سکتا ہے۔ مصرت کل شیر خدافر اتنے ہیں کہ:

'' فی پاکس ملی الله علیه دسلم کے بعد مسلمانوں نے اپنی بھاعت سے
اپنی دوامیر (ابو کم رفظ ہندی کے بعد دیگرے) تجویز کئے۔
اچونکہ اور صل کے اور تھے میں ان دونوں نے کتاب وسٹ پڑکل کیا اور
ان کی سیرت وکردار بہت عمدہ قاسفت نبوی نے بھوں نے تجاوز تیس کیا ہی وہاکی حالت بھی فوت ہوئے ساللہ تعالیٰ ان دونوں پر پائی درصت فر مائے''۔ (فرق کی البلاف لا بھی البلاف پیشن جلدادل 1977ء شعمیٰ جماری ان تدیم)

بیزاری امام جعفر صادق :

 علی ہے۔ ان کے ہاں پیچے اور وقع ہوئے ان پر بے ساختہ کے (ان کی وارگی کی حالت و کیم کر) دیکھنے والے گمان کرنے گئے کہ کم ملی ہے۔ حان ہے کہ کے ساتھ لاکل ہوتے ہیں لینی ان کا مجی وم میم کی گئے ہے۔(البدایدلاء کی ۱۹۲۷)

گرىيەدختر ان على الرتضليُّ:

''ایک روز حضرت کی الرقشی عظیما بی بیٹیوں کے ہاں تشریف کے گئے۔ آو دوروری تیس اور اپنے آ نسووں کوصاف کر روی تیس ۔ آپ نے ان سے دریا فت نر بایا کیوں روری ہو؟ صاحبر ادیوں نے فر بایا مظلومیت عثمان عظیمہ کر روزی تیس ۔ اس پر حضرت کی عظیمہ فورد و پڑے اور فر ایا کہ ان بروکتی ہو۔ (ان ب افراف باؤری جلدہ ۲۰۰۷)

نماز جناز وحضرت عثمانًّ:

شیعی مؤرخ این الی مدید نے مزید بیکھا ہے کہ '' مطرت عنان کے گر والے چند آ دی ان کو ڈن کرنے کے لئے گھرے باہر لائے۔ ان لوگوں کے ساتھ مصرت میں من علی ﷺ، مہدالشہ بن زیبر ﷺ اور الاجہم ﷺ وغیر و بھی تھے۔ مغرب وعشاء کے درمیان جنت الجقیع کے باہر'' مشک کوک'' نامی مقام پر مصرت عنان ﷺ کی نماز جناز و پڑھ''۔

(شرر کا ابلاغدائن این الله چاهشی جلد امنی یه می قدیم این از مان البلاغدائن این الله چاهشی جلد امنی این الله همار می این الله همار خاص و خرست فرا کلیستانوا الله گله با الله همار با الله همار الله همار الله و دو الله کلیستانوا الله و دو الله کلیستانوا الله و دو الله کلیستانوا الله کلیستانوا الله کلیستانوا کلیستانوا

رسول النَّمَسَى الله عليه وملم نفر باين التحجب انتهائ تعجب جام مخض كے ليے جوز عمراً كا تعمد يَّل كرتا جاور و واغر وركے ليے سى كرتا ہے "(سيل)

سناتا تقااورا بي توبيكا علان كرتا تقا\_ (كتاب الروح مطبوعه كن م ٢٣٣)

س بغض صحاباً ي وجدے چره ساه مونا: حضرت المام ابن الى الدنيا حضرت محمد بن على عظ المستقل فرمات إلى انہوں نے فرماما کہ ہم مکہ میں کعیثر ایف کے زدیک بیٹھے تھے کہ ایک فخص جارب سامنية ياس كا آ دها چره ساه تقااور آ دهاسفيد - كين لكا ا علوكو! ميرى شكل د كيدكرعبرت حاصل كرو\_ مين حضرت ابو بكر هنظفه أورعمر هنظفه كو گالیاں دیا کرتا تھاایک دات میں نے خواب میں دیکھائسی نے میرے منہ رتھیر مارا اور کہا اواللہ کے دشن او فاسق! کیا تو ہی حضرت ابو بکر ﷺ اور . عمر ﷺ کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ لیس جب میں بیدار ہوا تو بیمیری حالت ہو

گئی جوآ پاوگ مشاہرہ کررہے ہیں۔ ( کل بالروح لا بن قیم ۲۳۳) ٣ \_أبكرافضي كاخزير بن جانا:

حفرت امام شعراني ابني كتاب المنن الكبري مين حضرت علامه عبدالغفار توصی سے نقل فر ماتے ہیں کہ انہوں نے فر ماما کہ ایک محض حفرت ابوبكر هظالله اورحفرت عمر هظائه كوكاليال دياكرتا قعا\_اس كي مورت اوراس کا بیٹااس کونع کیا کرتے تھے لیکن وہ اپنی اس شرارت سے باز ندآتا تھا بلکہ انہیں بھی اس بر مجبور کرتا تھا۔ خدا کے غضب سے اس کی صورت خزیر کی صورت میں بدل گئی۔اس کے لڑکے نے اس کے مجلے میں زنچیر ڈال کراس کواین دکان میں باعمہ رکھا تھاوہ خزیر کی طرح چنگھاڑتا تھا۔ ہمسائیہ لوگ اس کی آ واز کو سنا کرتے تھے۔ کئی دنوں کے بعد وہ مر گیااس کے مٹے نے اس کو ایک گذے گڑھے میں پھینک دیا۔علامہ شخ محت الدین طبری فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے ذکر کیا تو میں اس کے بیٹے سے ملااس نے اپنے والد کا یہ حمرت انگیز واقعہ سنایا۔اس نے کہا کہ میرا دالد جھے بھی اس چز پرمجبور کرتا تھااور مارتا تھا۔لیکن میں نے اس کا کہا شهاناً \_ (لطائف المنن والإخلاق للشعر اني من ١٨ جلدة)

# ۵۔ نماز کی تو ہین سے خزیر بن جانا:

ای حکایت کےمطابق ایک دوسری میچ حکایت درج کرتا ہوں جونماز کی اہانت کی وجہ سے خزیر کی شکل میں بدل گیا۔ امام شعرانی تاریخ ملک منصور بن سلطان نے قل کرتے ہیں کہ ۸۲ء هیں حلب کے گورز نے والی مصر کو خط کے ذریعیا طلاع دی کہ یہاں حلب میں ایک عجیب واقعہ صادر ہوا ہے۔ کہ جامع محید میں ایک امام نماز پڑھا رہا تھا ایک شرارتی آ دی نے امام سے حالت نماز میں اس کے ساتھ مذاق اور استبزاء سے چیز چھاڑ شروع کر دی اورائی شرارت دیرتک کرتار ہالیکن امام نے اپنی

ے؟ نی اقدیں کی شفاعت ہی مجھے نصیب نہ ہوا گرمیں ابو بکر وعمر دخی اللہ عنہا ہے تولی اور دوئی ندر کھوں اور میں ان کے دشمنوں سے بیز اری اختسار نه کرول - (ع سرة عربن الخطاب لابن جوزي من اسطيع معر) مسخ الإشكال

البغض صحابة كي معنوى صورت:

حضرت ابن عربي اين مشهور كمّاب "فتوحات كمية" كے باب۲ ميں لکھتے ہیں شافعی ندہب کے دوثقہ آ دمی تھے۔جن برعداوت صحابہ رضی اللہ عنهم کانسی کو گمان تک نه قعا۔ وہ اس کو بہت مخفی رکھتے تھے۔ وہ ایک بزرگ کی خدمت میں رہا کرتے تھے وہ بزرگ میرے دوست تھے۔ایک دن میں ان ہزرگ کے باس بیٹیا تھااور اس مجلس میں وہ دوآ وی بھی موجود تھے۔ میں نے ان کو ذیکھ کرکہا کہ مجھے تہاری باطنی شکل خزیر کی نظر آتی ے۔ مجھ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مقام حاصل ہے۔ کہ جس سے میں دشمن صحابيرضي الله عنهم كى باطني شكل خزير كي صورت مين و يكيما مول انهول نے فورانو بہ کر لی۔اس کے بعد مجھےان کی شکل اصلی صورت میں نظر آنے لكى \_(فتوحات كميهابالاعطبويةمعر)

٢ بغض صحابيكي وجهسة كلصين بابرنكل آنا: علامه ابن قيم ايني كتاب ' كتاب الروح '' ميں حضرت ابواكحن مطلى خطیب مجد نبوی صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ کدایک مخص مدینہ شریف میں حضرت الوبكر ه المنظمة الموار حضرت عمر ه المنافحة الميال ديا كرتا تها \_ بهم أيك دن مجمح کی نماز برده کر بیٹے تھے کہ دہ مخص جارے سامنے ظاہر ہوا جسکی دونوں آ تکھیں باہرنکل کراس کے گالوں تک لٹک رہی تھیں۔ ہم نے اس ہے برے تعجب سے کہا کہ ریہ تیری کیا حالت ہے؟ وہ کھنے لگا آج رات کوخواب میں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ میں نے دیکھا كرآب صلى الله عليه وللم ك ماس حفرت الوكر عظفاور حفرت عمر عظفه نے مجھے دیکھ کرکہا کہ پارسول اللہ! یکی مخص ہے جوہمیں ایذاء اور کالیاں دیا كرتاب - جميمة تخضرت على الله عليه وسلم في فرمايا كه تحقيم في كهاب جوتوان کوگالیاں دیا کرتا ہے۔ میں نے حضرت علی ﷺ کی طرف اشارہ کیا۔ بس بدسنتے ہی حضرت علی طفیہ میری طرف غصے سے لیکے اور اپنی دونوں انكليول سے ميرى طرف اشاره كيا اور فرمايا كما كرتونے جھوٹ بولا ہے توخدا تعالى تىرى دونوں آئىسى ئكال ۋالے بس بەكەرا يى دونوں الكليوں كومىرى آ تکھول میں چھودیا۔جس سے میں بیدارہو گیااور بیمالت ہوگئی جوآ ب دیکھ رہے ہیں۔حضرت خطیب فرماتے ہیں بس و فخض رورو کراس واقعہ کولوگوں کو ٨ حضرات شيخين كي لاشيس نكالنے كامشهور واقعہ: بدایک ایسامشہور واقعہ ہے جس کو بڑے بڑے علماءامت نے نقل کیا ہے۔علامہ ام قرطبی وعلامہ مرجانی نے تاریخ مدینہ میں اورعلامہ ام محت الدين طبري نے اپني كتاب رياض النصرۃ ميں اورعلامة مہو دي اپني مشہور كتاب تاريخ مدينة عرف خلاصة الوفاء في الاخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم ميں حضرت مش الدين المعطى شيخ خدام روضه و نبوي صلى الله عليه وسلم ے لقل کرتے ہیں کدایک جماعت نے حاکم مدینہ کو جو کدایک ٹیم مسلمان حاكم تفابهت ى دولت كالالح دركريد بات منوائي \_كممين روضه ونبوى صلی الله علیه وسلم سے ابو بکر رہے ہوئے اور عرفی کے کا اشیس نکا لئے کی اجازت دی جائے۔ وہ لا کی میں آ کریہ بات مان گیا۔ تو انہوں نے جالیس آ دمی اوزاروں کے ساتھ بھیج دیئے۔ پیٹے مش الدین جواس وقت روضہ نبوی صلی الله عليه وسلم ك خادم تق ال كوحاكم مدينة في بلاكركها \_ كدرات كوج ليس آ دى روضه نوى صلى الله عليه وللم من واقل مون عرف و جو يحركرين ان كو مت رو کنا۔ فی نے اس طالم حاتم کی ہیت کی وجہ سے دبی زبان سے کہا۔ جيسيآ پيڪم دين حاضر ٻول ۽ پھرآ کرمنجد نبوي صلى الدعليدوسلم ميں روناريا اوردعائیں مانگار ما۔وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عشاء کی نماز بڑھ لی تو یکا یک چالیس آ دمیوں کی جماعت اوزاروں سمیت محید نبوی میں داخل ہوئی۔ پس جب وہ روضہ کے قریب مگئے۔ تو امیا نک زمین بھٹ گئی اوروہ سارے کے سارے اوز اروں سمیت زمین میں غرق ہو گئے ۔ ضبح کواس بے دین حاکم نے خادم روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یو چھا کہ رات کو جو

نمازند و ثری جس وقت امام نے سلام کیسرااس ندان کرنے والے کا چرہ خزیر کی صورت بیں بدل گیا۔ جس سے وہ جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ اس واقعہ کی گورز طلب نے شاہی ڈملا کے ڈر بعیدالیء مسرکوا طلاح کہ ہی۔ (سوارۃ الدار کیا کلیمانی من ۵ ھا)

۲ کسبی ترجی سے ایک عالم کوعذاب:
جُونُس کی سحالی اولا دہواوراں سحالی کوخس نب اور ہوائے نس کی دیدے دوسرے اکا برسحا ہر ترجی دیتا ہوا گرچاہیے آپ کوائل سنت کہانا ہوں وہ مجی غلاطریقہ پر ہے۔ ایسے ایک بڑے عالم کا واقد در ب کرتا ہوں۔ کرائے قبر شن اس عقیدہ کی دیدے کیا عذاب طامہ علامہ شعرائی حضرت علامہ قوص نے نقل کرتے ہیں کدایک عالم جو اکا برطامہ سے قانوت ہوگیا۔ اس کوش نے فواب شین دیکھا اور اس سے اسلام کے ہارے میں بے چھاتو اس کی زبان بند ہوگی۔ اور اس کا چرہ کو کئے کی طرح کینے لگا کہ میں ایسے عذاب میں اس کئے گرفار ہوا ہوں کہ میں احتیار کا بعض رکھن عمیدے اور ہوا ہواں کہ میں ایسی کویہ ہے تر اکیا عال ہے؟ بعض رکھن عمیدے اور ہوا ہواں کہ میں اور

(ملا کف کمن اکبریزی ما اهبادی) حضرت خوابه غلام زیدایپ شخص مصفرت خوابخوالدین سفیل کرتے ہیں۔ کدوہ فرماتے ہیں '' ہم کہ حضرت علی ﷺ دار مار سمایہ الایں دیہ زیادہ تر دوست سے دارد کہ آن جی جیران اوسط یا جداوست و پیدااست کہ ہم کم آ با داجداد خودداد وست ترے دارد۔ یا آس کمآگ خض بہاددی پیشہ

ے کند وحفرت علی منطقاتی نیز شجاع می بودعدازی باعث اوشال را دوست تر سے دار د\_این تمام القرام مونم او بند \_ازی با اجتماع با بد کرد\_ (مقول از مناجی الحراض مقد در دیوان فریع م

ترجمہ: جو محض حضرت علی ﷺ کو تمام محابر رضی اللہ عظم ہے اس ویہ
ہے مجت رکھتا ہے کہ وہ تمام پیروں کے پیرین یا اس کے بعد بیس بیاں طاہر
ہے کہ جرفنس انسے آبا واجداد کے ساتھ زیادہ مجت رکھتا ہے یا وہ محض
بیادری وغیرہ علی محت کی رکھ ہے۔ اور حضرت علی محت کی بیادر
مقص سے سے اس ویہ سے حضرت علی محت کے نیادہ مجت کی
مسیس .... علوی اطرف کے جانے والی ہیں۔ ان تمام ہے پیکا جائے۔
محت سے سیدی المحق کی بیشرد بین جانا :

امام یکی آبی کتاب "دلاک المدید" می مرفر روسی بود. آدی نے بیان کیا کر بم تمن آدی میں کو جارے نے اور ادارے ساتھ آمی نے کھی کو ذکا مجمی قسار و دھنرے اور ادارے سے الکے اور ادارے ساتھ آیک بھی کو ذکا مجمی قسار و دھنرے اور کھی اور اعمال

الی بولناک چیخ سی کدسب ڈرکراٹھ بیٹھے اور ہم نے دیکھا کہ بیم میرا والد خزیر کی شکل میں مسنح ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کومکان میں بند کر دیا اور لوگوں میں اس کی موت کا اعلان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں وہی ہوں جس کے بدلے بیعذاب میں گرفتار ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو محت صد لق ﷺ کی برکت ہے میچ سالم کر دیا ہے۔ پس اس نو جوان نے مجھے کھے چڑ س دے کررخصت کردیا۔ (زواجرلا بن جرکی ص ۱۹۳ ج

٠١- ايك رافضي كاخواب مين مل موجانا:

علامهاما بن قیم حضرت علامه قیروانی نیفل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض اسلاف سے مردی ہے کہ میراایک ہمسائیہ تفاوہ ہمیشہ حضرت ابوبكرصد لق ﷺ اورحضرت عمر هنا يكوبرا بحلاكهٔ اتفا ـ ايك دن ميري اس سے بخت جھیڑ جھاڑ ہوگئ۔ آخر میں اس بات سے بہت مغموم ہوا۔ ای غم کی حالت میں رات کوسو گیا۔ رات کو میں نے خواب میں جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت افلاں آ وی آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تخت برا بھلا کہتا ہے۔ آ ب نے فر ماما کو ن سے اصحاب کو؟ میں نے عرض کیا۔حضرت الو بکر فظیما اور حضرت عر ﷺ کو۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا پیچیری لے لے اور اس کو جا کر ذیج کروے۔ میں نے جا کراس کو پکڑااورلٹا کراس کی گرون پرچھری پھیر دی۔ میں نے دیکھا کہاس کے خون سے میرے ہاتھ کھر گئے ہیں۔ میں نے چھری بھینک دی اور ارادہ کیا کہاہتے ہاتھوں کوئی سے یو نچھ کر صاف کردوں ہیں میں جاگ بڑا۔ کیاستا ہوں کہاس کے گھرہے رونے کی آ واز آ رہی ہے۔ میں نے بوچھار کیسارونا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں آدى اجا تكموت سے مركيا ہے۔ جب مج بوكى تو ميں نے جاكرد يكھا اس کی گردن کے اوپر ایک دھاری ی بری ہوئی ہے جس سے ذیح کا شان ظا بر ہوتا ہے۔ (کتاب الروح لابن تیم ص ۲۳۰)

اں واقعہ پر ایک شبہ پڑتا ہے کہ خواب میں قبل کرنے سے وہ گھر میں كيي قتل بوگيا؟ جواب بير ب كدايك تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كامه مجزه ہے جومجزات بعد وفات بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتے رہیں مے۔دوسراجواب امام این قیم فرماتے ہیں سونے والے کی روح خواب میں الی الی چزیں دیکھتی ہے کہ بیدار ہونے پربعض دفعداس کے آثار بدن پر محسوں ہوتے ہیں۔ باس روح کی قوت کا دوسری روح میں تاثر کہلاتا ہے۔ ( کتاب الروح ص ۲۳۰)

ای قتم کے بہت سے واقعات ہیں جن کے ذکر کی یہاں مخوائش نہیں ہے۔ای فتم کا ایک دوسرا واقعہ بھی امام این قیم حضرت علامہ محمد بن عماد الله على كرت بي - كدانبول في خواب من المخضرت صلى الله عليه وسلم

اتے آ دی محدثیوی صلی الله علمه و ملم میں آئے تھے وہ کھال گئے؟ خادم نے کہاجنور وہبارے کے سارےغرق ہوگئے۔اس حاکم نے آ کراس جُکہ کو و یکھا جہاں زمین تھننے کا نشان تھا۔بعض روایات میں ہے کہاس جگہ کو کھووا بھی گیالیکن ان کانشان تک نہ ملا۔ پھرعلامہ محت الدین طبری لکھتے ہیں کہ عاکم مدینہ کوکوڑھ کے مرض نے آ گھیرا۔جس سے اس کا کوشت بدن ہے گرتا تھاحتی کہوہ بہت بری حالت میں مرگیا۔ بدروایت مختلف الفاظ سے مروی تھی میں نے مخصر طور پرسپ کا خلا صہ جمع کر دیا ہے۔

(إلمنن الكبرى للشعر اني ص ٨١ج ٢ كتاب سعادة الدارين ص ١٥٥) ٩ بغض صديق كا وجه عضزير بن جانا:

حضرت علامه امام ابن حجرٌ مكى الى مشهور كمّاب الزواجر مين علامه کمال سے نقل کرتے ہیں۔ وہ حضرت شنخ الصالح عمر عظائہ سے روایت كرتے ہيں - كديس مدينة شريف ميں رہاكرتا تھا۔ عاشورہ كے موقع بر جہاں کچھاعدائے صحابیرضی الڈعنہم جمع ہوجایا کرتے ۔ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے محبت صد اق ﷺ کے برلے کچھ چز عطاء کرو۔ تو ان میں سے ایک آ دمی نے جواب دیا تھوڑی دہریہاں بیٹھ جا۔ چزمل جائے گی۔ جب وہ فارغ ہو گئے ۔ تو ایک آ دی مجھےا بے گھر میں کے گیا جب میں ان کے گھر میں گیا تو اس نے اندرے دروازے بند کردیے اور جھے بردونو کرمقرر کردیے کہ اس کو خوب مارو۔ تو انہوں نے مجھے با عدھ کرخوب ماراا درمیری زبان کاٹ کر مجھے دروازے سے ماہر نکال دیا اور کہا جس کی محبت کے بدلے چز ما لگا تفاراب ان سے ابنی زبان درست کرانا۔وہ کہتے ہیں کہ میں تکلیف کی وجہ سے روتا ہوام پونبوی صلی الله عليه وملم میں پہنچا اور روضہ مبارک کے سامنے روتا رہاجتی کہ روتے روتے مجھے نیندا گئی۔خواب میں دیکھا ہوں کہمیری زبان درست ہوگئ ہے۔جب میں حاکا تواللہ کے ففل ہے میری زبان ہالکل درست تھی۔ اس واقعہ سے میری محبت حضرت صدیق ﷺ سے زیادہ بڑھ گئی۔ جب دوسراعاشوره آیا تو میں پھران کی مجلس میں گیااوروہی بات کہی جو پچھلے سال کی تھی۔ان میں ہے ایک جوان لکلا میرا ہاتھ پکڑ کرایے گھرلے گیا اورمیری بہت عرت کی اور کھانا کھلایا مجرای مکان کا دروازہ کھول کر جھیے اندر لے گیا اور پھر وہ جوان رونے لگا۔ میں نے اندود یکھا کہا مک خزیر بندھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے رونے کا سبب یو چھا تو اس نے بروی مشکل ے بتلایا اور قتم دلوائی که کسی کو بیراز نه بتلانا۔ پھراس نے بیکہا کہ پچھلے عاشورہ کوایک سائل آیا تھااس نے محبت صدیق ﷺ کے بدلے کوئی چیز ما تکی تھی اوراس نے وہ ساراواقعہ مارنے کا سنایا۔اس نے کہاجب میں نے اس کوتکال دیاتو جس دقت رات موئی جم سو گئے یکا یک جم نے رات کوایک وجهاس عذاب بین گرفآد کیا گیا ہوں۔ جوتو میری حالت و کیور آگئی۔ (شرع العدودلسيو في ۴۸ م

۱۹۷ ۔ بغض صحابی ہے تھر انہوں کے ساتھ : امام این ابی الدنیائے حضرت ابو بکر میرٹی ہے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک خض مرگیا جوابو بکرصد کی حظیاتا ورحضرت عمر حظائظ گالیاں دیا کرتا تھا۔ اور ذہب جمہیہ کواچھا تجتا تھا۔ اس کو کی نے خواب نیمن دیکھا کہ کویا وہ نگا ہے۔ اور اس کسر پر ایک سیاہ جیٹرا ہے اور اس کے جسر پر ایک دور انجیٹرا ہے۔ اس نے کہا تیرے ساتھ خدا تعالی نے کیا کیا جماس نے کہا جمعے بکرین قیمن اور فون بن اعمر کے ساتھ خدا تعالی نے کیا دولول اعرائی تھے۔ (شرین العدد دلسے بھی بہم)

۵ حضرت عثمان کے قبل کی محبت کاعذاب:

امام این عساکر اپنی تاریخ میں حضرت مذیفہ ﷺ مے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھے تم ہاس دات پاک کی جس کے ہاتھ میں بیری جان ہے۔ کہ جوآ دی اس حالت میں مرکا جس کے دل میں رتی برایر بھی حضرت عثان ﷺ کے تل کی عیت بود و مفرور وہال کی میروی کرے گا۔ اگر اس کا ذائد نہ پایا تو تبر میں دجال پر ایمان لائے گا۔ لیتی اسک حالت میں مرکا چیے کوئی دجال پر ایمان رکھا ہو۔

(شرح الصدورللسيوطي ٢٢٨)

١٦ بغض شخين السي كلي مين طوق بن جانا:

 کے تھم ہے ایک دخمن محابر کو آل کردیا تھا۔ ( 'تاب ارد میں ۲۰۱۳) اس کو تم کا واقعہ هنرت امام علامہ تلمسانی نے بھی اپنی کماب مصباح اطلام میں نقل کیا ہے) یہاں تک ایسے واقعات نقل کے ہیں جو یعن و تمن محابر منی الفریخم کو دیا تھی چیش آئے۔ اب ایسے واقعات ورج کرتا ہوں جوائیس مرتے وقت اور تیر میں چیش آئے۔

ا ۔ بغض صحابیگل وجہ ہے گلے میں سمانپ کا چیٹ جانا: حضرت اہام این الی الدنیا ابواسمات سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے میں کہ میں ایک میت کے خبالا بلایا گیا۔ پس جب میں نے اس کے منہ ہے کہزا اٹھا اتونا گہاں اس کے گلے میں ایک کالاسانپ چھٹا ہواتھا۔ حاضرین نے ذکر کیا کہ میں ایڈش المشرکا کھالیاں دیا کرتا تھا۔ ('کاب اردر تادین قیمین 8 مٹر تا العدد رکسیے کی ۲۶۸)

۱۲ قبر میں خزیرین جانا:

هرت علاسان هر کی آب نوا کتاب دواج میں تاریخ طلب ہے ایک
دافت نقل کرتے ہیں۔ طلب میں ایک فض این نمیر جوحفر ہے ابوکر کھی اور
حضرت مر کھی کو گالیاں دیا کرتا تھا مر گیا۔ حلب کے چند لوجوان سر و
سیاحت کے لئے لئے کئی کی کے بالیہ جو کہتے ہیں کہ چیشتین کو گالیاں دیا
کرتا ہے تبر میں اس کی صورت بخزیری ہو جاتی ہے۔ آ کہ آئی نامین میں گی تبر
محود کرتما ہو دیک میں ہے سی سب جوان اس بات پرشش ہو کراس تبرستان
میں گئے۔ اور جا کراین منری تبرکو کھووا۔ دیکھا تو تبر عمل ایک تخزیر پڑا ہوا
ہے۔ سی کا رخ قبلے ہے گھرا ہوا ہے۔ ہیں انہوں نے اس کو ار کراتر میں
ہے۔ من کا رخ قبلے ہے گھرا ہوا ہے۔ ہیں انہوں نے اس کو ار کراتر میں

ڈن کر دیا ادر گھریلے آئے۔ ( 'کسانز داجراندی، جم کا ۱۹۳۳ اجلاء) اس حکایت پر پداعتر اس ہوتا ہے کہ بہت ہے۔ دشمان اسحا پہ کرقبروں شیں دیکھا گیا لیکن ان کی صورت خزیر کی تدھی۔ جواب سے ہے کہ عالم برز رخ کے طالات کا مشاہدہ انہم ان طاہر کی آٹھوں سے ٹیٹس کر سکتے۔ ہوسکتا ہے کہ بردشن سحابہ قبر میں خزیر کی صورت میں ہولیکن تام اس صورت کو جو بردشی عذاب کی صورت ہے ادراک ٹیس کر سکتے۔ اور کمی بھی کمی برزشی عذاب کوال دیا میں اخراج جانا بلور عبرت کے ہوتا ہے۔

البغض صحابه عقرمين آكونكل جانا:

امام این عسائرا کیک شخ سے دوایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برا ایک مسائیر گیا۔ اس کو میں نے فواب میں دیکھا اس کی ایک آئی تیس ہے۔ میں نے بچ چھا کہ اے فالے ! تیری آ کھ کیاں گئے۔ اس نے جما بدیا کہ میں نے اسحاب رمول اللہ ملی الشرطایہ دملم کی تنقیص کی تھی۔ اس

یم بندین \_وه حمران ره گئے انہوں نے اسے دیسے ہی بندگر دیا اوراس واقعہ کو بڑھیا کے پاس جا کر بیان کر دیا بڑھیا نے لاالہ الااللہ محصد دسول اللہ پڑھا اور کہا کہ میدکدال میرے پاس تھی جھے خواب میں رسول خداصلی اللہ علیہ وہ مل نے قرامانی تاکہ اس کدال کو تحق طریحنا بیا کیا ہے فیض کی تمریم میں طوق بے کی جو حضرت ابو بکر پھیلاور حضرت عمر پھھے کو کالیاں دیتا ہے۔ (معادة الدارین النسبانی میں 10)

## 2ا لِغض صحابه <u>ت</u>قرمین سانپ:

علامة تلسانی فرماتے ہیں کہ ایک پوڑھے شخ نے بیان کیا کہ میں ام مقد مجد حضرت محرور منا وجھ بھی میں کہ ایک موجد و تفاکہ کہ کی خور منا ہے چھا کہ کہ کی خور منا ہے چھا کہ کہ کی نے ایک وقر مقال کو گرفا کر کرکے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور دشمن محالی الاش کے محتلق بادشاہ نے تھی ویا کہ جاؤا ہے ڈون کر دو۔ لیس جب انہوں نے کے محتلق بادشاہ میں ایک بڑا سانپ فیا ہر ہوا۔ گھر انہوں نے دوسری جگے تھی کھودی و ہاں بھی وی سانپ فیا ہر ہوا۔ گھر انہوں نے کھودی و ہاں بھی وی سانپ فیا ہر ہوا۔ خوشیکہ جہاں تھر کھودتے و ہاں وی سانپ فیا آئے۔ آئے انہوں نے تک آئے کرای سانپ کی ساتھ اے ڈون کر دیا۔ (سانتہ انگی ہر انہوں نے تک آئے کرای سانپ کی ساتھ اے ڈون کر دیا۔ (ساتھ الدار تابیوں نے تک آئے کرای سانپ کی ساتھ اے ڈون کر دیا۔ (ساتھ الدار تابیوں نے تک آئے کرای سانپ کی ساتھ اے ڈون کر دیا۔ (ساتھ الدار تابیوں نے تک آئے کرای سانپ کی ساتھ اے ڈون کر دیا۔ (ساتھ الدار تابیوں نے تک آئے کرای سانپ کی ساتھ اے ڈون کر دیا۔ (ساتھ الدار تابیوں نے تک آئے کرای سانپ کی ساتھ الدی کی ساتھ الدی کی دیا۔

۱۸ ۔ بغض صحابہ گل وجہ سے قبر میں سے قائب ہو جانا:
علامہ تن نازلی او پی مشہور تغییر رون البیان میں لکھتے ہیں کہ مدینہ
شریف میں این ہیلان کی الیک تحص رہا کرتا تھا۔ وجہ تعابیر متنی الشخیم کو برا
ممالا کہا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہواتو اس کو جنسے التھتی کے قبر ستان میں وُن
کیا گیا۔ کی وجہ سے وہ مرحد دن اس کی قبر کھووی تو دیکھا کہا گل اللہ
عائب تھی۔ اس واقعہ میں حضرت قاضی ہمال الدین مجمی موجود تھے۔ اس
واقعہ کو اس زمانہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بری
نشانی سمجھا۔ (تعمیروں تا باللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بری

9 - وشمنان صحابہ پر کئے کا مسلط ہونا حضرت امام مفیان ٹوری کٹر باتے ہیں کہ بی نے بعرہ میں ایک تا دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ چانا بندگر دیا تھا۔ میں جب اس راستہ سے گذرا تو دل میں خوف بدیا ہوا کیا تھے دکھر کئے لگاتم برگز ندؤ دو۔ اللہ تعالی نے بچے حضرت ایو بریکٹی، اور حضرت عرصی کو کرا کئے والوں پر مسلط کیا ہے۔ (بروقادرت ایس بدزی نرجہ الاس کیں 40 ن۲)

سلط یا ہے۔ ریزہ دروان ماں برور کروا ہو ان کا کہ ہوں گا) اس کئے کو اللہ تعالیٰ نے بطور عبر ت مقرر کر دیا ہو گا شاید اس وقت بھرہ میں دیشن شخین بہت ہوں گے دوسرے کما کا بولونا مید بھی بطور عبر ت

کے تفا۔ اولیا مرام ہے جانوروں کا بات کما ترق عادات ہے ہے۔
حضرت شاہ دل اللہ تحدث د بلوی کے والد باجد حضرت شاہ عبد الرجم
صاحب کے ساتھ ایک کے کا کام کرنا بہت ناما مرام نے نقل کیا ہے۔
۲۰ حضرت علیٰ کی او بین کر نیوا لے کیا چرہ دفتر کی ڈشکل جیس
علامہ بارزی حضرت مضور نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے شام جی
علامہ بارزی حضرت مضور نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے شام جی
ایک آدی کو در کھا کہ اس کا بلرن اور جیسا ہے کین اس کا چرہ وفتر رہے کے تلک
ایک ہزار مرجہ لونت کیا کرتا تھا۔ اور جیسے کے دن چار ہزار مرتبہہ کی نے
آئے تشخیرت میں کرتا تھا۔ اور جیسے کے دن چار ہزار مرتبہہ کی نے
آئے تشخیرت میں الرخا تھا۔ اور جیسے کے دن چار ہزار مرتبہہ کی نے
آئے تشخیرت میں کی طواح کو ایک دیا جس کی دیے جہ ہو کہ طرف تھوک ریا جمل کی جہ ہو کہ بیا ہے۔

۲۱ حضرت حسین کی تو ہن کرنیوا لے کا اندھا ہوجانا حفرت امام احمر بن عنبل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حسین ﷺ کوفات این فات کہا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس پر دوچھوٹے ستارے چنگار بور کی مانندا تار کراسے اندھا کردیا۔ (صواحق اُلم تیم ۱۹۳۰) ۲۲ حضرت معاوید کی او بین کرنیوالے کی حیرت انگیزموت حفرت علام مفسرومورخ ابن كثير لكهية بن كرسي نے خواب ميں حضور صلی الله علیه وسلم کود یکھا آب صلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رہے و عمرهاعثان الله وعلى اور حفرت معاويد الله يانجول صحالي بيني بن است من ایک آدی آگیا جس کانام داشد الکندی تفاحفرت عمر علیه اسے دیکھ کر کہنے گئے یارسول الله صلی الله علیہ وسلم مدآ دی جمیں برا بھلا کہنا رہتاہے۔ بین کرآنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے تی سے ڈانٹاوہ کہنے لگایا حضرت! میں انہیں تو کچھنیں کہتا بلکہ میں تو معاویہ ﷺ کم وہیش کہا کرتا موں۔ آ بیصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بربا دی ہوتیرے لیے کیا سیمیرے صحالی نہیں ہیں؟ آ پ نے بیربات تین مرتبہ فرمائی۔ پھر آ ب صلی اللہ علیہ وملم نے ایک لوہ کا ڈیٹرااٹھا کرحفرت معادیہ ﷺ کو دیا اور فرمایا کہاہے پیچھے کی طرف سے مار۔ جب حضرت معاوید اسے نارا۔ میری نیند ہے آ ککھ کل گئی جب مبح ہوئی تو میں نے سنا کہ وہ آ دمی رات کو کسی اجا تک موت سيمر كيا\_ (البدلية والنهاية ص١٣١ج٨)

محیت صحابرصی الله حتیم کاو چوپ: محدث دمنتی دید بندار دمجرونش آبی کتاب کوژ المانی الدادی شرح سیح بخاری مم اارج ایس مدید نقل کرتے ہیں۔ " حضرت راسول خداصلی الله علیه و تملم سے حضرت انس بید روایت کرتے بیں۔ کہآپ مسلی الله علیه و تملم نے فر مایا کہا سے بیری امت! تم پر اپویکر بیشتر بیشت بیشتان بیشته اور ملی بیشتر شرض کا گئے ہم جوان سحابہ رضی الله عنهم کی فضیایت سے انکار کرے گااس کی نماز اور زکو قاور روز ہاور قح قبول ندکیا جائے گا"۔

اس مدید کوظا مرطبرانی نے ریاض العظم و یمی محی نقل کیا ہے۔ اے مسلمانو! اس مدیث کو پڑھ کر خور کرو کہ محابیروش اللہ تنہ کی عبت کے بغیر جب فرض عمار تھی متعمل تبدیل تبدیل ہوتی تو ان کا ایمان کیے متعمل ہو گا۔ ای کم کیا ہے دوسری مدیث کسی ہے۔ جس سے حطرت ابو کر صدیل تھے کی عبت کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔

حضرت اس عظافر است میں کہ حضرت رسول خدا اسلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا الوکر مظافی حجت میری است پر داجب ہے (کر الدان اس ۱۳۱۶) ان دونوں صدیثو رسے معلوم ہوا کہ ان حضرات محابیہ رضی اللہ عظم کم ہم پر کتا جی ہے اور ہمارے مسلمان است عافل میں کہ ان کے نام تک فہیں جانے ۔ اور ندان کے حالات پڑھتے ہیں جب بیرحال ہے تو ان ہے میں تکے ہوگی؟

عبرت آموز حکامات

حضرت مولانا البرطی فی آبادی حاشی اعتد الملات پرتج رفر مات ہیں۔

" الاستریاوں مال کی بات ہے کہ تھیم آباد علی ایک سی اور ایک شیعہ

یم مجمری دوتی تھی۔ نے نے کا ادارہ کیا اور شیعہ دوست سے لئے گیا۔

اس نے ایک دوخواست کی اور کہا کہ تم ہے کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی سی

کے اصرار پر بیشہدہ رکھنے کا دعدہ سے کر کہا کہ میری جانب سے درباد

مراات میں حوق کرنا کہ یا حضرت فلال مختص حوق کرتے ہا ہے میری دل

کہ آپ میلی اللہ علیہ دم کے دوخمن (معاذ اللہ ) آپ کے پہلو می

مدون بیس سے کی دورا تا لی ہوا تو اس نے کہا کہ اس میں تہرارا کیا حرب

ہے۔ یہ پیغا م تو میری جانب سے ہے۔ بہر حال اس کوراض کیا۔ یہ کے

بید جب روضہ الدس کی نرازت سے فیا کہ دوست کا بیغا م یاد

ہمت کر کے ادر تے ہوئے معذرت کے ماتھ دوست کا بیغا م میں کہا ہاں کہ والم فن کیا۔ وہ

پیغا م حمی کوزبان پر لانا کیا اس کا تصور بھی ٹیمی کر مکما تھا۔ دل پر اینا خوف

بیغا م حمی کوزبان پر لانا کیا اس کا تصور بھی ٹیمی کر مکما تھا۔ دل پر اینا خوف

در ماری ہوا کہ اور کہ جو گیا۔

ای حالت میں دیکھتاہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ

تشریف نرما ہیں حضور سلی اللہ علیہ و کمل کا دائی جانب میں ااو یکر حظہ حاکاتی کے کردن کھڑے میں الویکر حظہ حاکاتی کے کردن کھڑے کے کاروق کے شمشیر باغف موروز کے اس اور دور ( پرے ) ایک جانب وی شید دوست موجود ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ و کم نے تک لویا کر فریا کہ ایک تحق نے تم سے دو بیغا کہ کارایا تھا۔ اس نے حمل کیا ہی اروز کے کہ کار کیا ہی کہ اس کے تحکیم ایک کار کھڑے کے کہ کار کے بیار تو سے جدا کردیا۔ مراز حک کر ایک پرنالہ میں تک کیا ہی اور تا کہ اور کا کہ اس کی کیا ہی سال کہ ایک کیا گئی گیا۔ بوش آیا تو کار کیا۔ مراز کیا کہ کار کیا ہی برنالہ میں تکی گیا۔ بوش آیا تو کار کیا۔ مراز کیا کہ کرایک پرنالہ میں تکی گیا۔ بوش کار کیا۔

ولی کانچ کے بعداس واقعہ کا قرار مولانا خدا پیش مرحم سے کیا اور اطمینان ہونے پر دوست کے مکان پر سلتے گیا۔اس کود چھے ہیوں پیچ روتے ہوئے آئے اور واقعہ بیان کیا کہ تہارے دوست کا جمیب حال ہوا۔ایک دن بہت الخلاش کے ہوئے تھے کوئی دس موری کے دراستہ اعربی کی کران کوئی کرکیا اور مرحق شما اور بدن قد مچے شما ڈال کیا۔ صح لوکوں کوا طلاع نے ہوئی۔ حکم آئے تک قالی کا مرائے شدط۔ودنوں واقعات کی تاریخ لے کمواز نہ سے ایک میں اس کا معرائے شدط۔ودنوں واقعات کی

(افعنداللمعاتج مهم ۲۲۵)

حکایت ۲: طلامه این تجرگی کمال این القدیم کی تاریخ طلب نے نقل
کرتے میں کہ'' جب طلب میں این المحیر کا انقال ہوا تو طلب کے چند
لوجوان ایک دن بغرض تفرق کلگے۔ آئیں میں گفتگو کرنے گئے کہ منا کمیا
ہے کہ جو قص حضرات میا ہے کہ اس مرتی اللہ علیم خصوصاً سیدنا حضرت الا
کمر چھو عمر فاروق چھو کو پر آئیا ہے اللہ تعالی اس کو تیم میں شرک کر خور پر
بنا دیتا ہے اور ہے شک این المحیر اس فیلی تھے کا مرتکب ہوتا تھا۔ آؤ دیکھا
بنا دیتا ہے اور ہے شک این المحیر اس فیلی تھی کا مرتکب ہوتا تھا۔ آؤ دیکھا
این المحیر خور پر کھی میں قبلہ کی طرف سے چھر کر پڑاہوا ہے۔ ان لوگوں
نے عرب کے لیے اس کی الاش باہر لکالی گھراس کو جلایا۔ اور قبر میں ڈال کر
میں ہے فیک دور (الزواجری میں 197)

حکایت ۳ : کمال این القدیم بی کی ایک دوایت ہے کہ شخص امالی محر رعینی فرباتے بیں کہ میں ایک موتیہ دید منوں و کتریب تھیم اموا تھا۔ عاشورہ کے دن قبرعهاں کے پاس پہنیا جس میں شید امامیہ جج تھے ہیں دروازہ کے پاس کھڑا ہوگیا اور کہا کہ بیچھ ایو بکرصد ایس بیچھ کی عجت میں کوکی نشانی چاہیے۔ان عمل ہے ایک پوڑھا آ دی با براتھا اور کہا بیچھ جا تاہم شخص آ یا ادر میرا باتھ کیڈ کر اسے مکان پر ہے گیا۔اور ایک جگر بندکردیا۔ اور میرے اور دوظاموں کو صلاک دیا۔انہوں نے جھے باتد ہو کو

بیٹا۔ پھر بوڑھے نے بھر دیا کہ اس کی زبان کاٹ لو۔ چنانچے میری زبان کاٹ کر تھے چھوڑ دیا گیا۔ اور کہا جاؤ۔ جس کی عبت میں علامت ( نشانی ) ما تکٹے آئے تھا اس سے ہوکہ تیری زبان دوست کردو۔

میرا میدهال تفاکد در دی شدت سے خت بے چین تھا۔ دونا ہوا جمرہ شریف کے پاس حاضر ہوا۔ دل میں عرض کیا کہ یار سول الڈسلی الشعابیہ وسلم ! آپ بمیری حالت پر نظر فر ماہیے۔ اگر ایو بکر چینا آپ سلی الشعابی وسکم کے سچ دوست ہیں تو دعا فر ماہیے کہ بمیری زبان دوست ہوجائے۔ اتنا کہتے ہی جحے خید آگی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری زبان دوست ہو چی ہے۔ مارے خوشی کے آکھکل گی نے فربان کو باکس دوست ہیا۔

تعظيم محامد

امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دائوی کے بوتے اور حضرت شاہ عبد اللہ علیہ العزید ترجہ اللہ علیہ العزید کر تھا اللہ علیہ کر رہے اور حضرت سیاحی بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کر یہ باصفا خیر دی ترجہ اللہ علیہ اللہ کے اللہ کی اللہ کا معربی کا متابعہ کی اور سرحہ بالاکوٹ عمر سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے السیح بہت سے رفقاء کے ساتھ جام شہادت اور فرما کر ایا ۔ زعر کی المراتہ حیدوست کی اشاعت عمرات میں دوست کی اسالہ کے دوست کی اشاعت عمرات میں دوست کی اسالہ کے دوست کی اسالہ کی دوست کی

بغداد کے جاتی طاقاء شہر بارون پرشیدے بعداس کابیٹا بامون پڑید ۱۹۸۰ھ شہر مریز آرائے طائف ہوا۔ آدمی بہت ڈپٹرن تھا۔ بہادر تھا اور ڈی کام تھا۔ فقہ وغیر والوم اسلامیہ شہر مہارت ما مدحالس کیا۔ اور بعائی فلسفد کا مطالعہ کیا۔

مر مراه عالموں کے زخے میں مجنس کر بہت سے غلامتا کد کا بھی قائل ہوگیا۔ جو بالکل الل سنت والجماعت کے مقائد کے خلاف تھے۔ اور ان غلامتا کدی رجن میں لگ گیا اس کے دست داست کراہ کن محتر لیا عالم بشیر بن خیاے اور کئی تھے۔ (متونی ۱۳۱۸) نمی کا مجبت میں اس نے بہت کیا تی سیجیس چونکہ دو خود یونائی فلندے متاثر تھا۔ کراہ علاء کی مجبت نے کریا تھی تی عیسار والد

ایک عجیب وغریب چشمه

نیٹا پورش پہاڑ گے تریب ترید دیرش پانی کا ایک چشہ جس ک صفت جیب وفریب بے کہ زیروست گری شمال کا پانی شندا ہو کر برف ہوجا تا ہے۔ اورخت سردی شمال کے بڑس گرم ہوجا تا ہے۔

سجان الله ! الله تعالیٰ کے عِمَا تبات بھی بے شار ہیں۔ اور ایسے ہیں کہ عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ (روضاچہ ابحات ج س ۲۷)

هفرت بایزید بسطا می کادگیسی جواب کسی خصرت باید بسطا می کوفواب شرود محمادریافت کیا که هفرت بتائے کیا حال رہا؟ کہا کہ حوال ہوال پر سے کیا لایا ہے؟ میں نے حوش کیا کہ میدورویش ملطان کے دربارش جاتا ہے قداس سے میدوال نیس کرتے کرکیالاے ہو۔ کمکہ کہا جاتا ہے کہ کیالا گے ادرمنات ابات جاس میں (۲۰۰۶)

حضرت عائش صدیقهٔ پر بهتان کی سر آقل اوراس پر بهترین استدلال

عبداللہ تعدانی فرماتے ہیں کرایک دن حسن بن بزید کے متعلق لکھا۔ چوطبر ستان میں دعوت تل کا کا مرکز ب شے۔اور کمیل اوڑ ھے اور پہنچ شے۔اورام بالمروف و نی کا اکثر میں طرقرم رہے تھے۔اور ہرسال بیس بڑار دینا رابنداد میں بیسچ تھے۔ جواولا واسحاب رضوان اللہ بیم میں تشیم کرد کے جاتے تھے۔

ا کیکے مخص آئیں حسن بن پرید کے پاس آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گندےاور فتیج الغاظ استعال کئے۔

حضرت من نے اپنے غلام کو تھم دیا کداس کی گردن اڑا دو۔ یہ من کر کچھ طوی حضرات نے آگے برحمکر کہا کہ جناب بیزہ ہماری جماعت کا آ دی ہے۔ حضرت حمن نے فر مایا کہ معاذ اللہ اس محض نے رمول آکرم ملی اللہ

ا سلم طعاب

عليدو ملم برطعن كياب-الله تعالى فرمات بين: ألْعَبينُناتُ لِلْعَبينُدُنَ،

اگر پناه بخدا حفرت عائشروشی الله عنها خبیث تحیس تو آنخضرت صلی الله علیه کم کاخبیث مونالازم آتا ہے۔معاذ الله

کونگر زبان خداوندی ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے بیں۔ حالانکہ آنجنا بسلی اللہ علیہ وسلم اگرم اخلق واطبیہ انتخلق بیں اوران کی زوبہ علم رہ محک طبیہ وطاہرہ ہیں۔ عبیب پاک بیں۔ کے رویہ علم رہ کی طبیہ وطاہرہ ہیں۔ عبیب پاک بین۔

پچر دوباره غلام کوشکم دیا که اس کافر کی گردن اثرا دو۔ چنانچه اس کی گردن اثرادی گئی۔ (اثر دابیر این بچر کی ج س ۱۹۵۹ مورجنٹی نظام (۸)

سمات سال تک نیندے بیدار شرہوا صاحب قاموں علامہ نورالدین فیروز آبادی مادہ عبد کے تحت اپنی مایہ ماز اخت میں تحریر فرماتے ہیں۔

ا یک حدیث مصل میں ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا اسک عبشی غلام ہوگا۔

کی تربیش اللہ تعالٰ نے اپنائیک ٹی بیجار پوری قوم نے اٹکاریا۔
اورائی مختی بھی اس قرید کا ایمان نہ البا صرف مبود تا کی ایک حتی خلام
ایمان الما المربید والوں نے ایمان الانے کہ بجائے اللہ تعالٰی کے بیسج
ہوئے ٹی کوایک گڑھے ٹی ڈال کرائیک بھاری چٹان ہے ڈھسک دیا جشم مردس کا کا مہیر تھا کہ وہ دو الدجھ کل ہے کلایاں لاتا ۔ اورائے بھی کر کھا تا
مہیا کرنا اورائی کڑھے کے پائی آتا اور اللہ تعالٰ کے تھے ہے وہ چھرائے
ہاتھ ہے اٹھا تا اور تغیر ملیا المال کو کھا تا بائی دے کر پھرڈھک دیتا۔

ایک روز لکڑیاں لاکر آرام کرنے کی غوش ہے بائیں پہلولیٹ گیا۔ اے ایک نیڈرطاری مول کر سرات برس تک سوتا رہا۔ جب بیدار مواقر ایسا معلوم مونا کر صرف تھوڑی دیر سویا ہے۔ بیدار موتے تک اٹی لکڑیوں کا سختا اضایا اور قریبے میں جاکراہے بچا۔ اور حسب دخور میٹیمراسلام کے پاس

۔ پہنچا تو ان کو دہاں نہ پایا معلوم ہوا کہ تربید والوں نے ان کو پیچا نا اورائی گئی ہے۔ ش سے اٹال کر مقام عزت تک پہنچا یہ بیٹیم رصاحب اس اجتماعی کے متعلق کا لوگوں سے یو چھتے تھے کو کوں نے بتایا کہ اس کا پیڈیمس ہے۔ (8 موں ہامی اس)

ان کا نامیسی این عبدالله تعار طولیس لقب پیلج طاؤس تعار جب مخنث ہو گئے اور تعتین کی جماعت میں شال ہو گئے۔ اور گانے بجانے گئے۔ تو ان کی بارٹی نے ان کالقب طاؤس سے طولیس کردیا۔

نذکر د نگاردن نے ان کی ایٹ کذائی کا بھی ذکر کیائے۔ کہ دو تجیب الخلقت آ دی تھے۔ اور آ کھوں ٹی بھیڈگا پن تھا۔ فن غزا ٹیں اپنے وقت کے مشاہر تھے۔

منحوی اور بربختی میں ضرب اکشل تھے۔لوگ کی کی نحوست کا ذکر کرتے تھے۔ تو کہتے اشدہ عن طولیس .لیٹن طولیس سے زیادہ شخوں اور تجیب اثناق ہے کہاں کی پیدائش اس دن ہوئی جس دن رحمت عالم صلی الشعلیہ ولیلم کا وفات ہوئی۔ الشعلیہ ولیلم کا وفات ہوئی۔

ان کودودهاس دن چیزایا گیا۔جس دن سیرنا ابو یکرصدیتی رضی الله عند کی وفات ہوئی۔

اورسیدنا حضرت عثمان این عفان رضی الله عند کی شهادت کے دن ان کا نکاح ہوا۔

اور پہلا بچہ جس دن پیدا ہوا۔ اس دن حضرت علی مرتضی اللہ عدی گ شہادت ہوئی۔ یا حضرت حسن اہمن تلی رضی اللہ عند کی وفات ہوئی۔ مہر حال طولیس کے متعلق کوئی اہم بات اس دن ہوئی جس دن سمی بڑے آ دی کی وفات ہوئی یا شہادت۔ ان وجو ہات کے باعث ان کی نحوست زبان پر چر حرضرب الشل ہوئی۔

ابوالفرج اسنبانی نے کتاب الا عانی میں ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ ساتھ کیا ہے۔ ساتھ کیا ہے۔ ساتھ کیا ہے۔

### طالبات کے لئے تربیتی واقعات

خواتین کی دیخی اقعلیم و تربیت....اسلامی تاریخ سے نامورخواتین کے علی کارنا ہے ... تعلیم نموال کیلئے اسلامی اصول وضوا بط .... علم دوست برگرزیدہ خواتین کے تا مل دفیل حالات

عصر حاضر کے مطابق خواتین اور طالبات کواہم نصاح اور گزارشات....حسول علم کیلیے سفر میں پردہ کے ضرور کا ادکام رابطہ کیلئے 80738-0322

# لنب وللوالخيز التحييم

# مشاهيرعالم اورأن كاسفرآ خرت

### آنخفرت ﷺ (۱۵۲ ۱۳۲۶)

بانی اسلام، بادی برحق، خاتم الانبیاء مکه مرمه میں پیدا ہوئے ، والدو محتر مه كانام حضرت آمنه، والدبز ركوار كانام حضرت عبدالله، چيا كانام ابو طالب اور دا دا کا نام عبد المطلب تھا، اعلان نبوت ہے قبل ہی غارحرا میں تشریف لے جاتے جب عمر جالیس سال کو پنجی تو آپ پر بہلی وی آئی۔ اس کے بعد دموت وارشاد کا سلسلمشروع کیا کی زندگی میں آپ علیا ک دعوت وتبلیغ کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پہلام حلہ تو بعثت کے بعد سے تین برس تک کا ہے، جوآپ نے بدی خاموثی اور راز داری کے ساتھ كزاراه اس خاموش دور مي تفيماند طرز تبليغ كے نتيجه مين حضرت أبو بكر صديق، حفرت على ، حفرت زيد بن حارثه اور حفرت خديجه مشرف بداسلام ہوئے،اس کے بعد بیسلسلہ پھیلتا چلا گیا اور پوری دنیا میں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی کفاروشر کین کاروپیضور و ﷺ کے ساتھ ہمیشہ معاندانه بی رہا، مگرآپ ﷺ کے حسن سلوک سے دشمنان اسلام بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے،آپ کی شفقت اور ستانے والوں کی شفاوت انتہاء کو بینی گئی ، مرآب ﷺ نے میسب کھیرداشت کیااور کس کے لئے بدوعاندی اى بناء پر رحمت اللعالمين فلكا لقب پايا آپ بلكاسب كوايك تگاه ب دیکھتے چھوٹے بڑے اور بوڑھے بھی آپ کے افعال واتوال سے خوش تے جبآب ﷺ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی زبان مبارک ہے بيالفاظ تين بار نكلے اللَّهُمُ مِالوَ فِيقَ الَّا عُلَى اور تيسرى مرتبدوح ياك نے جسم اطہر سے اعلی علیون کی طرف پرواز کی۔

## حضرتآ دم عليهالسلام

ابرالبشر، خليفة الله في الارطن، "بحود الأشات كود جود بجود عند من برانسانيت كي ابتداء بولي ١٩٠٠ ميل عربائي - المي قول كـ مطابق كم محرمه كم شهور بها ذجل الي نيس من مدنون بوت آپ نے الي وفات مي آلا الي صاحر الدر حضرت شيث عليد السلام كوا بنا جائشين نامر فرما يا ودائيس بابئي وميتس فرمانيم.

(۱) دنیاادران کی زندگی پر بھی مطمئن نه ہونا، میراجنت پر مطمئن ہونا

الله كويسندنه آياء بالآخر مجصوبال يي تكليارا

(۲) موروں کی خواہشات پر بھی مگل نہ کرما، میں نے اپنی بیول کی خواہش پرمنو مدرفت کا کھل کھالیا، جس پر جھیٹر مند گیا کا ما امنا کرما پڑا۔ (۳) کا م کرنے سے پہلے انجا م کوخوب موج کو ، اگر میں ایسا کرتا تو خدامت نیا شاتا۔

(۴) من کام ہے دل میں کھنک پیدا ہو، وہ نہ کرد، جنت کا درخت کھاتے وقت ہیر بدل میں کھنک پیدا ہوئی کیان میں نے اس کی پروانسکا۔ (۵) ہرکام ہے پہلے صاحب الرائے لوگوں سے شورہ کرلو، اگر میں فرشتوں سے شورہ کے لیٹا تو شرمندہ وزیرونا پڑتا۔

#### حفرت ابرہیم الطبیع:

الالافیاء استخفرت ﷺ کمواتما ما ابناء علیم الملام ہے افعل بیں، آپ کا زمانہ آشخصرت ﷺ کے زمانہ ہے ۲۵۸۵ ممال قبل ہے۔ قرآن جیدی ۲۵ مورٹوں جم ۳۳ مگد آپ کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ کو خدا تعالی کے داستے میں مورٹو یقیش پھیں ان کو خدرہ چیٹائی ہے برواشت کیا۔ براسخان میں مرخرہ ہوئے اللہ تعالی نے مقام خلنے عطافر مایا اور دخلیل اللہ ''کے لقب ہے ملقب ہوئے۔ آپ نے ایک موجھ یا ایک ٹول کے مطابق دوموسال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات ہے بہلے آپ نے اپنے بیوں کو دمیت کرتے ہوئے فرمایا کہ '' میرے بیؤ! اللہ تعالی نے دین اسلام کو تجارے کے نفت برفر مایا ہے۔ سوتم وم مرگ تک اس کومت چیوڑنا اور بجراسلام کے اور کی حالت پر جان مت دینا۔''

### حضرت اوريس التكنيلا:

آپ حضرت آدم اظلیھائے ہوئے اور قائمل کے بیٹے ہیں قلم ہے لکھنا، مینا پروہا، ناپ نول اور اسکوسازی آپ کی ایجادات ہیں۔ قرآن پاک میں دوبگدآپ کا ذرکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے ایک بزار سمال پہلے ہوئے۔ آپ کی جوافعائج محقول ہوکر بعد میں آنے والوں تک پھیچیں ان میں چند میر ہیں:

(۱)خدا کی بے شارفعتوں کاشکرادا کرنا انسان کی طاقت ہے ہاہر ہے۔ (۲) یا دخدااور کل صالح کے لئے نیت میں اطلامی شرط ہے۔ (٣) دومرول کومیش میں دیکھ کران پرحسد نہ کرو، اس لئے کہ یہ چند روز ہیش وعشرت ہے۔

(٣) این ضرورت کی چیزوں سے زیادہ کا طالب حریص ہوتا ہے۔ آت نے آخری عمر میں مجلم خداوندی بابل سے مصر کی طرف بھرت فرمائی۔ دریائے ٹیل کے کنارے اینامسکن بنایا اور بیس ۸۸سال کی عمر میں وفات يالَ \_آپ كَ الْكُومُى يربيرعبارت كندة فنى الصبو مع الايمان با لله يورث الطفر. "الله يرايمان كَساته ساته صر افتح مندى كاباعث موتاب-" مطرت التحق الطيعلا:

حفرت اراہیم الظی کے بیٹے اور حفرت المعیل الظین کے چھوٹے بحالی میں آت کی پیدائش کے وقت حصرت ابراجیم الطیع کی عرف اسال اورسیدہ سارمظ، كاعمر ٩٠ سال مع مجاوزهي حصرت يعقوب الكين أب القين ك فرزندار جمند بین، جن کی اولاد می ساز ھے تین بزار انبیاء کرام ہوئے۔آپ نے ایک سوساٹھ یا ایک سوای سال کی عمر میں وفات پائی۔اوراپے والد ماجد حضرت ابراجیم علیہ السلام کے پہلومیں 'مدینۃ الخلیل' میں فن ہوئے۔

معرت المعيل الطيلا:

حضرت ابراہیم ﷺ کے بڑے صاحبز ادے ہیں ۔لقب'' ذیج اللہ'' ہے، کیونکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھم الَّهی کی تعیل و اتتال میں مذبوح جانوری طرح ہاتھ پیر ہاندھ کرآپ کی گردن پرچیری چلائی تھی ایک سوچھتیں سال کی عربیں انتقال فرمایا۔ انتقال ہے قبل آپ ً نے خاند کعبد کی خدمت اور متعلقہ امورایے بوے صاحبز اوے عبیت کے سيردك أب چهو في سوتيلي جما كي حفرت آخل عليه السلام كووميت كي كه میری اڑی کا نکاح اپ اڑے میں سے کردینا۔ عرب موز طین کے مطابق وهاوران کی والده ماجره هی بیت الله کے قریب حرم میں مدنون ہیں۔

حظرت الياس العيلة (١٥٥٨قم)

حضرت ہارون الطبی کی اولاد میں سے ہیں۔ قر آن کریم نے دو مقامات برآت کا تذکرہ کیا ہے حضرت الیاس کی قوم مشہور بت بعل کی برستاراورتو حیدے بیزارشرک میں مبتلاقتی \_آپ الطبعانے انہیں توحید خالص کی طرف دعوت دی۔ آپ کی زندگی زاہدانداور فقیران معیشت کی حامل تھی۔ دن بحر تبلیغ حق میں مصروف رہتے اور شب کویا دالہی کے بعد جہاں جگدميسرآ جاتى ہاتھ كاكليسرك ينچرك كرسورتے يعض مؤرمين حفرت خفر عليه السلام كى طرح حفرت الياس عليه السلام كى بھى زندگى كے قائل ہیں، کہ وہ قرب قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حاکم نے آنخضرت على ما قات اورا كشي كها الله على علاقات اورا كشي كها علامه ذبي نے اس طرح کی روایات کوموضوع قرار دیا ہے اہم آپ کی وفات کے

بارے میں تاریخ میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔

حضرت الوب الطييين( ١٣٠٠ق م تقريبا) حضرت الحق الظيفة كي اولادين سے بيں۔ آپ دولت وثروت اور

كثرت الل وعيال كے لحاظ سے بہت خوش بخت اور فيروز مند تھے۔ايے بلند مقام کی نسبت ہے بوی آز مائش وابتلاء ہے گزرے اور صابر وشا کر دے یہاں تک کہ صبر ایوب' ضرب اکھل بن گیا۔ تیرہ سال تک مصائب کے ابتلاء كے بعد الله تعالى نے يہلے سے زيادہ انعامات داكرامات سے نوازا۔ اسپ عديم العظير مجابده يصر واستقلال، همت وبرداشت اور رضا بالقصاء كاورس دے کر ۱۹۰۰ سال کا عمر میں عالم دنیا ہے عالم آخرت کی طرف کوج فر ملا۔

حضرت داؤر الطينة (وفات ١٥٠٥ ق)

بی اسرائیل نے انہیں بالاتفاق اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ حضرت داؤر الظيلاك عبدين اسرائيلول كومتعدد فتوحات حاصل موكي ابتداءين جرون اسرائیلیوں کا دارالحکومت تھا، جے اب'' کُلیل'' کہتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد الظينة ني يوسيول كاشمر فتح كيا، جس كانام بروشكم ركها كيا وفات كوفت اي بيخ حضرت سليمان الطفي عفر مايا

" طاقتور بن جاؤ اور جرأت مند بنواورخوف نه کھاؤ اور نه ہی دہشت زدگی کاشکار ہوجاؤ خداکے لئے کام کروجومیرا بھی خداہے،اورتمہارا بھی وہ تمهاراساتهدد \_گا،وه تههیس بھی ناکام نہیں ہونے دےگا خداکی خوشنودی حاصل كرنے كے لئے تمام امور جلدانجام دو\_"

## حفرت زكريا الطيعين:

حضرت سلیمان بن واؤدعلیماالسلام کی اولادیش سے ہیں۔این ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے اپنے اور ال وعیال کے لئے روزی کماتے تھے مشہور قول کے مطابق آپ کو بہود بے بہود نے شہید کیا کس طرح اور کس مقام پرشهید کیا؟اس میں اختلاف بے۔ابن کثر ﴿ فَا بِيْ تَارِيحُ مِين وجب بن منبے بدروایت نقل کی ہے کہ یہودآپ کے صاحر اوے حفرت میلی علیہ السلام کوشہید کرنے کے بعد آپ کول کرنے کی طرف متوجہ ہوئے تو آب القلط وہاں سے بھا کے، تاکیان کے ہاتھ ندلگ سکیس سامنے ایک درخت آگیا دہ اس کے شگاف میں آھس گئے بہودی تعاقب کررہے تھے انہوں نے جب بدد یکھاتوان کو لگلنے برمجبور کرنے کی بجائے درخت برآرہ چلادیا جب آره زکریاعلیه السلام پر پہنچانو خداکی وی آئی اورز کریاعلیه السلام ے کہا گیا کہ اگرتم نے تیجے بھی آہ وزاری کی تو ہم بیرسب زمین تہہ و بالا کر دیں گے اور اگرتم نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی یہود پر فور ااپنا غضب نازل كري م ي چنانيز كريا عليه السلام في مبر الا اوراف تكنيس كي -یبود نے درخت کے ساتھ ان کے بھی دوککڑے کر دیۓ شہادت کے وقت

عمرایک موسال سے زائد تھی بیت المقدر میں فن کئے گئے۔ حضرت سلیمان الطبیخہ:

نیوت و بادشاہت کے جامع تنے بجنات ، جوانات اور ہوا آپ کے
اللہ تنے تہذہ و پرند کی بولیاں بچھ لینے تنے ۔ قوت فیصلہ کی تجرانحقول
استھوادی۔ آپ نے تر بین سال کی تعربی اس مالت میں انتقال فر ایا کہ
آپ کے تھم سے جنوں کی ایک بہت بوری جماعت عظیم الشان محارات
بنانے بی معروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل کی پچا۔ انہوں نے
بیات بی معروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل کی پچا۔ انہوں نے
اس کے اعداد اللّٰ کے سہارے کھڑے ہو کر عمادت میں مشغول ہو گئے ای
مالت میں موت کے فرشے نے اپنا کام پورا کرایا اقریباً ایک سال تک
حضرت سلیمان علیہ السلام ای طرح کھڑے سے اور جن شغول تھیررہے
لیان جب وہ تیر ململ کر کے فارخ ہو سے تو صفرت سلیمان علیہ السلام کی
حضرت سلیمان علیہ السلام کا پڑھیری واشت در سکیا اور آپ زمین کر کے اور وہ سے سان کردیا اور وہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کا پڑھیری واشت در کی اور آپ زمین کر گئے۔

حضرت شعيب التكنيلا:

هرت شعیب الظافة کا سلسلدنب حضرت ابراتیم علی السلام کے بیٹے ''مہ کین' کے سلس جس کی اولا وا تھی کی کر بہت برا انجیلہ میں گئی۔
آپ ای اقبیلہ کی اصلاح کے کئیے سبورش فرمائے کے حضرت شعیب برت کے بیٹو بنرغ مقرز بنا ہے کہ کہ کا اور میں کہ کا اور میں کہ کا اور کم کے خطرت شعیب علیہ السلام کی مقاوت بھی بیٹ کے بیٹر تھی ایسان میں کہ السلام کی دوری بخر توان اور اقبام جس کی دوری کے بعد بھی ایمان شدانے کی دوریت قرم مدین کے موری کی دوریت قرم مدین کے موری کے اوری کی دوریت قرم مدین اور کو کے رکھن کے دوری کے مطابق السلام المام کے دوری کے طابق کے المام کے المام کے دوری کے طابق کے کا دوری کے طابق کے کی دوری کے طابق کے کا دوری کے جاتھ کی کا دوری کے جاتھ کی کو المام کی کا دوری کے جاتھ کی کا دوری کے حالے کے کا دوری کے خاتم کی کر بہت کی کا قرب میں جو برواز ارت کا دوری کے حالے کے کا دوری کے جاتھ کی کا دوری کے حالے کے کا دوری کے خاتم کے کا دوری کے خاتم کی کا دوری کے خاتم کی کو خاتم کو خاتم کی کو خاتم کی کو خاتم کی کو خاتم کو خاتم کی کو خاتم کو خاتم کو خاتم کو خاتم کو خاتم کی کو خاتم ک

حضرت موسىٰ الطَّيْفِينَ:

حضرت ابراتیم الظیخانی وفات اورحضرت موی علیه السلام کی ولادت کے درمیان تقریبا ڈھائی سوسال کا عرصہ نے فرمون وقر مؤفون اور تی اسرائنگل کے ہاتھوں جو تکالیف حضرت موئی علیہ السلام نے اختیا کمیں اور ان کی اصلاح حال کے لئے جمیح تم کی ایڈ ائی اور تصییسی پر داشت کمیں ان کی نظر باسترنے تی اگرم چیک وحضرت ابراتیم علیہ الصلوق والسلام اور کسی تی اور رسول کی زیرگی شرفیس کھی کیسویس سال کی عمر شیں وفات

پائی۔آپ کی دفات کے دفت می تعالیٰ کی طرف ہے آپ کو پیشکش ہوں گی کہ کی تمل کی کمر پر اپنا ہتے دکھیں جننے ہال آپ کے ہاتھ کے بینچا آئیں گیا کہ با را آئی ! اس کے بعد کیا انجام ہوگا ؟ حضرت من ہے جواب طا کہ آٹر کیا را آئی ! اس کے بعد کیا انجام ہوگا ؟ حضرت من ہے جواب طا کہ اس کے بار کہ موت ہے۔ تب حضرت موئیا علیہ السلام نے عوض کیا کہ 'اگر جائے۔ اور دھا کی کہ 'الدالھا گھیں ! اس آخری وقت بھی جھے ارض مقدس جائے۔ اور دھا کی کہ 'الدالھا گھیں ! اس آخری وقت بھی جھے ارض مقدس کے تر یب کردے۔'' میدان سے کسب سے تر یب وادی مقدس کی کہتی ''ار یہا'' ہے اس میں کھیا حمر (سرن ٹیلہ ) کے پائ آپ کی تجرواتی ہے۔

### حضرت بإرون التكنيفيٰ:

حضرت موی افتایقا کے تقتی بڑے بھائی ہیں۔ آپ حضرت موی علیہ السلام سے تین سال بڑے ہیں اور تین سال بی پہلے وفات پائی، حضرت بادون اور حضرت موی الله وفات کی بہلے وفات پائی، حضرت بادون اور حضرت موی الفتایا کا تری وقت کے میدان تیہ ہمی ایک عرصہ تک رہے آئ دوران حضرت اردن علیہ السلام اکا تری وقت آپنجا میدان تیہ ہمی ایک پہاڑ" ہووں ششہور کو کراس پیاڑ کی جوئی رہے گئے اور وہاں عادت خداون کی ہی کی سوگر کی اس کے حضرت کا مادن علیہ السلام الدان کے بیٹر کھی تھی ایک دور خت کا ما پیاڑ کی جوئی پر لیے گئے اور وہاں عادت خداون کی ہی کس کی میں کس کے میں معروف رہے پیاڑ کی جوئی پر ایک تخت جیسا چیز وہ بنا ہوا قااس پر اسلام سے کہا کہ میرا وہاں جگ آرام کرنے تو چا وہ بہا ہے، بشر طیکرتم بھی اسلام سے کہا کہ میرا وہاں می گیا۔ اسلام سے کہا کہ میرا وہاں میں علیہ السلام سے کہا کہ میرا وہاں می المیا المام نے بڑے بھائی کی خواہ شرکا کی اسرائی میں کہا میر در کس کے میرا در اس کی تجرب وہاں ہوئی ہی کہا میر در کسلام سے میں وقت اجل آگا اور آپ نے جان جان آئی ہی کہا جہر دکھی تی وقت اجل آگا اور آپ نے جان جان آئی ہی کہا جہر دکھی ہی وہت میں علیہ السلام اس کہ جرب در سے جوئی جان میں انہ کس کے بید سے چھاڑ سے اور تی سے خواہ کہا کہا کہا کہا دور اس کے جمیز وقتین سے بعد سے چھاڑ سے اور تا سے خطاع کہا۔

المرائی کہا کہا دور اس کے جمیز وقتین سے بعد سے چھاڑ سے اور اس کے خواہ کہا کہا۔

## حضرت ليعقوب العَلَيْظِ:

حصرت اکن الظیفیائے بیٹے، حصرت ایرائیم الظیفیائے کی ہے اور حضرت بوٹ الظیفیائے والد ماجد ہیں۔ آپ نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولادکود بن حق ہاتم مسینے کلٹین کرتے ہوئے بلطورتا کید کے پوچھا کہ"تم میرے بعد کس کی معمارت کرکے ''اولاد نے جماب دیا۔'' ہم مساس کی عبارت کریں گے جمآب کا معبود ہے۔ آپ کے باپ داوالہ اہتم آسمنیا اورائی کا معبود ہے۔ وی معبود جو یک ہادر ہم سب ای کی اطاعت گزار بیں۔'' آپ نے ایک موجود جم رسال کا عمر شماع میں وفات یائی۔ بیں۔'' آپ نے ایک موجود جم سرال کا عمر شماع میں وفات یائی۔

## حضرت يحيل الطَّلْيِكِمْ:

هنرت ذکریا انقلابی سیٹے اور ان کی تغییراند دعاؤں کا حاصل شے آپ پر گل آخرت کا غلیر تھا ۔ پاکیز دور پاکیز و خومهارک دسید عابد و زاہد ہتے حدیث بی ہے کہ بیٹی اعلیہ السلام نے ذبیجی گناہ کیا، ندگناہ کا ادادہ کیا ۔ پھر مجمع خداک خوف ہے دو تے دخیاروں پر آنسوؤں کی دجہ سے الیاں کی نگائی تھیں ۔

آپ ﷺ بن امرائیل کو وریت پر عمل کرانے کے لئے دھظ وقد کیر فریا یا کرتے تھے میودی آپ کی برگزید کی وحقولیت اور دووت الی اللہ کو پرواشت ندکر سکھا دوا تو کارائیس شہید کرڈالا۔ آپ کی شہادت کا سمانی بیت المقدن میں بیکل اور قربان گاہ کے دوبیان ہوا اس جگہ سر النیا چشہید کئے گئے۔ آپ کا ممافر شہادت والارت نوی کھٹے ہے۔ کا ممال پہلے چش آیا۔

#### حضرت يوسف الطَّيْعَةِ:

زندگی مجرمسر کے حکمر ان اور مخارر ہے جب ان کا آخری وقت آیا تواپ بھائیں اور اولا دے کہا: ''ایک وقت آئے گا جب ضاحبیں مجرای زشین کھان میں لے جائے گا''جس کا ایر اہیم' ، احلی اور بھتوب ہے اس نے ویدہ کیا تو جب بھی وہ وقت آئے میری گفتہ اپنے ساتھ لے جانا اور میرے بررکوں کے پاس وُن کر دیتا'' چنانچہ ان کے فائدان کے لوگوں نے فش میں خوشبو بھرکا وارایک صندوتی میں مخفوظ کردی۔ (پیدائش میں 80)

## حفرت يونس التلفية (٨١ ) ق

حضرت بیسف النظائی بنیاش کا اداد میں سے ہیں۔ آپ بطوراہتارہ ایک آول کے مطالق پالیس وں معم مداوی کھل کے پیٹ میں زعرہ مسلامت رہے۔ اور ای کے باعث 'زوالوں'' اور' معارب الحوت'' ''فیخوان' میں واقع ایک پیاز''سیہوں'' برخویف نے جی بیان عبادت و ''فیخون'' میں واقع ایک پیاز''سیہوں'' برخویف نے جی بیان عبادت و کیا حضرت شاہ عبدالقار رگی تختیل کے کاوقت موقوراً یا اور داگی اجم لیک لیک کہا حضرت شاہ عبدالقار رگی تختیل کے کاوقت موقوراً یا اور داگی اجم لیک لیک خطیف اول اوسیل القدر صالی او جوانوں میں سب سے پہلے اسلام تجول کیا دو بیا میں جب مرض نے غلبہ پالیا تو صفرت مجرف سے فرمایا کہ آئی دی ایام میں جب مرض نے غلبہ پالیا تو صفرت عرف سے فرمایا کہا

اجازت دیں تو طبیب کو بلائیں تو آپ نے فرمایا .

ا ان فعال لمایوید ترجمه دو کہتا ہے ش جرع پاتا ہوں کرتا ہور کھی ۔ اس کے بعد جب زعری کا استری کو آن پہنچا تو ٹر مایار ب تو کیفی کا مصری کا مسلمان الحقاد کا مسلمان الحقاد مسلمان الحاد مسلمان الحاد میں مسلمان الحاد میں مسلمان الحاد کے خاتے کے ساتھ ہی حضرت

### الودرداءي

ابوبكر كاليخ فالق فقي سے والے۔

۲ھ بیم اسلام قبول کیا موت کے دقت فریایا پیرا آخری دقت ہے جھے کلمہ پڑھاڈ چنانچ لوگ کلمری تلقین کرتے رہے اور پھر آپ اس کا ورد کرتے ہوئے خالق تنتی ہے جالے۔

### ابوذرغفاری ﷺ حضرت:

#### ايوالسفيان بن الحارث:

(وفات ۲۰ م) شام اسلام اور حضور ﷺ کے رضائی بھائی قبول اسلام سے پہلے حضور ﷺ کے اسحاب کی جوکہا کرتے تھے اسلام میں اگر کوئی واش ہوتا تو اس سے دوری افتیار کرتے میں سال تک حضور ﷺ کے بھی وشمن رہے فتح کمدے بعد اسلام تجول کیا جب وفات کا وقت آیا تو اپنے کھر والول سے کہا کہ جھے کو وہائیش کیوں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کی گناہ میں آلودہ ٹیس ہوا۔

## ابوهريره هي حضرت:

محالی رسول الله برقطی آپ کاشارا کار سحابی بریت به بهت بزیر عمالم، حافظ مدیث، مفتی اورفتیہ تنے پائی قرار تمین موجود تراحادی ہیں۔ حضرت الا بربر و دهائف نے مدینہ شورہ ہے کچھ فاصلہ پر مقام قتیق می اینا کھر بنایا تھا و ہیں انتقال فر مایا جب وفات کا وقت قریب آیا تو روئے

گیلوگوں نے کہا آپ کیوں دوئے ہیں فر مایا: اها ان لا البکی علی
دنیا کہ هذہ و لکنی ایکی علی سفری و قلة زادی الوگوا شی
تمہاری اس دنیا ہے چھوٹ جانے پرٹیل رور ہا ہوں بلکداس لئے رور ہا
ہوں کہ میراسز بہت کہا ہے اور سامالی سفر بہت کم ہے اور اب عمی الیے
موقع پرہوں کردور کا لگتے ہی یا تو جذت عمی جانے والا ہوں یا دوز تی شیء
مرفع پرہوں کردور کلگتے ہی یا تو جذت عمی جانے والا ہوں یا دوز تی شیء
مرفع پرہوں کردور کلگتے ہی یا تو جذت عمی جانے والا ہوں یا دوز تی شیء
مرفع پرہوں کردور کلگتے ہی یا تو جذت عمی جانے والا ہوں یا دوز تی شیء

وفات ہے آل بیدومیت بھی کی کہ میری تقریر خید مند لگانا اور جنازے کے ساتھ اٹھیٹی نہ لے جانا اور تھے پر آوازے نہ روما اور جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا اگر میں صالح ہوں گا تو جلد اپنے رب سے لوں گا اور ہد قسمت ہوں گا تو ایک برچیز ہماری گردن سے دورہوگا (این سعد)

امام حسین ﷺ حضرت (۲۲۷ - ۲۸۹)

آخندور می کریم ﷺ کواے، انامخریہ کے تیرےامام اکرم
الحرام ۲۱ ہو کو میدان کر ہاش جب آپ کا جم ممارک زخوں سے چورہو

گیا اور آپ لؤ کھڑا کرزیمن پرگر پڑنے آوال وقت بھی حضرت فاطمہ ﷺ
کی کودیمی پرورش بانے والے، ومول اللہ ﷺ کے کدھے پر مواری
کرنے والے بوجوانان جت کے مروار حضرت حین ﷺ کے منہ ہے اگر
کے کا خوالے بی لگھز:
کے کھڑات نگلو بی لگھز:

صبوا علی قضاتک یا رب لا اله سواک ، ترجمه: تیرے نیسلے پرش صابراودرانسی بول اے میرے دب تیرے موامیراکوئی معبودیش ۔

### بلال المات المات:

محالی استخدور و الله الله الله الله الله و اون کا وقت قریب تعالن کی یون کهروی کی او استوناه ۴ بسا المستوس جار بسیده بوادروه کهربر سخت و اطرباه غدا نافی الاحده معسمات کی حزیر کی بات بسی کل کودوستوں سیلیس معرضوراتدر کا وظائم سیلس سی ان کے ماتھیوں سیلیس معرف

#### مذيفه ﷺ مغرت:

صحابی عظائی میں حضوت کی وفات کا وقت ترب آیا تو فرمانے گئے "مجوب (موت) مقیاح کے وقت آیا جماد مودہ کامیاب بیس میں یا اللہ التی معلوم ہے کہ بیش معلوم ہے کہ بیشتہ میں معلوم ہے کہ بیشتہ بیشتہ تقرعات نے دیادہ پہندیدہ دائی اور موت زعد کی سے زیادہ مخوب دہائی محصوب مطاکر دے کہ تھے سے لول۔" ان الفاظ کے ساتھ کو در تقس عضری سے پرداز کر گئے۔

خالد بن ولیری حفرت (۳۱ ه) اسلام کے نامور جمشل اور محالی حضور نی کریم نظف نے آئیں سیف اللہ کا لقب مرصرت فرالدین ولید نظف نے تقریباً تمام اسلامی

جنگوں میں شرکت فرمائی اور ہر جنگ میں سرخرد لوئے پر سالار اعظم گاہ جب آخری وقت قریب آیا تو وہ اپنے جم پر زخوں کے نشانات دکھاتے تھا اور جب وہ اپنی زعرگ سے مایوں ہوگئے اور بچنے کی کوئی امید باتی نسہ رہی تو فرمایا'' افسوں میری ساری زعرگ میدان جنگ میں گذری اور آئ میں بستر مرگ پر چانوروں کی اطرح آمایئی ان راکو کر جان دے رہا ہوں''

#### خبیب بن عدی این مفرت:

اسلام کرد و بطل جلیلی جوتن کی فاطر تفته دارک منول سے گزر در۔

عاد قد تم السلام معابر شم بهتا ہے مقام رقع پر دوسوس فی جوانوں نے ان پر

ادران کے ساتھ وں پر تعدار دیا برعبد کی ادرا چا کے سے بھی جھے چار محابہ

شہید اور دو گرفتار دوئے ۔ گرفتار ہونے والوں بھی آپ بھی شال ہے ۔ عقبہ

میں مادھ نے قرق وے کر حضرت خویب ہے اوال لیے تربیل یا تک السیخ

باپ مادت بن مامر کے بدلے بھی آئیں تا تی کر دو پائے چوحشرت

موجہ بھی کو بھائی دیے کا فیصلہ کیا گیا جب حضرت خویب ہے کو تقد دار پر

لائے تو آپ نے فرایا ، "الملھم ان قد بلغت و سالة رصولت فیله که ما کیا بینام ہے تا ایس مول کے فیله کھا ہے اس ایس مول کی فیله کھا ہے اس ایس مول کی فیله کھا ہے اس ایس مول کی ایس میں کہا ہے گئے دو اور کر اس میں کہا دیا ہے کہا ہے اس والی میں اور کو کر نے ہور کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا کہا تھیا ہے کہا دیا ہے کہا کہا ہے کہا کہ دیا ہے۔

اظہارائے آخری کھات میں کے دو کا کھیا کہ سے بھی۔

"فَحْوَلَهُ وَلَ كَلَ مُتَوَّدُوا وَ لِهِ اللهِ اللهُ فِي وَهُمْ بِهِ اللهُ فِي وَهُمْ بِهِ كُولُ وَ اللهِ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللّهُ و

#### سعد بن ربع هي حفرت:

 وَلَسَنَا على الاعقاب فَدَمِي كُلومنَوْلكن الْقَدَامِنا تَفَطُّوْلُهُمَا عَنَى بَمُ وهُ نِيْل بِيْل كَهِ يُعِيمِ فَيَعِر عَهِمَ عَارَى الرَّيُول سِ حَوْلُ كُل عِلْدَ بَمُ وه نِيْل مِيسِير رجح بِين اور حار سَجْول رِخُول كُرَّا عِمَّال رَبِّ كَاوِدُور مِنْ جَمِعَ شَهَاوت إِلَّى \_

عبدالله بن عمرهه (وفات ۲۷ ۵ هـ)

عثمان غني ﷺ حضرت (وصال ۲۵۷ء)

ظیفہ الف اور جیل القدر سحائی ، بزے زم دل اور تی تفاسلام کے
ایتدائی زمانہ شمسلمانوں کی قوت بڑھانے کے لئے بے وربخ دوات
خرج کی ، صفور کی دو صاجز ادیاں ان کے اکان میں آئیں زعرگی کے
آخری ایام میں کنانہ من بخر نے بیشائی مرارک پولو ہے کی سلام نے
ایک درد ناک ضرب لگائی تو آپ زمین پر گر بڑے اور فریا دہم اللہ
تو کلت و کھا اللہ ، و در کی سلام نے موان میں تاران نے ماری جسے خون
کا فوارہ بہنے لگا عروبی حق کی بیستانی کا کائی معلم موثی تو وہ حضرت تا کا حق ہے

ہے کے سینے پر کھڑا ہو گیا اور جم مبارک مطبر کو فیزے سے چید نے لگا۔
ای وقت ایک نے در تم نے تلوار جائی ، و فادار بیری حضرت نا کل حق نے
ہاتھ سے دار کورد کا ، جس سے ان کی تین الگیاں کو گئی ای کی آئی ہیں کی میں کئی گئی ای کئی ہیں کہ دوران حضرت حال گئی تھی ہے۔
دوران حضرت حال نگی تھی کی دور قلس عضری سے پردار گرائی۔

علی ﷺ حضرت سیدنا امیر الموشین (شهادت ۴۸ ھ) صحابی رمول ﷺ نظیفہ چیارم اورصفور کے پیچا زاد بھائی اور داماد، لوجوانوں عمی سب سے پہلے اسلام تھول کیا جمرت کے موقع پر آپ بق نے لوگول کا انتین دائیں کیسان کے حید ظافت عمی مسلمان خانہ جنگی کا دکار

بہتر مطاکیا ہواور سلمانوں کو میرایہ پیام پہنچا دینا کہ آگر کافر محبوب خدا ﷺ نگ بھی گئے اور تم میں کوئی آگئے تھی جمتی رہتی زندہ و ہا تو اللہ نعائی کے بہاں کوئی عذر تکی تہارات ہے گئے۔ اور یہ کہر جاں بق ہوئے۔ سعد بن جمیر رہی حضر حصر کر آپ کوئل کیا جائے گا تو آپ نے جب جان بمن یوسف کے تھم پر آپ کوئل کیا جائے گا تو آپ نے بارگا والی میں وہا مائی ''یا اللہ میر نے تل کے بعد اس طالم کو کی وومر سے کم تکل پر قار زند کھنا ۔''

ابعی کلمہ ذبان پر جاری تھا کہ جلا دیے سُرتن سے جدا کردیا۔

عبداللدا بن زبير پيرهندست:

## معاذبن جبلﷺ (انقال ۱۸هه)

صحافی در میں ایسار میں ایمان لانے والوں میں اولین فہرست میں شامل میں مصدلیا۔

جب حضرت معاذبين جل هي وفات كاوقت قريب آينها تو آپ هي نه دوناشروع كرديالوكوں نے كہا آپ محالي بين اور علم فضل من محالة بين آپ كورونے كى كيا شرورت ہے، آپ نے فرايا: "محصد شروت كي تحمر اب اور دونا چھوٹرنے كائم ، مجمع صرف مذاب وقواب كافيال ہے."

## حضرت طلحه بن عبيدالله ظاهرة

صحابی رسول ﷺ ان کے بارے آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ 'بید زشن پر چلتے پھرتے زندہ شہید ہیں''

جگ جمل میں شدید زخی ہونے کے بعد آخری سائیس لے رہے حق کہ قور بن جُواۃ کا ان پر گذر ہوا حضرت طویق نے سرا تھا کر پوچھا کون؟ قور بن جواب دیا کہ میں حضرت طابقہ کے سیاہیوں میں سے ہوں ، فر بایا ہاتھ بڑھا وائم تہارے ہاتھ پر حضرت طابقہ کی بیت کی تجدید کرنا چاہتا ہوں ، انہوں نے ہتھ آگ کیا حضرت طابعہ بیت کے الفاظ وہرائے اور درج تقس مضری سے پر واز کرگی ، حضرت طابقہ کونجر ہوئی تو فریا کی کھوٹور وہٹانے مجھ نے فریا تھا کہ ''طبی عظمی تھاری بیت کا عہد لیے جنت میں واضل ہوں گے۔''

#### حضرت سلمان فارسي

مطیل القدر سحانی، غزوہ ختر آ کے موقع پر ان می کے مشورہ سے خترق کھودنے کا فیصلہ ہواروی النسل تقوم پوں میں ان کا کوئی خاندان نہ تھاز بان رسالت ﷺ نے''سلمان مناا طل البیت'' کا شرف حاصل ہوا لینی شخصر نہ ﷺ نے اعزاز ان کواسے الل بیت میں دائل کرلیا۔

ہوگئے بہادری جُناعت اورعُلم میں اپنا کائی زر کھتے تنے ہمار مضان المبارک ۱۰ کے کو صحیح کی طرف جاتے ہوئے رائتے شمل این جم نے آپ ﷺ پہلوار کا وارکیا گوار کا دُفم حضر نے کی بھٹی کی کہٹی تک پہنچا تھا اور کوار کی دھار دیا گ تک از گئی مگراس کے ہاد جود آپ ٹین روز تک زندہ دے اس ووران کلمہ طیبہ بی زبان پر جاری رہا اورای حالت بھی اپنے خالق شِقْقی سے جا ہے۔

تلمار بین یاسم ﷺ حضرت (وفات ہم ۹۱ سال) حمالی، جنگ مفین زوروں چھی، حضرت نمارے نے دودھ کے چنر گونٹ فی کرفر مایا" تخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ دودھ کا گھونٹ ہیں۔ لیے دنیا کا آخری تو شدہ کا" ہی کتے ہوئے شامی فوجوں کے کشوں کے شے لگاتے ہوئے شہد ہوگے۔

## عمر فاروق اعظم ﷺ حضرت سيدنا:

ظیفہ دوم ، امیر الموثین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم یش نے اپنے دی سالہ دور مکوست میں ذمیر ن اور فیر مسلموں کے ساتھ جوسلوک کیا آئ کے دور میں مسلمان مسلمان سے نہیں کرتے اس کا انداز واس امر سے لگاہئے کرزندگی کے آخری لیے تک الیس ڈمیوں کا خیال رہاوصال کے وقت حضرت عثمان فی کے کوویٹ کرتے ہوئے رہا ہا۔

' مغیر مسلم رہایا کے لیے اللہ اور اُس کا رسول کی فصد داری یا در تھیں شل نے ان سے جواقر ار کیے ہیں بہیشہ پورے کیے جا کیں ان کے ڈشموں سے ان کی مفاظت کی جائے اور ان رکیج کئی تنہ کی جائے ''

آپ من کی نماز پڑھاتے ہوئے آیک پاری غلام فیروز کا شانی نے تخرکے چیدوارسید کرتین ون تک بیار رہنے کے بعد کیم تحرم ۲۲ ھیکوام کی باللہ ہوئے۔

#### عمروبن العاص ﷺ حضرت:

محانی، اسلام کے نامور جرنیل ،معرفلسطین کے چیے چے پر اسلام کا جسندا اہرانے والے اس طلعم جرنیل کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اپنے دونوں ہاتھ آسان کی ظرف اُٹھائے،مفیاں کس لیس اور ہارگاہ ایز دی میں دعا کرنے گئے۔

''التی تو نے تھم دیا اور ہم نے تھم عدو کی ، الٹی تو نے منع کیا اور ہم نے ہائر مائی کی المجی ہم بے تصور کیش ہول کے معذر ت شدکروں، طاقت ور 'نیس ہول کے خال ہے آئوں، اگر تیم کی رحمت شائل حال نے موقی الو ہلاک ہو جادی گا مائل کے بعد تمین مرتبہ لا الد اللہ اور جان جان آخرین کے میرو کر دی، کیم شوال ۲۲ مصل جد تماز عید الفرآئپ کے صاحبز اوے نے تماز جنازہ بڑھائی اور قطع میں میرد خاک کے گئے۔

## فاطمة الزبراك حضرت:

حضور کی صاحبزادی،ان کے بارے میں حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ

حضرت عثمان کے عبد خلافت میں بھار ہوئے سعد بن الی وقاص ﷺ عیادت کو گئے تو آپ پھرونے لگے سعد بھٹنے کہا بدرونے کا کونسامقام ب آخضرت ولله آپ ہے خوش تشریف لے گئے دوش کوڑیر ملا قات ہو گ، فر مایا خدا کوشم میں موت سے نہیں گھبرا تا اور نہ دنیا کی حرص باتی ہے رونا مدہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے عبد کیا تھا کہ جارا د نیاوی ساز وسامان ایک مسافر کے زادِراہ سے زیادہ نہ ہوگا حالانکہ میرے اردگرداس قدر سانب (اسباب) جمع ہیں سعدہ کتے ہیں کہ کل سامان جے سانب ہے تعبیر کیا تھاا یک بڑا پالہ ایک لگن اورایک تسلیہ تھااس کے بعد سعد ﷺ نے خواہش کی کہ مجھے وصیت سیجئے ، فر مایا کسی کام کا تصد کرتے وقت ، فیصلہ ا كرتے وقت تقسيم كرتے وقت خداكو با در كھا كرو، اى بيارى كے دوران دیگراحاب کو دمیت فر مائی که جس ہے ہو سکھاس کی کوشش کرے کہ وہ ج عمره، جهاديا قرآن يرصح موع جان داوفس وفجوراورخيات كي حالت میں نہمرے آخری وقت آبا تو بیوی ہے مثک کی تھیلی منگوائی اور این ہاتھ سے یانی میں گھول کراپنے چاروں طرف چھڑک دیا اورسب کو اینے پاس سے ہٹادیالوگ تنہا چھوڑ کرہٹ گئے تھوڑی دیر بعد واپس ہوئے تودیکھا کرروں تفس عضری ہے برواز کر چکی ہے۔ (ابن سعد)

حضرت خالدین سعیداین العاص بیشی محقد بگوتی اسلام استخدرت فظافی کے اعلان نیوت کی ابتداء می شی علقه بگوتی اسلام بو حضه ادار دید منوره کی جمرات کے باعث از خطرت مدین آبر بطف کے دو باشد میں کل کی محتمد کردافد ایسی کی کہا کے حضرت مدین آبر بطف کے دو بادا دیوی کے ایسی موجی کے کہا بھر بوتا کہ معرک کے بدا محمد کے اور محتمد کی ایسی بوجی کے کہا بھر بوتا کہ اس محرک کے بدا محمد کا ایسی کا اس الزائی می مام بادا میں بیا کہا ہوں جا بھر بادا کہا ہے کہا اس الزائی می میان بھر بوتا کہ جا مجادت بیوں گائی کے اس میان کی جا کہا بھر بادا کہا ہے کہا اس الزائی می میان بھی الحق الزائی میں میان جا کہا میں باداری جا تھے میان بھی گا اور اپنی جیٹر میں کہا تھے دو بادا کی قط اور اپنی چیٹر کو کے کہا کہا کہا تھا ور اپنی بیشینگول کے مطابق ای کا ذاتھ میں بادری سائے تھی دور اپنی بیشینگول کے مطابق ای کا ذاتھ میں بادری سائے تھی ہو کے کے دور کے کے دور کے کہا کہ مطابق ای کا ذاتھ میں بادری سائے تھی ہو کے کے دور کے کہا کہ مطابق ای کا ذاتھ میں بادری سائے تھی میں کا کہا تھی ہو کھی ہو کے کہا ہے کہا تھی ہو کہا ہے کہا کہا تھی ہو کہا کہا تھی ہو کھی ہو کھی کہا کہا تھی کہا تھی ہو کھی ہو کہا کہا تھی ہو کھی ہو کھی کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی کھی ہو کھی کہا کہ مطابق کا کھی ہو ک

حضرت خباب بن الارت الله ( ۲۵ هه )
اسلام لا نه والوں ثبی جیم نمبر پرہونے کی وجہ ہے "مادن الاسلام"
کہلائے اس وقت تمام اسلام لا نے والے معاندین کے جورت اور قلم وقت این کہا ہو آتا ہے اس بھائو ظام تھے اس پر شقاوت و
درندگی کی مدکر درگی گئی گئی ہیں، وکھتے ہوئے انگادوں پرلٹا کرستے پر بھاری
چرر کھ دیا خیا تا بہاں بیک وقعول کی دطویت سے انگارے بچھ جاتے حرش
الموت میں لوکوں نے تشکی وسیے ہوئے کہا کہ جلد بی آب اے بہتے ماتھوں

ے منے دالے ہیں بین کروت طاری ہوگی فر بلا کر ''مھی موت کھیں گھرا تاتم لوگوں نے ایے ساتھیوں کی یاد دلادی جو دنیا ہے اجر کے ''گئ بن کروخت ہوئے جمعے خوف ہے کہ گئیں او اب آخرت کے گؤئی یہ دنیا نہ ل گئی ہو'' یہ دمیت بھی فر مائی کہ مجھے شہرے باہر فرن کیا جائے چنا نچہ آپ پہلے سحالی ہے'' ہیں جن کی قبر کوف ہے ہوریانٹ مل مگی۔

سعد بن الى و قاص ﷺ

حضرت السي بن ما لك

رسول اکرم ﷺ عفادم خاص موسال کتریب ممر پائی وفات کاوقت قریب آیا قوابیج شاگر دوابت بنائی سے فریا که "میرے پائی رسول اللہ ﷺ کا بال مبارک ہے وہ لے آکا اور اسے میری زبان کے بچے رکھ دو' انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور ای حالت شی آپ اس دنیا سے وقعت ہوگئے۔

حضرت انس بن العضر ﷺ

حضرت الس بن ما لک بھی کے پیچا ہیں، عُورہ احد میں جب بھلد رُ جُی اوّ چند ایک افراد کے مواسحا ہیں میران مجدور کر چلے گے ان چند افراد می حضرت اس بن العضر بھی تھی ہیں ای مال میں حضرت صعد بن معافظہ سے ملا قات ہوئی، انہوں نے پوچا کہاں جا رہ ہو، حضرت انس بھی نے جواب دیا '' جھے احد کی جانب ہے جت کی خوشہو آر ہی ہے' ہے کہ کر حشر کیس سے بحق شمار محس کے اورائر نے لڑتے شہید ہو کے بدن پر ۸ھے نے بورہ آئے تھے کا فروں نے ان کا بھی مثلہ کیا تھا بمین نے افکی کے بورے اپنے بھائی کی الش بیچائی۔

حفرت عمير بن حمام

بدری سحابہ بھی، بکنٹر وہ بدر میں سب سے پیکے شہید ہونے کا اعزاز پایاز بان رسالت مال بھی ہے شہرا کیلئے جت کی فوٹیزی کی تو عرض کیا "ارسول اللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی الل جنت میں ہوں گا''ارشاد فربایا" طاقت ک من اھلھا" بے فئے توالل جنت میں ہے ہے۔ ان کے ہاں کچے مجمد ہی تھی نکال کرکھانے گئے گرموا کئے لگے کہان

مجوروں کوخم کرنے تک و بہت دیرہ وجائے گل مجوریں مجینک دیں اور کنار کی صفوں میں تھمس کے اوقور ڈی کان دیر مثل جائے ہے۔ حضر ت زیا دین سکس عظائ

غزوہ احد میں صفور ﷺ کی حافظت کرتے ہوئے شدید ڈئی ہوئے زنمگی کی کچھ ورش باتی تھی کے روسول اللہ ﷺ کے فربان کے مطابق دوسرے محابہ چھنے آئیس الارصفور ﷺ کے سامنے ڈال دیاآئیوں نے اپنا سرصفور ﷺ کے قدموں پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ تی دوج تقس عضری سے دازگرگا۔

## حفرت سعد بن رئيج انصاري ﷺ

احد کے دور اکفرت ﷺ نے زیدی نابت انساری شد نے آبا لیا کرسعد بن رقبط شد کو دھو قد اوادر ساتھ میں فی باراک را گرو جہیں ال جائے تو بیری المرف سے سلام کہنا اور اس سے کہنا کر سول اللہ ﷺ ہے تھیں۔ ہیں تم اپنے آپ کو کیما ہائے ہو؟ حضرت زید شد نے آئیں حال کیا و کیما ہے و کیما بیادر پر چھا کرتم اپنے آپ کو کیما ہائے ہو؟ آبوں نے حضو و بھٹے کے سلام کا بخیا جماب دیا اور کہا کر حضور ہیں کی خدمت میں عمر فس کرنا "ہیں اجد دیعے البعدة " میں جت کی خوجبود گھر ہاہوں "اور میری قوم افسارے کہنا کا اگر تمہارے جیتے تی و شوبود گھر ہاہوں "اور میری قوم افسارے کہنا کا اگر تمہارے جیتے تی وشنور مول اللہ بھی تک تجھا کے تو تم اللہ کے سام کوئی

حضرت عمروین ٹا بت عرف اصیر م انساری ﷺ اصدکاڑائی سے کھودر پہلے ایمان الائے تک کدان کے خاتمان کے مسلمانوں کوجی ان کے ایمان کی تجر دجی شہیدوں کو تی کیا والے تا اوالی می زخوں سے چود عمرو بن جاب ﷺ بھی نظر آئے دیکھنے والے جران ہوئے کر لیکہاں؟ پو چھا کوجیس کیا چیز یہاں لے آئی ؟ وی فیرساس کا موجب بنی یا اسلام کی رفیت؟ جواب ویا اسلام کی رفیت، عمی الشداوراس کے ربول ﷺ کی ایمان لے آیا کچر عمی آپ ﷺ کے ساتھ کی ارفیال کو تا دہا کی اس تک کر میرا بیا مل ہوگیا جو تھی ہے ہیں جان بی تھی کہ تی جائی کو ارشاد فریایا، "ھو من اھل المجندة " ووائی جنت عمی ہے۔

### اسورحبثي

ان کا ٹاران فو گرنے سحاب شی ہوتا ہے من کی وفات پر حفرات سحابہ ہے نے می دشک کیا آنحفرت کھی کی عدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ''یا رسول اللہ! آپ کھی کو تام پر صورت ، رنگ اور نیوۃ کے اعتبار

نے فیلت دی گئی ہے اگر ش کئی اس ذات پر ایمان لاؤں جس پر آپ الجالیان لائے اور شما اس طرح کے اعمال کروں چیسے آپ بھی کرتے ہیں تو کیا تھے جن میں آپ بھی کی مدینہ فید ہیں ہوگئ 'آپ بھی نے فر بایا ہاں! آپ بھی کا ارشاد من کرو فور آایمان کے آئے بھر ٹی بھی نے فر بایا دختم ہے اس ذات کی جس کے بعد قدرت میں میری جان ہے کہ اسود بھی ہے تن کر اسود بھی پر گریہ طاری ہو گیا اور وہ فرط مسرت ہوگی۔' دوتے آئی دوقت جاں بتی ہو گئے چراسول اکرم بھی نے ان کی تہ فین کی اورآپ بھی نے آئیل خو قبر میں کھا۔

#### خیتمه بن حارث ده انصاری:

آجرت نوی فقا ہے پہلے حرف باسلام ہوئ ، فروہ بدر کے موقع پر حضرت خیر ہے اپنے فرز محرت معدی نے فروہ بدر کے موقع رمون جارت معدی نے جواب دیا کہ آگر کر بت کے ملاوہ کوئی اور معالمہ بوتا تو بھی آپ فل کواپنے پرتے تی و باگراب بکی محمالاہ کوئی اور معالمہ بوتا تو بھی آپ فل کواپنے پرتے تی و باگراب بکی ماتھ جانے و بیج کہ اللہ فلک کے ماتھ کے دون جانے دی جانے امراد کیا آخران بات کے میں معرف خیاد ہے جان دی جانے کیا تھی امراد کیا آخران بات کر میں معرف خیاد ہے کہ کا ماتھ کا ماتھ کا ماتھ کا ماتھ کا ماتھ کا ماتھ کیا گئی آئے وہی جانے کہ کا ماتھ کیا کہ کوئی کے میں مدید کا ماتھ کا ماتھ کر خیاد ہے گئی تاہم کا کہ باتھ کی امراد کر کئی گئیں تمرکا کی رمول اکرم کیا گئیں تمرکا کی رمول اکرم کیا تھی کہ خواد ہے گئی تھیں۔ مرکا کی رمول اکرم خواد ہے گئی تھیں۔ مرکا و

ا گلے سال غزوہ امد کیلئے رسول اگرم ﷺ کے ہم رکاب معزت سعدﷺ کے والد معرت خیشہﷺ تھے جو بھادری سے لڑے اور جام شہادت بی کرشبید بیٹے کے پاس جن الفرودی میں تی گئے گئے۔

## حرام بن ملحان انصاری ﷺ

جَرت نبوی ﷺ علیا ایمان آبول کرنے کی سعادت کی بدواحد میں برواحد میں گرکت کا شرف ماسل ہوا استخفرت ﷺ نے کیاتی وین کیلئے نجد کی مل شرکت کا شرف میں افسان میں حضرت جرام ہے کہا ہی مان السان میں حضرت جرام ہے کہا ہی مام برای کا المحتام ہے کہا ہی مام کا منسوب آپ نے دووالا مار جمی کا اور اندیا اور ایک آری کو اشارہ کی مار دری کا فران کی آبال سے جم کو چیرتا کی اور دری کا فران کی آبال میں منسوب کی جم کو چیرتا ہو دور کری کھڑ کا اس دری کا کو اس میں کا بارہ کے جم کو چیرتا کی اور دری کا فران کی آبال میں میں کا بارہ کو جم کر کھڑ کا اور دری کا فران وقت ان کی آبال میں کا بارہ کو جم کو چیرتا کا دور سے کا کہ کا اور نسان کی جم کو چیرتا کا دور سے کا کہ کی جم کو کی کھڑ کا اور دری کا میں کا جم کا جم کا جم کا کہتا کہ تھا کہ کا دری کو کی کا اس کو جم کو کی کھڑ کا اس وقت ان کی کہا کہ کا دری کو کی کا میں کہتا ہے تو کی کا دری کا کو کی کھڑ کا اس کو جم کے کا کہتا ہے کہتا کہ کا دری کو کہ کی کھڑ کا کی کو کہتا ہے کہتا کہ کو کہتا کہ کا کہتا ہے کہتا کہ کا دری کو کہتا کہ کا دری کو کہتا کی کہتا ہے کہتا کہ کا دری کو کہتا کہ کا دری کو کہتا کی کا دری کو کہتا کی کھڑ کا کی کو کہتا کی کھڑ کا کی کو کہتا کی کھڑ کی کے کہتا کہ کو کہتا کی کھڑ کی کا کہتا ہے کہتا کہ کہتا کی کہتا کہ کہتا کی کھڑ کی کھڑ کا کہتا کہ کہتا کی کہتا کہ کا دری کو کہتا کہ کہتا کہ کا دری کو کہتا کی کھڑ کا کہتا کی کھڑ کی کہتا کہ کہتا کہ کو کہتا کی کھڑ کی کھڑ کا کہتا کہ کہتا کہ کا کہتا کہ کہتا کہ کا کہتا کہ کو کہتا کہ کا کہتا کہ کہتا کہ کہتا کہ کا کہتا کہ کہتا کہ کر کے کہتا کہ کا کہتا کی کھڑ کی کر کھڑ کی کھڑ

شہادت نی کراللہ تعالی کے جوار رحت میں پینی گئے۔

عبدالله بن ثابت انصاري ﷺ

جرت کے گور مدلل مارت باسلام ہوئے کی فورہ کیلئے عالم سنر تھے کہ توت بار ہوگے رسول اگرم بھی ہارت کیلئے تقریف لاے تو حضرت عبداللہ بن جابت ہے۔ ہوش پڑے تھے آخضرت تھی نے بلند آواز سے پکارا ہم رہ ہے ہوش کی جیسے کوئی جواب ندوے سکے آپ بھی نے انا للہ و انا اللہ و امنا اللہ واجعون پڑھا اور فریا یا ''اے ایوار تھی سے جدا کر لیے گئے'' حضرت عبداللہ بھی بٹی نے فوش کیا یارسول اللہ! منا کی تم جمیں امید تھی کہ رہ شہید ہوں گے کوئکہ انہوں نے اپنے جہاد کا ساماں بالگل تیار کر ایا تھا ، آپ بھی نے ارشاد فریا اللہ تعالی نے ان کی نیت کے مطابق ان کوؤاب دے دیا'' حضرت عبداللہ تین جابت تھے۔ ای بادی بھی وقات پائی مان کے تھی کیلئے آتخضرت بھی نے اپنا کرد

عبدالله بن خظله انصاري ظ

آخضرت وكالكا وفات كودت ان كاعمر سات برستمي اس ليان كاثار صغار صحابين موتاج عبادت ورياضت اورخثيت الى كاغلية تعادنيا ے بر منتی کا پیمالم قاکہ و نے کیلئے کوئی اسر ندیایا تعالم از رہے برجے تھک جاتے توایے آپ کوز مین بر ڈال دیتے اور اپنی جا دراور ہاتھ کا تکیہ بنا كر كحددير ليت أيك مرتبكي كوبيآيت برعة سالهم من جهنم مهاد ومن فوقهم عواش وكذلك نجزى الظلمين (ان كيلي بچونا بحي آتش جہنم کا ہوگا اوراوڑ ھنا بھی اور ظالم کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ) تو بے اختماررونے ملکے اور اس فقرر روئے کہ لوگوں کوخیال ہوا کہ ان کی جان نکل جائے گی، پھر کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا اے ابوعبدالرحمٰن بیٹھ جائے انہوں نے جواب دیا''دوزخ کے ڈرسے میرے لیے بیٹھنا محال ہوگیا ہے شايد ش بھی ان اوگوں میں ہے ہو (جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے)۔ یزید نے اپنے دورحکومت میں مدینہ منورہ پر افتدار متحکم کرنے کیلئے فوج بھیجی تو مدینہ کے انصار نے حضرت عبداللہ بن حظلہ کے قیادت میں شامی فوجوں کا مقابلہ کیا حضرت عبداللہ بن حظلہ ﷺ کے آٹھ میٹے تھے۔انہوں نے ایک ایک کرکے سارے بیٹوں کوآ کے برد ھایا اور وہ سب مرداندوارار تے ہوئے شہید ہو گئے ۔آخر می حضرت عبداللہ ف نے اپنی تکوار کی میان تو ڑ ڈالی اور تکوار چلاتے ہوئے شامی نوجوں میں تھس کیے دريتك لزت رب بالاخرجام شهادت نوش كيار

عبدالله بن سعدی مشہور صابی حضرت وہب بن سعدین ابیسر چھ کے حقیق بھائی ہیں

### عبدالله بن ياسر ﷺ

وحوت اسلام کے آغاز میں ایمان لانے کا شرف عامل ہوا آپ پھ کے پورے خاندان کو اسلام لانے کی پا دائش میں بے رحمان جرح شم کا سامنا کرما چھ انسر میں کا ظلم وستم سمج سمج خلاف شہادت سے طراز ہوئے کے ساتھ مشر میں کا طاق وستم سمج خلاف شہادت سے بھر کو از جہ آل تجو ل تی روایا سے کے مطابق آپ پھٹے کی والدہ وضرت سمید کھ کو ایج جمال آبی لی خضب میں ان کو بر چھا مار ہو جم کے اور ک صدر پر لگا جم سے وہ جا اس بحق ہو گئے کا اس اسلام کی بھی شہید نیخ کا شرف حاصل ہوا کھر کرشمید کر دیا بھی محرب بعد ہوئے ہو اور نا تو ان پاسر بھی جمی او بھی تیر مار شہید کیا برصورت ان تیوں مظلموں نے انشان والشر بھی جمی او بھی سے روانہ کو ان باسر بھی جمی او بھی سے اروانہ کے اسر فران کی ان میں رائے تیوں مظلموں نے انشان والشر کے درسول بھی سے وفا کی لان تی رکھے ہوئے اپنی میں جمال کو اور مصرت عمرا اللہ بھی کے وفا کی لان تی رکھے ہوئے اپنی میں جمال کو اور مصرت عمرا اللہ بھی کے دوسرے بھائی تھار میں پاسر بھی نے مجمل واق کی میں میں شران کر دیں مصرت عمرا اللہ بھی کے دوسرے بھائی تھار میں پاسر بھی نے مجمل اور تھی میں برغار مصائب تیملیے دوسرے بھائی تھار میں پاسر بھی نے مجمل واق کی میں برغار مصائب تیملیے دوسرے بھائی عار میں پاسر بھی نے مجمل اور ق

#### ما لک بن سنان حذری ﷺ

حضرت ما لک بن سنان کھ ان انصار محاب میں ہے ہیں جو تجرت نبوی کھی ہے پہلے دینہ مورہ میں اسلام قبول کر چکے تھے جنا خیا گئے سال اس کے کی دید ہے خرو ہدر میں شریک مذہو سکتے تھے چنا خیا گئے سال اس میں میں خودہ اور میں کا برائی کا آغاز ہموانو حضرت ما لک کھ سر کہ کے وکر لڑے دبول اکرم کھی کے چہرہ مبارک پر زخم آیا تو حضرت ما لک کھ نے آئے بڑھر کون او کچھااور اور کے خیال ہے ذمین رچھینٹے کی بجائے اسے چی کر کالی یا یہ دکھر کو حضور معقل بن بيارمزني

صلی حدید بیرے پہلے مسلمان ہوئے مگر وضل کے بلند مقام پر فائز:
ہے تخضرت کے الک مال دوالش کی بناء پر ائیس اقبلے مرید کا قاضی
مقر رفر بایا برحضرت معطل کے حضرت امیر معاوید کا بری کے دور فلافت می
انتہائی بیار ہوگے اور جانبر ہونے کی امید ندری ای حالت میں مبیداللہ بن
زیاد آپ کے میارت کیلئے آیا دوران گنگواس نے فربایا میرا آخری
دوا آپ طرح سن اور میں نے آخضرت کی ایک صدیف مبادک تخوظ ہے
دوا آپ طرح سن اور میں نے آخضرت کی ایس مدیف مبادک تخوظ ہے
دوا جھی طرح سن اور میں نے آخضرت کی ایس مدیف مبادک تخوظ ہے
دوا جھی طرح سن اور میں نے آخضرت کی ایس میں خیاف میں خیاف کی
دوا جس طرح سن اوا نہ کیا این برطام کیا واللہ تعالی اس پر جنت ترام کر
درس کے "ای بیاری میں آپ سے نے دائی احل کو ایک کہا۔

حضرت عبيده بن الحارث ﷺ

حفرت میده من افارش منر ده برد می شدید رخی بورے حفرت من بھی اے احضور اور خلاصل میں اسے حضور من بھی اسے احضور بھی نے اس مورش میں اسے حضور بھی نے اس میں اسے حضور بھی نے اس کے جرے خارصات کیا اور رائم کی ٹی کی آمبوں نے اپنے دوائے وقت کا ادراک کرتے ہوئے دریافت کی مارت کیا کہ بارسول انسان کی مسید کی موری آپ بھی نے فریا یا جہ مسید میں موری آپ بھی نے فریا یا جہ مسید میں اس کے بعد ان کی موری آپ بھی دور ان کی بعد ان کی میں میں آب بھی تجربی از کے بعد ان کی میں آبرے کے بعد ان کی علاوہ آپ بھی کی کی بھر میں آبرے۔
تبر میں انرے مان کے مطاوعات بھی کی کی بھر میں آبرے۔
علی حرام ان کے علاوہ آپ بھی کی کی بھر میں آبرے۔

احمد رضاخاں بریلوی مولانا (۱۸۵۷ـ۱۹۲۱ء) عالم دن اورمنسرتر آن جودہ پندرہ برس کی عمر میں تحصیلِ علوم ہے ت حاصل کی اور حفرت شاہ آل رمول کے دست تن مربیت کی ۔

فراغت عاصل کی اور حفرت شاہ آل رمول کے دست تن پر بیعت کی۔
بے شار کمائیں گھیں جن میں قر آپ یا ک کا ترجمہ بھی شائل ہے۔ وفات
سے اسم محفے میں معمنے گل ومیت نامہ گھوایا جس میں یہ باتی بھی شائل
محمین در مضاحمین ،حمین اور تم (صاجز اووں سے خطاب )سب مجت و
افغات سے رمواور تن الامکان اتباع شریعت شرچور واور میراوین و فمیب
جومیری کتب سے طاہر ہے اس پر مضوفی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم
فرض ہے اللہ تو فیتی دے۔ والسلام۔

ابن تيميدامام (١٢١\_١٨٥٥)

عالم مدیث رمول ﷺ ووند مرف کلم وزبان کے مرومیدان تھے بلکہ کلوار کے بھی وشی تھے آخری ایام میں انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ (جس کا

ﷺ نے فریا اور موخض ایے آدی کو دیکنا جاہد جس کے فون میں میرا خون شال ہوگیا ہے تو وہ مالک بن سنان کود کھیے گے۔''اس کے بعد دشن کی صفوں من کھس کے اور مردانہ والرائے ہوئے شہادت پائی مشہور سحالی حضرت ابوسید خدری ﷺ آپھے کے فرزندار جمند ہیں۔

عبدالله بن عمرو بن العاصﷺ (۵۶ ھ)

حفرت عبدالله بن عمرود الله كاشاران عظيم المرتبت صحاب كرام الله مين موتا ہےجنہیں بارگا ورسالت میں فاص مقام حاصل تھا۔علوم قرآن وسنت ہے خوب بہرہ پاپ ہونے کے علاوہ تو را ۃ وانجیل پر بھی گہری نظر رکھتے تصحفرت علی کا اور حفرت امیر معاویه کا درمیان اختلا فات نے جب جنگ کی شکل اختیار کر لی تو آپ دالد حضرت عمرو بن العاص ے امیر معاویہ ﷺ کی طرف سے لڑائی میں تریک ہوئے حضرت عبداللہ 🚓 اس فانه جنگی کے تخت خلاف تھے لین والد گرا می کے حکم ہے مجبور ہو کر حضرت امیر معاویه علی کے لئکر میں شامل ہو گئے تا ہم وہ م اُٹھا کر فرماتے تھے کہ میں نے لڑائی میں نہ تو تلوارا ٹھائی نہ کوئی تیر چلایا اور نہ برچھی ہے کسی كوزخى كيا، ١٥ ه حضرت عبدالله مصرك شير" نسطاط" مين مقيم تھے كه وقت آخرآ پہنچا جس وقت آپ ﷺ کا انقال ہوا مروان بن الحکم اور عبداللہ بن ز بیر ﷺ کی نوجیس مصریر نبضہ کیلئے برسریکارتھیں لڑائی اس قدرشدیوتھی کہ جنازه کوقبرستان پہنچا نامشکل تھااس لیے لوگوں نے انہیں گھر کے اندر ہی قبر کھود کر دنن کر دیا۔ حدیث کی کتابوں جو' عمرو بن شعیب عن ابیمن جدہ'' الخ كى سندآتى ہے اس سے مرادآب كے مجموعة حديث "الصادق" كى احادیث ہیں، جوآب کے وفات کے بعد آپ کے مغے حفرت شعیب اوران کے بعدان کے صاحبز ادے عمر وگوملا انہوں نے اپنے والد ك واسط ساى صحفى كى مديثين روايت كى بين \_

ابوثغلبه مشني

نماز کاوتت ہوا تو مسجد میں جا کرنماز بڑھی، واپس آ کررسالہ مقامات پہنرت خواد نقشنبندٌ ظلب فر ما یا اوراس میں ہے کھ بڑھا،اس حالت میں ایک صاحب لا نے بان پیش کیا آپ نے اس میں سے ایک دو کھڑے لے کر تناول فرمائے اور سر بانے برتکر لگایا، ای کھڑی زوح آپ کے بدن سے مفارفت کرگئی۔ الوالوفاء بن عقبارة.

حضرت کا جب انتقال ہونے لگا تو گھر والوں نے روناشر وع کر دیا كنے لكے كر يواں سال سے تو اس كو بنا رہا ہوں اب كہاں تك بناتا جاؤں اہتم مجھے چھوڑ دواب میں اس کی آید پر اس کومیارک یا دویتا ہوں۔ ابوبكر ثباتة حضرت:

صوفی بزرگ،منصور حلاج کے دوست اور حضرت جنید بغدادیؓ کے رشة دار بموت كاوقت قريب آياتو لوكون نے كهالا إلله الله يرجي فرمايا جب غیراللہ ہے بی نہیں تو میں نقی تمس کی کروں حاضرین نے کہا کلمہ بڑھنے کے بغیر کوئی جارہ ہی نہیں ۔ پھرا کے شخص نے با آواز بلند کلمہ شہادت کی تلقین کی تو فر مایا، ایک مُر دو مخض زنده کوتلقین وضیحت کرنے آیا ہے ذرا دیر بعدلوگوں نے بوچھا كەحفرت آپ كاكيا حال ب فرمايا، " من اي محبوب عقق تک بنتی چکاموں' مد کہتے ہوئے زوح پر واز کر گئے۔

## ابوسليمان دارائي حضرت

شام کے تصبہ دار کے باشندے تھے اس لیے دارائی کہلائے، تمام زندگی فقرو فاتے میں بسر کی ، جب انقال کا وقت قریب آیا تو مریدوں ا نے عرض کیا کہ ہمیں بٹارت دیجئے اس لیے کہآپ تورب قدیر کے دربار میں تشریف لے جارہے ہیں ،ارشاد فرمایا کہ 'نیدیکوں نہیں کہتے کہ اُس کی بارگاه میں جارہ ہو جوگنا و کبیرہ پر عذاب کرتا ہے اور گنا و صغیرہ کا حساب لیتاہے' بیکمااور جان جان آفرین کے سرد کردی۔

## ابوليعقو تشنهر جوري

ابوالحن مراثی کہتے ہیں کہ ابو یعقوب نیم جوری کا جب انتقال ہونے لكا نزع ك وقت من كواله إلا الله تلقين كيا تو ميري طرف و كم كرين لگے،' د تلقین کرتے ہوأس ذات کی عزت کی تتم جس کو بھی موت نہیں آئے گی،میرے اوراس کے درمیان صرف اُس کی بردائی اورعزت کا بردہ ہے اوربس' بيكتے بى رُوح پرواز كر گئى۔

ابولیسف امام حضرت (۱۱۳ ۸۱ه) ا ما عظم ؓ کے متازشا گرو، وہ تین عیاسی خلفاءمبدی، مادی اور مارون كے قاضى رہے اور بارون الرشيد نے تو انہيں قاضى القصاة اور اور وزير عدل بھی مقرر کیا تھالیکن انہوں نے عدل کے معالمے میں کسی جانبداری کو بھی

عرصه جار ماہ اور کچھ دن ہے ) ان اسری کے ایام کے دوران انہوں نے ۸۱ بارفرآن پاک ختم کیااور بیای وین کی تلاوت میں جب ستائیسویں يارے كى اس آيت يرينجے۔

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَّنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْق عِنْدَ مَلِيُكِ مُقْتَدِر (القر٥٥هـ٥٥)

ترجمه وبالمنك نيك لوك الله كقريب نهرون اور باغون مين ره کرمقام عزت حاصل کریں گے۔)ان الفاظ کی ادائیگی کے فور أبعد آپ برغثی طاری ہوگئی اور رُوح قفس عضری میں پھڑ پھڑانے لگے اور ہونٹ بلنے لگے پھراليك بيكى لى اور رُوح اين مركز كى جانب پرواز كر كئى۔ ابوالحن خرقاتي حضرت

جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے گئے، کاش میرا دل لوگوں کو چیر کر دکھا دیا جاتا تا کہ وہ جان لیتے کہ اللہ کے ساتھ بُت برتی ٹھکنہیں ہے، عین رحلت وصیت فر مائی کہ''میری قبرتیس گز نیچے کھود نا کیوں کہ بہزمین بسطام کی زمین سے نیچی ہے تا کہ حضرت بایز بد بسطامی ك قبر سے ميري قبراُونجي نه جواور باد لي نه مجي جائے۔''

حضرت سری مقطی کے مرید ، زبردست عبادت گزار تھے ایک روز جنكل مي جارب سي ح كرجنكل مي ايك نابينا فخص و يكما جوالله الله كرر باتفا فرمایا'' واللہ کوکیا جانتا ہے، اگر جانتا ہے و بتاکہ و زندگی کیوکر بسر کرتا ہے۔'' یہ کہتے ہی ہے ہوش ہوکر گریڑے اور جب ہوش آیا تو نعرے مارتے ہوئے جنگل میں گھتے چلے گئے ، جنگل کانٹوں سے بعرا ہوا تھا جنہوں نے آپ کے جىم كوزخى كرديا جوقطروزين برگرتا وەكلمىتىرىف كانتش بن جاتا كچھەدىر بعد گھر آئے تو دنت قریب آ چکا تھا،حضرت ابولفٹر نے فرمایا، کلمہ پڑھو! فرمایا "وبين توجار مامون-"بيكهااورجان بحق موكئ

> ابواكحينات سيدمجمراحمه قادري حضرت مولانا (PALITED)

عالم دين ،تحريكِ آزادي من مجر پور حصد ليا، مسجد وزير خان مين خطابت کےمنصب برفائزرہوفات سے چند ٹائے قبل بیشعر بڑھا: حافظ رند زنده باش مرگ کجا و تو کجا تو شد فنائے حمر، حمد بود بقائے تو ابوالرضامحمة شغ (وفات ١٠٠١هـ)

حضرت شاه ولی الله کے تایا اور عالم دین ، وفات سے دو تین پروز قبل کھانا

احسان احمر شحاع آبادي قاضي:

مجلس اتراداسلام اور کلی تحفیظ تم نیت کے سر بر آوردو دہ نما، حضرت
سید عطا دائشدہ ، بخاری کے کمیڈ خاص اور خطیب ، اور مولایا شاہ عبدالقاور
دائیدری کے مرید باصفا، قاری اور الحق قریشی کا بیان ہے ، وقت آخر ایا
''دیکھو تجھے جت نظر آ ری ہے ، خوشبو محموس کر رہا ہوں دور دوراز تک
باخات بی باغات ہیں '' بھر کلم شریف پڑھا اس کے بعد کہا '' جھے سیدھا
باغات بی باغات ہیں نہ بھر کی سیدی کر دود'' ان کی بھر اکھیں اچا تک کے
کمیلی اور حمرک ہو کر بند ہو گئیں سائس کے ذک ذک کر کے چلے کی آ واز
اچا کے فتم ہو گئی بچرہ جو ضعف وقتا ہے کی دجہ ہے سوکھ چکا تھا ایک دم
کمیلی اور آنکھیں جو ضعف کی دجہ ہے اعدرہ من چکا تھی ایک دم
کمیلی گئی شمر ان اچا تک جو شیون کی وجہ ہے سوکھ چکا تھا ایک دم
کمیلی گئی شمر ان ان چا تک جو شیون کی دجہ ہے اعدرہ من چکا ہے اور ای

اتمدین الوانحن رفاعی حفرت شخ (وفات ۵۵ه) وفات که وقت زبان مبارک پرکلیشهادت جاری تقابه در حسید به میساند.

احمد المورد الم

احر حسين قاري (۱۹۱۳-۱۹۹۱ء)

عالم دین آیا م پاکتان کے بعد محرات تشریف النے اور محروفات تک ویں رہے تم یک آزادی میں حصر لیا وفات کے دقت اُن کی زبان بر آخری کل اَفْوِ محتی عَارَ سُونُ اللّٰه جاری آقا کہ زُون تقس عضری سے برواز کرگئی۔ احمد علی لا مور کی ، حضرت مولانا (۱۹۷۷–۱۹۹۱ء) مام انتقاب حضرت مولانا عبید اللہ صدفی قدش سرؤ کے شاگر درشید اور حضرت مولانا سیدنان محمود امروق کے غیف عظم ، سلسلہ عالیہ قادر پیدا شدیسے

الملعيل شاه شهيد (١٨٤١ ـ ١٨١١ء)

شہید بالا کوٹ سیدا ہم شہید کے مرید باصفاء اور حضرت شاہ عبدالاریز

کے بیٹیے سے آن کے ذہن ش ایک جی بات تھی کے مسلمانان ہند دومرے
ممالک کے مسلمانوں سے بہت بیٹیے بیراس سے ان کے بوش ملی کو
انگیفت ہوئی اور آمہوں نے ہندوستان بھرکا دورہ کیا اور آئیس بختر کیا بیانا اور کی
ویا، جس کے بیٹیے بشی دو مال کے قبل عوصہ بی معزو مسلمانوں کی
اکثریت ان کے ماتھ ہوگئ، ۱۸۲۸ء بی آمہوں نے متعلق کے خالف
اعلان جگ کیا، جنگ کے آخری ایام میں دوگھوڑے پر سوار تھا اور آن کا
جم کو کیوں سے چھائی تھا آئیس ماس مو تھنے کی عادت تھی شہادت سے
قورش در پہلے ماس مو گھر کر ڈیا چیک دی اور کہا کہ اس بیآخری سوگھتا
ہے۔اس کے بعد شہید ہوگئے۔

الف ثافی حضرت مجد د ( ۱۹۷۱ - ۱۳۱۱ - ۱۱)

برصغیر کے متاز صوئی پر رگ، سلسله سے ۱۶ واسطوں ہے اسر الموشین
حضرت فادوق عظم ہے جاملت ہے۔ ۱۹ موراما بذہ نے تیلیم حاصل کی جن شی
مولانا کمال الدین شمیری آمولانا نجمہ الاخرائی سی تجاریہ
باتی باللہ سے بیت ہوئے اکبر خاطر بندر کھا جہا تگیر نے آپ کو جود کا تحمیر یا
ہوگی تو خاز ن الرحمۃ خواد مجرسعیہ نے تحکیرا کرحال پو چھافر بلا بعری حالت
خوب بے عرض کر اروب حضور کوئی تحویر آلم روب ہے تربیل ایسی کے مورد کردہ کا فاحید ہے۔
کردہ کا فاحید " بحق جودد کوئی تحریر اللہ کے اللہ کی اور دور کھت نماز شی نے اداکی کان ہے، اس کے بعد
کردہ کا فاحید " بحق جودد کوئی تحریر کے بعد کے بعد کی اللہ کے اللہ کے بعد کی کے بعد

اشرف علی تھا تو کی تھیم الامت حضرت مولانا (م۱۲۳ اھے۔۱۹۲۳ء) شخ العرب والحجم حضرت حاتی امد داللہ مہاج کئے کے خلیفہ برق ، تصانیف کی تعدادا کی ہزارتک پہنچتی ہے۔ حالت نزع میں مولانا ظفر احمہ صاحب خوابرزاده معفرت اقدس برابر لينين شريف وغيره پڑھتے رہے اور زمرم شریف جمیے سے دہن مبارک میں والے رہے بوقت بزع بدد یکھا گیا کہ جب سانس زور سے اُور کو ذکر اللہ کے ساتھ آتا تھا تو واسنے ہاتھ کی الكشب شهادت اور ج ك الكي كروميان يشت كي طرف ما في من الي تيز چک جکنوکی میدا ہو جاتی تھی کہ باوجوداس کے کہ بکل کے دو قبقے روش تے پر بھی اس کی چک عالب ہو جاتی تھی پھر دوسرے سانس میں وہ چک عَائب ہوجاتی تھی۔آخری شی سے پہلے جھوٹی پیرائی صاحبہ نے رہایا کہ"آ

ج تو ہم جارہے ہیں' انہوں نے بوجھا کہاں؟ فرمایا کہ کیائٹ نہیں جائتی؟'' البي بخش مولا نا حافظ ( ٦٨ ١٤ ـ ١٨٣٤ء )

عالم دین اورمتاز طبیب خلافت کبری اینے والد کرم سید حافظ و راللہ سے حاصل کی صاحب کرامت تص محر اکہتر برس تلاوت قر آن مجید میں مصروف تتے جب برآیت پڑھی کم من فتة قلیلة غلبت فتة کثیرة باذن اللّٰه و الله مع الصابرين، توجال بحن تليم كم وارسابن بال مجرات من بــ

اورنگ زیب عالمگیر (۱۲۱۸ ـ ۷۵ کاء)

مغل بادشاه، كلام مجيد لكه كراورنو پيال بنا كرايني روزي پيدا كرتا قعا بادشائى مجدلا موركى تعيران كاابم كارنامد بداورنگ زيب عالمكيرن جب این زندگی کاچ اغ تمثما تا مواد یکھا تو انہوں نے فوراً کام بحش کوطلب کیا اور اُسے بے جابور کاصوبہ مرحت فر ماکر حکم دیا کہ وہ ای وقت دولت سرائے شاہی سے پیچا بور کا قصد کرے تین دن کے بعد عالمگیر نے اپنے بخطائر كي ثمراعظم شاه كو مالوه كاصوبه عطا كيا ابهي شنراده اعظم شاه تعوزي بى دُور كيا قفا كرشېنشاه موت كى دست بُرويس آسكيا انبول نے عالم ب موثی میں اللّٰهُ م بَلْیک کہااور بمیشہ کے لیے ابدیت کی راہ لی، مہجد کا دن تھااورنگ آباد حيررآباددكن ميں ہے۔

آدم بن الي حضرت اياسٌ:

جب آخری وقت قریب آیا تو جادر میں لیٹے بڑے تھے اور قرآن یاک کی تلاوت کررہے تھے، جب قرآن یاک ختم کرلیا تو کہنے گئے کہ ' مجھے جوآ پ سے محبت ہے اُس کا واسط دے کرعرض ہے کہ میرے ساتھ نرمی کابرتاؤ کیا جائے ، آج ہی کے دن کے لیے آپ سے امیدی وابستہ تَعْين "اس كَي بعد لا الله الله الله كهااورزوح برواز كركل \_

اليثال مخرت (٩٦٥-١٠٥٢هـ)

صونی بزرگ، حاکم بخاراعبدالله خال اورأس کا ببیاعبدالمومن حاضر خدمت ہوکر بندونصائے سے معادت حاصل کرتے تھے۔ ۲ اشعبان کوآپ

نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کے چند بارمولانا جامی کا پیشعر پڑھا ؟ ﴿ الى غنيه أميد بكثا محلّ از روضهُ حاويد جما

پھرعشاء ہے لی بحدہ میں سرر کھ کرجان جاں آفرین کے سپر د کردی۔ بایزید بسطامیٌ حضرت (۱۳۱–۲۲۱هه)

صوفی بزرگ بخلوق خداکو متنفض کرنے میں اہم کر دارادا کیا صاحب كرامت تعى موت ك وقت الله الله فرمان م كل اور يمركها، "يارب! میں نے آج تک غفلت سے اللہ اللہ کیا ہے اب تو ونت آخر ہے نہ معلوم کہ جھے کت تیری حضوری حاصل ہوگا۔ "بیکلمات طیبات آپ کی زبان پر بی تھے کہ جان بحق تشکیم ہو گی۔

نوث: تاریخ پیدائش اوروفات کے بارے میں برااختلاف پلیاجا تاہے۔ بختيار كاكن حضرت قطب الدين:

حفرت فرغاند كي ماشند بي تقيم من يتيم مومح ، خواد معين الدین چشتی کے دست مبارک بربیعت کی پیرومرشد کے ساتھ ہندوستان چلے آئے اور دبلی میں رہائش اختیار کی ، اُن کی وفات کا واقعہ یوں ہے کہ ايك مجلس مين مفرت احمر جامٌ كاييشعر برُ ها كيا:

ہر زمانے از غیب جانے دیگر است آب برای شعر کاایها گهراا ثر مواکه ی دن کیفیت طاری ربی ، بار بار بیشعر برصے ،ای حالت میں دای اجل کولیک کہا،اس سے قبل آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا، "میری نماز جنازہ وہ برهائے جس نے جمعی حرام کاری نه کی ہو،عصر کی سنین قضا نہ کی ہوں ہمیشہ با جماعت نماز میں ميان تغمير سے شريك رباہو،''ية نوبيان سلطان مش الدين التش ميں بدرجهُ اتم موجود تمیں، چنانچہ انہوں نے نماز جناز ویڑھائی۔

بشرحاقيُّ:

صونی بزرگ، وفات کے وقت طبیعت میں بخت اضطراب تعالوگوں نے یو جھا،" کیا آپ زندگی کوعزیز رکھتے ہیں۔" آپ نے فرمایا،" فہیں مجھانی زعدگ سے کوئی محبت نہیں لیکن تمام بادشاہوں کے بادشاہ اللہ جل جلالہ کے دربار کی پیشی بھی تو کوئی معمولی مات نہیں ۔''

تلمساني ،عفيف الدين سليمان:

صوفی بزرگ،تلمسان میں پیدا ہوئے، پھر شام آ گئے،انہوں نے عاليس عاليس دن كى عاليس صوفيان خلوتين كمل كيس انهول في موت ك وفت بدالفاظ کیج ہے،'' جےمعرفت الٰہی حاصل ہےوہ اللہ سے کیوں کر خونز دہ ہوسکتا ہاور چونکہ مجھے بیمعرفت حاصل ہاس لیے مجھے اس سے

خوف نېيى بلكه خوش بول اس كى خدمت يى شرف صنورى حاصل بوگا.

تتوميرشهبيد حضرت (١٤٤٢-١٨٣٢ء)

بگلددیش میں اسلام اور آزادی کی ٹی روٹن کرنے والے نظیم درولٹ اور چاہر، اصلی نام میر شاطی تھا انہوں نے ہندوستان کی جدو جہد آزادی میں مجر پور حصر لیا جس کی پاوائش میں گرفتار ہوئے سما مارچ ۱۸۳۳ء کو خدا کی عبادت میں مصروف شخص کونی کو جو رہے اب کولہ بارود کا استعال شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ کے بعد دیگرے دو کو لے دعشرے کو گے اوروہ کل برزھے ہوئے شہادت سے تک مکارموئے۔

جانجانان مرزامظهر (۱۱۱۱\_۱۹۵۵ه)

اصلی نام مشمل الدین حبیب الله، حضرت سید فور محد بدایونی کے فیش یافته، اور مگ زیب عالمگیر کے بیر شخ مجر مصوم کے فرز ند طیل شخ سیف الدین مجدد تک کے باکمال خلیفہ سے محرم ۱۹۹۵ کھوچندا شخاص ان کے تھر آئے اور دستک دی خادم نے بتایا کہ چندا دی آپ سے ملنا چاہتے ہیں فریایا، کا او ٹین اشخاص اندر چلے آئے ایک نے پوچھام وازا جان جانان کون سے بیں دونوں نے اشارہ کیا وہ جو سانے ٹیٹھے ہیں بیستے ہی اُس نے کولی اردی کولی قلب میں گی کیون پھر بھی تین دن تک ندہ ورہے جعہ کی نے کولی اردی کولی قلب میں گی کیون پھر بھی تین دن تک ندہ ورہے جعہ کان نماز کے بعد دونوں ہاتھ او پر اٹھا کر نور ۃ فاتی پڑھی اور المحد المحد کہتے ہوئے جان جان افرین کے سردی۔

جلال مجراتی شاه:

شخ پیارا ، غلیفہ شاہ یہ اللہ گیر کوئی کے مرید ، کا ملان وقت میں ہے تھے کل کیے گئے قال نے جب آن پر کوار ماری تو کئے گئے۔

''یارخلن،یارخل'' اورای کلمہ کے ساتھ جاں بحق تشکیم کی مزار مبارک ڈھا کہ (بنگلہ دیش) میں ہے۔

جماعت علی شاہ امیر ملت ہیر (وفات 1941ء)

مونی بزرگ، وفات کے دن حضرت نیا بھاعت نماز اداکرنے کے
بعد کہا بھے نیچ نے چلو انہیں نیچ لا کر لٹا دیا گیا غود کی ہیں نہوں نے
نر اکن کی مہر کی تقع دو تیج وے دی کی گئی انہوں نے معمول کے مطابق اور
شاک نورے کیا ادر تیج والیس کرتے ہوئے ہو چھاساتھ والے کم کے
شامون سے بتایا گیا گھر کی خواتی ایس امیر ملت ہوئے اس میں امام ، وہ
اطمینان سے زمان خال نے میں جنگ کران کا چہر وزیکھا پھر نیش دیکھی مواموسال
کی سے قرار کی کھر اقد تی خوات کران چیر وزیکھا پھر نیش دیکھی مواموسال
کی سے قرار کی کھر اقد تی خوات کران کا چیر وزیکھا پھر نیش دیکھی مواموسال
کی سے قرار کی کھر اقد تی خوات کران کی چیر دیکھا پھر نیش دیکھی مواموسال
کی سے قرار کی کھر اقد تی خوات کران کے دیکھا پھر نیش دیکھی مواموسال

جہال الدین افغائی سید (۱۸۳۸ – ۱۸۹۷)

عالم اسلام کے اتحاد اور آزادی کے دائی انہوں نے اپنی پوری زعمگ

عالم اسلام کو تقد کرنے کی کوشٹوں میں گزادری انقال سے پیشر ان کے

الفاظ ہے۔ ''شرق کی آزادی اور کمالک اسلام سے کے اتحاد کے متعلق

اگر چیرا خواب میری زعمگ میں شرمندہ تعییز میں بور کا لیکن جھے بقین

ہے کہ میری دفات کے بعد مستقبل قریب میں میری میہ آزد کھی جاسہ ہے کے

گر صاحب نیت کے معدوم ہوجائے سے نیت ہرگز معدوم میں ہو گئی اور اداری کا گل بالاحتقال جاری رہے گا۔

اوراس کا گل بالاحتقال جاری رہے گا۔''

### جنید بغدادیٌ حضرت (وفات ۹۱۰ء)

بغداد کے نامورصوفی آئری دفت پر آپ نے سورۃ بقر کس تر آیات تلاوت ٹر مائس کچر انگلیز ل پر دخیفہ پڑھنا نٹر درنا کر دیا اور جب داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت پر پہنچ تو انگلی اٹھا کر بسم اللہ الرخمان الرحیم پڑھا اور آئسس بندکرتے ہی روز مض عضری سے پر دازگرگئی۔

حاتى الطاف حسين (١٨٣٧م١٩١٥)

سعدی بهند، مسدس مدو براسلام، کے خاتق اور جدید نظر کے بیٹیر جب بہار ندگی کو الوداع کہتے گئی ہے اشعار آن کی زبان پر تھے:

اے بہار زدگا کی الوداعات شاب شاد مائی الوداع
المطلوع میں میں اسلام اے دب قدر جوانی الوداع
السلام اے قاصدِ ملک بقا الوداع اے عمرِ فانی الوداع
آنگا حالی کنارے پر جہاز الوداع اے زندگانی الوداع
حدیب اللّٰہ دالے مورک، حافظ (۱۹۱۲ مے 192ء)

عالم دین، دبلی میں پیدا ہوئے، ۱۹۳۵ میں دارالطوم دیو بندے فارخ انتصیل ہوئے، اس کے بعد مدرسہ ظهر الطوم کلڈہ میں مدرس ہے والد ماجد حسزت شنچ آئٹیر مولا ناام توکی کے بیت تھے۔ ۱۹۳۸ء میں دیار حبیب بھی کارُن کمیا سال کے 4 ماہ مدینہ شورہ اور تمن ماہ کمہ میں گزارتے، عمر مجر شادی شک بعارضہ قلب انتقال فریانی بوقت ورطاحہ تر آن پاک کی الاوت فرمارے شک بعارضہ قلب انتقال فریانی بوقت ورطاحہ تر آن پاک کی الاوت فرمارے شے ترقم میں فرمایا، معراکا میں کیا ہی اورای حالم عیرا بدی نیز موقعے۔

حبيب مجمی (وفات ۲۷۷ء)

ده رت خوابدام حسن ایسری کے مرید خطیفہ اکبروصاحب کرامت تھے زندگی کے آخری ایام میں اختلاق قلب کامرش لاقل جواجاریا کی محرای تک یہ کے محرص کی شام کے وقت بزرع کی حالت طاری ہوئی، "الله دفی"، بعدا بلندتی اس موقع پر ایک واشارے سے قریب بلایا اور فریا طالبین سے میدود ختر نبوت شی انهم کردارادا کیا آخری روز اُن کی طبیعت شی بر لانتخابی اور بشاشت می می کان بازی کی طبیعت شی بر لانتخابی اور بشاشت می می کان با انجر برجی می رونید پر صااب نیز می ام رونید کید ''الله کانشر بسطیعت انجی ب را بدت بخد کهکی آن الله کانشر بسیط بسیت انجی ب روی با با طبیعت انجی ب انجر ری با با با بی جائز بی با با بی با با بی بیان با بی بیان با بی بیان بود بی باد کان از می بیان بیان بیان بیان بیان بیان باده کان در می بردار کی بدت دو بیاد موس بیان دور کی بدت دو بیاد موس بیان دور کی بدت دو بیاد موس بیان دور کی بدت دو بیاد کوس بیان دور کشی خضری بی برداز گرئی به اور از کرئی بازی کان کان در می تنسی خضری بی برداز گرئی ب

## ذوالنون مصريٌ حضرت (وفات ۲۴۵ھ)

مرض الموت بس آپ سے سوال کیا آپ کی خواہش کیا ہے بار بایا ''قبل اس کے کیمروں خواہ ایک ہی گھرے کے لیے کیوں میں ہو کمراس کو جان لوں'' اس کے بعد ایک عرفی شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ'' خوف نے جھوکو تیار بناویا اور شون نے جلا رہا، مجبت نے دیلا کرویا'' اور ضدا نے زندہ کر دیا شعر پڑھنے کے بعد آپ ہے ہوٹی ہو گئے اورالیک دن ہے ہوش رہے جب ہوش میں آئے تو بیسف بن حین نے وصبت چاہی فرمایا۔ ''اس وقت کی دومری طرف جھے کو مشخول نہ کرو، میں اللہ تعالی کے اصابات دیکے کر شجیب ہور ہاہوں۔''ان الفاظ کے بعد انتقال فرمائے۔

## رابعه بفریدخفرت(۹۷\_۱۸۵ھ)

وفات ہے تھوڑی دیے تل بھر ہے کچولوگ پیارٹری کے لیے آئے وہ لوگ دروازے کے پاس راستہ روک کر کھڑے تھے حضرت رابعہ بھر گئ نے ان سے نریایا۔" ڈھٹوں کے لیے راستہ چورڈ دو۔" چیا نچہ دو لوگ دروازے سے باہر ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا تھوڑی دیے بعد دروازہ کھوالا گیا تو حضرت رابعہ لاگا کی اجمل کہ بھی تھی۔

رود باری حضرت خواجه ابوکلی (وفات ۳۳۱ه) زرع کے عالم میں بیر دیشعر پڑھ ہے تھے جس کا مطلب ہے۔ سیرے حق کا تم جب بتک میں تنجے دیکار موں کا تیرے موامل کی چوب کا نظر نہ ڈالوں کا لینی تنجے دیکھنے کھنے مرجانوں کا "اس کے بعدا تقال فراگے۔ زین العالم میں تحصرت امام:

وفات مبارک نے آبا ہے بیٹے نے بایا ان المرزی ہا گا اشخاص کو ہر گر دوست نہ بنا، (ا) فات کو کیونکدوہ جمہیں ہدی ہدی چنے وں کالا کی دےگا اور گھراکیا گھے ہے جمہیں فروخت کردےگا۔ (۲) مخیل کو کیوں کدوہ ای مال کو اپنے پاس دبائے گا جس کی تم کوزیا دو شرورت ہوگی اور گھرتم کو ذکل ورمواکرےگا۔ (۳) جو لے کو کیوں کماس کی مثال رہت کی ہے۔ (۳) بے وقف کو کیوں کہ تم کو فقع پہنچانے کی کوشش کرےگا محراس کی ہے۔ کر جب دات کونسز پر لینا کریں آواس بات پرخور کیا کریں کہائٹ تکن تکیاں ہوئی اور کتنی ہدیاں، اُس کے بعد نگر طبیعہ پڑھر کو اسل الحالفہ ہوئے۔ حسین احمد ید کی ''مولا نا

شخ الاسلام حقرت مولانا مدنى ، قطب الارشاد حقرت مولانا رشيدا تهد محدث تكلوتان (١٩٩٥) كيمريد وغليفه الله رشخ الاسلام حقرت مولانا مثيروا تهد حسن ديو بندى (١٩٩٥) كيمريد وغليفه الله رشخ الاسلام حقرت ويوبندى (١٩٩٥) كيم شاكر وادرمتاز عالم دين " نوياسخان كي جابسان په مسينيس محكي آفي بين بندى وكاكام سيصبر وشكر سيحام ليه بهرحالت عمد ماشى بر مسائد سيكن التحقان كي كاميان بيت " الميكر ترسيلا الفاظرة في بين إلى المؤلفة المتحقق بين الوسائعة المعلق من بين مراحم في الميكن بين مراحم في بين مراحم في

## عليل احمرسهار نپوري حضرت مولانا

قطب الارشاد حضرت مولانا رشیدا ته حدث تنگوی کے خلیفہ ارشد،
وفات سے پیشتر یا لکل دنیا سے قطع تعلق ہو چکا تعااور موائے پاس انفاس
کے شوئی حرکت تھی، ندی یا ہے کا جواب نیر موال، شب میں دومر تیرا آب
زمرم پالیا گیا پورے چیش کھنے عالم خامری میں گراز کرچیار شہور موسی کی بعد عمر
عرب میں ۱۲ اور ہندوستان میں ۱۵ اربق الآئی (۱۳۳۷ اے) تھی بعد عمر
مزل تقصور پہنچی کر با آواز بلنداللہ اللہ کہنا شروع کیا اور دوختہ آسکسیں بند
کرے خامولی ہو کے اور ڈوئی میارک قشی عشری سے پرواز کر گئی جنت
البعی میں مزارات الل بیت کرام چیسے کے تعلل پر دخاک ہوئے۔
وا تا کیتے ہنئے حشرے حضرت سیدعلی بن عثمان جو پر ی

برصفی بہندہ پاک کے متازمونی بزرگ ۳۳ ھیٹل الا بورفتر فیف ال کے اور میٹر بیف ال کے اور میٹر بیف ال کے اور میٹر کا میٹر کی بیاد در کی بوری زندگی اسلام کی تبلیغ شمی گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آریب آیا تو چھرو بیشاش بیش تبل بینال بیش تبلی المیٹر میٹر کے اللہ میٹر کی میٹر الدا مورش ہے۔
میٹر کیم میم کر جاں جان آخریں کے بردردی مزارالا بورش ہے۔

داؤرغز نوی مولانا (۱۸۹۵–۱۹۲۳ء)

متاز عالم دین ، امر تسریس پیدا ہوئے، قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے آئے اور تنظیم الل عد چھے کواز سرنومنظم کیا ۔190 می تحریک

وَ فَي نِے نصان بِنِيحُ گا۔ (۵) اس خُصُ کوجوائے عزیز دں اور رشند دار دں قے خصائعتاق کرتا ہے کیوں کہ ایسا انسان خدا کی کتاب بھی ملعون ہے۔ مرکی حقولت حضر ہے:

با کمال بروگ، حضرت جنید بغدادی قرمات بین کدیمی بیاری کی حالت بیم آپ کی میارت کے لیے گیا تو بھی نے قریب رکھا اوا بچھا اشایا اور حضرت گردوادینے لگا بنر بایا، ''جنیدر ہنے دو کیوں کہآگ ہواسے تایا د تیونر اور ویش ہوتی ہے'' کہ تر حضرت جنید نے کہا کہ اچھا بچھے کوئی وصیت تو تیجیئے بفر بایا ''وکھیا ہانہ دو کر مجرت خلق ہجے انشدے قائل کروے۔'' یہ کہا اور جان جان آفرین کے بردکردی۔

## سعديٌ شيخ (۱۸۴۱\_۱۶۹۱ء)

فاری شاعراد رممتان صوفی مثیرازشی پیدا ہوئے انہوں نے دور دراز علاقوں کا سفر کیا بوستان اور گھتان ان کی مایہ ناز کمائیس میں وفات کے وقت فرمایا،'' وہ کھگار جوضا تعالیٰ کے بارے ش اعتصے خیالات رکھتا ہے اس صوفی سے بہتر ہے جو طاہرے سے کام لیتا ہے۔''

### سفيان تُوريُّ حضرت:

سیدن شاه صابر کی بیر(۱۸۸۵\_۱۹۷۳ء)

سلسلہ چشتیہ صابریہ کے روثن چراخ، سلسلہ بیت مختلف واسلوں سے علاءالدین علی احمرصابری کلیریؒ سے جالماک ہے۔ ۲۵ نوبر ۱۹۷۳ء کو لی اے الف مہنال مرکودھا میں مجمع کی نماز کے وقت مورہ کیٹین کی طاوت فرماتے ہوئے خالن حقیق ہے جائے۔

شافعی ٔ امام ( + ۱۵ هه یه ۲۰ هه) دُوسری صدی جبری کے ظیم امام اور مجتبر ، مثلی و جاہت اور فقعی متانت

کی او جود عبادت و ریاضت اور زبد و تقوی شی تقدم را آخ رکت تیم شرک آخی این می تقدم را آخی رخی شخی شرک این کرتے ہیں می تاریخ اللہ این اور زبد و تقوی شی میرائے تھا تو فرایا الا نوایت کوئ اور اجباب سے جدائی کا وقت ہے ، موت کا پیال پیشی ہوا چا ہتا ہے اور اس اس می تقریب اللہ کے دوبار شی می اختی ہی ہی ہی کان میں میں کہ میں کہ میں کہ اور اس کی اور اس میں انتقال ہوا۔

تعظیما ، لیمی ایر سے کیا و برج نے سی اور ای حالت شی انتقال ہوا۔

تعظیما ، لیمی ایر سے کیا و بہت ہی گیا و رای حالت شی انتقال ہوا۔

تظر کرتا ہول تو وہ برے کیا وہ بہت ہو ہے ہیں گین میں تیری راحت کی طرف نظر کرتا ہول تو وہ برے کیا ہوں کی نب تیں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

نظر کرتا ہول تو وہ برے کیا ہوں کی نب تیں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

نظر کرتا ہول تو وہ برے کیا ہوں کی نب تیں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

مشہور مورخ معلم، شاعر ، محدث اورادیب ،سیدسلیمان غدوی نے حیات شیلی میں مولانا شیلی تعمانی کے آخری کھات یوں قلم بند کیے ہیں۔ " ١٥ انومر ١٩١٢ ء كو من سر بان كفر القاميري أنكهون سي أنسو جاري تن مولانا نے آنکھیں کھول کر حسرت سے میری طرف دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا کداب کیا ہورہا ہے پھرزبان سے بھی فرمایا اب كيا....الوكول ني باني مين جوابرمبره كمول كرايك ججيه بإايا توجهم مين طاقت محسوس موئي معامده كور برميرا التهاية اته ميس لي كرفر مايا، سرت على ميرى تمام عمر كى كمائى ب سب كام چيوژ كرميرت تياركردو ... یں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا' مضرور، خرور، اسکلے روز شام کو حبیدالدین بھی آ گئے جن کے لیے مولانا ابتداء ہے منظر تھے'۔ الومبر کوم کوانیں ادرسیدسلیمان ندوی کو بلا کرکہا۔''سیرت۔سیرت۔سیرت اورانگل سے لکھنے كاشاره كركيكها\_"سبكام چيوڙكي"مولاناكي طاقت أس وقت جواب دے چکی تھی حالانکہ علاج بھی جاری تھالیکن مولانا نے دوااستعال کرنے ے الکار کردیا اور آخری تین روز کوئی دو آئیں لیستر ونومبرک شام کوڈ اکٹر محد فيم جوانسارى وفديس شامل تصف فيمولانا كامعائد كياد ماغ كيسواتمام اعضاء معطل ہو چکے تھے، تدبیر بے سودتھی اس کے بارہ تھنٹے بعد انہوں نے آخرى سانس ليااور ٨ انوم بر١٩١٣ ء كوم آخمه بج خالق حقق ب جالم\_

شیر حجمد و یوان جیا و کی حضرت حارثی (۳۰ ۱۳۱ه) هه) مونی بزرگ، خاندانی نام رائے چاوله قابول اسلام کے بعد شیر مجد کبلائے ، ایک روایت ہے کہ داول سندھ اورائل اسلام کے ماثین حاوا آرائی میں قامہ کو ان کو بن وائی سندھ کاساتھ دیا جس شی را جھار رائے جاولہ بھی شال متے معرکہ میں افل اسلام کونچ ہوئی اورائیس قیدی بنا کر دید نہیج دیا گیا تیا م حرب کے دوران انہوں نے ملک حرب اورگردونو اس کے ملا توں کی سیاحت کی حضرت اولئی تر نی کے سمزار پر بھی حاضری دی اور ۱۲ اے ش تحد بن قاسم کی فوت ش شائل ہو کر برصغیر واپس آئے ان کا اسلام تحول کرنا بھائیزں اور برادری والون کونا گوادگر را اور وہ ان کی جان لینے کے موقع کی طاق شمس رہنے گئے لیک روز انہوں نے تج فی عصاد ٹین شمن گاڑا اور فراز پڑھنے گئے اور جائے نائی شہید کردیے گئے۔

شیر محمد صاحب شرقیدوری میان (۱۸۷۵–۱۹۲۸)

مونی بر رگ، زمگ کتری ایام مین پ محرقه به جرا او گیا
اطباء نے آب دوہا کہ تبدیلی کا مشورہ دیا در شیر لے جانے کی تجریز چش
کا مخرشیر جا کر تھی جب طبیعت نہ مسلح آو انیں اور دلایا گیا۔ آخری دم
تک آپ کے اس مبارک پر ذکر اللہ جاری رہا وفات کے دقت چہرے پ
تبہم قا کو باطامہ اقبال کے اس شعر بر بر العدین اور دلایا گیا۔ آخری رہ
صلاح الدین الیو کی سلطان (۱۳۷۱ –۱۹۱۹)
ادر جال مردی کی دجہ سے الی شیط سے قا، اسلی نام پوسف قیا، بہا دری
ادر جال مردی کی دجہ سے الی شیر سے مالی بالی اعظی حمد عملی کے
ادر جال مردی کی دجہ سے الی شیر سے مالی بیان اعظی حمد عملی کے
ادر جال مردی کی دجہ سے الی شیر سے ای اعظی حمد عملی کے
سب معراد رشام اور عرب کی محد شی صاصل کیس سے تاکید سے میں مفر ۱۹۸۵ھ
ھو علیہ تو کلت پر پنچ تو سلطان صلاح الدین ایو بی نے بھی ان
کلات کا در دیر در کر در اور ای حاصات میں اختال کرا۔

عباس علمدار ﷺ حضرت:

صفرت فل الله بنج علی الراد به بر باسطی میں آنہوں نے گھوڑے کی پشت پر جسک کھنم کو سینے سے دو کنا جا پائے آئید تفن نے گرد کا وار کیا جس سے دون شین پرگر کے اور انہوں نے صفرت امام حسین بھی کو پاکا الیمن جب تک حضرت امام حسین بھی ان تک پہنچے ان کے دونوں باز و کئے تھے ایک آئید میں بھی اپنے بھی آفادور ووزشین پر پڑے آخری سائس لے دہے تھے امام حسین بھی اپنے بھی ان کے سرم انے بیٹے گئے تو صفرت مجاس بھی نے جو آخری الفاظ کے وہ میں تھے۔ ''خدا خود آز ادی اور حزیت ہے، اسے حریت اسے خدا تھی تیرے بی باس آنا ہوں۔'' ان الفاظ کے ساتھ دھم سے باس کا اور حقیق کے جا لیے۔ بھی گن زبان خامون موقع کا اور وہ فاتی تھتی ہے جالے۔

عمد الرحمان شاه گیلا فی پیر (وفات ۱۳۴۰ه ) مونی بزرگ، دوشنه بروزی بر عمادی الاولی بونت عشاه بنار شروع موا حسب المرض علات کی طرف رجوع کها تحییم قرار کم بلات مص ۱۳ جمادی

الاولی تک علاج جاری رہا مرمرش پروستا گیا جوں جوں دوا کی امار کھی کے الدولی تک علاج ورک ہو ہوں اور کی الاس ورکی کے الدول تا اس ورکی کہا ہوں کہ مرم مرمی پروستا گیا جوں جوں دوالی آوان اس ورکی کہا ہوں کہ اس کو تعلق کی اذال من اس کے تاریب آئی تو فریا اس کو تا گوا کہ ان اس کے ایس وردان آن کی ایس وردان آن کی ایس وردان آن کی ایس وردان آن کی آبار ہے گئی کہا اور دول کی اور کو گئی ہو ایس کہ مواقر فریا اس کے بعد چندوا کی پروسی اور دول کی اور کو گئی ہو کے تاریب مواقر فریا اس کے بعد چندوا کی پر مسیس اور دول کی اور کر گئی ہو سے موفی بروٹ کی موات کے دست تھی پرست کی وصل کے دون خوش والی سے نا آواز دی ان کیا اس صاحب دو تھی کہا ہون کی کو روٹ کی کی روٹ کی کی دون کو کیا گئی کہ دون کو کی دون کی دون کی دون کی دون کی کی دون کی دون کی کی دون کی کی دون کی

عبدالرجیم مولانا شاہ (وفات ۱۹۳۱ هه) والدیز رکوارشاه ولیالڈ آپ نے بزی تر پائی آخریم شماشتها جاتی ری اور شخص آعیا انتقال کے وقت زیراب اسم ذات کا ورد جاری تقا کہ آپ نے زعم گی امانت پر دکروی بدواتھ بدھ کوچش آیا فرخ سریا دشاہ کی تحویت تھی۔ عبد الربیال قصر سی ہدیا ہو کہ وہ دور میں دید ہوں

عبدالرسول قصوری مولا نا (۱۸۱۹ ـ ۱۸۷۵) مولانا غلام می الدین قصوری کے صاجر اورے اور عالم دین، والد بزر کوارے دست تن پرست پر بیعت کی وصال سے قبل آمہوں نے اپنے تمام احباب کو الوداع کہا، آخری وقت اشدید ان معصد اعبدہ و دسولہ کرچ حاسم اقبرکیا اور جان جان آفرین کے پر دکر دی۔ دسولہ کرچ حاسم اقبرکیا اور جان جان آفرین کے پر دکر دی۔

رسون پی تار در جدید برای مولان (۱۹۱۰-۱۹۷۹)

عبدالغفور براروی مولان (۱۹۱۰-۱۹۷۹)

فیز القرآن، حضرت کا با قاعدگی ب روزاند به معمول تما که میج

مویر سرکوجات حسب عادت بروزهده المبارک ۱۹ کتوبر ۱۹۷۰ کوفر

کانماز کے بعد برک کے گئے تی۔ نی روز پر الدیکھور (در آباد) کے

ترب ایک رک کی در شری آکر شدید رق بوت یہ خوا میچا گئی کہ کرزیگی

گئی کوئی کوشش کا اگر قاب نہ بوئی حضرت کا منبلا دکھی کہ مواصف کردیا

سے اور پھر کھر طبیب کا درکر تے ہوئے خال توجیقی سے جالے۔

عبرالقا در جیلائی حضرت شن (۲۰۷۰ میل کا ۱۳۵۰ کے

حضرت کے صاحبزاد سے حضرت میں عبدالوب کا بیان ب کیمرش

موت می ہم لوگوں نے آپ ہے وہت کی درخواست کی تو ارشاد فریا۔
"تقو کی اور ضاک اطاعت کوافتیا رکر لوگ ہے مت ؤرواور نہ کی فیر ضا
ہے کچھ تق رکھو ہوائے ضاکے کی پھروسانہ کرواور سوائے تو جدے کی
پراخار در کو کرتو حیدی وہ چڑ ہے جس پر سب کوافنات ہے '' پھر فریایا''
ہم کو فعدا کے سوانہ ملک الموت کی پرواو ہے نہ کی اور چڑ کی '' اس کے بعد
جب آخری صالت ہوگئ تہ پھل ت ذبان مبارک پر آئے '' بدو انگرا ہوں
ہے ڈرتا ہے پاک ہے وہ بحق کو بیشوں پرونری ہے اور کھی تیس مرتا اور نہ کی
خطاص ہے لہذا کوائی و بتا ہول کرنے میں کوئی حدود کم ایک اللہ للہ کا ذات
اور کھی خطاص ہے لہذا کوائی و بتا ہول کرنے میں کوئی حدود کم کیک اللہ للہ کا ذات
جم ہے مفارکتی مزار اختدا شریف بھی ہے۔
جم ہے مفارکتی مزار اختدا شریف بھی ہے۔
جم ہے مفارکتی مزار اختدا شریف بھی ہے۔

عبدالقدوس گنگوئنٌ مُفرت شيخ:

ممتاز،میونی بزرگ، پوری عمر ریاضت وعبادت بیس گزاری حتی که علالت بین محکی نماز ترک ندگی، آخروقت نماز پرهمی، حق حق کههااور ۱۸ ۸ پس کی تمریمن وصال فریا یا۔

عبدالقادررائپورگّ،قطبالارشادحفرت مولانا (وفات۱۹۹۲ء)

عبدالكريم حيني، عارف بالله حضرت شاه (م١٣٥٢\_١٩٣٣)

خولبد دکن حضرت سید تم گیجوددازی اولادیش سے تصاورو، فاری اور جنابی کے شام محی تنے گلدسترکئے کے نام سے ان کا ایک بجوعد کلام موجود ہے۔ وفات سے تین روز قبل ایکا کید اُٹھ بیٹے فر بالی مجھے تھم آ گیا میرے یاس انجی ایک وفرشتے آئے ایک نے تھے کانفر کا ایک ورش دیا

عبدالاوّلّ:

امام محمدا ما محمل بناری کے شاگر دجب انقال کا دفت آیا تو آخری کلید جو ان کازبان سے نگلا پیقائیا کینٹ قومی یعلمون جو بینما عفقر کلی دہتی و جَعَلنی مِنَ المعکومِینَ (بیروو لیمین شریف کے دوسرے رکوع کی آیت ہے)جس کا مطلب ہیں ہے۔" کاش میری قوم کو بیا بات معلوم ہو جاتی کہ میر سدر ب نے جھے بخش و اور جھے معز و اور کرم کوکوں جم شال کردیا۔" میر سدر ب نے جھے بخش و اور جھے معز و اور کرم کوکوں جم شال کردیا۔"

عبد المهاجد بدایو فی مولانا (۱۸۸۷ – ۱۹۳۱)

مولانا عبدالمار جد بدایو فی مولانا (۱۹۸۷ – ۱۹۳۱)

آگریزدشی بی فهایا سرداراه کیاتو یک خالف مجدای در بخس خدار که بدار محدار به بی خدار در بخس خدار در بی کامون سب که بر بیدار مدین که بر بیدار می بیدار بیدار می بیدار می بیدار بیدار می بیدار می بیدار بیدار می بیدار بیدار می بیدار بیدار می بیدار ب

عبدالماجدوريا آبادي حضرت مولانا

متاز عالم دین ۱۳ مارچ ۴ میداه کوان پر فائح کا حملہ بوا وسط آگویر ۱۹۷۱ء عمل گر پڑے اور کو کھے کی بٹر کن ٹوٹنے کا حادثہ چٹی آیا۔ کہ بر ۱۹۷۹ء عمل مجھر فائح کر الووال کا اگر زبان پر خاص طور سے پڑا اور ساتھ میں دمائح قو تمیں بھی ضغیضہ تر ہوگئی زبان سے جو پچھر ٹرائے وہ بچھر بھی شاتہ تا اس نمی باربار ہاتھ کا فون تک اٹھائے اور اس کے بعد نیچے کے جائے جے نماز اوا کر رہے ہوں ہے تینے دفات سے بچھرد پڑلی تک ربی اور چھرانتی کیا۔

## عثمان الخيريٌ حضرت:

ا کا پرمشانگ خراسان میں ہے بخراسان میں تصوف کا اظہاران ہی ک برولت ہوا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو طلامات موت الحاجر ہو کی آپ کا صاجرا وہ بیقراری اور اضطراب فاہر کرنے لگا آپ نے اے دیکھ کرفر مایا۔'' چیا صعب نہوی کے طلاف مت کرونا کرمنا فتی نیقرار دیے جاد'' اس کے بعد جان جان آفریں کے میروکردی۔

عطاءالله شاه بخاري مولانا ( ۱۸۹۲ ۱۹۲۱ و ۱۹۲۱)

على بن مهل اصفها في:

مشارتی کرام ش سے ہیں ہو آئی شمی آپ کا کام نہایہ بھیرت افروز قاحفرت جنید بغدادی کے جمعیر تھا کید دن مہیں جارہے تھے چلتے چلتے کئے گئے" لیک' (حاضر ہوں )ادراس کے ساتھ ہی دور کپرواز گرئی۔ علی ہمدا تی حضرت سید ( ۴۱ کے ۸۸ کے ہی تغییر شدحی میں معارضون بزرگ ، دادی شغیر ش جن بزرگوں نے اسلای تغییرات کوروائ دیا ان میں حضرت کا نام لاگن و کر ہے سپروردی سلسلہ ش تبعید میں میں حضورت کا نام لاگن و کر ہے سپروردی سلسلہ ش ندگھیا نہ بیا چھے دوز چھ مہار پانی بیااس کا کوئن کے لیے طلب کر کے دیست کی اور 'جم اندار موسالر جمن کا دور کرتے ہوئے والی تھی جائے۔

عمر بن عبدالعزية حضرت:

اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹیے : ۲۲ ہے میں عبد العزیز بن مروان بن عبدالملک کے ہاں پیدا ہوئے والدہ تھڑے کم فاروق اعظم کے بیٹے عاصم کی بیٹی تھیں ۔ 99 ہے میں خلیفہ تقریوے کا نہوں نے جہودیت کی زُوح پھرے مسلمانوں میں پچونک وکا اور خلافت داشوہ کے بعدا کیک بار پچراسلائی تشیم کا دور دورہ ہوا۔ ای بناء پر علامات آئیس دور کی صدی کا مجدد کہتے ہیں۔ ان کے عهد میں آذر با بجان پر شیوں نے تملیکر کے

بزرگ سحانی، ادب، مورخ اور شاعر، پدائش جاندهر، تو یک برزگ سحانی، ادب، مورخ اور شاعر، پدائش جاندهر، تو یک خاند او تو می اور دا ما انتقاب جاری کیا آزادی کے بعد جب انتقاب برند ہوگیا تو مولانا محافت سے دیٹا گرہوگئے دس مرکز شدت جاہد ہیں''''سرت سیدا تھ شہید''''آباد الکام کے خطوط' اہم کشور شدورات اچا کے آوازی دی میں اور باتی کھرکے افراد بھی ان کے مولانا نے میں اور باتی کھرکے افراد بھی ان کے مولانا نے مورف انتا کہا۔''انجماللہ کے حوالے'' اور اس کے ماتھ وی کان کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دورا

غلام حسن شهید شی . مونی بزرگ، حضرت خوابه مجر جمال ملمانی کے دست فق پرست پر بیعت کی ایک اگریز نے جب ختی ملمان کے دقت آئیں اپنی بندوتی کا نشاند بنایا تور نقدا کلی سے ملئے سے کمل ان کی زبان پر فاری کا بی شعر مقابے مردر قدم یار فدا شدچہ بجا شد ایس بارگرال بود ادا شد چہ بجا شد غزائی امام (وفات ۵۰۵ھ)

امام صاحب می کے وقت بسرخواب سے اٹنے، ونسوکر کے نمازادا کی پیرکفن منگوایا اور آگھوں ہے لگا کرکہا۔" آقا کا تھم سرآ تھوں پر" یہ کہرکر پاؤں پھیلا دیے اور در تقسیم عضری سے پرواز کرگئی۔ غلام فریز گڑتے احبہ حضر سے (وفات ۱۹۰۱ء)

برزگ معونی، شاحر ، حضرت کمالات طاہری و باطنی کے سب دنیا شی
مشہور تنے کی سائل کوا سے درواز سے سے وم ور شیع تنے انقال سے پکھ
عرصہ قبل مرض وشل میں جطا ہوگئے جو بالآخر جان کیوا جات ہوا سولانا عزیز
الرض کا بیان سے حضرت خواجہ غلام فرید ہوئت سمحر چار ششبہ اس رہتے الگئی
الاس کا بیان سے حضرت خواجہ غلام فرید ہوئت سمحر چار ششبہ الربتی الگئی پر سوئے ہوئے تنے دلیاں ہاتھ سینے پر تھا کمالی استقراق کی
حالت تھی او حفی اس کہ داست میں عمروف سے حضرت کی اس حالت کود کھے
کہ حاضر میں روت کہ رہے گئی کی نماز کے دقت خادم خاص دلاور خال نے

ںنے کلمطیبہجادی تھا۔

فخرالدين عراقيُّ حضرت شِخ: مُعرِّدُ أَوْنِي مِنْ

ممتاز صونی بزرگر بیداً شوادی تعدان ۱۹۰۰ دوفات دخش ۱۸۸۸ هدانه بول نه موسک دفت این بیشاش میرالدین کوپاس با ایا اور میآب پڑھی، یو م یفر الفر و مین آخید الی قولمه شان یافتید (سرومس) ترجمہ جس روز ایسا آدمی این بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنی مانیلہ موقاع جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا اس کے بعد مخر طویر پڑھتے ہوئے عالم جاود انی کوسر حارے۔

فریدالدین مسعود تخ شکر مختصرت شیخ (۵۸۷–۱۹۲۹ هـ) معونی برزگ، آپ برها به می به مد کرور بوگ سے آیک روز بنار کی ها، کروری زیاده اموگا، مشاه کی نماز کے بعد بے ہوتی طاری ہو گئ، اس خیال سے کہ شاید میں نے نماز نیس پڑی دوبارہ نماز کے لیے کفرے ہوئے محرصات بہت زیادہ فراب ہوگیا ہی یا تجوم کا درد کرتے ہوئے جان جاب آفرین کے بردکردی۔

فضل مجراتی پیر(۱۸۹۷-۱۹۷۲ء)

پناپائے معروف غزل گرشامی دو حضرت شاہ دولد دریائی کے خالدان سے تعلق رکھتے تھے، ندہب و تصوف و تعرکی دولت و دوات شہر پائی، مرزا خار حسین معرکی توجہ نے فصل حسین کو پیر فصل مجراتی بنا دیا۔ و فات کے دول سے صدفحیف و ڈال ہو چکے تھے گراہت آہت کہنے گئے کہ کھانے کا مولدی مجمان مجرد ہست کرہ چند گان حضرات منید برائی لبائی ہیئے میرے بال ممکن کو دے دواور برتی تو ڈو دہ آواز بہت نجے ف ہوتی چگی گئی اور با آلائر انہوں نے کھر شہادت کا دو کیا اور بھر رائی کمک بقابوے۔

فضيل بن عَياضٌ (وفات ٨٠٣ء)

حضرت امام عظم الوصنيذ كے شاگرداور صونی و صال كاسب بيد ہوا كرايك قارى نے سورہ فاتحہ پڑھى، آپ نے ايك دل دوز نعرہ لگايا اور جال تن ہوگئے۔

کا کاصاحب حضرت شین فرتم کار (۹۳-۹۳-۱ه) صوبه مرود کے دلی کال ، پید ہجر کھانا پیند ندفر باتے اور عمر کا پیشر حصد روز ہ میں گزارا آخری ایام میں بناری کے باوجرو دضواور قیام کے ساتھ با قاعد و نماز ادا کرتے رہے وفات سے پہلے مصافیان سے فریایا " میچ کمک کمکلوت نے آکر تایا فیا کرتی تعالی نے آپ کو بالیا ہے۔" میں

د دا پلانے کیلے عوش کیا آپ نے اس کی طرف د کیو کرا شارہ فربایا س نے د دا پلائی اشراق کے وقت برکت علی ربانی نے چندشعر پڑھنے کیا اجازت چاہی کیمن آپ نے الکارٹر بلائتی کے دو پھر کے وقت مالیوی کے آثار پیدا ہوئے اور مغرب کے وقت رطان ہوگئی۔

فلام توث ہزارو کی مولانا (م م ۱۹۸۱ء)
عالم دین اور سیاست دان ، دارالعلوم دیوبندے دی تی تغییم کمل کی۔
تا دیا نیت کے خلاف سرگر کی ہے کام کیا تید و بند کی صوبتیں تھی پر داشت
کیس ادر ام افروری کو درمیا تی رات کے ایک ہیج مولانا نے اپنے بیٹے
میں در دمحس کیا اور اپنے پاس احباب بھا لیے محلہ کی جامع مہد کے
خلیب مولانا قاری نذیا جم بھی وہاں موجود تھے ڈاکٹر بلانے کی تجویز پر
موت کتر بہ آپ نے فر بایا ''میل می خداک والے کا کھی کے حضرت
موت کتر بہ آپ نے فر بایا دی مجر کی خدات کا اللہ الا الله فرات کے مخطرت
ہوئے جھیلے ہے اور محر کہند اوازے لا اللہ الا الله فرات الله فرایا اور محر بیاند اور کی ایا اور محر باید اور اسے لا کہ الله الا الله الله فرات الله فرایا اور اسے آگا گئی۔
ای کور آفٹ کی خطرت موت محمورت الله الموالیا الله فرایا اور محر باید اور کے لاگا گئی۔

غلام محمر مولانا حافظ (۱۸۹۸ ۸۱ ۱۹۷۸)

ممتاز مالم دین اور قاری، پیدائش میالوالی، نو برس کی عمر بیس آن پاک حفظ کیا حضرت چین پیرالمعروف پیر پشاور ک دست فی پرست پر بیعت کی، همر بی، فارس اردوه، پنجابی، سرائیل اور سندگی پر ممل و متاکاه تی وصال سے قبل قرآن پاک سننے کی خواہم کی اور قرآنی آیا ہے، سام کرکر سنتے رہے گھرا نہنا کی شعر سے رونے کیا ہو یک سرائس کی رون فیر معمولی تیر ہوگی اور لینے کا اراد وفر ایا ایجی بستر پر لینے ہی سنتے کر قرایا ہے۔ 'خدا حافظ'

غلام کی الدین تصوری مولانا ( ۲۰۲۱ - ۱۲۷۵ ہے) پیدائش تصور، حضرت شاہ غلام علی دہلوی کی نظر کیا اگرنے ان کے دل میں ایک کیفیت پیدا کر دری تھی جرآپ کی زندگی کام برایرین گل متعدد کمائیں تھیف کیس وفات سے بل حضرت خواجی غلام نجرالیکی کودرس مثنوی مولانا روم دے رہے تھے دوران درس اولیا ہ کی موت وحیات بعد الحمات کا دریک د کرکرتے رہے درس ختم ہونے کے بعد انتقال کیا۔

کنچ گھر بھورو کی حضر سے مولا تا (۱۸ ۵۵ ما ۱۹۳۸ء) عالم باعمل، پیدائش بعورشریف (میا نوالی) آخر عمر تک شجر اسلام کی آبیاری فرمائی اور پانے علوم دین اور فیش روحانی سے عالم اسلام کومنور کیا ۱۳ دبر ۱۹۲۸ء کو بروز محت المبارک جب آپ نے انتقال فرمایا تو زبان پر نے عرض کیا کہ ہاں میں بھی یہی جا ہتا ہوں،اجھااب ظبر کا وقت داخل ہو جائے آخری نماز اداکر دوں اور اللہ تعالی کے سامنے جعمی نماز کا تخدلے ماؤل، جعدتمام وول سے افضل ہے۔" اور جب مجد میں خطیب نے خطبه يرها فطيد كروران جب سالفاظ آئ

الموت جسر يوصل الحبيب الني الحبيب یعنی موت ایک پل ہے جوایک دوست کودوسرے دوست تک پنجاتی ہے، تو بس ای وقت واصل بحق ہوئے اور روح مطبر عالم اقدس کی طرف برواز کر گئی مزار نوش<sub>م</sub>ہ اشیش سے حانب جنوب ۲ میل کی دوری پر بہاڑیوں میں واقع ہے۔

كيسودرازسيدمي فواجه (١٠ ٤-٨٢٥ )

حضرت خواجه بنده نواز تاریخ اسلام کے ان متکلم عوارف نواز اہل اللہ میں سے ایک ہیں جن کے اسائے مبارک ان کے علم لدنی اور علوم طاہری كاعظمتول كاظ بالكيول برشاركيه جاسكته بين حفرت نصيرالدين حراغ دہلوی کے مرید اور خلیفہ اعظم تھے جب حضرت کے وصال کا وقت قريب آياتواي بسري ياول درازك دونون باته سين يرر كرجتم ف بین کملی رکھی اور وقت کے منتظر تنے زبان پر اللہ اللہ جاری تھا کہ اس حالت میں ہم ۵۰ابری جار ماہ بارہ دن وصال ہوا۔

## الك امام (٩٣ ـ ٩٤ مار)

محدّث اور رفیقہ من حدیث میں سب سے پہلے انہوں نے ہا قاعدہ ایک کتاب لکھی اپنے ہاتھ سے ایک لاکھ احادیث تحریر کیس سترہ سال کی عمر میں درس حدیث وینا شروع کیا آخری لحات میں انہوں نے فر مایا'' کسی کو د نی مشوره و پناسوغز وات مین شرکت سے بہتر ہے۔''

محمراساعیل بخاری امام (۱۹۴۷–۲۵۲هه) سيداالحدثين بلم مديث بزھنے كاخيال دى سال كاعر ميں آيا ايك سال میں اتنی مہارت حاصل کر ٹی کہ استادوں کی غلطیاں نکا لیے گیے سولہ سال کی عمر تک کئی کتابیں حفظ کرلیں مشہور زمانہ کتاب بخاری شریف آمھی ، زندگی کے آخری ایام میں امام صاحب خرتک میں بیار ہوئے تو الل سرفتد نے سواری کا انتظام کیالیکن کمزوری کے باعث سوار نہ ہو سکے اور جاریائی پرلیٹ گئے اللہ سے دعا کی اوراتن ہی بات اپنے ساتھیوں سے کہی۔''میرا لفن وفن سنت نبوى كے مطابق ہونا جاہئے۔"

محمراشرف خواجه (۱۰۴۸ ـ ۱۱۱ه) فرزند جهارم حضرت مجد دالف ثاني تغيير، مديث ، كلام اورمعقولات کی بہت ک کتابوں برحواثی تحریر کیے،آپ کا آخری کلام تھا۔

"حَسبي اللَّهُ و نعم الوكيل" مربن حسن ختاريّ:

حضرت دا تا تنج بخش على جحوري كرمشد ، كشف الحجوب من حضرت تنخ داتا بخش فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا سرمبارک میری کودیس تعااور جھے ایک پیر بھائی ہے دل میں ریخ تھا جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہے تو سرکار نے مجھ سے فرمایا۔'' بیٹا میں تهيس الك عقيده بتاتا مول اكرتم اس يرقائم مو محيوة تمام جهان كيفول ے آزاد ہوجاؤ کے یا در کھو ہر جگہاور ہر حال اللہ تعالی کا پیدا کیا ہوا ہے خواہ نیك مو يا برجميں جائے كہ مم الله تعالى كى پيداكى موكى كى چزے خصومت نہ رکھیں اور کسی کی طرف سے دل میں رہنج نہ رکھیں''بس اس وصیت کے بعد کچھنفر مایا اور جان جان آفرین کے سپر دکردی۔

محمدانياس،رئيس أمبلغين حضرت مولانا (FAMILIAN)

حفرت مولا نارشداح دمحدث كنگوبي يجم بدياصغااورمولا ناخليل احمه سہار نیوری کے خلیفہ ارشد، مشہور عالم تبلیغی جماعت کے بانی و موس آخری شب وضو کرے نماز بردھنے کی خواہش ظاہر کی ۔ نماز جمرہ میں اداکی اور فرمایا کرآج کی رات دعااوردم کشت سے کراؤ رہمی فرمایا کرآج میرے پاس ایسے لوگ رہنے جاہئیں جوشیاطین اور ملائکہ کے اثرات میں انتیاز کرعیس مولوی انعام الحن ہے یو جھا کہ وہ دعاکس طرح ہے۔

اللُّهم ان مغفوتک \_انہوں نے بوری وعایا وولائی اللَّهُمَّ ان مغفرتک اوسع من ڈنوبی و رحمتک ارجی عندی من عملی ۔ ترجمہ اےاللہ تیری مغفرت میرے گنا ہوں سے زیادہ وسیع ہے ادر مجھے عمل سے زیادہ تیری رحمت کا آسراہے بید دعا ور دزبان رہی فرمایا آج ہوں جی جا ہتا ہے کہ مجھے سل کرا دواور جاریائی سے بیچے اتار دو کہ دو رکعت نماز پڑھلوں دیکھو پھرنماز کیارنگ لاتی ہے۔

رات کو بار بارالندا کبرکی آ واز آتی رہی پچھلے پہرصاحبز ادہ مولوی پوسف صاحب فرمايا "يوسف آمل بهم توطيك"، أنبيس سين س لكايا اور ذكر الله میں مشغول رہ کرمیج کی اذان سے پہلے جان جان آفرین کے سپر دکی۔

محریقی عرف عزیزمیاں شاہ (۱۸۹۹ ۱۸۸۸ ۱۹۲۸ء) بندوستان کے صوفی بزرگ، لقب امام السالکین محبوب حق اور تخلص ر آز تھا، تاج الاوليا حفرت شاہ نظام الدين حسين کے ہاتھ بربيعت كى، وفات کے دن مج ہندی کے دومصرعے کیے

یالا جو بنا نجریا لا کے ری

میری وهرے بنریا باج ری

پڑےاوراپ خالق حقق سے جاہلے۔ محمد قاسم نا نوتو ی ججۃ الا

محمد قاسم نانوتو ی جمة الاسلام حضرت مولانا (۱۲۲۸\_۱۲۹۷ھ)

نا نوند (ضلع مبار نیور) پس پیدا ہوئے حضرت مولانا شاہ عمر التی

کدت دولوی، حضرت مولانا مفتی صدر الدین آز ردہ، حضرت مولانا

میراک التی چید یکا ندروز گار طاہ وصلحاء سے علوم دیدے حاصل کے بحر
حضرت حاتی امداد اللہ مہار کی روک دست حق برست پر بیعت کی۔
۱۹۵۸ء کی جنگ آز ادای شم مردانہ دار حصر لیا تعانہ بحون اور شافلی کے
میدانوں شمن آگریزی فوج کے مقابلے داد شجاعت دی دارالعلوم دیو بند

کے بائند ن شمن سے تنے جو ۱۳۸۲ ہی شی تائم کیا گیا۔ ۳ جمادی الادلی

عالم بالا کے جلووں شمن مدوش ہوگے زبان بند، ہوش مطلقاً مفقو دالیت
مارال کے مباتھ دل جل اس عادق ہوگے دیان بند، ہوش مطلقاً مفقو دالیت
مارال کے مباتھ یاس انعال جاری، بعنی سائس کے مباتھ دل جل برا تھا
دائر اللہ دلئر دل سے مائس کے ذریعے نگل رہا تھا ای مالم میں صفرت مولانا

محرمعصور مخواجه (۷۰۰ه و ۱۰۵ه)

ھنرت مجددالف ہائی کے فرزیر ٹاٹ، زیم گی کے آخری کامات سے قبل انہوں نے مراقبہ سے فراغت یا کر نوافل اشراق ادا کے پھر بستر پر تشریف لاے سانس اکفر گیا ، مگراب تحرک تھے کان لگا کرئزا گیا تو سورہ لیٹین طاوحہ فر بارہ ہے۔

محرجم احسن گرامی مولانا (وفات ۲ - 192) المروف به باباسا حب اورالشر قدهٔ مولانا شرف علی تعانوی کے خلیفہ اور متازشا مرسائری میں عشق الی کی وہ کو برافضائیاں تی ہیں کہ جہاں تک سب مبتخین الی سلوک کی ذہبی کی رسائی بھی مشکل ہے ہوئی ہے انتقال سے پہلے بست آواز میں فر مالے "لا اللہ الا اللہ مصفد وسول الله. اس کے بعد کوئی با سنہ زبان سے شکا اور وہ خالی شیقی ہے جائے۔

> محمد تعیم الدین مرادآبادی حضرت مولانامفتی (۱۸۸۳-۱۹۴۸ء)

اٹل جھڑت اجر رضا خاں بریلوی کے ظیفہ اعظم، مراد آباد میں دارالطوم جامعدتیجیہ قائم کیا۔۱۹۲۳ء ش ماہناسند' مواداعظم'' جاری کیا۔۱۹۲۸ میں آل اٹنریائی کانفرنس کی صدارت کی ۱۹۳۷ء کی آئی اٹنے اٹنی کانفرنس بنازس کے ناظم اٹنل محصہ متعدد کرائیں کمسیلکٹیس جو یادگار ہیں۔انقال کے روز اسپے ایک مصاحب سے فرمایے مرا از دوباؤ، چنانچہ دومصاحب جاریائی

دن امرانی معرفون کو تنگاتے رہد دو بچے شب تک ملقہ ذکر میں مشغول رہے اور مس سے ملاقا ہے ختم کرنے کا اعلان کر کے تبعید کی نماز اغدر جا کرادا کی اور بھر وہی معربے کنگٹانا شروع کردیے چھوڑی ویر بعد ایک محویث پانی بیا اورلڑکی سے ضدا حافظ کہا اور کنگٹاتے ہوئے لیٹ کر ایک مرتبہذ بان سے لفظ 'موا' ٹرماتے ہوئے دا گا اجل کولیک کہا۔

محم عبدالله حافظ (١٢٨٣ - ١٣٨١ه)

هنرت مولانا محد مدیق کے جانشین، بھر چیش کار فیف میں پیدا بوے وفات سے چند کے فل هنرت امیر ضروق کا خول کا ایک شعر باربار دہرات متھ کر دہرانے کی کیفیت میٹی کہ مہلی بار پوراشعیں شاد باش اے ول کہ فروا برمبر بازار عشق وعدہ قتل است گرچہ وعدہ دیبار نہست پڑھا، بھر پہلام معرد دچاربار پڑھا، تمن بار افظ شاباش کی کھرار فربائی مجرشا دکا لفظ منہ سے لکھا ہی قالہ جان جان آخریں کے ہر دکردی۔

محموسید الله دهنرت خواجه ( ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ اهر)

حضرت مجد داف ه فی کرزیموم وظیفه والدین کوساری اولاد
شمل آب سے بہت زیادہ اس قماء مافظیکا بدعا کم قعا کہ ایک باہ شمی پورا
قرآن مجمع حظ کرایا سوکرے باخن والد ماجد سے حاصل کیا دورہ قطبیت پ
فائز ہوئے اصلان وظین بابندی شریعت کے باعث مروح الشریعت کا
خطاب بایا۔ ۱۹رشخ الاول ۱۹۳۸ او کووفل سے سربندوالی ہوتے ہوئے
بمتام مبالکرآپ نے دریافت کیا کیا نماز کا وقت باتی ہے؟ وقت باتی تھا
علات کے باعث وضوی قدرت دھی ، تیم فریا کیم جیشانی پر ہاتھ دکھ کر
فریا۔ "اسلام علیم یا رسول اللہ" اس کے بعد نماز کی نیت باعثی اور جب
بیشانی فرش برقی دون القدس نے قرائی بریک جانب پرواز کی۔
بیشانی فرش برقی دون القدس نے قرائی بریک جانب پرواز کی۔

محرعلی جو ہرمولانا (۱۸۷۳\_۱۹۳۱ء)

مسلمانوں کے عظیم رہنما انہیں رئیس الاحرار بھی کہا جاتا ہے، مولانا نے اپنی موت سے قبل جوشعر کہا تھا و تھا:

ہے رشک ایک خاتی کو جہر کی موت پر یہ آئی کی موت پر یہ آئی کی دین ہے جے پروردگار دے

آپ نے ہندوستانی مسلمانوں کیلئے جوجد دجدکی وہ تاریخ کانا قائل
فراموں باب ہے ۱۹۳۱ء میں جب آپ نے کول بیز کافران فی مرشر کت
کی تو اس وقت آپ خت علیل تھے اس کافران کی کاروائی کے دوران
آپ نے آگر پرول کو کا طب کرتے ہوئے کہا '' میں یہاں آزادی لیخ آیا
ہیں میری انش جائے گی۔'' یہ آئی اناظ کتے ہوئے آئی فرش پرگ

کی دائی جانب بیٹی کریاز داور کر دیائے گئے نہوں نے دیکھا حضرت زبان ہے بھٹر ارب میں اور چر ڈالڈس پر ہے حد پینڈ ہے انہوں نے چرے ہے بید خشک کیا چر لیندا واز سے کلے بڑھنا نٹروس کا کیا گئی آق از پست سے پستر ہوتی جل گئی حی کہ ٹھیک بارہ نگا کر ہا منٹ پر چمپیمووں کی حرکت بندہ وتی مطرق مون خود روبط ہو کر ہاتھ پا ڈل سیدھے کر لیے کل شریف بڑھتے ہوئے جان جان آخریں کئے پر دکی۔

محمود حسن شخ المبدر حضرت مولانا (دفات ۱۹۲۰)

حضرت مولانا می قاسم نافوقی کے تلیز اشد اور مولانا رشیراح محدث
گلودی کے خلیفہ اجل مولانا حاتی امد اداللہ مہا برگی ہے بھی استفادہ کیا
آزادی بندی بعد جہد می آج کیا کہ اور اللہ مہا برگی ہے بھی استفادہ کیا
تواری بندی بعد جہد می آج کیا اور نجہ الی الرقمی الگی گان خالب
بونے نگا حضرت نے تمین مرتبر اللہ اللہ اللہ فریا بہ مولانا کا قابت اللہ صاحب
نے سورہ ٹیمن کی حالوت شروع کی گر آ ہیں۔ آ ہیں۔ مورہ قریب التم بوری تو
مضرت نے خود بخو دحرک کرکے بنا بدن سید حالور درت کرایا ہمولی تو
سورہ پنچ تو حضرت نے خوار اس اور آ تھی جہد بہ مولانا صاحب بالکما انجہ
سورہ پنچ تو حضرت نے خوارات کی کھولی اور تعدید تی گئی کی تاکید کے لیے
زیان کوحرک دی اور خاص بالکم انجہ
زیان کوحرک دی اور خاص بالکم یہ تو جعون کی آواز تبلید ش جو کر بھیشد کیلئے
زیان کوحرک دی اور خاص بالکم یہ تو جعون کی آواز تبلید ش جو کر بھیشد کیلئے
تکھیند کر کی ویہ بند میں مولانا قاسم نا توقی کے یا تمین میں فرق ہیں۔

محمہ پوسف بنور کی حضرت مولانا (۱۹۰۸–۱۹۷۷ء) ممتاز عالم دین تم کیک خم نیوت ۱۹۷۱ء میں ایم کر دارادا کیا، ۱۹۷۵ کی تحریک میں بھی حصہ لیا، متعدد کمائیس تصفیف کیس ساینے آخری کاحات میں نر مایا: ''ہمارا عالم بالاسے رابطہ قائم ہو چکا ہے بس دوائی کی شرورت نہیں بلاد آنچکا ہے اور ہم تو چکے ''

یه کر ذرابلند آوازے کلمتر بغت پر حااور السام ملکم کر ترفیلی طرف مد کرایا اوراپ مجوب حقی ہے جائے جدمبارک راولپنڈی سے کرا پی لے جایا گیا اوراپ تائم کر دومد سے شمن پر دھاک ہوئے۔ مخفور القاور کی سیّد (۲۲ سال ۱۳۹۰ھ)

سلسلەنب معزت سيرلىل شېراز كلندر سے جاملائے حضرت پيرغبد الرحمن بحرچ هر محر شيد سكەرست حق پرست پر بيعت كى تحريك آزادى مى بردھ چڑھ كر حصد ليا جماعت احيا والاسلام كى بنيا در كلى ۔ ١٩٣٧ء مى آل اثر ياسى كانفرنس مى شركت كى مستقد كما بين كتيس جن مىں عبا والرحمٰن، الرسول (فيرمعلوم) كام مغفور (فيرمعلوم) شال بين آخرى وقت چرہ اقدى برخاص تىم كى اور انبيت كى ، تمام خرورى وسيتيں پہلے ہى فرمادى تھى زبان برگلر طيب اور قرآلى آيات كاور وقا۔

## مُلَّا شُور بازار (۱۳۰۲–۲۷۱۱ه)

مالم دین ، خاندان جدید کے چٹم و چرائی جب اگریزوں کے طاف افغانستان کی خود مختاری کے سلسلے جس جہاد کا اطلاق کیا گیا تو آمبوں نے جنوبی افغانستان جس جہاد جس جمر پورحصہ لیا۔شاہ امان اللہ نے آئیس ٹورالمشائخ کا خطاب دیانا میں امرے حب مشی وزیعر لید تھی ہے۔ ۱۹۹۳م جس) کی ستان کے۔ وصال کے روز بعد نماز کچر بلند آواز ہے'' المنڈ اکبر' کمجتے ہوئے اس دار فانی ہے جم سے فرمائی ایم یا گیا ہے۔ کا جل پہنچائی گئی۔

### منصور کال ج (۲۲۲-۴۰۹ه)

مبرعلی شاہ گولڑیؒحضرت پیر (۱۸۵۳\_۱۹۳۷ء) متازمونی بردگ، پوری ندگی آبلخ دین کے لیے دقت کر دی حفرت مشامير عالم اوراُن عَصَيْراً خرت

مثم الدین سالویؓ کے دست حق پرست پر بیعت کی مرز ائیوں سے متعدد مناظرے کیے اامکی ۱۹۳۷ء کو بوقت عصراسم ذات کہتے ہوئے قبلہ رخ ہو کرخداوند هیقی سے جاملے مزار کواڑ وہٹریف (راولینڈی) میں ہے۔ ابراہیم بن پزیدیمی ّ

> فارى زبان كے بہت بڑے شاعر تھم نے سے يہلے آپ نے اپ ساتھیوں کونشیحت کی،'اللہ تعالی کی مہر پانی سے میں پُر امید ہوں، ویکھنا بمیشددوسرول سے شفقت کابرتاؤ کرنا۔''

نوشه تنج بخش مفرت:

آخری وقت برآپ نے اپنا کھیں اتار کر شاہ صدر دیوان کو دیا اور فر ہایں'' حاکر سدعیداللہ کو بہنا دو'' تھیں عطا کرنے کے بعد ذکرالی میں مشغول ہوگئے اور حاضرین کوبھی ذکر کا حکم فرمایا اثنائے ذکر بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھ کر قبلہ رخ ہوئے اور سکوت فر ہا گئے جب حاضرین نے دیکھا تو روح مبارک برواز کر چکی تھی۔

نظام الدين اوليًا حضرت (۶۳۴ ـ ۲۳۵ ـ ۵۳۵ هـ) برصغیر ہندویاک کے متاز صونی بزرگ، زندگی مجرعیادت وریاضت میں مصروف ریے حضرت بابا فریدالدین گنج شکر ؒ کے دست حق پرست پر بیعت کی ،حیات ظاہری کے آخری دنوں میں جب مرض کی شدت ہوئی تو لوكون نے دواہمے كے ليے كہا تو فر مايا:

\*. ''درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست'' وصال کے دوزلنگر خاندا درتمام اشیاءغر با میں تقسیم کردیں تا کہ خدا کے ہاں کی چیز کامواخذہ نہ ہوخادم نے کچھ غلہ درویشوں کے لیے رکھ لیا آپ کوخیر ہوئی تو فرمایا۔'' اِسے بھی کوا دو، اور تو شدخانہ میں جھاٹوو دے دو۔'' نمازی کی مرتبهادا فر ماتے کیکن پھربھی تسکین ندہوتی اور فر ماتے۔

"کی ردیم کی ردیم کی ردیم" ہم جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، وقت رخصت جب بالكل قريب آگيا تو ايك مصلى خاص ، وستارا ورپيرېن مولا نا بر بإن الدين غریب کودے کر د کن کی طرف ،ایک دستارا ورپیر بن اور مصلی شیخ لیعقوب كوعطافر ماكر مجرات كي طرف جانے كى اجازت دى اور حفرت نصيرالدين جراغ كوعصامصلَّىٰ "تبيع نعلين چولى اورخرقه اورحفرت بإبا فريدالدينَّ حج شکر کے دیگر تبرکات اُن کے سپر دیکے اور فر مایا ۔ ' تم کودیل میں رہ کرلوگوں کی جفاد قضاا ٹھانی میاہئے۔''

بوسف بن حسين مخضرت ا سالند میں ظاہر میں لوگوں کونصیحت کرتا اور باطن میں اسے نفس کے

ساتھ کھوٹ کیا اس کے بدلہ میں کہ تیمی مخلوق کونفیحت کرتا رہا معافق ہ کردے۔'' بیٹی کہتے کہتے روح قفس عضری سے برواز کرگئی۔

تا بعی جلیل، عابدوزاہر، دنیا میں ایٹاروقر بانی کی ایسی مثال قائم کر گئے جوببت کم د کھنے میں آئے گی متاز عالم وتا بعی حضرت ابراہیم تخفی آپ کے ہم عصر میں حجاج بن یوسف امام خفی کاسخت دشمن تصالیک مرتبال کی گرفتاری كاحكام جاري كيابراجيم تمكي كعلم مواتوبيهوج كركدابك عالممحذث وفقيه كوجان كظم ت يمانا حامة أي آبكو بيش كرويا كه "ابراتيم ش ہوں'' تلاش کرنے والے اہرا بیم خی کو پیچانے نہ تھاس لیے ان کے اقرار ہرا نمی کو پکڑ کرلے گئے۔ تجاج نے زنجیروں میں جکڑوا کر دیماس کے قید فان مين،جس كواس ن تعلين مجرمون كيليح خاص طور يربنوايا تعاد لواديابيه قيد خاند كيا تفاموت كا كر تفاجس بيل راحت وآرام نام كي كوئي چيز ندهي ابراہیم تیمی صبر واستقلال کے ساتھ ان مصائب کوجھیلتے رہے اور بالآخرای قیدخانے میں انتقال کر گئے ان کی شب و فات کو تحاج نے خواب میں دیکھا كشريس ايك جنتي مركيا بصح اس نے يو جھاتو معلوم مواكر ابرا بيم قيد فانے میں انتقال کر گئے ہیں ۔ (ابن سعدج ۲ ص ۱۹۹)

ابراميم بن يزيد حعيّ:

جلیل القدر تا بعی ،عابد وزا بدمتو رّع ومتقی ہونے کے ساتھ ساتھ نقہ و حديث من نهايت بلندياية ركحة تق آخرى وقت من نهايت ومفطرب ادر بے قرار مخصلو کوں نے اس کا سبب یو چھا فر مایا اس سے زیادہ خطرو کا وتت كون كاسا موكا كه خدا كا قائد جنت يادوزخ كا بيام في كرآن والا ہاں پیام کے مقابلہ میں قیامت تک موجود وصورت کا قائم رہنا پند کرتا ہوں ای علالت میں ٩٦ ھے تم وع میں انقال فرمایا، انقال کے وتت عرمبارك انجاس يا بجاس سال مقى ـ

اسودين يزيد (۵۷ه)

حدیث کے متاز تفاظ میں سے ہیں، حضرت ابو بکر ﷺ، حضرت عمر ك، حضرت على ك، عبد الله بن مسعود ك، حضرت عائشه صديقه ك، مذیفه دها ابومد درهد، اور ابوموی در میا کابری محبت اوران سے استفاده كاموقع ملابه

قائم الليل اور صائم الدهر تھے سات سونوافل روزانہ بڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کا ہمیشہ معمول تھالیکن رمضان کے مہینے میں صرف مغرب دعشاء کے درمیان سوتے تھے اس کے بعد اٹھ کر ساری رات قرآن پڑھتے تھے اور دوراتوں میں ایک قرآن ختم کر دیے تھے مرض الموت بن مجل حلاوت قرآن مم فرق ندآیا چنانج اس وقت یکی جرجینی کرنے کی سکت باتی ندهمی اپنے بھانے ایرا ہم تخوی مهارالے کرقرآن پڑھتے رہے تھے آخری وقت جارت کی کہ جھے کلم طیبر کا تلقین کرنا تا کہ میری زبان سے آخری کلمدال اللاللة، لکھے۔

### خسن بھر ک (۱۱۰ھ) علی کملات اوردومانی واخلاتی فضائل میں ہائیز من مقامر کھتے تقصیحایہ

کرام علی کی ایک بری اندادی مجدت بیمرآئی آپ تے تکیمان اتوال ش سے
ہے کر شمل نے کہا ایش خوش کوئیاں دیکھا جمسے دنیا جائی ہوارے آخرت
ملی ہواں کے برخان بیا خوش کوئیاں دیکھا جمسے دنیا جی ان بیانی ہے۔

ذبات سے آئی ان کا خلا نیا ہوئی کی خدس کراہ دھیقت اسک کی ہرہ ہے۔

آپ کی وفات سے چھو دون چیشتر آیک خوش نے خواب دیکھا کرایک
پرنٹ نے اس کی تعییر دی کہ حسن کا انتقال ہوجانے گا ساس خواب کے چشر اسک نئی دون ایعر دھر حسن سے خواب دس کا انتقال ہوجانے گا ساس خواب کے چشر کھی خواب کے چشر کا انتقال ہوجانے گا ساس خواب کے چشر کھی خواب کے چشر کی انتقال ہوجانے گا ساس خواب کے چشر کھی خواب کے چشر کی انتقال ہوجانے گا ساس خواب کے چشر کھی خواب کے چشر کی انتقال ہوجانے گا ساس خواب کے چشر کھی خواب کی خور کھی خواب کی خواب کے خواب کی خواب کی خواب کے خواب کی خواب

#### خارجه بن زيرٌ (۱۰۰ه)

مشہور صحالی زید بن ثابت کے صاحبز اوے مدینہ کے سات مشہور فقیاہ میں ان کا نام بھی ہے عمر مبارک جب سر سال کے قریب ہوئی تو خواب دیکھا کرستر میڑھیاں بنائی چین انجین بنانے کے بعد کر پڑے چھے عرصہ بعد جب عمر پورے سرسال ہوئی قوانقال فریا۔ سرصہ بعد جب عمر پورے سرسال ہوئی قوانقال فریا۔ سے مفاہد

## ر بيع بن حيثمٌ:

کیار محابہ بھٹ کا زمانہ پانا عبداللہ بن مسود چھااور ایوا ایوب انساری چھ ہے فیل اندا پی ایوب انساری چھ ہے فیل افران ہے ہے تام اللہ علی انداز کے اللہ علی انداز کی بھٹر انداز کی جمال انداز کی جمال انداز کی جمال انداز کی بھٹر نے سے معذور ہوگئے تتے لیکن اس وقت محل نماز پا جمال تشخیر تھے ہے جہارے کھی کہ انداز پر حیث کی کہ انداز پر حیث کی حالت میں قرآب کو کھر رنماز پڑھنے کی اجازت سے جواب دیے تی کی اصلاق اور تی کا کی الفلاع سنے کے بعد

جہاں تک ہو سکمان کا جماب دینا چاہئے خواہ گفٹے کے بال پیٹا ہے۔ وفات سے چند کھات آئل فرایا کہ '' بھی اپنے نئس پر اللہ کو کواہ بنا تا ہول ؟ اپنے ٹیک بندوں کو بدلہ اور اثر اب دینے کیلئے کائی ہے بھی خدا کی ربو ہیں، جمہ وہی کی رسالت اور قرآن کی امامت سے راضی ہوں'' ان کلمات کے بعدوا ممل بجی ہوئے۔

### سعيد بن جبير:

علم وعمل کے مرج البحرین نتے کبار ائتہ اور مرگر وہ تابعین میں سے تتے تابات کے ہاتھوں ظلما خبید ہونے سے پہلے تابان اور آپ کے درمیان جومکالہ ہوانہاے برنا تجراور کل کو کا شاہ کارے۔

قل کے لیے پڑا تھائے بانے کے بعد جب بجائے نے آگا کا اشارہ
کیاتو حضرت سعیر نے کہا کہ اتی مہاست در کہ شی دورکعت نماز پڑھ لوں
جائے نے کہا کہ گرش آق کی طرف رزق کر قوا جاز شال کئی ہے نہا یا کہ
حری ٹیمی اینعا تو تو افغہ وجہ اللہ کچر بیات پڑھی انی وجھٹ
وجھی للذی فطو السمونوب والارض حنیفا و ما انا من
المسفو کین (کس نے ایک ہوکر اینارٹ آئ ان ذات کی طرف کیا ہے جس
نے آئانوں اورزش کو پیدا کیااور میں مشرکوں میں ٹیمی ہوں) جائے نے
نے آئانوں اورزش کو پیدا کیااور میں مشرکوں میں ٹیمی ہوں) جائے نے
نے آئانوں اورزش کو بیدا کیااور میں مشرکوں میں ٹیمی ہوں) جائے نے
میں کم کولوٹا کی گئیرای میں اسے کو دوبارہ فاکائی کے) اور کھے
شہادت پڑھ کہ بارگاہ این دی میں وجا کہ دوبارہ فاکائی کے) اور کھے
اس (جان) کوکی کے گئی ہو اورزش کا جائو ڈھشے پر ہوجو ہو تا جائے کے
اس (جان) کوکی کے گئی ہو اورزش کا جائو ڈھشے پر ہوجو ہو تا جائے کے
اس رخان کے آئی ہو اورزش کا جائو ڈھشے پر ہوجو ہو تا جائے کے
بعد خوار نے کے اور الرکان اللہ لاکا۔

## سعيد بن المسيب (٩٩هـ)

آپ اُک والد سیب بید اوردادا ترن بید دول ایجا بی به این حبان اور می این میان اور می این میان اور می این میان اور می است دو بیا شد ، در افزان ایس سال اور ایک روایت که می افزایا می سال اور ایک روایت که می افزایا حاصت با فزیک به وقی که می افزایا حاصت با فزیک به وقی که می افزایا حاصت با فزیک به وقی که می افزایا می این اور وی که می افزایا که می اور این می که می افزایا که می ایک که می ایک که می این ایک که می ایک که از در از حالی بیا که بیاز وی می که که از داخی ایک که می از داخی ایک که می از داخی که که که داز داخی ایک که می از داخی ایک که داز داخی ایک که داز داخی ایک که داز داخی ایک که داز داخی ایک که که داز داخی ایک که داز داخی ایک که داز داخی ایک که داز داخی ایک که داز داخی دادی که دا

ندى جائے صرف جارا دى الله اللہ كيلئے كانى بين قرر چشەندا گاياجائے۔'' شركى بن حارث قاضى (٧ ٧ هـ)

دنیائے اسلام کے میل القدر قاض القفاۃ (چیفہ جسٹس) حضرت عمری کے ذیائے ہے کر عبد الملک کر نامذتک بسلسل ساٹھ برس قاضی رہے انساف اور عدل عشری میں بے نظیر تنے آخریم میں ضعف چیری کی دید ہے عہدہ قضائے مستقلی ہوگئے تنے استففاء کے بعد بالا ہوئے تو زمگی کی امید باتی شدری دہا تو گولوں کو ہدایت کی کر' تحر بطی محو دی جائے جنازہ کی اطراع کسی کو شددی جائے ، جنازہ کے ساتھ تو حدثہ کیا جائے جنازہ کو آہتہ آہتہ لے جایا جائے تحر پر چا ور شدائی جائے ''ان وصایا کے بعدائق النم مایاس وقاعت میں اختا ہے ہے۔

صفوان بن سليم زېري (۱۳۲ه)

مدیة الرمول ﷺ که فقها و شی شار ہوتے تعے عبادت و ریاضت اور زید و در گان کا اقیازی وصف قبا آرام و آسائش سے بچنے کیلئے عبد کر لیا تھا کہ عمر بسر اسراحت پر آرام مذکریں گے اس عبد رکم ا بعد شمی یا چالیس سال زندہ و رہے اور آخر وقت تک پر ابراس عبد رہے آئم رہے مرض الموت شمل کو ل نے عرض کیا ضدا آپ پر وہم کر کیا اب مجی نے گام فریایا گر لیٹ کیا تو بھر عبد پورانسہ وگا کیس بھر لوگوں کے زیادہ اصرار پر ذرای کیک گالی اورای حالت میں میٹیے میٹھے انتقال ہوا۔

صفوان بن محرزٌ:

بسره کے عابد وزاہد البین میں سے دنیا ادراس کی نعتوں ہے کمی
دائن آلودہ ندکیا فرہا ہے تھے آگر بھے کھانے کیلئے دوئی کا ایک گؤا، جس
ہے آتائی قائم رہ سے اور پہنے کیلئے پائی کا ایک کوزہ ل جائے تو پھر بھے
دنیا اورائل دنیا کی ضرورت میں دنیا کوا کیس سرائے ہے زیادہ ندتھتے تھے
اس لیے ستنقل کم فرجیس بنایا ، رہنے کیلئے ایک بھیرتھا اس کی سرمت تک ند
کراتے تھے ایک سرتیداس کی ایک کڑی ٹوٹ گی لوگوں نے کہا اس کو
درست کرلیج فر بایک طرمزائے اگر کھر کا فیقتی یا لگ اس سے زیادہ شمیر نے
کا موت و تیا تو درست کرلیتا۔

ارشادات رمول ﷺ کامرت دم تک پاس رام مش الموت عمل گھر والوں سے نم مایا رمول اللہ ﷺ کا بیر فر مان چیش نظر رہے کہ چلا کر بین کرنے والا معرفو چے والا اور کپڑے بھاڑنے والا اداری بھامت میں میں ہے ای معرض عمل وفات پائی میں وفات بلی الاختلاف سماھ ہے۔

طاؤس بن کیبان (۲۰۱ھ) فضل وکمال کے فاظ ہے کیارتالیتین میں شار ہوتے تھے جس درجہ کا

علم قاای نبیت علی قاکرت عبارت سے پیٹانی پرنشان پر کیا گھا بستر مرگ پر بھی کھڑ ہے ہو کر فراز پڑھتے تھے چالیس نج کے طواف جم خاس قرآن رج نے تھے کہ بات کا جواب دریتے تھے اور فر اتے تھے کہ طواف نماز ہے ، دنیا اور اس کی تمام خوا ہموں سے بالکل بے نیاز تھے بھی دنیاوی افتوں کی خواہم نہیں کی ہمیشہ بھی دعا کرتے تھے کہ 'فدایا تھے مال اور اولا دسے موم کے شمل مکہ میں ترویہ سے ایک دن پہلے انتقال فر بایا اور بمیشہ کیلئے ارض کم میں تھم ہو کے جنازہ میں انتہ ہم تھا کہ جنازہ کے جاتا دشوار ہوگیا پولیس کا انتظام کیا گیا گھر بھی جمع اس قدر زیادہ تھا کہ جنازہ ا

## عبدالله بنعونٌ (١٥١هـ)

کونے کے اکار طاہ میں شار ہوتا ہے عبادت و ریاضت کا خصوصی انتہام فرائے ذات نہوی کا کیے ساتھ والہا دھرت کی چنا نجان کی سب انتہام فرائے قاند نہوی کا کی سب انتہام فرائے کی جنا نجان کی سب کے اس کی خوان پہلے خواب میں دیدار ضدانے ان کی بیشما نیوری کی ۔وفات ہے مجھون پہلے خواب میں دیدار بنال نبوی کی کے اللہ خواب کے اس فرائے کی بالا خات ہوئے آئی شریع کے بالا خات کے اس کا محت اس کی مدت میں گر چرے کے دول میں بھون کا کہ کاروں کی میں کے دول کی میں کے اس کی دوران طالت کی میں کیا اس میں کہ ان کی سب میں گئی دوران طالت کے مطابق میں کہ ان میں کہ دونوان طالت کے مطابق میں کہ ان رہی اس وقت میں تبلہ دونوا کا ذکر کرتے رہے کہ سب ان کار کرتے رہے کہ براہ ادھ میں وامل کی ہوئے کے درونوا کا ذکر کرتے رہے درجا اداھ میں وامل کی ہوئے۔

عمروبن شرحبيل ( ٦٣ ھ )

فضلاء تا بعین میں شار ہوئے تے طیل القدر محابد کرام سے ساخ حدیث کیا مرض الموت میں لوگوں ہے فر بایا میں مرنے کیلئے یا گل آبادہ بوں پٹی آنے والے مرملہ کے علاوہ وادر کی شے کا خوف دل میں ٹیس ہے شعرے پاس بال و دولت ہے (کہ اس کا افسوس بو) اور ند بھر پر کی کا قرض ہے (کہ اس کی اگر ہو) میر سے مرنے کی خیر کی کو شد بجائے جنازہ نے تبر او بھی جلدی کر ما قبر پر ہری شاق و کھنا مہاجر بن اس کو مستحب بجھتے تقی تبر او بھی شرکا کروہ اس کا بالبند کرتے ہیم آخر وقت الا الم الله الله کا تاقین کرنا ان جا بات کے بعید وفات پائی۔

علقمہ بن قبیس (و فات ۲۲ ھ) علقہ بن قیس دور نوت میں بیدا ہوئے فضل د کمال اور زید د تقتی کے

رسول الله على الله على والاستعمال المراجع في المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ا رسول الله على الله عليه وملم في فرياية "البتدائيك" في كما الفلل بعدى فروات بعاد رايك غزر وافضل بدري قبل ب-"رعتاي لحاظ بے متاز تا بھین بیں شار ہوتے ہیں تر آن، جدیث اور فقہ میں نقیہ
الامت حضرت عبد اللہ بن مسوو بھید ہے شاگرہ ہیں حالات تر آن کر کم
کے ساتھ غیر معمولی شخف اور انہا کہ تقاعام طور پر چیدن بھی تر آن کر کم
ختم کرتے ہے بھی ایک بن رات ہیں پورا تر آن کر کم چھ لیئے تھے ایک
مرتبہ بیت اللہ شریف کے چار طوانوں ہمی تر آن کر کم ختم کیا بھر تھے ایک
ہیں وہیت کی کہ: دم آخر کھر طیبہ کی تقیین کی جائے تا کہ بیری زبان ہے
آخری کھر دال الاالد وہدہ اوائر کیک لہ نظیے کی گوئوں کی خبر ندی جائے
وریہ وہ زبانہ جائے کا اشتہار بن جائے گی فرن کرنے میں جلدی کی
جائے، بین کرنے والی جورش ساتھ دیوں''

قاسم بن محد بن المح بر بالله بمر بي (وفات مه اله)

حضرت صديق البريض كي يوت جنيس ابن بورج مح حضرت عائشه
صديقة بي كرام المراح تحقيد بندك فقبها مهدد بن الروح المسل بوافقه
من ممتاز حقيق مر كفت تحديد كفتها مهدد بن الروح بحد برخل
الموت من كات كو بلا كروميت المحيد كلهاس في الخير بناسي بوريش " بي في نا " قاسم بن محد وجب كروي من المحيد كالمهاس في المحيد الكرون " بي في نا تو كها كدا الراق كرون بي بهله بم في المن في المحيد المحدد بن كرون من في في المنافذ المحدد ا

زندوں کوئے کیروں کی زیادہ خرورت ہے۔ ان وصایا کے بعدانقال فریا۔ مجاہدین جیر (روفات ۱۳۰۳ سے)

حمر الدة حضرت این عباس بخدے متاز شاگرد، جنہوں نے مس مرتبہ حضرت این عباس بخدے متاز شاگرد، جنہوں نے مس الانعلق اور آخرت کے بارے ہی متنظر رہیج تھے کی نے اس م کا سب پوچماتو فریا یا کہ این عبار اللہ دیا میں الم تھے پکڑ کر کہا کہ رسول اللہ بخلاف بر اہا تھے پکڑ کرفر با کہ کا کہ عبد اللہ دیا میں اس طرح رہوکہ معلوم ہو کہ مسافر ہو یا راہ گزر ہو'' کن فی اللہ نیا محالت کے قائل تھے حضرت عبد اللہ بن عشر بیرے بڑے محاب بھیان کی عظمت کے قائل تھے حضرت عبد اللہ بن عشر میں بر دگ سے اس جان آفرین کے ہردی سے معاد اللہ تعاشی عین مجد دی حالت میں جان جان آفرین کے ہردی سرحد اللہ تعاشی عین

محمہ بن سیر مین (وفات ۱۱۰) محمہ بن سیرین نے حضرت انس بن مالک کھ کے دامن علم میں

خصوص تربیت با فی ان کا داست عم قبل کی جامع تحی ۔ ما فقا قری سیا تر

نیس (راس البوز عین " لکھا ہے تقریباً ساری رات عمادت عجی است الله می خلوی صد

مرف ہوئی تحی ایک دن چھوڈ کرروزہ رکھتے تھے سب طال ہمی خلوی صد

تک احتیا کر تے تھے ان کے زیروتقوی کیلئے یہ سب بر می سند ہے

کر حضرت الس بھی جیے جیلی القدر صابی نے وجیت کی کہ چھے این

ہیں جی اس کے میں اور میری نماز جنازہ پڑھا ئیں۔ وااھ بھی مرض الموت

میں جی اس کے میں اور میری نماز جنازہ پڑھا ئیں۔ وااھ بھی مرض الموت

میں جی اس کے میں اور میری نماز جنازہ پڑھا ئیں۔ واست کی کہ چھے این

میں جی اور رس آئی کی اطاعت کرنا مقدانے تمہارے لیے ایک دی کے ایک اور میں انسارے بھائی اور اور جھوٹ سے زیادہ بھتر اور پائیدار اور اور جس کی اور چھوٹ سے زیادہ بھتر اور پائیدار اور اور پائیدار اور اور پائیدار بی ان دوسایا کے بعد جھرکے دن افقال فریا۔

بین "ان دوسایا کے بعد جھرکے دن افقال فریا۔

### محمر بن منكدر (وفات ١٣٠هـ)

سماب هظاء اورتا بعین کی ایک بدی جماعت فین پایا علم قرات، حدیث اورفقه ش معتاز مقام کام الله کی آیات پڑھ کر ب افتیارا تھوں الی کارنگ نہایت گہر اتفا، کلام الله کی آیات پڑھ کر ب افتیارا تھوں ہے آنسو جاری ہوجائے۔ ایک شب کو تبجہ ش بہت دوئے ہم کوان کے بھائیوں نے سب پوچھاتو معلوم ہوا کہ آل آیت پڑگر پیطاری ہوا تھا۔ بد المهم من الله مالم یکونوا بعتسبون (ان لوگوں کیلے خدا کی جانب سالی چڑھا ہر ہوگی جس کا دو دیم ڈکان جی گرشر تے تھے۔)

سندن پر مهر ان سے پر جہا آپ کے ذویک سب نے افعال عمل کونیا ہے؟ فر ایا سلمانوں کو فوق کرنا ، نزع کی حالت میں خوت رقت طاری ہوگی فریا این جھاس آپ بید اللهم من الله مالم یکونوا یع حسون ہوگی فریا این جھاس آپ بید کے چھی فعدا کی جانب سے ایسی شے ظاہر ہو جو بر سے دہمو گمان میں شدو'۔

### مسروق بن اجد ع (وفات ١٣هـ)

تالیمین کی صف میں ممتاز مقام رکھتے تعرضت عائشومد ایند کھیاور این مسعود کھیں۔ بطور خاس کسب فیش کیا قرآن دھدیے اور فند کے علام سے آراستہ ہوئے کے ماتھ ساتھ عمارت دریاضت طوت اور دیا ہے ب نیازی میں بھی ممتاز تھے مرض الموت میں جرنا ہوئے تو توکا رز قرگی کے باعث کھر میں کئن تک کا سمان رفقائل لیے کفن کیلئے قرض کی وہیست کی مگر میں جارے کر دی کرزامات پیشراور جردا ہے سے زرایا جائے بلکہ مورثی رکھے والے یا تجارت پیشرے کیا جائے دم آخر اراکا دارز دی میں عرض کیا" نماز کا تظارش رہتا ہے گو یادہ نمازی حالت میں رہتا ہے اور الماکناتی کیلئے دھائے رحمت کرتے رہتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجدی میں مروں 'اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹنا ایور کر بائی اور مجدی میں انتقال کیا۔

## امام احمد بن عنبل (۱۲۴ه)

فقير محمر فقير ڈاکٹر (وفات ١٩٤٧ء)

بنجائي زبان كم مشہور شاعر، بابائے بنجائي، انہوں نے اپني وفات عدد من بہلے بيشمركها:

کرمان دا ، مهران، فضلان ، پناموان دا شکریه ساموان دب نال تیرے دساموان دا شکریه الوانحن اصفهانی (۱۹۰۲-۱۹۸۱ء)

تحریک آزادی کے متاز رہنما اور محمط جناح کے قریبی ساتھی،
۱۹۳۷ء میں پہلی بار جناح صاحب کی دموت پرسلم لیگ کے اجلاس میں
مثر کیک ہوئے اوام متحدہ امر ایکا اور برطانیہ میں پاکستان کے سفیر رہے۔
۱۹۵۸ء ۱۹۵۸ء میں مرکزی و ذیر تجارت کے عجدے پر خدمات انجام دیں
آخری دن معمول کے مطابق نا شینر کیا اور گھرسونے کی خواجش طاہر کی، اس
ودران حالت اچا تک بگڑگی اور رسات نگ کر پھیس منٹ پر نہایت پرسکون
اشاز میں اسے خالئ تنظیق ہے جالے۔

ابومسلم خراسانی اے دعوکے ہے ایک دردیش صالح نے غلیفہ منصور کے تھم ہے تل ضدایا شین رسول اللہ ﷺ اور ایز بکر وئیر ہے سے طریقے پر جان دے رہا ہوں ضدا کی شم میں نے اپنی تلوار کے طاوہ کی انسان کے پاس کوئی سوٹا اور چاند کی ٹیس چھوڑا ہے ای کے ذریعے بھے تفناء'' (غالباس سے تلوار ﷺ کر روپیہ عاصل کرنے کی طرف اشارہ تھا)ان وصایا کے ابعدوفات پائی۔ مطرف بن عجد اللہ

عبد نبوی ﷺ میں پیدا ہوئے گرمنری کی دیدے ثرف لقاء سے محروبری ﷺ میں پیدا ہوئے گرمنری کی دیدے ثرف لقاء سے محروم رہے البتہ تعالیہ کا مرفق کی مجالا ہوئے جوجان لیدا ہوئے ہوئے اس کے موقع کی ہجا آخری دقت میں طبیب کو تفاظہ ہو کر فہا ''میں گئے ہے شخ کرتا ہوں کر تھے جہاڑ ہوئے کہ درکرا اور نہ گذا آخو ید لفانا، اور اپنے صاحبر اور ان کو قربارا، وی کا تھی دیا آخری کی اتھی کی اتھی کی تھی کی تارک کا تھی دیا آخری ہوئے کی اتھی کی اتھی کی تارک ہوئے کہ بیدا کر ایس جاکرای میں دعا کی، دعا کہ دوایت بیا تھی تھی کہ پیغام اجمال آگیا من شہر کیا اور ایس پینے تی تھے کہ پیغام اجمال آگیا من شدہ دفات باخل آفری دوایت باحد کا دوای

هرم بن حيان عبديٌّ

ز ہو وعرادت اور فائیت میں ہاندہ تام تھے مرض الموت میں جب وصیت کرنے کا در فواست کی گی افر میا '' کیا وصیت کروں کی امر ف سدوصیت ہے کرمیری زرہ چی کرمیر اقر ض اداکر نا ، اگر زرہ کا کی ابود گھڑڑ کی چی چی دینا اگر بیٹی کا کی امود ظام بھی فروحت کردینا سورہ کیل کی اان آخری آیا ہے کو بیشتہ چی اظر کھاادع الی سسیل زب میں بالصحکھ تو المعو عظام العحسمة الی فعالے رامت پر چست اور موسیقی ہے ہے۔ بعد آسان نے قبر پر ابار تحت کے سوتی بر باے۔

محالی سول عبدالرحن بن حارث بیشت کے صاحبر اوے ہیں مدید کے فقہائے سید میں شار ہوتا ہے ایک دن عمر کی نماز پڑھ کرعشل خانے گئے دہال گر پڑنے فورازیاں سے اکلا''خدا کہ تم میں نے آئ شروع دن میں کوئی تی اسٹیمی کی تھی'' ای دن خروب آفا ہے۔ پہلے انقال کر گے۔

ابوعبدالرحمٰن السلميّ (٣٧هـ)

علوم تر آن کریم شرخصوصی دستگاه در کھتے تھے پالیس سال بکا میں بھر ہمیں کی معاوضہ کے ٹیم دور تر آن کریم دیا مجدان کا اوڑھنا پچوہا تھی ۔ مرض الموت بھی تھی امیر جس میں تقیے عطا میں سائب نے چاکروش کیا خدا آپ روتم کرے آپ ایسے بستر پرختل ہوجائے تو انجھا تھا فرایا " بھی نے ایک تھی سے سنا ہے کدرمول اللہ ہے تھی فرایتے تھے کہ بندہ جب بحک مجرش

ابرائیم ذوق (۹۰ ۱۸۵۲-۱۸۵۱) اردد کے متازشار مشام عمام کے وقت شعری کتیج ہیں، ابرائیم ذوق نے محاد در سشام وال کا تعدید کرتے ہوئے شعری کباہان کا آخری شعریے قا کتیجہ ہیں آئی ذوق جہاں سے گذر گیا کیا خوب آدی تھا خدا منفرت کرے اختر شیرانی (۱۹۵۵–۱۹۲۸ء)

مشہور زوبائی شام مجمد واؤد خان اخر ، اُردو زبان کے نامور محقق پروفیسر محمود خال شیرانی کے فرزند تنے ریاست نونک بیس پیدا ہوئے بہارستان، خیالستان اور زوبان او بی رسائے لگا لے۔ 19۳2ء میں اُردو بین معروف افعت جامع اللغات کی اوارت کی، کام عقق مجازی کے لطیف جذبات اور وجدا تکیز غائیت ہے معمور ہے الاہور میں وفات کے وقت کہا: ''ہوئی پر ممیکد وخاص شن''

ا قبال علامه ذا کثر سرمجمه (۱۸۷۷-۱۹۳۸ء) مشرق کے ظلم مشراور پر شغیر کاقوی شامور مصرت علامه ا قبال نے وفات سے جندہ کے قبل مید قلعدار شافر مایا:

مرود ک رفتہ باز آید کہ ناید سنسے از عجاز آید کہ ناید مردد کارد روزگارے این فقیرے وگر دانا نے راز آید کہ ناید اس در درنگارے این فقیرے وگر دانا نے راز آید کہ ناید اس دفتے ملامہ اقبال نے فر بایا کار میل اندر کے باید کر باید کر بلک کار میل کار میل کار میل کار کار کی باید کی باید کی اور ایس باید دیا ویا کے لیے ایک کی باید کی میل کار میل کار کی باید کی میل کار کی باید کی باید

ا کمراعظم (۳۲ ۱۵-۱۹۰۹) مغل شهناه درین الی رازی کیا، تیره درس کا گریش ہمایوں کا جائشین بنااور بقدرتی بورے بندوستان کرا تی حکومت قائم کر لی۔ وہ بڑا دانا تھا اور اپی دانائی کی وجہ سے لوگوں کے دل موہ لیے ای بناء پر اسے" تی لوگ

انسان کا محافظ" کہا گیا ہے ایک روایت کے مطابق وفات سے مختلا پیشہ کا انہوں کہا گیا ہے ایک روایت کے مطابق وفات سے مختلا پھول شہنگاہ کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے دوقت والد اجدا ورمیرے مرشد نے کر مایا، بیران صدر جہاں حاضر ہوئ اور دوزا بی زبان منظم شہادت پڑھا کر مورہ کیا ۔ بادشاہ نے فودا بی زبان کے کیا میاوشاہ دو میران صدر جہاں سے کہا کہ مربانے بیٹھ کر مورہ کے میں اور میران صدر جہاں نے مورہ کیس پڑھا کر دواہ کی کا مربانے بیٹھ کر مورہ دواہ کی کیس بڑھا کر دواہ کی کیس بڑھا کے دور جان کا کی کیس والے میں بڑھا کے دور جان جان جان کا کیس بڑھا کے دور جان جان کا کیس دور کا آگرہ کے زدید کیس کیس دور اس کا در جان جان کا در جان جان

الب ارسملان (وفات ۲۵ مه مه ه)
خراسان کے بیوتی خاندان کا چنم و چراخ، اس کی حکومت دریائے
چیون نے فرات تک چیلی ہوئی کی روبیوں کوشست فاش دک سکن خودایک
معمول شورش میں مارا گیا ہوائیں کہ دریائے بیچیوں کے پار پیسف نا می
تلدد ارنے بنجادت کردی اورشائی فوجوں کے خلاف ڈٹ گیا سلطان الب
ارسلطان نے اے گرفار کرکٹل کرنے کا حکم دیا پسف نے میں کرتیم لکال
لیا درسلطان کی طرف بڑھنا چھا با دوباری اسے دو کئے کچھیٹے گئی سلطان
نے کہا '' آئے دو میں فورا ایسے تیجان شانہ بنادوں گا۔''کیس خدا کواس کی بیا
بات منظور بھی اور الیے تیجان شانہ بنادوں گا۔''کیس خدا کواس کی بیا
بات منظور بھی اور تیج مکان سے چھوڑتے ہی اس کا پاؤں کی سل کیا اور تیج کا
بات منظور بھی ایس بیتک وہ منجانا پوسٹ نے بارشاہ کا کام تمام کردیا۔

امير تيمور (١٣٣٦ \_٥٠١٩ء)

فاق ایٹیاہ ۱۳۸۰ء میں ایران کی فتح کا عزم کیا اور اس کی ابتداء خراسان ہے کی خراسان کے بعد گرگان ، ماز غدران اور سیتان اور پھر براٹ نئے کیا از اس بعد فارس جرائ آذ و با نجان وغیر وفتے ہے۔ مرنے ہے پہلے اس نے جہائگیر کے بیٹے پیڑٹھ کو اینا جائشیں مقرر کیا پھراس نے مدوست کی کرفون کو دیوارچین کی طرف بڑھیا جائے اور مرتے وقت کہا کہ می صرف بیچا بتا ہوں کہ شاور کی کو وہارہ دکھے سکول کین بیٹ ممکن ہے اس کے ساتھ بی وور پر واز کرنگی۔

انورسادات (۱۹۱۸\_۱۹۸۱ء)

معرے صدر نشل ذیلنا کیا یک گاؤں میں پیدا ہوئے مباسیطری الیڈی میں داخلہ ایا جمال جبرالناصری وفات کے بعد ۱۹۵۰ میں معرکے صدر بنے ''میں اب ملک کی سیاست سے دیٹائرہ وجانا جاہتا ہوں کی پیکٹر جوشن میرے سامنے تھا وہ پورا ہوگیا امرائیل کے ساتھ مجید کیلیے معاہدہ سک کیا جائے اور تمام چھا ہوا عاد قد واہی لیا جائے ۔''فہوں نے بدات پر یڈ می سمالی کے لیے جانے سے پہلے ایک امر کیا مارڈگار کو ایک اخروج میں کی ان کی زعرک قیت تخالف بجوائے جب طبیب ان کے بر ہائے پینیا تو اے نیز بجو بھر کرنے کا اجازت نددی بلکہ ہد کہدریا'' دونت گز و چکا ہے بدان کے مُدید نے اب اصلاح کا کام ترک کردیا ہے'' انٹا کئے کے بعد ازان پڑھی طاری ہو گیا اور دورد تک ای حالت بھی رہنے کے بعد انتقال کیا۔

### حجاج بن یوسف:

'الذندانی تو خفارے آوا پی خفاری جھائے کئی گار پر پی خاہر کردے پورا عالم کہتا ہے کسیری بخشش نیس ہوئی کی کن اگر میر کی خفرت فر مادے تو سب کو یقین ہوجائے گا کہ ڈوائی خفار ہے۔'اس امت کے خالم ترین خشس تجان تا ہی یوسف نے موت سے قس بالمسلم کھاوا ہے' آخرے سنر پر دوانہ ہوگیا۔ یوسف نے موت سے قس بالسم کا دوائے ہے۔

خوشحال خان:

پشتر شامر ہوار اور قلم کے دئی تھے مغلیہ حکومت نے انہیں نظر بندر کھا، مرنے نے آل انہوں نے احراب سے بیدوست فرا کس "میری قبر ایک جگہ بنانا جہاں مغلب کا سایہ نہ رہے اور مثل گھرا سواروں کی گردمیری قبر تک نہ چنچنے پائے نیز میری قبر پوشیدہ رکھی جائے تا کہ شاں کی بے حرش زیریں۔ خیر اللہ س بار ہر وسا (وفات ۱۵۳۷ء)

بیرالدین بار بروسال و فات ۱۹۳۹ء)

ز کااابرالحرمرے دقت اس نے بیمیت کی کماس کے دوسیت کائی مسلم کے لیے ان دھیکا مدر یا کائی قائم کیا جائے۔ اس کی قبر ہاشوری کے کنار سطائع جاتا کہ میر نے کیودگی اس کالجم مندر سے تریب ہے۔

دائی دہلوی تو اب مرزا خال (۱۸۳۱ میں ۱۹۰۹ء)

اُدود کے صاحب طرز شاعر، انہوں نے اپنی وفات سے تحوزی در قبل شعم موزوں کی ا

آج رائی جہاں سے داغ ہوا خانہ عش بے چراغ ہوا ذوالفقارعلی بھٹومسٹر (۱۹۲۸\_و 19۷ء)

سابق وزیراعظم پاکستان ، آمہوں نے ۱۶ دمبر ۱۹۹۱ء ۲۵ جولائی 
۱۹۷۸ء کلومت کی اافومر ۱۹۷۸ء مابق رکن قری اسیلی مشر احمد رضا 
قصوری نے قائدا مجر والا بور شمی اپنے والد نواب مجرا احمد خال کے مقدمہ 
تل کی ابتدائی رپورٹ ورج کرائی ۵۰ جولائی کے ۱۹۶۷ء کو جب حکومت 
پاکستان نے فیڈرل سیل بحل کی کھوتائی ساخت کے جائی پڑتال کا آوا اس 
مقدمہ تم کی کہارے میں کی کھوتائی ساخت کے جن شمی ایک دیگئی 
تمار مشر میشوا واج کھ احمد خال کے گئی میں طوث میں چنائچ اس بناء پر 
تا کہ مشر میشوا واج کھ احمد خال کے اور کی سائے میں کہا کہا کہ 
لاہور بائی کورٹ میں مقدمہ چا اور انگین آن کے چار دیگر سائھوں سمیت 
موت کی سزا کا حکم سابا اور فردی 28 اور کیسر کم کورٹ نے بھی اس کی 
توشیک کردی اور اور ای کے 19 اور کیسر ان رکھ جب آئیس اسر کیج رپ

بابرظهیرالدین(وفات ۱۵۳۰ء)

ہدو رسمان میں مغلبہ سلطنت کے بانی دونات نے قبل امراء کوطلب کیا اور انہیں سے دوسیت کی ۔" بحرے دل میں تھا کہ سلطنت ہمایوں مرزا کے حوالے کر کے خود باخ زرافضاں میں کوشرشیں ربوں ضدائے کر کیم کے فضل ہے بمیرے دل کی بہت مراد کی پوری ہو میں سوائے اس خواہش کے لیوں ہمایوں کو بادشاہ شاہم کروائس کے وفادار اور آئیس میں شخد رہو ججے خدا بعد ہمایوں کو بادشاہ شاہم کروائس کے وفادار اور آئیس میں شخد رہو ججے خدا ہمایوں ہے یہ بات کی ' دخیمارے بھائیوں کو میں تمہاری حفاظت میں مجھوڑتا ہوں ، ان سے اخلاص وعجب اور ماری رہایا ہے شفقت کا برنا کو کرنا۔"اس کے شعر روز 20 اور میں موجب اور ماری رہایا ہے۔

بوعلى سيناحكيم:

 عار ضرائاتی ہوا اور وفات تک بستر ہے آٹھ نہ سکے البتہ بندر این جڑا گئے۔ علاج سے کی قدر افاقہ ہوا میٹی انو دن کے بعد پیشاب آنے لگا اور دیکر انقیش کا مجمع کم ہوئی مرمے نے لئے ٹیٹر اور کیجہال آرائیگم کے دل پڑم واندود طاری تھا ان کی دل جوئی کرنے لگے اور کہا۔" قرآن پاک کی مورشی پھو۔" خود محی کامہ شہادت اوا کیا اور دیدنا اتنا فی اللغیا حسنہ و فی الاخوہ حسنہ وقتا عذاب النار کی آئے۔ کاور دکرنے لگے اور اکا صالت بھی انتقال کیا۔

## شرف النساء:

بناب کے مفل کور نواب ذکریا خان کی بٹی، اُس نے اپنے محالت میں ایک بلند چیوز ابنوار کھا تھا جس پر بیڑی لگا کر چاستی اور دہاں ہی نماز اور آن کی حاوت کر تی، جب علاوت کر لیٹی تو قرآن کو بند کر کے اس کے اور ایک بیز انوکسوار رکورتی اور نیے از آتی۔

موت کا وقت قریب آیا تو ومیت کی که میری قبر ساده بنانا اوراس پر ایک قر آن اورایک آلوارد کھنا جوساری عمر میر سساتھ دیں۔

### شیرشاه سوری:

ودر مکومت ۱۵۳۰ ما ۱۹۳۶ می ۱۵۳۵ میر سفیر کا شهر را دشاه اصل نام فرید خال قا افزانس کے قبیلہ سور سے تعلق رکھا تھا اپنی زعدگی کا آغاز انتہائی باساند حالات میں ایک معمولی سپائی کی حثیث ہے کیا تا بل برشل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے چار میں ایک معمولی سپائی کی حثیث ہے کیا تا بل جزئر میں مرکبی ارتبار کی انتظام کی انتظام کی سائی تیں کہ اور چھی دو میرو تک اور چھی دوری آگرہ ہے جو دجو دیک اور چھی ملکت کو وہا تی کیا گئی کی دوری انتظام کو است کا کا کی تعلق میں کا کا کی تعلق میں اور چھی کے لئی کو وہا تھی کی کہ کی اور چھی کی گئی کی کہ کی اور چھی کی کا کی جھیا نے کے لیا اس مالے کی گئی کی میں میں کا کا کی مارے کی کی اور چھی کی گئی کی میں اور چھی کی گئی کی میں دوران میگر میں کا کی میں کی کی کی دوران میگر کی کی کی میں کا اور چھی کی گئی کی دوران میگر کی کی کی میں کی گئی کی افزاد کے ساتھ کی گئی کی میں کو افزاد کی ساتھ کی گئی کی میں کو کی خیر کو تک کی گئی کی کی خیر کی گئی گئی کی میں کو کی خیر کو تا ہو تیا گئی کی میں کو کی خیر کو تا ہو تیا گئی کی میں کو کی خیر کو تا ہو تیا گئی کی کی خیر کی گئی کی کر خیر کیا گئی کی میر کی خیر کی گئی کی خیر کی گئی کی کر خیر کیا گئی کی میر کی خیر کی تا ہو گئی گئی کی خیر کی خیر کی گئی کی کر خیر کیا گئی کی میر کئی گئی کی کی خیر کی خیر کر تا ہو اس نے کہا نے انجو کا کھی کی خیر کی خیر کی خیر کر قبول کیا گئی کی کئی کی خیر کر قبول کی خیر کر قبول کی کھی کر کھی کر کی خیر کر قبول کی کھی کر کر گئی گئی کی کھی کر کر گئی گئی کی خیر کر گئی کی کر کی خیر کر گئی گئی کی کھی کر کر گئی گئی کی کھی کر گئی کر گئ

## ضياءالرحمٰن جزل (١٨٣٦\_١٩٨١)

بگلردیش مصدر ۱۹۸۰ کوصدر ضاء الرحمٰن چنا گا گل کے دورہ پر تنے اوران کا قیام ریٹ ہاؤس شما قابغیوں نے ریٹ ہاؤس کی حفاظت کا بہانہ بنا کراس کا محاصرہ کرلیا اس کا چرکیدار تبدی کما نا اداکر رہا تھا صرف ریٹ ہاؤس کے ایک قرین کا ادائرے ایک بیار کر کراہے کی آوازیں آری تھیں اچا تک سکوت ٹوٹ گیا اور کا فقہ بچر کنام وگیا ریٹ چیائی کے چیوڑے کے پائ لایا گیا تو مشر پھٹو بودی شکل سے اٹھ کرا پیے قدموں پر کھڑے ہوئے اس وقبت انہوں نے اپنی بیوی کو یاد کیا اور مدھم آواز میں بیا افغا کھے ۔

#### "I am Sorry for my wife ...... She will be left alone"

جب مستر بموثو تقتول کو اکیا جادی اتفاق آنہوں نے دھر سے کہا ۔" یہ

زدا تکلیف دیتا ہے "ان کا اشادہ دی کا طرف تھا جس سے ان کے ہاتھ پشت

ہر بند ھے تقع تارائتی کی کر آگے بر طادہ ان نے ذری ڈھیلی کردی گھڑی کی

مونی دد بحا کر آگے بر بھر بھی تھی ۔ تارائتی نے آن کے چرے پر سیاد تقاب

چر طانے کے بعد چیندا ان کے گلے میں ڈال دیا اور دفو سے برون کو طاکر تعلق

بھی با تھ ھدی تارائتی محقول ہے آترا آیا تحقود ارتکا پنج میں اس الفاظ کا مستر میں مون نے انسان الفاظ کے

کے ساتھ دی تا رائتی نے لیور کھیٹی یا اور مستر میں موسوت کی آخوش میں بطے

کے ساتھ دی تا رائتی و ڈائیسٹ برانامہ میں اور مستر میں موسوت کی آخوش میں بطے

گے رائو الوق کی ڈائیسٹ ، سالنامہ کیا ہے 180ء)

#### سيداحمرخال سر(١٨١٧-١٩٩٨ء)

## شابجهان(۱۹۹۲-۱۲۲۱ء)

عهد مغلیرکا انجیئز بادشاه ، آس نے اپنی مکد متاز گل کی یاد میں تا می گل آگر وقتیر کرایا ، شاہجہان کے ذہانے میں ملک میں اس وامان کی نضا قائم تھی اور ہرمکسب فکر کوا بی اپنی نفت کے مطابق عبادت کرنے کی مکس آزادی حاصل تھی بعنی ندیمی قصب ند تھاالبت سیاسی مہمات اور فوج کو پھنس نا کواروا قبات ضرور میٹی آئے دفات سے تقریباً پندرو روز قبل چیشاب زک کیا اور چیشی کا

ہاؤس کارور گردنی بیٹوں کی آوازیں بلند ہونا خروع ہو گئیں محافظ نے
عزا نے والے کوروکا تو اس نے کہا کروہ میں مکا غررے اورو صدر کی
حفاظت کے لیے یہاں آیا ہے کیونکداس کی جان خطرے میں ہے چنا نچہ
اس نے اپنے ساتھیں کو ریست ہاؤس کو گھرے میں لے کر جھیار نصب
کرنے کا کھر دیا بھراس نے جھر دیا کہ صدر انکا کم و دکھایا جاسے ای دوران
گارڈ کما غرر نے بھی چھا نگ گا دی اوران ہے آویوں کو تھم دیا کہ وہ میں
کما غر راور دوسرے کا فطوں کو ہاک کردیا گیا تھا کا فطوں کو ہاک کرنے
کما غر راور دوسرے کا فطوں کو ہاک کردیا گیا تھا کا فطوں کو ہاک کرنے
نے اپنے میں میں مقر راس کو کیوں کی آوازی کر بیدار ہو تھے تھے انہوں
نے اپنے کا فطوں کو صورت حال مطوم کرنے کیلئے کہا لیکن اور جب
نے اپنے اعظوں کو صورت حال معلوم کرنے کیلئے کہا لیکن ان کہ ججاب

اس کے بعد دوسرے باغیوں نے ان کو کو کیوں سے چھلنی کر دیا اور وہ ہلاک ہوگئے۔

عبدالرحمٰن خان (وفات۱۹۰۱ء)

امیر افغانستان ، وفات بی آل کهاندیری روز افغانستان شن رب گا آگر چیری جان خداک پاس چل جائے گی میرے بیٹے اور جانشین تعہیں میرک بید آخری دهیت ہے کیدوسیوں کا برگز اعتبار ندکرنا۔''

عبدالكريم قاسم (١٩١٧-١٩٦٣ء)

عراق کے صدر ۱۹۲۸ء کی عرب امرائیل جنگ میں نمایاں حصد لیا ۱۹۵۸ء میں امیر فیعل اور خمرادہ عبد الشرکو فل کرنے کے بعد برمر افتداراً کے۔ انقلاب کے روز جب اُن کے ہاتھ ان کی پیٹھ کے ساتھ ہاندہ دیے گئے تو آمیوں نے آتھوں پر پئی ہندھوانے سے اٹکار کردیا اور کہا کریش خودکومرتے دیکھنا چاہتا ہوں گل سے چندھا سے قبل کہا۔'' آپ لوگ تاریخ میں ہیٹے دیں محراد کر کے میرانا مجموانی کی سیٹھند نم میرانا مجموانی کا سیٹھند نم میرانا مجموانی کا سیٹھند نم میرانا مجموانی کا سیٹھند نم میں ہیٹھند نم درہے گئے۔''

عثان خان اوّل (۱۲۵۸ ۱۳۲۵ء)

سلطنت عنانہ کا بائی ۱۳۸۸ میں تحت نتین ہوا۔ ۱۳۶۱ میں اس نامور حکران نے نتو حات کا سلسلہ شروع کیا بازنشین قلعے فتے کیے اس کرنے کے اور خاص نے تا تاریوں کوکست سے ۱۳۵۱ میں میں اس کی مدت میں اس کا فتو حات کا دائر و جو امود تک بینچی گیا ہے ۱۳۱۱ میں مین ان خاس نے اپنے لڑکے اور خاس بروسری تنجیر کے لیے بھیجا یقر بہا توس سال کے بعد بروسر فتح ہوگیا اور خاس جبٹ نئی کئو تیجر کے لیے بھیجا یقر بہا توس سال کے بعد بروسر فتر ہوگیا اور خاس

ماش رسول مقبول فل فازی علم الدین شهید کا شاران لوگوں میں موتا ہے جنہوں نے ناموس رسول مقبول فلک کا خاطر اپنی جان کی تریائی چش کی ۱۳۱۱ کو برواز 1919ء کو جب آپ نے تخددار پرقدم رکھاتو تر بایا۔

"مامترین میں نے عش رسول کی ہے سر شار ہوکر آپ کی کے
موسی کی تفاقت کرتے ہوئے دئمن اسلام اور ڈھن رسول مقبل کی گئے
گئی کہا ہے اب سب میرے کلے کے گواہ رہوا ورا جازت دوکہ میں گلہ
شہادت پڑھتا ہوا رضعت ہو جادل سے کہر کرآپ نے گلہ شہادت پڑھنا
شروع کر دیا اس دوران جیل حکام نے قواعد کے مطابق آپ کے ہاتھ
ہوری روع کر دیا اس دوران جیل حکام نے قواعد کے مطابق آپ کے ہاتھ
دی گئی کم آپ نے کہائے "کا بنا دافوا تم پر کا کررہ جدود دیکھو میری روئ کے
دیا تعمال کے لیے تو سیکٹووں ٹرشتے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہر آپ
کے استمال کے لیے تو سیکٹووں ٹرشتے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہر آپ
کے استمال کے لیے تو سیکٹووں ٹرشتے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہر آپ
کے استمال کے لیے تو سیکٹووں ٹرشتے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہر آپ

عرفيام (٥٠١-١٢٣١ء)

مغرب میں اکیس ایک شام کی میثیت ہے تا تصلیم کیا جاتا ہے رباعیات ان کی بہترین تصنیف ہے جس کا اگر ربی آجمہ ۱۸۵۹ء میں فٹر جیرالڈنے اور ۱۹۷۷ء میں رابٹ کریوزئے کیا۔ اپنے آئری کات میں کہا۔ ''الٹی تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے امکان مجر تھی کو جاتا تو بھی کو بخش

دے کہ بھی پہان تیرے حضور میں میراوسلہ ہے۔"

کلمه پرهاادرکها''خدا پاکتان کی حفاظت کرے''اورواصل باللہ ہو۔ مامون الرشیر خلیفہ (۱۲۷۸۲۳ھ)

بادرن الرثير كے صاحبزاده، اس كے مجد هم بيزى بعادتمى ہوئيں،
المن حكومت بغداده اس كے مجد هم بيزى بعادتمى ہوئيں،
المن حكومت بغداده كے حكم شام ، الرقة بخراسان، امران ، مندھ اور
ایش خل محل ہوئی تنی انتقال ہے بچورم پہلے قرآن پاک کی
چدد آیات خلاوت کیس حاضر بن عمل ہے کی نے خلہ قو حيد کی تلقین کی ،
آواز ہے جو بک بڑا اور اس تقر رغضینا ک ہوا کہ تمام اعضاء قمرانے کے
چروادر آنکھیں سرخ ہو گئي ہاتھ اٹھا یا تکران ساحد پر کو بڑا جائے ليکن
تھوں ميں آنو جو آئے اس حاصل بھی خدائے ذبان کھول دی وہ خدا کے
آخوں ميں آنو جو آئے اس حالت عمی خدائے ذبان کھول دی وہ خدا سے خاطب ہوا۔"اسے وہ کر جس کی سلطنت ذبال ہورہی ہے اس کے وہ کر جس کی سلطنت ذبال ہورہی ہے اس کے وہ کہ جو بھی جمین دائس شہوتی اس پر تام فرا

مابرالقادري (١٩٠٨ـ١٩٨٥)

متازنعت كوشاعر، اديب اور صحانى، يورانام منظور حسين مابر القادري تها، بلندشهر يو\_ بي من بيدا موئ ١٠ نومبر ١٩٨٧ء من فاران كااجرا كياده سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی دفوت پرسات دیگر شعرا کے ساتھ ١٠مي ١٩٧٨ء كوياكتان بصعودي عرب بنج اامي كي شب كومشاعره تعا ای دو پہر کوعمرہ ادا کر کے حرم شریف سے جدہ والی آئے انہوں نے اپنا کلام مشاعرے کی دوسری نشست میں سایاان کے پڑھنے کے بعداحسان دانش نے اپنا کلام سنایا ،ان کے ایک شعر پرمولا نابوے دوئے شعر قط قبر کے چوکھنے خاتی ہیں انہیں مت بھولو جانے کب کون می تصویر لگا دی جائے ال شعرك بعد حفيظ جالندهري في أن كاطرف الثاره كرك بيشعر برط پہشت میں بھی ملا مجھے عذاب شدید یہاں بھی مولوی صاحب ہیں میرے ہسائے ماہر صاحب فوراً اٹھ کر مائیک برتشریف لائے اور جواب دیا" حفیظ صاحب غلط جگہ بی گئے ' میر کہ کرایی جگہ والی آگئے اس کے چند کمجے لعد ہی ان پر دل کا دورہ پڑ گیا سامعین میں ہے تین جارمشہور ڈ اکٹر فور اُسٹیج پر يہنچ معائد كيا گر ابر صاحب اس ونت تك انقال كر چكے تھے أنيس كمكہ چ مرمه میں جنت المعلیٰ میں سیر دخاک کر دیا گیا۔

مجیب الرحمٰن بیشتر (و فات۵–۱۹۷ء) بنگدریش که بانی وزیراعظم اورصدر جس روزانبین ان کی رہائشگاہ غالب اسدالله خال (۱۷۹ ما ۱۹ ۱۸ ماء) اُردوک باید نازشام اورادیب، ان کا کلام کلیات کی شکل می محفوظ ہے۔۱۹۲۹ء میں ہندو تان اور دیا بھر کے ممالک میں صد سالہ جش سنایا گیا انتقال ہے کچھو در پہلے میآ خری شعراً ان کی زبان پر تھا۔ دم واسمیں بر مردا ہے عزیز واب اللہ می اللہ ہے۔ غلام عباس جے مبر رکی (۱۲۰۴ سالہ 19۲2ء)

متاز تھیں بہنا ، جروں دھی مسلم کافونس کے باغوں بھی شار سے جاتے تھے گا بارسلم کافونس کے صدو تخت ہوئے آخری عمر میں کینر کے موذی مرض نے آن لیا بوض علان کاندن بھی کے مجرموض بوعتا کمیا جوں جوں دواکی بمرنے نے لی کہا'' بھی شدہوں لیکن جدہ جدجاری رہے۔''

گلیدین بیگیم (وفات ۱۹۳۳) شبنشاه بابری دخر ، ده ایک باش اورتی خاتون تی نج محکی اوفات ک وقت اکبری مال چیده بانواس کے پاس بی تی جرب موت کی گھڑی تریب آئی تو آنگھیس بند کرلیس آخری بار میسارہ بانونے بوے بیارے پکارا تواس نے کوئی جواب در یا تھوڑی در پیعرآ تکھیس کھولیس کلمہ پڑھا اور چھر کہا۔'' ہم مردئی ہوں اور تم جگ جو 'اور ہیاہ سے کیلی کلمہ پڑھا اور چھر کہا۔'' ہم کر دئی ہوں اور تم جگ جو 'اور ہیاہ سے کیلے آنگھیس بند کرلیس۔

متازشاعراور صحافی نے وفات سے چندہ میے پہلے بیشعر کہا۔ سدوار فانی سے چل دیا لق لق لو بید قصہ بھی آج ختم ہوا

لیا تشت علی خال نو ابزادہ (۱۹۵۵–۱۹۵۱ء) بانیا کستان ٹی طاہدار کے دست داست، پاکستان کے پہلے داریا تھے ، ۱۱ اکتر ا ۱۹۵۱ء کو جب آپ لیافت باغ رادا پنٹری میں ایک جلسرعام سے خطاب کرنے کے لیے المضرق انسی آپ نے کل طبید کاور کیائی تھا کہ میدا کبر نای ایک تھی نے آپ پر کولیوں کی او چھاڈ کردی کولی تکٹے کے بعدا پ نے محرعلی بوگره (وفات۱۹۲۳ء)

هجرعلی جناح بانی پاکستان (۲ ۱۹۸۸ – ۱۹۲۸ء) پاکستان کے پہلے گورز جزل اور بانی پاکستان ۔ ۱۱ تبر ۱۹۲۸ء کوجب محموظی جناح کو گورشنٹ ہاؤک لایا گلیا اس دقت آپ بے بوش مقے کرتل اللی پخش جومو کیا جناح کے ذاتی معدان تقے ،نے لیک لگا ہے تو آپ کی حالت قدر سے نہیلی چندمنے بعد مرائس زک زک کرآنے لگا ای بے بوشی کے عالم میں آپ نے کہا۔" الشہ ..... یا کستان ....."

صرف کی الفاظ مجھ میں آسکے اس کے چند ٹامیے بعد دس ف کر ۱۵من پرآپ نے اپنی جان جان آفرین کے سرد کردی۔

محمود غزنوی سُلطان (۱۹۷-۱۰۳۰ء)

امر سیکتین کا برا الزکا ہے 99 میں غونی کے بادشاہ جے ظیفہ بغداد نے آئیس میں الدولہ ایش الملت کا خطاب دیا آئیس کے بدوستان پر سرح حلے کیے میں مصرمات کی فتح سب سے اتم ہے۔ آخری مجم سندھ کے جانوں کی سرکوبی کے لیے تحق کے آخری مجم سندھ ملیریا بنار میں جبلا ہو گئے شائی طبیبوں نے ایزی چوٹی کا ذور لگایا مگر کوئی کا دور لگایا مگر کوئی کا دور لگایا مگر کوئی کی دور اتعالی کر گا اور چار سرال کی طویل بیاری کے بعد راہی ملک جانا ہو۔ یہ تقام دول در کیا کر پاک راب سال مال کی بیارے کی کا خوبل بیاری کے بعد راہی ملک جانا ہو ہے جا کر آئیس دکھا جائے بیترام دول در کیا کر پاک باز سلطان کی آخری کی سرجت آگھوں میں دنیا کی بے شائی کی فترشہ تھوم کیا اور وقت طاری برحانے کی وجب نے کی دور نے کی کھور نے کی کے کی وجب نے کی در نے کی کے کی وجب نے کی کے کی وجب نے کی کے کی دور نے کی کے کی دور نے کی کے کی کے کی در نے کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کے کی کی کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کے کی کی کی کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کے کی کی کے کی کے کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی

مصطفع كمال ياشا (١٨٨١\_١٩٣٨ء)

جهوریة کیب کے پہلے صدر، ترکید کوجهوریت کے داتے برگامزن کرنے میں ایم کر داراداکیا وفات کے وقت اُن کے آخری الفاظ بیتے: ''میرے عزیز دوست موت اگل ہے اے کوئی دو کم فیس سکتا۔'' معز الدین کیقیا وسلطان (۲۸۹ھ)

غیاث الدین بلبن کا بیٹا، سلطان معزالدین کیقباد کومعزولی کے بعد

رِّنِّلِ آیا میا توضی کی کونوج نے ایوان صدر کواپے تھیرے میں لےلیا، ثُخُّ جمیب الرحِن کے صاحبز اوے نے ایک کھڑ کی سے مثین میں سے فوج کی فائر تک کر دی تو وہ فائر تگ کی آوازس کر اپنی قیام گاہ سے باہر آتے اور برآ ہے میں فوجی الشروں سے ان الفاظ میں خطاب کیا۔

'' مِن مِحِمِقِ آل کرنے کے لیے کیوں آئے ہوتم تو میرے بچوں کی مانند ہو۔''کین او جوانوںنے اُن کے الفاظ پر کوئی قبیہ ندری اور فائز مگ کردی چار کولیان اُن کے حم میں کلیس اور دووجین و چیر ہوگئے۔ محمد تعلق (وفات ۱۳۵۱ء)

بندوستان کا حکمران ، در کام ۵۲ که در کسلطان مختصد سے تمن کور پر تھا کہ اُس کی طبیعت تراب ہوگئی در محرم کواس نے روز ہ در کھا، شام کو افطار کے بعد چھچلی کھائی رات کو بخار نے آد دہایا لیکن پرواہ شدگ - بخار کی حالت بشرسفر جاری رکھا، بھر جب طبیعت زیادہ تراب ہوگئی اور بھر آھے بڑھتا نصیب نہ جوا، حالت بھڑنے تھی، مرتے وقت بڑی ہے تین اور ہے آر اری تھی ای کرب بش سلطان نے مدشع کے:

بے دریں جہاں چیدیم بسیار کھم و ناز دیدیم اسپاں بلند پر نفستیم تر کان گراں بہار خریدیم کردیم بے نشاط آخر چین قامت ماہ نو خیدیم لیٹن،ہم نے اس جہاں کی خوب سرکی اور باغ عالم کی بہت کافعیس مجمع دیکسیں اور نکلیفیم جمی اٹھا کمی۔

او نچاو نچ موڑوں پرہم نیٹے اور چی تین خام ہم نے خرید سے زندگی کے لف مجی حاصل کیے آخر کہارات کے جائد کا حرج ہماری کر جھک گئا۔ مجمور ضاشا کی پہلوی (1919ء۔ ۱۹۸۰ء)

شہنشاہ ایران، انہوں نے اپنے دالدے دست بردارہونے پرایران کا تخت سنسبالا اپنے دور اقتدار ش ایران کور تی یا نیوسما لک کی صف میں کھڑا کرنے کے سلسلہ میں آن کی خدمات کو فراموق ٹیس کیا جا سکا۔ ۱۹۵۸ء میں ایران ہیگا موں کی لیپٹ میں آگیا۔ تو انہوں نے ۱۲جور کی ۱۹۵۹ء کو ایران چھوڑ دیا پہلے معربی تجرام ریکا، پائل مداور سیکیکو میں رہنج کے بعد قابرہ میں سکونت افتدار کی۔ ۵ سال کیٹر میں جہنا رہے اور ای معرول شاہ ایران کے آخری الفاظ جو انہوں نے اپنے گرد کھرا ڈالے ہونے ۱۸اؤاکر ول کی تھے۔

''خداداکی ایک نیلیے پر پینچ جاؤ کہ جھے کس علاج کی ضرورت ہے۔ اور چمرجلداز جلد جھے بھی بتادو۔'' تو أے بغاوت ہے بازر کھنا۔''

حانول (۱۵۰۸\_۲۵۵۱ء)

مغل شبنشاد ۳۰ ترجر ۴۰ ام کو بندوستان کا بادشاه بناه دفل کے تحت
کے حصول تو کے بعد ہما تول کو آیادہ عرصہ تک حکومت کرنے کا موقع شال
سکا ۲۰۰۳ جنوری ۱۵۵۱ م کو جد کے دوز الاتبر رہے کی سیر حیوں ہے کر الور
اس کے مراور بازو پر چوشی آئی میں موت ہے پہلے میاشدار پڑھتا رہا:
ترجر 'الے خدا تو آئی الامجدود پاکیزگی کے باعث جھے آئی رصت
کے ماریہ کے جگہ دے۔ آئی صفات بارکات ہے تھے آگی عظا کر، علی
دیادی دکھی اور خوس ہے داؤگئے آؤادی تھے انہوں ہا اس ہے خاتماں
دوائے کو تا جمال بلا ہے اور چھے آؤادی تھے۔ کریے۔

غيرمسلم معروف شخضيات

آئزک نیوٹن سر (۱۹۴۲ ـ ۲۷ ۱۵ ۱۵)

اس عظیم ماہر طبیعات نے ۱۹۷۵ء ۱۹۷۸ء میں محض قتل کے منظر پر مختیق کی اور بطبیعات نے ۱۹۷۹ء میں محض قتل کے منظر پر مختیق کی اور بطبیع کی اجازا کیے افکار پر چش کی اجازا کیے افکار پر چش کی اجازا کیے افکار پر حقیق کیا سوچی ہے جو جس کردنیا میرے مختلق کیا سوچی ہے جو محمد برا داق خیال ہے کہ میرک حالت سے مشابہ ہے جو مستمدر کے کنار نے گھڑ تھوں اور سیبیوں سے اپنا تی بہلا رہا ہوں حالتی منظر ہے کہ کو دارت کا ایک اتفاق مستمدر عمارتها تبات عالم سے اٹا چڑا ہے۔ " بدید طرح کے کنار دو اور شوع کی اور سیبیوں سے اپنا تی بہلا رہا ہوں۔ حالتی اتفاق مستمدر عمارتها تبات عالم سے اٹا چڑا ہے۔ " بدید طرح کیے کے معدودہ تو دائیا چڑا

آئزن باور ڈوائٹ ڈی (۱۸۹۵–۱۹۲۹ء)

امریک سازی بردر اور جگ طفه دوم کے متازفری جرش ، دومری جگ طفه درم کے متازفری جرش ، دومری جگ عظیم میں آنہوں نے اتحادی فوجوں کے کما غذر کی حقیت سے حذمات انجام دیں مرتے وقت اپنے الملیہ سے کہا کر" می نے بھیشتم سے مجبت کی ہے المسیح بھوں سے مجبت کی ہے اس انتخاط کے خاتے ہے کہ ماتھ دورج پر دازگر گئی۔

ابراہام مین (۱۸۰۹\_۱۵۲۵ء)

امریکہ کا ورض مرد موت سے چند کھنے آلی وہ شیر رکھنے کے لئے کے کا دراس دوران انہوں نے یوی کا آتھ اسے ہاتھ میں کے لیا یوی کے شار کیا ہے اس کے اس اس حرک سے کیا اثر لیات مول کے انہوں کے کا کا نشانا نہایا اور دو مول کے انہوں کو کیا کہ تا ہی انہوں ہوگے۔

جب گرفآر کرلیا گیا تو وہ ای گرفآری کی حالت میں بھوک اور پیاس سے ہلاک ہوگیا مرتے وقت اُس نے بیاشعار کیے:

اپ بڑم برمر میدان مائدہ است دسب کرم درنہ سندان مائدہ است چھم کہ صد کان مجر کم دیدی امروز میایٹین چہ جمران مائدہ است لینی بیراپ بزمیدان کارزاد کم تھے کردہ کیا جادوم راددست کرم سندان (اہرن) کے لیچے چھس کردہ کیا جبری آئکہ چوکہ جمابرات کی مو

کانوں کو محص حقیر پاتی تحی اورد کھی کرائ کیے جمرت زدہ ہو کررہ گئی ہے۔ مومن خال مومن ( ۱۸۵۰ ۸ مام)

اُردو کے مشہور صاحب دیوان شاعر، بیش کوئی اور تاریخ کئے ش خاص ملکرر کمتے تھے ایک بار جب دکان کی جہت سے گر پڑ سے تو کہا کہ ہ دن یاہ مہینے بعد مر جاؤں گا چیا تچہ کہ ابعد وفات پا گئے ۔ آخری وقت پر اُن کے الفاظ یہ شے: ''درست وہاز و بشکست''

مونس(انقال۱۲۹۲ه)

متازمر ثیر کوشاعرادر خاندان افیس کے چثم و چراغ ،موت ہے قبل انہوں نے بیشعر کھا:

دمائے خیر سے روح حزین کو شاد کریں حمارے بعد بھی احباب ہم کو یاد کریں میر افیس (۱۰۸اء ۸۲۵ء)

اُردو کے متازم ٹیہ کوشاع رانہوں نے دفات سے قبل پیشعر کہا: آخر ہے عمر زیست سے دل اپنا سیر ہے پیانہ مجر چکا ہے چھککنے کی در ہے ہارون الرشید عمبائی خلیفہ (عمر حکومت ۲۸۱ ۔ ۸۸۹) مشہور عمبائی خلیفہ اس نے اپنی سلفنت میں متر کی ادئیا و اور شال افریقہ کے بہت سے علاقے شائل کیے ، پیوی بیزی پاکدائمن تھی ، اُس نے د حلے سے کمیک شم کھ کھ وائی۔

وفات سے قبل تمام بنی ہاشم کے لوگوں کو بکلایا اور انہیں ومیت فر مائی۔ ''برخلوق کو بالآخر موت کا حکار ہونا ہے، اس وقت جو میر کی حالت ہے تم سب برعیاں ہے ملسم تعہیں تمن یا توں کی ومیت کر تاہوؓ۔

''()) ایی امائق کی تفاظت کرنا (۲) ایپ حاکموں کی بروقت نیر خوائی کرنا (۳) بیشہ تحد رہا ہم لوگ تجر الین اور عبداللہ (مامون) پر بیشہ نظر رکھنا اگران میں سے کو گیا ہے بھائی کے خلاف بناد سرنا جا ہے

ابوجهل:

صنور ﷺ ایجاد صنور ﷺ نے اسے امت سلم کے لئے ترکون قرار دیاد واسلام کا سب سے براؤس قابگ بدرش جب مجداللہ ہی مسود ﷺ اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے تو آپ نے فریایا: اور شن ضداد کیے اللہ نے تجھے کتا ذکیل کیا'' مگر میے طالم نفر محومت و سروار کی اور خوت و فرور کے ہاتھوں اس کا نما تا کہ سروار کے سرکی شناخت ہو سم کھی کھر کہا کہ انسوس تیجے کسانوں نے مارڈ الاری شمیرات آلی کوئی اور ہوتا، اور کہا کہ انسوس پیغام بھیاد یا کہ میر سے دل میں آن کے دن جہار کی معداد در بھتی ہیں جسے کھی نے یا کہ ہے۔ ان الغاظ کے بعد صفرت عبداللہ ﷺ نے اس کا سرتا سے کھی نے یا کہ

ابوطالب جناب (۵۴۰-۹۲۰)

حشرت کی هید کے والد اور حضور بھی کے بچا ، اپ والد حضرت عبد المطلب کے بعد خاند کند کی قوات کا تن اوا کرتے رہے وہ آخضور بھی پر جان چیڑ کئے تفریعت نری کے بعد اگر چہ آمیوں نے اسلام قبول ندگیا ، تا ہم حضور بھی کی حارث کے اور ان کی حفاظت کے لئے آباد ورہتے حضور بھی کا ساتھ دینے کی جدے تریش نے ان کے ساتی مقاطعے کا اطلان کیا اور پورے تین بری تک ایک درے می محصور رہے ۔ انتقال کے وقت بروایت معترت میں بھی حضور بھی نے فرمایا کہ چچا کھر پڑھ بھنے کے محمرالاطال کی۔ نے کہا ''عبدالمطلب کے ذریب پڑائوں الفاظ کے ساتھ می انتقال کیا۔

ارشمیدس(۱۸۷ ۱۳۳قم)

اینا فی را من دان ادر مجمیم اس نظیم ریاضی دان کی زندگی۔ بہت پکھ سیکھا جا سکتا ہے دہ اپنے خیالات شمی اس قد رقوع وجا تا کہ اس کو اپنے گروہ چیش کا بھی ہوش ندر ہما دی تو جو اپنے جب سار میس شہر فتح کر لیا اور روی فو تی آئی و خارت کی فوض سے پورے شہر میں چیس سے دو کو قو جو ل کے جر شیس سے اس سے ملتا جا جا دو ایک اس بیا تی اسے بلانے کے لئے بھیجا جر جیسیشوں کی کی محید شکلی بیا تی آئی سے اس کرنے میں مصورف تھا۔ لیکن ارشیدس کو سیاتی کی آئی کا بالگل پیتہ نہ جا اپنی سیاتی ہے اسے آن دیوجا ارشیدس نے اب دیکھتے تی کھیا کہ ذراان تھی سے جملہ اس کے مندسے خیم تی کر رہے بہا تھا کہ سیاتی نے اس کر روا اس کے مندسے ختر بھی ندہونے پایا تھا کہ سیاتی نے اسے اس کر دیا۔

امروا مین : زمانه چابلیت کا نهایت مشهور اور دکتین مزاح شاعر، اس کا زمانه عهد

اسلام سے تریب ہے، اپ والد تجرکندی کے قل کا اقتام لینے کی ٹاٹھائی کوششوں میں مدتو ال دھرا دھر کچھ را ہا اور الصلحک الفلنیل کہالیا، زبان کی سلامت، الفاظ کی بلاغت نے اس کے کام کو ددید کمال تک پہنچا دیا زندگی کے آخری ایام میں جلدی بیاری میں جالا ہوگیا، جس کی دجہ سے اس کے بدن میں زخم ہو گئے اور کوشت گل کیا موت کی مدہوثی میں اس کی زبان پر پیکل احروال ہے '' کنٹے لیمر پر بیائے، نیزوں کے تیز طعنے اور تھی و بلنخ خلیج کی افتر وروچا کیں گئے۔''ان الفاظ کے ساتھ اس کا انتقال ہوگیا۔

#### اوېنري:

مغربیادیب،املینام سزنی پورفقاءاس نے اپنی موت سے چندٹا ہے قبل بیالفاظ کے:'' مجھے اندجرے میں اپنے کھرچاتے ہوئے ڈرلگنا ہے۔'' السلما ایمالی

اتین کا مکد ملک ویشت ساس نظیم م جوکر سفور کولیس کا بری الداد کی جب ملک کرمون ویشت کی بری الداد کی جب ملک کرمون ویشت قریب آیا تو اس کے اسر مرک کے راد کول کا ایک جو نیم میرے کے آم سور بہانے اور ندوہ بات زبان پر الاؤر جس کی تجویت شدہ میک میرا کے اس سے بہتر سے کہتم میری دد کی گوبات کے ایک روائی (۱۳۸۳ ۔ ۱۳ ق م) المیک کرائی۔ الیک کیورس (۱۳۸۳ ۔ ۱۲ ق م)

بین پیورس (۱۰ بیسی میں اسک میں اس نے بی بینانی فلف -۱۰ ۳۰ ق میں ائیسنر میں تعلیم حاسل کی، اس نے بی فرع انسان کی فوق کو دنیا کی سب سے اعلی شے ہے تبیر کیا مرنے سے چند ٹا بے آئل بیدالفاظ کے: اب الودائ .... میرے تمام کا موں کو یا در کھنا۔" ایڈم اسمتحد ( ۱۲۳ ساسے ۱۷ اع

برطانوی ماہراتشادیات، وفات ہے چند کمی آب اواهین ہے۔ کہا کہ 'جھے یقین ہے کہ ہم کی دوسری جگہ چولیں گے''

الدُمزجان(١٨٣٥\_١٩٠١ء)

امریک دوسر صدر، امریک کا علان آزادی پر دخول کے۔ ۱۹۷۹ء میں فرائس گئے اور امریکہ کی جنگ آزادی کے خاتمے کے معاہدے پر دخول کے ۱۹۷۵ء میں امریکہ کے معدد کا عہدہ سنجالا اور ۱۹۸۱ء تک ای عہدے پر فائز رہے انہوں نے وفات کے وقت کہا: "نام مرجم من اب مجی زیرہے۔"

ا گری پینا (۱۵\_۵۹ء)

شہنشاہ نیروکی ماں۔ دہ اپنے بیٹے کو پرسر اقتدار الا کی اورا ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئی ہاس نے اپنی موت سے چندوا نیے تمال پر کہا ''سریری کو کھا جاڑ دو۔''

ایگز بتهاول (۱۵۳۳ ۱۹۰۳ء)

ملکہ برطانیہ، ہنری جھتم کی بیٹی، اس کے جمد میں برطانیہ اور انہیں کے ا بائیں جنگ بھی ہوئی ندتی بحران بھی ہیدا ہوا، ۱۹۰۱م میں اسکس کے محران پر قائد نہا گئی، جب اس کے مرنے کا دفت قریب آیا آواس نے بڑی کر بناک حالت میں بیکہ: ''جری تمام جائیدا دادا ناشتہ آیک قال کو کے لئے ہیں۔''

اليزنذراول (١٥٧٥-١٨٢٥ء)

زارروں پال اول کا بیٹا ۔ ۱۹۰۸ء شمائے دالد کے آل کے بعد تخت نشین ہوا۔ ۱۹۰۵ء میں ٹیولسن کے ظان قائم کے گئے اتحاد میں شائل ہوا۔ آسڑنس بڑیا لینڈ ریکنست کھائی سٹڑٹ میں شمائی اسے پر دسخط کئے آخری عمر میں راہب بین کیا مزرکے عالم میں کہا: 'کٹا خوابھورت دن ہے۔''

اليگزنڈر پوپ(۱۲۸۸ ۲۱۵۳۱)

اگریز شاعر،"اس دنیا میں پارسائی اور دوتی کے سوا پھر بھی قابل متائش نہیں، اور بلاشید دوتی تور پارسائی ای کا ایک حصہ ہے۔" جب ان سے ہو جھا گا یا کہ کوئی پادری بلایا جائے تو کہا" میں اسے شروری نہیں سمجھتا کیٹن ہیے بہت اچھا ہوگا میں آپ کاشکر پیادا کرتا ہوں کہ میں اس کے دل میں جاگڑی ہوا۔"

اليميي ڈاکلس(۴۹۰\_۴۳۹قم)

یونان فلفی اور سائنس دان ، و سلی شدر با ، اس نے کا کنات کا تجوییہ چار معاصر بیس بیش کیا ہے، جوا ، ٹی اور پائی ، کہا جاتا ہے کہ اس نے کو ایٹیا کے دہانہ میں کر خورشی کر کیا اور آخری الفاظ سے طور پر کہا: '' میں تہارالا فائی ویونا ہوں ، ایک فائی جوز پرٹیس رہےگا۔''

ائن بولین (۷۰۵۱\_۱۵۳۲)

برطانیہ کے شاہ بحری ہضم کی دوسری ملکہ ۱۵۳۳ مار میں شاہ ہے اس کی شادی ہوئی ،ای سال وہ مستقبل کی ملکہ ایئر جھرکی مال بنی مدیکاری اور غیر سردوں ہے جنسی تصافحات کی بنا مرہاس کا سرقلم کرادیا گھیا کی سوت ہے چند جائے جم کی کہا: ''جھے بقین ہے کہ جلادا کیے ماہراً دی ہے اور میری کرون بہتے ہی ہے، داوخدا میری روس پروش کر راہ فضدا میری روس پروشم کر۔''

اینڈر بوجیکس (۷۷ کا ۱۸۴۵ء)

امریکہ کے ساتویں صدر۔ ۱۸۲۹ء میں وہ امریکہ کے صدر بنے ، انہوں نے ۱۸۱۵ء میں برطانیہ کو نیو اورلنیز کے مقامات پر فکست دی۔

۱۸۲۹ء میں امریکہ کے صدر ختب ہوئے، انہوں نے آخری کات میں بھی کلمات کیے دہ بیر تنے: "میرے داسلے آء ایکار نہ کرد، ایتھے انسان بنو، ہم سب مجرجت میں ملیں گے۔"

## بابامهر (وفات ١٩٢٩ء)

گروہ اس نے اپنی زعمگی کے آخری الفاظ ۱۹۲۵ء میں کہے۔ کیونکہ وہ زعمگی کے آخری سم سال بالکل خاسون مہا:''غم مت کرو، خوتی رہو۔'' نے اگر کے سعد میں میں میں کہ ا

بارتھولو کی (۱۲ ۱۸ ۱۳۳۳-۱۹)

فرانسی سیاست دان ۱۸۹۰ مصافهون نے کابینه شهر متحدد انم عهدوں پر کام کیا، جن میں وزارت عظی (۱۹۳۳ء) بھی شال ہے۔ ۱۹۳۴ء میں جب وہ وزیر خارجہ تنے، ہو کو سلادیہ کے خاہ الگیزیز اول کے تمراہ ماریکڑ شہر کئی کر دیے گئے۔ ایچ اختال سے چند لمجے آئ کہا: ''میں پچونیس کرسکا کرچند کموں تک کیا ہونے والا ہے۔ میری عیک، میری میٹک کہاں ہے۔''اس کے ساتھ ہی دوری پرواز کرگی۔

باترميكس (١٩٠٩\_١٩٥٩ء)

عالی ہوی ویٹ باکستک چیمیوں ، اپنی موت سے چند ڈامیے قبل کہا''او خداش بہال سے جاتا ہوں۔''

بائرن جارج (۸۸ کا ۱۸۲۲ء)

ممتاز برطانوی شاخر۔اے لارڈبائرن کی کہاجاتا ہے۔آخری وقت یمی شدید بخارش جنائے اور جب اے مرض نے نجات پانے کی کوئی امید باتی نند ہی آواس نے عالم مایوی شن بیکہا: "اب بھی سوک گا۔"

يراؤن جان (۱۸۰۰\_۱۸۵۹ء)

براؤ نگ ایگز بقر بیرٹ (۱۹۸۱–۱۹۸۱ء) برطانوی شاعرہ، ڈرہم میں پیدا ہوئی۔۱۸۳۳ء میں اس کی نظموں کی اشاعت ہوئی۔جن میں''بچوں کی تخج دیگار'' مجی شال سے بیقم رابرٹ براؤنگ کی دوتی کا سبب بنی، جو بالآخر دولوں کی شادی پرنتی ہوئی، اسپ

والدے دباؤے آزاد ہونے کے بعداس کی صحت اچھی ہوگئی۔ قیام افلی کے دوران اس نے متعدد کتا ہیں کھیں۔

زندگی کے آخری ایام ٹیں بیاری نے غلبہ پالیاد فات کے دوز جب اس سے پو مچھا گیا کہ اس کے احمال سات دونہات کیا ایس کی آئیں۔ بریار ڈیٹرا (۱۸۵۷ھ میں 1940ء)

آئیر لینڈ کا ڈرامہ ڈیس ، ناول نگار اور تقییہ نگار ، نوبل اضام یافتہ ، ۱۹۸۷ء میں دوائندن آیا اس نے ناولوں کی تصنیف کا سلسد شروع کیا۔ جب دو زندگی کے آخری سائس لے رہا تھا تو اس نے نرس سے ناطب ہوتے ہوئے کہا: ''میڈم اتم بھے زماند قدیم کی گویٹے بنا کرمز پیزندہ رکھنے کا کوشش میں ہو بھر میں تم جم دیچا ہوں ، تمام ہو چکا ہوں۔''

برنیوْبارنی(۱۸۵۲\_۱۸۹۷ء)

جنوبی افریقه کا کروژین، جهاز کے عرشہ پرے اچیلتے ہوئے کہا: ''کیا وقت ہے۔''اس جملہ کے تم پرانقال کیا۔

بسمارك شنراده آثو فان (۱۸۱۵ ـ ۱۸۹۸)

بوليورسائمن(٨٣٧هـ١٨٣٠ء)

جنوبی امریک کی آزادی کا مجرک، دینرویلا کی تحریک آزادی عی شریک ہواء ۱۸۱۰ء میں عمومت کے نمائند کے کہ بیٹیت سے اسے برطانیہ بیجا گیا ۔۱۸۱۲ء میں اسے کولیویا جانے پر مجبور کیا گیا ۱۸۱۵ء میں ویئرویلا والی آیا اور دہاں عموری حکومت قائم کی ۔۱۸۲۵ء میں بیرو کا بالائی طلاقہ آزادہ ہوگیا اور اس کا نام اس کے نام پر بولیویا رکھا گیا ۔ کولیویا میں انتقال کرتے ہوئے کہا: '' آؤ ہم چلیس آؤ ہم چلیس ہے اوک ہمیس اس مرزیش پر مجیس دیکھ سے لاکوا آؤ ہم چلیس بیراسا ماں جہاز پر لادنے کے لئے لولو 'ان الفاظ کے ساتھ بی اس کی دوم پر واز کر گئی۔

لونگیلیوکولس (۱۹۳۷\_۱۱۵۱ء) فرانسی نقاد موت سے چندھامیے قمل اس نے ایکے تمثیل نگار سے جو اسے اپنی تاز وزین تصنیف کے سلسلہ میں قائل کر رہا تھا، کہا'' کیا تم

ہے، پی کارہ رین کیف سے مسلمہ میں کا کا روزہ ، چاہتے ہو کد میرے آخری کھات جلدوا تع ہوں۔''

بیتھو ن لڈوگ وان (۱۵۷۰م ۱۸۲۸ء) جرس کیوزر، بون میں پیداہوئی، ایک موسیقار کی میثیت سے مشہور موئی مزع کے عالم میں کہا:''دوستو! تالیاں بجاؤ، میزارج مجی تم موتا ہے'' بیکن فر انسس (۱۵ مالے ۱۹۲۲ء)

برطانوی ساست دان اورمشکر ۱۷۰۳ میں سرکا خطاب طاء اس نے متعدد کتابیں بھی کھیں، جن میں ہشری آف ہنری بفتم قابل ذکر ہے۔ مرتے دقت کہا: ''میں اپنی روح کو مالک حقیق کے بیر دکرتا ہوں، میری میت کودہاں ڈن کرنا جہال کوئی نہ آئے جائے جگر میرانا موتو آئے والے

تنس ، السکرنٹر گراہم (۱۸۷۷ء ۱۹۲۷ء) برطانوی مومد، المذہرگ شی پیدا ہوئے و نیوز گی آت المذہرک اور لندن میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۵۰ء میں پہلے کینڈا اور پھر امریکہ کا قصد کیا، جہاں انہوں نے ۱۸۵۲ء میں ہوئس میں بہروں کے لئے آسکول کھولا، ۱۸۷۲ء میں ویس پرونیسرمقررموتے۔ ۱۷۸۱ء میں انہوں نے ٹیل اون پیشٹ کرلاوانات کے وقت جب انہوں نے وہیت کے لئے تم رکھونائی تو آئیس کھا گیا کرتم ر

لوكوں كے لئے بميشديا دكارر ہے كا۔"

کھواتے وقت جلدی ندکریں، قو کہا: ''غیر جلدی ہے، ایکی کی کئی تین ہوااور بہت پھر کرایا تی ہے؛ ''الافاظ کے ساتھ میں دم تو رکھے۔ بدنٹ آر ریا ڈر کے ۱۹۳۱ میا

یصی ار مدار کار دو نات سے چند نامیے قبل افخی از کاری سے کہا:" ہرچیز علامہ دگئی ہے۔" علامہ دگئی ہے۔"

یا سچرلونی (۱۸۲۲\_۱۸۹۵ء)

سائنس دان ، آگھل اور دودھ میں خیر کا سب دریافت کیا۔ ۱۸۸۸ء میں پا کچر آئشٹی ٹیوٹ قائم کیا، وفات کے دقت جب اسے دودھ کا گلاس چیش کیا گیا تو اس نے کہا: ''میلی بیس کی سکا ۔''

پاسکل بلیز ( ۱۹۲۳-۱۹۷۷ء) فرانسی ریاضی دان اور عالم، مرنے سے چند تا بے قبل کہا: ''او مرے عدا! مجھ جھانہ چوڑیو''

پیشرنک بورس (۱۹۹۰-۱۹۹۹) ددی دادل اگار مرتے مرکہا: "الوداع.....ش کیول افراق شیرال ادل." پال ڈومر (۱۸۵۷-۱۳۳۱ء) فرانس کے صدر ، انیس جب قاتل نے کولی ماری تو انہوں نے بید محسوں کیا کر چسے آئیس کا رکا حادث چش آیا ہے، چنا نیجہ انہوں نے کہا: " آو! کے لئے مملک ٹابت ہوا، وفات نے آل کہا:" نمر قریب المرک ہوں تھ بھیے جلد بلادا آنے والا ہے، میں نے اپنے دور حکومت میں دیا نقراری سے اپنے فرائنس انجام دیے کی انتقاب می کی، مجھے کوئی آفسوں نہیں، کیے گائی بات کا افسوں افرور ہے کہ میں اپنے دوستوں سے پچڑنے والا ہوں۔" حارج پیچم (۱۸۵۷ھے)

شہشاہ مرطانیا ایر دو تعفیر کا دورایش ۱۸۹۲ میں برطانوی کر سیمی کام کرتا رہا۔ ۱۹۱۱ء میں تحت شین ہوا۔ پہلیا جگ عظیم میں اس نے گی بار مرصدی علاقوں کا دورہ کیا۔ دہ ایک باہوش اور مختلا ہا رشاہ تھا، اس نے ۱۹۱۱ء ، ۱۹۰۷ء اور ۱۳۱۱ء کے بحرانوں پر بری کامیابی کے ساتھ قابا پایا، جب اس کے مرت کا دوت ترب آیا تو پر بوی کوئس کے رام کین اس کے با جب اس کے مرت کا دوت ترب آیا تو پر بوی کوئس کے رام کین اس کے با ایم مرکاری کا فذات پر دھی کھ کر اس میں کہ اس کی صالت میں جملی تو بعض طائزات نظر ڈالی اور کہا: 'دھرات مجھے تحت انسوں ہے کہ میں نے اتی دیر تک اپنے آپ کوئا کم تیمیں رکھ میکیا۔' کہ بہتے ہوئے دم تو دویا۔

جارج واشكنن (٣٢١\_١٩٩١)

جان ٹائیر (۹۰ کا ۱۸۲۲ء)

امریکه کا دادان صدر ۱۸۳۰ می نائی صدر اور ۱۸۳۱ می صدر و تخب مواه ۱۸۳۵ می شیکساس پر قضه کیا - خاند جنگی کے دوران اتحادیوں کو ہدایات دیتار بامر نے دفت کہا: "می مرد رہا ہوں ..... شاید بیکی بہتر ہے۔" حالن اسٹو ارٹ مل (۱۸۲۷ ـ ۱۸۷۲ع)

میان موارت مرار ۱۸۱۱ مید است ۱۹۷۸ برطانوی کلفی اور با ۱۸۱۸ برطانوی کلفی اور با برمواشیات به متصود مرکاری عبدول برگام کیا به متحد و میران مین مشطق کاایک نظام، اور از آزادی پر ۴ مشهور مین،

سرک کا حادثہ۔ ایک سٹرک کا حادثہ۔۔۔۔'' اس کے ساتھ تل روں قفس عضری سے پرداز کرنی۔

پیٹ مین مرآئزک (۱۸۱۳ – ۱۸۹۵) برطانوی فوٹر گرافر ، شارٹ پیڈرائنگ کا موجو، بنیادی طور پر دواکیہ احتاد قدا، اور اس نے سیونیکل ٹیلری اسکیم ہے شارٹ پیٹردائنگ کی ابنی اسکیم بنائی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا تھا،"جولوگ سے پوچس کرآئزک اس دنیا ہے کس حالت میں رفصت ہواتو کہ دیتا کہ بڑے آمام ہے، بالکل ای طرح منسر کم کرک فیض کی غفرض کے لئے ایک جگہ

برسيول سينر (٦٢ ١١ ١٢ ١١٨١ء)

برطانوی سیاست دان، ۱۹۹۹ء میں وزیرِ اعظم کا عہدہ سنمبالا، وزارت عظمی کے دوران دارالعلوم کی لائی میں اسے کو کی ماردی گئی،مرتے وقت سندے نکلا، دفتل''

پکاسوپیلو(۱۸۸۱\_۴۸۸۱ء)

ہیا توی مصور اور مجمہ سراز ،مصوری ورثے میں پائی۔ ۱۹۰۰میں پیرس شرر ہائش اختیار کی اس کی مصوری کے نوبے دیا مجرکے قائب گھروں میں تحوظ ہیں، وفات کے وقت اس نے کہا '' جھے پینے دو۔''

يوالدُكرالين (١٨٠٩-١٨٨٩ء)

امر کی مصنف ۱۱۸۱۰ می پیم بوک اورائیس مشراییز مسز ایان نے پردان چر هایا ۱۸۲۰ ۱۳۱۵ ۱۳۹۰ افو بی طاز دست کی کشر سے سے تو تی اور بیوی کی دونت پردا فی واز ن قراب ہوگیا ۱۳ می کی ام تر شیر سے تحقیر کہاند اس کے سب ہے ہم تے دقت کہا: ' ضاهری کو درود دح کی مدکر ہے۔'' شیخ مہا در سیرو:

بحارتی سیاست دان ،مرنے سے قبل نہوں نے کہا: ''همی و بین جانا چاہتا ہوں جہاں مہا تما گاغذی گئے ،اس لئے کدوہاں کوئی دھیجیس۔'' میگور ، را بندر تا تھو (۱۲ ۸۱۔ ۱۹۴۱ء)

بنگەنە بان كەمشېورشام اور برصغير كى پىلىنونىل افعام يافتە ،انهول نے مرتے وقت داكى بالتھ كى انگى سے نفنا شى ككيرى كىنچنچ ہوئے كہا تھا: "شركيس جانا كيا ہوگا....كيا ہوگا."

فيكرزسيحر (١٤٨٤-١٨٥٥ء)

امزیکیسکاادی صدر،۱۸۳۷ه۱۸۵۱می سیکیکویر حلی ک سفارش ک ۲۰۰۰ ماری ۱۸۳۹م۱ما ۹ جوالی ۱۸۵۰مامریک صدر رب ۴ میفاندان بعدكها: "جو كهيش في كرديا بوه درست ب."

جون آف آرک (۱۲۴ه ۱۳۲۱ء)

فرانسی ہروئن، جس کی کمان میں فرانسینی فوجوں نے انگریزوں کو فکست دی، گمروہ میرس پر بقد کرنے میں ناکام ددی۔ چانچرا اگریزوں نے اسے زعرہ جادیا، اس کے آخری الفاظ میہ نتے:'' آورائن! <u>جھے</u> افسوس ہے کہ نتجے میری وجہ سے مصیبت برداشت کرنی پڑے گیے۔''

جيز گار فيلڈ (۱۸۳۱ ـ ۱۸۸۱ء)

امریکہ کا بیسواں صدر، او ہالیے میں پیدا ہوا، ری پیکنن پارٹی کے رکن کی حثیت سے میدان سیاست میں قدم رکھا، خاند جنگ کے دووان شال علاقہ میں ایم کر دار ادا کیا۔ ۱۸۸۱ میں امریکہ کے صدر کی حثیت سے اسے عہدے کا صف افغان کین چند ماہ بعد اسے ایک پاگل قبض نے واشکنن میں کولی ماردی۔

''لوگ میرااعتاد .......'اس کے بعدرون پرواز کرگی۔ جیمز ناکس بوک ( ۹۵ کا۔ ۱۸۴۹ء)

امریکہ کے گیارہ ویں صدر، ڈیموکریک پارٹی کے رکن، ۱۸۳۵ء تا ۱۸۳۵ء امریکہ کے سال ریاست ہائے میں ایک است میں کا است میں کا است ہائے میں نگیا اس ریاست ہائے متحدہ شمال ہوئی۔ کی گیاؤ وزیاادر نیویک کیاؤ کی کے دورش امریکہ میں شمال ہوئے۔ واللہ سے چھر کے گل اپنی بیوک ہے گیا: ''مارہ! تھے تم سے جہت کرتا ہوں۔'' سے جہت ہے تا ہوں۔''

جيفر سنامس (١٨٠٨\_١٨٨٩ء)

امر کی سیاست دان اوردفاتی ریاستوں کا صدر ۱۸۵۷م ۱۸۵۸م میکرزی جنگ کی مثیت سے خدمات انجام دیں ۱۱۸۱۰م میں امر کی ریاستوں کے دفاق کا صدر بنا، خانہ جنگی کے دوران پکڑا گیا اور شیل کائی، دفات سے آئی جب اسے دواکی خوراک بیش کی گی تو اس نے کہا: ''معذرت آبول کیجے، میں ٹیس پی سکائے' اس کے ساتھ کی دفات پائی۔

جيفر سنامس (١٨٢٧ ١١٨٢١ ء)

امریکا کا تیسراصدر، دوجینیایش پیدا بوا۔اعلان آزاد کی کامشودہ تیار کرنے میں اہم کردارداد کیا۔ ۱۸۵۹ تا ۱۸۸۱ء درجینیا کا کورزر ہااورا ۱۸۰ ۱۹۶۰ء مل میکا کاصدر۔

''میں اپنی جان جان آفرین کے سپر دکرتا ہوں اور اپنی بٹی کو اپنے پر کے۔''

جیکسن نامس جو ما تخفن (۱۸۲۴ ۱۸۲۳ء) امر کجاد فاق کاجزل ۱۸۳۸ه ماهم ۱۸۸۶م میکسیکیو میس خدرات انجام جباے پید چلا کہ وہ تحت یا بنیس ہوگاتو کہا: 'میرا کا مختم ہوگیاہے۔'' ان گالزیں دی ( ) ۸ ۸ ۱۹۳۲)

جان گالزور دی (۷<u>۲</u>۸ ۱۹۲۲ء)

انگریز ناول نگار اور ڈرامہ نویس، کنگشن میں پیدا ہوا، متعدد ڈول کھیے، اس کے نادلوں میں معاشر تی سائل اور مالک اور مزودر کے مابین تناز عات پر بحث کی گئی ہے اس نے مرنے سے پہلے کہا: ''میں نے انتہائی خیشگوار حالات سے نا کدوا ٹھا!''

جان مارش (وفات ۱۸۲۸ء)

پائیر، اس نے مرنے ہے تبل لیمروں ہے کہا: 'کیا تم محصو آل کرنا چاہتے ہو۔' ان الفاظ کے فاتے پرائے آل کردیا گیا۔

جان ملنن (۱۲۰۸ یم ۱۲۷ء)

برطانوی شاعر بلندن میں بیدا ہوا، اس نے فرانس اورا کلی کی سیاحت کی اوراس دوران اس کی طاقات کم گلیلا ہے بھوئی تجریک سیاحیا سے علوم عمی قبیر بھی کافی بمرت وقت اپنی بیدی ہے کہا:'' جب بتک میں زعرو روبول مجھ ہے فائد داخلاؤ، میں تہارے کے زعرہ ہوں بیرجان رکھو کہ میں نے مب بچھ تہارے والے کہا۔''

جان ولكر بوته (١٨٣٨ ـ ١٨١٥)

ابرابام من کا قاتل مرتے وقت کہا "میری مال کو بنا و بیجے ، میں نے اپنے ملک کے لئے موت کو قبول کیا ، میں نے سجھا کہ میں نے امچھا کیا ہے۔ کین سسب مودا ہے مودا "

جمشدنسروالجی (۱۸۸۷\_۱۹۵۲ء)

کرا پی کے میئر ، فرمر۱۳۳۳ اوکورا پی خیر کیلے میئر نے ، جب کیم اپریل ۱۹۳۰ اوسنده کمل طور پر بمنی سے علیدہ ، دوگیا تو منے کورز نے مجی ان کی خدمات کا اعتراف کیا ۔ جب ان کی روح فقس عضری سے برداز کر روئی تو ان کے ٹیلی ڈاکٹر مسر بار برکا کہنا ہے کہ ان کے مدسے بیا تحری الغاظ گئے ''میٹر مرربا ہوں بتم لوگٹر میوں کی دکھے جال کرٹا۔''

جوزف ایڈیسن (۲۷۷۲\_۱۹۷۱ء)

اگریز منعمون نگار اور شاخر ۱۷۱۰ء میں کمشتر برائے تجارت اور ۱۷۱۷ء میں سیکرٹری آف امٹیٹ کے مہدے پر فائز ہوئے ۔ ۱۷۱۸ء میں مرض نے اس قد رغلبہ پالیا کہ تام مئی سرگرمیاں چھوڑ دیں، وفات ہے تمل کہا: 'دیکھئے کم وقت میسائیت کا جنازہ لکتا ہے۔''

جوزف پریسطلے (۳۳سالم۱۸۰۰ء) اگریز ماہرکیمیا البیخ کام ش خلعیاں لکا لئے اورتبدیلیاں کرنے کے کرتی افتہ شکل ہونے کانظریہ بیش کیا، وفات کے وقت اس میں المسلم وہی آواز بل ید الفاظ کے '' تیمے موت سے کوئی خوف نیس '' الے ویسٹ مشرایے میں وفن کیا گیا۔

## وُزرائيلي بزمن (۱۸۰۴\_۱۸۸۱ء)

برطانوی وزیر اعظم ادر ادیب، ۱۸۹۸ میں لارڈ ڈربی کے ریٹائر ہونے پر برطانیہ کاوڈیر عظم بنائیس سے اوبعد میں مام انتخاب میں ہادگیا۔ ۱۸۵۲ء میں پھر بیر میرد مسنوالا ، بیڈ ڈرائیل میں تقاجم کی کوششوں سے نہر مویز سے مصص فرید سے تئے ، دوجہ یہ کئر رویڈ پارٹی کابائی تعامرتے وقت کہا: پہم تھاکہ بیش از عاد ہاتا ہمیں میں موس سے می کیس ڈرائے۔''

## دُ کنسن ایملی (۱۸۳۰–۱۸۸۶ء)

امر کی شاعرہ، اس نے متحد دختر کہایاں لکھیں جن میں سے چنر ایک شائع ہوئی، وفات سے چنر لمح پہلے کہا: ''جھے جانا چاہئے، وصد اٹھ روی ہے۔'' جب اے پانی کا ایک گلاس چیش کیا گیا تو اس نے کہا:'' آوا کیا بیکن سے جھے۔''

## وْلِدُراكِ وْلِيْس (١٤١٣ ١٨٨١ء)

فرانسینی مقرر، فرانس میں اس کے نظریات کی شدید خالفت کی گئے۔
فرانسی پار کیمنٹ نے اس کی پہلی ''آب Les Pensees"

"Philosophiques" کو جالانے کا تھم دیا۔ اور دوسری کتاب کی
خرصت کی گئی۔ اور مصنف کو گئی او تک قید کا خال کا دی ہے۔
نام کی گئی۔ اور مصنف کو گئی او تک قید کا خال کے دی ہے۔
ان کی بیوی نے اسے خوبانی چیش کی تو واقت سے چند جائے جمل
جب اس کی بیوی نے اسے خوبانی چیش کی تو وہ آخری سائس لے دہا تھا،

اس نے کہا: ''فہرارا کیا خیال ہے۔ تھے شیطان کیا کہ سکتا ہے۔''
اس نے کہا: ''فہرارا کیا خیال ہے۔ تھے شیطان کیا کہ سکتا ہے۔''

## دُ بِيْودُ يَنْعِل (١٧٦٠\_٣١ماء)

برطانوی ادیب، رابنس کرومو کا خالق مرتے وقت اس نے کہا: "پیوکی نیس جان کر کولی چیز ایک میسائی کی زندگی شمی زیادہ وشکل ہے، بھترزندگی گزار نایا بھتر طریقے ہے میا۔"

#### رابركيندي (١٩٢٥\_١٩٢٨ء)

امریک مقتول مدر، جان ایف کینیڈی کے بھائی اور مدارتی استخاب کے لئے ڈیموکر یک پارٹی کے امروام یدوار روج ہوں ۱۹۷۷ء کوجب مریان نامی ایک فتن نے اس اینجلس علی ان پر قاحلات تھا کہا تو ان کی حالت امتیائی نادک موگئی۔ قال نے ان پر آتھے لوکیاں چلائیں۔ خون عمی است بحث جب آئیں مہتوال کے جاتی کو جاتی دودوائی داؤیں مار کر رور ہے نتے اور کہر رہے تھے کہ قاتی کو جاتی درودائی وقت انہوں نے لوکن دیے کے بعد در مینا ملزی آخی ٹیوٹ میں جنگی تحکیک کے پرونسر مقرر ہوئے امر کی خانہ جنگی میں مجر پور حصد یا میری الینڈ پر جلے کی قیارت بھی کی۔انفاقیہ حادثہ میں اپنے ہی آدمیوں کے باقھوں مارے گئے مرنے ہے پہلے کہاد'' آئو بمر ریا عبور کر کیس اور ماہیدادردخوں کے نیچ بیٹھ جا ئیں۔''

## جین آسٹن (۵۷۷۱\_۱۸۱ء)

اگریز اول فرس خانون ، پادری کی بئی طربیه ساخر تی اول کامیدان اگرچ تعدود ہے، لیکن اس کے مجرب مشاہدے، تحقہ آفر تی کردار نگاری اور صاف تھرے اسلوب نگارش نے شاہ کار بناویا نے نگی شمن غیر معروف رہی ا موت کے وقت اس سے ہو چھا گیا تو اس نے کہا: "مرنے کے موا مجھینس" مرنے کے بعد اس کا شار معروف ترین اور مقبول ترین اول نویسوں شمن ہونے لگا۔

### حارلس پیگوی (۱۸۷۳/۱۹۱۹ء)

فرانسین ادب اورشام بیرس ش سوشلسٹ پیشنگ بادس قائم کیا۔ ۱۹۹۰ پس کتابوں کی اشاعت کاسلسلشروع کیا بعرے دفت کہا:" فارنگ جاری رکھو۔"

چارکس ڈینس(۱۸۱۲ م۱۸۷ء) - چارکس ڈینس

انگشتان نے مشہور ناول نگار، جب اس عظیم ناول نگار کی موت کا وقت تریب آیا تو چدنا ہے قمل کڑ کھڑ آکرز میں پرگر پڑا جب عزیز وا قارب کی جانب سے اے بلگ پرآ رام کرنے کی ہدایے کی گئی تو اس نے اپنی آخری سانس میں کہایا: 'میں۔……زمین ہے۔''

بلاشبرڈ کنس کے بیالفاظ بچھنے سے متعلق ہیں اور بیدعام آدمی کی سمجھ سے بالاتر بھی ہیں۔

## چرچل سرونسٹن (۱۸۷۴\_۱۹۲۵ء)

برطانوی سامت دان، سپاق اور ادب بنیم شی پیدا ہوئے، پنجی اور دومری بنگ عظیم شمن خدات انجام دیں ہمرنے سے چندروز قل آئیں ہیتال شہره افل میا آما قصاحب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ضعف کی ویہ سے ان کی آواز میں نگار ہوئی آئیوں نے بوئی ویشی آواز شمالیے پاس پیشے ہوئے اسپے دامارے عالم مالی تکمی آباد " اس شمال حالت سے تک آبے کا مول"

## چيخوف آنتول يا وَلُودِ ﴿ (١٨٦٠ ١٩٠٤ء )

دوی ڈدامہ نولس، بیادئ کے دوران اس نے شراب کا ایک گلاس طلب کیا، ڈاکٹر نے ایک گلاس ٹراب پینے کیا جازت دے دی تواس نے کہا:''شمر ہر دہاوں، میس نے حمر درواز سے ٹمیین ٹیس ٹی تھی۔'' ڈارون چارلس رابرے (۱۹۸۹–۱۸۸۲)ء)

د ارون چار ک رابرٹ (۴۹ ۱۸-۱۸۸۳) ) برطانوی سائنس دان، برطانیہ کے اس ماہر طبیعیات نے انسان کو بندر زالکس لیون (وفات ۱۹۰۱ء) مین مین سود

امریکہ کے مدرمکنے کا قاتل، میں نے مدرکوتل کیا، کیونکہ دواقعے لوگوں کا دش قلسہ مختی لوگوں کا سسہ مجھے اس بات کا الموں ٹیس کہ میں نے کوئی جنریا ہے۔''

ىرت تھنار ب، مارشل:

تھائی کینڈ کاوزیراعظم، ۱۹۵۸ء میں ہارشل لاءک ذریعے بر مرافقہ ارایا، اس کی ایک سویویل میں بستر عرگ پر تصادف نے اپنی ایک یون پریا تگ و چڑا کا ہاتھ پیکڑ کرفیائی لینڈ کے ایک بڑے پرانے لوک گیت کا صور کہا: 'نہاد آوگی کا ایک موداشتا عمل کیول منصول اے مجستا کی ایون کے سے موثل ہے۔''

سروجنی نائیڈو،مسز:

برصغیری ممتاز مقررسیای رہنمااور شامرہ بھونلی جنال اور دیگر ہوئے لوگول کے طالات بھی آفلمبند کے بطلق حیدرآ یا دوکن سے قعا، بہتر ین مقرر کی حثیبت سے متول ہوئی ،ان کے آخری الفاظ ہتے '' جھٹے گا ساور''

سقراط (۲۲۹\_۳۹۹قم)

یان کا متاز مشر بھیرساز اور سابی بیکن اس نے اپنی زندگی کا پیشتر حصد فلند کی قعلیم میں گزار دیا، آخری ایام میں اس پر مفدمہ چلا اور اسے موت کا ہزادی گلی اس نے موت سے قمل اپنے ساتھی سے کہا تھا! 'کریڑ! جمیں الیسکو لا بھی کام جا جمیٹ کرنا چاہتے تھا۔''

سکاٹ ون فیل (۸۷ ۱ـ ۱۸۲۱ء) امر کی جمثل'' پیٹرا میرے گھوڑے کا فاص خیال رکھنا۔''اس کے بعدا نقال کیا۔

سكندراعظم (٣٥٦ ٣٥٦ قم)

مقدونیکا بادشاہ اور طقیم فاتی، وہ جب ہندوستان ہے اپنامشن کمل کرنے کے بعدوالی جانے لگا تو رائے ٹم شرید بخارہ وگیا ادرای صالت شما اس نے باش (عراق) کے مقام پر انقال کیا، انقال سے بچود پر پہلے اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا آئی بری سلطنت کس کے لئے چھوڑے جارہے ہیں ، سکندر نے جو جواب دیا وہ قائل فورے: '' میں اپنی سلطنت اس کے لئے چھوڑے جارہا ہوں جوسے سے زیادہ طاقتوں ہے۔''

سيموكل بثلر(١٨٣٥\_١٩٠٢ء)

اگر رادب، وفات کرفت کها: الفرند الیام چیک بک آئے ہو۔" میزر آگسٹس (۱۳۳ق م ۱۸۱۹) دوم کا بیلا بارشاد، اس نے ملک کورتی کی راد پر گاح وں کرنے کے ے پوچھا" باتی سبدارگ تو نوبک ہیں ہاں۔ 'اس کے بعد بے ہوتی ہوگئے اورانگے روز زخوں کی تاب شدالتے ہوئے انقال کرگئے۔

رچر دُموكر (۱۵۵۱\_۱۲۰۰)

انگریز ند ہی رہنما،''میری زندگی ایک گز ردی ہے جیسا کہ ماریہ جو پیر کبح المف کرئیس آتا۔''

زندگی کے آخری ایا م تفریری میں گزارے اور و بیں انقال کیا۔ روز ویلٹ فرینشکلن ڈی (۱۸۸۲\_۱۹۳۵ء)

امریکے کے کمتیو میں معادرانہیں تن بارصدارت کے لیے نتنجہ کیا گیا۔ مرنے نے آئی انہوں نے بڑے کرب ہے کہا: 'اف میرے مریم ورد''

روز ويلث تفيو ڈر (۱۸۵۸\_۱۹۱۹ء)

امریک ہے جیسیوی صدر ۱۹۰۰ء میں امریک کے نائب صدر اور ۱۹۹۱ء میں صدر میکنلے کے آل پر صدر ہے۔ ۱۹۰۲ء میں انہیں دوبارہ امریکہ کا صدر متحب کرایا گیا تہ ہی وسائل کے تحفظ کے لئے ایم کرواروا کیا اس نے متعدد تاریخی کا ٹیل کھیں۔ مرنے ہے چند ٹامے قبل اپنے توکرے کہا: ''مہر بانی کرکے بھیاں بچھادیں۔''

رولیند، مادام (۱۵۵۷ ساماء)

فرائیسی سیاست دان ، اس نے جین میری دولیند سے شاوی کی، انقلاب فرانس کے دوران اپنی سیاسی جماعت بنائی، اس کا جمام سیاسی مرکز میں کا مرکز بن گیا ہے۔ ۱۷۹۳ء میں محوصت نے اس پرفروجرم عائد کر دی، اس کے خاوند نے جب اس کی موت کی جرکز کی جریل ، افتال کے وقت اس خالون نے کہا تھا: "اوآزادی، جمہارے نام پر کتنے جرائم مرز دہوتے ہیں۔"

روميل ارون (۱۸ م ۱۹۳۲ء)

جرس فیلڈ ماڈس ، بیگی جنگ تقلیم ش حصالیا و طی یوپ پر بنند ستوط فرانس بنالی افریق بنگ اور ۱۹۳۷ اس کے آپ بیش کے لئے مطبور تھا ٹالی افریقہ کی جنگ (۱۹۳۲) بھی اس نے اہم کردارادا کیا دہاں وہ حوالی لوموزی کے نام ے مطبور ہوا، بنظر نے اے فورشی کرنے کا تھم دیا اس نے اسپے لڑے کو وضاحت کرتے ہوئے کہا: ''لہتے آدمیوں کے ہاتھوں می تاخت کا م ہے۔'' رئی ڈوکارتے (1891 - ۱۲۷ع)

مویڈن کامشہور فلنٹی ،اسے جدید فلنے کا اوا آدم بھی کہا جاتا ہے اسے فلنے کے علاوہ ریامتی ہے بھی شخف تھا، فلنے پراس کی کتاب ''اعظی اتی طریقے پر خدا کرات'' ۱۹۳2ء میں شائع ہوئی ،اس نے آخری کیات میں میہ کہا کہ'' روح کے المنے کا وقت آگیا ہے۔'' کے اصلاحات نافذ کیں ،اس شمن میں اسے اپنے دوستوں کی زبر دست حمایت بھی حاصل تھی۔ اقاص میں ملک میں قطر پڑ ااور اس کی بھی جس کی شادی اس کے سو تیلےلڑ کے سے ہوئی بتاہ کن فابت ہوئی۔

مرتے وقت کہا'' چالیس نوجوان مجھاٹھا کرلے جارہے ہیں۔'' شاستری لال بہا در (۵+۹–۱۹۲۷ء)

شیکلٹن سرارنسٹ ہمیز کی (۱۸۷۲ء ۱۹۲۲ء) برطانوی مم جو،افٹارکٹیا کی دریافت کی مم میں حصرایا، اس نے جہاز (کوئٹ) پر بی انقال کیا، انقال سے چند کمے تل اپنے ڈاکٹر سے کہا ''تم مجھے بھیشہ کچھ شرکھے چھوڑنے کی ہدایت کرتے رہے ہو، اب تم کیا جا جے ہوکہ شرکیا چھوڑ دول''

#### فرعون موسىٰ الطَلِيْعَادُ:

ال کانا منظاح تھا، بیاب باپ کا تیرطواں بیٹا تھااوراس نے معر پر ۱۵ سال تک حکومت کی، جب حضرت موسی بنی اسرائل کے ہمراہ بجفاظت نگل گئے اور فرطون نے اپنی فون کے ہمراہ مصرت موسی کا بیچھا کیا تو اس وقت تک حضرت موسی اسیعین اسیعین سمیت بیچر اظارم عمل ڈو بند لگا تو ہوار کر چکے تھے۔ جب فرطون اپنی فون کے ساتھ بیچر اظہر میں ڈو بند لگا تو ہوار ا بیش نے بیٹین کرلیا کرکوئی معروفیس مواسے اس کے جس پر بنواسرائیل ایمان لاتے، اور بیس مجی فر مانچروادوں بیس سے جوں۔" (مورہ ہوئس)، آیس ۹۰ کیا ساب ویکھنا کے کیا ہوت جب چزیاں چک کیکن کھیت،

اگرچفرق ہونے وقت ایمان لانے کی مصورت فرعوں کے محتقظ میں ا آگری ، جہم اللہ تعالی نے اس کے بدن کو ڈو بنے سے بچایا ، خاکہ آئے والوں کے لئے ہمر سی کافٹائی رہے ، چیا تچہ لاش سندر کے کنارے لگ گئ ، جے حوط کر کے بعد میں محفوظ کرلیا گیا ، آج کل بیدائش قاہرہ کے تجائب گھر میں ہے۔انے فرائسیں باہرین نے سائٹی الحریقوں سے بچانے کے لئے کا 2012ء میں اقد ابات کے تقے۔

#### فرانز كانكا (١٨٨٣\_١٩٢٢ء)

آسٹروی ناول نگار مرنے سے قبل اس نے میکس براڈ سے کہا کہ "اس کی تمام کلیٹات کو نذر آتش کر دیا جائے ، تا کداس بات کا کوئی جوت ندر ہے کہ بیٹر کھی ایک مصنف تھا۔"

فریڈرک عظم (۱۲۷۲–۱۷۸۷ء) پٹریا کا بادشاہ مرتے دقت ورج کو کاطب کرتے ہوئے کہا:''شاید شریطد نق تبارے در کیا گئی جاؤں گا، تم پیاڑی کے اوپر ہیں، تم اب بھر طور پر جا کمی گے۔''

فرنگلن بغزمن (۲۰ ۱۵-۱۵۸۱ء) امریکه کامشور سائن دان او ب اور ساست دان ،مرنے سے قبل کہا: ''ایک مرتا ہوا تھی آسانی سے کہائی ٹیس کرسٹا۔'' فلاطینس (۲۰۲۰-۲۰۷۵)

یز بانی منظر بر مصرے شہر لائیا لیکس شی پیدا ہوا۔ ۱۳۳۳ء میں روم میں مستقل سکون اور قطبے کا ایک دیت ان کھولاء اس کے شاگر دوشید فرقریوں نے اس کے لیچر کھیے اور سوائ حیات قلمبند کی اس نے ۱۳۵۸ء کی اس نے ۱۳۵۸ء کی دقت میں صقاید میں کا اس کے میں کی اور اس کے میں مقاید میں کی دوقت میں صقاید میں گئا، یوس کی زبانی جھے معلوم ہوا کہ قاطیلس کی دوقت کی میں تکلیف کی دجہ سے مواکد قاطیلس کی دوقت کی میں تکلیف کی دجہ سے مواکد اور میں اس کی میا دت کے میں دو کی میان کی میا دت کے میں در کیا دو میرا انتظار کر ہا تھا تھوڑی در کے بعداس نے میری مطرف در کیا اور کہا: "میں اور کہا: "میں اور کہا: میں اور کہا: "میں اور کہا: "کی اور بہت مقیدہ کو الوہیت مطلقہ کے حوالے کر رہا ہوں۔" کہا کہ کرائن نے آنکھیس بند کر کیں اور دونت پائی۔

فلمی مینٹ جان (وفات ۱۹۹۰ء) عرب عالم مرتے وقتے کہا:''خدا۔... میں بہت تک ہوں۔'' فلپ سٹر ٹی سر (۱۵۵۳ء ۱۹۹۹ء)

برطانوی شام را دربیای ۱۵۸۵ و ش استفاد کا گور تر ریا گیا سیر و که اتحاز ال که در دار ایش که مقام برایک فسیل کے پنج آگرفت دی ہوگیا اور جب دوا بی آخری مراسی کے رہا تھا تو اس کے بازیموں کاورڈ ٹوئیل (۹۹ ۱۸\_۱۹۷۶ء) آگریز اداکاراورڈ رامہ ٹولیں۔۱۹۱ء میں شیخ ڈراموں میں حصہ لیٹا میکسٹ کے سیکسٹر افران میں افران میں افران میں مصر لیٹا

شروع کیا اورایک اداکار کی چیست سے خود کور دختاس کر ایا فلوں ش مجی کام کیا۔ "We Serve" جہم ۱۹۳۴ء میں نمائٹ کے لئے بیش کی گئی۔ اس کی کہائی مجی خود کھی اوراداکاری کے فرائش کھی انجام دیے۔ وفات کے دقت کہا'' زات کا سلام میرے دونتو ایش مجیس مجھے کم طول گا۔"

كرين بارث (۹۹ ۱۸ ۱۹۳۲ ء)

مرکی شاموراویو میں پیدا ہوئے، واجئ تغییم حاصل کی اور ہاسال کی عمر شمل اپنے وافد ک مضائیوں کے کارخانے شمل کا مکرنے گے۔ دی برج (۱۹۹۰م) شمل ان کی طویل ترین قلم ہے وفات سے قبل سیکیپلو گے، واپسی پرسٹیر سے چھلانگ لگاد کی اور انتقال کیا مانتقال ہے جد لمھے آن کہنا ''الووائ ۔۔۔۔۔ برایک کو'' کلار آبار کن :

امر کی ریڈ کراس کابانی، مرتے وقت کہا: '' مجھے کوج کرنے دو، مجھے کوچ کرنے دو۔''

كلائيولارۋ (٢٥٧ـ١م ١٤٧١ء)

اس کا پورانام رابرٹ بیرن تھا اے ۲۵ کا و شی بعدوستان کا گورز جز ل بنایا گیا تھا اپنے دور حکومت شمائ نے لوگوں پر پے پنا ظام جم کے اور بہت سے لوگوں ہے جنی مول کی ۲۰ کا مارس کر کی نے برا تخت حملہ کیا کہ اس کا کا حدود میں اس پر لگائے گئے الزامات کی تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا، جو بالاتر دوست خابت ہوئے مان الزامات کی وجہ اس کے دمائے پر بہت برااثر چاہجا ہے نے باق سے اپنا گلاک کراچی زیدگی کا خاتمہ کرلیا ، فورش کے ارادے ہے جب اس نے چاقو اضایا تو قریب جیٹی ہوئی خالوں نے اس سے تا طب ہو کرکہا کیا آپ تھی بنا تا چاھی بنا ہو ہے۔ جین اس نے کہا ''سروش کے ارادے ہے براحت کیا آپ تھی بنا کا کا خدایا۔ جین اس نے کہا ''سروش کے رکھا کہ اور جو نی بیر جمائے کیا ایک اگل کا کا خدایا۔ موض پی فرقی دینالبندنیس کتاب"ان الفاظ کے ساتھ ہی دوم تو ڈگیا۔ کارڈ نیل ولڑ لیے (۹۸ کیا۔ ۱۸۰۵ء)

ہندوستان کا گورز ہزل، اس نے مرتے وقت کہا:'' جنتی خدمت میں نے اپنے ادشاہ کی کی اگر اس سے آڈگی اپنے خدا کی کرتا تو وہ اس بڑھا ہے میں کس میری کی جالت میں میراسا تھو نہ چھوڑ تا۔''

كارل ماركس (۱۸۱۸ ـ۱۸۸۴ء)

جرمن وشلسٹ رہنما میں اماری کو وفات نے ٹیل ان کے گھر یلو طازم نے پوچھا'' کیا آپ دنیا کو اپنا آخری پیغام دیں گئ' تو انہوں نے کہا: '' چلے جاؤ، درفع ہوجاؤ آخری الفاظ پیوٹو ٹوں کے لئے ہوتے ہیں جنہوں نے انکی زیمر کی میں کچو نہ کماہو ''

كارلائل نامس (٩٥ ١١ ١٨٨١ء)

برطانوی مورخ منتحد د کتابین ککھیں ، وفات کے وقت کہا: ''میکی موت ہے۔۔۔۔۔اچھا۔''

کارنیگی اینڈریو(۱۸۳۵\_۱۹۱۹ء)

انسان دوست رہنما، اس نے اپنی زمگ کا آغاز ایک مردور کی میشیت ے کیا اسکاٹ لینڈ کا باشندہ تھا گئیں دالد ہیں امریکہ نقل ہوگے چنا نجی اس نے بھی و ہیں زمگی گزار دی دریائز ہوا تو اس کے ہاس چھیں کروڈ ڈالری خطیر آج تھی جواس نے تمرانی اور تیمرانی کا موس پر فریق کی ، مرتے وقت اپنی ہیری سے جواس کے مراقع خوشجو اردات گزارہ یا ہتی گہانہ" ٹھے تھی کہا کہا امریکی۔"

كالون كولج (١٨٧٢\_١٩٣٣ء)

امریکہ ہے ۳۹ ویں صدر مکسان اوراسٹورکیر کے بیٹے تقی ، وکا لت پاس کرنے کے بعد میں تیجوش کے گورز ہے۔ ۱۹۱۹ء میں پوشن پولیس کی بڑتال کو ناکام ، بنایا اور شہرت پائی ، ۱۹۱۱ء میں ناکب صدر اور ۱۹۲۳ء میں ہارڈ تک کے انقال پرصدر ہے۔ ۱۹۲۳ء میں دوبارہ منتخب ہوتے ، انقال کے وقت کہا۔ ''شخ کا سلام ....رابر ہے۔''

كانث ثمانيول (٣٣ ١١ ١٨٠٨ء)

ممتازجرس منکر دندگی کندر در این بسیاد راونی شخص خواده و کتبی می طویل تمریک ن با یک دومر نے کے لئے تیازیس بوتا۔ اس کا امکان و برسمی کے معتاز مشکر کا نے کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے جواس نے مرتے وقت کیے۔ اس نے ای برس کی تمریل مگر دو چھر کلی کچھوم صداور ندہ در ہے کا خواہش مند تعا۔ اس لئے عالم مالیوی تعمل اس نے استری وقت کہا تھا '' یکی کائی ہے۔''

کا نگ بین سوک (۱۸۹۲–۱۹۳۲ء) مادرانقلاب کوریا۔دہ اینے شوہر مسر کم ہیا نگ جک کی مددگاراور قریبی عد دق اور کس چری می گزرے۔ بیلی دید تی کماتین کی ملک آنسا بدار است گاہے گاہ المادد بی و تی تی سال نے مرت وقت جو قلات کیے وہ سیق آموز ہیں۔ بین 'الے مذاالی ای اور کو تیرے پر دکر کا موں۔'' گیٹر و (۵۲۸\_۵۲۹قم)

شہنشاہ ایران ،موت سے چدر دو ڈنل تیر وکیسین کے مثر فی طرف بے دالی وشی اقوام سے اس کی جگ چھڑ گی اور دوران جگ بی موت نے اسے آن لیا جب وہ آخری سائسیں لے رہا تھا تو اس نے کہا تھا: ''میری بیآخری بات ہیشہ ہیشہ کے لئے یا در کھنا۔'' دوستوں سے بہتر سلوک کرنا تاکہ دشنوں پر ٹنے حاصل کرسکو۔''

كيلي كولا (١٢\_١١مء)

روی شبنداه و جمینکیس کافرزید آخری وقت بن پاگل کی حثیت به مشهر مواد است کم خود است کی باد جه میشد است کافروند است کی کیا ، جب اس سال کی حالت کی کیا ، جب اس سال کی حالت کی کیا که (شیل کی (۱۹ ۸ ما ۱۸ ما ما کی کی کول کی (۱۹ ما ۱۸ ما ۱۸ ما ۱۸ ما ۱۸ ما ما می کند که میشد کا کار کی کول کی (۱۸ ما ۱۸ ما ۱۸ ما ما می کند که میشد کا کی کول کی کول کی (۱۸ ما ما میشد که کار کی کول کول کی کول

دوی اول نگار اس کی کهلی کتاب تو یکا نکاسکیک مکیت پرشام اس کی شهرت کاباعث منگ ماس نے مرتبے دفت بیکیا: "اور تجھے بنا اوگا سسا کی شیر واقعی

گاندهی جی (۸۲۸\_۱۹۴۸ء)

۳۹ جؤوری ۱۹۲۸ء و جب آپ برلا باؤس کی جانب جارہ سے تھے تو پائی ہے گاڈے نا کی ایک فیص نے اکیس تمن کولیاں ماریں۔ کولیاں لگنے سے دہ ہے ہوش ہو گئے۔ اور عالم ہے ہوئی عمد ان کے مندے جوالغاظ نظر دویتے '''سے مام۔۔۔۔۔ ہرام۔''

گراش ایولی سس الیس (۱۸۲۲ ۱۸۸۵) امریک بافدوس مدر ۱۸۳۹ ۱۸۳۵ می مرکج فوجش خدمات انجام دین خاند خلی شروع بوت پرفوج می مسس بی سے حالا پرکیشن طا-۱۸۷۹ و ۲۰۱۲ ملاوامر یک سے مصدر ب وفات کے روز کہا کہ "میں زعلی بحر تکفیش جمیلتار ابوں شریعان کرمشا بول کینکہ ایتصاد کول کی دھا ہے تم جلد نمال سے بہتر ویا شریطی کے عمل اور اس کرفٹ می ٹیس کرمشان"

گروورکلیولینڈ (۱۸۳۷–۱۹۰۸ء)

امریک کے بائیسو میں صدر، ڈیموکر یک پارٹی کے پہلے ختب مدر، انہوں نے اپنے دورش ملک سے رضوت مثانی ادر مگر ہاتی پرائیل کا گئے فتح کرنے کی سی کی ۱۹۸۵ میں برطانیہ کے ماتھ ویٹرویا کا جھڑا پڑھایہ دومرتبہ صدر ہے ۲۳ ہوں ۱۹۰۸ کو وفات سے چند جامیے آئی کہا: «عمل نے ایسے دوراقد ارش ورست فیصل کرنے کے لیسخت محت کی۔"

فرائیسی سیاست دان ایداء میں تو می آمیل کے رکن متخب ہوئے۔اور ۱۵۸۱ء میں ڈپٹی اورائیٹ ٹائنسن کے طاف تشدہ آمیز قاریر کرنے کے سبب ''دی ٹائیگ'' کا لقب پایا ۱۹۰۱ء ۱۹۰۱ء ۱۹۰۱ء اور پھر ۱۹۱۱ء میں وزیر اعظم ہے ۔ بٹل بگل عظم میں انٹین بھروز ارسط می کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ بیری کی اس کا نفر کس محادات کی ۔ کین فرالس کے لئے دیا نے دائن بطور مرحد حاصل ند کر سے ۔ ۱۹۲۰ء میں مشخفی ہوگئے اور مدارتی امیدوار کی چئیت ہے ہم دوگی ہے دست پر دار ہو کے سحافت کے بیٹے ہے بھی خملک رہے ۔ اول اور دیگر ظریاتی کمائیں کھیس۔ طرف بور یہ کیلی بھی شخصی ہیں ان کا تمار ہواں بروں میں کیا گیا۔ طرف بور "کہلی بھی شخصی ہیں ان کا تمار ہواں بروں میں کیا گیا۔

کم ہیا نگ جک(وفات ۱۹۲۲ء)

کوریا کے سمائی صدر کم ال سنگ کے والد، دوکوریا بھی تو تی ترکی کے آزادی کے بائی اور سرکردہ قائد متضان میں جایان دخمن حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بحرا بوا تھا۔ اس جس میں کوریا کی پیٹنٹل ایسوی ایشن کی بنیاد رکھے۔ ( ماری ۱۹۵۵ء) دفات سے چند لمحے پہلے اپنے بینے کم ال سنگ کو دوست کی: ' دخمن کو برقیت کی آزاد کرایا جائے ، خواہ ال جدد جد بھی تہارا ا جم محرکز سے گلاسے ہوجائے اور تہاری ٹریاج کیا چورکردی جا کیں۔''

کنفیوشس(۵۵۱\_۸۷۶قم)

چیس کا نامور حکیم اور سیاسی ار بینما موجوده چینی فد به بین عود تک ای حکیم کے اقوال اور طفوطات کے جموعہ سے عمارت ہے۔ اس نے مرتے وقت کہا ''گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا کہ میں دوستوں کے مباخے جیٹما ہوں کوئی حملند باوشاہ چیس افتدا۔ پوری بادشاہت میں کوئی بھی الیا حقی کہیں جو چھے اینا آ قابنائے ، میرے مرنے کا وقت قریب آگیا ہے۔''

كوروش اعظم (۲۰۱ \_۵۳۸ ق)

این الودا کی خطبے میں جے زیونن نے قلم بند کیا ابہا جھے اس بات پر مجلی قائل نیس کیا جا سکا کدود ح زیادہ تو صدیحت زندہ روتق ہے، موائے اس کے کدوہ فائی جم میں رہے اوروہ علیحدہ ہی مرتی ہے۔ میرے مرت وقت کے بیاتری الفاظ یا در کھو''

''اگرتم اپنے دوستوں پر مہر مانی کرد کے تو تم اپنے ڈسنوں کو نقصان پہنچا سکو کے۔۔۔۔۔الوداع۔''

كرسثوفر كوكمبس

نی دنیا دریافت کرنے والام ہم جو، ۱۳۷۸ء میں برتال میں مستقل سکون اختیار کی شاہ انتیان کی مدد سے اس نے ہم جوئی کا آغاز کیا اور بہت سے ملک دریافت کئے لیکن استے بور سے ہم جوئی زعراً سے آخری ایام بوئی

گريگوري جفتم بوپ (۱۰۲۰-۱۰۸۵)

گوتم بدھ(۵۰۰\_۲۴ ق)

بدھ مت کا بانی مرتے وقت کہا'' اوندا مت رو ، کیا ٹس نے جمہیں ہتایا نہیں کہ جمیں ان چیز ول سے جدا ہوتا ہے جمہیں ہم حزیز اور پیا رائسکتے ہیں۔'' '' یا در کھو کہ تمہیں کھی زندگی کی اس بیاس سے آز ادو ہوتا ہے، جہالت کا سیسلسلہ ......خت کہ داورا سے بیچنے کے صورت اکالو۔''

گورڈن چارٹس (۱۸۳۳–۱۸۸۵ء) برطانوی جونکل، جگسکر بمیاادر ۱۸۹۰ء شرحینی بنگ شرحسایا۔ ۱۸۷۸ء تا ۱۸۷۹ء شرسوڈان کا گورز مہایہ۱۸۸۸ء شمال کے جگرموڈان جیجا گیا۔ تا کہ اگریز فوجوں کومقا کی لوگوں سے بچایاجا سکے لیکن دوخود معری فوج <u>سرنے</u> شما<sup>7</sup> کا یہ برن ۱۸۸۵ء شروڈ رکے لوجیجا گیا لیکن دو دوروز تل فل ماراجا دیا تھا۔

گوئے (۲۹ کا ۱۸۳۲ء)

جرمن شاعراورڈ رامد نویس ،اسے 'مفکر فطرت'' بھی کہتے ہیں۔موت سے بس برس پہلے وہ ہمر ہم ویکا تھا اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بڑے ہی تجب خیز الفاظ کے جورتی دنیا تک یا دگار ہیں گے اور جوانسان کوئی موج مہیا کرتے ہیں۔ بیٹی''اب میں جنت بھری س کول گا۔''

کیٹی ہے پال (۱۸۹۲-۱۹۹۹ء)

امریکہ کا ارب پی اور صور گئی آئی کپنی، کیل فورنیا میں ہے پال کئی عائب کمر قام کیا مرے وقت کہا '' جمعے کھانا دیجے''

كىلىليولىلىلى (١٥٦٣ـ١٥٣١ء)

اطالوی ماہر تھی، اس نے پیٹلریے بیش کیا کہ موری دنیا گردئیں گھوستا، بلد دنیا موری کے گردگھوتی ہے۔ چہن اور کلومت کو اس کے نظریت سے کوئی دنچیں مذتمی کہ کون کس کے گردگھوستا ہے اس نے اقتدار وقت کے پہند بدہ خیال کے مقابلے بھی اپنا خیال بیش کیا۔ اور جسس، جیش اور تغییش کے ذریعے انہیں حقیقت بچھ بچھا جہا ہی جسب اس کے نظریتے کے بارے موت کی سراسنادی گئی۔ آخری وقت پڑئی جسب اس کے نظریتے کے بارے بھی بچھ تو اس نے کہا: 'اب بھی دنیا موریٹے کر گھوشی ہے۔''

لوکی جبارد ہم (۱۲۳۸\_۱۷۱۸)

کولی پیهارونه م (۱۹۱۷ - ۱۹۱۸) فرانس کا ادشاه موت که وقت اس که پاس بهت سه لوگ بیشی یتی جن پیمس سه مچه روز ب تقیه چنانچه اس نه کها:"تم کیول روز ب هو کیا تمهاراخیال ب پیمی لافانی مون؟"

ليوس معكلير (١٨٨٥\_١٩٥١ء)

امر کی باول نگار، می سونا میں پیدا ہوا، محالی کی حیثیت سے بھی خد مات انجام دیں۔ متعدد ناول کھے، لیمن شن اسٹریٹ (۱۹۲۹ء) اس کی شهرت کا باعث بنا۔ ۱۹۳۰ء میں پہلے امر کی حیثیت سے نومل انعام پایا۔ مرتے وقت کہا: ''میں فوش ہوں، خدالتہیں فوش دکھے۔''

ليو يولدُّ دوم (١٨٣٥\_١٩٠٩ء)

اطالوی مصور، بجمیر ماز ما برقیرات، موسیقار، انجینز اور مانس ران، مونالیزا کا مجمیر آس کا بهتر بن شاه کار بده دنیا شمآ تر تک الیا کوئی بحی انسان پیدائیس مواجونگی میدانون شمی میکا جیثیت رکتا بوداس نے مرنے سے تمل کہا: ''می نے ضدا کے بنائے ہوئے قانون کوؤ واسے اور نی نوٹ انسان کے تھی، کیچکہ بیرا کام اشام میاری ندھا جنا اے بونا جا جے تھا۔''

بلتنهل آڻو (وفات ۱۸۹۲ء)

مارش لوقفر (۱۳۸۳ ۱۳۸۵ء)

جرمن معملی، پرٹسٹنٹ مسلک کا بانی، اس کی تقاریہ خطورہ فطے اور تعرب اب بھی پڑھے جاتے ہیں اس کے بیرو کا دونیا مجر کے مما لک ش سیلے ہوئے ہیں۔ انتقال سے چند جائے تی جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اب مجل اسے محتملے سے پر قائم ہے؟ اس نے کہا:''بال' ۔

ماريس ميشر لنك (١٨٦٢ -١٩٣٩ء)

بلجی شام ، وفات کوقت انی بیوی کهان میرے کئے مرتابا لکل فطری بات ہے جمیس اس کی عنوں ، ور باہے کہ جمارا میرے ماتھ واسط قعال

حضور سلی الشعلید و سلم نفر بلا به کوف از کا بایندی کااورز کو و دین کا تھم کیا گیا ہاو جوف فر کو قاند ساس کی نماز بھی (متبول) نیس ہوتی (طرافی اسبان)

ماؤز بے تنگ (۱۸۹۳ ۱۹۷۱ ع)

چین کے عظیم رہنماہ انہوں نے عوالی جہور پیجین کو آزاد کرانے اور اے دنیا کی شرقی ممالک کی صف میں الاکٹر اگر نے میں اہم کر دارا داکیا۔ ان بن کے عمد میں جین اٹنی اور طائی طاقت بناء ان کے آخری الفاظ کی رو صورتمی میں: (۱) موجود داصولوں عمل کرد (۲) مائی کے اصولوں عمل کرد

مائكل النجلو (٥١/١١/١٥١ء)

اطالوی مصوراورمجسه ساز موت نے آل کہا '' بیس اٹی اورح خداکے سپر دہ ایناجہ مٹی کے بیر داور دنیادی اشماداہے رشند داروں کے بیر دکرتا ہوں''

مسوليني بني تو (١٨٨٣\_١٩٥٥ء)

افّی کا دُکیٹر ۱۹۲۷ء میں افّی کا وزیراعظم بنا۔۱۹۲۵ء میں اس نے آمرانہ اختیارات استعمال کصرتے وقت اس نے کہا: دلکین سسکتن سسمشرکرٹل "

میری انیطانیش (۵۵ کا ۹۳ کاء)

فرانس کی مکداور شہنشا دفرانس کی بٹی ، اس کا خاد ندمر چکا تھا، اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں سے تفاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا: ''بیشہ کے لئے خدا حافظ ، شمی آنہ ہارے باپ کے پاس جاری ہوں۔''

ميري كيوري (١٨٦٧م ١٩٣٧ء)

نوبل انعام یافته سائنس دان، یماری کی حالت میں جب اے در دکو دور کرنے کا انجلشن لگانے کے لئے کہا گیا تو اس نے کہا: ''جھے اس کی ضرورت بیں ''مکان الفاظ کے خاتے کے ساتھ میں انقال کرگئی۔

میلسمیلین (۱۸۳۲ – ۱۸۶۷ء)

میکیوکا بادشاہ ، آخریا ہے شہنشاہ فرانس جوزف کا بھائی ۱۸۹۳ء بھی میکیوکا بادشاہ بنا، چکن جلد ہی اس نے اپ آپ کوفر السیوں کا کٹر پٹی پایا۔ ۱۸۹۱ء میں جب امریکہ کے مطالح پر فرانسی فوتی و سے پہاں سے چلے گھائو کئی کرویا گیا جب اسے کول کا فشانہ بنایا گیا تو اس کی زبان پر بیا الفاظ ہے '' بھی ایک سی متصد کے لئے مارا جارہا ہوں۔ بھی سب کو معاف کرتا ہوں۔ سب جھے معاف کر دیں۔ کاش میرا خون ملک کی بہتری کا موجب سبنے سیکیوزی و باد۔۔۔۔'' اندازہ لگایا جائے کہ مرنے والا تنی بری کابات کہ گیا؟

ميكاولىنكولو(٢٩ساية ١٥٧٤)

اطالوی سیاست دان اورمسنف، فلونس میں پیدا ہوئے۔ ۱۳۹۸ء تا ۱۵۱۲ء اٹی کے دومرے جالس کرنے ۔ غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ کین ۱۵۱۳ء میں رہا کر دیے بچے۔ مرتے دفت کہا: ''میری خواہش

ہے کہ میں جنت کی بجائے جہتم میں جاؤں، کیونکہ جہتم میں مجھے کو چھٹی بادشاہوں اور شمر ادول کی رفاقت حاصل ہوگی۔جبکہ جنت میں مجھے صرف فقیر رواہب اور حضر سے مسل کے حواری ملیں گے۔''

ميكنلے وليم (١٨٨٣ـ١٩٠١)

امریکہ کا پچیسواں صدر، وہ دوبارہ امریکہ کا صدر متحق ہوا۔ پہلی بار ۱۸۹۷ء میں اور پھر ۱۹۰۰ء میں ۔ اے ۲ متیر ۱۹۰۱ء کولیون زوگو کوس نے بغیلہ میں کولی مارکر ہلاک کر دیا۔ اس نے مرتے وقت کہا: ''کوئی قاتل کو نقسان نے پہنچاہے''

ميتھيو جاركس:

مزان نگار مرنے نے ٹل کہا'' فیں مرنے کے لئے تیار ہوں۔'' میلکم ایکس

مسلمان جثی رہنما۔ جب آبین ام فروری ۱۹۲۵ء کوقل کیا حمیا تو انہوں نے اس سے آل کہا:'' جس فرم دویا قتیار کرنا چاہے بھائیو۔'' نیولیس بوٹا یارٹ (۲۹ کا۔ ۱۸۲۱ء)

فرانس کا بادشاہ اور دیا کاظیم ترین سابق، اس نے اپنے عمد میں بہت ن جنگیں لڑیں اور اے بھیشون کا خیال رہاجہ اس بہاور جرشل کی موت کا وقت تریب آیا تو اس کے لب یوں کو یا ہوئے: ''فرانس..... فوج....فوج کے بیمریانی'ن۔''

نيكسن ہوريٹرو (۵۸ /۱۵ – ۸۰۵ اء)

برطانوی امیر المحر ۱۹۳۰ ما ۱۵۰۰ مک در میان اس نے بحیر کر دوم کے طابق بھی بچی گزائیوں بھی بھر پور حصر لیا متن کے تیجہ بشی ۱۷۳ مار بھی اس کی آئیو صفائع بوگئی ۔ ۹۰ میاہ بھی اس کا دائیل باز دھمی بیٹ بھی کام آیا۔ راس بینٹ نیشن کی فئی نے اسے تو می بیرو کے طور پر چی کیا۔ اما کو پر ۱۹۰۵ مار کو جب فرانلگیر کے مقام پر شدید ڈمی ہوا۔ اور دخوں کی تاب شدالا کر زعرگی کی آخری سرائیس لے دہا تھا تو اس نے بیدا لفاظ سکے: ''میں مطمئین بھوں ۔ خدا کا شکر ہے کہ بھی نے اپنا فرض پورا کردیا۔''ا ہے۔ ''میں مطمئین بھوں ۔ خدا کا شکر ہے کہ بھی نے اپنا فرض پورا کردیا۔''ا ہے۔ انگشتان کے بیٹ بیال بھی ڈن کیا گیا۔

نيرو (٧٤\_٨٧ء)

وارن بيستنگر (۲۳۷ـ۱۸۱۸ء)

ہندوستان کا برطانوی گورز جزل، اس نے ۱۵۲۴ء ۱۸۸۵ء ہندوستان ریکومت کی ،ووکرک کی دیثیت سے ۱۵۵ء میں ہندوستان آیا ولیم ورڈ زورتھ (۱۷۷۰-۱۸۵۹) اگریز شاعر ووفات نے آل ان بے پوچھا گیا کہ کیا وہ عشائے ریانی سنتا جا جیٹے میں تو انہوں نے کہا:''ہاں..... میں میں جا بتا تھا۔ کیاتم بھی میں چاتی ہو؟.....ؤور''

ہیں ہو ، ایسان اور ۔ ولیپاسٹین (9ء۔ ۹ کء) ردی شبنثاہ، اس نے مرنے ہے آئل کہا: 'ایک شبنثاہ کو کھڑے کھڑے مرنا چاہئے۔ بیراخیال ہے کہ ش ضابخہ والا ہوں۔'' بالیس ٹامس (۱۵۸۸۔ ۹ کا ۱۶

برطانوی سیاست دان اورمنگر، جلا وطن شمراده چارلس کا اتالیق رہا، اس نے متعدد سائنس اور ریاضی کی کمائیں تکھیں جب اس کی موت کاوقت قریب آیا تواس نے کہا: ''اب میں آخری مشرکرنے والا ہوں۔'' ایک جے در اور موسل کر سے در ور در ری

ما چکز چیرالڈمٹنے (۱۸۴۳-۱۸۸۹ء) برطانوی شامروفات کیدزلہائیں بہت خق ہوں۔۔۔۔بہت خق۔" ہیزک ہملر (۱۹۰۰ء) میر در روز میں در میر میر کی جہ روز کی ہور

ہینری ایگیر ٹ کرٹل (وفات ۱۹۹۸ء) خیلائے ملیسے دوران ہلاک ہوا مرنے نے ٹل کہا:"آخری ملام جزل …یشی نے کرکھایا چوکسٹا تھا۔…اب ہی بہت پڑو حامو چکاہوں۔" ہینری کیلے (۱۵۵۷ء)

سیاست دان اورمقرر اس کا شار دی ببلکن پارٹی کے باغوں میں ہوتا قما غلام اور غیر ظلم جماعتوں میں مصالحت کرانے میں اہم کر دار ادا کیا۔ وفات کے وقت ہے کہا: '' مجھے لیتین ہے میرے بینے کہ میں مرر ہا ہوں۔ اب مجھے مونے دو۔'' اس کے بعد دوح ہے دارکرگئے۔

ہینر کی جشم (۱۳۹۱) مے ۱۵۵ء) انگستان کا بارشاہ۔ ۱۹۰۹ء میں دالد کا جائشین بنا، تیچہ بیدیاں تھیں۔ ۱۵۴۲ء میں اس کی پانچہ میں بیوی کیشرین بادرڈ قبل ہو گئ تو اس نے کیشرین پارے شادی کر لی۔ انقال سے چند لمح قبل جوآخری کلمات کیے دوسہ تھے:'' راہور راہیورائیور''

ھا۔ پٹال کی جگسے دوران دہ کا یکو کا توجا مرکز ہنا۔ ۱۷۷ جس اے بٹال کا کورز بنایا گیا۔ وہڑائی طالم تھران تھا۔ ولی بنارس مہارادیہ چیت منگھ اوراد دھی بیگات پراس نے جوالم وسٹم ڈھلے و والا دڈ کا ایو ہے بھی ہڑھ چڑھر تھے۔ مرتے وقت اس نے کہا: ''تم میرے لئے زعگی اس لئے مانگ رہے ہو کہ بھی ای طرح انگلیف میں جڑا رہوں جو تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں۔ تم میں ہے وکی اس کا تھور کو ٹیس کرسکا۔''

واشتکشن ارونگ (۸۳ کا ۱۸۵۹ء)

امر کی ادب، ۱۹۰۹ء میں سنری آف ندیارک لکو کر خمرت دوام ماصل کی۔ ۱۸۱۵ء میں انگلتان کا قصد کیا۔ جہاں ان کی متعدد کا بیل شائع ہو کیں۔ جن عمر '' میکئی کہ آف جو ٹری کر یون جیسٹ '' مجی شال ہے۔ ۱۸۳۲ ماہ ۱۸۳۱ ماہ ایکن عمر امریکہ کے مغیر رہے۔ زعر کی کے آخری ایام میں شخصیات کی مواغ عمریاں لکھیں، جن میں گولڈ اسمتھ (۱۸۳۸ء) اور جارج وافقتن خاص طور پر قائم ذکر ہیں۔ موت سے قمل انی جیسجی کو خاطب کرتے ہوئے کہا: ''اچھا تھے دومری دات کے لئے کیول کا بندوہست فرور کرنا چاہیے میدات کرخم ہوگئی۔''

والثير (١٦٩٣\_١٧١١)

فرانسین مطم اخلاق والمغیر کا دور بث دهری اور بخک نظری کا دور تھا، اس نے اس دورکو ستدراک واستدلال کے دور شی تبدیل کیا اس نے بار بارینر وانگایا" استے آپ و چے"

ال نے اپنی موت سے جددا ہے تی جو آخری الفاظ اسپے سکریٹری کو کھوائے وہ میہ تنے ''میں خدا کی عظمت کا افراز کرتے ہوئے ، اپ دوستوں کی مجبت دل میں لئے ، اپ دشتوں سے نفرت نہ کرتے ہوئے اورتو ہمائے کا پہند کرتے ہوئے مرد ہاہوں۔''

ولفريدُاوون (١٨٩٣\_١٩١٨ء)

برطانوی شاعر استاد کی حثیت نے فرانس چلا گیا۔ 1910ء میں برطانوں شاعر استاد کی حثیت نے فرانس چلا گیا۔ 1910ء میں برطانیہ واپس آ کرؤن تیں مجرکی آبور گیا ہے۔ جگ طفیم اول میں جب وہ مارا گیا تو مرنے نے آبال جن ایک مرادادا گیا ہے۔ سبتم بہت چھا کام کرر ہے، وہ میر لائے کہا۔" وہلم برٹ وہ کرادادا گیا ہے۔ سبتم بہت چھا کام کرر ہے، وہ میر لائے گیا۔" وہلم بیٹ وی پیگر (40 کا۔ 41 ماء)

برطانوی وزیاعظم، وفات سے چند ٹاپے آئل کہا: 'میرے مالک! میں نے اپنے ملک سے کن طرح محبت کی ہے، میں نے اپنے ملک یہ 'چٹرے کے کوشت سے بھی مجت کی ہے۔''

# ينسه للفالحنزالجيء

# چوده سوساله مفسرين قرآن اوران كي تفاسير كاتعارف

پہلی اور دوسری صدی جمری کے مقسر میں قر آن عزید:
عن دران المفسرین جمری کے مقسر میں قر آن عزید کا
حزول ہوا اور آپ بی نے پہنچا یا در سجمایا تھی ہے اس لئے قر آن عزید کا
کے سب سے پہلے مفسر قدوسید دو عالم ملی اللہ علیہ و کلم بین اور پھر آپ
کے تام تحایہ بھی مفسرین قرآن کر یم بین کمر چند تحایہ تحصوصی طور پر مفسر
شخصا کے عالی تغییر نے طبقات المفسرین میں سے پہلا طبقہ متدرجہ
فزیل سے ارکام کو تایا ہے۔

سیدنا ایو بگرصدیق ،عمر فاردق ،عنان غی ،علی مرتضی ،عبدالله بن عباس ،عبدالله بن مسعود ، زید بن تابت ، ایوموی اشعری ،عبدالله بن زیبررشی الله تصالی عنجم ( مناالل ۱۹۳۱ )

## ا:حفرت الى بن كعب

کاتب دتی ہونے کے علاوہ پر دوعالم ملی اللہ علیہ دملم کے عہد مبارک شرافتہ کی جی دیا کرتے تھے ہیں القرائم اللہ کا آپ ہے ۱۲۱۳ احادیث مروی ہیں فر مایا سے اللہ اللہ نے تیرانام کے کرفر مایا ہے کہ ہیں آس پڑ میر المسلمین ہے آپ کو سید الانساری القب دیا تھا حضرت عمر فارون آپ کو سید المسلمین کہا کرتے تھے آپ سے قرآن تغییر کا ایک ظیم نیز دوایت ہے خلیفہ چلی کے اسادہ جی ہیں، این جریر نے اپنی تغییر میں اور حاکم نے متدرک میں تغییر الجاری کھیے تو اس کیا ہے۔ (مشاح المعادة جی اس)

## ٢: حضرت عبدالله بن مسعود رغطية:

حبشہ اور مدینہ منورہ کے مہا ہر ہیں تمام خو دات اور جنگ برموک ہیں بھی شرکت فر مائی فر مایا تو قرآن پڑھٹا کہ ہی سنوں این مسووڈ مراتے ہیں کہ ہم دس آیات قرآئی پڑھ کر ان کے معانی تھے اور ان پڑل کرنے کے بعد آگے پڑھا کرتے تھے، شاگروں کی تعداد چار ہزارے ۳۲ھ کو رطت فرمائی اور جنت الجمتیع میں وفن کردیے گئے۔

٣: حضرت سلمان فارس فظامه:

اسلام كيليے بزى تكاليف اضا كي فرمايا سلمان من اهل البيت وو سوپياس سال غريائى مدائن ش ٣٥ حكوانقال فرمايا \_

''ایران کے نوسملوں نے حضرت سلمان فاری گی خدمت میں لکھا کدہ واسلام لانے کئو را ابود عربی زبان میں نماز تیس پڑھ سکتے چنا نچہ آپ نے ان کیلیے سورۃ فاتحد کا ترجمہ فاری زبان میں کر کے بیٹے دیا عربی زبان کیلئے تک اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تئے' (جبورہ جورمری ہیں۔۲) آپ بیلی مترجم اور مغربوںے۔

٧م: حضرت على كرم الله وجهه:

قرآن تزیز کامنزادر پجراس کا تھنا آپ کوزیادہ نصیب ہوا مجداللہ بن مسوورض اللہ عند نے تغییر قرآن آپ نے نقل فر مائی آپ اگر ادقات قرآن تزیز کی تغییر فر ایا کرتے جس کو ایونز وٹائ لگلو ایا کرتے تھے جس کو فہم القرآن کا نام دیا ہے آپ سے بع چھا گیا ما فی ہذہ الصحیفہ تو ۔ آپ نے فرمایا فیھم القور آن آپ کی شہادت الارصفان ۴ کو بوئی۔

۵:ام المؤمنين صديقه رضى الله تعالى عنها:

اجله محابہ کرام کو آپ کی شاگر دی کا شرف حاصل تھا با قاعدہ درس قرآن حدیث دیا کرتی تھیں ایوموکی اشھری رضی اللہ عنظر ماتے ہیں جب بھی ہم کوفیم آیات قرآنی میں کوئی مشکل چیش آتی تو آپ نے راہ نمائی فرمائی وفات سے ارمضان ۵۵ھ جنسہ الجنج عمل آرام فرماہیں۔

۲: حفرت مسروق بن اجدح وحمالله:

عدصد لتی ش انگام لائے کاربائے نمایاں انجام دیے ماکشہ صدیقہ اورائن سعودے اکساب فیش کیا ،ادش حرم ش پاؤٹ پھیلا کرنہ سوتے تے ۲۲ھشرہ فات ہوئی۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الدعنها:
 حضرت ميمونه رضى الله عنها كي بعاشج بين دوموقع رسيد دو عالم صلى

چودەسوسالەتارىخ تفطيخى

آپ سے تغییر قر آن عزیز مرتب کرنے کی درخواست کی جس برتغییر کامی پیڑا اس قلمی نتر کوخلیفد نے شاہی کتب خانہ کی زینت بنادیا عطاء بن دینار البلامی معری نے شاہی کتب خانہ سے حاصل کر کے روایت کیا تجاج بن یوسف كظم كانشاند بي ٩٥ هي جام شهادت نوش فرمايا (١٨٠) زيد بن ثابت رضی اللّٰدعنه (۱۵) ایوموی اشعری رضا (۱۲) عبدالله بن زبیر " • ا: ابولاسود بن عمرو بن سفيان وماينه: (۱۷) جلیل القدر تا بعی تھے حضرت علی کرم اللہ وجیہ کے شاگر دعلم نحو کا

ابتدائى جمله الكلمة ثلثة اضرب اسم وقعل حرف سكما ياتغير بعى ابوالاسود في حضرت علی ہے روایت کی وفات ۹۹ ھایا ۱۰ ھے جم کانھی ہے۔

اا: ضحاك بن مزاحم بلالي ومايند:

خراسان کے بہت بڑے عالم اور منسر القرآن، آپ کا مدرسہ اس قدر وسيع تفاكرآب حاريسوار موكرطلباء كأكمراني فرمايا كرتي طلباء كانعدادتين برارتك بيني حاتى ١٠٢ه من وفات يا كي \_

۱۲: حضرت عکرمهافر لقی دیمایند

ولادت مدينه منوره حضرت ابن عباس كغلام آزاد علم كى اشاعت كسلت خراسان، اصبهان، مصروغیرہ کاسفر کی بارکیا چنانچداین خلکان تعلیتہ نے لکھا برك كان عكرمة الطواف والجولان في البلاد ١٠١٥ احكووقات بولى ـ

١٣: مجامد بن جبير ومايند:

ولادت عمر فاروق رضى الله عنه كے دورخلافت ميں ہوئي حضرت عبد الله بن عباس معتاز شاكر د تصابن عباس سے تين د فعد آن عزيز يزجا مكه مرمه مين بحالت تحده وفات ۲ \* اه مين يا كي عبدالله بن عمر ان كي سواري كى ركاب قعام ليتے تھے (مقدمہ کسال تغيير از ابن تيميه رحواللہ تغيير مجاہد ورالله حكومت قطر سطيع موچكى ب\_

۱۲ طاوس بن کیسان دم ایند :

یمن کی بہتی جند میں پیدا ہوئے ، ابن عباسؓ کے علاوہ انجاس صحاب كرامٌ كى زيارت كى ابن عباسٌ نفر مايا: انبى لا ظن طاؤس من اهل الحنته "٢٠ اهكومكم كرمه من وفات يالى ـ

10: حافظ ابوالخطاب قياره بن دعامه رحمالِنلر: عر بي انسل اور مادر زاد نابيبا تضاجله علماء محدثين ومفسرين سے استفادہ کميا آب کے استاداین سیرین وحدالله فرماتے ہیں " قادہ احفظ الناس متھے "امام

علماء في آب وعالم اهل البصرة كالقب ديا كااه ش انتقال فرمايا-

احمد بن منبل وملائد " فآده تغیر القرآن اوراختلاف العلماء مین سب سے مقدم تن كبتح كه مجمع برآيت كم معلق تغير كالمجهدنه بجه حصر معلوم بعراق

الله عليه وسلم نے فر مايا: اے الله اس كودين كى تمجھا ورقر آن فبنى كى دولت عطا فرما قرآن عزيز كےاچھے ترجمان ملم مجلس منعقد فرماتے غير عرب طلباء كيلئے ترجمان مقرر کے ہوئے تھے اور طلباء کونفیری نوٹ کھواتے تھے ابن الی ملیک نے مجاہد کے پاس دو تختیاں دیکھی جن برابن عباس نے ان کوقر آنی آیات کی نفاسیرلکھا کی اصول النفیراز ابن تیمید ۱۲ ایک سور ق کی تلاوت فر ماتے اور پھرخود ہی اس کی تغییر بھی فر ماتے تھے۔ ابو واکل فر ماتے ہیں: سورهٔ بقر ه پاسورهٔ نورکی تلاوت فر مائی اور پھراس کی ایسی حامع تغییر فر مائی که اگراس کوترک روم اور دیلی من لیتے مسلمان جوجاتے حضرت مجابد نے ابن عباس ہے تمیں مرتبہ قرآن عزیز بڑھا آپ کے شاگر دسعید بن جرتظرمہ طاؤس عطا ہیں آپ ہے جوتفیرنقل کی گئی ہےوہ علی بن طلحہ ہاشی (م۱۳۳ھ کی سند ہے منقول ہے رتغیبرلیٹ بن سعدہ ۵۷اھ کے کا تب ابوصار کے کے یاس مصر میں موجود تھی اور بہی تغییرا مام بخاری نے اپنی تھی میں اس سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ تغییرا بن عمال سید دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت كے فور العدمرتب ہو چى تھى، قلمى نىخە برن كى جھلى برلكھا ہوا مكتبه ملك عبد العزيزك كتب خاندرينه منوره مين موجود يجس برسال كتابت و٢١٣ه درج ہے تورالمقیاس فی تغییرا بن عباس کا ایک قلمی نسخه بیلک لائبیری لا ہور میں موجود ہے ۱۲۱ ھورج ہے تغییرا بن عماس کا اردوتر جمہ کلام کمپنی کراجی نے شائع کیاتفیری ارشادات ایک جمور ملد یو نیورٹی نے بھی شائع کیاہے علادہ آپ کے چند مسائل نافع بن الازرق بھی ہے قر آن عزیز کے لئے جو اشعاربطورشهادت جن کا ماخذ سیوطی کی اتقان این الانباری کی کتاب الوقف

جزى الله الاكان بيني وبينهم جزاء ظلوم لا يؤخذ عاجلاً مكة كرمه سے طائف نتقل ہو گئے تھے اور وہیں ۲۸ ھ كووصال ہوا۔ ۸: رفع بن مهران بصري:

اورطبرانی کی جم كبير ب\_مسائل ابن الازرق ميں

خود فرماتے ہیں'' بجھے ابن عباس اینے یاس تخت پر بٹھایا کرتے تھے آپ کے شاگردوں میں سے حفرت آنادہ جیسے منسرقر آن پیدا ہوئے صحابہ كرامٌ ك بعد تفسير جانب والاابوالعاليه بي بهتر كوئي نہيں \_''

9: سعيد بن جبيرين مشام الاهدى:

(۱۳) حضرت قادہ نے فرمایا تابعین میں ہے سب سے زیادہ تغییر قرآن وزيز جانن والصعيد بن جيري طبرى هو ثقة امام المسلمين حجة ابن حبان كان عبداً فاضلاً ورعاً علامه ذهبي هو احدالاعلام خليفه وقت عبد الملك بن مروان (١٨٧هـ) نے

۱۲. محمد بن كعب قرظى رثماليند : اين سعودٌ عشر ف المدنغير بالقرآن مي بالندهام ٨١ه مير و فات بوئي \_

1: استعیل بن عبدالرحمن وحاینه السد کی الکبیر: سدی انس بن ما کک اور ابن عبای "میتیر امام بناری کے علاوہ دو مرے محد ثین نے آپ بے روایات کی بن آپ کی وفات سمال کھووئی

۱۸: زیدین اسلم زمراینه:

کوفیک امور مفسر سمجھ کے تقہونے میں اختلاف ہے۔

حضرت عمر فاروق کے غلام تھے حضرت نسین ٹین کا آپ کے دوک ہی پیٹیتے امام الک جیسےا جلہ علماء کرام آپ کے شاگر دوسے ۲۳۱ اوکووفات ہوئی۔

١٩: على بن طلحه رحمالته:

ابدائس تغیر حضرت این عباس نے قل فر مائی اور پھراس کوایک محیفه کی حکل میں تئن کردیا امام احمد تولاند کا ارشاد ''مهم میں تغییر کا وہ محیفہ تخوظ ہے شیے علی بن ابی طلایت نے دوایت کیا ہے اگر کوئی آدی اس کیلئے معمر کا سفر کرے تو بیدکوئی مشقت کی بات نہ ہوگی چھرا قتباسات محمد تو ادم موری تولاند مجمع فریب القرآن کے نام سے شاک کو رہے وفات ۱۳۳۳ احکاد ہوئی۔

٢٠: الوغمرو بن العلاء ومليته:

امام حن بعری کے ساتھ خاد انتہاق تر آن کریم کے ساتھ عثق قراء سید مثل ہے ایک آپ بھی بین کتاب بدنا م مرموم المصحف کھی کونہ میں ۱۲۵ کوکا نظال فریا ہا۔

۲۱: مقاتل بن حیان جمالیند:

تہذیب میں این حبان نے تکھا این کیٹر تھائنہ اور مشریقوی تھائنہ نے اپنی اسادیش اس مشمر کا ذکر بھی کیا ہے نانے سے کا ٹل آ کر تھی ہو گئے، ایک تغییر بنا مؤاد دالشمیر مرتب کی انقال ۵۰ ھو کو وا۔ ۲۲: عمید المعلک بن عمید العزیز:

تین سوے زا کرشیوخ جن میں سے امام اجر تھلینڈ بھی بھرہ میں تدریس آپ کے حلقہ درس میں سے سفیان تو ری تھلینڈ ابوداؤد تھلیڈ ، اس

عبدالله بن مبارك تعلیله بوت امام المحقین کهاجاتا تفاخلید تعلیله ان کی مرتبهٔ میرکونمبر همید کهاجا ۴ تقاه ۱۲ هه می بعره می انقال بوا۔

۲۳:سفیان توری و مرابند:

کوف میں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تطاللہ کے زمانہ میں پیدا

ہوئے بلم ومعرفت تقوی پرائل زیانت من مقیم اوزا کی فضیل بن عمیاتی تولینز آپ کے شاگرد ہیں آپ کی آر آن عزیز کی تعییر رضا لاہم ریک رام پور (بھارت) میں مخوظ ہے اشیاد حرثی کی ترتیب سے سورۃ اقبرہ تا سورۃ و الطورشائح ہو چکا ہے بعدہ میں الااھ میں اف سے ہوئے۔

۲۲: زائده بن قدامه کوفی تطاینه:

الواحاق جوالله وو نگر طیل القدوها و سعادم حاصل کے سنت نبوی کے اس قدود اور حضے کہ کی بار تقدیر کے مشرکا سے مدرسٹ وافل ندگر سے متے جہاد بالسیف مجل کیا حدیث اور تعییر مش کرتا ہی کا احداد شہید ہوئے۔ سے جہاد بالسیف مجل کیا حدیث اور تعییر مش کرتا ہی کا احداد شہید ہوئے۔

٢٥: امام ما لک بن انس تعلیند:

سرسحاب کرام کی زیارت کی سره مرال کی عرش آپ مدیس، مفتی اور قاضی شهور بو میچ لقب امام المی دید آپ کی کتاب موطاله ما ملک ب آیک آرآن عزیز کی تغییر می ب تداجه مالکدی کتابه فی النفسیر و هذه صبعون الف مسئلته مراق می صدی جری تحق عالم ایوانس علی الا همیلی تولیش م ۲۹۲ حف این استادالم ما لک رحمة الشرط یک مرتبه تغییر قرآن کریم پڑھی ہے امام ما لک رحمة الشرط یک وفات ۹ کا حزار مراک جن المحتی مدید مورو میں ہے۔

٢٦:عبدالله بن مبارك تعليله:

ا الم اليوطنية رجيط القدرش الرودون علم وهمل تقوى مجابد في مسلم القدرش الرودون علم وهمل تقوى مجابد في مسلما القدرش الرودون علم وهمل تقوى مجابد في المدارك المد

بھرہ میں ابوعرد بن العلاء اور جہاد بن مسلمہے عربی اوب حاصل کیا کٹاب معانی القرآن الکریم ۲۸ اھ کوف ہوئے۔

۲۸:محمد بن مروان سدی صغیر:

و کمج بن الجراح الدائد آپ ونیٹا پوری کہاسند می الاصل سحاح ستہ کے جامعین محد شین عظام، امام احدوامام شاقعی آپ کے شاگر دوں میں

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگوں کے مال میں ذکو ق سے سوااور بھی حق ہے۔ (رداوالر ندی)

چوده سوساله تاری و نفسرین

۲:الواکسن سعیدین مسعد ۵النوی تھلنڈ: بیتش اوسلاک مام سے معروف بیں بنسیر معانی القرآن کھی ۲۵۵ کو وفات ہوئی۔

٤: امام عبدالله بن زبير حميدي ومالله:

ولادت مکد کرمد شی به دنی منیان این میدند ادرا م شاقعی سے اکساب فیش کیا ، دن بزاراحادیث زبانی یا دخیس ، آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی فخض کسی ایک جمی محالی گاو برا کیمی وہ جادہ سنت سے خرف ہے، آپ کی مشہور کماب حدیث مستدحمید کا ان تک متعدادل ہے، قرآن مزیز کی ایک تقبیر مجمعی کھی مکمر مدیش 119 ھولوفات یا گی۔

٨: قاسم بن سلام ابوعبيده وحرابته:

ملاء صدیت و تغییر فقد اوب اور و کیر طوم کے جائ مانے کے ہیں، اسحاق بن راہو یہ رائے ہیں الوعید و جھے اور امام احمد امام شاقع ہے زیادہ فاق ہیں ہم اوگ و ان کے تاج ہیں، منید کنا ہیں کتاب الاموال طبح ہو چگ ہے ، کتاب معالی القرآن تکی ہے جو آخار امانید سحاب و تاجین اور فتہا مک نقابیر کا مجموعہ ہے ۲۲۳ ھے میں کم کرمہ شماف مت ہوئے۔

٩: الحافظ سنيدين داؤد عليله:

ابونل المصیعی ایک تغییر مرتب کی جوایخ استاد و کیج سے روایت کی، امام عبدالوباب شعرانی جمالت م ۵۲۳ هه نه آنگیر شمی مندرجه احادیث و آخری ملیحه و تخریخ می مرتب قربانی و فات ۲۲۱ سادی بونی

• ا: عبد الرحمٰن بن موسىٰ ہوارى:

اول کے مشہور مالم اور مُنقی تصایک تعبیر لکھی ہے ۱۳۲۸ ھے کا وفات ہوئی۔ ۱۱: ابو بکر عبد اللہ ( ابن الی شیب تطالهٔ ) این بایہ تھاللہ جسے حلیل القدر ائٹ مدیث آپ کے شاکر دہیں، علم

این بادیر جواند چیے بیل القدرائر حدیث آپ کے شاکرد ہیں، ہم حدیث شرمنداورمصنف آپ کی مشہور تصانیف بین قرآن کریم کی ایک تغییر کھمی ہے۔ ۲۳۵ کوفوت ہوئے، مصنف ۱۲ جلدوں میں مجلس علی ے ہیں دن کوروزہ اور رات کو تلاوت قر آن کی تغییر بھی لکھی جس کا نام تغییر دکتا ہے تغیس ترین تغییر ہے ۱۹۷ھوو فات ہوئی۔

٢٩: ابومحد سفيان بن عينيدالهلالي ومالله:

امام ثانی توللند نے فریالی کم گرنجاز شدام مالک جمیلند اور مغیان من عید ترللند شده ترق تجاز کام دنیا شرباتی ندرجا، آپ بلند پار مشر تحداین ندیم نے تکھا ہے کہ تفصید معروف وفات ۱۹۸ کا کو کوئی، آپ

٠٣: ابوز كريا يجي بن سلام وحمايته:

كَ تَغْيِرتيسري صدى تك اللَّهُ مِن منداول تقي -

تبینج اسلام کے لئے اپنی زعرگی افریقہ میں گزار دی قرآن عزیز کی ایک تغییر مرتب فرمائی ۲۰۰ ھوکا نقال فرما ہے۔

> تیسری صدی جمری کے مفسرین قرآن مجید (۱) الا مام الشافعی جملینہ:

۳ اسال کی تعریش مؤطا اما اُلک حفظ کرے مدینه مؤده اما مالک کی خدمت میں پینچ آتھ مادر کر پھر کیہ کرمداور پھروال آ کرامام فیک شاگر دی احتیار کر ادکام القرآن کے موضوع پر تعمیر مرتب فرمائی قاہرہ میں طبیع ہوئی کتب خانہ تحقیقات اسلامیا اسلام آباد عمل حوجود ہے وفات ۱۹۲۲ کو ہوئی۔ (۲) الیوصیدر قرعمالیڈ :

دوکنا بیں ان کی مشہور ہیں تغییر خریب القرآن اور کتاب بجاز القرآن، دونوں کتابین مصر سے شائع ہو چکی ہیں وفات ۲۰۷ ھوکو ہی۔

(٣) ابوز كريا يحيل بن زياد وحلالله:

یہ فراء کے لقب ہے مشہور ہیں، آپ کے درس میں اس وقت کے فقا اور طاء میں بیشا کرتے تھے، فراء نے اپنے شاگر دوں کو تعبر الماء کرائی جس کا تجرا کی جس کا تجرا کی جس کا تجرا کی جس کا تجرا کی جس کے ایک وقت کے اور وقت ہوئی، المامون نے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کیلئے آپ کی خدمات حاصل کی تحیس، فراء باہر جانے کی تجرا استاد کی جو تیاں المانے کیلئے دونوں شخرا نے کھڑ تو استاد کی جو تیاں ایک ایک بحد قبال کے تحقیم ہوا استاد کے اس تعدد ارب واحرام ایک ایک بیٹر کی میں المامون خرش ہوا استاد کے اس تعدد دارب واحرام ایک بیٹر کی روز واحرام ایک بیٹر کی روز واحرام کی بیٹر کی کے دور کو رائی فیدمت میں بیٹر کی کے۔

(٣) محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وملالله:

استنباطاحكام اورتنقيدوتنقي هي يطولي قرآن عزيز كاليكتنير سنام احكام القرآن كعي -

کراچی کی توجہ ہے طبع ہوچک ہے۔

۱۲:محمه بن حاتم المروزي دَملِينُه:

اسمین کے لقب سے مشہور ہوئے امام سلم، الدواؤد تھالمند اور این بایہ تھالند آپ کے شاگرد ہیں۔ ابنداد ش با قاعدہ در کر تغییر القرآن ویا کرتے تھے آن تریز کی ایک تغییر کاس کا تعدد کا جوئے۔

ر می روین میں یون مصطورت رہے۔ ۱۳۰۰ اسلحق ابن راہو رہیہ تطاللہ :

علم تعمیر شم آپ کا متناز مقام ہے، زبائی یا دداشت نے تعمیر تر آن عزیز کھولیا کرتے نئے گرتغیر کا باسند الفاظ کے ساتھ کھولانا مشکل کا م ہے۔ تا بھین تولید کے بعد تغییر کو زندہ کیا، قر آن عزیز کی تغییر بھی کھی۔ ۲۳۸ حکوف ت ہوئے۔

۱۹۷: عبد الملک بن حبیب اسلمی تطینه: ابومردان فقه مالی تقریبا پوری حنظ قی تشیر اور دیگر معارف تر آنی کے حصل قان کی سائند کا بین بین ۱۳۸۸ حکود فات بورگ

10: امام احمد بن حنبل جمالله:

امام شافعی تعلیفه امام پوسف جمالند ، مغیان بن عیبند جمیلند جیسه نا در دوزگارائمه بدی سے استفاده کیا، بلند پایدمحدث مشمر اورفتیه شخه، لاکھوں احادیث یا دفتیس، فته خلق قرآن کا استیصال آپ بی کی قربا نیوس کاثمرہ ہے، ۲۲۱ کے توف بروع ، تقریباً ۲۲ کتب تصنیف فر ماکیس جن شمس سے ایک قرقرآن کریم کی تغییر ہے۔

١٦:على بن حجر ومالله:

بالما تورب، شاہ عبدالعزیز دبلوی نے فربایا کہ تینیر مشہور ہے، گھی پی اس کو پڑھا جاتا ہے، عبد بن جید تر طائد کے شاگر دوں ش سے ابن جرچ طبری جوائد ، ابن المبند ، ابن المبند ، ابن المبنا ، جوائد جیے جیل القدر ملاء حدیث وقعیر متے (درمنٹورج ۳۲۲۲) کماب النعیر (ترفدی) ہیں ایک سو آیات کی تعبر عبد بن تمید تواللہ سے دوایات ہے۔

١٨: محر بن احمد السفدي تمالله:

امام سیوطی تولیند نے لکھا ہے کر سفد کی نے قر آن عزیز کی ایک تغییر مجمی کلمی تھی ۔ وفات ۲۵۵ ھے کووئی ۔

١٩: ابومحدامام الداري جمايته:

رین، جاز، شام براق کاملی سفر کیا، مشر و تعدث بوت، مند داری، امام سلم جولفته بتر نیز کار بیات کار داری شرک امام سلم جولفته بتر بند کم کار داری شرک بین با کیا خطر استان با کار خشر اور صاحب علم نقید شخص ایک و الارت ۱۸ اماه اور دفات ۲۵۵ که کورش امام اجرئے فر مایا داری پر دنیا بیش کی گئی گرآپ نے تجول نسک امام بخاری تولیشت نے آپ کی وفات کا منات بیش کی گئی گرآپ نے توامل کرچرے پرآگے، اور پھر بے ساختہ بیشم پرخ صافت این تقدید بالا حدید کلهم والی اور پھر بیا ساخت کلهم والی تقدید کا ابلاک العجم ان تیز وائی تولیشته:

امام زہری جولیڈ اور سلمد ہن سیب جولیڈ سے اکسّاب فیض کیا، مؤطاء امام ما لک کی شرح چار حلدوں بھی گئی آفسیرا دکام القرآن بھی لکھی، ۲۵۷ حکوفرت ہو کر قبروان شہر وفن ہوئے۔

٢١: ابوعبدالله محمر بخاري وملالله:

کرچی بیربیر کامید دون شده اماه و پیداهری الات این است. ۲۲ شخ الاسلام عبدالله بن سعیدا سکندری بیدند: ایرماتم جوللنه نے کھا ہے هو امام اهل زمانه قرآن کریم کی ایک تنبیر کھی سنے ۲۵ ھادو قات پائی۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم في لما يتوضى تم من الله ورسول برائيان ركمة اجواس كوچا بي كداية مال كي زكوة اواكر ، ( المرافي كير )

مقامات کی تغییر بیان فرمائی ہے،تغییر تر ندی کے نام سے مشہور ہے، گیا تھی و خاب بو ندر کی کی لائیر ربی میں موجود ہے۔ (۱-۳۵۹) معنو : جمع اسلم علی میں در تکخین جداد

۳۰: اسلعیل بن اسطی وطاللہ: سیر شخص داعم سر آنا میں ماہ میں کا

ماکن فقہ کے شخ مانے گئے ایک تغییر ادکام القرآن بھی ہے جو پچیں جلدوں پر شتمل ہے۔ ۲۸۲ ھ کوف ہوئے۔

اس بهل بن عبدالله تستري جمالله:

علوم شریعت دطریقت کے آپ جائع شے کد کرمہ میں دوالنون معری سے شرف ہوا ایک جامع تغیر عرفی زبان میں کھی جس کوالدیوسف خری تولیڈ نے مصف تولیڈ سے ۲۵۵ھ میں سااور روایت بھی کیا یہ تغییر طبع ہو چکا ہے۔ وفات ۲۸۳ھ کوہوئی۔

۳۲: ابوالعباس محمر بن يزيد مشهور به مبرد زماينه:

اعراب القرآن كه نام سے دومستقل كمايل ما اتفق لفظه واختلف معناه من القون المعجيد اوركت مانة تحقيقات اسلامي اسلام آباد ش موجود ب، وفات ١٨٥ عراد وفي \_

۳۳:احمد بن داوُ دو بينوري رحمالله:

اصمی بولانہ سے اکساب فیش کیا۔ طوم اسلامیہ تاریخ اور حکست وفلفہ شن میک سے روز گار تھے، امام بیو کی بولائڈ نے ٹر مایا : کان من نوادر الرجال معن جمع بین اداب العربیة و حکم الفلامیفة ابتداء آٹر فیشن انسائی سے لے کر مؤلف کے دور تک تاریخ کے واقعات کو تختہ طور پرجح کیاان کی کتاب اخبار الطوال ہے، قاہرو سے شارتی ہو چکی ہے ایک تیر کانا م قیر اللہ یوری ہے، جو تیرہ وجلدوں ش ہے اور بغداد شم اس کا تحفظ طروج و ہے، آپ کی وفات ۱۸ اھرکاہو گی۔

۳۳:۱مام احمد بن محمد بن حقبل وملالله:

گرای قدر والد اور دوسرے علاء سے علم حاصل کیا، آپ نے اپ والد ماجد سے تمیں بڑار مشد احادیث اور ایک لاکھ بائیس بڑار تغییری ارشادات ہے۔ ۲۹ھ کووفات ہوئی۔

٣٥:احد بن يحيل ايشباني جمالله:

۲۳: احمد بن الفرات ومالله:

ابوسعودالرازی وَرُلنُدُ صاحبِ قَلْمِ بِھی تنے، پانچُ لا تکسے زیادہ احادیث اپ ِقلم سے تکھیں قرآن آئزیر کی اَیک تغییر بھی تھی سنہ ۲۵۸ھ کو وات پائی۔

٢٣ محر بن عبدالله بن الحكم ومالله:

امام خافی تعلید کی محبت میں رہے، نعد خافی میں مبارت، امام طبری تعلید یعے آپ کے خاکردوں میں سے ہیں، ادکام القرآن نام کی تعریف میں ۲۷۸ء کوفوت ہوئے۔

٢٥: امام ابن ماجه جمالله صاحب:

''سن این بد' قرآن عزیز کی ایک تغییر محک کعی، این جوزی نے اس تغییر کا ذکر استظم میں کیا ہے این کیٹر جولئڈ نے فریا یا لا بین ملاجة تفسیر حافل این طاقان نے فریا آئٹیر القرآن الکریم طامہ بیوفی جوللڈ نے الا تقان میں اس کواین جریے کے طرف کی تغییر بتایا ہے۔

٢٦: امام ابودادُ دسجستانی جملیند:

مشہور کتاب سنن الی داؤد کتاب النئیر ، نظم القرآن ، کتاب فضل القرآن کا تعلق قبیر سے ہے ، وفات ۲۵ ھو دولی۔

٢٤: بيهقى بن مخلد رمايند:

امام التحد بن شمل جمالند دیگر طاء عظام ہے اکتساب کلم کیا جگم و فضل کے علاوہ مجابد متحد فریاند دیگر طاء عظام ہے اکتساب کلم کیا جگم و قضل کے علاوہ کا جار تھا گا۔ انگیا سمندم تب کی جس شرح ہجو سے ذاکعہ حا برگرا می اردانی کا دویا ہے تی گری گاری ایک تغییر تھی گلسی این میں امراد کی ایک تغییر تھی گلسی کا میں امراد کی ایک تغییر کا کی تغییر امراد کی ایک و اور کا میں کے اس کا حکومی کی الاصلام حال تفصیرہ اور برگامی کے این عمار کر چھالند کی تعیرانی کے جربر چھالند کی تغییر امن کے احتماد کا دور کو

٢٨:مسلم بن قتبيه وملاله:

این رادویه جمالند کی این آهم تولاند سے اکتساب فیش کیا، آس موضوع پر کتابین توریکیں۔ (۱) تغییر خریب القرآن (۲) کتاب معانی القرآن (۳) تاویل شکل القرآن (۳) مستقل طیحدر قغیر القرآن کا ذکر مجمع قاضی میاض نے کیا ہے۔ وفات ۲۷ ھے میں ہوئی۔

۲۹:امام الوعيسلى تر مذى جدالله:

امام بخاری ترواللہ کے خصوصی تلیذ ہیں، حافظ، تقوی اور تفقد لا کا فی تھا، سنن تر ندی مشہور ہے ابو اب النظیر جمی ۴۲سورتوں کے ضروری

کامل دسترس حاصل تھی ،ا حکام القرآن کے نام سے ایک تفسیریارہ جلدوں میں مرتب فرمائی، ۲۰ ۳۰ ھے کوفوت ہوئے، طرابلس کا قاضی مقرر کیا گیا آپ نے برمظلوم کی مددی اور برخالم کوسز اوی۔

#### (٢) ابوعبدالله بن محمر بن وہب تماللہ:

ابن وہب تھالٹہ نے ایک تغییر لکھی، فیروز آبادی نے تنویو المقياس في تفسير ابن عباس من اس ساستفاده كيا انقال ۸۔۳ھ میں ہوا، اس تغییر کا ایک مخطوط خزانہ ایا صوفیہ میں محفوظ ہے جس کا نمبر۲۰۲٬۲۲۱ ہےایک نسخہ سورۃ اخلاص تک خزاندا ؔ صفیہ حیدرآ یاد دکن میں موجودب، چھٹی صدی ہجری کامخطوط ہے۔

m: محد بن المفصل بن سلمه بغدادي وللله: معانی القرآن کےعنوان پر ایک کتاب کھی جس کا نام ضاء القلوب ہے۔ ۲۰۱۸ ھوکونت ہوئے۔

۳: امام ابو بکرمحمه بن ابراهیم بن اکمنذ ریمایند: ولادت تونیشار پورا قامت مکه کرمه میں محمد بن میمون جمالند ،محمد بن المعيل الصائغ وطلند باكتباب علم كياء زمانك ام مجتدم شهور موع، قرآن عزيز كى ايك تغييرلكسي، امام ذهبي وهلالله في تصاب كه ٣١٦ مين ابن المنذر ہےان کی ملا قات ہو کی تھی۔

#### ۵: محمد بن جر برطبری جمایند:

طلب علم کیلئے مصر ، شام، عراق تک سفر کیا، قرآن عزیز کی تفسیر احاديث، آ نارمحاتي قر آن عزيز كي تغير كي في حس كانام جامع البيان فی تفسید القوآن ہے گرمشہوراین جریر ومللتہ اورطبری ومللتہ ہے، امراءاورسلاطین سے لابعلق رہے، تیفیرساری تغییر بالماثورہ،مفریح مطبع مینہے ۱۳۲۱ھ شائع ہوئی نے ندید پینمنورہ کے کتب خانہ میں موجود تفاء دارالعلوم ديوبندكتب فانداس كاأردويس بعى ترجمه كررباب منصورين نوح جمالیته کا فاری ترجمه بح جلدوں میں ۱۳۳۲ ہے میں تہران سے شائع ہو چکاے۔امام حاکم تعلید نے کہاا بن خزیمہ تعلید نے بیٹنسیرسات سالوں ۱۸۳ه تا ۹۰هه) میں نقل کی امام ابن تیمیہ تورایند سند کے اعتبارہے بھی دوسری نفاسیر ہےافضل ہے،امام نودی چھلٹنہ آج تک الی جامع تغییر کوئی نہیں لکھی ٹی ،ابوحامد اسٹرائی چماینہ اس تغییر کوحاصل کرنے کے لئے چین تك سفر كرنا من كالبين، دور حاضر مفتى عبده وحملاند ابن جرير وحملاند التي تفسير میں صرف حدیث مرفوع ی لقل کرتے ہیں ، دور حاضر کے متشرقوں نے بھی اعتراف کیاہے کہ پینسپر دوسری تغییرہے بے نیاز کردی ہے۔ ٢: حافظ كبير عمر بن تجير عملند:

سرقد کے قصبہ ہدان میں٢٢٣ ھ كوپيد ابوئے علم حديث ميں حافظ

كامقام حاصل كيااورهيح احاديث كاايك عظيم مجموعه مرتب فرمايا بركاتها عزيز ک ایک تغییر بھی مرتب فر مائی اوراا ۳ ھے کونو ت ہوئے۔

2: ابواتحق ابراجيم زجاج محمد بن السرى تماينه: معانی القرآن کے نام ہے ایک جامع کتاب مرتب فر مائی۔ ۳۱۷ ھوکو بغداد میں نوت ہوئے مضرین تعلیلہ نے بھی استفادہ کیا ہے، پہلی جلد معرمیں طبع ہو پھی ہے۔

٨: ابو بكرسليمان بن الاشعث امام ابودا وُ دانسجستاني حمالله: فن تغییراورعلم عقائد رہمی مفید کتابیں تکھیں طبری وحداللہ کے ہم زمان ى ،اىك تغييركى جس كانام كتاب النفيير ركھا۔ ٣١٧ كود فات ہوئى \_فرمايا جس دن میں کوفہ میں طلب علم کیلئے پہنچا ایک درہم تھا، لوبیا خرید لیا، جس دن تمیں ہزارا حادیث لکھ چکاای دن لوبیا بھی ختم ہو گیا۔

#### 9:عبدالله بن محمد تمالله:

احناف کے بلندیابی عالم تھے،قرآن کریم کی ایک تغییر ہارہ جلدوں میں مرتب کی ،۳۱۹ ھے کووفات باکی۔

١٠: محمد بن ابرا ہيم الخو ي حمالله:

علماء كرام مشكلات علميه كيلئ دور درازے آيا كرتے تھے مصنف غريب الحديث اورمعاني القرآن كهي ١٣٢٠ هكفوت موت\_

#### اا: احمد بن عبدالله دينوري تمايله:

علم و حافظ بے مثال نقبہ مالکی کے مقلد تھے، معانی القرآن کے موضوع سے خاص شغف تھا، عراق میں آپ کے علقہ درس بہت وسیع تھا، معانی القرآن متند کتاب ہے مفسرین جمالت نے علمی استشہاد کیا ہے، رہے الاول٣٢٢ هكوفوت بوئے۔

#### ١٢: احمد بن محمد امام طحاوي وملالله:

الم اعظم ابوحنیفه ورالته کی کتابوں اوران کی فقہ کے مطالعہ کاشوق تھا، درس و تدریس میں شیرت حاصل کی، امام طبرانی و مالند محدث اور ابو بحرین المقرى ورايند جسي طيل القدر علاء آب ك شاكر و تقطم مديث كي دوكما بين معانی الا ثار اور مشکل الا ثار مشہور بیں تغییر کے من میں آپ نے احکام القرآن مرتب فر مائی بعض علاء تذکرہ نے آپ کی ایک اور تغییر کاؤکر بھی تغییر القرآن کے نام سے کیا ہے وہ ایک ہزار اور ال بر مشتل ہے۔ وفات ٢٦١ ھے وہ ولی۔

١١٠ احمد بن محل منى جدالله:

كتاب نظم القرآن، كتاب قوارع القرآن، كتاب مااغلق من غريب القوآن تغير كى قابل قدر كما بين بن ٣٢٢ ه كوفت موئ \_

رسول الله سلى الله عليه وللم نے فرايا جب كوئى ال منتكى بي يادريا بي تلف موتا ہے زكوة فددينے سے موتا ہے ( المرانى اوسا)

۱۳۰ عبدالرحمٰن بن افی حاتم آمیمی انحطلی تولید : علم کاسندر کہلائے گئے ،ابدال زائد ہے جرح وقعد مل میں تالیف فرمائی ،فرقہ جہیہ نے در شن قرآن کریم کی ایک تشیر تھی تھی جو بقول امام \* مکی چار جلدوں میں ہے اورا تا ارسند و پرشقتل ہے تیشے تھی تشیران ابی حاتم تولید کے نام سے مدینہ منورہ کے کئے فارشکود یہ میں موجود ہے، انقال ۳۲۷ ھو کہ واء اس تغییر کا ابتدائی حصہ واکٹر زبران اور واکٹر شیر

# 10:ابوبكرمحمه بن القاسم:

حکمت تھالند کی تحقیق اورتعلق کے ساتھ شاکع ہو حکا ہے۔

اساس میں پیدا ہوئے ، ازباری بھرائند کہلا نے۔ تین لاکھ اشعار یاد شے، امام ذہبی تھرائند نے کہا کیک سوئیں سے تقمیر یادیمیں، امام جوزی تھرائند نے فرمایا شاہیر پودی سند کے ساتھ یادیمیں، جمہ بن جعنوجی تھرائند نے کا ہے کہ انہاری کوتیر و سندوق کتا ہوں کے یادیتے ، ایک کتاب اضبراد التر آن کے سوشرع بولتھی، کویت نے طبح کرائی ہے، معالی یا ہم مخالف بیں محرکلات ایک وطرز بر میں، انتقال ۱۳۱۸ سے کہوا۔

# ١٧:البو بكر محمد بن عزيز السجستاني رمالله:

ایک کتاب بنام غریب القرآن لکھی جوزمیۃ القلوب کے نام سے مشہورہے، تغییر جمیر الرحمٰن کے حاشیہ پرطیع ہوئی مستقل کتاب بھی طبع ہوئی۔وفات ۲۳۰ ھاکوہوئی۔

ے ا: محمد بن محمد بن محمد والا مضعور الما ترید کی:

اما العدی جمانیہ کا لقب دیا گیا ، نگل کائیں تعیف فرما کی جن میں
قب آن عزیز کا ایک تعیر تجاری ہوفقت کی کے فقط نظر سے تعمی گئے ہے،
فیلند مطبی نے اس کانام جادیات اللی النت دکھا گرمشہور مام جادیات قرآن
ہے اس سے تعملی النتی محمد معرالقادر نے فرمالے کہ کاب لا یوازید کھاب من سیفت فی هذا الفن اس تعیر کے گئا تھی ہے۔
کرنے فاند ہا گی ہوکت فاند فعالم بھی ہیڈ میں ۱۳۳ دیا تھا تھی ہو کہ ہے۔ اس کا ایک کی کی سے والت جو اس کا ایک رکھا کے والت جو اس کا ایک رکھا کہ ایک رکھا کے والت ایک رکھا کے والت کے اس کا ایک رکھا کے والت کے اس کا ایک رکھا کے والت کے اس کی ایک رکھا کے والت کے اس کی ایک رکھا کے والت کی ایک رکھا کے والت کی اس کے والت کے اس کی ایک رکھا کے والت کی ایک رکھا کے والد کی معرف کے والد کی ایک رکھا کے والد کی ایک رکھا کے والد کی ایک رکھا کی معرف کے والد کی ایک رکھا کی معرف کے والد کی ایک رکھا کے والد کی ایک رکھا کے والد کی معرف کے والد کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی کھا کی معرف کے والد کی معرف کے والد کی معرف کی کر کے معرف کی کر کے معرف کی ک

# ۱۸:۱۸م ابوالحن اشعری رماینه:

اول آپ عقیدة معتری سے سیدود عالم ملی الله علیہ و کم کی زیارت ہے شرف ہوئے آپ سلی الله علیہ و کلم نے فریا یا کہ مسلک المسند و الجماعت افتحیار کرنے چانچی خواب ہے بیدار ہوئے تی مسلک الل السنة و الجماعت افتحیار کرلیا اور معترلہ ہے کی مناظرے کے قرآن ان مزیر کیا ایک تغییر سیام انجو من کی طوم القرآن کھی وفات ۳۳۳ ہے کو وکی عالمہ تحد زامد کوڑی تراللہ نے فرما لیور نے آن ان بریح کی تغییر ستر جلدوں تھی ہے۔

91: احمد بن جعفم المعروف ابن السناوى تدلاند:
علوم قرآنيد بر چارسو سے زيادہ كنابيل علادہ ابن الجوزى تولاند
(م-29ه م) نے ایس كنابول كا فورمطالد كيا۔ ولا نجد في كلامه
شيئا من الحشوبل هو نقى الكلام و جمع بين الروايته
واللہ ابنہ ابن الجوزى تولاند نے ال تخطوطات كا مطالد كي كيا ہے جوائن
المناوى تولاند نے اسے تلم سے تورك بيس ٣٣٠ مكوف تبوي

# ۲۰: احد بن محرنحوی مصری رُمالله :

این عماس جدالند کے نام سے مشہور سے، کتاب الناخ و اکمنوخ مشہور ہے مر پر دکھن نے تکھا ہے کہ ان کی ایک کتاب بدنا م احراب القرآن مجی ہے پیوٹی جدالند نے ایک معانی القرآن کا ذرکھی کیا ہے این فلکان جھائنہ نے تکھا ہے کہ این نماس جوالند نے قرآن مزیز کی ایک تغییر هی مرتب کی ہے آپ کی دفات سے ۳۳ ھی مہوئی۔

# ۲۱:علی بن حمشا ذر حمالله :

نیشا پورکانا م روژن کیا، شب بیدار علم حدیث ش ایک نظیم مسند جمع کی آنبیرجمی کامبی جود دسوتسی اجزاء پرختمال ہے وفات ۳۳۸ ھی جود کی۔

# ٢٢: قاسم ابن اصبغ تمالله

بیانی کہلائے، بقی بن تخلہ تولانہ سے علم حاصل کیا حدیث باد اسلام کاسفر کیا، مکر مدیمی تو بن اسمعیل الصائع تولانہ ہے اکتساب علم کے بعد قر طبید درسی وقتیم امیر عبد الرحمن تولانہ اور ولی عبد تولانہ دونوں نے آپ کی شاگر دری کا شرف حاصل کیا، ادکام القرآن کے نام سے ایک تغییر بھی تھی۔ ۲۳ ھی کوونات بائی۔

۲۳ الو مرحم عبر الله بن جعفر بن درستوبه تولله فاری نحوی اما واقعلی عبد الله بن الدین خوتی اما واقعلی عبد الما واقعلی عبد الما واقعلی تراند کی مرتب کرده فامیر به ایک می کمد تلف جس کا نام "کما با می المنظم المنظم

۱۳۴۳: ابوعبد الدُّحِم بن حبان بن احمد البستى بِمُلانْد تغيير عِن كائل رموخ حاصل ها، جومات جلدوں عِن ہے قرآن

مسیر میں کال رسور) حاص محا، جو سات جلدوں میں ہے تر ان مزیز کی ایک نیمر بھی کا مجرفیح ہو چک ہے تکی نسخد مدیند منورہ کے کب خاند محمود بیر میں ہے۔ ۲۵۷ کو وفات پائی۔

1:42ء من مجر بن سعیدالحیر کی تداید خیثا پورک امام مام آب کے شاگرد بیں، احادیث کی کمابت فرمایا کرتے جے مجے مسلم نگرش التح اگو ج قرآن کریم کی ایک بہت بوی تغیر کلمی المرطوں میں ۳۵۳ ہاکوشمید کردیے گئے۔ ۲۲ شخ آیام الولفر مضور بن سعید ترطنہ میں دریا کہ

تاج المعانی ایک تغییر مُرتب نر ماُئی جملہ تفاسیر مروجہ کا انتخاب ہے ہیہ تغییر ۳۵ سے کوکھی گئی۔

٢٤: محمر بن القاسم وملائد

این قرطبی ژولینہ مصرے متی اعظم تنے، احکام القرآن کے نام ہے ایک تغییر کلمی ۲۵۵ھ کوفوت ہوئے۔

۲۸: عبدالعزین بن احمد بن جعفر بن میز داد تولید. غلام طال تولید کے نام ہے مشہور شخص امام اینوی تولید ادر این ماعد تولید وغیرہ سے ساخ صدیت کیا فقہ طبلی، عمل امام وقت انے جاتے شخط تغیر ادر اصول عمل بہتر بن اتصانیف کیس ادر قرآن کریم کی بھی ایک بہتر من تعبر کلص ۳۲۳ ھوکوفت ہوئے۔

۲۹: الوالقاسم بن احمد بن اليوب شامی طبر الی تولاند
وورداز کے سر کے اور ایک ہزاراسا قدہ ہے ساتا کیا این الدائند
الدین کے لقب ہے اور کے جو مدیث پڑم کے عوال ہے تمایل کھی
ہیں بتر آن وزیر کی ایک تغییر ہمی کھی ۱۹۸۸ نیفتدہ ۳۷ سوکوونات پائی۔
ہیں بتر آن وزیر کی ایک تغییر ہمی کھی کا اور محرورات کی تولانہ
چوز سراز متے جام ما شہر ہو ہوئے بمقل حق ہوئے کی وجہ ہے دیمن موضوع پر درجہ اساز رکھتی ہے، در تیا ہے۔ ۲۰ عام میش وطاقت فرائی۔

اسا: ابومنصور الهروي ثماينه:

از برى لغت من ايك جامع كاب التهذيب ايك تغير بحى بدنام التريب في النير لكمي و سم علاوة الله ياك.

٢٣٢: حسين بن احمه جمالله:

ائن خالو یوطب ش سکونت اختیار کرفتی مجموعات رساله الیس فی کلام العرب سے عنوان سے کلسااور بارہ م سے احرابات پرایک تعیر بنام احراب القرآن لکھی جوجید آبادد کن سے شائع ہونگی ہے۔ سے ۱۳ ھی دوفات ہوئی۔ معلم الوجی عمد القد بن عطعہ تولید:

دشش کے مشہورعالم نتے آپ کی آئیر ان مطیب ۱۹۸۳ میکوفات ہوگی، پچاس بڑواشعار یاد تتے جمن میں سے کلمات تر آنے کی آئیر سے استخباد کرتے شے اس آئیر کا ایک کال نوا باصوفیہ سے کئی کشب خانہ عمل موجود ہے حس کا نجر

۱۱۸٬۱۱۹ نیخه باتش ایک نیز عاشرانندی که کتب خاند شن موجود به تسخله میرد. ۱۳۳۷: الوقد تهل بن عبد الله تعالید : تندیک میرد الله تعالید :

ایکے تغیر کھمی جوان آیات پر حشمل ہے جن سے سلوک او تصوف کے مسائل کا استابا کیا جا سکتا ہے انقال ۱۳۸۸ھو کو ہوا، کتاب ٹغیر ستری دستیا ہے۔

۳۵: محمر بن عباس الوالحين البغد ادى تدلند ۱۳۵۰ محمد بن عباس الوالحين البغد ادى تدلند

این جوذی چرایند نے کلھا ہے صرف گغیر قرآن کا بڑے تعلق ان ک کما پیس ایک سو ہیں ، علامہ ذہبی چوایئد نے حوجیۃ گھنے کہا ہے ۳۸۳ ھاکو فوت ہوئے ، اخیارہ صنووق کما ہول کے چھوڑے۔

٢ ١٠: ابو حفص بن شابين وملائد

مؤر اعداد می وعظ فرایا کرتے تھا ما وار قعلی تولاند ہے عمر شمانو مال بڑے تھے۔ حدیث شما حافظ کا درجہ اما و جمائی تولاند نے تعصاب کر تصانف کی تعداد تیں موسم ہے جن شم سے تر آن کریم کی الیا تعمیر تھی ہے جو کہ ایک بڑارا جرا م پر شمتل ہے۔ علامہ ذہبی تولاند نے فرایا بھوسے بیشخ عاد الدین جزالی تولاند نے کہا ہے کہ این شابین تولاند کی تعمیر شمی جلدوں شن واسط (عراق) شرام وجود ہے۔

٣٤: محمد بن على بن احد أكمصر ي علالله:

ادفہ می قرآن کریم کی ایک تغییر بہنام الاستغناء فی علوم القرآن کھی امام پیولی محلفہ نے فرمایا کر پرتغیر موجلدوں میں ہے امام ذہبی جوائش نے تکھا ہے کہ اس تغییر کا ایک کال نیو معرش تاضی عبدالرحیم کے وقت کسے خانہ میں موجود ہے۔ وفاعہ ۲۵۸ ھٹسی ہوئی۔

٣٨: المعافا بن زكريا بن يجي حمالله:

مسلک بی این جریطبری تولیز کے پیرد کارتے قرآن عزیز کی ایک بری آفسر کلمی ۳۹۰ کووفات یا گی۔

٣٩: ابوالليث سمرقتدي تملينه:

رسول الله سلى الله على خفر مايا " كر جوفض فاضل خرج كرے الله كى داہ بي اسكے پاس اسكے لير سات سوكنا ہے" ( على )

ایک نیخالام و فیدے کتب خاند پی موجود ہے نبر ۲۹،۱۲۸ ہے۔ ایک نیز کنتہ میں میں ہے نبر ۵۰ ایک نیز کتب قائر میدش ہے نبر ۲۰،۱۹ ایک نیز آستان سے کتب خاندلوم کی چی ہے نبر ۲۵ ہے۔ وفات ۲۹۳ھٹی ہوئی۔

۴۶۰: حسن بن عبدالله بن سبل عسكرى جمالله :

ا ہے ذور کے بھتر مین ادیب اورمضر قرار دیۓ گئے، تصانیف هم و آ الامثال، شرع دیوان حماسہ اور کتاب الاوائل ایک تعبیر بھی بہنام کتاب الحاسن فی تغییر القرآن کامی جو پانٹی جلدوں میں اور فیلی کائی لاہور کی لائیمر بی میں موجود ہے۔ دفات ۳۹۵ ھوکوہوئی۔

اله: محمد الوعبد الله بن عبد الله وملانه:

ائن دیشنین تغییراین سلام تولیند کا اختصار کرنے سے علاوہ ایک سنتقل تغییر بھی کٹھی ہے بہر و کے مقام پر ۹۹ سے کو وفات پائی تغییر کا کال کئے جو کہ ۳۹۵ ھے ملکھا کیا تھا فاس کی جامع قروشنین کے کب خاند ش ہے۔

٣٢: خلف أبن احمر سيستاني مرالله:

> پانچویں صدی ہجری کے مفسرین قرآن مجید ۱:احدین علی بن احمد باغانی جوللہ:

علاء تاریخ نے ان کے متعلق کھما ہے کان بعدوا من بعدا العلوم خصوصا علوم تر آمیہ مل اپنے دور کے بے نظیر عالم تقے قر آن موریز کی ایک تشیر احکام القرآن کے موضوع پر لکھی ہے، امام ھاکو وفات پائی۔ اعمال تھا۔ اعمال تھا۔

۲: ابوعبیدا حمد بن ابی عبید قاشانی هراتی جولند : کلمات قرآن و صدیث پروتیع نظر رکھتے تھے۔فریب القرآن اور غریب الحدیث کے نام سے ملیورہ و ملیور کیا بین کیس ، نام جامع العربین

ر کھا جو کہ آئی دارالکتب المصر سے شن موجودہ، وفات اس کے وجو کی، آلید قلمی نسخ مخطوطہ ۲۷۷ ھافدا بخش لائبریری پیٹندیش موجودہ۔

٣: ابوعبداللدالحا كم جملله:

آپ کے شاگردوں میں امام یمنٹل تولیند بھی ہیں، متدرک ماکم حدیث کی مشہور وحروف کتاب ہے آپ نے قرآن مزیز کی تغییر مجی کھی جوکہ آپ کی کتاب متدرک میں موجود ہے۔۵۲م ھووفات پائی۔ نیٹا پر میں ۲۱۱ ھے تک بیدا ہوئے۔

هم:محمر بن الحن بن فورك تمليلهُ:

ملے نقتانی کی این این میں اور کا این این کا تعداد ملے نقتانی کی این این این کا این این کا میں کا میں کا این کا تعداد کیک موکماتی کی محمد المیانی کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا این کا کاروز کا کی کا کاروز کا کاروز کا کاروز ک

۵: امام البوبكر محمد بن الحسين وملالله:

نیٹنا پور کے متناز عالم تھے آپ کے شاگر دوں میں امام فضلی تجرافید چیسے عالم پیدا ہوئے تر آن کر تم کا ہا قاعدہ درس بانغیر ریا کرتے تھے اور طلبہ کونٹیر کھموایا بھی کرتے تھے چنا نچ مکل تغییر مرتب کی اورشا گردوں کو بھی کھموائی۔۲۰۲ سے کووفائٹ ہوئی۔

٢:احمد بن موسیٰ بن مردو بیه جمالله:

اصغبان کے تقے قرآن کریم کی ایک بزی تغییر کھی ہیں ھووفات ہوئی۔ بر میں اللہ میں اللہ

٤: مبة الله بن سلامه وملله:

اصنبان بے تعلق قانظر بے محروم تنظیم مانظ کمال کا قانفیر القرآن کے بہترین عالم تنے، علامہ ذہبی تولانئہ نے احفظ الائمۃ لتضیر ناخ اور منسونے کے موضوع پرایک کتاب بھی مرتب کرائی ۸۲۸ ھاکووفات ہوئی۔ ۸: اپوعبد اللہ محجہ بری عبد اللہ الحظیب الاسکا کی قولانہ:

آپ کی آغیر روز التریل وغیر والتاویل ہے تا ہم وصطح ہو چکی ہےادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد شرک موجود ہے، آپ کی دفات ایا ۴۲ موجود کی۔ مصرف

9: عبر القاہر بن حجر بن طاہر بن حجر اسکی : ولادت تو بغداد ش ہوئی، آپ کے والد آپ کو نیٹا پور لے آئے جہاں استاد ابوا کلی اسٹرائی جمایش ہوئے نے عادم وقون حاصل کرنے کے بعدان بی کے جانشین ہوگے، الم عبدالقاہر سر عام کا درس

دیتے تھے،آپ کی ایک کتاب انٹیر بھی ہے ۴۲۹ ھے کوانقال ہوا۔ • ان شیخ الد کھی جل میں ار انہم سریں سوں الجد فی جلائے

انشخ ابوانحن على بن ابرا بيم بن سعيد الحوفى وليش:
 تران كري كايك تغير سام البرهان في تغير القرآن لكى جس سائل

ابوا فق رازی تمایند:

ا كەتقىرىكىمى جىڭام نىغاماقلىپ ئىلىنىير" بىيدىلات ١٩٣٨ ھەدەكى 11. سىلىمىل بىن عمدالرحمان جىلىنە:

تغیراوراس کی تاویل بے پوری طرح باقبر تنے تغیر تک جس کانام تغیر صابونی به ۴۷م و کوفت و بوت بنیٹا پورش صابونی تولاند کام برایک درسدگی واری تفاجس کے آثار آن جمی موجود ہیں۔

١٩: محمد بن احمد بن مطرف الكناني وملله:

۳۸۸ ه ترطبه هم پیدا بود ، این تعییه کی دو کمایین «تغییر غریب الترآن 'ادر'' تاویل مشکل الترآن 'کو یک جاکر کے بینا م التوطین مرتب کیا جو که هم سے ۱۳۵۵ هوشانی موجی ہے آپ کی دفات ۴۵۳ هوکوو کی۔ ۱۲۰ احمد بن الحسیس جوافذ:

حافظ کیرا امام بینتی تولاند که نام به مشیور تضم ساری زعدگی در تل و قدر کس شر صرف کردی تجو کرده اوراق کی تعداد دولا کھ ہے۔ حدیث کی "اُسٹن الکبری" اور تغییر شی کتاب" خکام القرآک" مطبوعہ بین، امام الحرشن فرمات میں: "برشافی المذہب پر امام شافعی تولیند کا احسان ہے" نے دو امام شافعی تولیند کی گردن میں امام بینتی تولیند کا احسان ہے" نے دو امام شافعی تولیند کی گردن میں امام بینتی تولیند کا احسان ہے" میں سے سے دی کارون میں دفات ہوئی۔

۱۲: ابوالقائم عبد الكريم بن بوازن قشرى بولند:
امام يمن بولد آپ كيم بن بور، طورش ويولند:
ركتے كم القرياد أسيل الله مي عندون الاسلام الله بير الكير بالصورائيك كام السير الكير بده ۲۵ ووفات بائي لي المنظم المنزر كانام النير الكير بده ۲۵ ووفات بائي النفالسيو و اوضعها ابن جوزي لكية بين آپ كي ايك تغيير كانام النفالسيو و اوضعها ابن جوزي لكية بين آپ كي ايك تغيير كانام المنظم المن الأنك الا الكامن السلام كانام كان

۲۲:علی بر من احمد الواحد کی تعلینهٔ: آپ نے تین تغیر کا کھی جن کے ام '' المهیدا'' نتی مفعل اور' الوسید'' آپ تغیر ایک مرتب فر ہائی جس میں سید دو عالم ملی الند علید وکم کے تمام تغیری ارشادات کو جح کردیا اس تغیر کا نام ''نقیر النی ملی اللہ علیہ وملم'' معرنے برافائدہ اٹھایا تیفیروں بری جلدوں میں ہے۔ ۱۳۳۰ ھ کوانقال فرمایا۔ از ادادی الرچ الرپ اسلمعیل سریاچہ جاد

١١: ابوعبدالرحمان اسمعيل بن احمد رهالله :

آپ نے قرآن اور یک آپیکنیر می العمبندرانی جس کا نام کفایت فی النیر ب (آن کا کچوه ساداره تحقیات اسلام آباد کی الامری عمل موجود به ااور وجوه التران کے ام سابلہ نو کی کا امریکی عمل موجود به ۱۳ مواد تقال فریا یہ استعمال فی الامریکی عمل محمد به ۱۳۰۸ می داختیال فریا یہ استعمال کی الامریکی عمل میں نمر مدمدات معرف معرف میں نمر مدمدات تعدید تعدید النیس ایورک اور کفایت النیس کے ماسے موجود ب

۱۲: أشیخ ابوجم کی بن ابی طالب بموش جواند: آپ کانایف: "هنگل امواب القرآن ایک مناز کتاب به حمی کوخلیفه حیلی جواند نے مطالعہ کیا، وفات سام محدود کی ۱۹۸۹ کا محدود کا مخطوط مستوی کی جامع محبر بھی ہے، ایک محکم کشوالار تحقیقات اسلام بیاسام آباد بھی ہے۔

١٣: ابومجم عبدالله بن يوسف الشافعي وملله:

نیٹا پورک قریب تو بن نا کہتی ہیں پیدا ہوئے اور جو تی کہلائے اکابر علاء سے تغییر و حدیث وقتہ حاصل کے، صاحب آلم بھی تھے، کاب الحجید مشہورے بقر آن کریم کی آئیسر کھی تھی، جو حدائق ذات بھے ہے، خلیفہ چلی جو لائڈ نے ٹر ایا تین سوجلد این ابخوارا پانچ سوجلد ہے، امام سیوطی جو لائڈ کے ٹما گردود واوری جو لائڈ نے تکھا، ہم نے بہ تیسر دیکھی ہے، فی اور علی اختیارے تا بل استنادئیس، وفات سے سم تھے کو فیٹ ایورش ہوئی۔ اور علی اختیارے تا بل استنادئیس، وفات سے سم تھے کو فیٹ ایورش ہوئی۔

۱۹۱ کی بن الی طالمب القیسی تولند: ۱۹۹۳ کوجان مسجد قرطبه می قرریش کرتے متے اور متواضی بزرگ سخے، قرآئیات کے موضوع پر الهدایدائی بلوغ النهایہ فی معانی القرآن و تغییرہ ۱ کا ابرادہ کتاب المباثور فی احکام القرآن می مالک ۱ البراد۔ کتاب احتصار احکام القرآن ۱۲ ابراد- کتاب مشکل المعانی و تغییر ۱۵ ابراد سے ۱۲ اور کتاب کو وفات ہوئی سلطان اعراض کی باعث تقد تھا۔

10:احمد بن محمد تعلیلہ:

ائدس کے جلیل القدر علاء میں سے تنے، تر آن کریم کی تغییر بیدا م النفعیل الجامع لطوم التر کی بالنفیر کلھی، خوداس کا اختصار بیدام انتصیل کلھا۔ ۴۳م ھکووفات پائی۔

۱۱: ابوعمر وعثمان بن سعیدالدانی تعلید: ۱۲ ه قرطبه میں پیدا ہوئے، قرآنی علوم کے ساتھ آپ کو خاص شفف قد، ایک متاب جس کا نام اتنگام ہے مرف قرآن فزیز کے نقاط کے متعلق ہے، دشق ہے شاکع ہو چکل ہے۔ انقال ۱۹۳۴ء کو بوا۔

ركها ـ ٣٦٨ ها وانتقال فرياما تغيير وسيط جلد دوم كامخطوط ٢ ٧ ٨ هاسلامية كالح پٹاور کی لائبر ر<sub>ک</sub>ی میں ہے،آسبابالنز ول بھی کلھی ہے جس کا ایک نسخہ مطبوعہ قابراه اداره تحقيقات اسلاميه اسلام آبادك كتب فانديس موجود ب ۲۹:على بن الحسن بن على جمالله:

٢٢٣: شهمفورين طأهر محمد الاسفرائني وملائد:

آب نعلم كلام علم تغييراور دوسر علوم يرتصانيف فرماني بي علم كلام وَعَلَمُ عَقَا مُدْبِراً بِكُنْ تَصْنِيفُ لِلْعَبِصِيرِ فَي الدينُ شَائعَ مِوجِي بِ- إِيكَ تَغْسِر سی اوراس کے تعارف میں بتلایا کہ میں نے الی تغییر کامرتب کرنا ضروری سمجماجن مين فرقه ناجيدال السنة والجماعة كعلاء كاتوال مون تغيير كانام تاج التراجم ركها يهلي جرآيت كالفظى ترجمه كيمراسكامعني اورمتعلقه قصداورشان نزول انقال اعاءكو واءاس تغيير كانام تاج التراجم في تغيير القرآن الاعاجم اور تغییر اسفرائن کے نام ہے بھی مشہور ہے بیافاری زبان کی مہلی جامع تغییر ہے، ایران سے شائع ہو چک ہے، دوسری جلد قلمی جامع سجد بربان پور (بعارت) کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ الخرام الی الحمیدی ۵۲۳ھ۔

۲۲۴:عبدالقا هر بن الطاهراميمي وماينه:

آب کے حلقہ درس سے امام ناصر مروزی وحمالتلہ اور ابوالقاسم قشیری تھالنہ جیسےعلاء پیدا ہوئے ،ستر ہ<sup>ن</sup>نون میں درس دیا کرتے تھے، ہے م وفات یائی، ایک تو کال تغییر قرآن عزیز ہے اور ایک کتاب نفی خلق القرآن ادرایک کتاب تاویل المتشابهات ہے۔

۲۵:عبدالكريم بن عبدالصمدا بومعشر طبري ومالله:

آب اینے زمانہ میں امام الشوافع تھے، ایک تغیرلکھی جس کا نام ''عیون المسائل فی انٹیپر'' ہے مکہ مرمہ میں ۴ ہے ۴ ھاکونوت ہوئے ، کتب خانة تحققات اسلامياسلام آباديس اس كاعكن نخرنبر ٢٤موجود ي

٢٦:على بن فضال بن على وماينه:

فقة خلِي من مقام عظیم کے مالک تھے قرآن عزیز کی دونسیری کھی ایک كانام "بربان الحمدى" بي بقول واب صديق حن خان ومالله ١٥٥ جلدول میں ہاوردوسری کانام" الا تسیرنی علم النفیر" ہے ایم او وفات یائی۔

٢٤: عبدالله بن محمد انصاري البروي وملانه:

طریقت کےامام زمانہ فقہ طبلی کے مقلد تھے،مناظرہ میں اکثر وقت صرف موتا تما، آپ كي تغيير فاري "كشف الاستار وعدة الا برار" ايك سو ستائیس تفاسیر کا خلاصہ ہے، وفات • ۴۸ ھے کو ہوئی۔

۲۸:علی بن محمر بن موسی معروف به برز دوی جماللهٔ : سرقدك علاء كامرجع تعيد، القبي الم الدنياني الفروع والاصول "تفا-

فقه خفى كےمفتی اعظم تھے تغییر قرآن عزیز برجھی پوراعبور حاصل تھا مفصل تغير لكهي جوايك سوبيس جلدول ميس به ٢٨١ هدفات بوئي سمرقد فن كيا-

غیثالور کے حنفی علاء میں سے تھے معتز لہ کے ساتھ کامیاب مناظرے کئے ۔ ۲۸۴ ه می انقال موا آپ کی تغییر د تغییر نیٹا بوری "مطبوعہ۔

•٣:عبدالله بن محر بن با قيا:

حنى مسلك كے امام ونت تھے، فاضل بزاز كالقب مايا صاحب قلم تصآب كى تصنيف متشابهات ير"الجمان في متشابهات القرآن" --۴۸۵ ھے کونوت ہوئے، یہ کتاب کویت کی وزارت نشرو اشاعت نے ۱۹۲۸ء میں شائع کی تھی۔

اسا:عبدالواحدين محمد تماينه:

ابوالفرج وملالله انصارى كام مصمهور موع اورشام ك فيخ مان گئےآپ کانسرقر آن تغیر میں جلد میں ہےجس کانام الجواہر ہے شخ ک صاحبزا دی تھالند اس تغییر کی حافظ تھی ، دشق عی میں ۴۸۶ ھالاوت ہوئے۔

٣٢: محر بن عبد الحميد بن حسن ممالله:

سمرفند كيجليل القدرخفي عالم تتعيه نقه اصول فقداد رتغييرقر آن عزيز یں مہارت تا مدر کتے تھے ،عمد آفسیر کھی ، ۴۸۸ ھوٹوت ہوئے۔

ساس منصور بن محرالسمعاني ومالله:

احناف کے بلندیا بیصاحب علم اور صاحب قلم عالم تھے ایک تغییر بھی ب مولانا عبدالحي للعنوي والله في فرمايا آپ كي تغيير عاني زمانه تك لوگ فائدہ اٹھاتے رہے جس کا ٹام تغییر اُلحن ہے ۲۸۱ ھاکونوت ہوئے ، كتب فانتحققات المامياسلام آباد مي مكى نونمبر ٢٣٣موجودي\_

٣٣: الامام ابوالقاسم عبد الكريم بملاثه:

شافعي علاء حققين من سے تھے الك تغيير الطائف الاشارات الكسي ۴۸۹ ھۇوفات ياڭىي

۳۵: علی بن شہل بن عباس جماللہ: نیٹا بور کے عالم باعمل تھے، ایک تغییر لکھی جس کا نام''زادالحاضرو

البادى" بــــــــــ ١٩١١ هاكود فات ياكى ــ

٣٧: ابوسعد محن البيهقي ممالله:

ان جلیل القدرعلاء سے تھے جن کولغت ،عربی ادب اور قرات اور احکام کے ساتھ تعلق تھا، جامع تغییر مرتب کی جس کا نام 'الجدیب فی النير" بے ظیفہ حکی نے تھی نسخة ۲۵ سے کا کساہوا خودد یکھا کی جلدوں ش بے، کال قلمی نسخ تفطید ۱۹۰۰ھ جلدوں میں اور شلیل لائبریری ہا گی پور ( بھارت ) میں ہے۔ وفات ۴۹ سے کوہوئی۔

سے اور او باب بن مجمد بن عبد الو باب بولانہ: شیراز کے تصدیقاں میں پیدا ہوئے، تصابف کی اتعدادہ ہے، ایک جائن تشیر ہے اس میں تر جمد اور تشیر کی شہادت کے طور پرایک بڑارا شعار چش کئے۔ ۵۰۰ کو کشراز میں نوت ہوئے۔ اس تشیر کا پورانا م'' شخر ہ التو بل'' ہے کا لل کو استبدل کی مجر''اما صوفیہ'' کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ امام راض کی دفات ۵۰ کھ کو ہوئی۔

چھٹی صدی ہجری کے مفسرین قرآن مجید انام ابوالقاسم حسین بن ٹھرالمعروف بالراض الاصفہائی تولینڈ آپ کی کتاب مفردات القرآن سند کا دوبر رمحی ہے امام رازی تولینڈ نے امام راغب تولینڈ کوفہم قرآن اوراسلامیات کی دوح تیجنے میں' امام غزائی جولینڈ 'کا تم یاہ قرار دیا ۔تغییر الراغب ایک جلد میں ہے،امام بیشادی جولینڈ نے ای تغییر شماس سے استفادہ کیا ہے۔ سے امام بیشادی جولینڈ نے ای تغییر شماس سے استفادہ کیا ہے۔

۱:۲ بوز کریا یکی الخطیب تیمریز می تولاند: اعراب الترآن کی تشریح میں المنفس کلمی اورایک جامع تعمیر مجموعی کلمی ب وفات ۲۰۵۰ و دوگی۔

۳۳: عما والدين مجموطيري توليفه: نقد شافعي كے نظيم منتی تھے\_آپ کی تالیفات میں '1 حکام القرآن'' مشہورے۔ بغداد میں؟ ۵۰ دکونوت ہوئے۔

۳، جحر من تحر بن احمد الوصالد غوالی جمالند:

آپ کے دعظ دار شاد عمل موز دکداز ها، مناصین متاثر ہوجاتے ہے،
تصانف عمل المصفلی ، احیاء العلوم، کمپیائے سعادت تغییر قرآن عزیز
جماہر القرآن مخترے معرے ۱۳۳۹ھ کوشائع ہو چک ہے تغییر سورة
لیسٹ کا تخلوط کورو ۱۳۱۱ھ ، جناب لیزیری (لابور) کی لائبریری عمل
تحدوظ ہے۔ ۵۰ ۵۵ کا سال دفات ہے۔ آپ کی ایک تغییر صوفیا شطرز پر
دمشکو قال لواز' کے نام ہے ۱۹۷۰ء کو قاہرہ طبح ہو جکی ہے۔
دمشکو قال لواز' کے نام ہے ۱۹۷۰ء کو قاہرہ طبح ہو جکی ہے۔

آپ نے مدیث میں ایک مند جن کی ہے جس میں دس ہزار احادیث میں، ایک نیمبر مجمل مرتب فر مالی جس کا ذکر علامہ سید سلیمان عدوی نے فر مالے ہے۔ 4-6ھروفات یا تی۔

۲: استاد آبونصرین الی القاسم تعلیند: قشری مشہور ہوئے آر آن توزیل کا ایک تعبر تصی ہے۔ امام تکی تولیند نے تکھاہے بیمن نے دو تغییر دیکھی ہے۔ وفات ۱۱۸ ھے وفیشا پورشی ہوئی۔ کے بچی المنیۃ ابوجھے حسین الفراء بغوی تولیند:

زار اورث بیدارتے، خنگ رولی پرگزارہ کیا تغیر معالم النزیل کھی چونٹیر بغزی کے نام سے مشہورے، آپ نے اپی تفاییری اساوکو با قاعدہ ذکر فرایا ہے۔ دستیاب ہے۔ دیو بزند کے ایک ادارہ نے اردوز جمد نجی کیا ہے۔ وفات ۵۱۱ھ کو جوئی امام ابن تیمید نے کہا "محضیور البغوی اسلم من البدعة والا حادیث الضعیفة"۔ البغوی اسلم من البدعة والا حادیث الضعیفة"۔

٨: محد بن عبد الملك الكرجي وملانه:

علم صدیت، فقد، ادب اورتغیر بش کمال حاصل تقا، شافعی المسلک یتی قرآن کریم کی ایک تغیر کلمی ہے۔ ۵۳۲ ھیٹر افوت ہوئے۔ 9: اسلمیل بن مجمد الفرش تولیئر:

قوام المنة کے لقب سے مشہورہ وے ، امن السمتانی و فروعا ما آپ کے شاگر دیں ، در کا قبر وصدیت کیلے تین بڑاریجا کس منعقد کیں تر آن کریم کی تین تغییر ہی تکسیس جیں۔ الجامع فی الفیر رتبی جلد المعتبد فی الفیر رق جلد الموشق فی الخیر فاری تین جلد عبدالائی کے دن ۵۵ کھ وفات پائی۔

١٠: عالى بن ابراهيم غزنوي وملاله:

جلیل القدر علاء میں سے تھے۔ ایک ٹنیر بھی کھی جس میں آئی ارموز اور معارف کو باعداز جمیب بیان فر ایا ہے۔ ۵۳۷ ھادونات پائی۔ حدا کق حضیتی ان کام ترجیفر کا نام 'تعمیر النظیر' بتایا گیا ہے۔

اا:عمر بن محمد بن احد سفى جمالله:

سروتر کے قریب نعف قصیہ میں پیدا ہوئے اپنی ایک کتاب تطویل الاسفار انتصیل الاسفار میں اپنے پانچو اسا مذہ کرام کا مذکرہ فربا، جنات وحلانہ بھی آکر آپ کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ انبین مفتی انتظین کہا عمل آپ کی کتاب القندنی مذکرہ عمل مروتد میں جاس معضر کو تھم میں بیان کیا ہے ایک تغییر البیسیر نی علم انتظیر لکھی ہے۔ جس کا ایک حصہ کمتر ہے ۱۱۸۸ پیک لائر ری کا اور میں موجود ہے دفات ۲۵۸ ھی کو دول

#### ١٢:محمه بن عبدالله وملله:

لقب این العربی تولید قدامام خوالی تولید سے اکتب فیض کیا۔ تعبر قرآن کریم ریکا کی جورها قرآنیات رکئی کا تابیر آهنیف فرما کس آپ کی کناب اعکام القرآن شہور ہے جوفقہ الگی شی دوجلدوں عمل مج مولی اور موجود ہے۔(۵۱۹ھ) کل صفحات ۲ ۱۵۰ ہیں۔

الوعبدالله الحسين المروزى وملله:

لغت،ادب،فقتہ پرکی گرائیل گھیں،جن کی تعداد علامہ ذہبی تولیلڈ نے جار سوسے ذائد کھی ہے۔قر آن مزیز کا ایک تقبیر بھی تھی ہے۔ 204ھو فات ہائی۔ ا

۲۰: ابوالفضل خوارزی:

زین المشائخ بقال کے لقب سے مشہور ہوئے تفسیر مقاح التو یل لکمی ، وفات ۲۱۸ ۵ قانی کے دشق میں موجود ہے۔

٢١: ابوالعباس خضر بن نصر وملاند:

داؤدی تواند نے کہا ہے کان من الائعة آپ کی تصنیفات ٹی مرود دو عالم ملی اللہ علیہ وکلم کے خطبات کا مجود بھی ہے۔ قرآن کزیز ک ایک تعمیر مجمع کسے 24ھ کوان قال فر کیا۔

٢٢: ابوعبدالله بن ظفر بن محمه جملته:

جیۃ الدین جمالنہ کے لقب ہے مشہور ہوئے ، ولادت مقلبہ میں ہوئی تربیت کد کرمہ میں علاء حرم ہے استفادہ کیا، ایک تغییر لکھی جس کانا م ینیز خ الحیات ہے۔ البیع ع فی علوم القرآن الکھائے تغییر طلب میں شیعید تی فسادات میں ضائع ہوگئی متورق اجزاء دارا اکتب المصریہ کے تھی ذخیرہ میں موجود ہیں۔ ۵۲۷ ھوکؤت ہوئے۔

· ٢٣: الوبكر محمد عبد الغنى بن قاسم ومللهُ:

فقہ شافعی کے متاز علاء میں سے تھے تغییر ضیاء القلوب کا اختصار کیا، معر میں ۵۷۲ ھوو فات یا گی۔

۲۴: شخ ظهير الدين نيشا پوري مِلاند:

قر آن عزیز کی ایک تغییر به نام البصائر فی انتشیر کلی جو کی جلد فاری میں ہے وفات ۵۷۷ء کو ہوئی۔ قدیم نسخ تخطوط ۱۸۲۶ء بنگال ایشا تک سوسائن کے کشب خانہ میں موجود ہے۔

۲۵:علی بن عبدالله رمایله:

این العمد کنام ہے مشہورہوئے کی کنائیں جن تیں سے ایک قرآن عزیز کی آفیرر دی الطمان ہے جو کی جلدوں ش ہے۔ ۵۷۲ ھاکووفات پاگ ۔ اس سرما

٢٦:ابوالقاسم عبدالرحمٰن مبهلي وملله

مراکش کے مشہور پر - وقتی سے میدا کر سی میں رسکت مراکش کے مشہور پر - وقتیر کے عالم شختی مرکامات بھر دیا ہے کتاب کسی مس کانام آخر نیف والاعلام ہے،۵۸۳ھے کو آئی شکی مانی ہے گئی مناجات جواضعار میں ہے اورعال میں ستال کئی جائی ہے گئی اللہ ہے۔ یا من برجی للشدائد کلھا یامن الیہ المشتکی والمفذع کمتند در سرتاسم المعلوم شیر انوالد گیٹ الا بودر بیس موجود ہے اور آپ کی آصفیف انوار الخجر جائن اور مفعمل تغییر ہے بیس سال کی محنت کے بعد اس کومر ہے فریلا جوائی فراد اوراق ہے۔ سکندرید بیس سلطان الا بحثان جوائڈ فازس کے کتب خانہ بیس موجود ہے جوائی جلدوں بیس ہے۔ ۵۳۳ ۵ ھوفوت ہوئے۔

> ۱۳: ابوالمحاس مسعود بن على بيهتى تدايد : فخر الزمان تصآب نے تغییر بینل لکسی ۵۴۴ هدکود فات پائی۔

١٢٠: احد بن على بن محمد وملالله:

ابوجھٹرک کے لقب سے مشہور تھے۔ متبول تفاسیر کھیں جو آپ کی زعر کی جی میں مقولیت ماصل کر گئیں۔ آپ کی ایک تصنیف الحجید بلغات القرآن بھی ہے۔ ۵۲۳م کے لاقت ہوئے۔

10: محمد بن عبدالرحمان الزاهد رحمالته:

علام مرفینانی تولید آپ کش گردشے آپ ملوک اور تصوف میں متازمقام کے مالک شخ آپ کا لقب زاہر تھا ایک نیم رکسی ایک بزار سے زائد اجزاء پر شمل ہے ۲۷ ھے میں وفات پائی۔ علامہ کورش تولید نے فرمایا کہ ہیں تیر ایک موجلدات میں ہے۔ آپ احزاف کے بڑے عالم شخے۔

۱۲: محمر بن طیفور سجاوندی غزنوی جمالند:

داوُدی جمالنہ نے ککھاہے کہ کان له تفسیو حسن قر آن تھیم کی ایک تغیر عیدالمعانی ہے۔ اس کی جلد دوم مورۃ ایرا ہیم ہے آخر قر آن تک مخطوط ۲۲۵ھ هم سرکے کتب خاصیہ عرب جمالنہ شرے۔

امامامین الدین طبری تعلیف:

مشہد کے ان مشہور علاء میں سے جنے جن کوتنیبر قر آئی کے ساتھ ضاص شفف تھا چنائچہ قر آن عزیز کی ایک تغییر بہ نام مجمع البیان مرتب کی۔ ۵۲۸ھ میں شہید ہوئے تغییر طبی ہو چکی ہے۔ اس کا ترجمہ فاری زبان میں تھر بن احمد خواتجی شیراز کی تولیف نے کیا ہے۔

١٨: ابونفر احمد ارزاقی جمالله:

زاہری کے لقب سے شہور ہوئے آر آن تائو پنے کی ایک تغییر فاری شی بینام زاہری جولینر مرتب کی اس تغییر کا بخارا اور اس کے قرب و جوار شی کا تی ج چا تھا۔ بقول سیدسلیمان عمدی جولینر ، امام زاہری جولیائشر کی تغییر کے ترجمہ نے سب نے زیادہ ہر احریز کی ماصل کی اس تغییر کے حوالے سے اعلا سرز اہدی نے ۳۹۵ ھی کووفات پائی۔ ادارہ تحقیقات پاکستان دائش گاہ کا بور تغییر زاہدی جلد اول و دوم ۱۹۲۲ بار چہار مہرا زصعد اللہ میں تھے سے سال ، کے ۱۹۲۱ ھادف ول اسلام ہے کائی چاور کی ائیسریری شی تھی رخب ویا می کوجی کر دیا ہے علاء کے ہاں تا قابل استناد ہے بھی بات ۲۰۱۷ کا کو ہوئی، یہ تنیر معلومہ اور دستیاب ہے۔ ایک دوری تغییر الفائف کا البیان فی تغییر القران شمی مرف منسرین ہے اتوال جی کردیے ہیں۔ ۲: ممارک بین مجھی عبد الکریم شیبا فی:

ابن الاثیری کنیت بے مشہور میں ، ان کلیب سے استماع مدیث و تغییر کیا آمیا نیف شرح سندالا مام شافعی جوالینہ اور تغییر التر آن الکریم جو دشیاب ہے۔ وفات ذی الحیام ۲۰ حکوموئی۔

ساعبدالجلیل بن موئی انصاری تعلینه: شعب الایمان او قرآن کریم کالیت تشریحی ہے ۴۷ ھاؤٹ ہوئے۔ ۲: تاج الاسلام المروز کی سمعانی تعلید:

نیٹنا پورش پیداہوۓ طلب کلم کیلئے دور دراز کاسٹر کیا تئی کہ آپ کے اسا تدہ کی تعداد چار بزارہے۔ تصانیف میں ایک تغییر تھی ہے جس کے حصل قاضی این خلکان تولاند نے فرمایا تصاب مفیس ہے۔ ۱۲ ھوکو قاس پائی۔

۵:عبداللدين الحسين العكمري:

قرآن كريم ك الوابدة أف برايك كال لكنى جالواب إلى البقامك نام م شهوره في ايك ساله البيان في الواب القرآن كل منسوب بـ وفات ٢١١ حاده في مولى الواب إلى البقامة ١٣٠ أو يكى باز معر سيشاك مولى -٢: الوجيم عبد الكبير من عافق جمائذ:

نامورطاء میں سے تھے۔ تصنیفات میں ایک قرآن حکیم کی تغییر می ہے جس میں کشاف کی تغییر اور تغییر این عطیہ کوئی کر کے اضافہ می کیا نے۔ وفات کا الا کھ کادو کی۔

2 بنجم الدين خيوتى جمالله:

آپ عالم باعمل تنے امام رازی جوالذ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت تو بدک تھی قر آن عزیز کی ایک جامع تعیر تکھی جو بارہ جلدوں میں ہے۔ ۱۱۸ کھوفترین تاریش شہور کردیے گئے۔

٨: الشيخ فخر الدّين محمد الحراني حملهٰ:

این الجوزی بھرائنہ کے صافتہ خواص میں شال تنے ۔ ایک تغییر مرتب کی جوگئی مجلدات میں ہے۔ ۲۲۲ ھے کوتران میں وفات پائی۔ شا ،

9: يجيٰ بن احمه بن خليل وملاله:

علم اصول اور تغیر محمد از مدرس تند اشبید ش آپ کا حلقه در س دوسر ستمام دی کدارس سند یا دووسیج تم انصفیف کا کام می کرتے تند تغیر کشاف پر تقدیدی تنبره کیا جو به نام الحسنات و المعیات ب وفات یامن خزانن رزقه فی قول کن امن فان الخیر عندک اجمع حاشا لجودک ان تقنط عاصیا الفضل اجزل والمواهب اوسع ۲۲: تا صرا لدین عالی غرانوی تعلید:

احناف میں ہے مشہور مفرگز رہے ہیں، ایک تغییر کا نام تغییر النفیر ہے اور دوجلد دل میں ہے آپ کی وفات ۵۸۲ھ کو ہوئی۔

٢٨ على بين أبي العز الباجسر إني رحملة :

صنبی المذہب اور تقی و پر ہیزگار عالم تھے تنمیر جار جلدوں میں کھی ۵۸۸ھ کو ت ہوئے۔

٢٩: احمد بن اسلعيل قزويني عملانه:

عابداورشب بیدار تھے۔آخر عمر میں ہررات ایک بارخم کرلیا کرتے تھے ہنمبر مج لکھی جس کی خصوصیت میر کہ وکل ایک دفعہ ذکر کیا ہے اس کو دوبارہ نیس لائے۔ ۵۹ ھے ووفات ہوئی۔

سنداد کے شہر وضلی عالم تے مصنف، واعظ اور مناظر بھی تھے۔ وعظ شداد کے شہر وضلی عالم تے مصنف، واعظ اور مناظر بھی تھے۔ وعظ شی بزاروں کا تمح ہو متالیات ہے۔ وعظ میں بزاروں کا تمح ہو تا تھا۔ ہا اس نے تعلقہ مقالمت سے آیات قرآئی حالات کیں، اس قدر جائم اور تعلقہ رقم ان کی تصدین بڑم ہو گئی اور بزاروں انسانوں نے آپ کے ہاتھ پر قب کی تصادورہ و پہاس بتائی تی ہے۔ (۱) زادالمسیر فل محملہ کی تصدید شودہ میں تعلق کی شہراتی تعلقہ میں ہو تو بہاس کے تعلقہ میں آپ کی تعلقہ دوسو پہاس کے تعلقہ میں تعلقہ کی تعلق

ہوچی ہے۔رمضان المبارک 42ھوٹوت ہوئے۔ اس الحسن بن الحظیم نعمانی جماللہ:

٣٣:عبدالمنعم بن مجد الخرجی جمالند:

این الفرس کے نام ہے شہرت پائی احکام القرآن پر ایک تغییر کھی۔ ۵۹۹ھونماز پڑھتے ہوئے وفات پائی۔

ساتو بی صدی جمری کے مفسرین قرآن مجید ۱: شخ الومجمدروز بهان بقلی تولید :

شراز کے مشہور داعظ اور عالم دین تنے آنسیر بہنا م عوائس البیان فی حقائق القوان ککھی جوصونیا نہ شرب پر بطرز وعظ ہے۔ اس میں

حضور سلی الله علیه در کم نے فریایا بہترین صدقہ خلیر طور پرصدقہ دینا اور تنگدست برصد قد کرنا ہے۔ (الاتحاف)

انجام دی بین تغییر فاری لکھی جس کا نام "لطائف النفیر ہے۔وفات کیکھی مِن مولَى - 'طلائف النفير'' كاقلى نسخه إبداد العلماء حضرت ابداد الله مهاجر كلُّ قدى مره العزيز كذاتي كتب مين تفايدر سيصولعيه مكم معظم كودي ديا كباب

٤١:علم الدين على:

آب كالقب امام خاوى تعليد ب\_استاذ القراء تحدد شن من درس قرآن مجیدودری حدیث دیتے تھے۔شاطیسہ کی ایک شرح اورقرآن مجید کی ائیکے تغییر بھی کھی۔وفات ۱۳۳۳ ھو کووئی۔ ۱۸:عبدالرحمٰن بن جمدالخمی تطاینہ:

احناف کے بلند بایہ عالم مدرس، مناظر اور مصنف تھے۔مفید ترین كتابير لكعين اربعة رآن مجيد كي جامع تغيير بهي كلهي ٢٢٣٠ ه كووفات بهوكي \_ الجم الدين بشيرالزمني تمايذ:

تمریز کے شافعی عالم تھے۔قرآن مجید کی تغییر کی جلدوں میں کمعی مکہ مرمه میں ۱۴۲ ھاکنوت ہوئے۔

٢٠: ينيخ عبدالواحد زملكاني جملانه:

ایک تغیر" نہلیة النامیل فی علوم الزمیل" ہے اس کے دو نیخ دارالكتب المصرييش موجود بين ١٥١ ه كوفوت موئے۔

٢١ يوسف بن قراعلى الجوزى والله:

علامدابن جوزی و ماللہ کے بوتے ہیں جدامجدے برط مامشہور حفی محق، عالم ربانی جمال حیسری ورانند کے حلقہ درس میں محیل کی، باب دادا اگر چینبلی تضكرآب فيحنني مسلك اختيار كيااورمنا قب ابوصيفه ومرالله برايك كآب لكهي، تاريخ يم موضوع ير"مراة الزمان" اورنقه خفي مين" جامع كبير" قرآن کریم کی ایک تغییرانتیں جلدوں میں کعمی ۲۵۴ ھے کووت ہوئے۔

٢٢: محمد بن عبدالله المرسي تمايله:

مكه ممرمه خراسان اور ديگر اسلامي ممالک كاسفر طلب علم كيليج كيا، قرآن كريم كي تين تغيير س تكعيل \_الغيير الكبير ،الغيير الأوسط ،الغيير الصغير ۲۵۵ ھەكۇنوت بوئے۔

۲۳:الامام ينتخ عز الدين جمالله :

اسے قصبدراس عین کی نسبت سے الراسع تعنبلی کہلاتے معقر آن کریم کی ایک تغییر بام رموز الکوزلکسی جوآ تھ جلدوں میں ہے۔ کائی مقبول ربى، قاضى جمال الدين جرائد اس كمافظ عفي انقال ٢٢٠ هكوموا

۲۴٪ عبدالعزيز بن عبدالسلام اسلمي تطلعه:

سيف الدين آمدي وهالله وغيرجاني آب كوسلطان العلماء كالقب ديا

انام عبدالسلام بن عبدالرحمن وملائد:

ا بن برجان کے نام سے مشہور ہوئے الارشاد کی تغییرالقر آن کھی جو کی جلدوں میں ہے اس کا ایک عکسی نسخہ جامع الاول العربیة تا ہرہ کے علمی ذ خائر مین موجودے ۲۲۷ ھاکووفات مائی۔

اا على بن احمد بن الحسن حرالي ومالله:

تغییر قرآن عزیز میں منفردشان کے مالک تھے نہایت محققانہ طور پر ماربط در آن قرآن فزیز دیا کرتے متے تغییر قرآن کریم کے قواعد پر ایک کتاب کعلی جس کا نام''مغَاحَ للب المقفل على انهم القرآن المزيل "بامام بقائ نے اپنی تغییر "بقائ" کی بنیادای کتاب برد کمی ہے۔ایک تغییر بھی اکسی دہی وراللہ نے فرمایا "وله تفسير عجيب" تصبيرالى ملك شام شراميا تك وفات ١٢٧ هاورولي -

۱۲: حیام الدین محرسم قندی جمالله:

فقداور فماوی میں آپ کامرتبہ کامل الفتاوی متندے۔قر آن کریم کی ا كتغيير بدنام ' «مطلع المعاني ومنع المهاني ' الكهي جو كي جلدون ميں ہے آب کی و فات ۲۲۸ ھاکوہو گی۔

١١٠: معافى بن المعيل الي سفيان وملله: متاز شافعی علاء میں ہے تھے۔''نہایۃ البیان فی تغییرالقرآن''لکھی اورا بی زندگی میں ہی اس کا درس بھی دیتے، چیجلدوں میں ہے، آپ کی وفات ۲۳۰ ھیں ہوئی۔

۱۴: شهاب الدين عمر سهرور دي ومالله: صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، با با فریدالدین شکر عمجنج حمالله اور حضرت بهاؤ الدين زكريا حمالله ملتاني بهي آب سے أكتباب فیض کیلئے بغداد ہنچے، تصوف میں آپ کی بلند یابیہ کتاب "عوارف المعارف'' مشہور ہے۔قرآن کریم کی ایک تغییر بھی ککھی جس کا نام' بغیتہ البیان فی تغییرالقرآن ' ہے اس کا قلمی نسخہ مصر کے کتب خانہ فریوبیہ میں محفوظ ہے۔وفات ۲۳۲ ھکوہوئی۔مزارعالی بغداد ہی میں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ' مجھ البیان فی تفسیر القرآن' ہے۔

10. عبدالعني بن محمد القاسم جمالته:

مفسرقرآن محمد بن القاسم الحراني جمالله ك صاجز ادب بين قرآن حكيم كنفيركهبي جس كانام" الزائد عَلَى تغيير الوالد" ركه ١٣٩١ه هكووفات يا كي \_

١٦: امام بكر فضل جمالله:

بخارا کے حنی علاء میں ہے میں۔ فقد اور تغییر میں قابل قدر خدمات سر

جلدیں ہے کتو یہ الکھ ٹی ''حلب'' کے کتب خانہ علی موجود کھیں۔ ۱۳۳۱ء عمیر الحجارین عمید الخالق جمایشہ: وعذ می فرمایا کرتے تھے۔ ایک تعیر کھی جوآٹھ جلدوں میں ہے۔ بغداد میں شعبان ۲۸ ھرکوفت ہوئے۔

۳۳۱ : احجہ بن حجر بن منصور: ابن المنیم کے نام سے مشہودہ ہے آپ کا وادت اسکندر بیٹس ہوئی۔ قرآن کریم کا تمبیر کئی جرودہ شاق کل احتاجہ کی کا ۱۸۳۳ حکودفات پائی۔ ۳۳۳: احجہ بن عجر الانصار کی جھائڈ:

زیگی قر آن وسنت کی روژی شمس کُر دری فرقه ظافت ابواکس شاذ لی تولیشر سے مطا ہوا تھا۔ آپ کی تصانیف فقہ شمی''ترقیز یب'' عقائد شمی ''ارشاد'' صدیت شمی''مصابح'' اورتشیر شم''مهردوک''مشہور میں جودس جلدوں شمی ہے۔ آپ کی وفات ۸۵۵ ہوگی۔

۱۳۲۷ قافر الدين بيضاوى توليند:

بين عالم وين اور مصنف شير آپ كاتير الوارالتو بل آنير
بيناوى كمام مصفور بهاس تغيرش عى اولي والكواكتو بل آنير
تح بها كما الم مصفور بهاس تغيرش عى اولي والكواكك الحراب بازخره
تغير كاتي ليه بين ما كل المول القائل ۱۸۵۹ هو كوال كل نوج مره ۱۹۵۵ هو موالا منظورات بي توليد المحاصل بول البريرى على ب به بهاس بيات من نوج مره ۱۹۵۹ هو موالا منظورات بيات بيدايك في نوج مره ۱۹۹ هو موالد كام مولون تغير بيشاوى كام ورود الموالد كام مولون تغير بيشاوى كام ورود الموالد كام مولون تغير بيشاوى كام وافق شعن المام بيان كام ورود الموالد كام مولون عالم مولون سام مولون

#### ٣٥: محر بن محمد تعليله:

ربان تی کے نام سے مشہور تنے متاز عالم تنے۔ امام رازی جوالنہ کی مرتبہ نیسر کا انتخاب کلاسے ۱۸۷ ھوگؤت ہوئے امام ابوصنیفہ جوالنہ کے پہلوش وٹن کردیئے گئے۔

۳۹۱: شخ مجم الدین عملنه المعروف بداید: متازصوناء کرام می سے شخم الدین اوالجاب سے اکتراب علم کیا، کچھ پاروں کی تغییر سیام اول النجمہ لکھی، جوبر العقائق کے نام سے

تفاد خش میں افاء اور قدرس کا کام کرتے تھے بدعات اور محرات سے تحت خالف تھے۔ سم ورد دی قدرس ہر و العزیز کے طلقہ بجائے تھے۔ آپ مستجاب الدعاء بھی تھے۔ جب فرکنیوں نے دیپاط پر تعلیکیا آپ نے ان کا کا کا کا زعاء کی تو اس جو اچل کے مال کی کھٹیاں اور جہاز خرق ہو گئے مجازاۃ القرآن کے نام سے تھم جام تقریر کھی جو معرے شائع ہو چکی ہے۔ ایک بوئی تغییر مجمع کھی ہے۔ ۲۹ ھادوفات پائی تر اقد کم ری فاقع ہو ہو ہے۔

۲۵: عبدالرزاق بن رزق احسنهلی تدایند: ایکی تغییر کسی جمه کام مطلق او امائیزیل و مفارقی امرامان ویل ہے۔ چار جلد ہے مام بیونی توالانہ نے اس کا خلام میں کلھیا ہے دفات ۲۱ ھی کامونی ۲۲ : عبدالعزیز بن ابرا ایس القرشی تولیند:

ائن سریرہ کے نام سے مشہور ہوئے ایک تقسیر کھی جوتسیر کشاف اور تغییر ابن عطید دونوں کا مجموعہ ہے۔ وفات ۲۹۲ ھاکوہوئی۔

٢٤: محمه بن سليمان وملالله:

ولی کال تھے۔ احناف میں معتاد درجہ کے الک تھے۔ ایک تغیر کلک م جرآئیر این نقیب کے ام سے مشہورے یہ تغییر ۹۹ مجلدات میں ہے مفسل ہونے کے باوجود یہ تغییر قابل استفاد کھی گی شعرائی جوالئٹ نے کہا" میں نے اس سے بری کو کی تشیر نیس دیکھی" میڈ نیر درامش پچاس نفاسر کا مجموعہ ہے اور اس کام الحریر واقعی ہے ۔ ۱۹۸۸ کوفت ہوئے۔

۲۸ جمد من الحريم بن الحرين فرح تعليد: قرطب عظيم مفرح ايك تيرا كام القرآن مرف آيات الكام بن كانير آملي جوباره جلدول عن شائع موجى بيد المباد الدود و بياند زير كي بسرى مثال الا محادوف بائي تينير قرطبي كمام مثالة موجى ب

۲۹:عبدالعزیز بن احمد دبیری برالد: این ماری جامع المعقول دالمعقول شقه ایک تعیر لکسی جس کانام تغیر دبیری سبآب کی دفات ۲۷۳ کودول۔

۱۳۰۰ موقق الدین احمد کواشی تولیند:
فقه شافی کے متداور محق عالم ہے۔ ایک تیر کسی جس کا نام کشف
الحقائق فی الخسیر ہے۔ رہت کر کے اس کے شخاس دور سے کلی مراکز کمہ
مرسد پہ بطیب اور ہیں المحقد سی کوئی ہیجے۔ تیم مرشرین کرام کے ہاں
قائل استفادہ کیا۔ ایم شعرائی جوائی کوئی اور طالعہ کیا ہے۔
سیونی جوائی ۱۸۰ کا فوقت ہوئے۔ آپ کا کسیرے ایک حصہ کا نوٹو تک
ہے۔ کوائی ۱۸۰ کا فوقت ہوئے۔ آپ کا کسیرے ایک حصہ کا نوٹو تک
کریٹ خانہ می موجود ہے دوم احمد اللہم و اُن کا ایک نور کا تک لیے کا بھارے اور کا میک نوٹر جا کہ اللہ

ایا "مونوان الدلیل مرسوم خط التو بل" کلهی تغییر کشاف کا بهترین حاقید مرتبهٔ رایا ۲۳۲ مه کود فات دو تی \_

# ٤:احمد بن محمر مکی تماللہ:

تولی کے لقب سے مشہور تنے ۔ قدریس، تعنیف اور افاء کے ماہر تنے آپ کی تصانیف میں ابھراکھیا اور جواہر ابھر مشہور ہیں تسیر کیر کا عملہ کلھا۔ ۷۲۷ء کوانقال ہوا۔

#### ٨:احمر بن محمر بن عبدالولى رمرالله:

المقدى بن جاره كے نام مے مشہور تنے ايك تغير بدنام فخ القدير كئى ، بيت المقدس من 2/2 دكؤت بوك \_

# ٩: نظام الدين في نيشا بوري:

مشہور نام نظام الامری بے فلسفہ، نصوف اور جغرافیہ کے ہاہر تھے۔

ایک نفیر بھی کھی۔ اس کا نام غرائب القرآن ورعائب القرقان ہے۔
دوسری نغیرب الآول بی فلتیرالقرآن ہے۔ ایک جلد میں ہے۔ غرائب
القرآن کا تھی نیٹو خطوطہ کا کھی کہ خات درگاہ حضرت پیرمجہ شاہ صاحب
احمدآباد میں ہے ایک خطوطہ کست خانہ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں موجود
ہے۔ سال وفات ۲۸ کے۔ 24 کھی ہے۔

### ٠١: السيدمحر بن ادريس مراينه:

یزے منسر تھے آپ کی تقامیر کے نام البیسیر ، الاکسیر الله یزنی تغییر القرآن المعزیز: ادائع القویم کی تغییر القرآن الکریم شہرد ہیں۔ سے کود قات یا گ

## اا:امام برهان الدين الجعمري تماينه:

نزول قرآن عزیز کوایک بلیغ تعییده میں مدون کردیا۔جس کا نام "تقریب المامول فی ترتیب النزول" ہے۔ یہ قصیدہ علامہ سیدهی جماللہ کی مولندالاتقان میں تل ہے آپ کا وفات ۲۳ کے کو ہوئی۔

#### ١٢:عبدالواحداين المنير ومللهُ:

خاندان علی تھا۔ علی وزبانہ نے مو القشاۃ کا خطاب دیا تھا۔ قرآن موزیز کی ایک تغییروں جلدوں میں کمھی چوتغییراین الممیر کے نام مے مشہور اور دستیاب ۲۳۲ مے کووفات ہوئی۔

# ١١٠ احمر بن محمر السمناني:

قر آن اور یک ساتھ آپ کا عشق تھا۔ قابل قدر تھے۔ اس اور کی کے نظریات کے شدید خالف تھے۔ آپ نے ایک تغییر مرتب کی جو تیرہ جلدوں میں ہے۔ ایک کتاب "تکملة النادیلات الجمیہ" بھی کھی۔ بغداد میں ۲۳ کھ کو دات ہوئی۔

مشہورتھی۔اس تغییر کواجر بن تحر تھالنہ البیابا کی ۲۳۷ء ھے نے مکس فر مایا یا تئی بری جلدوں میں ہے مخطوط دار الکتسب معربیہ میں مخفوظ ہے۔ ناتص کسئو کتب خانہ فاضلہ یا گردمی افغاناں میں ہے۔وانڈرائلم۔

# آ ٹھویں صدی ہجری کے مفسرین قرآن مجید ا: ابوالبر کات عبداللہ وملنہ:

نعی معبور تضافت فی ادخام کلام کے بہت برے مالم تھے قرآن کریم ک ایک تغییر بنام مارک المتنز کر انعمی جونسیر مالاک کے نام سے شہور ہے۔ الل البناد الجماعت اور فقتہ فی کو کمل نابت فریلا ہے۔ یہ تغییر مطبوصا و مام و متنیاب ہے۔ مغید اور جامع شرح مولانا عبد التح مها برکھی تولانڈ نے ہنام الاکمل علی مارک المتنز کر آگھی ہے۔ علام شکی تولانڈ نے ان مے کو وفات یائی۔ مارک المتنز کر آگھی ہے۔ علام شکی تولانڈ نے ان مے کو وفات یائی۔

# ٢: امام بدرالدين:

حلی تولانہ مشہور ہوئے تغییر مشاف بری کمہ کرتے ہوئے ایک کتاب بنام مختمرالراشٹ من زلل اکا شف کعمی ۵۰۵ میکونت ہوئے۔ ماہ بینام مختمرالراشٹ میں الکا مشعب کا میں میں میں ہوئے۔

سا:علامه قطب الدين محود بن مسعود تدايدٌ: سرعان من ادنية تأذي

شیراز کے طیل القدر عالم حق تقدیر رعود حاصل تھا۔ تغیر کھی جس کانام طائی ہے۔ چا کس جادوں میں ہے وفات تیم ریز میں الے ھو کووٹی۔ بعض نے اس کانام مشاری المنان فی تغییر القرآن لکھاہے، اس تغییر کی میکیا جلد تکی وارالکتیب المصرید میں ہے۔ احتجاب میں تھراسعد تواللہ کے کتب خانہ شرکال نوز تھی ہے۔

# ٣:خواجه رشيدالدين فضل ومللهُ: ِ

ہدان کے ان علاء میں سے سے جو تلم فضل کے ساتھ ملی اسور کا بھی وسی تجر بر کھتے ہے۔ چانچ سلطان الاسعید بھولنڈ نے آپ کووز مرحمر کر ایا تھا۔ مبسوط اور جامع تغییر مرتب فرمائی جس پر علاء نے تقاریط کھی ہیں وفات ۱۸ کھ کوہوئی۔

#### ۵:عما دالكندى:

اسکندر یے قامنی تھے۔ غرناطہ ٹیں سکونت افتیار کر گئی ، علم تشیر کتاب بہ نام گفیل لمعانی التر تیل آنھی جو ۴۳ عبلدوں میں ہے۔ یہ تغییر کشاف کی شرح ہے اور اس پر مناقفات کی توجیهات پر مشتل ہے۔ وفات ۲۶ھوکہوئی۔

#### ٢: احمد بن محمد بن عثمان رمرالله:

البناء تولید کے نام سے مشہور تھے۔ بم الله الرطن الرحیم کی باء کی تغیر بن مستقل کتاب تھی سورة العصر اور مورة الکور کی مستقل تقاسر بھی تھیں۔ قرآن کریم کے رہم الخط کی امیازی شان پر ایک کتاب بدنام

سما:هية الله رحمة الله:

شرف الدین البارزی کے نام ہے شہرت پائی آپ کا فتوی آخری فتوی سمجھا جاتا تھا۔ ایک تعبیر ''روضات البمان فی تغییر القرآن' کل جلدوں میں ہے۔ آپ کا انتقال ۲۲ کے کو ہوا۔ عقیدہ حیات الانجیا بھیلیم السلام بے مدل فتو تحرفر دیا۔

۱۵ علی بن عثمان بن حسان زمرایند:

ومثن تقی واسطی تولاند ،علامه نودی تولاند سے اکتساب فیض کیا جلیل القدرعالم تنے تغییر طبری کا اختصار کیا۔۳۹ سے کھووفات پائی۔

١٦: الشيخ علا وُالدين على بن محمد رميلند:

مزاح تصوف کی طرف ماکل تھا، دخش کی خانقاہ المسماطیہ سے عظیم کتب خانہ کے ناتم مقرر ہوئے۔علامہ بنوی تولائہ کی مرتبہ تیم رہا کہ الترین کا اختصار بنام لہا ب الآء دل کیا ہوتئیر خاز ن کے نام سے مضہور اور عام دستیاب ہے۔ وفات ۲۱ سے موکوطب شن ہوئی۔

١٤: ابوالحسين بن اني بكر:

استندریه کی نسبت سے استندری کہائے، تغییر مکھی جو واتغیر الاستندری' کے مام سے دی جلدوں میں ہے۔ ۲۱ سے کووفات پائی۔ ۱۸: الحسین بن مجھر:

قصب طبیب شی پیدا ہوئے ای لئے بطبی تولانہ کہنائے علم مدیث اور تریس کی ماشد کیل کے علم مدیث اور تریس کی ماشد بلیں کے نام مصطور اس کا ماشد بلیں کیا مصطور کی ماشد کی مافات کی مافات کی مافات کی ایک کا میں موجود ہے۔ علم تعریر شی تعریر کشاف کا حاصہ و نوج الحب جب بید حاصہ بیسے تعریم کا دارہ کیا تو خواب میں آب صلی اللہ علیہ و کما ہے۔ جب بید حاصہ بیات کا حاصہ کیا کہ اور حاصہ کیا کہ مافات کی دیا ہے۔ جب بید کی اور دورہ کا علی کا دارہ والی اس آب صلی اللہ علیہ و کما ہے۔ جب بید کی اور دورہ کا علی ایک ماشد کے دیمان کی اس کے ایک کیا کہ مافات کی دیمان کردہ کی اس جو الل المدید کے احتیار کردہ کئی دیمان کی دیمیان کی دیمیان میں میں کہ کے دورہ تعلیم بیاضے ہوئے کردہ کئی ماشر کے دیمان کی دیمان کی دیمیان کیمیان کی دیمیان کی در دیمیان کی دیمیان کی در دیمیان کی دیمیان کی دیمیان کی دیمیان کی در دیمیان کی در دیمیان کی دیمیان کی دیمیان کی در دیمیان کی دیمیان کی دیمیان کی دیمیان کی دیمیان کی در دیمیان کی در در کی در دیمیان کی دیمیان کی دیمیان کی در در کی در در کی در در کی در در کی دیمیان کی دیمیان کی دیمیان کی دیمیان کی در در کی در در کی در کی دیمیان کی دیمیان

19: مجمہ بن یوسف این حیان اثیرالدین جمایڈ: آپ کے اسا مذہ کی تعداد چارہ بیان ہے۔سلنے صالحین کے پورے تسج اور مقلد متے بھر آن کرنیم کی کمیسرالبراکھ مشہورے۔بقول علامہ این جم

عسقلانی جولانہ ''این حیان تولیفہ ان علاء کرام عمل سے ہیں ''تن گلی تصانف ان کی زندگی شرقی لی موجی تیس ''ایک غریب القرآن گل ہے۔ الجم اکیا ۱۳۱۸ء کو ٹی ہو چک ہے۔ وفات ۲۵۵ء کو قاہرہ شن ڈن ہوئے۔

#### ۲۰: احمد بن الحن جار بردی جمایند:

فخرالدین لقب تفاعلم حرف ونوش واقعی امام تقے۔ امام بیفادی تولید کے شاگر و تقریر تشیر کشاف پرمغیداور جامع حاشید کھا۔ تیم پریش رمضان ۲۷ کے وقد ت ہوئے۔

٢١: احمد بن عبدالقا در القيسي حملينه:

محق حق عالم تع الجوالحية كالمخال الداراللقيط لكهاجوالمحرالحيط كهاشيه برطيع موجكا بيسمائك كووفات باك \_

٢٢ فحر بن احد اللبان جداله:

آپ کی کاب تغیر الایات المتظابهات الی الاآیات الحکمات مطبوعه اور دستیاب به ۲۰۹۷ عدود فات جوکی -

٢٣٠ علامة مسالدين ابن القيم حملانه:

علاء معرے اکتباب علوم کیا۔ این تیب کی شاگردی الی افتیاری کہ اس کے ساتھ کیا۔ این تیب کی شاگردی الی افتیاری کہ ا مالی طرح زندگی جمران علی القورے بھر بھر علاق کے اللہ شاہ تی تعداد نے اپنی سک علاق نے اپنی سک ساتھ پر چھند فر مائی ہے۔ سمائی الب الدیف الصلیل فی الرق کیا ایمان الزئیل جس آپ پر چھند فر مائی ہے۔ علی شاہری ارجہ آب اس کریم کی تعمول پر ایک جامع کیا ہے "البینان انسمی جو پھر کھنے رائین التیم کے کام کے دوات 20 کے دوات 21 کے

# ٢٢: شهاب الدين مسعود السمين:

٢٥: على بن عبدا لكافى السبكى تعلينه:

تاضی جال الدین تروی جوانند کی دفات پر وشق کے قاضی مقرر ہوئے، ایک تغییر بنام الدرائشلم ٹی تغییر القرآن الکریم کلھی۔علامہ جالل الدین سیونی تولیف نے فرمالی کہ''آپ کی سب تصانیف آب زرے کھینے تغییراین کثیر کا اختصار علامه تو تکی مساید نی ترولند استاد در اسات اسلامید که ترمه به نیم بایسال کا اُردوزبان می ترجمه کراچی کے مطبی احت المطابع نے شالک کیا ہے۔

#### ٣٣ : محر بن محر بن محمود تمايد :

بغداد کے قریب ایک بستی کی نسبت سے بابرتی کہلائے، خل مسلک کے مختل اور میل القدر عالم حدار کی ایک شرح کلمی اور تعییر کشاف کا جا ث حاشید کھا اور ایک مستقل تغییر مجمی کلمی شب جمد ۲۷۷ ھ کو انقال ہوا۔ ۸۷۷ ھ مطالن وقت مجمی عاضر تھا۔

#### ٣٥: ابراهيم بن عبدالرحيم بن جماعة:

معرض پیدا ہوئے، گھران علی قدار القدس میں تیام کیا آخر عمر ش شام کے قاضی مقرر ہوئے۔ تغییر میں مہارت تھی۔ ایک تغییر دل جلدوں عمل محسی آخریر این جماعہ کہاجا تا ہے۔ متعلق کا قبلانہ نے خودان کے قلم کے تعلق ہولی دیکھی ہے۔ 44 محاود فات ہوئی۔

#### ٢٣٦:مستود بن عمرالا مام سعدالدين وملاند:

خراسان آختازان میں پیدا ہوئے ۔ ٹر آن مکیم کی ایک تغییر فادی میں بنام کشف الامراروسرۃ الا براڈ تعیم ، کشاف پر حاضیہ کا مخیص تھی ہے۔ 29 سے کوفیت ہوئے۔ بیٹی می حاشیہ طلائی جدول سے مزین اسلامیے کا کم بیٹاور کی لائبر ربی میں موجود ہے۔

# ٢٢:١١م بدرالدين محمد زركشي ورالله:

قاہرہ میں ولادت ہوئی۔ فٹی جمال الدین جمالنہ السوی سے است کی الدین الدین الدوائی سے علام السب الدین الدوائی سے علام السب الدین الدوائی سے علام السب کے مقدام آل الدوائی الدین الدوائی سے مام کا کسی۔ جم چارجلد میں طبح ہو بھل ہے۔ جم کام البر ھان سے علامہ سیونی جمالنہ نے بھی اس سے سعادہ کیا ہے۔ حکومت ہوئے۔

# ۳۸: امیر کبیرتا تارخان دالوی تعالله:

تغییرتا تارفانی موت کرانی، ملطان قیروز جواید شاقطات که زماند ش40 کوانقال بورات نے علاء کیا یک گرود کوئی کیا اور تمام تا سرکو اکٹھا کیا اور آئم تغییر کے برآے کے جنعلق تمام اقوال اس تغییر می مجھ کما دیے تا تارفان جوالد نے دل وجان کے کوشش کی کہ اس دور کی تمام تھا ہیر اس کی ایک مرتب میں بھی کردی جائیں۔ (مریخ فورزشان ۱۲۸۷م)

# ٣٩: فضل الله بن اني الخير وملله:

ایک بیودی کے کھر ولادت ہوئی ہدانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہدانی نے قرآن تلیم کی ایک تغییر تغییر طنطاوی جواللہ کی طرز پر کھی

کے قابل ہیں''۵۵۷ کوفوت ہوئے اور قاہرہ کے باب انصر بمی فین ہوئے۔ ۲۲ مجمد بن علی بن عابد الانصار کی :

آپ کوامام الکتابت وکولنر کالقب دیا حمیا تغییر کشاف کا کامیاب حاشیدکھا۔ ۲۲ کھوکوت ہوئے۔

٢٤: علامة خلص الهندي جماينه:

دیلی کے جلیل القدر حالم تھے۔ ایک تغییر بنام کشف الکشاف کھی جس میں زیادہ کشاف پیلمی تقدید ہے، 4 سے کولؤت ہوئے۔

۲۸: محمد بن محمد الرازى تعاينه:

تحانی کے لقب ہے شہور تھے، دشق میں تیم تھے اور زیر کی کا آخری دور علم تغییر ، معانی اور بیان کی تدریس میں گزار ادائل دشق آپ کے گرویدہ تھے تھے کے کشاف کا حاشیہ کھا، دشق میں ش ۲۲۷ ھے کو ت ہوئے۔

٢٩: محمد بن محمد بن محمد الاقصر الى تطلله:

محقّل اور کنته شاس عارف تھے، درس حدیث و تغییر دیتے رہے، اقسرائی نے تغییر کشاف پر حاشید کھیا۔ 22ھوا نقال ہوا۔

•٣ بمحمود بن احمه قنوي جمالته:

فقه وتغییر بین خصوصاً محقق تھے۔ کتاب المعتمد انتصار مندا لی حنیہ ترایڈ ، کتاب مشارق الافوار کحل مشکل الاثار تغییر بنام تہذیب احکام الغرآن کھی۔ 21۔2 ھوانتقال ہوا۔

۳۱ بسر براج الدین (سراح الهندی تداند) آبادًا جداد فوزنی سے بھے۔ تازاد رسم کا سنر کیا گرسمری میں مقم ہو گئے مصر میں احتاف کے مشتداء متح تاریخ اوراما والرجالی کتابوں میں آپ کی مرائز الہندی کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ امام این تیمہ کے ساتھ کی مناظرے کے قرآن مزیز کی ایک تعیر تغییر السراج لکھی ہے۔ کلما عدادتی ہوہ میں انتقال ہوا۔

۱۳۲: خضر بن عبدالرحمُن زردی وَملاللهُ:

قر آن کریم کی ایک تغییر بنان بنیان کلسی۔منسر کی وفات ۲۲ کے ھوکو دی۔ اس تغییر کالیک مخطورہ ۲۷۰ء اھو تک کے تسب خارج والدیش محموط ہے۔ سام سام کے سام کی سام کے سام کی س

mm: المعيل بن عمر بن كثير القيسي ومالله:

•• کھ میں وشق میں پیدا ہوئے، ابن عسا کر جھلانڈ وغیر ہم ہے اکتسامین کیا علامہ ذہبی تجلانہ کا پیام ارشاد ہے۔

 کادارہ کیا توسیدصاحب کو مرقد کے گیا۔ آپ کی تصافیف تقریباً پچھاتھی ہیں تغییر کشاف پر ہم تیں ہوائی مرتب فرائے۔ آپ نے قرآن کو کڑی کا فادی ش رجمہ جج کیا جس کونا واقعت فٹا صدی چھاٹھ کیا کھرف مشوب کرتے تھے۔ آپ نے شیرازش کا ۱۸۸۸ ھے کوفات پائی۔

2:سیدمحمر بن سید بوسف

ویلی میں ولادت ہوئی۔ شاہ تصرالدین چراخ ویلی تھالند سے طوم طاہر بیاور فیوضات باطنیہ کا اکتساب کیا۔ ایک دن مرشد تھالند کی پاکی اخا کرجارے متصرے بال الجھ کے تکلیف کی اوجودا می طرح رہنے دیا حضرت الشخ تھالند نے برجند پہتر پڑھا:

بر کد غلام سید گیرورداز شد
والله خلاف نیست کد اوشق باز شد
آپ کی تصافی ایک سوپائی بین اس کی مورداز کمام می مشهور
موج جن عمر اردونش که کما کاب «معرای العاقشین» بے تیم کشاف پر
حافید کھا ایک مستقل آنسر مجمی می جن کام «در مستقط" ب اس می زیاده
بوشام معرفت می حقل ب ۱۸۵۰ کود و مال نم با در در مستقط کا پهاوصد
کرنس خاند مامر یک تحق ب ۱۸۵۰ کود و مسال نم با در در مستقط کا پهاوصد
کرنس خاند مامر یک تو می موجود ب خطع بزاره می آخر نیف الان می قابد
بیاد «مشوانی سادات کا سلمانسب آپ سے ملک بیادر معرف می تابد اور معرف موالا زائم الدین جادر موجود ب المعرف الوشتالی جادر معرف بینی بهتا ہے۔
المینی جوالاند مرتب مذکر کا المعرف کا سالمدنسب می آپ بک بهتی ہے۔
المینی جوالاند مرتب مذکر کا المعرف الوشتالی جوالاند

ا مام این فرقد جمالند کے جائشین تھے۔ آپ کے طقد دری سے ٹھالی جمالند جیسے مفرقر آن پیدا ہوئے۔ ایک تغییر آٹھ جلدوں شن کھی ہے۔ ۸۲۸ کھروفات ہوئی۔

9: پوسف بن احمد بن فحمد اجداد کامکن تو حرم که کرمه هار کر بدخود مین آباد ہوگئے۔ دیگر ۸۰۰ه میں آپ کوشہید کردیا حمیا۔ برا مرج فتح

مه على بن **مر ت**و شجى رمولله:

سرقد میں پیدا ہوئے ، علم تغییر میں محققانہ بصبیت رکھتے ہتے ، تغییر کشاف کا جو حاشیہ علامہ تفتاز الی جولائمہ نے لکھا۔ تو تھی نے اس حاشیہ کا حاشید کھا ہے۔ ۵۰ کھ ھی وفات پائی۔

نوی صدی جری کے مفسرین قرآن مجید ۱: محمد بن محمد بن عرفه الورغی تعلید:

آبادا مهداد قراس سے تعید محرات کے دالد ماجد توالد جو کہ اعالم باعث ا تعید جرت کر کے مدید مورہ آگئے آپ کا دلاات مدید مورہ شراہ دلکی امام سیدگی تولید نے آپ کواٹھویں صدی کا مجدد تسلم کیا ہے۔ فقہ شما آپ نے ایک کتاب بنام المهمود کلملمی جمع برعالم نے حاق کار کئے تعید دوجلدوں شمالک ۔ جو میسرک او انکانج وجہ ہے۔ ۱۸۰۸ کافوت ہوئے۔

۲: بینخ شہاب الدین احمد بن تمود سیواسی تولاند: تمام نفاسر کامطالد کیا۔ سب کا طامہ الطور ماصل مطالد کھیا۔ جس کا نام النفاسر للفصلاء والمشاہیر رکھا۔ یہ کتاب مختر ہونے کے باوجود جامی ہے۔ ۸۰ سد کو وفات پائی۔ نائض نوخوا بخش الاہمرین ' پنیڈ' علی موجود ہے۔ کیک کال نو کد کم مرے کس خاندم میں موجود ہے نم راس سے۔

۳: زین بن ابراہیم تملیڈ:

آپ نے الم الوزر ہو تولینہ عمراتی کے ام حضرت پائی البرحیان تولینہ اعری نے قرآن کرم کے الفاظ فرید کو ایک تماب میں جمع کردیا جس کا نام اتحاف الاریب بعدا فی القوان من الغریب ہے۔ الا زرمہ تولینہ نے اس ماری کما ہو کو حکوم کردیا جس کا نام المفید فی غریب القوان ہے۔ تکی نوجا مح از ہر کم تعلومات میں ہے۔ از۔ سما احیالی سے حاصر پر شائع ہو تک ہے۔ وفات ۲۰۸ کو کو وی کے۔ سما حیالی جمائے پر شائع ہو تک ہے۔ وفات ۲۰۸ کو کو وی کے۔

سلطان ایرا ہیم سمنانی جواللہ کے بیٹے ہیں۔افیس سال کی تعریق تخت شخنی ہوئی تحرقیس سال کی تعریق تخت سے دستبردار وہ کراوی شریف جس شخ جلال الدین جواللہ ہے اکتساب فیض کیا۔ایکے تغیر کلمی جس کانام فور جنیب ہے۔۸۰۸ کو کچھ چھ میں انتقال ہوا۔

۵ بملی بن مجمر المعر و ف سیدسند تولیذ جرجانی مشهور ہوئے - علاءاحزاف میں ہے بے نظیر محق عالم تقے۔ شیرازآ کردری وقد رکسی میں معروف ہوئے - تیور تولیڈ نے جب شیراز

رسول الله سلى الله عليد وملم في فرمايا: "أفضل صدقد ميد به كرتم مجوع جكروالي كويد بعركر كمانا كلاوك (يبق)

کے بعد وطن لوٹ گئے ایک تغییر بہنام فتح المنان فی تغییر القرآن تعلق کیا۔ ۸۴۸ ھۇنوت ہوئے۔

١٦: قاضىشهاب الدين دولت آيا دى ثم الدبلوي جملينه خواد نصیر الدین جراغ وہلوی جماللہ کے شاگر درشید تھے۔ فاوی ابراہیم شاہی آپ کے دور کامر تیہ ہے۔ایک کتاب متن الارشاد کھی جس کے اکثرا قتباسات شرح ملاجامی میں منقول ہیں۔قرآن حکیم کی فاری تغییر بنام بحرمواج لکھی لکھنؤ سے طبع ہو چک ہے ۔ لکمی نسخ بھی کتب خانہ فاضلیہ متصلَّ گُرْهی افغانان میں موجود ہے۔وفات ۸۴۹ھ کوہو کی۔مرض الموت میں سلطان اہراہیم آیا اور پانی کا ایک پیالہ مجر کران کے سر بر چھرتے موے کہایا اللہ!ان کے بدلے میں میری جان لے لے اور ان کوز عد کی عطا کرتا که بدوین کی خدمت کرتے رہیں۔

## كا:خواجه لعقوب حرخي جمايته

غزنی کے تصبیح آخ میں پیدا ہوئے ہرات اور پھرمھ جا کراکساب علم کیا، علوم ظاہر کے ساتھ علوم باطنیہ سے بھی حصہ وافر ملا تھا۔خواجہ بها والدین نقشبندی جمالیتر سے خلافت کا شرف حاصل ہوا۔ آخری دو یاروں کی تغییر فاری میں لکھی جومطبوعہ ہے اور آج تک متد اول ہے ا۸۵ ه کووفات یا کی۔قصبہ پلنحو میں فن ہوئے۔

١٨: بقي البرين ابوبكرين شهيه جماييّه

شافعی فقہ کے علاوہ تاریخ اورتغییر پر بھی عبور حاصل تھا۔ قر آن عزیز کی ایک تغییر کمی جوتغیراین فههد کے نام سے شہور ہے ۱۸۵ هو کووت ہوئے۔ 19: شهاب الدين الوالفضل احمه بن على جمالله

ابن جرعسقلانی کے نام سے مشہور ہیں ،سراج بلقینی ، حافظ ابن الملقن اورحافظ مراتى سيشرف لمذحاصل كياعلل الحديث اوعلم اساءالرجال ميرسند كاحيثيت ركعتي بين منصب تضاء يرجحي فائز رب يرمستعني موكرتصنيف وأ تالف میں مشغول ہو گئے۔آپ کی مشہورتصانیف میں بخاری شریف کی جامع اورمتنزشرح فتح البارى بتهذيب بقريب المتهذيب الاصاباني معرفة الصحاب طبقات الحفاظ اور دكامنه بين \_قرآن عزيز كي تغيير ابك توتج يد الغيير من صحح ابنجاری ہے دوسری تفسیر الاحکام لبیان ماا مجم فی القرآن بھی ککھی ہے جو برلن کے قلمی کتب خانہ میں موجودہے ۸۵۱ھ کوفوت ہوئے۔

٢٠: احمد بن محمد بن عبد الله الرومي الحقفي جملاله دمثق میں پیدا ہوئے ۔فقیدا بواللیث سمرقدی تھالٹہ کی تغییر کا ترجمہ ترى نقم مى كيا ٢٥٨ هونوت موئے

تصانیف کے علاوہ آپ کی مرتبرتغییر''الثمر ات فی تغییر آیات الاحکام ے۔۸۳۲ھ کووفات ہوگی۔

•ا:عبدالله بن مقداد

قاضی جمال الدین لقب قعاله قرآن عزیز کی ایک تغییر تین جلدوں میں ہے جو کہ ابھی تک غیر مطبوع ہے۔ ۸۳۲ ھو کو فات ہو گی۔

اا: شخ على بن احمد مهائمي ومللهُ: `

جمبی کے قریب قصیمهائم میں پیدا ہوئے۔علوم اسلامید میں مکتائے روزگار تھے۔اوراک مطالب میں شاہ ولی اللہ تھالیٹر کی ہی شان رکھتے تھے۔ عرفی زبان میں ایک تغییر بھی کھی جس کانا م تغییر رحمانی ہے۔ دوجلدیں مصرے شائع ہو چکی ہے۔ ہرسورۃ کی ابتداء بھم اللہ الرحمٰن الرحیم کی تغییر اس اعداز سے کی کداس میں ساری سورۃ کامضمون اجمالی طور برسمو دیا ہے۔ اعجازی اوراد بی نکات پر بے مثل بحث کی۔ وفات ۸۳۵ ھی کو ہوئی ایک كتاب جمة الله البالغدى فرز يكسى بي جس كانام انعام الملك العلام بي

١٢: السيد على بن محمد بن الى القاسم ومرامله:

ایک مشقل تغییر آنچه جلدوں میں کھی اور تغییر کشاف کا حاشیہ تجرید -الكشاف بهي ككھا\_٨٣٤ ه كووفات ہو كي \_

١١٠: السدمحرين ابراجيم

ابن الوزير كے نام مے مشہور تھے۔ قرآن عزیز كی نظم بيان كو يوناني زبان کے طرز ادا پر فضیات ثابت کرنے کیلئے ایک کتاب ترجی اسالیب القرآن ملمى اساليب اليونان لكهى - ايك تغيير به نام النغيير المنوي صلى الله عليه وسلم لكهى \_جس ميں ان ارشادات امام الاولياء سيد دوعالم صلى الله عليه وسلم کوجمع فرمادیا جوقر آن کریم کی تغییر میں روایت کئے گئے تھے۔۸۴۰ھ کو وفات ہوئی۔ ترجح اسلوب القرآن قاہرہ سے شائع ہوگئی ایک مطبوع نسخہ کتب خاندادارہ تحقیقات اسلامیہ میں موجود ہے۔

۱۲ جمرین محرین احمر

الوياسركام مصهور تص مفسروت ابن عرفه ومالله سيمهى اكساب كماء علامدابن خلدون ومرائد ك شاكرورشيد تصريحق مصنف تصرعمة الاحكام كي شرح علية الالهام تمن جلدون مين لكهي \_ أمغني كي شرح بهي حارجلدون مِي لَكُمَى لِللَّهِ اللَّهِ مُتَقَلَّ الْغِيرَاللَّهِي اورَ تَفْسِر كَشَافَ مِن مندرجه احاديث كَيْخ تايج مِي لكهی جس كانام الفتح الشانی رکھا مگر كلمل نه توسکی ۸۸۷۰ هدکووفات باك\_

١٥: محمر بن يحيٰ الطرابلسي ابن زهره جمايند

طرابلس میں بیدا ہوئے قاہرہ آئے اورا مام بلقینی تھالینہ سے استفادہ

11: الله مام بدرالدین عینی محمود برن احمد حقی تعلید الله با میدار الله مین عینی محمود برن احمد حقی تعلید الله با الله

۲۲:السیدعلا والدین سرقندی تولند اکثر ننامیر کاانخاب کرکے ایک تغییر سنام برالعلوم کعبی، چارجلدوں میں ہے ۔ ذیر ھة حوسال عمر مائی ۸۲۰ ھاڈو ہے، وے ۔

۱۳۳۰ امام علا والدین احمدین مجمداین اقیرس تا بره کے مشہور عالم ادرمغر قرآن عزیز سلکا شاقع تنے قرآن جمید کی ایک تغییر بینام کننز الدر حدین فی احسکام القو آن دس جلدوں میں کسی ۸۲۴ کھڑونت ہوئے۔

۳۳٪ جلال الدین محلی الشافتی بیرلدند تغییر جلالین کی سورة فاقداور سورة الکشت تا تران بی کی تغییر ہے، سخیل جلال الدین بیونی بیرلدند نے کی ۸۲۳ هدکوانتقال ہوا۔ ۴۵٪ جمیر برن حسن بین فجر برن علی ششنی بیرلدند

المار بهر المورق بن بالمورق في المورد المور

۲۱ . علی بن مجمد المبسطا می مصنفک تولیند جلیل القدر علاء ش سے تھے۔ یغوی تولیند کی مرتبہ معاقع کی شرح کسی، سلطان روم مجمد خان جولیند کی اورخواست پر فاری زبان بشی قرآن کریم کی تغییر بسام تعمیر مجمد سیلی الشد علیہ دسم کم میں تولیند نے ایک جلد دیکھی ہے جو کہ صرف پارہ ۲۰۰۰ می کی تغییر ہے۔ مشرک وفات ۸۵۸ھ کو ہوئی، شطعنظ یہ می حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عد کے اصاطر دار میں فن کرد ہے گئے۔

۳۷ عبد الرحمن بن جحد بن خلوف قعالی تولف تحدید الرحم الرحم بن مجل می تولف تحدید الرحم برای تولف تحدید الرحم برای تولف نے علامہ خادی تولف نے مال المن الماما علامة مصلفات کی مرتبہ میردو مالم ملی الشعاب الله ب الابورز فی خواقب الله الله بالدورز فی خواقب الله الله بالمام برحک کام تقمیر الجوام بر کے دائم تقام کام التقاب بے طلعة بیلی تولف نے تعدا برکھ کام تقمیر کام تولف کے دائم تعداد کے دائم تقمیر کام تولف کے دور کے دور

، ٢٨: شيخ ابوالعدل ابن قطلو بغا ومراينه

تبوخ فی عالم دین تھے۔ احناف کے حالات پرایک کتاب تا ن الزاجم لکھی تغیر ابواللیث سمر قدی تولیند کی احادیث کی تخریج لکھی ہے۔ ۸۷۹ ھودونات ہوئی۔

۲۹: محمر بن سليمان الرومي

خنی طیل القدر خالم تقد مولوی کی الدین کا فی کے نام ہے شہور تق کیونکہ کافیر کا مطالعہ بہت کرتے تھے۔مسلک خل تقا گر ہرکتب فکر کے علاء آپ کا احرام اور آپ ہے استفاد و کرتے تھے۔ ایک ون اپنے شاگر و رشید جلال الدین سیو کی تواللہ ہے یو چھا کہ زیر قائم کی ترکیب کریں، عرض کیا (جمل اسیہ ہے) اس عمل افکال کی کیابات ہے کا تجی تواللہ نے فر ایل کراس جملہ شمل ایک سوتیر وابتحاث ہیں۔ آپ کی تصانف عمل مختر فی علوم الشخیر ہے۔ 4 مدھ کوشب جمد شمل شہید کردئے گئے۔ معوم علی مسید میں سیار اسے وہ انہوں

۳۰: عمر بن علمی بن عادل وحمالله

حنابلہ میں مشہور مالم تے بقر آن کریے کی تغییر چیج بلدوں میں کعمی جس
کا نام مشہور تغییر مادل ہے۔ طلام شعرائی تولیڈ نے بہتر سرات مرتب
مطالعہ کی ہو والت دشق میں ۸۰۸ھ کو ہودئی۔ آپ کی تغییر کا ایک کا ل
نو کتب خانہ سلطانیہ معرش ہے۔ ایک کا ل نو ایپین میں اسکوریال میں
ہے جو کہ ایک تلام ہے جس میں بادشاہوں کی تجریل ہیں اور ایک قد کی
کتب خانہ بھی ہے۔ ایک کال نو چی جلدوں میں دمثق کے کتب خانہ
خابریہ میں ہے جو کہ ۱۵۱۵ اسکا تخطوطہے۔

اسما جمیر بن عبد الله قرماس و الله ایک منظوم تغییر سام فی آراض فی تغییر القرآن می اور بهراس کا طلامه نیژ عمل آلمعاص کام منز الجمان من فی الرحمن ب ۸۸۲ هی کوفت ہوئے۔ ۲۳۲ : ملاخسر و محمد بن فرا موزر تعللنہ بیروم کے بلند باری فی علاء عمل سے تقے۔سلطان محمد فائے جمالنہ

حضور سلى الله عليه وسلم في قرمايا صدقة الله كابارگاه مين پنجا ب-(النف)

چوده سوساله تاری تفسیر و مفسرین

متبول زین اور بے شل یادگار ہائیک تعریفی کھی جس کا قذ کرہ ' فیٹناگئی۔ العمانیہ' میں بھی ہے۔ وفات ۸۹۸ ھا کو ہوئی۔ آپ کی تعریکا ایک نو بارپید لائم ریں احتبول میں موجود ہے۔ خطوط ۱۹۳۳ افرید ۵ اے اور ایک ناتھ نمو نیز وہ اول آیے فار ھیون تک معرکے کتب خانہ تیوریہ میں موجود ہے جلداول آبر ۲۳۳ ہے۔

دسویں صدی جمری کے مفسرین قرآن مجید ا: محی الدین څمہ ترلانہ

آپ این خطیب کے نام سے مقبور تھے آپ نے تغییر کشاف پر میر سیوشریف جولائہ کے ماشیکا ماشیکا کھا بڑنیا ہے، بی جامع اور مغیر ساگل علوم معانی ، ادب اور تغییر پر شتل ہے اوجہ کے وو فات ہوئی۔

۲: محمد بن ابرا ہیم النکساری چماللہ

آپ کی عصائف می شرخ وقاید کا ماشید و تغییر بیندادی کا ماشید می به جو کمانی جامعیت کے لخاظ سے مستقل آفیر مجی جاتی ہے محرموره دخان تک بے تغییر مجی مرتب کی ۔ 41 ھو کو انتقال ہوا۔

٣: محمد بن عبدالرحن الا يجوى جمالله

آپ کے دالد نے تعمیر کھی شروع کی جب دالد اجد عبد الرض جرالنہ سورۃ الانعام تک بینچے والیے بینے سے نے سائر ملاکہ یاتی تعمیر کی محمل الو نے کرئی ہے، چنا مجرکھ جوالنہ نے باتی تعمیر بالمانور ہے۔ لیات کا تعمیر کو براہ داست سماح سنہ بیٹر کرمل کی، تیز تعمیر بالمانور ہے۔ لیات کا تعمیر کو براہ داست سماح سنہ ساستفادہ کیا ہے۔ تعمیر کام جمام تا البیان ہے دفات ہے۔ وہے کی بعد مونی۔ معم، جمعیر میں تھی بین الی بکر بن محلی تولید

تاورک سلسلہ کے تھیم روحانی چیزا سمیے جاتے تھے امام بھا کی توالڈ قادرک سلسلہ کے تھیم روحانی چیزا سمیے جاتے تھے امام بھا کی توالڈ نے آپ کو ڈیمن فاقس اور کمن فیم کا خطاب دیا تھا۔ آپ کی اتصادف میں مجمع انجوان اور تغییر بیضاوی کا مفید حاشیہ تھی ہے۔ ۲۰۹ ھو دوقات یا لی۔

۵. مولا ناخسین بن علی کاشفی و مالنه

قرآن کویز کی ایک تغییرفاری زبان شریکهی جس کا تام جهابرالنظیر
تخت الامیر رکھا اس کے علاوہ ایک اور تغییر گل جنام النجیر شیخ کهمی آپ کی
وفات ۲۰۹۱ هو کومونی - جوابر النظیر کا تلقی خوج برک ۸۹۹ هو کا تعلو طب اور
تغییر شیخ کا تلمی نیوشخطوط ۵۲۰ هدونوں اسلام یک الی بشاور کی لا بسیر بری
میں موجود ہے تغییر شیخ کا آوروز بال میں ترجمہ فوالدین حتی نے کیا۔
معاار صفحی فرقی کل کھنوے شائع ہوا جس کا نام تغییر قادری مصورے،

قسططنیہ آپ کواپنے زماند کا او طنیفہ تولیلٹر کہا کرتا تھا آپ نے تغییر بیغاوی کا کام ایب حاشید کھیا۔ جس کا تھی نئو کتب خاند بمکھ دشلع اٹک جس موجود ہے۔ وفات ۸۸۱ھ کوہ وگی۔

۳۳۳ بر بهان الدین این عمر البقا می تواند محقق منسر تقے مطامه این جم عسقانی تواند سے اکساب فیل کیا ربدا آیات اور روایس ور قلم اشایا تو اس ۲۵۸۵ کو دولی قلمی شخ مکتبہ شخ نئاسب السور ہے۔ بقامی و داعد ۵۸۵ کو دولی قلمی شخ مکتبہ شخ کتب خاندش، مکتبہ تا فاشیر میں کال اس موجود ہے جس کا فہر ۲۷ ہے۔ محتب خاندش، مکتبہ تا فاشیر میں کال اس موجود ہے جس کا فہر ۲۷ ہے۔ اسلامی اسم دور ہے دواند اور تو تواند کا حالیہ میں موجود ہے جس کا فہر ۲۷ ہے۔ تغییر بینیادی کا حالیہ کا ماشیر کھا۔ نافس لنحر (از سور 4 مودا تا تر) اسلامیہ کا کی بینا در کی لائبر بری میں موجود ہے۔ دوانات ۸۸۱ کو دولی ۔

۳۵: ابر ایم بن محیر الکنائی جولند این جملت کے ام ہے شہرت پائی این عبد جولائی نے تعلقہ نے کہان جملتہ جولائی نے آن کریم کی ایک قبیر لکھی ہے جوزس جلدوں بھی ہے اور اس بھی بہت ہی جیسے فریس سائل ذکر کے وفات ۹۰ کھے کو وک

٣٦:مولى احمد بن استعيل كوراني ومللهُ

علوم اسلامیہ شن بادر دو گارتے ، مراد خان جرالنہ سلطان نے آپ کو
در کا مقرر کردیا اور اپنے جمید خان جرالنہ کا ان کی شاگر دی شی و سعدیا،
محمد خان جرالنہ تحق نظین مودا ، اساؤ کو کمکست روم کا منتی اعظم مقرر کردیا آپ
کے اس منصب کی معمر و فیایت کے باد جروا کھڑ الجاری کا میں ان انخاری کھی،
اور ایک تغییر عابد اللہ الی کن تغییر الکام امرالی کھی اس تغییر شدہ دالک امتر ال
کا در کر کے الل النہ والجماعت کیا تا کید میں والی اجتراک کے بیں۔ ای طرح تحق منے
حق کی تا تمدی کہ جب بر دارے کو آن عزیز ایک بارشم کیا کرتے تھے آپ کا
احتال محدود محدود محدول تو تو ان تولیذ نے آپ کا

سے معین الدین بن بی سید صفی الدین ترلند مسکرمہ میں پیدا ہوئے اور مسکرمہ ہی میں ضدمت علوم اسلامیہ کی ایک تعیر نکسی جس کانام جامع البیان کی تعییر القرآن ہے ۸۹۳ ھو کک میکرمہ میں وفات پائی، اس تغییر کافلی نسخه اسلامیہ کانٹی بٹیاور کی لائبر رہی میں ہے۔ دبلی ہے طبح ہو بھی ہے۔

۳۸:عبدالرحمٰن بن احمدالمعروف بدمولا نا جامی بولند آپ طوم اسلامیا درتغیر شماریخ وقت کے امام مانے گئے، فاری لقلم میں آپ کی کماب یوسف زیخا بے نظیر ہے۔شرح لا جائی آپ کی دومراتر جمه أردوزبان على جوبينام تغيير سعيدى دوجلدول على طبع و ويكا به جها تكير تولينه جب سوبه مجرات بهنجا تو اس نه علاء ومشارم كوتغير حين كاشى اورروهنة الاحباب ريكس -

#### ٢: جلال الدين سيوطي وماينه

اصلی نام عبدالرحمٰن قعاا یک ہزار تک تغییری مولفات ہیں ،تغییر جمان القرآن، يتغير تغيير بالماثورتقي أورببت زياده مفصل پجرخود بي اس كا خلاصه بهام درمنثور كرديا، درمنثور كامشهور قلمي نسخه يا في جلدون مي كتب خانداحر بيعلب من موجود بمفرك مطبع ميند سي شائع مو چكى باس کا اختصار ایک ترک عالم نے ایک جلد میں کردیا جس کا قلمی نسخہ قاہرہ کے كتب فانه تمورييش باي كتب فانه يسيوطي جمالند كام وتدتغير الاکلیل کامخطوط ۸۸۳ هدموجود ہے۔ اکیل شیخ حامع البیان کے ہامش پر دہل سے طبع ہو چکی ہے۔ تغییر جلالین آپ کا لافانی شاہکار ہے، سور ہ الكهف عن اخرى يحيل جلال الدين سيوفي والد فرمائي جوكداس تغییر کے مرتب دوجلال الدین ہیں اس لئے پتغییر جلالین کے نام مشہور مولى \_ جامع اور مختر ب،آب كي كتاب الانقان في علوم القرآن في آج تك استفاده مورباب بسيوطي توالته ن اا و هكوقا مره من وصال فرمايا ، جلالین کاقلمی نسخه جو جامی تعمالند م ۸۹۸ هے کے زیر مطالعہ رہاہے ٹو تک میں موجود بے ایک نو ملی محتوب،۹۹۳ درضا لائبریری رامپور محارت میں موجود ہے۔ ملاعلی قاری ورائند حنی نے اس کا حاشیہ بنام جمالین لکھا۔ بیہ تغيروي مدارس من واخل نصاب بي فيخ الهندرهمة الله عليه في ترجمه قرآن عزيز كرتے وقت ال تغيير كو پيش نظر ركھا۔

# 2: شيخ بهاؤالدين باجن حمالله

آپ کا تعلق برصغیر کے مطبور شہر یہ بان پورے تما اکا برعا ما کالین و مشاہیر اولیاہ میں سے تھے ایس سال حریش ٹریشن میں گز ارے۔ ایک منظوم تغیر کلمی ۔ شخق کی وفات، ۹۱۲ ھیٹس ہوئی۔ سور واطلاص کی منظوم تغییر درجے ہے۔

نه أنه جنيا نه وه جايا نه أنا مائى باب كاليا نه أنه كول مود چرهايا باجن ب ندآب پايا (جنشا) من أن باب كاليا بركت بوا بر حجين وينما آب لكايا ٨٠٠ قاضى زكريا بن حجد بن احمد الانصارى ويولئر آب بن ني اور الانصارى ويولئر النبي اور النبي اور النبي النبي اور النبي ا

کمی ناتص نسور جناب برخدر کی کا ایم رین ش ہے۔انتال ۹۲۹ میر میں ہوری 9: سپر عبد الوہاب بخاری جرائد

آپ سید جال بخاری داوی تعلید کی اولاد ش سے تھے۔ آپ نے سورة الملک کی تغییر تکسی، اور قرآن عزیز کی ایک منتقل تغییر بھی تکسی جس مے منتقل علام عبدالئی تکسیوی تعلید نے فریا:

سائد بون مون ويشرك راي. "أكملها في ستته اشهر ويضعة ايام"

اخبارالاخیار شماس تغییر که کتباسات مقول بین ۹۳۲ هدود کی شمد وفات پائی مقبره شاه عبدالله تعملانه شمس سردهاک کیا گیا۔

• إلجى الدين محمد بن عمر بن حمرِ ه وحملالله

محق عالم باعمل تعد فقد ختی شم مهارت کامل کا بنام پسلطان قاتبا کی تولیند جان کی درخواست پرفته ختی شمس ایک کباب بدنام نهاید کسمی ۔ آپ نے کوئی مستقل تشیر نمین کسمی محران کے دور کے علاء کا افعاق ہے کہ آپ ایسے زیانہ کے امام النعمیر بین ۔ ۱۳۲۸ھ کا دوفات ہوئی۔

اابتمس الدين احمر بن سليمان مِمالله

این مال کے نام ہے صور میں اللہ اللہ دعاء ہے اکساب فیل کیا۔
سلطت جانے کے نام ہے صفی در میں اللہ اللہ علی ہے ہے۔
آیک ممل تغیر ہے نام تقیر این ممال ہے اور ''نقیر کشاف'' کا حاشہ تھی
ہے، 40 کا دونات ہول تغیر کا کھی آخر دم شرک سے کسب خاشہ می
موجود ہے مم کا نمبر 14 اے تصابف نین میں موسے ایادہ تیس آپ نے اپنا
کفن تیار کھا تھ جم رپر میرمارٹ کھی تی بھی اعو الملہ میں می مارو الملہ میں می مارو الملہ میں می الموال کا دونات ہے۔
اعدادا بجد کے حمال ہے بیم ہے تنہ ہیں جو الملہ میں مارو الملہ میں میں الموال کا دونات ہے۔

١٢: محى الدين محمد قرابا غي تطلتُه

علائے جم سے علوم حاصل کرنے کے بعد بلا دروم میں اکتساب فیل کیا، دیٹی کتب پرحوائی و تعلیقات تکھیں، بھر آزاد ہداید کا حاضہ کیک اور تعلیقا اور تعلیقا بیغدادی کا حاصہ کیکھا جبر تشریر کشاف پر جامع تعلیقات مرتب کیس ۱۹۳۳ھ کو وفات یائی۔

۱۳۳۰: اسلام الدين ملاحصام تولاند برات كے بلند بايد عالم تحد شاہ بخارات تعلقات تحد تغير بيشادى اونفيرمولانا جاى تولاند كا حاشيد كلمان ١٩٣٣م هشروفات باكى۔

١١٧: سعدالله بن عيسلي ومرالله

سعدی طبی کے نام سے مشہور تنے جدایہ کی شرح اور تغیر بیضاوی کا حاشی بھی تھا، ۱۲۵ ھولووفات ہوئی۔ ۲۱: شیخ بدرالدین مجمد العامری برماند شافع علاء میں سے تتے تین تغیریں کعی ایک نظم اور دونشر می تغیر منظوم ایک لا کھای ہزاراشعار پرشتل ہے طلیقہ چلی تبرائڈ نے منظوم تغیر کی تمین جلدیں دیکھیں ہیں۔انقال-۶۹ موجودا۔

۲۲:عبد المعقلی بن احمد بن مجمد السخاوی جماند فقه ماکلی کے بوے عالم نئے۔آپ کی تصافیف میں قرآن کریم کی تغییر مجمع ہے جس کانام ''فق الممید'' ہے اور تھاسفار ٹس ہے۔ ۹۲ ھ ھنگ زندہ تئے۔تاری کُوفات کا کم ٹیس ہوسکا۔

۲۲ بخس الدين محمد وملائد

سر قد سے جیل القد رہا ہ ش سے تنے۔ جائع تنسر بنا م محائف فی ا النیر شروع کی جس کی تنکیل شخ احمد بن محود قر اہائی تھلانہ نے کی جن کا لتب اسم تھا۔ وفات اے 44 کھو ہوئی۔

۱۲۳ الا مامش الدین مجمد بن مجمد الشربینی جواند قرآن کریم کی ایک تشیر بهنام السران المنی اسمی جوهرسے چارجلدوں شمطی بروچی ہے اور لکھور لکھتو سے مجھی مجھی ہے۔ وفات 224 ھاؤمونی۔ 201مجمد سطح الدین لارکی جواند

شاہ بیر ک املایی لاک ویشد شافعی ندہب کے طیل القدرعالم تقے آئیسر بیفادی کا حاشیہ کلصا ہو کہ لاری کے نام سے شہور ہے۔ 949 ھوکؤ ت ہوئے۔

٢٦: ابوالسعو دمجمه بن محمر بن مصطفی جماینه

ولادت تسطیطنے کے ترب قصبہ آمد میں ہوئی۔ فقت فی اور تعیر آن عزیز میں بیکا روز گار متے خطب المغسر بن کا لتب ما تقاسلطان سلیم جواللہ نے تحت شخی برائی وجرار طاحت کو آپ کے باتھ ہے شرف کرایا تھا۔ تر آن عزیز کی ایکے تعیر کئی ہی مرس کا نام ارشار العقل السلیم الی مولیا القرآن الکریم ہے ۔ یقیم رکشاف اور بیشاوی کی روشی عمیر ہوئی گئی ہے اور سنداور تغییر کے باب میں مستدمجی جات ہے۔ تغییر کہ محمل پر سلطان امیان ملکت کو ساتھ باب میں مستدمجی جات ہے۔ تغییر کہ محمل پر سلطان امیان ملکت کو ساتھ لے کر دیوان خاص کے درواز ہ تک آیا اور مشعر کا روز اندا آرام ہے وہ کا تھے اللہ عندے پہلو عمل وقن کردیے گئے۔ آپ کی تغییر مام طور پائی ہے۔ اللہ عندے پہلو عمل وقن کردیے گئے۔ آپ کی تغییر مام طور پائی ہے۔ تغییر قرآن کریم میں مہارے تامہ ماص تھی، ایک تغییر بنام آنمیر محمولی

10: فیرالدین خفر العطو تی تولند برجه کو خطفنه کافف جام ساجه می در کفیرویا کرتے مضارق الافوار کی شمی او تعییر کشاف کا حالیہ می کا کا میں میں المامی کا دائیہ 11: محمد بن عبد الرحمٰن البکر می شیافتی تولند

بھین تک سے پڑھنے اور پڑھانے کا حوق تھ آبٹیر قرآن آئزیز پر کال عجور تھا، آپ نے اضارہ سال کی عرش بنا محقصید المواضعہ الوجیز المقد قران العزیز 'لکمین ۵۰ مھادہ قات ہوئی۔ کا اجمد بر مصلح الدین الحق معروف بیش فرادہ و تھائنہ تئیر بیضادی کا کامیاب اور مفعل حاضیہ کاما، ۵۵ مودون ہوئی۔ حکومت نے آپ کو تاضی تقرر کیا گرآپ نے بہت جلدی استعفیٰ دے دیا۔ ال وجد سے کسید دو حالم کی النظامہ کا می زیارت کا خرف حاصل ہوتا تھا۔

سوب الم المراب الدها على الدها على الدها على الدها على المراب ال

١٨:عصام الدين اسفرائني جمايله

آپ دواصول فقداد رئنیسر پرعبور صاصل فقات نیسر بینمادی کا حاشیه می بینا م عصام ہے۔ دفات ۹۳۳ ھیا ۹۵ ھیا ۹۳۵ ھیں ہے۔ دفات ۹۳۳ ھیا عصام کے تلی نختے ہائی پور (بھارت) برئن شما اس کے کال نیخے موجود ہیں بنجاب ایو نعورٹی کی الئم بر پری شن باقسی خطوط ایک نسخوام اف تا آخر داراکتب الطاہر بید دشق شم جی ہے۔ ایک قلی اُنسخوالا تا عبدالغذار ڈائیا نہ ہی پیشش براستر شاہنواز میونٹولل لاکا ندسند ھے بیاس تھی ہے۔

19: مولا نامعین المعروف بمعین اسملین تولید برات کے طیل القدر عالم بچے آپ کی تصانیف بی حداثق الحقائق فی کشف الحقائق بھی ہے جو کہ قرآن کریم کی تغییر ہے تغییر کا کچھ حصہ گڑھی افغاناں کے کتب خاند فاضلہ کے تھی حصہ بی موجود ہے۔ مسکین کی وفات 24ھوکو وول ۔ تیٹیم واری ہے۔

۲۰: سیدر فیع الدین صفوی تولند اصلی دلن شیراز ها کمرآپ کیعش بزرگ جازے آکر تجرات میں قام

۱ ی دن سر از ها سمار ایسا سر از ها سر از ها از سیار کردارت اساس کار گرات شان ایام کرے بھردی آئے ، نے فر مایا کر'' تیفیر زمانت مجتمعہ مؤکر اور جا مع ہے۔وفات ۵۹۸ ھوکوموٹی۔ الالهام دکھا، یہ کام اس کاظ سے قابل قدر ہے کہ بے قا الرجوں میں الالهام دکھا، یہ کام اس کاظ سے قابل قدر ہے کہ بے قا الرجوں میں مارے تر آن فرد کی اشرف میں معلوں موار ترقیق میں املان کرائی۔ ۱۳ مداھ کودفات پائی بی قبیر عام آئی ہے۔آپ پراحراض کیا گیا کہ بے قا طروف میں تغیر کھی مسابد عت ہے آپ نے جواب دیا کھر طیبہ کے مجمی مسابر دف نے قاط ہیں۔

۴۰: طاهر بن بوسف سندهی و ملانه

تصب باتری شن دلادت ہوئی علی مرائز مجرات میں تحصل علم کیلئے کے خوش محر کوالیاری جولائز ہے بیعت ہوئے ، بربان پورا قامت اختیار فربائی تعمیر مدارک کا اختصار کھیا اور تصوف کے رنگ میں تغییر بھی کہی جس کانام چمی البحرین ہے۔ ۱۹۰۰ ھولایم بان پورشی بی دفات پائی۔ ۵: مولانا عثمان سندھی تھلائے

تعبه بیوان ش پیدا ہوئے متواز ۳ سال بہت کم خذا پر گزارہ کیا، بخاری شریف کی شریک گلام اور میشادی کا کام باہ سائی کیملہ ۱۹۸۸۔ کوشہید ہوگئے۔ ۲: شخ مشور اللہ سن بن عبد الحمد تولینڈ

شهر لا امورش تجوید و قرائد کا کالیسن شن شارموت تقر کت سید ش حاوت فربا کرت تھے، ام کری اتحافت کی اور حق کی مزا کوئی شن کوارار ک قلعدش پارٹی مال تک نظر بندر ہے، ایک تقرید کھی جم کا نام تغییر الدرات تحقیم فی ترتیب الا کی دورالقرآن الکرے ہے علامہ دولت آبادی کی تغییر فاری بخوصات کا عرفی زبان شمی ترجم فرمایا۔ ۱۱ اعتمال مورد فات بائی دی فرن ہوئے۔

۷ علی بن سلطان ملاعلی قاری و ملائد

برات میں پیدا ہوئے بعد میں کمہ کرمہ تشریف لے گئے وہیں اقامت اختیار کر لی معرف کال عظیم حمد ادر مضر نے فقہ دفئی کے ممتاز علاء میں سے نے مشکو قو کی شرح مرفاۃ جالین کا حاشیہ بیام جمالین اکل تعییر تھی بینام انوارالقرآن لکھی جس کا مخلوط کتب خاندج مکم محمد میں موجود ہے، اس کا نبر 18 م ہے۔ 18 او کو کمکرمہ میں افغال فریا ہے۔ مرجود ہے، اس کا نبر 18 م ہے۔ 18 او کو کمکرمہ میں افغال فریا ہے۔

۱۹۰۰ و دا ماسیط الله بی روسد مجرات سے تصل کم کو کمد بید منورہ کے ساری زمگی احد پہاؤ پر تیم رہے ہزار ہا علاء نے آپ سے استفادہ کیا تئیر بیضادی کا حاشید کھا جو بلا در دم تک تقول ہوا ۱۹۵۵ احکاد فات پائی جنس آبتے علی خلدا شیان ہوگا ہے۔

9: نظام الدين بن عبدالشكور تمالله

این چیا جلال الدین قامیری تعلید سعلوم وید حاصل کے چر جاز گئے تروسال بعدلو فے جہا تگیر کوآپ سے مقیدت تی ، بعد میں جب

کسی اور تغییر بیشادی کا حاشی بھی کلصادا حمایا دیش ۱۹۸۹ ھادو قات پائی۔

17: شخ بدر الدین مجمد المقتر کی جوالئے

ایک منظوم تعریک اوراس کیلئے جامع امرید دیشق بھی تنظیدی مجلس کا

آجتمام کیا۔ سلطان جوالئہ نے ملک کے نامورعلاء کے سامنے تغییر کوچش کیا

سب نے تصدیق فرمانگ سلطان نے مفر کوخلعت اور اعزاز واکرام کیا۔

وفات ۹۸۵ ھوکوہ کی۔

۲۹ جمرین اشیخ الی الحسن محمدین عمر تولید انساصدیق سے مجدرام مهجرنبوی ادر بیت المقدی میں دری تغییر دری حدیث دیا۔ تصانیف کی تعداد حارس سے زیادہ سے تغییر بینام

اور درس حدیث دیا \_ تعدایف کی تعداد چار سوست زیاده ب \_ تغییر به نام حسیل اسبیل فی جم حالی التر ل مهمی اور ۹۹۳ کدوفات پائی۔ ۱۳۰۰ معلا ماو جید الله ین گجراتی تولیفر

ائم آباد ش الیک دینی مدرسر قائم کیا آنگیر بیضادی کا حاشیدادرمهائی کی آنگیر برحاشید تکلها، ۹۵ هدکوانم آباد ش فوت بوت آپ کے حاشیہ بیضادی کے دوقئی شخوں کا پید بلاا کیا آ صفید لائبر ریک حیدرآباد دکن عمل ادرا کیک نواب صدریا رجگ کی ذائی لائبر ریک عمل ہے۔

اسم مولا نامحمیرین بدرالدین صاروخانی جوالنه ترک کے بادوق علاء میں سے تعرقر آن کریم کی ایک مختر تغییر جدالین کی طرز رکتھی سلطان روم مرادخان جوالئے کے سامنے بیش کی جس کی سلطان نے قدر افزائی کی تغییر کا نام تغییر علی رکھا آپ کی وفات ۱۰۰۰ھوکوبوئی واللہ اعلم۔

گیار ہویں صدی جمری کے مفسرین قرآن مجید ا: شیخ مبارک نا گوری تعلید

اس دورے علی مرکز صوبہ کجرات سے فراغت علوم مروبہ کے بعد می ویٹی کتب کا محققانہ مطالعہ جاری رکھا آخر عمر میں نظر کرور ہوگی، اپنی باداشت پر تشمیر مرتب کروائی جس کا نام منبع نفائس العیون به چار جلدوں میں ہے۔ ۱۰۰اھ کواکرہ میں وفات پائی۔

۲: مجمدین بدرالدین تولید خفی سلک ئے تحق عالم تھے۔ایک تیر جلالین کے طرز رکھی جس کا مام تزیل التو یل ہے۔ مدید نورہ میں او ۱۰۰ کو وفات پائی۔ ۱۳ الوالفصل فیضی بن مبارک نا گور کی تولید آپ کو کرتا ہیں جم کرنے کا بہت شوق تھا، ذاتی کتب خانے میں ۱۳۰۰ کا بیل تھیں ایک تغییر حروف ہے نقاط میں کھی جس کا نام سواطح

حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بوشيده صدقه دينا خداك غضب وبجما تاب ( مجع)

نے، شاق طازمت حاصل ندگی ، جہانگیر تھالنہ جب مجرات آیا تھا تھی۔ سے طاقات کا شرف حاصل کیا، ورخواست کی کرقر آن مزیز کا ترجمہ فاری زبان شمی کریں، فاری شمل نہاہت عمد ورجمہ کیا، وفات ۲۵۰ اھ کوہوئی، محرصی افغان مقصل واہ آرڈینش ٹیکٹریز شمی کتب خانہ سید مجد فاضل تھالنہ فاری ترجمہ کا ایک حصہ موجود ہے، دو جمری فیت ہیں، ایک مهرسید علی کے نام کی اورائی جہانگیر کی۔

١٦: فينتم محم على بن محمد البكر ى الشافعي وملائد

١٤: ينتنخ محبّ الله الهآبادي حمالله

سلسله پیشته قادریه پیش فیج ابوسید گنگوی تولید سے ظافت حاصل محی ، قرآن مجید کا تعیر بحی بدنام ترحد الکتاب بکسی اور حاشیہ بحی بدنام ترحید الترآن کی ۸۵۱ احد ش الداً یاد شن انتقال بوا۔

١٨: مير محمد باشم بن محمد قاسم گيلاني حملانه

ولادت اسفرائن شی ہوئی گر آپ ہندوستان آ کرائھ آباد شی تھی ہو گئے شاہ جہان تولیڈ نے آپ کواورنگ زیب تولیڈ کا استاد مقرر کردیا، بیضادی کا حاشیہ لکھا اور اسے شاہ جہان تولیڈ کے نام سے معنون کیا، ۱۲-اھ می انقال ہوا۔

19: عبدالكيم بن مولا ناشمس الدين سيال كوفى جدائد

شاہ جہان جرایش نے آپ کودو دفیہ جا عمی شی آؤ ااوروہ جا ندی اور کشورت مجد داف جائی قدس کی قصبات آپ کے ام بطور جا کیم کرد دیے ، معترت مجد داف جائی قدس مرو العزیز نے آپ کو آفاب ، بنیاب کا خطاب دیا تھا، آپ کے علوم کی تفروخورت دیار عرب شی مجلی کی جائی ہے، بیشاوی کا حاشید متر تب ہے۔ اس کالمی نو خواج بیم 90 و ایک جائی ہے۔ اس کالمی نو خواج بیم 90 و ایک جائی ہے۔ و فات 24 و ایک کیم ساکلوٹ شی ہوئی۔ و فات 24 و ایک کیم ساکلوٹ شی ہوئی۔

٢٠: سيد محمد بن الحسين جمالله

آپ کے دادا ٹولڈ نے قرآن کریم کی تغییر آیات الاحکام کھی تھی سیومحہ ٹولڈ نے اس کی شرح بدنام ختی المرام شرح آیات الاحکام کھی، آپ یهاں سے ملک بدر بوکر کئے پینچتو سلطان ٹٹ اما تھی از بک کوآپ سے عقیدت ہوگئی، آپ کا صانعی میں عمراتی کی لعطات کی شرع اور جا مح تغییر بنا متم تعیر کا عالم ۱۳۷۱ء احداد کا شعر کا انسان اللہ اور ۱۰: نواب مرتضی احمد بخاری تحلا

ا کبرادر جہانگیر جمالنہ کے گورزرہے، علماء کے قدردان اور کی تھے فتی زین الدین شیرازی جمالنہ ہے تر آن مجید کی ایک تغییر کھوائی جو فاری

زین الدین شیرازی تولیند سے فران مجیدی ایک مسیرا زبان میں بینام تغییر مرتضوی ہے،وفات ۲۵•اھ ہو کی۔ تربان میں بینام تغییر مرتضوی ہے،وفات ۲۵•اھ ہو کی۔

اا: نیشخ عیسیٰ بن قاسم سندی و ملالهٔ

سیون ش ۹۹۲ه ها پیدا بود به جرت کرے گجرات کے مرکز احمرآباد ش عقم بوگ دہاں کے طام ہے اکساب فیش کیا بافوٹ جو گوالیاری تعلیفہ سے شرف بیت بعدا قد العز نعیر سے محتاق افتہ انحد کی میں مبدور آفسیر بھی بسام انوار الاسرار فی حقاق القرآن کھی۔۳۱ دادوکہ بان پوش او سہوے۔ ۱۲: شخ علی بن مجمد تعلید

یمن میں ۹۵۰ ھے کو بیدا ہوئے ، بٹنے میں انتیخ الامن تولانہ سے استفاد وطوم کیا،ان کے دادا ابراہیم بن البالقام براللہ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر مطلق شروع کی تھی، بٹنے علی تولانہ نے اس تفسیر کی متیل فرمائی، ۱۹۰۱ھوفوت ہوئے۔

١١٠: قاضي مظهر بن العمان جمالة

یمن کے تصبہ کی دیہ ہے ضمد کی کہلائے شاقعی تنے طوم اسلامیہ میں اچھی مبارت تھی، ایک تشیر تکھی جس کا نام القرات النمبر کی تغییر القرآن الممیر ہے۔ وفات ۲۹ ماھ کوہوئی۔

۱۴: شاه عبدالحق محدث دہلوی جمالنہ

ابتدائی تعلیم اپنے والدے حاصل کی مجرعات وراء انہم ۔ استفادہ کیا، بھر جائے کے وراء انہم ۔ استفادہ کیا، بھر جائے کے وہاں کر انسرال کے مؤلف اور دوسرے طاہ جائے ۔ اکساب فیض کے بعد وطون اور اور فراید باتی باللہ بھرائہ استفیاری کے محد صلحة ارادت بھی واض ہوئے اور دوس صدیت بھی مشخول ہوگے محدت دولوں کی شاہری اللہ بھا کے مطابق کیا مشاہر ہیں، انسان الحادی کے عالم تعلیم کالات کا مشہر المیدھاری کی خامیوں پر عالمان ترجمرہ فریا ہے، اردوز بان بھی ترجمہ کی کیا ہے ترجمہ کھائے ہے وہ کا ہے۔ اردوز بان بھی انتظام کا ہے ترجمہ کھائے ہے کا ایک کے ایک جرکھ کیا ہے ترجمہ کھائے ہے کا انتظام کا ادار کھاؤں دور بال کے۔ اردوز بان بھی انتظام کے۔ اور دوز بان بھی انتظام کے۔ اور دور بان بھی انتظام کے۔ اور دیا ہے۔ اردوز بان بھی انتظام کے۔ اور دیا ہے۔ اردوز بان بھی انتظام کے۔ اور دیا ہے۔ اردوز بان بھی انتظام کے۔ اور دیا ہے۔ اور دیا ہے۔ اردوز بان بھی انتظام کے۔ اور دیا ہے۔ اردوز بان بھی انتظام کے۔ اور دیا ہے۔ دیا ہے۔ اور دیا ہے۔ اور

10: مولا ناسید محدر ضوی تملینه

شاہ عالم بخاری کی اولا دے تھے فضل و کمال اسلاف کی اچھی یادگار

وفات صفاء يمن ش ٦٤ ١٠ ه كومو كي \_

ً ٢١: شهاب الدين احمه خفا جي حمالله

تنطنطنے کے ملاء گرام ہے اکتساب فیض کیا، معری محکومت نے آپ کولشکر کا قاضی مقرر کیا، جملے علوم وفنون اسلامیہ میں بیکا تھے، بیشاڈی کا مفصل حاشیہ بیشاوی کی چنیشن شروح کو چیش نظر رکھ کر کیا، جواب بھی دستیاب ہے، وفات ۵-4 اھڑو تاہم و میں ہوئی۔

۲۲: شخ نعمت الله فيروز يوري تطلته

ایک تغییر جلالین کی طرز ریکسی اور قر آن عزیز کا فاری زبان ش ترجمه می کلما جس کانا م تعییر جهانگیری رکهااور نگرزیب ترفیطنه مجمی آپ کا قدر دان تقاع ۲۰ احد می فیروز پورش وفات موئی۔

۲۳:خواجه معين الدين تشميري وملته

آپ کوالد مشارک تعشید رہے تھالنہ کس سے بنایا ہے شمیر کھر شاہ جہان تھالنہ کی دوخوات پر اہور کس اقامت افتیار کر گئی اور میں ۱۵۰۱ه واقات پائی آپ نے ابتدائی علم والد صاحب سے پڑھے کر تھیل حضرت نے عمرائی محدث والوی چرالنہ ہے آپ کے فاول کا جمور سیام فاول علی اور دی مسائل عمر مرح طائق سے آپ کے فاول کا جمور سیام فاول افتر رک آف تک (بھارت) ہے لئی فوجہ افتاکا رہے جس کا الکیا تھی نوم سیدی پرغیری تھی۔ وومری تغییر سیام طرح الفتال آن کی ہے جوفاری عمل ہے اس کا ایک لئے مسید یہ انہ بری فوجہ عمل ہے، کم فودہ انور سے محد قال کا میں اسکانی وائی لائم بری کا عمل میں جوفاری عمل ہے۔

۲۴ شيخ جعفر بن جلال تجراتي حمالت

آپ نے علم تغییر میں کئی رسائل لکھے اور آپ پورا قرآن مجید صرف ۵۴ ساعات میں کلھ لیا کرتے ہے 40 ماھ کو وفات ہوئی۔

٢٥: ينتنخ يعقوب صر في جمالله

آپ کالعمی ہوئی قرآن حکیم کی تغییر عربی میں ہے، مخطوطہ اے•ا مخطوطات شیرانی میں موجودہ ۵۰۔ اھر میں وفات ہوئی۔

٢٦:مولانا ليعقوب بناني

شاه جهان دورش الا بودش پیدا بوے عالم کاثر بیشہ کی شرح بسنام نیر جاد کا بھی اور تبیر بیشادی کا مفصل حاشید کلیا ، جس کا کلم کی خود وجلدوں شرق خوره ۵ کاار کاست خاند خاصل کر حمی افغانات شرح بوجود ہے، دفات ۹۰ اسکوم و مگ ۲ کار اسماعیل بن تجد بین تو نوکی تولاند ۲ کے مشہور شہر قونے شن پیدا ہوئے تغییر بیشادی کا ظیم ماضید کھا

جوسات جلدون شن مطبع عاسره ب شائع بود چاہ جگی نو پھو بہ الجائیں کتب خاند فضلیہ شن موجود به وفات ۹۵ احدثی بوئی۔ ۲۸ ایشخ عبدالواحد بن کمال الدین توالند

۲۸: ترج عبد الواجد بن کمال الدین تولید. بمارت کیفرشنس شهر بیدادی نانی عرب بازیم اطرام مامیک نفرت که، بحروش ادت کنتر آن هم زیر که ازی شده مایک تغییر نکنی شنطهای نامید دانت پائید.

۲۹:سیدعبدالله بن احمداشر فی میلانه اعله علاک ایسان به رکتم تغیر مدران!

آپ کولم وشل کا دولت عطاء موئی تھی تغییر بیام المصافح الساطحة الافوارا مجوعة من تغییر الائت الکیار کسی اس میں پید جدت کی که تغییر کی ابتداء خوب پاره ہے کی، کمیار مود میں معدی اجری شی و فات پائی۔ بار ہو سے صدی انجری ہے مقسر سن قرآن مجید بار ہو سے صدی انجری ہے مقسر سن قرآن مجید

ا:خصر بن عطاء رمرالله

موصل سے مکہ کرمہ ش آ کر قدریس کی علوم اسلامیا صول و تغییر ش مہارت رکھتے تھے، تغییر کشاف اور تغییر بیغادی میں وکر شدہ علمی وانوی مسائل سے شواہد کی شرح کلمی علاق سے ان چھٹے کی بھر مسائل سے شواہد کی شرح تھے کھر ان چھٹے کھر ان چھٹے کھر ان چھٹے کھر ان چھٹے کھر ان چھٹے

مجرات شی ۱۳۷ ه شی پیدا ہوئے، ان آباد میں اقامت افتیار ک بقر آن جیر کہا کیے تغییر فاری بردایت الل بیت کعمی ادرا کیے مختر تغییر بذبان عربی جلائیں کی طرز رکھی انتما آبادی شیں النا ھوکؤت ہوئے۔ معرفی شیات تولید

دورعالگیری کے تحقق عالم تنے ، قرآن توزیز کی ایک آنسیر فاری ہیں ککھی جس کا نام نعت عظمی رکھا ، وفات ۱۲۱۱ء کو ہوئی ، ملکٹو ۃ شریف کی ایکش ررح سنا مزریة المھکنو ۃ ہم کاکھی ہے۔

۳۰ نیشن جمال الدین ولدرگن الدین جماند احرایاد بن بیدا بوع آپ کی تصانف کی تعداد ۱۳۳۴ ہے، حاشی تغییر مدارک، حاشید بیشادی، حالیہ تغییر خوبی ماشیر تغییر کی آپ بین ایک مختصراودا کیا منظم سرکانا تزیر نصری ۱۳۳۴ هدی وفات بول۔

۵: علا مه خلام تقشینندی عطاء الله تعلینه قرآن کریم کے دلع اول کانسیر بیام تغییر الافواد کھی بیورۃ الام اف کی مستقل تغییر مح کھی، ۱۲ ااد کیوفات ہوئی۔

۲: ملاجیون اسلی نام شخ احر برلانه تما،المروف سانی تی اورنگ زیب عالمکیر نے آپ سے کل دین کمایس پروسس، دملی شن وفات ہوئی تشیراحمری کا و تغیری کھیں ایک و لی زیان میں ہے جس کا نام محکم التو بل ہے آیک ہے فاری زبان میں ہے جب کا مام تنے ہے وفات ۵۰ الداع کو ہوئی۔

10: شاه محمر غوث پیثاوری ثم لا موری جمالند

آب ما مع شریعت وطریقت عالم سے فر آن مجید کا ادی زبان ش ترجر اور حاشیہ کا ب آپ کی او فات ۱۱۵ ادا کو لا بورش ہوئی ہلی ترجمہ اور حاشیہ مولوی کو رقد سرحدی تولاند کے کئیٹ خانہ بیٹا ورش موجود ہے۔

۱۲:مولانا نورالدین احمرآ با دی جماینهٔ

مجرات کے صدر اکرم الدین تھالٹر نے ایک لاکھ چٹیں ہزار روپیہ ہے آپ کیلئے ایک عالی شان مدر رتعبر کرایا تھا، آپ کی انسانیف کی اتعداد ڈیڑھ سو ہے آن جیدی ایک تغییر تھی ہے 160 کے وائم آراد ہی فرت ہوئے۔

مولاناعابدلا موری تعایشه

آپ محمد شاہ کے دورحکومت کے عالم باعمل زاہداور مثق سے بتنبیر کا با قاعد دور آن دیا کرتے سے آپ کی تصافیف میں تغییر بیشادی کا حاشیہ ہے اور ایک مستقل تغییر مجمل تھی۔ ۱۲ اار کاؤٹ ہوگئے۔

١٨: شيخ محمد ناصر اله آبادي تعلينه

آپ نے کی کتابیں تعنیف فرما کیں جن میں ایک تغییرا حکام القرآن ہے آپ کی وفات ۱۹۳۳ اولومونی۔

الشخول الله مجددي عملالله

حعزت محرسید موردی مربعدی تولید کے بوتے تنے اور کوظ فیروز شاہ میں تیم تنے انسوف میں داخ قدم مونے کے علاوہ صاحب علم تنے قرآن کا ریز کیا کیے تغییر مجم کھی کے طلہ بی میں ۱۹۷۱ء کو وفات پائی۔

۲۰:سید محمد وارث بنارسی تعلیلهٔ

عالمگیر تولاند کے زمانہ میں بنارس کے قاضی تنے، وا ہی تھیلی جھلی کے پنچ بنز گلمات سید دو عالم ملی الشدعایہ دسم کا اسم کرائ کلعا ہوا قبار خص بہآسائی پڑھ سکتا قبا ہدن سے ہروقت خوشوراتی حقی لقب رسول نما قبارش ک وقایدکا حاشیداور قرآن مجید کی ایک تغیر مکھی، وفات ۱۲۷ الدی کو ہوئی۔

۲۱:مخدوم عبدالله جمالله

مرجی خلائی تصویحا دیبان کی فریائے تصداحب آلم بھی تصانیف کا تعداد پر صوبحک ہے قرآن جید کی تعییر سندگی زبان میں کی جس کا نام آئیر باقی ہے۔ بمئی ہے ۱۳۳۰ احداثی ہو بھی ہے وفات ۱۳۸۲ احدادی۔ ۲۲ نشاہ ولی اللہ بین شاہ عبدالرجیم و بلوکی تولیذ آپ کو ہریکا جو اللہ فی الارش میں ،ام گرای قطب الدین رکھا گیا، ۔ اُردو میں ترجمہ کتب خانہ سالار جنگ بہادر کے کتب خانہ حیدرآ ہادد کن مخطوط ہے، اس کا نسر کتب خانیفر ۱۵۸ھے اوراب طبح مجھی ہو گیا ہے۔ 2۔ امان اللہ بن فور اللہ حقی جماللہ

اورنگ زیب تعلید نے آپ کو صلتہ لکھنو کا صدر مقرد کر دیا تھا، تنسیر بیشاوی کا حاشید کھھا ۱۱۳۳ ھیں انتقال فر بایا۔

٨:مفتى شرف الدين تعلينه

زمانہ عالمگیری میں دربار سلطانی کے مقرب تنے تغیر بیضادی کا کامیاب عاشید کلھا، ۱۱۳۳ه کووفات ہوئی۔

9: فينخ عارف الملعيل حنفي بروسي حمالته

منتقل مفصل تغییر به بام روح البیان که می جودس جلدوں میں کئی بارطیح ہو چکی ہے، داعظا نہاورنا محالۂ طرز اختیار کر انگیا ہے، انتقال ۱۳۲۷ کے 1878

١٠: شيخ فتح محمد وملله

الدآ ہا دے قریب بتی سیدانہ میں پیدا ہوئے تغییر محمد کا کھی اورا کیا۔ تغییر نصوف کے مسائل پر بھی کھی ۱۹۳۳ اھی فوت ہوئے۔

اا: لیننخ کلیم الله جہاں آبادی جمالہ

دفلی شی ولادت ہوئی طلب علم کیلئے تازمقدس شی رہے ہو وہلی ہی معمودف درس ہو کئے بقیر القرآن بالقرآن لکھی ۱۲۵ اور تیکس ہوئی، اس کے آخر ہمی تحریر فرایا "حکت استعمد من البیضاوی والمعداد ک والمجلالین والعصیدنی "اس تغییر کا تمی کا ل فرنجر رہ ۲۹۸ء اور کتب خانہ فاصلہ کر شی افغانس شرم موجورے، وفات دکلی تی می سما ۱۳۱۳ اورکووٹی۔

١٢:سيدعبدالغني نابلسي حنفي حملائه

آپ نیراق اور معرک علاء کرام سے استفادہ کیا، آپ کا در کر آخیر بیضادی مشہور تھا آپ نے اس تغییر کا ایک شرح لگھی جس کا مام آخر پرالحادی شرح تغییر المبیصادی ہے، ومثل بیس ۱۹۳۳ اور کو انقل فریا آپ کی تصانیف میس مغیر ترین معلوماتی کماب برنام ذخانه المعوادیث فی المد لالته علی مواضع المحدیث چار جلدوں میں ہے جو کہ مطبوعہ ہے۔ ۱۳۳۴ شیخت محمر طاہم تولائد

آپ کا حافظ بے نظیر مقابقیر بیندادی کا کامیاب حاشید کھنا ۱۱۳۳۳ھ شی وفات پائی ایک قبیر بینام او اقب اکتر مل کھمی جوجم اور طرز تغیر میں جلالین کی طرح ہے۔ وفات ۱۱۳۷ھ کومونی۔

۱۹۲۰ مروالا نامجر تھم ہر بلوی جواللہ ولادت بر لی میں ہوئی بحق عالم باعمل اور مدرس تنے قرآن مزیز ک تجاز مقدس میں تیام رہا چھ ابولیو بن ابراتیم انگردی جولانہ المدنی سے
سند صدیف حاصل کی و قرائ تقریبات اکر قدامی اوراشا صدیف مام اسلام
فرانی حدیث حاصل کی ان نے فرمایا: "الشقطانی نے جھے تمام کر وارش کی
سیرش کف وست کراتی ہیں نے اپنے زمانہ ہیں الدوائیسیا کو گئیسی
میرش کف وست کراتی ہیں نے اپنے زمانہ ہیں کا درکا پ کا کا المجموعی کا المراب فیون الحریمی اور المقسمین ہیں موجود ہے قرآئ جی کا فادی زبان ہیں ترجمہ کھا اور حاشید
پر تغییری نوٹ بھی فادی ہیں کی کے سوری کا قراری زبان ہی ترجمہ کھا اور حاشید
بر تغییری نوٹ بھی فادی ہیں کی کے سوری کا قراری زبان ہی ترجمہ کھا اور حاشید
بر تغییری نوٹ بھی فادی ہیں کا کے سال کا احکادہ وام زاری افراد دفی ہیں ہے۔
فادیر کی کھیس آئے کا دور اور اور اور اور اور اور دور کی ہیں ہے۔

٣٣: مولا نارستم على قنو جي محالله

علوم قرآن سے فاص شخف تھا، جلالین کی طرز پر آن عزیز کی ایک تغییر بینا مرتغیر صغیر تعدی کی شد ۱۱۸ کا انتقال ہوا۔

۲۴: شاه مرادالله انصاری متبهلی وملانه

صرف پاره عم کی تغییر لکھی ہے زیادہ قبولیت حاصل ہوئی، اُردو میں قرآن کریم کا پیر جمرس سے زیادہ اقدیم ہے کلکتہ میں طبح ہواجس کا ایک نشوادارہ ادبیات اُردو حیدرآباد در کن میں موجود ہے۔ ۱۳۶۰ھ میں کلکتہ سے طبح ہوار وفات ۱۸۲۲ھ کوہوئی۔

73: الشيخ الكبيرالل الله بن شاه عبدالرجيم تعلينه آب ب علام اسلاميه اب بوب بعاني شاه ولي الله يحلينه س

پڑھے، قرآنی علوم کے ساتھ خاص لگاؤتھا، طب میں مہارتھی، آپ کی چندتسانیف میں سے ایک کور آن عزیز کی ایک مختر کر جامع تلمیر بھی ہے ۱۸۷۷ھوانتقال فریلا۔

> ۲۷: قاضی احمد بن صالح صنعانی ثیلانه کرتند تا به سرور برای میانی تالید

آپ کوتغیر قرآن عزیز میں مبارت حاصل تھی، تغیر کشاف کا کامیاب حاشید کھا 1911ء کو وفات پائی۔

٢٧: سيدعلي بن صلاح الدين الحسيني وملهه

آپ کی گل تصانف ہیں جن میں سے دور الاصداف المنتقاة من سلک جواهر الاسعاف بھی ہے جو کر بیٹوی اور کشاف میں ذکر شروعر کی کاورات اور استدلالی اشعار کی شرح ہے، مشر کی وفات صنعاء بمن میں اواا کھوچو کی۔

۲۸: شاه غلام مرکضی بن شاه محمه تیموراله آبادی تولینه آپ نے قرآن مجید کامنٹوم ترجمہ کیا منطوطہ بنجاب یوغیور کی لاہور موجودے اس کی تالیف ۱۹۹ ھے شہ والکوٹیسر مرتضوی مجمود اللہ الم

جیا کر مؤلف کے شعرے داخ ہے

دل لگا کئے بوقت انتقام اس کا رکھ تغییر مرتعدی تو نام

19 بعلی بن محمد و شقی تھالئہ

ملی کے نام سے مشہور مضائح مردی نے تغییر بیشادی کی شرع کھئی شروع کی امرادی کی تی سیلی کی مشاوش و فات بالی رود الله ملیم مسئوری ہجری کے مضر بین قرآن مجید

میر ہویں صدی ہجری کے مضر بین قرآن مجید

از معم خان تھالئہ

مرادآباد کے عالم دین تھے، فاری میں تغییر مکھی اناما ھود فات ہوئی۔ ۲: مولا ناو حید الحق مچلواری تولینہ

آپ تر یک آزادی کے مجام ین علاء میں سے تھے آپ نے تغییر میں بیٹیادی تریف کی تعلیقات تکھیں۔۱۴۰۱ھ کووفات پائی۔

۳۳ سلیمان بن عمر بن منصورالاز هری تولف آپ جمل کے لقب ہے شہر رہتے جلیل القدرعلاء میں ہے تتے، تغییر جلالین کا جامع حاشید کھا جو جمل ہی کے نام ہے طبع ہو چکا ہے۔ وفات ۲۰۴ احد کو ہوئی۔

۴۲: محمد بن عبد الوہاب بھراند حنبی ند ہب کے مشہور عالم تھے۔ ۲ ۱۴ اعداد دفات پائی بقر آنیات پر آپ کی تصانیف میں استرا طالقرآن اورتغیر القرآن ہے۔ ۵: شاہ حقالی تعلید

مار بره سے آپ کا تعلق تھا اشاعت علوم قرآن کا خاص ثوق تھا تغییر بنام تغییر حمانی کلمی ۲ ۱۰ اعد بھی آپ کی وفات ہوئی۔ ۲: ملا چھر معد گذر مودو یم بھرائڈ

سفیرے مشہور علاء میں ہے ہیں آپ کو حدیث اور تغییر کے ماتھ خصوصی تعلق تھا بھی بھاری پوری یادتھی ، قرآن عزیز کا فاری زبان میں ترجہ کیا جس کا نام مفاقع البرکات ہے ۱۳۰۸ھ میں وفات پائی۔ کے :عید الصحد بن عبد الو باب تعلید

ارکاٹ شائی خاندان ش ہونے کیا دجوڈر آن کے ساتھ تھلی تھا، دکھی زبان میں لڑک ہوڑ کی تغییر چار جلدوں میں تھی، نام اپنے باپ کی نبست سے تغییر و پائی رکھا، مقدمہ میں ویتالیف یول بیان فر بائی، عرفیا دوناوی میں بہت ساری آئیسرین بین کسن دکھی میں تغییر کا اعتبام سمااہ کا مواد

11: احمد بن مجمد صاوی ما کلی تدانند "تغییر جلالین" کا کامیاب حاشید کلعاجه چاود ل جلدوں میں مطبوعہ ہے، بیکی دفیر عمر سے طبح ہوا۔انقال ۱۳۳۱ء کو کوؤا۔

۱۷: مولانا مجمداشرف کھٹوکی حضرت سیداتھ بریلوی تولیڈ کے مرید خاص بیٹر آن کریم کی ایک تغییر مجمع ۲۳۳۴ ھوٹوٹ ہوئے۔

ا: شاہ عزیز الدین قادری تشغیندی جمالۂ وٹن ادرنگ آباد قابر آن کریم کی ایک تغیریام جمان ابدی تھی جو صرف پارہ تم اور سورہ فاقعی پر شعنیل ہے اس کے تین کنچ حیدرآباد دکن کے کتب خاندآ صفیہ میں موجود ہیں تغییری تحکیل ۱۳۳۷ھ ہے۔ ۱۸: مولوی ولی اللہ ہیں مفتی سیدا حریکی تعیینی تولیذ

جامع معقولات والمعقولات عالم تصفح وشاعرى بحى فرمايا كرت تصفر آن توزيز كايك تغيير فارى لقم شي للى ب جس كانام لقم الجوابرب اس كرآخر عمل طبقات المضرين كا ذكر مجى فرمايا تمن جلد بين - وفات ۱۳۷۹ه شي موني -

19: حضرت شاہ و فیع الدین قدس سرؤ
د فی علوم میں یک نے روزگار ہے، جائع اور مکس ترجر سب سے پہلے
آپ ہی نے فریلا جو ۱۹۰۰ھ میں محیل ہوا، متبدل اور متقدا کیا تیجر مجی گئی
ہے بوکر تغییر فیجی کے بار مقال ۱۳۳۹ھ کو بوا، ۱۳۷۲ھ ۔ ۱۸۵۵ھ میں طبح ہوئی، حمل کو خوا، اس کا مرب ہے۔
میں طبح ہوئی، حمل کا شور فیاد رو خدر کی کا انجر رہی میں موجود ہے۔
۲۰: ابو کھلی تجمد این مکلی ہی میں عبد الشرقو کا ئی توالد نہ دیس کا قانس کے دالد جام یہ میں کی واضی ہے، الشرقو کا ئی توالد نہ دیس کا قانس کے دالد جام یہ میں کی کا فی ہے۔

۸: شخ اسلم بن یچلی بن معین تشمیری جواند. ما بحب الله اورش عبد اللی جیسے طبل القدر علاما آپ کے صلقہ درس سے بیدا ہوئے فقد کی مشہور کراب جامع صغیر اور اللا شیاہ و الطعائر پر تعلیقات آکھیں تغییر جلالیوں پر جامع تعلیقات مرتب کیں ،۱۱۲او کوف ت ہوئے۔ 9: السید علی بن ابر الیم بن مجمد تولید شدند

آپ کی تصانف میں مفاتق الرضوان فی تغییر القرآن بالقرآن ہے ضیم جلد میں ہے وفات ۱۳۱۱ کے کوموئی۔

+1: محکیم حمر شریف خان و بلوی تداند حکت وطب کے علاوہ علوم علام تعلیہ اور نقلیہ میں بھی ممتاز مقام رکھتے محمنطق کی بلند پایہ کتاب جماللہ کا صافیہ یکھا بر آن کریم کی ایک تقسیر مجی اُردواور فاری زبان میں کسی و بلی میں ۱۳۲۳ھ کووفات پائی۔

اا: قاضى ثناءالله پانى پى رھاللە

مرزامظهر جانجانان داوی قدس سره العزیز سے مجاز طریقت ہوئے، حضرت شاہ مدالعزیز محدث داوی تھالئر نے آپ کوئٹگل وقت کا خطاب دیا تھار ایک جامع تغییر عمر ای زبان ملی تھی جس کا نام اپنے بیٹنی کی نمیست سے تغییر مظهری رکھا جوسات جلدوں میں گئی بار طبح ہو چکل ہے، عمرہ والمصطمین دیلی نے اس تغییر کا اُردوز مان شہر جمرکردار دفات ۲۵۱ اندی ویوگل۔

۱۲: مولا ناسلام العرین فخر العرین د ہلوی تولیڈ حضرت عبدائق محدث دہلوی کی اولاد تقے جلالین کا حاشیہ کمالین ہے ۱۲۲۹ء کوفرت ہوئے۔

۱۳۱۰: شاه عبدالقا در بن شاه و لی الله دالوی قد کس سر به ا آپ کی تربیت هفرت شاه عبد العزیز نے فربائی، خواب دیکھا کہ آپ پقرآن موز کا فزول بور بائے تھیریہ ظاہر بولی کر آن موز کر کی نیمی سید شاہ میں کی موجودگی ہم بھی بہتم نیم موضح قرآن سے مشغمی فہمی سید سلیمان ندوی تولید نے فربالا پیر جمہ اور تشییر بیش ہے دفات ۱۳۳۱ء کو دفائی میں بولی، ایک آئی نشر پخواب بو نیمور کی کا ائیر یوک کا ایسرائی الہندشاہ عبد العزیز نیمی شاہد و لی اللہ والوی تولید آپ نے پور سے آن بھیدی تیمیر کا مرکز کی آئی آدادی میں مائید بور کی آن بھیدی تیمیر کا مرکز میں کا ادبی میں النہ و الحالی میں النہ و اللہ و کی الائید و المولی تولید نیمیر کی مولوک عدائیوں بوگی مولوک عبد رفتی آن میں میں کیا بوکر بہت خوب کھا ہے۔ عطار فریایا تھا، بیس سال کی تحریش فقو کی نوسک قاضا اقتضا تا مقرر ہو گئے امام مصور باللہ بھولئر آپ کا بے معدا متر امر کا تھا، سلسلة تشتینہ یہ کے بلند پارسرا لک تھے۔ ۱۲۷ کئی بھر تصنیف فرائحس، شل الاوطار جسی صغیر کتاب بھی کھی ، قرآن عزیز کی ایک تقسیر بینام فتح القدیر کھی جوچا وجلدوں میں معلومہ ہے۔ وفات ۱۲۵ ھاکھ ہودئی۔

۲۱: شاه روق احمر نقشبندی را مپوری تواند حسرت شاه ظام کی نشجندی توالنه کے طیفہ جازیخی اردوز بان شی بنام تغییر در کن کلامی ۱۳۵۳ هے شمن طرح کے دوران شی و فات ہوئی۔ ۲۲: قاضی عبد السلام بن عطاء الحق تولیند آپ بدایوں کے کرای تدر طالم تنے بتر آن مزیز کی تغییر اُردونظم شی کلمی جس شد دو لاکھ اشعار بین تغییر کا نام زاد الآخرة ہے، وفات ۱۲۵۷ھ۔ ۱۳۹۸ھ کو بولی، والڈراغم۔

۲۳: مفتی محرقی کنتوری بن محرصین جرافته کنعو من پیدا ہوئے علام شرے اکساب فیل کیا بیر شد من مفتی مقرر ہوئے ،آیات احکام کی ایک تغییر بدنام تقریب الافهام فی آیات الاحکام کنعی ۲۰۰۱ هذا القال ہوا۔

۲۴:سیدمحمد عثمان میرغنی جمالنه

مکسرمدے علاء کرام میں سے تقرآ تی علوم سے کانی واقعیت تھی، تغیر بہ نام تاجی الفاسیر کئی جو کہ ۱۳۱۱ھ میں دوجلدوں میں طبع ہو چکی ہے، وفات ۲۷۸ اھرکوہوئی۔

72: مفتی حجر بوسف بن صفتی اصفرعلی تولید کھنؤ ش پیدا ہوئے ، مدرسہ جن پورش مدرس مقرر ہوئے ، کتابوں کی تصنیف کے علاو تغییر بیضا دی ترتعلیقات کھیں ، ۱۳۷۸ کا واقعال ہوا۔

۲۶ مولا ناجان مجرلا موری تعلید این زماند کرهل القدر علاء کرام سے اکساب فیض کیا، لا مور ہی

یش متر رئیس علوم کا مبارک کام شروع کر دیا، آپ کا ده ظریرنا ثیر ہوتا تھا۔ قرآن کڑیز کی آفسیرز بدۃ النقاسیر والنذ کیرکھی ۔ ۱۳۷۸ ھے کا فقال ہوا۔ ۲۷: مولا نا ولی اللہ بن حبیب اللہ انسار کی تولائد

آپ لکھنو میں پیدا ہوئے قرآن کریم کی تغییر بدنام معدن الجواہرے۔ ۱۲هوانقال بوا۔

۲۸: ابوالمثناء شهاب الدين بغدادى آبادًا جداد كے قعب آلوں كبلائي آپ بزے مختى ادر

زین حفراف کوم کی بعد صند تدرس یا ناز بوے پھرا متاف کے کھی۔
اعظم مردوے، آپ کی تصاف میں تعربی بنام 'دوح العانی'' ہے۔
جوشد اول اور معلوجہ ہے۔ محااہ پھی فوت ہوے، شب جد کو خواب میں
دیکھا کہ اللہ تعالی نے آپ کوآ سانوں کے دوازے بروکروہے اور پھر کھول
دیکھا کہ فربا ہی کی آپ نے تھیل کردی، پھراس کا تبریر فربائی کھر آن
عزیز کا تعربی کھائی جائے گی چنا نچہ آپ نے تعربی اور وزیراعظم کی دھنا
نے میں میں تعربی کی جانے کی بنانچہ آپ نے تعربی کھا دو دزیراعظم کی دھنا
نے کا تعمید کی اس کی باشکہ کے کہا مورت العقاب کی کھائے اللہ کا معربی تعربی ہودے۔
ابھے کے کھائی اور انجم سعید مدارس جواب

ا ہے دوئن میں اکساب علم کے بعد تجاز تھریف لے منے کائی زباندہ کر علاء عرب سے اکساب علم کیا قرآن کریم کی فاری زبان میں ایک تغییر تھی جوچار جلدوں میں ہے۔ 121 اولوفات پائی بسید آباد میں فرن ہیں۔ ۴۰۰: ظہور علی بین حیدر تولید

۰۱۰ - سهبور می می سیدر رویوند کلعنو کے طیل القدر علاء میں ہے تھی آخر عمر میں حیدر آباد د کن چلے اور وال بھی علوم اسلام کی مذہ عرب تر سرقر آن کر بھرکی ایک

ے اور وہاں بھی علوم اسلامیہ کی خدمت کرتے رہے تو آن کریم کی ایک گئے اور وہاں بھی علوم اسلامیہ کا اھے کو ت ہوئے۔ تعبیر بھی کھمی حیدر آباد دی شن کے اسلامی کا دعث میں اسلامی کا اسلامی کا دعث میں کا اسلامی کا دعث کے اسلامی کا

ترک میں شہرستان کے قاضی تھے اور تقییر تر آن میں کافی مہارت اور عشق تصاء کیک کتاب بدنام الایات انجلیہ افر قانیہ و مشائل الشفاس الجمیلة افغرقانیکسی، جس میں بیشادی مثن زادہ دردح البیان تقییر کیمیر اور تقییر الی السعود کا انتقاب مجمع کردیا - ۱۳۸۷ ہے کہ ذرعہ ہے۔

سسل مسلم مولوی عبداللہ بن صبغة اللہ مدارسی تولینہ آپ کی تصانف میں احادیث بیفادی کی تخریج بھی کی ہے۔ ۱۲۸۸ھوکوت ہوئے۔

۳۵:مولا نا قطب الدین خان بن محی الدین د بلوی تعلینه متاز عالم بیخ تقری اورفزی دونوں میں مشہور تیے، قرآن مزیز کی

ایک تغیر محی به نام جامع اتفاسراردو جم تکعی جومطبوعه اور دستیاب به ۱۲۸۹ حکوفات پائی۔ ۲۳۹ مولا نافصیرالدین بن جلال الدین تولیند

برہان پورٹیں پیدا ہوئے فائدائی عالم ہیں، تر آن عزیز کی ایک تغییر بینام التیم کی ممہات النفیر ہے۔ ۱۹۳۳ اھ کو مدید شورہ میں وفات پائی۔ سے ۱۳۳۳ مولا نا عبد العلی بن پیرعلی تگرا می جھائنہ آپ ام الاحناف کہلاتے بیٹے تھی اور سوتوک عالم دین تھے۔ آپ ک تصانیف میں تغییر آیا ہے القرآن ہے۔ ۱۳۶۷ ھووفات پائی۔ ۱۳۸ شیخ محمد میں عبد اللہ عزم کو کی تولیئہ

آپ نے غزنی ہے جرت کرکے امر تسر کو اینا متعقر بنالیا، دق کو کی کے سلسلہ میں بے شار اکالیف اٹھا کمی تغییر چام البیان کا حاشیر کھیا جو مقبول بین العلماء ہے۔ 1911ھ میں وفات یائی۔

٣٩: مولا نامحمة قاسم نا نوتو ي وهلله

کال وقت الداد اللہ مہا تر کی تھالئہ کے دست تن پرست پر یہت کی۔ دیو بند کے قصیہ میں دارالعلوم کا انعقاد کرایا جو آن عالم اسلام کی تھیم تر میں درسگاہ ہے۔ آپ نے کئی کمائیں تصنیف کیس جن میں 'امرار قرآئی'' نا کی ایک مختر سار سالہ بھی ہے جس میں استعادہ وادر معود ڈنمی کی تقریر ہے، بیام''تقریر المعود تمین'' دیو بندے شائع ہو چکا ہے۔ حضرت نا نوتو کی تدرس مرفی کیونات ۲۵ الھ کو ہوئی، حزار دیو بند تھی ہے۔

۴۷ بنتی جمال الدین بن وحیدالدین تولاند حضرت غلام می تشنیدی سے اکساب فیش کے ساتھ ساتھ شخ محر آفاق نشنیدی تولیند سے مجاز طریقت ہوئے میں سال کی تعریش مجو پال چلے کے وہاں الیہ جو پال پال سکندر بیٹم ہے آپ کا لکاح ہوگیا، جمہنجہا نہ شرحت حاصل ہو جانے کے باوجود ملی ضدات نہ چھوڑیں علامہ کی تعمیر رحانی اور شاود کی الشد کی اکثر تصانی خرائی سے تک کا دوپشتو کی تقاسیر طبح کرائی رح کی زبان کا ترجمہ احد داخت تی تزیل تک مکرمہ سے کرایا تھا ہو کہ مجو پال کے مرکاری کپ خانہ شم موجود ہے۔ وفات ۱۳۹ اھٹی ہوئی۔

۳۱: سیدها جی محمد تو زی ترکی تولاند آب جلیل القدرعالم بیختر آن کریم کا ایک تعبیر گفتن ژوئ کی سفر جی بمی اس کومکل کیا، اس تغییر بی برسورة کی ابتداء میں تنی اشعار دادی ک ایسے لائے جن میں سورة کے مضمون کا خلاصہ ہے، اس تغییر کا نام الانس المعودی ہے جز کہ 1794ھ کو لئی ہو چک ہے۔

۳۲ : سید با با قاوری این شاه گھر پوسف تداند حیدرآبادد کن کے بند پاریهالم اور پیرطریقت سے آپ کا تصانف میں قرآن کریم کی تغییر التق بل اور تغییر فوائد بدر پر پی ہم جو کہ پائی جلدوں میں ہے ایمی تک طبع تمیں ہوگی، کتب خاندا صفید حیدرآباد دکن میں اس کا تخطوط موجود ہے۔

۱۳۷۳ مراوعلی ولد حضرت مولانا شخ عبدالرحمٰن السیلانی جواند آپ بهت بورے عالم اور مشہور سونی شخ ، آپ نے پشتو زبان میں تعریر کھمی جود وجلدوں میں معلوصہ بسائی تعمیر کی وجہ سیان فر مائی کہ: زیرا کہ در جہانست نفاسیر بے شار سیمین نہ بازبان سلیمانی اعمان

تغییر کی تکمیل ۵شوال ۱۲۸۱ههے۔ اسعا

۳۴۷: خواجہ محمد عبید اللہ ملا الی تھاللہ آپ کا خاندان حراقی الاسل ہے اور حضرت شیخ عبدالقار جیالی تھرالینہ کے ضام کا خاندان بقائی کی کسان خاندان کی میری انتقالی علوم اپنے آپ کی پیدائش تقریبا ۱۹۱۹ میں ملکان میں موتی ابتدائی علوم اپنے والد اجدے حاصل کے گھر حضرت خواجہ خدا بخش ماتی فیم المجر بودی ہے کائی عرصہ پڑھا اس کے بعد خواجہ قاضی حال محد کو فی کے ظیفہ خواجہ تھی گھر احمد بودی سے علم مدیدے حاصل کیا، بیت کا شرف حضرت خواجہ خدا بخش کھر

ا: شاه عبدالحی احقر بنگلوری جماینه

سیداح شهید قد تر سر فالغزیز کے ظلفہ مید قبو فل دائیودی ہے بیعت کی، دھا دقد گیراد رتصنیف کا کا م حک کرتے ہے آپ نے میسیر القا دی کا اُردوز بان شمیر جمر کیا جوشنی الباری کے نام ہے آٹی جلدوں میں شائع ہو چکا ہے جنان السیر کی احوال سیدالبتہ مجمل کا تھی جو کہ چوش ہزاراشعار رشتمل ہے، قرآن کریم کی ایک تغییر ہانا م جوابر الشعیر نی السیر والڈ کیر کامی جو بجب اور دکش تغییر ہے میں بین مورہ میں اسلام شماد فات پائی۔ کان مولانا فیض اکسن سہار شور کی توالد

آپ نے مولانا نفتل حق جمالیند بن نفتل امام خبر آبادی سے اکتساب فیض

# ک زندگی میں بی طبح ہو پی تی وفات مکه کرمہ میں ۱۳۱۴ ھے میں ہوئی۔ ۱۰ مولا تا تا صرالد من الوالمنصور تولیند

علوم اسلامیہ بیس کائی میدارت تھی، میردد ونصار کی سماتھ مناظرہ بیس بھی بیک بنے، عقائد اسلامیہ بیس دائی تھے سرسید نے قرآن تکیس کی جو (حَر لِیف معنوی) لکھی ہے اس کے دوشمن ایک مستقل تغییر ہدنا م تشخیح البیان فی الریکل تغییرالقرآن لکھی، وفات ۱۳۴۰ھ کوہوئی۔

ن اردی سرامران کی دولات با انگھوہوں۔ اا: شیخ محمد حسن بن کرامت علی امروہی حملانہ

مولانافض خیرآبادی تولیند اور مولانا صدر الدین دیلوی سے علوم کی مشکل کی، آخری ش خانقاد اجیری شده مشخف ہو گئے، آپ کو تسب مادید تو رات، انجیل، زیرو خیره پریمی جور داصل تقا، فاری همی تغیر کسی جس کا مام مالم الاسرار ب ، حضرت شامی کے نام سے بھی مشہور ہے، اُردو تغیر الاسرائی اللہ کسی سے الاسلامی واقع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ساتھ کے انام سے بھی مشہور ہے، اُردو تغیر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ساتھ کے قات یا گئے۔

# ۱۲:مولا نارشیداحد کنگوی جمالبهٔ

الله من المسلمين الم

# ١١٠: جمال الدين قائمي الحلاق جمايشه

دشق شری علماء عصر سے استفاده علوم اسلامیکیا، کافی عوصد برکاری ندرس رسیم معموادید پید منورہ کے سنز کے با آخر تصنیف دیمانیف شری ششخول ہوگے، احیاء المعلوم کا احتصاد کلعماء قرآن موزیز کی تغییری تاک ای بی چینشیر قاکی، مشہورے اجلادوں بھی دستیاب ہے، وفاقت دشتی میں اسساسا کے دوئی۔ بیست کے دستیک

# ١٥: مولاناعبدالحق مهاجر كلى حمالله

شارع مشکلو و تفس الدین خان تولیذ نے تحصیل علم کے بعد مکہ سرمہ جاکر شاہ عبدانجی قدس رہ کے صلتہ درس شمال ہوئے ساتھ ہی منازل سلوک ملے کرنے بر خلافت سے سرفراز ہوئے براور کا کی نماز حکیم کندیمی

### کیا تغییر بینیادی کا حاشیا و تغییر جلالین کا حاشید کھیا ۲۲ متا احکاف ت بوئے۔ معنا میلی جمالید

آپ وئی ہت رئیس منے محرطوم دینیہ کے ساتھ تعلق اور شفض تھا، ایکے تغیر بنام آئیر برام ڈالبیان کلی ۱۳ سا اھ کو وفات ہوئی۔ ۲۲: محمود آفند کی جمالان

آپ دشق کے مشہورطاء شی سے مقتنبر کے ساتھ خاص لگاؤ تھا، دارالاسرار مائی ایک تعبیر کسی، جوفیض کی سواطع الالهام کی طرح حروف بنظام میں ہے کتاب معلوصہ بدفات ۵۰ مااہ کو کاورل۔ ۵: مولا ما گواب سیرصد کی حسن تعرید

آپ صاحب احلم والقلم نتے، آپ نے زیاد واستفادہ کئی علاء ہے کیا ، والیہ بھو پال نے ان سے نکاح کیا ، برنواد وطلم میں کی تصانیف کیس ، قرآن مجید کی تعمیر آلیات الاحکام پر نئیل المرام ؛ کی تھی اور ممل تغییر قرآن مجید تح البیان ہے، جو بھو پال اور صعرے دی جلدوں عمر شائع ہو چکا ہے دفات سے ۳ الھ کو ہو تی البیان کا آدر دوجہ جم جو گیا ہے۔

# ۲: حافظ مولوی محمد بن بارک الله عمالله

نیروز کے تصبہ تصویم پیدا ہوئے۔ نقد فی میں مال اور مفعل ایک کتاب یام انواع بارک اللہ عمل تھی ، ایک تعبر بھی چنا باقع میں کھی ، جد تقبیر جمدی کے نام سے سات جلدوں میں مطبوصہ بدونات ۱۳۱۱ء کو ہوئی۔

 کا قاضی احتشام الدین مرادآبادی تدانشه
 آپ جید علاء کرام میں سے تنے بھیرار دوزبان میں کھی جس کانام الا کیرالافظم ہاوروہ جلدوں ش ہے ۱۳۳۳ اھی وہات ہوئی۔
 ۸: حضرت مولا نافضل الرحمٰن تنج مرادآبا دی تولید

آپ پر صغیر کے معروف علاء اور سطحاء کرام میں سے تنے ، شریعت اور طریقت سے دافر طاقع آپ ایسیے متوسلین کی تربیت دری قرآن دے کر کرتے تنے ان در سول کا مولوی جُل مشین بہاری جھاللہ نے ترجمہ کیا، جے مولانا عبد اللہ ایری ترجم کی نے شائع کیا ، ہندی شن پھی سوول کا ترجمہ فریا تھا، جوشائے مورچکا ہے وفات ۱۳۳۱ ایرکوموئی۔

# 9: سيدمحمه نواوی النبتنی جمالنه

نین نا کی تقبیش ۱۱۳۰ دکیدا بوت کد کرمد ش فتح عبدالتارد بلوی ساکساب شق کیا گیرید بیر مورده معرک اطافه کیداد و کورم کد کرمد ش تدرس کا کام شروع کیا، آپ تصافیف کی اقداد ایک موتک بی قرآن عزیز کاکی آنیر برنام التضعید التیسید لعمالم التنزیل ب جوکه آپ

منورہ وُلاللہ ہے اکتساب کیا، آپ جلیل القدرصا حب قلم عالم تھے۔ آپ کی تغییر وحیدی اُردوزیان میں ہےاورمضامین قرآن پر کتاب لکھی جس کا نام تبویب القرآن ہے۔ ۱۳۳۸ھ کوفوت ہوئے وقارآ بادیس وفن ہیں۔ تغییر دحیدی قرآن عزیز مترجم کے حاشیہ پر۳۲۴ اھ کوطبع ہو چکی ہے۔ ٢١: مولا نامحمود حسن يشخ الهند رملانه

آپ کا خاندان دیوبند کے قدی شیوخ میں سے ہے ہمعصر علاء میں فی البند کالقب آپ بی کے لئے محصوص رہا۔ قرآن مجید کا ترجہ تمی سال میں بکوشش والتزام صرف دی بارے غیر عمل تیار ہوئے تھے، مالٹا کی يكسوكي ادر كوششيني مين دويي سال مين كال موكيا \_ ي مرتبطع موا،شاه فهدسلم الله مدخله العالى كي مطيع مدينة منوره من بهي كاني حيب كرعالم اسلام میں تقسیم ہوااور سراہا گیا جزاھم اللہ خیرا آمین ۔افغانستان حکومت نے اس كافارى مين ترجمه شائع كراياب رزيج الأول ١٣٣٩ هين وفات بوئي آپ کاز جمه تغیرنهایت مفیدے۔

# ٢٢: مولانا تاج محمودامروتي رمللله

اجداد عرب سے آ کرسندھ آباد ہوئے بھر چونڈی شریف کے حضرت حافظ محرصد بن جرالله نے خلافت سے نوازا دی مدرسرایک بریس بھی قائم کیا روحانی کمالات کے ساتھ شخ المشائخ بہترین ادیب اور شاع بھی تضایک کتاب' پریت نامو' بوسف زلیخاکے قصے میں مولانا جامی جمایند ک مرتبہ یوسف زلیخا کاعس جیل ہے قرآن مجید کا ترجمہ سندھی بیس لکھا۔ کٹی مرتبہ طبع شدہ ہے۔۱۳۴۸ھ کووصال فرمایا۔

٢٣: شيخ رياست على حنفي جمالله

شاجهانپور میں بیدا ہوئے، رام پور میں شیخ دنت ارشاد حسین نقشبندی وممالند کے صافقہ میں واخل ہوئے فراغت کے بعدائے وطن میں تدریس وتعلیم مين مصروف مو گئے آپ کی تالیفات میں"حلالین" کی شرح" زلالین"اور لباب التزيل في مشكلات القرآن بـ ١٣٣٩ هوكوت موئ ـ

#### ۲۴: مولاناسيد محدانورشاه

١٣١٢ه مين ديوبندسے فارغ موے اور كنگوه ثريف حضرت امام رباني كى خدمت میں حاضر ہوئے، پھرآپ نے بجنور، مدرسہ امینیہ وہلی وغیرہ میں ترریس کرنے کے بعد دیوبند میں قدریس کی۔آپ بی کوشخ البند وحماللد جانشين مقروفر ماكر جازتشريف لے كئے ـ بنظير عالم اور محقق تص بقرير ترندي شريف اور بخارى شريف عربي مين مطبوع اورمقبول عندالعلماء ي الفير قرآن كُسليل من آب كُمرته كتاب "مشكلات القرآن" مفيدرين اورجام كتاب بعلام محمد يوسف بورى ومرالله كحاشيد عرين طيع مو يكل ب

میں رکعات میں بورا قرآن مجید ختم کرلیا کرتے تھے،۳۳۳ اھ کو وصال ہوا۔ تغیرمدارک کی شرخ اکلیل کھی جوسات جلدوں میں طبع ہو چک ہے۔

١٦: سر دار مجمد عباس خان جمالله

الاماه كابل مي ولارت موكى آب كونن حرب وسيد كري مي كاني والفيت هي ،علوم دينيه اوراد بيه مين كافي دسترس هي ،قر آن مجيد كي تفسير فاري تغییرعمای کھی تھی نے کابل میں ہے۔وفات ۱۳۳۴ کو کابل میں ہوئی۔

ا: مولاناعبدالحق تملیله

١٢٦٥ هي ممتحله من بيدا موع مفتى محمد لطف الله محد الله بمولانا عبد الحق مهاجرى جمالند ساكساب علوم كيااور سلوك يس شافضل الرحل مخ مراد آبادى تعلند ے بعت کی آپ نے ایک سکول اور ایک میٹیم خانہ بھی قائم کیااور کتاب عقائداسلام اورایک کتاب البیان بھی کھی جس کا ترجمہ آگریزی میں بھی ہو چکا بي تغيير بنام فتح المنان بتغيير القرآن مشهو تغيير تقاني لكهي ، وج تصنيف من ميه كلها كداكية وعيسائي وانشنده آزادك ببند بندوستان مين آئي تواسية ساتهوصد با جهاز الحاد ادرشراب خوری دغیره کے بھی مجر کرلائی اول تو یوں ہی مسلمانوں کی حالت خراب تقی اس لئے آزادی اورالحادی براغری نے تو دہ آفت ڈھا کی کہ: ازال افیون که ساتی درے الگند سرفیاں را نه سرماند نه وستار حمیت اسلامی اور الل اسلام کی نفع رسانی نے مجھ جیسے بے لیافت کو مجوراً أردويس الي تغير لكن بر ماموركيا، يتغيراً ته جلدول من بي بين دفعطبع ہوچکی ہے حقانی کی دفات ۱۳۳۵ ھاکوہوئی۔

۱۸: سیدامیرعلی بن معظم علی سینی ملیح آبادی عملانهٔ ولادت اسمال العلم المرابي المرابي المرابي المناطرة مقدمهاور بخارى شريف، بدابيه فآوي عالمكيرى كانز جمه أردوز بان مين كيا، قرآن تكيم كى ايك تغيرتمين جلدول مين مرتب فر ماكى جس كانام مواهب الرحمٰن ہے کئی مرتبطیع ہو چکی ہے۔۱۳۳۷ ھے کو وفات یا گی۔

۱۹: سیداحرحسن دہلوی جماللہ

۱۲۵۸ ھیں دہلی میں ولادت ہوئی مولانا نذر حسین کے باس تغییرو صدیث کی میمیل کی اور طب قدیم بھی پڑھ لی پھر آپ ڈپٹ کلکٹر لگا دیے گئے احسن التفاسیرلکھی جوساتھ جلدوں میں ۱۳۲۵ھ کوطیع ہوچکی ہے اس تغيير كاليك جامع مقدمه كهجاج علم تغيير كے متعلق ٥٦ مفيد عنوانات برمشتل ے۔ ۱۳۲۰ ه میں طبع ہوا۔ ''تغییر آیات الاحکام من کلام رب الانام''اردو ١٩٣١ء مي طبع بهو كي ١٣٣٨ ها كود بلي مين وفات يا كي \_

۲۰: مُولا ناوحيدالز مان بن سيح الز مان جماينهٔ مولا ناعبدالی کلھنوی ورایشہ سے اور مولا ناعبدالغی محددی مہاجر مدینہ 74: فتح الدین اذ برین تحکیم میاں غلام مجد تولند ولادت فوشاب میں ہوئی مولوی فاشل کے بعد دیوید میں معفرت شخ البند تولانہ ہے اکتب فیش کیا ، نگ کے بعد بغداد وفیر وکاعلی سفر کر کے حیدرآباد میں قیام فرکھا، ''فزینۃ المحر اسٹ' آپ ک علی یادگار ہے ایک قئیر'' دورآ الایمان' تکھی جو دکن سے شائع ہوئی ۔ مقدم تغییر التر آن کھا ہوشائع شروے، وفات ۲۵ الدیکا شعر میں ہوئی۔

#### ٢٦: حافظ محمدا دريس حمليتُه

خاندان علی تھا، امر و بداور ؤاجیل کے علاوہ دارالعلوم دیویند ہیں دورہ صدیث پڑھا کمال ذہات کے مالک تنے بٹا در پوئیدر گی شعبہ عربی کےصدرر ہے تر آن عزید کی پشتو زبان میں تنیر کلمبی جس کانام ''کشاف الترآن'' ہے اور وہ طوعہ ہے۔ ۱۳۵۸ ہے دادشہر شہید ہوگے۔

#### ٢٤: مولا ناعاشق البي مير تقني رماينه

آپ مردة العلماء میں رب مدرس رب پحرایک مطبع قائم کیا دین کتب کی اشاعت فرمائی، آپ کا روحانی تعلق حضرت کنگوی تولاند سے تقا، آپ نے حضرت کے حالات مبارکد پر حِشمل "نذکرة الرشید" ککھا آپ نے قرآن کر بڑکا ترجمہ اور حاشید کھا، جس کا ایک ایک کلم حِشِخ اہند تولانہ کی نظرے کر زارہ ۲۲ احض انقال فرمایا۔

### ۲۸: مولانااشرف على تھانوي تملند

آپ کی تصافیف کی تعدادایک بزارتک ہے آس کریم کی ایک بعد طط اور ملل تغییر ہے اس کی جوشداول اور معتبر ہے بقول قاری محمد طوید بھرائٹ الکی جوشداول اور معتبر ہے بقول قاری محمد طوید بھرائٹ اللہ محمد طوید بھرائٹ اللہ محمد طوید بھرائٹ کی الکھ بالا برا ہے اس کا محمد اللہ واللہ محمد محمد طوید محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد محمد اللہ محمد ساتھ کی اللہ کی اللہ محمد ساتھ کی اللہ کی

آپ نے ملتی عبوہ تولائد ہے اکساب علم معمر میں قاضی مقرر ہوئے گھر موڈان کے قاضی القدنا ہشر روسے بعد میں جامعداز ہر کے مور مقرر کئے گئے، قرآن فرز کے ایک مفعل تنہ لکھی ہوکٹی مرا نی کے نام سے تاب سے ا

•٣: مولاناعبدالرحمٰن امروبی

مطرت نا نوتوی تولالله سے تغییر و حدیث کے اسباق پڑھے جاسکہ اسلام امرو بہ کے فٹے الحدیث والنغیر رہے ۱۳۷۷ھ کو وفات پائی آنعیر بیغادی رہ آپ کا جائم اور کامیاب حاشیہ۔

### ا٣: مولا ناشبيرا حمر عثاني رماينه

دارالعلوم دیو بند کے مقدر اور شہور طاء ش سے تیے تم یک پاکتان کو فروغ دیا۔ ۱۹۳۹ او کوفت ہوئے ، مزار کرا پی ش ہے، تمج مسلم کی شرح بیام '' فی اللم ''مر لی زبان میر آمریز مالی اور آپ ہی کے ام سے مشہور ہے ۔ دفتر موجائی ''کیلیج جم کار جمد تو حوث ش البند تو البند نے ممکر فرالیا محرف اکداور حوافی حرف مورہ تقر واور مورہ نساء ہی کے مرتب کر کے تئے چنا نچھاس کے باتی فوائدا آپ نے مرتب فرمایا۔

#### ۳۲: خواجه حسن نظام دبلوی جمالته

۱۲۹۱ه شی پیدا موت آپ کا رومانی سلسدنظام الدین اولیا و ب است به بیدا موت کر مان الله بخش جواید سختی مورورات، الله بخش جواید سختی مورورات، شام وغیر و کاملی اور تبذیل استی کرا، آپ کوش العلماء کا خطاب مجی ملا، آورد میں ایک تغییر کاملی جو «تغییر افالی» کے نام سے شہور اور دستیاب ب وصال ۱۳۷۲ و کوموا، آپ تشییر بعدی کلمی جواس آب آن فریخ موت کی الاتبر بعدی کلمی جواس آب الکر کھی موت کی الاتبر یوی کس کے اور اور گزیب جوالی الاتبرین میں ہے۔

ایک نفو چاور اور نیز عورشی کا لاتبرین میں ہے۔

# ٣٣ : محمد ابراجيم سيالكو في جوالله

مسلکا الجدیث تضایخ کمت اگرانشدگاری علاوه در سری کا تیب انگرک بال مجی آپ کا احرام تھا آپ کامجوب مضمون قرآنیات تھا، انجاز القرآن، تغییر القرآن اور عبدالله چکڑ الوی کار دمی لکھا، تمن پاروں کی مشتق تعیر مجی بنام "مبیمیر الرحان، انگلمی جزمطبوعیہے۔ ۲۲۵ اعداد واو فات پائی۔

# ٣٣٠: مولانا محمدا كرم جمللنه

آپ دی وهری تعلیم لیس تحقر آن کریم کا بگد ذبان بن ترجمہ کیاادر جائی بھی جو کر ہے ، وفات ۱۳۵۱ھ میں ہوئی اسلام بھال میں آخوی صدی میں پہنچاہے ، مگر کام اٹی کو فیر جو لی میں لیسر کرنا مسلمانوں کے ہاں گیا ہ مجاہا جاتا تھا، ای خوش اعتقادی کا شکار بھال مسلمانوں کی تھے، سیدسلطان (۲۵۰ھ) آپی بھی کرتا ہے" وفات رسول' میں گھیا ماہا ہے جے منافق کمتے ہیں کہ میں نے ہمندوائی زبان میں کھی کردین کونا کی کردیں ہے، قد کر مصوفیاتے بھال سام ۱۳۵۵ سب سے پہلے ایک ہندونے قرآن مجدد کا ترجمہ بھرڈیاں میں کیا موادا کھتے ہیں قرآن کریکا کی گھرڈیان میں ترجمہ ک داغ بیل دالی ادر ۱۹۲۳ء ش مدرسة قاسم العلوم جاری فر مایا، قر آن کریم کا ایک ایساجام ترجمه بحس کوتمام علاء نے مفید قرار دیا ہے۔ ۱۳۸۱ دلا مور بی می وصال فرمایا،آپ کے مزار پرانوارے عرصتک خوشبوآتی رہی۔ ام: عبدالقد رصد يقى بن فضل الله حيدرآ بادى عملاله آپ نے تغییر قرآن عزیز بینام''تغییر صدیقی''تحریر فرمائی جومطبوعہ اورمقبول عام ب\_وفات ١٣٨١ هكوموكي\_

۳۲: مولانا حفظ الرحمن سيوماروي ومراينه

آپ نے افور شاہ شمیری جمالند سے دورہ صدیث پڑھا، آپ نے جامع کتاب "قصم القرآن" کلمی برجار جلدوں شن مطبوعہ سے موسل ۱۳۸۲ ایوکا وا ۳۳ : علامه سلیمان ندوی جمالله

حضرت تعانوی و ملاللہ کے خلیفہ مجاز تھے، جغرافیہ قر آن عزیز پر''ارض القرآن' نامی وہ کتاب ہے جواس موضوع پر اُردوزبان میں پہلی جامع كتاب ہے، بوى محت ہے عربي زبان تيكمي "ارض القرآن" قرآني جغرافيه بروه كامياب كتاب ب جس عدولا ناشبير احمعتاني جمالله اور دوسرے مفسرین نے فائدہ اٹھایا۔

۴۳٪ مرحومها مليه جمالله مولانا عزيز گل جمالله مرحدہ انگلتان کے شاہی خاندان سے تھیں عیمائی ندہب کا مجرا مطالعه كيا مرروحاني تسكين ند يات موسئ مندوستان چلي آئي، اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا ،حضرت کی اہلیہ کی وفات کے بعدان کے *عقد* نكاح ش آكتيس ـ ١٣٨٤ ها وانقال موا، قرآن عزيز كا ترجمه الكريزى زبان ميں كيا، كني وجوه معماز ب،ان شام البيد طباعت موجائے گي۔

 ۲۵: محمد امین بن مختار استقیطی و ملائد آپ علوم اسلامیہ کی تعلیم سے فارغ ہوکرا سے علاقہ کے قاضی مقرر ہوئے، مدیند منورہ کی زیارت کی بتو بہیں کے ہو گئے ان کا شار مدیند منورہ کے بڑے علاء کرام میں ہوتا ہے ان کے بیٹے مدینہ یو نیورٹی میں استاذ میں ،اوران کے مشہور تلافہ میں پینی عطیہ عالم میں جومجد نبوی شریف میں درس دیے ہیں اور محکم شرعیہ کے قاضی بھی ہیں ،سید دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی مبحد میں درس حدیث وتغییر دینا شروع کیا تغییر بیام''اضواءالبیان'' من شروع كى سورة المحاول (اولئك حزب الله الا ان حزب الله المفلحون) ١٣٩٣ هو مد مرمه من وفات يا كئة، تحيل آب ك تلاندہ نے فر مادی جواب و جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ وحمالتد

تمام علوم کی تعلیم اور تکیل دارالعلوم دیو بند میں کی ،ایک عظیم دارالعلوم

٣٧: مفتى محمد تفيع جمالله

كرربابون،كونى مسلمان يزهالكھااس كام كيلئے ماتا بى نہيں \_

٣٥: شخ الاسلام مولانا حسين احمد في جملينه ١٢٩٢ه ميں بيدا ہوئے آپ كے دالدسيد حبيب الله مولا بافضل الرحمٰن منخ مرادآبادی کے ظیفہ تھے،آپ نے مجد نبوی میں درس صدیث دیاتح یک آزادی ہند مالٹا میں امیر کردیئے گئے ،تغییر قر آن عزیز میں بھی آپ مُتاز تے، تر ندی اور بخاری شریف کے درس میں اسلامی علوم کے دریا بہا دیتے تصى مديداوراسارت مالنا مى تفيرقرآن عزيز كى طرف يورى توجفر مائى، حق کوئی کے جرم میں مراد آباد اسر فرنگ تھے تو وہاں درس قر آن دیا کرتے تے،آپ كايدرس كالى شكل بيل بينام "مجالس سبعة" طبع مو چكا بايك دروس القرآن بھی شائع ہو چکا ہے جس کی جمع وحواثی مولانا سید محمد میاں تحالله نے فرمائی ،آپ کا وصال ۱۳۷۷ ھاکود یو بند میں ہوا۔

٣٦: مولا ناعبداللطيف بن اتحق سنبهلي ومللهُ آب نے علی گڑھ اور حیدر آباد میں خدمت علوم کی ترندی شریف کی شرح لكسى اورتغيري موضوع برمشكلات القرآن اورتاريخ القرآن لكسيء ۹ ۱۳۷۶ ه پر مل*ی گڑ ه* پس وفات یا گی۔

٢٣: مولانا احرسعيد د الوي تملينه

دبل كے علمى خاندان كے متاز فرد تھے بحبان الہند لقب ہے، جمعیت علاء مند کے صدر رہے، جنت کی تنجی، دوزخ کا کھٹکا مشہور ہیں، قرآن عزیز کا ترجمہ بام کشف القرآن اور تغیر لکھی ہے جس کا نام تسبیل القرآن اورتيسر القرآن ہے ميتفير دوجلدوں ميں منديا كتان مين بھي شاكع ہوچك ب، دىمبر ١٩٢٠ء كوداصل بالله ہوگئے۔

۳۸:مولا ناعبدالشكورلكھنۇ ي <sub>تمل</sub>ننه

۱۲۹۳ ه روحانی سلسله می ابواحمر مجدری مجویالی سے بیعت تھے، آپ كى عظيم دىنى درسگاه دارام بلغين كهنئويس ب جبال علاء كوفرق باطله کے دفاع کیلے تعلیم طور پرتیار کیا جاتا ہے۔۱۳۸۱ ھکووفات ہوئی قرآن كريم كارْ جمه ككھااور كئ سورتوں كى تغيير بھى كھى \_

٣٩:السيرعبدالحمد خطيب تملينه

پاکتان میں سعودی عرب کے پہلے سفیر بنے پہلے مکہ مکرمہ میں شیخ الحرم نتھ،سلطان عبدالعزيز جمالند کي سوائح ''الا مام العادل''۲ جلد ميں لکھیٰ،قر آن کریم کی ایک مختصر گر جامع تغییر لکھی جس کی چند جلدیں بہام ‹ تغییرالخطیب' شائع ہوچکی ہیں۔۱۳۸۱ھ کوانقال فرمایا۔

44: شِيخ النَّفيرمولانا احمِعلى لا هوري <sub>ت</sub>مل<sup>لله</sup> حضرت دین یوری سے بیعت کاشرف حاصل ہوا، انجمن خدام الدین کراچی کی بنیادڈال پاکستان کے مفتی اعظم قراردیے سمئے تغییر''معارف القرآن''تحریر فرمائی جرائی مجلدوں عمل مطبوعہ ہے، وفات ۱۳۹۱ھ میں ہوئی، آپ کی تغییر کا ترجمہ بنگلہ بان عمر مجمی راہے اورانککش عمر کھی۔

٧٤: مولانا محمد بوسف بنوری ومرایشد

میدث بیر حضرت انورشاہ بے دورہ صدیت پڑھائپ خ کے کھن ٹانی تعلیم سے محیح کر ختر نبوت کے امیر مقرر ہوئے اور رابطہ عالم اسلائی کے مبر بھی تنے آپ کے دورامارت میں قادیائی فیرسلم اقلیت قرار دیے گے ، طریقت میں حضرت میں اجمد نی تولیڈ ہے بیت نربائی۔ کھی اور آیک نافع جامع مختمر کتاب تمید ''البیان'' کھی جوسشکلات التران کے حاشیر پراورستقل کی طبح ہو چی ہے۔

۴۸: بادشاه گل صاحب تطلند:

(اکوڑہ خنگ) دارالعلوم دیویند ہیں سے سند فراخت پائی، حضرت بدنی قد س سرؤکوا نیا ارومانی میشوا تھتے تقی، ایک دینی ارسہ جامعداسلامیہ کے شخ الحدیث رہے، تر آن حکیم کی شتو تشیر سیام 'انٹیر النجاری' 'لکسی جس کا پہلا یار ملیع ہوچکا ہے۔ وفاحہ ۱۳۹۸ ھاکوہوئی۔

٩٣: مولانا فضل الرحمٰن بشاوری حوالله

حضرت طامه تجما اورشاه صاحب توالند تضمیری ب دور مصدت دومرتبه پرها، دولی می شخ انفیر کے عہدہ پر فائز رہے انتیاب کے بعد خیر بوغیر زخی می استاذ اسلامیات مقرر ہوئے سورہ اقر وادر سورہ آل عجران کار جمہ اور نظیر کھی اور کچرچشوز بان میں آر آن مجید کار جرقم مرکم با با اعتقال اسمار کھی ہوا۔ کچرچشوز بان میں آر آن مجید کار جرقم مرکم با باعتقال اسمار کھی ہوا۔

٥٠: مولا نامفتى محمه عاشق اللي بلند شهرى رحمالله

آپ دَورِ حاضر کے متازها و بھی ہے آپ صاحب تصافیف ہیں جوگوام دخواص میں مقبول ہیں۔ ہندوستان و پاکستان میں دور ن و قدر اس میں مشخول رے۔ ۱۳۹۲ء میں مدید منورہ جمرت کی اور تغییر قرآن بنام انوارالیان فی کشف امراد القرآن لکورے ہیں جس کی پائی جلد کی ادارہ تا بھانے اشرفیہ ملان ہے دستیاب ہیں۔ ادراب الحدد شکم کی تغییر (آتھ جلد) کا کمپیوٹر انزڈ الم پیش دھتیا ہے۔۔

۵۱: مینخ عبدالهادی جمالله

امل باشد سندارائے شعر صددوازے کیکرمہ میں قیام رہا، شاہ عبدائنی جمالنہ مہاجر منی کے مریدادر شاہ محر لیقوب جمالنہ کی کی طرف سے جاز بیت مجی تے ۱۳۲۸ھ میں حیدرآباد دکن انشریف لائے تے جبکہ سکمال کاعرفی قرآن کاریز کی ایک تعبر کلمی جس کانام ''حقیق البیان''

َ بِهِ مالِ رحلت مال معلوم نبين \_ ۵۲: شيخ قاسم افندي قيسي وملاند

بغدادیم ۱۳۳۳ کولا دت ہوئی، صاحب ذین وگل تنے مرف تین ماہ یمی قرآن مجید حفظ کر لیا، علوم طاہر بیداور باطنیہ جمی اپنے دور کے گوہر میکا تنے، کی کمیائیر آتسنیف فر یا کین، جن جمی ہے 'مشکلات القرآن'' مجی ہے جس جمی الفاظ اور معائی قرآن کریم پر وارد ہونے والے اشکالات کے جمایات میں صرف سورہ بقرہ کی انشر تاج میں آتھ سوسوالات اور جوایات کو ذکر کیا ہے۔ ( تا صال وفات اور تاریخ وفات صفوم نہوگی)۔

۵۳: مولاناعبدالرحيم صادق جملله

آپ اٹل حفرت الحاج المداد الله مهاتر کی فورالله مرقده کے متر شد
مولانا حافظ ظام محر راعری (ضلع مورت، مجارت) کے فرزیو ارجمند
ہیں علوم اسلامیہ نے آفت کے بعد و ٹی فدمت مرانجام دی اوراپنے
والد مابعد کا دفرات کی کی مل قرآن مزیز کا محراتی زبان ملی ترجمداو
تغیری فوا کدائ طرح مرتب فرمائے کہ آرجے حقی شی ایک طرف آن
مزیز کا حربی مقرمی اورائ کے کہ آرجے حقی شی ایک طرف آن
آدھے صفح میں تغیری فوا کدمرت فرمائے ، بیر آن میں ترجمہ فرمایا اور
ماتھ کی مردی فوا کم اورائی زبان کے تراقم میں سب سے ذیادہ
مقرک مردی فوع کے باور مجراتی زبان کے تراقم میں سب سے ذیادہ
مقرل سے مفرمی انفصیلی حال معلوم تھیں ہوسکا۔

۵۴ مولاناسيد محمر عبدالحكيم د الوي جمالند

آپ شخ خبرید مولانا جمه ایم جرارفته کے صاحبز ادے تھے وہ کی شی ولادت بونی اور وہیں ایا م جات گذارے ملا داحناف میں ہے مشہور عالم تھے اور سلوک میں طریقہ قادریہ کے بجاز تھے آپ نے بوئی بوئی قاسیر قرآن مزیز کا انتخاب کرکے فاری زبان میں ایک فیمیر ہے م «تفیر الوجیز» کھی ہے جس نے فراف ۱۳۹۳ھ کو بوئی اور دکی ہی میں اس کی طباعت ۱۳۹۵ھ کو بوئی مشر کا سال وفات نا معلوم ہے تغیر اسلامیکا کی چٹاور کی لائمری می موجود ہے۔

۵۵: مولاناعبيداللدانور

سین خشخ النیر مولانا احریلی صاحب لا بوری قدس مرؤ العزیز کے فرز غیر ار جمند اور ان کے جانشن میں ،اگر چہوئی آئیسر تو مرتب جمیں فر مائی محراپ گرای قدر والد کے جاری کردہ ورس تغییر تواس وعوام کوای طرح جاری رکھے ہوئے بیں الشرق الی دوام تنفیۃ کین۔

۵۲: حافظ الحديث مولانا عبداللد درخواس پاکتان کے متاز ملاء میں سے تھ آپ نے آگر چرکوئی تغییر مرتب

نیں فرمانگ مردورہ تھیروسی بیانے پر ہوتا ہے جوسندیافتہ علاء پر حشل ہوتا ہے، آپ کا تیام خانچور بہاد لپرر ڈور جن ) بین تھا۔ کے 20 معرف کا ناشمس الحق افغانی

حشرت اورشاه قد م سره تح آلیندرشد میں ، داماطوم دیو بند کے سابق مدر ن در معارف قلات ، شخ انتمیر جامعه اسلام به بادلیور ممتاز رکی مشاورتی کوکس وغیر با امراز ادات سے شرف رہے ، آپ نے تغییر میں مندرجہ ذیل ضد مات سرائیام دی ہیں سلوم افر آئن : بیا کتاب شاور بین ندگی کے نصاب میں شال کر لی گئی ہے ۔ آپ نے مندرجہ ذیل تین کتتے تغییر سرحتاق ہیں جو ماصال کر لی گئی ہے ۔ آپ نے مندرجہ ذیل تین کتتے تغییر سرحتاق ہیں جو

۵۸: مولانا محمعلی صاحب صدیقی

آپ مولانا مجداور کی صاحب کاند حلوی کے خوابر داوہ بیں سیالکوٹ میں ایک دیخی ادارہ کے بائی اور متولی میں آپ کی زیر تحریفی ابنامیہ ''الرشاؤ'' شاک ہوتا ہے آپ نے قرآن اور مزیز کیا ایک تغییر سنام مصالم المتور کی تحریفر کی ہے جزیس (۲۰) جلدوں میں ہے اس کی چیر جلد کی شاکتے ہو چی ہیں۔

۵۹:محم على صابوني

آپ کمرمر مین 'کلیة الشرعیة والدرامات الاملامیة 'کے استاذ بین آپ نے'' ادکام القرآن' کے طرز پر قرآن کرنز کا ایک جامع تغییر بد نام'' دوائع البیان' تالیف فر مائی ہے جو 'تغییر صابو ٹی'' کے نام سے شہور ہے اور دوختیم جلدوں میں شائع ہو چگ ہے۔ کتاب اس قائل ہے کہ دورا آ تغییر اور دوجی تغییر شمار وائل انصاب کی جائے۔

۲۰: وُاكْرُعدنان زرزور

آپ نے آگر چرفورد کوئی تغییر حربتیں کی کین آپ کو آن کو بڑا کی تغییر کے درجہ علیا کے دری و قد رئیس کے دروران تغییر این جرچ طبری کے ای اختصاری آئی ہواجس کی حال شی آپ کی سال سے نتے جرچ تی ایو بچی محمد بن حماری آئیسی (۹۴ مع) ہے کی مرجہ ہے آپ نے اس کی تی اور حقیق کے بعد اس کو مصحب عزیز کے حاشیر پر تحریر فریا ہے ایو تلہی کے سلطان زاید کیا م ادارہ طباعت ونٹر شروع " زاید تھنچ القرآن الکر کیا" نے تھی فرمادیا ہے مصحف شریف بڑی سائز میں جلی حروف کے ساتھ اور معترسا سائز میں کھی تھی جو چکا ہے۔

۲۱: حضرت مولانا قاض محمد را مداحسینی تولاند آپ کا دلادت کم فروری ۱۹۲۳م برطابق کم رفتاالاله ۱۳۳۱ه هوجونی درس نظامی ایپ دالدمحرم اور محمرم روید الذعیعم ای موحادلد معاصب می دفات که بعدایت عالد کرجر عادم رام مولانا عبد افراض صاحب شاکر د

رشید دهترت شخ انهند مجالند اور موانا سعد الدین صاحب شاگر و رکیسی مواناع بدائی کلمعنوی سعام کی وسطانی کمایش پرهیس مجرور سواید مظاہر علوم اور جامعه اسلامید فائیسل سے حکیل القدر اما تاہد ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دورہ تعدیف دارالحوام دیویند میں پڑھا تاہداتا ہے میں سند فرافت عطا جوئی علامہ سریہ سلیمان عددی وجلائر کے مشورہ سے کو تمنٹ کا گجز میں الجور استینی ادارہ پہلے تا ہے تائم کیا تقاب میں میں اپنی بالیفات اور تقییفات کی اشاعت بورن ہے اللہ تعلیل کے تفاق کرم سے ساتھ تھانفی مطبوعہ میں جن میں سے آم آیا ہے کے موشوع ہوشان و کرم سے ساتھ تھانفی مطبوعہ میں

(۱) شرورة القرآن (۲) احکام القرآن اجلد (۳) معارف القرآن ایک جلد (۳) تواندر تحییة القرآن اجلد (۵) آسان تمیز جس کی موره بقره، سودهٔ آل جمران اور مورد النساطیعی جو بچکی ہے۔ ۲۱ کذکرة المضرین ۲۲: مجمد اسد فومسلم

و ۱۹۰۰ میں ایک میودی عالم کے گھر پیدا ہوئے اور نام لیو بولوولیں (LEOPOL WEISS) رکھا گیا زندگی کے مختلف منازل طے کرنے کے بع**ر ۱<u>۹۲۲ء</u> میں بیت المقدس کا سفر کیا اس سفر میں** وہ اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاق ہے بہت متاثر ہوئے اس کے بعد ایران اور افغانستان كاسفربهي كياءقرآن عزيز اورسيرت رحمت دو عالم صلى الله عليه وسلم کا مطالعہ جاری رکھا حتی کہ برلن میں ایک ہندوستان مسلمان دوست کے یاس جا کر کلم شہادت پڑھ کر با قاعدہ مسلمان ہوگئے اوراسلامی نام محمد اسدر كها كيا عربي مما لك مين ان كي معبوليت كاعداز واس مات عيدوسكا ہے کہ سلطان ابن سعود امام کے معتمد اور امام سنوی کے قاصد کی حیثیت بي بعض نازك ممس انجام دي قيام ياكتان سي يمل بندوستان آ مح تے اور ایک کتاب''اسلام آف دی گراس روڈ'' اگریزی میں کامی تھی، بخاری شریف کے چندیاروں کا ترجمہ بھی انگریزی میں کیا تھا، اور ایک ماہنامہ "عرفات" کے نام سے اُردو اور اگریزی میں جاری کیا مروث وزارت کے زمانہ میں ایک محکمہ تقمیر ملت کے نام سے قائم کیا، پھر پورپ اور امریکہ طلے گئے اب بھی دیار فرنگ ہی میں میں ،آپ کی تصانیف میں سے 'روڈ ٹو کم''مشہور کتاب ہے جس کا اُردوزبان میں ترجمہ مولانا سیدابو الحن على ندوى نے''طوفان سے ساحل تک'' کے نام سے فر مایا ہے۔

صال می میں قرآن کریم کی ایک تغییر اگریزی زبان میں کھی جو انگستان سے طبح ہو چک ہے، اس پر ڈاکٹر مولانا عبداللہ عدوی، پر دفیر ملک عبدالعزیز بیندری کم کئرمد نے تیمرہ فر ایا ہے جولندن کے 'عربیا'' نامی اگریزی ماہنامہ میں شائع ہو چکا ہے۔

۲۳:محمعلی خان جماینهٔ

آپ مو بیر مدک ایک الیستول خانمان سے بیں جس کواللہ تعالیٰ نے دیں و دنیا دولوں سے لوازا ہے آپ نے مولانا عبد الطفیف خان صاحب ہے آر آن اکا تریخا ترجی اور تغییر پڑھی اپنے استاؤ محرم کی تقادیر کو تلمبد کرتے رہے جن کو ترتیب دے کر تغییر کمل کر لی آپ کی مرجہ تغییر کا نام'' کا شف البیان'' ہے اور میداروز بان عمل العمل وں پر مقتمل ہے۔ کا م'' کا شف البیان'' ہے اور میداروز بان عمل العمل کیرا تو می تھالماند

سرت کرون و دونا و بین به بدید از من و سرت می اور اس و سود ا آپ بهت بورے مالم تقریحیم الامت مجد دالملت نے علی تعاون کے صول کیلئے آپ کوائی خاتفاہ میں مقرر فر بایا اور حضرت کوآپ کے علم اور تقدید و تبره ہی اعزاد تقان میں میں کے دائم تبروں پر کلیر کی تو صورت کیسم الامت نے نے کی نے ان کے ان علی تعبروں پر کلیر کی تو صورت کیسم الامت نے فریا ہیں ان کے فشا کو مجھتا ہوں۔

آپ کی ملی بلند پردازی کا بیعالم تفاکداید دفعہ ک نے پوچھا کہ معزت اب کوئی صاحب علم ہے تو آپ نے حضرت تکیم الامت کی طرف اشارہ کر کئی میاں میں بالدارہ الفاق کے جورش ہے۔
آپ نے آیک تغییر کئی جائی ملی انسان کے میان کئی ہے۔
انہائی جائی ملی تقییر ہے، اس تعییر کا اس القرآن '' ہے اس کی خصوصت سے کہ اس میں باطل فرقوں کے اصحراضات کے ملک اور متحکم جابات دیے کے بیل حضرت مجیم الامد تھا تو تقدیر کی و نے اس تغییر کی دور اس محکم کو خاتر فائی میاں کا محتویات دائی تھیں۔
کور فائر فائی حادواس پر تقریف کھی کھیرالاند بہلوی تھی لائد

تغیر بهلوی مکتان سے شائع ہور ہیں۔
14 : حضرت مولا نامجم موکی جلا گیور کی جمالیڈ
آپ حضرت مولا نامجم موکی جلا گیور کی جمالیڈ
آپ حضرت مولانا خطائع کی جابھی تک غیر مہلوہ ہے۔
آپ نیم کر آن پاک ایک منز اقبر بکھی تکی جابھی تک غیر مہلوہ ہے۔
پندر ہویں صدی جمری کے مضرین قرآن مجید
ا: حضرت مولا نا ابوالحس علی میاں ندوی جمالیڈ
آپ کی خصیت بختاج تعادف نیم ہے اور ندی آپ کی خد مات کوئی

راہنمائی فرمائی اس لئے بجا طور پرآپ بی صدی کے دائی قر آن نے گھے۔ آپ کے قر آئی افا دارت بھی الگ مرتب ہو بچھ ہیں جن کا مطالعہ از مد ضروری ہے۔

۲: حضرت مولانا صوفی عبدالمحییرسواتی بد ظله العالی

آپ شخ الاسلام حضرت مولانا حسین اجمد بدنی جوللغد کے شاگرد

خاص ہیں، آپ نے کوجرانوالد عمل ایک مدرسة تائم کیا جس نے اپنی اعلی

کارکردگی اور آپ کے براور محتر م حضرت مولانا اور الزاہر سرفراز خان

صاحب دامت برکائم العالیہ کیجیزے بہت شہرت و متبولت پائی آپ

نے بامی محبونو رکوجرانوالد کمی ایک موصرے خطابت و دوری القرآن کا

سلسلہ شروع کیا ، آپ کے دروی القرآن نبایت منید ہیں، تر آئی آبایت

سلسلہ شروع کیا ، آپ کے دروی القرآن نبایت منید ہیں، تر آئی آبایت

ایک حفاق الی جلس دین نے ان دروی کو مرتب کیا جومعالم العرفان فی

دروی القرآن کے نام معروف اور دستیاب ہیں اس کے علاوہ مجی

دروی القرآن کے نام معروف اور دستیاب ہیں اس کے علاوہ مجی

آپ صاحب تصانیف ہیں، نماز مسنوں کاں بہترین کرآپ تکھی، امام شاہ

و والاند محدد دولوی کی گئی کئی کئی کئی کئی کئی۔

٣:اثرك النّفاسير

حفرت تعیم الاست مجدد الملت مولانا اثرف علی تعانوی رحد الله کے جمله خطبات الفوطات اور تقریم بالم المقدائی الله می می می الله می می می ا نقد یم و کاوش: شخ الاسلام مولانا مفتی عمد آتی حالی دعوان ال

آپ حضرت مولانا عبدانفور مدنی رحمته الله علیہ کے خاص مستر شد بین ، الله تعالی نے آپ کو متقیانه طبیعت عطا و فر ہائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بردی بات میں ہے کہ آپ کے دل میں است مسلمہ کی اصلاح و تربیت کا درد کوٹ کوٹ کر گھرا ہوا ہے اس لئے آپ بروقت علائے حق کی زیر سر پری مسلمانوں کیلے تعلیمی و اصلامی کا بول کی تربیب کی اگر میں رہتے بین چنا ٹھیآپ کی گھر دورد کے تبید شمل چند مفید و شاہکا رتا لیفات و جود پذیر ہوئی بین جمن کا ہم تحقیر اتعاد ف کراتے ہیں۔

گلدستەتفاسىر

چیمتندنهٔ بیر آنسیز عزیزی تغییر مظهری تغییراین کثیر ، معاوف القرآن حضرت مولانا مفتی اظام جرشنی صاحب ، معارف القرآن مولانا مجداویل کا عطوی کے اقتبارات اورکمل کفیروغانی کا مجموعی بمثام نقام پرسے ضروری اس سے مشکل الفاظ کے سخنی و وضاحت اور بھرائیت کی تیم نیمایت آسانگالا اور مختم اعماد عمل د کی گئی ہے ای طرح بھر پور ہے آس ٹیمید کو متعدد در سول بھی تشمیم کردیا گیا ہے ہم در میں زیادہ عند احداب کو تیم کرے ان آپ ایسے بھر شمس کھر والوں کے سامنے ، یا اپنے احباب کو تیم کر کے ان کے سامنے یا مجمد شمس بید در میں تر آن سامنے در کھکر دن پندرہ منت روز اندان کو درس دیں تو ان شاہ اللہ روز اندوں بندرہ منت مرف کر کے آپ اپنے احباب واقارب کھمل تر آن کر بھی کے مثنی وسطاسے آتیا ہم در سکتے ہیں۔ انسانیت دو جلدوں میں مقبول عام ہو بھی ہیں۔ آپ کی تمام جالیفات کی انسانیت دو جلدوں میں مقبول عام ہو بھی ہیں۔ آپ کی تمام جالیفات کی

شروری مضایین نبایت آسان اشازیش پیش کے گئے ہیں ساتھ ساتھ حزید البیسیر افروز کام یہ مجل کے کئے ہیں ساتھ ساتھ حزید البیسیر افروز کام یہ مجل کا ایک البیسیری مجل البیسیری کا بیسیری کا بیسیری کا بیسیری کا بیسیری کا بیسیری خدمات کے تعارف پرخی رسالہ تاریخفید ومنسرین مجل ہے سات جلدی المجل طاعت کے ساتھ ادارہ البیان المجلفی کا بیسی۔
جلدی المجل طاعت کے ساتھ ادارہ البیان المجلفی کا بیسیری کا جس کے تعارف کا بیسیری کا جلدی کا بیسیری کا جلدی کا جس کے تعارف کا بیسیری کے تعارف کا بیسیری کا تعارف کا بیسیری کا تعارف کا بیسیری کا تعارف کا بیسیری کی بیسیری کا تعارف کا بیسیری کی بیسیری کا تعارف کا تعارف کا بیسیری کا تعارف کا بیسیری کا تعارف کا بیسیری کا تعارف کا تعار

درس قرآن (تعلیمی)

یہ میں سلمان موام وخواص کیلے ایک نباہے مفید تغیری تالیف ہاں کا مقعد یہ ہے کہ قوام کو آن کے منی وصطلب کی تغیم دی جا سکتر آئی آیات کے چھوٹے چھوٹے مصول کا فنٹی ادر با محادرہ ترجد کرنے کے بعد

# شهدائے اسلام قدم به قدم

عبد نبوی سے لے کر موجودہ دور کے شہدا کی ایمان افروز داستان۔
حضرت عمر فاروق عثان غن علی مرتضی ودیگر صحابہ وصحابیات رضی اللہ عنہم۔
خیر القرون کے سرفروشاں اسلام کے جنگی معرکوں میں دلولہ آگیز شہاد تیں۔
آزادی ہند کے سلسلہ میں شہدا کی روح پر درکا وشیں شہدا نے شم نوت۔
سرز مین پاکستان کے شہداء شہدائے کشمیرا افغانستان فلسطین بالاکوٹ۔
تاریخ اسلام سے فتخب شہدائے اسلام کا مبارک مذکرہ جو ہماری تابناک تاریخ کا
روش باب ہے۔ جس کی روشی میں ہم اپنے مستقبل کوسنوار سکتے ہیں۔ روح اسلام کا جذبہ
پیدا کرنے میں الی موش کتاب جوقوم کے ہرفر دکوم قصد زندگی کیلئے بیدا کردے۔
پیدا کرنے میں الی موشر کتاب جوقوم کے ہرفر دکوم قصد زندگی کیلئے بیدا کردے۔
ایم غزدات اور مشاہر شہداء کے مزادات اورائیم فقد میں مقابات کی نگین تصاویر کیساتھ۔



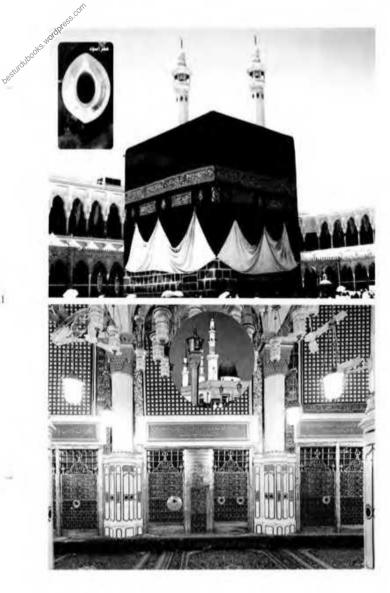



and the live of the of the Little



いっちんかとようとしまりませんしんこうというところいんしょうこと



المتعاليد المعالى والإناب المالي الإيلام







التول كالدائل على ويدور المدرية واساعاني 



26 1 har 1 a har 3 45





and colored the majority









واللُّ في مُن مستجد فوجه "جوال وحدة في والإنواق

is the content and and the same of the



خضوصلي الشاملية وخفر كي از وائ مطير وت الارصاحية الديون ويني الشامعين كمثابر



ميوم بداخت كالامام زيناها برين كاحزاء



مثام فريش معرن ميان الدائدة المنادية





حفرت البرعز ورحفرت مصعب عن ميراور عبداللدائن بحش رض الدعيم كموارون في موجود والكل

الليل شرعيدادة يكى جهال مطرحة الدائع معز حدا كل معز عد يعتوب اوران كى الديال الى يما



Partial wear willy



سكن ومدفن ام إيرائيم سيدناما ديية بالمبير ومنى الأدعشها



But Farmer But he seems



مستادون سأعوعا لوبدكا فالعادهم إدرهمل المياكل المياكل المعارض المراك



2 m - Contour month of Facilities



Sobra MANGELLA Side of



لتراجعا أيسارك وعايدا البراندي









ومفق شي معربت يجي طبيدالسلام كامزاء



حضرت ابن عباس بنى الدوركام وقد مبارك





وعالك فالراف فالمعيالة الادالاد عرب القريب والمراجع المائية المراجع ا



اردن ش معرت باردن طبيا أسلام في قبر ي كليدجو أيك بيها أكي ياد في ياب



فروة الدق شرافه إلى فدرات الإمرات والماس مقرت مذیله این بیمان کی مراکن ( عراق ش ) قبرمهارک



Acceptance of the control of the con

عا آف جی و قیم میر بال جهال دولیات کے مطابق کا عرب کے دول شن حضرت بال رشی اللہ بوز نے اواق وقیا اور بالشاعت المائداد کی جاتی دی



かんしからしまないなんとうない



الإيلى المستادين في التراك المراكب الم







والأوالية والمادي والمادي والمادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية



and the other was a restrict and the age of the fact of the





الله المانية المانية المنظمة المنظمة المنظمة المانية المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا المنظمة المنظمة



and price of the total and the Manager Lager, the Bright of transfer to the product of the



قىداستامىيكانىدە ئىدىكىرىڭ ئىلدە كۆللىڭ ئىر ئىدىك جىلاپ تە ھىرىدىدان ئايداسلام كادگىلى بايدان يون بىل كىنىگى



البراعة في والماري المستحدث عن الإناعة المارة والعاد الماري المساوات

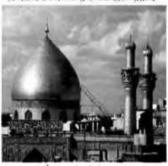

حضرت على رضى الله تعالى عند كالدفن